

علامه كمال الدين الدميري رحمية عليه (متوفى 808هـ) كي شهره آفاق كتاب مولا ناعبدالرشيد شجاع آبادي (فاضل خيرالملاس ملتان) مولا ناسيرخليق ساجد بخاري



فون: 042-7241355

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

| نام كتاب: | حَيَا الْحَبِي وَالْنَ جَلَدُهُ وَم                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| مؤلف:     | — علامه محمد بن مویٰ بن عیسیٰ کمال الدین الدمیری رحمته الله علیه |
| جرج:      | — مولا ناعبدالرشيد شجاع آبادي ( فاضل خير المدارس ملتان )         |
| نظرثانی:  | مولا ناسيدخليق ساجد بخاري (فاضل وفاق المدارس)                    |
| تعداد:    | 1100                                                             |
| س اشاعت:  | وتمبر 2006ء                                                      |
| ناثر:ناثر | مكتبه الحبن                                                      |
| بااهتمام: | عبدالقدري                                                        |
| مطبع:     | کمی مدنی پرنٹرز،لا ہور                                           |

قارئین سے درخواست ہے کہ تمام ترکوشش کے باوجوداس بات کا امکان ہے کہ کہیں کوئی غلطی یا کوئی خامی روگئی ہوتو ہمیں آگاہ کریں تا کہ آئیدہ اس غلطی کودور کیا جائے۔ (ادارہ)



# فهرست عنوانات حیات الحیو ان مترجم حصد دوم

| باب الخاء |    | الخشاف          | 31   | الخلفة         | 48 |
|-----------|----|-----------------|------|----------------|----|
| اذ        | 23 | الخشرم          | 32   | الخمل          | 52 |
|           | 24 | الخشف           | 32   | الخنتعة        | 52 |
| ظله       | 24 | الخضارى         | 33   | الخندع         | 52 |
| هى .      | 24 | الخضوم          | 33   | الخنزير البرى  | 52 |
|           | 24 | الخضيرا         | 33   | حكم            | 56 |
| نق        | 25 | الخطاف          | 33   | امثال          | 58 |
| طين       | 25 | ابابيل كى اقسام | 35   | خواص           | 59 |
|           | 25 | شرعى تقلم       | 37   | تعبير          | 59 |
|           | 25 | خواص            | 37   | الخنزير البحرى | 60 |
| a.        | 27 | تعبير           | 38   | الخنفاء        | 60 |
| لقلا      | 27 | الخضاش          | 38   | شرى تقم        | 61 |
| ننة       | 27 | شرى تقم         | 40   | امثال          | 62 |
| ن         | 27 | خواص            | 41 . | خواص           | 62 |
| ق         | 27 | تعبير           | 42   | تعير           | 62 |
| رية       | 29 | الخنان          | 42   | الخنوص         | 63 |
| رف        | 29 | الخلنبوص        | 42   | خواص           | 63 |
|           | 30 | الخلا           | 42   | الخبتعور       | 63 |
|           | 30 | شرى تتم         | 47   | الخيدع         | 63 |
| ز         | 30 | خواص            | 47   | الاخيل         | 63 |
| ر<br>ساش  | 30 | تعبير           | 47   | الخيل          | 64 |
|           |    |                 |      |                |    |

| جلد دوم                                  |              | 4                               |    | حيات الحيوان           |
|------------------------------------------|--------------|---------------------------------|----|------------------------|
| (مچىلى كى مانند ئىر جانور) 113           | 100 الدخس    | تجير                            | 71 | علم كاادب              |
| (ایک چمونایرنده) 113                     |              | الدبدب (گورخ)                   | 75 | شرى تكم                |
|                                          |              | الدبو (شدكي كميون كي جماعت)     | 76 | احثال                  |
| 114                                      | 101 الكم     | الدبسى (ايك چمونارنده)          | 76 | تعيير                  |
| 114                                      | 102 الاخال   | حديث من"الدبي"كا تذكره          | 77 | ام خنور                |
| 114                                      | 102 تبير     | "دبسى" كانصوصيات                |    | باب الدال              |
| 114 (5-)                                 | 102 الدراج   | "دبسى"كاشرى تكم                 | 77 | الدَّابة (چوپايے)      |
|                                          | 102 الدرباب  | خواص                            | 79 | ايك عجيب وغريب واقعه   |
| ج (ایک چوٹارندہ) 115                     | 103 الدرحر   | تعبير                           | 80 | كايت                   |
| 115                                      | 103 شرى تكم  | "الدجاج" (مرفي)                 | 85 | متله                   |
| 116                                      | 103 الدرص    | انڈے کے اندریجے کی جس           | 86 | فاكده                  |
| 116                                      | اشال         | معلوم كرنے كاطريقه              | 87 | متله                   |
| 116                                      | 104 الدرة    | زاور ماده كى شناخت كاطريقه      | 89 | بيت المقدس كي تغيير    |
| 116 (باني)                               | 105 الدساسا  | صديث مين مرفى كاذكر             | 90 | قرب قيامت كى نشانى     |
| ص (ایک آبی جانور) 116                    | ت 106 الدعمو | شيخ عبدالقادر جيلاني "كى كرامية | 93 | متله                   |
| ب الدعوس كاتذكره 117                     |              | دکایت                           | 93 | متله                   |
| 118                                      | احال 108     | فقهي مسائل                      | 94 | الداجن                 |
| (بانتى كايجه) 118                        | 109 الدغفل   | امثال                           | 94 | مديث يل" داجة" كاتذكره |
| (چيوڻارنده) 118                          |              | مرفی کے طبی خواص                | 95 | 27                     |
| (چيوڻارنده) 118                          |              | تبير                            | 96 | الدارم (سيى)           |
|                                          | 112 الدلدل ا | "الدجاجة الحبشية"               | 96 | لدباء (ٹڈی)            |
| 119                                      | الخلم        | (حبثی مرغی)                     | 97 | الدب                   |
| 119                                      | 112 الامثال  | الدج (كور كربرابرچوا            | 98 | ريجه كاشرع تحكم        |
|                                          | خواص اورآ    | (3) يرى يرنده)                  | 99 | فائده                  |
| میں<br>(مچھلی کے مشاہدر میائی جانور) 120 |              | الدحوج (ايك چموا جانور)         | 99 | حال ا                  |
| 120                                      | الكم 113     | الدخاس (ايك جيمونا جانور)       | 99 | فواص                   |

| 154     | تعبير                      | 130   | مديث يس م غ كا تذكره        | 120   | خواص                            |
|---------|----------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------------------|
| عدل 161 | حفرت عمر بن عبد العزيز ك   | 132   | نكت                         | 120   | تعبير                           |
|         | ک تا ثیر                   | 132   | شرع تظم                     | 121 ( | الدلق (نولے كمشابايك جانور      |
| 162     | الخلم                      | 132   | امثال                       | 121   | خواص                            |
| 162     | امثال                      | 135   | خواص                        | 121   | الدلم (چيزيون كاكمةم)           |
| 163     | خواص                       | 136   | تعبير                       | 121   | الدلهاما (ايك جانور)            |
| 164     | بحيزيون كواكشاكرنے كاطله   | 136 ( | ديك الجن (ايك جانور         | 122   | الدم (سنور)                     |
| 164     | بحيريون كوبهكان كاطلسم     | 137   | الديلم (تير)                | 122 ( | الدنة ( ديوني ك مشابه ايك جانور |
| 164     | تعبير                      | 137 ( | ابن داية (سياه سفيدواغداركو | 1220  | الدنيلس (يى ص بخوال) كربانو     |
| 164     | الذيخ (جُو)                | 137   | فاكده                       | 122   | شرى حكم                         |
| 165     | صديث يس بحوكا تذكره        | 138 ( | الدئل (نولے كمثابايك جان    | 123 ( | الدهانج (دوكوبان والااونث       |
|         | باب الراء                  | 139   | علمنحو كي وجه تسميه         | 123   | الدوبل (جيونا كدها)             |
| 166     | الوحلة (ايك تتمكى اوْمْنى) | 140   | ابوجهم عدوى كاقصه           | 123   | الدود (كير)                     |
|         | حديث ين راطه كاتذكره)      |       | باب الذال                   | 123   | مدیث شریف میں کیڑے              |
| 167     | الوال (شترمرغ كابچه)       | 141   | ذوالة (بحيريا)              |       | .526                            |
| 167     | الواعى (ايك تتم كايرنده)   | 141   | مديث من بحيريكا تذكره       | 125   | ريثم كاكيزا                     |
| 168     | الوبي (ايك فتم كى بكرى)    | 141   | الذلاح (مکمی)               | 126   | حال                             |
| 168 ()  | الوباح (للي كمثاباك جا     | 143 . | مديث شريف مي محى كاتذك      | 127 ~ | ریشم کے کیڑے اور مکڑی کا مکالم  |
| 169     | الوباح (زبندر)             |       | امام بوسف بن ابوب بمدردي    | 128   | الخلم                           |
| 169 (   | الربح (افٹنیاگائےکا کچہ    |       | کاکرامت                     | 128   | خواص                            |
|         | الوبية (چوباوركركث         | 146   | خليفدا بومنصور عباس كاقصه   | 128   | تعبير                           |
|         | درمیان کاجانور)            | 146   | الخلم                       | 128   | دوالة (اومرى)                   |
| 169     | الوتوت (نزفزي)             | 147   | الامثال                     | 128 ( | الدو دمسى (سانپكاايكتم          |
| 169 (   | الرئيل (ايك زهريلاجانور    | 148   | خواص                        | 129   | الدوسر (ايكتم كااون)            |
| 169     | خواص يا الريا              | 149   | تعبير                       | 129   | الديسم (ريحاك)                  |
| 170     | تعبير                      | 149   | الذر (مچمونی سرخ چیونی)     | 129   | الديک (مرغ)                     |
|         |                            |       |                             |       |                                 |

| 13                           |                       |                               |                               |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| لدينة منوره كاليك پرنده) 188 | 177 الزماج (،         | 170 عجيب واقعه                | الوخل (بھیڑکامادہ بچہ)        |
| يك قم كارنده) 189            | 180 الزمج (آ)         | 170 الحكم                     | الوخ (ايك يرنده)              |
| 189                          | الكم 180              | 171 خواص                      | تعبير                         |
| 189                          | 180 خواص              | ا 171 تجير                    | الوخمة (گده كمثابايك پرند     |
| ه (ایک تم کارنده) 189        | 180 زمج الماء         | 172 الزاقى (مرغ)              | الخلم                         |
| 189                          | والى مجيل ) 180 (الكم | 172 الزامور (چيوئےجم          | الامثال                       |
| 189 (**                      | 181 الزنبور (         | 172 الزبابة (جُنْكَلْ جِوبًا) | خواص                          |
| 192                          | 181 الكم              | 172 اخال                      | تعبير                         |
| 192                          | به جانور) 181 خواص    | 173 الزيذب (بلي كـمثا         | الوشا (برن كابچه)             |
| 192                          | ريده) 182 تبير        | 174 الزرزور (پڑیا کی ش        | الرشک (کچو)                   |
| (يزاباتني) 192               | 183 الزندبيل          | 175 الكم                      | الرفراف (ايك يرنده)           |
| بازى ايك قتم) 192            |                       | 175 خواص                      | الوق (دريائي جانور)           |
| چياي ش ايك برعه) 193         |                       | 175 تبير                      | الركاب (سوارى كاونث)          |
| 193                          |                       | 175 الزرق (څکاري يرنده)       | ركاب كاحديث ين تذكره          |
| (پندے کی ایک تم) 193         | 184 ابوزیدان          | 175 الكم                      | الوكن (چوبا)                  |
|                              |                       | 175 الزرافة (ايك شمكاج        | الرمكة (ركى محورى)            |
| باب السين                    | 184                   | 175 الكم                      | فقهى مسئله                    |
| يكدريائي جانور) 194          | 185 سابوط (آ          | 176 خواص                      | الرهدون (ايك يرنده)           |
|                              | 185 ساق حر (          | 176 تبير                      | الروبيان (چيوڻىنچيلى)         |
| ياهماني) 195                 |                       | 176 الزرياب (ايك تمكاي        | خواص                          |
| ن (يزى قىم كاكركك) 195       |                       | 176 الزغبة (ايك قتم كاكير     | الويع (برن کا بچه)            |
| 195                          |                       | ا 177 الزغلول (كوركايج        | ام رباح (باز كمشابه كارى يده) |
| 195                          |                       | 177 الزغيم (ايك تم كايرند     | ابو رياح (ايك يرنده)          |
| ارن ياريده) 196              |                       |                               | ذورميح (چې عشابايك جانور      |
| إده بال والا يرنده)          | •                     | الزلال (ایک کیڑا)             | باب الذاي                     |
| القريم كريدك 196 (ماريد)     |                       | الكم الكم                     | الذاع (كوكى ايك فتم)          |
| .50 1-4-1                    |                       |                               |                               |

| السمع (بحير يُحابي) 222          | السعدانة (كيرزي) 211                | مديث شريف مين السبع كا تذكره 197 |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| الكم 223                         | السعلاة (غول بياباني) 211           | فاكده 197                        |
| امثال 223                        | السفنج (ايك تم كايرنده) 215         | كايت 198                         |
| السمائم (ابائل كمثل يرنده) 223   | السقب (اوْمْنى كا يجه) 215          | اقام 203                         |
| السمسم (اومرى) 223               | السقر (شابين) 215                   | السبنتي والسبندي (چيا) 203       |
| السمسمة (سرفي چيوني) 223         | السقنقور (ايك مم كاجانور) 215       | السبيطر (ايك تم كايرنده) 204     |
| المسك (مجلل) 224                 | الكم 216                            | اسحلة (فركوش كالمجيونا يي) 204   |
| عجيب رکايت 226                   | خواص 216                            | السحلية (چيكل) 204               |
| الكم 228                         | تعبير 216                           | السحا (چگاوڑ) 204                |
| مئلہ 228                         | السلحفاة البرية ( فكلى كا بكوا) 217 | سحنون (ایک تم کارنده) 205        |
| مئلہ 228                         | الكم 217                            | السخلة ( بَرى كا يج ) 205        |
| مئلہ 228                         | امثال 218                           | السوحان (بحيريا) 208             |
| مئلہ 228                         | خواص 218                            | امثال 208                        |
| مئلہ 229                         | تبير 218                            | السوطان (كيرًا) 209              |
| مئلہ 229                         | السلحفاة البحرية (جرى پُور) 218     | الكم 210                         |
| تعير 230                         | فاكده 219                           | خواص 210                         |
| السمندل (ايك تم كايرنده) 232     | السلفان (چکورکابچه) 219             | تجير 210                         |
| خواص 232                         | السلق (بحيريا) 219                  | السوعوب (نيولا) 210              |
| السمور (للي كمثاباك جانور) 233   | السلک (قطاکنے) 219                  | السوفوت (ايك تتم كاكيرًا) 210    |
| اقلم 233                         | السلكوت (ايك تم كارنده) 219         | السوفة (كاليروالاكثرا) 211       |
| تبير 233                         | السلوى (بير) 219                    | مديث شريف من السرفة كاتذكره 211  |
| السميطر (لبي كردن والايرعره) 233 | خواص 220                            | واقم 211                         |
| السمندر والسميدر (ايك 233        | السماني (پير) 221                   | الاحثال 211                      |
| معروف چوپایه)                    | اقام 221                            | السومان (بحرك ايك قتم) 211       |
| سناد (گینڈا) 234                 | خواص 221                            | السروة (ماده تدى) 211            |
| اکلم عام                         | السمحج (لبي پشت والي كدمي) 222      | السوماح (زئدى) 211               |

| اشبل (شيركا يجه) 262          | الشادن (زبرن) 244              | السنجاب (ايكتم كاحيوان) 234      |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| الشبوة (كيو) 262              | شادهوار (ایک قتم کا جانور) 244 | الكم 234                         |
| الشبوط (مچمل ك ايك تم) 262    | الشارف (بورهي اونثني) 244      | خواص 235                         |
| اشجاع (عظیم سانپ) 263         | الشاة ( بحرى) 245              | السنداوة السنة (ماده بعيريا) 235 |
| ایک قصہ 263                   | لقمان حكيم كي وصيت 245         | السندل (آگ كاجانور) 235          |
| تعير 265                      | ايك عجيب داقعه 247             | السنور (ايك متواضع جانور) 235    |
| الشحرور (ساه رنگ کايرنده) 265 | الكم 255                       | مدیث می بلی کا تذکره 236         |
| اقام 266                      | قربانی کے سائل 256             | ايك عجيب واقعه 236               |
| تعير 266                      | مئلہ 257                       | الكم 238                         |
| شحمة الارض (ايك تم كاكرا) 266 | مئلہ 257                       | اخال 238                         |
| خواص 266                      | مئلہ 257                       | خواص 239                         |
| الشذا (کتے کی کھی) 267        | مئلہ 257                       | النسونو (اباتل ايك تم) 240       |
| الشوان (مچمرے مثابایک 267     | مئلہ 258                       | خواص 240                         |
| حيوان)                        | خواص 258                       | السودانيه والسوادية (ايك 240     |
| اشرشق، الشقراق، الشرشور 267   | الشاموك (ايك تم كامرغ) 258     | فتم كايرنده)                     |
| الشرغ (چيوڻي مينڌك) 267       | الشاهين (باز) 259              | خواص 240                         |
| الشوبني (ايكمعروف پرنده) 267  | شابین کی صفات 259              | السوذنيق (باز) 241               |
| الشصر (برنی کابچه) 267        | اقلم 260                       | السوس (ايك تم كاكيرًا) 241       |
| الشعراء ( غلي إسرخ رمك 267    | علامه دميري كاخط 260           | عِب وغريب فائده 242              |
| کی مکھی)                      | تعير 261                       | اقام 243                         |
| الشعواء (عقاب) 267            | الشبب (بورهايل) 261            | رځال 243                         |
| الشفدع (چيوني ميندُك) 270     | الشبث (كرى) 261                | السيد (بيريخ كانام) 243          |
| الشفنين (ايك تمكارنده) 270    | الكم 261                       | السيدة (بحيرياك ماده) 243        |
| واقع 270                      | الشبشان (ایک جانور) 261        | سفينة (ايك تم كايرنده) 243       |
| خواص 271                      | الشيدع (پچو) 262               | ابو سيراس (ايك قتم كاجانور) 244  |
| الشق (شيطان كي ايك قتم) 271   | الشبربص (حيموثااونك) 262       | باب الشين                        |

| الصوصو (ٹڈی کے مثابہ ایک 290     | الشيهم (زير) 278                | الشقحطب (ميندُها) 274         |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| جانور)                           | ابو شبقونة (ايك تم كاپرنده) 279 | الشقذان (گرگث) 274            |
| الكم 290                         | باب الصاد                       | الشقراق (منحور) يرنده) 275    |
| خواص ووع                         | الصوابة (جول كاغر) 279          | الكم 275                      |
| الصوصوان (ايكمعروف مجل) 290      | حديث مين صواب كاتذكره 280       | اخال الثال                    |
| الصعب (ايك چونارنده) 290         | الحام 280                       | خواص 275                      |
| الصعوة (ايك تم كايرنده) 290      | امثال 280                       | تجير 275                      |
| امثال 292                        | الصارخ (مرغ) 280                | الشمسية (ايك تم كاساني) 276   |
| الصفارية (ايك مم كايرنده) 292    | حدیث یں مرغ کا تذکرہ 280        | الشنقب (ايك شهور يرنده) 276   |
| الصغر 292                        | الصافر (ايك معروف يرنده) 281    | شه (ثابن كمشاباك برنده) 276   |
| الصفود (ايك تم كايرنده) 293      | امثال 281                       | الشهام (غول بياباني) 276      |
| الصقر (شكره) 293                 | تعبير 281                       | الشهرمان (ياني كايرنده) 276   |
| حديث من صقر كاتذكره 293          | الصدف (ايك بحرى جانور) 281      | الشوحة (چيل) 276              |
| فائده 294                        | موتی کےخواص 281                 | الشوف ( تكي ) 276             |
| شكارى پرندول كاقتميں 295         | تعبير 282                       | الشوط (ايك شم كى مجلى) 276    |
| يؤيؤ ے شكاركرنے والا پہلافخص 295 | خواص 282                        | شوط براح (گيدر) 277           |
| فائدهادبيه 296                   | تعبير 282                       | الشول (ايك تم كى اونثيال) 277 |
| فائده 298                        | الصدى (ايكمعروف يرنده) 282      | احثال الثال                   |
| الكم 299                         | الصراخ (مور) 285                | شوالة 277                     |
| امثال 299                        | صوار الليل (حجيئًر) 285         | الشيخ اليهودي (ايك جانور) 277 |
| خواص 301                         | الصواح (ايكمشهور يرنده) 285     | الكم 277                      |
| تعير 301                         | الصود (اثورا) 285               | خواص 278                      |
| ایک خواب 301                     | ایک موضوع روایت 287             | اشيذمان (بحيريا) 278          |
| الصل (ایک شم کامانپ) 301         | اقام 289                        | الشبصان (نرچونی) 278          |
| الصلب (ايك مشهور يرنده) 301      | ايک عجيب واقعہ 289              | الشيع (ثيركا يي) 278          |
| الصلنباج (ايك لبى اوريكى 302     | تعبير 290                       | الشيم (مچمل كاكيتم) 278       |

| مچىلى)                     |     | امثال                         | 321 | طامر بن طامر (پواوررزیل) دی | 335( |
|----------------------------|-----|-------------------------------|-----|-----------------------------|------|
| الصلصل (قائت)              | 302 | خواص                          | 321 | الطائوس (مور)               | 335  |
| الصناجة (ايك طويل الجسم    | 302 | تعبير                         | 322 | الخلم                       | 340  |
| جانور)                     |     | الضبع ( بجو )                 | 322 | الامثال                     | 340  |
| الصوار (گائكارية)          | 303 | الخلم                         | 324 | خواص                        | 341  |
| الصومعة (عقاب)             | 303 | الامثال                       | 325 | تجير                        | 341  |
| الصيبان                    | 303 | خواص                          | 326 | الطائو (پرنده)              | 342  |
| الصيد (څکار)               | 304 | تعبير                         | 326 | حديث مين طائر كاتذكره       | 342  |
| تنبيبات                    | 306 | ابوضية (سيمى)                 | 328 | فيخ عارف بالله كاقصه        | 342  |
| منك                        | 307 | الضرغام (ببرثير)              | 328 | مختلف مسائل                 | 344  |
| غاتمه                      | 309 | الضويس ( چکورجيمايرنده)       | 330 | تعير                        | 345  |
| فاكده                      | 310 | الضعبوس (لومرى كابي)          | 330 | الطبطاب (ايك تم كايرنده)    | 349  |
| الصيدح (ايك تم كا كحورًا)  | 311 | الضفدع (مينڈک)                | 330 | الطبوع (چیزی)               | 349  |
| الصيدن (لومرى)             | 312 | مینڈک کے متعلق فقہی مسائل     | 331 | الطشرج (چيونش)              | 349  |
| الصيدناني (ايك تم كاكيرًا) | 312 | امثال                         | 332 | الطحن (ايك قتم كاجانور)     | 350  |
| الصير (چيوني محيليان)      | 312 | خواص                          | 332 | الطرسوح (ايك برى مچهلى)     | 350  |
| مديث من العير كاتذكره      | 312 | مینڈکول کے شورے حفاظت         | 333 | 111                         | 350  |
| خواص                       | 312 | كاتركيب                       |     | كاليك رينده)                |      |
| باب الضاد                  |     | تعبير                         | 333 | الطوف (شريف النسل كهورًا)   | 350  |
| الضان (بهير، دنبه وغيره)   | 313 | الضوع (زالو)                  | 333 | الطفام (رؤيل فتم كايرنده    | 350  |
| بهيراور بكري كي خصوصيات    | 314 | الخلم                         | 333 | اوردرعه)                    |      |
| امثال                      | 314 | الضيب ( كة ك على كابرى جانور) | 334 | الطفل ( يج )                | 351  |
| خواص                       | 315 | الضيئلة (ايك پالاماني)        | 334 | فوالطفيتين (ايك تتم كاخبيث  | 351  |
| الضؤضؤ (ايك تم كايرنده)    | 316 | الضيون (نربلا)                | 334 | ماني)                       |      |
| الضب (گوه)                 | 316 | غاتمه                         | 334 | حديث شريف مين ذ والطفيتين   | 352  |
| الخلم                      | 319 | باب الطاء                     |     | .526                        |      |

| ماتق (پرندے کا پیر) 379         | الطيهوج (ايك تم كايرنده) 364 ال  | الطلح (چيري) 352                 |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ماتک (گھوڑا) 379                | الكم 364                         | الطلا (كمروالي عانورول 353       |
| نده 379                         | بنت طبق وام طبق ( كيموا) 364 فأ  | (5.8                             |
| اق الطير (شكارى رعد ) 380       | امثال 365 عن                     | الطلبي ( بري كي فيو في يج) 353   |
| متلة (ايك تتم كي اوْمْني) 380   | باب الظاء ال                     | الطمروق (پگاؤر) 353              |
| ماضه والعاضهة (سائب 380         | الظبي (لومزي) 365 ال             | الطمل (بحيريا) 353               |
| را کی قتم )                     | حضرت جعفر کاسلینب 366 ک          | الطنبور (ایک قتم کی مجر ) 353    |
| ماسل (بعيريا) 380               | حجرت جعفرصادق کی وصیت 367 الع    | الطوراني (كوركى ايك تم) 353      |
| ماطوس (ايک چوپايه) 380          | مديث شريف من برن كاتذكره 368 الع | الطوبالة (بحير) 353              |
| نافية 381                       | طا ع68 حداد                      | الطول (ایک پرنده) 353            |
| مائذ (ایک قتم کی او نمنی) 381   | فصل 370 الع                      | الطوطى (طوطا) 354                |
| يث شريف من العائذ كاتذكره 381   | مشك كاشرى محكم 370 صد            | الطير (پندے) 354                 |
| بقص والعبقوص (ك بياي) 382       | الكم 372 اله                     | حضرت عمر بن عبدالعزيز كاتوكل 357 |
| ىترفان (مرغ) 382                |                                  | جعفر بن مجي اركلي كاقصه 357      |
| ننود ( بحري کے بچے ) 382        | خواص 374 الع                     | ضروری تعبیه 358                  |
| يث شريف من عود كاتذكره 382      | فصل 374 ص                        | تعبير 361                        |
| يعه (ايك تم كاكيرًا) 382        | فاكده 374 الع                    | 361 27                           |
| 383                             | تعبير 374                        | طبرالعراقيب (شكوني يرنده) 362    |
| عال 383                         |                                  | 362 (6)                          |
| منعمدة (ايك تم كاونني) 383      | باب الظاء الع                    | طيرالماء (ياني كايرنده) 362      |
| مجل (کچڑا) 383                  | الظربان (ايك جانور) 375 الع      | 362                              |
| ئے کا ایک سالہ چھڑے کی 384      | اقام 376                         | امثال 363                        |
| دت كاسبب                        | امثال 376 عبا                    | طیطری (ایک تم کاپرنده) 363       |
| ضى ابن قرايد كے متعلق حكايت 385 | الظليم (نرشرمرغ) 377 قام         | يندون كاكلام                     |
| ن خلفاء کے واقعات 385           | غاتمہ 377 بعا                    | تبير 364                         |
| اص 389                          | باب العين خو                     | خواص 364                         |
|                                 |                                  |                                  |

| جلد دوم |                             |     | 12                          |     | حيات الحيوان                  |
|---------|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------------------------|
| 410     | ارشادنبوی                   | 400 | شرعي علم                    | 390 | تعبير                         |
| 410     | تذنيب                       | 400 | امثال                       | 390 | غاتمه                         |
| 410     | حمام کے نقصانات             | 401 | خواص                        | 390 | المجمجمة (طاقوراوشي)          |
| 410     | حمام کے اوقات               | 401 | فائده                       | 390 | ام عجلان (معروف يرنده)        |
| 410     | اوره                        | 402 | تجير                        | 390 | المجوز                        |
| 411     | غاتمه                       | 403 | العضل (نرچوم)               | 390 | عدس (نچر)                     |
| 411     | المعفر                      | 403 | العرفوط (ايك تم كاكيرا)     | 391 | عواد (ایک میم کی گائے)        |
| 412 (   | العقاب (ایکمشهور پرنده      | 403 | العويقطة (ايك تم كالمباكرا) | 391 | العوبد (ايك تمكاسان)          |
| 415     | جعفر تے تل کا سبب           | 403 | العضمجة (اومرى)             | 391 | العربض والعرباض               |
| 415     | حكايت اول                   | 403 | العضرفوط (زچيكل)            | 391 | العوس (شيرني)                 |
| 415     | حکایت دوم                   | 403 | بخاركود وركرنے كاعمل        | 391 | العويقصة (ايك لباكرًا)        |
| 416     | حکایت موم                   | 403 | عطار (ایک متم کا کیرا)      | 391 | العريقطة و العريقطان          |
| 416     | حكايت چبارم                 | 404 | خواص                        | 391 | العسا (ماده تذى)              |
| 416     | حكايت ينجم                  | 404 | العطاط (شير)                | 392 | العساعس (برى يد)              |
| 417     | حكايت ششم                   | 404 | العطوف (افعي ساني)          | 392 | العسبار                       |
| 419     | فاكده                       | 404 | العظاءة (ايك مم كاكيرا)     | 392 | العشواء                       |
| 420     | عقاب كاشرعي تتكم            | 405 | شرعي تظم                    | 392 | فاكده                         |
| 420     | امثال                       | 405 | خواص                        | 393 | العصارى (ٹڈی کی ایک قتم)      |
| 424     | عجيبه                       | 405 | تبير                        | 393 | شرى تتم                       |
| 424     | خواص                        | 405 | العفريت (طاقتورجن)          | 393 | العصفور                       |
| 424     | تعبير                       | 405 | تخت بلقيس كيها تفا؟         | 394 | متوكل كاقصه                   |
| 424     | العقرب (بچو)                | 407 | اسم أعظم                    | 394 | ايوب جمال كاقصه               |
| 426 0   | حديث شريف مين مجھوكا تذ     | 408 | حمام اور ياؤ ڈر کی ابتداء   | 395 | ايك يز ع كاقصه                |
|         | احادیث میں بچھو کے کاشنے کا | 409 | بلقيس كانب                  | 396 | لقمان كي اينے بيٹے كونفيحت    |
| 427     | عجيب وغريب دكايت            | 409 | بلقيس كي حكومت كا آغاز      | 398 | حفزت موی علیه السلام کا قصه   |
| 429     | مجرب جهاز پھویک             | 410 | عورت کی حکمرانی کے متعلق    | 399 | واقعه خصروه وي ميس موي كون تق |
|         |                             |     |                             |     |                               |

| 459   | العيثوم (بجو)               | 447 | عنر کے طبی خواص            | 430 | مفت خاتم                  |
|-------|-----------------------------|-----|----------------------------|-----|---------------------------|
| 459   | العيو (وحثى اوراهلي كدها)   | 447 | العندليب (بلبل)            | 430 | بخاروالے کے لئے ایک عمل   |
| 460   | فاكده                       | 447 | بلبل كاشرى تحكم            | 433 | فاكده                     |
| 460   | ابن عوس (نيولا)             | 447 | تعبير                      | 434 | بچھو کا شرعی تھم          |
| 461   | الخلم                       | 447 | العندل (برےمروالااونث)     | 434 | خواص                      |
| 462   | خواص                        | 447 | العنز ( بَرَى)             | 435 | تعبير                     |
| 462   | تعبير                       | 447 | حديث شريف ين العز "كاتذكره | 436 | العقف (لومزى)             |
| 462   | ام عجلان (ایک تم کارنده)    | 450 | فائده                      | 436 | العقق (ايك تم كايرنده)    |
| 462   | ام عزة (ماده برن)           | 450 | العننز كاشرئ تخم           | 436 | فائده                     |
| 462   | ام عويف (ايكتم كاچوپايه)    | 451 | خواص                       | 436 | شرعى تقم                  |
| 462   | ام العيزار (لمبامرد)        | 451 | العنظب (ذكرتذى)            | 437 | احثال                     |
|       | باب الغين                   | 451 | العنظوانة (مؤنث تذي)       | 437 | خواص                      |
| 463   | الغواب (كوا)                | 451 | عنقاء مغرب و مغربة         | 437 | تعبير                     |
| 463 . | غراب الاعصم كاحديث بين تذكر | 455 | تعبير                      | 437 | العكومة (كيوترى)          |
| 465   | فائده                       | 455 | العنكبوت (كرئري)           | 438 | العلامات (محپليال)        |
| 468   | ایک عجیب حکایت              | 458 | مکڑی کا شرعی حکم           | 438 | العلق (جوتك)              |
| 468   | ایک دوسری حکایت             | 458 | امثال                      | 440 | فائده                     |
| 469   | الخلم                       | 458 | خواص                       | 441 | فائده                     |
| 470   | احال                        | 458 | تبير                       | 441 | فائده                     |
| 471   | ایک عجیب حکایت              | 458 | العود (بوژهااونث)          | 442 | جونك كاشرى تقم            |
| 472   | خواص                        | 459 | العواساء (ايك كيرا)        | 442 | امثال                     |
| 472   | تعير                        | 459 | العوس ( بكريول كى ايك فتم) | 442 | جونك كطبى خواص            |
| 472   | الغرنيق (كونج)              | 459 | العومة (ايك تتم كاچويايه)  | 443 | تعبير                     |
| 477   | خواص                        | 459 | العوهق (پہاڑی ابائیل)      | 443 | العناق ( بكرى كاماده يچه) |
| 477   | الخلم                       | 459 |                            | 444 | برى كے مادہ بيح كاشرى تكم |
| 477   | الغوغو (جنگلىمرغى)          | 459 | *                          | 446 | العنبو (سمندري بوي مجعلي) |

| حيات الحيوان             |       | 14                        |     |                           | جلد دو ه |
|--------------------------|-------|---------------------------|-----|---------------------------|----------|
| شرى حكم                  | 477   | تعبير                     | 491 | ایک عجیب وغریب واقعہ      | 510      |
| الغزال (برن كانچ)        | 477   | الفار (چوم)               | 492 | محوژے کو پالنا ہاعث ثواب  | 510      |
| الغضارة (ايك يرنده)      | 478   | الخلم                     | 494 | مجابدى فضيلت              | 510      |
| الغضب (بيل اورشير)       | 478   | امثال                     | 495 | مھوڑ ہے کی عادات          | 510      |
| الغضوف                   | 478   | خواص                      | 495 | سفيان ومنصور كاواقعه      | 516      |
| الغضيض (جنگليگائےكا يج   | 478 ( | تعبير                     | 496 | المحم                     | 517      |
| الغطرب (افعى سانپ)       | 478   | الفاشية (مولثي)           | 496 | تعبير                     | 517      |
| الغطريف                  | 478   | الفاعوس (سانپ)            | 497 | فوس البحر (دريائي گوڙا)   | 518      |
| الغطلس (بحيريا)          | 478   | افحل (سائد)               | 497 | شرعي تقم                  | 519      |
| الغفو (پباڑی بکری)       | 478   | حرمت ورضاعت کے مسائل      | 498 | تعير                      | 519      |
| لغماسة (ايك يرنده)       | 479   | امثال                     | 499 | الفوش (اونث كالحجوثا يجه) | 519      |
| الغنافو (نربجو)          | 479   | تذنيب                     | 499 | الفوفو (ايك يرنده)        | 520      |
| الغنم                    | 479   | الفوا (جنگلی گدها)        | 500 | الفوع (چوياؤل كاپېلابچه)  | 520      |
| تجير                     | 484   | الفراش (پروانه)           | 501 | شرى تقم                   | 520      |
| لغواص (ایک پرنده)        | 485   | فائده                     | 501 | الفرعل (بجوكابچه)         | 520      |
| الغوغاء (نڈی)            | 485   | الخلم                     | 503 | الفرقد (گائكاي)           | 521      |
| الغول (جنات)             | 485   | امثال                     | 503 | الفرنب (چوبا)             | 521      |
| الغيداق (گوه كايچه)      | 488   | تعبير                     | 503 | الفرهود (ورندے کا بچه)    | 521      |
| الغيطلة (جنگلي كائے)     | 488   | الفراصفة (شير)            | 504 | الفروج (نوجوان مرغى)      | 521      |
| الغيلم ( خشكى كا كچموا ) | 488   | الفوح (يندےكا يح)         | 504 | الفريروالفرار ( بكرى اور  | 521      |
| الغيهب (شترمرغ)          | 488   | صدقة مصيبتول كودوركرني كا | 505 | گائے کا چھوٹا بچہ)        |          |
| باب الفاء                |       | <b>ۋرىچ</b> ە             |     | فسافس (چيزي کيش ايک جانو  | 521(     |
| الفاختة (قاذته)          | 488   | احصنت فرجها كآفير         | 506 | الفصيل (اونمنى كابير)     | 521      |
| فائده                    | 489   | متله                      | 507 | تجير                      | 522      |
| لكم                      | 491   | تعيير                     | 507 | الفلحس                    | 522      |
| خواص                     | 491   | الفرس (محورًا)            | 507 | الفلو (پچيرا)             | 522      |

| حيات الحيوان                  |     | 15                        |     |                            | جلد دوم |
|-------------------------------|-----|---------------------------|-----|----------------------------|---------|
| الفناة (گاتے)                 | 522 | القدان (پيو)              | 541 | القره (مينڈک)              | 551     |
| الفهد (تيندوا)                | 522 | القراد (چيري)             | 541 | القسورة (شير)              | 551     |
| الفويسقة (چوبا)               | 524 | امثال                     | 541 | القصيرى                    | 551     |
| الفيل (بأتشى)                 | 525 | تعبير                     | 542 | القط (بلي)                 | 552     |
| ایک قصہ                       | 526 | القود (بندر)              | 542 | القطا (ايكمعروف پرنده)     | 552     |
| دوسراقصه                      | 527 | فائده                     | 545 | الخلم                      | 552     |
| الخلم                         | 528 | الكم                      | 546 | خواص                       | 552     |
| امثال                         | 530 | خواص                      | 546 | تعبير                      | 553     |
| خواص                          | 530 | تعبير                     | 546 | القطا (ایک بری مچیلی)      | 553     |
| تعير                          | 530 | القردوح (چیچری)           | 547 | القطامي (شكرا)             | 553     |
| الفيئة (عقاب كمشابدايك يرنده) | 532 | القوش ( بحرى جانور )      | 547 | قطوب (ايكتم كايرنده)       | 553     |
| ابوفواس (شیرکی کنیت)          | 532 | الخلم                     | 549 | القشعبان (ایک فتم کا کیڑا) | 554     |
| باب القاف                     |     | القرقس (مچمر)             | 549 | اقعود (ايك تم كااونك)      | 554     |
| القادحة (ايكتمكاكيرا)         | 532 | اقرشام والقرشوم والقراش   | 549 | القعيد (ئڈی)               | 554     |
| القارة (چوپاي)                | 532 | (مونی چیزی)               |     | القعقع (آئي يرعده)         | 554     |
| القارية (ايك تمكايرنده)       | 532 | القرعبلانة (الماكيرا)     | 549 | القلو (ايكتم كاكدها)       | 554     |
| القاق (آبي رِيره)             | 533 | القرعوش (گندی چیری)       | 549 | القلوص (شترمرغ كاماده يج   | 555 (   |
| القاقع (چوہے پر اجانور)       | 533 | القوقف (ايك چهوٹايرنده)   | 549 | القليب (بحيريا)            | 555     |
| القبع (چکور)                  | 534 | القولى (ايك آلي يرنده)    | 550 | القمرى (ايكمشهوريرنده)     | 555     |
| چكور كاشرى حكم                | 535 | القرمل (بختی اونث کابچه)  | 550 | قمرى كاشرع تظم             | 557     |
| القبوة ( كورياك قتم كى چريا)  | 535 | القوميد (پېاژى بكرى)      | 550 | تبير                       | 557     |
| چنڈول کاشر عی تھم             | 540 | القومود (پہاڑی بکرا)      | 550 | القمعة (ايك تم كي كهي)     | 557     |
| القبعة (ايك قتم كايرنده)      | 540 | القونبي (ايك تتم كاكيرًا) | 550 | القمعوط والقمعوطة (أيك     | 557     |
| القبيط (ايكمشهوريرنده)        | 540 | القرهب (بورها بيل)        | 550 | کیزا)                      |         |
| القتع (ایک کیرا)              | 540 | القزر (ايك قتم كادرنده)   | 550 | القمل (جور)                | 557     |
| ابن قنوة (ايك تمكاساني)       | 541 | القوم (نراونك)            | 551 | فائده                      | 558     |

|                                |       | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |                               |       |
|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| فاكده                          | 561   | ام تشعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | امثال 569                     | 579   |
| الخلم                          | 562   | ابو قير (ايك تم كاپرنده)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 569 خواص                      | 579   |
| خواص                           | 562   | ام قیس (بن اسرائل کا گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 569 الكلب (١٦)                | 579   |
| تعبير                          | 563   | باب الكاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | صدیث شریف میں کتے کاؤکر       | 581   |
| القمقام (چوئى چيرياس)          | 563   | الكبش (ميندُ حا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 569 كلب الماء (ياني كاك)      | 603   |
| قندر ( فنكلى كاايك جانور)      | 563   | صديث من مينذ هي كاتذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 570 الكم                      | 603   |
| القندس (ياني كاكتا)            | 564   | قرآن كريم مين مينذ ھے كاتذ ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ه 570 طبی خواص                | 603   |
| القنعاب (ايك تتم كاجانور)      | 564   | ذبح كے متعلق اہل علم كا ختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 571 الكثوم (بأتحى)            | 604   |
| القنفذ (سيم)                   | 564   | پېلى دليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 571 الكلكسة (نولا)            | 604   |
| الخكم                          | 566   | دوسري دليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 571 الكميت (سرخ رتك كا كحوزا) | 604 ( |
| خواص                           | 566   | تيسرى دليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 571 الكنعبة (بزى اوْثْنى)     | 604   |
| تعبير                          | 567   | چۇتقى دلىل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 571 الكنعد والكعند (ايكمچيل)  | 604 ( |
| القنفذ البحرى (سندري يي        | 567 ( | فائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 572 الكندش (سرخ رتك كاكوا)    | 604   |
| القنفشة (أيكمعروف كيرًا)       | 567   | شرى تقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 573 الكهف (بورهي بمينس)       | 605   |
| القهبي (كرى)                   | 567   | خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 573 الكودن (كدما)             | 605   |
| القهيبة (سفيداورسزرتك          | 567   | تعبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 573 الكوسج (سمندري مچيلي)     | 605   |
| کاپرنده)                       |       | الكركند (كينڈا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 574 اللم                      | 605   |
| القوافر (مينڈک)                | 567   | خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 575 الكهول (كرى)              | 605   |
| القواع (زفرگوش)                | 567   | غاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 575 باب الأم                  |       |
| القوبع (ساهرنگ كايرنده)        | 568   | تعبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 576 لأى (جنگل يل)             | 606   |
| القوفع (زشرمرغ)                | 568   | الكوكى (بزى يطخ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 576 اللباد (ايك تمكاينده)     | 606   |
| القوق (لبى كردن والاآبى يرنده) | 568   | فاكده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 577 اللبؤة (شيرني)            | 606   |
| فوفيس (ايك تم كايرنده)         | 568   | الخلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 577 تجير                      | 606   |
| فوفى (ايك عِب وغريب مُحلى)     | 568   | خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 578 اللجاء ( پُحوا)           | 606   |
| فحيد الاوابد (عم، محورًا)      | 569   | تعبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 578 الحكم                     | 606   |
| فين (ايک تم کاپرنده)           | 569   | الكووان (بطخ كےمثابہ جانور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 578 طبي خواص                  | 606   |
|                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |       |

| حيات الحيوان               |       | 17                       |     |                        | جلد دوم |
|----------------------------|-------|--------------------------|-----|------------------------|---------|
| تعبير                      | 607   | المتردية                 | 611 | المهر (محوث كابچه)     | 618     |
| اللحكاء (ايك جانور)        | 607   | شرى تقم                  | 611 | ابن ماء (ياني كايرتده) | 619     |
| الخلم                      | 607   | المجشمة                  | 612 | باب النون              |         |
| اللخم (ايكمچلل)            | 607   | المربع (بدهكل آبي يرنده) | 612 | الناب (بورهى اوثنى)    | 620     |
| الخام                      | 607   | الموء (آدى)              | 612 | الناس (انسان)          | 620     |
| اللعوس (بحيريا)            | 607   | المرزم (آني يرنده)       | 612 | الناضع (ايك تم كااونك) | 620     |
| اللعوة (كتيا)              | 607   | الموعة (ايكتمايك برنده)  | 612 | الناقة (اوْثْمَى)      | 621     |
| اللقحة (اكياتمكى اوْمْنى)  | 607   | مسهر (ایک پرنده)         | 613 | فانده                  | 622     |
| اللفوة                     | 608   | المطية (ايك تمكى اوْثَى) | 613 | شرى تقم                | 624     |
| اللقاط (ايكمشهور يرتده)    | 608   | المعراج ( بجو )          | 613 | تعبير                  | 624     |
| اللقلق (سارس)              | 608   | المعز ( برى كايكتم)      | 613 | الناموس (مچمر)         | 625     |
| الحكم                      | 608   | خواص                     | 614 | النجيب                 | 625     |
| خواص                       | 608   | المقوقس (فاخته)          | 614 | النحام (بطخ كمثاباك    | 626     |
| تعبير                      | 609   | المكاء (ايك تمكايرنده)   | 615 | رنده)                  |         |
| اللوب والنوب (شهيدكي       | 609   | المكلفة (ايك يرنده)      | 616 | الحام                  | 626     |
| مکھیوں کا گروہ)            |       | الملكة (ايكماني)         | 616 | النحل (شهدكي كسي)      | 626     |
| اللياء (ايك مندري مجعلى)   | 609   | خواص                     | 616 | خواص                   | 630     |
| الليث (ثير)                | 609   | المنادة (سمندري مچمل)    | 616 | تعبير                  | 634     |
| الليل (ايك تم كايرنده)     | 609   | المخنقة                  | 617 | النحوص (بانجھ گدعی)    | 635     |
| باب الميم                  |       | المنشار (ایک مچیلی)      | 617 | النسر (گدھ)            | 635     |
| المارية (بحث يتر)          | 610   | الموقوذة                 | 617 | نمرود كاقصه            | 637     |
| الماشية (مويثي)            | 610   | الموق (ايك تتمكى چيوني)  | 618 | الخلم                  | 638     |
| منتلد                      | 610   | المول (چيوني كري)        | 618 | امثال                  | 639     |
| مالک الخزين (ايد آ بي پرند | 611 ( | المها (نیل گائے)         | 618 | خواص                   | 640     |
| شرعى تقلم                  | 611   | خواص                     | 618 | تبير                   | 640     |
|                            |       |                          |     |                        |         |

النساف (برى چونچ والا پرنده) 641

حيات الحيوان 18 جلد دوه

| حيات الحيوان             |       |                         |     |                             | جلد دوم |
|--------------------------|-------|-------------------------|-----|-----------------------------|---------|
| النسناس (انبانی هل کی ای | 641 _ | تبير                    | 659 | تبير                        | 692     |
| محلوق)                   |       | النمل (چيونې)           | 659 | الهرنصانة (اكتم كاكيرًا)    | 692     |
| الخكم                    | 642   | الحكم                   | 666 | هولمة (شركاايكنام)          | 692     |
| تعير                     | 642   | خواص                    | 667 | الهوهيو (مچھلی)             | 693     |
| النعثل (نريج)            | 649   | تعبير                   | 667 | الهرزون والهرزان (نثير      | 693     |
| النعجة (ماده بحير)       | 649   | النهاد (سرخاب كابچه)    | 668 | الهزاد (بلیل)               | 693     |
| خواص                     | 650   | النهام (ايكتمكايرنده)   | 668 | الهزير (ثير)                | 693     |
| تبير                     | 650   | النورس (آني پرنده)      | 669 | الهرعة (جول)                | 693     |
| النعبول (ايك يرنده)      | 651   | النون (مچیل)            | 669 | الهوذن (ايك يرنده)          | 696     |
| النعرة (موثى چيونى)      | 651   | فائده                   | 670 | الهلابع (بحيريا)            | 697     |
| الخلم                    | 651   | باب الهاء               |     | الهلال (ماني)               | 697     |
| النعم                    | 651   | الهالع (ميزرفآرشرم)     | 673 | الهيشم (سرفابكا يجه)        | 697     |
| النغو (بلبل)             | 654   | الهامة (راتكايرنده)     | 673 | الهيكل (لسااورفربه محورا)   | 697     |
| النفار (ايك مم كاكثرا)   | 655   | تبير                    | 678 | ابوهرون (ایک تم کارنده)     | 698     |
| النقاز                   | 655   | الخلم                   | 678 | باب الواو                   |         |
| النقاقة                  | 655   | الهيع (اونى كا آخرى يي) | 678 | الوازع (كتا)                | 698     |
| النقد                    | 655   | الهدهد (بدبد)           | 680 | الواق واق (ایک تنم کی مخلوق | 698 (   |
| النكل                    | 655   | الخلم                   | 684 | الوبو (ایک قتم کاجانور)     | 698     |
| النمر (چيا)              | 655   | امثال                   | 684 | فاكده                       | 698     |
| الحم                     | 657   | خواص                    | 684 | وبركا شرعى تقلم             | 699     |
| امثال                    | 657   | تعبير                   | 685 | الوحوة (سرخ كيرا)           | 699     |
| خواص                     | 657   | الهدى                   | 686 | الوحش                       | 700     |
| تبير                     | 658   | متله                    | 686 | الودع (ايك قتم كاحيوان جو   | 703     |
| النمس (ایک جانور)        | 658   | الهر (بلي)              | 687 | سمندر میں رہتاہے)           | 100     |
| شرع تقم                  | 659   | الحكم                   | 690 | الوراء ( بچيزا)             | 703     |
| خواص<br>خواص             | 659   | ایک داقعہ<br>ایک داقعہ  | 692 | الورد (شير)                 | 703     |
| U                        | 000   | اليكادانك               | 032 | الورد رير                   | 103     |

| ړغه)                             | الورداني (ايك تم كاپرنده) 703  |
|----------------------------------|--------------------------------|
| اليربوع (ايك تم كاجانور) 726     | الورشان (قمری) 703             |
| ا الكام 727                      | شرى تخم 704                    |
| خواص 727                         | خواص 705                       |
| تبير 727                         | تعير 705                       |
| اليوقان (ايك تم كاكيرًا) 727     | الورل (ايك تم كاچوپايه) 706    |
| اليسف (کمی) 727                  | الكم 707                       |
| اليعو ( بحرى كا بچه جوشير كى 727 | خواص 711                       |
| کچارکے پاس باندھ جائے)           | تبير 711                       |
| اليوفور (برن يا نيل گائے 728     | الوزعة (ايك معروف چوپايه) 711  |
| (چ.لا                            | تبير 713                       |
| اليعقوب (نرچكور) 728             | الوعل (پہاڑی کرا) 715          |
| اليعملة (كام كرنے والا 728       | الوعل كاشرى تقلم 118           |
| اونٹ یااونثی)                    | الوقواق (ايك تم كايرنده) 718   |
| اليمام (جنگل كور) 728            | بنات وردان (ایک تم کاکٹرا) 719 |
| قائده 729                        | شرع عم 719                     |
| اليوصى (ايك تم كارنده) 730       | باب الياء                      |
| اليعسوب (راني كلحي) 730          | ياجوج و ماجوج (ايك تم 720      |
|                                  | ى محلوق)                       |
|                                  | اليامور (پېاژى بروں 723        |
|                                  | کالیک شم)                      |
|                                  | خواص 724                       |
|                                  | اليؤيؤ (ايك پرنده) 724         |
|                                  | خواص 724                       |
|                                  | اليحبور (سرفابكايچ) 724        |
|                                  | اليحموم (ايك فوبصورت 724       |
| 1                                | - 12                           |

# حالات زندگی علامه دمیری حالقیہ

آپ کااسم گرامی کمال الدین محمر کنیت ابوالبقاءُ والد کانام مویٰ بن عیلی ہے۔ان کانام پہلے کمال وین تھا بعد میں کمال الدین محمد رکھاتا کہ حضور ﷺ کےنام کے ساتھ بطور تبرک نسبت ہوجائے۔

سے مطابق ہوس اور کی کتابوں میں قاہرہ میں ولادت ہوئی۔جس کا ذکر خودانہوں نے اپنی کتابوں میں کیا ہے آپ نے قاہرہ میں تربیت حاصل کی اور یہیں پرورش یائی۔

یوں تو آپ قاہرہ میں پیدا ہوئے لیکن دمیرۃ کی طرف منسوب ہوکرمشہور ہوئے ( دمیرۃ مصر میں ایک بستی کا نام ہے ) دمیرۃ کوبعض لوگ دال اورمیم دونوں پر کسرہ پڑھتے ہیں اس طرح دمیری پڑھا جائے گا اور بعض لوگ دال پر فتح اور میم پر کسرہ پڑھتے ہیں اس طرح دمیری پڑھا جائے گا۔

متندعلاء نے ای آخری قول کور جیح دی ہے۔

جب من شعور کو پہنچ تو خیاط (درزی) کا کام شروع کر دیا۔ چند دنوں کے بعد بیشغل ترک کر دیا اورعلم وفن کی اہمیت معلوم ہونے پر جامعۃ الاز ہر میں تخصیل علم شروع کر دی۔ پھرا سے مشغول ومتوجہ ہوئے کہ اپنے وقت کے قابل احرّ ام اور جلیل القدر علماء میں آپ کا شار ہونے لگا۔ یہاں تک کہ عہدہ قضاء کی پیشکش بھی کی گئی لیکن آپ نے اس عہدہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ عقائد میں اہلسنت اور فقہ میں شافعی غد ہب سے وابستہ تھے اور تصوف میں کافی دسترس وادراک رکھتے تھے عابدوز اہد تھے آخری عمر میں تسلسل کے ساتھ روزے دکھنے لگے تھے۔

اہل علم ون کہتے ہیں کہ استاذ کے اخلاق اور اس کے علوم کا اثر اس کے شاگر دوں میں ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ امام عظم ابو حنیفہ کی شخصیت، رفعت علمی، علومر تبت کا اندازہ لگانا ہوتو اس کے شاگر دامام ابو یوسف ، امام محکر اور عبداللہ بن مبارک وغیرہ کا جائزہ لے لیجئے۔ اس طرح علامہ ابن تیمیہ کے علوم اور ان کے شان علمی سے واقف ہوتا ہوتو ان کے شاگر دھا فظ ابن قیم کی تصانیف کا مطالعہ کیا جائے۔

ای طرح آپ نے علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ کی وسعت معلومات ،ان کی شان علمی وشخصیت کا مشاہدہ کرنا ہوتو آپ کی تصانیف میں خصوصی طور پر'' حیات الحجو ان' اور ان کے اسا تذہ کرام کی علمی رفعت و بلندی کو دیکھئے۔ آپ نے اپنے وقت کے جیدو یکتائے روزگار علاء وفقہاء سے علوم حاصل کئے۔

علم فقد شخ بہاءالدین سکی ، جمال الدین اسنوی ، کمال الدین نوبری مالکی وغیرہ سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا اورعلم ادب

شیخ بر ہان الدین قیراطی اور بہاء بن عقیل ہے حاصل کیا۔اورعلم حدیث میں شیخ علی المظفر عطار مصری الجامع للا مالتر مذی ابوالفرج بن القاری اورمحد بن علی حراوی وغیرہ کے سامنے زانوائے تلمذ تہہ کیا۔

علوم معرفت، وظائف وعملیات امام یافعیؓ ہے بھی سیکھے۔ آپ نے علم حاصل کرنے کے بعد متعدد مقامات پرتذریس کا کام انجام دیا۔

آپ مکہ میں دوسال تک تعلیم و تدریس میں مشغول رہے۔القبہ ، جامعہالاز ہر، جامعہالظا ہر میں درس حدیث کی خدمات انجام دیں۔ حافظ سخاویؒ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے درس حدیث میں شریک رہااور سبق سے محفوظ ہواای طرح مدرسہ ابن البقری باب النصر میں بروز جمعہ بعدنماز عصر وعظ و تبلیغ فرماتے۔

زیادہ تر مکہ مکرمہ اور قاہرہ میں تدریس وافتاء کا سلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ شخ صلاح الدین آقعی نے مکہ میں اور شخ تقی الدین الفای نے قاہرہ میں آپ سے شاگر دی کا شرف حاصل کیا۔

علامہ دمیریؓ علم عمل دونوں کے نمونہ تھے۔عبادت وریاضت کے پیکر' تلاوت قر آن کی بیش بہانعت سے مالا مال تھے۔ حج بیت اللّٰداور کثرت صیام کے دلدادہ تو اضع و خاکساری کے مجسمہ تھے اور ذکر اللّٰہ کے وقت غلبہ خوف وخشیت سے آپ برگریہ طاری ہوجا تا۔

میں میں سے تختی ارترش روئی ہے گفتگونہیں فرماتے تھے۔اور نہ بھی فخر بیاباس زیب تن کیا۔ آپ ان مبارک ہستیوں میں سے تھے جن کواللہ جل شانہ نے حرمین شریفین کی مجاورت کا اعز از بخشا تھا۔اگر آپ سے خرق عادت کے طور پر بھی کشف وکرامت کا ظہور ہوتا تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتے۔

یک مقریز گاتخریر فرماتے ہیں کہ میں امام دمیری کی خدمت میں غالبًا دوسال کا عرصه رہا۔ مجھے ان کی مجلس پہند آئی، شفقت ومحبت سے پیش آتے اور مجھے ان سے عشق ہو گیا تھا۔ ان کے عالی مرتبت بلند پاید شخصیت شہرت اخلاق وکردار ٔ عبادت وریاضت میں مستقل طور پر یا بندی کرنے کی وجہ سے میں ان پر فریضة تھا۔

آپ نے ۱۲ کے بین حسب عادت ج کا فریضہ ادا فرمایا پھرمفرتشریف لے گئے پھر آپ سے کے بین مکہ تشریف لائے اور ای سال آپ کے شخ بہاؤ الدین بھی کا انقال ہو گیا۔ علامہ دمیری مللئہ نے لائے ہے میں مکہ مرمہ میں آکر سکونت اختیار کرلی پھرسکونت ترک کر کے قاہرہ چلے گئے۔ پھر جب بھی مکہ میں تشریف لاتے توج بیت اللہ کا فریضہ ضرور ادا کرتے۔

مکه مکرمه کی رہائش وسکونت کے زمانہ میں فاطمہ بنت بحل بن عیا دالصنہا جی مکیۃ سے نکاح کیاان سے تین بچیاں پیدا ہوئیں۔ علامہ دمیری نے جہاں علوم سے طلباء کو مستفید اور خلق خدا کوفیض یاب کیا و ہیں آپ نے قلم و کاغذ سے کام لے کر آئندہ آنے والوں کو کتابی شاگر د بنے کا موقع مرحمت فرمایا۔ آپ کی تصانیف کا دائرہ وسیع ہے جن میں سے پھے تو شائع ہو سکیس اور پچھ طباعت سے رہ گئیں اور مخطوطات سے آگے نہ بڑھ سکیس۔

ان میں ہے آپ کی کتاب حیات الحیوان الکبریٰ نے خاصی شہرت حاصل کی ہے کتاب کی ترتیب 773ھ میں مکمل ہوئی۔اس میں حروف جھی کی ترتیب کے لحاظ ہے حسب معلومات اکثر جانوروں کے خصائص وعادات کا تفصیلی طور پرذکر کیا گیا ہے۔

جانوروں سے متعلق معلومات اس طرح جمع کی ہیں کہ پہلے لغوی حل، جانوروں کے نام اور کنیت، خصوصیات و عادات، احادیث میں ان کا تذکرہ، شرعی حلت وحرمت، ضرب الامثال، طبی خاصیتیں، خواب میں دکھائی دینے والے جانور کی تعبیر اور ان سے متعلقہ تاریخی واقعات، اشعار، گاہے بگاہے اور ادووظا کف تعویذات وعملیات وغیرہ درج کیے ہیں اور اس میں ہرفن کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔

علامہ کمال الدین دمیری نے کتاب حیوۃ الحیوان اس غرض سے تکھی ہے کہ عربی کے مغلق ومشکل الفاظ کی شرح اور پیچیدہ لفظوں کی تھی جو جائے اس لئے کہ بعض عبارتیں بہت دشوار ہوتی ہیں اور اس بات کی تائید میں مصنف کتاب علامہ دمیری کی عبارت چیش خدمت ہے جوانہوں نے کتاب کے مقدمہ میں تحریر فرمائی ہے۔

هذا كتاب لم يسالني احد تصنيفه و لا كلفت القريحة تاليفه و انما دعاني الى ذلك انه وقع في بعض الدروس اللتي لا مخبأ فيها لعطر بعد عروس.

''اس کتاب کی تصنیف کے لیے کسی کا تقاضا نہیں تھا اور نہ ریکسی دوست کی فرمائش پرکھی گئی بلکہ بعض اسباق کی پیچیدگی اس کا باعث ہوئی اور بیرتقاضا اتنابڑھا کہ اسے قابو میں رکھنامشکل ہوگیا۔

عجیب وغریب معلومات کے بیش بہا مجموعہ کے باوجوداس میں ربط ویا لبی کی بھر مار ہے،خصوصی طبی خواص پڑمل کرنا کسی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، بعض دیگر معلومات بھی پایی ہوت کونہیں پہنچتی اور آج کے سائنسی دور میں تحقیقات کے ذریعہ ناقص ٹابت ہو چکی ہیں۔

علامہ دمیری طانتہ کا نتقال قاہرہ میں جمادی الاول ۸۰۸ھ بمطابق ۱۳۰۵ء میں ہوا۔اللہ تعالیٰ ان کوغریق رحمت فرمائے اوران کے درجات بلند فرمائے۔آمین

فقط

# بإبالخاء

#### الخاذباذ

مگس، کمھی۔السخاذ باز: ۔ایک لغت اس میں السخز باذ بھی ہے۔جو ہری کہتے ہیں کہ بید دونوں الگ الگ اسم ہیں''خاذ اور باز'' دونوں اسموں سے مرکب ہوکرایک لفظ بن گیا ہے جس کے معنی کمھی کے ہیں بید کسرہ پڑھنی ہے جو بحالت رفع نصب وجر یکساں رہتا ہے۔ ابن احمرنے کہا ہے ۔

تَفق أَوْق الله المسوارى وجس السخاذ بساذب المحيال المحيول المحيال الم

کسم جادت النظنون بوعد عنک جادت يداک بالانجاز المحدوج جي الانجاز المحدوج جي الانجاز المحدوج جي المحدوج جي المحدوج جي المحدوج جي المحدوج جي المحدوب الم

ومن السناس من تبجوز عليه شعراء كانها المخازبان اور كها المناعران كاور المي المناعران كاوراك و المي المعالي ال

رعیتھ اکسرہ عسود عسود النصل والصفصل والیعضیدا "میں نے اس کی رعایت کی جیسا کہ بہترین لکڑی کی حفاظت کی جاتی ہے جس سے عمرہ تم کے تیر، نیز سے اور دست پناہ تیار کئے جائیں۔" والسخساذ بساز السنم النجود بتحیث یدعوا عامسر مسعودا "اور کھیاں ہجوم کرتی ہیں اور ہلاتی ہیں عامراور مسعود تامی چروا ہوں کؤ'۔

ضرب الامثال اوركهاوتين:

الل عرب بولتے ہیں المحاذباذ احصب \_ یعن کھیاں چو نے والی ہیں \_میدانی نے کہا ہے کہ بیا یک کھی ہے جوموسم رہے میں اڑتی ہیں اور سال کی خوشحالی پرولالت کرتی ہے۔

#### خاطف ظله

(ایک متم کی چڑیا) کمیت بن زیدنے ایک شعرکہا ہے۔

وریسطة فتیسان کے خساطف ظلم جعلت لهم منها حباء مهددا

"اورنو جوانوں کی رفیس ایی باریک ہیں جیسا کہ اڑتی ہوئی چڑیاں ہیں، میں نے ان سے خیمے تیار کئے ہیں، کمی سلسلے والے۔"

ابن سلمہ کہتے ہیں کہ خاطف ظلم ایک پرندہ ہے جے الرفراف بھی کہا جاتا ہے اس جب یہ پرندہ پانی میں اپنے سائے کو دیکھتا ہے تو

اسے پکڑنے کے لئے چھپٹتا ہے اور ملاعب ایک پرندہ ہے اس کی بھی بہی خصوصیت ہے عنقریب انشاء اللہ اس کا تذکرہ باب المیم میں

آئےگا۔

#### الخبهقعي

المخبهقعى: خاءاورباء رِفت عين مقصوره وممدوده دونول روهاجاتا ہے ويدا يے كتے كا بچه بس نے بھير يئے سے جفتى كى مواوراس ماده بھير يئے سے يہ بچه پيدا موامواور في تميم كايك ديهاتى كانام اس سے المحقعى تقار

#### الخثق

المحثق: خاءاورثاء مثلثه پرفته،ارسطاطالیس نے''نعوت' میں کہا ہے کہ ایک بڑا پرندہ ہے ملک چین اور ہابل کے شہروں میں پایا جاتا ہے اور آج تک کسی نے بھی اس کوزندہ نہیں دیکھا۔

جب بید پرندہ کی زہرکوسو گھنا ہے تو س ہوجاتا ہے اور اس وقت اس کو تیزی ہے پییند آجاتا ہے اور اس کے بعد اس کی حس ختم ہوجاتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ موسم سر مااور موسم گر ما میں بید پرندہ جس رائے ہے گز رہا ہے اس پر کافی تعداد میں زہر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ پس بیز ہرکی بوسو گھنا ہے تو س ہوجاتا ہے اور مردہ ہوکر گرجاتا ہے۔ پھر لوگ اس کے مردہ جسم کوا ٹھا لیتے ہیں اور اس سے برتن اور چھری چاقو وغیرہ کے دہتے بناتے ہیں۔ اس کی ہڈی میں بھی بیتا ثیر (مرنے کے بعد) رہتی ہے کہ اگر اس کو بھی زہر کے نزد کی لایا جائے تو اس ہڈی سے پسینہ شیکنے لگتا ہے اور اکثر لوگ شبہ ہونے پر زہر آلود کھانے کا اس سے تجربہ کرتے ہیں۔ اس پرندے کی ہڈی کامغزتمام جانداروں کے لئے زہرقائل ہےاورسانپ اس کی ہڈی سے ایسا بھا گتا ہے کہ بھی پھراس جگہیں آتا۔

#### الخدرنق

(عنکبوت کری) الخدرنق: کڑی، دال و ذال دونوں کے ساتھ لکھا ہے۔ ( درة الغواص )

#### الخراطين

النحو اطین: کینچوے۔کہا گیا ہے کہ بیاسار لیع لیعنی کینچوے ہیں جن کا بیان باب الف میں گزر چکا ہے مگر علامہ ومیری فرماتے ہیں کہ سے کے دیشجمۃ الارض بینی سانپ کی چھتری ہے جس کا بیان انشاء اللہ باب الشین میں آئے گا۔بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بیا یک بڑی جو تک ہے جوم طوب مقامات میں پائی جاتی ہے۔

#### طبى خواص:

اگرخراطین کوتیل میں بریاں ( حل کر ) کرتے باریک پیس لیاجائے اور پھر بواسیر پرنگایاجائے تو بہت فائدہ ہوگا۔اگرخراطین کوتیل میں ڈال کروہ برتن زیرز مین فن کردیا جائے اور سات دن کے بعداس کو نکال کرخراطین اس میں سے نکال کر پھینک دیئے جا کیں تا کہ تیل میں ان کی بوبا تی ندر ہے۔ پھراس تیل کوایک شیشی میں بند کر کے اس میں گل لالہ تیل کے وزن سے نصف ملا کر پھراس شیشی کوسات دن سے زمین میں دبا دیاجائے ۔ پھراس تیل کو نکال کر بطور خضاب بالوں میں استعمال کیاجائے تو بال بالکل سیاہ ہوجا کمیں گے اور پھر بڑھا ہے تک بال سفید نہ ہوں گے۔

#### الخوب

( نرسرخاب)الخرب( خائے معجمہ اور را مہملہ پرفتہ اور ہا ءموحدہ) نرسرخاب اس کی جمع خراب اخراب اورخر ہان آتی ہے۔ لطیفہ:

ابوجعفراحد بن جعفر بخی نے ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے ابوائحن کسائی اور ابو محدیزیدی کومناظرہ کے لئے جمع کیا۔ چنانچہ یزیدی نے کسائی کے سامنے کسی شاعر کا پیشعر پڑھا اور پوچھا کہ اس کے حجے اعراب کیا ہیں۔

نسقسر عسنسه البيسض صسقسر لا يسكسون السمهسر مهسرا

مسا رأينسا قسط خسربسا

لايسكسون السمعيسر مهسرا

یین کرکسائی بولے کہ دوسری بیت کے دوسرے مصرعہ میں مہر منصوب ہونا چاہیے تھا یعنی بجائے مبھو کے مہر آ ہونا چاہیے تھا کیونک میں کان کی خبر ہے۔ لہٰذا شعر میں ایک قتم کا نقص آگیا۔

ل عمان مين كينجود ل كودمس كبته بي-

ع ریت میں پائے جانے والے سفید کیڑے جن کا سرسرخ ہوتا ہے۔

یزیدی نے بین کرکہا کہ شعرتو بالکل سے جاس میں کی شم کانقص نہیں ہے کیونکہ لایسکون پر جو کہ دوسرے مصرعہ کے شروع میں ہے کلام ختم ہوگیا۔ اس کے بعداز سرنو کلام شروع ہوا۔ یہ کہہ کر بزیدی نے اپنی ٹوپی زمین پر ماری اور بطور فخر کہنے لگا کہ میں ابوجھ ہوں۔ یہ من کر یکی بن خالد (وزیر ہارون) نے کہا کہتم امیر الموشین کے حضور میں اپنی گئیت بیان کر کے شیخ کی آبروریزی کرتے ہو۔ یہ من کر ہارون رشید نے کہا کہ کہا گئی گر حسن اوب ولوگوظار کھا۔ میر بے نزویک بیاس سے زیادہ محبوب ہے کہ تو نے شعری تصویب کی گرساتھ ساتھ بے اوبی کا مرتکب ہوا۔ یزیدی نے عرض کیا کہ امیر الموشین کا میا بی کی طلاوت نے مجھے بے خود کر دیا تھا اس لئے حفظ ادب میرے ہاتھ سے جاتا رہا۔ چنا نچے خلیف نے تا راض ہوکر بزیدی کو اپنے در ہارے نکلوا دیا۔ شعر کا ترجمہ یہ ہے۔ صرفاب ایسانہیں و یکھا کہ اس کے اعثر وں میں صقر (شکرا) مخوتک مارتا ہوئینی ہم نے سرفاب کے اعثر سے صقر (شکرا) کا بچے لگلنا ہوائیس دیکھا۔

۲\_گدها پچیرانہیں ہوسکتا، پر کہتا ہوں کنہیں ہوسکتا، پچیرا، پچیرای ہے، یعنی گھوڑے کابی بچے ہوتا ہے گدھے کانہیں۔

ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کی مجلس میں امام محری بن حسن خنی اور کسائی امام نوجیع ہوئے تو کسائی کہنے گئے کہ کون ایسا ہے جو جملہ علوم کے اندر مہارت رکھتا ہو۔ اس پرامام محمر نے کسائی ہے ہو چھا کہ اگر کوئی شخص نماز میں مجدہ مہوکرتا بھول جائے تو کیا وہ اس کو دوسری ہار (دوسری نماز میں) ادا کرسکتا ہے۔ کسائی نے جواب دیا کہ نیس ۔ امام محمد بن نے پوچھا کہ کیوں؟ کسائی نے جواب دیا کہ علما نوکو کا قول ہے کہ اسم تعقیر کی دوبارہ تصفیر نہیں ہوسکتی۔ اس کے بعد امام صاحب نے بیسوال کیا کہ اگر کوئی شخص عتق (آزادی غلام) کو ملک پر معلق کردے تو اس کا کیا تھم ہے؟ کسائی نے کہا کہ سے نہیں ہے اور وجہ پوچھے جانے پر جواب دیا کہ بیل (سیلاب) مطر (بارش) سے پہلے مبلی نہیں۔

کسائی نے علم نحو کہری میں حاصل کیا اور اس کامحرک بیدواقع ہوا کہ آیک دن کسائی پیدل چلتے چھک کر بیٹھ گئے اور کہنے گئے کہ میں تھک گیا اور کو بی میں بیالفاظ استعال کئے۔ ''قدعییت ''اس پر کسی سننے والے نے بیکام من کراعتراض کیا اور کہا کہ آپ فاط زبان بولتے ہیں۔ کسائی نے بوچھا کہ کیوں کیا فلطی ہے؟ معترض نے جواب دیا کہ اگر اس سے تمہار اصطلب اظہار تھکان تھا تو تم کو کہنا چاہیے سخے ''اور اگر انقطاع حیلہ کا ظہار مطلوب تھا تو عییست کہنا مناسب تھا۔ معترض کی زبان سے بین کر کسائی شرمندہ ہوئے اور پھر آپ علم نحو کی تحصیل میں مشغول ہو گئے اور یہاں تک پڑھے کہ اس میں ماہر کامل ہو گئے اور اپنے زمانے میں علم نحو کے امام کہلائے۔ اور پھر آپ علم نحو کی تحصیل میں مشغول ہو گئے اور یہاں تک پڑھے کہ اس میں ماہر کامل ہو گئے اور اپنے زمانے میں علم نحو کے امام کہلائے۔ امام کسائی امین و مامون فرزندان رشید کے اتا لیق تھے اور خلفیہ رشید اور ان کے دونوں لڑکوں کے نزد کی آپ کا بڑا مرتبہ تھا۔ امام کھڑئی امام کسائی کی ایک ہی دن ہو گئے۔ خلیفہ ہارون رشید نے مدفن پر کھڑے ہو کر فر مایا کہ آئی ہی جگہ ڈن ہوئے۔ خلیفہ ہارون رشید نے مدفن پر کھڑے ہو کر فر مایا کہ آئی ہی جگہ ڈن ہوئے۔ خلیفہ ہارون رشید نے مدفن پر کھڑے ہو کہ آئی گئا میں وفات ہوئی اور ایک ہی جگہ ڈن ہوئے۔ خلیفہ ہارون رشید نے مدفن پر کھڑے۔ آپ کاس جگہ کم اور اور ب ڈن ہوگے۔

ضربالامثال

''ماد ایسناصقرایوصدہ حوب''یعن ہم نے کی شکرے کوئیں دیکھا کہ اس کی گھات میں کوئی سرخاب بیٹھا ہوا ہو۔اہل عرب اس مثال کواس وقت استعال کرتے ہیں جبکہ کی شریف آ دمی پر کوئی کمین آ دمی غالب آ جائے۔

#### الخرشة

( کمھی) المنحوشة: جو ہری نے کہا ہے کہائی سے مختلف اشخاص کے نام رکھے گئے ہیں مثلاً:۔ (۱) ساک بن خرشتہ الا حباری اورائی طرح آپ کی والدہ کا نام اس کمھی کے نام پرخرشتہ رکھا گیا اور (۲) اس سے ابوخراشتہ السلمی جن کا نام عباس بن مرداس کے اس شعر میں مذکور ہے۔

اب خسراشة امسا انت ذانفسر فسان قسومسى لم تماكلهم السبع "اسابوخراشته كياتو قابل نفرت نبيس عيم بالتحقيق ميرى قوم اليي به كهاس كوقط سالى نبيس ستاتى ـ" اوراى سے خرشته بن حرفزارى كوفى كانام بے جن كى وفات م سے بيم ميں ہوئى اور بيديتم تصان كى پرورش حضرت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عندنے كي تقى \_

#### الخرشقلا

النحو شقلا: بلطی مچھلی کو کہتے ہیں۔حدیث میں ہے:۔ '' کدا گربلطی مچھلی نہ ہوتی تو جنت کے بتے دریائے نیل کے پانی میں پائے جاتے''۔

### الخرشنة

(الخوشنة) كورت براايك يرنده جس كابيان باب الكاف من آئ كارانشاء الله

# الخُرُق

(ايك ملى يريا) المحوق: -فاءاوررائ مهمله رضمه إورآخرين قاف ب-جاحظ في بحى ايسى بيان كياب-

# ٱلُخِرُنَقُ

(ولدالارنب فرگوش کا بچه )المنحونق: فائے معجمہ پر کسر فالمنحونق ایک شاعر کا تام بھی تھا جو کہ تابعین کے زمانہ میں تھا اوراسی سے ''ارض مخز تھ'' (زیادہ فرگوش والی زمین ) یعنی جس جگہ زیادہ تعداد میں فرگوش رہتے ہوں ،اہل عرب ہولتے ہیں ۔''الین من فرنق'' (وہ فرگوش سے زیادہ نرم ہے ) آنخضور سے کے کا بیک زرہ کا تام (بوجاس کی طائمیت کے ) فرنق تھا۔ کیونکہ عرب میں وستورتھا کہ جب وہ کی چیز کی طائمیت کو بیان کرتا چاہتے تو فرنق سے تشہید دیتے ۔ آپ سے کہا ہے پاس ایک دوسری زرہ تھی جس کو بوجہ چھوٹی ہونے کے بمتر اسمجھ تھے اورا یک تیمری زرہ اور تھی جس کو'' ذات الفضول'' کہتے تھے۔ کیونکہ بیطول (لمبائی) میں دوسری زرہوں سے بردی تھی۔ سے مردی کو حضرت سعد بن عبادہ والی قراد تھی جس کو بوقت وفات آپ سے زرہ کو حضرت سعد بن عبادہ وارد ہیں دور تھی جس کو بوقت وفات آپ کے زرہوں کے باس رہی رکھا تھا اور بھی دور رہوں کے باس رہی رکھا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھے نے اس کو چھڑا یا تھا۔ ان کے علاوہ چارز رہیں اور تھیں جس میں میں اسکو جھڑا ایا تھا۔ ان کے علاوہ چارز رہیں اور تھیں جس میں

چوتھی زرہ کا نام ذات الوشاح ، پانچویں کا نام ذات الحواشی اور چھٹی کا نام فضداور ساتویں کا نام سغدید تھا۔

حافظ دمیاطی کا تول ہے کہ سغد بید حضرت داؤد الله کی زرہ تھی جس کو پہن کرآپ نے جالوت کوتل کیا تھا اور بیزرہ خود حضرت داؤد علیہ اللہ مے اپنے ہاتھ کی کمائی کی روٹی کھاتے تھے اور اللہ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی کمائی کی روٹی کھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول 'وَ عَلَمَهُ مِمَّا مِشَاء '' (اور سکھا دیا اس کو جو کچھ چاہا) کی تغییر میں کبئی وغیرہ نے کہ اس ہے مراوزرہوں وغیرہ کا تعالیٰ ہے اس آپ ہوآپ سے بھا کہ اس ہے مراوزرہوں وغیرہ کا تعالیٰ ہے بھی پر ندوں اور دیگر بناتا ہے جوآپ سے جوآپ سے بھا کہ اور بحض مضرین نے اس ہے خوش الحانی (اچھی آواز) مراو ہے۔ کیونکہ جن تعالیٰ نے آپ جیسی جانوروں کی ہوئی کا سمجھنا ، لیا ہے اور بعض مضرین نے کہا ہے کہ اس ہے خوش الحانی (اچھی آواز) مراو ہے۔ کیونکہ جن تعالیٰ نے آپ جیسی آواز (خوش الحانی) کی کوعطانہیں فرمائی تھی۔ اس لئے جب آپ زبور پڑھتے تھے اور بہتا ہوا پانی اور چلتی ہوئی ہوائیں آپ کی آواز من کررک کا آواز میں گردئیں پکڑ لیتے تھے اور بہتا ہوا پانی اور چلتی ہوئی ہوائیں آپ کی آواز من کررک

ضحاک نے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت واؤد علیہ السلام کوایک زنجیر عطافر مائی تھی جوآ یہ ورفت کے راستہ پرلنگی ہوئی تھی اوراس کا ایک سرا آپ کے عبادت خانہ ہے لگا ہوا تھا۔ اس زنجیر میں او ہے کی قوت رکھی گئی تھی اوراس کا رنگ آگ کے رنگ کی طرح تھا۔ اس کے حلقے گول اور ہر دو طلقوں کے درمیان میں جواہرات جڑے ہوئے تھے اوران کے اروگر دموتیوں کی لڑیاں لنگی ہوئی تھیں۔ ہوا میں جو بھی حرکت پیدا ہوتی زنجیراس ہے جنجھنانے لگتی اوراس ہے آپ کو ہرایک حادثہ کا علم ہوجاتا۔ جو کوئی آفت رسیدہ یا مریض اس زنجیر کو چھو لیتا تو فوراً اچھا ہوجاتا۔ حضرت واؤد علیا کی وفات کے بعد بنی اسرائیل اس زنجیر کے در بعد اللہ تعالی سے دونوائی کیا کرتے تھے۔ چنا نچے جب بھی کی ووسرے پرظلم وزیادتی کرتا یا کوئی کی کاحق مار لیتا تو مدی اس زنجیر کوآ کر پکڑ لیتا۔ اگر وہ اپنے وعویٰ میں سے ہوجا تو زنجیراس کے ہاتھ میں آ جاتی اور آگر جھوٹا ہوتا تو ہاتھ میں نہ آتی اور سیاسلہ بنی اسرائیل میں اس وقت تک چالا ہا جب تک وہ کمروفریب سے دور ہے۔

مختلف ذرائع سے بیردایت ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک زمیندار نے کسی شخص کے پاس ایک قیمتی گو ہرامانت رکھا۔ پھر پھی عرصہ بعد زمیندار نے اپنی امانت والیس طلب کی مگر امانت وار منکر ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس تم نے کوئی امانت نہیں رکھی اور اپنی خیانت چھپانے کے لئے بیتر کیب کی کہ ایک الاتھی لے کراس میں سوراخ کر کے گو ہر کا دانداس کے اندر رکھ دیا۔ پھروہ دونوں زنجیر کے پاس آئے تو زمیندار نے اپنے دعوے کا اظہار کیا اور زنجیر پکڑنے کو ہاتھ بڑھایا۔ چنانچہ زنجیراس کے ہاتھ میں آگئی۔ پھراس مدعا علیہ (امانت رکھنے والے ) سے کہا کہ اب تم پکڑ داتو اس نے جواب دیا کہا چھالو میری بیرائٹی پکڑ لوتا کہ میں زنجیر پکڑسکوں۔

چنا نچے زمینداراس کی لائھی پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔اس کے بعد مدعاعلیہ نے تتم کھا کربیان کیا کہ وہ امانت میرے پاس نہیں ہے بلکہ خود
اس کے مالک (زمیندار) کے پاس ہی ہے اور یہ کہہ کراس نے اپنے ہاتھ زنجیر کی طرف بڑھائے تو زنجیراس کے ہاتھ میں آگئی اور چونکہ
وہ اس وقت اپنے قول میں ہچا تھا کیونکہ وہ گو ہراس وقت لاٹھی کے اندر تھا اور وہ لاٹھی اس دھوکے باز نے زمیندار کو پکڑا دی تھی اس لئے
زنجیراس کے ہاتھ میں آگئی۔ مگر جولوگ زمیندار کی بچائی ہے واقف تنے اس وقت وہاں موجود تنے اور ان کے دلوں میں زنجیر کی طرف
سے شک پیدا ہو گیا اور وہ اس سے بداعتقاد ہونے گئے۔ چنا نچہ جب لوگ آگئی سے موکر اٹھے تو و یکھا کہ زنجیر غائب ہے۔اس طرح بنی
اسرائیل کے مکر وفریب کے باعث اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان پراٹھالیا۔

ضحاک اور کلبی گابیان ہے کہ جالوت کو آل کرنے کے بعد حضرت داؤد علیما نے ستر سال تک حکومت کی اور حضرت داؤد علیما کے علاوہ کسی بھی بادشاہ پر بنی اسرائیل جمع نہ ہوئے یعنی تمام بنی اسرائیل آپ کی بادشاہت کو تسلیم کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت اور نبوت دونوں عطافر مائی تخصیں جو کہ اس سے پہلے کی کوئیں ملی تھی۔ کیونکہ آپ سے پہلے بیقاعدہ تھا کہ ایک خاندان میں نبوت اور دوسرے خاندان میں بادشاہت ہوتی تھی۔ حضرت داؤد عیما کی عمر شریف سوسال کی ہوئی۔

عافظ ٔ دمیاطی کتے ہیں کہ آنخصور ﷺ کودوزر ہیں بن قینقاع کے مال غنیمت سے حاصل ہوئی تھیں اوران دوزرہوں کو ملاکر آپ کی زرہوں کی تعدادنو ہوگئی تھی اور آپ نے جنگ احد میں فضہ اور ذات الفضول اور جنگ حنین میں ذات الفضول اور سغد بیزر ہیں پہنی تھیں۔واللہ اعلم

ٱلُخُدَارِيَة

السخدارية: في المحتمد كرماته وعقاب كانام باورساه رنگ كى وجه بينام ركها كياب كونكه خداريد كاصل معنى سابى كيونكه خدارى وياك كين المحتمال المثال كي المحتم الامثال كي بين المعتم بين المعتم بين المحتم المعتم المحتم ا

''بہترین آ دمی بھی اپنی جدوجہد کور ک نہیں کرتے اس لئے ان کے زندہ کارنا مے فنانہیں ہوتے یہاں تک کہ زمانہ خود ہی فنا ہوجائے۔ میں اس کتاب کے قاری سے معذرت طلب ہوں کہ اگر کتاب میں کوئی غلطی نظر آئے یا میری کسی تعبیر سے کسی کو اتفاق نہ ہو کیونکہ ہم سب اپنی ان کیفیات کا انکار کرتے ہیں جونفس پرطاری ہوتی ہیں حالا نکہ زمانہ ان کی سیابی کے درمیان حائل ہوگیا اور پرند سے اپنی آشیانوں سے اڑگئے ، شاب جاتار ہا ورضعف کا پنچہ قوی پرغالب آگیا اور صحرائے محبت میں تفریح بازی کا دورختم ہوگیا۔ چنا نچہ ایک شاعر کے اشعار ہیں ہے۔

وهنت عزماتك عند المشيب وماكان من حقها ان تهى

"اے محبوبہ تیرے ارادوں نے بڑھا ہے میں مجھے کمزور کردیا حالانکہ بیددوران باتوں کانہیں تھا"۔

وانكرت نفسك لما كبرت فلاهسى انت والاانت هسى

"اب تواجنبی محسوس ہوتی ہےاورا پیامحسوس ہوتا ہے کہ سابق میں توجو پچھٹی ابنہیں ہے"۔

وان ذکسرت شھوات السفوس فسسا تشتھے غیسر ان تشتھے ''اگراس زمانہ کو یا دکیا جائے جبکہ ہماری محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوئیں تو لا حاصل ہے کیونکہ تو نہ وہ ہے جو پہلے تھی اور نہ میں وہ ہوں جو ماضی میں تھا''۔

## الخروف

(حمل بکری کا بچه)المنحووف: اصمعی نے کہا ہے کہ بھیڑیا گھوڑی کا بچہ جب چھمبینہ کا ہوجا تا ہے تو عربی میں اس کوخروف کہتے ہیں۔ ابن لہیعہ نے موکیٰ بن وردان سے اورانہوں نے حضرت ابو ہریرہ اسے سیروایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اُنے فرمایا کہ ایک بھیڑنی ملین کے پاس سے گزری تو آپ نے فرمایا کہ'' بیدہ ہے جس میں برکت دی گئ''۔ ابوحاتم نے کہا ہے کہ بیحدیث موضوع ہے۔ ضرب الامثال

الل عرب كہتے ہيں'' كَالُـخـرُوُفِ يَعَـفَـلَّبُ عَلَى الْصُوُفِ ''خروف لوٹ پوٹ ہوتا ہےاون پر'' بيمثال (اس فخص كے لئے استعال كرتے ہيں۔جس نے كى كى ذمەدارى لے ركھی ہو۔

خروف كى خواب مين تعبير:

بحری کے پیکوخواب میں دیکھناا یے لاکے کی طرف اشارہ ہے جو والدین کا مطیح اور فرما نبر دار ہو۔ لہٰ ذااگر کسی شخص کی بیوی حاملہ ہو اوروہ خواب میں دیکھے کہ کی نے اس کو بحری کا بچر ہیں کیا ہے یا دیا ہے تو وہ شخص فرز ندصالح کی پیدائش کی تو تع رکھے۔ خواب میں حیوانوں کے چھوٹے بچوں کو دیکھنتیں اٹھانی پڑتی ہیں اور یہ تعبیراس وقت تک ہے جب تک کہ وہ جوان نہ ہوجا تیں اور اگر کوئی آ دی کسی امر (کام) کے لئے کوشاں ہے اور اس نے خواب میں خروف کو دیکھا تو بیاس کے لئے خیر کی دلیل ہے کیونکہ بحری کے بچانیان سے جلد مانوس ہوجاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص بلاضر ورت خواب میں بحری کا بچد ذی کے لئے خیر کی دلیل ہے کیونکہ بحری کے بچانسان سے جلد مانوس ہوجاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص بلاضر ورت خواب میں بحری کا بچد ذی کے کہود کھنا مال کی خواب میں بھنے ہوئے خروف کا بچھ حصد کھایا تو اس کی تعبیر میہ ہے کہ وہ خض اپنے لڑکے کی کھو سے کہور کھنا مال تعبیر میہ ہے کہ وہ خض اپنے لڑکے کی کھائے گا۔ واللہ اعلم۔

ٱلۡخُوَزُ

( زخرگوش ) المعوز ( خاع معجمه رضمه اور پهلي زيفته ) اس كى جمع خزان آتى ب جيسے كه صردكى جمع صردان آتى ب\_

# الخشاش

(کیڑے مکوڑے)المحشان : (خائے معجمہ پرفتہ) قاضی عیاض نے خاپر تینوں اعراب نقل کئے ہیں اور ابوعلی فاری نے خاپر سنمہ کہا جبکہ زبیدی نے خاپرفتہ کہا ہے۔ اور زبیدی نے خاپر سنمہ کوفخش غلطی میں شار کیا ہے لیکن سیح جات بیہ ہے کہ خاء پرفتہ ہی ہے اور مشہو ومعروف بھی بھی تھی ل ہے۔ خشاش کا واحد خشاشتہ آتا ہے۔

لفظ خشاش کے معانی میں کافی اختلاف ہے کیونکہ اس کے بارے میں کئی اقوال میں جودرج ذیل میں:۔

ا۔خشاش:۔هوام وحشرات الار ض یعنی زمین کے کیڑے مکوڑے۔

۲۔ خشاش:۔وہ کیڑا جس کے بدن پر سفیدوسیاہ نقطے ہوتے ہیں اور بیسانپوں کے ساتھان کے بلوں میں رہتا ہے۔ ۳۔ خشاش:۔ سے مراد بعض نے''اَلْفُ عِبَانُ الْعَظِیُم ''بعنی بڑا سانپ بھی لیا ہے اور بعض نے ارقم کی ایک تنم بتایا ہے جس کو چت کوریا سانپ بھی کہتے ہیں اور بعض نے خشاش سے مراد ایک چھوٹے سرکا سانپ لیا ہے۔

مديث من خثاش كاتذكره: مديث محج من ب:

"اكك عورت اى وجه عيجتم من داخل كى جائے كى كداس نے ايك بلى كو با عده ليا تقااور ندتو خوداس كو كچھ كھانے كے لئے ديااور ند

بى اس كوچھوڑا تا كەوەخشاش الارض سے اپنا پیپ بحرتی"۔

(اس حديث من خثاش الارض عراد موام اورحشرات الارض بي)

حن بن عبدالله بن سعد عسری نے کتاب التحریف والصحیف میں خشاش کے بارے میں لکھا ہے کہ خشاش خاء کے فتہ کے ساتھ ہر چیز کے چھوٹے حصد کو کہتے ہیں۔ مثلاً پرندوں میں مردارخور پرندہ یا وہ پرندے جن کا شکارنہیں کیا جاتا خشاش کہلاتے ہیں اور اس معنی کی تائید میں انہوں نے بیشعر کلھا ہے۔

خَشَاشُ ٱلْأَرْضِ آكُفَرَ افَرَاخًا وامُ الصَّقر مُقَلاةً لَزُورُ

" خشاش الارض بہت بچو ہے ہیں مگرام صقر (چرخ) تیزنگاہ والی اور کم اولا دوالی ہوتی ہے۔

ا بن الى الدنيان الى كتاب مكاكد الشيطان من حضرت ابودرداء عايك حديث روايت كى ب: ـ

'' نی کریم طبی نے خرمایا کہ اللہ تعالی نے جن کو تین قسموں میں پیدا فرمایا ہے۔ ایک تو سانپ ، نیچواور کیڑے مکوڑوں کی شکل میں ، دوسری فتم بالکل ہوائی ہے جو ہوا میں اڑتے رہتے ہیں اور تیسری قتم وہ ہے جن پر حساب و کتاب اور عذاب وثو اب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھی تین قسمیں رکھی ہیں ایک وہ جو بالکل جانوروں کی طرح ہیں ان کے دل ہیں گروہ سجھتے نہیں ، ان کی آئیس ہیں گروہ ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں گروہ ان سے سنتے نہیں۔ دوسری قتم وہ ہے جن کے جسم تو آ دمیوں جیسے ہیں گران کی روحیں شیاطین کی روحوں جیسی ہیں اور ان کے کان ہیں گروہ ان سے سنتے نہیں۔ دوسری قتم وہ ہے جن کے جسم تو آ دمیوں جیسے ہیں گران کی روحیں شیاطین کی روحوں ہیں جو تیا مت کے دن اللہ تعالیٰ کے خصوصی سائے میں ہوں گے جس دن کہ اس کے سائے کے سواکوئی اور ساریہ نہ ہوگا''۔

وہب بن الورد نے روایت ہے کہ ایک مرتبہ البیل صورت بدل کر حضرت یکی بن ذکر یاعلیجا السلام کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ بی آپ کو پچھ نسیس ۔ البتہ یہ بتاؤکہ بنی آ دم کے بارے بیس تیرا کیا خیال ہے؟ البیس نے جواب دیا کہ بھے تہاں بنی آ دم تین قسوں بی ہے (یعنی ہم نے بنی آ دم کو تین درجوں بیل تقسیم کررکھا کیا خیال ہے؟ البیس نے جواب دیا کہ جمارے بہاں بنی آ دم تین قسوں بی ہے اور کافی محت کرنے کے بعداس کو بہلا کہ اپنے تھی موروگ ہیں جو ہمارے لئے بہت سے جو ہیں۔ کیونکہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور کافی محت کرنے کے بعداس کو بہلا کراپ قابو بیس کر لیتے ہیں اور ان کو دین کے راستہ ہے روک دیتے ہیں۔ گرید (حتم ) فوراً گھراکر تو بدواستغفار کر لیتے ہیں اور ان کی تو بدواستغفار کر لیتے ہیں اور ان کی تو بدواستغفار کر لیتے ہیں اور ان کی تو بدواستغفار کے بناہ بیا گئی کہ ہی ہوجاتے ہیں۔ گری جو روک تو بدواستغفار کی بناہ لے لیتا ہے۔ پھر ہم دوبارہ جاکر اس کو بہکانے اور اپنا ہم خیال بنانے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔ گری جو روک ہیں جو استففار کی بناہ لے لیتا ہے۔ غرضیکہ ایسافحض ہمارے جال میں نہیں آ تا۔ اس لئے ہم اس سے اپنی کوئی عاجت روائی نہیں کر سکتے ہا آت کہ اس قسم سے ہم بہت مشقت میں پڑجاتے ہیں اور بنی آ دم کی دوسری قسم میں وہ کو چاہالا محادیا۔ عادت روائی نہیں کر جاتے ہیں اور بنی آ جاتے ہیں اور وہ ہمارے ہاتھوں میں گیند کہ جس طرف کو چاہالا محادیا۔ اس قسم کے ذریعے ہماری محن شری خواج ہیں جو استفری تھی ہوں کے ہاتھوں میں گیند کہ جس طرف کو چاہالا محادیا۔ اس قسم کے ذریعے ہماری محن شری تا ہو جو سے جو ہم ہیں آ ہو جیسے معموم لوگ ہیں جن پر ہمارا کوئی قانونیس چاں۔

#### الخشاف

(جِكَادِرُ) المحشاف: \_ جِكَادِرُ كُوكِتِ بِي تَفْصِلِي بيان لفظ" خَفَاش" كِتَحْت آئ كَا\_انشاءالله!

جلد دوم

الخشرم

( بحرُ وں کی جماعت )المحشوم: \_ بحرُ وں کو کہتے ہیں گراس کااس لفظ ہے کوئی واحد نہیں آتا۔

#### الخشف

(ہرن کا نوزائیدہ بچہ یا سبز کھی)الے حشف: ۔خاپر کسرہ اورشین مجمہ کے سکون کے ساتھ ،اس کے معنی ہرن کے بچہ کے یااس کے نوزائیدہ بچہ کے ہیں اور خاوشین معجمہ پرضمہ کے ساتھ اس کے معنی سبز کھی ہیں۔اس کی جمع خشفہ ہے۔ حضرت عیسیٰی عَلایسٹلاًا کے ایک واقعہ میں خشف کا تذکرہ:

ابن سیدہ نے کہا ہے کہ جریر نے لیٹ سے روایت کی ہے کہ ایک مخض حضرت عیسیٰ علیا کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ با کھا اللہ اجمی آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فر مایا کہ بہتر ہے۔ چنا نچا کیے دن آپ اپنا آٹھیں۔ دو (۲) تو انہوں نے اور جب ایک نہر کے کنارے پر پہنچ تو دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ ناشتہ دان میں صرف تین روٹیاں تھیں۔ دو (۲) تو انہوں نے کھالیں اور ایک فی گئے۔ حضرت عیسیٰ علیا اٹھ کر نہر پر تشریف لے گے اور پانی پی کروا پس تشریف لائے آکر دیکھا تو ناشتہ میں سے پنگ ہوئی روٹی عائب پائی۔ آپ نے اپنے رفیق سے دریافت فر مایا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی تو اس نے جواب دیا کہ جھے معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا چھے معلوم نہیں۔ آپ سے ایک کواپنے پاس بلالیا اور اس کو ایک ہر نی بی اس کے ماتھ اس کے دو بی جس سے دریا ہوجا کہ نے فرمایا کہ ان کے باس بی تھے میں سے بی سے ایک کواپنے پاس بلالیا اور اس کو ذری کر کے پکایا اور گھر دونوں نے ل کر کھایا۔ جب کھانے سے فارغ ہو چکو آپ نے فرمایا کہ اس کے باس بی تھے گیا۔ پھر آپ نے اپنی سے فرمایا کہ اس کے باس کی جس کے دونوں آگے جو وہ ہو جو اب دیا کہ میں ہوا کہ ہوجا ہوجا کہ جس کے میں دونوں آگے بڑھے اور ایک میدان میں پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیا آئے وہاں سے رہت اور مٹی اٹھا کر میں معلوم نہیں۔ اس کے بعد دونوں آگے بڑھے اور ایک میدان میں پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیا آئے وہاں سے رہت اور مٹی اٹھا کر فرمایا '' بہتے کو دونوں آگے بڑھے اور ایک میدان میں پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیا آئے وہاں سے رہت اور مٹی اٹھا کر فرمایا '' بھی کہ معلوم نہیں۔ اس کے بعد دونوں آگے بڑھے اور ایک میدان میں پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیا آئے دونر میایا کہ ایک کی جس میرا ایک تھی کا دونوں آگے بڑھے اور ایک میدان میں پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیا آئی کہ ایک کی جس میرا ایک تبریا را

ین کروہ خض بولا کہ یاروح اللہ! وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ چنانچا ہے رفیق سے تیسری روٹی کا اعتراف کرنے ک
بعد آپ نے فر مایا کہ بیسب سونا میں نے تھے کو ہی دیا اور سے کہہ کرآپ وہاں سے چل دیئے۔ وہ خض تنہا بیٹھا ہوا اس مال کی حفاظت کرتا
رہا۔ کچھ دیر کے بعد دو خض وہاں آئے اور سونا دیکھ کرانہوں نے اس کو مار نے اور سونا لینے کا قصد کیا۔ اس خض نے کہا کہ جھے ماروئیس بلکہ
ہے کروکداس سونے کو تمین حصول میں تقلیم کرلو۔ ایک ایک حصہ تم دونوں کا اور ایک حصہ میرا ہوجائے گا۔ چنانچاس تقلیم پروہ دونوں راضی
ہو گئے۔ اب رفیق حضرت میسی ملیلا نے کہا کہ ایسا کروکہ فی الحال تم دونوں میں سے کوئی ایک شہر جاکر کھانا گئا نے تاکہ کھانا کھانے
کے بعد اطمینان سے اس سونے کی تقلیم کی جاسکے۔ چنانچان میں سے ایک شہر کی طرف کھانالانے کے لئے چلا گیا۔ لیکن راستہ میں اس کھانالانے والے حض نے سوچا کہ اگر میں کھانے میں نہر ملادوں تو یہ سب سونا میرا ہوجائے گا۔ چنانچہ اس نے کھانالانے والے کو آتے ہی اور کھانا کے کاران کے پاس پہنچا۔ لیکن یہ دونوں شخص اس کی آئے سے پہلے ہی آپس میں مضورہ کر چکے تھے کہ کھانالانے والے کو آتے ہی اور کھانا کے کران کے پاس پہنچا۔ لیکن یہ دونوں شخص اس کی آئے سے پہلے ہی آپس میں مضورہ کر چکے تھے کہ کھانالانے والے کو آتے ہی اور کھانا کے کران کے پاس پہنچا۔ لیکن یہ دونوں شخص اس کی آئے سے پہلے ہی آپس میں مضورہ کر چکے تھے کہ کھانالانے والے کو آتے ہی اور کھانا کے کران کے پاس پہنچا۔ لیکن یہ دونوں شخص اس کی آئے سے پہلے ہی آپس میں مضورہ کر چکے تھے کہ کھانالانے والے کو آتے ہی

مارڈ الا جائے تا کہ بیسونا ہم آپس میں تقسیم کرلیں۔ چنانچہ جیسے ہی بیتیسرافخض کھانا لے کرپہنچا تو دونوں نے مل کراس کو مارڈ الا اوراس کو مارڈ الا اوراس کو مارڈ الا اوراس کو مارڈ الا اوراس کو مارڈ الا جائے ہے بعدوہ اطمینان سے کھانا کھانے بیٹھے تا کہ کھانا کھانے کے بعدسونا آ دھا آ دھاتھ دھاتھ کرلیا جائے لیکن کھانا زہر آ لودتھا جس کی وجہ سے دونوں کھانا کھاتے ہی مرگئے اور مال جوں کا توں رکھار ہا۔ اتفاقاً حضرت بیسی علیات کا پھراس جگہ سے گزر ہوا۔ جب آپ نے بیہ منظر دیکھا تو ایس کے بعد سے بیات کی معاملہ کرتی ہے۔ لہٰذاتم اس سے بچو۔

# النخضارئ

(اخیل)المحضاری: \_ایک قتم کاپرنده جس کارنگ سبزی مائل زرد ہوتا ہے اوراس کواخیل بھی کہتے ہیں \_اس کابیان باب الالف میں گزرچکا\_

# الخضوم

(گوه کابچه)

### الخضيرا

الخضيواء: اللعرب كنزويك ايكمشهور يرنده-

#### الخطاف

(ابائیل)النحطاف: (بضم الخاء المعجمة) اس کی جمع خطاطیف ہے۔ اس کوز وارالہند بھی کہتے ہیں۔ بیا یک ایبار ندہ ہے جوتمام جگہوں کو چھوڑ کر دور درازے انسانی آبادی کی طرف آتا ہے کیونکہ بیانسانوں کے قریب رہنا پہند کرتا ہے اورا بیے اونچے مقامات پر اپنا گھونسلہ بنا تا ہے کہ جہاں کوئی آسانی ہے بہتی نہ سکے لوگوں میں بیصفور الجنت (جنت کی چڑیا) کے نام ہے بھی مشہور ہے اور بیاس وجہ کے دیا تا ہے کہ بیتمام چیز وں سے جوانسانی غذا میں شامل ہیں بالکل بے رغبت ہوتی ہیں۔ کیونکہ اس کی غذاصر ف کھیاں اور مچھر ہوتے ہیں یعنی بید انسانی غذا بالکل نہیں کھاتے سوائے کھیوں اور مچھر وال کے ،اس وجہ سے بیانسانوں کی نگاہ میں محبوب ہے۔

ایک حدیث جس کوابن ماجدوغیرہ نے حضرت مهل بن سعد الساعدی سے روایت کیا ہے:۔

''ایک مخض آنحضور طبی کی خدمت میں حاضر ہوااور کہا آپ مجھے ایساعمل بتلائے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے مجھے سے محبت کرے گااور جولوگوں کے قبضہ میں ہے (لوگوں کے بندے مجھے سے محبت کرے گااور جولوگوں کے قبضہ میں ہے (لوگوں کے پاس کی چیزیں) اس سے بھی موڑلوتو لوگ تم سے محبت کرنے لکیں گے''۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبت ہوجانا ، اللہ تعالی کی محبت کا سبب اس لئے ہے کیونکہ اللہ تعالی اپنے فرما نبر داربندہ سے مجبت اور نا فرمان سے ناراض رہتے ہیں اور اللہ تعالی کی اطاعت دنیا کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اور لوگوں کے قبضہ کی چیزوں سے منہ موڑ لینے سے ان کی محبت کا سبب بن جانا اس وجہ ہے کہ دنیا دار لوگ اپنی دنیوی مرغوبات میں اس طرح منہمک رہتے ہیں جیسا که کتام دار کھانے میں۔لبذااگر کوئی مخص ان ہے اس معاملہ میں مزاحت کرتا ہے تو وہ اس کے دشمن ہوجاتے ہیں اوراگر وہ ان کی باتوں ہے منہ موڑ لے گااور ان سے کنارہ کش ہوجائے گا تو وہ اس سے مجت کرنے لگیں گے۔امام شافعی علیہ الرحمة و نیااور دنیا داروں کی ندمت میں فرماتے ہیں:۔

وَمَساهِمَى اِللَّا جِنْهَ مُسُفَحِيْهَ أَهُ مُسُفَحِيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِا كِلَابٌ همهن اجتدابها ''ونیاسوائے ایک مردار کے جس کو کہ دنیانے طال بجھ رکھا ہے اور پکھ نیس اور دنیا دارش کوں کے ہیں جومردار کو کھانے کے لئے لیے بڑے ہیں''۔

فَان تَجْتَنِبُهَا سُلَّماً لِاَ هُلِهَا وَإِنْ تَجَتَنِبُهَا الْمُلَهَا وَإِنْ تَجَتَدُ بِهِا نَازَ عَتَكَ كِلَابُهَا ''اگرتواس مردار دنیاے احرّ ازکرے گا تواہل دنیا کے لئے سیڑھی یعنی نظرین جائے گا اور اگرتواس کو کھانے کا ارادہ کرے گا تو دنیا کے کتے تجھے لڑیں گے''۔

اورخطاف کی تعریف می کی نے بہت ہی اچھے اشعار کے ہیں \_

مُحُنُ زَاهِمُدَا فِيمَا حوت بدالورى تُستحى الله كل الانسام حَبِيبًا "الله ونياجوكماتے بيں اور جمع كرتے بيں تم ان كے اس مال كى طرف نظرا ٹھا كر بھى ندد يكھواگر تم نے بيطرز اپناليا تو پھرسب تم سے مجت كريں گئے"۔

اوما تسریٰ المخطاف حوم زادھم آضمے کے مقیم فسی البیوت رَبیبًا ''کیاتم نہیں و کیمنے کدایا بیل نے تمام انسانوں کارزق اپنے لئے حرام کررکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں رہتی ہے مگرکوئی بھی اس سے چھیڑ چھاڑنہیں کرتا''۔

اس پرندے کوربیب بھی کتے ہیں (ربیب یعنی سویٹلاٹرکا) کیونکہ بیآ بادشدہ مکانات سے انس کرتا ہے۔ ویران جگہوں کو پیندنہیں کرتا اور لوگوں کے قریب رہتا ہے۔ ابائیل کے اندرا یک عجیب بات بیہ ہے کہ اگراس کی آئے نکل جاتی ہے تو دوبارہ سے پیدا ہوجاتی ہے۔ نیز کسی نے اس کو کسی ایسی چیز پر تھم اہوانہیں دیکھا جس کووہ ہمیشہ کھا تا ہواور نہ کسی نے اسے اپنی مادہ سے جفتی کرتے ہوئے دیکھا۔ ابا بیل کی چیرت انگیز ذیانت:

ابائیل کی سب نے زیادہ دشمن چگادڑ ہے۔ لہذا چگادڑ اکٹر اس کے بچوں کی گھات میں لگار ہتا ہے۔ اس لئے ابائیل جب بچے نکالتی ہوتو ہے گھونسلہ میں اجوائن کے بود ہے کی لکڑیاں لاکرر کھود بتی ہے۔ ان لکڑیوں کی خوشبو سے چگادڑ گھونسلہ کے قریب بھی نہیں آئی اور اس کے بچے چگادڑوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ابائیل پرانے گھونسلوں میں تب تک بچے نہیں نکالتی جب تک کہ نگی مٹی اس کو کہیں سے لیپ نہ لے اور بیانیا گھونسلہ بھی ہوئی مٹی اس کو کہیں سے دستیاب نہ ہوتو یہ پانی میں خوطہ مارکرز مین پرلوٹ لگاتی ہا ور جب اس کے جسم اور بازووں میں مٹی خوب کھس جاتی ہوئی مٹی اس کو کہیں سے دستیاب نہ ہوتو یہ پانی میں خوطہ مارکرز مین پرلوٹ لگاتی ہا ور جب اس کے جسم اور بازووں میں مٹی خوب کھس جاتی ہوتو یہ گھونسلہ میں اس کے جسم اور بازووں میں مٹی خوب کھس جاتی ہوتو یہ گھونسلہ میں کہی کہی گھونسلہ میں بیٹ نہیں کرتی بلکہ گھونسلہ سے گھونسلہ بناتی ہے اور جب اس کے بچے بڑے ہوجاتے ہیں قویان کو بھی بھی اپنے گھونسلہ میں بیٹ نہیں کرتی بلکہ گھونسلہ سے باہرآ کرکرتی ہے اور جب اس کے بچے بڑے ہوجاتے ہیں قویان کو بھی بھی اپنے گھونسلہ میں بیٹ نہیں کرتی بلکہ گھونسلہ سے باہرآ کرکرتی ہے اور جب اس کے بچے بڑے ہوجاتے ہیں قویان کو بھی بھی تھیا ور جب اس کے بچے بڑے ہوجاتے ہیں قویان کو بھی بھی تھی ہے۔

#### ابا بیل کی حکمت:

ابا بیل کے بچوں کو جب بھی ریقان کا مرض لاحق ہوجاتا ہے توبیہ ہندوستان آ کرایک پھری لے جاتی ہے اوراس کوایے بچوں کے او پر ر کھ دیتی ہے۔جس سے اس کے بیچے برقان کی بیاری سے صحت یاب ہوجاتے ہیں۔ چنانچے انسانوں میں جب کسی کو برقان ہوجاتا ہے اوران کویہ پھری دستیاب نہ ہوتو تو وہ ابابل کے محوضلے ہاں کے بچے نکال کرزعفران سے ان کررنگ کر پھران کو محوضلہ میں بٹھا دیتے ہیں۔ جب ابابیل آتی ہے اور اپنے بچوں کو پیلا دیکھتی ہے تو مجھتی ہے کہ گرمی کے سبب ان کو مرقان ہوگیا۔ چنا نچیہ ہندوستان سے اس پھری کو لے جاتی ہےاور بچوں کے اوپر رکھ دیتی ہے جس کو بعد میں ضرورت مندانسان اٹھالیتا ہے۔ بیا یک چھوٹی ہے پھری ہے جو "جرسنونو" (سنگ ابابیل) کے نام سے مشہور ہے۔ اس پرسرخ سابی مائل خطوط پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔اس طرح لوگ اس پھری کو حاصل کرنے کے بعد برقان کے علاج میں استعال کرتے ہیں۔اس پھری کا خاصہ یہ ہے کہ اگر برقان کا مریض اس کو گلے میں افکالے یا اس کو پانی میں کھس کروہ پانی بی لے تو (انشاءاللہ) برقان سے چھٹکارامل جاتا ہے۔

ابائیل کی ایک عادت سے کہ بیآ سانی بھل کی آواز (کڑک) ہے بہت ڈرتی ہے یہاں تک کہ بعض دفعہ کڑک ہے قریب المرگ بوجاتى ب عليم ارسطونے كتاب "النعوت المخطاطيف" من لكھائ كہ جب ابابيل الدهي بوجاتى بوتويدايك درخت (جس كو ''عین الشمس'' کہتے ہیں) کے پاس جا کراس کا پتا کھالیتی ہے۔اس کے کھانے ہاس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔عین عمس کے درخت

رسالة شرى كے باب السمحبته كة خريس لكها ب كد حفرت سليمان عليه الصلوة والسلام كے كل برايك مرتبدا بابيل اپنى ماده ب جفتی کی خواہش کررہا تھا اور ہرمکن طریقے ہے اس کوآ مادہ کرنے کی کوشش کررہا تھا۔ مگروہ مادہ کسی بھی طرح تیار نہیں تھی۔ جب کافی دیر ہوگئ تو ابا بیل غصہ میں آ کر بولا کہ تو میرا کہنانہیں مانتی حالانکہ مجھ میں آئی طاقت ہے کہ اگر میں جا ہوں تو پیل حضرت سلیمان پرالٹ دول \_اتفاقاس كى يد منت المعان اليلاس رب تعديناني آب في المات اس سے دریافت فرمایا کہ بتاؤتم نے ایس بات کیوں زبان سے نکالی۔اس نے کہایا نبی اللہ!عشاق کی باتوں پر گرفت نبیس کی جاتی۔ یہ جواب آپ نے من کر فر مایا کہ تج ہے۔

تغلبی وغیرہ نے سور عمل کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف منتقل کردیا تو آپ نے اللہ تعالی ہے وحشت کا فکوہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے آپ کوابا بیل ہے مانوس فرمادیا۔ لبذاابا بیل اس انسیت کی وجہ سے بنی آ دم کے محرول ے جدانیں ہوتیں۔

العلبي لكصة بين كدايا بمل كوقر آن ياكى جارآ يتي ياد بين اوروه يهين 'لَـوُ أَنْوَ لَـنَاهـندَاالُـقُو آنَ عَلَى جَبَل لِرَأَيْعَة حَاشِعًا مُتَصَدِ عَامِنْ خَشْيَةَ اللهِ "الى اخره (سوره حشر ياره ٢٨) اورجب ابائيل "ألْعَزِيْرُ الْحَكِيمة" را تى باق واز بلندكر ليتى بـ ابابيل كى اقسام:

ابابیل کی بہت ی قتمیں بیں لیکن چارمشہوراقسام یہ ہیں:۔ (۱) جوساعل پررہتی ہیں اور وہیں زمین کھود کر گھونسلہ بناتی ہیں۔ بیشم صغیرالجیثہ اور عصفوراالجنتہ ہے قدرے چھوٹی ہوتی ہے۔اس کا

رنگ خاکستری ہوتا ہےاور بیسنونو (سین مہملہ کے ضمہ کے ساتھ اس کا بیان باب انسین میں آئے گا) کے نام سے مشہور ہے۔ (۲) بیدہ قتم ہے جس کارنگ ہرااور پشت پر قدر سے سرخی ہوتی ہے۔اہل مصراس کواس کے سبزرنگ کی وجہ سے نظیر ی کہتے ہیں اس کی غذا کھیاں اور پر وانے وغیرہ ہیں۔

(۳) تیسری قتم وہ ہے جس کے بازو لمبےاور پتلے ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑوں میں رہتی ہیں اور چیو نٹیاں ان کی غذا ہیں اوراس قتم کو

سائم کہتے ہیں اور اس کا مفرد سامتہ آتا ہے۔

(س) چوتھی قتم وہ ہے جس کوسنونو کہتے ہیں اس کا واحد سنونو ۃ ٓ ۃ تا ہے۔ یہ (ابا بیل) مجدحرام میں بکثرت رہتی ہیں۔اور باب ابراہیم اور باب بنی شیبہ کی چھتوں پران کے گھونسلے ہے ہوئے ہوتے ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سنونو ہی وہ پرندہ ہے جن کے ذریعہ سے اللہ تعالی نے اصحاب فیل یعنی ابر ہداوراس کی نشکر کوتباہ کیا تھا۔

تعیم بن جماد نے حضرت امام حسن بڑاتی ہے روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ابن مسعود بڑاتی کے یہاں پہنچ۔ آپ کے پاس چند لڑکے بیٹھے ہوئے تنے اور وہ خوبصورتی میں ایے معلوم ہور ہے تنے جیسے کہ چاندیا وینار۔ ہم ان کے اس غیر معمولی حسن خداواد (پرتعب کرنے گئے تو حضرت ابن مسعود بڑاتی ) نے ہمارا تعجب و کچے کر فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ ان لڑکوں پر رشک کررہے ہیں۔ ہم نے جواب ویا کہ بخداایک مردسلمان کوان جیسے لڑکوں سے ضرور رشک ہوسکتا ہے۔ اس پر حضرت ابن مسعود بڑاتی نے اپنے جمرہ کی جیسے ہم کے جواب ویا کہ بخداایک مردسلمان کوان جیسے لڑکوں سے ضرور رشک ہوسکتا ہے۔ اس پر حضرت ابن الزکوں کوزیر اپنے جمرہ کی جیس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر میں ان لڑکوں کوزیر زمین وفن کر کے اپنے ہاتھوں سے ان کی قبروں کی مجھاڑ نے لگوں تو یہ جھے کواس چیز سے ذیادہ مجبوب ہے کہ ان اہا بیلوں کے گھونسلے جو اس جیست میں گئے ہوئے ہیں ابڑ جا کمیں اور ان کے انٹرے ٹوٹ جا کمیں۔ ابن المبارک کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ مسعود بڑاتھ نے یہ الفاظ اس وجہ سے کہ تھے کہ کمیں ان لڑکوں کونظر شرک جائے۔

ابواسحاق صابی نے ابائیل کے بارے میں بیاشعار کے ہیں۔

مَسَوَدَّةُ الْآلُوَانِ مَحْمَدَةُ الْحَدَقِ

وَهِ مُدِيَّةُ الْاَوُطَانِ زنجيَّةُ الْمَحَلَقِ "باعتباروطن مندى اور باعتبار پيدائش زنگى \_رنگ يس سياه اورآ كه يس سرخي،

إِذَا صَـرُصَـرَتْ بِـاحـرِ صَوْتِهَا حَدُّادُ فَاذَرُتُ مِنْ مَدَامِعَهَا الْعَلْقِ

"جبوه بولتى بو آخريس أوازكوتيزكرديق باوراس كي نسوول عنون بسة جمز في لكتاب"-

کے ان بھے انجو وا وقد لبست کے است کے معاصر ملوی العود بالو تر الحزق "کے ماصر ملوی العود بالو تر الحزق "میں اس کودیکھنے کے لئے رک گیا تو ایسامعلوم ہوا کہ وہ مغموم ہاس کی آواز میں ایسی چیخ تھی جیسے کمان کی ککڑی رس کھولتے وقت چیخ ہے۔ "۔

تُصِيُفُ لَدَيُنَا فُمْ مَشْتَوُ بِاَرْضِهَا فَهِي كُلِّ عَامِ سَلَتَ قَى فُمْ نَفْتَوِقَ ""گرميوں مِن جارے پاس رہتی ہيں اور جاڑوں مِن اپنے وطن مِن بيراكرتی ہے۔اس طرح ہرسال ہم اس سے ملاقات بھی كرتے بيں اور جدا بھی ہوتے ہيں'۔

ابابيل كاشرى حكم:

اس کا کھانا خرام ہاں حدیث کی وجہ ہے جس کوابوالحویرث عبدالرحمٰن بن معاویہ جوتا بعین سے ہیں روایت کیا ہے کہ نبی کریم ساتھیا نے خطاطیف کے مارنے ہے منع فر مایا کہ:۔

''ان پناہ حاصل کرنے والوں کومت مارو \_ کیونکہ پہمہاری پناہ میں دوسروں ہے نیج کرآئی ہے''۔ (رواہ البہبتی انستظم)

ایک دوسری روایت میں جس کو''عبادہ بن اسحاق نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طبیبی نے خطاطیف کے مار نے سے منع فرمایا ہے جو کہ گھروں میں پناہ لیتے ہیں ۔ بید دونوں باعتبار سند کمزور ہیں ۔ گرایک اور روایت حضرت ابن عمر ہوا تی سے مروی ہے اور اس میں ہے کہ مینڈک کومت مارو کیونکہ ہوب بیت المقدس کواجا ڑا گیا تھا تو ابا بیل نے خدا تعالی سے التجاکی تھی کہ اس اللہ محصرت مندر پر مسلط کرد ہے تا کہ میں بیت المقدس کو تباہ کرنے والوں کو خرق کردوں ۔ اس لئے آئے مخصور طبیبی نے آبا بیل کے مارنے کی مخالفت کردی ۔ کیونکہ اسے خدا تے عبادت کدہ کی بربادی کا صدمہ تھا۔

حدیث بیل میہ بھی ہے کہ تخصور طبیع نے اس جانور کے استعمال ہے روک دیا ہے جو غلاظت خود ہویا جس کو ہا تدھ کر دورہ ہارا گیا ہوا درای طرح خطفہ 'ا چک لیا جانے والا جانور' ہے بھی منع فر مایا ہے۔ حدیث بیل خطفہ کا لفظ آیا ہے جو طا کے سکون کے ساتھ ہے۔ علماء نے اس کے دومعنی لکھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خطفہ ہے مرادوہ جانور ہے جے کسی پرندے نے اچک لیا ہواور پھر ماردیا ہو۔ اس مرے ہوئے جانور کا کھانا حرام ہے اور ابن قتیبہ نے دوسرے معنی میں بتائے ہیں کہ خطفہ ہراس جانور کو کہتے ہیں جو تیزی سے کوئی چیزا چک کر لے جائے اور چونکہ ابا بیل کی بھی بیعا دت ہے لہذا اس کا گوشت بھی حرام ہے۔ نیزید فضا میں شکار کرنے والا جانور ہے اس لئے ممکن ہے کہ ان کے شکار حرام چے اور اکثر اس لئے بھی ان کا گوشت حرام ہے۔ اگر چہر بن حسن کا خیال میہ ہے کہ ابا بیل طلال ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بیطال خور ہی ہے اور اکثر ائم شوافع "کا بھی بھی خیال ہے۔

طبى خواص:

 معاون ثابت ہوگی اورمحبوب کواس کی محبت ممکرانے کی ہمت نہ ہوگی۔

سکندرنے کہا ہے کہ جب ابا بیل پہلی بارانڈے دیتی ہے تو اس کے گھونسلہ میں اول چیز جو ظاہر ہوتی ہے وہ دو پھریاں ہیں جو یا تو دونوں سفید ہوتی ہیں یا ایک سفیداور دوسری سرخ ہوتی ہے۔ان کی خواص یہ ہیں کہ اگر سفید پھری کسی مرگی والے مریض پر رکھ دی جائے تو اس کوفور اُہوش ہوجا تا ہےاورا گرمعقو د ( جس کی زبان میں گرہ ہو گونگا ) اس پھری کواپنے پاس رکھے تو ان کی زبان کی گرہ کھل جا تا ہےاور وہ بو لنے پر قادر ہوجائے گا۔اورسرخ پھری کی تا شیر یہ ہے کہ عسر بول کا مریض اس کواپنی گردن میں ڈال لے تو بہت جلداس مرض ہے شفاء ہوجائے گی بسااوقات میہ دونوں پھریاں مختلف صورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ایک لانبی ہوتی ہے اور دوسری گول ۔اگریہ دونوں پھر یاں گائے کے بچھڑے کی کھال میں تی کرا ہے مخص کے گلے میں ڈال دیں۔جس کو دسوسہاور خیالات ستاتے ہیں تواس کو بہت فائدہ ہوگا۔دیگر بیر کہ بیر پھریاں صرف انہی کھونسلوں میں پائی جاتی ہیں جو جانب شرق ہوں۔اس کے علاوہ کسی دوسری ست والے تھونسلوں میں نہیں پائی جا تیں اوران پھر یوں کے تمام خواص مجرب اور آ زمودہ ہیں۔ ابن الدقاق کا قول ہے کہ اگر اہا بیل کے گھونسلہ کی مٹی پانی میں محول کر بی لی جائے تو ادرار بول (سلسل البول) کے لئے محرب ہے۔ بیعلاج آ زمودہ ہے۔

اما بيل كي خواب مين تعبير:

ابا بیل کی خواب میں تعبیر بھی مردے یا عورت ہے اور بھی مال ہے دیتے ہیں اور بھی اس کی تعبیر مال مغصوب (جھینے ہوئے مال) ہے بھی کی جاتی ہے اور اگر کسی نے خواب میں خطاف (اہابیل) کو پکڑا تواس کی تعبیر مال حرام ہے جوصا حب خواب کو ملے گا۔ کیونک خطاف (ابابیل) کے معنی '' چکنے والا'' کے بیں اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں بہت سے خطاف (ابابیل) تھس گئے ہیں تو اس کی تعبیر مال حلال ہے۔ کیونکہ اس نے ان کو پکڑانہیں بلکہ ازخود اس کے گھر میں آئے ہیں اور بعض نے رہی کہا ہے کہ خطاف ے مرادایک محبت کرنے والا پر بیز گار محض ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک خطاف کا گوشت خواب میں کھاناکی بڑے جھڑے میں ملوث ہونے کی طرف اشارہ ہے۔خواب میں خطاف کی آواز سننا کسی نیک کام کی طرف عبیہ ہے کیونکہ اس کی آوازمثل تبیع کے ہاوراگر کسی نے خواب میں دیکھا کہاس کے گھرے خطاف (اہابیل) نکل رہے ہیں تو اس کے رشتہ دارسفر کی وجہ سے جدا ہوں گے اور خطاف کی اکثر تعبيركام كى مشغوليت ہوتى ہے۔ كيونكديد بےكارى كے زمانے ميں ظاہر ہوتا ہے۔ جاما سب نے لكھا ہے كدابا بيل كوخواب ميں شكاركرنا اس بات پردال ہے کہ صاحب خواب کے گھر میں چورداخل ہوں گے۔واللہ اعلم

# الخطاف

(سمندری مچھلی)الے حطاف: \_( خاء پرفتہ اورطاء پرتشدید)سبتہ ،سمندری مچھلی جس کی پشت پردو پرہوتے ہیں جو کالےرنگ کے ہوتے ہیں اور میچھلی پانی سے نکل کر ہوا میں اڑتی ہے اور پھر پانی میں واپس آجاتی ہے۔ ابو حامد اندلس نے ایسا ہی لکھا ہے۔

# الخفاش

(چيگاوڙ)المخفاش: (غاپرضمهاورفاپرتشديد)' خفافيش "اس كى جمع ہے۔ بيده پرنده ہے جورات كواڑتا ہے اور عجيب وغريب فنكل كا وتا ہے۔

:026

چگا دڑکو نفاش اس وجہ ہے کہتے ہیں کہ پیلفظ'' انفش' کے مشتق ہے۔جس کے معنی ضعف البھر کے ہیں۔ یعنی کمزور نگاہ۔ انفش عب البی میں اس محتمل کو کہتے ہیں جو پیدائش ضعف البھر ہو یعنی' کمزور نگاہ والا' یا بعد پیدائش کسی وجہ ہے اس کی بینائی کمزور ہوگئی ہوللذا لغت عامہ میں انفش (چوندھا) اس محتمل کو کہتے ہیں کہ جس کورات میں تو دکھائی دے گردن میں پچھنظر نہ آئے یا جس دن بادل ہوں اس دن دکھائی دے اور سورج کی روشنی میں پچھنظر نہ آئے اور چونکہ چگا دڑ میں بھی بھی بھی اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اس لئے اس کو بھی خفاش کہنے گئے۔ بطلیموی نے کہا ہے نشاش کے چارتا م ہیں خفاش ،خشاف ،خطاف اور وطواط ،گرجا حظ نے کہا ہے نشاش کا نام رات کے تمام پر ندول پر بولا جاتا ہے اور وطواط بیو ہی خفاش کا نام ہے جس کا ذکر این ختیہ وابو حاتم نے بڑے پر ندے کہا ہے نشاش کا نام ہے جس کا ذکر این ختیہ وابو حاتم نے بڑے کہا گا گئے۔ ہیں ہیں۔ پچھلوگوں نے کہا نے نفاش کوخطاف بھی کہا ہے تو اس میں صاحب کہا ہوا ختلاف ہے کونکہ تھے بات یہ ہے کہ بیا لگ الگ ختمیں ہیں۔ پچھلوگوں نے کہا ہے کہنا شریعوٹا پر ندہ اور وطواط بڑا پر ندہ ہے اور بید دنوں نہ تو چا ندگی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں اور نہ بی دن کی روشنی میں۔

شاعرنے بھی ای مفہوم کوایے شعر میں کہا ہے۔

مِثُلُ النَّهَادِ يَنِينُدُ أَبْصَارُ الوَرِي فَي نُورًا ويُعنِ اعْيُنَ النُّحُقَّاشِ

' دو پہر کے وقت مخلوق کی بینائی مزید بڑھ جاتی ہے لیکن چگا دڑکی آئکھیں اس وقت اور بینائی کھوبیٹھتی ہیں''۔

چونکہ چگادڑ کی آئکھیں دن کی روشنی میں چندھیاجاتی ہیں لہذاوہ ہاہر نگلنے کے لئے ایساوقت تلاش کرتی ہے کہ جس میں نہ ہالکل اندھیرا ہواور نہ اجالا۔ چنانچہاس کے نگلنے کا وقت غروب آفتاب کے فوراً بعد کا وقت ہے اور یہی وقت اس کی غذا کا ہے۔ کیونکہ مچھراس وقت اپنے رزق یعنی انسانی اور حیوائی خون چو سے نگلتے ہیں۔ چنانچہ چگادڑ ان مچھروں کی تلاش میں اور مچھر حیوائی خون کی تلاش میں ایک ساتھ نگلتے ہیں۔ لہذا ایک طالب غذا دوسرے طالب غذا کی غذا بن جاتا ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کا کوئی بھی کام تھکت سے خالی نہیں۔

چگا دڑکو کی بھی اعتبارے پرندہ نہیں کہا جاسکتا۔ بجزاس کے کہ وہ ایک اڑنے والا جانور ہے اس لئے کہاں کے دو ظاہری کان، دانت اور دونصیے ہوتے ہیں۔اس کی مادہ کوچش بھی آتا ہے اور چیش ہے پاک بھی ہوتی ہے۔انسان کی طرح بنتی بھی ہے اور چوپایوں کی طرح پیٹاب بھی کرتے ہیں اور انڈوں کے بجائے بچے دیتی ہے اور بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے اور اس کے جسم پر بال بھی نہیں ہوتے۔

بعض مفسرین کا قول ہے کہ چگا دڑوہ جانور ہے جس کو حضرت عیمیٰی علیا نے (اللہ تعالیٰ کے حکم ہے) پیدا فرمایا تھا۔اس لئے میاللہ تعالیٰ کو پیدا کردہ ویکر خلوق ہے مختلف ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام پر ندے اس سے بغض رکھتے ہیں اور اس پر عالب رہتے ہیں۔ چنا نچہ جو پرندے گوشت خور ہیں وہ اس کو کھا جاتے ہیں اور جو گوشت خور نہیں ہیں وہ اس کو مارڈ التے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بیصرف رات کو اپنے موراخوں سے نظر چگا دڑ پر رہتی ہے وہ اڑتا رہتا ہے اور جب لوگوں کی نظروں سے نظر چگا دڑ پر رہتی ہے وہ اڑتا رہتا ہے اور جب لوگوں کی نظروں سے غائب ہوجاتا ہے تو گر کر مرجاتا ہے تا کہ چلوق کے فعل سے خالتی کا فعل ممتاز ہوجائے اور میا خام ہوجائے کہ کمال تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہی خاص ہے۔

چگادڑ میں قوت پرواز بہت زیادہ ہے اور اڑتے ہوئے جس طرف جاہتی ہے تیزی سے مزجاتی ہے۔ اس کی غذا مجمر کھیاں

اور بعض درختوں کے پھل ہیں جیسے ہیں،اورامروداور گولرو فیرہ، چیگا دڑ کی عمر بھی کائی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی عمر گدھاور گورخرہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی عمر گدھاور گورخرے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی مادہ تین سے سات تک بچے دیتی اور بیہوا میں اڑتے ہوئے بھی جفتی کر لیتے ہیں۔سوائے چیگا دڑ، بندراورانسان کے کوئی حیوان ایسانہیں جواہے بچوں کوافٹ کے بھرتے ہوں۔ چیگا دڑ اپنے بچوں کر پروں کے بنچے چھپائے رہتی ہے اور بعض دفعہ مندیں بھی دہا کراڑتی ہے اور ایسانہی دیکھا گیا ہے کہ اڑتے ہوئے ہی بچوں کو دودھ بھی بلادیتی ہے۔ چیگا دڑکی ایک خاص عادت میہ کہ اگر ان کے بدن سے چنار کے درخت کا پتایا شاخ وغیرہ میں ہوجاتی ہے تو بین ہوجاتی ہے اورفوراز مین پر گرجاتی ہے۔

چیگا دڑکولوگ تماقت ہے منسوب کرتے ہیں اور بیاس وجہ سے کہا گراس کو کہا جائے'' اطرق کری'' کے تو پیز مین سے لگ جاتی ہے۔ مسائل:

ہرآ تکھ کو چھوڑ دینے کی دیت آ دھی ہوگی اگر چہ کی جھٹے کی چھوڑی ہویا چوند ھے کی یا کانے کی یا اند ھے گی۔ کونکہ ان تمام عیوب
کے باد جودان کی بینائی کچھ نہ کچھ کام کردہی تھی۔ لینی وہ اس سے پکھے نہ پکھ منفعت انھار ہے تھے اس لئے ایک آ تکھ کی نصف دیت اور
دونوں آ تکھوں کی پوری دیت واجب ہوگی اور رہا بیسوال کہ کانے یا بھٹے کوانی بینائی سے کتنا فاکدہ تھا تو یہ مسئلہ زیر بحث نہیں آ ہے گا۔
کیونکہ پکڑنے والے کی قوت گرفت اور چلنے والے کی تیز رفتاری اور سست رفتاری سے بھی فیصلے نہیں ہوتے۔ مطلب بیہ ہے کہ ایے
معاملوں میں نفس بینائی پرنظرر کھی جائے گی اور اس کے ضعف اور قوت پرنہیں اور اگر کسی کی آ تکھ میں سفیدی ہو بشرطیکہ اس سفیدی کی جیہ
معاملوں میں نفس بینائی پرنظرر کھی جائے گی اور اس کے ضعف اور قوت پرنہیں اور اگر کسی کی آ تکھ میں سفیدی ہو بشرطیکہ اس سفیدی کی جیہ
سفیدی کہ بھی کوئی رکا وٹ نہ بیدا ہوتی ہوتو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ کسی کی جسم پر مسہ یا تل ہواور چونکہ مسہ و غیرہ کا کوئی اعتبار نہیں اس
سفیدی ہے گرائی تھی کوئی اعتبار نہیں ہے اس لئے اب چاہے بیسفیدی خاص پوٹے میں ہو یا تپلی میں ہو، اور اگر بالکل قوت بینائی پر سفیدی ہے گرائی ہی کوئی اعتبار نہیں اس سفیدی ہے گرائی تھی کہ کہ بینائی کا بینقصان کی بیاری کی وجہ سفیدی ہے گرائی کی کے اقدام سے۔ اگر سفیدی بہت تھوڑ دی ہے اور آئی ہے کہ ہم اے تا پہلیس تو اس سے دیت گھے اور برد ھے کہ لیکن اگر نقصان کا نمازہ و شکل ہے تو چند تجربا کار گول ہے فیصلہ کرایا جائے گا۔
گیات اگر انتھان کا اندازہ و شکل ہے تو چند تجربا کار گول سے فیصلہ کرایا جائے گا۔

چوندھے بن میں پیدائش روشی کم ہوجاتی ہے۔ بیفرق اس وقت سمجھ میں آئے گا جبکہ چوندھا بن اپنے کسی تساہل کی دجہ ہے ہوا ہو۔ مثلاً کوئی بھول سے منہبیں دھوتا یا آئکھیں صاف نہیں کرتا تو بید وسری چیز ہے اور قدرتی چوندھا بن کچھاور ہے۔

کانے کی آ تکھیں اگر نقصان پہنچایا تو اس کی نصف دیت واجب آئے گی۔اگر چید حضرت عمر بڑا تھے اور حضرت عثمان بڑاتھ وونوں کے متعلق بیہ ہے کہ وہ دونوں پوری دیت دلواتے تھے اور یہی خیال عبد الملک بن مروان ، زہری ، قناوہ ، ما لک ،لیٹ ،امام احمد اور اسحاق بن راہو یہ کا ہے۔

شرع حكم:

چگادڑ کا کھانا حرام ہاس روایت کی وجہ ہے جس کوابوالحویرث نے مرسل روایت کیا ہے کہ نبی علیما نے اس کے قل کرنے منع

ا۔ ''اطرق کری''ایک منتر ہے جوکری کروان (جومر عالی کی تم کا ایک پرندو ہے ) کو جال میں پھانے کے لئے عرب کے شکاری پڑھا کرتے تھے۔ پورامنتر بیہ ہے:''اطرق کری اُطرق کری ان النعامة فی القری''اے کری (کروان) ارّ آ ۔ارؒ آ شتر مرغ شہوں میں پہنچ سکے۔

فر مایا ہے اور ریبھی فر مایا کہ جب بیت المقدس ویران ہوگیا تو چگا دڑنے کہا تھا کہ اے پروردگار دریا کومیرے قبضہ میں دیدے تا کہ میں اس کے ویران کرنے والوں کوغرق کردوں۔

امام احمد برائلتہ ہے کئی چیگا دڑ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کوکون کھا تا ہے؟ نخبی نے کہا ہے کہ چیگا دڑ کے علاوہ تمام پر ندے حلال ہیں اور''روضہ'' کی عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ بید قطعاً حرام ہے۔ حالا نکہ کتاب الحج میں لکھا ہے کہ اگر محرم نے اسے ماردیا تو جزاوا جب ہوگی اور پوری قیمت دینا پڑے گی۔ حالا نکہ بیوضا حت کی گئی ہے کہ جن جانوروں کا گوشت ٹیس کھایا جا تا بحالت احرام ان کو مراد ہے نے فدیہ بھی ٹیس آتا۔ محالمی نے لکھا ہے کہ جنگی چو ہے کا کھا تا جائز نہیں حالا نکہ اس میں جزا ہے۔ چنا نچہ بیدتمام اقوام مختلف ہیں اس لئے کوئی خاص فیصلہ ابا بیل کے حلال بیاحرام ہونے کا ٹیس کیا جاسکا۔

عتمه: امام

ا مام شافعیؒ نے کتاب الام میں لکھا ہے کہ وطواط چڑیا ہے تو ہڑا ہے مگر ہد ہدے چھوٹا ہے اوراس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔اگر کوئی محرم اس کو مار دیے تو قیمت دینا پڑے گی اوراس سلسلہ میں عطاء کا خیال ہے کہ تین درہم دینے پڑیں گے اس لئے اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ امام شافعیؒ اس کے کھانے اور نہ کھانے کا کوئی فیصلہ بیس فر ماسکتے۔البتۃ اتنا لکھائی کہ اگر کھاتے ہیں تو پھر سزاکا وجوب ہوگا۔

عطاء نے جو تفصیل کھی ہاس میں ہے کہ تین درہم واجب ہوں گے۔اصمعیؓ کہتے ہیں کہ وطواط خفاش ہی ہے اور ابوعبیدہ کا خیال ہے کہ بیزخطاف کچھ بھی ہولیکن کسی طرح بھی اس کا گوشت حلال نہیں۔

#### طبی فوائد:

اگر چگا در گاسرتکیہ کے اندرر کھ دیا جائے تو جو خص اس تکیہ کوا ہے سرے نیچر کھے گا اس کو نیند نہیں آئے گی۔اگر چگا در گاسر چنیلی کے تیل میں ڈال کر کسی تا نے بالو ہے کے برتن میں اس طرح پکایا جائے کہ تیل میں بار بار اس کوالٹتے بلٹے رہیں یہاں تک کہ (سر) جل کر کوئلہ ہو جائے۔ پھراس تیل کوصاف کر کے کسیشی میں رکھ لیا جائے اور پھراس تیل کواگر صاحب نقرش یا فالج کا مریض یا وہ خص جس کورعشہ ہو بلور مالش استعمال کریں تو بہت جلد فائدہ ہوگا۔ بیعلاج عجیب اور آزمودہ ہے۔اگر چگا در کوگھر میں ذرج کر کے اس کے ول کی دھونی دے دی جائے تو اس گھر میں سانپ اور پچھوداخل نہیں ہوں گے اور اگر کوئی شخص بوقت ہیجان (شہوت) چگا در کا دل اپنے بدن کی دھونی دے دی جائے تو اس گھر میں سانپ اور پچھوداخل نہیں ہوں گے اور اگر کوئی شخص بوقت ہیجان (شہوت) چگا در کا پیدا ہی حورت کی دھونی دے دی جائے اگر چگا در کا پیدا ہی حورت کی اندام نہانی میں طرد یا جائے جو عمر الولا دت میں جتلا ہوتو فور آولا دت ہو جائے گی۔

اگرکوئی عورت چیگادڑکی چربی رفع دم کے لئے استعمال کرنے و جلد ہی خون بند ہوجائے گا۔اگر چیگادڑکو ہلکی آپنج پراس قدر
پکایا جائے کہ وہ جل کرسوختہ ہوجائے اور پھراس کوقطرہ قطرہ چیٹاب کرنے والے کے ذکر کے سوراخ میں ڈال دیا جائے یامل دیا جائے تو
اس کواس مرض سے شفاء ہوگی۔اگر چیگادڑکا شور با بنا کرکسی بڑے برتن میں ڈال کراس میں فالج کے مریض کو بٹھایا جائے تو فالج سے
چیٹکارامل جائے گا۔ چیگارڑ کی بیٹ اگر داد پر ملی جائے تو داد جا تا رہتا ہے۔اگر کوئی شخص بخل کے بال اکھاڑکراور چیگاوڑ کے خون میں ہم
وزن دودھ ملاکر بخل میں ال لے تو پھر بھی بال ندا گے گا اوراگر بلوغ سے پہلے بچوں کے زیرِ ناف چیگادڑکا خون مل دیا جائے تو اس جگہ بال
خبیس آ کیں گے۔

خواب مين تعبير:

خواب میں چیگا دڑ کی تعبیر عابدوزاہد مردے کی جاتی ہے۔ارطامید ورس نے کہا ہے کہ چیگا دڑ کوخواب میں دیکھنا بہا دری اورخوف کے ختم ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ رات کے پرندہ میں سے ہے۔حاملہ عورت اگرخواب میں چیگا دڑ کود کیھے تو بیولا دت میں آسانی کی طرف اشارہ ہے۔

مسافر (خواہ خشکی کا سفر کرنے والا ہو یا دریائی) دونوں کے لئے چیگا دڑکوخواب میں دیکھنااچھانہیں ہےاور بھی چیگا دڑکو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھنے سے گھر کی ویرانی کی طرف اشارہ ہوتا ہےاور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ خواب میں چیگا دڑکو دیکھنا ساحرہ عورت کی طرف اشارہ ہے۔

### الخنان

(چھکل)المنسنان:مثل زبان کے حضرت علی کرم اللہ وجہد کی حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ کیا جس پربعض آزادلوگوں نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ''اے حنان خاموش رہ''۔ ہروی وغیرہ نے ایسے ہی نقل کیا ہے۔

# الخلنبوص

(ایک پرندہ)المنسبوص (خاء مجمداورلام پرفتہ ،نون پرسکون اور بائے موہدہ پرضمہ) چڑیا سے چھوٹا مگراس کے ہم رنگ ایک پرندہ۔

## ٱلْخُلُد

آلُنُحُلد: ۔ اِ سَجِیچھوندر(خاء پرضمہ) کفایہ میں خلیل بن احمہ ہے خاء پرفتہ اور کسرہ بھی نقل کیا گیا ہے۔جاحظ نے کہا ہے کہ بیا یک اندھا، بہرا چھوٹا ساجانور ہے جواپے سامنے کی چیزوں کوتھن سو تکھنے سے پہچان لیتا ہے۔ باوجود یکہ چھچھوندراندھی ہوتی ہے گر پھر بھی اپنے بل سے باہرآتی ہے اور منہ کھول کربل کے باہر بیٹے جاتی ہے۔کھیاں اس کے منہ کے اردگر دبیٹے جاتی ہیں تو بیان کو پکڑ کرنگل لیتی ہے اور بیکھیوں پر حملہ اس وقت کرتی ہے جبکہ کافی تعداد میں کھیاں اس کے منہ کے قریب جمع ہوجاتی ہیں۔

بعض حفرات نے کہا ہے کہ چیچے وندراصل میں اندھا چوہا ہے جس کوصرف قوت شامہ (سو تکھنے کے ذریعہ) کی وجہ سے چیزوں کا ادراک ہوجا تا ہے۔ارسطوا پی '' کتاب النعوث' میں لکھتے ہیں کہ چیچے وندر کے علاوہ تمام حیوانات کی دوآ تکھیں ہوتی ہیں۔اور چیچے چیوندر کو اندھااس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ بیز مین کے اندرہی مہیا کردی گئی ہے اس لئے نہ ذمین پراسے قوت حاصل ہے اور نہ نشاط آ تکھوں کے بدلے پانی ۔اوراس کی غذااس کو زمین کے اندرہی مہیا کردی گئی ہے اس لئے نہ ذمین پراسے قوت حاصل ہے اور نہ نشاط آ تکھوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے سننے اور سو تکھنے کی قوت بہت زیادہ دی ہے اور میدوورہی سے خفیف کی آ ہٹ کو بھی من لیتی ہے اور فورا کودکر زمین کے اندر تھی ہے اور کو برائی کو کھانے کے اندر تھی ہے اور ان کو کیو پاکران کو کھانے

لِ مغربي فلسطين مِن Spalex Tykhlus معرض اے ابواعیٰ کہتے ہیں۔

كے لئے باہرتكل آئے گا۔

کہا گیا ہے کہ چھوندر کی قوت سامعہ دوسرے جانوروں کے قوت بھر کے برابر ہے۔ یعنی دوسرے جانور جتنی دورتک دیکھ سکتے ہیں۔ چپچھوندراتن دور کی آ وازس سکتی ہے۔ چپچھوندر کو اچھی خوشبوؤں سے نفرت ہے اور بد بودار چیزوں سے رغبت ہے۔ چنانچہوہ خوشبودار چیزوں سے بھاگتی ہے اور گندنا، پیاز وغیرہ کی خوشبو پر فریفتہ ہے اور بعض اوقات انہی دو چیزوں سے اس کو پکڑا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہاہے کہ ''سد مارب'' کوچچھوندر نے ہی بر بادکیا تھا۔

#### سدمارب كاسبق آموز واقعه:

قوم سبا کے دائیں اور بائیں (یعنی اس علاقہ کے دائیں اور بائیں جس میں بیقوم آبادتھی) دوباغ تنے اور اللہ تعالی نے ان سے فرمایا تھا کہ ٹھکٹوا مِنُ دِّرْفِ دَبِیْکُمْ وَاشْکُووْاللَهُ (یعنی اپ رب کے دیئے ہوئے رزق کو کھا دَاوراس کاشکر بجالا وَ)اورقوم سبا کے اس شہر پراللہ تعالیٰ کی اس قدرعنایات تھیں کہ اس علاقہ میں مجھر، پیو، سانپ اور پھووغیرہ ایذارساں جانوروں کا نام ونشان تک نہ تھا اور بید انتہائی پاک وصاف شہر تھا اور اس علاقہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات اس سے ظاہرتھیں کہا گرکوئی دوسر انتھا کی دوسر سے علاقہ کا اس شہر میں آتے ہی سب کی سب مرجا تھیں۔

قوم سبائے باغات میں پھلوں کی کٹرت کا بیام تھا کہ اگر کوئی شخص باغ میں خالی ٹوکرا لےکرداخل ہوتا تو واپسی پران کا ٹوکرا مختلف فتم کے پھلوں سے بھرا ہوا ہوتا اور بیپ پھل ہاتھ سے تو ڑے ہوئے نہ ہوتے بلکہ (پیک پیک کر گرنے والے) درختوں کے بیٹج پڑے ہوئے ہوئے ہوتے میں ہوئے ہوتے۔اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف تیرہ انبیا علیم السلام کومبعوث فر مایا اور ان تمام انبیا علیم السلام نے اس قوم کواللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی وعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعتوں کو یا دولا یا اور اس کے عذاب سے ڈرایا۔ مگر اس قوم نے ایک نہ مانی اور کہنے گئے کہ 'ہم کوئو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کوکوئی نعمت دی ہے'۔

قوم سبا کے شہر میں ایک بند ( ؤیم ) تھا جوملکہ بلقیس نے اپنے عہد حکومت میں بنوایا تھا اور اس بند کے قریب ہی ایک بڑا تالا ب تھا۔
اس تالا ب میں پانی کی نکا تی کے لئے استے ہی پر تا لے رکھے گئے تھے جتنی ان کے یہاں نہری تھیں اور ان پر تالوں کے ذریعان نہروں میں پانی تھیں ہوتا تھا اور یہ نہریں تعداد میں بارہ تھیں ۔ ملکہ بلقیس ہے حضرت سلیمان علیا اور کشر ہوجانے کے بعد اہل سبار توں تک صراط متنقیم پرگا مزن رہے۔ مگر بعد میں انہوں نے بغاوت اور سرکشی پر کمر بائد ھی اور کفر کو اپنے لئے اختیار کیا۔ پس اس جرم کی پاواش میں اللہ تعالی نے ان پر ایک اندھے چھے جو ندر کو مسلط کر دیا۔ جس نے ان کے بند کو پنچے سے کھود ڈ الا اور سورا خ کردیئے۔ تیجہ بیہ وا کہ ان کے بند کو پنچے سے کھود ڈ الا اور سورا خ کردیئے۔ تیجہ بیہ وا کہ ان کے بند کو پنچے سے کھود ڈ الا اور سورا خ کردیئے۔ تیجہ بیہ وا کہ ان

ابل سبا کوائے علم اور پھے دیگر ذرائع ہاں کاعلم تھا کہ ان کے اس بند کوایک چو ہابر ہا دکردےگا۔ چنانچے جب انہوں نے اس بند کو ایک جو ہابر ہا دکردےگا۔ چنانچے جب انہوں نے اس بند کو کا تھا تو ہردو پھروں کے درمیان کوئی سوراخ ایسانہیں چھوڑا تھا جہاں پرایک بلی نہ بندھی ہولیکن جب وہ کافی ہوگئے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو ایک سرخ چو ہانمودار ہوا اور اس نے ان بلیوں میں ہا کی بڑھست لگائی۔ چنانچے بلی چو ہے کو پکڑنے کے لئے اپنی جگہ ہے کہ جہت گئی۔ ای بلی وہ چو ہا (چھچھوندر) اس سوراخ میں جا تھسااور بند کو کھود کراس میں جا بجاسوراخ کردیئے۔ لہذا جب پانی کاریلہ آیا تو اس کو چو ہے کے ذریعے بنائے گئے سوراخوں (دراڑوں) سے نگلنے کا موقع مل گیا جس کا جمیے ہوا کہ بند ٹوٹ گیا اور پانی بہد کر پری بہد کر اپنی میں کھیل گیا اور قو مسبا کا تمام مال واسباب ، باغات ، بھتی وغیرہ سب کے سب غرق ہوگئے۔ حتی کہ مکانات بھی زیرز مین دفن

- E 4

حضرت ابن عباس دوہب وغیرہ سے مردی ہے کہ اس سد (بند) کو ملکہ بلقیس نے بنوایا اور اس کی تغییر کی وجہ پیتھی کہ اہل سہا آپس میں اپنی اپنی وادیوں کے لئے پانی پرلڑ اکرتے تھے۔ چنانچہ ملکہ نے سب وادیوں کے پانی کے بہاؤکورو کئے کے لئے دو پہاڑوں کے درمیان بڑے بڑے پختروں کو تاروں سے ہوست کر کے ایک دیوار بنوادی جس کو افت تمیر میں عُرم کہتے تھے۔ اس بند کے تین درجے تھے اور ان سے پانی کے نکلنے کے لئے بارہ راستے بنائے گئے تھے۔ کیونکہ ان کی بارہ نہریں تھیں۔ چنانچہ جب پانی کی ضرورت پڑتی تو ان بارہ ( نکاس ) کے راستوں کو کھول دیا جا تا۔

امام ابوالفرج ابن الجوزی نے ضماک سے نقل کیا ہے کہ سہا میں سے سہلے جس شخص کو بندگی شکتگی کاعلم ہواوہ ان کا سردار
عمرو بن عامرالا زدی تقااس نے رات کوخوا ب میں دیکھا کہ بند میں سوراخ ہوگئے ہیں اور وہ ٹوٹ کراس کے اوپر گر پڑا ہے اور وادی میں
سیلاب آگیا ہے۔ صبح کو بیاس خواب کی وجہ ہے بہت ہے چین ہوا اور ٹور اُبند کی طرف گیا تو دیکھا کہ واقعی ایک بڑا چو ہا اپنے لوہ جیسے
آئی دائتوں سے بند کو کھو در ہا ہے۔ پس بی ٹور آ اپ گھروا پس آیا اور بیوی کو خبر کرنے کے بعدا پنے بیٹوں کو دیکھنے کے لئے بھیجا۔ جب اس
کاڑے واپس آئے تو اس نے کہا کہ آیا جو پھھیں نے کہا تھا وہ بچ ہے یا نہیں؟ لڑکوں نے اثبات میں جواب دیا تو اس نے کہا کہ بیا یک
ایسا حادثہ ہے جس کے ختم کرنے کی ہمارے پاس کوئی تد بیر نہیں اور بیہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کیونکہ اس نے اب اہل سہا کو
ہلاک کرنے کا ارادہ کرلیا ہے۔

اس کے بعداس نے آیک بلی کو پاڑا اور اس کو لے جا کر چوہ پر چھوڑ دیا۔ لیکن چوہ نے بلی کی کوئی پرواہ نہ کی اور بدستور بندکو کھودتار ہااور پھر بلی بھی وہاں ہے بھاگ آئی۔ جب اس کی بیڈیر بھی ناکام ہوگئی تو اس نے اپنی اولا دے کہا کہ اس عذاب ہے نہجنے کی کوئی تدبیر تم بھی بتا کتے ہیں؟ اس پرائن عامر نے کہا کہ ش کوئی تدبیر تم بھی تا کا انہوں نے جواب دیا کہ اباجان بھل آپ کی موجودگی ہیں ہم کیا تدبیر تو بھی ہے۔ بیٹوں نے کہا کہ آپ بتا ہے ہم پرائ عمل کریں گے۔ ابن عامر نے اپنے سب سے چھوٹے لڑکے ہے کہا کہ بس وقت ہیں جلس ( نصست گاہ) ہیں بیٹھوں اور لوگ حسب معمول میرے پاس آ کر جمع ہوجا ئیں ( کیونکہ اہل سبا کی بیعادت تھی کہ جس وقت ہیں جلس ( نصست گاہ) ہیں بیٹھوں اور لوگ حسب معمول میرے پاس آ کر جمع ہوجا ئیں ( کیونکہ اہل سبا کی بیعادت تھی کہ گا۔ گرتو اس کوٹال دینا۔ اس پر میں تجھوکو کرا بھلا کہوں گا تو ٹو اٹھ کرمیرے ایک طمانچہ رسید کردینا۔ پھراس نے اپنے بڑے بیٹوں ہے کہا کہ جب تم اپنے اس چھوٹ ہوائی کو اپنی جرات نہ دلاتا کہ وہ تہارے اس بھائی دیروں کا اظہار نہ کرتا بلکہ خاموثی افتیار کرتا اور جب اہل جلس بیر معاملہ دیکو جس تا تھا ہوں گا کہ جس کا تحارض کریں۔ پھراس کے بعد ہیں سب سے مسالہ کی تحت تم کھاؤں گا کہ جس کا کوئی کفارہ نہ ہوگا اور پھر میں کہوں گا کہ اب ہیں ای تو میں کہ جس کا ایک چھوٹا لڑکا اپنے ہی قصور میا نے باپ کے طمانچہ مارے دیا۔ کھراس کے بعد ہیں سب سے مسالہ کی ہوٹ کی کہا کہ بہت اچھا ہم ایسانی کریں گے۔

چنانچدا گلے دن جب سب لوگ نشست گاہ میں جمع ہوئے تو لڑکوں نے باپ کی ہدایت کے مطابق ویبا ہی کیا اور اہلِ مجلس بھی غاموش رہے۔اس پر ابن عامرا تھا اور اہلِ مجلس کو مخاطب کر کے بولا کہ میر الڑکا میر ہے طمانچے مارے اور تم سب خاموش بیٹھے رہے۔ یہ مجھ کو ہرگز ہرگز ہر داشت نہیں۔لہٰذا میں تشم کھا کر کہتا ہوں کہ ہیں اب ہرگزتم لوگوں میں ندر ہوں گا اور کسی دوسرے جگہ چلا جا وُں گا۔ بیرن کر اہل مجلس عذر ومعذرت کر کے اٹھ گئے اور کہنے گئے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کی اولا داس قدر بے غیرت اور نافر مان ہوگئی ہے۔ آئدہ ہم ان کوابیا نہ کرنے ویں گے۔ ابن عامر نے جواب دیا کہ جو ہونا تھا ہو چکا اب تو مجھے یہاں سے جانا ہی پڑے گا کیونکہ میں فتم کھا چکا ہوں۔

اس کے بعدابن عامر نے اپنا مال واسباب فروخت کرنا شروع کردیا۔ اہل شہر جواس کی ٹروت پرحسدر کھتے تھے اس کا ہاتھوں ہاتھ خرید لیااور ہاتی جو ضروری اسباب تھے وہ اس نے ساتھ لے لیااور اپنے سباڑکوں کو لے کروہاں سے چل دیا۔ ابن عامر کے چلے جانے کے بعدا یک رات کو جب کہ لوگ پڑے ہوئے نیند کے مزے لے رہے تھے۔ دفعتاً بندٹو ٹا اور پانی کے ریلے بیں اہل سہا کا مال واسباب اور مویش اور بی گا ور میں ایس سانا علیہ مسیل اور مویش اور بی کے اس تول ف اور ساننا علیہ مسیل العوم (ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا) کا بیم مفہوم ہے۔

عرم ي تحقيق:

لفظ عرم کے معنی میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ چنانچے قنادہ نے کہا ہے کہ عرم اس بند کا نام ہے جب کہ پیلی کے مطابق عرم اس وادی کا نام ہے جس میں بیہ بند بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک قول بیہ ہے کہ عرم اس وادی کا نام تھا جس نے بندکو کا ناتھا اور بعض نے کہا ہے کہ عرم سے مراد سیلاب ہے۔

مارب كى تحقيق:

'' مارب''ہمزہ کے سکون کے ساتھ ،لفظ مارب میں بھی اختلاف ہے۔ چنانچ بعض نے کہا ہے کہ مارب اہل سبا کے شاہی کل کا نام تھا۔لیکن مسعودی نے کہا ہے کہ مارب اصل میں ایک لقب ہے اور ملک سبا کے ہر بادشاہ کا لقب مارب تھا جیسا کہ یمن کا ہر حکمران تیع کہلاتا تھا۔

سیملی کہتے ہیں کہ یہ بندسابن یعجب نے تقمیر کرایااوراس نے ستروادیوں کا پانی اس بند کی طرف پھیراتھا مگر سبابن یعجب اس بند کو ممل ہونے سے پہلے ہی مرگیا۔اس کے بعداس بند کو تمیر کے بادشاہوں نے مکمل کرایا تھا۔سبا کا نام عبد شخص بن یعجب بن یعرب بن فحطان تھا۔ یہ پہلافخص تھا جس نے کہ تازیانہ کی سزا جاری کی اس وجہ ہے اس کا نام سباپڑ گیا۔ کیونکہ سبتہ عربی میں تازیانہ مارنے کو کہتے ہیںاور یہ بھی کہا گیا کہ ملوک یمن میں یہ پہلا بادشاہ تھا جس نے سر پرتاج رکھا۔

مسعودی نے کہا ہے کہ اس بند کا بانی اقتمان بن عاد تھااوراس نے ہرایک میل کے رقبہ میں ایک پر تالہ (پائی کی نکاس کے لئے چھوٹی نہر) بنایا تھااوراس طرح کل تمیں پر تالے تمیں میل کے رقبہ میں بنائے گئے تھے۔ جن ہے تمام وادیوں کوعلیحدہ علیحدہ پانی کی سپلائی ہوتی تھی۔ چنا نچا اللہ تعالیٰ نے بند کا سپلا ب بھیجااوروہ جدا جدا ہو گئے۔ یعنی ایک وادی دوسری وادی سے کٹ گئے تھی تب ہی سے بیضرب المثل بن گئی تفوقوا ایدی سبا' بعنی وہ منتشر ہوگئے۔

صعبی کہتے ہیں کہ جب سیلاب سے سباء کے سب شہر غرقاب ہو گئے تو بچے کھیے لوگ ادھرادھر بھاگ گئے۔ چنانچے قبیلہ غان ملک شام میں چلا شمیاا دراز دعمان کی طرف چلے گئے اور خزاعہ نے تہامہ اور خزیمہ نے عراق کی راہ لی ۔لیکن قبیلہ اوس اور خزرج نے بیڑب میں اقامت اختیار کی ۔ان قبیلوں میں پہلا شخص جس نے بیڑب (مدینہ) میں قدم رکھا وہ عمر و بن عامر تھا اور یہی اوس وخزرج کا جداعلیٰ تھا۔ ابو سپر پنجنی نے فروہ ابن مسیک قطیفی سے راویت کی ہے :۔ ''ایک آ دمی نے کہا کہ یارسول اللہ مجھے سبا کے متعلق بتائے کہ وہ مردتھایا عورت یا بیکی خطرز مین کا تام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سبا عرب کے ایک مردکا تام تھا، اس کے دس لڑکے تھے، ان میں سے چھ خوش نصیب اور چار بدنصیب ہو گئے۔خوش نصیب اولا دمیں کندہ، اشعر یون، از د، فد حج ، انمار اور حمیر ہیں۔ سائل نے پوچھا کہ انمار کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا بید دہ لوگ ہیں جن میں شعم اور جمیلہ ہیں اور وہ اولا دجو بدنصیب ہوئی وہ نم ، جذام، عاملہ اور غسان ہیں'۔

#### بحرب عمل:

محلد: ایک بیماری کا بھی نام ہے جو چو پاؤں اور خاص طور سے گھوڑوں وغیرہ کو ہوجاتی ہے۔اس بیماری کے لئے بیقعویذ لکھ کرجانور کے بائیس کان میں لٹکانے سے انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔

"يا خلد سليمان بن داود ذكر عزرائيل على وسطك وذكر جبرائيل على رأسك وذكر اسرافيل على ما يلبس لبن الدجاج وقرن الحمار بقدرة ظهرك وذكر ميكائيل على بطنك لا تدب ولا تسعى الا ايبس كما يلبس لبن الدجاج وقرن الحمار بقدرة العزيز القهارهذا قول عزرائيل وجبرائيل واسرافيل وميكائيل وملائكة الله المقربين الذين لا ياكلون ولا يشربون بذكر الله هم يعيشون اصباوتاال شداى ايبس ايها الخلد من دابة فلان بن فلانة اومن هذه الدابة بقدرة من يرى ولا يرى وَيَسُنَلُونَكَ عَن الجبالِ فَقُلُ يَنْسِفُها رَبِّى نَسُفًا فَيَذَرُها قَاعًا صَقَصَفًا لا ترى فِيهاعِوجًا ولا آمَتًا الله ترى فِيهاعِوجًا ولا آمَتًا المعربين الذين خَرجُوا مِن دِيَارِهِمُ وَهُمُ ٱلُوت حَذَرَ المُوتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا . فماتواكذلك يموت الخلدمن دابة فلان بن فلانة اومن هذه الدابة. (فلال ين فلانة كي عِدمال كوالده كانا م المعام المعلوم شهوتوهذه الدابة لكود س اوراس كي بعد يقرب الحدابة . (فلال ين فلانة كي عِدمال الدابة لكود س اوراس كي بعد يقرب العربين .

۷۱۱۸۱۱۱ ل طط ۲۱۱۲۱ ده ۱۲۱ بر کا

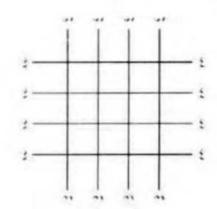

## دوسراعمل:

ایک پر چه پرلکھ کرمخلود جانور (جس جانور کوخلد کی بیاری ہو) کے گلے میں ڈال دیں۔

 حم حم حم حم حم حم حم حم توكلت ل ادهى ل ل ا اعلى الله اللهم احفظ حامله و دابته بحرمة الرب العظيم والقرآن العظيم و لا حول و لاقوة الابالله العلى العظيم.

شرعي حكم:

اس کا کھانا حرام ہے۔ کیونکہ یہ چو ہے گی ایک تتم ہے لیکن ما لک نے کہا ہے کہ خلداور سانپ کے کھانے میں کوئی حرج نہیں جبکہ ان کوذیح کر کے صاف کرلیا گیا ہو۔

ضرب الامثال:

ابل عرب كتية بين أسُمَعُ من مُحلدو الفُسَد مِنْ مُحلد كه فلان خلد ( چيچهوندر ) سنزياده سننه والا اوراس سازياده فسادي سے۔ طبي خواص

اس کے خون کا سرمدلگانا آئکھوں کے لئے فائدہ مند ہے اور اگر اس کی دم کا خون ( کنٹھ مالا والے مریض کے ) کنٹھ مالا پرلیپ کردیا جائے تو اس سے چھٹکارامل جائے گا اور اگر اس کا اوپر والا ہونٹ موکی بخار والے مریض کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اس سے چھٹکارامل جائے گا اور اگر اس کا گوشت کو چھٹکارامل جائے گا اور اگر اس کا گوشت کو گوشت کو گلاب کے تیل کے ساتھ ملاکر کسی شیشی میں رکھا جائے تو بہتیل داو، تھجلی اور ہر جلدگی بیاری کے لئے مفید ہوگا۔

جا حظ کا قول ہے کہ لوگوں کا گمان ہے کہ اگر وہ مٹی جوچھچھوندرا پنے بل سے نکالنا ہے اگراس مٹی کو پانی میں ملا کرنقر س پرملا جائے تو س کوفورا آرام ہوگا۔

تھے ہم ارسطو نے لکھا ہے کہ اگر چھچھوندر کو تین رطل پانی میں ڈبودیا جائے اور پھر کوئی انسان اس کو پی لے تو اگر اس پینے والے سے کسی بھی چیز کے متعلق کوئی بات پوچھی جائے تو پیخض اڑتمیں دن تک بطور ہذیان ( لیعنی پاگلوں کی طرح ) وہ باتیں بتا تارہے گا۔

آئے گیا بن ذکریانے کہا ہے کہ اگر چھوندر کو تین رطل پانی میں ڈپوکر چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ وہ پھول کراس پانی میں پھٹ جائے۔
پھراس کو پانی ہے نکال کراس کی ہڈیوں کو پھینک دیا جائے اوراس پانی کو پھر کسی تا ہے کے برتن میں پکایا جائے اوراس میں چار درہم اور
اس قدرافیون اور گندھک اور نوشا در کوٹ کر ملادیں۔اس کے بعداس میں چار طل شہد ڈال دیں۔ پھراس کواس قدر پکایا جائے کہ شل
طلاء کے ہوجائے۔اس کے بعداس کو کس شیشی میں رکھ لیس اور جب سورج برج حمل میں ہوتو برج حمل سے برج اسد میں داخل ہونے
تک اس کواگر کوئی چائے اور چائے والا اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ کھائے۔ یعنی بظاہر روزے سے رہے تو اس ممل کے کرنے والے کواللہ
تعالی اپنی قدرت سے بہت کچھلم کھا دیں گے۔

خواب مين تعبير:

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ جھپچھوندرکوخواب میں دیکھنے کی تعبیرا عدھے پن، جیرانی، پریشانی پوشیدگی اورراستہ کی تنگی ہے دیتے ہیں اور بھی کان کے مریض کے خواب میں چھپچھوندر آنے ہے اس کی قوت ساعت کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے اورا گرخلد میت کے ساتھو ویکھا تو العیاذ باللہ اس میت کے دوزخی ہونے کی نشانی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: و ذو قو اعذاب المحلد بھا کنتھ تعملون . اس کے برخلاف اس میت کے جنتی ہونے کی بھی علامت ہو کتی ہے کیونکہ جنت الخلد بھی کلام پاک میں آیا ہے۔

#### الخلفة

(حامله اومنى )الخلفة: حامله اومنى كوكت بين،اس كى جمع خلفات ب\_

مديث يل خلفه كاذكر:\_

امام ملم نے حضرت ابو ہر روہ ہے روایت کی ہے:۔

'' رسول الله طائبی نے فرمایا کیاتم میں کسی کو بیر بات محبوب ہے کہ جب وہ اپنے گھر لوٹ کر جائے تو تین گا بھن اونٹنیاں بڑی بڑی اور فر بدا پنے گھر میں بندھی ہوئی پائے ۔ صحابۂ نے عرض کیا ہاں ، بین کر آپ نے فرمایا کے قرآن پاک کی تین آپیتی جوتم میں سے کوئی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے حق میں ان جیسی تین اونٹنیوں ہے بہتر ہیں'۔

امام ملم نے حضرت ابو ہر رہ ہے بیروایت بھی کی ہے کہ:

'' نبی اکرم طبی نے فرمایا کہ انبیاء عیشا میں ہے ایک نبی " نے جہاد کا ارادہ کیا تواپی قوم سے فرمایا کہ میرے ساتھ وہ لوگ جن کو مندرجہ ذیل عذر ہوں نہ جا کیں:۔

(۱) ایک وہ مخص جو کسی عورت کی شرمگاہ کابذر بعیہ نکاح یابذر بعیشراء مالک ہوااوراس ہے ہم بستری کا خواہاں ہے مگرا بھی تک کی خہیں۔ نہیں۔(۲) ایک وہ مختص جس نے کوئی عمارت بنوائی مگر ابھی اس کی حبیت نہیں بنوائی اور (۳) ایک وہ مختص جس نے گا بھن بکریاں یا اونٹنیاں خریدی ہوں اوراس سے اولا دحاصل کرنے کا منتظر ہو''۔

(آپ نے ان لوگوں کو جہاد سے اس وجہ سے روک دیا تھا کہ اگر میہ جہاد میں گئے تو ان کا دل ان چیز وں کی طرف مائل رہے گا اور میہ بے قکری سے جہاد میں حصہ نہ لے کئیں گئے تو ان کا در انہ ہو گئے اور جب اس شہر میں پہنچے جہاں سے جہاد کرنا تھا تو عصر کی نما ز کا وقت قریب آگیا تو آپ نے سورج کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو بھی اور میں بھی اللہ کی طرف سے مامور بیں اور پھر مید دعا ما نگی یا اللہ تو اس سورج کو میری خاطر غروب ہونے سے روک دے۔ چٹا نچے جب تک آپ نے اس شہر کو فتح نہ کر لیا۔ سورج بھکم خدا غروب ہونے سے رکا رہا۔ میری خاطر غروب ہونے سے روک دے۔ چٹا نچے جب تک آپ نے اس شہر کو فتح نہ کر لیا۔ سورج بھکم خدا غروب ہونے سے رکا رہا۔

فائده:

نجی اکرم ملٹی کیا کے لئے بھی دومرتبہ سورج غروب ہونے ہے روک دیا گیا تھا۔ پہلی بارمعراج کی صبح کو جبکہ معراج ہے واپسی کے بعد آپ نے قریش کوسورج نکلتے ہی ایک قافلہ کے مکۃ المکرّ مہ میں داخل ہونے کی خبر دی تھی اور وہ قافلہ اس وقت تک داخل نہیں ہوا تھا۔ چنانچہاس وقت اللہ تعالی نے سورج کولوٹا دیا تھا۔ (بیطحاوی وغیرہ کی روایت ہے)

متدرک کے اخیر میں حضرت ابو ہریرہ بڑھی کی روایت کردہ ایک حدیث ہے۔ جس کوشیخ الاسلام امام ذہبی نے صحیح الاسناد بتایا ہے۔ ''رسول اکرم طفی کیا نے فرمایا کہ اگر سات گا بھن اونٹنیاں جوخوب موٹی ہوں جہنم میں ڈال دی جا کیں تو ان کودوزخ کی گہرائی ( تلی ) تک چینچنے میں ستر سال لگیں گے (امام ذہبی ؒ نے فرمایا ہے کہ سات اونٹیوں کی تمثیل میں تھمت رہے کہ جہنم کے سات در دازے ہیں''۔

حفرت ابن عمر کی حدیث ہے:۔

"" مخضور ملتی اے فرمایا کہ جس مخص کو خلطی ہے آل کرویا گیا کوڑوں ہے مارکریالا تھی ہے تو دیت سواونٹ ہوگی جن

جلد دوم

میں سے جالیس اونٹنیاں ایس ہوں کی جوگا بھن ہوں''۔

سیخ الاسلام امام نو وی علیدالرحمہ نے کہا ہے کہ اس حدیث میں ایک خاص بات سے کہ جب خلفہ کے معنی حاملہ اونٹنی کے ہیں یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہوتو پھر آپ سیجھ نے آ کے یہ کیوں فرمایا کہ''ان کے پیٹ میں بچے ہوں''۔اس کی کیا حکمت ہے؟اس کے جواب میں امام نو وی نے ہی پیرچار حکمتیں لکھی ہیں:۔

(۱) يحض تاكيدووضاحت كے لئے ب\_(۲) في بطونها او لادها "اصل من طاف كي تغير ب\_(٣) اوراس تغيركوبيان کرنے کا مقصداس وہم کو بھی دور کرنا ہے کہ کوئی بیانہ بھے لے کہ دیت میں ایسی خلفہ کا دینا کافی ہوگا جو بھی حاملہ ہوئی ہو۔مطلب بیہ کہ اونتنی کادیت میں دینے کے وقت حاملہ ہونا ضروری ہاورائ کوظا ہر کرنے کے لئے آپ نے فسی بسط و نصااو لادھا کی قید برا حادی ہے۔( ۳) اور چوتھی حکمت سے ہے کہ اونمنی کانفس الا مر میں حاملہ ہونا شرط ہے۔ پینبیں کہ وہ حاملہ ظاہر ہور ہی ہو بلکہ اونمنی کے حاملہ ہونے میں کسی تشم کاشبنہ ہوتا جا ہے اور اس کے بیٹ میں بچے ہوتا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ 'فی بطونھا او لادھا'' کا ایک جواب رافعی نے بیدیا ہے کہ خلفہ اس اونٹنی کو بھی کہتے ہیں جس نے بچہ جن دیا ہواور بچداس کے بیچھے لگ رہا ہو۔

فائدہ: -خطائے بھن کا مطلب میہ ہے کہ مارنے کا ارادہ کسی دوسری چیز کا ہومگراس کی جگہ کوئی انسان مرجائے تو اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ دیت مخففہ ( ہلکی دیت ) اس کے رشتہ داروں پر واجب ہے جو کہ تین سال میں ادا کی جائے گی اور کفارہ اس کے مال کا تمام قسموں میں

شبعد:۔ یہ ہے کدالی چیزے مارنے کا ارادہ کیا جس سے عام طور پر انسان نہ مرتے ہوں جیسے کسی نے لائھی سے بلکا سامارا یا چھوٹے پقرےایک دود فعہ مارااوراس سےانسان مرجائے تواس میں بھی قصاص نہیں ہے بلکہ دیت مغلظہ (بھاری دیت) قاتل کے رشتہ داروں يرواجب بجس كوتين سال مين اداكياجائ كا\_

عد تھن:۔ یہ ہے کہانسان کے قل کا ارادہ الی چیز سے کیا جائے جس ہے عموماً انسان مرجاتے ہیں۔ جیسے تلوار، چیمری وغیرہ اس میں کفو كے يائے جانے كے وقت قصاص ہے يا مجرويت مغلظہ ہوگى جوكہ فورا قاتل كے مال سے وي جائے گی۔

امام ابوصنيفة كنز ديك فل عديس كفاره واجب نبيس موتا - كيونكه وه گناه كبيره بهاور گناه كبيره بيس كفاره واجب نبيس اس لئه اس مِن بھی کفارہ نبیں ہوگا۔

آ زادمسلم کی دیت سواونٹ ہے۔اگر دیت عمرتھن میں ہویا شبرعمد میں ہوتو اس کوسالوں سے مغلظہ کہا جائے گا۔ پس تین حقہ الرحار سالہ اونٹ) اور تمیں جذعہ یا اور چالیس ایسی اونٹنیال جن کے پیٹے میں بچے ہوں۔ بیٹمرو بن زید بن ثابت یک کا قول ہے اور این عمر کی گذشتہ حدیث کی وجہ سے امام شافعی علقہ بھی ای طرف گئے ہیں اورایک قوم کا کہنا ہے ہے کہ دیت مغلظہ چارحصوں پر ہوگی۔ (۱) پچپس بنت مخاض (۲) پچپس بنت م لیون (۳) پچپس حقه (۴) پچپس جذعه بیز هری وربید کا قول ہےاورای کوامام مالک ،امام احمد اورامام

اور دیت خطا جو دیت مخفضہ ہے وہ پانچ حصول پر ہوگی بالا تفاق لیعنی ہیں بنت مخاض، ہیں بنت لیون ہیں <sup>ھ</sup> ابن لیون، ہیں حقہ، ہیں جذعه بيمر بن عبدالعزيرٌ ،سليمانٌ بن بياراورربية كاقول إاورامام ابوصيفة في ابن لبون كي جكدابن مخاص كها إوراس كوابن مسعودٌ

حقهٔ دواونمنی جوتیسراسال ختم کرکے چوہتے میں داخل ہوگئ ہو۔ ع جذعہ اوواونٹی جواپنے پانچویں سال میں ہو۔ ع بنت مخاض اوہ اونٹنی جو ا ہے دوسرے سال میں ہو۔ سم بنت لیون : وہ اونٹی جو تیسرے سال میں داخل ہوگئی ہو۔ سے این لیون وہ اونٹ جو تیسرے سال میں نگاہو۔

ے روایت کیا ہے اور قبل خطاوشبہ عمر میں دیت عاقلہ (رشتہ دار) پر ہوگی۔اگر اونٹ نہ ہوں تو ای کے مقدار در ہموں یادیناروں سے قیمت اداکر نی ہوگی اورائیک دوسر بے قول کے مطابق ایک ہزار دینار یابارہ ہزار در ہم واجب ہوں گے۔ کیونکہ حضرت عمر نے سونے والوں پرایک ہزار دیناراور چاندی والوں پر بارہ ہزار درہم مقرر کئے تھے۔ یہی امام مالک ّ،عروہ بن زبیر ؓ ورحسن بھریؓ نے کہا ہے۔امام ابو صنیفہ ؓ نے کہا ہے کہ ویت سواونٹ ہیں یا ایک ہزار دیناریا دس ہزار درہم ،سفیان تو ریؓ ہے بھی یہی منقول ہے۔

مسئلہ: عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے۔ ذمی اور عہد والے کی دیت مسلم کی دیت کا ایک تہائی حصہ ہے اور اگر ذمی یا عہد والے کتا فی یا مجوی ہوں تو تلف کا پانچواں حصہ ہے۔ حضرت عمر سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہودی ونصرانی کی دیت چار ہزار درہم اور مجوی کی دیت آٹھ ہزار درہم ہیں۔ ای کو این مسینب اور حسن بھری نے اختیار کیا ہے اور ای طرف امام شافعی بھی گئے ہیں اور اہل عمر کی دیت آٹھ ہی گئے ہیں اور اہل عمر کی دیت آٹھ ہیں کے کہ ذمی اور معامد کی دیت مسلم کی دیت کے مثل ہے۔ بیا بن مسعود اور سفیان توری کا قول ہے۔ عمر بن عبد العزیر میں نے کہا ہے کہ ذمی کی دیت مسلم کی دیت کے اور ایم امرائی کا قول ہے۔ عمر بن عبد العزیر میں امام الکہ اور امام احمد کی دیت مسلم کی دیت کے اس کے دری کا قول ہے۔

اس آیت کے تھم میں اختلاف ہے۔ بغویؓ وغیرہ نے ابن عباس بڑھند سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن کوعمہ اُقل کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہے۔

جب سورة فرقان كى بيرة بت "والله في لا يَدْعُوْنَ مَعَ الله الها آخَرَ نازل مونى توزيد بن ثابت الله الما كه بم كواس آيت كى ترى پرتعجب ہے۔ چنانچه اس كے بعد سات مہينے بھى ندگز رے تھے كہ تخت احكام والى آيت نازل موئى اوراس بخت احكام والى آيت بے زم احكام والى آيت مفسوخ موگئي۔ سخت احكام والى آيت سے مراد سورة نساء كى آيت ہواورزم احكام والى آيت سے مراد سورة فرقان كى آيت ہے۔ ابن عباس مالله نے فرمايا ہے كہ سورة فرقان كى آيت كى ہواد رسوة نساءكى آيت مدنى ہے اوراس كوكى نے بھى

منسوخ تہیں کیا ہے۔

جہورمضرین اور اہلِ سنت والجماعت كا غرب يہ ہے كەمسلم كوعمرا قتل كرنے والے كى توبه مقبول ہے كيونكه الله تعالى نے قر مايا ؟ 'أِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنَ يَشَاء "كالله تعالى شرك ومعاف تبيل كركاراس ك علاوہ جس کی جا ہے گامغفرت فرمائے گا اور جواس سلسلہ میں حضرت ابن عباس مروی ہو وقتل سے زجرو تنبیہ بریختی ومبالغہ ہے۔جیسا کہ سفیان بن عینیہ سے مروی ہے کہ مومن جب تک قتل نہ کرے تو اس کو کہا جائے کہ تیری تو بہ مقبول نہیں اورا گراس نے قتل کر دیا تو پھر

کہا جائے کہ تو بہ مقبول ہو عتی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مومن کی مومن کے قل کا ارادہ رکھتا ہے تواہے قل ہے بازر کھنے کے لئے کہا جائے گا کہ اس قتل یعنی اس گناہ کی وجہ سے تیری تو بھی مقبول نہیں ہوگی اور بہ کہنا صرف اس کواس گناہ ہے رو کنے اور بازر کھنے کے لئے ہے نہ کہ حقیقت میں اس کی تو بہ قبول نہ ہوگی ۔لیکن اگر کوئی اس تنبیہ کے باوجود بھی قتل کر بیٹھے تو پھراس کواس گناہ ہے نجات حاصل کرنے کے لئے صرف تو یہ ہی ہے اورا پے وقت میں اس کوتو بہ کی تلقین ہی کی جائے گی کہ تیری تو بہ مقبول ہو علق ہے۔اگر اللہ چاہیں تو ور نہبیں \_ بعنی جمہور علماء کے نز دیک مومن کوعمہ اُقتل کرنے والے کی توبہ قبول ہو عکتی ہے۔ ایسانہیں ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے وہ مخلد فی النار ہوجائے۔

اور جولوگ مومن کے قل عد پر تخلید کا حکم لگاتے ہیں ان کے پاس اس آیت میں کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ بیر آیت ایک کافر مقیس ابن صبابے کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور بیمی کہا گیا ہے کہ بی آیت اس مخص کے بارے میں ہے جومومن کے آل کواس کے ایمان کی

وجه ے حلال معجمے وہ کا فر ہے اور مخلد فی النار ہے۔

روایت ہے کہ عمر و بن عبید نے ابوعمر و بن علاء ہے کہا، کیاحق تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کریں گے؟ تو ابوعمر و نے جواب دیا کہ تهين \_اس يرعمرو بن عبيدني كها كدكيا الله تعالى في تبين كها: ' وَهنُ يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَّعَمِدًا فَجَزَاءُهُ وَجَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. اس يرابوعمرو نے کہا کہائے عمرو بن عبید! کیا تو عجمیوں میں ہے ہے؟ جھے کومعلوم نہیں کہ عرب لوگ وعید میں خلاف کوخلاف اور برا شارنہیں کرتے۔البہتہ وعده میں خلاف کو براسجھتے ہیں۔اور بیشعر پڑھل

وانسى وَإِنُ أوعدتُـــه او وعدتُــه لمخلف ايعادى ومنجز موعدى ''میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیااوراس سے وعدہ لیا تو اس نے جھ سے کرایا ہواوعدہ تو پورا کرایا مگرا پناوعدہ بھی پورانہیں کیا''۔ اوراس کی دلیل کہ شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ دوز نے میں ہیتنگی کو واجب نہیں کرتا بخاری کی پیروایت ہے جس کوعبادہ ابن صامت نے

روایت کیا ہے جو بدر میں شریک تھے اور عقبہ کی رات سرواروں میں سے ایک سروار تھے۔

"رسول الله طلی نے فرمایا جب کہ آپ کے اروگر دسحابہ گرام جمع تھے، جھے ہاں پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ندکرنا، ندز تا کرنا، نه چوری کرنا، نداولا و کوقل کرنا، نه بهتان با ندهنا اورند کسی ایجهے کام میں نافر مانی کرنا،تم میں ے جس کی نے اس کو پورا کیا تواس کی جزاء اللہ عنایت فرمائیں گے اور جس نے ان چیزوں میں ہے کسی کا ارتکاب کیا اوروہ دنیا میں سمی سزامیں جتلا ہو گیا توبیاس کے لئے کفارہ ہاورا گرکسی نے ایسا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عیب یوشی فرمائی (لیعنی دنیا میں کوئی سزانہ دی) تو اللہ کواختیار ہے خواہ معاف کردے یا اس کوعذاب دے،عبادۃ بن صامت ( الله عنه عنه الماكم من الماكم عنه الماكم ا

حديث محيج مين ايك اورروايت ب:

"آپ ﷺ نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھبرایاوہ جنت میں داخل ہوگا"۔

## الخمل

ابن سيده نے كہا ہے كداس مراد مجھلى كى ايك تم ہے!

#### الخنتعة

الخنتعة: ماده لومرى \_ از برى في يمي لكها ب\_

الخندع

العندع: چيونى ثدى -جندب كوزن پر إور حكم نے كہا ب كه بعض لغت ميں اس كو چيكا ورجهي كها كيا ہے-

الخنزير البرى

( خطکی کاسور، خنزیر ) السحنزیو: خامعجمہ کے کسرہ کے ساتھ، اس کی جمع خنازیر ہے اورا کٹر لغویین کے نزویک بید باعی ہے۔ ابن سیدہ نے بعض صاحب لغت نے قبل کیا ہے کہ یہ حسنزیو العین ( سحصوں سے دیکھنا ) سے مشتق ہے۔ کیونکہ بیاس طرح ویکھنا ہے۔ لہذا اس قول کے اعتبار سے بیٹلا ٹی ہوگا۔ کہا جاتا ہے تعداز رالو جل یعنی جب آ دمی نگاہ تیز کرنے کے لئے بلکوں کوسمیٹنا ہے جیسا کہ لفظ تعامیٰ وتجاهل ہیں۔

عمرو بن العاص جناتھ نے جنگ صفین کے دن کہاتھا ہے

إِذَا تَسْخَازَرَتُ وَمَا بِي مِنْ حَزَرٍ ثُمْ وَمَا بِي مِنْ خَزَرٍ ثُمْ وَلَا الطُّرُفَ مِنْ غَيْرِ حَوْرٍ "جب جَلَّ مُولَى اوْ مِن رَيْم پَنِيْ مُولَى اللهِ عَلَى مُن مَن وَصُول كَالُو بِيال اوْ رُوْالِي اللهِ مِن كَ الْسَقَيَتُ فِي اللهِ عَلَيْ الْمُسْتَمِر كَالْحَدَةِ الطَّمَاءِ فِي اَصُلِ الشَّجَرِ اللهِ عَلَى مَن اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَمِي اللهِ اللهُ عَمِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

" تونے مجھ کومجت میں ایسائز پا ہوا چھوڑ دیا جیسا کہ سانپ درخت کی جڑ میں بل کھا تا ہے"۔

آحُمِلُ مَا حَمَلُت مِن خَيْرٍ وشرٍ اللهِ وشرٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله وكي ربا مول''۔

خزیر کی گنیت کے لئے ،ابوجہم ،ابوز رعہ،ابودلف،ابوعلیہاورابوتام کےالفاظ مستعمل ہیں۔

خزر کر خصوصیت:

خنز پر درندہ اور چو پاید دونوں میں مشترک ہے یعنی اس کا شار مواثی میں بھی ہے اور درندوں میں بھی ،مواثی میں اس کا شاراس وجہ سے ہے کہ مواثی کی طرح اس کے پیروں میں کھریاں ہیں اور یہ گھا تا ہے اور درندگی کی اس میں میصفت ہے کہ درندوں کی طرح اس کے مند میں دووانت ہیں جن ہے وہ پھاڑتا چیرتا ہے۔ خشکی کا خنز پر انتہائی شہوت پرست ہوتا ہے اور اکثر و یکھا گیا ہے کہ چرنے کی صالت میں وہ اپنی مادہ پر چڑھ جاتا ہے اور بیاس دوران مادہ پر چڑھ جاتا ہے اور بیاس دوران کی مادہ چرتے چرتے میلوں چلی جاتی ہے اور بیاس دوران

مستقل مادہ ہے جفتی کرتار ہتا ہے دورے دیجھنے ہے ایسے موقعوں پرزاور مادہ چھ پاؤں کا ایک ہی جانور دکھائی دیے ہیں اوراس کا نرائی مادہ کے مادہ ہے دوسرے نروں کو لگنے نہیں دیتا حتی کہ بعض اوقات ایک نر دوسرے نرکو صرف اس وجہ ہے مارڈ التا ہے کہ اس نے اس کی مادہ کی طرف رغبت کی تھی اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سب کے سب اس لڑائی ہیں شامل ہوجاتے ہیں اورا یک دوسرے کو ہلاک کردیتے ہیں۔ جب خزیر کی شہوت بھڑکتی ہے تو بیا پناسر جھکا لیتا ہے اور دم کوخوب ہلانے لگتا ہے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بدل جاتی ہے۔ نرآ ٹھ ماہ اور مادہ چھ ماہ میں بچد دلوانے اور دینے کے قابل ہوجاتے ہیں۔ اور بعض ملکوں میں نرصرف چار ماہ میں بی اس قابل ہوجاتا ہے کہ بچ ہوتا بند ہوجاتے ہیں۔ اور بعض ملکوں میں نرصرف چار ماہ میں بی اس قابل ہوجاتا ہے کہ بچ ہوتا بند ہوجاتے ہیں۔ حیوانوں میں بیجنس بہت بی سل افزا ہوتی ہے اور اس کے نیمیں زبر دست قوت بھتی اور توت اساک ہوتی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ دائت اوردم والے جانوروں میں کوئی جانوراییا نہیں جس کے دائتوں میں اس قد رقوت ہوجتنی کہ خزیر کے دائتوں میں ہوتی ہے۔ یہا ہے اسلان کے دائتوں سے شمشر اور نیزہ بازہ کو بھی بارگرا تا ہے اوراس کے دائت بدن کے جس حصہ پر بھی پڑجاتے ہیں۔ میں ہوتی ہے۔ یہاں کی ہٹیاں رگ و چھے سب کاٹ دیے ہیں۔ بعض وفعہ ایسا ہوتا ہے کہاس کے اگلے وودائت بڑھ کرایک دوسرے سے لل جاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے یہ کھانے نے سے معذور ہوجاتا ہے اورا ترکی گھردن کے بعد مرجاتا ہے۔ اگر خزیر کے کوکاٹ لیتا ہے تو کتے گئام بال جھڑ جاتے ہیں اورا گرجنگی خزیر کو پکڑ کر آبادی میں لایا جائے اوراس کی تاویب کی جائے۔ یعنی پالا جائے تو وہ تاویب تول نہیں کرتا اور وحق ہی کھانے ہوں کہ اوراس کا زہراس کو پچھ بھی نقصان نہیں پہنچا تا اور پہوری سے زیادہ چا لباز ہوتا ہے اوراگر خزیر کوئی دن تک بھوکا رکھا جائے اور اس کا زہراس کو پچھ بھی نقصان نہیں پہنچا تا اور پہر کھا جائے اور پر کھا نے وہ یہ اور پر کھانے ہو وہ تا ہے۔ چنا نچر روم کے نصار کی جب اس کو کھانے چا تو اس کو گھر دودن کے بعداس کو بار کرکھا لیتے اور جب بھی خزیر بیار ہوجاتا ہے اوراس کے اندرا کی بھی جب بات یہ ہے کہا گراس کو گھر مین منہ ہوتی اس کی بالے والے اس کو گھر سے کہ ساتھ مضبوطی سے با تدھ دیا جائے اور پھر گھھا بی تا ہو گھر کے اندان کی جائے اور کی اس کی کھال گوشت سے بلید دائیں جو باتا ہے۔ انہذا اس کے بالے والے اس کو گھر مین دور باند ھتے ہیں اوراگر کی وجہ سے اس کی ایک آئیونگل جائے یا نکال دی جائے تو پھر بیزندہ نہیں رہ سکا۔ انسان میں اور خزیر میں صوف اتنی مشامہت ہے کہانمان کی طرح اس کی ایک آئیوں گوشت سے بیادہ نہیں ہوتی۔

عديث مين تذكره:

بخاری وسلم اور دیگر محد ثمین رحم م الله اجمعین نے حضرت ابو ہریرہ ہے وایت کی ہے:۔

" نبی اکرم سیجینیہ نے فرمایا کہ قتم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ عنقریب تم میں ابن مریم سیستا عادل حکمران بن کرنازل ہوں گے، وہ صلیب کوتو ڑ دیں گے اور خزیر کوتل کریں گے۔ اور خزیر کوسا قط کریں گے۔

آپ کے زمانہ میں مال کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ کوئی اس کوقبول نہیں کرے گا ( یعنی صدقات وغیرہ کی شکل میں ) اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے زمانہ میں جملہ ادیان نیست و تا بود ہوجا نمیں گے اور صرف دین اسلام باقی رہے گا'۔ اور جب د جال ہلاک ہوگا آپ چالیس سال تک زندہ رہیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کووفات دیں گے اور صلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ بیصدیث ابوداؤر نے نقل کی ہے۔

خطابی نے اس قول سے کہ' وہ خزیر کو ماریں گے' بیر مسئلہ اخذ کیا ہے کہ سور کا ماریا واجب ہے اور بید کہ وہ نجس العین ہے اور حضرت

عیسیٰ علیما کانزول آخرز ماند میں ہوگااوراس وقت سوائے وین محمدی کے اور کوئی دین ندہوگااور ویسنٹ کا المبجزیّة (وہ جزیہ ساقط کریں کے )اس کا مطلب میہ ہے کہ آپ بہودونصاری کے جزیہ ساقط کرویں گے اوران کواسلام پرآ مادہ کریں گے۔

موطا کے اخیر میں نیجی بن سعید سے مروی ہے کہ پیسی عیشا کوراستہ میں ایک خنز پر ملائو آپ نے اس سے کہا کہ سلامتی کے ساتھ گزرجا وُٹو آپ سے کہا گیا کہ کیا خنز برکوبھی اس طرح مخاطب کیا جا سکتا ہے۔حضرت پیسی عیشا نے فر مایا کہ جھے اندیشہ ہے کہ کہیں میری زبان بری گفتگو کی عادی نہ ہوجائے۔

فائدہ: مضرین اورمورضین نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیلی عیان کا گزریبود کی ایک قوم کے پاس سے ہوا۔ چنا نچہ یہود یول نے جب آپ کوو یکھا تو کہنے گئے کہ دیکھو جادوگر فی کا بیٹا جادوگر جارہا ہے۔ یعنی اس طرح انہوں نے آپ پر اور آپ کی والدہ پر تہمت لگائی۔ چنا نچہ حضرت عیلی عیان نے ان کے بدالفاظ من کران پر بدد عا اور لعنت فر مائی۔ چنا نچہ اس بدد عا اور لعنت کا اثر بیہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کوخنزیر کی صورتوں میں من فرما دیا۔ اس واقعہ کی اطلاع جب ان کے سردار بہوذاکو ہوئی تو وہ محبرا گیا اور اس کو گمان ہوا کہ تبیل حضرت عیلی علیا اس کے لئے جمع کیا۔ چنا نچہ تمام یہود یوں کومشورہ کرنے کے لئے جمع کیا۔ چنا نچہ تمام یہود یوں کومشورہ کرنے کے لئے جمع کیا۔ چنا نچہ تمام یہود یوں نومشورہ کرنے کے لئے جمع کیا۔ چنا نچہ تمام یہود یوں نومشورہ کی خوش سے یہود آپ کی گھات میں بیٹھ گئا اور آپ کوسولی دیا تھا گیا اور اللہ تعالی نے آسان سے فر شیخ بھیج دیے تا کہ وہ حضرت عیلی دیا تا سان سے فر مایا اور ان کو وسیت فر مائی اور ریب بھی گا اور دیبود کے درمیان حاکل ہوجا کمیں چنا نچہ اس دارے حضرت عیلی نے آسان سے فر مایا اور ان کو وسیت فر مائی اور ریبود کے درمیان حاکل ہوجا کمیں جنا نچہ اس دیا تھے غداری کرے گا اور چند درہم کے موض مجھے نج ڈالے گا۔

اس کے بعد آپ کے تمام حواریین اٹھ کر چلے گئے اوران حواریین میں سے ایک فخض ایک طرف سے گزراجدھ یہود آپ کی گھات میں بیٹھے تھے اوروہ ان سے کہنے لگا کہ اگر میں تم کو حضرت میسی بیٹھ کا پند بتا دوں تو تم مجھے کیا انعام دو گے ؟ چنا نچہ یہود یوں نے قوراً تم میں بیٹھے تھے اوروہ ان سے کہنے لگا کہ اگر میں تم کو حضرت میسی بیٹھ کا پند بتا دیا۔ چنا نچہ جب وہ حواری آپ کے گھر میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت حضرت میسی بیٹھ کی صورت میں بدل دی اور آپ کو آسان پر اٹھالیا۔ چنا نچہ جب یہود آپ کے گھر میں داخل ہوا داخل ہوئے تو اس حواری کو حضرت میسی بیٹھ اس مجھے کر گرفتار کرلیا۔ اس حواری نے کافی واویلا کیا اور ہر طریقہ سے یہود یوں کو لیفین دلایا کہ میں فلال ہوں جس نے ابھی تم کو حضرت میسی بیٹھ کا پید بتایا تھا اور تم اوگوں کو غلط نہی ہوئی ہو اور اس لئے بچھے چھوڑ دواور (حضرت) میسی کو خلاش کرور گر یہود یوں نے اس کی ایک نہ تی اور اس کو لے جا کر تختہ دار پر چڑ ھا کرسو کی دے دی۔

بعض حضرات نے کہا ہے کہ جس محض کواللہ تعالی نے حضرت غیسی علیما کی صورت میں بدل دیا تھاوہ یہود میں ہے ہی ایک شخص تھا اوراس کا نام ططیا نوس تھا اورا کی۔ روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسی علیما نے اپنے حواریوں ہے پوچھا کہ تم میں ہے کون میرے لئے اپنی جان شار کرے گا؟ چنا نچہ ہیں جان شاری کے لئے تیار ہوں آتو جان شار کرے گا؟ چنا نچہ ہیں جان شاری کے لئے تیار ہوں آتو بعد میں بحکم خدا یہ محض حضرت عیسی علیما کی شکل میں بدل گئے اور یہودیوں نے حضرت عیسی علیما کی گر فرار کر کے سولی پر چر صادیا اوراللہ تعالی نے تھے اس کی گر فرار کر کے سولی نورانی لباس بہنایا اور کھانے و بینے کی خواہش کو آسان پر اٹھا لیا۔ جب آپ آسان پر پنچے تو اللہ تعالی نے آپ کے پر لگا دیئے اور آپ کو فرادیا۔ چنا نچہ آپ ملائکہ مقربین کے ساتھ عرش کے اردگر داڑتے پھرتے ہیں۔ (بخاری شریف کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ شب معراج میں نی کریم میں تا یہ کہ ملاقات حضرت عیسی علیما سے دوسری آسان پر

ہوئی تھی اورآ پ کے ساتھ حضرت کیلی علیظا، بھی تھے۔

مؤر خین کابیان ہے کہ حضرت مریم بلیفا تیرہ سال کی عمر میں حاملہ ہوگئ تھیں اور آپ کی ولا دت بیت اللحم میں بابل پر سکندر کے حملہ

اللہ علیہ ہوئی اور پھر تمیں سال کی عمر میں آپ پر وہی نازل ہونی شروع ہوئی اور ماہ رمضان کی شب قدر کو بیت المحقد س سے ۲۵ سال بعد ہوئی اور ماہ رمضان کی شب قدر کو بیت المحقد س سے ۲۵ سال آپ کو آسان پر اٹھال ہوگیا۔

ایمن الجی اللہ نیا نے سعید بن عبد العزیز ہے روایت ہے کہ آسید فزاری ہے کی نے کہا کہ آپ روزی کہاں ہے حاصل کرتے ہیں تو الواسید نے اللہ تعالی کی تحریف بیان کرنے کے بعد کہا کہ اللہ تعالی کو اور خزیروں کورز ق دیتا ہے کیا ابواسید کو الدہ سے حاصل کرتے ہیں تو الواسید نے اللہ تعالی کی تحریف بیان کرنے کے بعد کہا کہ اللہ تعالی کو اور خزیروں کورز ق دیتا ہے کیا ابواسید کوئی اس کے غیر اہل سے اور کہا کہ اس کوئی اور سوتا پہنا نے والے کے ماشد ہے ''۔

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ نی کریم سے بیان کر ایم کی اور کہا کہ بیل نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں خزیر کی گردن میں موتوں کا ہار ادیا ہوں۔ ابن سرین نے اس کی ہی تجبیر دی کہ توالے شخص کو حکمت (علم) سکھا تا ہے جواس کا اہل نہیں ہے۔

ایک سبین آ موز واقعہ:

یہ جواب من کرائی بھن نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں جو کالی ری ہیں بندھا ہوا خنزیہ ہے یہ وہی شخص ہے جس کی آپ کو تلاش ہے۔

یہ من کرآپ نے اللہ تعالیٰ ہے دعا کی کہ اے اللہ اس کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دے تا کہ میں اس سے دریا فت کروں کہ یہ آ دمی کس وجہ
سے خنزیرین گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وجی حضرت موٹی عیا ہوں کو اطلاع دی کہ یہ دعا تو میں آپ کی قبول نہیں کروں گا۔ البتہ اتنا آپ کو

بتلا دیتا ہوں کہ ہم نے اس کو اس وجہ سے خنزیر کی صورت میں شخ کر دیا کیونکہ یہ دین کے ذریعہ سے دنیا کا طالب تھا۔

اس طرح ایک روایت امام ابوطالب کی نے قوت القلوب میں اور مشدرک میں حضرت ابوامامہ ہن تھے ہے دوایت کی ہے کہ:

د نہی کریم میں ہے نے فرمایا کہ اس امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا جوطعام وشراب اور لہو ولعب میں رات گز ارے گالیکن

جب وہ سے کو اٹھیں گے تو ان کی صورتوں کوخنزیر کی صورتوں میں شخ کیا جاچکا ہوگا اور اللہ تعالی ان میں سے پھے قبائل کو اور

کچھ گھروں کوزمین میں دھنسادیں گے۔ یہاں تک کہلوگ جبح کوئہیں گےرات فلاں گھردھنس گیااوراللہ تعالیٰ ان پر پھر برسائمیں گے جیسے قوم لوط میر برسائے گئے تھے اوران پر ایک تند ہوا بھیجیں گے،ان کے شراب پینے ،سود کھانے اور گانے والی عورتوں کور کھنے اور قطع رحمی کی وجہ ہے''۔(راوی کا قول ہے کہ بیصدیث سیجے الاسناد ہے)

خزرهم:

خنز پرنجس العین ہےاوراس کا کھانا حرام ہےاوراس کی خرید وفرو خت بھی جائز نہیں۔ حدیث میں ہے: ''حضرت ابو ہر برہؓ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اوراس کی قیمت مرداراوراس کی قیمت خنز براوراس کی قیمت کوحرام کیا ہے''۔

اس سے جواز انتفاع میں اختلاف ہے۔ کیونکہ ایک جماعت نے اس سے انتفاع کومکروہ قرار دیا ہے اور جن لوگوں نے اس سے انتفاع کومنع کیا ہے وہ یہ ہیں:۔

ابن سیرین جکم ، حمادٌ ، شافعی ، احمدٌ واسحاق "۔ اورایک گروہ نے اس سے انقاع کے سلسلہ میں رخصت دی ہے۔ وہ یہ ہیں۔ حسنٌ ، اور زاعیؓ اوراصحاب رائے۔

خزریے کی طرح نجس العین ہے۔اس لئے اس کے کئی بھی حصدے کوئی چیز مس ہوجانے سے وہ چیز نجس ہوجاتی ہے۔ چنا نچداس چیز کوسات مرتبدد هویا جائے گا اوران سات مرتبدد هونے میں ایک مرتبہ ٹی سے دھونا بھی شامل ہے اور خزر ریکا کھانا حرام ہے اس آیت کی وجہ ہے:

قُلُ لا آجِدُ فِي مَا أُوْحَىِ إِلَى مُحَرَّماً عَلَىٰ طَاعِمٍ نَيطُعَمُهَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةُ آوُرَماً مَّسْفُوحًا آوُ لَحُمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهَ رِجُسٌ

"اے نبی اُن سے کہوکہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں ایسی کوئی چیز نبیس پاتا جو کسی کھانے والے پرحرام ہو مگریہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہواخون ہویا سور کا گوشت ہوکہ وہ تا پاک ہے۔ (الانعام آیت نمبر ۱۳۵)

فائده

علامة قاضى القضاة ماوردى نے كہا ہے كـ "فانه رجس " ميں ضمير خزيرى طرف لوث رہى ہے۔ يعنى مضاف اليدى طرف، كيونكه وه

قرب ہاوراس كى نظيريد وسرى ايك آيت ہے "وَ الشّحُرُو الْفِحْمَةَ اللّهِ إِنْ كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَعُبُدُو نَ " لَيكن شَخَ ابوحيانٌ نے اس ميں

اختلاف كيا ہاور كہا ہے كتفير لحم كى طرف لوث رہى ہے۔ كيونكه جب كلام ميں مضاف اور مضاف اليد دونوں ہوں توضير مضاف كى طرف
لوثتى ہے نہ كه مضاف اليد كى طرف ، اس لئے كه مضاف و ہى ہے جس كے بارے ميں بات جارى ہاور مضاف اليد كاذكر عرض كے طريقة پر

ہوتا ہے تاكہ مضاف معرف اور محص ہوجائے۔

علامہ دمیریؓ کہتے ہیں کہ ہمارے الشیخ السوی نے فرمایا کہ علامہ ماور دی نے جوذ کر کیا ہے وہ معنی کے اعتبارے اولی ہے اس کے کہ تحریم کم تو آیت میں کم خزیرے مجھ میں آرہا ہے۔ پس اگر ضمیر کواس طرف لوٹایا جائے تو کلام کا بنیا دی فائدے سے خالی ہوٹالا زم آئے گا۔ اس وجہ سے خزیر کی طرف ضمیر کا لوٹا تا واجب ہے۔ نیز اس وجہ سے بھی تا کہ گوشت جگر، تلی اور اس کے تمام اجزاء کا حرام ہوٹا معلوم ہوجائے۔ قرطبی نے سورہ بقرہ کی تغییر میں لکھا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ علاوہ بالوں کے پورا خزیر حرام ہے۔ کیونکہ بالوں سے چڑا وغیرہ بینا جائز ہے۔ ابن منذر نے اس کی نجاست پراجماع نقل کیا ہے۔ حالانکہ اس کے اجماع کے دعوی میں اشکال ہے۔ کیونکہ امام مالک اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ البعد خزیر کتے ہے بدتر ہے کیونکہ اس کا قتل مستحب ہے اور اس سے انتقاع کسی بھی حالت میں جائز نہیں۔

شیخ الاسلام نوری منت نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اس کے نجس ہونے پرکوئی دلیل نہیں ہے بلکہ ند ہب کا مقتضی اس کی پاکی ہے جیسے شیر، بھیڑیااور چو ہاوغیرہ۔

''مروی ہے کہ کسی نے نبی ﷺ سے اس کے بالوں ( خزیر کے بالوں سے ) چڑاوغیرہ سینے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں''۔

ابن خویز منداد یہ کہا ہے کہاں کے بالوں سے چڑا سینے کا روائ نی اکرم سیجینے کے زمانے میں تھااور آپ کے بعد موجود ہونا ظاہر ہے اوراس کاعلم نہیں کہ آپ سیجینے نے اس پر نکیر فرمایا تھااور نہ آپ کے بعد کی امام سے ٹابت ہے۔ شیخ نصر المقدی نے کہا ہے کہ ایسے موزہ پر جس کوخنز پر کے بالوں سے سیا گیا ہو کے جائز نہیں ہے اگر چہاس کو سات مرتبہ اس طرح دھویا گیا ہو کہ اس میں ایک مرتبہ مٹی سے بھی دھونا شامل ہو۔ تب بھی مسح نا جائز ہوگا۔ کیونکہ مٹی اور پانی ان جگہوں تک نہیں پینچی جہاں پر نجس بالوں سے سیا گیا ہو۔ اور قفال نے تلخیص کی شرح میں لکھا ہے کہ میں نے شیخ ابوزید سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ معاملہ جب نگل ہوجا ہے تو گنجائش ہے۔ یعنی لوگوں کو بخت ضرورت کی بناء پر اس ہے نماز پڑھنا جائز ہے۔

خزیر کا جمع کرنا جائز نہیں ہے خواہ وہ اوگوں پر حملہ کرتا ہو یا نہیں۔اورا گر حملہ کرتا ہوتو اس کا قتل کرنا قطعی طور پر واجب ہے ورنہ پھر دوصور تمیں جیں۔ایک بیہ کہ اس کا قتل واجب اور دوسرے اس کا قتل جائز ہے اور اس کو چھوڑ نا بھی جائز ہے۔امام شافعی کی تشریح کے مطابق ۔ پس اس کے قبل کے وجوب کی دوصور تمیں ہو کمیں اور رہااس کا جمع کرنا تو بیکی حال میں بھی جائز نہیں جیسا کہ شرح مہذب میں تشریح کی گئی ہے۔

سنن ابودا ؤو میں عکرمہ کی حدیث ہے:۔

'' حضرت ابن عباس بناتھ ہے مروی ہے کہ آپ طاق کے فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی بغیرسترہ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کو کتا، گدھا، خنزیر، یہودی، مجوی اور جا کھنے عورت تو ڑو یتی ہے اور کافی ہوگا کہ اگر وہ نمازی کے سامنے ہے ایک پھر کے کنارے ہے گزریں ( یعنی نمازی کوسترہ کرتا چاہئے خواہ وہ کتنا ہی مختصر ہودہ بھی اس کے لئے کافی ہوگا''۔ اورای میں مغیرہ بن شعبہ کی بیرحدیث بھی ہے:۔

'' بے شک نبی کریم طبیع نے فرمایا کہ جو شخص شراب بیچ تو اس کوخنز برکا گوشت بھی کاٹ کرتقسیم کرنا چاہیے''۔ خطائی'' نے کہا ہے کہ اس کے معنی میہ میں کہ اس کوخنز برکا گوشت کھانا بھی حلال جھنا چاہئے ۔ نہا یہ میں اس کا مطلب میہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسے شخص کوخنز برکا گوشت کا ٹنا چا ہے اور اس کے اعضاء کوالگ الگ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ جب بکری کا گوشت فروخت کیا جاتا ہے اس کے اعضاء کاٹ کر علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ جس نے شراب کی بچے کو حلال سمجھا تو اس کوخنز رکی بچے بھی حلال سمجھنی جا ہے۔ کیونکہ بید دونوں حرام ہونے میں برابر

ہیں۔اس مدیث کےالفاظ امرکے ہیں لیکن اس کے معنی نہی کے ہیں۔یعنی جس نے شراب بچی تو اس کوخنز ریکا بھی قصاب ہونا جا ہے۔ ضرب الامثال:

اہل عرب بولتے ہیں: اَطْیَشُ مِنُ عَفَر یعنی وہ خزرے بچہ نے دیادہ بجھ دار ہے۔ عفر خزرے بچہ کو کہتے ہیں اوراس کے ایک معنی شیطان کے بھی ہیں اوراس کے ایک معنی شیطان کے بھی ہیں اورعفر بچھوکو بھی کہتے ہیں۔ نیز اس طرح اہل عرب بولتے ہیں اقبح من خنز یو لیعنی وہ خزریے نیادہ بدرین ہاور اس طرح کہتے ہیں اکسو ہے۔ کہتے ہیں اکسو ہے کہ واحد کو اہمة المحناز پر المماء المعنور لیعنی وہ خزریے لئے گرم کئے ہوئے پانی ہے جی زیادہ نا پہندیدہ ہے۔ اس مثال کی اصل ہیں ہے کہ نصاری جب خزری کو کھا تا جا ہے ہیں تو پانی کو اہال کراس میں زئدہ خزریکو ڈال کر بھونے ہیں اوراس کو ایغار کہتے ہیں۔ ابوعبیدہ نے کہا ہے:

وَلَقَدُ رَانَیتُ مَکَانَهُمُ فکو هَتُهُمُ '' مِن نے ان کامقام دیکھاتو بجھے ایسانا پندیدہ لگا جیسا کہ فنزیراس کھولتے ہوئے پانی کونا پند کرتا ہے جس میں انہیں زندہ ڈالا جائے''۔ این دریدنے کہاہے کہ ایغار کامطلب بیہے کہ پانی کوابالا جائے اور پھراس میں زندہ فنزیر کو بھونا جائے۔

این در ید:

آپ کا پورانا م محمہ بن الحن بن درید ابو بحراز دی بھری ہے۔ آپ بغت ،ادب وشعر میں اپنے وقت کے امام تھے۔ آپ کا سب سے عمدہ شعر مقصورہ ہے۔ جس کی تعریف شاہ بن مکیال اور اس کے لڑکے اساعیل نے کی تھی اور اس مقصورہ کی شرح بہت ہے علماء نے کی تھی۔ بعض علماء نے کہ بات کہ ابن درید اعلم الشعراء اور اشعر العلماء تھے اخیر عمر میں آپ کو فالج ہو گیا تھا۔ چنا نچہ جب کوئی ان کے پاس آتا تو یہ آنے کو و کچے کر شور مچاتے تھے۔ آخر کا ران کو تریاق پلایا گیا تو آپ تکدرست ہو گئے اور پھر آپ خود کی کر شور مچاتے تھے۔ آخر کا ران کو تریاق پلایا گیا تو آپ تکدرست ہو گئے اور پھر اپنے شاگر دوں کو سبق دینے گئے۔ لیکن ایک سال کے بعد آپ پر دوبارہ فالح کا تملہ ہو گیا ور آپ کا تمام جم معطل ہو گیا۔ صرف ہاتھوں اپنے شاگر دوں کو سبق دینے گئے۔ لیکن ایک سال کے بعد آپ پر دوبارہ فالح کا تملہ ہو گیا ور آپ کا تمام جم معطل ہو گیا۔ صرف ہاتھوں میں تھوڑی ہی ترکت باقی رہ گئی۔ آپ کے ایک شاگر دابوعلی نے کہا ہے کہ ابن درید کو معطل دیکھ کر اکثر آپ دل میں سوچتا تھا کہ ہونہ ہو یہ مزا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان خیالات کی دی ہے جن کا ذکر انہوں نے اپنے مقصورہ کے اس شعر میں زمانے سے متعلق کیا ہے۔

مارست من لوهوت الافلاك من اجوانب الجوعليه ماشكا

"میں نے اتن محنت کی کہ آسان جھک گیا تواس محنت کے برابرنہیں پہنچ آپ کا آخری شعریہ ہے۔

دوبارہ فالح کے حملہ کے بعد آپ دوسال زندہ رہے۔

ابن دریدنے کہا ہے کہ ایک رات میں نے خواب میں ایک آ دمی کو دیکھا جومیرے کمرے کے دروازہ کے دونوں دروں کو پکڑے ہوئے کھڑا ہے اور بچھے کہ دہا ہے کہ ابن دریدتم نے جوشراب کے متعلق سب سے عمدہ شعر کہا ہے وہ مجھے سناؤ میں نے جواب دیا کہ ابو اس نے سب پچھے بیان کر دیا ہے اور اس نے کسی کے لئے پچھییں چھوڑا (یعنی ابونواس سے اچھے اشعار نثراب پر کسی نے نہیں کہے ) اس پر اس محفص نے کہا کہ میں ابونواس سے بڑا شاعر ہوں تو میں نے کہا کہ اچھا آپ ہیں کون؟ اس نے جواب دیا کہ میں ابونا جید شام کا دہنے والا ہوں۔ پھراس نے بیا شعار پڑھے ہے۔

وحسواء قبل السوخ صفواء بعدہ اتت بین ثبوبی نیوجس وشقائق ''شراب کارنگ ملاوٹ سے پہلے سرخ تھا جب ل گئی تو زردہ وگئی آئی وہ میرے پاس دو پوشاک میں ایک تو نرگس (زرد)اور دوسرے گل لالہ (سرخ) ہیں''۔

حسکت و جنبة المعشوق صوفا فسلطوا علیها مزاجا فاکتست لون عاشق ''محبوب کے رضار کا تذکرہ چلاتو اس میں کچھ عاشق کی پریشاینوں کی بھی آمیزش کی گئی۔ پس رضارِ دوست جوانگارے کی طرح تھے اچا تک عاشق کے رنگ میں منتقل ہو گئے (یعنی زرد پڑگئے)

میں نے بیشعرین کراس سے کہا کہتم نے غلطی کی ہے۔اس نے کہادہ کیے؟ میں نے کہاتم نے حمراء کہہ کرسرخی کومقدم کردیا ہے اور پھڑ' بین تو بی نرجس وشقا کُق'' کہہ کرزردی کومقدم کردیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ او حاسداس وقت استقصاء مقصور نہیں ۔ یہ بھی کہاجا تا ہے کہ ابن درید شراب بہت پیتا تھا اوراس کی عمر نوے سال سے تجاوز کر چکی تھی مگر پھر بھی اس نے شراب ترک نہیں کی تھی۔ جب اس کو فالج ہوا تو اس کی عقل وقیم درست تھی اس سے جو بھی سوال کیا جاتا وہ اس کا تھیجے جواب دیتا۔ ابن درید کی وفات ماہ شعبان ۳۲۱ ھیں بغدادی میں موئی۔ درید ،ادرد کی تفخیر ہے اورادرد کے معنی ہیں وہ آ دمی جس کے دانت نہ ہول۔ ابن خلکان دوسرے علماء کی بہی تحقیق ہے۔ خزیر کے طبی خواص

۔ خزیر کی کلیجی اگر کسی انسان کو کھلا دی جائے یا کسی چیز میں ملا کر پلا دی جائے تو حشر ات الارض بالحضوص سانپ واژ د ہااس شخص کونہیں ستائیں گئے۔ اور اگر اس کو سکھا کر کسی چیز میں ملا کر صاحب قولنج کو پلا دی جائے تو فور آ آ رام ہوگا اور اگر کسی شخص کے تاک کے دونوں نتھنے بند ہو گئے ہوں تو اس کے بیتے کے تین تین قطرے دونوں شخنوں میں ٹرکا دیئے جائیں تو فوراً کھل جائیں گے۔ خزیر کی ہڈی کو جلانے کے بعد پیس کر کسی بواسیر کے مریض کو پلا دیئے سے بواسیر کی شکایت جاتی رہے گی اور اگر اس کی ہڈی کو چوتھیا بخار والے مریض کے بدن

پراٹکا دی جائے تو چوتھیا بخارجا تارہے گا اوراگر ہڈی کی را کھ کوکسی کے ناسور میں بجردیا جائے تو ناسور بہت جلدا چھا ہوجائے گا۔ حکیم بوج انے لکھا ہے کہ ہٹری کو کپڑے میں لپیٹ کر اٹکا نا چاہیے اوراگر اس کے پتے کوسکھا کر بواسیر کی جگہ پرر کھ دیا جائے تو بواسیر کو بالکل ختم کردے گا۔اگر خنز بر کا پا خانہ ترش انار کے درخت کی جز میں لیپ دیا جائے تو انار ترش سے شیریں آنے لگیں گے۔اگر کوئی شخص فواق (چکی ) میں مبتلا ہوتو وہ خنز بر کا فضلہ اپنے پاس رکھے تو اس کوفائدہ ہوگا اوراگر اس کوایک مثقال کے برابر پی لیا جائے تو مثانہ کے بچش کی دردسدہ اور آنتوں کے مروڑ کے لئے بھڑ کو تو ڈوالے گا اورائی طرح ایک مثقال کے برابر لے کر بچھ شہد کے ساتھ پی لینے سے پیچش، دردسدہ اور آنتوں کے مروڑ کے لئے

تعبر:

انتہائی مفیدے۔

خزر کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر شرہ تنگدی ،افلاس اور مال حرام ہاوراس کی مادہ کوخواب میں ویکھنا کثرت نسل کی علامت ہاور اگر کسی کوخواب میں اسے نقصان پہنچا تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ صاحب خواب کو کسی نفرانی سے تنگی پہنچ گی اور بیجھی کہا گیا ہے کہ خواب میں خز ریکھی کبھی طاقت وروشمن ،مصیبت کے وقت غداری کرنے والا ملعون کی صورت میں دکھائی ویتا ہاورا گر کسی نے دیکھا کہ وہ خزر پر پر محاصل ہواں کے قاور وہ محض دیمن پر عالب آ جائے گا اور جس محض نے خزریر کا پیکا ہوا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ صاحب خواب کو تجارت سے تا جائز مال حاصل ہو گا اور اگر کسی نے ویکھا کہ وہ خزیرین گیا ہے تو اس کو ذلت کے ساتھ مال ملے گا اور اس کے دین خواب کو تجارت سے تا جائز مال حاصل ہو گا اور اگر کسی نے دیکھا کہ وہ خزیرین گیا ہے تو اس کو ذلت کے ساتھ مال ملے گا اور اس کے دین

میں کوئی کمی واقع ہوجائے گی۔

اوراگر کی نے دیکھا کہ وہ خنزیری طرح چل رہا ہے تواس کوخوشی حاصل ہوگی اوراگر خنزیر کے بچوں کے مالک نے بیخواب دیکھا تو اس کی تعبیراس کے لئے تم ہے۔ پالتو خنزیر کوخواب میں دیکھنا ہو سربزی اور شادانی کی دلیل ہے۔ بشر طیکدا ہے اپنے گھر میں ویکھنا ہو، ہروہ حیوان جوجلدی بڑا ہوجا تا ہے اور جلدی مانوس ہوجا تا ہے اس کوخواب میں ویکھنا خوشحالی یا حاجت کا پورا ہونا ہے۔ جنگلی خنزیر کوخواب میں ویکھنا مسافر کے لئے بارش یا اولے کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خنزیروں کو چرار ہا ہے تو اس کی تعبیر میہ کہ دوہ یہود یا نصاری کے ساتھ مبتلا ہوگا۔ اور اگر کسی نے دیکھا کہ اس کی بیوی خنزیرین گئی ہے تو اس کی تعبیر طلاق ہے لیخی وہ اپنی بیوی کو طلاق دیدے گا کیونکہ وہ حرام ہاور اس کے گوشت کا دیکھنا تمام لوگوں کے لئے بہتر ہے کیونکہ خنزیر مرنے کے بعد بی فائدہ دیتا ہاور سے مال حرام ہے۔ اللہ عن اس میں اس طرف اشارہ ہے۔ واللہ مال حرام ہے۔ اللہ قالی نے فر مایا ہے انسف حرم عَلَیْکُمُ المَیْسَةَ وَالدُّمَ وَلَہُ حَمَّ الْمَحْنُونِيْدِ ، اس میں اس طرف اشارہ ہے۔ واللہ مالے۔

الخنزيرالبحرى

(دریائی سور)امام مالک ہے کسی نے دریائی خزیر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہتم لوگ کہتے ہو کہ خزیر بحری بھی کوئی جانور ہے۔ گرعرب لوگوں کے نزدیک اس تام کا کوئی جانور دریا میں نہیں ہے۔ البت ان کے یہاں ایک دریائی جانور دفیین ہے (اس کا ذکر انشاء اللہ باب الدال میں آئے گا) جس کوسوں مجھلی بھی کہتے ہیں۔

رہے نے امام شافعی کے پانی کے خزیر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ کھایا جاتا ہے۔ روایت کی گئی ہے کہ جب آپ (امام شافعی ) عراق گئے تو آپ نے اس کے حلال ہونے کا فتوی دیا۔ امام ابو حفیفہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ابن افی لیل نے حلال کہا ہے اور بیقول عمر ،عثال ، ابن عماس اور ابوابو ہم اور ابو ہم رہے ہی ہے۔ منقول ہے۔ حسن بھری ، اور ان گئی ایسے ابو مال کہا ہے اور دومری مرتبدان حضرات نے اس ہے بیجنے کی تلقین فرمائی۔ ابو مالک وغیرہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس می کلام ہے اور دومری مرتبدان حضرات نے اس سے بیجنے کی تلقین فرمائی۔ ابو مالک وغیرہ سے روایت ہے وہ فرمائی ہم کا کہ ہو کہا گئی ہے کہا گار نے بائی کے خزیر کواپنے لئے شکار کیا اور پکا کر کھایا اور کہا کہ اس کا ذاکھ بالکل ابتان ابی ہم رہے ہو ہو ہے۔ ابی ہم کہا ہے کہ ہم کہ نے لئے تو کہا ہم ہم کہا ہم کہا ہے کہ میں سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اگر کوگ اس کو خزیر کہتے ہیں تو یہ کھایا ہور کہا کہا ہم کہا ہم کہا ہم کوشت کو ترام قرار دیا ہے (چنا نچ خزیر بر کری کے بارے میں علاء کی مختلف خزیر کے تو اس کو کہا ہم کو امام ابو حضیفہ کے قول پر کار بند ہونا جا ہے جیسا کہ آپ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ کہا کہ جا ہے جیسا کہ آپ نے نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ دول پر کار بند ہونا جا ہے جیسا کہ آپ نے نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کو حرام قرار دیا ہے۔ دول کی اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کو حرام کر اس کو حلیفہ کے خول پر کار بند

#### الخنفساء

( گبریله) المنحنفساء : گبریله حق تو به تھا کہ اس جانور کا پہلے ذکر کیا جاتا کیونکہ اس میں نون زائد ہے اور فاء پرفتھ ہے۔ اس کا مونٹ خفساء ق ہے۔ ابن سیدہ نے کہا ہے خفساء ایک کالے رنگ کا بد بودار کیڑا ہے جوجعل سے چھوٹا ہوتا ہے اور زمین کی گندگی سے پیدا ہوتا ہے اور اس کا مونٹ خفسہ اور خفساء ہم ہے اور فاء پرضمہ بھی ایک لغت میں آیا ہے۔ اصمعی نے کہا ہے کہ خضساء ہاء کے ساتھ نہیں بولا جاتا۔ اس کی کنیت ام الفو، ام الاسود، ام بخرج، ام اللجاح، ام النتن بین، حفساء مدتوں پانی ہے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ اس بین اور پچھو میں دوئی ہے اس کی گفته بیں جیسے جعل، جمار قبان، وردان اور دوئی ہے اس کی گفته بیں جیسے جعل، جمار قبان، وردان اور حطب وغیرہ، حنطب وغیرہ، حنطب فنافس کا فدکر ہے اور حفساء (گبریلا) کثرت گندگی کی وجہ ہے مشہور ہے جیسا کہ ظربان (بلی جیسا ایک جانور) ای وجہ سے اہلی عرب کہتے ہیں ' إِذَا تسحو کتِ المحنفساء فست ''یعنی گبریلا جب حرکت کرتا ہے تو گوز کرتا ہے یعنی بد بو پھیلا و بتا ہے۔ حنین بن اسحاق طریق نے کہا ہے کہ گبریلا ایسی جگہ ہے جہاں پر اجوائن پڑی ہوئی جودور بھا گنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے:۔ مندن بن اسحاق طریق نے کہا ہے کہ گبریلا ایسی جگہ ہے جہاں پر اجوائن پڑی ہوئی جودور بھا گنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے:۔ مندن بن اسحاق طریق ہے ورث دیں ورث وہ اللہ تعربی کرنا چھوڑ دیں ورث وہ اللہ تعربی کنز دیک گبریلا جانور سے بھی زیادہ مبغوض ہوجا کیں گئا۔

حقیرے حقیر مخلوق بھی دوا کا کام دیتی ہے

#### :- 16

ابن خلکان نے جعفر ابن یکی برقی (وزیر ہارون رشید ) کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ اس کے پاس ابوعبید ہ فقی بیٹے ہوئے سے تھے او سے بیل ایک گیر بلانکل آیا۔ جعفر نے غلاموں ہے اس کو ہٹانے کا حکم دیا۔ اس پر ابوعبیدہ نے کہا چھوڑ وہوسکتا ہے کہ اس کی وجہ ہے کوئی خیر مقدر ہو۔ کیونکہ اہل عرب کا بیگمان ہے کہ جب گبر بلاقریب آتا ہے تو کوئی خیر ضرور آتی ہے۔ اس پر جعفر نے ابوعبیدہ کو ایک ہزار دینار دینار ابوعبیدہ کو دیا۔ دینار دینار ابوعبیدہ کو دیا۔ شرعی حکم دیا۔ شرعی حکم دیا۔ شرعی حکم :

ا گبریلا کو کھا نا بوجہ اس کی گندگی کے حرام ہے۔اصحاب نے کہا ہے کہ جس میں نفع ونقصان ظاہر نہ ہواس کا قتل احرام ہاندھنے والے کے لئے اور غیرمحرم کے لئے مکروہ ہے۔ جیسے کبریلا ، کیڑے ، بعلان ، کیکڑے نعاث (گدھ سے چھوٹا ایک جانور) اوران جیسے دیگر جانور ، مطلب میہ ہے کہ ایسے جانور جن سے نہ تو کسی فتم کا نقصان پہنچتا ہے اور نہ نفع تو ایسے جانور کا قتل مکروہ ہے اور کراہت کی دلیل میہ ہے کہ میہ بغیر ضرورت کے ایک فضول کام ہوگا۔ مسلم بن شداد بن اوس سے مروی ہے کہ:۔

''حضورا کرم سی کیا نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ہر چیز پراحسان کوفرض کیا ہے۔ جبتم کسی کولل کرو(مارو) تواس میں بھی احسان کرواور بیاحسان نہیں ہے کہ کسی چیز کو برکار قل کردو''۔

بیعتی ٹے ایک سحابی قطبہ ٹے روایت کی ہے کہ وہ اس بات کونا پسند کرتے تھے کہ آ دمی نقصان نہ دینے والے جانو رکو مارڈ الے۔ الامثال:

اہلِ عرب کہتے ہیں''افسنی من المحنفساء ''یعنی وہ کبریلا ہے بھی زیادہ گوزکرنے والا ہے اورا کی طرح کہتے ہیں''المحنفساء اذا مست نسنت ''یعنی کبریلا جب بھی آئے گا ہے ساتھ گندگی لائے گا۔ بیمثال ایے موقع پر کہتے ہیں جب کوئی کسی برے آدمی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی بدترین آدمیوں کا تذکرہ بھی نہ کرو۔ کیونکدان کے تذکرے میں برائیوں کے سوااور کیا ہے۔ کند کرہ کرنا چاہتا ہے۔ کیفیٹ والے ب المبخلافِ کیفیٹ کیفیٹ والے جب مولع ب المبخلافِ کیفیٹ کیفیٹ والمنتقب کے المنتقب کے المنتقب کیفیٹ کیفیٹ کیفیٹ کیفیٹ کرنے کے المنتقب کیفیٹ کا المنتقب کیفیٹ کیف

'' ہمارے یہاں ایک ایسے صاحب ہیں جُنہیں اختلاف کا بڑا شوق ہے حالانکہ ہمیشہ غلطیاں کرتے ہیں، درنظی کا تو ان کے یہاں نام ونشامنہیں''۔

آلَجُ لَجَاجَا مِنَّ الخنفساء و آذُهَى إِذَا مَا مَشَى مَن غُرابِ
"ووْخف ہے بھی زیادہ ضدی ہے اور جب چاتا ہے تو کوے ہے بھی زیادہ اکر تا ہیں "۔
طبی خواص

مجریلوں کے سروں کوکاٹ کراگر کسی برج میں رکھ دیئے جائیں تو وہاں کوتر جمع ہونے لگیں گے۔اس کے پیٹ کی رطوبت آنکھوں میں لگانے سے بینائی تیز ہوجاتی ہے۔اور آنکھ کی سفیدی زائل ہوجاتی ہے اور خاص طور سے آنکھوں سے پانی بہنے کے لئے بہت مفید ہے۔ یہ پانی کوروک کرآنکھ کے پردے کو بالکل صاف و شفاف کردیتی ہے۔اگر کسی گھر میں بہت زیادہ کبر یلے ہوں تو چنار کے پول کی دھونی و بینے سے بھاگ جائیں گے۔اگر کبر یلے کو تِل کے تیل میں لِکا کراور پھراس تیل کوصاف کر کے کان میں ڈالا جائے تو کان کے بردے کے دردوں میں مفید ہے۔

مجر یلاکاس طلیحدہ کر کے اگر بچھو کے ڈینے کی جگہ پر باندھ دیا جائے تو بہت فائدہ ہوگا اور اگر اس کوجلا کر اس کی را کھ زخم میں بھر دی جائے تو زخم بہت جلدا چھا ہوجائے گا۔اگر کوئی شخص بے خبری میں کبریلا کو زندہ کھالے تو اس کی فور آموت ہوجائے گی۔ \*\*

۔ مجر ملے کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر نفاس والی عورت ( یعنی زچہ ) کی موت ہےاوراس کے زکا خواب میں دیکھناا لیے شخص کی طرف اشارہ ہے جوشر پرلوگوں کی خدمت کرتا ہواورا کثر اس کی خواب میں تعبیر غصہ وردشمن کی ہوتی ہے۔

# الخِنُّوص

(خنزیرکا بچه)السخن و ص: خاء کے کسرہ اورنون کے تشدید کے ساتھ ،اس کی جمع خنانیص آتی ہے۔انھل نے بشر بن مروان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے۔

اکست السحسانيص مخمز في السحسانيص مخمز السحسانيص مخمز "تونے مرغی کھالی اور کچھ بھی ہاتی نہ چھوڑی توکیا اب خزیر کے بچول کو بھی چٹ کرنے کا ارادہ ہے'۔

شرعی حیثیت:

اس کاشرعی حکم اور تعبیر خزیر کے بی مانند ہے۔

خنوص کے طبی خواص

اس کا پہۃام یابہ کو خلیل کرتا ہےاورا گراس کو شہد میں ملا کراصلیل پر ملاجائے تو باہ میں اضافہ ہو کر شہوت میں زیادتی ہوتی ہے۔اس کی چربی اگر کسی ترش انار کے درخت کی جڑمیں لیپ دی جائے تو وہ انار میٹھا ہوجائے گا۔

## الخيتعور

( بھیڑیا )الے بیت عود : اور کہا گیا ہے کہ یہ بھوت بھی ہے اور یا اس میں زائد ہے۔ حدیث میں ' ذاک از ب العقبة یقال له المحیت عود '' ہے مراد شیطان کا وسوسہ ہے گویا کہ ختی تعور شیطان کا بھی نام ہے اور یہ بھی کہا جا تا ہے کہ ہروہ چیز جو کمزور ہواورا یک کیفیت پر ندر ہے اس کو بھی ختی تعور کہتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بھیڑ ہے گانام ہے جیسا کہ شاعر نے کہل

ترجمہ:'' جبتم کسی بھی عورت کا گہرائی ہے جائز ہلو گے تو اس میں محبت کا نام ونشان نہ پاؤ گے اس کا اظہار محبت بالکل بھیٹر بئے جیسادھو کہ ہے''۔

ایک قول میہ کہ بیا لیک جھوٹا ساجانور ہے جو پانی کے اوپر رہتا ہے اور کسی ایک جگہ نہیں تھہرتا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ختے عوروہ شکی ہے جوشل دھاگے کے سفید چیز فضا میں اڑتی ہے یا مکڑی کے جالے کی طرح جس کور مرے کہتے ہیں۔ایک قول میہ ہے کہ بیا فانی ونیا کا نام ہے۔

## الخيدع

( بلي )الاخيدع: بلي \_اس كاذ كرانشاءالله باب السين ميس آئے گا۔

## الاخيل

الاخیل: سز ہدہد۔ بیا یک سزرنگ کا پرندہ ہاں کے بازوؤں پراس رنگ کے علاوہ بھی رنگ نظر آتا ہے جو بہت خوشمامعلوم ہوتا ہے۔ گرقریب سے دیکھنے پراس کے بازوؤں کا رنگ بھی سز ہی ہوتا ہے۔ الخیل نام اس وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ اصل میں اخیل تل والے آ دمی کو کہتے ہیں اور چونکداس کی چیک بھی تل کی طرح ہوتی ہے اس لئے اسے بھی اخیل کا نام دے دیا گیا۔ کہاجا تا ہے کہ بیا یک منحوں پر ندہ ہے، جس کی نحوست بھی نہ بھی ضرور ظاہر ہوتی ہے۔ اگر لفظ اخیل تکرہ کی حالت میں کسی کا نام رکھ دیا جائے تو بیہ منصر ف پڑھاجائے گا۔ گربعض نحویین نے اس کوغیر منصر ف پڑھا ہے۔ معرفہ وکرہ دونوں حالتوں میں کیونکہ بیاوگ اس کواصل میں تخیل کی صفت قرار دیتے ہیں اور حضرت حیان شاہر کے اس شعر کو دلیل بناتے ہیں۔

ذریسنی وعلمی بالامور وشیمتی ف ما طائری فیها علیک باخیلا " ف ما طائری فیها علیک باخیلا " مجھے چھوڑ دوادرمیر علم کوبھی اورمیری عادت کوبھی کیونکہ ایبا پر تدونبیں ہے کہ جس کے رنگ مختلف ہوں ''۔

الخيل

(گھوڑے)المحیل: (جسماعۃ الافراس) بیمن غیرلفظہ جمع ہے۔ یعنی لفظی طور پراس کا کوئی واحد نہیں ہے۔ جیسے لفظ تو ماور ربط کا کوئی لفظی واحد نہیں ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کا مفرد خائل ہے۔ ابوعبیدہ نے کہا ہے کہ بیمونٹ ہے اوراس کی جمع خیول آتی ہے۔ جستانی نے کہا ہے کہ اس کی تصغیر خییل آتی ہے اور خیل کے معنی اکڑ کر چلنے کے ہیں اور چونکہ گھوڑے کی چال میں بھی اکڑ تا پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے گھوڑے کوخیل تام دیا گیا ہے اور سیبویہ کے زد کی خیل اسم جمع ہے اور ابوالحن کے زد کیا ہے جمع ہے۔ گھوڑ وں کا شرف:

گھوڑوں کے شرف کے لئے صرف یمی دلیل کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس کی قبیم کھائی ہے۔ چنانچے فرماتے میں:و العلادیات طَبْخا ( قسم ہےان گھوڑوں کی جو ہانپ کردوڑتے میں )ان گھوڑوں سے مرادعازی یعنی جہاد کے گھوڑے ہیں جو دوڑتے دوڑتے ہائینے لگتے ہیں۔

حدیث میں گھوڑے کا تذکرہ:

تصحیح بخاری میں حضرت جربر بن عبداللہ بن تھ سے روایت ہے کہ:۔

'' میں نے رسول اللہ ﷺ کودیکھا کہ اپنی انگلیاں اپنے گھوڑے کی پیشانی کے بالوں میں پھیررہے ہیں اور فر مارہے میں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک خیر کو گھوڑوں کی پیشانی میں گرہ دیے کر باندھ دیا ہے یعنی لازم کر دیا ہے'۔

اس حدیث میں ناصیۃ (پیٹانی) ہے مرادوہ بال ہیں جو پیٹانی پر لئے رہتے ہیں۔ خطابی نے کہا ہے کہ ناصیۃ (پیٹانی) ہے مراد گوڑے کی پوری ذات ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے 'فلان مُبَارَکُ النَّاصِیَةِ و مَیْمُونُ الغُوَّہ '' کہ فلاں آ دمی مبارک پیٹانی والا ہے یعنی مارک ذات والا ہے۔

معجم مسلم مين حفرت اابو مريره ساتنا سروايت بكدة

"رسول الله على السلام على الشريف لے محفاور آپ نے ان الفاظ كے ساتھ فاتحہ بڑھى: السلام على حكم دارقوم مومنين و انا انشاء الله تعالى بكم لاحقون اور پھراس كے بعد آپ على نے فر مايا كہ مجھ كوياشتياق ہے كہم اپنے بھائيوں كود كھتے۔ سحابہ نے عرض كيا كہ يارسول الله! كيا بم آپ كے بھائى نہيں ہے؟ آپ نے فر مايا كہ تم لوگ تو ميرے اسحاب ہو، ميرے بھائى و ولوگ ہيں جو ابھى تكنيس آئے۔ سحابہ نے بوچھا كہ يارسول الله! جولوگ

ابھی تک دنیا میں نہیں آئے ان کوآپ کیے پیچان لیں گے کہ بیمیرے امتی ہیں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فر مایا کہ فرض کروکہ کی فخض کے پاس گھوڑے ہیں اور ان پر کوئی نشان سفیدی کا نہیں ہاور وہ بہت سے گھوڑوں کی جماعت میں ملے جلے کھڑے ہیں تو کیا وہ فخص اپنے گھوڑے کوئیس پیچانے گا۔ سحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ضرور پیچان کے گا۔ پھر آپ نے فر مایا کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ اس طرح آئیں گے کہ ان کی چیشا نیاں وضواور و تجدہ کے اثر سے جگمگاتی ہوئی ہوں گی اور میں حوض کوڑ پر ان کا چیش روہوں گا۔ بیکی کی روایت میں ہے کہ میری امت تو است کے دن اس حالت میں آئے گی کہ ان کے اعضاء بچود سفید ہوں گے۔ بید حالت اس امت کے علاوہ اور کی امت کی نہیں ہوگی'۔

مسلم، نسائی، ابن ماجداورا بودا ؤونے حضرت ابور بروٌ سے روایت ہے کہ:

حضور ﷺ محوڑوں کے اندر شکال کونا پندفر ماتے تھے'۔

شکال کا مطلب میہ ہے کہ گھوڑے کے دا ہے پچھلے ہیر میں اورا گلے ہیروں کے بائیں ہیر میں سفیدی ہویا دا ہے اگلے ہیر میں اور بائیں پچھلے ہیر میں سفیدی ہو۔ شکال کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ جمہوراہل لغت کا قول میہ ہے کہ شکال کا مطلب میہ ہے کہ گھوڑے کے تین ہیر سفید ہوں اور چوتھا ہیر سفید نہ ہواور ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ بھی شکال ایسے ہوتا ہے کہ گھوڑے کے تین پاؤں مطلق ہوں اورا کیک پاؤں سفید اور این دریدنے کہا ہے کہ شکال ایک ہی شق میں ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہاتھ اور ایک ہیر میں اور اگر اس کے خلاف ہوتو اس کوشکال مخالف کہا جاتا ہے۔

اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ شکال دونوں ہاتھوں (اگلے پیروں) کی سفیدی کا نام ہے جبکہ بعض نے کہا ہے کہ شکال دونوں پیروں کی سفیدی کا نام ہے جبکہ بعض سفیدی ہوتو کراہت جاتی رہتی ہے۔
ابن رضیق اپنی کتاب عمدہ میں باب' منافع الشعر ومضارہ' کے زیرعنوان تحریفر ماتے ہیں کہ ابوطبیب حتبتی (مشہور شاعر عرب)
جب بلا دفاری گیا اور عضد الدولہ بن بویہ الدیلمی کی مدح میں تصیدہ پڑھ کرسنایا تو بہت سا انعام واکرام عضد الدولہ ہے حاصل کر کے
بغداد کی طرف چلا۔ اس سفر میں اس کے ساتھ اور بھی بہت ہے لوگ تھے۔ چنا نچہ جب بغداد قریب آ گیا تو رہزنوں نے قافلہ والوں پر
حملہ کردیا۔ حتبتی شاعر نے بھی کچھ مقابلہ کیا گر جب دیکھا کہ ڈاکو غالب آ گئے ہیں تو اس نے راہ فرار اختیار کی۔ حتبتی شاعر کے غلام نے
جب بی حال دیکھا تو اس نے متبتی ہے کہا کہ لوگ ہمیشہ کے لئے آپ کو ہز دل اور بھگوڑا کہہ کرمطعون کریں گے۔ کیونکہ آپ اپنے ایک
شعر میں اپنی مردا گئی کی بڑی تعریف کر چکے ہیں اور آپ کا پیغل آپ ہی قول کے بالکل منافی ہوگا۔

ٱلْحَيُسُلُ وَالسَّيْسُلُ وَالبِيدَاء تَسَعُمَ فُنِينَ وَالْسَحَسِرِ وَالْسَقِيرُ طَاسُ وَالْقَلَمُ ''محوژے،رات کی تاریکیاں اورلق ووق صحرا مجھ کواچھی طرح جانتے ہیں اور حرب (جنگ) شمشیرو نیز ہ اور کاغذ والم بھی مجھ سے بخوبی واقف ہیں (یعنی مردِمیدان بھی ہوں اور صاحب قلم وقر طاس بھی )''۔

غلام کی زبان سے بیالفاظ اور اپنے شعر کا حوالُہ من کرمتنتی کو جوش آیا اور وہ رہزنوں کے مقابلہ پر دوبارہ آگیا اور بڑی بےجگری سے جنگ کی پیمال تک کیاڑتے لڑتے مارا گیا۔ چنانچیاس کا بہی شعراس کے قبل کا باعث ہوا متنتی کے قبل کا واقعہ ماور مضان ۳۴۵ ھا ہے۔ ابوسلیمان خطابی نے عزلت اور انفراد (گوششینی و تنہائی) کی تعریف میں کیا خوب کہا ہے حالانکہ اس کی ذات کو ان اوصاف سے

#### دوركا بحى تعلق نبيس تقل

آنسٹ بسو محسد بیسی وَ لَوِهْتُ بَیْتِیُ فَسَدَام الانسسُ لسی و نَسَمَا السرورُ "هیں ای تنهائی سے مانوس ہوگیا اور میں نے اپنے گھر کولازم پکڑلیا (یعنی کوششینی اختیار کرلی) جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں ہمیشہ کے لئے انس کا خوگر ہوگیا اور مجھ میں سرور پیدا ہوگیا"۔

واَدَّبَنِ السِرْمانُ فلا أَبَالِى هَـجَدُرُثُ فللمَا اَزادِ ولا ازورُ اللهُ اَرْدَدُ اللهُ اَلِهِ اللهُ ال

علامہ دمیری رہے۔ فرماتے ہیں: کہ ابوالفتے ہے تنبی کی مرادعثان بن جنی ہے جو کہ ایک مشہور نحوی ہیں۔انہوں نے ابوعلی فاری سے علم حاصل کیا تھااوراس کے بعد موصل آ کرخو دیڑھانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چنانچہ ایک دن حسب معمول بید درس دے رہے تھے کہ ان کے استاد ابوعلی فاری کا ادھرے گزرہوا۔ابوعلی فاری نے ابن جنی کود کھے کرکہا'' ذہبت و انست حسسر م'' یعنی تو دراز ریش ہو کر بخیل ہوگی ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ ہم سے ملنا چھوڑ دیا۔ابن جنی نے اپنے استاد کا بیہ جملہ من کراسی وقت اپنا درس چھوڑ دیا اور فور آاستاد کے چیچے بیچے جل دیے اور پھراس کے بعد برابر ابوعلی فاری کے درس ہیں حاضری دینے گئے یہاں تک کے علم نحویش ماہر ہوگئے۔

ابن جنی کے والد ایک روی غلام تھے۔ ابن جنی کے تمام اشعار اعلیٰ ہیں اور یہ ایک آ نکھ سے اعور یعنی کانے تھے۔ چنانچہ اس کے متعلق خودان کے اشعار ہیں:۔

صدودک عنے ولا ذنب لی یدل علی نیة فاسدة "میرے کی قصور کے بغیر تیرا مجھے کنارہ کئی کرنا تیری بدنی کی علامت ہے"۔

فقد وحیاتک مساب کیت خشیت علی عینی الواحده "تیری جان کاتم تیری جدائی میں رونے عجھ کواپنی ایک آئھ کے ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہوگیا کہ کہیں وہ بھی نہ جاتی رے "۔

ولو لا مسخسافة ان اراك لما كان في تركها فائده

"اورس اجھے پی اس ایک آ نکھر کھنے کی کوئی آ رزونہیں تھی ،اس کا وجودتو صرف اس لئے گوارہ ہے کہ تجھے و کھے لول"۔

ابن جنی کی بہت کی مفید تصانیف ہیں جن میں دیوان منبی کی شرح بھی ہاں لئے منبی نے اعتراض کرنے والے کو جواب دیتے وقت ابن جنی کا حوالہ دیا تھا۔ ابن جنی کا وفات ٣٦٣ ہ ماہ صفر میں بمقام بغداد ہوئی۔ سنن نسائی میں سلمی بن نفیل اسکونی کی ایک صدیث ہے کہ رسول اللہ طفی ہے نے ''اذلہ السخیال '' ہے منع فر مایا۔ اذلہ السخیال کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑ وں کو ذکیل کیا جائے یعنی ان کو بار برداری کے لئے استعال کیا جائے۔ چنانچہ ابوع میں عبد البرنے حضرت ابن عباس کی تمہید میں بیا شعار کہے ہیں۔

فسان العرز فيهسا والجمسالا

احبوا الخيل واصطبروا عليها

"تم محور وں سے محبت رکھواوراس محبت پر قائم بھی رہو۔ کیونکدان کے پالنے میں عزت اورزینت ہے"۔

وبطناها فاشركت العيالا

اذاما الخيل ضيعها الناس

"جب لوگوں نے ان کو (بار برداری میں استعال کرے) ضائع کردیا تو ہم نے ان کو با عدھ کر کھڑا کردیا اور ان کی اس طرح خبر گیری کی جیسا کہا ہے بال بچوں گئ"۔

نقاسمها المعيشة كليوم ونكسوها البراق والجلاله

" ہم ان کوروز اند گھاس وداند دیتے ہیں اور ان کو برقع یعنی مند کی جالی اور جھولیس پہناتے ہیں "۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میں نے حاکم ابوعبداللہ کی تاریخ نیٹا پور میں آبوجعفر حسن بن محمد بن جعفر کے حالات میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ و جہدے روایت کی ہے:۔

"کررسول الله عقید نے فرمایا کہ جب اللہ سجانہ وتعالی نے گھوڑے کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو بادجنو بی ہے کہا کہ میں تجھے الی کافوق پیدا کرنے والا ہوں جو میرے دوستوں کے لئے عزت اور دشمنوں کے لئے ذات کا ذریعہ بنے اور جو میر نے فرما نبر دار بندے ہیں ان کے لئے زیب وزینت ہو، تو ہوانے جواب دیا کہ اے میرے رب! آپ شوق سے ایسا جانور پیدا کر ہیں۔ چنا نچا للہ تعالی نے سے ایسا جانور پیدا کر ہیں۔ چنا نچا للہ تعالی نے ہوا میں سے ایک مشی کی اور اس سے گھوڑ اپیدا کر دیا۔ چنا نچا للہ تعالی نے گھوڑ سے فرمایا کہ میں نے تجھ کوعر بی النسل پیدا کیا اور فیرکو تیری پیشانی کے بالوں میں گرہ دے کر با تھ ھودیا۔ تیری پشت پراموال غنیمت لا دکرایک جگہ ہے دوسری جگہ لے جا کیں گئی تیری فراخی رزق کا خود میں کفیل رہوں گا اور مین میں ہو چلنے والے دوسرے جانوروں کے مقابلہ میں تیری مدد کروں گا۔ تیرے مالک کو تیری ضرورت اپنی حاجت روائی اور مین ختریب تیری پشت پرا یہ اوگوں کوسوار کراؤں گا جومیری شیخ وہلیل اور میں ختریب تیری پشت پرا یہ اوگوں کوسوار کراؤں گا جومیری شیخ وہلیل اور میں خترید تیری پشت پرا یہ اوگوں کوسوار کراؤں گا جومیری شیخ وہلیل اور میں حقور تیں ہو تیری کی کر تیری کو تیری کو تیری کیا کریں گے۔

پھرآپ ملٹی ہے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالی کی جلیل ، تجمیراور تحمید کرتا ہے تو فرشتہ ان کوئ کرانمی الفاظ میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے گھوڑا پیدا کیا ہے تو انہوں نے جناب باری تعالی میں عرض کیا کہ اے ہمارے دب ہم تیرے فرشتے تیری حمد وثناء کرتے رہے ہیں۔ ہمارے لئے بھی آپ کا کچھانعام ہے؟ فرشتوں کی بیعرضداشت من کراللہ تعالی نے ان کے لئے ایسے گھوڑے پیدا کردیے جن کی

گردنیں بختی اونؤں کی گردنوں کے مشابہ تھیں۔ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغیبروں میں سے جس کی چاہدہ کرےگا۔ آپ نے فر مایا کہ بیس تیری ہنہنا ہٹ سے مشرکوں کو ذکیل کروں گا اوران کے کانوں کو اس سے بھردوں گا اوراس سے ان کے دلوں کو مرعوب کر کے ان کی مشرکوں کو ذکیل کروں گا اوران کے کانوں کو اس سے بھردوں گا اوراس سے ان کے دلوں کو مرعوب کر کے ان کی گردنوں کو پست کردوں گا۔ آپ نے فر مایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام چو پایوں کی مخلوق کو حضرت آ دم ملیلا اس کے دورو پیش کرنے کا حکم فر مایا تو ان سے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام چو پایوں کی مخلوق کو حضرت آ دم ملیلا نے مرورو پیش کرنے کا حکم فر مایا تو ان سے کہا کہ میری اس مخلوق میں جس کو چاہو پہند کرلو۔ چنانچ دھزت آ دم ملیلا نے گھوڑے کو پہند کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ '' اے آ دم''! تو نے اپنے اورا پنی اولا د کے لئے ابدا لآ باد تک عزت کو اختیار کیا۔ جب تک وہ زندہ رہیں گے عزت بھی ہمیشہ رہے گئ'۔

یمی حدیث شفا والصدور میں حضرت ابن عباس بڑتھ سے دوسر سے الفاظ کے ساتھ مروی ہے اور وہ یہ ہے کہ:۔

'' حضورا کرم سیجیج نے فر مایا کہ جب اللہ تعالی نے گھوڑ اپیدا کرنے کا ارادہ فر مایا تو جنوب کی ہوا کو وہ بھیجی کہ میں بچھ سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں اس کے لئے تو جمع ہوجا، تو وہ اس کے لئے جمع ہوگئی۔ اس کے بعد جرئیل ملیلہ آئے اور اس میں سے ایک مخلی بحر لی سے ایک آئے اور اس میں سے ایک مخلی بحر لی سے ایک کمیت گھوڑ اپیدا کیا اور اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کہ میں نے بچھ کوفرس پیدا کیا اور عربی بنایا اور مخبے تمام چو پایوں پر کشادگی رزق میں فضیلت دی۔ مال غنیمت تیری پشت پر لے جایا جائے گا اور خیر تیری پیشانی سے وابستہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالی نے اس کو بھیجا تو وہ جہنایا۔ اس پرحق تعالی نے ارشاد فر مایا کہ اے کہت تیری جہنا ہمٹ سے مشرکین کوڈراؤں گا اور ان کے قدموں کولڑ کھڑ ادول گا۔ پھر اس کی پیشانی کوسفیدی سے داغا اور پاؤں کوسفید

پس جب اللہ تعالی نے آ دم کو پیدا کیا تو فر مایا کہ اے آ دم ان چو پاؤں میں ہے جوتم کو پیند ہے اے اختیار کرلے بعنی محدوث ہوتا ہیں ہے، براق خچر کی صورت پر ہے نہ فذکر ہے نہ مونث ہوتا آ دم نے کہا کہ اے جرائیل میں نے ان دونوں میں سے خوب صورت چرے والے کو اپنے گئے پہند کیا تو اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ اے آ دم اتو نے اپنی عزت اور اپنی اولا دکی عزت کو اختیار کیا اور وہ ان میں باقی رہے گی جب تک کہ وہ باقی رہیں گئے'۔

شفاءالصدور میں حضرت علیٰ سے بیروایت بھی مذکورہ ہے کہ:۔

اوران گھوڑوں کے نگام یا قوت ومردار پد کے ہوں گے نہ وہ لید کریں گے نہ پیٹاب ان کے باز وہوں گے اوران کے قدم حدِ نگاہ پر پڑیں گے۔ جنتی ان پرسوار ہوکر جہاں چاہیں گے اڑتے پھریں گے،ان کو اڑتا دیکھ کران کے نیچے کے طبقہ کے لوگ کہیں گے کہا ہے ہمارے رب! تیرے ان بندوں کو بیانعام واکرام کس وجہ سے حاصل ہوا۔اللہ تعالی ارشاد فرما ئیں گے کہ بیلوگ شب بیداری کرتے تھے اورتم لوگ سوتے رہتے تھے۔ بیلوگ دن میں روزے ہوتے اورتم کھانا کھایا کرتے تھے۔ بیلوگ دن میں روزے ہوتی اورتم بزدلی کا

اظہار کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالی ان غبطہ کرنے والوں کے دلوں میں رضا مندی ڈال دیں گے۔ چنانچہوہ اپنی قسمت پر راضی ہوجا کیں گے اور ان کی آنکھیں شنڈی ہوجا کیں گئے'۔

سب سے پہلا گھوڑ اسوار

جوفض سب سے پہلے گھوڑ سے پرسوار ہوئے وہ حضرت اساعیل عیستا ہیں۔ای وجہ سے گھوڑ سے کوراب کہتے ہیں۔اس سے پہلے وہ دوسرے جانورل کی طرح وحق تھا۔ چنا نچہ جس وقت اللہ تعالی نے حضرت اہراہیم عیستا اور حضرت اساعیل عیستا کو خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھانے کا تھم فرمایا تو یہ بھی فرمایا کہ بیس تم کوایک ایسا فرزانہ دوں گا جس کو میں نے خاص تبہار سے لئے ہی رکھ چھوڑ ا ہے۔اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت اساعیل میستا کو بذر بعد دی تھم بھیجا کہ باہر جاؤ اور اس فرزانہ کے حصول کے لئے دعا مائلو۔ چنا نچہ آ پ اجیاد ( کمہ المکر مہ کا ایک پہاڑ) پرتشریف لے گئے حالا نکہ آ پ دعا کے الفاظ ہے بھی ناواقف تھے جس کا وعدہ اللہ تعالی نے کیا تھا۔ چنا نچہ آ پ کواللہ تعالی کی طرف سے دعا کا البہام ہوا۔ جب آ پ دعا ما نگ چھے تو سرز مین عرب کے جتنے وحق گھوڑ سے جھے اور سب نے گردن اطاعت آ پ کے سامنے جھکادی۔ای گھوڑ سے تھے وہ سب کے سب حضرت اساعیل عیس آ کرجم ہوگے اور سب نے گردن اطاعت آ پ کے سامنے جھکادی۔ای بناء پر رسول اللہ سنجیج نے نے اپ حضرت اساعیل عیستا کی جمک نے۔

''نی اکرم سی آئی نے فرمایا کہ مجھے ازواج (طاہرات) کے بعد گھوڑوں سے زیادہ کی سے مجت نہیں ہے (علامہ دمیری کے جیل کہ اس حدیث کی اسناد جید ہیں) نظابی نے اپنی اسناد سے نبی کریم سی آئی سے روایت کی ہے کہ کوئی گھوڑا ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہرضے اللہ تعالی کی طرف سے بید دعا ما تکنے کی اجازت نہ دی جاتی ہو کہ اے اللہ بنی آ دم سے جس کوتو نے میراما لک بنایا ہے اور بچھ کواس کامملوک بنایا ہے تو بچھ کواس کے نزدیک اس کے اہل و مال سے زیادہ مجبوب بناد ہے۔ حضورا کرم میں بنا ہے نے فرمایا کہ (باعتبار انتقاع) گھوڑے تین قتم کے ہیں (۱) وہ گھوڑا جو رحمٰن کے لئے ہو(۲) وہ جو انسان کے لئے ہو۔ (۳) اور وہ جو شیطان کے لئے ہو، رحمٰن کے لئے وہ گھوڑا ہے جو فی سیل اللہ اس کے وہ محور اللہ کے وہ محور اللہ کے انسان کے لئے وہ گھوڑا اس کے انسان کے لئے وہ گھوڑا اس کے انسان کے لئے وہ گھوڑا اس برمسافت طے کی جائے اور شیطان کے لئے وہ گھوڑا اس برمسافت طے کی جائے اور شیطان کے لئے وہ گھوڑا اس برمسافت طے کی جائے اور شیطان کے لئے وہ گھوڑا اس برمسافت طے کی جائے اور شیطان کے لئے وہ گھوڑا اس برمسافت طے کی جائے اور شیطان کے لئے وہ گھوڑا اس برمسافت طے کی جائے اور شیطان کے لئے وہ گھوڑا اس برمسافت طے کی جائے اور شیطان کے لئے وہ گھوڑا جس برمسافت طے کی جائے اور شیطان کے لئے وہ گھوڑا جس برمسافت طے کی جائے اور شیطان کے لئے وہ گھوڑا جس برمسافت طے کی جائے اور شیطان کے لئے وہ گھوڑا جس برمسافت طے کی جائے اور شیطان کے لئے وہ گھوڑا جس برمسافت بھی کی جائے اور شیطان کے لئے وہ گھوڑا جس برمسافت بھی کی جائے اور شیطان کے لئے وہ گھوڑا جس برمسافت بھی کی جائے اور شیطان کے لئے وہ گھوڑا جس برمسافت بھی کہ کہ برائی (شرط) لگائی جائے ۔

طبقات ابن سعد میں قریب الملکی ہے ایک روایت منقول ہے کہ نبی کریم طبقائی ہے آن پاک کی اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ جولوگ اس میں ندکور ہیں وہ کون ہیں؟ اللّہ فین یُسنیف قُونَ اُصُو اَلَٰهُ مُ بِالسَّلَیْلِ وَالنّبھارِ سِوَّا وَعَلائِیةَ فَلَهُمْ اَجُوهُمُ اَجُوهُمُ اَجُوهُمُ مِاللّہ جولوگ اس میں ندکور ہیں وہ کون ہیں؟ اللّہ فین یُحْوَ نُونَ وہ لوگ جواللہ کے رائے میں دن رائ میں پوشیدہ اور اعلامی خرج کرتے ہیں۔ پس ن کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا جر ہے ندان پرخوف ہوگا اور ندوہ ممکنین ہوں گئے'۔ اس کے جواب میں آپ طبیع نے قربایا کہ بیلوگ اصحاب خیل یعنی گھوڑے والے ہیں۔ پھر آپ نے فربایا کہ گھوڑے پرخرج کرنے والا اس محضی کی طرح ہے کہ جس کے ہاتھ معدقہ بانٹھ کے لئے ہروقت کھے رہیں اور کسی بھی وقت بندنہ ہوں، قیامت کے دن ان گھوڑ وں کی لیداور پیشا ب سے محک جیسی خوشبو

مشیخین نے حضرت این عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ سٹی ہے نے پہلے و بلے (چھر پرے ) مھوڑوں کی دوڑ کرائی اوران کو هیاء

ے ثدیۃ الوداع تک چھوڑا۔اس کے بعد آپ نے ان گھوڑوں کی دوڑ کرائی جود بلےنہیں تھےاوران کو ثدیہ الوداع ہے مجد بنی زریق تک دوڑایا۔حضرت ابن عمرًاس دوڑ میں تھے۔

منتخ الاسلام حافظ ذہی ؓ نے طبقات الحفاظ میں اپنے شخے ؓ شرف الدین دمیاطی ہے بسند حضرت الی ایوب انصاریؓ ہے روایت کی میکہ:

'' حضورا کرم ﷺ نے فرمایا کہ ملائکہ تین کھیل کے علاوہ کسی کھیل میں شریک نہیں ہوتے۔ایک تو مرد کااپنی عورت سے کھیلنا (ہنسی نداق کرنا) دوسرے کھوڑے دوڑا نااور تیسرے تیر بازی کرنا''۔

اور ترندی فضعیف اساد کے ساتھ اہل جنت کی صفت میں بیروایت نقل کی ہے:۔

'' حضرت ابوابوب انصاریؓ ہے منقول ہے کہ ایک اعرابی آنحضور سیجی کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ مجھ کو گھوڑوں ہے محبہ کو خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ مجھ کو گھوڑوں ہے محبت ہے تو کیا جنت میں واخل ہوا تو تجھ کو وہاں پرداریا قوت کے گھوڑے ملیں گے تو ان پرسوار ہوکر جنت میں جہاں جا ہے گااڑتا پھرے گا''۔

معجم ابن قانع میں ہے کدان اعرابی کا نام عبدالرحمٰنُ بن ساعدہ الانصاری تھا۔ دینوری نے بھی کتاب المجالسہ کے شروع میں ان کا

ذكركيا ب

ابن عدیؓ نے اس اسناد ضعیف کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حضورا کرم طبھیے نے فر مایا جنتی سفیداور شریف النسل اور نٹیوں پر (جو کہ شل یاقوت کے ہوں گی) سوار ہوکرا کیک دوسرے کی زیارت کو جایا کریں گے اور جنت میں سوائے اونٹوں اور پرندوں کے اور کوئی جانور نہیں ہوگا۔

خیل السباق: یعن محوز دوڑ کے لئے استعال ہوں ان دس قسموں کورافعی وغیرہ نے ذکر کیا ہے ان کے نام یہ ہیں:۔ (۱) محل (۲) مصل (۳) تال (۴) بارع (۵) مرتاح (۲) حظی (۷) عاطف(۸) مؤمل (۹) سکیت (۱۰) فسکل مندرجہ ذیل اشعار میں انہی قسموں کی طرف اشارہ ہے:۔

فى الشرح دون الروضة المعتبرة والبارح المرتاح بالتوالى ثم السكيت والاخير الفسكل مهمة خيل السباق عشرة وهي مبجل ومصل تبالى شم حيظي عباطف مومل

آ تحضور ملتي كهور اوران كام:

سيملي في والعريف والاعلام ، مين آن مخضور سي ي كلوزون كي مام يد لكه بين :-

(۱) سكب ـ بينام اس وجه ف ركھا گياتھا كه وه ( گھوڑا) پانى كى روكى طرح تيز چانا تھااور "سكب" كے معنى ( گل لاله ) كے بھى آتے ہیں۔

(٢) آپ كايك كهور كانام مرتجز تفااورية اس ك خوش آواز مونى كى بناء يرتفا\_

(٣) آپ کے ایک دوسرے گھوڑے کا نام کھیف تھا۔ لحیف کے معنی لیٹنے اور ڈھا نکنے کے آتے ہیں۔ چنانچہ یہ گھوڑاا پی تیزی کے سب راستہ کو لپیٹیتا جاتا تھا۔ بعض حضرات نے اس کو کیف کے بجائے خائے معجمہ کے ساتھ کنیف بھی لکھا ہے۔ (٣) امام بخاري في إني جامع من أتخضور النبية كايك كور عام ازاز وكركيا ب-

(۵) آپ کایک کھوڑے کانام جلاوح تھا۔

(٢) اوراى طرح ايك كھوڑے كانام فرس تفا۔

(2) آپ کے ایک گھوڑے کا نام ور دتھا۔ اس گھوڑے کوآپ نے حضرت عمرا بن خطاب بڑھی کو جبہ فرمادیا تھا اوراس گھوڑے پر حضرت عمر ابوقت جہاد سوار ہواکرتے تھے اور بیدوہ گھوڑا تھا جو بہت سے داموں بکتا ہوا ملاتھا۔

علم كااوب:

ابن السنی اورا ابوالقا سم طبرانی نے ابان بن ابی عیاش ہے اور مستغفری نے حضرت انس بن مالک خادم رسول الله طفی ہے ہوالہ کو اور کی ہے کہ ایک مرتبہ فلیف عبدالملک بن مروان نے اپنے عامل عراق تجاج بن یوسف کو لکھا کہ حضرت انس بن مالک کی و کھے بھال کر واور ان کے ساتھ حسن سلوک ہے چین آؤاوران کی جمل میں حاضر ہوا کر واوران کو انعام واکرام ہے نواز و پینا نچہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں خودایک دن جاج ہے گیا تہ جو ہے کہا کہ اے باہم واقع میں آپ کو اپنا گھوڑا و کھلانا چاہتا ہوں ۔ آپ اس کو و کھوڑ میں کہ میرا گھوڑا آٹنے خضور ہے ہیں گیا تو جاج نے بحص ہے کہا کہ اے باہم واقع میں آپ کو اپنا گھوڑا و کھوڑا اور سے ساتھ الرکھڑا کر دیا ۔ میں نے اس کھوڑ ہے و کھوڑا میر ہے سامنے لاکر کھڑا کر دیا ۔ میں نے اس کھوڑ ہے و کھوڑا میر ہے سامنے لاکر کھڑا کر دیا ۔ میں نے اس کھوڑ ہے کھوڑ ہے کھوڑ ہے کھوڑ ہے میں ذیان و آسان کا فرق ہے ۔ کھوڑے کا چارہ المیدا ور پیشاب تک حصول تو اب کا ذریعہ تھا اور پہنا کہ ورائے گئا کہ اگر فلیفہ کا خطا ہے ورائے کہ پالا گیا ہے ۔ حضرت انس فرمائے والی کہ ورائے کی اس کھوڑا کہ ہے کہ ہوا ہو ایک خرا کہ والیا کہ ہوا ہو گھوڑا کہ اگر فلیفہ کا خطا ہو ہوائی کہ جواب دیا کہ تو ایسا کری نہیں سکن جواب دیا کہ تو ایسا کری نہیں سکن جواب کی ہو ایسا کہ تو کہ ہوائی کہ جواب دیا کہ تو ایسا کہ تو کہ ہو لیا تھر ہو کہ کو کو بھو لیا تو بھوگوئے کی دیا تو بھوگوئے کو بھر بھی کھو شندا ہواور درا ہوش میں سکن حواب کی کر جاج ہو کہ کو بھر ایسا کہ جواب میں کر جاج کا غصر پھوشنڈا ہواور درا ہوش میں میں کر جاج کا غصر پھوشنڈا ہواور درا ہوش میں میں کر جاج کا غصر پھوشنڈا ہواور درا ہوش میں گھوگوئے کی جواب میں کر جاج کا خصر کھوشنڈا ہواور درا ہوش میں کہ کہا کہ ہرگڑ ہوں کہ کہا کہ ہرگڑ کہ جو بھوگوئے کی جو بھوگوئے کو بھوگوئے کو بھوٹ کی کہا کہ ہرگڑ کہا کہ ہرگڑ کہا کہ ہرگڑ کہ کہا کہ ہرگڑ کہا کہ ہرگڑ کہا کہ ہرگڑ کہا کہ کو بھوٹ کو کہا کہ ہرگڑ کہا کہ ہوگوئے کہا کہ ہرگڑ کو کو کہ کو بھوٹ کو کہا کہ ہرگڑ کو بھوٹ کو بھوٹ کو کو بھوٹ کو کو کہ کو بھوٹ کو بھوٹ کو بھوٹ کو کو بھوٹ کو کھوٹ کو کہا کہ ہرگڑ کو بھوٹ کو بھوٹ کو کھوٹ کو بھوٹ کو کھوٹ کو بھوٹ کو کھوٹ کو بھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو بھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو بھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ

التجا کرنااوروہ دعا آپ ہے سیکھ لینا۔ حضرت ابان فرماتے ہیں کہ جب حضرت انس کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے جھے کو بلایا۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے جھے نے مایا کہا ہے ابااحمرآج بیتمہارامیرے پاس آٹا آخری ہے اور یہ کہتمہارااحترام بھے پرواجب ہے۔ میں تم کو وہ دعا جو مجھ کورسول اللہ ملتے ہیں نے سکھائی تھی بتلار ہاہوں اور تم کو سمبیہ کرتا ہوں کہ بیددعا کسی ایسے مختص کو نہ بتانا جو خدا ہے ندڈ رتا ہو۔ وہ دعا

نہیں، میں علم کواس کے اہل میں تقسیم کروں گا۔اس پر تجاج نے اپنے لڑ کے ہے کہا کہتم بعد میں اپنے پچیا حضرت انس ہڑاتھ کے پاس جا کر

يهم. الله أكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله علي نفسي وديني بسم الله على اهلى ومالي بسم الله على كل شئى اعطانيه ربى بسم الله الذي لا يضرمع اسمه اعطانيه ربى بسم الله الذي لا يضرمع اسمه شئى في الارض و لا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت الله الله ربى لا اشرك به شيئا اسئالك. اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه احد غيرك عز جارك وجل ثناء

ک و لا اله غيرک اجعلني في عبادک واحفظني من شركل ذي شر خلقته واحترزبک من الشيطان الرجيم. اللهم اني احترس بک من شركل ذي شرواحترزبک منهم واقدم بين يدي بسم الله الرحمن الرحيم قبل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولدولم يكن له كفواً احد ومن خلفي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن يساري مثل ذلك ومن فوقي مثل ذلك ومن تحتى مثل ذلك.

مئله:

شیخ الاسلام تقی الدین السبکی فرماتے ہیں کہ خیل ( محوڑوں ) کے بارے میں چندسوالات پیدا ہو سکتے ہیں اوروہ یہ ہیں:۔

- (١) الله تعالى في يهلية وم الله كو يداكيايا كمور عود
  - (٢) يهلي محور ع وبيداكياياس كى ماده ( محورى) كو؟
- (٣) پہلے عربیات یعنی عربی گھوڑے پیدا کئے یا براذین یعنی غیر عربی گھوڑے۔

ان مینوں سوالات کے بارے میں کسی حدیث یااثر کی نص موجود ہے یا محض سیراورا خبارے استدلال کیا گیا ہے۔ جواب:۔(۱) حضرت آ دم مینوں کی پیدائش ہے تقریباً دوون پہلے اللہ تعالی نے گھوڑے کو پیدا کیا۔

(r) نرکو مادہ سے پہلے پیدا کیا۔

(٣) عربی محور وں کوغیر محور وں سے پہلے پیدا کیا۔

اس بارہ میں کہ گھوڑا حضرت آ دم میلٹا کے پہلے پیدا کیا گیا۔ ہم اس پر آیاتِ قر آنی اوراحادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ نیز اس کےعلاو عقلی دلیل بھی ہے۔

عام طور پر دستوریہ ہے کہ جب کوئی معزز فخص کی سے یہاں آنے کا قصد کرتا ہے یااس کو مرعوکیا جاتا ہے تو اس کے آنے ہے پہلے
اس کی ضرورت اور آسائش کی چیزیں فراہم کی جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم بلیلہ کی دنیا میں تشریف آوری کے سلسلہ میں بہی اہتمام کیا
گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم بلیلہ اور بنی آدم کی ضرورت کی جملہ اشیاء پہلے ہی ہے مہیا کردی تھیں۔ جیسا کہ کلام پاک کی اس آیت
شریفہ سے مترقے ہوتا ہے۔ 'وَ خَلَقَ لَکُمُ مُسَافِی الْاَرضِ جَمِیْعاً '' یعنی زمین میں جنبی چیزیں ہیں وہ سبتمہارے لئے مہیا کردی سیلیں۔
سیکیں۔

اس آیت کریمہ کا مطلب یہی تو ہوسکتا ہے کہ خود زمین اور زمین میں جو پچھ چیزیں ہیں۔ان کوحضرت آدم ، بی آدم کے لئے اللہ تعالیٰ نے اکراما پیدا کررکھی تھی اور کمال اکرام ای وقت مختق ہوسکتا ہے جبکہ مکرم کی جملہ ضروریات پہلے ہے موجود ہوں۔

علاوہ ازیں حصرت آ دم اور آپ کی اولا داشرف المخلوقات بنائی گئے۔ للبذا آپ کا ظہور سب مخلوقات (زیمن اور جو کچھ زمین میں ہے)کے بعد میں ہوا جیسا کہ اشرف الا نبیاء ﷺ کاظہور سب انبیاء ہے آخر میں ہوا۔

نیسری دلیل عقلی میہ بھی آپ کومعلوم ہو چکا کہتن تعالی نے حضرت آ دم علیلنا کے اعزاز کی بناء پر حضرت آ دم علیلنا سے قبل مافی الارض کی تخلیق کی اور مافی الارض میں حیوانات ، نباتات ، جمادات وغیرہ سب شامل ہیں نیز اس کا بھی آپ کوعلم ہے نباتات وجمادات سے افضل حیوانات ہیں اور حیوانات میں علاوہ انسان کے افضل واشرف گھوڑا ہے تو افضل مہمان کے لئے افضل چیز سب سے پہلے تیار کی جاتی ہے۔ لہذا گھوڑے کی پیدائش آ دم کی پیدائش ہے تبل ہے۔ دلیل عقلی کے بعداب ساعت بیجے دلیل نقلی ، دلیل نقلی میں اگر چہ بکٹرت قرآنی آیات پیش خدمت ہو علی ہے مگرہم یہاں مخضراً جار آیوں سے استدلال کریں گے۔

(١) خَلَقَ لَكُمْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيْعاً ثُمَّ اسْتَواى إِلَى السَّمَاء فَسَوُّ هُنَّ سَبَعُ سَمُوات.

ترجمہ:''حق تعالٰی نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لئے جو پچے بھی زمین میں موجود ہے پھر توجہ فر مائی آسان کی طرف تو درست کرکے بنادیئے سات آسان''۔

ال آیت معلوم ہوتا ہے کہ تسویہ ماہ (یعنی تخلیق آسان) سے پہلے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہوا اور زمین کی تمام چیزوں میں سے ایک چیز گھوڑا ہے تو گھوڑے کی پیدائش تسویہ ساء سے قبل ہوئی اوراس تسویہ ساء کے بعد حضرت آ دم علیلا کی پیدائش ہوئی۔ دلیل اس کی بیہے کہ تسویہ ساء چھوڈوں کے اندر ہوا تھا۔ جیسا کہ اس آیت شریفہ تھے متر شح ہوتا ہے۔ رَفَعَ سَمْ سَکھا فَسَوُها وَاغْطَشَ لَیْلَهَا وَاَخْرَجَ صُحْهَا وَالْاَرُضَ اوراللہ تعالی کا بیار شاد بَعُدَذٰلِکَ دَحَاهَا.

حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت آدم بھٹا کی پیدائش جمعہ کے دن کے تمام مخلوقات کے تمل ہونے کے بعد ہوئی۔معلوم ہوا تسویہ ساء سے قبل تمام چیزیں پیدا ہو چکی تھیں اور اس کے بعد تسویہ ساء ہوا جو چھ دن میں مکمل ہوا۔ پھر چھ دن کے بعد جمعہ کے دن حضرت آدم بھٹا کی پیدائش ہوئی۔ چھ دنوں کا آخری دن جمعہ اس دقت بھی تھے ہوسکتا ہے جبکہ مخلوق کی ابتداء اتو ارکے دن سے ہوئی ہو۔خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت آدم بھٹا کی پیدائش موخر ہے اور گھوڑ اتمام مخلوقات سے پہلے چھ دنوں کے اندر ہی پیدا ہوا ہے۔

(٢) دوسرى آيت شريفدىيى -:-

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا أَنُمْ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ الْبِعُونِيُ بِاَسْمَآءِ هَوَ لاَ ءِ إِنْ كُنتُهُمْ صَادِقِيْنَ قَالُوا الشبحانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا اللَّم الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُ الْفَلْ لَكُمُ إِنِي اَعْلَمُ عَيْبَ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَاتُبُدُونَ وَمَا كُنتُمُ وَنَي اعْلَمُ مَعْفَاالْبَالَهُمُ الْمَعَالَيْهِمُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اَقُلُ لَكُمُ إِنِي اَعْلَمُ عَيْبَ السَّمْوَاتِ وَالْارْضِ وَاعْلَمُ مَاتُبُدُونَ وَمَا كُنتُمُ تَكُمُونَ وَمَا لَمُنتَعُمُ وَلَي اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اس آیت سے استدلال اس طرح پر ہے کہ تمام اساء سے یا تونفس اساء مراد ہیں یامسیات کی صفات اوران کے منافع مراد ہیں۔
ہر حال دونوں صورتوں ہیں مسیات کا وجوداس وقت ضرور تھا۔ کیونکہ اللہ تعالی نے ہولاء سے اشار کیا ہے۔ اگر مشار الیہ موجود نہ ہوتا تو
ہنے لاء سے اشارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی اور نجملہ مسیات کے گھوڑا ہے تو وہ بھی اس وقت ضرور موجود ہوگا اورالاساء سے مراد تمام
اساء ہیں کیونکہ الف لام بھی ہے اور پھر کے لھے اے اس کی تاکید بھی آئی ہے تو عموم کواس میں زیادہ تقویت حاصل ہوگئی اوراسی طرح
سو صدیم اور ہاسمانیم لیمنی ان چیزوں کو چیش کیا اور آدم نے ان کے تام بتلا ویے۔ بیتمام امور دلائل قطعیہ میں سے ہیں اوراساء کا عام

ہونا کھوڑے کوشامل ہے۔

(٣) تيسري آيت شريفه يه ٢٠

اَللَّهُ الَّذِي السَّمْوَاتِ وَالْآرُضَ وَمَابَيْنَهُمَافِي سِتَّةِ آيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرُشِ

ترجمہ:۔''اللہ وہ ہے جس نے آ سان اورز مین کواور جو پچھاس کے درمیان ہے چھدن میں پیدا کیا، پھرعرش پراستویٰ فرمایا''۔

اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آسان زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ چھ دن میں پیدا کیا گیا ہے اور مدہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ آ دم الطا کی پیدائش یا تو چھ دنوں سے خارج ہولیعنی بعد میں ہویا پھر چھ دنوں کے آخر میں ہو۔

(٣) چوتلی آیت شریفه بیاب:

وَلَقَدُ خَلَقُنَا السَّمُوَ اتِ وَالْارْضَ وَمَابَيُنَهُمَا فَيُ سِتَّةِ آيَّامٍ وَمَامَسَّنَامِنُ لُغُوبٍ"

ترجمہ: "اورہم نے آ سانوں کواورز مین کواور جو کھھان کے درمیان ہاس سب کو چھدن میں پیدا کیااورہم کو تکان نے چھوا تک

اس آیت ہے بھی بھی ابت ہوتا ہے۔اس طرح کل ملاکریہ چارآ بیٹی ہیں۔جن سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ محوڑے کی پیدائش پہلے ہوئی ہے۔

وہب ابن منبہ سے روایت ہے (جو کہ اسرائیلیات میں سے ہے) کہ جب تھوڑا جنوب کی ہواہے بیدا کیا گیا تو یہ بھی جارے قول کے منافی نہیں ہے اور نہ ہی ہم پراس کی صحت کا التزام ہے۔ کیونکہ ہم ای کوچھے قرار دیں گے جس کوچن تعالیٰ نے سیجے قرار دیا ہے اور اس کے رسول سے جو بات منقول ہے اور جوابن عباس سے منقول ہے کہ گھوڑے پہلے وحشی تتے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اساعیل علیما کے لئے تالع بنایا۔ یہ بھی ہمارے قول کے منافی نہیں ہے کیونکہ وہ آ وم سے پہلے پیدا ہوااوراس کے بعدا ساعیل الله اس کے زمانے تک وحشی ر باہوگایا کی وقت اس پرسواری بھی ہوئی ہواور پھر بعد میں وحثی ہوگیا ہو۔اور پھرایک عرصہ بعد الله تعالیٰ نے اس کومطیع بنادیا ہواور اس کے علاوہ دوسراقول میہ ہے کہ سب سے پہلے گھوڑے پر حضرت اساعیل ملیٹا اسوار ہوئے تو یہ بات بہت مشہور ہے۔لیکن اس کی اسناد سیجے نہیں ہیں اور ہم اس کی صحت کے پابند نہیں ۔ کیونکہ جو پھھاو پر بیان ہو چکا وہی قابلِ اعتاد ہے کیونکہ وہ قرآنی استدلال ہے۔

يهلي ميان موچكا كەللەتغالى نے مذكر كھوڑے كومؤنث سے پہلے پيداكيا تواس كى دووجه بيں۔ايك توبيكه فدكرمونث پرشرف ر کھتا ہے اور دوسری سے کداس کی ( یعنی ندکر کی )حرارت مونث سے زیادہ ہے کیونکدا گردو چیز ایک ہی جنس سے اور ایک ہی مزاج سے ہوں تو ان میں سے ایک کی حرارت دوسرے سے زیادہ ہوگی۔اورعادت اللہ بیہ کہ جس کی حرارت زیادہ قوی ہوای کو پہلے پیدا کیا جاتا ہے اور چونکه ذکر کی حرارت قوی ہے تو اس وجہ سے مناسب تھا کہ اس کا وجود بھی پہلے ہواور اس وجہ سے بھی کہ آ دم ملیف حواء بلیفائ سے پہلے پیدا ہوئے تو یہال بھی ذکرکو پہلے پیدا کیا گیا۔ نیز اس لئے بھی کہ گھوڑے کا سب سے بڑا مقصد جہادادر فد کر گھوڑامونث ( گھوڑی) سے جہاد كے لئے بہتر ہے۔ كيونكه كھوڑ ازيادہ توى اورزيادہ دوزنے والا باور كھوڑى سےزيادہ جرى بھى ہوتا ہے اورائي سوارى كے ساتھ كھوڑى

ے مقابلہ میں زیادہ قال کرسکتا ہے جبکہ تھوڑی ہرطرح سے تھوڑے کے مقابلہ میں کمتر ہے۔

عربی کھوڑوں کا ترکی کھوڑوں سے پہلے پہلے ہونے کی دلیل مدہے کہ عربی کھوڑااشرف اوراصل ہے۔ کیونکہ عربی کھوڑا نہ ہوتا یہ کسی عارض کی وجہ سے ہوتا ہے وہ عارض یا تو اس مھوڑے کے باپ میں ہوتا ہے یا مال میں یا خوداس مھوڑے میں ہوتا ہے اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ گذشتہ زمانے میں حضرت اساعیل وحضرت سلیمان کے قصوں میں کہیں بھی ترکی گھوڑ وں کا تذکر ہنیں ملتا۔ ترکی گھوڑ ہے اصل میں گھوڑ وں کی خراب نسل ہے۔ اس وجہ سے علاءاس کے سہام (حصہ) متعین کرنے میں مختلف ہیں۔ اور ایک مرسل حدیث میں ہے کہ فرس (عربی گھوڑ ان کے سہام (حصہ) متعین کرنے میں مختلف ہیں۔ اور ایک مرسل حدیث میں ہے کہ قرب نرکی گھوڑ ہے خراب نسل فرس کے لئے ایک حصہ ہے۔ حاصل کلام بیہ ہے کہ ترکی گھوڑ ہے خراب نسل میں سے ہیں اور حق تعالیٰ کے بیشایان شان نہیں کہ وہ پہلے خراب نسل کو پیدا کرے۔

احادیث نبوی میں اور مضبوط آٹار میں گھوڑوں کی فضیلت، گھوڑ دوڑ کا تذکرہ اوران کے پالنے کی فضیلت، ان کی برکات، گھوڑوں پرخرج کرنے کی فضیلت اوران کی خدمت، ان کی پیشانی پر بشفقت ہاتھ پھیرتا، عمدہ نسل کے گھوڑوں کی تلاش، بہترین نسل کی تکہداشت وغیرہ وغیرہ کی بکثرت ہدایات ملتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تذکرہ ہے کہ گھوڑوں کو فضی نہ کرایا جائے اور ندان کی پیشانی ودموں کے بال کا فے جا کیں۔ گھوڑے اور ان کے مالکوں کو مال غنیمت سے کتنے حصلیں سے؟ اس سلسلہ میں علاء کا سخت اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ گھوڑوں پرز کو قاواجب ہوگی یانہیں؟ ان مباحث کی جانب بھی احادیث میں اشارات ہیں لیکن ہم نے اختصار کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ یہ بہت مختصری تفصیل ہے جس کو بعجلت کھوڑوں سے متعلق عنوان پرمستقل تصنیف کھی جاسکتی ہے۔

گور ے کا شرعی حکم:

گھوڑوں کے گوشت کے سلسلہ میں کہ آیا تھایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ لفظ فرس کے تحت یہ بحث آئے گی۔ شرح کفایہ میں ہے کہ گھوڑوں کو دشت کرنا مکروہ ہے اس کے بعد بروشن اسلام کو جھیار فروخت کرنا مکروہ ہاں لئے کا بیٹ نے اس ہے جو فرہایا ہے۔ خطابی نے کھیا ہے کہ نا مکروہ ہے اور یہ بھی مکروہ ہے کہ گھوڑوں کے گلے میں کمان ڈائی جائے آئے خضور میں ہے نے اس ہے منع فرہایا ہے۔ خطابی نے کھیا ہے کہ تختص سے کہ آخصور میں ہیں کہ بین کہ قلاووں میں کہ تختص سے کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کی جو کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کے بین کہ قلاووں کی ممانعت اس اندیشہ کی جی سے فرمائی جائی تحقیل اس کے آئے خصور میں ہے کہ بین کے بین کہ بین کہ بین کو اور کی ممانعت نہ ہو۔ کی کہ بین کی بین کی جائی تھی اور آئی کہ فروڈوں کی مورٹوں میں بین کی مورٹوں کی ممانعت نہ ہو۔ کی کہ بین کی بین کی بین کی اعتبار نہیں ہوگا جہ کہ کہ بین کی بین کی دونوں کی کہ بین کی وغروں کی گروٹوں کی ممانعت نہ بین کہ بین کی وغروں کی کہ بین کی وغیرہ کہ سال ہوں اور آغیضور میں بین کہ دونوں ایسے مصلا ہیں کہ بینے کہ بین کی وغیرہ کہ سال ہوں اور آغیضور میں بین کہ فرمایا کہ میں اور قیا مت دونوں ایسے مصلا ہیں کہ جیسے کہ بین کی وغیرہ کہ سال ہوں اور آغیضور میں بین کہ فرمایا کہ میں اور قیا مت دونوں ایسے مصلا ہیں کہ جیسے کہ بین کی وغیرہ کہ سال ہوں اور آغیضور میں بین کی فرمایا کہ میں اور قیا مت دونوں ایسے مصلا ہیں کہ جیسے کہ دونوں گورڈوں کی گرونوں کی کہ دونوں کی گرونوں کی گرونوں کی دورٹر تی ہوئے گورٹر کی کہ بین کی وغیرہ کہ سال ہوں اور آغیضور میں جی فرمایا کہ میں اور آغین کی کہ دونوں ایسے مصلا ہیں کہ دونوں کی گرونوں کی کہ دورٹر کی کو کہ کی کی کے کہ کہ کی کہ کہ کی کی کو کہ کی کہ کرونوں کی کرونوں کی کی کی کی کرون

متدرك وسنن ابوداؤدابن ماجدكى روايت ب:

"حضرت ابو ہرریرہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم میں کے ارشاد فر مایا کہ جس نے ایک کھوڑا دو کھوڑوں کے درمیان ڈال دیا حالانکہ دواس بات مصلمئن نبیس ہے کہ دوسیقت کرجائے گاتو یہ قمار نبیس ہے اور جس نے دو کھوڑوں کے درمیان ا يك كھوڑ ااس حالت ميں ڈالا كهاس كويفين تھا كہوہ سبقت لے جائے گاتو يہ تمار ہے''۔

درست بات بیہ کو ڈی لوگوں کو گھوڑ ہے گی سواری ہے تھے گیا جائے گا۔ کیونکہ تق تعالیٰ کاارشاد ہے : وَمِنْ دِہَا طِ الْمَحْیْسُ لِنَّهُ مُونَ ہِ ہِ عَدُوَ اللّٰهِ وَعَدُو کُمُ ''اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیا ، کواپنے دشنوں کے گھوڑ وں کی تیاری کا تھم دیا ہے اور ذمی فدا کے دشمن ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسری وجہ بیہ ہے کہ گھوڑ وں کی پشت ان کی عزت ہے اور ذمی لوگوں پر ذلت طاری کی گئی ہے۔ اسلئے اگران کو گھوڑ وں کی سواری کی اجازت دے دی گئی تو گویا ان کوعزت دے دی گئی اور جو ذلت ان پر طاری کی گئی تھی وہ ختم کردی گئی۔ الران کو گھوڑ وں کی سواری کی اجازت دے دی گئی تو گھوڑ وں کی سواری ہے گئی تو لیے کہ ان کوعمرہ گھوڑ وں کی سواری ہے منع نہیں کیا جائے گا جیے کہ ترکی گھوڑ ہے اور امام سواری ہے تھے کہ ترکی گھوڑ ہے اور امام خزالی "نے فرمایا ہے کہ عمرہ گھوڑ وں میں عمرہ فرج بھی شامل ہے۔

آئمہ جمہور کے زود یک گھوڑوں میں زکو قانییں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ لَیْسَ عَلَى الْمُسْلِم فِي عَبْدِهٖ وَ لاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةً (مسلم اس کے غلام اوراس کے گھوڑے پرکوئی صدقہ نہیں ہے''۔

امام ابوحنیفہ نے تنہا گھوڑیوں پر یا گھوڑوں کے ساتھ گھوڑیاں ہوں تو ان میں زکو قاکو واجب قرار دیا جائے اوران کے نزویک مالک کا ختیار ہے کہ خواہ ہر گھوڑے کی طرف ہے ایک دینار دے یا اس کی قیمت لگا کر دیدے اور قیمت میں اس حساب سے دے کہ ہر دوسو در ہموں پر پانچ در ہم دے۔ یعنی اڑھائی فیصداورا گر تنہا گھوڑے ہوں تو ان پر پچھنیں۔

### ضرب الامثال:

اہلِعرب کہتے ہیں' اَلْحَیْلُ مَیَامِینِ ''یعنی گھوڑے مبارک ہیں۔ایے ہی کہتے ہیں' اَلْحَیْلَ اَعْلَمُ بِفُرُ سَانِهَا '' کہ گھوڑاا پے سوارکوزیادہ پہچانتا ہے۔ بیمثال ایے آ دی کے لئے بولی جاتی ہے جس کولوگ مالدار سمجھیں لیکن حقیقت میں وہ مالدار ندہو۔

آ شخصور النجائي کارشاد ہے کہ 'با عبل الله اُد کبی '' ( یعنی اے خدا کے گھوڑ و سوار ہو جا و ) جو کہ آپ نے حنین کی جنگ میں فرمایا تھا اور بید حدیث مسلم میں موجود ہے، تو آپ شہر کے اس قول میں مضاف محذوف مانا جائے گا۔ کیونکہ گھوڑ ہے کیا سوار ہوتے یا کہیں گھوڑ ہے بھی سوار ہوا کرتے ہیں اس لئے اس قول میں اصل مخاطب گھوڑ وں کے سوار ہیں اصل میں یوں تھایا فر مسان خیل الله ادر کبی ( یعنی اے سوار و اللہ کے گھوڑ وں پر سوار ہو جا و ) یعنی اصل مخاطب گھوڑ وں کے سوار ہے اور اس طرح حذف مضاف کلام عرب میں معمولاً ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جاحظ نے '' کتاب البیان وائتبلین ''میں اس حدیث میں کچھ کلامی غلطی کی بناء پر اس کو حدیث ہی مانے ہے انکار کر دیا ہے۔ چنا نچہ جاحظ کی اس تحقیق کا مطلب ہیہ وگا کہ کلام عرب میں اس طرح کی مثال ( یعنی حذف مضاف کی مثال ) نہیں ملتی ۔ مگر میہ بات بھی ذبین میں دہروں کے لئے معیار ہے۔ گھوڑ ہے کے طبی خواص:

اگر گھوڑے کوسرخ ہڑتال (زرنج احمر) کھلا دی جائے تو وہ فورآمر جائے گابا قی تفصیل باب الفاء میں فرس کے بیان میں آئے گی۔ خواب میں تعبیر:

خواب میں گھوڑا توت ،عزت اور زینت کی شکل میں آتا ہے۔ کیونکہ بیمواریوں میں سب سے عمدہ مواری ہے اس لئے جس نے اے جس قدرخواب میں دیکھاای کے بقدراس کوعزت وقوت حاصل ہوگی اورا کٹر گھوڑے کی تعبیر مال کی زیادتی ، وسعت رزق اوروشن

پر فتح حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

ذُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبَنِيُنَ وَالْقَنَاطِيُرِ الْمُقَنُطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالفَضَّةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْآنُعَامِ وَالْحَرُثِ۔

اورایک دوسری جگدارشاد ب:

وَمِنُ رَّبَاطِ الْخَيلِ تُرُهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَّ كُمُ "

اورا گرکسی نے گھوڑ کے کو ہوا میں اڑتے ہوئے ویکھا تو اس کی تعبیر فتنہ ہے اور گھوڑ کے کسواری غیر محل میں ویکھنا جیسا کہ جہت یا دیوار پراپنے گھوڑ کے پرسوار دیکھا تو اس کی تعبیر میں کوئی خیرنہیں ہے اورا گر کسی نے خواب میں اپنے آپ کوڈاک کے گھوڑ ہے پرسوار دیکھا تو اس کی تعبیر ہے متعلق مزید تفصیل باب الفاء میں لفظ فرس کے بیان میں آئے گی۔ انشاء اللہ

### مجربات:

محوڑے اور دیگر جانوروں کے در دشکم کے لئے ان کے جاروں کھروں پریکھیں:۔

بِسمِ اللّٰه الرَّحمٰن الرحيم فَاصَابَهَا اِعُصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحُتَرَقَتُ عجفون عجفون عجفون شاشيك شاشيك شاشيك. (انثاءالله دروجاتار عكا-

گھوڑے کی سرخی (ایک بیماری) اور دوسرے جانو روں کی سرخی کے لئے بیاکھ کران کے گلے میں لڑکا دیں۔ (بید دونوں عمل تجربہ شدہ ہیں)

ولا طلهه هو هو هو رهست هر هرهرهرهرهر و هوهوهوهوه ه ه ه ه امهاهيا لولوس ردروبرحفرب ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.

## ام خنور

( بحو ) ام خنور : بيتور كوزن پر ب\_اس كابيان باب الضاديس آئ كا\_انشاءالله

# بإبالدال

# ٱلدَّابَّةُ

(زمین پر چلنے والے جانور)السدابة: جوحیوانات زمین پر چلتے ہیں ان کوعر بی میں دابہ کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے پر ندول کولفظ دابہ کی شمولیت سے خارج کردیا ہے اوراس خروج کی تائید میں قرآن شریف کی ہیآ یت پیش کی ہے: وَ مَسامِنُ دَابَّةٍ فِسی الْاَرُضِ وَلَا طَائرِ یطِیُرُ بِجَنَا حَیْهِ اِلَّا اُمَمْ اَمُثَالُکُمُ ''۔

ترجمہ: ''کوئی جانورز مین پر چلنے والا اورکوئی پرندہ اپنے پروں سے اڑنے والانہیں ہے جس کی تم جیسی جماعتیں نہوں''۔ لیکن اس مثال کی تر دید قرآن پاک کی اس دوسری آیت ہے ہوتی ہے:۔

"وَمَامِنُ دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُستَقَرهًا مُسْتَوْدَعَهَا كُلّ فِي كِتَابٍ مُبِيْنٍ".

ترجمہ:۔اورز مین پرکوئی وابداییا نہیں ہے کہ جس کارز ق اللہ تعالی کے ذمہ نہ ہو'۔اورجس کے متعلق ہونہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں وہ سونیا جاتا ہے سب کچھ صاف وفر تھی موجود ہے۔ چونکہ اللہ تعالی پرندوں کے رزق کا بھی کفیل ہے۔اس لئے وہ بھی وابد کے عموم میں آگئے ۔مولف نے بیت شرح نہیں فرمائی کہ پہلی آ بت میں وابد کے بعد لفظ طائر کا کیوں اضافہ کیا گیا ہے ۔لیکن مترجم کی رائے نققص میں اس کی وجہ بیہ معلوم ہوتی ہے کہ طیور کے اندر وابہ ہونے کے علاوہ ایک دوسری صفت طیران کی بھی ہے جو دیگر دواب میں نہیں پائی جاتی ۔لہذا لفظ طائر کا اضافہ کرنے سے بیآ بت جملہ اقسام وابد کی جامع ہوگئی اور بیاضافی اجماعی ہے امتیازی نہیں ۔واللہ اعلم بالصواب) جاتی الدین بن عطاء نے فرمایا ہے کہ اس دوسری آ بت میں اس امر کی تصریح ہے کہ حق سجانہ تعالی اپنی کل جاندار مخلوق کورزق شرح تاج اللہ بین بن عطاء نے فرمایا ہے کہ اس دوسری آ بت میں اس امر کی تصریح ہے کہ حق سجانہ تعالی اپنی کل جاندار مخلوق کورزق

ت تاج الدین بن عطاء نے فرمایا ہے کہ اس دوسری آیت میں اس امری تصریح ہے کہیں سبحانہ تعالی اپنی کل جاندار کلوں لورز ق پنچانے کا ضامن ہے اور اس کفالت وضانت کے ذریعہ ہے مومنین کے قلوب میں جو وساوس اور خطرات رونما ہوتے ہیں وہ دفعہ ہوجاتے ہیں اور اگر بالفرض کسی وقت بیخطرات ان کے دلول میں پیدا ہو بھی جائیں تو ایمان باللہ کالشکر ان پرحملہ کر کے ان کو فکست دے دیتا ہے۔

عشی (شاعرعرب) نے دبیب (زمین پر چلنا) کالفظ ایک پرندہ کے لئے اس طرح استعال کیا ہے۔

بَنَاتٌ كَغُضنِ الْبَانِ تَرُتُحُ إِنْ مَشَتْ 
دُولِيْبُ قَطَا الْبَطْحَاء فِي كُل مَنُهَلِ
دُولِكِيال بِين جيها كيثاحُ آ ہوكہ جب چلتی بین تو وہ شاخیں حركت مین آ جاتی بین اور چشموں پر سنگلاخ علاقوں كی قطاء جانور محسوس ہوتی
مور ''

الله تعالی کاارشادے:۔

وَكَأَيِّنُ مِّنُ دَآبَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرُزُقُهَا وَإِيَّاكُمُ وَهُوَ الْمِيْعُ الْعَلِمُ

''اور کتنے جانورا ہے ہیں جواپتارز ق نہیں اٹھاتے۔اللہ تعالی ان کواورتم کورزق دیتا ہے۔وہی سننے والا اور جاننے والا ہے''۔ ایک دوسری جگدارشاد ہے:

إِنَّ شَرُّ الدُّوَابِ عِنْدَاللَّهِ الضُّمُّ الَّبُكُمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ

"بے شک اللہ تعالیٰ کے نزد یک بدترین جانوروہ ہیں جو بہرے اور گو نگے ہیں اور عقل نہیں رکھتے"۔

ابن عطیہ قرماتے ہیں کہاس آیت کا مقصد کفار کی سرکش جماعت کو بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نز ویک بدترین خلائق سے ہیں اور ذلیل سے ذلیل طبقہ میں اس کا شار ہوتا ہے۔ کفار کو دواب سے اس لئے تشبیہ دی گئی ہے تا کہ ان کی برائی ٹابت ہوجائے اور کتے ،خزیر اور فواس خسہ (سانپ، بچھو، کواوغیرہ) کوان پر فضیلت حاصل ہوجائے۔

"حضورا کرم مین کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ نے اس کود کھ فر مایا مستری (آرام پانے والا) اور مستراح مند (اپ سے آرام دیے والا) سحابہ نے آپ سے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! مستری اور مستراح منہ کیا چیز ہے؟ آپ میں نے ارشاد فر مایا کہ بندہ مومن دنیا کی کلفتوں سے چھوٹ کر اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں پہنچ جاتا ہے وہ مستری ہے (یعنی آرام پانے والا) اور جو فاجر ہے اس کے مرنے سے دوسرے بندے، شہر درخت اور چو پاید آرام پاتے ہیں اس لئے وہ مستراح منہ (اپنے ہے آ رام دینے والا) ہے''۔ سنن ابوداؤ داور ترندی میں ہے:

"حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ سے منقول ہے کہ آنحضور ملتی ہے فرمایا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جانور ایسانہیں ہے کہ وہ جعدے دن خاموش طریقہ سے متوجہ ندہوتا ہواس بات سے ڈرکر کہیں قیامت قائم ندہوجائے"۔

طیہ میں حضرت ابولبابہ بنافت جواصحاب صفد میں سے تقےان کے حالات میں لکھا ہے کہ:۔

'' نبی کریم طفیلی نے فرمایا کہ جعد کا دن سیدالایام ہے( یعنی سب دنوں میں بزرگ ترین دن ہے) اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیدالفطر اور عیدالفتی سے اس کا بڑا مرتبہ ہے اور کوئی فرشتہ، آسان، زمین، پہاڑ، ہوا اور دریا میں ایسانہیں ہے کہ جو جعد کے دن اس بات سے ندڑ رتا ہو کہ کہیں قیامت قائم نہ ہوجائے''۔

معجم مسلم میں حضرت ابو ہر روہ ہے دوایت ہے کہ:

'' نبی ملین نے میراہاتھ پکڑااورارشادفر مایا کہ اللہ تعالی نے مٹی کو ہفتہ کے دن پیدا فر مایا اوراس میں پہاڑ کواتو ارکے دن اور درخت کو پیر کے دن تا پہند بیدہ چیز وں کومنگل کے دن اور نور کو بدھ کے دن پیدا فر مایا اوراس میں جانور جعرات کے دن پھیلائے نہ آ دم علین کو جمعہ کے دن عصر کے بعد جمعہ کی آخری گھڑیوں میں عصراور مغرب کے مابین پیدا فر مایا''۔ بے شک اللہ تعالی بغیر کمی کلفت اور محنت کے جو چاہتے ہیں پیدا کرد ہے ہیں اور بغیر کسی سبب ومرتبہ کے جس کو چاہتے ہیں فتخب

بے شک القد تعالی بعیر کی گفت اور محنت کے جو چاہتے ہیں پیدا کردیتے ہیں اور بعیر کی سبب و مرتبہ کے بس کو چاہتے ہیں سخب کرتے ہیں اور اپنی ربوبیت کاعلم دینے کے لئے جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں اور اپنی وحدانیت پر دلالت کرنے کے لئے جو چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں۔ ظالم اور جابرلوگ (کفار) جو اس کے بارے میں نسبت کرتے ہیں وہ اس سے بہت بلندو بالا ہے۔ کامل ابن اثیر میں لکھا ہے کہ کسری شاہ فارس کے یہاں پچاس ہزار دابداور تین ہزار عور تیں تھیں۔

### ایک عجیب قصہ:

تاریخ ابن خلکان میں رکن الدولہ بن بوید کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبداس کی کسی دیمن سے لڑائی ہوئی اور فریقین میں خوراک کی اس قدر بھی ہوئی کہ دونوں نے اپنے اپنے دواب یعنی جانوروں کو ذریح کرتا شروع کردیا اور رکن الدولہ کی حالت تو بیہ ہوگئی کہ اگر میں جاتا تو فکست قبول کر لیتا۔ چنا نچہ اس نے اپنے وزیر ابوالفضل بن العمید سے مشورہ کیا کہ آیا جنگ جاری رکھی جائے یا گریز کیا جائے ؟ وزیر نے جواب دیا کہ آپ کے لئے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے اور کوئی جائے پناہ نہیں ۔ لہٰذا آپ مسلمانوں کے لئے خیر کی نیت رکھیں اور حسن سیرت اورا حسان کرنے کا پختہ ارادہ فر بالیں اور بیاس لئے ضروری ہے کہ فتح حاصل کرنے کی جملہ تدا ہیر جوایک انسان کے قبضہ قدرت میں تو متجہ بیر ہوگا کہ جوایک انسان کے قبضہ قدرت میں تو متجہ بیر ہوگا کہ جوایک انسان کے قبضہ قدرت میں تو متجہ بیر ہوگا کہ دیں ہو متجہ بیر ہوگا کہ دیا تا ہوگئی کہ اس اور بیران تو وزیر کی بی تقریرین کرفر مایا کہ اسابو الفضل میں تو بیدا گئی ہے تا کہ کہ کہ تا تا کہ کہ الفضل میں تو بیدا گئی ہے تا کہ کی تا تا کہ کرچکا تھا۔

ابوالفضل وزیرکا بیان ہے کہ میں اس کے بعدرکن الدولہ کے پاس سے اٹھ کرا پے ٹھکا نہ پرآ گیا۔لیکن جب تہائی رات ہاتی رہ گئ تورکن الدولہ نے مجھے بلا بھیجااور کہا کہ ابھی میں نے ایک خواب دیکھا ہے اوروہ میہ ہے کہ گویا میں اپنے دابہ (گھوڑے) فیروز نامی پرسوار ہوں اور ہمارے دشمن کو فکلت ہوچکی ہے اورتم میرے پہلو میں چل رہے ہو۔اور ہم کوالی جگہ ہے کشادگی پنجی کہ جہال ہماراوہم وگمان بھی نہ تھا۔ چلتے چلتے میں نے نگاہ نیجی کر کے زمین کی طرف دیکھا تو مجھے ایک انگشتری پڑی ہوئی نظر آئی۔ چنا نچہ میں نے اس کواٹھالیا اور دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس میں فیروزہ کا تکمینہ لگا ہوا ہے۔ میں نے اس کوتیرک بجھ کراپئی انگی میں پہن لیا اور اس کے بعد فوراً میری آئیکھل گئی۔میری رائے میں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ہم کوانشاء اللہ فتح ہوگی۔ کیونکہ فیروز اور فتح دومتر ادف الفاظ ہیں اور میرے گھوڑے کا نام بھی فیروز ہی ہے۔

ابن سبع اسبتی کی کتاب شفاءالصدور میں حضرت ابوسعید خدریؓ ہے بیروایت منقول ہے:۔ '' حضورا کرم سنج پیم نے فرمایا کہ دواب (چو پاؤں) کے چیروں پرمت مارو کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمدو نہیج خوانی کرتی ہے'۔

### كايت:

امام احمد اور بیعی نے محمد بن سے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک دابنمود ارہوا جولوگوں کو ہلاک کر دیتا تھا۔ چتا نچہ جو بھی اس دابہ کے قریب جاتا اپنی جان ہے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ ایک دن ایک کا ٹا آ دمی آیا اس نے لوگوں ہے کہا کہ تم اس جانور کی فکر نہ کر د میں اس کود کچھ لوں گا۔ چتا نچہ جب وہ کا نافخص اس جانور کے پاس پہنچا تو اس جانور نے اس کو پچھ ایڈ اند دی بلکہ گر دن اطاعت اس کے سامنے جھکادی اور اس مختص نے اس کول کر دیا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ کا معاملہ بجیب ہے۔ ہمیں پچھا پنے بارے بیں بتا ہے۔ اس محض نے جواب دیا کہ میں نے زندگی میں بھی کوئی گناہ نہیں کیا صرف ایک مرتبہ میری اس آئھ نے ایک خطاء (گناہ) کیا تھا۔ چنانچہ میں نے اس کو بیسزادی کہ تیرے اس کو تکال کر پھینک دیا اور اس کے اب میں کا ناہوں۔

ا مام احمد بن عنبل فرماتے ہیں کہ تو بہ کامیر طریقہ بنی اسرائیل یا ہم سے پہلے کی اور شریعت میں جائز ہوگا مگر شریعت محمد بیمیں اگر کسی نامحرم عورت پر قصد آنگاہ ڈالی جائے تو اس آئے کھ کا نکال دینا ہر گز جائز نہیں بلکہ سے دل سے توبہ کرلینا کافی ہے۔

ابن خلکان نے رقع الجیزی کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ ایک باردا بہ (کھوڑے) پرسوار ہوکر مصرکی کس ٹرک سے گزررہے تھے کہ اچا تک کسی نے ایک مکان کی حجبت سے راکھ سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا آپ پرالٹ دیا۔ آپ اپنی سواری سے اتر کر کپڑے جھاڑنے لگے۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اس گھروالے کو بلاکرڈ انٹنے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص آگ (یعنی دوزخ) کا مستحق ہو اوراس کے سرپر راکھ پڑنے سے اگر جہنم کی آگ سے اس کا پیچھا جھوٹ جائے تو اس پر غصہ کرنا جائز نہیں۔

ریج ابن سلیمان شافعی تنے اور شافعی کے جدید قول کے راویوں میں سے تنے۔ ان کی ۲۰۵ میں وفات ہوئی۔ ان کوجیزی اس وجہ کہتے ہیں کہ بیجیزہ کے رہنے والے تنے۔ جیزہ قاہرہ سے چند میل کے فاصلے پر دریا پارا یک بستی ہے یہاں کے احرام مشہور ہیں اور ان کا شار دنیا کے عجائبات میں ہوتا ہے۔ اصل میں بیابرام مصری بادشاہوں کے مقبرے ہیں اور ان عالی شان مقبروں کو تقمیر کرانے سے ان کا مقصد بیٹھا کہ جس طرح ہم اپنی زندگی میں دیگر بادشا ہوں سے متازر ہے۔ ای طرح مرنے کے بعد بھی ہمار التیاز ہاتی رہے۔

کہتے ہیں کہ جب مامون رشید خلیفہ عباسی مصری بنچا تو اس نے ایک احرام کوتو ڑنے کا تھم دیا تا کہ اس کے اندرونی حالات کاعلم ہوسکے۔ چنا نچہاس کوتو ڑنے کے بعد جب اس کے اندر گئے ہو سکے۔ چنا نچہاس کوتو ڑنے کے بعد جب اس کے اندر گئے تو چند بریکار چیزیں ٹاٹ کے ریشے اور جانفشانی اٹھانی پڑی اور کافی رو پینے رہی ہوئی تھی تو چند بریکار چیزیں ٹاٹ کے ریشے اور گئی ہوئی ہوئی تھی گئیں۔ اس کی اندرونی زمین پر اس قدر سیلا بی اور نمی وغیرہ جمی ہوئی تھی کہ اس پر چلنا دشوار تھا۔ بھا وراس کے وسط میں ایک حوض کہ اس پر چلنا دشوار تھا۔ بھا وراس کے وسط میں ایک حوض تھا۔ چنا نجے سب بھے دیکھنے کے بعد مامون رشید نے دیگر اہر اموں کوتو ڑنے سے روک دیا۔

ی پیچی کہاجا تا ہے کہ ہرمس اول بینی اختوع نے (اور بیادر لیس عینی ہیں) ستاروں کے حالات و کیچیکرا یک طوفان کی اطلاع وی تھی اوراس طوفان سے محفوظ رہنے کے لئے اھراموں کی تقمیرا کرائی تھی اوران ادھراموں کی تقمیر میں چھے ماہ کا عرصہ لگا تھا اوران اہراموں پر عبارت کندہ کرائی تھی کہ:۔

"جو جھن ہمارے بعد آئے اس سے کہددیا جائے کہ ان اھراموں کومنہد کرنے میں چے سوسال لگیں گے حالا نکہ مخارت کا منہدم کرانا اس کے تغییر کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ہم نے ان کو دیباج کا لباس پہنایا ہے اور اگروہ چاہے تو ان کو ٹاٹ پہنا دے حالانکہ ٹاٹ دیباج سے ارزاں ہے''۔

امام ابوالفرج بن الجوزیؒ نے اپنی کتاب' سلو قالاحزان '' میں لکھا ہے کدان اہرام میں یہ بات عجیب ہے کہ ہراہرام کی بلندی چار سوذراع ہے اوران کی ساخت سنگ رخام اور سنگ مرمر کی ہے اوران پھروں پر بیرعبارت کندہ ہے:۔

" میں نے اس عمارت کواپی حسن تدبیرے بنایا ہے۔ اگر کوئی فخص قوت کا دعویدار ہے تو اس کو منہدم کردے کیونکہ " انہدام تعمیرے زیادہ آسان ہے''۔

ابن المنادي كہتے ہيں كہم كواس عبارت كابيمطلب معلوم ہوا كدا گركوئي شخص دنيا بحركا خراج مكرروصول كر كان كے

انبدام میں خرچ کرے تو بھی ان کومنبدم نبیں کرسکتا''۔

قرآن پاک کی سورهٔ برون میں جوبیآیت شریفہ ہے کہ 'فُضِلَ اَصْحَبُ الانحَلُو دِالنَّارِ ذَاتِ الْوَقُو دِ إِذَهُمْ عَلَيْهَا فَعُودٌ وَهُمُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤُمِنِيُنَ شُهُودٌ ''کہ خندق والے یعنی بہت سے ایندھن کی آگ والے ملعون ہوئے جس وقت وہ لوگ اس کے آس یاس بیٹھے ہوئے تتھا وروہ جو کچھ سلمانوں کے ساتھ ظلم وستم کررہے تھاس کود کھے کررہے تھے''۔

چنا نچراڑکا کچھ دن ایسا بی کرتا رہا ایک دن وہ چلا آ رہا تھا کہ ایک دابہ عظیمہ (بڑا جاتور) نمودار ہوا اور لوگ اس کے ڈرے راستہ چلنے ہے دک گئے۔ لڑک نے جب بید نظارہ دیکھا تو دل میں سوچنے لگا کہ آج ساحراور راہب کا عقدہ کھل جائے گا۔ کہ آ یا ساحر بچا ہے اراہ ہیں۔ چنا نچیاس نے ایک پھرا تھا یا اور یہ کہہ کرکہ'' یا اللہ! اگر تیرے نزویک راہب کا عمل ساحرے عمل ہے مجبوب ہے تو اس دابہ کو ہلاک کردے''۔ اس نے ماردیا۔ خداکی قدرت کہ پھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہوگیا۔ بیدد کیے کرلوگ آپس میں کہنے لگے کہ اس لڑکے کوکوئی ایساعلم حاصل ہے جود وسروں کونیس۔ اتفاق ہے بادشاہ کا ایک مصاحب نامینا تھا، جب اس کو اس واقعہ کاعلم ہوا تو وہ لڑک کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ لگر کو میری بینائی واپس لا دے تو میں تجھ کو اتفاق میں جھے کو اتفاق میں البتہ اور کہنے لگا کہ لگر کو میری بینائی واپس اللہ واپس آگئی) تو کیا اس ذات پاک پرجس کے تھم ہے آپ ایس جھوں کے ایمان کے لئے میں دوا گئی۔ دعاختم ہوتے ہی نامینا بو گیا اور اس نے دین حق قبول کرلیا۔

اس کے بعد میخص حسب معمول بادشاہ کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس کو بینا و کھے کر پوچھا کہ بیرتیری بینائی کس نے لوٹا دی؟اس نے جواب دیا کہ میرے رب نے بادشاہ نے جرت سے پوچھا کہ کیا میرے سواتیراا در بھی کوئی رب ہے؟اس نے جواب دیا کہ میرااور تیرارب اللہ ہے۔ بیرجواب من کر بادشاہ نے ایک آ رہ منگوایا اوراس کے سر پرچلوا کردو کھڑے کرا دیئے۔

ا مام ترندی کی روایت کے مطابق بیدوا بد (جس کولڑ کے نے پھرے ہلاک کیا تھا) شیرتھا اور جب اس لڑ کے نے را ہب کوشیر کے ساتھا ہے اس واقعہ کی اطلاع دی تو راہب نے کہا کہ تیری ایک خاص شان ہواورتو اس کی وجہ ہے آ زمائش میں مبتلا ہوگا مرخر دارمیرا کی ہے کھنڈ کرہ نہ کرتا۔

ا مام ترفدی فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ کوان تینوں شخصوں کا حال معلوم ہوا تو اس نے ان کوطلب کرلیا اور راہب و نابینا کوآرہ سے ج وادیااورلڑ کے کے بارے میں بیتھم دیا کہاس کوفلاں پہاڑ پر ایجا کرسر کے بل گرادو۔ چنانچہ بادشاہ کے فرستادگان اس کو پہاڑ پر لے گئے اور جب انہوں نے اس کوگرانے کا قصد کیا تو لڑ کے نے بید عاما تھی کہ " یا اللہ! تو جس طرح جا ہے ان کومیری طرف سے بھکت لے" چنا نچہ سے کہتے ہی وہ لوگ پہاڑے لڑھکنے لگے اور صرف لڑکا باقی رہ گیا۔ اور وہ لڑکا واپس باوشاہ کے پاس پہنچا۔ باوشاہ نے اس سے پوچھا کہ میرے آ دمی کہاں گئے۔ لڑ کے نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے میری طرف سے ان کا بھگٹان کردیا۔ اس پر بادشاہ نے علم دیا کہ اس لڑک

كولے جا كرسمتدرييں ۋيودو\_

چنانچاس کے آ دمیوں نے اس کے علم کی تعمیل کی اوراس کو لے جا کرسمندر میں دھکادے دیا۔لیکن اللہ تعالی نے لڑ کے کے بجائے ان لوگوں کوئی ڈبودیا اوروہ لڑکا یانی پر چلتا ہوا تھیجے وسالم ہا ہرنکل آیا۔اور بادشاہ کے پاس آ کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ لڑے کود کمچے کر بہت متحیر ہوا۔ آخر کارلز کاخود ہی باوشاہ سے مخاطب ہو کر بولا کیا واقعی آپ کاارادہ میری جان لینے کا ہے؟ باوشاہ نے اثبات میں جواب دیا۔اس پرلڑ کے نے کہا کہتم جھکو ہر گزنہیں مار علتے۔البتدا کر جھکو مارنا ہی ہے تواس کی ترکیب یہ ہے کہ جھکوا یک تختہ سے با عدھ کرایک تیریہ کہہ مارو' بینسیم الله رَبِّ هذَا الْعُكام "مرمارنے سے پہلے تمام لوگوں كوايك ميدان ميں جمع كرلينا۔ چنانچد بادشاہ نے سبالوگوں كوجمع كركاؤك كے تركش سے ایک تیرنكال كروہى الفاظ كہدكرتيراس كے مارا۔ تيرسيدهالا كے كائنٹى پر جالكا اوراس كوختم كرويا\_لا كے نے اپنا ہاتھ شہيد ہوتے وقت اپنی کنیٹی پرر کھ چھوڑا تھا۔ بیسارا معاملہ و کھے کر مجمع نے بیک زبان ہوکر کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پرایمان لائے۔ باوشاہ ك مصاحبين في بادشاه به كها كه يبلي تو آپ صرف تين بي فخصول ك مسلمان بون ح محبرار بي تع محراب بيرسارا عالم مسلمان ہوگیااورآپ کے مخالف بھی ہوگیااب آپ کیا کریں ہے؟ بین کر ہادشاہ نے حکم دیا کہا خدود ( خندقیں ) کھودی جائیں اوران میں آگ اورلکڑیاں بجردی جائیں۔اس کے بعدان تمام لوگوں کواس میں ڈال دیاجائے۔ چتانچہ ایسا ہی کیا گیااور جو مخص بھی اسلام سے منحرف نہ ہوااس کوآ گ میں جھونک دیا گیا۔

امام مسلم نے اپنی روایت میں بیاضا فہ بھی کیا ہے کہ جب خندقیں کھود کراوران میں آگ جلا کراہل اسلام کواس میں جھونکا جار ہاتھا تو باوشاہ کے فرستادگان ایک عورت کوجس کی گود میں ایک شیرخوار بچہ تھا آ گ میں ڈالنے کے لئے لائے۔ چنانچہ وہ عورت بچہ کی وجہ ہے کچھ مصمحل می ہوگئے۔ ماں کی پیرحالت و مکھ کروہ شیرخوار بچہ بول اٹھااور کہا کہ امال جان گھبرائے نہیں کیونکہ آپ حق پر ہیں۔ابن قتیبہ نے کہاہے کہاس بچد کی عمر صرف سات ماہ کی تھی۔

امام ترندی فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا جوشہید کر دیا گیا تھا (جس کو بادشاہ نے ایک تیر کے ذریعیشہید کیا تھا) حضرت عمر کے عہد خلافت میں قبرے برآ مدہوا تھا اور اس کا ہاتھ بدستور اس کی کنیٹی پر رکھا ہوا تھا۔

محدٌ بن اسحاق صاحب سيرت نے لکھا ہے كہ اس لڑ كے كا نام عبداللہ بن النام تھا۔حضرت عمر عبد ميں نجران كے كئی مخف نے ا بني كى ضرورت سے ايك ويراند كھوداتو وہاں سے لڑ كے كى لاش برآ مد ہوئى جوايك ديوار كے فيچ كڑى ہوئى تقى \_لڑ كے كا ہاتھ تير لكنے ك جگہ کنٹی پررکھا ہواا تھااوراس کی انگلی میں ایک انگوشی تھی جس پر'' د ہی الله لکھا ہوا تھا۔اس واقعہ کی جب حضرت عمر الوبذر بعد تحریراطلاع دی گئی تو آپ نے لکھ بھیجا کہ لاش کواس کے حال پر چھوڑ دو۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔

سيملي فرماتے بين كدلاش كا في اصلى عالت مين قائم رہنے كى تقد يق اس آيت كريم موتى ہے۔ وَ لَا تَحْسَبَنَ اللَّهِ فَوَا فَى سَبِيلِ اللَّهِ اَمُو اَتَا الايه (جولوگ الله كى راه مين مارے كئ ان كوم ره مت مجھو')

اس كے علاوہ آنخضور طاق كاس حديث سے بھى تقديق ہوتى ہاوروہ يہے:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْآرُضِ أَنُ تَاكُلَ اَجْسَادَ الْآنُبِياءِ.

"الله تعالی نے زمین پرحرام کرویا ہے کہ وہ انبیاء کیہم السلام کے جسموں کو کھائے"۔

بیصدیث ابوداؤڈ نے روایت کی ہے اورابوجعفرالداوڈی نے بھی اس کوروایت کیا ہے تگران کی روایت میں شہداءعلاءاورموذن لوگ بھی شامل ہیں ۔لیکن وہ فر ماتے ہیں کہان لوگوں کا اضافہ غریبہ ہے لیکن اس کے باوجودا بوداؤ دی تقد اورمعتمد ہیں ۔

ابن بشکوال کا قول ہے کہ جس باوشاہ کے عہد میں اخدو دالنار کا داقعہ ہوااس کا نام'' یوسف ذوانواس'' تھااور بیجمیراور مضافات جمیر کا مختقد تھااور ہے مکراں تھااور نجوان اس کا پاپیتخت تھااور بقول دیگراس بادشاہ کا نام'' ذرعہ ذونواس'' تھااور بقول سمر قندی بیدوی کا مختقد تھااور بیہ واقعہ (اخدو دالنار) رسول اللہ سن بھیائے کی بعثت سے ستر سال قبل پیش آیااور واقعہ میں ندکور را جب کا نام قیتمون تھا۔

عكيم ترفدي في زير بن اسلم صروايت كى ب:

ابن السني في حضرت عبدالله ابن مسعود بروايت كى ب:

"نى كريم طَلِيَةَ فِي مايا كدا كرتمهارا كوئى دابد (جانور) كل كركسى بيابان ميں پہنچ جائے تو اس بيابان ميں جاكراس طرح پكارتا چاہيے" ياعباد الله احبسوا" (يعنی اے اللہ كے بندوروكو) كيونكه زمين پراللہ تعالیٰ كاكوئی نه كوئی روكنے والا (فرشتہ )اس كوروك ديتا ہے"۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے کی ذی علم شخ نے بیان کیاان کا ایک دابہ (غالبا نچر کہیں بھاگ گیاتھا۔ چنانچانہوں نے بیہ دعا کی بعنی ''بیاعب دالله احبسوا'' پڑھی۔ چنانچہ دہ جانور بھکم خدارک گیا۔انہوں نے بیبھی فرمایا کہ میں ایک مرتبہ کی قافلہ کے ساتھ میں تھا کہ انقاقان قافلہ والوں میں ہے کسی کا ایک جانور کہیں بھاگ گیا۔لوگ اس کی تلاش کرتے کرتے تھک گئے مگروہ ہاتھ نہ آیا چنانچہ میں نے کھڑے ہوکروہ بی دعا پڑھی ۔تھوڑی دیر کے بعدوہ جانورخود بخو داپنی جگہ پرآ کر کھڑ اہو گیا۔اس کی واپسی کی سوائے اس دعا کے اور کوئی وجہنیں تھی۔

این اسنی نے امام ابوعبداللہ یونس بن عبید بن دینار مصری تا بعی ہے روایت کی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے وابہ ( جانور ) پرسوار ہوجو رکتا نہ ہوتو اس کوچا ہے کہ اس کے کان میں ہیآ یت شریفہ پڑھے:

" أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللَّهِ يَبُغُونَ وَلَهُ اَسُلَمَ مَنُ فِي السَّمٰوَاتِ والْآرضِ طَوْعًاوَكُرُها وَالَّيْهِ يُرْجَعُونَ. "

انشاءاللهوه رك جائے گا۔

طرانی نے بیجم الا وسط میں حضرت انس عروایت کی ہے کہ:

"رسول الله طَيْنَا فَي غَرْمايا كما كرتمهارا كوئى غلام يا كوئى جانوريا كوئى لا كابد طلق موتواس ككان بيس بيآيت پره: "أَفَغَيْرَ دَيُن اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ اَسُلَمَ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَالْآرُضِ طَوْعَاوَ كَرُهَا وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ."

باءالموحدہ کے باب میں لفظ بغلہ کے تحت گز رچکا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے ٹچرکے کان میں قُل اعو ذہوب الفلق پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ کیوکہ اس خچرنے آپ کے سوار ہونے پر پچھٹوٹی کی تھی۔

حنابلہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی جانور ہے ایسا کام لیٹا جس کے لئے وہ مخلوق نہیں کیا گیا ہے جائز ہے۔مثلاً گائے ہے بار برداری یا سواری کا کام لیٹااونٹ اور گدھے ہے تھیتی کا کام لیٹااور رسول اللہ سٹھیلی کی بیرحدیث جو کہ متفق علیہ ہے:

"ایک شخص ایک گائے ہا تھے لئے جار ہاتھا، جب اس نے اس پرسوار ہونے کا ارادہ کیا تو وہ بولی کہ ہم سواری کے لئے نہیں پیدا کئے گئے ہیں''۔

کیکن مراداس سے رہے کہ گائے کا سب سے بڑا نفع تو دودھ ہے اور بیاس امر کے منافی نہیں کہ اس سے کوئی دوسرا کام نہ یاجائے۔

امام احر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی جانور کو دشنام (گالی) دے تو اس کی شہادت مقبول نہیں ہے۔ جبیبا کہ اس حدیث میں آیا ہے۔ جس میں ایک عورت نے اپنی اونٹنی پرلعنت کی تھی اور دوسری دلیل مسلم کی بیرحدیث ہے:

"حضرت ابودرداء عنقول ہے کہ لعانون ( کثرت سے لعنت کرنے والے ) قیامت کے دن نہ شفیع ہوں گے اور نہ گواہ ہوں گے اور نہ

مسکلہ:۔دابہ کے مالک پراس کو چارہ چرا نا اور اس کوسیراب کرنا واجب ہے کیونکہ اس کی جان کا تحفظ ضروری ہے۔ چنا نچہ حدیث صحیح میں

آیا ہے کہا یک عورت بلی کے رو کنے اور اس کو بھو کار کھنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئی تھی۔لہذا دابہاس صورت میں عبد (غلام ) کے مشابہ ہوگیا۔

اگر جانور کو جنگل میں نہ چائے تو اس کو گھر پراتنا چارہ اور پانی دے کہ وہ پیٹ گھرنے کے اور پانی سے سیراب ہوئے کے اول مرحلہ میں آجائے۔ ان کی انتہا مطلوب نہیں۔ اوراگر اس کو جنگل میں چنے کے لئے چھوڑا تو اس کو تب تک چھوڑے رکھے تا وقتیکہ وہ پیٹ بھر کر کھالے اور پانی سے سیراب ہولے ۔ لیکن اس کو جنگل میں چھوڑ نے کے لئے بیشرط ہے کہ اس جنگل میں کوئی درندہ نہ ہواور پانی موجود ہو۔ اوراگر دونو ل صورتیں ہول یعنی جنگل میں بھی چرائے کے لئے وقت ہوا درگھر پر بھی چارہ موجود ہوتو پھرافتیار ہے کہ چاہے جوصورت افتیار کرے۔ اوراگر جانور کے لئے دونوں چیزیں ضروری ہول یعنی جنگل میں چراٹا اور گھر پر بھی کھلانا تو پھر دونوں کا انتظام کرتا ضروری ہوں ہے۔

اورا گرجانور پیاسا ہےاور مالک کے پاس تھوڑا پانی ہےاور طہارت کی بھی ضرورت ہے لیکن اگروہ طہارت حاصل کرتا ہے تو جانور پیاسارہ جاتا ہے تواس صورت میں آ دی کو چاہیے کہ وہ پانی جانور کو پلاوے اورخود تیم کرلے۔

اگر مالک جانورکوچارہ نہ دے تو اس پر چارہ کھلانے کے لئے زور دیاجائے گاکہ یا تو اس کوفروخت کردے یا چارہ دے۔ کیونکہ ہلاکت سے جانور کا بچانا ضروری ہے اور اگر اس نے ایسانہیں کیا تو حاکم کواختیار ہے کہ وہ جومصلحت سمجھے وہ کرے اور اگر اس کا کوئی ظاہری مال ہوتو وہ نفقہ میں فروخت کردیا جائے گا۔ ورنہ بیت المال سے نفقہ دیاجائے گا۔

#### فائده:

مستحب ہے کہ جانور پرسوار ہوتے وقت وہ دعا پڑھی جائے جس کوحا کم وتر مذی نے علیؒ ابن ربعیہ سے روایت کی ہے۔ علیؒ ابن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہد کی خدمت میں موجود تھا تو آپ کی سواری کے لئے ایک جانور ( وابہ ) لایا گیا جب آپ نے رکاب میں پاؤں رکھا تو بھم اللہ کہا۔ پھر جب آپ اس کی پشت پر بیٹھ گئے تو الحمد للہ کہا اور اس کے بعد ہیآ یت پڑھی:۔

"سُبُحَانَ الَّذِي سَخَّرَلَنَا هَلَا وَمَا كُنَّالَةُ مُقُرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَالَمُنْقَلِبَوْنَ. ١

اس کے بعد تین تین مرتبہ الحمد للداور الله اکبر کہااور اخیر میں بید عاراتی:

سُبُحَانُكَ اللَّهُمَّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفُسِي فَاغْفِرْ لِي فَانَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ الْأَانُت.

اس کے بعد آپ بنے۔ حاضرین نے پوچھا۔ یا امیر المؤمنین! آپ بنے کیوں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ ساجیا کہ کو بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالی کو پہلی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالی کو پہلی اگا ہو بندہ اچھا لگا ہے جو کہتا ہے 'دَ بِ اغْدِرُ لِی ذُنُونِی ''اور ساتھ ہی سے بھی کہتا ہے 'وَ لاَ یَغْدِرُ اللّٰہُ نُوبَ اللّٰہ اللّٰہ سے نہ کوئکہ یہ کہتے ہے بندے کواس بات کا یقین ہوتا ہے کہ بجز اللہ سجانہ و تعالی کے کوئی گناہ معاف نہیں کرسکتا۔

ابوالقاسم طبرانی نے کتاب الدعوات میں عطا ہے اور انہوں نے حضرت ابن عباس بڑا تھ ہے روایت کی ہے کہ:۔ ''رسول اللہ ساتھیا نے فرمایا کہ جو شخص گھوڑے وغیرہ پر سوار ہواور اللہ کا نام نہ لے ( یعنی بسم اللہ نہ پڑھے ) تو اس کے پیچھے شیطان سوار ہوجا تا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ گاؤ۔ اگر اس کو گا تا اچھی طرح نہیں آتا تو سوار کے ول میں طرح کے قطرح کی آرزو نمیں ڈالٹار ہتا ہے اور ایر سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ سوار ، سواری سے نہاترے''۔

ای كتاب مين حضرت ابوالدرداء سيروايت بھى ہے:۔

"رسول الله طبی فیر مایا که اگر کوئی محض سواری (وابه) پرسوار بوت وقت به پرهایا کرے بسم الله الذی لا بیضه مع اسمه شنی سبحانه لیس له اسمی سبحان الذی سخولنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا منقلبون الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علیه السلام" تو وابه کها مؤمن الله تعالی تجه کو برکت عطافر مائ تو نے میری پیشکا بوجه بلکا کردیا ۔ تو نے اپنے رب کی فرما نبرداری کی اورائی وات کے لئے بھائی کی ۔ الله تعالی تیرے سفر میں برکت عطافر مائے اور تیری عاجت کو پورافر مائے"۔

کامل این عدی میں ہے:۔

''ابن عمر بڑا تھے۔ سے مردی ہے کہ نبی اکرم سٹھ آیا نے فر مایا کہ جانوروں کواڑنے پر مارو پھسلنے پرمت مارو''۔ ابن البی الد نیائے محمر بن ادر لیس سے انہوں نے ابونضر ومشقی سے انہوں نے اساعیل بن عیاش سے ادر انہوں نے عمر و بن قیس ملائی سے روایت کی ہے کہ جب کوئی شخص کسی دابہ (جانور) پر سوار ہوتا ہے تو جانور کہتا ہے کہ یا اللہ تو اس کو میرا دوست اور رحم کرنے والا بنا اور جب سوار اس پر لعنت کرنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم میں سے جوزیادہ نا فر مان ہواس پر لعنت پڑے'۔

مسكلد:

سمى بھى جانور پردومرے شخص كواپنے چيجے بٹھالينا جائز ہے۔ بشرطيكه اس جانور ميں دوسوار يوں كابو جھ سنجالنے كى طاقت ہواورا گر طاقت نه ہوتو جائز نہيں ۔

صحیحین میں حضرت اسامہ ناتین سے روایت ہے کہ:۔

" رسول الله طاق في جمل وقت عرفات سے مزولفہ تشریف لائے تو حضرت اسامہ بن زید گوردیف بنایا۔ پھرمزدلفہ سے منی تک حضرت فضل بن عباس کو اپنے بیچھے بٹھایا اور والپسی پر حضرت معاذ بڑا تھے۔ کو اپنے ساتھ سوار کیا۔ آپ نے ان کو اس خچر پر سوار کیا تھا جس کو عفیر کہا جاتا تھا اور آپ نے عبدالرحمٰن بن ابی بکر کو حکم دیا کہ وہ اپنی بہن عائشہ تو تعظیم لے جا کر عمرہ کرالا کمیں۔ چنا نچہ انہوں نے حضرت عائشہ کو کجاوہ پر اپنے بیچھے ردیف بنایا اور نبی علینا آنے جب حضرت صفیہ شے خیبر میں نکاح کیا تھا تو اپنے بیچھے ردیف بنایا تھا'۔

جب تبھی مالک دابیکی دوسر شخص کواپنے ساتھ اپنی سواری پر بٹھائے تو صدر میں بیٹنے کامسخق سواری کا مالک ہےاورر دیف چھپے بابا کمیں جانب بٹھا نا چاہیے اور بیاور بات ہے کہ ردیف کے اکرام وغیرہ کی وجہ سے مالک اس کواپنی رضا مندی سے آگے یا وا کمیں مانہ بٹھا کئ

، بعب المحافظ البن منده کی تحقیق ہے کہ رسول اللہ ساتھ ہے جن لوگوں کوسواری پراپنے پیچھے بٹھایا (ردیف بنایا) ان کی تعداد ۳۳ ہے۔لیکن عقبدا بن عامر جنی کا ان میں ذکر نہیں ہے اور نہ بی علماء صدیث وسیر میں سے کسی نے بیان کیا کہ آپ نے ان کوردیف بنایا ہو۔ ''طبرانی نے حضرت جاہر بڑاتھ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ساتھ کیا نے ایک جانور پر تین آدمی کے سوار ہونے کو منع فرمایا ہے''۔ ز بین کاوہ کیڑا جس کاؤ کراللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۂ سبامیں کیا ہے۔اس سے مرادوہ کیڑا ہے جولکڑی کو کھا تا ہے اوراس کو گھن کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:۔

" فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَ لَّهُمْ عَلَى مُوتة إِلَّادَابَّةُ ٱلارَّضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ " \_

(جب ہم نے ان پرموت کا حکم جاری کردیا تو کئی چیز نے ان کے مرنے کا پیتہ نہ بتلایا گر گھن کے کیڑے نے کہ وہ سلیمان کے عصاء کو کھا تا تھا''۔

اس کا قصہ بیہ ہوا تھا کہ حضرت سلیمان میں انے جنوں کواپنے گئے ایک کل بنانے کا تھم ویا تھا جب وہ کل تیار ہو گیاتو آپ اس بی خفیہ طور پر آ رام کرنے کی غرض سے تشریف لے گئے ۔لیکن ایک نوجوان سے خفیہ طور پر آ رام کرنے کی غرض سے تشریف لے گئے ۔لیکن ایک نوجوان شے پوچھا کہ تم بلا اجازت یہاں کیے آگے؟ اس نوجوان نے جواب ویا کہ میں اجازت لے کر آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کس نے اجازت دی ؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ اس کل کا جو مالک ہاس نے جھے کو اجازت دی ہے۔ اس جواب سے آپ بھی گئے کہ بید ملک الموت ہوا در میری روح قبض کرنے آیا ہے۔ چونکہ بیت المقدس کی تقمیر کا کام چل رہا تھا اس لئے آپ نے اپنے عصاء پر فیک لگائی اور اللہ تعالی سے ورخواست کی کہ اللہ تعالی بیت المقدس کی تقمیر جن وائس سے پورا فرما۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض کرئی۔

جنات بہی سیجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں۔ چنانچہ جب بیت المقدس بن کرتیار ہوگیا تو آپ کے عضاء میں گھن کا کیڑا پیدا ہوگیا اوراس کیڑے نے آپ کے عصاء کو کھا کھا کر کھو کھلا کر دیا۔ لہٰذاوہ ٹوٹ گیاادرساتھ میں آپ بھی گر پڑے۔اس وقت جنوں کو پیتہ چلا کہ آپ کی وفات اس سے بہت پہلے ہو چکی تھی محض لاتھی کے سہارے آپ کا جسم بلاروح کھڑا تھا۔ لہٰذا جن آپس میں پچھتا کر کہنے لگے کہ اگر ہم کوغیب کاعلم ہوتا تو ہم اس ذلت کے عذاب میں کیوں جنلار ہتے۔ یعنی معماری کا کام نہ کرتے۔اس سے پہلے جنات غیب وانی کے مدعی تھے۔

ایک دوسری روایت ہیہ ہے کہ ملک الموت نے آپ کواطلاع دے دی تھی کہ آپ کی موت میں ایک گھڑی ہاتی ہے۔ اس پر آپ نے جنول کوطلب فر مایا اور ان سے کل تعمیر کرایا۔ جب وہ تیارہوگیا تو آپ اٹھی (عصا) کے سہارے نماز پڑھنے کھڑے ہوگئے اور ای حالت میں آپ کی وفات ہوگئی۔ جنول کا دستورتھا کہ وہ آپ کی محراب کے گردجم ہوجائے گڑی کو بدجوال ند ہوتی کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ آپ کو دیجوال ند ہوتی کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ آپ کو دیجوال ند ہوتی کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ کے اور ای کا دستورتھا کہ وہ باتا۔ انفاق سے ایک جن آپ کے پاس سے گزراتو اس کو آپ کے بولے کے بولے یا پڑھنے کی کوئی آ واز سنائی تعمیل دی۔ وہ چلا گیا اور واپسی پر آپ کو سلام کیا۔ گرسلام کا جواب بھی ہیں سنا تو اس نے فور سے آپ کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپ کا جد بے در ہے۔ یعنی آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ چنا نچہ آپ کے عصاء کو شخن نے کھا کر کھوکھا کر دیا اور آپ عصاء کے تو ٹ جانے کی وجہ سے گر پڑے۔ جنات کو جب اس چیز کاعلم ہوا تو وہ آپس میں پچھتا واکر نے گھا اور کہنے گئے کہ اگر اور آپ عصاء کے تو ٹ جانے کی وجہ سے گر پڑے۔ جنات کو جب اس چیز کاعلم ہوا تو وہ آپس میں پچھتا واکر نے گھا اور کہنے گئے کہ اگر موائے وہ بول کا می ہوتا تو ہم اس ذات کے عذاب میں کیوں مبتل ہوتا ہو جو ب بیا ہوتا تو ہم سال آپ کی محرافلاں نام ہے اور میں فلال کام کے لئے پیدا کیا گیا ہوں۔ چنا نچھا گر وہ درخت کی لئے ہوا کیا گیا ہوں۔ چنا نچھا گر وہ درخت بھل دار ہونے کے قائل درخت چوب و جواب دیتا کہ میرافلاں نام ہے اور میں فلال کام کے لئے پیدا کیا گیا ہوں ہوتا کہ درخت اپنے ایک درخت اپنے ایک درخت اپنے ایک درخت اپنے سامنے اگا ہوا وکھائی مورت تھے کہ اچا کہ آپ کوایک درخت اپنے سامنے اگا ہوا وکھائی

دیا۔آپ نے اس سے پوچھا تو کون سا درخت ہے؟ اس نے جواب دیا میرا نام خروبہہ۔اور میں آپ کا ملک ویران کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہوں۔درخت کے اس جواب ہے آپ بچھ گئے کہ اب میرا وقت (وفات) قریب اُگیا ہے۔ چنانچہ آپ اس کے لئے تیار ہو گئے اوراس درخت کا عصاء لیخی (لاٹھی) بنوالیا اورا یک سال کے خوردونوش کا سامان جمع کرلیا۔ جنوں کو بید خیال رہا کہ آپ رات کو کھا تا کھاتے ہوں کے لیکن جواللہ کا تھم تھا وہ ہوکر رہا۔

حضرت ابن عباس براتھ ہمروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ تی کریم سے بیٹ کہ نے ارشاوفر مایا کہ حضرت سلیمان علیہ العسلاۃ والسلام جس جگہ نماز پڑھا کرتے تھے وہاں ورخت اگا کرتے تھے۔ چنا نچہ آپ اس ورخت سے سوال کرتے تھے کہ تیزاکیا تام ہے اور تو کس چیز کسی کام آتا ہے؟ درخت جواب دیتا کہ میرافلاں تام ہا اور بیس فلاں کام میں کام آتا ہوں۔ چنا نچہ اگر وہ درخت کی بیاری کی دوا ہموت تو حضرت سلیمان علیہ اس کو قلم میں کہ ایک اور اگر وہ کوئی مجلدار درخت ہوتا تو آپ اس کو در مری جگہ لگوا و ہے۔ حسب معمول ایک ون آپ خاکے درخت دیکھا اس کو قلم میں کہ کہ کہ اور اگر وہ کوئی مجلدار درخت ہوتا تو آپ اس کو در مری جگہ لگوا و ہے۔ حسب معمول ایک ون آپ نے ایک ورخت دیکھا اور اس سے دریا فت کہا کہ جھے خروب نے ایک در ب کر کم کہ جی بیرا کیا گیا ہوں۔ درخت کاس جواب ہے آپ نے اندازہ کرلیا کہ دب کر کم کہ جی اور بیت المرقب کی کہ اس اللہ میری موت کو جنات پر فرق کرنا تا کہ انسانوں کو معلوم ہوجات کہ جنات کوئی کرنا تا کہ انسانوں کو معلوم ہوجات کہ جنات کوئی کہ بیت اور بیت آپ کوئی کہ بیت کہ بیت کوئی کہ بیت کے ایک کے ایک عصاء بناؤاور اس پر فیک لگا کر گھڑ ہوجا وکر چنا تو آپ کی وفات کا علم اس وقت ہوا جو کا آپ عصاء بناؤاور اس پر فیک لگا کہ کوٹر ہوجا وکر چنا تھے تھے اور وہ کی کہ اور وہ کی کہ اور وہ کی کہ بیت وکہ تھی کہ بیت وہ کہ تھی کہ کہ کہ کہ ہوتا تو ہم کیوں ایک مدت تک اس والت کے عواب کے عواب کے وہ دو تا کے عواب کی کہ اس وقت ہی کہ کہ اور وہ کے میا وقت ہوا کہ گئا تی وقت ہوا دو ہوت کے دو تے ہے اس وقت ہوں وہ بیا تو ہم کیوں ایک مدت تک اس والت کے عواب کوئر واشت کرتے بلکہ جس وقت آپ کی دوت تیک اس وقت ہوا وہ وہ تی کہ کوئر وہ ہے۔

بيت المقدس كي تغمير:

سب سے پہلے بیت المقدس کا تغیر کا کام حضرت واؤد البلان نے شروع کیا تھا طرصرف ایک آدمی کے قد کے برابراس کی بنیاویں الشخے پائی تھیں کہ آپ کی وفات ہوگئی۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے سلیمان البلان آپ کے جانشین ہوئے تو آپ کواس کی تغیر کی تخیر کی جس کووہ اچھی طرح کر سے جنا نچہ جنات اور شیاطین کو سنگ رضام اور سنگ مرم جمع کرنے کے لئے تغینات کردیا اور شہر کے بارے بیش تخم دیا کہ شہر کوسٹک رضام اور ہزے (چوکور) پھروں سے تغیر کیا جائے اور اس بی بارہ آبادیاں رکھی جا تمیں اور ہرآبادی بیل ایک ایک خاندان ارہے۔ چنا نچہ جب شہر تغیر ہوگیا تو بیت المقدس کی تغیر کا تخیر کا تخیر کا تخیر کا تقیر کا تخیر کی تغیر کا تخیر کا تخیر کا تخیر کا تخیر کا تخیر کی اور یا تو یہ تا تو کو سک کے لئے بھی شیاطین کی بعض جماعت کوسٹک مرم رفکا لئے کا اور یا تو ت نکا لئے کے لئے تعینات کیا اور ایک جماعت کو سنگ مرم رفکا لئے کا تخیر کی تخیر کی تخیر کی تخیر کی تخیر کی تخیر کی تمام اشیاء کے حصول کے لئے روانہ کیا۔

چنانچہ جب بیتمام چیزیں اس قدر جمع ہوگئیں کہ ان کی تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے۔اس کے بعد کاریگروں کوطلب کیا گیااوران کے سپر دبیکام کیا گیا کہ وہ بلند پھروں کو تراش کر تختیاں بنا نمیں ، یا قوت اور موتیوں میں سوراخ کریں اور جواہرات درست کریں۔ چنانچہ جب بیکام کمل ہوگیا تو مسجد کی تغییر شروع ہوئی اس کی دیواریں سفید، زرداور سبزسٹک مرمرے بنائی گئیں اور اس کے ستون بلور کے رکھے گئے اور اس کی حجیت بیتی جواہرات کی تختیوں سے پاٹ دی گئی۔ چھتوں، دیواروں اور ستونوں میں مروارید، یا توت اور دیگر تتم کے یا توت جڑ دیئے گئے۔ مسجد کے حض (فرش) میں فیروزہ کی تختیاں نصب کردی گئیں۔ چنا نچہ جب بیہ مجد کمل ہوگئ تو دنیا کی کوئی بھی محارت اس کی خوبصورتی اور چک دمک کوئیں پیچی تھی۔ رات کو وہ چود ہویں کے چاند کی طرح جگرگاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان ملیندا نے علیاء نمی اسرائیل کو جع فرمایا اور ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بیہ سجد خالص اللہ کے لئے تغییر کرائی ہے اور وہ تغییر کے دن کو یوم عید بنایا ہے۔

بعض علماء کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے جنوں کو حضرت سلیمان علیلا کے تالع بنادیا تھا اوران کو آپ کی اطاعت کا تھم دیا تھا اوران کو احکام کا پابندر کھنے کے لئے ان پرا کیک فرشتہ مقرر کردیا تھا جس کے ہاتھ میں آ گ کا ایک کوڑار ہتا تھا۔لہذا جنوں میں سے جوکوئی بھی آپ کے تھم کی نافر مانی کرتا وہ فرشتہ اس کوکوڑے ہے مارتا جس ہے وہ جل جاتا۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے سلیمان میں کے لئے تا ہے کا ایک چشمہ پیدا کردیا تھا جو تین دن اور تین رات برابر پائی کی طرح بہتار ہاتھا اور یہ چشمہ ملک یمن میں تھا۔ چنانچداس چشمہ سے جتنا تا نبااللہ تعالی نے اس وقت حضرت سلیمان میں تھا کے لئے ٹکالا تھا ای کی ہدولت ہم آج تک تا نے ہے مستفیض ہور ہے ہیں۔

## قرب قيامت كى ايك نشانى:

وه دابہ جو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اورجس کاذکر قرآن پاک کی اس آیت میں آیا ہے: ''وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَنْحُو جُنَالَهُمْ دَابَّةٌ مِنَ الْآرُضِ ثُكِلِمُهُمْ ''۔اس آیت کے بارے میں حضرت ابن مرکا قول ہے کہ اس داہد کا خروج اس وقت ہوگا جب کہ لوگ امر بالمعردف اور نہی عن المنكر كرنا چھوڑ دیں گے۔

اس جانور کی لمبائی ساٹھ ہاتھ ہوگی۔اس کے ہاتھ یاؤں ہوں گے اور بدن پر بال بھی ہوں گے اور متعدوجانوروں کے مشابہ ہوگا۔ کوہ صفا بچٹ جائے گا اور اس میں سے بید ابد نکلے گا۔اس دابہ کا خروج جعد کی رات کو ہوگا جب کہ تمام لوگ منی میں جانے کے لئے جمع ہوں گے۔

اس کے مخرج کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ پھر سے نکلے گا اور کوئی کہتا ہے کہ اس کا خروج طائف کی سرز مین سے ہوگا اور ابعض حضرات نے بید بھی کہا ہے کہ اس کو پکڑتا ہا ہے۔ ہوگا اور بعض حضرات نے بید بھی کہا ہے کہ اس کے پاس عصاء موگا اور سلیمان عیلا کی انگوشی ہوگی اور اگر کوئی شخص اس کو پکڑتا ہا ہے گا تو نہیں پکڑ سکے گا اور اگر کوئی اس سے فرار حاصل کرنا جا ہے گا تو بید بھی ناممکن ہوگا۔ مومن کی پیشانی پر عصاء سے مومن لکھ دیا جائے گا اور کا فرکا لفظ شبت کردے گا۔

عاكم في متدرك كاخير من حفرت ابو بريرة عدوايت كى ب:

"خضورا کرم سی کی سے منقول ہے کردنیا میں دابر (جانور) کا خُرون تین مرتبہ ہوگا ،اول مرتبہ اقصائے یمن سے نظے گا جس کا چرچا جنگل میں پھیل جائے گا ادراس کا تذکرہ بستی یعنی کمہ میں کوئی نہ ہوگا۔ ایک زمانہ گزرنے پر دوسری مرتبہ کمہ کے قریب سے نظے گا جس کا تذکرہ جنگل کے ساتھ ساتھ بستی یعنی مکہ میں بھی ہوگا۔ پھر ایک زمانہ گز رجائے گا تو ایک دن لوگ اس مجد میں ہوں کے جوعنداللہ باعزت اور مجوب ہے یعنی مجدحرام میں، تو وہ دابدان کے پاس رجوع نہیں کرے گا گراس حالت میں کہ وہ مجد کے ایک کونے میں رکن اسوداور بی مخزوم کے دروازے کے درمیان ہوگا جس

الحک متفرق ہوجا کیں گے اور سلمانوں کی ایک جماعت اس کے پاس تھری رہے گی وہ جان لیس گے کہ وہ اللہ
تعالیٰ کو بھا گ کرعا جزنہیں کر سکتے۔ وہ اپنے اپنے چیروں سے گر د جھاڑیں گے جس سے ان کے چیرے چیک کرا یہ
ہوجا کیں گے جیسے چیکتے ہوئے ستارے ہوں ،اس کے بعدوہ وہ آبہ زمین پراس طرح چلے گا کہ نہ کوئی پانے والا اس کو
پاسکے گا اور نہ کوئی اس سے بھا گنے والا بھا گ سکے گا۔ یہاں تک کہ ایک مرد نماز کے ذریعیاس سے پناہ ما نگا ہوگا تو بیاس
کے پاس چیچے سے آ کر کہے گا کہ اے فلا ان قو اب نماز پڑھتا ہے، وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ اس کے چیرہ پرواغ لگا
کر چلا جائے گا اور لوگ اپنے شہروں میں ایک دوسرے کی ہم نشنی میں رہیں گے۔ اپنے سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ
اور مالوں میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے مومن کا فرسے ممتاز ہوگا۔ چنا نچہ کا فرکے گا کہ اے مومن میرا فیصلہ کر
اور مالوں میں ایک دوسرے کے شریک ہوں۔

سہیلی کے روایت ہے کہ حضرت موی علیلا نے حق تعالی ہے درخواست کی کہ جھے کووہ جانور دکھلا کمیں جولوگوں سے کلام کرےگا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اس کوز مین سے نکالاتو موی علیلا نے دہشت ناک منظرد کھے کرکہاا ہے پروردگار!اس کوواپس کردے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے پھراس کوواپس کردیا۔

وہ دابہ جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اس کا نام' اقصد'' ہے جیسا کہ تھے" بن حسن المقری نے اپنی تغییر میں بیان کیا ہے۔ ایک روایت بیہ ہے کہ اس کا خروج اس وقت ہوگا جب کہ خیر منقطع ہوجائے گی اور لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوچھوڑ دیں گے اور نہ کوئی مذیب ہوگا اور نہ تائیں۔

حدیث میں ہے کہ اس جانور کا نکلنا اور مخرب سے سورج کا طلوع ہونا یہ قیامت کی پہلی شرطوں میں سے ہیں لیکن یہ متعین نہیں کہ ان میں سے کس چیز کا پہلے ظہور ہوگا۔لیکن ظاہر حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طلوع مٹس بعد میں ہوگا اور یہ کہ جو جانور نکلے گاوہ ایک ہوگا۔لیکن بیروایت کہ وہ ہرشہر میں نکلے گا۔اس سے مراداس کی نوع ہے جوز مین میں پھیلی ہوئی ہے اور وہ ایک نہیں ہے۔ چنانچہاس تشریح کے مطابق حق تعالیٰ کا ارشاد لفظ دا بہ اسم جنس ہوگا۔

حضرت ابن عباس بڑائی ہے منقول ہے کہ بیہ جانور وہ سانپ ہے جوخانہ کعبہ کے اندر تھا جس وقت قریش نے خانہ کعبہ کی تغییر کا ارادہ کیا تھا تو عقاب پرندہ نے اس سانپ کوخانہ کعبہ سے اچک کراٹھالیا اوراس کو لے جاکر تجون کے اندر ڈال دیا تھا اور وہاں کی زمین نے اس سانپ کونگل لیا تھا۔ چنانچہ بھی جانور قیامت کے قریب صفاکے پاس سے نکلے گا اور لوگوں سے ہم کلام ہوگا۔

قرطبی کے فرمایا ہے کہ قیامت میں نکلنے والا جانور حضرت صالح علیما کی اونمنی کا بچہہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے 'تعَخُوجَ وَلَهَادُ غَاءٌ کہوہ فَکِلے گااس کے رغا (بلبلانا) ہوگا اور رغاءاونٹ کے بی ہوتا ہے۔ یعنی لفظ رغاء (بلبلانا) صرف اونٹ کے لئے خاص

امام ذہبی کی میزان میں ہے کہ جابر جعفی کہا کرتا تھا کہ دابۃ الارض حضرت علی بناتھ ہیں۔ جابر جعفی شیعہ تھااور رجعت کا قائل تھااور اس کا کہنا تھا کہ حضرت علی بناتھ ونیا میں واپس آئیں گے۔امام ابوصنیفہؓ ہے منقول ہے کہ میں نے جابر جعفی سے زیادہ جبوٹا اور عطاء بن ابی رباح سے زیادہ افضل کسی کونہیں دیکھا۔ امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ جھے کوسفیان بن عیبنہ نے خبر دی ہے کہ ہم جابر جعفی کے گھر میں تھے۔اس نے مجھ سے بات کی تو ہم جلدی سے اس اندیشہ کی وجہ سے اس کے گھر سے نکل گئے کہ کہیں مکان کی حجمت ہم پر نہ آگرے۔علماء کے درمیان اس بارے میں سخت اختلاف ہے کہ اس جانور کی کیفیت اور اس کے حالات کیے ہوں گے؟ بعض کا قول ہے کہ وہ انسانی خلقت پر ہوگا اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں تمام مخلوق کی صفات جمع ہوں گی۔

مفسرین کااس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ دابہ کیا کلام کرےگا۔ چنانچے سدی کا قول ہے کہ وہ وین اسلام کے علاوہ تمام ادیان کو باطل کردے گااورا کیک قول کے مطابق وہ ایک ہے کہ گا کہ بیمون ہے دوسرے سے کہا کا فرہے اور بعض نے کہا ہے کہاس کا کلام بیہ وگا:''اِنَّ النَّاسَ کَانُوْ اِبِایْلِنَا لاَ یُوُقِنُونَ''اوروہ عربی زبان میں بات چیت کرےگا۔

حضرت علی کرم اللہ و جبہ سے روایت ہے کہ وہ دابٹہیں ہوگا تا آ نکداس کے سانپ جیسی دم ہو، گویا کہ آپ ارشاد فرمارہے ہیں کہ دا بدانسانی شکل میں نمودار ہوگا۔لیکن اکثر کا خیال ہیہ ہے کہ وہ جو پاپیری شکل میں ہوگا۔

#### صورت دابه:

ابن جرت کے ابوز بیر سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے دابہ (جانور) کے بیہ وصف بیان کئے ہیں کہ اس کا سربیل کا ، آئکھیں خزیر کی اور کان ہاتھی کے کا نول جیسے ہوں گے اور اس کے سینگ بھی ہوں گے جو ہارہ سنگھے کے مشابہ ہوں گے اور اس کا سیدیشیر کی طرح، رنگ چیتے جیسا اور کو کھ بلی جیسی ہوگی اور اس کی دم مینڈ ھے جیسی اور پاؤں اونٹ جیسے ہوں گے اور ہر جوڑ کے درمیان کا فاصلہ ہارہ ہاتھ کا ہوگا۔۔

"حضرت حذیفہ بن الیمان سے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ النہ ہے ارشاد فر مایا کہ دا بہ اس مجد کا طواف کررہے فریب نیلے گاجس کا رتبداللہ تعالیٰ کے نزد یک سب سے بڑا ہے۔ جس وقت حضرت عینی عیلیہ مجد کا طواف کررہے ہول گے اسلام کے این ان کے بنچ سے متحرک ہوگی اور مسعی کے قریب سے صفا پہاؤشق ہول گے اور ایس ان ان آپ کے ساتھ ہول گے قوز مین ان کے بنچ سے متحرک ہوگی اور مسعی کے قریب سے صفا پہاؤشق ہوکر دابدائر بیل سے نکلے گا۔ سب سے پہلے جو چیز اس کی ظاہر ہوگی وہ اس کا اون و پر والا چمکتا ہوا سر ہوگا۔ نہ تو کوئی تا ان اس کے خوالا اس کے خوالا اس کے خوالا اس کے خوالا اس کو پاسکے گا اور نہ بی کوئی بھا گئے والا اس سے محفوظ رہ سکے گا۔ لوگوں پر سومن و کا فر ہونے کی علامت ماش کرنے والا اس کو چرہ کو ایسا کردے گا جیسا کہ چمکتا ہوا ستارہ اور اس کی دونوں آ تکھوں کے درمیان لفظ مومن لکھ دے گا۔ کافر کے چہرہ پرایک کالا تکتہ لگا کراس کی دونوں آ تکھوں کے درمیان کا فرلکھ دے گا۔"

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے حالت احرام میں اپنے عصا سے صفا پہاڑ کو کھنگھٹایا اور ارشاد فر مایا کہ یقیناً دابہ میرے اس کھنگھٹانے کوئن رہاہے۔

حضرت عبداللہ ابن عرق مروی ہے کہ آپ نے ارشادفر مایا کہ دابدابوقبیس کی گھاٹی سے لکے گااس کاسر بادل میں ہوگااوراس کے پیرز مین پر ہوں گے۔

حضرت ابوہریرہ بناتھ ہے مروی ہے کہ نبی عیشہ نے فرمایا کہ شعب (گھاٹی) اجیاد بہت بری ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ یارسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کیونکہ اس سے ایک جانور نکلے گااوروہ تین مرتبہ ایسی چنج مارے گا کہ اس کو پورب اور پچھم میں ہرفخص سے گا۔ بعض حفرات نے اس کی ہئیت اور صورت کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا چبرہ آ دمی جیسا ہوگا اور باقی تمام جسم پرندے کی مانند ہوگا۔ جو خف بھی اس کود کیھے گا بیاس سے کہے گا کہ'' مکہ والے مجمد ملائے ہے اور قر آن پریقین نہیں رکھتے تھے۔

متله:

اگر کسی آ دمی کے لئے داہد کی وصیت کی گئی تو وصیت کرنے والے کا بیقول گھوڑے، گدھے اور خچر پرمحمول ہوگا۔ کیونکہ داہد لغت میں ہراس چیز کو کہتے ہیں جوز مین پرچلتی ہو۔ لیکن عرف عام میں بیلفظ جو پاؤں کے لئے بولا جانے لگا۔ اس لئے وصیت پر عمل عرف کے اعتبار سے ہوگا اور جب ایک شہر میں عرف ثابت ہوگیا تو یہی عرف تمام شہروں میں مانا جائے گا۔ جیسا کہ کسی نے قتم کھائی کہ وہ وابہ پرسوار نہیں ہوگا لیکن اگروہ کسی کا فر پرسوار ہوگیا تو وہ حائث نہیں ہوگا۔ حالا نکہ حق تعالی نے کا فرکو بھی اپنے کلام میں دابہ کہا ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی نے تم کھائی کہ وہ رو ڈی نہیں کھائے گالیکن اس نے جاول کی رو ٹی کھائی تو وہ حائث ہوجائے گا۔

ابن سرتے نے کہا ہے کہ امام شافعیؓ نے اس کو اہل مصر کے عرف پرمحمول کیا ہے کہ اگر وہ سواری سے تمام جانور مراد لیتے ہوں تو وہی مراد ہوگا۔ ہاں البنتہ اگر اس کا استعمال صرف گھوڑے میں ہی ہوتا ہے تو گھوڑ اہی دیا جائے گا جیسا کہ عراق میں ہے۔

لفظ دابہ کے تحت چھوٹا بڑا ند کرومونث، اچھا وخراب بھی داخل ہوں گے۔

اس سلسلہ میں کہ دابہ کی وصیت میں کیسا جانور ( گھوڑا، گدھا، نچر) دیا جائے تو متولی کا قول معتبر ہے کہ وہی چیز ( گھوڑا، گدھا، نچر) دی جائے گی جس پرسواری ممکن ہو۔

مسكله:

سواری پر بغیر کسی ضرورت کے لمباوتو ف ( دیر تک تھہرنا ) اور کسی ضرورت کی وجہ ہے بھی نداتر نا مکروہ ہے اوراس کی ولیل میرحدیث ہے:۔

'' حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طاق کے ارشاد فر مایا کہا پنے جانوروں کی پشتوں کومنبر بنانے سے بچو۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے وہ اس لئے تمہارے تا بع کئے تا کہ وہ تم کوا پسے مقام تک پہنچادیں جہاں تم بغیر مشقت نفس کے حضینے والے نہ تھے اور تمہارے لئے زمین میں مشتقر بنایا تو تم ان سے انہی ضرورتوں کو پورا کرو''۔ منابع مقتصد سے مقتصد کے معرف میں میں مشتقر بنایا تو تم ان سے انہی ضرورتوں کو بورا کرو''۔

جانوروں کی پشت پرضرورت کی وجہ سے تھہر تا جائز ہے جب تک کہ ضرورت اس کی مقتضی ہو۔ دلیل مسلم وابوداؤد کی بیرحدیث

"حضرت ام حصین احمسیہ" ہے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله طاق کیے ساتھ ججۃ الوداع کیا اور میں نے اسامہ و بلال رضی الله عنهما کودیکھا کہ ان میں ہے ایک آپ طاق کی کی کی گئیل پکڑے ہوئے اور دوسرا کپڑے کو بلند کر کے آپ کی گری ہے حفاظت کررہا ہے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی فرمائی''۔

شیخ عزالدین بن عبدالسلام نے فآوی موصلیہ میں لکھا ہے کہ چو پایوں پرسواری کی مما نعت اس وقت کے لئے کی گئی ہے جبکہ سواری کے عزالدین بن عبدالسلام نے فآوی موصلیہ میں لکھا ہے کہ چو پایوں پرسواری کی مما نعت تو در کنار بلکہ بعض صورتوں میں مستحب ہوگا جیسا کہ عرفات کے میدان میں سواری روک کراس پر کھڑے رہنا کیونکہ عرفات میں وقوف ہی ہے۔اس کے علادہ بعض صورتوں میں واجب ہوگا۔ جبیا کہ محافی جنگ پرمشر کین کے مقابل اپنی سواریوں پرسوارر ہنا۔ای طرح ہراس قبال میں جو واجب ہوسواری پرسوار دہنا

واجب ہے۔اس کےعلاوہ جہاد میں جبکہ دشمنوں کی طرف ہے چڑھائی کا اندیشہ ہوتو سوار یوں پرسوار ہوکرسر حدوں کی حفاظت میں کھڑے رہناوا جب ہےاوران مسائل کا بھی اختلاف نہیں ہے۔

ام حمین کی حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ محرم جب اترے یا سوار ہوتو اس وقفہ میں چھاؤں حاصل کرسکتا ہے اور اس بات کی اکثر
الل علم نے اجازت بھی دی ہے۔ لیکن امام مالک واحمہ نے ان اوقات میں بھی ممانعت کی ہے اور امام احمہ نے حضرت ابن عمر سے ایک
روایت کی ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کو ویکھا جس نے اپنے کجاوے پر ایک الیک لکڑی رکھی تھی جیسا کے فلیل کا چھنگہ اور اس نے اس
لکڑی پر کپڑا اوال رکھا تھا حالا نکہ وہ محرم تھا چنا نچے حضرت ابن عمر نے اس کو منع کیا۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ مرم سایہ گیر قطعاً نہیں ہوسکتا اور
رہی وہ حدیث جس میں آپ ساتھ بیا نے ارشا دفر مایا کہ جانوروں کی پشت کو مبر نہ بناؤ، تو اس سے مرادیہ ہے کہ جانوروں کی پشت کو بغیر کی
ضرورت کے مسکن نہ بناؤ۔

ریافی " کہتے ہیں کہ میں نے احمدٌ بن معزل کوشدیدگری کے موہم میں دیکھا کہ آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، میں نے ان سے کہا کہاےابوالفصل اس مسئلہ میں تواختلاف ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ گنجائش پڑمل کرتے۔ریاشی کہتے ہیں کہ میری بات بن کراحمہ بن معزل نے میاشعار بڑھے

ضَحْيُتُ لَهُ الشَّظِلُّ بِظِلِّهِ إِذَا الظِّلُّ اصَّحَى فِي الْقِيَامَةِ قَالِصاً

'' وهوپ میں کھڑا ہوں تا کہ قیامت میں سامیہ حاصل کروں ۔ کیونکہ قیامت میں سامیکا نام ونشان نہ ہوگا''۔

فَوَا اسَفَ إِنْ سَعْيَكَ بَاطِلا وَيا حَسُرَتَا إِنْ كَانَ حَجُكَ نَاقِصاً

"افسوس كماس كے باوجود كوششيں ناكام ہوجائيں اوركيسى حسرت ہوگى اگر جج ناقص رہ جائے"۔

احمدٌ بن معزل بھرہ کے رہنے وا کے تھے اور بھرہ کے زاہدوں میں ان کا شار ہوتا ہے۔ یہ مالکی المذہب تھے ان کے بھائی عبدالصمد بن معزل ایک قادرالکلام شاعر تھے۔

## الداجن

اللداجن: داجن وہ بکری ہے جس کولوگ پالتے ہیں۔ویسے عربی میں داجن ہراس جانور کو کہتے ہیں جن کو گھروں میں رکھ کر دانہ و چار وغیرہ کھلایا جائے۔لہٰذا اس میں سب متم کے پالتوں جانورخواہ وہ چرندے ہوں یا پرندے ، شامل ہیں۔ چنانچہ داجن اونٹنی اور گھریلو کیوتروں کو بھی کہاجا تا ہے۔اس کامونٹ'' داجنہ''اور جمع'' دواجن'' آتی ہے۔

اہلِ لغت نے کہا ہے کہ'' دواجن البیوت''ان پرندوں یا بکری وغیرہ کو کہاجا تا ہے جو مانوس ہوجا کیں۔ابن السکیت نے کہا ہے کہ'' شاۃ داجن ''یا'' شاۃ راجن ''وہ بکری ہے جوگھرے مالوف و مانوس ہوجائے بعض عرب لفظ داجن کو'' با'' کے ساتھ کی'' داجند'' بولتے ہیں۔بکری کے علاوہ دوسرے جانوروں پرجیے شکار کیاوغیرہ پربھی اس کا اطلاق آتا ہے۔

مديث يس داجنها تذكره:

صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے:۔

" حصرت ابن عباس بالله عمروى بكدام الموسين حصرت ميمونة في ان كوفيردى ،كدرسول الله اللها كالعض

ازواج مطبرات کے پاس ایک بکری تھی اور وہ مرگئ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی کھال کیوں نہ تکالی کہتم اس کو کام میں لے آتے''۔

''سنن اربعہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ آپٹر ماتی ہیں، رجم اور رضاعۃ الکبیر کے بارے میں دس آپتیں نازل ہوئی تھیں اور وہ ایک پر چہ پر لکھی ہوئی میر ہے بستر کے ینچے رکھی تھیں۔ چنا نچہ جب آنحضور سی بیا کا وصال ہوااور ہم آپ کی تجمیز وتکفین میں مشغول ہوئے توایک بکری (داجن ) آکران کو کھا گئی'۔

حضرت عائشہرضی اللہ عنہاہے ہی مروی ہے کہ ہمارے یہاں ایک داجن ( بکری) تھی۔ جب رسول اللہ ﷺ محریمی موجود ہوتے تو وہ بکری بھی بیٹھی رہتی اور جب آپ ہا ہرتِشریف لے جاتے تو وہ بکری بھی چلی جاتی۔

ا کیے صدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھن پرلعنت کرتا ہے جواپنے دواجن کا مثلہ کرے۔(اس حدیث میں دواجن سے مراد سب قتم کے جانور ہیں۔

عمران بن حصین کے روایت ہے کہ عضباء ناقہ رسول اللہ سٹھیلیم داجن ( گھریلو) تھی۔ چنانچیکسی گھرے یا حوض ہے اس کونہیں روکا تا تھا۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ 'فق دُخُلُ الداجِنُ فَعَا کُلُ مِنُ عَجِیْنِهَا ''یعنی بکری گھر میں آتی اور آپ کے (حضرت عائشہ کے)
گوندھے ہوئے آئے کو کھا جاتی (یہ مقولہ حضرت بریرہؓ خادمہ حضرت عائشہ حض اللہ عنہا کا ہے جب ان سے حضرت صدیقہ کے بارے
میں تفیش کی گئی تو حضرت بریرہؓ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی تعریف کی اور کہا، اڑکی ہے دنیا کے چھل بل نہیں جانتی، آٹا گوندھ آر رکھ دیتی
ہے اور بکری آ کربے خبری میں کھا جاتی ہے۔

: 5

دجین بن ثابت ابوالغصن پر بوعی البصر می نے اسلم مولی عمرو بن ہشام بن عروۃ ابن الزبیرے حدیث راویت کی ہے۔ چتانچہان کے بارے میں محدثین کرام کا جو خیال ہے وہ بیہے:۔

(۱) ابن معین نے کہا ہے کہ ان کی حدیث کئی کام کی نہیں ہے اور ابو حاتم "وابوزعد نے کہا ہے کہ بیضعیف الحدیث ہیں اور امام نسائی نے فرمایا ہے کہ وہ تقدیمیں ہیں۔ دار قطنی وغیرہ نے کہا ہے کہ بیقوی الحدیث نہیں ہیں۔

(۲) این عدی فرماتے ہیں کہ ہم کو ابن معین ہے روایت پنجی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ دجین بھا کا نام ہے۔لیکن امام بخاری فرماتے ہیں کہ دجین بھا کا نام ہے۔لیکن امام بخاری فرماتے ہیں کہ دجین بن ابت الغصن ہیں جنہوں نے کہ سلمہ اورا بن المبارک ہے صدیث نی ہے اوران ہے وکیج نے روایت کی ہے۔
عبد الرحمٰن بن مہدی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دجین یعنی بھانے ہم ہے بیان کیا کہ ' حداث مولی لِعُمُوبِنُ عَبُد العزیز ''ہم نے بین کران ہے کہا کہ مولی لعربن عبد العزیز نے نبی ساتھ کے کا زمانہ بیں پایا۔ کہنے گئے کہ وہ تو اسلم مولی عربن النظاب ہے۔

یہ ہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عرائے ہو چھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا کہ آپ رسول اللہ سٹھیلم کی اُحادیث بیان نہیں فرماتے۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھ کو میدڈر ہے کہ کہیں بیان کرنے میں کمی زیادتی نہ کرجاؤں۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ سٹھیلم کو میفرماتے ہوئے سٹاہے: . ''جس نے مجھ پرجان ہو جھ کرجھوٹ بالاتو وہ اپنا ٹھکا ناجہنم میں بنالے''۔

حزه اورمیدانی نے امثال میں کہا ہے کہ جحا بی فزارہ میں ایک فخص تھااس کی کنیت ابوالغصن تھی۔ پیٹھ نہایت ہی بے وقوف تھا۔

چنانچاس کی حماقت کی چندمثالیں یہ ہیں:۔

'(۱) موی بن عینی الباثمی کہتے ہیں کہ ایک دن جانے پوچھا کہ اے ابالغصن زمین کیوں کھودرہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے یہاں چند درہم گاڑوئے تھے ان کو تلاش کر رہا ہوں مگر اب جھے وہ جگہ یادئیس رہی۔ میں نے کہا کہ آپ کوچاہے تھا کہ گاڑنے کی جگہ پرکوئی نشان لگادیتے۔ کہنے لگا کہ میں نے نشانی تو بنادی تھی مگر اب اس نشانی کا بھی پیڈئیس لگ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا نشانی بنائی تھی؟ جواب دیا کہ اس وقت ایک بادل کا نکڑ ااس پر سایہ کئے ہوئے تھے لیکن اب وہ نکڑ ابھی ندار دے۔

(۲) ایک مرتبہ جمارات کے وقت اپنے گھرے نکا ۔ اتفا قائل کے دروازے کی وہلیز پر کسی مقتول کی لاش پڑی تھی۔ اندھراہونے کی وجہ سے اس کولاش دکھائی نہ دی اور وہ اس سے کلرا کر گر پڑا۔ جب اس کومعلوم ہوا کہ بیدائش ہے تو اس نے اس کوا ٹھا کر تو ئیس میں ڈال دیا۔ جب اس کے باپ کواس کی حرکت کاعلم ہوا تو اس نے فوراً لاش کو تو ئیس سے نکلوا کر کہیں ڈن کرا دیا اور ایک مینڈھے کا گلہ گھونٹ کر کو ئیس میں ڈال دیا۔ جب کو مقتول کے گھر والے مقتول کو تلاش کرتے ہوئے کو فدکی گلیوں میں اور سڑکوں پر چررہ ہے تھے۔ جما کو جب معلوم ہوا تو وہ ان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کے تو ئیس میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے چل کر اس کو دکھ لو ہوسکتا ہے وہی تہمارا مطلوب عزیز ہو۔ چنا نچے وہ لوگ اس کے ساتھ چل دیے اور اس کے گھر پہنچ کر انہوں نے بچا کو بی کنو ئیس میں اتارا تا کہ وہی اس لاش کو کال کرلائے۔ جماجہ کو ئیس میں اتر اتو دیکھا کہ وہاں ایک سینگوں والامینڈ ھاپڑا ہوا ہے۔ چنا نچاس نے کنو ئیس کے اندر بی ہے آواز وہ کے کرنے وہ کے اندر بی کے اندر بی ہوئی ہے گئے۔

(۳) ابومسلم خراسانی صاحب الدعوۃ جب کوفہ پہنچاتو آپ نے اپنے حاضرین مجلس سے پوچھا کہتم میں سے کوئی شخص بخا کو جانتا ہے۔ چنانچہ حاضرین میں سے ایک شخص جس کا نام یقطین تھا اس نے کہا کہ میں اس کو جانتا ہوں۔ آپ نے یقطین سے کہا کہ اس سے
جاکر کہو کہ ابومسلم تم کو بلارہ ہے ہیں۔ چنانچہ یقطین گئے اور بخاسے کہا کہ ابومسلم تم کو بلارہ ہیں اور بیہ کہہ کر واپس آگئے ۔ تھوڑی دیر کے
بعد ابومسلم کے پاس سے سب حضرات اٹھ کر چلے گئے اور صرف یقطین اور ابومسلم ہیٹھے رہے۔ استے میں بھا ابومسلم کے پاس پہنچا اور
یقطین سے مخاطب ہوکر بولا کہتم دونوں میں سے ابومسلم کون ہے؟

لفظ جحاا ورنحوى تحقيق:

جا غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں عدل ہے اور بیجاع ہے معدول ہوکر آیا ہے۔ جیسے عمر، عامرے معدول ہوکر آیا ہے۔ چنانچہ جب تیر پھینک دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے۔ جعاب جعو جعوا۔

الدارم

الدارم: يهي كوكت بين اس كامفصل بيان باب القاف مين قنفذ ك يحت آ سكاء

### الدياء

(ٹڈی)الذہاء (دبادالمہملہاور ہائے موحدہ بلاتشدید)اڑنے والے سے پہلے والی ٹڈی کو کہتے ہیں یعنی جوٹڈی اڑنے کے قابل نہ ہوئی ہواس پراس کا اطلاق ہوتا ہے۔اس کا واحد دبا ق ہے۔راجز نے کہا ہے۔

### على دبدة او على يسوب

### كان خوق قرطها المعقوب

''جیسا کہ ہد ہدکہ تیراندازنے اس کے بازوتو ژویئے ہوں اوراب وہ راستہ کے پیچوں ﷺ پھڑ پھڑ ار ہا ہواور لڑنے پر قادر نہ ہو۔ ار ض مدہیدۃ : زیاوہ ٹڈی والی زمین کوکہا جاتا ہے اور مثال میں کہتے ہیں''اکشو ھے من المدہاء ''لیعنی وہ ٹڈی سے بھی زیادہ ہیں۔

حديث مين وبا كاذكر:\_

'' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! لوگ اس کے بعد کیے کیے ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فر مایا کہ نٹوی کی مانند جس کا طاقت در کمز ورکو کھائے گا۔ قیامت قائم ہونے تک''۔ ٹٹری پر کھمل بحث لفظ جراد کے تحت گزر چکی ہے۔

## الذب

السدب: خرس، بھالو، ریچھ، بیایکمشہور در ندہ ہاس کا مونٹ دبۃ ہاوراس کی کنیت ابوجینہ ہے، ابوالحلاج، ابوسلمۃ، ابوجید، ابوقید، ابو

ریچھ مختلف طبیعتوں کا حال درندہ ہے کیونکہ اس کی غذا میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو درندے کھاتے ہیں اور وہ چیزیں بھی جومواثی کھاتے ہیں۔ نیزیدان چیز وں کو بھی کھاتا ہے جوانسان کی غذا میں مثلاً کھل اور شہد وغیرہ۔

ر پچھ کی فطرت میں میہ بات بھی داخل ہے کہ جب موسم وطی آتا ہے تو بیا پی مادہ کو لے کر کسی تنہائی کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور مادہ کو چت لٹا کر جفتی کرتا ہے۔ مادہ جب بچے جنتی ہے تو ان کی حالت میہ ہوتی ہے کہ وہ محض گوشت کا لوتھڑا معلوم ہوتا ہے۔ یعنی ان کے جوارح (ہاتھ ، پاؤں اور دم وغیرہ) کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ ریچھنی بچوں کو چیونٹیوں کے ڈر سے جا بجا لئے پھرتی ہے اور ان کو چافتی رہتی ہے یہاں تک کدان کے اعضاء نمودار ہوجاتے ہیں اور وہ سانس لینے لگتے ہیں۔ مادہ کو بچوں کی ولا دت کے وقت بہت تنی جھیلنی پڑتی ہے حتی کہ بعض او تا ت اس کی جان کے لالے پڑجاتے ہیں۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ منہ کی طُرف ہے بچے جنتی ہے اور ان کا بیر بھی خیال ہے کہ مادہ بچوں کو دیکھنے کے شوق میں جلد ہی ادھورا جن دیتی ہے اور بعض لوگوں کا بیر کہنا ہے کہ چونکہ مادہ کو دطی کا شوق حد ہے زیادہ ہوتا ہے۔لہذا وہ اس شوق کو پورا کرنے کے لئے بچوں کو قبل از وقت جن دیتی ہے۔ چنا نچے بعض دفعہ مادہ فرط شہوت کے سبب انسان کی طلب گار ہوتی ہے۔(معاملہ اس کے برنکس بھی ہے کیونکہ دیچھ کا نربعض اوقات عورت سے مباشرت کا خواہاں ہوتا ہے اور بیام باور مشاہدہ میں آچکا ہے۔از مترجم)

ریچھ کی ایک خاص صفت میہ ہے کہ مید موسم سرما میں بہت فر بہ ہوجاتا ہے اور اس فر بھی کی وجہ ہے اس کو چکنے میں بار معلوم ہونے لگتا ہے۔ چنانچیاس حالت میں جب وہ ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے تو جب تک چودہ دن تبیش گز رجاتے وہ اس جگہ ہے جنبش نہیں کرتا۔اس کے بعد بندرت اس میں ترکت پیدا ہوتی ہےاور یہی وقت مادہ کے وضع حمل کا بھی ہوتا ہے۔ جب مادہ بچے جن کرشکتہ عال ہوجاتی ہے تو وہ بچوں کو سامنے رکھ کر بی بہلاتی رہتی ہےاورا گر کوئی خطرہ پیش آتا ہے تو فورا بچوں کولے کر کسی درخت پر پڑھ جاتی ہے۔ رپچھ میں قبول تا دیب کی عجیب ذہانت ہوتی ہے گرساتھ ہی بیا ہے معلم کی اطاعت بغیر ختی اور ضرب کے نہیں کرتا۔

ريجه كاشرعي علم:

اس کا کھانا حرام ہاں گئے کہ بیالک ایبا درعمرہ ہے جواپنے ناب (سامنے کے دانتوں) سے غذا حاصل کرتا ہے۔امام احمدٌ فرماتے ہیں کداگراس کے ناب نہ ہوتے تو بیطلال ہوتا۔ کیونکہ اباحت ہی اصل ہےاور حرمت کا وجود نبیں ہے۔

: 0 1 6

امام ابوالفرج بن الجوزی نے کتاب الا ذکیا ء کے اخیر میں لکھا ہے کہ ایک شخص شیر کے خوف ہے بھاگ کر ایک کو ئیں میں کو دیڑا ( عالبًا یہ کنواں خشک ہوگا ) چنا نچہ وہ شیر بھی اس شخص کے تعاقب میں کنو ئیں میں کو دیڑا ۔ ان ہے پہلے ایک اور دیچہ بھی اس کنو ئیں میں گراہوا تھا۔ چنا نچہ جب شیر نے دیچہ کو دیکھا تو پوچھا کہتم یہاں کب ہے ہو؟ دیچہ نے جواب دیا کہ جھوکو آئ میں گرے ہوئے گی میں گراہوا تھا۔ چنا نچہ جب شیر نے دیچہ کو دیکھا تو پوچھا کہتم یہاں کب ہے ہو؟ دیچہ نے جواب دیا کہ جھوکو آئ میں گرے ہوئے گی ان انسان ہوگئے ہیں اور میں بھوک کے مارے مراجا رہاہوں۔ شیر نے کہا کہ بھوکا مرنے ہے کیا قائدہ اس لئے کیوں نہ ہم دونوں ل کراس انسان سے اپنا پیٹ بجر بھی لیا تو پچرکل کیا ہوگا کیونکہ ہم یہاں ہے تکلیف نہیں پہنچا کئیں ۔ اس لیا ہوگا کہ ہوگا کہ انسان سے معاہدہ کرلیں اور اس کو یقین دلا دیں کہ ہم اس کوکوئی تکلیف نہیں پہنچا کئیں گے اور پھر اس سے کہیں کہ وہ ہم تینوں کو اس کنو ئیں ہے خلاصی کی کوئی تدبیر نکالے کیونکہ وہ ہمارے مقابلے میں زیادہ تھکندا ور اہل ہے ۔ چنا نچ شیر نے ریچھ کا مشورہ مان لیا اور پھر ان دونوں نے تشمیس کھا کر اس آ دی کو مطمئن کر دیا۔ چنا نچھاس شخص نے اس کو چوڑا کر نا شروع کر دیا اور جب وہ چوڑا ہوگیا تو اس میں سے سرنکال کر باہر آگیا اور پھر شرور پھر کھر تھیں جائے تھیں تھیں کھیا کر اس آ دی کو مطمئن کر دیا۔ چنا نچھاس شخص نے اس کو چوڑا کر نا شروع کر دیا اور جب وہ چوڑا ہوگیا تو اس میں سے سرنکال کر باہر آگیا اور پھر شرور دیچھ کو بھی باہرنکال لیا۔

اس حکایت کا ماحصل کیے ہے کہ تھکندکو جا ہے کہ وہ اپنے جملہ معاملات میں احتیاط کا پہلو ہر گز ہاتھ سے نہ جانے وے اوراپی نفسانی خواہشات کا تابع نہ ہواورخصوصاً جب کہ اس کو یہ بھی علم ہو کہ نفس کی پیروی میں اس کی ہلاکت ہے اس لئے ہر کام کے انجام پرغور کرنے

كے بعداحتياط عے قدم اٹھائے۔

قزو بنی نے بخائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ ایک شیر نے کسی انسان پر تملہ کرنا چاہا تو وہ انسان خوف سے بھاگ کر ایک درخت پر چڑھ گیا۔اس درخت کی ایک شاخ پر پہلے سے ایک ریچھ بیٹھا ہوا اس کے پھل تو ژتو ژکر کھار ہاتھا۔شیر نے جب دیکھا کہ آ دمی درخت پر چڑھ گیا ہے تو وہ بھی اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا اور اس محف کا انظار کرنے لگا۔ چنا نچہا س مخف کی نگاہ جب ریچھ پر پڑی تو دیکھا کہ ریچھا پنی انگلی اپنے منہ کی طرف لے جا کراشارہ کرر ہا ہے کہ شیر کو پی خبر شہونے پائے کہ میں بھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔

اس آدی کا بیان ہے کہ میں شیراور ریچھ کے معاملہ میں جیران تھا کہ کس طرح ان دونوں موذیوں سے بیچھا چیزایا جائے۔ اتفا قا میری جیب میں ایک چھوٹا سا چاقو پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کو نکال کراس سے اس شاخ کوجس پر ریچھ بیٹھا ہوا تھا کا ٹما شروع کردیا۔ جب کٹتے کٹتے وہ شاخ تھوڑی میں رہ گئی تو ریچھ کے وزن سے خود بخو وٹوٹ گئی اور شاخ کے ساتھ ریچھ بھی زمین پرگر گیا۔ اس کے گرتے ہی شیر ریچھ کی طرف لیکا۔ چنانچے بچھ دیر دونوں لڑتے رہے اور پھر شیر ریچھ پر عالب آ گیا اور اس کو بھاڑ ڈ الا اور پچھ حصہ کھا کروہاں سے چلا گیا۔ (اس حکایت ہے بھی یمی نتیجہ لکاتا ہے کہ انسان خطرہ کے وقت اپنے اوسان خطانہ ہونے دے اور اللہ تعالی پر بھروسہ کر کے جوقہ بیر اپنے بچاؤگی کرسکتا ہواس سے عافل نہ ہو۔

ضرب الامثال:

گذشته صفحات میں گزرچکا کہ اہلِ عرب کہتے ہیں 'احصق من جھبو''کہ وہ جمرے زیادہ احمق ہے (جمر مونث ریچھ کو کہتے ہیں) ایسے ہی اہلِ عرب کہتے ہیں 'السوط، من ڈب ''یعنی ریچھ سے زیادہ لواطت کرنے والا۔اور عرب کا بیقول' اَلْسوَ طُ مِسنُ دَاهِب ''گیعنی راہب سے زیادہ لواطت کرنے والا شاعرے اس شعر ہے لیا گیا ہے۔

وَٱلْوَطُ مِنْ رَاهِبٍ يَدَّعِنَ الْمِسِ مِنْ رَاهِبٍ يَدَّعِنَ الْمَانَ النِّسَاءَ عَلَيْهِ حَرَامٌ " أَنَّ النِّسَاءَ عَلَيْهِ حَرَامٌ " " أوراس را مِب عن ياده لوطي جويد وي كرتا م كورتين الله يرحمام بين " \_

طبى خواص:

خواب مين تعبير:

ریچھ کوخواب میں دیکھناشر بختی ،فتنہ ،اور بعض اوقات مروفریب کی علامت ہے اور بھی اس کا خواب میں دیکھناکسی بھاری جم کی عورت کی علامت ہے۔ جس کے دیکھنے کے تعبیر قیداور قید عورت کی علامت ہے۔ جس کے دیکھنے کے تعبیر قیداور قید خانہ کی یا کسی ایسے دشمن کی علامت ہے جو مکار ، چوراور ساتھ ساتھ مخنث بھی ہو۔ اگر کوئی شخص خودکوریچھ پر سوار دیکھے تو اس کو ولایت حاصل ہوگی۔ بشرطیکہ وہ اس کا اہل ہو۔ ور نہ اس سے مراد فم اور خوف ہوگا۔ جس سے بعد میں نجات ال جائے گی اور بھی اس کی تعبیر سفر کرنے اور پھر گھروا پس آنے ہے دیے ہیں۔

ع والن :ورام ك چيخ صكوكت يل-

# ٱلدَّبُدَبُ

الدبدب: گورخر۔اس كاتفصيلى بيان باب الحاء ميں گزرچكا ہے۔

# ٱلدَّبَرُ

د بر: (وال پرز بر) شہد کی تھیوں کی جماعت،اور بقول سیلی" د بر بحر وں کو کہتے ہیں۔اور د بر (وال پر کسرہ) کے ساتھ چھوٹی ،ٹڈیوں کو کہتے ہیں۔اصمعی نے کہا ہے کہا س لفظ کا کوئی واحد نہیں آتا۔ مگر واحد کے لئے'' بحشہ سرحة''استعمال ہوتا ہے۔اس کی جمع د بور آتی ہے۔ چنانچے لفظ د برشہد کی کھیوں کے معنی میں ہذلی شاعر کے مصرعہ ذیل میں عسال کے وصف میں استعمال ہوا ہے۔

ع. إِذَالَسَعَتُهُ الدَّبُولَكُمْ يَوَجُ لَسُعَهَا

ترجمہ:جب شہدی کھیاں اس کو یعنی عسال کوکاٹ لیتی ہیں تو ان کے کاشنے ہے وہ ڈرتانہیں۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اس مصرعہ میں ''لم یوج '' لم یخف کے معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی ''نہیں ڈرتا''۔ اوراسی بنا پرقر آن پاک کی ان آیات کی تفسیر میں (۱) فَمَنُ کَانَ یَوُجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ (۲) مَنُ کَانَ یَوُجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَانَّ اَجَلَ اللَّهِ لَاتِ ''علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بقول نحاس جملہ الل تفسیر کا اس پراجماع ہے کہ ان دونوں آیتوں میں لفظ رجاء خوف کے معنی میں آیا

شہد کی تھیوں کے معنی کے اعتبار سے حضرت عاصم بن ثابت انساری کو حصی الدہ رکہا جاتا ہے۔ آپ کا قصدیہ ہوا کہ شرکین نے جب آپ کوشہید کردیا تو انہوں نے آپ کی لاش کا مثلہ کرتا چاہا۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے کا فروں کے اس تا پاک ارادہ ہے آپ کوشہد کی محصوں کے ذریعہ بچالیا۔ چنا نچہ کفار کھیوں کے ڈیرے آپ کی لاش کوچھوڑ کر چلے گئے اور مسلمانوں نے آپ کو فن کردیا۔ حضرت عاصم بڑھ نے اللہ تعالی نے موت کے بعد بھرکی کھیوں کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائی۔

ایک دافضی کاعبرتناک انجام:

عاکم کی تاریخ نیشا پورے شروع میں ثمامہ بن عبداللہ کی آیک روایت نہ کور ہے جوانہوں نے حضرت انس بن مالک ہے نقل کی ہے '' محضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم خراسان ہے آ رہے تھے اور ہمارے ساتھ ایک فحض ( غالبًا وہ رافضی ہوگا ) جو حضرت ابو بکڑا ور حضرت عراو ( نعوذ باللہ ) برے الفاظ سے یاد کرتا تھا۔ چنا نچہ ہم نے اس کو ہر چند منع کیا مگر وہ باز نہ آیا۔ پس ایک ون سے کہ تاشتہ کے بعد وہ فضی قضاء حاجت کے لئے چلا گیا۔ ہم نے پچھ و براس کا انظار کیا کین جب کافی در ہوگئی اور والیس نہ آیا تو ہم نے اپنا ایک قاصد اس کو بلانے کے لئے بھیجا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ قاصد دوڑتا ہوا آیا اور کہنے دارا چل کہ ذرا چل کرا ہے رفیق کی خرتو لو۔ یہن کر ہم دوڑتے ہوئے وہاں پنچیتو دیکھا کہ وہ ایک سوراخ پر قضاء حاجت کے لئے بیشا ہوا ہے اوراس کو شہد کی کھیاں کا پوراا یک چھتے چمٹا ہوا ہے اوراس کو شہد کی کھیاں کا پوراا یک چھتے چمٹا ہوا ہے اوراس کو شہد کی کھیاں کا پوراا یک چھتے چمٹا ہوا ہے اوراس کو شہد کی کھیاں کا پوراا یک چھتے چمٹا ہوا ہے اوراس کو شہد کی کھیاں کا پوراا یک چھتے چمٹا ہوا ہے اوراس کو شہد کی کھیاں کا پوراا یک چھتے چمٹا ہوا ہے اوراس کو شہد کی کھیاں کا پوراا یک چھتے جمٹا ہوا ہے اوراس کو شہد کی کھیاں کا پوراا یک چھتے جمٹا ہوا ہے اوراس کو شہد کی کھیاں کا پوراا یک چھتے اوراس کو شہد کی کھیاں کا پوراا یک چھتے جمٹا ہوا ہوں کو کھیاں کا اس کے بدن کے جوڑ و بند جدا کر دیے ہیں۔ چنا نچھ

ہم نے اس کے بدن کی ہڈیاں جمع کیں لیکن تھیوں نے ہم کوچھوا تک نہیں بلکہ اس کوچٹی رہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے:۔ ''البعثہ تم چلو گےراستوں پران لوگوں کے جوتم سے پہلے تھے دست بدست یہاں تک کہ اگروہ شہد کی تھیوں کے چھتہ پر بھی پہنچ جائیں تو تم بھی وہیں پہنچو گے''۔

فائق میں مذکور ہے کہ حضرت سکینہ ، بنت حضرت امام حسین جبکہ وہ کمسن تھیں اپنی والدہ ام رباب کے پاس روتی ہوئی آئیں والدہ نے پوچھا کیوں رور بی ہو؟ حضرت سکینہ نے کہا کہ مَوَّتُ بِنی دُبِیْرَةً فَلَسَعَتُنِیْ بَابِیُرَةً لِینی میرے پاس سے ایک تہدی کھی گزری اور میرے ڈیک مارگی''۔اس میں دبیرہ اور ابیرہ بصیغہ تصغیراستعمال ہوئے ہیں۔

الدبسي

الدبسى : بفتح الدال وكرالسين وبقول ديگر بضم الدال: يهايك قتم كاجنگلى كورت جس كارنگ سياه مائل به سرخى موتا بهاس كى چند فتميس بيس جوم هرى ، تجازى اور عراقى كهلاتى بيس - جاحظ كهتے بيس كه صاحب منطق الطير كابيان ب كه "الدبسى" جنگلى كور ، قمرى اور فاخته كے لئے بولا جاتا ہے - جب بير آ واز فكالتا ہے تو اس كوهدل تي تبير كرتے بيں ۔ اور جب گاتا ہے تو تغريد سے تبيير كرتے بيں \_ بعض كا خيال ہے كه هديل كيور كانام ہے ۔ هديل كا تذكره باب الهاء بيس آنے والا ہے۔ راجزنے كہا ہے ۔

کھداھدکسر الرماۃ جناحه یددیلا "تیراندازوں نے بازوتو ژدیاجس سے اب پھڑ پھڑا ہٹ پیدا ہوتی ہای لئے رائے کے غاروں کو ہدیل کہا جاتا ہے۔ حدیث میں دہی کا تذکرہ:۔

امام احمد طبرانی اور دیگر محدثین نے یجی "بن مخدارہ سے اور انہوں نے اپنے داداصش سے روایت کی ہے:

د فرماتے ہیں کہ میں اسواف ( سخت اور ریٹیلی زمین کے درمیان کا حصہ) میں داخل ہوا بس میں نے و وجنگلی کوتر پکڑ لئے درانحالیلدان کی مال ان پر پھڑ پھڑ اربی تھی، میں ان کوذئ کرنا چاہتا تھا، راوی کہتے ہیں میرے پاس ابو حنش آئے اور مجور کی جڑ لے کر مجھے مار نے لگے اور فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ نبی کریم طبیبی نے حرام فرمادیا ہے ان منام جانوروں کو جومد بنہ کے ان دوسنگلاخوں کے درمیان ہو'۔ متیخہ مجور کے درخت کی جڑ کو کہتے ہیں۔ موطا میں عبداللہ ابن بی بکڑے مروی ہے:

''ابوطلحدانساریؓ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک جنگلی کبوتر اڑا لیس آپ کواچھالگا اور وہ کبوتر درخت میں اڑتا ہوا نکلنے کا راستہ تلاش کررہا تھا۔ ابوطلحہ کی نگاہ دورانِ صلوۃ ایک لمحہ کے لئے اس پر پڑی۔ پس آپ بیہ بھول گئے کتنی نماز پڑھی ، ابوطلحہ نے نبی کریم میں ہے ہے اس فقتہ کا جوان کو پیش آیا تھا تذکرہ فرمایا اور کہایا رسول اللہ! (میں ہے) میہ ہاغ صدقہ۔ ہے آپ جہاں جا ہیں اس کوصرف فرمادیں'۔

عبدالله ابن الي بكرات بيهي روايت ب:\_

'' إيك انصاري فخض وادى قف ميں اپنج باغ ميں نماز پڑھ رہے تھے۔موسم فصل تھجور ميں جبكہ تھجور كے خوشہ لفكے ہوئے تھے، پس و يكھا كہ ايك كنٹھے دارجنگلى كبوتر كچلوں پر بيٹھا ہوا ہے۔ پس اس فخص نے بيہ منظر ديكھا جوان كواچھالگا پھر جب وہ اپنی نماز کی جانب متوجہ ہوا تو بھول گیا کہ تنتی نماز پڑھی ہے، تو اس نے کہا کہ جھے میرے اس مال نے فتنہ میں جتلا کردیا۔ پس حضرت عثمان غنی قلی خدمت میں حاضر ہوئے۔ (آپ اس وقت منصب خلافت پر فائز تھے ) اور واقعہ ذکر کیا اور فرمایا یہ باغ صدقہ ہے آپ اس کو کار خیر میں لگادیں۔ حضرت عثمان ٹے اس باغ کو پچاس ہزار میں فروخت فرمادیا۔ پس اس باغ کانام بی خمون (۵۰) پڑگیا''۔

قف مدینه منوره کی ایک وادی کانام ہے:۔

حضرت عبداللہ بن عرکا قاعدہ تھا کہ آپ کو اپ مال میں ہے کوئی چیز اچھی معلوم ہوتی تھی تو آپ اس چیز کوئی سیل اللہ خیرات کردیا کرتے تھے۔ چنا نچہ آپ کے غلام آپ کی اس عادت ہے واقف تھے۔ لہذا ان غلاموں میں ہے اگر کوئی آزاد ہونا چا ہتا تو بیر کیب کرتا کہ ہروفت مجد میں حاضر رہتا۔ آپ اس کی بید ینداری دیکھ کراس کو آزاد کردیتے۔ اس پر آپ کے مصاحبین کہا کرتے تھے کہ بید لوگ (غلام) آپ کوفریب دیتے ہیں تو آپ جواب میں فرماتے ہیں کہ جوشخص ہم کواللہ کے محاملہ میں دھو کہ دیے تو ہم اس کے دھو کہ میں آجاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابن عامر نے آپ کے ایک غلام کو اہرار درہم میں خریدنا چا ہاتو آپ نے فرمایا کہ یہ ہوسکتا ہے بید دراہم مجھے فتند میں ڈال دیں اس لئے میں اس غلام کو (جس کے عوض مجھے ابن عامر سم ہزار درہم دینا چا ہتا ہے ) آزاد کرتا ہوں۔ یہی سب ہے کہ حضرت ابن عامر سے ابن عامر سے ابن کرتے تھے کہ سوائے حضرت ابن عمر ہیں کوئی ایسانہیں ہے۔ جس کو دنیا نے اپنی طرف مائل نہ کیا ہو۔ حضرت ابن عمر شن ایک ہزار ہے بھی زائد غلاموں کو آزاد کیا۔ آپ کے فضائل ومنا قب اس قدر ہیں کہ کوئی ان کو شارئیں کرسکا۔

جیۃ الاسلام امام غزالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام مادہ فکر کو جڑے اکھاڑنے اور نماز میں کمی (نماز میں ہوئے قصور کے کفارہ کے طور پر) پوری کرنے کے اس قتم کے کام لیا کرتے تھے (جواد پر نذکور ہوئے) اور کسی علات کے مادہ کو منقطع کرنے کا صرف یہی علاج ہے اور سوائے اس کے اور کوئی دوامفیز نہیں ہوگئی۔

دبی کی خاصیت میہ ہے کہ آج تک میکی کوز مین پر پڑا ہوانہیں ملااور جاڑوں اور گرمیوں میں بیا لگ الگ مقام پر رہتا ہے اور خاص بات میہ ہے کہ آج تک کسی نے اس کا گھونسلہ نہیں دیکھا۔

د بى كاشرى علم:

اس کا کھا نا بالا تفاق جائز اور حلال ہے۔ سنن بیہ بی میں ابن ابی لیلی عطا ہے اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے میں کہ خصری قمری ، دہمی ، عطاءاور چکوراگران جانوروں کومحرم قمل کرد ہے قوضان میں بکری وا جب ہوگی۔

دبسی جنگلی پرندوں سے زیادہ بہتر ہے

صاحب المنہاج الطب كا قول ہے كہ جنگلى پرندول ميں سب سے افضل دبى پھر فيح ور (ايك كالے رنگ كاخوش آ واز پرندو) كافمبر ہے۔اس كے بعد چكوراور درشان كانمبر ہے اور آخر ميں كبوتر كے بچوں كانمبر ہے۔ دبى كا گوشت گرم اور خشك ہوتا ہے۔ خواب ميں تعبير:

خواب میں اس کی تعبیر وہی ہے جوسائی بیٹر کی ہے۔ بیٹر کا تذکرہ انشاء اللہ باب السین میں آئے گا۔

## الدجاج

(مرفی)السد جماج: (دال پر تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں) واحد کے لئے دجاجہ آتا ہے۔ مونث اور ذکر دونوں کے لئے ایک ہی لفظ مستعمل ہے۔ ابن سیدہ کہتے ہیں کہ اس کو دجاجہ آہتہ چلنے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ مرفی کی کنیت ام الولید، ام حفصہ، ام جعفر، ام عقبہ، ام احدی وعشرین، ام قوب، ام ماضع وغیرہ آتی ہیں۔ مرفی جب بوڑھی ہوجاتی ہے تو اس کے انڈوں میں مادۂ تولید ختم ہوجاتا ہے اور اس کے انڈوں سے بیخ ہیں پیدا ہوتے۔

مرغی کی عادت

مرفی کی ایک بھیب وغریب عادت ہے ہے کہ اگر اس کے پاس سے کوئی در ندہ گزرتا ہے قوبالکل نہیں ڈرتی ۔البتہ گیرڈ (ابن اوٹی)
اگر اس کے پاس سے گزرجائے یا وہ گیدڑ کو آتا ہواد کھے لے قوفور آخود بخود آکر اس کے سامنے گرجاتی ہے خواہ اس وقت وہ کی مکان کی جیست یاد بوار پر ہی کیوں نہیٹے ہو (ممکن ہے بہ خاصران مرغیوں میں ہوجود یہات یا جنگلوں میں پلی ہوں ، تو شہر میں مرغیوں میں ایسی بات دیکھنے میں نہیں آتی ۔البتہ اثناء ہے کہ شہر کی مرغیاں بلی سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں اور جب وہ بلی کود کھے لیتی ہیں تو کافی شور بچاتی ہیں اور کافی دیر کے بعدان کوسکون ملتا ہے۔مرفی میں ایک وصف ہے ہے کہ بہت کم سوتی ہا وراگر سوتی بھی ہے تو بہت جلد جاگ جاتی ہے۔ اس کا سوتا اور جاگنا ایسا جیسا کہ سانس کا آتا اور جاتا کہتے ہیں۔ اس کی قلت نوم کی وجہ اس کو اپنی جان کا ڈر ہے ۔ اس کے پاس اپنی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ بیز مین پڑئیں سوتی بلکہ کی بالا خانے یا دیوار یا ککڑی یاان جیسی کی چیز پر بیٹھ جاتی ہے اور جب آتی اس خوب ہوجاتا ہے قوحس عادات گھبرانا اور ڈرنا شروع کردیتی ہے۔

مرفی کے بچے جب اغذوں سے نکلتے ہیں تو پروہال کے کر نکلتے ہیں اور نکلتے ہی چلئے پھرنے لگتے ہیں۔ابتداء میں اس کے بچ نہایت مقبول صورت اور بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ بلانے سے پاس آ جاتے ہیں۔لیکن جوں جوں وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کی خوشمائی کم ہوتی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں کہ سوائے ذیج کرنے اور انڈے حاصل کرنے کے اور کسی مصرف کے د

مرغی فطرتامشترک الطبیعت واقع ہوئی ہے کیونکہ میرگوشت بھی کھاتی ہے تھیاں اور روٹی دانہ وغیرہ بھی چکتی ہے۔

اغرے کے اندر بچہ کی جنس معلوم کرنے کا طریقہ:

اگرکوئی مخص بیجانا چاہے کہ انٹرے میں مرفی ہے یام عاتواس کی شناخت کا طریقہ بیہ کہ انٹرے کو فورے دیکھاجائے۔اگرانٹرہ مستطیل اور محدود اطراف ہے بیعنی اس کی لمبائی چوڑائی ہے زیادہ اور کنارے دیے ہوئے ہیں تو اس کے اندر مرفی ہے اوراگرانٹراگول ہے اوراگر انٹراگو اس کے اندر مرفی خود ہے اوراس کے کنارے انجرے ہوئے ہیں۔اول بید کہ مرفی خود انٹرے سیوے۔ دوم بید کہ انٹروں کو گوڑے یا گھاس جیسی چیز میں وبادیا جائے۔ (اگر کبوتروں کے بینچے مرفی کے انٹرے رکھ دیئے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئ کل مشین کے ذریعے گڑی چہنچا کر بھی مرفی کے بیچ نکالے جاتے ہیں۔ ہیں تو بھی بیچ نکل آئے ہیں۔ اس کے علاوہ آئ کل مشین کے ذریعے گڑی پہنچا کر بھی مرفی کے بیچ نکالے جاتے ہیں۔ عام طور پر مرفی سال بحر میں دیں ماہ انٹرے ویا وردو ماہ موسم سرما میں نہیں دیتی۔انٹرے میں دیں ماہ انٹرے ویل نظامے و بہت ہی زم ہوتا ہے۔لیکن نکلنے کے بعد چند ہے۔ ابعض مرفیاں روز اند دو انٹرے بھی دیتی ہیں انٹر اجس وقت مرفی کے بیٹ سے نکلیا ہے و بہت ہی زم ہوتا ہے۔لیکن نکلنے کے بعد چند

من میں ہوا ہے بخت ہوجات اے۔ انڈے کے اندرزردی اور سفیدی ہوتی ہے اور اس سفیدی پرایک باریک جھلی ہوتی ہے اور اس مقیدی پرایک باریک جھلی ہوتی ہے اور اس مقیدی ایک بحت ہوگئا ہوتا ہے سفیدی ایک قتم کی چک وار رطوبت بمزلد منی کے ہوتی ہے۔ زردی ایک نرم بستہ رطوبت کا خلاصہ ہے جو کسی قدرے جے ہوئے نون سے مشابہ ہوتی ہے۔ اس سے انڈے کے اندر سیچ کوغذا پہنچی ہے جبکہ سفیدی سے بیچ کی آگھ، و ماغ اور سر بنتے ہیں۔ باقی ماندہ سفیدی پھیل کرایک لفافہ کی صورت ہیں تبدیل ہوکر بچہ کی کھال بن جاتی ہے۔ اس طرح زردی سکڑ کراور جھلی بن کر بچہ کی ناف ہوجاتی ہے۔ اس کے ذریعہ بچ کوغذا پہنچی ہے کہ جنین (انسانی بچہ) کوشکم مادر میں چیش کے خون سے بذریعہ تاف غذا پہنچی ہے۔

بعض اوقات ایک انڈے میں دوزر دیاں ہوتی ہیں اور اس کے سینے پر دو بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ بھی ہوا ہے کہ انڈوں میں سب سے زیادہ لطیف اور غذائیت رکھنے والا وہ انڈہ ہوتا ہے۔ جس میں زردی زیادہ ہوتی ہواور جوانڈ ابغیر مرغ کے (بعنی مرغ کی جفتی کے بغیر) یعنی خاکی پیدا ہوتا ہے اس میں غذائیت بہت کم ہوتی ہے اور ایسے انڈے سے بچہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ عام قاعدہ کے مطابق بچیاس انڈے سے نکاتا ہے جو چاند کے کھنے کی مدت میں مرغی دیتی ہے۔ اس کے برخلاف جوانڈ اچاند کے ہلال ہونے سے بدر ہونے کی (بعنی اوائل ماہ میں دیا گیا انڈ ا) مدت کے اندر پیدا ہوتا ہے پورے طور پر بھر جاتا ہے اور مرطوب ہوجاتا ہے اس میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔

زاور ماده کی شناخت کاطریقه:

بچے نکلنے کے دس دن کے بعد بیمعلوم ہوسکتا ہے کہ وہ نر ہے یا مادہ۔ چنانچہ اس کی شناخت کا طریقہ یہ ہے کہ جب بچے دس دن کا ہوجائے تو بچے کی چونچ پکڑ کر لڑکا یا جائے۔اگر اس حالت میں وہ حرکت کرتا ہے تو وہ نر (مرعا) ہے اوراگر ساکت رہے تو مادہ۔

#### كايات:

حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ خلیفہ سلیمان بن عبدالملک بن مردان کھانے کا بہت حریص تھا۔ چنانچہ اس کے بارے میں عجیب وغریب واقعات منقول ہیں۔ان میں سے بعض کو یہال نقل کیا جاتا ہے۔

(۱) بعض دن وہ صبح کوناشتہ میں چالیس تلی ہوئی مرغیاں ، چالیس انڈے ، چورا ککیجیاں معدان کی چربی کے اورا می گردے کھاجا تا اور پچراس کے بعد بھی عام دسترخوان پر بیٹھ کرلوگوں کے ساتھ بھی کھا تا تھا۔

(۲) ایک مرتبہ خلیفہ اپنے ہائے میں گیا اور ہائے کے داروغہ کو تھم کے ذا نقہ دار پھل تو ڈکر چیش کئے جا کیں۔ چنانچہ داروغہ کے کالیا جو گئے گئے۔ کچھ دیر کے بعد خلیفہ کے تمام مصاحب کھا کر سیر ہو گئے۔ گر خلیفہ برابر کھا تا رہا۔ اس کے بعد اس نے ایک تلی ہوئی بحری طلب کی اور تمام کی تمام اکیلا کھا گیا۔ اس کے بعد پھل مزگائے اور کھانے شروع کردیئے۔ دہام پھل ختم کردیئے تو اس کے سات ایک تاب لائی گئی جو اتنی بڑی تھی کہ اس کے اندرایک آدی بیٹے سکتا تھا۔ اس قان میں تھی اور ستوو غیزہ بحرا ہوا تھا۔ چنانچہ دہ پوری قاب بھی خلیفہ نے کھا کر ختم کردی۔ اس کے بعد اٹھا اور دارالخلافہ بیٹے گیا۔ وہاں پہنچتے ہی وستر خوان بچھادیا گیا تو خلیفہ نے کھا کر ختم کردی۔ اس کے بعد اٹھا اور دارالخلافہ بیٹے گیا۔ وہاں پہنچتے ہی وستر خوان بچھادیا گیا تو خلیفہ نے بیباں بھی بعض چیزیں کھا کیں۔

۔ (۳) ایک مرتبہ خلیفہ نج کرنے گیااور نج کرنے کے بعد طائف پہنچا وہاں اس نے سات سوانار، مرفی کے چوڑے اور ایک ٹوکرا کشمش کا کھایا۔ کہتے ہیں کہ سلیمان کے پاس ایک شخص آیا اور سلیمان کے باغ کی فصل خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا اور پچھے پینگلی رقم سلیمان کودی۔ سلیمان باغ کے معائنہ کے لئے گیا اور باغ میں جا کر پھل کھانا شروع کردیئے یہاں تک کہ شام ہوگئی۔ پھر فصل خریدنے والے کو بلاکر مزیدرقم کا مطالبہ کیا تو اس شخص نے کہا کہ آپ کی مطلوبہرقم آپ کو باغ میں داخل ہونے سے پہلے مل سکتی تھی اب باغ میں کیا رکھا ہے جو میں مزیدرقم دوں۔

کہتے ہیں کہاس کی موت کا سبب بیہ ہواتھا کہ ایک دن اس نے چارسوا تدے اور آٹھ سودانے انجیراور چارسوعدد کلچیاں معدان کی چربی کے اور بیس عدد مرغیاں کھالی تھیں۔ چنانچیاس کو میشدہ وگیااورای بیاری بیس بمقام مرج وابق اس کا انتقال ہوگیا۔

اگر ہوجائے:

علامہ دمیری اللہ فرماتے ہیں کہ بعض علاء سے منقول ہے کہ جس شخص نے بہت زیادہ کھالیا ہواوراس کو ہیضہ ہونے کا ڈر ہوتواس کو چاہے کہا ہے پیٹ پر ہاتھ پھیرتار ہے اور پر کلمات پڑھے: السلیلة لیلة عیدی یا کوشی ورضی الله عن سیدی ابن عبدالله القدشہ

میکلمات تین بار پڑھے اور ہر بار پیٹ پر ہاتھ پھیرتار ہے۔ میمل عجیب اور محرب ہے۔

مديث شرقي كاتذكره:

ابن مائية في حضرت ابو بريات روايت كى ب:

" نی کریم سی این اغذیاء کو بکریاں اور فقراء کومرغیاں پالنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب اغذیاء مرغیاں پالنے لکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آبادی کی ہلاکی کا حکم فرماتا ہے'۔

علامه دمیری فرماتے ہیں کداس حدیث کی اسناد میں علی ابن عروہ الدمشقی ہیں اور ابن حبان نے کہا ہے کہ بیا حادیث وضع کیا کرتے

عبداللطیف بغدادی فرماتے ہیں کہ اغذیاء کو بحریاں اور فقراء کو مرغیاں پالنے کا تھم دینے کی وجہ یہ ہے کہ ہرقوم کا معاملہ اس کی مقدرت کے مطابق ہا اوراس کے مطابق اس کی روزی کا معاملہ ہا اوراس تھم سے مقصود یہ تھا کہ لوگ کسب بعنی کمائی کرنی نہ چھوڑ ویں اوراس باب یعنی تد ہیر ہے کنارہ کئی نہ کہوڑ کر اور تنا عت کا سبب ہا اور بسااوقات اس سے غناء اور ٹروت اور اسباب یعنی تد ہیر ہے کنارہ کئی نہ کرلیں کیونکہ کسب تعفف یعنی پاکبازی اور قنا عت کا سبب ہا اور بسااوقات اس سے غناء اور ٹروت عاصل ہوجاتی ہے۔ اور کسب کو ترک کردینا اور اس سے روگر دانی کرنا حاجت کا موجب ہوکر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا نے پر مجبور کردیتا ہواں ہے اور میر غافہ موجب ہوکر لوگوں کے سامنے ہوگئی ہے کہ جب ہوا در بیر غافہ موجب اور قتراء کا کام خود کرنے لگیں گو فقراء کی اغذیاء مرغیاں پال کر (جوفقراء کا ذریعہ معاش ہے ) ان کے مکا سب میں تھی پیدا کردیں گے اور فقراء کا کام خود کرنے لگیں گو فقراء کا اسب معیشت معطل ہوکران کی ہلاکت کا سب بن جا کیں گے اور فقراء کی ہلاکت بواریعنی عام ہلاکت ہے جو باعث ہے آبادیوں کی ہلاکت کا دیا۔

امام العلام ابوالفرج بن الجوزى نے كتاب الاذكياء ميں احمد ابن طولون سلطان مصر كے متعلق لكھا ہے كہ ايك دن وہ كمى ويران مقام پرا پنے مصاحبین كے ہمراہ كھانا كھار ہے تھے كہ اچا تك ان كی نگاہ ایک سائل پر پڑی جو ميلے كپڑے پہنے ہوئے كھڑا تھا۔سلطان نے ایک روٹی ، ایک تلی ہوئی مرغی اور ایک گوشت كا نكڑا اور فالودہ لے كرا پنے ایک غلام كوديا اور كہا كہ بياس سائل كودے آؤ۔ چتا نچے غلام وہ كھانا

لے کردے آیا اور کہنے لگا حضور وہ کھانا لے کر پچھے خوش نہیں ہوا۔

یہ من کرسلطان نے کہا کہ اس کو بلاکر لاؤ۔ چنانچہ غلام اس سائل کو بلالا یا۔سلطان نے اس سے پچیسوالات کئے جن کے جوابات اس نے بڑی خوش اسلوبی سے دیئے اور شاہی رعب اور دبد بہ کا اس پر پچھا ثر نہ ہوا۔ چنانچے سلطان نے اس سے پھر کہا کہ جو کاغذات تمہارے پاس ہیں وہ پیش کردواور پچ کچ بتاؤ کہتم کو یہاں کس نے بھیجا ہے جھے کو معلوم ہوتا لیے کہتم مخبر ہو۔ یہ کہہ کرسلطان نے سیاط یعنی کوڑے مارنے والے کوطلب کیا۔ چنانچہ کوڑے مارنے والے کود کھے کرسائل نے فوراً اعتراف کرلیا کہ وہ ایک مخبر ہے۔

یہ ماجراد کی کرسلطان کے کسی مصاحب نے کہا کہ حضورا پ نے تو جادوکر دیا۔ سلطان نے جواب دیا کہ کوئی جادونہیں بلکہ قیافہ اور فراست ہے کیونکہ جب میں نے اس کی ظاہری بدحالی دیکھی تو میں نے اس کے پاس ایسا کھانا بھیجا کہ شکم سیر بھی اس کود کی کرخوش ہوجا تا گریہ بالکل خوش نہ ہوا اور نہ اس نے اس کو لینے کے لئے ہاتھ بڑھایا۔ اس پر میں نے اس کو طلب کرلیا تو اس نے میرے سوالات کے ایس کی بدحالی اور اس نے میرے سوالات کے ایس کر جہتہ جواب دیئے کہ کوئی شخص انہی ہے باک سے نہیں وے سکتا تھا۔ لہذا میں نے اس کی بدحالی اور اس پر الی حاضر جوائی دیکھ کریہ بھیجہ ذکالا کہ ضرور کی کھدال میں کالا ہے اور پہنے میں سائل نہیں بلکہ مخبر ہے۔

روایت ہے کہ ابن طولون کی قبر پر کوئی فخض روزانہ قر آن خوانی کیا کرتا تھا۔ایک دن وہ اس فخض کوخواب میں نظر آیا اور کہنے لگا کہ تم میری قبر پر قر آن نہ پڑھا کرو۔اس فخص نے پوچھا کیوں؟ ابن طولون نے جواب دیا کہ جب کوئی آیت میری طرف ہے گزرتی ہے تو میراسر ٹھونک کر پوچھاجا تا ہے کہ کیا تونے بیٹیں نکھی یا تجھ تک بیآ یت نہیں پینچی تھی۔

شخ عبدالقادر جيلاني كرامت:

علامہ دمیری گھتے ہیں کہ بھے وحقف اور متند ذرائع ہے بیر دایت پنجی ہے کہ ایک ورت اپ لڑکے کو لے وشیخ عبدالقادر جیلانی اللہ میں ماضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں اپ اس لڑکے کو آپ کی جانب بہت زیادہ مائل دیکھتی ہوں۔ لہذا میں نے اس کواللہ کے لئے اپ حق ہے خارج کر دیا اور بیا آج ہے اس کو گیا آپ اس کو قبول فر مالیا اور سلوک وطریقت اور مجاہدہ کا حکم دیا۔ کچھ دن کے بعداس کی والدہ اس کو دیکھنے کے لئے آئی۔ دیکھا کہ وہ بہت لاغر ہوگیا ہے اور شب بیداری اور شدت بھوک کی وجہ سے اس کا رئگ زردہوگیا ہے۔ والدہ کے سامنے ہی اس کے لئے جو کھانالایا گیا اس میں صرف جو کی ایک روثی ہوئی موئی کی بیرحال دیکھے کہ دو ایک برتن رکھا ہوا تھا اور اس میں ایک تلی ہوئی موئی کی کے سامنے ایک برتن رکھا ہوا تھا اور اس میں ایک تلی ہوئی موئی کی

بدیاں جوآپ نے کھائی تھی پڑی ہوئی تھیں۔ بید کھی کراس لڑے کی والدہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو مرفی کا تلا ہوا گوشت کھا کیں اور میرانورنظر جو کی معمولی کوروثی۔ بیمن کرشن کو جلال آیا اوران ہڈیوں پر ہاتھ کھیر کرفر مایا: ''قسو مسی بساذن السلّب تسعالی الذی یعیں میرانورنظر جو کی معمولی کوروثی و میں دمیم "(اے مرفی اللہ کے تھم سے اٹھ کھڑی ہو جو کھو کھی ہڈیوں کوزندہ کردیتا ہے) چنا نچی مرفی و تھے وسالم اٹھ کھڑی ہوئی اور کرکرانے لگی۔ پھر شننے نے عورت کو تناظب کر کے کہا کہ جب تیرالڑکا اس مرتبہ کو پہنچ جائے گا تو جواس کی مرضی ہوگی وہ کھائے گا۔ ایک سبق آموز واقعہ:

مورخ ابن خلکان نے بعثیم بن عدی کے حالات بیں لکھا ہے کہ پہلے زیانے کے لوگوں بیں سے ایک فخص کھانا کھارہا تھا اوراس کے سامنے ایک تلی ہوئی مرغی رکھی ہوئی تھی۔اتنے بیں اس کے دروازے پرایک سائل آیا اور کھانے کا سوال کیا۔ مگرصا حب خاندنے اس کومروم واپس کردیا۔ حالانکہ وہ ایک کھا تا پیتا شخص تھا۔اتھا قان صاحب خاند کا کاروبار خراب ہوگیا اوراس کے پاس جو پکھا ٹا شرتھا وہ بھی ضائع ہوگیا اور نوبت یہاں تک پینچی کہ میاں ہوی بیں جدائی ہوگئی اور عورت نے دوسرا نکاح کرلیا۔

ایک دن اس عورت کا دوسرا خاوندگھریں جیفا ہوا کھا تا کھار ہاتھا اوراس کے سامنے دستر خوان پر بھی ایک تلی ہوئی مرفئ تھی۔ کھانے کے درمیان میں ہی ایک سائل نے دروازے پر دستک دی۔ صاحب خانہ نے بیوی سے کہا کہ بیمرغی اٹھا کر سائل کو دے دو۔ چنانچہ عورت نے وہ مرغی اٹھا کر سائل کو دے دی۔ عاس سائل کو غور سے دیکھورت نے وہ مرغی اٹھا کر سائل کو دے دی۔ عورت نے جب اس سائل کو غور سے دیکھورت نے دوہ سائل اس کا پہلا شو ہر ہے۔ اس کے بعد عورت نے اپنے نئے شو ہر سے کہا کہ بیر سائل تو میرا پہلا شو ہر تھا۔ بیس کر اس کے نئے شو ہر نے کہا کہ میں ہمی تو وہی سائل ہوں جس کو اس نے اپنے دروازے سے جوم والیس کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ناشکری کی وجہ سے اس کا مال اور اس کی بیوی اس سے چھین کر جمھے مرحمت فرمادی۔

#### := 16

فربداؤنٹی تھی۔اس نے مجھ سے کہا کہ بیآ پ کی ناقد کے عوض میں ہے۔ پھراس نے باقی ماندہ گوشت اور ماحضررات کے لئے میرے ساتھ کردیا۔ میں نے اس سے رخصت ہوکرا بنی راہ لی۔

اس ون بھی مجھے شام ایک دوسرے اعرائی کے فیمہ کے پاس ہوگئ۔ ہیں سواری سے اتر ااورا ندر جا کرسلام کیا وہاں بھی عورت موجود مقی ۔ مردکہیں باہر گیا ہوا تھا۔ چنا نچہ عورت نے میرے سلام کا بجواب دیا اور پو چھا کہ آپ کون ہیں؟ ہیں نے جواب دیا مہمان ہوں۔ مہمان کا نام من کروہ بہت خوش ہوئی اور مہمان کی آ مد پر جوری الفاظ کہے جاتے ہیں اس نے اداکئے ۔ اس کے بعداس عورت نے بھی آٹا پیسا اور گوندھ کرروٹی پکائی اور مسکدلگا کرمیرے سامنے رکھ دی اور ایک پلیٹ ہیں تلی ہوئی مرغی رکھ کرمیرے سامنے رکھ دی۔ پھراس نے بھی کھانے کو کہتے ہوئے کہا کہ آپ ہمیں معذور بچھے کہ ہم آپ کی شایان شان خاطر مدارت نہیں کر سکے تھوڑی دیر کے بعدایک بدشکل اعرائی آیا اور آکر مجھے سلام کیا اور معلوم کیا گہ آپ کون ہیں؟ ہیں نے جواب دیا کہ مہمان ہوں۔ بیمن کراس نے ترش روئی ہے کہا کہ مہمان کا یہاں کیا کام؟ اس کے بعدوہ اندرہوگیا اور عورت سے کھانا طلب کیا۔ عورت نے جواب دیا کہ کھانا تو ہم مہمان کو کھا چکی ہوں۔ بیمن کراس کے شوہرنے کہا کہ میرا کھانا تیرامہمان کھائے اور ہیں بھوکارہوں۔ اس پر بات بڑھ گی اور مار پیٹ ہونے گئی۔

ہشیم کہتے ہیں بیہ منظرد کیے کرمیں کھل کھلا کر ہننے لگا۔ ہنسی کی آ واز اندر بھی پیٹی ۔ آ واز سن کراعرانی ہاہر آیا اور بھے ہے ہنسی کا سبب دریافت کرنے لگا۔ میں نے اس کو پچھلے اعرافی اوراس کی بیوی کا قصد سنایا۔ بیس کروہ کہنے لگا کہ بیر میری بیوی اس اعرافی کی بہن ہے جس کے یہاں آپ رہ آئے ہیں اوراس کی عورت جس وے آپ کونا گواری ہوئی تھی وہ میری بہن ہے۔ ہشیم کہتے ہیں کہ بیرات میں نے حیرانی سے گزاری اور میں ہوتے ہی وہاں سے چل دیا۔

مرفى كاشرعي حكم:

مرفی طالبا اورطیب ہے جیسا کہ پیخین ہے مروی ہے۔ نیز ترفدگا اورنسائی ہے پھی مروی ہے۔
'' زید بن مضرب الجری کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابومویٰ اشعری ہڑتھ کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کھانے کے
لئے دسترخوان لگایا جس پر مرفی کا گوشت بھی موجود تھا۔ پس قبیلہ بن تیم اللہ کا ایک مرد آیا جس کو آپ نے اپنے
دسترخوان پر مدعوکیا۔ پس وہ کتر انے کی کوشش کرنے لگا ، آپ نے ارشاد فر مایا کہ بلاخوف وخطر آجائے اس لئے کہ نبی
کریم طاق پیر مرفی کا گوشت تناول فر ماتے تھے''۔

ایک روایت کے بیالفاظ ہیں کہ میں نے خود نجی کریم سے ہیں کہ مرغی تناول فرماتے ہوئے دیکھا ہے' ۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اس آنے والے مرد کے تامل ور دوکرنے کی وجہ غالباً یہ ہوگی کہ عام طور پر مرغیاں گندی جگہوں میں پھرتی ہیں یا پھر مرغی کے سلسلہ میں اس کو حکم معلوم نہ ہوگا۔ اس بناء پراس کور دولاحق ہوا کہ آیااس کا گوشت صلال ہے یا حرام ۔ کیونکہ آئے خضور سے بھالہ کے گوشت اوراس کے دود ھاوراس کے انڈے سے منع فرمایا ۔ جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں جو کہ گندگی استعمال کرتا ہے اور تا پاک جگہوں میں رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑا تی فرماتے ہیں آئے خضرت سے بیا نے ارشاد فرمایا کہ جب کو کی فض مرغی کے کھانے کا ارادہ کر رہتے ہی کہ داس کو چند دن محبوں کیا جائے۔ پھراس کے بعداس مرغی کو استعمال میں لا یا جائے۔

سائل:

(۱) فقاوی قاضی حسین میں منقول ہے کہ اگر کوئی صحف اپنی بیوی ہے ہے کہ اگر تونے ان مرغیوں کوفر وخت نہ کیا تو تو مطلقہ ہے۔

اب اگرعورت ان مرغیوں میں ہے کی ایک مرغی کو ذیح کرد ہے تو اس پر طلاق پڑجائے گی۔ ہاں اگر معمولی سازخم نگا کر فرو دفت کرد ہے تو طلاق نبیں ہوگی اورا گرا تناشد بدزخم نگاد ہے کہ حلال کرنے کی گنجائش نہ رہے تو قتم پوری نبیں ہوگی اور طلاق واقع ہوجائے گی۔ (۲) ایک مرغی جس کے پیٹ میں اعذے ہوں اس کو اعذوں کے بدلے میں فرو دفت کرنا جائز نبیں ہے۔ جس طرح ہے ایسی مجری

کی بیج جس کے تعنوں میں دودھ ہواس کودودھ کے بدلہ میں فروخت کرنا جا تر نہیں۔

(٣) مردہ پرندے کے پیٹ میں پائے جانے والے اعدوں کے بارے میں فقہاء کے تین فدہب میں پہلا فدہب جس کو الماوردی، رویانی اور ابوالقطان، ابوالفیاض وغیرہ نے نقل کیا ہے، یہ ہے کہ آگر وہ اعد اسخت ہوتو پاک ہے ورنہ ناپاک۔ دوسرا مسلک امام ابوصنیفہ کا ہے کہ وہ مطلقاً ناپاک ہو اعداہ ہوگا بچہ کے۔ تیسرا مسلک بیہ ہے کہ وہ اعدام طلقاً ناپاک ہو سے جا ہو اعدام طلقاً ناپاک ہو تے جا م مالک نے کہ وہ اعدام طلقاً ناپاک ہوتے ہوں کہ اعدام طلقاً ناپاک ہوتے ہوں کہ وہ اعدام ہونے کے نیچ رکھا جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوگیا تو وہ بچہ پاک ہوگا مالا جماع۔ جس طرح تمام حوانات کے بچ طاہر و پاک ہوتے ہیں۔ نیز اس مسلد میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بیعنہ کا ظاہری حصہ بالا جماع۔ جس طرح تمام حوانات کے بچ طاہر و پاک ہوتے ہیں۔ نیز اس مسلد میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بیعنہ کا ظاہری حصہ بالا جماع۔ جس طرح تمام حوانات کے بیٹ سے نظے اس کا بھی ظاہری حصہ بحس ہے تو کیا اس کی تجاست کا تھم دیا جا ہے گا۔ اس پر باک ہوتا ہے اور وہ اعدا جوزندہ مرغی کے بیٹ سے نظے اس کا بھی ظاہری حصہ بحس ہے تو کیا اس کی تجاست کا تھم دیا جا ہے گا۔ اس پر بے کہ عورت کی شرمگاہ کی رطوبت طاہر ہے یا بحض نے بحض نے بحس نے طاہر کہا ہے۔ الماور دی فرماتے ہیں کہ امام شافعی نیا پی

بعض کتابوں میں اس مے پاک ہونے کی تصریح کی ہے۔امام نوویؒ نے کہا ہے کہ شرمگاہ کی رطوبت مطلقاً پاک ہے خواہ وہ چو پائے کی ہو یاعورت کی ، یہی قال زیادہ سیجے ہے کیونکہ بچہکو پیدا ہونے کے بعد مسل دینا ضروری نہیں ہے۔

امام نوویؒ نے شرح مہذب باب الآنیة کے آخر میں تحریر کیا ہے اگر برتن میں رطوبت گرجائے تو پانی نا پاک نہیں ہوتا ممکن ہے کہ سیطت ہو کہ وہ دو رطوبت قلیل ہوتی ہے تو وہ نجس ہے جیسا ہوتی ہے اور رہی وہ تری جو بچہ کے اوپر گلی ہوئی ہوتی ہے تو وہ نجس ہے جیسا کہ امام نوویؒ نے شرح مہذب میں اور امام رافع ؒ نے شرح صغیر میں ذکر کیا ہے اور وہ رطوبت جوشر مگاہ کی اندرونی حصہ ہے تکاتی ہے وہ نجس ہے جیسا کہ ماقبل میں بیان ہو چکا ہے ۔ عورت کی شرمگاہ کی رطوبت اور مردکی شرمگاہ کی اندرونی رطوبت میں بیفرق ہے کہ مرد کی اندرونی رطوبت چکنی ہوتی ہے اس لئے وہ بدن کی رطوبت سے مجلوط نہیں ہوتی ۔ لہذا اس کو اس تھم میں شامل نہیں کیا جائے گا۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کے عورت کی شرم گاہ کی رطوبت آئی اور پیدنے درمیان کی سفید پانی کی طرح ہوتی ہے جیسا کہ امام نووی کے اسلام میں مفصل کلام جلالہ کے بیان نے اپنی کتاب شرح مہذب میں اس کی تعریف بیان کی ہے۔ گند گیوں میں پھرنے والی مرغیوں کے سلسلہ میں مفصل کلام جلالہ کے بیان میں آئے گا۔انشاء اللہ تعالی۔

ضرب الامثال:

الل عرب بولتے بین اعطف من ام احدی وعشرون کے فلان آدم اُم آجدی وعشرون سے بعنی مرفی سے بھی زیادہ مہریان ہے۔

مرتقی کے طبی خواص:

مرفی کا گوشت معتدل اورعمرہ ہوتا ہے۔نوجوان مرفی کا گوشت عقل میں اور منی میں اضافہ کرتا ہے اور آ واز کوصاف کرتا ہے لیکن معدے کے لئے قدرے مضر ہے۔خاص طور پر ان لوگوں کے لئے مصر ہے جوریاضت کے عادی ہیں۔اس مصرت کا دفعیہ اس طرح ہوسکتا ہے کہ اس کو کھانے کے بعد کچھ شہد کا شربت ٹی ایا جائے۔اس سے غذا میں اعتدال پیدا ہوجاتا ہے جو معتدل مزاج والوں کو موافق ہوا ورنہ ہے۔ نو جوان لوگوں کے لئے اس کا گوشت موسم رقع میں موافق ہوتا ہے مرفی کا گوشت ندا تنا گرم ہے کہ جس سے صفراہ میں اضافہ ہواورنہ اتنا شنڈا ہے بغتم پیدا کرے بلکہ معتدل ہوتا ہے۔ علا مدد میری فرماتے ہیں کہ چھکو حیرت ہے کہ جوام اورا طباء کیسے اس بات پر شنف ہوگئے کہ مرفی کا گوشت نفر س پیدا کرتا ہے۔ لوگ الی بات صرف بغیر تجربہ کے کہدو ہے ہیں جالا تکداس سے انسان کا رنگ تھر تا ہے اوراس کا کہ مانا د ماغ اور عقل میں زیاد تی پیدا کرتا ہے۔ اصل میں بیآ سودہ حال لوگوں کی غذا ہے بالخصوص جبدا تھے دیے ہے پہلے کھائی جائے۔ مرغی کے انٹر کے کرم فی کا انٹر اس درتر ہے اوراس کی زردی جگرے لئے مرغی کے انٹر کے کرم اور مائل بدرطوبت و میس ہیں۔ لیکن بیاروق کا قول ہے کہ مرغی کا انٹر اس درتر ہے اوراس کی زردی جگرے لئے بہت گرم ہے مگر تو ت باہ کو بہت نافع ہے۔ اگر مرفی کے انٹر ہی کا انٹر اس تعال کی جائے۔ سب سے انچھا انٹر امرغی اور تیتر کا ہوتا ہے۔ بشر طیکہ تازہ اور شم ہرشت ہو۔ تخت انٹر آتھ ہے کیا کردیتا ہے۔ انٹر ااگر ہضم ہوجا کے تو بہت غذائیت دیتا ہے۔ اگر انٹر سے سرکہ کے ساتھ ملا کو کھایا جائے تو شکم میں سکی پیدا کرتا ہے۔ سادہ انٹر امعدہ اور مثانہ کی حرارت اور نفٹ الدم کوفا کہ وہ بتا ہے۔ سب سے اندا کی الم کوفا کہ وہ بتا ہے۔ سب سے اندا کا البالا ہوا ہوتا ہے جس کو صوح میں میں کہ پیدا کرتا ہے۔ ساتھ ملا کو کھایا جائے تو شکم میں سکی پیدا کرتا ہے۔ ساتھ ماؤ کو کہ دورتا ہے۔ سب سے اور انتظر البالا ہوا ہوتا ہے جس کو صوح میں اندا تھ البالا ہوا ہوتا ہے جس کو صوح میں میں کہ کے مرفق کردہ دیا ہے۔ سب سے اندا تھا البالا ہوا ہوتا ہے جس کو صوح میں ہوجا تے تو مالا ان کھا البالا ہوا ہوتا ہے جس کو صوح میں کہ کو ان کہ دورتا ہے۔ سب سے اندا کو اندا کہ دورتا ہے۔ سب سے اندا کر دیا ہے۔ سب سے دوران کی کہ دورتا ہے۔ سب سے دوران کی دورتا ہے۔ سب سے دوران کو کہ دورتا ہے۔ سب سے دوران کی دوران کے دوران کی دورتا ہے۔ سب سے دوران کی دوران کے دوران کی دورتا ہے۔ سب سے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دور

علامہ قروی کی لکھتے ہیں کہ اگر مرفی کو دس عدد پیاز ڈال کر پکایا جائے اوراس ہیں ایک مٹی چھلے ہوئے تل ڈال دیئے جائیں اور پھراس کو کاس قدر پکایا جائے کہ پہلی چھن چھن ہوئے تو اس سے باہ ہیں بہت زیادہ ترتی ہوجائے گی اور شہوت میں اضافہ ہوگا۔ قروی گئے۔ پھراس کو کھایا جائے اوراس کا شور یہ پیا جائے تو اس سے باہ ہیں بہت زیادہ ترتی ہوجائے گی اور شہوت میں اضافہ ہوگا۔ قروی گئے میں پہنادی جائے تو مرگی کو بہت فائدہ ہوگا اور اگر تندرست آدمی کے گلے ہیں پہنادی جائے تو مرگی کو بہت فائدہ ہوگا اور اگر تندرست آدمی کے گلے ہیں پہنادی جائے تو وقت قوت باہ ہیں زبردست اضافہ ہوگا اور انظر بدے محفوظ رہے گا اور اگر اس پھری کو کی بچے کے سرکے نیچے رکھ دیا جائے۔ تو وہ سوتے وقت نہیں ڈرے گا اور اگر اس پھری کو کہا تو مکان والے آپس میں لڑنے لگیں گے۔ اگر سیاہ مرفی کا پتا عضو تناسل پرل کر کسی عورت سے صحبت کی جائے تو وہ سوائے اس کے کسی دوسرے مردکو قبول نہ کرے۔

اگر سیاہ مرغی کا سرکسی نے برتن میں رکھ کر کسی ایسے مرد کے پانگ کے بنچے دفن کُردیا جائے جواپی عورت سے لڑتا ہوتو وہ اس سے فوراً صلح کرےگا۔اگر کوئی مردسیاہ مرغی کی چکنائی (چربی) بقدر چاردرہم اپنے پاس رکھے تو باہ میں بیجان پیدا ہوگا۔

اگر بالکل سیاہ مرغی کی اور سیاہ بلی کی دونوں آئیسیں شکھا کر پیس کی جائیں اور پھران کو بطور سرمہ آئکھ میں لگایا جائے تو لگانے والاضخص روحانیوں کود مکھنے گئے گااوران سے جو بات ہو چھے گاوہ اس کو بتا کیں گے۔ابن وشیہ لکھتے ہیں کہ اگر سانپ کے کا فے ہوئے پر مرغی کامغزر کھ دیا جائے تو زہر ختم ہوجا تا ہے۔(واللہ اعلم)

عملیات:۔

(۱) اگر کسی کی قوت مردی بانده دی گئی مو:

جس شخص کی شہوت بند کردی گئی ہویا خود بخو د ہوگئی ہواس کے لئے مندرجہ ذیل عمل مفید ہے۔ عمل بیہ ہے کہ مندرجہ ذیل کلمات کوتلوار کی دونوں طرف لکھ کرتلوارے ایک سیاہ مرغی کا ابلا ہوااور صاف انڈ ابر ابر دوحصوں میں کا ٹاجائے اور پھرایک حصہ بیوی کو کھلائے اور ایک خود کھالے انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔ کلمات بیر ہیں:۔

#### بكهم لا لاوم ماما لا لالا ٥٥٥

#### (٢) دوسراعل:

آیت ذیل کوایک کاغذ پر لکھ کرمرد کے گلے میں بطور تعویذ ڈال دیاجائے۔ آیت سے۔

"فقتحنا ابواب السماء بماء منهمرو فجرناالارض عيونا فالتقى الماء على امرقد قدرو حملناه على ذات الواح و دسر تجرى باعيننا جزاء لمن كان كفر.

#### (٣) يمل جرب،

سورة فاتح ، سورة فاتح ، سورة فاتح و معود تمن يعن قبل اعود برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ويستلونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفًا فيذرها قاعا صفصفالاترى فيها عوجا ولا امتااولم يرالذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقاً ففتقنا هما وجعلنا من الماء كل شئى حيى افلا يومنون وننزل من القرأن ما هو شفاء ورحمة للمومنين. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاو خر موسى صعقا. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فقلنا اضرب بعصاك البحرفان فلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وهو الذى خلق من الماء بشرًا فجعله نسباو صهراو كان ربك قديرا. وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شئى قدرا.

ندکورہ بالاسورتوں اور آینوں کو کاغذ پر لکھ کر آخر میں مرداور عورت کے نام لکھے جا کیں اور درج ذیل دعا پڑھ کر لکھے ہوئے کاغذیر دم کر کے بی تعویذ مرد کے گلے میں ڈال دیں۔ دعا کے کلمات بیہ ہیں:

اللهم انى اسألك ان تجتمع بين فلان بن فلانة. (يهال مرداوراك كى مال كانام لے) وبين فلانة بنت فلانة (يهال عورت اوراك كى مال كانام لے) بحق هذه الاسماء و الايات انك على كل شئي قدير . باهياشو اهيااصباوت آل شدى و لاحول و لاقوة الابالله العلى العظيم فى فى فى فى فى (تم و كمل)\_

#### تعبير:

مرغیوں کوخواب میں دیکھناذلیل وخوارعورتوں کی طرف اشارہ ہاوراس کے بچوں سے اولا دزنا مراد ہیں۔بعض اوقات مرغی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر بہت زیادہ اولا دوالی عورت ہے دیتے ہیں۔مریض کوخواب میں مرغی کا نظر آناصحت کی علامت ہاور بھی مصائب اورغم سے نجات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔بھی مرغی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر حسین مگر بے وقو ف عورت سے دی جاتی ہے۔اگر کوئی خواب میں بید یکھے کہ مرغیوں کو ادھر سے ادھر بھا گیا جارہا ہے تو اس سے مراد قیدی ہوتے ہیں۔

اگرکوئی خض خواب میں بیدد کیسے کہ اس کے گھر میں مرغا کراہ رہا ہے تو بیاس بات کی علامت ہے کہ وہ فاجروفاس ہے۔ مرغ کے پر
کا تعبیر مال ہے دی جاتی ہے اور مرغی کے انٹر وں کی تعبیر عورتوں ہے دی جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالی کے قول کے انہم بیض میکنون میں
عورتوں کوانڈ وں سے تشبید دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ کچاانڈ اکھار ہا ہے تو اس کی تعبیر حرام مال ہے کی جاتی ہے۔ اگر عالم عورت خواب میں بید کھے کہ اس کوصاف کیا ہواانڈ ادیا گیا ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ اس کے لڑکی پیدا ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب میں بید کھے کہ وہ انڈ اچھیل کر سفیدی کھار ہا ہے اور زردی کو بچینک رہا ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ وہ کفن چور ہے۔ جیسا کہ امام المعمر میں محمد میں میں محمد میں میں محمد محمد میں محمد می

سیرین سے مروی ہے کہ ایک مخض نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انڈا چھیل رہا ہوں اور زردی پھینک کرسفیدی کھارہا ہوں۔تو محریّ بن سیرین نے فرمانیا کہتو گفن چور ہے۔ جب لوگوں نے آپ سے دریا فت کیا کہآپ نے یہ تعبیر کیسے اخذ کی تو آپ نے فرمایا کہ انڈا قبر ہے اورزردی جم ہے اور سفید بمنز لہ گفن کے ہے بس میر دہ کو پھینک دیتا ہے اور کفن کی قیمت استعمال کرتا ہے۔سفیدی سے کفن مراد ہے۔

روایت ہے کہ کی عورت نے محر بن سرین کے سامنے اپنا بیخواب ذکر کیا کہ وہ لکڑیوں کے بیچے انڈے رکھ رہی ہے اور پھران
انڈوں سے بچونکل آئے ہیں۔ محر بن سرین نے بیخواب بن کر فر مایا کہ کم بخت اللہ سے ڈرا تو ایے فعل میں جتلا ہے۔ جس سے اللہ قالی ناراض ہے ( یعنی زنا ) اس پر ہم نشینوں نے عرض کیا کہ آپ اس عورت پر تہمت لگارہ ہیں۔ آپ نے بیتجیر کیے لی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا اللہ تعالی کے قول کے آئے ہیں مگر نون سے باس میں اللہ تعالی نے عورتوں کو بیض سے تھید دی ہے۔ ایک دوسری جگہ منافقین کو حشب سے تشہید دیتے ہوئے فر مایا ہے تک آئے ہی محرف منافقین کو حشب سے مرادعور تیں اور حشب سے مرادمفسدین اور مجل سے مراداولا دزنا ہیں۔ واللہ اعلم۔

#### الدجاجة الجشية

(چینی مرغی) امام شافعی ولٹنے فرماتے ہیں کدمحرم کے لئے وجاجہ جشیۃ کا شکار حرام ہے اس لئے کہ اصل میں بیدوحش ہے مگر بعض اوقات مانوس ہوجاتی ہے۔

قاضی تحسین کہتے ہیں کہ دجاجہ جشیہ تیتر کے ما نند ہوتی ہے اور اہل عراق اس کو دجساجہ السندید ہے ہیں۔ اگر محرم اس کو ہلاک کردی تو صان دینا پڑے گا۔ لیکن امام مالک کے نزویک اس میں صان نہیں ہے کیونکہ بیر آبادی سے مانوس ہوجاتی ہے۔

خلاصة كلام بيہ بے كمام شافع في كنزد يك براس جانور مل صان واجب ہے جواصلاً وحتى ہواورا تفاقاً مانوس ہوجائے۔امام مالك كا مسلك اس كے خلاف ہے۔ بيہ جانور پالتو مرغى كے مشابہ ہوتا ہے اوراكثر ساحلى علاقوں ميں رہتا ہے۔ بلاد مغرب ميں كثرت سے پایاجا تا ہے۔اس كے بچ بھى پالتو مرغيوں كے بچوں كى طرح انثروں سے نكلتے ہى واندوغيرہ جگتے ہيں۔اس پر مزيد بحث انشاء الله باب الغين ميں لفظ "غرغركة تت ائے كى۔

الدج

(جنگلی کبوتر کے برابرایک بحری پرندہ)السد ج:اس کا گوشت عدہ ہوتا ہا اور بیا سکندر بیاوراس جیسے ساطی علاقوں میں پایاجاتا ہے۔جیسا کدابن سیدہ کاقول ہے۔

الدحرج

(ایک چھوٹا سادابہ)

### الدخاس

الدخاس لي: ( نحاس كے وزن پر ) بيا يك جھوٹا ساجانور ہوتا ہے جومٹی میں غائب ہوجاتا ہے۔اس كی جمع وخاسيس آتی ہے۔

# الدئحس

(ایک بحری جانور)السد خسس ع: (دال کے ضمہ اور خاکی تشدید کے ساتھ) اس کو دفین بھی کہتے ہیں جیسا کہ ابن سیدہ نے لکھا ہے۔ لیکن جو ہری نے کہا ہے کہ اس کو صرد بھی کہتے ہیں۔ بیہ جانور سمندر میں ڈو بنے دالوں کواپٹی پشت سے سہارا دے کرتیر نے میں ان کو مدودیتا ہے۔

# الدخَّل

(خاکشری رنگ کا چھوٹا پرندہ)المدخل: (خاء کے تشدید کے ساتھ) یہ پرندہ درختوں پر رہتا ہے۔خاص طور سے مجبور کے درخت پر رہتا ہے۔اس کی جمع دخاخیل آتی ہے۔

## الدراج

(تیتر) الدراج: دال کے ضمہ اور رائے فتہ کے ساتھ ) اس کی کنیت ابوتجاج ، ابوخطار اور ابوخستہ ہیں۔ یہ ایک مبارک پر ندہ ہے جو بچے بہت دیتا ہے۔ یہ پر ندہ موسم رکتے (بہار) کی بشارت دینے والا ہے۔ یہا بی بولی میں کہتا ہے 'بالشکو تدوم النعم ''بعنی اللہ تعالی کاشکر بجالا نے سے نعتوں میں دوام آتا ہے۔ یہ الفاظ مقطع عبارت میں اس کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ صاف اور شالی ہوا تیتر کے من کو بھاتی ہے لیکن جنوبی ہوا سے یہ بدحال ہوجاتا ہے جی کہ اڑان سے بھی لا چار ہوجاتا ہے۔ تیتر کے پراندر سے ساہ اور باہر کی طرف ان میں قطاء کی مانند پیلا پن ہوتا ہے مگر قطاء سے اس کا گوشت عمدہ اور پاکیزہ ہوتا ہے۔

لفظ دراج نرتیتر اور مادہ دونوں کے لئے آتا ہے۔ جب حیقطان بولتے ہیں تو اس سے خاص طور پرنرتیتر مرادہوتا ہے۔ جس زمین میں کثرت سے تیتر رہتے ہوں اس کوارض مدرجة (تیتر والی زمین کہتے ہیں) سیبویہ فر ماتے ہیں دراج جمع کے لئے بولا جاتا ہے۔ اس کا واہد درجوج آتا ہے اور تیتر کے لئے دیلم بولا جاتا ہے۔

ابن سیدہ کہتے ہیں دراج حیقطان (تیتر) کے ماندایک پرندہ ہےاور عراق میں پایا جاتا ہے۔ جاحظ کہتے ہیں کہ دراج (تیتر) کبوتر کی اقسام میں سے ہےاس لئے کہ جس طرح کبوتر اپنے بازوؤں میں انٹرے بیتا ہے۔ اس کی عادت بیہ ہے کہ بیا پنے انٹروں کوایک جگہ نہیں رہنے دیتا بلکہ ان کوایک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل کرتا رہتا تا ہے تا کہ کی کواس کے رہنے کی جگہ کاعلم نہ ہو سکے۔ اس کی بیجی عادت ہے کہ بیا پی مادہ کے ساتھ جفتی اپنے مکان میں نہیں کرتا بلکہ باغات میں اس کوانجام دیتا ہے۔

ا دخاس: غالبايدوى ام بحالدخاى كتي بير-

ع الدخس: مصنف نے خ رِتشدید کے ساتھ تلفظ کیا ہے۔ بظاہریہ النفس "بی کابدلا ہواکوئی مقامی نام ہے۔ النفس مصنف نے ت میں ذکر کیا ہے۔

ابوطیب مامونی نے تیتر کی تعریف کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اشعار کہ ہیں۔

قَـدُ بَـعُثِنَـا بِـذَاتِ حُسُنِ بَـدِيُعِ كَـنَبَـاتِ الرَّبِيعُ بَلُ هِـى ٱحُسَنُ

"بهم پیدا کئے گئے ہیں ایک انو کھے حسن کے ساتھ جیسا کہ بہار کا سبزہ بلکداس سے بھی زیادہ خوبصورت"۔

في رداء من جلنا روآس وقيميص من ياسمين وسوسن

''اورآ بنوس کی چا دروں میں چینیلی اور سوس کے پھولوں کی ممیض پہنے ہوئے''۔

تيتر كاشرى حكم:

تیتر حلال ہاں گئے کہ یا توبیہ کور کی نسل سے ہیا قطاء کی نسل سے اور بیدونوں حلال ہیں۔

ضرب الامثال:

اہل عرب کہتے ہیں فسلان یسطلب الدراج من حیس الاسد (وہ شیر کی جھاڑی سے تیتر تلاش کرتا ہے۔ بیمثال اہل عرب اس مخص کے لئے استعال کرتے ہیں جو کسی ایسی شکی کا مطالبہ کرے جس کا وجود دشوار ہو۔

طبی خواص:

تیتر کی چر بی کو کیوڑہ میں تکھلا کرا گر در دہوتے ہوئے کان میں تین قطرے ڈال دیئے جا ئیں تو انشاءاللہ در دفوراً بند ہوجائے گا۔ ابن سینانے لکھا ہے کہ تیتر کا گوشت نہایت عمدہ اور لطیف ہوتا ہے۔اس کا گوشت عقل وفہم اور منی میں اضافہ کرتا ہے۔

تير كى خواب مين تعبير:

خواب میں تیتر سے مرادیا تو مال یاعورت یامملوک ہے۔اگر کو کی صحنحواب میں تیتر کا مالک بن جائے یا اس کواپنے قریب دیکھے تو اس کی تعبیریا تو مالداری ہوگی یا کسی عورت سے شادی۔واللہ اعلم

الدراج

(سيمى)السدواج: دال اوررا كے فتر كے ساتھ) دراج كى وجرتشميديد بے كدية تمام رات چلتى رہتى ہے جيسا كدابن سيده نے لكھا

استدراج كياب؟

استدراج (بینی الله تعالیٰ کی جانب سے بندہ کوچھوٹ ملنا) یہ ہے کہ بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو الله تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں اوراس کو استغفار سے عافل کردیتے ہیں اور پھر آ ہت ہ آ ہت پکڑ کرتے ہیں ،اچا تک نہیں۔

امام احدر بريس عقبة بن عامر بروايت كرتے بين:

''نی کریم طبی کارشادگرای ہے کہ جبتم دیکھوکہ اللہ رب العزت کی انسان کواس کی نافر مانی کے باوجوداس کی من پندونیا کی نعمتوں سے نواز تا ہے توسمجھو کہ بیاستدراج ہے (اتمام جحت کے لئے ڈھیل دینا) اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ بیہے:۔ '' پھر جب وہ ان چیز وں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کردیئے۔ یہاں تک کہ جب ان چیز وں پر جو ان کو کمی تھیں خوب اترا گئے ہم نے ان کو دفعتاً پکڑلیا، پھر تو وہ بالکل جیرت زدہ ہو گئے''۔ (بیان القرآن)

> ا بن عطية قرمات مين كه بعض علماء عصم منقول بكرالله تعالى الصحف بررتم كرے جواس آيت برغوركرے: حَتْى إِذَا فَو حُوابِمَ آأُولُوا أَخَذُنَا بَغُتَةٌ فَإِذَا هُمُ مُبُلِسُونَ۔

" يهال تك كدوه مغرور مو محيًا س چيز پرجوان كودى كئ توجم نے ان كو پكر ليا اچا تك تووه پھر مايوى ميں مبتلا مو كئے"۔

محرُّا بن نضر نے کہا ہے اس قوم کواللہ نے بیں سال تک مہلت دی تھی۔

حن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کو دنیا عطافر مائی اوروہ بھی بید نہو ہے کہ بید دنیا کی وسعت میرے لئے ایک جال ہے قو اس کا عظم کا عمل ناقص رہتا ہے اوراس کی رائے غلط ہو جاتی ہے۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کوروک لیا ہواوروہ بید خیال کرتا ہو کہ اس کے لئے بہی بہتر ہے تو اس کا بھی عمل اور رائے دونوں عمدہ ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موکی علیلا پروجی بھیجی کہ جبتم دیکھوکہ کر بت تہماری طرف بڑھ رہی ہے تو یوں کہنا ''خوش آ مدید شعار صالحین'' اور جب دیکھوکہ مال ودولت کے دروازے تم پر کھل دے ہیں تو بچھے لینا کہ کوئی ایسا گناہ سرز دہوا ہے جس کی سز ابتجلت دی جارہی ہے۔

### الدرباب

(باز-کیوتر کے برابرایک جانور) بیرجانورکوےاور شقر اق کی مشتر کہ نسل ہے۔ارسطاطالیس نے'' نعوت'' میں لکھا ہے کہ بیر پرندہ انسانوں سے الفت رکھتا ہےاور تا دیب کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔اس کی آ واز بجیب اور مختلف انداز کی ہوتی ہے۔ بھی قمری کے مانند آ واز نکالتا ہے اور بھی گھوڑے کی طرح ہنہنا تا ہے اور بھی بلبل کی طرح سیٹی بجاتا ہے۔اس کی غذا بودے، پھل اور گوشت وغیرہ ہیں۔ بیا کثر جھاڑیوں اور چھوٹے درختوں پر رہتا ہے۔

علامہ دمیری علقتہ فرماتے ہیں کہ نذکورہ بالاصفات ابوزرق نامی پرندہ کی ہیں اوراس صفت کے پرندہ کو قیق بھی کہاجا تا ہے۔ قیق پر مزید بحث انشاء اللہ باب القاف میں آئے گی۔

## الدرحرج

(ایک چھوٹا پرندہ)المدر حوج: قزویتی نے لکھا ہے کہ اس کے پرسیاہ اور سرخ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بینہایت زہر یلا جانور ہوتا ہے۔اگر کوئی اس کو کھالے تو اس کا مثانہ پھٹ جاتا ہے اور پیشاب کا بندلگ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ قوت بینائی ختم ہوجاتی ہے اور عقل مبہوت ہوجاتی ہے۔

درح كاشرى علم:

اس كا كھانا حرام ہے۔ كيونكديہ جسم اور عقل دونوں كے لئے مصر ہے۔

الدرص

السدو ص : دال پر کسره ، یهی ، خرگوش ، چو ہے ، جنگلی چو ہے ، بلی اور بھیڑیئے کا بچد۔ اس کی جمع ادراص اور درصة آتی ہیں۔ یہلی "" التعریف والاعلام" میں لکھتے ہیں کہ اہل عرب احتی فخص کو ابو دراص کہتے ہیں اور جنگلی چو ہے کی کنیت" ام دراص" آتی ہے۔ درص کی ضرب الامثال

الل عرب كيت بين 'ضل دريس نفقه "بوقوف فا پني روزي گنوادي ـ بيمثال ال مخص كے لئے استعال كرتے بيں جو ايخ معاملہ ميں لا پرواه ہو۔

فسا ام درص بارض مضلة باغدر من قيس اذا الليل اظلما "ام دراص تيروتارز مين من اس عجى زياده كي كزرى موئى عجو حال قيس كاموتا تفاجكدرات اندهيرى مو

### الدرة

(طوطا)المددة: دال کے ضمہ کے ساتھ) اس کا مفصل بیان باب الباء میں لفظ بغاء کے تحت گزر چکا ہے۔ شیخ کمال الدین جعفر
ادفوی نے اپنی کتاب 'السط المع المسعید ''میں محدث محمد بن محمد شعیری قوصی کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ محمد ''میں محدث محمد بن محمد نے بین محدث محمد بن محمد نے بین بن بھرادی کی مجلس میں حاضر ہوئے جہاں بہت ہے روساء، فضلاء اور ادیب موجود تھے۔ پس شیخ علی الحریری نے آ کربیان کیا کہ میں نے طوطے کو سورۂ یسلین پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ بیان کرنھی نے بیان کیا کہ کو اسورۃ مجدہ کی تلاوت کرتا ہے اور آیت مجدہ پر مجدہ تلاوت بھی کرتا ہے اور بیکہتا ہے سجد کے سوادی و اطمان ہے فوادی میری پیشانی نے محدہ کیا اور میراول تیری وجہ سے مطمئن ہوگیا۔

#### الدساسة

(سانپ)الدساسة (دال كفته كساته) بيز من كاندر چهپار بتا ب بعض حضرات كاقول بك د دساسة " كهوك كوكت بين دانشاءالله باب الشين مين اس بركلام بوگار

### الدعسوقة

السدعسوقة: دال كفت كساته) كبريلاكمشابايك جانوركوكت بي يجهى پسة قدعورت اور بكى كواس ستشيددية موئ دعسوقة كبته بين-

### الدعموص

(اپنی کاسیاہ کیڑا)الدعموص دال کے ضمہ کے ساتھ۔اس کی جمع دعامیص آتی ہے۔ بیلی سی کے جیوں کہ دعموص اس چھوٹی مچھلی کو کہتے ہیں جو پانی کے سانپ کی مانند ہوتی ہے۔ وعمیص نام کاایک شخص بھی گزراہے جو بہت چالاک تھا۔اس کاؤ کرکہاوتوں میں آر ہاہے۔نیز کہاجا تا ہے' ہدا دعہ میں ہدا الامو'' یعنی بیاس کام کاما ہرہے۔

حديث مين دعموص كاذكر:\_

"امام مسلم نے ابوحسان سے روایت کی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ میرے دو بچے مر گئے تو کیا آپ جھے سے حضورا کرم سٹیلیٹ کی کوئی الی حدیث بیان کریں گے جوان کی موت کے متعلق ہمارے قلوب کے لئے باعث تسلی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہاں تہمارے بیچھوٹے بچے جنت میں وعموس کی طرح ہوں گے جن پر کمی بھی جگہ آنے جانے پر پابندی ند ہوگی۔ پس ملے گاان میں سے کوئی اپنے والدیا والدین سے ۔ پس اس کا کپڑا اپنے ہاتھ میں پکڑے گا جیس نے تیرا بیکڑ اپکڑر کھا ہے۔ پھر کہا گا بی فلال ہے پس وہ نہیں ، رکے گا یہاں تک کہ وہ اوراس کا والد جنت میں واضل ہوجا کیں گئے۔

دوسرى حديث يس ب:

"الك مخص نے زنا كيا تواللہ تعالى نے اس كوسنح كر كے دعموص كى شكل بنادى"۔

بعض علاء كاخيال ہے كدوعموص باوشاہ كے در بانوں كو كہتے ہيں جيسا كداميدا بن الى الصلت نے كہا ہے.

دعموص ابواب الملوك وحاجب للخلق فاتح

" بادشاہوں کے درواز وں کے دربان اور مخلوق کے لئے رو کنے والے اور کھو لنے والے "۔

حافظ منذری''ترغیب وتر ہیب' میں اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ( دعامیص دال کے فتحہ کے ساتھ دعموص کی جمع ) دعموص ایک چھوٹا سا جانور ہے جس کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے۔ جنت میں چھوٹے بچوں کواس سے تشبیداس کے صغراور تیزرفقاری کے باعث دی گئی ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ دعموص ایک شخص کا نام تھا جو بادشاہوں کے پاس کثرت ہے آتا جاتا تھا اوراس کو پہرے داروں کی اجازت کی حاجت نہتی بلکہ وہ جب اور جہاں ان کے محلوں میں جانا چاہتا چلا جاتا۔اس کے لئے کی تئم کی کوئی رکاوٹ نہتی ۔لہذا جنت میں چھوٹے بچوں کواس سے تشبید دی گئی ہے کہ بچوں پر جنت میں کوئی پابندی نہیں ہے وہ جس جگہ چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔

علامہ جا حظ قرماتے ہیں کہ جب دعموص بڑا ہوجاتا ہے تو دعامیص بن جاتا ہے اور اس کی پیدائش مخمبرے ہوئے پانی میں ہوتی ہے اور یہ بحری ٹڈی سے عمدہ ہوتا ہے۔ دعموص اس مخلوق میں سے جوابتداء پانی میں زندگی بسر کرتی ہے۔

مئله:

فاوی قاضی حسین میں فدکور ہے کہ پانی کے کیڑے پھٹ جائیں یا دب کرمر جائیں اوران میں سے پانی برآ مد ہوتو اس پانی سے وضو وغیرہ کرنا جائز ہے۔اس مسئلہ کی علت یہ بیان کی ہے کہ پانی کے کیڑے کوئی جانور نہیں ہوتے بلکہ پانی سے اٹھنے والے بخارات جم کر کیڑوں کی شکل اختیار کر لیلتے ہیں چنانچہ اس سے یہ بھی صراحنا ٹابت ہوتا ہے کہ دعامیص کو پانی کے ساتھ پیا جاسکتا ہے۔لیکن علاء کے درمیان مشہوراس کے برخلاف ہے۔ یعنی دعامیص حرام ہیں کیونکہ ریہ حشر ات الارض میں سے ہیں۔

ضربالامثال

اہل عرب کہتے ہیں۔''اہدی من دعہ میص المومل'' کہ''ریگ زار کے دعمیص سے بھی زیادہ دینے والا'' کہتے ہیں کہ بیا یک حبثی غلام تھا جو بے پناہ خوفنا ک تھااور شہری آبادی میں بھی نہیں آتا تھا۔اس نے موسم بہار میں کھڑے ہوکراعلان کیا:

مجانا وادما اهدها لوبار

فمن يعطنى تسعا وتسعين بقرة

'' كەكون مجھۇننائے گائيں ديتا ہے مفت سياہ رنگ كى جودى گئى ہوں بغيركى معاوضه كے''۔

### الدغفل

الدغفل (جعفر کے وزن پر) ہاتھی کے بچہ کو کہتے ہیں۔ بعض نے دغفل سے مرادلومڑی کا بچہ بھی لیا ہے۔ دغفل بن حظلہ شیبانی کا نام بھی اسی دغفل سے ہے۔

حضرت حن بھریؓ نے دغفلؓ بن حظلہ ہے آ پؑ کے پچھا قوال روایت کئے ہیں۔اگر چداس کے متعلق ان کی مخالفت کی گئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دغفل کوحضورا کرم سٹھیلم کی صحبت مبار کہ نصیب ہوئی ہے حالا نکہ بیٹھیے نہیں ہے۔

حضرت حسن بصریؒ نے وغفلؒ ہے یہ بات نقل کی ہے، کہ نصار کی پراولا ایک ماہ کے روز ہے فرض تھے۔ایک دفعہ ان کا بادشاہ بیار ہواتواس نے نذر مانی کہ اگر اللہ نے مجھکوشفایا بردیا تو دس دن کے مزید روز ہے رکھوں گا۔ پھر نصار کی کا دوسرا بادشاہ جو گوشت کا شوقین تھا بیار ہواتواس نے نذر مانی کہ اگر میں شفایا ب ہو گیا تو گوشت کھا ناتر کر دیں گے اور مزید آٹھ یوم کے روز ہے رکھا کریں گے۔اس کے بعد نصار کی کا ایک تیسرا بادشاہ بیار ہواتو اس نے بھی نذر مانی کہ اگر مجھکو صحت ہوگئی تو پھر روزوں کی تعداد مکمل بچپاس کردیں گے اور ان روزوں کوموسم رہے میں رکھا کریں گے۔ای طرح نصار کی پر بچپاس روزے فرض ہوگئے۔

محرٌ بن سيرين كتبع بين كه دغفل ايك عالم خفس تفامكر ساتھ ساتھ شہوت پرست بھی تھا۔

حضرت امیر معاویہ نے اس سے انساب عرب، نجوم، عربیت اور قریش کے انساب کے متعلق سوال کیا تو دغفل نے ان کا جواب ویا۔ اس پرامیر معاویہ نے دریافت کیا کہتم نے بیسب کہاں سے سیکھا ہے۔ دغفل نے جواب دیا کہ بہت سوال کرنے والی زبان اور بجھنے والے دل سے۔ بیس کرامیر معاویہ نے دغفل کواپنے لڑکے کو تعلیم وینے پر مامور کر دیا۔

#### الدغناش

الدغنان (الثورے کے برابرایک پرندہ ہوتا ہے۔اس کی پشت پرسرخ دھاریاں اور گلے میں سیاہ وسفید دھاریاں ہوتی ہیں۔اس کی طبیعت شوخ ہوتی ہے اوراس کی چونچ بہت بخت ہوتی ہے۔ یہ پرندہ ساحکی علاقوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ یہ حلال وطیب ہے جیسا کہ دیگر چڑیاں۔

## الدُقَيش

(ایک قتم کی چڑیا)الد قیس : (دال کے ضمداور قاف کے فتر کے ساتھ) لٹورے سے ملتا جلتا ایک پرندہ ہوتا ہے۔ عام لوگ اس کو

دقناس بھی کہتے ہیں۔اس کا شرعی حکم وغناش کے مثل ہےاور شاید وغناش کا بی دوسرانا م دقیش ہے۔ بھی اس کو دغناش اور بھی دقیس سے تعبیر کرتے ہیں۔

صحاح میں مذکور ہے کہ لوگوں نے ابو قیش شاعر ہے قیش کے بارے میں سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں اصل حقیقت سے ناوا قف ہوں ،لوگول کی زبان سے اس کوسنا ہے۔ای بنیاد پر ہم قیش نام رکھتے ہیں۔

## ٱلدُّلدُل

المدلدل : لفظ الدلدل : الفظ المسلى مطلب اضطراب و پریشانی ہے۔ای وجہ سے بادل کو بھی دلدل کہتے ہیں جبکہ وہ مسلسل حرکت میں ہوں۔آ مخضور طفی کے کو جومقوش نے خچر دیا تھا اس کو بھی اس کی تیز رفتاری کی بناء پر دلدل کہا جاتا تھا۔جس کی تفصیل حدیث ابوم شد میں آئے گی۔عناق نے کہا ہے کہا سے خیمہ والوید دلدل ہے جوتمہارے سر دار کوخود پرسوار کرتی ہے۔

اس كوقعفذ ے اس وجہ سے تشبید دى جاتى ہے كيونكه بياكثر رات من تكلى ہا درائي سركوبالوں سے چھيائے رہتى ہے۔

جاحظ کتے ہیں کہ دلد ل اور قنفذ کے درمیان ویبائی فرق ہے جیسا کہ بقر اور جوامیس کے درمیان فرق ہے۔ بیجا نورشام ،عراق اور
مغربی شہروں میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ رافعی کتے ہیں کہ دلدل بکری کے بچہ کے برابر ایک جانور ہوتا ہے۔ جس کی عادت بیہ ہے کہ
کھڑے ہوکر مونث سے اختلاط کرتا ہے اور اپنی پشت کومونٹ کی پشت سے ملالیتا ہے؟ اس کی مونٹ پانچ انڈے دہتی ہے اس کے انڈے
حقیقت میں انڈ نے نہیں ہوتے بلکہ بشکل بیعنہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے اور اس جانور کی ایک مخصوص عادت بیہ ہے کہ بیدا ہے مکان میں دو
درواز سے بناتا ہے ایک جنوب میں ایک شال میں ، جس جانب سے ہوا تیز چلتی ہے وقتی طور پر اسی طرف کے درواز سے کو بند کر لیتا ہے اور
اس کی ایک خاص عادت بیہ ہے کہ جب بیدا پی طبیعت کے خلاف کوئی بات دیکھتا ہے تو انقباض کے باعث اس کی پشت پر ایک کا نتا نمودار
ہوجا تا ہے۔ چنانچہ جس کی کو بیکا نالگ جاتا ہے اس کو مجروح کر دیتا ہے۔ بیکا نتا بقدرا کی ہاتھ لہا ہوتا ہے۔

بعض ماہرین طبعیات کا خیال ہے کہ بید کا نٹااصل میں کا نٹانہیں ہوتا بلکہ بیہ بال ہیں جو بخار کی شدت اورغلظت کے باعث مسام سے نکلتے وفت خشکی ہے مغلوب ہوکر کا نٹے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

دلدل كاشرى حكم:

این مکبر وغیرہ نے امام شافعی علیتہ ہے اس کی حلت کی صراحت نقل کی ہے۔ مگر رافعیؓ نے اس کوحرام قرار دیا ہے۔ وسیط میں فد کور ہے کہ رافعیؓ اس کوخبائث میں شار کرتے ہیں۔ این صلاحؓ نے اس قول کومر جوح اور غیر صحیح قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ گویا رافعیؓ نے ولد ل کی حقیقت کو ہی نہیں پہچانا اور شیخ ابوا حمد اُشہنی کے اس قول کہ' ولد ل بڑے کچھوے کو کہتے ہیں'' کو بنیا دبنا کراس کی حرمت کے قائل ہو گئے عالا تکہ بیفلط ہے۔ صحیح بہی ہے کہ دلد ل فذکر سہی کو کہتے ہیں۔ ماور دی اور رویا نی وغیرہ نے بھی اس کی حرمت کا فتو کی دیا ہے۔

كهاوتين

الل عرب کسی کی قوت سامعہ کی تیزی کوظا ہر کرنے کے لئے بولتے ہیں۔''اسمع من دلدل ''سیمی سے زیادہ سننے والا سیمی کے طبی فوائداورخواب میں تعبیرانشاء اللہ باب القاف میں قنفذ کے بیان میں آئے گی۔

### الدلفين

السدلسفین: سوس مچھلی۔ بیا یک دریائی جانور ہے جوڈو ہے ہوئے کو بچاتی ہے اوراس کواپٹی کمر کا سہارادے کرتیرنے میں اس ک اعانت کرتی ہے۔مصر کے دریائے نیل میں (جس جگہ وہ سمندر میں گرتا ہے) بکٹر ت ملتی ہے کیونکہ جب دریا میں موج پیدا ہوتا ہے تو یہ اس وقت پانی کے سہارے نیل میں آ جاتی ہے۔ اس کی بیئت اس مشک کے مانند ہوتی ہے جو ہوا کے ذریعہ پھیلا دی گئی ہو۔ اس کا سربہت چھوٹا ہوتا ہے۔ بحری جانوروں میں کوئی جانوراس کے علاوہ ایسانہیں جس کے پھیپیرٹ ہوں۔ اس وجہ سے اس کے اندر تفنس کی آ واز مسموع ہوتی ہے۔

اگرکوئی ڈوجے والشخص خوش متی ہے اس کوئل جاتا ہے تو اس ڈوج والے کی نجات کے لئے اس سے زیادہ تو کی اور کوئی ڈراجہ
نہیں کیونکہ بیاس کو دھکیلتی ہوئی کنارہ کی طرف لیے جاتی ہے بیہاں تک کداس کوڈو بنے سے بچالیتی ہے۔ یہ کی کواذیت نہیں پہنچاتی ۔ اس
کی غذاصرف محجلیاں ہیں۔ بعض اوقات یہ پانی کی سطح پرایک مردہ کی طرح ظاہر ہوتی ہے۔ بیا پنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور جہاں بھی
جاتی ہے بچے اس کے ساتھ در ہتے ہیں۔ بیصرف گرمیوں میں بنچ دیتی ہے۔ اس کو طبعًا انسان اور بالخصوص بچوں سے انسیت ہوتی ہے۔
اگر کوئی شکاری اسے پکڑلیتا ہے تو اس کی ہم جنس تمام مجھلیاں شکاری سے قبال کرنے کے لئے آجاتی ہیں۔ اگر میہ پانی کی تہہ میں پچھ
عرصہ تک تھم جاتی ہے تو اس کا سانس دے لگتا ہے۔ پھر نہا ہے تیز سے سانس لینے کے لئے او پر آجاتی ہے۔ اگر اس وقت اس کے سامنے
کوئی شتی آجاتی ہے تو بیاس قدر زور سے کودتی ہے کہشتی کے او پر آجاتی ہے جدائییں ہوتا بلکہ ہمیشہ اس کے دائیں۔ اس میں اس سے جدائییں ہوتا بلکہ ہمیشہ اس کے دائیں۔ اس میں اس سے جدائییں ہوتا بلکہ ہمیشہ اس سے دائیں۔

دفين كاشرى حكم:

عام مجھلیوں کی طرح میجمی حلال اور طبیب ہے۔

دلفین کے طبی خواص:

اس کی چربی کوایلوے میں پھلاکرکان میں ڈالنا بہرے پن کے لئے مفید ہے۔ اس کا گوشت شنڈااور دیر ہضم ہوتا ہے۔ اگراس کے دانت بچوں کے گلے میں ڈال دیئے جا ئیں تو بچوں کا ڈرنا بند ہوجا تا ہے۔ اس کی چربی کا استعمال جوڑوں کے درد کے لئے مفید ہے۔ اس چیبی اور پارہ کو آگ ہے پچھلاکرا گر کسی عورت کے چہرہ پر ملاجائے تو اس کا شوہراس سے محبت کرنے لگے گا اور اس کا مطبع ہوجائے گا۔ اگراس کے دائے کلے کوسات روز تک عرق گلاب میں ڈال کر کسی شخص کے چہرے ہے مس کر دیا جائے تو تمام لوگ اس سے محبت کرنے لگے کا دراس کے برخلاف تا شیرر کھتا ہے۔ کرنے لگیں گے۔ اس کا بایاں کلہ اس کے برخلاف تا شیرر کھتا ہے۔

دلفين كى خواب ميں تعبير:

اس کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر وہی ہے جو گرمچھ کی ہے۔ بعض اوقات اس کی رویت کثرت بارش پر دلالت کرتی ہے اور بھی اس کےخواب میں دیکھنے کی تعبیر مکر وفریب، چوری، فیبت وغیر و سے دی جاتی ہے۔ اور بقول قدی اگر کوئی خا نف مختص اس کوخواب میں دیکھے تو اس خواب کی تعبیر سیہ ہے کہ اس مختص کا خوف جاتا رہے گا اور بیقبیر اس وجہ سے کہ بیڈ و ہے ہوئے کوسہارا دے کراس کا خوف وہراس دفع کرتی ہے۔ جس جانو رکو بیداری میں دیکھنے سے خوف طاری ہوتا ہو جیسا کہ گرمچھ، اس لئے ایسے جانو رکو پانی سے باہر خواب میں دیکھنے کی تعبیرا یے مخص سے کی جاتی ہے جوکوئی نقصان پہنچانے کی قدرت ندر کھتا ہو، کیونکہ اس کی پکڑیانی کے اندر ہے اور جبوہ پانی سے باہرآ گیا تو اس کی وہ پکڑ بھی زائل ہوگئی۔(واللہ اعلم بالصواب)

### الدلق

(نیولے کے ماندایک جانور)الدلق فاری ہے معرب ہے۔اس کے متعلق عبداللطیف بغدادی کہتے ہیں کہ بیجانور کو بھاڑ کراس کا خون چوستا ہے۔ابن فارس نے جمل میں ذکر کیا ہے کہ واق نمس (نمس چیوٹی ٹانگوں والا ،لمی دم کا بلی کے مشابدایک جانور ہے جو چو ہے اور سانپ کا شکار کرتا ہے ) کو کہتے ہیں۔ رافعیؒ نے کہا ہے کہ ولق ابن مقرص کو کہتے ہیں جو کہ ایک وحثی جانور ہے اور کہوڑ وں کا سخت وثمن ہوتا ہے۔جس برج میں پہنچ جاتا ہے کبور وں کا صفایا کر دیتا ہے۔ سانپ اس کی آواز من کرخوفز دہ ہوجاتے ہیں۔ باب المیم میں انشاء اللہ اس کا مفصل ذکر اور اس کے بارے میں نووی اور رافعی کا اختلاف بھی بیان کریں گے۔

ابن صلاح کے سفر نامہ میں ان سے منقول ہے کہ فنک ، سنجاب ، دلق اور حوصل کا کھانا جائز ہے کیکن ابن صلاح نے جو پر کھی کھھا ہے اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی دلق کو حلال سبجھتے ہیں۔

ولق کے طبی خواص:

چوتھیا بخاروالے کے گلے میں اس کی وائنی آ نکھڈالنے ہے بخار بتدریج فتم ہوجا تا ہے۔جس برج میں کبوتر رہتے ہیں اس میں اس کی چربی کی دھونی دینے ہے تمام کبوتر بھاگ جا کیں گے۔ نیز اس کی چربی کی دھونی کوڑھ کے لئے بہت مفید ہے اورانسان کا کوڑھ بہت جلد فتم ہوجا تا ہے۔جس مخص کومرگی ہواس کی تاک میں نصف دائق (ایک خاص مقدار) اس کا خون ٹرکانے سے مرگی فتم ہوجاتی ہے۔ قولنج اور بواسیر کے مریضوں کے لئے اس کی کھال پر بیٹھنا مفید ہے۔

الدلم

الدلم: چیچر یوں کی ایک متم کو کہتے ہیں۔ اہل عرب کہتے ہیں فسلاق اشد من الدلم. فلاں چیچر کی سے زیادہ بخت ہے۔ بیمثال کسی کی تخی کو بیان کرنے کے لئے دی جاتی ہے کہ جس طرح چیچر کی جب بدن سے چے جاتی ہے قواس کا چیمرانا دشوار ہوجاتا ہے۔

## الدلهاما

الدلهاها : قزوینی کصح بین کدید جانور جزائر سمندرین شرم غربر وارانسان کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ بیان لوگوں کا گوشت کھاتا ہے جوسمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔

بہتے ہیں کدایک مرجبہ سندر میں بیا یک کشتی کے سامنے آگیا اس نے کشتی والوں سے اور کشتی والوں نے اس سے جنگ کی ۔لیکن آخر میں اس نے ایک ایسی چکھاڑ ماری کہ بھی کشتی والے آدی ہے ہوش ہو گئے تب اس نے ہوش انسانوں کو پکڑلیا۔

### الدم

(سنور)الده: (وال كرره كرماته) سنورك كت بير

#### الدنة

الدنة: نون كِ تشديد كِ ساته ) ابن سيده نے كہا ہے كديہ چيوني سے ملتا جلتا ايك جانور ہے۔

#### الدنيلس

(سیمی میں رہنے والا ایک جانور)الدنیلس: جریل بن بختھ وعنے کہاہے کہ دنیلس کا استعمال رطوبت معد واور استشقاء کے لئے

ديلس كاشرى علم:

اس کا کھانا جائز ہاں گئے کہ طعام بحریس ہاورای میں زندگی گزارتا ہاوراس کی حرمت پرکوئی دلیل نہیں آتی ہے۔ شخ مثس الدين بن عدلان اوران كے جمعصر علماء نے بھى يمي فتوى ديا ہے۔ شيخ عزيز الدين سے اس كى حرمت منقول ہے ليكن سيحي نہيں ہے۔ امام شافعی عظیہ نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ سمندر کے رہنے والے وہ تمام جانور جو پانی کے بغیر زندہ ندرہ سکتے ہوں سب طلال بين \_آيت شريف عموم اورحديث مُو السطَهُورُ مَاءُهُ أَلْعِلُ مُنْفَتُهُ كَارُوشَى مِن \_اس سللمه مِن ووقول بين \_ بهلاقول بي ہے کہ حرام ہاس کئے کہ دوسری جگہ حلال ہونے کومچھلی کے لئے خاص کیا گیا ہے اور دوسری رائے ہیہ ہے کہ جن سمندری جانوروں کا مشابہ یا ہم جنس خشکی کا جانورحلال اور ماکول ہے۔ جیسے بکری اور گائے وغیرہ ،ان کا کھانا حلال ہے اور جن سمندری جانوروں کا مشابہ یا ہم شکل غیر ماکول اور حرام ہے جیسے خزیر وغیرہ ،توان کا کھانا حرام ہے۔ایسے بی پانی کا کتا اور سمندری گدھا بھی حرام ہے اگر چہ نظی میں

ين عمادالدين الفهسى افي كتاب "التبيان فيما يحل ويحوم من الحيوان "مين فرمات بين كري عزيزالدين ابن عبداللام دنیلس کے حرام ہونے کا فتوی ویا کرتے تھے۔اور بیابیا مسلہ ہے کہاں میں کوئی سلیم الطبع مخص اختلاف نہیں کرسکتا۔

علامه دميريٌ فرماتے ہيں كەارسطونے اپنى كتاب "نعوت الحيوان" مين ذكركيا ہے اوركيكر اتوليد أپيدائييں ہوتا۔ بلكه يبي مين بنآ ہاور پر ممل ہونے کے بعد سینی سے نکل جاتا ہے۔ یعنی جس طرح مجھریانی کے میل کچیل سے پیدا ہوتے ہیں۔ پس ہم نے ارسطوک كلام سے بيا خذكيا ہے كہ جو بچھ دنيلس اور ديگرسيوں كاندر ہوتا ہو وكيز سے بن جاتے ہيں اور قاعدہ بيہ ہے كہ جس جانور كا كھانا حرام ہاں کی اصل کا کھانا بھی حرام ہے۔اور بعض مفتیوں ہے ذیکس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیتے ہوئے سنا گیا ہے اور بیلوگ علاء کے اس قول ہے کہ "خطی کا جانور حلال ہے اس کا مشابہ بحری جانور بھی حلال ہوتا ہے" ہے استدلال کرتے ہیں۔ اس لئے کہ دلیلس کی نظیر خطکی میں پشہ موجود ہے۔لیکن بیاستدلال ان کے غبی الذہن ہونے کی علامت ہے اس لئے کہ مذکورہ بالاقول میں دووجہیں ہیں کہ پھران بحری جانوروں میں ہرایک کا ذیج کرنا ضروری ہے یانہیں؟ ان کی مراد بینہیں ہے کہ بحری جانوروں کو بری جانوروں سے تثبیندوی جائے۔ چنانچہ جن اوگوں نے دنیلس کی حلت کا قول کرتے ہوئے بیاستدلال کیا ہے گویا انہوں نے خبیث کو طبیب پر قیاس کیا ہے۔ نیز اس سے بیجمی لازم آئے گا کہ تمام صدف اور سپیاں حلال ہوں اس لئے کہ دنیلس چھوٹی سپی ہے اور بعد میں بڑی ہوجاتی ہے۔ پس مناسب یہی ہے کہ دنیلس کی حرمت کا قول کیا جائے۔ اس لئے کہ دنیلس بھی از قبیل اصداف ہے۔ اور اصداف خبائث میں سے ہے جیسے پھوااور شکھ۔

جاحظ فرماتے ہیں کہ ملاح اوگ بیپی میں پائے جانے والے جانور کو کھاتے ہیں۔ جاحظ کا بیقول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ونیک حلال طلب نہیں ہے ور نہ اس کے کھانے کو ملاحوں کے ساتھ خاص نہ کرتے مصری لوگ اہل شام کوسر طان کھانے کی وجہ سے طعن کرتے ہیں اور دونوں ہی خرابی میں جتلا ہیں گویا دونوں ، شاعر کے اس قول کے مصداق ہیں ۔

ومن العجائب والعجائب جمة ان يلهج الاعمى بعيب الاعمش "أوركائب من التعجيب كائدها چند هے كيب عيب عتير مؤ".

## الدهانج

الدهانج: دوكوبان والے اونث كو كہتے ہيں۔

### الدوبل

الدوبل: چھوٹے گدھے کو کہتے ہیں۔انطل کالقب بھی ای ہے اور اس ہے جریر کا قول ہے۔ بکنی دوب ل لایس قبیء الله دمعه الله دمعه الا انسا یب کسی من الفل دوب ل "دوبل (چھوٹا گدھا) رویا اور مسلسل روتا ہے کیونکہ اے خودائی حقارت پررونا آتا ہے۔

#### الدود

(کیڑے) کیڑوں کی بہت کی اقسام ہیں۔ان میں ہے مشہور ومعروف سے ہیں۔ کیجوا،سر کہ کا کیڑا، پھولوں کا کیڑا،ریشم کا کیڑا، صنوبر کے درخت میں پیدا ہونے والا کیڑا۔اورانسان کے پیٹ میں پیدا ہونے والا کیڑا۔

مديث ين كير عادر:

انسان کے پیٹ میں بھی کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس ہڑاتھ کی ایک روایت کے حوالہ سے قتل کیا ہے کہ آپ مطابع کا پیفر مان موجود ہے:۔

"" پ الفیلے نے فرمایا کہ مجورکونہار مندکھایا کرواس لئے کہ بدپیٹ کے کیڑوں کو مارتی ہے"۔

حكماء ب منقول ب كدونشير ق پينے سے پيك كيڑے خارج ہوجاتے ہيں اور اى طرح ورق الخوخ (شفتالو) كے ہوں كا ناف پرليپ كرنے سے پيك كے كيڑے مرجاتے ہيں۔ جہلی نے اپنی کتاب شعب میں صدقہ بن بیارے روایت کی ہے کہ حضرت داؤد ملیلا ایک دن اپنے عبادت خانہ میں داخل ہوئے وہاں آپ کی نظر ایک جھوٹے سے کیڑے پر پڑی۔اس کود کی کر آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالی نے اس چھوٹے سے کیڑے کو س کئے پیدا فر مایا ہے؟ چنانچ بھکم الہی وہ کیڑا گویا ہوا اور کہنے لگا کہ اے داؤد کیا آپ کواپنی جان پیاری گلتی ہے۔ حالا نکہ میں اللہ تعالی کی پیدا کردہ تا چیز ہتی کے باوجود آپ سے زیادہ اس کا ذاکر وشاکر ہوں۔ چنانچ میرے اس دعویٰ کی تصدیق اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہوتی ہے۔

وَإِن مِّنُ شَئِي إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَمْدِهِ۔

یعن کوئی چیز این نہیں ہے جو باری تعالیٰ کی شبیح وتحمید نہ کرتی ہو۔

وودالفا كهد:

کھلوں کے کیڑے، کے ذیل میں علامہ زخشر کُٹ نے قرآن پاک کَآیت وَانِی مُسرُسِلَةٌ اِلَیْهِمُ بِهَدِیَّةِ ''(اور میں ان کے پاس ایک ہدیہ جینے والی ہوں) کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ بلقیس ملکہ سباء نے حضرت سلیمان عیشا کی خدمت میں مندرجہ ذیل ہدایار وانہ کئے حقہ :

(۱) یا نج سوغلام جوکنیروں کےلباس وزیورات ہے آ راستہ تھے۔

(۲) پانچ سوکنیزیں غلاموں کےلباس میں ، بیسب کنیزیں شریف النسل گھوڑوں پرسوارتھیں جن کی زین سونے کی تھیں۔

(٣) سونے اور جاندی کی ایک ہزارا منٹیں۔

(٣) ایک تاج جس میں زردیا قوت بڑے ہوئے تھے۔

(۵)مثک وعنبر

(٢) ايك ديب جس مين ايك دريتيم اورايك مهره تهاجس كوثير هابا ندها كيا تفا\_

بیسب تحا نُف دو مخصوں کے ذریعے جواپی قوم میں سب سے متاز تھے، بھیجے گئے تھے۔

ان میں منذر بنعمر وتھااور دوسراا یک ذکی رائے مخص تھا۔ چلتے وقت ملکہ نے ان سے کہد دیا تھا کہا گروہ نبی ہوں گے تو غلاموں اور کنیزوں کو پہچان لیس گےاور دریتیم میں سیدھا سوراخ بنادیں گےاور مہرہ میں دھا گہ پرودیں گے۔

اس کے بعد منذر ہے کہا کہ اگروہ (بعنی حضرت سلیمان علیلا) غصہ کی طرح سے دیکھیں تو تم سمجھ لینا کہ وہ بادشاہ ہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں اورا گرکوئی لطف وکرم کی بات ان کی جانب ہے مشاہدہ میں آئے توسمجھ لینا کہ وہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کی حضرت سلیمان علیلا کو بذر بعہ وحی اطلاع دے دی تھی۔

چنا نچہ جنات نے حضرت سلیمان علیمان علیمان علیمان علیمان کے حکم ہے سامنے کے ایک میدان میں جس کا طول سات فرنخ تھااس پرسونے اور چاندی کی اینٹوں ہے سڑک بنادی اوراس میدان کے چاروں طرف ایک دیوار محینج دی اوراس دیوار پرسونے اور چاندی کے کنگرے بنادیۓ۔ سمندراور خشکی کے جتنے بھی عمدہ قتم کے جانور تھے ان کو منگا کراس میدان کے دائیں اور بائیں سونے چاندی کی اینٹوں پر باندھ دیۓ اور جنوں کی اولا دجو بکٹر تے تھی بلاکراس سڑک کے دونوں جانب کھڑا کردیا۔

چرحضرت سلیمان علیما ایک کری پر بیٹھ گئے۔ آپ کے دائیں بائیں دیگر کرسیاں بچھی ہوئی تھیں اور شیاطین و جنات اور انسان

میلوں تک صفیں باندہ کر کھڑے ہو گئے۔

ای طرح مواثی ، درندوں اور پرندوں کی قطاریں بن گئیں۔ جب قوم سباء کا وفد قریب پہنچا تو دیکھا کہ جانورسونے اور چاندی کی اینٹوں پرلیداور گوبرکرر ہے ہیں۔

یہ منظر دیکھ کرقوم سباء کے وفد نے سونے اور چاندی کی اینٹیں جو وہ تخذیب لائے تھے شرمندہ ہوکر پھینک دیں۔ جب وفد سباء حضرت سلیمان علیلنا کے روبرو پیش ہوا تو آپ نے ان کو نگاہ لطف سے دیکھا۔ پھرآپ نے ان سے دریافت کیا کہ وہ ڈبہ کہاں ہے؟ جس میں فلاں فلاں چیز ہے۔ چنانچہ وفد نے وہ ڈبہ پیش کر دیا۔

آپنے زمین کے کیڑے کو تھم دیا تو اس کیڑے نے ایک بال لے کراس ڈریکتا ہیں سوراخ کر دیا۔اس کے صلہ میں آپ نے اس کارز ق درختوں میں مقرر کر دیا۔

پھرسفید کیڑے نے اپنے منہ میں ڈورالے کراس مہرہ میں جو ٹیڑھا بندھا ہوا تھا ڈال دیا۔ چنانچہاس کیڑے کے لئے رزق میوہ تجویز ہوا۔

اس کے بعد آپ نے ان کا مندوعونے کے لئے پانی طلب کیا۔ چنانچہ پانی لایا گیااور جب ان سب نے مندوعونا شروع کیا ( یعنی وفد سبا میں شامل کنیزوں اور غلاموں نے ) تو ان میں جولونڈیاں تھیں انہوں نے اس طرح مندوعویا کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پانی انڈیل کرمند پر چھپکا مارتی تھیں اور جو غلام تھے انہوں نے اس طرح مندوعویا کہ جس ہاتھ میں پانی لیتے ای سے مندوعوتے۔اس طریقہ سے مرداور عورت میں شناخت ہوگئی۔

اس کے بعد آپ نے ہدیہ واپس کردیا اور منذرے واپس جانے کوکہا۔ جب وفد واپس ہوکر سباء پہنچا اور منذر نے ملکہ کو جملہ مشاہدات سنائے تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ وہ فی الحقیقت نبی ہیں ان سے مقابلہ کی آپ لوگ تاب نبیس لا سکتے۔ اس کے بعد ملکہ ہارہ ہزار سردار لے کر آپ کی خدمت ہیں روانہ ہوگئی اور ہر سردار کی ماتحتی ہیں ہارہ ہزار سیابی تتھے۔ (انتین)

دودالقز

(ریشم کا کیڑا) اعجب المخلوقات میں ہے ہے یعنی اس کی نشو ونما عجیب طور پر ہوتی ہے۔ اس کو دودالہند رہ بھی کہتے ہیں۔ شروع میں اس کا نیج دانہ کے برابر ہوتا ہے۔ جب فصل رہتے میں کیڑے کے پیٹ سے خارج ہوتا ہے تو سرخ چیونگی سے چھوٹا اوراس کے رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ گرم مقامات میں بلاآ غوش مادرا کیک تھیلی میں پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کو نگلنے میں دریگتی ہے تو عور تیں اس تھھلی کو اپنی چھاتیوں کے نیچ د باکرگری پہنچاتی ہیں۔ چنا نچے یہ چھاتیوں کی گری پاکر جلدی نکل آتا ہے۔ نگلنے کے بعد اس کو صفید تو ت کے پت کھلائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے انگل کے برابر ہوجاتا ہے۔ یہاولاً سیاہ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد سفید ہوجاتا ہے۔ رنگ کی تبدیلی زیادہ سے زیادہ آٹھ یوم میں مکمل ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد ربیا پنے منہ کی ریزش سے اپنے اور جالا بنما شروع کرتا ہے۔ اور بھت جس قدر بھی اس کے شکم میں یہ مادہ ہوتا ہے سب نکال دیتا ہے اور جب اس کا بنما کھمل ہوجاتا ہے تو یہ اخروث کی طرح ہوجاتا ہے اور ہفتہ عشرہ تک اس میں مجوس رہتا ہے۔ اس کے بعد اس خول میں سوراخ کر کے باہر آجاتا ہے۔

اس وقت سایک سفید پروانہ کی شکل کا ہوتا ہے اور اس کے دوباز وہوتے ہیں۔خول سے باہر نکلنے کے بعد اس پرمستی سوار ہوجاتی

ہاور زاپنی مادہ کی دم ہے دم جوڑلیتا ہاور عرصہ تک ایک دوسرے ہے چیکے رہتے ہیں۔اس کے بعد مادہ کیطن ہے تھا ہے جس کا ذکر شروع میں ہو چکا۔اگر اس ہے محض نے لینامقصود ہوتا ہے تو اس کے پنچے کوئی کپڑا وغیرہ بچھا دیا جاتا کہ تمام نے نکل آئیں۔ مجروہ دونوں مرجاتے ہیں اور اگر ریشم لینامقصود ہوتا ہے تو جب وہ بن چکتا ہے تو اس کو دس یوم تک دھوپ میں رکھتے ہیں۔ پھروہ مرجاتا

اس کیڑے کی طبیعت میں ایک عجیب بات ہے کہ وہ بجلی کی کڑک، طشت بجانے اور اوکھلی کی آ واز، سرکہ کی بوسونگھ کر اور حائضہ وجنبی کے چھونے سے مرجا تا ہے۔ چوہ، چڑیا اور شدت کی گرمی وسر دی اور چیونٹی وچھکلی وغیرہ سے اس کی جان کا خطرہ رہتا ہے۔ بعض شعراء نے اس کے بارے میں پیچیدہ اشعار کہے ہیں۔ جیسے بیا شعار

حتى اذا دبت على رجلين

وبيضه تحضن فى يومين

واستدلت بلو نها لونين

"اوروها پناغ ول كوسى مودون اور جب چانكى ماپ بيرول پر،ايك رنگ كى جگه دوسرارنگ آتا من "-حاكت لها خيساً بلانيسرين بسلاسسماء و بسلا بساييسن

ونقبته بعد ليلتين

'' تواس کے لئے ایک ایسی قباء نبی جاتی ہے جس پرتاروں کا نام ونشان نہیں ہوتا۔ ندآ سان ہوتا اور نداس کے دروازے دوراتوں کے بعد پھروہ اس میں سوراخ پیدا کرتی ہے۔

فخرجت مكحولة العينين قد صبغت بالنقش حاجبين قصيرة ضنيلة الجنبين "محولة العينين قد صبغت بالنقش حاجبين يبهت مختفراور غير كشاده" - "سوراخ بابراً تى بهر محتفراور غير كشاده" - كانهاقد قطعت نصفين لها جناح سابغ البردين مانبتا الالقرب الحين "ايبامحسوس بوتا بي جيده وبرابر حسول من تقيم كرديا گيا۔اس كياوز بھى ہوتے ہيں جو نيج تك بي جاتے ہيں" -

ان الودی کحل کل عین "نے پیدا ہوئے ہیں جو پے "نے ہو "نیے پیدا ہوئے ہیں مختفر وقت کے لئے جس نے ہرآ ککھ میں کثافت کو پہنچادیا ہے"۔

انسان كى مثال:

امام ابوطالب کی نے اپنی کتاب'' قوت القلوب'' میں نقل کیا ہے کہ بعض حکماء انسان کی مثال ریٹم کے کیڑے ہے دیے ہیں۔ یعنی جس طرح ریٹم کا کیڑا اپنے اوپر جہالت کے باعث بنمار ہتا ہے یہاں تک کداس کے لئے چھٹکارا پانے کا کوئی طریقہ نہیں رہتا اور بالآخر وواپنے بنے ہوئے خول کے اندری مرجا تا ہے اوراس طرح دوسروں کے لئے ریٹم بن جاتا ہے۔ بس پہی صورت اس جامل فحض کی ہے جواپنے مال اور اہل کی فکر میں رہتا ہے اور وارثین کو مالدار کرجاتا ہے۔ پس اگر اس کے وارثین اس کے مال کو کار خیر میں لگا کمیں تو اس کا جروارثین کو ملے گا اور اس سے مال کا حساب ہوگا اور اگر وارثین اس بال کے ذریعے معصیت میں مبتلا ہوجا کیں تو اس معصیت میں برابر کا شریک رہتا ہے اس لئے کہ اس نے مال کا حماب ہوگا اور اگر وارثین اس مال کے ذریعے معصیت میں مبتلا ہوجا کیں تو اس معصیت میں برابر کا شریک رہتا ہے اس لئے کہ اس نے کہ اس کا کران کے لئے چھوڑا ہے۔

پس نہیں کہاجا سکتا کہ کون می حسرت اس پرزیادہ شاق ہوگی ، اپنی عمر کودوسروں کے لئے ضائع کردینایا اپنامال دوسروں کی تر ازویس

د کھنے کی۔ای جانب ابوالفتح بستی نے اپنے اشعار میں اشارہ کیا ہے۔

معنى بامر لايزال يعالحه

السم تسوان السمسوء طؤل حيسات، "ديكھوآ دى اپنى پورى زندگى ميس مصروف جدوجهد ميس ر بتائے"۔

ويهلك غما وسطما هوناسجه

كدود كدود القنر ينسج دائما

"جبیا کرریشم کا کیڑا کہ بمیشدا ہے او پر جال بنآ ہے، لیکن انجام کارا ہے ہی ہے ہوئے میں گھر کررہ جاتا ہے۔

انا كالورده فيه راحة قوم اسم فيه الاخسريسن زكسام انسا كالورده فيه راحة قوم اندنيس مول جم من ايك قوم ك لخراحت م، مجراى من دومرول ك لخ زكام من "من الكان من دومرول ك لخ زكام من "من الكان من يقنى الحريص يجمع المال مدته وللوارث مايسقى وما يدع

"حریص مال جمع کرنے میں اپنی زندگی ختم کردیتا ہے اور جو مال چھوڑتا ہے وہ باتی رہ جاتا ہے اور وارث کا ہوتا ہے"۔

کدودہ القز ماتبنیہ یھلکھا وغیرها بالذی تبنیہ یستفع "کدودہ کی بالدی تبنیہ یستفع "دریشم کے کیڑے کی مانتد کہوہ جس چیز کو بناتا ہے وہ اس کو ہلاک کردیتی ہے اور دوسرے اس کی بنائی ہوئی چیز سے نفع حاصل کرتے ہیں''۔

مرری اور ریشم کے کیڑے کا مکالمہ:

ایک بارایک کڑی نے اپنے آپ کوریٹم کے کیڑے ہے تشبید دیتے ہوئے کہا کہ تھے میں اور بھے میں کو کی فرق نہیں ، تو بھی بنآ ہے اور میں بھی۔ریٹم کے کیڑے نے بیس کر جواب دیا کہ میں بادشا ہوں کا لباس بنآ ہوں اور تو تکھیوں کا لباس۔ای ایک فرق سے تیرے، میرے درمیان ایک عظیم فرق واضح ہوجا تا ہے۔اس لئے کہا گیا ہے۔

اذاشت کت دموع فسی حدور
"جب آنورخماروں پر بہتے ہیں تو حقیقارونے والے اور بتکلف رونے والے بیں امتیاز ہوجا تا ہے'۔
"جب آنورخماروں پر بہتے ہیں تو حقیقارونے والے اور بتکلف رونے والے بیں امتیاز ہوجا تا ہے'۔
"تمہد: صنو بر کا درخت برتمیں سال کے بعدا یک مرتبہ پھلتا ہے اور کدوکا درخت دونی ہفتہ بیں آسان ہے با تمیں کرنے لگتا ہے۔ چنا نچہ کدو
کے درخت نے طنز آایک دفعہ صنو بر کے درخت ہے کہا، کیا تو بھی درخت کہلاتا ہے اور بیں بھی درخت ہوں گر جومسافت تو تمیں سال بیں
طے کرتا ہے بیں اس کو دونی ہفتہ میں طے کر لیتا ہوں ۔ صنو بر کے درخت نے بیس کر کہا کہذر راتھ ہر۔ اور با دِنز ال کے جمو نکے چلنے دے،
تیرا بیغرور کہ بی بھی تیری طرح ایک درخت ہوں اس وقت جھے کومعلوم ہوجائے گا۔

مسعودی نے رازی کے حالات میں بیان کیا ہے کہ طبرستان میں ایک کیڑا ہوتا ہے۔جس کا وزن ایک مثقال سے تین مثقال تک ہوتا ہے۔اس کی کیفیت بیہ ہے کہ بیرات کوشع کی ما نند چمکتا ہے اور دن میں اڑتار ہتا ہے۔اس کا رنگ سبز ہوتا ہے چھونے سے اس کے پر معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کے پڑئیں ہوتے۔اس کی غذامٹی ہے لیکن بیاس خوف سے بھی پیٹ بھر کرمٹی نہیں کھا تا کہ کہیں مثی ختم ہوجائے اور پھر بھوکا مربایزے۔اس کیڑے کے بہت منافع اورخواص ہیں جوعفریب آئیں گے۔

ا الله المار میرگ فرماتے ہیں کہ الله تعالی کے قول رَبُّنامَا خَلَقُتَ هذَا بَاطِلاً اکی روشیٰ میں اس دنیا کی کی بھی چیز کو بیکارٹہیں جھتا علامہ دمیرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے قول رَبُنامَا خَلَقُتَ هذَا بَاطِلاً اکی روشیٰ میں اس دنیا کی کسی بھی نہ علیہ اور یہ یقین رکھنا جا ہے کہ چیونی اور چیونی ہے بھی چھوٹے جاندارے لے کر ہاتھی جیسے تقیم الجنہ جانور تک ہرایک میں کچھ نہ کچھ منفعت اللہ تعالی نے رکھی ہے اور یہی جاراعقیدہ ہے۔

كيرُون كاشرى علم:

کیڑوں کی تمام اقسام کا کھانا حرام ہے سوائے ان کیڑوں کے جو ماکولات میں پیدا ہوجاتے ہیں۔ان کیڑوں کے بارے میں شوافع کے یہاں تین صور تمیں ہیں۔اول بید کہ جس چیز میں وہ پیدا ہوا ہے اس چیز کے ساتھ اے کھانا جائز ہیں۔ یہی صورت سے حج ترین ہے۔ دوسری صورت بیر ہے کہ ان کو کی بھی صورت میں کھانا جائز نہیں۔ تیسری صورت بیر ہے کہ ہرصورت میں کھاسکتے ہیں جس چیز میں وہ پیدا ہوا ہے اس مرخ کیڑے کہ جرصورت میں کھاسکتے ہیں جس چیز میں وہ پیدا ہوا ہے اس میں بھی اوراس سے علیحدہ بھی۔ نیز کیڑوں کی تیج بھی نا جائز ہے سوائے اس مرخ کیڑے کے جواجن شہروں میں بلوط کے درخت میں پایا جاتا ہے۔ جس سے لوگ رنگائی کا کام لیتے ہیں۔ریٹم کے کیڑے کی تیج بھی جائز ہے اوراس کو تو ت

كيرون كطبي خواص:

اگردیٹم کے کیڑے کوزیتون میں ملاکر کسی ایسے فض کے بدن پر ملاجائے۔جس کو کسی زہر بلے جانورنے ڈس لیا ہوتوانشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔اگر دیٹم کا کیڑا مرغی کو کھلا یا جائے تو وہ مرغی بہت موٹی ہوجائے گی۔اگر زبل اصغرکے کیڑے کو پرانے زیتون کے تیل میں ملاکر سنج سرکی مستقل مالش کی جائے تو گلنجا پن ختم ہوجا تا ہے۔ بیسنخہ مجرب ہے۔

خواب ميں تعبير:

خواب میں کیڑوں کود کیھنے کی تعبیر آپس کے دشمنوں سے کی جاتی ہے۔ریشم کے کیڑے تاجر کے لئے خریداروں کی اور بادشاہ کے لئے رعیت کی علامت ہے۔اگر کوئی شخص خواب میں ریشم کا کیڑا پکڑ لے تو اس کونفع حاصل ہوگا۔بعض اوقات مطلق کیڑوں کوخواب میں دیکھنا مال حرام یا ضرر کی نشانی ہے۔لہٰذااگر خواب میں کسی شخص کے ہاتھ سے کیڑا چھوٹ جائے تو گویا اس سے وہ ضرر زائل ہوگیا۔ بھی کیڑوں کی تعبیر موت کا قرب اور عمر کا ختم ہو جانا ہوتی ہے۔واللہ اعلم

#### دوالة

دوالة (لومرى كوكمتے بين اور لومرى كابينام اس كنشاط كے باعث ركھا گيا ہے۔اس لئے كدوائلان كے معنى نشاط كى جال كے آتے بين۔

#### الدودمس

الدودهس: ساني كوكت بير -ابن سيده نے كہا بك يدساني اس قدرز بريلا موتا بك جہال تك اس كى يونكار پينج تى ب

وہاں تک آگ لگ جاتی ہے۔اس کی جمع دومسات اور دوامیس آتی ہے۔

### الدوسر

الدوسر: موثے اونٹ کو کہتے ہیں۔

الديسم

السدیسم : ریچھ کا بچہ۔ بعض حضرات نے اس کولومڑی کا بچہ اور بعض نے بھیٹر بے اور کتیا کے مشتر کہ بچہ کو بھی کہا ہے۔ لیکن سیجے بہی ہے کہ ریچھ کا بچہ ہے۔ البتۃ ایک بات تو طے ہے کہ چا ہے بیر بچھ کا بچہ ہویا دیگر کی ورندے کا اس کا کھانا حرام ہے۔

### الديك

الدیک: مرغ کو کہتے ہیں اس کی جمع دیو ک اور دیکہ آتی ہیں اور اس کی تفخیر دویک آتی ہے۔ مرغ کی کنیت ابوحسان، ابو حمان، ابو علیہ ابو منذر، ابو جھان، ابو منظان، ابو برائل آتی ہیں۔ مرغ کی خاصیت ہیہ کہ جہ کی دیوارے گرجاتا ہے و انسیت ہوتی ہے اور نہ کسی ایک جورو (مرغی) ہے، بیطبعال میں ہوتا ہے۔ اس کی جمافت کی دلیل ہیہ کہ جب کسی دیوارے گرجاتا ہوتا اس میں اتن سو جھنہیں رہتی کہ اپنے گھر چلا جائے۔ لیکن احمق کے ساتھ ساتھ اس میں بعض خصائل جمیدہ بھی پائے جاتے ہیں۔ چنا نچہ وہ اپنی ماتخت تمام مرغوں میں برابری رکھتا ہے۔ کسی ایک کو دوسری مرغوں پر ترجیح نہیں دیتا ہے۔ مرغ میں سب ہوئی فولی ہی ہے کہ اس کو رات کے اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ چنا نچہ جب اس کے بولنے کا وقت آتا ہوتا میں وقت پر بولنا ہے بھی اس میں خطا نہیں کرتا ہے کہ برکار سے کہا واور آفع فی وغیرہ نے تج برکار مرغ کی آواز سے نماز کے اوقات کی تعین کے جواز کا فق کی دیا ہے۔ مرغ کی ایک عجیب عادت ہے ہے کہ جب بیکی ایک جگہ جاتا ہے مرغ کی آواز سے نماز کے اوقات کی تعین کے جواز کا فق کی دیا ہے۔ مرغ کی ایک عجیب عادت ہے ہے کہ جب بیکی ایک جگہ جاتا ہے جہاں مرغ کی آواز سے نماز کے اوقات کی تعین کے جواز کا فق کی دیا ہے۔ مرغ کی ایک عجیب عادت ہے ہیں:

مغرد المليل ما يالوك تغريدًا هل الكوى فهو يدعو الصبح مجهودًا "رات كوفت من باتك وين والا جوبهى باتك دين من كوتاى نبيل كرتا حالانكه وه نيند بوجهل موتا بع كربروفت باتك ضرور ديتا ينك -

لما تطرب هز لعطف من طرب ومد الصوت لما مده الجيدا "عالم مرور من حركت كرتا مه اور يوقت با تك اليق آ وازكو قوب كيني تاع " - " تضاحك البيض من اطرافه السواد كلابس مطرف امرخ ذوائبه

''اس نے پہن رکھا ہے عباء کوجس کی گھنڈیاں لکی ہوئی ہیں اور اس کے سیاہ بالوں کے ساتھ کا نوں کی جگہ دوسفید حصنظر آتے ہیں''۔ حالسی السمقللد لوقیست فلاندہ بالودد قبصر عنها الورد توریدا

"اس کے گلے میں ہار ہے لیکن ہار کو چھول کے ہار پر قیاس نہیں کیا جاسکتا"۔

تاریخ ابن خلکان میں محمد بن معن محمد بن صمادح معتصم کے حالات میں ابوالقاسم اسعدا بن بلیط کے قصیدے کے اشعار (جواس نے اس کی تعریف میں کہے تھے ) میں مرغ کی صفات ندکور ہیں۔

وناط عليه كف مارية القرطا

كان انسو شسروان اعسطاه تباجسه

" مویا کرنوشیروال نے اسے اپنا تاج دیا ہے اور ماریہ نے اس کے کانوں میں بالیاں پہنائی ہیں "۔

ولم يكفيه حتى سبى المشية البطاء

سبى حلة الطاوس حسن لباسه

"موركى بوشاك كوياس نے حاصل كرلى مگرموركى بوشاك ميں جونقص تھااس سےخودكو بچاليا"۔

جاحظ نے لکھا ہے کہ ہندوستانی مرغ کے تکم میں ہی چلای بہطی ،سندھی اور جبٹی مرغ بھی آتے ہیں اور اہل تجربہ لکھتے ہیں کہ سفید مرغا پالنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ گھر کی حفاظت بھی ہے اور رہیجی لکھا ہے کہ سفید مرغ کو گھر میں ذرج کیا جائے تو گھر میں بے برکق پیدا ہوتی ہے۔

حدیث میں مرغ کاؤکر:۔

آ مخضور طبید کا یہ قول بعض حضرات نے نقل کیا ہے کہ'' سفید مرغ مجھے مجبوب ہے'' ۔لیکن یہ قول (حدیث) ٹابت نہیں ہے بلکہ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ میں کہ'' سفید مرغ مجھے پہند ہے''۔شیطان اسے ناپسند کرتا ہے کیونکہ یہ اپنے مالک کو ہروقت جگاتا بھی ہے اور اس کے گھر کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آنمحضور طبیع کھر اور مساجد میں مرغوں کو پالنے کے لئے فرماتے تھے۔

تہذیب میں حضرت انس عراویت ہے:

'' نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سفیداور کہر دار مرغ میرا دوست ہے اور میرے دوست جریل کا دوست ہے۔ بیہ اپنے گھراورا پنے پڑ وسیوں کے سولہ گھروں کی حفاظت کرتا ہے''۔

اس روایت کے راوی ضعیف ہیں۔

شخ محتِ الدين طبري روايت كرتے إلى:\_

'' نبی کریم ملتی کا ایک سفید مرغا تھا اور صحابہ کرام اپنے ساتھ سفر میں مرغ لے جایا کرتے تھے تا کہ نماز کے اوقات جان سکیں''۔

صحیحین وسنن الی داؤد، ترندی ونسائی وغیره میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے:

'' نبی کریم طفیلیم نے فرمایا کہ جبتم مرغ کی آ واز سنوتو اللہ تعالیٰ سے اس کافضل طلب کرو کیونکہ اس نے فرشتہ کودیکھا اور جب گدھے کی آ واز سنوتو شیطان سے اللہ کی بناہ ما تکو کیونکہ اس نے شیطان کودیکھا''۔

مجمطرانی اور تاریخ اصفهان میں روایت ہے کہ:

'' نی کریم طاق کے ارشادفر مایا کہ اللہ تعالی کا ایک مرغ ہاں کا رنگ سفیداوراس کے دونوں بازوز برجدیا قوت اور موتوں سے مزین ہیں ایک بازواس کا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ،اس کی ٹائلیں ہوا میں معلق ہیں اس کا سرعرش کے نیچ ہے روزانہ سے کے وقت وہ اذان دیتا ہے اس کی آواز سوائے جن وانس کے آسان وزمین کی جملہ مخلوق سنتی ہے

یہ آ وازئ کرزمین کے مرغ جواب دیتے ہیں جب قیامت کا دن قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس مرغ کو تکم دے گا کہ اپنے باز وسیکٹر لے اور اپنی آ واز بند کردے۔ اس وقت جن وانس کے علاوہ تمام مخلوق کومعلوم ہوجائے گا کہ قیامت قریب آگئی ہے'۔

طرانی اوربیعی فے شعب میں محمد بن منکدرے بروایت حضرت جابر روایت کیا ہے:

"آ نحضور طی بن اورگردن عرش کا ایک مرغ ہے جس کے پاؤل تحت الو ی میں ہیں اور گردن عرش تک پہنچی میں ہے۔ جبرات کو چھے حصد گررجا تا ہے تو کہنے والا سبوح قدوس۔

کہتا ہے تو مرغ بھی اس کے ساتھ ہا تگ دیتا ہے'۔ (لیکن جن صاحب نے حضرت جابڑے بیدوایت کی ہےان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ احادیث متعلق مشہور ہے کہ وہ احادیث متعلم وروایت کرتے ہیں۔

حضرت توبان كى روايت ميں ہے: \_

'' خدا تعالی کا ایک مرغ ہے جس کے پاؤں تحت المر کی اور گردن تاعرش ہے اور دونوں باز و ہوا میں جنہیں وہ صبح کے وقت پھڑ کھڑا تا ہے اور کہتا ہے''سبحان الملک القدوس ربنا الملک الرحمٰن لااله غیرہ''۔ العلمی روایت کرتے ہیں:۔

"آپ سے اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی کو تین آ وازیں پند ہیں مرغ کی آ واز، قر آن کریم کی تلاوت کرنے والوں کی آ واز اور صبح کے وقت استغفار کرنے والے کی آ واز"۔

ا ما احدٌ ، ابودا وُرُاورا بن ماجهٌ حضرت خالدُ جهنی براویت کرتے ہیں:۔

" آپ النظام نے ارشاوفر مایا کدمرغ کوگالی مت دیا کرو۔ کیونکدیہ نماز کے لئے جگا تا ہے"۔

ا ما حلیمی فرماتے ہیں کہ آپ کے اس فرمان میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس چیز سے خیر حاصل ہوتی ہواس کو گالی نہیں دین چاہیے اور شاس کی تو ہین کرنا مناسب ہے بلکہ اس کاحق ہیہے کہ اس کی تکریم کی جائے۔

حاكم نے متدرك ميں اور طبرانی نے حضرت ابو ہريرة سے روايت كى ہے: \_

'' نی کریم سی کی ارشاد فرمایا که مجھے اللہ تعالی نے اجازت دی کہ میں اس مرغ کا تذکرہ کروں جس کے پاؤں زمین میں اوراس کی گردن عرش کے بینچ ہے اور یہ کہتا ہے سب حانک مااعظم شانک، پاک ہے تیری ذات برتر ہے تیری شان''۔

ابوطالب ملی اورامام غزائی بیان کرتے ہیں کد\_

''میمون ُ فرماتے ہیں کہ مجھے بیدروایت پینی ہے کہ عرش کے بنچا یک فرشتہ مرغ کی شکل کا ہے اس کے پنج موتوں کے ہیں اور اس کا صیعہ زمرد کا ہے۔ جب رات کا تہائی حصہ گزرجا تا ہے تواپے پنکھوں کوایک مرتبہ جنبش دیتا ہے اور کہتا ہے چاہیے کہ قائمین (رات کی عبادت کرنے والے) اٹھ جا ئیں اور جب رات کا نصف اول گزرجا تا ہے تو دوسری مرتبہ اپنے باز وکو جنبش مرتبہ اپنے باز وکو جنبش دیتا ہے اور کہتا ہے چاہیے کہ نمازی لوگ بیدار ہوجا کیں اور مج ہوجاتی ہے تو پھر اپنے باز وکو جنبش دیتا ہے اور کہتا ہے جاہد کہتا ہے جاہد کی تا ہوں کا وہال ہے'۔

صدیث شریف میں جو بیآیا ہے کہ مرعا نماز کے لئے جگاتا ہے اس کے معنی پینیں کہ وہ حقیقتا یہ کہتا ہے کہ اٹھونماز کا وقت ہو گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں بیہ بات رکھی ہے کہ شیخ کے وقت جونماز کا سیجے وقت ہوتا ہے اس میں وہ بار بار ہا تگ دیتا ہے اس سے سونے والے کی آئے کھل جاتی ہے اور وہ اٹھ کر نماز اوا کرتا ہے۔ لبندا وہ نماز کے لئے اٹھانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے اور اس کو مجاز أبلانے یا جگانے سے تعبیر کردیا گیا ہے۔ اگر وہ کسی غیر وقت میں اذان دینے گئے تو اس کی آواز پر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ کیونکہ بسااوقات ایسا مشاہدے میں آجا ہے کہ بعض مرغ صبح صادق سے پہلے بی انسانوں کی آ ہٹ من کر بولنے لگتے ہیں۔

''دعبل کابیان ہے کہ ایک دن ہم اس کے بہاں بیٹے ہوئے تھے ہم کوباتوں باتوں بی در ہوگی اوراس کی بیات تھی کہ کھوک کے مارے اس کا ( یعنی ہمل بن ہارون کا ) دم نگلا جارہا تھا۔ جب اس صغط شہور کا تو اس نے غلام سے کھانا لانے کو کہا۔ غلام آیک بیالہ میں پکا ہوا مرغ لے کر حاضر ہوا۔ ہمل نے بیالہ غور سے دیکھنے کے بعد کہا کہ اس کا سر کہاں ہے؟ غلام نے جواب دیا کہ میں نے اس کو چینک دیا ہے۔ بیان کراس نے کہا کہ میں مرغ کی ٹا تگ کو بھی چینکنا گوارہ نہیں کرتا بیتو سر تھا۔ کیا بچھ کو معلوم نہیں کہ سرر کیس الاعضاء ہوتا ہے اور اس سے مرغا اذان بھی و بتا ہے۔ سر پر ہی گورہ ہوتی ہے جس کولوگ متبرک بچھتے ہیں اور اس میں آ تکھیں ہوتی ہیں جو صفائی میں ضرب الشل ہیں۔ شراب کو صفائی میں مرغ کی آ تکھ سے جس کولوگ متبرک بچھتے ہیں اور در دگر دہ کے لئے اس کا د باغ عجیب خاصیت اور تا ثیر رکھتا ہے۔ اگر تھے بید میں مرغ کی آ تکھ سے تشبید دیتے ہیں اور در دگر دہ کے لئے اس کا د باغ عجیب خاصیت اور تا ثیر رکھتا ہے۔ اگر تھے بید میں اس کونین کی کھور الے اس کو کھانے کے لئے موجود تھے۔ جاذر اس کو تلاش کر کے لا۔ میں کوا ہے نہین میں کہا کہ کم بخت تو اس کو پھینکا کیوں تو نے تو اس کو پھینکا کیوں تو نے تو اس کو پھینکا کیوں تو نے تو بیٹ میں ڈال لیا ہے''۔

ويك كاشرى حكم:

مرغ کابھی وی تھم جومرفی کا ہے یعنی اس کا کھانا حلال ہے۔اس کوگالی دینا جائز نہیں۔ جیسا کداو پرگز را ہے۔ کامل میں عبداللہ بن نافع مولی بن عمر حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ'' نبی کریم طبی ہے فر مایا کہ مرغوں کو، بکروں کواور گھوڑوں کی خصی مت کرو''۔ امام شافع کے مناقب میں مذکور ہے کہ آپ ہے کی نے دریافت کیا کہ فلال نے میرے مرغ کوخصی کردیا۔ آپ نے فر مایا کہ اس پر جنایت واجب ہے۔مرغوں کولڑانے کی نبی کے متعلق بحث باب الکاف میں کبش کے حمن میں آئے گی۔

كهاوتين:

ابل عرب کہتے ہیں الشجع من دیک اور افسد من دیک، مرغ سے زیادہ بہادراور مرغ سے زیادہ فسادی۔ امام مسلم ودیگر محدثین ؓ نے روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت عمر بڑاتھ نے خطبہ دیا اور حمد و ثنا کے بعد فر مایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میراوقت آگیا ہے اور وہ خواب یہ ہے کہ ایک مرغ نے میرے تین ٹھونگیں ماریں اورایک روایہ: میں بیالفاظ ہیں کہ گویا اس سرخ مرغ نے میرے دویا تین ٹھونگیں ماریں۔ میں نے اس خواب کو حضرت اساء بنت عمیس سے بیان کیا۔
انہوں نے کہا کہ آپ کوایک مجمی شخص قبل کرے گا۔ حضرت محرِّ نے بید خطبہ جمعہ کے دن دیا تھا اورا گلے ہی بدھ کو آپ پر جملہ ہو گیا۔
حاکم "نے سالم ابن جعد سے انہوں نے معدان بن الی طلحہ سے اور انہوں نے حضرت محرِّ سے راویت کیا ہے کہ آپ نے مغیر پر فرمایا
کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے میرے تین ٹھونگیں ماریں جس کی تعبیر میں نے بیالی کہ ایک مجھ کو قبل کرے گا۔ پھر فرمایا
کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے میرے تین ٹھونگیں ماریں جس کی تعبیر میں نے بیالی کہ ایک مجھ کو قبل کرے گا۔ پھر فرمایا

حضرت عثمانؓ ،حضرت علیؓ ،حضرت ابوطلحہؓ،حضرت زبیرؓ،حضرت عبدالرحمٰن بنعوفؓ اورحضرت سعد بن وقاص رضی الله عنهم الجمعین \_ ان میں سے جوخلافت کا خواستگار ہوو ہی خلیفہ ہے۔

لیکن این خلکان نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عمر ہاتھ پر وار کیا گیا اور آپ زخی ہو گئے تو صحابہ میں ہے آپ نے چھآ دمیوں کو منتخب فر ما یا اور بید وہی حضرات سے جن کا ذکر اوپر ہو چکا۔ حضرت سعد این ابی وقاص اس وقت موجود نہیں سے حضرت عمر نے اپنے صاحبز اوے ابن عمر گوصرف مشیر مقرر کیا اور ان کو امید وار ان میں نہیں رکھا۔ مسور اابن محز موار تین انصار کو بیت کم دیا کہ اگر تین دن کے اندر ان میں ہے کوئی خلافت کے لئے کھڑا ہو گیا تو فیھا ور نہ ان کی گر دنیں اڑ اورینا۔ کیونکہ پھر ان سے مسلمانوں کوکوئی امید اور خیر نہیں رکھنی چاہیے۔ اور اگر ان میں دوفر بق ہو گئے اور دونوں جانب برابر رائے ہوئی تو جس جانب عبد الرحمٰن بن عوف ہوں گے وہ رائے قابلی قبول ہوگی۔ پھر بیدوسیت فرمائی کہ تین دن تک حضرت صہیب لوگوں کوئماز پڑھا کیں گے۔ بالاخز نتیجہ بیہ ہوا کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے فود کو امید وار خلافت کی سیعت کر لی۔ حضرت عمر کی شہادت وغیرہ اور باتی صالات باب خود کو امید وار خلافت کی سیعت کر لی۔ حضرت عمر کی میا ہو ہوں گیا ہے۔

یہ بھی کہاجاتا ہے کہ عبیداللہ ابن عمر مرزان پر جھیٹے اورائے آل کردیا۔ بلکہ ایک نصرانی کو بھی ماردیا۔ان دونوں مقتولوں نے ابولولوکو

حفزت عمر کقتل کے لئے تیار کیا تھااور بیکھی ہے کہ عبیداللہ ابن عمر نے ابولولو کی ایک بچی کوبھی مار ڈالا تھا۔ان کی دیت بعد میں حفزت عثان ٹے ادا کی تھی۔عبیداللہ بن عمر ،حفزت علیٰ کی خلافت کے دوران حفزت معاویہ ہے جاملے تھے۔

حضرت عمر کے دورخلافت میں عظیم فتو حات ہوئیں۔ آپ ہی نے غزوات گرمی اور سردی کے اعتبارے تقلیم کئے تھے اور تاریخ کو من ھے کے اعتبارے متعین کرنے والے بھی آپ ہی ہیں آپ ہی نے سب سے پہلے تحریروں پر با قاعدہ مہر کا استعال شروع کیا۔ مگر مہر کے سلسلہ میں آپ کی طرف اس کی نسبت تھیے نہیں ہے۔ کیونکہ آپ سے پہلے آنخصور سٹی آئی کے پاس بھی ایک انگشتری تھی جس کو آپ نے بطور مہر بھی استعال کیا تھا۔

آپ کے دور میں ہی درے سے بٹائی بھی شروع ہوئی۔ آپ خود بھی اپنے ساتھ ایک درار کھتے تھے آپ ہی نے سب سے پہلے حضرت علی کو بید دعا دی کہ'' خداتمہاری عمر دراز کرے''۔ مقام ابرائیم کو بیجھے ہٹانے والے بھی حضرت عرابی ہیں، ورنہ پہلے یہ بیت اللہ سے بالکل قریب تھا۔ آپ ہی نے تراوع کا اہتمام کیا اورا لیک امام سخین کر کے سب کو تھم دیا کہ ان کی افتد اء میں تر اوت کا اداکریں۔ آپ این دور خلافت میں مسلسل دس سال تک امیر الحج بھی رہے۔ آپ کا آخری جج ۳۳ھ میں ہے جس میں آنحضور سٹی کیا گی بیبیاں بھی ہم سفر تھیں۔ جب مدینہ لوٹ کر آگے تو وہ خواب دیکھا جس کا ہم پہلے ذکر کر آگے ہیں۔

آپنے ایک نکاح حضرت علی بڑاتھ کی صاحبزادی ام کلٹو مے بھی کیا تھااور حضرت ام کلٹوم کامہر چالیس ہزار درہم تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کوشراب نوشی پرسزادی تھی۔ جس وقت آپ کے صاحبزاوے پر بیر حد جاری ہور ہی تھی تو آپ کا بیٹا چلا رہا تھا کہ ابا جان آپ تو مجھے بالکل ہی مارے ڈالتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے جواب میں فرمایا تھا کہ ہاں! خدا تعالیٰ کو بتاتا کہ بیر حد مجھ پر میرے باپ نے قائم کی ہے۔

بعض روایتوں میں بیہ ہے کہ شراب نوشی کی سز اابوشحمہ ( ان کے نام عبدالرحمٰن تھا ) کودی گئی تھی۔ابوشحمہ کی والدہ حضرت عمر کی ام ولد تھیں اوران کا نام ہیبت تھا۔

بعض مورخین کے زو یک بدیات سیح نہیں ہے کہ عبیداللہ بن عمر نے دوآ دمیوں کو مارا تھایا ابولولو کی بچی کوتل کیا تھا۔

کچھ معترعلاء کی رائے ہے کہ رقیۃ بنت رسول اللہ کے یہاں حفرت عثان سے ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ تھا اورای بچہ کی وجہ سے حضرت عثان ابوعبداللہ کہلاتے ہیں۔ اس بچہ کی عمر صرف سات سال ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بچہ سات سال کا تھا تو ایک قاتل مرغ نے اس کے چہرے پر سات ٹھونگیس ماریں۔ اس وجہ سے یہ بچہ اپنی والدہ کے بعد ۴ ھیں وفات پا گیا۔ اس کے علاوہ آ مخضور میں جا جبرا دی کے وکی اور بچہ بیدانہیں ہوا۔

حضرت رقیہ جب عبشہ پنجی تو وہاں کے نوجوان آپ کے حسن وجمال کودیکھتے اور جیران ہوتے تھے۔ حضرت رقیہ کوان نوجوانوں کے اس عمل سے تکلیف تھی۔ چنانچہ آپ نے ان کے حق میں بددعا کی جس سے وہ ہلاک ہوگئے۔ وہ لڑکے کہتے تھے کہ''رقیہ کا زخم ایسالگٹا ہے جیسا کہ مرغ کی ٹھونگیں''۔

ای مضمون کوشاعرنے اس طرح کہا ہے۔

ويوما كحسو الديك قدبات صحبتى ينالونه فوق القلاص العياهل الميارغ كي تفوتكول كي طرح بجها ين رفاقت من الكائرات الميارك قدرجلدا كائر كي الموتكول كي المراح بجها ين رفاقت من الكائر الميارك الميار

مرغ کی آ کھی سفیدی بھی مشہور ہے۔ چنانچ مثل مشہور ہے اصفی من عین الدیک یعنی فلال کی آ کھرغ کی آ کھے بھی زیادہ شفاف ہے۔

بکر العاذلون فی وضع الصبح یقولون لی اماتستفیق ویلومون فیک یاابنة عبدالله

"ملامت کرنے والیوں نے بڑک ہی مجھے کہا کہ کیا تو ہوش میں نہیں آئے گا۔اے عبداللہ کی بٹی یہ مجھے ملامت کرتی ہیں'۔

و القلب عند کم موھوق لست ادری اذا اکثر و العذل فیھا اعدویلو منی ام صدیق

" حالا تکہ میرادل ان کے پاس گرفتار ہے۔ میں یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ جب یہ مجھے خوب ملامت کرتی ہیں تو آیا یہ ملامت میں وشمن کا کروار اواکرتی ہیں یا دوست کا''۔

ودعوا بالصبوح يوما فجاء ت قينة في يسمينها ابريسق "

"رُوّكِ بَى رَوْكِ بَى رَوْكِ بَى رَوْلِ اللهِ اللهُ ال

مرغ کا گوشت اعتدال کے ساتھ ساتھ گرم خنگ ہے۔ جس مرغ کی آ واز میں اعتدال ہوگا اس کا گوشت عمدہ ترین ہوگا۔ مرغ کا گوشت قولنج کے مریضوں کے لئے نفع بخش ہے۔ اس کے کھانے ہے جسم کوعمدہ غذا فراہم ہوتی ہے۔ سردمزاج والوں اور بوڑھوں ک لئے مفید ہے۔ موسم سرمامیں اس کا کھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ بوڑھے مرغ کا گوشت پکانے ہے اس کی قوت ختم ہوجاتی ہے۔ جوان مرغ کا گوشت دافع قبض ہے۔ جوڑوں کے درد، رعشہ، پرانے بخار کے لئے مفید ہے۔ بالخضوص جب اس میں بہت زیادہ نمک ماء کرنب اسفاناخ ڈال کر پکایا جائے۔

مرغی کے بچے اذان دینے سے قبل تک ہر شخص کے لئے کیساں طور پرعمدہ غذائیت پیدا کرتے ہیں۔مرغی کا گوشت انڈے دینے سے پہلے تک عمدہ ہوتا ہے۔اگراس کا گوشت کھانے پرمداومت کی جائے تو بہتر ہے۔مرغ کا دماغ یااس کا خون کیڑے کے کا شنے کی جگہ پرملا جائے تو مفید ہے۔مرغ کا خون آ نکھ میں بطور سرمداستعال کرنے ہے آ نکھ کی سفیدی ختم ہوجاتی ہے۔اگر مرغ کی کیسر جلا کرا ہے شخص کو پلادی جائے جوبستر پر پیشاب کر دیتا ہوتو اس کا بیمرض ختم ہوجائے گا۔اگر مرغ کے سر پراورکیسر پر تیل مل دیا جائے تو وہ اذان دینا مذکر دیگا۔

مرغ کے دونوں بازوؤں کے کنارے پر دو ہڈیاں ہوتی ہیں۔اگر داہنے بازوکی ہڈی کو بخار میں مبتلا شخص کے گلے میں ڈال دیاجائے تو اس کا بخارجا تا رہے گا۔ مرغ کا خصیداگر پانی میں ابال کرایی عورت جس کے حمل نہ قرار پاتا ہو کھالے تو حمل تھہر جائے گا۔
لیکن اس خصیہ کوعورت حالت چیف میں تین یوم تک مسلسل کھائے اورائی دوران اس کا شوہراس سے بھاع کر ہے تب فائدہ ہوگا ''مسئلہ' حالت چیف میں عورت سے جماع جائز نہیں۔ جو شخص جماع کثیر کا طالب ہوائ کو جائے کہ ان خصیوں کو کاغذ میں لیبیٹ کراپنے بازو میں باندھ لے جب تک میدخصید بند ھے رہیں گے تب تک انزال نہیں ہوگا اور تختی رہے گی۔اگر کسی پاگل کو سرخ یا سفید مرغ کی کیسر کی دھونی بندھ لے جب تک میدخوریب فائدہ ظاہر ہوگا۔اگر مرغ کا پتا بکرے کے شور بہ میں ملاکر نہار منہ پیا جائے تو نسیان زدہ اور بھولی ہوئی چیزیں دی جائے تو نسیان زدہ اور بھولی ہوئی چیزیں

یادآ جائیں گے۔

اگرمرغ کاخون شہد میں ملاکر آگ پرر کھ دیا جائے تو پھر ذکر پراس کی مالش کی جائے تو ذکراور باہ کوقوت دیتا ہے۔اگر مرغ کا خصیہ کسی لڑا کا مرغ پر نگا دیا جائے تو پھر کوئی مرغ اس پر غالب نہیں آئے گا۔

#### خواب میں تعبیر:

مرغ كوخواب مين و يكينادرج ذيل اشياء يردلالت كرتاب:

(۱) خطیب اورموذن (۲) قاری مطرب (جوگانے کی طرح قرآن کی تلاوت کرنے) (۳) جو شخص امر بالمعروف کا تھم دے اور خوداس پڑھی نہ کرے کہ مرغاضج کے وقت اذان دے کرنماز کی یا د دلاتا ہے لیکن خود نہیں پڑھتا۔ بہت نکاح کرنے والے مرد کی بھی بھی مرغ کوخواب میں ویکھنے پر تعبیر دیتے ہیں اور بھی مرغ کی تعبیر ایسے شخص ہے کی جاتی ہے جو بانسری بجاتا ہوا ورعورتوں کے پاس آتا جاتا ہوا ور بھی اس کی تعبیر چوکیدارے کرحے ہیں اور بھی مرغ کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر ایسے تی ہے جو خود ندکھائے بلکہ دوسرے لوگوں کو کھلائے۔ بھی مرغ کی تعبیر گھر کے مالک یا مملوک ہے کی جاتی ہے اور بھی مرغ کوخواب میں دیکھنا علماء اور حکماء کی صحبت پر دلالت کرتا ہے۔

، بیان کیاجا تا ہے کہ ایک شخص محمد بن سیرینؒ کے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے گھر میں داخل موکر جو کے وانے چگ لئے۔ابن سیرینؒ نے جواب دیا کہ اگرتمہارے گھر سے کوئی چیز عائب ہوجائے تو اطلاع کرتا۔ پچھون کے بعد اس شخص نے آ کرعرض کیا کہ میرے گھرکی حجیت پر سے ایک چٹائی چوری ہوگئی۔ابن سیرینؒ نے کہا کہ وہ موذن نے چوری کی ہے۔ چنانچہ جب شخصیق کی گئی تو یہی واقعہ لکا۔

بیان کیاجاتا ہے کہا لیک مختص ابن سیرین کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ ایک مرغ ایک گھر کے دروازے پر پیشعر پڑھار ہاہے۔

قد كان من رب هذا البيت ماكان هيوا لصاحبة يا قوم اكفانا

''اس مکان کے مالک کوجوحاد شہیش آیا، آیا تا آئکہ بوقت حادثہ دوست چلائے کہ وقت بخت آگیا۔اپنے کفن کا بھی کا انتظام کرلؤ'۔ ابن سیرینؓ نے بیس کرجواب دیا کہ اس گھر کا مالک چونتیس روز میں مرجائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ دیک کاعد دبھی چونتیس ہی آتا

' ایک فخف نے ابن سیرین ہے آ کرعرض کیا کہ میں نے خواب میں مرغ کواللہ اللہ کہتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن سیرین نے جواب دیا کہ تیری زندگی کے صرف تین دن باقی رہ گئے ہیں۔ چنا نچے تین روز کے بعدوہ فخص مر گیا۔ بعض مرتبہ مرغ کی تعبیر مجمی آ دمی یا غلام سے بھی کی جاتی ہے اور بعض کے نزدیک اس کی تعبیر موذن یا منادی کرنے سے بھی کی جاتی ہے۔ جس کی آ وازلوگ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں جیسے موذن وغیرہ۔

### ديك الجن

دیک السجن ایک چھوٹا ساجانور ہے جوعموماً باغات میں ملتا ہے۔ اس کی خاصیت سے کہ اگراس کو پرانی شراب میں ڈال

دیا جائے یہاں تک کہ بیاس میں مرجائے۔اس کے بعداس شراب کو کسی آبخورے میں کرکےاس کو گھر کے صحن میں دفنا دیا جائے تواس گھر میں بھی بھی دیمک پیدانہیں ہو عتی۔قزوین نے ایساہی لکھا ہے۔

ابومجہ عبدالسلام جو کہ دولت عباسیہ کامشہور شاعر گزرا ہے۔اس کالقب دیک الجن تھا۔ بیشیعہ تھااور حصرت حسین کے بارے میں اس کے گئی مرعبہ مشہور ہیں۔ بیشاعر بے حیا، بدتمیز اور کھیل کو د کا دلدادہ تھا۔اس کی پیدائش ۲۱اھ میں ہوئی۔اس کی عمرتقریباً ستر سال کی ہوئی اوراس کی وفات متوکل کے دورخلافت میں ۲۳۳۱ھ میں ہوئی۔

کہتے ہیں کہ جب ابونواس مصرنصیب کی مدح کرنے کے لئے پہنچا تو شاعر دیک الجن اس کو دیکھ کرچھپ گیا۔ابونواس نے اس کی باندی ہے کہا کہ جا کردیک الجن سے کہو کہ باہر آجائے۔ کیونکہ تونے اپنے اس شعرے اہل عراق کوفتند میں مبتلا کردیا ہے۔ شعربیہ ہے۔

مورددة من كف ظبى كانما تناولها من خده فادارها

"ایک ہرن کے ہاتھوں سے اس طرح حاصل کیا کہ گویااس کے رخسار گھمادیے گئے"۔

جب با ندھی نے دیک الجن کوابونواس کا یہ پیغام پہنچایا تو وہ باہر آ گیا اور ابونواس سے ملا قات کی اور اس کی ضیافت کی۔

تاریخ این خلکان میں اس طرح ندکور ہے کہ دعبل فزاعی جب مصر پہنچااور دیک الجن کواس کے آنے کی اطلاع دی تو وہ جھپ گیا۔ دعبل فزاعی نے اس کے گھر پہنچ کر دستک دی تو دیک الجن نے اپنی ہاندی سے کہلا دیا کہ کہد دو گھر میں نہیں ہیں۔ یہ جواب من کر دعبل فزاعی اس کا ارادہ مجھ گیا اور کہا کہ دیک الجن باہر آجا اس لئے کہ تو اپنے ان اشعار کی وجہ سے جن واٹس میں سب سے بڑا شاعر بن گیا ہے۔اشعاریہ ہیں:۔

فقام تکاد الناس تحرق کفه من الشمس اومن و جنتیه استعارها "کراہوا کہ لوگوں کی بتھیایوں کو جاتا تھا یہ جاتا یا سورج کی تپش سے تھایات تپش سے جواس کے رخسار سے مستعار لی گئی ۔
موردة من کف ظبی کانما تناس کو خادارها استعارات کے ہاتھوں سے اس طرح حاصل کیا کہ گویااس کے رخسار گھمادیئے گئے '۔

## الديلم

(تيتر)الديلم: تيتركوكم إن اسكابيان پهليكررچكا\_

#### ابن داية

(سیاہ سفید داغدار کوا) ابن داید :اس کوابن دامیہ کہنے کی دجہ بیہ اونٹ کی پشت یااس کی گردن پر کوئی زخم دیکھتا ہے تواس کواپنی چونچ سے کرید کرید کر ہڈیوں (دیات) تک پنچاویتا ہے۔

فائده

''دیسات'' گردن اورریڑھ کی ہڈیوں کو کہتے ہیں۔ ابن الاعرابی نے اپنی کتاب''النوادر'' میں لکھاہے کہ اونٹ کی کمر کے مہروں کی تعدادا کیس تک ہوتی ہے۔ اس سے زائد نہیں ہوتی اور انسان کے کل چوہیں مہرے ہیں۔ جالینوس نے لکھاہے کہ د ماغ کی جڑسے لے کر سرین تک انسان کی کمر میں کل چوہیں منظے ہیں۔ سات گردن میں اور سترہ کمرہ میں۔ اس کے علاوہ ہارہ صلب میں اور پانچ پیٹ میں ، ان کوسرین کہاجا تا ہے۔ نیز انسان کی پسلیاں بھی چوہیں ہیں۔ دونوں جانب ہارہ ہارہ۔ اور انسان کی کل ہڈیوں کی تعداد ۲۴۸ ہے۔ ول میں پائی جانے والی ہڈی اس ہے مشتیٰ ہے۔ اور انسان کے بدن میں کل ہارہ سوراخ ہیں، دوآ تکھیں دو کان دو نتھنے ، ایک منہ، دو پستان ، دوفرج ، ایک تاف، بدن کے وہ سوراخ جن کومسام ہے تعبیر کرتے ہیں وہ اس شارے خارج ہیں اس لئے کدان کا احاط ممکن نہیں۔ عتبہ بن الی سفیان کا قصہ:

عتبہ بن الی سفیان نے اپ گھر کے کمی فرد کو طاکف کا والی مقرر کیا۔ اس والی نے قبیلہ از دکے کمی شخص برظم کیا۔ اس شخص نے عتبہ کے پاس آگر اس کی شکایت کی اور کہا کہ (خداا میر کا بھلا کرے) آپ نے بیچکم دے رکھا ہے کہ جوشنص مظلوم ہو وہ میرے پاس آگر فریاد کرے۔ چنانچہ میں مظلوم کی حیثیت ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اورغریب الوطن ہوں۔ اس شخص نے قدرے بلند آواز سے اپنی بیشکایت بیان کی ۔ عتبہ نے اس کی شکایت من کر کہا کہ تو کوئی بدتمیز دہقائی معلوم ہوتا ہے جس کو شاید بیا بھی معلوم نہیں کہ دات اور دن میں گتنی رکھت نماز فرض ہے۔ از دی نے بیس کر کہا کہ آگر میں آپ کورات دن کی تمام نماز وں کی تفصیل بتادوں تو کیا آپ جھے کو اس بات کی اجازت مرحمت فرما کیں گئی حصے مسئلہ لوچھ سکتے ہو۔ اس کے بعد از دی نے بیشعر بڑھلے

عتبہ نے سن کرکہا کہ تو نے جی بات کی۔ اب تو بتا تیرا سوال کیا ہے؟ چنا نچہاز دی نے پوچھا کہ بتا ہے آپ کی کمر میں کتنی ہڈیاں میں؟ عتبہ نے جواب دیا کہ مجھے بیس معلوم۔اس پراز دی نے کہا کہ آپ لوگوں پر حکومت کرتے میں لیکن آپ کواپے بدن کی ہڈیوں کے بارے میں پچھلم نہیں۔ بیس کرعتبہ نے حکم دیا کہ اس کومیرے پاس سے نکالوا دراس کا مال واپس کردو۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اونٹ کو لے کواچھی طرح پہچا نتا ہاس لئے کہ دوا ہے اذیت دیتا ہاس لئے اونٹ کوے سے خوف زدور ہتا ہے۔اہل عرب اس کو سے کواعور کہتے ہیں اوراس کو منحوس تصور کرتے ہیں۔اس کی مزید تفصیل باب العین میں آئے گی انشاء اللہ۔

### الدُئِل

(نیولے کے مشابدایک جانور)الدنل: (دال کے ضمداور ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ) حضرت کعب ابن مالک انصاری فرماتے ہیں۔ جاء وا ابسجیٹ لوقیس معرسه مساک الا کے معسوس الدنیل "دوا تنالشکر لے کرآئے کداگران کی جائے زول کی پیائش کی جائے وہ اتنی ہوگی جتنا نیولے کابل"۔

احمدابن کیجی فرماتے ہیں کہ ہم کواس کے علاوہ اور کوئی ایسااسم معلوم نہیں جوفعل کے وزن پرآتا ہو۔

اخفش کا قول ہے کہ ابوالا سود دکلی قاضی بھری اس جانور کی نسبت ہے دکلی کہلاتے ہیں۔ ابوالا سود کا اصل نام ظالم بن عمر و بن سلیمان تعامر آپ کے نام ونسب کے متعلق لوگوں میں بہت اختلاف ہے۔ آپ معزز وموقر تابعین میں سے تھے۔ آپ نے حضرت علی ابوموی ، ابوذراور عمران بن حصین رضی اللہ عنہم اجمعین ہے روایت صدیث کی ہے۔ آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صحبت ملی ہے اور آپ جنگ صفین میں بھی حضرت علیٰ کے ہمراہ تھے۔ آپ بھرہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کا شارنہایت سلیم الطبع اور کامل الرائے لوگوں میں ہوتا تھا۔اس کے علاوہ آپ کا شارمحد ثین ، نحوبین اور شعراء میں بھی تھا۔ خاص طور سے آپ علم نحو کے امام کے طور پرمشہور ہیں۔لیکن اس کے علاوہ آپ بکل ،گندہ ذبنی اور مفلوجی میں بھی کافی شہرت رکھتے تھے۔سب سے پہلے آپ بی نے علم نحوکو وضع کیا تھا۔

کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے آپ کوا یک کلام موضوع کر کے دیا تھا۔اس میں تین الفاظ تھے یعنی اسم بعل اور فر مایا تھا کہان ہی تینوں رعلم کلام کو پورا کرو۔

علم نحو كي وجه تسميه:

علم نحوکونواس وجہ سے کہتے ہیں کہ ابوالا سود دکلی نے حصرت علی کرم اللہ و جہہ سے اجازت طلب کی تھی کہ میں اس کے مانند کلام بنالوں جیسا کہ آپ نے بنایا ہے۔ چونکہ عربی میں ماننداورشل کے لئے لفظ نحواستعال ہوتا ہے۔اس لئے اس علم کانا م بی نحو ہوگیا۔

واقعات:

الوالاسود كے متعلق بہت سے واقعات مشہور ہیں جن میں سے بعض بدہیں:

(۱) آپ نے ایک مرتبہ ایک سائل کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہے کوئی جو بھو کے کورات کے وقت کھانا کھلا وے۔ چنانچے ابولاسود نے اس کو بلا کر کھانا کھلا دیا۔ جب سائل کھانے سے فراغت کے بعد جانے لگا تو آپ نے اس کوروک کرفر مایا کہ میں نے تجھ کھانا اس لئے کھلا یا ہے تا کہ تورات میں مانگ کرلوگوں کو پریشان نہ کرے اس کے بعد آپ شیح تک اس کے پیر میں بیڑی ڈال کر بیٹھے رہے۔ (۲) ایک بارکی شخص نے آپ ہے کہا کہ آپ تو علم وحلم کے ظرف ہیں۔ بس آپ میں اتنا ہی نقص ہے کہ آپ بخیل ہیں۔ آپ

نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ ظرف (برتن) کس کام کا کہ جواس چیز کونت اسلے جواس میں بحری جائے۔

(٣) ایک مرتبہ آپ نے نو دینار میں ایک گھوڑاخر بدااوراس کو لے کرایک بھیگے تف کے پاس سے گزرے اس بھیگے تھی نے آپ سے دریافت کیا کہ یہ گھوڑا آپ نے کتنے میں خریدا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ تو بتا تیری نگاہ میں انداز اس کی کیا قیمت ہے؟ اس فی خض نے جواب دیا کہ جری نگاہ میں انداز اس کی قیمت کے اندازہ میں معذور ہے۔ کیونکہ تو نے اس کوایک آ تھی ہے جو سالم ہوتی تو تو معذور ہے۔ کیونکہ تو نے اس کوایک آ تھی تھے وسالم ہوتی تو تو اس کی قیمت کے اندازہ میں اس کی قیمت کا فی ۔ اگر تیری دوسری آ کھی تھی جو وسالم ہوتی تو تو اس کی قیمت تھی تاری گھوڑے کو با ندھ دیا اور سو گئے۔ جب سوکرا می تو گھوڑے کی اس کی قیمت تھی تاری کی تا ہور ہا ہے؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ گھوڑا جو کھار ہا ہے۔ بیس کر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے مال میں ایک گھروڑے کو با ندھ دیا در برباو کریں۔ جھے ایے لوگوں کی ضرورت ہے جواس کو فرمایا کہ میں اس کے خواب کو ناخر بدی اس کو خواب کی خواب کو خواب کی خواب کو خواب کو خواب کی کی خواب کو خواب کو خواب کو خواب کی خواب کو خواب کی کو خواب کی کی خواب کو خواب کو خواب کو خواب کو خواب کو خواب کی کو خواب کی کو خواب ک

(٣) بھرہ میں جولوگ آپ کے بمسابی (پڑوی) تھے وہ آپ کے عقائد کے خلاف تھے۔ چنا نچہ وہ آپ کوطرح طرح سے اذبت پہنچاتے اور رات کے وقت آپ کے مکان پر پھر برساتے۔ جب آپ اس کی شکایت ان سے کرتے تو آپ کے پڑوی جواب دیتے کہ بیٹی جم بہن بیس برساتے بلکہ منجانب اللہ آپ پر پھر برسائے جاتے ہیں۔ اس پر آپ جواب دیتے تم جبوٹے ہو کیونکہ اگریہ پھر منجانب اللہ بوتے تو ضرور آ کر جھے کو لگتے۔ گریہ پھر میرے قریب بھی نہیں گرتے اس لئے بیتمبارے پھینئے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کے پڑوی آپ کو اذبیتیں دینے سے بازنہیں آئے۔ چنا نچہ آپ نے اس مکان کوفروخت کر دیا اور دوسری جگہ سکونت پذیر ہو گئے۔ کسی نے آپ سے

، دریافت کیا کہ آپ نے اپنامکان فروخت کردیا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے مکان فروخت نہیں کیا بلکدا ہے پڑوسیوں کوفروخت کردیا۔

#### ابوجهم عدوي كاواقعه:

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ابوالا سود کا اوپر نذکورہ واقعہ ابوجم عدوی کے واقعہ کے برعکس ہے اور ابوجم عدوی کا واقعہ بیہ ہے کہ انہوں نے اپنا مکان ایک لاکھ درہم میں فروخت کردیا تھا۔ مکان فروخت کرنے کے بعد ابوجم نے فریداروں سے سوال کیا کہ بتاؤیم لوگ حضرت سعید بن العاص کا پڑوس کتنے میں فرید سکتے ہو؟ اس پر فریداران نے کہا کہ کیا کہیں پڑوس بھی بکتا ہے۔ اس پر ابوجم نے کہا کہ میرا گھر جھے کو والیس کر دواور اپنے دام والیس لے لو۔ کیونکہ ضدا کی فتم! میں ایسے شخص کا پڑوس ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ جس کی شان میہ ہے کہا گھر بھی کو والیس کر دواور اپنے دام والیس لے لو۔ کیونکہ ضدا کی فتم! میں ایسے شخص کا پڑوس ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ جس کی شان میہ ہے کہا گھر با وی تو میرے گھریار کی حفاظت کریں اور میں موجود ہوں تو میر احق قرابت ادافر ما نمیں اور اگر میں ان میں سے پچھ طلب کروں تو میر اسوال پورا کریں۔ چنانچ چھ متے سعید بن العاص کو جب ابوجم کے اس حسن طن کی فیر پنجی تو آپ نے ابوجم کو ایک لاکھ در جم بھیج دیئے۔

(۵) ایک مرتبہ حضرت ابوالا سود حضرت معاویہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دورانِ گفتگو ابوالا سود کی ریح باواز بلند خارج ہوگی۔
امیر معاویہ اس پر بنس پڑے۔ ابوالا سود نے کہا کہ امیر المومنین اس کا تذکرہ کی کے سامنے نہ فریا کیں۔ جب ابوالا سود امیر معاویہ کے
پاس سے اٹھ کر چلے گئو آپ کے پاس حضرت عمر بن العاص الشریف لائے۔ حضرت معاویہ نے آپ سے ابوالا سود کا واقعہ بیان کردیا۔
چنانچہ جب عمر و بن العاص ابوالا سود سے مطرق آپ نے ان سے فرمایا کہ اسے ابوالا سود کیا تم نے امیر المومنین کے سامنے الی حرکت کی ؟
پیانچہ جب عمر و بن العاص ابوالا سود امیر المومنین حضرت معاویہ نے سے مطرق کہنے گئے امیر المومنین میں نے تو آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کچھ دن بعد جب ابوالا سود امیر المومنین حضرت معاویہ نے سے مطرق کہنے تھا کہ اس بات کا کس سے تذکر کیا تھا۔ ابوالا سود نے کہا کہ جھے پہلے ہی بات کا کس سے تذکر کیا تھا۔ ابوالا سود نے کہا کہ جھے پہلے ہی بات کا اندیشہ تھا کہ آپ خروج دی جان و مال کے بارے میں کیے امین ہوسکتے ہیں؟ بین کرامیر معاویہ بیش پڑے اور بالا سود کے کردخصت کیا۔
ابوالا سود کو صلہ دے کردخصت کیا۔

(۲) کسی نے ابوالاسودے پوچھا کہ کیاا میرمعاویہؓ بدر میں موجود تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ ہاں مگراس جانب سے ( یعنی خلیفہ ہونے کی حیثیت ہے )۔

(2) ابوالاسووزیاد بن ابیدوالی ،عراق کی اولا دکو پڑھایا کرتے تھے۔ایک دن ابوالاسود کی اہلیہ نے زیاد کے یہاں اپنے لڑک کی تولیت کا دعوی کردیا۔ابوالاسود کی اہلیہ نے امیر کے سامنے بیان کیا کہ بیر میرالز کا مجھ سے زبردی لینا چاہتے ہیں حالا تکہ میراشکم اس کا ظرف ،میری چھاتی اس کاسقا بیاورمیری آغوش اس کی سواری رہی ہے۔

ابوالاسودنے اپنی اہلیہ ہے کہا کہ کیا تو اس طریقہ ہے بھے کو دبانا چاہتی ہے۔ حالانکہ میں نے اس لڑکے کو تیرے شکم میں رکھا اور تیرے وضع حمل سے پہلے میں نے اس کو (بحالت نطف ) وضع کیا تھا۔ عورت نے کہا کہ تیری اور میری اس سلسلہ میں برابری نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ جس وقت یہ تیرے شکم میں تھا تو بہت ہاکا تھا اور جب تچھ سے منتقل ہو کر میرے شکم میں آیا تو بہت بو جھ ہو کر رہا۔ تیرے شکم سے وہ شہوت کے ساتھ خارج ہوالیکن جب میرے شکم سے برآ مہ ہوا تو سخت تکلیف کے ساتھ انگلا۔ امیر زیاد نے عورت کا بیان سن کر ابوالا سود ہے کہا کہ بیعورت مجھ کو زیادہ عاقلہ معلوم ہوتی ہے۔ لبذا آپ اس کالڑ کا اس کودے دیں۔ بیاس کی پرورش اچھے طریقے ہے کرے گی۔

ابوالاسود کا انتقال شہر بھرہ میں بعارضہ طاعون ۸۵سال کی عمر میں ہوا۔ اس طاعون کی وہاء ہے بھرہ میں بڑے بڑے لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک بڑا تھ کے تعمیں لڑ کے اس وہاء کی نذر ہو گئے تھے۔

## بابالذال

#### ذؤالة

( بھیٹریا ) ذوالہ: ذوالہ ، ذالان ہے مشتق ہے۔ جس کے معنی مشی الخفیف ( دبی ہوئی چال ) کے آتے ہیں اور چونکہ بھیٹریا بھی دبی ہوئی چال چلتا ہے اس لئے زوالہ کہلانے لگا۔

عديث مين بحير مي كاذكر:\_

عديث مي ع:-

" نبی کریم سی کی کار رایک کالی لونڈی کے پاس ہے ہواجوا پے اڑکے کوکوداری تھی اور بیالفاظ ( ذؤال یا ابن القوم یا ذوال) کہدری تھی۔ آپ سی کی نے ارشاد فرمایا کہ ذوالة مت کہو۔ کیونکہ بیسب سے شریر درندہ ہے '۔ ذؤال ، ذؤالة کی ترخیم لے ہے۔ اور قرم کے معنی سردار کے آتے ہیں۔

### الذراح

(ایک لال رنگ کااڑنے والاز ہریلا کیڑا) السنداح : یہ کیڑاعمو مآباعات میں دیکھا جاتا ہے اس کی جمع ذرارت کی آتی ہے۔ ذراح کی مختلف اقسام ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو کیلوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض صنوبر کے کیڑے ہوتے ہیں اور بعض دیگر درختوں پر پیدا ہوتے ہیں۔ان کے پروں پر ذر درنگ کے خطوط ہوتے ہیں۔ان کا جسم کمبا، بھرا ہوا بنات وردان کے مشابہ ہوتا ہے۔ ذراح کا شرعی تھم:

ان كا كھانا خبث كى وجدے حرام ہے۔

#### ذراح كے طبی خواص:

ذراح خارش اورجلد کی تمام بیاریوں کے لئے نافع اورمفید ہیں۔ ورم اورسرطان وداد کی دواؤں میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے۔ امام رازیؓ فرماتے ہیں کہ آئھ میں بطورسرمدان کا استعمال کرنا آئھ میں جمع ہوئے خون کے نقطوں کے لئے نافع ہے۔سرمیں ملنے ہے سر کی تمام جو کیں ختم ہوجاتی ہیں اور زیتون کے تیل میں ریکا کر مالش کرنے ہے تعلب (بال گرنے کی بیاری) ختم ہوجاتی ہے۔اطباء قدیم کا خیال ہے کہ اگر ذراح کوسرخ کیڑے میں لیبیٹ کر کسی بخاروالے کے گلے میں ڈال دیا جائے تو جرت انگیز طور پراس کا بخارختم ہوجائے گا

ا ترخیم: کے معنی دم کاف دیتا ہیں نے یوں کے یہاں ترخیم منادی کا مطلب سے کے منادی کے آخری حرف کوختم کردیتا۔

# الذراح

(نیل گائے کا بچه)

#### الذعلب

(تيزرفآراونثني)

#### الذباب

(مگس، کھی، الذباب: بیا یک مشہور ومعروف جانور ہے۔اس کا واحد ذبابیۃ ہے۔اور جمع قلب اذباور جمع کثرت ذِبّان آتی ہے۔ جیسا کہ تابغہ کا قول ہے:

یسا واهسب السنساس بسعیسرا صلب صسب است السنسان بسعیسرا صلب السنسان کے ہونٹوں پر بھنجھنائے لگتی ترجمہ:''اےلوگوں کوبطور سواری اونٹ دینے والے جو بے حد چلتے ہیں اور مسلسل چلنے کی وجہ سے کھیاں ان کے ہونٹوں پر بھنجھنائے لگتی ہیں''۔

مکھیوں کے لئے برائے جمع ذبابات کالفظ قرضوں کےعلاوہ دوسری جگداستعال نہیں ہوتا جیسا کہ را جزنے کہا ہے۔ع۔اویسقضی اللّٰہ ذبابات الدیون. ''اور کیااللہ تعالیٰ قرضوں کی کھیوں کوختم کردےگا''۔

ندبة : میم اور ذال کے فتح کے ساتھ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بکٹرت کھیاں ہوں امام الفراء کی رائے یہ ہے کہ جہاں بکٹرت کھیاں ہوں اس جگہ کوارض ند ہو بہ کہتے ہیں۔جس طرح اس جگہ کو جہاں بکٹرت جنگلی جانور رہتے ہیں،اَ دُ صَّی مَوْ حُوْ شَدَّ کہتے ہیں۔

مکھی کوذباب کہنے کی وجداس کی کثرت حرکت ہے یا ہے کہ جب بھی حرکت ہوتی ہے تو ہیہ بھاگ جاتی ہے۔اس کی کئیت ابوحفس، ابو حکیم، ابوالحدرس آتی ہیں۔ مخلوقات میں سے کھی سب سے زیادہ نا دان واقع ہوئی ہے۔ کیونکہ بیداپی جان کوخود سے ہلاکت میں ڈالتی ہے۔اڑنے والے جانوروں میں کوئی جانور بجز کھی کے ایسانہیں جو کھانے پینے کی چیزوں میں منہ ڈال دیتا ہو۔ باب العین میں عکبوت کے بیان میں افلاطون کا بیتول ہے کہ کھی حریص ترین جانور ہے تفصیل سے آنے والا ہے۔

مکھی کے پلکیں نہیں ہوتمیں ۔اس لئے کہ اس کا حلقہ چٹم بہت چھوٹا ہوتا ہے اور پلکوں کا کام بیہ ہے کہ وہ آئھوں کی پٹلی کوگر دوغبار مے محفوظ رکھتی ہیں اس لئے اس کے عوض میں اللہ تعالی نے کھی کو دوہاتھ دیئے ہیں جن سے بیہروقت اپنی آئھوں کے آئینہ کوصاف کرتی رہتی ہے۔ چنانچہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کھی ہروقت اپنی آئھوں پراپنے دونوں ہاتھ پھیرتی رہتی ہے کھیوں کی بہت ی اقسام ہیں جن کی تولید عفونت یعنی گندگی ہے ہوتی ہے۔

جاحظ کہتے ہیں کہ اہلِ عرب کے نز دیک تکھیوں کا اطلاق بحز ،شہد کی تکھی ،تمام قتم کے پچھر ، جوؤں ، کتے کی تکھی ،وغیرہ سب پر ہوتا ہے۔ جب باوجنو بی کا غلبہ ہوتا ہے تو تکھیوں کی کثر ت ہوجاتی ہے لیکن بادشالی چلنے ہے کم ہوجاتی ہیں ۔ تکھیوں کے بھی پچھروں کی طرح ڈنگ ہوتا ہے۔ جس کے ذریعہ میرکافتی ہیں۔انسانوں کے قریب رہنے والی تکھیاں بھی نر مادہ کی جفتی سے بیدا ہوتی ہیں اور بھی یہ اجسام سے بھی پیدا ہوجاتی ہیں۔ چنانچہ کہاجاتا ہے کہ اگر باقلاکو کی جگہ اٹکا دیا جائے تواس کے بچے تمام کھیاں بن کراڑ جاتی ہیں اور صرف چھلکا ہی باقی رہ جاتا ہے۔

عدیث شریف میں مکھی کا ذکر <sub>۔</sub>

حاکم نے تعمان بن بشیرے روایت کی ہے:۔

''نعمان بن بشرنے منبر پر کھڑے ہوکر فرمایا کہ میں نے رسول اکرم سے بیٹے سے سنا ہے، آپ نے فرمایا آگاہ ہوجاؤ دنیا صرف اتنی باقی رہ گئی ہے جنتی کہ ایک کھی جوفضا میں اڑتی ہے لہٰذاتم اپنے اہل قبور بھائیوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہوکیونکہ تمام اعمال ان کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں''۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ' متمور' کے معنی کھی کی ہوا میں آ مہور فت ہے کہ کھی ہوا میں زمین وآسان کے درمیان پرواز کرتی ہے۔

مندابویعلیٰ موصل میں حضرت انس کی بیرحدیث مروی ہے:۔

"نی کریم سے اور خارشاد فرمایا کہ کھی کی عمر جالیس را تیں ہیں اور تمام کھیاں دوز خ میں ہوں گی سوائے شہد کی کھی ک

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تغییر میں محدثین فرماتے ہیں کہ کھیوں کا دوزخ میں دخول ان کوعذاب وینے کے لئے نہیں ہوگا بلکہ ان کواہل دوزخ کے لئے عذاب بنا کرمسلط کر دیا جائے گا تا کہ بیاہلِ جہنم کواذیت پہنچا کیں۔

نسائی اور حاکم نے ابوا کملیج ہے، انہوں نے اپنے والداسامہ بن عمیر الاقیش بذلی ہے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔
'' میں رسول اللہ سٹیج کار دیف تھا کہ ہماری سواری کے اونٹ نے ٹھوکر کھائی۔ اس پر میں نے کہا (تعس الشیطان)
'' خدا کرے شیطان ٹھوکر کھائے''۔ بین کرآپ سٹیج نے فرمایا کہ' تبعیس الشیطان' مت کہوکیونکہ بیہ کہنے ہے وہ
پھول کر گھرکی طرح ہوجا تا ہے اور کہتا ہے بقوتی ، (میرے اندراتی طاقت ہے) بلکہ بیکہا کروکہ'' ہم اللہ'' بیہ کہنے ہے
وہ گھٹے لگتا ہے اور کھی جیسا ہوجا تا ہے''۔

تعس بعس نے معنی میں محدثین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض محدثین نے تسعس کو ہلک کے معنی میں لیا ہے اور بعض نے سَفَطَ (گرنا) کے معنی میں لیا ہے اور بعض نے عشو (پیسلنا) کے معنی میں لیا ہے۔ بعض محدثین نے لیز مسه المشو (اس کوشر پکڑے) کے معنی بیان کئے ہیں۔ تعس عین کے فتحہ اور کسرہ دونوں طریقہ ہے مستعمل ہے۔ البتہ فتح مشہور ہے۔

طرانی اورابن الی الدنیانے حضرت ابوا مامہ ے روایت بیان کی ہے:۔

'' نبی کریم سی کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مومن کو ۱۹۰ فرشتوں کی حفاظت میں دیا گیا ہے۔ وہ فرشتے اس کی حتی المقدور حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح کمھی شہد حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح کمھی شہد کے بیالے پرمنڈ لاتی ہے اور اگر وہ تم پر ظاہر ہوجا کیں تو تم پر پہاڑ اور ہر ہموارز مین پران کو دیکھو گے۔ ہرایک اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اور مند کھولے ہوئے ہیں اور اگر ایک لحد کے لئے انسان اپنے آپ کوسونپ دیا جائے تو شیاطین اس کوا چک لیں''۔

کھی کی ایک عجیب بات میہ ہے کہ میں سفید چیز پر سیاہ اور سیاہ چیز پر سفید پا خانہ کرتی ہے۔اس کے علاوہ ایک خاص بات میہ ہے کہ کھی کدو کے درخت پر بھی نہیں بیٹھتی۔اسی وجہ سے اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت یونس پر کدو کی بیل اگادی تھی تا کہ آپ تھیوں کی اذبت سے محفوظ رہیں۔ مکھیاں متعفن مقامات پر زیادہ ہوتی ہیں اور ان کی پیدائش بھی دو ہی چیزوں سے ہوتی ہے یعنی لتحفن سے یا سفاد سے بعض اوقات زمکھی مادہ کھی پردن بھر چڑھار ہتا ہے۔

کھی حیوانات فمسید میں ہے ہے کیونکہ بیرموسم سرمامیں جب تک کہ آفتاب میں تمازت نہیں آتی تب تک بیرعا ئب رہتی ہیں،اس کے برخلاف موسم گرمااور بالحضوص برسات میں ان کا ہجوم رہتا ہے۔

مکھی کی دیگراقسام مثلاً ناموں، فراش، نعر، قع، وغیرہ کا تذکرہ اپنے اپنے باب میں انشاء اللہ آنے والا ہے۔ شاعر ابوالعلاء المصری نے اپنے شعر میں کھی کا تذکرہ کیا ہے۔

ياطالب الرزق الهنئي بقوة هيهات انت باطل مشغوف

"اے آسانی سے حاصل ہونے والےرزق کوقوت سے طلب کرنے والے دور ہوتو غلط کام میں مشغول ب"۔

راعت الاسود بقوة جيف الفلاء ورعبي الذباب الشهد وهو ضعيف

"اسودطافت کے ذریعہ مردارگدھے کو کھا تا ہے اور کھی شہد کھاتی ہے حالانکہ کمزورہے"۔

ابومراندلی نے بھی ای جیباشعر کہاہے

مسل السرزق الذى تطلبه مسل الظل يمشى معك

"جسررزق کوتو طلب کررہا ہاس کی مثال اس سامیہ کے مانند ہے جو تیرے ساتھ چل رہا ہے"۔

انت لا تدركه متبعا واذا وليت عنه تبعك

'' تو چیچے چل کراس کونہیں پاسکے گا اور جب تو اس سے روگر دانی کرے گا تو وہ تیرے پیچھے چلے گا''۔

ابوالخيركاتب الواسطي كاشعر بحي انبي اشعارے ملتا جلتا ہے۔

جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون

"اس چیز پرجوہونے والی ہے تقدیر کا قلم چل چکا۔ پس متحرک ہونا اور پرسکون رہنا دونوں برابر ہیں'۔

جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين

"رزق كے لئے دوڑ ما تيرا ياكل بن ب،الله تعالى جنين كواس كى جعلى ميں رزق ويتا بـ" ـ

سیف الدین علی بن قلیح ظاہری نے اپنے وشمن کوحقیر نہ بھنے کے بارے میں کیا بی عمد وشعر کہا ہے۔

لاتحقرن عدوًا لان جانبه وان تراه ضعيف البطش والجلد

" ہرگز تو دہمن کو کمز ورمت مجھا گر چہ وہ تھھ کوا یک جانب سے کمز در کھال اور کمز در پکڑ کا نظر آتا ہے"۔

فالذبابة فى الجرح المديد تنال ما قصرت عنه يد الاسد "كونككسى بى يراف زخم بس اس چيزكو پالتى بحر عشركا باتھ قاصر بـ"-

#### امام يوسف بن ايوب بهداني كي كرامت:

تاریخ ابن خلکان میں امام یوسف بن ایوب ظاہری ہمدانی صاحب مقامات وکرامات کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک روز آپ وعظ فرمانے کے لئے بیٹے۔ آپ کا وعظ سننے کے لئے ایک جم غفیر جمع ہوگیا۔ مجمع میں سے ایک فقیہ جو ابن سقا کے نام سے مشہور تھا اٹھا اور اعتراضات کرنے شروع کردی۔ امام یوسف نے اس کو جھڑک ویا اور اعتراضات کرنے شروع کردی۔ امام یوسف نے اس کو جھڑک ویا اور فرمایا بیٹھ جا مجھے تیرے کلام سے کفر کی ہو آئی ہے۔ شاید تیرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ چنا نچہ ایسا ہوا کہ شاہ روم کا ایک سفیر خلیفہ وقت کے پاس آیا اور وہ والی جانے لگا تو ابن سقاء اس کے ساتھ چلاگیا اور قسطنطنیہ بیٹنج کردہ عیسائی ہوگیا اور اس کا نقال ہوگیا۔

ایک خص اس کے قسطنطنیہ جانے کے بعداس سے قسطنطنیہ میں ملاتو ویکھا کہ ابن سقاء بیار ہاورایک پکھاہاتھ میں گئے کھیاں جھل رہا ہے۔ ابن سقاء قرآن کریم کا جید حافظ تھااور خوش الحانی ہے تلاوت کرتا تھا۔ اس شخص نے ابن سقاء ہے دریافت کیا کہ کیاا ہمجھی تم کو کلام پاک یاد ہے۔ ابن سقاء نے جواب دیا کہ میں پوراکلام پاک جبول چکا ہوں صرف ایک آیت یا درہ گئی ہے۔ رُبَسَمَ ایکو کُو اللّٰہ نِیْنَ کفرو الو کُانُو مُسُلِمِیُنَ (بعض اوقات دولوگ جو کا فرہو گئے آرز وکریں کے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے )۔

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ آپ نے ویکھا کہ انتقاد اور ترک اعتقاد کی ہدولت کیشخص کیما ذلیل وخوار ہوکر ہلاک ہوا۔ لہذا مسلمانوں کوچاہیے کہ دہ مشاکخ العارفین ،علاءالعالمین اور مومنین صالحین کے بارے میں حسن ظن رکھیں اوران کا امتحان لینے کی غرض سے بحث ومباحثہ نہ کریں۔ کیونکہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے حضرات ہے تعرض کر کے کوئی شخص صحیح وسالم رہا ہو۔اس لئے سلامت روی ای میں ہے کہ ان کے ساتھ حسن اعتقاد سے پیش آئے ورنہ ندامت اور شرمندگی ہے دوچار ہونا پڑے گا۔لہذا ہم کوچاہیے کہ ہم امام العارفین علامہ شیخ محی الدین عبدالقادر گیلائی آئے ورنہ ندامت اور شرمندگی ہے دوچار ہونا پڑے گا۔لہذا ہم کوچاہیے کہ ہم امام العارفین علامہ شیخ محی الدین عبدالقادر گیلائی آئے کو اقتداء کریں۔شیخ موصوف نے ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں قطب الغوث کی زیارت کا ارادہ فرمایا۔ آپ کے ہمراہ جود مگر دوخض سخوان کی زبان سے چندالفاظ خلاف مرضی صادر ہوگئے۔اس پر آپ نے فرمایا کہ میں ان کے پاس فرمایا۔ آپ کے ہمراہ جود مگر دوخض سخوان کی زبان سے چندالفاظ خلاف مرضی صادر ہوگئے۔اس پر آپ نے فرمایا کہ میں ان کے پاس باند وبالا مرتبہ پر فاکن و العربی نبا مرتبہ کی غرض ہے نبیں۔ چنا نبی اس منہ کہ ہوا کہ آپ باس بلند وبالا مرتبہ پر فاکن و العیاذ باللہ ) کافر ہو کر مرااور دو مراد نیا کے دھندوں میں منہ کہ ہوکر اپنے ولی کی خدمت کوچھوڑ ہیشا۔ رفتی شخوان کا میہ حشر ہوا کہ ایک تو اس کے تعاری حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کوشن توفیق اور ہدایت عطا فر مائے اور ایکان وسن اعتقاد کی بناء پر ہوا۔ اس لئے ہماری حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کوشن توفیق اور ہدایت عطا فر مائے اور ایکان وسن اعتقاد کی بناء پر ہوا۔ اس لئے ہماری حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کوشن توفیق اور ہدایت عطا فر مائے اور ایکان وسن اعتقاد کی بناء پر ہوا۔ اس لئے ہماری حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کوشن توفیق اور ہدایت عطا فر مائے اور ہدایان وسن اعتقاد کی بناء پر ہوا۔ اس لئے ہماری حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کوشن توفیق اور ہدایت عطا فر مائے اور ہدائے۔ آئین

#### خليفه ابوجعفر منصور عباسي كاوا قعه:

مقاتل بن سليمان كلام الله كي تفير لكھنے كے سبب مشہور ہيں۔ آپ نے صحابة كى ايك جماعت عديث تى ہے۔ امام شافعى كا

قول ہے کہ سب لوگ تین شخصوں کے عیال ہیں تفسیر میں مقاتل بن سلیمان کے ،شعر گوئی میں زہیر بن ابی سلمہ کے اور فقہ میں امام اعظم

کتے ہیں کہ مقاتل بن سلیمان ایک دن بیٹھ کر کہنے لگے کہ سوائے عرش بریں کے جھے سے جو کچھ جا ہو یو چھاو۔ چنانچہ ایک شخص نے کھڑے ہوکر پوچھا کہ جب حضرت آ دم ملیلانے پہلی مرتبہ حج فر مایا تو کیا سرمنڈ وایا تھا؟ بیسوال من کرمقاتل نے جواب دیا کہ بیسوال ہمارے علم سے باہر ہے۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے خود ہی اپنے عجب کی وجہ سے اپنے کواس ابتلاء میں مبتلا کیا ہے۔ چنانچہ پھر ایک دن کسی نے آپ سے یو چھا کہ لال چیونٹی کی آئتیں اس کے اس کے حصہ میں ہوتی ہیں یا پچھلے حصہ میں؟ مقاتل سے اس کا کوئی جواب نہ بن پڑا۔ لیکن بیا یک قتم کاعمّاب تھاجس میں وہ مبتلا کئے گئے تھے۔ چنانچیا بوالعلاء شاعراس سلسلہ میں کہتا ہے \_

من تجلى بغير ماهو فيه فضحته شواهد الامتحان

" جو محض اليي چيز كامدى موجواس مين نبيس بو امتحان كے وقت اس كوخفت اشحاني يزے كى"۔

مقاتل کے بارے میں علاء دوگر وہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں بعض نے ان کوثقہ کہا ہے اور بعض نے تکذیب کی ہے اوران کی روایت کردہ احادیث کوترک کردیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ علم قرآن یہودونصاریٰ کی روایات سے جوان کی کتابوں میں ہیں اخذ کیا کرتے تھے۔ کیکن ابن خلکان اور دیگرموزخین نے اس کی تر دید کی ہے۔مقاتل ابن سلیمان کی وفات ۱۵۵ھیں ہوئی۔

مامون رشيد كاسوال اورامام شافعي كاجواب:

منا قب امام شافعیؓ میں لکھا ہے کہ آپ سے خلیفہ مامون رشید نے سوال کیا کہ اللہ جل شانہ نے مکھیوں کو کس غرض سے پیدا فر مایا۔ امام ماحب نے جواب دیا کہ ملوک کوذلیل کرنے کے لئے مین کر مامون بنس پڑااور کہنے لگا آپ نے اس کومیرے بدن پر جیٹا ہواد کھے لیا تھا۔امام صاحبؓ نے فرمایا کہ جی ہاں جب آپ نے مجھ سے سوال کیا تھااس وقت میرے یاس آپ کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ تھی آپ کے بدن کے اس حصد پر بیٹھ گئ ہے جہاں کی کی پہنچ نہیں ہے تو اللہ تعالی نے مجھ پرآپ کے سوال كاجواب منكشف فرمايا - خليفه مامون رشيد في بس كركها كدآب في خوب فرمايا -

تاریخ این نجاراور شفاءالصدور میں متند ذریعہ ہے لکھا ہے کہ رسول اللہ سیجیج کے جسدا طہراور لباس مبارک پر بھی مکھی نہیں بیٹھی ۔

مکھی کا شرعی حکم:

تکھیوں کی جمتے اقسام کا کھانا مکروہ تحریج ہی ہے۔اگر سالن یا کسی اور چیز میں گر جائے تو چاہیے کہ اس کوڈ بوکر نکال دیا جائے۔ کیونکہ اس كے دائے بازوميں شفاءاور بائيس بازوميں بياري ہاور بيدو بت وقت دائے باز وكواو پراور بائيس باز وكو ينچ كرليتي ہے۔ يعني يماري والے باز وكوڈ يوتى ہے۔

فرع:الاحیاء میں کتاب انحلال والحرام کےشروع میں لکھا ہے کہ اگر مکھی یا چیونٹی سالن وغیرہ میں گرجائے تو اس کے اجزاءاس چیز میں تحلیل ہو گئے ہوں تو اس سالن وغیرہ کا استعال مکروہ نہیں ہے۔ کیونکہ مکھی کی حرمت وکراہت گندگی اور گھن کی وجہ ہے ہے اور اس صورت میں تھن نہیں ہوتا اگر آ دی کے گوشت کا تکڑا کھانے کی چیز میں (جوسیال ہو) گرجائے تو وہ چیز حرام ہے جتی کہ اگر اس گوشت کی مقدارایک دانق کے برابر ہی ہو۔ بیرمت اس وجہ نہیں ہے کہ گندہ اور آلودہ ہے بلکداس وجہ سے کہ آ دمی محترم ہے۔ ندكورة بالاتفصيل امام غزالي"كى بيكن مهذب ميں مذكور بي كسيح قول يد بيك آدمى كے كوشت كے معمولى جزكى وجدے كھانا

حرام نہیں ہوگا کیونکہ وہ معمولی جزاس میں گر کر کا لعدم ہو گیا جیسا کہ پیشاب کا مسئلہ کہ اگر کے دو منکے پانی میں گرجائے تو وہ پانی تا پاک نہیں ہوگا۔اس لئے کہ جومعمولی سابیشاب پانی میں ملاہے وہ اس میں گر کر کا لعدم ہو گیاہے۔

بخاری ،ابوداؤر ،نسائی آبن ماجہ وغیرہ نے بیروایت بیان کی ہے:۔

" نبی کریم سی بیاری اور دوسرے میں شفاء ہے اور رہ بیاری والے باز وکو پہلے ڈبوتی ہے"۔ باز ومیں بیاری اور دوسرے میں شفاء ہے اور رہ بیاری والے باز وکو پہلے ڈبوتی ہے"۔

بیصدیث دیگراسنادے معمولی الفاظ کے تغیر کے ساتھ مروی ہے۔

خطابی کہتے ہیں کہ بعض نادانوں نے اس صدیث پر کلام کرتے ہوئے اعتراض کیا ہے کہ کھی کے بازوؤں میں بیاری اور شفاء کیے ہوئی ہے اور کھی کو کس طرح اس کا پیتہ چلنا ہے کہ بیاری والے بازوکومقدم اور شفاء والے بازوکوموخر کرتی ہے۔ مناسب بلکہ صحیح بات میہ ہو سکتی ہا نور کے دو جزوں میں بیاری اور شفاء ہونے کا انکار نہ کرنا چا ہے اورغور کرنا چا ہے کہ جس اللہ نے شہد کی کھی کو اس بات کا مشورہ دیا کہ وہ ایک بجیب وغریب گھر بنائے اور اس میں شہد جمع کر سے اور جس ذات نے چیونٹی کو اس بات کا شعور دیا کہ اپنی روزی حاصل کر سے اور ضرورت کے وقت اس کو جمع کر سے ای ذات نے بھی کو پیدا کیا اور اس کو اس بات کا شعور دیا کہ وہ ایک بازوکومقدم کر سے اور سے کوموخر کر سے۔

عدیث سے بیر مفہوم بھی نکاتا ہے کہ اگر کھی پانی میں مرجائے تو وہ پانی نا پاک نہیں ہوگا اس لئے کہ اس کا دم سائل نہیں ہے۔ یہی مسئلہ مشہور ہے اگر چدا یک قول نا پاک ہونے کا بھی ہے اور ایک قول میہ ہے کہ اگر ایسا جانور گرے جو عام نہ ہوجیے خفس اور پچھووغیرہ تو نا پاک ہوجائے گا۔ بیدا ختلاف اس جانو رکے متعلق ہے جواجنبی ہے لیکن اگر ایسا جانور ہے جوای سے پیدا ہوا ہے جیسے پچلوں کے کیڑے ،سرکہ کے کیڑے تو ان کے مرنے سے بیرچیزیں بالا تفاق نا پاک نہیں ہوں گی۔

فرع: َ اگر بحر ، فراش ، نمل وغیرہ کھانے میں گرجائیں تو کیا حدیث کے عموم کی وجہ سے ان کو ڈبونے کا تھم دیا جائے گاس لئے کہ ان تمام چیزوں پر (بحر ، فراش ، چیونٹی ) ازروئے لغت ذباب ( مکھی ) کا اطلاق ہوتا ہے جیسا کہ ماقبل میں جاخظ کے حوالہ سے گزرا ہے۔ حضرت علی بڑا تھ نے شہد کے بارے میں فرمایا کہ بیکھی کی کاوش ہے اور مروی ہے تمام کھیاں جہنم میں جائیں گی سوائے شہد کی کھی کے ۔ جس ظاہر عبارت سے میں مفہوم ہوتا ہے کہ ڈبونے کا تھم تمام کھیوں کے لئے عام ہے سوائے شہد کی کھی کے ، کیونکہ بسااوقات ڈبونے سے موت واقع ہوجاتی ہے حالا نکہ قبل بلافائدہ کسی مفید جانور کا حرام ہے۔

الامثال

قرآن كريم مين الله تعالى كاارشاد ب:\_

يَأَيُّهِا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ وَلَوِاجْتَمَعُواللهَ

۔ ''اے اوگوا یک ُعجیب بات بیان کی جاتی ہے اس کو کان لگا کرسنو (وہ بیہ ہے کہ )اس میں کوئی شبہیں کہ جن کی تم لوگ خدا کو چھوڑ کرعبادت کرتے ہووہ ایک ادنی مکھی کوتو پیدائہیں کر سکتے گوسب کے سب ( کیوں نہ ) جمع ہوجا کیں''۔ اہل عرب بولتے ہیں''اَطُیَسٹُ مِنَ السذب اب و اخطامن الذباب '' یعنی کھی سے زیادہ غلط کاراور جلد باز۔ یہ شل اس وجہ سے بیان کی جاتی ہے کہ بسااوقات کھی گرم یا مہک دار چیز میں گرجاتی ہے۔جس سے خلاصی کا موت کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ نیز اہل عرب میشل بھی بولتے ہیں'' اَوْ غَسلُ مِسن السَّدْ ہَابِ '' یعنی کھی سے زیادہ بغیر ہلائے کھانے پرجانے والا ،جیسا کہ ہم اردو میں بولتے ہیں'' بن بلایا مہمان''اسی مثل کوشاعر نے شعر کے بیرا ہیں اس طرح بیان کیا ہے۔

اوغل في التطفيل من الذباب على طعام وعلى شراب

'' کھانے اور پینے کی چیزوں پر مکھیوں سے زیادہ بن بلایا مہمان بن کرجانے والا''۔

لوابصر الرغفان في السحاب لطارفي الجوبلاحجاب

''اگر ہا دلوں میں بھی وہ روٹیاں دیکھ لے تو بلا حجاب اڑ کروہاں بھی پہنچ جائے''۔

ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ کوفہ میں ایک مخص طفیل بن دلال نام کا تھااور بہ عبداللہ بن غطفان کے خاندان سے تھا، جہال کہیں ولیمہ وغیرہ ہوتا وہاں بن بلائے پہنے جاتا۔ای لئے لوگ اس کواطفل الاعراس (شادیوں کاطفیلی) کہتے تھے۔ چنانچہ اس وقت سے اس کا نام ضرب المثل بن گیااس لئے ہراس مخص کو جو کی کے یہاں بن بلائے پہنے جائے اس کو طفیل کہتے ہیں۔اہل عرب یہ شل بھی بولتے ہیں 'اَصَابَ مَا دُہاب لاد ع '' یہ مثال اس مخص کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ جس کو کوئی بڑا حادثہ پیش آ جائے اور جس کوئ کر ہر مختص کو پریشائی ہونے نیز کسی حقیر شی کی ممثیل کے لئے بولتے ہیں۔ ما یہ اوی منٹ ک ذُہاب

متک: ۔ ذکر کے درمیان کی اس چھوٹی می رُگ کو کہتے ہیں جو دھا کہ کے مانند ہوتی ہے۔

ابن ظفر کی کتاب النصائح میں مذکور ہے کہ ایک وزیر نے اپنے بادشاہ کو مال جمع کرنے یعنی ذخیرہ اندوزی کا مشورہ دیا اور کہا کہ خدانخواسته رعایا آپ ہے برگشتہ ہوجائے اور آپ ان کوجمع کرنا چاہیں تو مال ودولت کالالج دے کراپنے پاس جمع کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا مجھ کواس بات کا کوئی شہوت دو۔ وزیر نے ایک پیالہ شہر منگوا کر بادشاہ کے پاس رکھ دیا تھوڑی دیر کے بعداس پیالہ پراتنی کھیاں جمع ہوگئیں کہ پورے کمرے میں بھنجھنانے لگیں اور بیالہ میں ڈو بے لگیں۔ اس کے بعدوزیر نے بادشاہ سے کہاد کیھئے میرامشورہ درست ہے مانہیں؟

بادشاہ نے وزیر کی رائے پرعملدرآ مدکرنے سے پہلے اپنے کسی ندیم سے مشورہ کیا۔ ندیم نے وزیر کی رائے پر کار بند ہونے سے منع کیااور کہا کہ لوگوں کے دلوں کو مال کے طمع سے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ جس وقت آپ ان کو جمع کرنا چاہیں وہ اس وقت مال کے لالچ میں جمع ہوجا نمیں۔ باوشاہ نے ندیم ہے بھی اس کا شبوت طلب کیا۔ ندیم نے کہا کہ رات ہوجانے و پیجئے میں آپ کو شبوت فراہم کردوں گا۔

چنانچہ جب رات ہوئی تو اس نے ایک شہد کا پیالہ منگوایا اور بادشاہ کے پاس رکھ دیا۔ لیکن گھنٹوں گز رجانے کے بعد ایک کھی بھی وہاں نہیں آئی۔ چنانچے ندیم کے اس ثبوت کے بعد بادشادہ نے وزیر کی رائے ہے اتفاق ندکیا۔

ملهی کے طبی خواص:

اگر کھی کواس کا سرجدا کر کے بھڑ کے کا نٹے کی جگہ رگڑ دیا جائے تو درد کوسکون ہوجا تا ہےاورا گر تکھیوں کوجلا کرشہد میں ملانے کے بعد سنج سر پراس کوملاجائے تو تنج دور ہوکر عمدہ بال نکل آتے ہیں۔ مردہ تھی پراگر نعبث الحدیدلو ہے کامیل کچیل چھڑک دیا جائے تو فوراز ندہ ہوجاتی ہے۔ اگر کھی کا سرجدا کر کے باتی جم کو پڑبال جمنے کی جگہ پررگڑ دیا جائے تو اس جگہ پڑبال پیدائہیں ہوں گے۔اگر کوئی شخص آشوب کی بیاری میں جتا ہوتو اس کو چاہیے کہ چند کھیوں کو پکڑ کر کتان (ایک مخصوص کاغذی طرح کا کپڑا ہوتا ہے عام طور پر تعویذ وغیرہ میں استعال ہوتا ہے ) کے کپڑے میں لیسٹ کراپنے گلے میں ڈال لیتو انشاء اللہ آشوب چٹم کی بیاری جاتی رہے گی۔اگر کھی کا سرجدا کر کے بقیہ جم کو ورم شدہ آ تکھ پر ملا جائے تو ورم ختم ہوجائے گا۔ قزوی کہتے ہیں کہ میں نے بعض کتب طبیعات میں دیکھا ہے کہ اگر کی مختص کے دانت میں در بہوتو تکھی کو اس کے باز و میں لؤکا نے سے دروختم ہوجا تا ہے۔اگر کی شخص کو پاگل کتے نے کا ٹ لیا ہے تو ایسے شخص کو اپنا چرہ کھیوں سے چھیا کرر کھنا چا ہے ور نہ اس کو ان سے اذ یت پہنچ گی۔واللہ الصواب

طلسم برائے وقع مکس:

کندس جدید (کندس جدید نک چھکی) اور زرنے اصفر (ہڑتال زرد) برابر مقدار میں لے کرپیں لئے جا کیں اور جنگلی پیاز کے عرق میں گوندھ کراس میں تیل ملاکراس کی ایک مورت (ایک شبیه بنائی جائے اور جب کھانا کھانے کا ارادہ کر بے تو اس تصویر کو دستر خوان پر رکھ لئے جب تک پیقصویر دستر خوان پر موجو در ہے گی کھیاں دستر خوان کے قریب بھی نہیں آ کیں گی اور اگر دودھ کو کندس (کدو) میں ملاکر گھر کی پوتائی کر دی جائے تو گھر میں داخل نہیں ہوں گی۔ کندس یا قرع (کدو) کے پتوں کی دھونی دینے ہے بھی کھی گھر میں داخل نہیں ہوتی ۔ اگر سادر یون گھاس کو گھر کے دروازے پر لؤکا دیا جائے تو جب تک بیگھاس گھر کے دروازے پر لؤکی رہے گی کھیاں گھر میں داخل نہیں موال گھر میں داخل نہیں ہول گی ۔ اگر سادر یون گھاس کو گھر کے دروازے پر لؤکی دیا جائے تو جب تک بیگھاس گھر کے دروازے پر لؤکی رہے گی کھیاں گھر میں داخل نہیں موال گی

#### خواب مين تعبير:

مکھیوں کوخواب میں دیکھنااشیاء ذیل پر دلالت کرتا ہے:۔

کینہ وروشمن افٹکرضعیف اوربعض مرتبہ خواب میں تھیوں کا اجتماع رزق طیب کی جانب اشارہ کرتا ہے۔بعض مرتبہ بیاری، دوااور اعمال سینہ پر دلالت کرتا ہے اوربعض مرتبہ اس سے مرادالی چیز میں مبتلا ہوتا ہوتا ہے جو باعث رنج اور باعث ذلت ورسوائی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے:۔

"إِنَّ اللَّذِيْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونَ اللَّه لَنُ يَخُلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِاجُتَمَعُوالَهُ وَإِنْ يَسُلُبُهُمُ اللَّبَابُ هَيئاً لاَّ يَسُتَنُفِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطُلُوبُ. (بِاردَنَا آيت: ٢٢)

'' اس میں کوئی شبہبیں کہ جن کی تم لوگ خدا کو چھوڑ کرعبادت کرتے ہووہ ایک ادنیٰ تھی تو پیدا کر بی نہیں سکتے اگر چہ سب کے سب بھی کیوں نہ جمع ہوجا کیں اوراگران سے تھی پچھے چین لے تو اس کواس سے چھڑا ہی نہیں سکتے ایساعا بدبھی کمزوراور معبود بھی کمزور''۔

#### الذر

(سرخ چيونى) الله بنمل احمر ماسرخ چيونى كوكت بين اس كاواحد ذرة آتا بـالله تعالى كافر مان ب: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة -"الله تعالى كسي يرذره برابر بحى ظلم نيس فرما تيس ك"- علاءاس آیت کی تفسیر میں ظلم کا مطلب میہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ قیامت کے دن کسی عمل نیک میں سے لال چیونی کے وزن کے برابر بھی کمی نہیں فرمائیں گے۔

تعلب سے جب ذرة کے وزن کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کدا یک صدیجیونٹیوں کا وزن ایک خبّ ہے برابر ہوتا

ہے۔ کتے ہیں کہایک بارایک شخص نے ایک روٹی رکھ دی تو اس پراس قد رچیو نثیاں جمع ہوگئیں کہانہوں نے بالکل ڈھانپ لیا۔ چنانچہ جب اس روٹی کا چیونٹیوں سمیت وزن کیا گیا تو روٹی کے وزن میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذر۔اس غبار کا مجموعہ ہے جو کسی سراخ میں ہوتا ہے اور اس غبار کا کوئی وزن نہیں ہے بیچے مسلم وغیرہ میں حضرت انس کی روایت جوقیامت کے دن آپ کی شفاعت کے بیان میں مذکور ہے:۔

'' قیامت کے دن دوزخ ہے وہ کلمہ گوحضرات بھی نکال لئے جائیں جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا''۔

یں سے منطقال ذَرَّةِ کوبعض حضرات نے مِشْقَالَ ذُرَةِ بھی پڑھا ہے۔ ابن بطّعنبلی اس آیت کی تفییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مثقال ثقل سے ماخوذ مسفعال کے وزن پر ہے اور ذرہ اس سرخ چیونی کو کہتے ہیں جس پرایک سال گز رجائے۔ کیونکہ یہ بھی افعی سانپ کی طرح ایام گزرنے پرچھوٹی ہوتی اور تھٹتی ہے۔ چنانچے اہل عرب کہتے ہیں: افسعی جاریة (بینی وہ پرانا سانپ جوعمر گزرنے سے چھوٹا ہوگیا ہے) یہ سانپ نہایت زہر یلا ہوتا ہے۔

من القاصرات الطرف لودب محول من الذرفوق الاتب منها الاثرا

'' نیچی نگاہوں والیاں اگر گھوم جا ئیں تواس کے نقش قدم ہمیشہ زمین پر قائم رہیں''۔

معول اس چیز کو کہتے ہیں جس پرسال گزرگیا ہواوراتب اس کیڑے کو کہتے ہیں جس کوعورت اپنے گلے میں ڈالتی ہے۔ حسان نے کہا ہے۔

لويدب حولى من ولد الذر عليها لا ندبتها الكلوم

"اگروہ میرے اردگرد چیونٹی کی حال کی طرح چلے توالبتہ اس کی حال ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گئے"۔

سيملی وغيرہ کہتے ہيں کہ قوم جرہم کوانڈ رب العزت نے چيونی اور تکمير کے ذريعہ بلاک فرمايا تھا۔ اس قوم ہيں سب سے آخر ميں مرنے والی ایک عورت تھی جوائی قوم کی ہلاکت کے بعد عرصہ تک بيت الله شريف کا طواف کرتے ہوئے ديھی گئے۔ اس عورت کے قد وقامت کود کي کرلوگ تعجب کيا کرتے تھے۔ چنانچا کيک دن کی نے اس سے سوال کيا کہ کياتم جن ہو يا انسان ؟ اس نے جواب ديا کہ ميں قبيلہ جرہم کی ایک عورت ہوں۔ پھراس عورت نے خير جانے کے لئے جبينہ کے دو شخصوں سے ایک اونٹ کرا يہ پرليا۔ جب اونٹ والوں نے اس کو خيبر پہنچا ديا تو ان دونوں نے اس سے پانی کے بارے ميں پوچھا۔ اس عورت نے ان کو بتا ديا کہ فلاں جگہ پانی ہے وہاں سے آپ ليے ليں۔ چنانچ جب بيد دونوں شخص اس سے رخصت ہوکر چلے گئے تو ایک لال چيونی آگراس کو چپٹ گئی اور رفتہ رفتہ اس کے نتی دونوں ميں داخل ہوکر حلق تک پہنچ گئی اور اس کو ہلاک کر دیا۔

یزید بن ہارون نے ذرہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ذرہ ایک سرخ کیڑا ہے لیکن اس کا بیقول ٹھیک نہیں ہے۔ کسی عالم کا قول ہے کہ اگر میری نیکیاں میری برائیوں ہے ذرہ برابر بھی بڑھ جائیں تو وہ مجھے کو دنیا دما فیہا ہے محبوب ہے۔اللہ تعالیٰ

فرماتے ہیں:۔

فَمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيُراً يَّرَهُ وَمَنْ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّايَّرَهُ.

ترجمہ:'' پس جو خص ذرہ برابر نیکی کرے گاوہ اس کود کیے لے گااور جو خص ذرہ برابر بدی کرے گاوہ بھی اس کود کیے لے گا''۔ حضورا کرم ﷺ اس آیت شریفہ کو معنی کے اعتبارے منفر دفر مایا کرتے تھے۔

عدیث میں ذرہ (چیونی) کاذکر:۔

بہی نے شعب الا یمان میں صالح المری کی بیروایت بیان کی ہے:۔

" حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضورا کرم سیجی کی خدمت بابر کت ہیں ایک سائل آیا آپ نے اس کوایک مجمور مرحت فرمادی ۔ سائل کہنے لگا سیجان اللہ کہ ایک نبی صدقہ ہیں ایک مجبور دے ۔ حضورا کرم سیجی نے فرمایا کہ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اس ایک مجبور کے اندر کتنی بڑی مقدار میں نیکیاں بھری ہوئی ہیں ۔ پھرایک دوسرا سائل آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کو بھی ایک مجبور عنایت فرمائی ۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کے وست مبارک سے ملی ہوئی مجبور زندگی ہوا۔ آپ نے اس کو بھی ہوئی مجبور زندگی ہور بھی ہوئی مجبور زندگی ہور بھی ہوگی۔ پھر جھی سے کہ آپ نے اس کو مزید دینے کے لئے فرمایا ۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے باندی سے فرمایا کہ جا کرام سلمی ہوگی۔ کہدوے کہ جو چالیس درہم ان کے پاس ہیں وہ اس سائل کو دیدیں ۔ حضرت انس فرمایا کہ جھی عرصہ بعد سے سائل فی ہوگیا''۔

امام احمدا بن طنبل نے اپنی ''مسند' میں حضرت ابو ہر رہے ہی تھ سے بیدروایت بیان کی ہے:۔ '' نبی کریم سٹینی نے ارشاد فرمایا کہ (قیامت کے دن) مخلوق کوایک دوسرے سے بدلہ دلوایا جائے گاحتی کہ بے سینگ

والے کوسینگ والے سے اور لال چیوٹی کو دوسری چیوٹی سے بدلہ دلوایا جائے گا''۔

حضرت سعد بن وقاص بیج نے نے کی سائل کو دو تھجوری عنایت کیں تو اس سائل نے ہاتھ سمیٹ لیا۔ اس پر حضرت سعد نے فر مایا

کدا ہے سائل اس کو قبول کرلواس لئے کہ اللہ تعالی نے ہم ہے ذرہ برابر چیزوں کو قبول کرلیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی ایک
انگور کے دانہ کے متعلق بہی فر مایا تھا۔ صعصعہ بین عقال تھی نے آئخوں سیج کی خدمت اقدی میں اس آیت کو (فسمین یعمل ) سن کر
فر مایا تھا کہ بہی آیت میرے لئے کافی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری آیت نہ ہوتو مجھکو پر داہ نہیں۔ اس آیت کو ایک فخص نے حضرت
میں بھری کے سامنے من کر کہا تھا کہ موعظت انتہا کو بیٹنی گئی۔ اس پر حضرت حسن بھری نے فر مایا کہ بیٹنی فقیہ ہوگیا۔ حاکم نے متدرک میں حضرت ابواساء رہی ہے دروایت کی ہے کہ:۔

''جب بیسورۃ (زلزال) نازل ہوئی تو حضرت ابو بکرصدیق بڑتھ ، آنخضور سٹھیلم کے ساتھ کھانا تناول فرمارہ ہے۔
اس آیت کوئ کرآپ نے کھانا جھوڑ دیا اور رونے گئے ۔حضور نے آپ سے رونے کا سبب دریافت فرمایا تو عرض کیا
یارسول اللہ کیا ہم سے مثاقبل فررہ کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔حضور سٹھیلم نے فرمایا کہ اے ابو بکرتونے دنیا
میں کوئی مکروہ چیز دیکھی ہی نہیں ، فررہ برابرشر کا تو فرکر ہی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت تک تمہارے لئے بہت سے فررات
کے برابر نیکیاں جمع فرما تارہ گئ '۔ (رواہ الحاکم فی المستدرک)
امام احمد نے کتاب الزمد میں حضرت ابو ہریرہ سے بیروایت بیان کی ہے:۔

'' نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہارین اور متنکبرین کولال چیونٹی کی شکل میں لایا جائے گا اور لوگ ان کو پامال کرتے ہوں گے،اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کو پیج سمجھا تھا۔ جب تک حساب کتاب مکمل ہوگا تب تک ان کا یمی حال ہوگا۔ پھران کو تا رالا نیار پر لے جایا جائے گا۔ صحابہ نے دریا فت کیا کہ یارسول اللہ تا رالا نیار کیا چیز ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ دوز خیوں کا لیمین''۔

ال حديث كوصاحب رغيب وريب في بحى بيان كياب

''عمرو بن شعیب اپنو والدے، وہ اپنے دادا سے فقل کرتے ہیں کہ نبی کر اُلے سے ارشاد فرمایا قیامت کے دن متکبرین کوچھوٹی چیونٹی کے، برابر بشکل انسانی جمع کیاجائے گا ہرجگہ سے ان کو ذلت تھیر لے گی اور ان کوجہنم کی قید کی جانب ہنکایاجائے گا جس کا نام بولس ہے اور ان پرآگ بلند ہوجائے گی اور ان کو دلئیت خبال یعنی دوز خیوں کا پسینہ پلایا جائے گا'۔

امام ترنديٌ نے اس حدیث کو سن غریب قرار دیا ہے۔

بہی کی کتاب شعب الا بمان میں اصمعی کے روایت ہے کہ میں بادیہ میں ایک اعرابیہ۔، ملا جوزکل کے گھر میں بیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے معلوم کیا کہ اے اعرابیہ یہاں تیرا مونس (دل بہلانے والا) کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا مونس وہی ہے جو قبروں میں مردوں کا مونس ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تو کھاتی کہاں سے ہے؟ اس پراس نے جواب دیا کہ جوذات سرخ چیونٹیوں (جو جھے سے بہت چھوٹی ہے) کی رازق ہے وہی ذات میری بھی رازق ہے۔

علامہ ابوالفرج بن جوزی کی کمتاب مدھش میں مذکور ہے کہ ایک عجمی شخص علم کی تلاش میں نکلا۔ راستہ بھر چلتے وقت اس کوایک پھر کا عکو انظر آیا جس پرایک لال چیونٹی پھر ہوتی ہے۔ اس نے اس پھر پوشان پڑگئے مکا انظر آیا جس پرایک لال چیونٹی پھر ہوتی ہے۔ اس پھر پرشان پڑگئے ہوں کہ کہ کہ اس بات کا زیادہ مستحق ہیں۔ بید و کھے کراس نے غور وفکر کیا کہ استحات پھر پرایک معمولی چیونٹی کے بار بار چلنے ہے نشان پڑگئے تو شن اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ طلب علم پر مداومت کروں۔ شاید اس طریقہ سے میں اپنی مراد پالوں۔ چنا نچہ بھی چیز ہرطالب علم وین اور دنیا کے لئے اور بالخصوص طالب تو حید ومعرفت کے لئے واجب ہے کہ وہ طلب میں ستی نہ کرے اور اپنی جدوجہد جاری رکھے۔ کیونکہ اس طریقہ سے یا تو کا میابی اس کے قدم چوم لے گی بیاس کو جام شہادت نصیب ہوگا۔

صحیحمسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود بالات سے روایت ب کہ:

'' نبی کریم سطح کیا نے فرمایا کرنہیں داخل ہوگا جنت میں وہ خض جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو،اس پرایک شخص نے سوال کیا کہ یا نبی اللہ ہر خض کی بیتمنا ہوتی ہے کہ بیرالباس عمدہ ہومیرا جوتا بہترین ہو،آپ سطح پیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے''۔ ( کبر کے معنی ہیں ترفع اور لوگوں کو کمتر سمجھنا)

بعض محد ثین نے یہاں کبرے مرادایمان سے متعلق کبرلیا ہے۔ یعنی جس کے اندر یہ کبرہوگا وہ قطعاً داخلِ جنت نہیں ہوگا۔ بعض فی اندر یہ کبرہوگا وہ قطعاً داخلِ جنت نہیں ہوگا۔ بعض نے کہا ہے کہ جنت میں دخول کے وقت کبراس کے دل میں نہ ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: '' وَ فَسَوْ عُنَافِ مِی صُلَّهُ وَ هِمْ مِنْ عِلَى '' (اورالگ کردیں گے ہم ان کے دلوں سے کھوٹ کو ) لیکن بیدونوں تا ویلیں مفہوم سے بعید ہیں۔ اس لئے کہ حدیث وارد ہوئی ہے اس کے کہ حدیث وارد ہوئی ہے اس کے کہ حدیث وارد ہوئی ہے اس کبرے نفی کے سیاق میں جو مشہور ہے بعنی ترفع اور لوگوں کو کمتر سمجھنا۔ ظاہر مسلک وہ ہے جس کو قاضی عیاض اور دیگر محققین نے اختیار کیا

كە'' داخل نېيى ہوگا متكبر جنت ميں كبركى جزايا ئے بغيريااس كو دخول اولين حاصل نېيى ہوگا''۔

ا کیک حدیث رسول میں کبر کی تشریح اس طرح ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے اور جو کوئی کبرا ختیار کرتا ہے گویا وہ میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔اس حدیث کی روشنی میں متنکبرین کو سخت وعیدات اور سزاؤں کا مستوجب قرار دیا گیا ہے اس لئے زیادہ تھیجے قول یکی ہے کہ متنکبر سزایائے بغیر جنت میں واخل نہیں ہوگا۔

صدیث میں جو''فسال رجل ''آیا ہے اس میں دجل سے مراد مالک بن مرارہ رباوی ہیں جیسا کہ قاضی عیاض اورا بن عبدالبر کا خیال ہے۔ ابوالقاسم خلف بن عبدالملک بن بشکو ال نے کہا ہے کہ اس بارے میں چندا قوال ہیں۔ اول بیہ کہ اس صدیث میں رجل سے مراد ابور یحانہ (جن کا نام شمعون ہے ) ہیں یا اس سے مراد ربیعہ بن عامر ہیں۔ بعض نے سواد بن عمر کواور بعض نے معاذبین جبل کو کہا ہے اور بعض کے قول کے مطابق اس سے مرادعبداللہ بن عمر و بن العاص ہیں۔

اورحضور کے قول 'إِنَّ اللَّهَ جَمِينَل '' ے مراديہ ہے کہ الله تعالیٰ کے تمام افعال جمیل اور حسن ہیں۔ اس کے اساء حنی ہیں، اور صفات جمال و کمال سے متصف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جمیل کے معنی جمیل اور کرم ہے جیسا کہ 'نسمیع و کو یہ سے مسمع و کرم کے معنی مفات جمال و کمال سے متصف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جمیل کے معنی جمیل اور بعض حضرات نے اس کے معنی مید لئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال بندوں بی ہے۔ ابوالقاسم قشیری نے اس کے معنی جبل بتائے ہیں اور بعض حضرات نے اس کے معنی مید لئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال بندوں کی اعاش فرماتا ہے اور اس پر اجر جزیل عنایت فرماتا کے ساتھ جمیل ہیں۔ یعنی ان کوآسان باتوں کا مکلف فرماتا ہے اور اس پر بندوں کی اعاش فرماتا ہے اور اس پر اجر جزیل عنایت فرماتا

اورایک قول یہ ہے کہ اس کے معنی نوراوررونق کے مالک کے ہیں۔

شیخ الاسلام یجی نو وی لکھتے ہیں کہ بیٹام (جمیل) سیج حدیث اوراساء حتی میں واردہوا ہے اوراس کی اسناد میں کلام ہے۔اس کا اطلاق الله رہائے ہے کہ جوشر بعت میں واردہوا ہے۔ہم اطلاق الله رہائے کہ جوشر بعت میں واردہوا ہے۔ہم الله تی الله یہ اس کے بارے میں جواز وعدم جواز کا کوئی الله یہ اس کے بارے میں جواز وعدم جواز کا کوئی الله یہ اس کے بارے میں جواز وعدم جواز کا کوئی فیصلہ نہیں کرتے ۔ کیونکہ احکام شرع کا تعلق موارد شرع سے ہاوراگر ہم صلت وحرمت کا فیصلہ کردیں تو ہم بغیر تھم شریعت ایک تھم کو ٹابت کرنے والے ہوں گے۔

امام نووی دائتیہ نے کھا ہے کہ اٹل سنت کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اللہ کا نام بیااس کی صفت کمالی اور جلالی اور اس کی تعریف کا بیان ایسے لفظ کے ذریعہ کرنا جس کے بارے میں شریعت میں نہ اثبات ہے نہ فی ، آیا جائز ہے یانہیں؟ ایک جماعت کی دائے ہیہ کہ جائز ہے اور ایک جماعت اس کا اٹکار کرتی ہے ان کے نزدیک صرف اس لفظ کا استعمال مجھے ہے جو کتاب وسنت متواترہ سے جائز ہوا سے جو استعمال پراجماع ہو۔ پس اگر کسی لفظ کا ثبوت خبر واحد ہے ہے تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس لفظ کے ذریعے فعدا کی تعریف اور اس سے دعا کرتا جائز ہے کیونکہ اٹکار کیا ہے کیونکہ اور خبر واحد پڑھل جائز ہے۔ بعض حضرات نے اس کا بھی اٹکار کیا ہے کیونکہ بالواسط اس کا تعلق بھی اعتقادے ہے۔

قاضی نے لکھا ہے کہ درست یکی ہے کہ جائز ہے کیونکہ اعمال کے باب سے ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے اعظم میں پس تم ان کے ذریعہ اللہ کو یکارو۔

غمط:روايت بالاش جوغمطكالفظ استعال مواباس كمعنى بين لوكون كوتقير شاركرنا يعض روايات من عمس كالقطآ ياب

وہ ای کے ہم معنی ہے۔

تعبير:

خواب میں چیونٹی کی تعیرنسل سے دی جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے'' وَ اِذْاَ نَحَـاذَ رَبُّکَ مِن بَنِی ادَمَ مِنُ ظُهُوْرِ هِمُ ذُرِیْتَهُ ہُمُ ''اور جب آپ کے رب نے اولا داؔ دم کی پشت سے ان کی اولا دکو نکالا کبھی اس کی تعییرضعیف لوگوں سے دی جاتی ہے اور بھی لشکر سے بھی تعبیر دیتے ہیں۔

#### الذئب

المذنب : بھیٹر یا،اس کی مونث کے لئے لفظ ذیئہ استعمال ہوتا ہے۔اس کی جمع قلت ادوب اور جمع کثرت ذاب آتی ہے۔اس کو خاطف،سید،سرحان ، ذوالیۃ عملس ،سلق اور سمسام بھی کہتے ہیں۔اس کی کئیت ابو ندفتہ آتی ہے۔ سند میں سند

چنانچەشائركہتاہے

حتے اذاجے ن السطیلام واختلط جاؤا ہے ذاہ ہے اندیب الذنب قط ''یہاں تک کہ جب اندجیرے نے ڈھانپ لیااوراند جیرا ہی اندھیرا ہو گیااور آئے وہ چلاتے ہوئے تو کیااس وفت کی نے بھیڑ بے کو دیکھائے''۔

اس کی مشہورترین کنیت ابو جعدہ ہے۔ چنانچے منذر بن السماء ملک نے جب ابوعبیدہ بن ازص کے قبل کا ارادہ کیا تو اس نے پیشعر پڑھلے

وقالوا هي الخمر تكني الطلاء كما الذنب يكني ابا جعده

''لوگ کہتے ہیں کہ شراب کی کنیت طلا ہے مگر یہ کنیت ایسی ہی ہے جیسے بھیڑ یے کی کنیت ابو جعدہ ہے۔

شاعرنے بہ بطور شل کہا ہے۔ اس سے اس کا مقصد بیٹھا کہ ظاہر میں تو آپ بڑا اکرام کرتے ہیں مگر نیت میر نے آل کی ہے۔ چنائچہ

یہ وہی مثل ہوگئی کہ شراب ایک بری شئے ہے۔ مگر طلاء کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ حالا نکہ طلاء ایک اچھی شئے ہے۔ اس طرح بھیڑیا
جوایک فتیج الفعل درندہ ہے۔ لیکن ایک اچھی کنیت سے پکارا جاتا ہے۔ جعدہ ایک بکری کو کہتے ہیں اور ایک خوشبود اربوٹی کا نام بھی جعدہ
ہے جوموسم بہار میں پیدا ہوتی ہے اور جلد خشک ہوجاتی ہے۔

متعه کے بارے میں ابن الزبیر کا قول:

جب ابن الزبیرے متعہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بھیڑیے کی کنیت ابو جعدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متعہ نام کے اعتبارے اچھاا درمعنی کے اعتبارے فتیج ہے۔ جس طرح بھیڑیے کی کنیت اچھی ہے مگرخود بھیڑیے کے افعال فتیج ہیں۔ بھیڑیے کی کنیت ابو ثمامہ، ابو جاعد، ابورعلہ، ابوسلعامتہ، ابوعطلس ، ابو کاسب اور ابوسلہ بھی آتی ہیں۔ اس کا دوسرامشہور نام اُوینس ہے۔ شاعر ہندلی کہتا ہے۔

یالیت شعری عنک والامر عمم مافعل الیوم اویسس بالغنم
"اکاش! میری مجھیں تیری بات آ جاتی حالا تکه معاملہ عام ہے کہ آج بھیڑیوں نے بریوں کے ساتھ کیا سلوک کیا"۔

جھیڑے کے اوصاف میں غبش کودفل ہے۔ غبش عربی میں خاکسری رنگ کو کہتے ہیں۔ چنانچ عربی میں بھیڑ یے کی صفت اغبش اور بھیڑن یعنی جھیڑ یے کی مادو کی غبشا آتی ہے۔ چنانچ کہتے ہیں' ذنب اغبش' ایعنی خاکستری رنگ کا بھیڑیا۔

امام اسمدالویعلیٰ موصلی اور عبدالباتی "بن قانع نے روایت کی ہے کہ آئی شاعر مازئی جرمازی جس کا اصل نام عبداللہ بن اعور تھا کی بوی معاذۃ تھر ہے بھاگ گئی معاذۃ تھی۔ ماہ رجب بیں آئی گھر ہے خوردونوش کا سامان لینے نکلا اس کی عدم موجودگی بیں اس کی بیوی معاذۃ گھر ہے بھاگ گئی اور اپنے کنے کے ایک شخص مطرف بن بہصل بن کعب نای شخص کی پناہ بیں آگی۔مطرف نے اس کو ایک کمرہ کے بیچھے چھپادیا۔ چنانچہ جب آئی خوردونوش کے سامان کے ساتھ گھر واپس آیا تو بیوی کو گھر بیں نہ پایا۔ کسی نے اس کو بتلا یا کہ اس کی بیوی گھر ہے بھاگ کرفلاں شخص کے پاس جلی گئی ہے۔ چنانچہ مطرف اپنی قوم شخص کے پاس جلی گئی ہے۔ چنانچہ آئی مطرف کے پاس گیا اور اپنی بیوی کو طلب کیا۔ گرمطرف نے دینے سے انکار کردیا۔ مطرف اپنی قوم میں آئی ہے نے دینے حاضر ہوا اور میا شعار پڑھے۔ میں آئی ہے ذیا دہ باعزت سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ آئی صفورا کرم ساتھ بیا کی خدمت اقد س میں استفاثہ کے لئے حاضر ہوا اور میا شعار پڑھے۔

یاسید الناس و دیان العرب العرب اشکو الیک ذربة من الدرب العرب العر

كالذئبة الغبشاء في ظل السوب خوجت ابغيها الطعام في رجب

"میں رجب کے مہیند میں فاکستری بھیڑنی کے مانندراستہ کے درختوں کے سامید میں اس کے لئے رزق تلاش کرنے لکا تھا"۔

فخالفتنى بنزاع وهرب وقذفتنى بين عيص ومتوتشب

''عورت نے میری مخالفت کی اورلژ کر بھا گ گئی اور بھھ کو گنجان درختوں کے جھنڈ میں ڈال گئی ( لیعنی میری عدم موجود گی میں بھاگ گئی )''۔ اخسلفت البعصد ولطت بسالذنب وهسن شسر غسالب لسمین غیلب

''اس نے عہد تھئی کی اور چھے ہے اس طرب پوشیدہ ہوگئ جس طرح اونٹی اپنی شرمگاہ کو دم سے دیا کرز کو جفتی ہے روکتی ہے ، اور عورتوں کی شرارت اس قدر برجی ہوئی ہے کہ جس کو چاہتی ہیں مغلوب کر لیتی ہیں''۔

رسول الله طقی نے آئی شاعری موجودگی میں فرمایا کہ عور تیں اپنے شرکی وجہ ہے جس پر چاہتی ہیں عالب آ جاتی ہیں۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اس سے معدہ کا خراب فرماتے ہیں کہ اس سے معدہ کا خراب مورات کی خیانت ہے۔ اس کا اصل من فررب المعد قاس سے معدہ کا خراب مونا مراد ہے ہیں گیا جاتا ہے کہ بدکلای اور زبان درازی بھی شاعر کے قول من فررب بسانہ سے ماخوذ ہے ایس شاعر کے اس قول العیص سے مراد درخت کی جڑ ہے اور لام کو تھب سے مراد درختوں کے جھنڈ ہیں۔

ندکورہ شاعرائی نے حضورا کرم ملی ہے۔ پی بیوی کی شکایت کی اور جواس نے معاملہ کیا اس کا بھی ذکر کیا اور جس شخص کی پناہ میں مختی اس کا نام مطرف بن بھل تھا تو نبی کریم ملی ہے مطرف کے نام ایک خطالکھوایا جس میں اس کواشی کی عورت واپس کرنے کی تاکید فرمانی ۔ آئی آپ کا نامہ مبارک لے کرمطرف کے پاس پہنچا اور اس کو پڑھ کرستایا۔ مطرف نے عورت کواس کی اطلاع دی اور کہا کہ میں بسب فرمان رسول اللہ ملی ہے۔ تھو تیرے شوہر کے حوالہ کرنا چا ہتا ہوں۔ اس پرعورت نے کہا کہ پہلے آئی سے عہدو پیان لے لوکہ وہ بھو کو مارے پہنے گانہیں اور اس عہد پر اس کی صفائت لے لو۔ چنانچے آئی نے اس شرط کو منظور کرلیا اور مطرف نے عورت کواس کے حوالے کردیا۔ اس پرائی نے بیا شعار پڑھے۔

لعمرك ماحبى معاذة بالذى

يغيسره السواشسي ولاقدم العهد

" تیری جان کی قتم! میری محبت معاذه ہے ایے نہیں ہے جس کو بدگواور زمانہ کی کہنگی متغیر کردے۔

ولا سے وہ مسا جساء ت ہے اذا زلھا غیواۃ رجال اذینا جو نھا بعدی ''اور نہوہ محبت اس برائی ہے جس کی معاذہ مرتکب ہوئی جاسکتی ہے جبکہ پرچلن لوگوں نے میری عدم موجودگی بیں اس کوورغلا کراس پر اکسایا''۔

اس آیت 'اِنْ کَیْسَدَ کُنْ عَظِیْم '' کی تفییر میں علامہ زخشر کی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عورتوں کے فریب کوشیطان کے فریب سے زیادہ برااور عظیم قرار دیا ہے۔اگر چیمردوں میں بھی فریب ہے۔گرعورتوں کا فریب مردوں کے فریب سے زیادہ لطیف یعنی غیر محسوس ہوتا ہے اوران کا حیلہ مردوں پر جلد کا میاب ہوجاتا ہے۔اس بارے میں عورتیں رفق یعنی نری کا اظہار کرتی ہیں اوراس نری (رفق) کے ذریعہ بہت جلدی مردوں پر غالب آجاتی ہیں۔

ایک دوسری جگداللہ تعالیٰ کاارشاد 'وَمِنْ شَبِّ النَّفُالَاتِ فِی الْعُقَدِ ''(اور میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں ان عورتوں کے فریب سے جوگر ہوں پر پھونک مارتی ہیں )''نفا ثات' وہ عورتیں ہیں جن کی تختی اورشرارت دیگر عورتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ چنا نچہاس ہارے میں کی عالم کا قول ہے کہ''میں شیطان سے اتنائبیں ڈرتا جتناعورتوں سے خائف رہتا ہوں۔ کیونکہ شیطان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

ِ إِنَّ كَيْسَدَ الشَّيْسَطَانِ كَانَ صَعِيْفًا '' بِي شَك شيطان كادا وَ كمزور بِ لِيكن مُورتوں كے متعلق ارشاد بارى ہے' إِنَّ كَيْسَدَ أُنِّ عَظِيْمَ '' (بِ شَك تَهمارا مَروفريب بروا ہے)۔

عورت کی ہوشیاری کا ایک واقعہ:

تاریخ این خلکان میں عمر بن ربیعہ کے حالات میں لکھا ہے کہ بیا یک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر ہے تھے طواف کرتے ہوئے ان کی نگاہ ایک عورت پر پڑگئی جوطواف کررہی تھی ۔ بیاس عورت کود کیستے ہی اس پر فریفتہ ہوگئے اوراس سے سوالات کرنے گئے۔ بیعورت بھرہ کی باشندہ تھی ۔ ابن ربیعہ نے کئی مرتبہ اس سے بات چیت کرنی چاہی گراس نے ان کی جانب قطعاً النفات نہ کیا اور کہنے گئی آپ جھ سے دورر ہیں کیونکہ آپ جرم مقدس میں ہیں اور بیالیا مقام ہے جس کا احرّ ام اللہ جل شانہ کے نزد یک بہت زیادہ ہے گئی جب ابن ربیعہ اس کے بیچھے پڑگئے اوراس کو طواف نہیں کرنے دیا تو وہ اپنے کسی محرم کے پاس گئی اوراس سے طواف کرانے کو کہا۔ جب عمر بن ربیعہ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی عزیز ہے تو اس سے دورہ ہوگئے۔ اس پرعورت نے زبرقان بن بدرسعدی کا بیش جر پڑھال

تعدوا الدناب على من لاكلاب له وتنقى مربيض المستأسد الضارى المحتاب وروس مربيض المستأسد الضارى المحتاب والمحتاب الضارى المحتاب والمحتاب والمحتاب الضارى المحتاب والمحتاب والمحتاب المحتاب والمحتاب والمحتا

بھیڑ ہے اورشیر کے اندربھوک پرصبر کرنے کا جوملکہ ہے وہ دیگر جانور ل بین نہیں پایا جاتا ۔لیکن شیرانتہائی حریص ہونے کے باوجود اس پر قادر ہے کہ مدتوں بھوکار ہے۔ گر بھیڑیا اگر چہ شیر کے مقابلہ میں کم مرتبہ اور تنگلاست ہے لیکن دوڑ دھوپ میں شیرے آگے ہے۔ اگراس کو کھانے کونہ ملے تو صرف بادنیم پر ہی گزارہ کرتار ہتا ہے اوراس سے غذا حاصل کرتار ہتا ہے۔ بھیڑ ہے کا معدہ مضبوط سے مضبوط تر بڈی کو بھنم اور تحلیل کر لیتا ہے گراس میں تھجور کی تھنلی کو بھنم کرنے کی صلاحیت نہیں۔

ونسمت كنوم الذنب في ذي حفيظة اكست طعسامسا دون وهو جسانع "مين ايك غضبنا ك فخض كے پاس بھيڑ ہے كى نيندسويا، بين اس نے اس كے پاس كھانا كھايا اور وہ بجو كا ہى رہا"۔

ينام باحدى مفلتيه ويتقى باخرى الاعادى فهو يقظان هاجع

" بھیٹریا آیک آ تھے سوتا ہاور دوسری ہے دشنوں سے تفاظت کا کام لیتا ہے۔ چنانچہ وہ بیک وقت سوتا بھی ہاور جا گا بھی ہے'۔

بھیٹریا تمام جانوروں میں زیاوہ او لنے اور بھو تکنے والا ہے لیکن جب پکڑلیا جاتا ہے تو خواہ اس کو کتنا ہی مارا جائے یا تلوار ہے گئڑ ہے بھی کردیے جا کیں ہر گرنہیں بولٹا اور اسی طرح مرجاتا ہے۔ اللہ تعالی نے بھیٹر ہے کو قوت شامہ اس قدر زبر دست عطافر مائی ہے کہ یہ میلوں سے بوسونگھ لیتا ہے۔ بھر یوں کے شکار کے لئے بیعام طور سے شبح کے وقت لکاتا ہے۔ کیونکہ اس وقت اس کا بیگان ہوتا ہے کہ کتے رات بھر پہرہ دے کراس وقت سو گئے ہوں گے۔ اس کے اندرایک بجیب وغریب بات بیہ ہے کہ اگر بھرٹری کی اور اس کی کھال ایک ساتھ ملاکرر کھ دی جائے تو بھری کی کھال کے بال جھڑ جاتے ہیں تو اس کے علاوہ ایک جیرت انگیز بات بیہ ہے کہ اگر بھیٹر ہے کا یا وی جنگل کے تمام کی بیت ہے ہو جائے تو بیٹو ورا ہلاک ہوجاتا ہے۔ بھیٹر یا جا جو جاتا ہے تو چلاا شیتا ہے۔ اس کی آواز من کرجنگل کے تمام بھیٹر ہے باس آ کرایک کے بیچھے ایک لائن سے جمع ہوجاتے ہیں اور جو بھیٹریا اس چلانے والے بھو کے بھیٹر یے کہ گرائی کراس کو کھا جاتے ہیں۔ اس وجاتا ہے۔ بھیٹر یے بیس آ کرایک کے بیچھے ایک لائن سے جمع ہوجاتے ہیں اور جو بھیٹریا اس چلانے والے بھو کے بھیٹر یے کو گرائی راس کو کھا جاتے ہیں۔

، جب بھیڑیا کی انسان کے سامنے آ جاتا ہے اور آپنے آپ کو مقابلہ سے عاجز سمجھتا ہے تو چلانے لگتا ہے۔ جس سے جنگل کے تمام بھیڑیئے جمع ہوجاتے ہیں اور انسان کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔ اگر انسان ان میں سے کسی ایک کوزخمی کردے تو تمام بھیڑیئے اس زخمی بھیڑیئے کو کھانے کے لئے متوجہ ہو جاتے ہیں اورانسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ای مضمون کوشاعر نے اپنے مضمون میں بیان کیا ہے۔ یہ اشعار شاعرنے اپنے دوست پرجس کی اس نے اعانت کی تھی عمّاب کرتے ہوئے کیے ہیں۔

وكنت كذنب السوء لماراى دما بصاحب يومّا أحال على الدم

'' تیری مثال اس بدخو بھیڑ ہے گی ہی ہے جوا ہے کسی ساتھی کوزخی دیکھ کراس کےخون پریل پڑتا ہے''۔

بیعی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے کہ اصمعی ایک دن ایک دیہات میں پہنچتو دیکھا کہ ایک بڑھیا کھڑی ہوئی ہے اوراس کے سامنے ایک مردہ بکری پڑی ہوئی ہاور قریب ہی ایک بھیڑ یے کا بچہ کھڑا ہوا ہاور بڑھیا اس کوگالیاں وے رہی ہے۔ بڑھیانے میری طرف مخاطب موکر کہا کہ آپ کومعلوم ہے کہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے لاعلمی کا اظہار کیا تو بڑھیانے کہا کہ یہ جو بھیٹر یا کھڑا ہے،اس کو جب یہ بجدتها پکر کرمیں نے یال لیا تھااور بکری کے دودھ سے اس کی پرورش کی۔اب جبکہ بیاس کا دودھ نی کرجوان ہو گیا تو اس نے اس بکری کو مچاڑ ڈالا۔ چنانچاس کی غداری پر میں نے چنداشعار کے ہیں۔ میں نے کہاذراوہ اشعار سناد بجئے تو برھیانے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے

بقرت شويهتي وفجعت قلبي وانت لشاتنا ولدربيب

" تونے میری بکری کو پھاڑ ڈالا اور میرے دل کوصد مد پہنچایا حالا تکہ تو ہماری بکری کا پروردہ ہے"۔

غنيت بدرها وربيت فينا فمن انساک ان ایساک ذئیب

" تونے ہارے بہاں ہی برورش یائی اور بروان چڑھا، تھے کوس نے خبردی کہ تیراباب بھیٹریا ہے"۔

فسلاادب يسفيسدو لااديسب اذا كان الطباع طباع سوء

"جب فطرت پيدائش خراب ہوتو کوئي مصلح اس کی اصلاح نہیں کرسکتا''۔

جب انسان بھیڑیئے سے خوف زدہ ہوجاتا ہے تو بھیڑیا انسان پر حاوی ہوجاتا ہے اور اگر انسان اس کے مقابلہ میں جرات کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ تھبراجاتا ہے۔ بھیٹریا اپنی زبان ہے ہی ہٹری تو ڑؤالتا ہے اور تکوار کی ماننداس قدر آسانی سے اس کے عکڑے کردیتا ہے کہ بڑی کی آ واز تک نہیں سنائی دیتی۔ کہاجاتا ہے کہ بھیٹریا کتے کی طرح بھونکتا ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے۔

عَوىٰ الذئب فاستأ نست للذئب اذعوىٰ وصوت انسان فكدت اطير

'' بھیٹر یا چلایا پس اس کی آوازے دوسرے بھیٹریئے مانوس ہو گئے اورانسان کی آوازالیں ہوتی ہے کہ اس کوس کریہ سب بھاگ جاتے

دوسرا شاعرای معنی میں کہتا ہے

وقد اصبحوا ذئاب اعتداء ليت شعري كيف الخلاص من الناس

" بیات میری سمجھ ہے باہر ہے کہ س طرح اوگوں سے خلاصی ہوگی جبکہ اوگ ظلم کے بھیڑ ہے بن چکے ہیں''۔

قلت لما بلاهم صدق خبرى رضى الله عن ابسى الدرداء

"میں نے کہاجب انہوں نے میری بات کی تصدیق کرنا جا ہی کہ اللہ تعالی ابودرداء سے خوش ہو کہ ان کی نصیحت بری فیمتی تھی "۔

شاعرنے اپنے اس شعر میں حضرت ابوالدرواء کاس قول کی جانب اشارہ کیا ہے۔ ایسا کے ومعاشر ہ الناس فائھم مار کبوا قلب امرى الاغيره ولا جواراً الا عقروه ولا بعيراً الا ادبروه. يجوتم لوكول ساتها ختلاط \_\_اس لي كدوه بين سوار بوك جلد دوم

سی مخف کے دل پر مگراس کو بدل دیا اورنہیں سوار ہوئے سمی بہترین گھوڑے پر مگراس کی ٹانگوں کو کا ٹ دیا۔ '' سہلی " نے روایت کیا ہے کہ جب عبداللہ بن الزبیر پیدا ہوئے تو آپ سائیج نے ان کود مکھ کرفر مایا کہ رب کعبہ کی فتم بیتووی بچہ ہے۔ آپ کی والدہ اساء میالفاظ س کران کودود ہیلانے ہےرک گئے۔ آپ نے ارشادفر مایا اے اساءان کو دودھ پلاؤاگر چہتمہاری آ تکھوں کا یانی کیوں نہ ہو، بیاڑ کا ان بھیڑیوں کے درمیان جولباد ۂ انسانی میں ہوں گےمینڈھا ہوگا۔ بیخانہ خدا کی حفاظت کرے گاوہ اس کوروکیس کے پااس کے قریب قبل کردیں گے''۔ ابن ماجبًا وربیعی میں نے کعب بن مالک سے بدروایت کی ہاوراس کوحدیث سیح اور حسن قرار دیا ہے:۔ " نی کریم طابع نے فرمایا کہ دو بھو کے بھیڑ ہے جو بکریوں کے ایک گلے میں چھوڑے جا کیں اس قدر مفیر نہیں ہوں کے جتنا کہ سی مخص کی مال اور شرف دنیوی کی حرص اس کے لئے تباہ کن ہوگی۔حرص کی ندمت میں الله تعالیٰ نے "و كَتَجِدَ نَّهُمُ الخ (البتة تويائ كان لوكول من سب سن ياده ريص جيني ير) نازل فرمائي ب"-ابن عدى نے بروايت عرو بن حنيف حضرت ابن عباس عروايت كى ب: ـ " نی کریم این کارشاد ہے کہ میں جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے اس میں ایک بھیٹریاد یکھا۔ میں نے کہا کہ جنت میں بھیڑیا؟ تو بھیڑے نے کہا کہ میں نے شرطی (سابی) کے لڑے کو کھایا ہے۔حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ب بات جب ہے کہ اس نے اس کے لڑے کو کھایا ہے۔اگر اس شرطی (سیاہی ) کو کھالیتا تو علمیین میں پہنچادیا جا تا''۔ علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ میں نے بیرحدیث محمہ بن محمہ بن اساعیل طوی کے حالاتِ زندگی میں تاریخ نیشا پور میں دیکھی ہے حالانکہ بیحدیث موضوع ہے۔

حاكم نے متدرك ميں حضرت ابوسعيد خدري التي عاقل كيا ہے: \_

"فرماتے ہیں کہ حرہ میں ایک جرواہا بکریاں جرارہا تھا کہ اچا تک ایک بھیٹریا ایک بکری پر لیکا پس جرواہا بکری اور بھیڑے کے درمیان حائل ہوگیا۔ پھر بھیٹریا اپنی سرین پر بیٹھا اور کہا کہ اللہ کے بندے تو میرے اور اس رزق کے درمیان حائل ہوگیا جواللہ نے میری طرف بھیجا تھا۔ پس اس آ دی نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ مجھ سے بھیٹریا تکلم کرر ہا ہے۔ پس بھیڑ ہے نے کہا کہ میں جھ کواس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں کہ رسول اللہ طبیع حرتین (دوگرم علاقوں) کے درمیان گذرے ہوئے واقعات کی خبریں سنارہے ہیں۔ پس چرواہے نے مدینہ میں آ کراپنی بکریوں کوجمع کیااور حضور النبيليم كي خدمت ميں حاضر ہوكر سازا واقعه سنايا پس رسول الله النبيليم با ہرتشريف لائے اورارشا دفر مايا اس ذات ك فتم! جس كے قبضه ميں ميرى جان ہاس چروا ہے نے كہا ہے"۔

بھیڑے نے تین صحابہ ے کلام کیا ہے:

ا بن عبدالبروغيره كابيان ہے كەسحابەر ضوان الله اجمعين ميں سے تين حضرات سے بھيڑ ہے نے كلام كيا ہے۔ان كے اساء گرامي بيد

(۱) رافع بن عمير" (٢) سلمه بن الأكوع (٣) ابيان بن اوس الاسلى ا بہان ابن اوس کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک دن جنگل میں بکریاں چرارے تھے کہ ایک بھیٹریاان کی بکریوں پرحملہ آور ہوا۔ آپ نے

جلد دوم

شور مجایا تو بھیٹر یا کھڑا ہوکر بولا اللہ تعالی نے جورزق مجھ کو عطافر مایا ہے تو مجھ کواس ہے رو کنا چاہتا ہے۔ بین کر حضرت اہبان ابن اوس کو سخت تعجب ہوا۔ اور بولے کہ بھیٹر یا بھی بولنے لگا۔ اس پر بھیٹر یئے نے جواب دیا کہ کیا تجھ کومیرے بولئے پر تعجب ہوا۔ حالا نکہ رسول اللہ کا سنتی ہی ہوا۔ اور بولئے کی خوروں کے درمیان (مدینہ منورہ کی طرف اشارہ کرکے) گذشتہ اور آئندہ واقعات کی خبریں بتارہ ہیں اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دے دے ہیں۔ مگر لوگ آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے۔

حضرت اہبان فرمائے ہیں کہ میں بھیٹر نے کی گفتگوین کررسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوااور بھیٹر ہے کا قصہ بیان کر کے مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیدقصہ لوگوں کو سنادو۔ای تتم کا واقعہ باقی دوسحا بیٹ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔

امام بخاری فرماتے ہیں کے فہر دی ہم کوشعیب نے روایت کرتے ہوئے زہری ہے اورانہوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہے کہ:۔
'' حضرت ابو ہر پر ڈفرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پہلے کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ فرمار ہے تھے ایک چے واہا اپنے ریوڑ میں تھا اچا تک بھیٹریا اس پر ٹوٹا۔ پس ان میں ہے ایک بکری کو لے گیا چے واہے نے اس ہاں بکری کا مطالبہ کیا۔ پس بھیٹریا اس کی جانب متوجہ ہوا اور کہا یوم سیع میں کون اس کا محافظ ہوگا؟ جب میرے سواکوئی ان کا محافظ نہیں ہوگا اور ایک محفول ایک جانب متوجہ ہوا اور کہا کہ میں اس کے لئے پیدائیں ہوگا اور ایک مطاببہ میں گئی ہوگا کے بیدائیں کے جانب متوجہ ہوا اور کہا کہ میں اس کے لئے پیدائیں کی جانب متوجہ ہوا اور کہا کہ میں اس کے لئے پیدائیں کیا گیا البتہ میں گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہوں ۔ پس لوگوں نے کہا کہ بحان اللہ! بھیٹریا اور بیل بھی گئیگو کرتے ہیں تو نبی کریم مطابع کریم مطابع نے ارشا وفر مایا کہ میں ابو بکڑا ورعمڑا س پرائیان لائے''۔

ابن الاعرابی نے فرمایا کہ مسبع اس جگہ کا نام ہے جہاں قیامت میں حشر ہوگا اور من لھا یوم السبع کا مطلب یہ ہے کہ من لھا بسوم الفیسامة (قیامت کے دن کون کا فظ ہوگا) لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پینسیرا گلے والے جملہ سے فاسد ہوجاتی ہے کیونکہ قیامت میں جھیڑیا اس کا محافظ نہیں ہوگا۔

بعض حفزات کا خیال ہیہ ہے یوم السبع ہے مرادیوم الفقن ہے جبکہ اوگ مویشیوں کوچھوڑ دیں گے اور کوئی ان کا محافظ نہیں ہوگا۔ پس در ندے ان کے لئے رائی ہوجا ئیں گے۔ اگریہ مطلب لیا جائے تو اگر سنسے باء کے ضمہ کے ساتھ گویا مقصود کلام آئے والے شرور فتن سے ور ناتا ہے کہ ان فتنوں میں لوگ اپنے جانوروں کو یونمی چھوڑ دیں گے۔ یہاں تک کہ در ندے بلاروک ٹوک ان پر قابض ہوں گے۔ ابن مشفی ابوعبیدہ معمر کی رائے ہیہ کہ یوم السبع ایام جا ہلیت کی عبد ہے۔ اس دن کفار کھیل کو داور خور دونوش میں مصروف رہتے تھے۔ پس ابن مشفی ابوعبیدہ معمر کی رائے ہیہ کہ یوم السبع ایام جا ہلیت کی عبد ہے۔ اس دن کفار کھیل کو داور خور دونوش میں مصروف رہتے تھے۔ پس محمر یا آئران کی بکری لے جایا کرتا تھا۔ اس صورت میں لفظ میں ہے در ندہ مراد نہیں ہوگا۔ حافظ ابوعام را لعبدی نے اس لفظ کو باء کے ضمہ کے ساتھ لکھایا ہے۔ ابوعام والی وق ق اور لائق اعتاد ہنے مصروف

صحیحین می حفرت ابو ہریرہ الافتدے مروی ہے کہ:۔

''نی کریم طبی نے فرمایا کہ دوعور تیں تھیں اور دونوں کے ہمراہ ان کالا کے تھے بھیڑیا آیا اور ان میں ہے ایک لڑکا افعا کرلے گیا۔ جس عورت کالڑکا چلا گیا وہ اپنی ساتھی عورت ہے بولی کہ بھیڑیا تیرالڑکا لے گیا۔ دوسری نے جواب دیا کہ میرانہیں تیرالڑکا ہی لے گیا ہے۔ دونوں فیصلے کے لئے حضرت داؤد عین کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے بری کے حق میں فیصلہ صا در فرمایا (یعنی جس کا بچہ بھیڑیا لے گیا تھا) اس کے بعد وہ دونوں حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے قصہ بیان کیا۔ آپ نے ان کے بیانات سننے کے بعد فرمایا کہ جھے کو چھری دوتا کہ میں اس

لڑکے کے دوکلڑے کرکے آ دھا آ دھا آ دھا تم دونوں میں بانٹ دوں۔ بین کرچھوٹی عورت جس کا وہ بچے تھا بولی کہ خدا آپ پر دھت نازل کرے ایسانہ کیجئے بیہ بچے میرانہیں اس کا ہے۔لڑکے کی مال کا بیربیان من کر آپ نے اس عورت کے حق میں فیصلہ فرمادیا''۔

حضرت ابوہریہ بڑاتھ فرماتے ہیں کہ ہم نے سکین کالفظ اس سے پہلے بھی نہیں سنا ہم تو آج تک چھری کے لئے مدید بولتے تھے۔
جوحضرات اس بات کے جواز کے قائل ہیں کہ عورت لقیط کو اپنے سے پلی کرسکتی ہے اور وہ اس کے ساتھ ملحق ہوجائے گا۔ ان حضرات نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ کیونکہ یہ بھی والدین میں سے ہے یہ فرہب صاحب تقریب نے ابن سری کے نقل کیا ہے حالا نکہ بھی ہیں۔ کہ وہ بچہ اس عورت سے ملحق نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب وہ اس کو اپنانے کا دعویٰ کرے گی تو مشاہدین ولا وت میں کسی کی گواہی ہیش کرسکتی ہیں۔ برخلاف مرد کے کہ وہ اس پر قادر نہیں ہے۔ اس مسئلہ میں ایک تیسری رائے یہ بھی ہے کہ جس عورت کا شوہر نہیں ہوگا۔ بہر حال واضح قول یہی ہے کہ جب ایسی عورت جس کا شوہر موجود ہے وہ اپنے سے کی بچکو گھتی کرنا چاہے گی تو وہ گھتی نہیں ہوگا اور شوہر سے مرادوہ خض ہے جس کے نکاح میں فی الحال یہ عورت ہے اگر لقیط کا نسب کی عورت کے لئے گواہی کے ذریعہ ثابت ہوجائے گا خواہ وہ عورت اس مرد کے نکاح میں ہویا اس کے شوہر کے لئے ثابت ہوجائے گا خواہ وہ عورت اس مرد کے نکاح میں ہویا اس کے طلاق کے کرعدت میں ہو۔

امام احمداورطبرانی روایت فرماتے ہیں:۔

" نبی کریم طبی نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسانوں کے لئے بھیڑیا ہے، جس طرح بکریوں کے لئے بھیڑیا ہے کہ رپوڑ ے جدا ہونے والی بکری کو پکڑلیتا ہے تم گھاٹیوں سے بچوتم امت جماعت اور مجدوں کولازم پکڑلو''۔

تاریخ ابن نجار میں وہب ابن منبہ نے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت ساحل پر کھڑی ہوئی کپڑے دھور ہی تھی اوراس کے قریب اس کالڑکا کھیل رہا تھا۔اتنے میں سائل آیا اورعورت سے سوال کیا۔عورت کے پاس ایک روٹی تھی اس میں سے ایک لقمہ تو ڈکر سائل کو دے دیا۔ تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس کے بچہ کواٹھا کر لے گیا۔عورت بھیڑ ہے کے بیچھے میرالڑکا میرالڑکا کہتی ہوئی دوڑی۔اس پراللہ تعالی نے ایک فرشتہ کو تازل فر مایا۔اس نے بچہ کو بھیڑ ہے کے منہ سے چھڑ اکرعورت کے سامنے ڈال دیا اور کہا کہ بیاس لقمہ کے موض میں ہے جوتم نے ابھی سائل کر دیا ہے۔

امام احمدؓ نے کتاب زہد میں سالم "بن ابی الجعد سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کدا یک عورت اپنے بچہ کو لے کر کہیں یا ہر گئی۔ راستہ میں ایک بھیٹر یامل گیاا وراس سے بچہ کو چھین کر لے گیا۔عورت بھیٹر پئے کے تعاقب میں دوڑتی چلی گئی۔ راستہ میں اس کوایک سائل ملا۔عورت نے اپنے پاس موجود ایک روٹی سائل کو دے دی۔تھوڑی دیر بعد بھیٹر یا واپس آیااور بچداس کے پاس چھوڑ گیا۔

حفرت عمر بن عبدالعزيز كےعدل كااثر:

ابن سعد کابیان ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے عہد خلافت میں موئی ابن اعین کرمان میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بکریاں، بھیٹر ہے اور دیگر در تدے ساتھ ساتھ چرا کرتے تھے۔ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ رات کے وقت ایک بھیٹریا آیا اور ایک بکری کواٹھا کر لے گیا۔ بیدواقعہ دیکھ کرہم کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مردصالح جن کی بیہ برکت تھی شاید انقال فرما گئے۔ چنا نچے ہم نے میچ کواس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انقال ہو گیا ہے۔آپ کی وفات ۲۰/ر جب ۱۰اھ میں ہوئی۔ امام احمد نے کتاب الزہد میں مزید نقل فرمایا ہے کہ جب حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوئے تو چروا ہے کہنے گئے کہ بیم دصالح کون ہے جو ہم پرحاکم ہوا ہوا ہے۔ ان سے کسی نے دریافت کیا کہتم کواس کا کیے علم ہوا؟ تو چروا ہول نے جواب دیا کہ جب سے وہ مردصالح خلیفہ ہوئے ہیں تب سے ہماری بکریاں شیر اور بھیڑیوں کے خطرے سے محفوظ ہیں اور اب عالم بیہ ہے کہ بکریاں، شیر اور بھیڑیے ایک ساتھ ہیں گران در ندوں کے چنگل ہماری بکریوں سے رک گئے ہیں۔

بعيريك كاشرى علم:

بھیڑے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ کیونکہ اس کا شار ذی ناب میں ہوتا ہے۔

ضرب الامثال:

اس مثل کوسب سے پہلے استعمال کرنے والاجھ اکتم بن شفی تھا۔اس کے بعداس مثل کوحفرت عمرؓ نے ساریہ بن حصن کے قصہ میں استعمال فرمایا تھا۔

حضرت عمر اثاثه كى كرامت كاواقعه

اس كاواقعد يوں بكر ايك مرتبه حضرت عمر ولائو مجد نبوى مين جمعد كا خطبه پڑھ رہے تھے كدوفعة آپ كى زبان مبارك سے بيالفاظ لكے "ياساريه بن حصن الجبل الجبل من استرعى الذنب الغنم فقد ظلم "يعنى اسسارية م پہاڑكى آ رُلياد، جو بھيڑ يے سے گلہ بانى كى توقع ركھے وہ ظالم بـ" \_

خطبہ کے درمیان میں اچا تک آپ کی زبان مبارک سے بیالفاظ من کرلوگوں نے ایک دوسر سے کوم زکر دیکھا مگر کی سمجھ میں اس کا مطلب نہ آیا۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت عمر بڑا تھ سے دریافت کیا گہ آپ نے بید کیا بیان کیا ہے؟ حضرت عمر نے حالت کی ان کلمات کو سنا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میں تک کیا تمام لوگوں نے سنا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس وقت میرے دل میں فور آبیہ بات آئی کہ مشرکین نے ہمارے مسلم بھائیوں کو فلست دیدی اور ان کے شانوں پرسوار ہو گئے مسلمان ایک پہاڑے گزرر ہے ہیں۔ اگر وہ اس پہاڑے آٹے کرمشرکین سے قبال کریں تو کا میاب ہوں گے اور اگر بہاڑے آگر بڑے بردھ گئے تو ہلاک ہوجا کیں گئے۔

اس واقعہ کے ایک ماہ بعد مسلمانوں کے پاس ایک قاصد فتح کی خوشخری لے کرمدیند منورہ پہنچا۔اس نے بیان کیا کہ فلاں وقت اور

جلد دوم

فلال دن جب ہم ایک پہاڑے گزررے تھاتو ہم نے ایک آوازی جوحفرت عمر بڑا اور کے مشابقی اوراس کے وہی الفاظ تھے جواد پرگزرے جن کوحفرت عمر فے دورانِ خطبہ بے ساختہ ادا کئے تھے۔ چنانچہ ہم نے ان الفاظ کوئ کران پر حملہ کیا اور ہم کو فتح حاصل

علامه دميري لكصة بي كه يدروايت تهذيب الاساء طبقات ابن سعداوراسدالغابه من بهي موجود ب\_ساريكا بورانام ساريد بن زينم بن عمرو بن عبدالله بن جابر ہے۔

ای شل کے ہم معنی شاعر کا پیشعر بھی ہے۔

فكيف اذا الرعاة لهاذئاب وراعى الشاة يحمى الذنب عنها

" بكريول مح جروا بجير يول سان كى حفاظت كرتے ہيں ليكن اگر جروا به بى بھيڑ يے بن جائيں تو حفاظت كيے مكن ہے؟" ـ امام یجیٰ بن معاذ رازی دلتے اپنے زمانے کے علماء دین سے مخاطب ہوکر فرماتے ہیں کداے اصحاب علم تمہارے محلات قصرید، تہارے کھر کسروید، تمہارے لباس طولوتید، تمہارے موزے جالوتید، تمہارے ظروف (برتن) فرعونید، تمہاری سواری قارونید، تمہارے موائد ( دسترخوان ) جابليه اورتمهارے ندا ببشيطانيه، تواب بتاؤ كتمهاري كيا چيزمحديہ ہے؟

بھیڑ یے کے طبی خواص:

اگر بھیڑیئے کا سراس برج میں جہاں کیوتر رہے ہوں افکا دیا جائے تو وہاں بلی یا دیگر کوئی موذی جانورنہیں آ سکتا۔اگر بھیڑیئے کا دا بنا پنجہ نیزے کے سرے پراٹکا دیا جائے تو جس مخص کے ہاتھ میں وہ نیز ہ ہوگا کوئی مخالف جوم اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی مخص اس ک آ نکھائے جم پراٹکا لے تواس کو درندوں کا خوف نہیں ہوگا اور اگراس کے خصیہ کو چیر کراس میں نمک اور صحر (پہاڑی پودینہ) مجرکرایک مثقال کے بقدر ماء جر جر (عرق زه) ایک قتم کی ترکاری جو پانی میں بھی ہوتی ہے ملاکر پیاجائے تو کو کھے درد کے لئے مفید ہے اور ذات البحب میں (پیلی کا چلنا) میں بھی اس کا پینا مفید ہے۔ ذات البحب میں اس کا استعمال گرم پانی اور شہد کے ہمراہ کیا جائے۔ اگر جمیز یے کا خون روغن اخروٹ میں ملاکر بہرے کے کان میں ڈالا جائے تو بہرہ پن ختم ہوجا تا ہے۔ بھیریئے کے د ماغ کوعرق سنداب اورشہد میں ملاکر بدن کی مالش کرنے سے سردی سے پیدا ہونے والی جملہ ظاہری اور باطنی بیاریاں ختم ہوجاتی ہیں۔ بھیٹر سے کی کھال دانت ،اور آ تکھ اگر کوئی مخص این یاس رکھ لے تو وہ سب کی نگاہوں میں محبوب اور دعمن پر غالب رہے گا۔

بھیڑے کا گردہ در دِگردہ کے لئے نافع ہے۔اگر بھیڑے کاعضو تناسل توے پر بھون کرمعمولی سا کھالیا جائے تو قوت باہ میں بیجان پیدا ہوجا تا ہےاوراگراس کا پیدیانی میں ملاکر بوقت جماع عضو مخصوص پرمل لیاجائے توعورت اس سے شدید محبت کرنے لگتی ہے۔ اگر بھیڑے کی دم بیلوں کی چراگاہ میں اٹکا دی جائے تو بیل چراگاہ میں داخل نہیں ہو کتے ۔خواہ شدت بھوک ہے وہ بے قرار ہی کیوں نہ ہوں اور اگر بھیڑے کی دم کی دھونی کسی جگہ پردے دی جائے تو اس جگہ چو ہے نہیں آئیں گے اور بعض کے قول کے مطابق تمام چو ہے وھونی دینے کی جگہ جمع ہوجا کیں گے۔ جو محض لگا تار بھیٹریئے کی کھال پر بیٹھے گاوہ تو کنج کی بیاری سے محفوظ رہے گا۔اگر بھیٹریئے کی دم کا بال كى آلەسرورىر باندھ دياجائے تووه آلە (باجه) بالكل بند ہوجائے گا۔اگر ڈھول بنانے اور پیچنے والے كى دكان ميں بھيڑيے كى كھال کی دھونی دے دی جائی تو تمام ڈھول پیٹ جائیں گے۔

ا پیوج حفرت عمری خلافت کے زمانے میں بھیجی گئی تھی۔

بھیڑیوں کی چربی داالتعلب میں مفید ہے۔ بھیڑیے کا پااستر فابطن (پیش) میں پینے ہے فائدہ دیتا ہے۔ اگر بھیڑیے کا پا عضو تناسل پرل کرعورت سے صحبت کی جائے تو بے پناہ اسماک ہوتا ہے۔ چنا نچہ جب تک چاہے جماع کرسکتا ہے۔ اگر بھیڑیئے اور گدھ کا پتار غن زنیق (پھیلی کے تیل) میں ملا کر طلاء بنالیا جائے تو اس کے استعمال سے قوت باہ میں زبر دست اضافہ ہوجا تا ہے اور اگر بھیڑیئے کا پتار غن گلاب میں ملا کرا پئی صوری میں لگا کر کسی عورت کے پاس جائے تو وہ عورت اس سے مجت کرنے گلے گی۔ بھیڑیئے کی میگئی میں جو ہڈی پائی جاتی ہے ان میں سے ایک ہڈی لے کراگر در دہوتے ہوئے دانت یا داڑھی کو کریدا جائے تو در دبند ہوجا تا ہے (بید

حکیم جالینوں کا فول ہے کہ در دسر کا پرانا مریض بھیڑ ہے کے پتا کورؤن بغشہ میں کرکے تاک میں چڑھالے تو اس کا در دخواہ کتنا پرانا ہوختم ہوجائے گا اورا گرای محلول کو بچہ کی ناک میں پڑکا دیا جائے تو وہ بچہ تمام عمر مرگی ہے تحفوظ رہے گا اورا گر بھیڑ ہے کا پیتہ اور شہد ہم وزن لے کرآ نکھ میں لگایا جائے تو آ نکھ کے دھند لے پن اور ضعف بھر کو چیرت آگیز فائدہ ہوتا ہے۔لیکن شرط یہ ہے کہ پتا کے ساتھ ملائے جانے والے شہد کو حرارت نہ پنجی ہو ( یعنی شہد گرم کیا ہوا نہ ہو ) اگر کسی تورت کا نام لے کر بھیڑ ہے کی دم میں گر ولگا دی جائے تو جب تک وہ گرہ نہ کھلے گی کوئی مرداس تورت پر قابونہیں پاسکتا۔ اگر بھیڑ ہے کے پتا کوشہد میں ملاکر ذکر کی مالش کی جائے اور پھر تورت سے مجامعت کی جائے تو وہ تورت اس محض ہے شدید مجب کرنے گئے گی۔ بھیڑ ہے کا خون زخموں کو پکا دیتا ہے۔

بھیر یوں کوجع کرنے کاطلسم:

بھیڑیئے کی ایک تصویر(مجسمہ) تا ہے کی بنالی جائے اور بیدخیال رکھا جائے کہ بیلقسویر(مجسمہ) اندرے خالی یعنی کھوکھلا ہو۔ پھر اس تصویر میں بھیڑیئے کا ذکر رکھ کرسیٹی بجائے جائے۔ چنانچے جنگل میں جس کسی بھیڑیئے کی کان میں اس سیٹی کی آواز پہنچے گی وہ بھیڑیا وہاں آجائے گا۔

بھیریوں کو بھگانے کاطلسم:

اوراگراس تصویر (مورثی) میں بھیڑ ہے کی مینگنی رکھ کرای تصویر کو کئی جگہ دفن کر دیں تو پھراس جگہ بھیڑ ہے نہیں آسکتے۔ خواب میں بھیڑیوں کی تعبیر:

بھیڑے کوخواب میں دیکھنا کذب،عداوت اور حیلہ کی دلیل ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھیڑے کی خواب میں تعبیرا نہائی ظالم چور ہے واسطہ پڑتا ہے اور بھیڑیے کی خواب میں تعبیر انہائی ظالم چور ہے واسطہ پڑتا ہے اور بھیڑیے کا بچدد کیجے تواس سے مراد سے واسطہ پڑتا ہے اور بھیڑیے کا بچدد کیجے تواس سے مراد سے کہ دو خص کی پڑے ہوئے کپر کی پرورش کرے گا جو بڑا ہوکر چور ہے گا۔ اگر خواب میں بھیڑیا کی ایسے جانور سے تبدیل ہوجائے جوانسان سے مانوس ہوجائے والا ہوتو اس سے ایسا چور مراد ہے جوتو بہرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں بھیڑ ہے کو دیکھے تو گویا وہ کسی انسان پر بہتان لگائے گا اور تھم شخص بری ہوگا۔ یہ جبیر حضرت یوسف میلائل کے قصہ کی روشی میں ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں کے اور بھیڑ ہے کوا کہ ماتھ دیکھے تو اس سے نظاق بفریب اور دھو کہ مراد ہے۔

الذِيخ

( بجو ) الله يغ: بكسر الذال اس كامونث ذيخة اورجع ذيوخ ،اذياخ اورذ يخة آتى بير\_

#### عديث من بحوكا تذكره:

امام بخاریؓ نے مناقب انبیاء میں حضرت ابو ہر رہ ہے بیصدیث نقل کی ہے:۔

''نی کریم طلی نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیا کا اپنے باپ آذرے ملاقات اس حال میں ہوگی کہ آذرکا چہرہ غبار آلود ہوگا۔ آپ اپنے والدے کہیں گے کہ کیا میں تم کوئیس کہتا تھا کہ میرے خلاف نہ چلو (اور میرا کہنا مانو) آذر کہیں گے کہ آج میں تیرا کہنا نہیں مانوں گا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاق والسلام اپنے رب عوض کریں گے کہ آج میں میرے رب تو نے بھے سے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تو مجھ کورسوانہیں کرے گا۔ آج سے بڑھ کراور کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ دوز خ میں جائے۔ اللہ تعالی فرما کیں گے کہ میں نے کا فرین پر جنت حرام کرد کھی ہوگا کہ جب پھرابراہیم علیما سے فرما کیں گے کہ ابراہیم اور کھی تمہارے یا وال کے نیچ کیا چیز ہے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ خون آلود بچو پڑا ہوا ہے۔ اس کی ٹائلیں پکڑ کراس کودوز خ میں ڈال دیا جائے گا'۔

نسائی"، براز اور حاکم" نے متدرک میں حضرت ابوسعید خدری کی بیروایت نقل کی ہے کہ:۔

نی کریم میں کے اس کے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک فخض اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے گا تا کہ اس کو جنت میں داخل کردے۔اسنے میں ایک آ واز آئے گی کہ جنت میں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالی نے مشرکین پر جنت حرام کردی ہے۔ وہ مخض اللہ تعالی ہے عرض کرے گا کہ اے میرے دب! یہ میراباپ ہے۔اس پر اللہ تعالی اس کے مشرک باپ کوایک بد ہیئت اور بری صورت میں جس سے کہ بد ہوآتی ہوگی تبدیل کردے گا۔اس کی بیرحالت و کھے کروہ جنتی اس کوچھوڑ کرچلا جائے گا'۔

راوی فذکورہ بالا حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آنخضور طاق کیا نے اس نے زیادہ کچھنہیں فرمایا۔ تاہم صحابہ کرام اس جنتی سے حضرت ابراہیم علیا کومراد لیتے ہیں۔ حاکم نے اس حدیث کوامام بخاری اورامام مسلم کی شرح پر سیح قرار دیا ہے۔ حاکم نے حماد بن سلمہ ہے، انہوں نے ابوب سے ابوب نے ابن سیرین سے اورانہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ:

'' نبی کریم طبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ سے ملے گا اور پوچھے گا کہ ابا جان آپ کا کیسا بیٹا تھا (یعنی فرما نبرداری یا نافرمان) باپ کہے گا کہ تو میرا بہت اچھا بیٹا تھا اس پر بیٹا کہے گا کہ کیا آج آپ میرا کہنا ما نمیں گے؟ باپ کہے گا ضرور مانوں گا۔ اس پرلا کا کہے گا کہ اچھا آپ میرا از ارتقام لیں۔ چنانچہ باپ اس کا از ارتقام لے گا اورلا کا اس کولے کر بارگا و خداوندی میں پنچے گا۔ اس وقت اللہ تعالی کے حضور میں لوگوں کی پیشی ہورہی ہوگی۔ اللہ تعالی اس لڑکے سے فرمائے گا کہ اس میرے بندے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہوجا۔ وہ کہے گا اے میرے اس کیا میں نے اپنے باپ کو بھی ساتھ لے جاؤں؟ کیونکہ تو نے جھے سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن ججھے رسوانمیں کرے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کے باپ کو بچوکی صورت میں سنح کر کے دوزخ میں ڈلوادے گا اور اس سے کو بی جھے گا کہ کیا یہی تیرا باپ ہے؟ وہ کہے گا تیری عزت کی تم بیمیرا باپ نہیں ہے'۔

ندكوره بالاحديث كوبھي مسلم كي شرط پرسيح كها كيا ہے۔

قیامت کے دن آ زرکو بچو کی صورت میں من کرنے کی حکمت ابن الا ٹیرنے سے بیان کی ہے کہ بچوسب سے احمق جانور ہے۔ اسکی

حماقت کا جُوت یہ ہے کہ جس کام میں بیداری اورا حتیاط کا مظاہرہ ہونا چاہیے اس میں پیغفلت سے کام لیتا ہے۔ای وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجبہ نے فرمایا تھا کہ میں ( کفتار ) بجو کی ما نندنہیں ہوں۔ چونکہ بجوہلی می آ ہٹ من کراپنے بل سے باہرنگل آتا ہے اور شکار ہوجاتا ہے۔ یعنی بہت آسانی سے شکار ہوجاتا ہے اور چونکہ آذر نے بھی ایسے مختص کو جود نیا میں اس کا سب سے زیادہ شفیق تھا یعنی دنیا میں حضرت ابراہیم "کی تھیجت کو تھکرا کر اور اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان کے شکار ہو گئے۔ لہٰذا وہ تمافت میں گفتار ( بجو ) کے مشابہ ہوگئے۔ شکاری لوگ جب بجو کے شکار کا قصد کرتے ہیں تو اس کے بل میں پھر وغیرہ پھینک دیتے ہیں، وہ یہ بچھ کر کہ کوئی شکار ہے اس کو گئرنے کے لئے باہرنگل آتا ہے اور بجائے شکار کرنے کے خود شکار ہوجاتا ہے۔

اس كے علاوہ شكارى جب اس كاشكاركر تا جا ہے ہيں تو اس كے بل پر كھڑ ہے ہوكر بيالفاظ كہتے ہيں: \_

اطوقی ام طویق خامری ام عامر ابشری بجواد عطلی و شاذھزلی ۔ بیالفاظمتواتر کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ شکاری اس کے بل میں ہاتھ ڈال کراورری سے اس کے ہاتھ پاؤں بائدھ کراس کو ہا ہر بھینچ لیتے ہیں۔

بالفرض اگر آزرکو کتے یا خزر کے شکل میں مسنخ کر دیا جاتا تو یہ بدصورتی کا سبب بن کر حضرت ابراہیم علیقا کی بکی کا سبب بن جاتا۔ لہٰذااللہ تعالیٰ اپنے خلیل کے اکرام کی خاطر آپ کے والد کوایک متوسط درجہ کے درندہ کی شکل میں مسنح کردےگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

## بإثبالراء

#### الراحلة

(سواری اور بو جھ لا دنے کے لائق اونٹ) السو احلة: بقول جو ہری را حلہ وہ افغی ہے جوسٹر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہواور یہی معنی رحول کے بھی آتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ راصلة سواری کا اونٹ ہے چاہے زہو یا مادہ را حلہ کے آخر ہیں جو'' ہے ، ہوہ مبالغہ کے لئے ہے۔ جیسے و اھیمة اونٹ یا اونٹی کو داحسلة اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس پر رحل یعنی پالان با ندھا جاتا ہے۔ لہذا یہ فاعلہ بمعنی مفعولہ ہے جیسا کہ قرآن کریم کی اس آیت میں 'فہو و فیی عیسنہ ہے ۔ اس میں راضیہ بمعنی مرضیہ ہے۔ اس کے علاوہ کلام پاک میں اور بھی گئی جگہ فاعلہ بمعنی مفعول آیا ہے۔ مثلاً '' لا عَاصِم مَنْ اَمُو اللّٰهِ اِلّا مَنُ رَّحِمُ '' میں عاصم بمعنی معصوم اور ماء دافق میں وافق بمعنی مرفق فاعلہ بمعنی مفعول آیا ہے۔ مثلاً '' بمعنی مدفوق میں اور حروم سائم بنا ہیں ۔ مثلاً جا با اور حروم سائم بنا ہیں ۔ مثلاً جا با اور حروم سائم بنا ہیں ہے۔ جا ہیں ہوا ہے۔ مثلاً جا با اور حروم سائم بیا گئی ہوں اور ای طرح '' کیا تو وعدہ مائے ہوں اور ای طرح '' کیا تو وعدہ کی میں بھڑ ہو استعال ہوا ہے۔ مثلاً جا با مداول کے معنی ہول کی جا ہو ہوں اور ای طرح '' کیا تو وعدہ کی مائو کی ہو کہ کہ کہ کو با ہو گئی ہوں اور ای طرح '' کیا تو وعدہ کی ہوں ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ کہ کی ہو ہیں ہو گئی ہوں اور ای طرح '' کیا تو وعدہ کی میں بھڑ ہو استعال ہوا ہے۔ بعض او قات راحلة سے مراد تعل ہونی چہل لی جاتی ہے۔ چنا نچے کی عرب شاعرکا قول ہے کہ:۔

رواحسلنا ست ونسحن ثبلاثة نسجنبهن المساء في كل مورد "ہمارے چپل چھ بیں اور ہم صرف تین بیں اس لئے ہم ہرگھاٹ پران کو پانی ہے بچاتے ہیں ۔ نعلوں کورواحل اس وجہ سے کہتے ہیں کہوہ انسان کے قدم کی سواریاں ہیں''۔

مديث ين راحله كاتذكره:

بہی نے اپنی کتاب شعب الا یمان کے پیپویں باب میں روایت کی ہے کہ:۔

" نبی کریم طفی نے فرمایا کہ جو محض اپنی سواری سے انز کر چیمیل پیدل چلاتو گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا''۔ بخاری اور مسلم نے زہری کی ایک حدیث نقل کی ہے جس کوسالم ،حضرت عبداللہ ابن عمر بڑا تھ سے روایت کرتے ہیں کہ:۔ " نبی کریم طفی نے فرمایا کہ لوگ ان سواونٹوں کی مانند ہیں جن میں کوئی راصلہ نہ ہو''۔

بیعتی نے اس حدیث کا میں مطلب بیان کیا ہے کہ لوگ احکام دین میں برابر ہیں،ان میں شریف کومشروف پراورر فیع کووضیع پرکوئی فضیلت نہیں ہے جیسا کہ وہ سواونٹ جن میں کوئی را حلہ (یعنی سواری کے لائق) اونٹ نہ ہوا یک دوسرے پر برتری نہیں رکھتے۔

این سیرین سے منقول ہے کہ عبیدہ ابن حذیفہ عہدہ قضا پر مامور سے ۔ آپ ایک دن آگ جلار ہے سے کدا سے عیں اشراف عمی سے ایک فیض آپ کے پاس آیا اور آپ ہے کوئی حاجت طلب کی ۔ آپ نے اس سے فرمایا کداپی ایک اس آگی اس آگ میں داخل کردو۔ اس فیض نے جواب دیا کہ یہ کیے ہوسکتا ہے؟ بیمن کر آپ نے فرمایا کہ تو میری خاطرا پنی ایک انگی آگ میں ڈالنے ہے بخل کر رہا ہے اور جھے سے بیامیدر کھتا ہے کہ میں تاریخ خاطرا پنا پوراجہ جمجہ میں داخل کردوں؟ ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ داحلہ وہ شریف انسل اون ہے جس کو بہت سے اونٹوں میں سے سواری وغیرہ کے لئے منتخب کرلیا جائے ۔ بیادن کا مل الاوصاف مانا جا تا ہے اورا گروہ بہت سے اونٹوں میں مل جاتا ہے تو فورا شناخت کرلیا جاتا ہے۔ اس لئے فدکورہ حدیث کا مطلب بیہ ہوا کہ سب لوگ آپ میں ہرا ہر ہیں۔ ان میں کی ایک کو دوسرے پرنسی فضیلت نہیں ہے بلکہ ان میں کا ہرا یک قطار کے اونٹ کی ما ندا یک دوسرے کا شبیہ ہے۔ از ہری کا اس بارے میں بیر قول ہے کہ دراحلہ سے مرادا بال عرب کے نزد یک وہ فریا مادہ اونٹ ہے جوشریف انسل ہواور تا ءاس میں مبالغہ کے لئے ہے۔ چنا نچاز ہری کا کل ہوا وہ تا بات قتیبہ کی روایت کی ہوئی حدیث کی تشریح غلط ہے بلکہ حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ ذاہد فی الدنیا وہ فیض ہے جوز ہو میں کا میں ہواور راحلہ کی طرح ایسے لوگوں کا وجود بہت کی ہوئی صدیت کی مقرب ہے۔

امام نووی دفتے۔ فرماتے ہیں کہ کامل الاوصاف لوگ جن کے جملہ اقوال وافعال پہندیدہ ہوں اور راحلۃ ہی کی طرح انبانوں میں کمیاب ہیں یعض علاء کے نزویک راحلۃ ہے مرادوہ اونٹ ہے جو کامل الاوصاف، خوبصورت اور بار برداری اور سفر کے لئے مضبوط ہو۔ علامہ حافظ ابوالعباس قرطبی جو اپنے زمانے کی شخ المفسرین ہیں، فرماتے ہیں کہ میری رائے اس حدیث شریف کی تمثیل راحلہ کے مناسب حال وہ مخص معلوم ہوتا ہے جو کریم اور بخی ہواور دوسرے لوگوں کی ضروریات کا متحمل ہواور اس کے اخراجات مثلاً ادائیگی دین اور رفع تکالیف کا بارا ہے او پر لے لے لیکن ایسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں بلکہ میرے زدیک ایسے لوگوں کا وجود ہی مفقود ہے۔ اور رفع تکالیف کا بارا ہے او پر لے لے لیکن ایسے ایسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں بلکہ میرے زدیک ایسے لوگوں کا وجود ہی مفقود ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میرے زدیک ایسے لوگوں کا وجود ہی مفقود ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میرے زدیک و کی تاویل احسن ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

### الرأل

الوال: شرمرغ کے بچہ کو کہتے ہیں۔ اس کا مونث رالة اور جمع ربال ورئلان مستعمل ہے۔ مزید تفصیل لفظ نعام کے تحت باب النون میں انشاء اللہ آنے والی ہے۔

#### الراعي

(قمرى اوركبوتر كابچه) الراعى :قمرى اوركبوترك باجم ملاپ سے پيدا ہونے والا جانورجس كى عجيب كل ہوتى ہاور عربھى اس كى

طویل ہوتی ہے۔جیسا کہ قزوین نے بیان کیا ہے۔جاحظہ کہتے ہیں کہ بیجانور کیوتر اورقمری سے زیادہ جسامت والا اور زیادہ ہوتا ہے اوراس کی آ واز کبوتر اورقمری سے جدااورعمدہ ہوتی ہے۔ای وجہ سے اس کی قیمت بھی زیادہ ہے اورلوگوں کواس کے شکار کا شوق ہوتا ہے۔بعض حضرات نے اس کوراعی کے بجائے زاعی لکھا ہے جو کہ غلط ہے۔

الرُبٰی

المسوبسی: بروزن فعلی اس بکری کو کہتے ہیں جو بچہ جن کرفارغ ہوئی ہو۔اگراس کا بچہ مرجائے تب بھی وہ ربی ہی کہلاتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بچہ جفنے کے بیس یوم بعد تک بکری ربی کہلاتی ہے اور بعض کا خیال ہے کہ بچہ جفنے کے بعد دوماہ تک ربی کہلاتی ہے۔ ابو زیدنے لفظ ربی کو بکری کے لئے خاص کیا ہے اور بعض نے اس لفظ کو بھیڑیئے کے لئے خاص کیا ہے۔

بعض کا خیال ہے کہ بکری کے لئے رقبی اور بھیڑ کے لئے زغوث آتا ہے۔ربی کی جمع رباب آتی ہے۔علامہ دمیری علیقہ فرماتے میں کہ فعال کے وزن پر پندرہ کلموں کی جمع آتی ہے اوروہ یہ ہیں:۔

(۱) ربی کی تخرباب (۲) رخل کی تخرخال (۳) رفل کی تخرفال (۴) بسط کی تخیبساط (۵) نزل کی تخفنزال (۲) راع کی تخفر دار (۵) فلتر کی تخفظوار (۲) راع کی تخفر دار (۱۰) فلتر کی تخفظوار (۱۰) و بین کی تخفیل (۱۰) عزیز کی تخفیل (۱۳) فریر کی تخفوار (۱۳) تؤام کی تخفیلا (۱۵) سح کی تخفسحاح.

الرَّبَاح

السرباح: را واور باء پرفتی ، بلی کے مشابہ ایک جانور ہے جس سے ایک شم کی خوشبوا خذکی جاتی ہے بہی تعریف درست ہے۔ امام جو ہرگ نے اپنے قلمی مخطوطہ میں بیتعریف کی ہے کہ رباح وہ جانور ہے جس سے کافور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس تعریف میں جو ہرگ نے غلطی کی ہے۔ کیونکہ کافور ایک ہندوستانی درخت کا گوند ہے اور رباح کافور کے مشابہ خوشبوکا نام ہے۔ اس غلطی کی وجہ غالباً بیہوئی ہوگی کہ جو ہری نے جب سنا کہ حیوان سے خوشبوا خذکی جاتی ہے تو موصوف کاذبن کافور کی طرف ختقل ہوگیا ہوگا۔

علامدابن قطاع کی نظر جب امام جو ہریؒ کے بیان کردہ غلط مغہوم پر پڑی تو موصوف نے درست کرتے ہوئے کہا کہ رہاج ایک شہر کانام ہے جہاں کافور تیار کیا جاتا ہے حالا نکہ یہ بھی خیال خام ہے۔ کیونکہ کافورتو اس گوندکو کہتے ہیں جولکڑی کے اندرخشکہ ہوجائے اور اس لکڑی کوحرکت دینے سے خارج ہوجاتا ہے۔ برخلاف رہاح کے وہ اس خوشبوکا نام ہے جوجیوان سے اخذ کی جاتی ہے۔ ابن رہیق شاعر نے اپنے مندرجہ ذیل شعر میں کتنی عمرہ بات کہی ہے۔

فکرت لیلة وصلها فی صدها فی صدها فی صدها فی صدها فی صدها ادمعی کالعندم است کوده آشیان شین بولگا اور جب آشیانه می بیشدگی تو میرے آنوول کا باقی حصد جوره گیا تھاده بجی بہد پڑا'۔

فطفقت امسے مقلتی فی نحرها اذعادة الکافور امساک الدم الدم الکی تکھول کو طنے لگا اور چونکہ کا فورکی خاصیت خون کوروکنا ہے ایسے بی میں اپنے آنوول کوروکنے کی کوشش کرنے لگا'۔

الرُّبَاح

(نربندر)السولهاح: (راء پرضمه باء موحده پرتشدید) تفصیل عنقریب آئے گی۔ بیر بزدلی میں ضرب المثل ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں کہ فلال بندرے زیادہ بزدل ہے۔

# ٱلرُّبحُ

(راء پرضمہاورب پرفتہ )اونٹنی یا گائے کا بچہ جواپنی مال سے جدا ہو جائے۔

## الرُّبَيَة

(حشرات الارض کی قتم) المربیده (راء پرضمه) ابن سیده فرماتے بیں کہ چو ہادرگرگٹ کے درمیان کا ایک جانور ہا اور بعض نے کہا ہے کہ بیر چو ہے کا دوسرانام ہے۔

# اَلرَّتُوتُ

(نرفنزیر)الرتوت:رت کی جمع ہےاوررت کے معنی رئیس،مرداراور خزیر کے آتے ہیں۔کہاجا تا ہے کھولاء د تسوت البلاد کہ بی شہر کے رئیس ہیں۔محکم کہتے ہیں کہ رت ایک جانور کا نام ہے جو خشکی کے خزیر کے مشابہ ہوتا ہےاوربعض علاءنے کہاہے کہ زخزیر کا دوسرا نام ہے۔اس کا مفصل بیان باب الخاء مجمد میں گزر چکا ہے۔

#### الرثيلا

ر میلا کے طبی خواص:

اس كے تھيجہ كومر ج كے ساتھ ملاكراستعال كرنے سے زہر ملے اثرات ختم ہوجاتے ہيں۔

خواب مين تعبير:

اس کی تعبیر فتند پروراوراؤیت پہنچانے والی عورت ہے دی جاتی ہے۔ نیز کبھی وشمن بھی مراد ہوتا ہے۔واللہ اعلم۔

# اَلرَّخُلُ

اَلَوْ خُلُ: بھيڑے كمونث بچيكوكها جاتا ہے۔اس كى جمع رخال آتى ہے۔

### الوخ

(بحری پر مده)السوط : ایک برا پر نده جو بحرجین میں پایاجاتا ہے جس کے ایک باز وکی لمبائی دی بزار باع ہے (باع دونوں ہاتھوں کے درمیان فاصلہ کو کتے ہیں) ابو حامد اندگی نے ایک مغربی تاجرکا واقعہ بیان کیا ہے جو چین کاسفر کر چا تھا اورا یک مدت تک وہاں رہ چکا تھا اورا یک مدت تک وہاں رہ چکا تھا اورا یک مدت کی ہوئی ہے۔ باز و کے برگی برختی ۔ (جز ہے مراد پر کا وہ حصہ جو گوشت ہے متصل ہوتا ہے) جس کے اندرا یک مشک پائی کی بائی آ جا تا تھا۔ مغربی تاجرکا بیان ہے کہ ایک مرتبہ بذر اید کئی چین جارہ اتھا، بادخالف کے جمونگوں ہے کرا کر گئی برح بر بر یہ بی پہنے گئی کے مسافر اس جزیرے پر اتر گئے اورا پئی ضروریات پائی کلاری وغیرہ تلاش کرنے کے لئے نکل گئے ۔ و بی بھتے کیا ہیں کہ ساخرا کی بیان کہ بھتے کیا ہیں کہ ساخرا کی بین کہ بیان کی بین کہ ساخران کر بھتے کہ بیان کہ ساخران کو بھتے کیا ہیں کہ ساخران کو بھتے کیا ہیں کہ ساخران کے اور پہنے تو معلوم ہورہ تھی ۔ مسافر اس جو دوج ہوں گیا اور بہنے تو معلوم ہوا کہ بیدرخ کا اقدا ہے ۔ چنا نجیس نے اس کو کلاری کہناؤر وغیرہ کیا ہے۔ خراک کو بین گیا اور باز ووغیرہ کو اس میں ہورہا تھا۔ سب مسافر اس پر نوٹ پر سے اور باز ووغیرہ کو اس میں ہورہا تھا۔ بیراس کی بنام پر اس کا باز دونوٹ گیا۔ اور پر جھڑ گے اور باز ہورہ کی جزا میرے ہاتھ لگ گی۔ یہ بات واضح رہے کہ ہوگوں نے اس بیا میں ہو بھے تھے کیاں سفیہ ہو چکے تھے۔ جب بیرات کورخ کا گوشت کیا۔ گوشت کیا۔ کہناؤری جائری کی جو بیات کورخ کی جائری کی جو بیران کی بال سیاہ ہو چکے تھے کیاں بیاں کی گوشت کی خاصیت نہیں تھی بیا نے کہنا کہ اس سے جو ہاتھ لگائی ہی جو باتھ لگائی ہے جو ہاتھ لگائی ہو بھے تھے کیاں سفیہ ہو چکے تھے لیکن میں اس خاصیت نہیں تھی بیا نے کہنا کہ اس سے جو ہاتھ لگائی ہو کی جو ہے تھے کیاں سفیہ ہو جکے تھے۔ جب بیرات کورخ کی اس سے بیر ہو تھی ہو بھی تھے تھے۔ بیان ہی کہنا کی کورٹ کی گورٹ کی کورٹ ک

بہرحال جب ہم فارغ ہو گئے اور چلنے کا قصد کیا اور کشتی میں سوار ہو گئے تو اچا تک کیاد کیھتے ہیں کہ رخ ہا دل کی طرح اڑتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے اس حال میں کداس کے بنجوں میں بڑا بھاری پھر تھا جو جسامت میں کشتی ہے بھی بڑا تھا۔ جب وہ کشتی کے بالقابل آیا تو جلدی سے پھرا ہے بنجوں سے چھوڑ دیا۔خدا کی قدرت کہ ہماری کشتی آ کے نکل گئی اور پھرسمندر میں گرگیا۔ حق تعالی نے صرف اپنے فضل وکرم سے ہم سب کواس کے شرسے محفوظ رکھا ورنہ تو اس نے بدلہ لینے میں کی نہیں کی۔ رُخ شطرنج کے ایک مہرے کا بھی نام ہے اس کی جمع رضا نے جا ہوں کہ جمع رضا نے جو رہا کہ جمع میں گئیں کے۔ رُخ شطرنج کے ایک مہرے کا بھی نام ہے اس کی جمع رضا نے جو رہا کہ جمع ہیں۔

وفتية زهر الاداب بينهم

''اور کچھنو جوان جن کے طور طریق اس پورے علاقے میں سب سے اچھے تھے اور وہ تر وتازہ بلکہ شاداب پھولوں کی کلیوں سے بھی زیادہ تھ''۔۔

راحوالی السواح مشی السوخ و انصرفوا والمراح بمشی بھم مشی البواذین ''وہ شراب خانہ کی طرف چلے اور شطرنج کے کھیل کی طرف بڑھے اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو ان کی چال ایسی تھی جیسا کہ شطرنج کے مہروں کی''۔

ويسخسل بسالتسحية والسسلام

بسنسفسسی من اجبو دلسه بسنفسسی " میں اس پراپی جان قربان کروں اوروہ سلام دعا میں بھی بخل کرؤ'۔

وحتف کے امن فی مقلت ہے۔ "میری موت اس کی آئکھوں میں اس طرح چھی ہوئی ہے جیسا کہ تلوار کی دھار میں موت پوشیدہ ہوتی ہے"۔

خواب مين رخ كي تعبير:

رخ کی خواب میں تعبیر عجیب وغریب خبر واطلاق ہے بھی دی جاتی ہے۔اور دور دراز کے سفر کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے بھی بے مودہ اور لا یعنی کلام کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے اور عنقا کی بھی بہی تعبیر ہوتی ہے۔عنقا کے بارے میں مفصل بیان باب العین میں آئے گا۔

#### الرخمة

السوخمة (بالتحريك) گدھ كے مشابدا يك پرندہ ب،اس كى كنيت ام بعر ان،ام رسالد،ام عجيبہ،ام قيم اورام كبير ب،انوق كے نام ہے بھی جانا جاتا كى جمع رُخم آتى ہے تاءاس كے اندرجنس كے لئے ہے۔ اُشی شاعر نے اس كوا پے شعر ميں استعال كيا ہے يساد خسماء قساظ عملى مسطلوب يسعب كف السخدادى السمطيب

"ا ے رخماء جانور مطلوب کوجلد لے کرآ اور بیکام بعجلت ہوجیسا کہ پرندے کے پنج جلدا چک لیتے ہیں"۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ مطلوب سے مراد پہاڑ ہے اور مطیب سے مراد استنجا ہے۔ یہ پرندہ احتیاط کے باوجود حماقت میں ضرب المثل ہے۔ کمیت شاعر کہتا ہے۔

و ذاتسى اسمين والالوان شتى تحمق وهسى كيسة الحويل "اوروه دوبًا مول والارتك برنگا پرنده م يا وجود چاق و چوبند بونے كاحق مانا جاتا ہے "۔

امام معمی کے سامنے جب روافض کا تذکرہ ہوتا تو فرماتے اگر بیددواب یعنی چوپائے میں ہوتے تو بیددوافض گدھے ہوتے اور اگر پرندے میں ہے ہوتے تورخم یعنی مردارخورہوتے۔اس پرندہ کی خاص عادت ہے کہ پہاڑوں میں ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے جہاں پر کسی کا گزرنہ ہوسکتا ہو۔ نیز ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جو پھر ملی ہواور بارش کافی ہوتی ہو۔اسی وجہ سے اہل عرب اس کومثال میں بیان کرتے بیں کہ اعسار مین بیض الانو ق (فلاں چیزرخمۃ کے اعدوں سے تایاب ہے) اس کی مادہ سوائے اپنے شوہر ( نردخمہ ) کے اپنے او پر کسی کو قدرت نہیں دیتی اور ایک اعدادیتی ہے اور رخماء کا شار شری و کمین پر عدوں میں ہوتا ہے اور بیر تین بیں (۱) الو، (۲) کوا (۳) رخمہ یعنی

كده-

شرع علم:

اس کا کھانا حرام ہے کیونکہ بیمردار کھاتا ہے۔ جناب نبی کریم ﷺ نے اس کے کھانے سے منع فرمایا۔ بیمی نے حضرت عکرمہ ہے روایت نقل کی ہے کدرسول اکرم نے (رخمہ) گدھ کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔

علامة طبی نے آیت شریفہ کالگذین آؤؤ مُوسی (کمثل ان لوگوں کے جنہوں نے حضرت موی کا کواذیت دی) کے بارے میں افر مایا کہ حضرت موی کا کینے کہ بارے میں فرمایا کہ حضرت موی کا علیہ کا گیا تھا کہ العیاد باللہ حضرت موی علیہ نے اپنے اپنا کہ حضرت موی علیہ نے اپنے اپنا کہ حضرت موی علیہ نے اپنے بھائی ہارون علیہ کوئل کردیا ہے اور ملائکہ میں آپ کی موت کا چرچا تھا لیکن سوائے (رخمہ) گدھ کے کسی کوآپ کی قبر کاعلم نہیں تھا اسی وجہ سے اللہ تعالی کوئل کے اپنا کہ میں کہ اور اپنی آواز میں سبحان رہی الاعلیٰ کہتا ہے۔ ضرب الامثال

یہ مافت میں ضرب المثل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں آ دی گدھ ہے بھی زیادہ بیوتو ف ہے۔ تمام پرندوں میں اس کوجمافت کے لئے خاص کرنے کی وجہ ہے کہ بیار ذل الطبع رہے۔ نجاست کو پہند کرتا ہے اور نجاست ہی کو استعمال کرتا ہے۔ نیز اہلِ عرب کی کہاوت ہے کہ انسطق یار خیم فانک من طیر اللّٰہ (اے گدھ تو بھی بول کیونکہ تو اللّٰہ کا جانور ہے ) اس کہاوت کی اصل ہیہ ہے کہ جنگ میں جب پرند چرندا پی آ واز نکا لئے ہیں تو یہ بھی ان کو دیکھ کر بولنا شروع کر دیتا ہے۔ پرند ہے از راہ تسخراس سے کہتے ہیں کہ تو خاموش کیوں رہے، تو بھی بول اس لئے کہتو بھی اللّٰہ کی مخلوق ہے۔ بیر مثال دراصل اس آ دمی کے حق میں کہی جاتی ہے جو کسی ہے تعلق ندر کھے۔ نہ دوسرے کی طرف متوجہ مواور نہ کسی ہے گلام کرے۔ جیسے اردو میں ایسے مخص کے لئے بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص اللّٰہ تعالیٰ کی گائے ہے۔ طبی خواص

کیڑے مکوڑوں کو ختم کرنے کے لئے اس کے پروں کی دھونی دینا بہت مفید ہے۔ برص زدہ مریض کواس کی بیٹ سرکہ میں ملاکر برص کے نشانات میں ملنے سے مرض ختم ہوجاتا ہے۔اس کی کیلجی کو بھون کر سکھایا جائے اور باریک پینے کے بعد کسی چیز میں ملاکر دیوا نہ اور پاگل آ دمی کو متواتر تین روز تک کھلائی جائے تو اس کا جنون ختم ہوجائے گا۔اور اس کے سرکو تعویذ کے مثل اس عورت کے گلے میں لئکا دیا جائے جس کو بچے کی ولا دت میں دشواری پیش آ رہی ہوتو بچہ باسانی اور جلدی پیدا ہوجائے گا۔رخم کی آ نتوں پر جوزر درگ کی جھلی ہوتی ہے اس کو سکھانے کے بعد باریک پیس لیا جائے اور شہد میں ملاکر استعمال کیا جائے تو ہر تسم کے زہر کے لئے تریاق کا کام دے گا۔ورد

رخمہ کی خواب میں تعبیر ہے وقوف واجمق انسان ہے دی جاتی ہے۔اگر کی شخص نے رخمہ کوخواب میں پکڑتے ہوئے دیکھا تو صاحب خواب ایک جنگ میں شریک ہوگا جس میں کثرت ہے خون ریزی ہوگی اور بھی شدید مرض لاحق ہونے کی طرف امثارہ ہوتا ہے۔ نصار کی کہتے ہیں کدا گر کسی شخص نے بہت سارے زخمہ کو دیکھا تو اس سے مراد لشکر ہے اور ارطا میدورس نے کہا ہے کہ زخمہ کوخواب میں دیکھتا ہے گئے اچھا ہے جو شہر سے باہر کام کرتا ہے اس لئے کہ رخمہ (گدھ) شہر میں داخل نہیں ہوتا بلکہ شہر کے باہر رہتا ہے اور زخمہ کوخواب میں دیکھتے ہے بھی ایسے خض بھی مراد ہوتے ہیں جومردول کوشل دیتے ہیں اور قبرستان میں رہتے ہیں۔ کیونکہ رخمہ مردار

کھا تا ہےاورشہر میں داخل نہیں ہوتا اور کسی آ دی نے رخمہ کو گھر کے اندر دیکھا تو دوصور تیں یا تو گھر کے اندر کوئی مریض ہےاورا گرمریض ہےتو اس کی موت کی جانب اشارہ ہےاورا گرمریض نہیں ہےتو ما لک مکان کوشد بدم ض کا یا موت کا انتظار کرنا جا ہے۔

#### الرشاء

السوشا: راء برفتد \_اس کااطلاق ہرن کے اس بچد پر ہوتا ہے جس کے اندرائی مال کے ساتھ چلنے پھرنے کی اور حرکت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوجائے ،اس کی جمع ارشاء آتی ہے۔

مندرجہ ذیل اشعار جن میں الرشاء ہرن کے بچہ کا تذکرہ ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ درج ذیل اشعار علامہ جمال الدین عبدالرحیم نے سنائے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیشعر شیخ ایثر الدین ابوحیان سے سے ہیں اور انہوں نے ابوجعفر سے اور انہوں نے ابوالخطاب ابن الخلیل سے اور انہوں نے براہ راست ابوحفص عمر بن عمر سے (جن کے اشعار ہیں ) ساعت کئے ہیں۔

ان اشعار کا پس منظریہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابوحفص عمر بن عمر کے پاس ایک دفعہ ہدیتاً بائدی آئی جس کی والدہ ہے آپ وطی کر چکے تھے تو آپ نے اس کو واپس کر دیا اور بیا شعار پڑھے۔

تركت جفوني نصب تلك الاسهم

يامهدى الرشا الذى الحاظه

''اے ہرن کاہدیہ دینے والے تونے میری پلکوں کو تیروں کی جگہ گاڑ دیا''۔

ريحانة كل المنى في شمها لولا المهيمن واجتاب المحرم

"اس كيسوتلهن برآرزوكي خوشبومسوس موتى بيقينا مين اس كوحاصل كرتابشرطيكداس كاشكار حرام نهوتا"-

ماعن قلى صرفت اليك وانما صيد الغزال ه لم يبح للمحرم

"میں نے جھے اپنی آ تکھیں جو ہٹائی ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ حالت احرام میں شکار کی ممانعت ہے"۔

ياويح عنترة يقول وشفة ما يشفني وجد وان لم اكتم

"عنر وكابرا موكدوه يول كبتا كم يمر عم كوچهان كى قدرت نبيل ركمتا اورا ظبارهم ميل بهى مجھے شفاء نصيب نبيل موئى" -ياشاة ما قنص لمن حلت له حرمت على وليتها لم تحوم

ابوالفتح البستى نے بھى بہت عمدہ شعر كيے بيل

من ايسن للرشا الغرير الاحور في الخدمثل عذارك المتحدر

" برن كى آئى من وه خوبى كهال جومجوب كرخسارك دها وموجود من ب-"

دشا کان بعارضیه کلیهما مسکاتساقط فوق ورد احمر "برن ایخ دونوں رخیاروں سے مشک ریزی کرتا ہے جس کی سرخی گلاب کے پھول کی سرخی سے بھی زیادہ ہے "۔

### الرُّشك

الوُشک (راء پرضمشین مجمد ساکنه) اردو میں پچھوکو کہاجا تا ہے۔ قاضی ابوالولیدا بن فرضی نے اپنی کتاب 'الالقاب فی اسسماء نقلة الصحدیث ''میں خطیب ابوعلی الخسائی نے اپنی کتاب تقید المعهمل میں اور قاضی ابوالفصل عیاض ابن موئی نے ''مشار ق الانوار میں اور ان کے علاوہ حافظ ابوالفرج بن جوزی نے یہ بیان کیا ہے کہ پر یدابن ابو پر یدجس کا نام سنان ضبی ہے جورشک کے ساتھ مشہور بیں اور ان کے علاوہ حافظ ابوالفرج بن جوزی نے یہ بیان کیا ہے کہ پر یدابن ابو پر یدجس کا نام سنان ضبی ہے جورشک کے ساتھ مشہور بیں اور ان کواس لقب سے بچار نے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ڈاڑھی عام مقدار سے بھی زیادہ بری تھی ۔ ایک مرتبہ آپ کی ڈاڑھی میں پچھو کے موجودہ ونے کی مطلقاً خبر نہ ہوئی۔ گیا اور مسلس تعن روز تک داڑھی کی مراز ہونے کے باعث پچھو کے موجودہ ونے کی مطلقاً خبر نہ ہوئی۔ ابن دھید نے اپنی کتاب 'العلم المنشور' میں ذکر کیا ہے کہ تیجب ہے تین روز تک موذی جا نور انسان کی ڈاڑھی میں موجودر ہے اور اس کوشعور واحساس نہ ہو گیا گیا ہو۔ نیز تین دن کی مقدار متعین کرنا بھی تیجی معلوم نہیں ہوتا۔ اس خلال نہیں کرتے تھے یا پھر پچھواس قدرصغیر ہوکہ بالوں کے درمیان الجھ گیا ہو۔ نیز تین دن کی مقدار متعین کرنا بھی تیجی معلوم نہیں ہوتا۔ اس متعین کرنا درست نہیں ہوئی واضل ہوئی تھا تو تین دن تک انہوں نے بناہ کیے دی ؟ اور اگر ابتداء معلوم نہیں ہوئی تھا تو تین دن تک انہوں نے بناہ کیے دی ؟ اور اگر ابتداء معلوم نہیں ہے پھر مقدار متعین کرنا درست نہیں ہے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کی تاویل ہیہ وسکتی ہے کہ وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں بچھو بکٹرت پائے جاتے تھے اورا قامت کی مدت اس مقام میں تین دن رہی ہواس بناء پرانہوں نے تین یوم کی تعیین کردی ۔ واللہ تعالی اعلم بحقیقة حالہ۔ بہر حال اس واقعہ کی تکذیب سے بہتر تاویل ہے ورنہ اس روایت کے جوائمہ کرام راوی ہیں ان کی تکذیب لازم آئے گی۔

حاکم ابوعبداللہ نے اپنی کتاب''علوم الحدیث'' میں یجیٰ ابن معین نے قال کیا ہے۔ یزید ابن ابویزید ایک مرتبدا پی ڈاڑھی میں سنگھا کررہے تھے تو ڈاڑھی سے پچھو لکلاای وقت سے ان کالقب (رشک) بچھو پڑ گیا۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ رشک کے ایک معنی اہل بھرہ کی لغت میں قسام ( بعنی بہت زیادہ تقلیم کرنے والا ) کے آتے ہیں اور یزید ابن بزید بھرہ کے اندرزمینوں اور مکانوں کی تقلیم پر مامور تھے۔اس وجہ سے ان کورشک کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔۳۰اھ میں مقام بھرہ میں ان کا انقال ہوا۔

ان سے محدثین کی ایک جماعت نے حدیث کی روایت بھی کی ہے۔ امام تر ندی ابولیسٹی نے اپنی مشہور کتاب تر ندی ' بہا ب ما جاء فی صوم فلطة ایام من کل شہر '' کے ذیرعنوان حدیث کا سلسلہ سند جونقل کیا ہے اس میں ان کا تام بھی آتا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں۔ ''ہم سے محمودا بن غیلان نے اوران سے ابوداؤد نے اوران سے شعبہ نے ان سے یزید نے بیان کیا کہ میں نے حضرت معاقر سے سناوہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشر سے جناب نبی کریم سلٹی کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا آپ سلٹی کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا آپ سلٹی کے ہارے میں دریافت کیا کہ کیا آپ سلٹی کیا ہے میں نے مسلسلہ میں بین روزہ رکھتے تھے۔ میں نے مسلسلہ موال کیا کہ کون سے تین روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشر شنے خواب دیا کہ آپ دووں کی تعیین کا کھا ظامیس فرماتے تھے سوال کیا کہ کہ بینہ میں لاعلی التعین تین روز؟ حضرت عائشر صنی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ آپ دنوں کی تعیین کا کھا ظامیس فرماتے تھے ۔ بلکہ مہینہ میں لاعلی التعین تین روزے رکھتے تھے''۔

المام ترخدی فرماتے ہیں کہ بیصدیث حن ہے، مجھے ہاوراس کے اندر جوراوی بزیدرشک آرے ہیں اس مراوابو بزیدالفیعی

ہیں جن کو یزید قاسم بھی کہاجا تا ہے کیونکدرشک کے معنی قسام کے آتے ہیں اہل بھرہ کی لغت میں جیسا کہ ماقبل میں بیان ہو چکا۔

الوفواف

السوف واف : ایک پرندہ ہے جس کو ملاعب ظلم اور خاطف ظلم بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں تفصیل کلام باب المیم میں پیش کیا جائے گا۔ اس پرندے کا نام رفراف اس بناء پر رکھا ہے کہ رفراف کے معنی پھڑ پھڑانے کے آتے ہیں اور چونکہ ویمن کو پکڑ لینے کے بعد یہ پرندہ بہت زیادہ پھڑ پھڑ اتا ہے اس لئے اس کورفراف کہتے ہیں۔ ابن سیدہ فرماتے ہیں کہ رفراف ایک چھلی کا نام بھی ہے۔

الرِّق

الرق راءاورق پر کسرہ دریائی جانورہے جو گر مچھ کے مشابہ ہوتا ہے۔ بیہ جانور پکھوے سے بڑا ہوتا ہے اس کی جمع رقوق آتی ہے۔ جو ہری نے ایک ضعیف روایت نقل کی ہے کہ فقہاء مدینہ اس کی خرید وفر وخت کرتے تھے اور اس کو استعال بھی کیا کرتے تھے۔اس لفظ کے اندر دولغت ہیں (۱) راء پر کسرہ (۲) راء پر فتح ، لیکن اکثر نے کسرہ کورتر ججے دی ہے۔

الرِّكاب

الو کاب:راء پر کسره، سواری کے اونٹ اس کی جمع رکا بُ آتی ہے۔ حدیث میں رکاب کا تذکرہ:۔

"دحضرت جابر بنات سے مروی ہے کہ رسول الله منتی نے قیس بن سعد بن عبادہ کی قیادت میں ایک فیکر روانہ کیا اور انہ کیا اور انہ کیا اور سواری کی نواونٹیاں ذرج کرڈالیں۔رسول اکرم منتی نے ارشاد فرمایا کہ خاوت اس کھر کی فطرت ٹانیہے '۔

دكساب كى جمع رُخب بھى آتى ہاوركوبة كے معنى سوارى كے بيں۔ اہل عرب كى كے فقر وفاقد كى حالت بيان كرتے ہوئے كہتے بي مالمة وكوبة ولاحمولة، نماس كے پاس سوارى كے لئے اونٹ ہاورند دودھ دينے كے لئے اوفئى اورند بار بردارى كے لئے كوئى جانور۔

#### الركن

الركن: چو مااورركين بصيغة تفغير بھي استعال ہوتا ہے جيسا كدابن سيدنے لكھا ہے۔

#### الرمكة

الرمكة (بالتحريك) تركي محورى -اس كى جمع رمكات، رماك اورارماك آتى ہے - جيسے ثماراورا ثمار \_ مسئلہ: الوسيط نامي كتاب بيس كتاب البيوع كے دوسرے باب بيس فذكور ہے كدا كركسى نے كہا كہ بيس نے بيہ بجيئر تھے كوفروخت كردى اور سامنے ترکی گھوڑی موجود تھی تو ایک قول ہے کہ نتا اس جز کی جانب او نے گی جس کی جانب اشار کیا گیا۔ یعنی ترکی گھوڑی مشتری کو دینی پڑے گی اور دوسرا قول ہے کہ جس کی صراحت کی گئی اس جز کی جانب لو نے گی۔ کیونکہ ترکی گھوڑی بھیڑ کے مشابنہیں ہے۔

#### الرهدون

السوهدون (راء پرفته) بیتمرة لینی سرخ جانورے مشابہت رکھتا ہے۔اس کی جمع دهادن آتی ہے۔ مکه میں خصوصاً مجدحرام میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ چر یوں کے مشابہ وتا ہے البتداس کارنگ سیابی مائل ہوتا ہے۔

#### الروبيان

الروبيان: نهايت بى چيونى سرخ رنگ كى مچھلى كو كہتے ہيں۔

طبي خواص

اگرکوئی فخص شراب کاعادی ہوتواس کی شراب میں اس کی ٹانگ ڈال دی جائے تو وہ فخص شراب سے بخت بتنفر ہوجائے گا۔ اس کی گردن کی دھونی حاملہ عورت کو دی جائے تو حمل ساقط ہوجائے گا۔ اگر کسی کے تیریا کا نٹا چھے جائے تو اس کو تازہ تازہ کی کرلیپ کرنے سے وہ تیریا کا نٹا باسانی نکل آئے گا۔ اگر سیاہ چنے کے ساتھ اس کو پیس کرناف پرلیپ کیا جائے تو کدو دانے پیٹ سے خارج ہوجا کی گے۔ نیز مچھلی کو پیس کر مسکنہ جبین کے ساتھ لینے ہے بھی بھی اثر ظاہر ہوگا اور اگر اس کو سکھا کر باریک پیس لیا جائے اور بطور سرمہ اس کو استعمال کرے تو آئے کھ کا دھندلا پن ختم ہوجائے گا۔

### الريم

الويم: برن كابح، اس كى جمع آرام آتى ب-شاعر كبتاب-

بها العيروالارام يمشين خلفه واطلاؤها ينهضن من كل مجثم

"و ہاں جنگلی گدھے اور ہرن آ کے چیچے آتے جاتے ہیں اوران کے بچے ہرجگہ سے اچھلتے کودتے پھرتے ہیں"۔

اصمعی فرماتے ہیں کہ آ رام سفید ہرنوں کو کہتے ہیں۔اس کا واحدالریم آتا ہے۔ بیجانورریکتانی علاقہ میں رہتا ہے۔مینڈ ھے کی طرح کیم وضحیم ہوتا ہے۔اس جانور میں جربی و گوشت دیگر ہرنوں کے مقابلہ میں زیادہ ہوتی ہے۔

زی الدین این کامل ابوالفضل'' فتیل التریم واسیر الہویٰ' کے نام ہے مشہور تھے۔ان کی وفات ۴۳ ھے میں ہوئی۔ آپ ہی کے بیہ عار جن :۔۔

لى مهجة كادت بحر كلومها للناس من فرط الجوى تتكلم "مرى ايكم وبه حقريب كراس كرخول كاسمندر شورش فم كى كثرت كى باعث لوكول ب با تين كرك" \_ مسحد شات للهوى تنظلم مسحد شات للهوى تنظلم

"اس میں بڈیوں کے نشانات کے علاوہ کچھ ہاتی نہیں رہااور وہ بڈیاں گویا ہیں اور عشق کی دادخواہ ہیں"۔

أُمِّ ربَاح

ام رباح راء پرفتہ باء ساکن، باز کے مشابہ شکاری پرندہ، اس کا رنگ نمیالا ہوتا ہے اور پشت اور دونوں باز وسرخ ہوتے ہیں۔ یہ جانورانگورکھا تا ہے۔

ابورياح

(ایک پرنده) ابوریاح (راء پرکسره یاءساکن) اس کامفصل تذکره باب الیاء میں یُؤ یُؤ کے بیان میں آخر کتاب میں آئے گا۔ انشاء

الله

ذورميح

ذورميح: چوہے كےمشابدايك جانور ہے جس كى الكى ٹائليں چھوٹى اور پچپلى ٹائليس لمبى ہوتى ہیں۔

### بابُ الزاي

الزاغ

(غراب کوا) کوے کی ایک قتم جس کوغراب زرعی بھی کہتے ہیں۔اس کا رنگ سیاہ اور قد چھوٹا ہوتا ہے اور بعض مقامات میں اس کی چوٹی اور ٹائلیں سرخ ہوتی ہیں۔اس کوغراب الزیتون بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ بیزیتون کھا تا ہے۔ بیکوا پا کیزہ صورت اور خوش منظر ہوتا ہے لیکن گائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ''غراب زرعی سیاہ اور بڑا ہوتا ہے۔اس کی عمر ہزار سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے''۔علامہ دمیری فرماتی ہیں کہ میرمخل وہم ہے۔ سیحے وہی ہے جواویر لکھا ہے۔

عجيب حكايت

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میں نے التلفی کی کتاب ''امتخاب المنتقی ''میں اور عجائب المخلوقات کے آخری ورقہ میں مجمد ابن اسلمیل اسعدی کی ایک روایت دیکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن قاضی کجی ابن اسم نے جھے کو بلایا۔ چنا نچہ میں گیا اور جب ان کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ان کے پاس دہ نے کھا کہ ان کے پاس بہنچا تو دیکھا کہ ان کے پاس دہ نے کھا کہ ان کے پاس بہنچا تو دیکھا کہ ان کے پاس دہ نے کھی وہ نے المحال کے ایک بنارہ رکھا ہوا ہے۔ قاضی صاحب نے جھے کو بٹھا کیا اور اس بنارہ کو کھو لئے کا تھا اور اس کے سینے اور پشت تو اس میں جانور نے اپنا سرز کا لا سرتو انسان جیسا تھا لیکن ناف سے لے کرینچ تک باتی جسم کو سے کا تھا اور اس کے سینے اور پشت پر دو مصے تھے۔ مجمد بن اسلمیل فرماتے ہیں کہ میں اس کو دیکھ کر ڈرگیا۔ قاضی صاحب بولے اس سے پوچھے بینے ود اپنا نام و پہ ہتلائے گا۔ دریا فت کیا کہ خدا آپ کا بھلا کرے بیاتو کروہ اٹھا اور فصیح و بلیغ زبان میں بیشعر پڑھنے لگا۔

انسا ابسن السليث والبلوه

انسا السزاغ ابسو عسجسوه

"میں کواہوں جس کی کنیت ابو عجوہ ہے۔ میں شیراورشیرنی کا فرزند ہول"۔

والقهوة والنشوة

احب السراح والسريحان

"جهكوشراب خوشبودار چول، قهوه اورنشدآ ورچيزول عجبت ب"-

ولا يحذرلي سطوة

فللاعدوى يدى تخشى

"مرے ہاتھوں میں کمی فتم کا چھوت نہیں ہاور نہ میرے اندردست درازی ہے کہ جس سے بچاجائے"۔

يوم العرس والدعوة

ولى اشيساء تستظرف

"میرےاندروہ ظرافت آمیز باتیں ہیں جس کا ظہارشادی اور دعوت کے دن ہوتا ہے"۔

لا تسترها الفروة

فمنها سلعة في الظهر

" منجمله ان کے میری پشت پرایک مسه ب جو بالول میں نہیں چھپتااورایک دوسرامسه ب".

فلو كان لها عروة

وامسا السسلعة الاخرى

''اوراگراس دوسرےمہ کو بے جاب کردیا جائے تواس کے پیالہ''۔

فيها انهاركوة

لماشك جميع الناس

" ہونے میں لوگوں کوشک وشبہ ندر ہےگا"۔

اس کے بعدوہ زاغ ، زاغ کہ کرچلانے لگا اور پٹارہ میں تھس گیا۔ میں نے قاضی بجی ابن اکٹم سے کہا کہ خدا آپ کوئزت بخشے ، یہ بھے کوعاشق معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسا بھی کچھ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا۔ بھے کواس کا کوئی علم نہیں ہے۔ البتدا تناجا نتا ہوں کہا میر المونیان (مامون الرشید) کے پاس کمی نے بھیجا تھا اور اس کے ساتھ ایک سربمہر خط تھا جس میں اس کا حال بھی تحریر تھا۔ لیکن مجھ کو معلوم نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بعینہ بھی واقعہ اس کوے کا راویوں کے فرق کے ساتھ حافظ ابوطا ہر سلفی نے بیان کیا۔ اس واقعہ میں ابوالحن علی بن مجمد ، علی احمد ابن واؤد کے پاس جاتے ہیں اور یہی سوال وجواب کرتے ہیں۔

مورخ ابن خلکان نے قاضی کی ابن اکٹم کے حالات میں لکھا ہے کہ جس وقت آپ کو بھر ہ کا حاکم بنایا گیا تو اس وقت آپ کی عمر صرف بیں سال تھی۔ بھرہ والوں نے ان کو کمس سمجھا اور ان سے پوچھنے گئے کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ بیہ بچھ گئے کہ ان لوگوں نے مجھ کو کمس سمجھا کر بیسوال کیا ہے۔ آپ نے جو جو اب بیس فر مایا کہ بیس عماب بن اسید کے جن کورسول اکرم سے بیان نے مکہ کا قاضی بنا کر بھیجا تھا اور معاد اس جن کو مجھ عربی مائے بین کا گورزم تقرر فر مایا تھا اور کعب بن سور سے جن کو فاروق اعظم بڑا تھے نے بھر ہ کا قاضی مقررہ فر مایا تھا ،عمر میں زیادہ ہوں۔ یہ جواب آپ نے طنز آاور احتجا جا ان کو دیا۔

کہتے ہیں کہ جب خلیفہ مامون الرشید کو عہد و قضاء کے لئے کی فخص کی ضرورت ہوئی تو ان سے لوگوں نے بیٹی ابن اکٹم کی بہت تعریف کی۔ چنا نچے خلیفہ نے ان کوطلب فر مایا۔ جب بیان کے سامنے پنچے تو خلیفہ نے ان کی بدصورتی کی بناء پر حقارت کی نظر ہے دیکھا۔ سیجھ سے اور خلیفہ سے کہا کہ امیر المومنین! اگر کوئی علمی مسئلہ مجھ سے بوچھنا ہے تو دریافت فر ماہیے میری صورت پر آپ نہ جاویں۔ چنا نچہ خلیفہ نے ان سے پچھ سوالات کے اور جوابات شافی اور معقول پانے پران کوقاضی مقرر کر دیا۔ مامون کے زمانے میں جوغلبہ قاضی کی ابن اکٹم اور احمدابن الی داؤد معتزلی کو خلیفہ پر حاصل تھاوہ کسی اور کونہ تھا۔ کی ابن اکٹم حنفی المدۃ جب تھے۔لیکن حضر سے اہم احمد بین حسل پر

خلق قرآن کے سلسلہ میں ان سے زیادہ کسی نے تشد ذہیں کیا۔ باب اکاف میں کلب کے بیان میں تفصیلی ذکر آئے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

فقہ میں جو کتابیں قاضی کی ابن اسم نے تالیف کی تھیں وہ قابلِ قدر ہیں۔ مگر طوالت کے باعث لوگوں نے اس کور ک کردیا۔ وہ

تالیفات متر وک العمل ہو کررہ گئیں۔ قاضی کی کواسلام میں ایک ایسادن حاصل ہوا ہے جو کی دوسر نے کوئییں ہوا۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ

غلیفہ مامون الرشید شام کو جارہ ہے تھے۔ راستہ میں انہوں نے (شیعہ علاء کے برا چیختہ کرنے ہے) اپنے تھم سے منادی کرادی کہ نکاح

متعہ حلال ہے۔ کسی عالم کو جرات نہ ہوئی کہ وہ خلیفہ ہے اس کی تحریم کے بارے میں احتجاج کرے۔ قاضی کی نے اتنی جرات کی ہے کہ

مامون کو اس کے ناجا ترجم کے صدور سے بازر کھا اور متعہ کی حرمت کا شہوت دے کر اس کو مطمئن کر دیا۔ چنا نچہ مامون نے تو بہ کی اور دوبارہ

منادی کرادی کہ ذکاح متعہ حرام ہے۔

روایت ہے کہ کی شخص نے قاضی صاحب ہے سوال کیا کہ انسان کو کتنا کھانا تناول کرنا چاہیے۔قاضی صاحب نے جواب دیا کہ مجوک ختم ہوجائے لیکن شکم سیر نہ ہو۔ پھر سوال کیا کہ کتنا ہنستا چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا چہرہ کھل جائے اور آ واز بلند نہ ہو۔اور دریا فت فرمایا کہ کتنا رونا چاہیے؟ جواب دیا جہ متعلق سوال کیا گیا کہ کمل میں کتنا اخفاء کرنا چاہیے؟ آپ نے جواب دیا جتنی طاقت ہوا ورا ظہار کے متعلق ہو چھا گیا۔ فرمایا کہ کمل کوا تنا ظاہر کرو کہ فتھی پر دہنے والے جن وائس اقتداء کرنے لگیس۔اس کے بعداس مردنے آپ کے علم کی تحسین کی۔

کتے ہیں کہ قاضی کی ابن اکٹم بیں سوائے اس کے اور کوئی عیب نہیں تھا کہ وہ لڑکوں ہے جبت رکھتے اور علوجاہ کی تمنا کرنے کے الزام بیں عندالناس مشہور تھے۔ آپ کی عادت تھی کہ جب وہ کسی فقیہ ہے ملتے تو ان سے حدیث کے بارے بیں سوال کرتے اور اگر کسی محدث سے ملتے تو ان سے نو کے مسائل پر گفتگو کرتے اور اگر کسی نوی کے ملاقات کرتے تو اس سے علم کلام بیں بحث کرنے لگتے۔ ان سے ان کی غرض یہ ہوتی تھی کہ اپنے سے مدمقابل کو فکست و سے کرشر مندہ کردیں۔ ایک ون کا ذکر ہے کہ اتفاق سے کوئی خراسانی ان کے پاس آیا وہ علم بیں ماہراور حافظ حدیث تھا۔ قاضی صاحب نے ان سے پوچھاتم نے حدیث بھی پڑھی ہے۔ اس نے جواب ویا بی ہاں پڑھی ہے۔ اس پر قاضی صاحب نے ان سے سوال کیا کہ اصولی حدیث کے بارے یہ تم کو کیا یاد ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بیں نے شریک سے ، انہوں نے ابواسحاق سے اور انہوں نے حرث سے سنا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہدنے ایک لوطی کوسنگ ارفر مایا تھا۔ یہ تن کر قاضی صاحب م بخو دہو گئے اور پھر نہ ہولے۔

قاضی کی این استم کی وفات میں مقام ربذہ ہوئی ہے۔ ربذہ مدینہ منورہ کے قریب ایک گاؤں ہے جو جاج کرام کے راستہ میں پڑتا ہے۔ بیوہ کی مقام ہے جہاں پر حضرت عثان بن عقان نے حضرت ابوذ رغفاری کوجلا وطن فر مایا تھاو ہیں آپ کی وفات ہوئی۔

بیان کیاجا تا ہے کہ قاضی صاحب کی وفات کے بعد کی شخص نے ان کوخواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ کیسی گزری؟ قاضی صاحب نے جواب دیا کہ اللہ ایمی ہوئی۔ میں نے بارگاہ خداو تدی میں عرض کیا کہ یااللہ! میں و ایک حدیث پر بھروسہ کرے آپ کی بابگاہ میں حاضر ہوا ہوں وہ حدیث بیہ کہ جھے سے ابومعا و بیضریر نے اور ان سے اعمیش نے اور ان سے امریق کے بیروسالے نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ نے بیردوایت نقل کی ہے کہ:۔

"جناب نبی کریم طفیلی نے ارشاد فرمایا کہ آپ بوڑ ھے مسلمان کوعذاب دینے سے شرماتے ہیں''۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا کدرسول اللہ کے بچ کہا، ہم نے تنہاری مغفرت کردی۔

زاغ (كوس) كاشرى حكم:

زاغ کا کھانا طلال ہے۔فقیدرافعی کے نزدیک بھی رائے ہادرای کے قائل ہیں۔حضرت تھم نے ای مسلک کوافقیار کیا ہے۔ حضرت جماد نے اور حضرت امام محمد بن حسن من شیر نے اور حضرت امام بیکٹی نے اپنی کتاب میں روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت تھم سے کوے کی صلت وحرمت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ سیاہ اور بڑے قد کا کواتو مکروہ ہے اور چھوٹے قد کا کواجس کوزار نا کہتے ہیں تو اس کو کھانے میں کوئی مضا لَقہ نہیں۔

طبىخواص

اگرکوے کی زبان سکھا کر پیاہے فخص کو کھلا دی جائے تو اس کی پیاس ختم ہوجائے گی۔خواہ کتنی ہی شدیدگرمی کیوں نہ ہو۔ یہی خاصہ کوے کے قلب کا ہے اس لئے کہ بیہ پرندہ شدید گرمیوں میں بھی پانی استعال نہیں کرتا اور اگر کوے اور مرغ کا پتہ ملاکر آ نکھ میں لگائے جائے تو دھندلا پن ختم ہوجائے گا اور اگر اس کو بالوں میں مل لیا جائے تو بال انتہائی سیاہ ہوجا کیں گے۔اس کا حوصلہ (پو نہ) ابتدائے نزول ماءکورو کہا ہے۔

خواب میں تعبیر:

خواب میں کی شخص نے ایسا کواد یکھا جس کی چونج سرخ ہوتو اس کی تعبیر صاحب سطوت اور لہووطرب سے دی جاتی ہے اور ارط میدوراس کا قول ہے کہ خواب میں کواایسے لوگوں کی علامت ہے جومشار کت کو درست رکھتے ہیں۔ بعض اوقات فقراء سے اس کی تعبیر دک جاتی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواب میں اس سے مراد ولد الزنائجی ہوتا ہے یا ایسا شخص ہے جس کے مزاج میں خیروشر دونوں موجود ہوں۔ واللہ تعالی اعلم۔

الزاقي

(مرغ)السزافی:اس کی جمع زواتی آتی ہے زقا۔ یسز قوا،نصر، ینصر ہے آتا ہے جس کے معنی چینے اور چلانے کے آتے ہیں۔ جو ہری فرماتے ہیں کہ ہر چینے والے جانورکوزاق کہاجاتا ہے۔ بوم (الو) کے بیان میں تواہن تمیر کا پیشعر گزر چکا ہے ولسوان لیسلسی الاخیسلیة مسلمت عسلسی و دونسی جندل وصفائع

"اور جبكه ليلى في مجه كوسلام كيا حالا تكه مير إوراس كدرميان برى چنان اور عظيم پقرحائل تها"\_

اسلمت تسليم البشاشة اوزقا اليها صدى من جانب القبر صائح

''تواس كے قريب ہوتے ہوئے ميں نے بھى سلام كيا حالانكدالوقبر كى طرف سے چيخ رہاتھا''۔ اس كامفصل بيان باب الصاد ميں لفظ صدى كے بيان ميں آئے گا۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

الزامور

الزامور: بقول توحيدي بيايك چيوني فتم كي مجهلي ب جوانسانون كي آواز پرفريفة رہتى بوه انسانون كي آواز سننے كي اس قدرشائق

ہے کہ اگر وہ کشتی کو آتا ہوا و کیے لیتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہولیتی ہے۔ اگر وہ کسی بڑی چھلی کو دیکھتی ہے کہ وہ کشتی ہے۔ رگڑنے اور اس کو توڑنے پر آمادہ ہو تو یہ کو دکر اس کے کان بیس تھس جاتی ہے اور برابر پھڑکتی رہتی ہے۔ بڑی چھلی عاجز ہوکر کسی پھر یا شکاف کی تلاش بیس ساحل کی طرف جاتی ہے اور جب اس کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس پر اپنے سرکودے مارتی ہے اور مرجاتی ہے۔ اس وجہ سے اہلی کشتی اس سے بہت محبت رکھتے ہیں اور اس کو کھلاتے رہتے ہیں۔ اگر وہ کسی وقت نہیں ہوتی تو اس کو تلاش کرتے ہیں تا کہ اس کی وجہ سے تملہ کرنے والی مجھلیوں کے شرے محفوظ رہے اور اگر جال بھینئے وقت یہ چھلی جال میں پھنس جاتی ہے تو اس کی قد امت کے لحاظ سے اس کو فور آچھوڑ ویتے ہیں۔

الزَبابة

(جنگلی چوہا) الزبابة: زاء پرفتھ۔ بیا کی تئم کا جنگلی چوہاہے جوضرورت کی چیزیں چرا کرلے جاتا ہے۔ بیبھی کہا گیا ہے کہ بیہ چوہا ندھااور بہرہ ہوتا ہے۔ جامل آ دی کواس سے تشبید دی جاتی ہے۔ چنانچہ ترث ابن کلدہ کا شعر ہے۔

جمعوالهم مالا وولذا

ولقدارائيت معاشرا

میں نے بہت ہے ایسے لوگ و کیھے ہیں کہ جن کے پاس مال بھی ہے اور اولا دمجمی بوجہ جہل کے ''۔

لا تسمع الاذان رعدا

وهم زبساب حسائس

مثل تجروچوہوں کے ہیں جن کے کان بیلی کی کڑک اور گرج کی آ واز کونبیس س سکتے"۔

شاعر نے اس شعر میں زبان کی صفت حائر بیان کی ہے۔ یعنی جرت میں پڑنا اور نابینا اور گونگا بھی بسا اوقات جرت میں پڑجا تا ہے۔ شاعر کا مقصد یہ ہے کہ تق تعالی نے رزق کی تقسیم بقدر عقول نہیں فر مائی۔ شعر کے اندر جولفظ وَلداستعال ہوا ہے وہ بضم الواؤ ہے اور ٹائی مصرعہ میں جود وسر اشعر ہے لاتسسم الاذان رعدًا الا ذان اصل میں آذانہ م یعنی مضاف الیہ کوحذف کر کے اس کے بدلہ الف ام لے آئے۔ جیسے تق تعالی نے کلام پاک میں ارشاد فر مایا ہے: فَانِ اللّٰ جَنَّةُ هِی الْمَاوی (کہ جنت ہی موسین کا مرجع و ٹھ کا نہ ہے) لماوی اصل میں ماواہم تھا یہاں پر بھی مضاف الیہ کو تھ کر کے اس کے شروع میں الف لام پڑھا دیا گیا۔

ا مام تغلبی فرماتے ہیں کہ کان سے نہ سنائی دیے کے مختلف درجہ ہیں۔اگر کم سنائی دیتا ہے تو اس کو وقر کہا جاتا ہے اوراگراس سے بھی یا دہ سنائی نہیں دیتا تو اس کوسم بہرہ کہتے ہیں اوراگر بالکل ہی نہ سنائی وے حتیٰ کہ بکل کی کڑک اور گرج کی آ وازنہ آئے تو اس کوسلم کہتے یں۔ جنگلی چوہے کا شرعی حکم لفظ الفاء میں باب الفاء کے تحت بیان کیا جائے گا۔

ازبابة (جنگلى چوب) كى ضرب الامثال:

اگر کی شخص کو چورے تشبید و نی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اسوق من زبابة کہ فلاں آ دی جنگلی چوہ سے بھی زیادہ چور ہے کیونکہ جنگلی بو ہا بھی ضرورت کی چیزیں چراکر لے جاتا ہے۔

اَلزَّ بُذَبُ

الدندن بلي كمشابه يك جانور مركامل ابن الاثيرين حوادثات ٢٠٠١ه كسلمين لكهام كرابل بغدادكوايك جانور

جس کوہ وزبزب کہتے تھے بہت خطرہ پیدا ہو گیا تھاوہ رات کے وقت ان کے مکانوں کی چھتوں پر دکھائی دیتااور چھوٹے بچوں کو کھا جاتا تھا مجھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ سوتے ہوئے مرد کا یاعورت کا ہاتھ کاٹ کر کھا جاتا۔ اس کے ڈرے لوگ رات بھر جاگتے تھے اور اپنے بچوں ک پاسبانی وحفاظت کرتے تھے اور اس جانور کے بھگانے اور ڈرانے کی وجہ سے برتن وغیرہ بچایا کرتے تھے۔ اس جانور کی وجہ سے بغداد میں کافی عرصہ تک بل چل رہی۔ آخر کا را بیک روز سلطانی عملہ نے اس جانور کو پکڑلیا۔ اس جانور کا رنگ ابلق مائل بہسیا ہی تھا اور اس کے ہاتھ یاؤں چھوٹے چھوٹے تھے۔ اس کو مار کرمنظر عام پر لؤکا دیا گیا۔ بید کھی کرلوگ کھی نیندسوئے۔

# الزخارف

السز حساد ف: جمع ہاس کا واحدز خرف آتا ہے۔ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو صغیر الجنہ ہوں اور پانی پراڑتے ہوں۔ اوس ابن حجرک اقول ہے۔

تلذكر عينا من عمان وماؤها له حدب تستن في الزخار ف "ميرى آئكيس ممان اوراس كى چشمول كويادكرتى بين جن بين زخارف بحى يانى كے لئے اترتے بين"۔

# آلزُّرزود

السزد ذود: زاء پرضمہ۔ یہ چڑیا کی طرح ایک پرندہ ہے۔ چونکہ اس کی آواز میں ایک قتم کی ذُرزیت پائی جاتی ہے اس کئے اس کا نام بی زرز درہوگیا۔ جاحظ کا قول ہے کہ ہروہ پرندہ جوقصیر البخاح ہو۔ یعنی جس کے بازوچھوٹے ہوں جیسے زراز براورعصافیر(گوریا) اگراس کی ٹانگیس کاٹ دی جائیں تو وہ اڑنے ہے مجبور ہوجاتا ہے۔ جس طرح اگر انسان کا پاؤں کاٹ دیا جائے تو وہ دوڑنے کے قابل نہیں رہتا۔ شرعی تھم باب احین میں عصفور کے تحت آئے گا۔ انشاء اللہ تعالی

#### عديث ين زرزودكا ذكر:

طبرانی اورابن شیبہ نے حصرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنبما ہے روایت نقل کی ہے کہ مومنین کی روح زراز برجیے پرندوں کے پوٹوں میں رکھ دی جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو پیچانتے ہیں اور جنت کے پھل ان کو کھانے کو ملتے ہیں۔علامہ دمیر گ فرماتے ہیں۔ہمارے شیخ برہان الدین قیراطی نے زُرزور کے بارے میں کیا خوب فرمایا ہے۔

قد قلت لما موبى معرضا وكفيه يحمل زر زورا "جبوه ميرے پاس من پيركر گزرااور ہاتھ ميں اس كا يك زرزورا تى تو ميں نے كہا"۔

یسافدالسندی عسفہ بنجی مسطلسه ان کسم تسنور حسف فسنور زور ا '' کداے وہ مختص جس کی ٹال مٹول ہے مجھ کو بہت د کھو تکلیف پنجی ۔اگر تو مجھے حقیقت میں ملنانہیں چاہتا تورسما ہی ٹل گے'۔ پہلے شعر میں زرز ور پر عمرہ کا نام ہے اور دوسرے شعر میں جملہ فعلیہ انشائیہے۔

منا قب امام شافعی مصنفه عبدالحسن بن عثان بن عانم میں لکھا ہے کہ امام صاحب فرماتے سے کہ رومیہ کاطلسم عجائب دنیا میں سے ہے۔ وہ نحاس کی ایک زرزور چڑیا ہے۔ وہ چڑیا سال بحر میں صرف ایک دن بولتی ہے۔ اس کی آ واز پراس کی ہم جس چڑیا یعنی کوئی ایس زرزار باقی نہیں رہتی جس کی چوٹج میں زینوں کا کوئی دانہ نہ ہواور بیددانے نے اس کی چڑیا کے پاس چھوڑ دیئے جاتے ہیں۔اس کے بعدان کو جمع کر کے اس کا تیل نکالا جاتا ہے۔اس تیل سے اہلِ رومیہ کا سال بھر کا خرچ چلتا ہے۔

شرع حكم:

اس كا كھانا حلال ہاس كئے كديہ كوريا كى جنس ميں سے ہے۔

طبىخواص

اس کا گوشت کھانا قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔اس کا خون اگر پھوڑ ہے پچنسی پرلگادیا جائے تو بہت جلدا چھے ہوجاتے ہیں۔اگر اس کوجلا کراس کی را کھ زخم پرلگادی جائے تو زخم بہت جلدا چھا ہوجائے گا۔

خواب میں تعبیر:

زرزز ورکاخواب میں دیکھناسفر میں تر دد کی دلیل ہے۔ سفرخواہ بری یعنی خشکی کا ہویا بحری یعنی دریائی بھی بھی اس کے دیکھنے سے ایسا شخص مراد ہوتا ہے جو کثرت سے سفر کرے جیسے خچر کرایہ پر لینے والا جس کا ایک جگہ پر قیام نہیں رہتا۔ بعض اوقات نیک وبد ممل کے اجتماع پر دلالت کرتا ہے یا ایسافخص مراد ہوتا ہے جونہ تو غنی ہوا ورنہ فقیرنہ شریف ہونہ ذکیل۔

## الزرق

السندوق: ایک شکاری پرنده - بقول این سیده که بید باز کے مانندا یک شکاری پرنده ہے۔ فراء فرماتے ہیں که بیسفید بازی کی ایک قتم ہے۔ البتداس کا مزاج خشک وگرم ہوتا ہے اور باز ومضبوط ہوتے ہیں۔ جس کی وجہ سے بیر تیز اڑتا ہے اور شکار پراچا تک حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کی جمع زراریق آتی ہے۔ پشت کالی ہوتی ہے اور سینہ سفیداور آئکھیں سرخ ہوتی ہیں۔ حسن ابن بانی نے اس کی تعریف میں بیدا شعار کیے ہیں۔

> فیها الذی برید من مرفقة وصفته بصفة مصدقه نرجستة ثابتة فی ورقه كم وزة صد نابه ولقلقه

قداغتذى بسفرة معلقة مبكرابزرق او زرقه كان عينه لحسن الحدقه ذو منسر مختضب بعلقه

#### سلاحه في لحمها مفرقه

''اس نے غذا عاصل کی ایک بچھے ہوئے ایسے دسترخوان ہے جس پرتمام مطلوب چیزیں چنی ہوئی تھیں مصح ہی صبح زرق نامی جانور جب لکتا ہے تو اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسا کہ باز کا ،اس کی آئکھیں پوٹوں کی خوبصورتی کی بناء پرالی محسوں ہوتی ہیں جیسے کہ زگس کا پھول شاخ پرکھل رہا ہو۔ بڑے پروں والا جن پر سبز دھاریاں ہیں اور اس کے ساتھ ہی گردن کا گوشت اٹکا ہوا ہے اور اس کے ہتھیارخود اس کے جسم شرع تلف مواقع پر موجود ہیں۔

شرع علم:

اس کا کھانا حرام ہے۔جس کی تفصیل باز کے بیان میں گزر چکی ہے۔

# الزُرافة

النودافه: زاپرفتہ وضمہ دونوں، اس کی کنیت ام عینی ہے۔ ایک خوبصورت جو پابیہ ہاس کی اگلی ٹائلیں کمی اور پچپلی چھوٹی ہوتی ہیں۔
اس کے چاروں ہاتھ پاؤں کا مجموعہ تقریباً دس فرراع کا ہوتا ہے۔ اس کا سراونٹ کے سرکے ما نند ہوتا ہے اور اس کے سینگ گائے کی سینگوں کی طرح ، اس کی کھال چیتے کی کھال جیسی، اس کا ہاتھ، پاؤں اور کھر گائے جیسے اور اس کی دم ہرن کی دم کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس کے گھٹے پچھلے پاؤں میں نہیں ہوتے بلکہ اگلے پاؤں میں ہوتے ہیں اور جب سے چلتا ہے تو برخلاف دیگر حیوانوں کے بایاں پیراور واہنا ہاتھ آگے برخلاف دیگر حیوانوں کے بایاں پیراور داہنا ہاتھ آگے برخلاف دیگر حیوانوں کے بایاں پیراور داہنا ہوتے آگے برخلا تا ہے۔ اس کی طبیعت میں حق تعالیٰ نے انس ومجت ودیعت کردی ہے۔ یہ جانور جگالی اور مینگئیاں کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا علم دیا کہ اس کی روزی درختوں میں ہوتے ساتھ ہی اس کی اگلی ٹائلیں اس کی پچپلی ٹائلوں سے لمی بنادیں تا کہ اس سے اس کو چے نے میں آسانی ہو۔

تاریخ ابن فلکان میں محمد بن عبداللہ العتی البھری الا خباری شاع مشہور کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ زرافہ کے بارے میں فر مایا کرتے تھے کہ اس کی ولا دت تین حیوان سے ہوتی ہے وہ حیوان سے ہیں (۱) ناقہ وشیہ (جنگلی اونٹ) (۲) بقرہ وشیہ (جنگلی کرتے تھے کہ اس کی ولا دت تین حیوان سے ہوتی ہے وہ حیوان سے ہیں (۱) ناقہ وشیہ کے مشا بہوتا ہے۔ بیگل گائی ہوت ہے اس وجہ ہے اس وجہ ہے اس وجہ ہے اس کو زرافہ کہتے ہیں۔ کیونکہ زرافہ کے نئوی معنی بھا عت کے ہیں اور چونکہ اس کی ولا دت کا سب کی حیوان ہوتے ہیں اور چونکہ اس کی ولا دت کا سب کی حیوان ہوتے ہیں اس لئے اس کو زرافہ کہتے ہیں اور اہل جھم اس کوشر گاؤاس وجہ ہے گئے ہیں کہ اس کی تو لید میں تین جانوروں کی شرکت ہوتی ہیں اور وہاں تی آئی ہوتے ہیں اور اس کا سب سے ہوتی ہے اس وجہ ہوتے ہیں اور وہاں تی آئی میں جفتی کرتے ہیں۔ بعض جون کو وہ ہے بدن کا بچھ حصر جمل میں رہ جاتا ہے اور بعض کا نہیں رہتا ۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مادہ پر کئی تشم جونوانات کی بیدائش کا سب بن جاتے ہیں گر جاحظ کی حیوانات کی بیدائش کا سب بن جاتے ہیں گر وا والی کو بیدائش کا سب بن جاتے ہیں گر وافدا سے کی حیوانات کی بیدائش کا سب بن جاتے ہیں گر وافدا سے کی حیوانات کی بیدائش کا سب بن جاتے ہیں گر زرافہ اس کو توجہ کی میں وہ تا ہے اور بعض کا نہیں رہتا ۔ بیدا فر ما تا ہے۔ اس لئے وہ کہتے ہیں کہ زرافہ اس کو تات ہیں میں وہ تا ہے اور بعض کا نہیں دیا ہوتے ہیں گر وہ کہتے ہیں کہ زرافہ اس کو دو کہتا ہیں دو تات کی دو تات ہیں دو تات ہوتات ہیں دو تات ہوتات ہیں دو تات ہیں دو تات ہیں دو تات ہیں دو تات ہوتات ہیں دو تات ہیں دو تات ہوتات ہیں دو تات ہوتات ہیں دو تات ہوتات ہوتات ہیں دو تات ہوتات ہیں دو تات ہیں دو تات ہوتات ہوتات ہوتات ہوتات ہوتات ہیں دو تات ہوتات ہوت

شرعی حکم:

حفرت امام شافعیؒ کے ند ہب میں اس کے حلال وحرام ہونے میں اختلاف ہے۔ ایک قول حرام کا ہے اس کوصا حب تنبید نے اور امام نوویؒ نے اپنی کتاب''شرح مہذب' میں نقل کیا ہے کہ اس کے حرام ہونے میں علاء کا اتفاق ہے اور ثانی قول حلال کا ہے۔ کیونکہ اس کی جفتی میں اور پیدائش میں ماکول اللحم جانوروں کا بھی حصہ ہے۔ اس بناء پر اس کو محلات میں شار کیا ہے اور جا حظ کے قول پر جواو پر نذکور ہوا ہے زرافہ بلا شبہ حلال ہے۔ لیکن اس قول کی بناء پر کہ اس کی پیدائش ماکول اللحم اور غیر ماکول اللحم جانوروں سے ہوتی ہے۔ علاء شوافع میں اختلاف ہوگیا ہے۔ حنابلہ میں سے ابوالخطا ب اس کی تحریم کے قائل ہیں۔علاء احناف کے زویک بیرطلال ہے۔ اس پر پیٹے تقی الدین ابن الی الدموی الحموی کے فتوی ویا ہے اور اس قول کو قاضی حسین نے نقل کیا ہے اور ابوالخطا ب کے دوقو لوں میں سے ایک قول بھی بہی ہے۔ اس مسئلہ کی تائیداس جزئیہ ہے بھی ہوتی ہے کہ بطخ اور زرافہ حالت احرام میں ہلاک ہوجائے تو اس کا فدید بمری یا قیمت کے ذریعے دیا جائے گا اور فدید ماکول اللحم کا دیا جاتا ہے قو معلوم ہوا یہ جانور ماکول اللحم یعنی حلال ہے۔

علامہ دمیری ملینے فرماتے ہیں کہ ترکیم کی کوئی وجہ ہماری بچھ میں نہیں آئی ، حرمت کی کوئی علت اس کے اندر موجود نہیں ہے اور رہے تحریم کے قول جواد پر صاحب تنبیدا ورامام نو وی کے حوالہ نے آئی ہیں۔ اس کے بارے میں شیخ تقی الدین بن ابی الدم انحوی تحریم فرماتے ہیں کہ صاحب تنبید نے جو ذکر کیا کتب فقہ کی کتابوں میں فہ کور نہیں ہے۔ حالا تکہ قاضی حسین فقیہ بھی اس کی حلت کا قائل ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ عالبًا صاحب تنبیدا ورامام نو وی نے اہل لغت سے بن لیا ہوگا کہ زرافہ در ندوں میں سے ہاوراسی پراعتاد کرتے ہوئے حرام ہونے کا فتوی صادر کردیا۔ اس وجہ سے صاحب کتاب انعین نے اس کو در ندوں میں شار کیا ہے لیکن اگر زرافہ کی پرائش میں ماکول اللحم وغیرہ ماکول اللحم جانوروں کی شرکت کو بھی تشلیم کرلیا جائے توجب بھی حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

البتہ بیدد یکھاجائے گامثلاً کے اور بکری کی جفتی ہے بکری کے پیٹ ہے بچہ پیدا ہوااس طور پر کہ بچہ کا سرکتے کے مشابہ ہا اور باتی اعضاء بکری کے اعضاء کو است کے مشابہ ہوگا ہے اور کتا حرام ہا اور اگر گھاس کھائے تو اس بچہ کو ذرح کر کے سر پھینک مورت میں اس کو کھانا درست نہ ہوگا کیونکہ کئے کا غلبہ ہوگیا ہا اور کتا حرام ہا اور اگر گھاس کھائے تو اس بچہ کو ذرح کر کے سر پھینک دیا جائے اور باتی اعضاء کو استعمال کرلیا جائے تو اس بچہ کی حلت وحرمت کا مید معیار ہوگا۔ اگر وہ بکری کی آ واز کرنے پر آ واز کرنے تو سر کو چھوڑ کر باتی اعضاء کو استعمال کرلیا جائے گا ور نہیں اور اگر کتے اور بکری دونوں کی مورد کی اور کر کے اور بکری دونوں کی معدہ جوگا۔ اگر فقط انتر بیاں ہوں تو اس کو کھانا ورست نہیں اور اگر معدہ جو تو سر کو چھوڑ کر باتی اعضاء کو کھانا ورست نہیں اور اگر

تواس مسئلہ ہے معلوم ہوا کہا گراس جانور کا جارہ گھاس دانہ ہوتواس کا کھانا درست ہے کیونکہ زرافہ کی غذا درختوں کے پے ہیں اور یہ جگالی اور مینکنیاں کرتا ہے۔اس لئے ویکر مویشیوں کی طرح یہ بھی حلال ہےا وراس کا کھانا درست ہے۔

بہرحال اس جانور کے سلسلے میں فقہاء وعلاء کا اختلاف ہے اور اس کی خرمت وحلت کے سلسلہ میں نص بھی موجود نہیں ہے۔ لہذا اس کو ان جانوروں میں لاحق کردیا جائے جن کے بارے میں شریعت میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی اور اس کا تفصیلی بیان اور قاعدہ کلیہ باب الواؤ میں ''الورل'' کے زیرعنوان آئے گا وہاں پر بیان کیا جائے گا کہ جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے تو اس کے حلال وحرام ہوئے کا معیار کیا ہے۔ البتدا تنایا در کھنا جا ہے کہ حفیہ کے اصول فقہ کی روسے بیرجانور حلال ہے۔

طبى خواص:

زرافه کا گوشت سوداوی ہے۔

خواب مين تعبير:

زرافہ کوخواب میں ویکھنامال ودولت کی بربادی ہے کنامیہ ہاور مجھی خوبصورت عورت سے بھی تعبیر دی جاتی ہے۔اگر کسی مخص نے

زرافہ کوخواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر نیہ ہے کہ اس کے پاس کوئی عجیب وغریب خبر آئے گی جس کے اندر کوئی بہتری نہیں ہوگ بعض اوقات اس کوخواب میں دیکھناالی عورت کی علامت ہے جوشو ہر کے ساتھ نباہ نہ کر سکے۔واللہ تعالی اعلم۔

## الزرياب

(چڑیا کے مانند پرندہ) الزریاب: چڑیا ہے کچھ بڑا ایک پرندہ ہوتا ہاس کوابوزر ہیں بھی کہتے ہیں کتاب "منطق الطیر" میں ایک حکامت کھی ہے کہ ایک فیض بغداد ہے کہیں باہر جار ہا تھا اور اس کے پاس صرف چارسودرہم تھے۔ ان کے ملاوہ اس کے پاس کوئی اٹا شہ مہیں تھا۔ داستہ میں اس نے زریاب کے بچ فروخت ہوتے دیکھے۔ ان چارسودرہم کے وہ سب بچ فرید لئے اور بغدادوالیس چلاآیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنی دکان کھولی اور ان بچوں کا پنجرہ ودکان میں لٹکا دیا۔ اتفاقا سردہوا چل پڑی جس کی وجہ سے وہ سب بچ مرگئے۔ صرف ایک بچہ جوان میں سب سے زیادہ ضعیف اور کمز ورتھا باقی رہ گیا۔ بیحاد شواقعی اس کے لئے فاجعہ ٹا بت ہوا اور اس کوافلاس مرگئے۔ صرف ایک بچہ جوان میں سب سے زیادہ ضعیف اور کمز ورتھا باقی رہ گیا۔ بیحاد شواقعی اس کے لئے فاجعہ ٹا بت ہوا اور اس کوافلاس اور نقر وفاقہ کا کائل یقین ہوگیا۔ درات بجروہ بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑ اگر دعا ما نگار ہا اور زبان سے بیہ کہتا رہا یہ اغیباث المستغیشین ۔ جب صبح ہوئی اور سردی موقوف ہوگئی تو اس بچے نے بھی پھڑ پھڑ انا اور بزبان نصح یہ بولنا شروع کر دیا یہ اغیباث المستغیشین ۔ یہ جب جو کی اور سردی موقوف ہوگئی تو اس بچے نے بھی پھڑ پھڑ انا اور بزبان نصح یہ بولنا شروع کر دیا یہ غیبات المستغیشین ۔ یہ بوئی اور سردی موقوف ہوگئی تو اس بچے نے بھی پھڑ پھڑ انا اور بزبان نصح یہ بولنا شروع کر دیا یہ عند گے۔ اتفاق سے اس دوران امیر المومنین کی ایک کنیز کا گزر ہوگیا اس نے اس بچہ کوا یک بڑاردرہم میں خرید ایا۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بیصرف حق تعالیٰ کے سامنے بحضور قلب گریدوزاری کا بتیجہ تھا کہ تھوڑی دیر میں اس کے نقصان سے کہیں زیادہ فائدہ کردیا۔ جو محض بھی ایسا کرے گا فلاح یائے گا۔

فسبحان من يختص برحمته من يشاء وهو العزيز الوهاب.

## الزغبة

(چوہے کے مشابدایک جانور)السز غبہ: بقول ابن سیدہ بیا یک فتم کا کیڑا ہے جوچوہوں کے مشابہ ہوتا ہے۔ عرب میں آ دی کانام بھی اس پر رکھ دیا جاتا ہے۔ چنانچ عیسی ابن تماد البھر کی کوز غبہ کہا جاتا ہے۔ رشید ابن سعد اور عبداللہ بن وہب اورلیٹ ابن سعد سے روایت ہے۔ انہی حضرات ہے مسلم ، ابوداؤ دُنسائی "، ابن مائیڈ نے فل کیا ہے کہ ان کی وفات ایس میں ہوئی۔

# الزُغلول

(كبوتركا يچه) السز غلول (زاء پرضمه) كبوتركا يجه جب تك چكاكھا تار بے زغلوكبلا تا ہے۔ چنانچه جب كوئى پرنده اپنے بچكودانه وُ النّا ہے اوراس كوكھلا تا ہے تو لوگ كہتے ہيں اذ غل الطائو فو خه كه پرندے نے اپنے بچكو جگاديا۔ بكرى يا اونث كا بچه جودود ه پينے پر حريص ہوتا ہے اور مردوں بس بھى جوخص ضعيف ہوتو اس كوزغلول كہتے ہيں۔

# الزغيم

الذغيم: ايك پرنده ب-ابنسيده في اسكوراء مهلك ساته بيان كياب-

### الزقة

الزقه:دريائي پرعده ب-يه پرعده ياني مين غوطدلگاتا باوركافي دورجا كركلتا ب-

# الزُّلال

یدا یک کیڑا ہے جو برف میں پرورش پاتا ہے۔اس کے جم پر زرد نقطے ہوتے ہیں اور قد میں انگل کے برابر ہوتا ہے۔ چونکہ بیسر د بہت ہوتا ہے۔لوگ اس کواس کی جائے رہائش سے نکال کراس کے جوف میں جو پانی ہوتا ہے اس کو پیتے ہیں۔اس وجہ سے اس پانی کو تشبیہا زلال کہتے ہیں۔صحاح میں زلال کے معنی آب شیریں کے لکھے ہیں اور یہی عوام میں مشہور ہے۔ چنانچے سعیدا بن زیدا بن عمرو بن نفیل عشرہ میں ایک جلیل القدر صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ:۔۔

من اسلمت له المزن تحمل عذب ازلالا

واسلمت وجهسي لمن اسلمت

"میں اس محض کا تالع وفر ما نبردار ہوں جس کے تالع وہ بادل ہیں جس میں آب شیریں مجرا ہوا ہے"۔

حث ثاعر كاقول ہے:۔

ويدى اذا خسان الزمان ومساعدى

قد كنست عدتسى التى اسطوبها

"تومیرا بتھیاراورمیرا ہاتھ اور بازو ہے جس سے میں حملہ آور ہوتا ہوں جبکہ زمانہ مجھ سے بےعنوانیاں برتآ ہے"۔

والممرء يشرق بالزلال البارد

فرميت منك بضدما املت

"نومين تجھے بى تيرچلاتا موں اس فخص كى آرزو كے خلاف جس نے مجھ سے فلط آرزوقائم كى اور آدى چمكتا ہے محتد كاور صاف پانى

وقال الاخر

يجدمُ رًا به الماء الزلالا

ومن يك ذافه مرمريض.

"جس فخص كاذا نقة مريض مونے كى بناء بركر واموكيا مواس كوآب شيري بھى كر وامعلوم موتا ہے"\_

وجيههالدوله وابوالمطاع بن حمدان الملقب بذي القرنين ايك بلنديا بيشاعر بين ١٨٨٨ جيم وفات بهوئي ہے كياخوب فرماتے ہيں۔

قالت لطيف حيال زادني ومضى بالله صف و لا تنقص و لا تزد

"اس عورت نے کہا کہ رات میرے دل میں کسی کا خیال آیا اور جاتا بھی رہایعنی میں اس کو بھول گئی لہذا تو خدا کے واسطے اس کا سیح پیتہ دیدے وہ کیا تھااوراس میں کمی وزیادتی مت کڑئے

فقال ابصرت لومات من ظماً وقلت قف عن ورود الماء لم يود "اس مخاطب نے جواب دیا کہ مجھکومعلوم ہوگیا۔ بیاس کا خیال تھاجو پیاس کی وجہ سے مرد ہا ہواوراس سے کہا جاتا کہ سروپانی پینے سے

رك جاتو بركز قصدنه كرتا"\_

قالت صدقت الوفا في الحب عادته يابرد ذالك الذى قالت على كبدى يعلى كبدى الله على كباعبت من وفادار ربتااس كى عادت من داخل تفاكاش! تومير عبر حجما جاتى "\_

مذكوره شاعر كي بهترين شعرول من سے بى يەشعر بال

نور من البدر احيانا فيبليها

ترى الثياب من الكتان يلمحها

"توديكھے كاكەكمان كاكبر ابعض اوقات چود ہويں رات كى جاندى پرنے سے پرانا ہوجاتا ہے"۔

والبدر فسي كبل وقست طالع فيها

فكيف تنكران تبلى معاصرها

"لبذاتو كيا نكاركرسكتا باس كے بم عصر عالانكداس كے چرے كابدر بروقت اس كاندر چكتار بتائے"۔

وقالالاخر

قد زرا فرأوه على القمر

لا تعجبوا من بالاغلالله

"تم اس كے كيڑے كے پرانا ہونے پر تعجب مت كروكيونكه جاندكى روشنى پڑنے سے اس كا كيڑا پرانا ہوگيا"۔

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ ان ندکورہ بالا اشعارے نیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چاند کی روشی سے کتان کا کپڑ اپرانا ہوجاتا ہے یہی حکماء کا قول ہے۔ بیاثر خاص کراس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ ٹس وقمر کے اجتماع کے وقت کپڑ اپانی میں ڈال ویا جائے۔اس اجتماع کا وقت ۲۳۰ ۳۰ تاریخ کے درمیان ہوتا ہے۔ چنانچے رئیس اٹھکماء ابن سینانے اپنے اشعار میں اس جانب اشارہ کیا ہے نے

ولاتصدفيها كذالحيتانا

لا تختسلن ليابك الكتانا

" چانداورسورج کے اجتماع کے وقت اپنے کتان کے کپڑے کومت دونااور نداس میں مجھلی کو ہاندھنا"۔

وذا صحيح فاتخذه اصلا

عند اجتماع النيرين تبلي

"كونكماس وقت ايساكرني بركير الرانا موجاتا بي يم صحح باس كواصول بنالينا جابي".

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ چانداور سورج کے اجتاع کے وقت کپڑوں کودھونے ہے گریز کرنا چاہیے۔

الزلال (برف كيرب) كاشرى عم:

برف کے کیڑے کا پانی پاک ہوتا ہے۔

# الزماج

الزماج: بروزن رمان ایک پرنده ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے۔

ليت شعرى ام غاليها الزماج

اعلى العهد اصبحت ام عمرو

"ام عمر عبد كالوراكرنے والى موكنى كاش كەميں جان سكتا كەكياس كى قيمت كوبرد ھادياز ماج جانورنے"۔

الزمج

السن مسج: بیایک مشہور پر ندہ ہے۔ بادشاہ لوگ اس پر ندے کا شکار کیا کرتے تھے۔ اہل بزدرہ کے نزدیک بیر پر ندہ شکاری پر ندوں میں ہاکا سمجھاجا تا ہے۔ اس کا شہوت اس کی آئے کھاور حرکت ہے ماتا ہے۔ اس کا شکار پر تملہ کرنا بہت تیز ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کے اندر غداری اور ہے وفائی کا عیب بھی موجود ہے اور بیاس وجہ ہے کہ اس کی طبیعت کثافت کی طرف زیادہ مائل ہے۔ اس کو تعلیم دینے میں بھی عرصدگتا ہے۔ بیعا وتاز مین پر شکار کرتا ہے۔ اس کی خوبی میں اس کا سرخ ہونا داخل ہے۔ بیعقاب کی ایک نوع ہے۔ بقول ابو حاتم بید عقاب کا نرہوتا ہے۔ لیکن لیٹ کہتے ہیں کہ زنج عقاب سے علاوہ ایک پر ندہ ہے۔ اس کے جسم پر سرخی عالب ہوتی ہے۔ اہل مجم اس کودو برادران یعنی دو بھائی کہتے ہیں اور بینا م انہوں نے اس وجہ ہے رکھا ہے کہ اس کے اندر بیا بات قابل تعریف ہے کہ شکار پکڑنے ہے اگر بیعا جز ہوجا تا ہے تو ہم جنس بھائی آ کراس کی مدد کرتا ہے اور شکار پکڑ وادیتا ہے۔

شرع حكم:

ویگر شکاری پرندوں کی طرح اس کا کھانا حرام ہے۔

زمج کے طبی خواص

اس کا گوشت مسلسل استعال کرنے سے خفقان قلب کو نفع ہوتا ہے اور اگر اس کا پیتہ سرمہ میں ملاکر آ تھے میں لگایا جائے تو آ تھے کے دھندلا پن کواورضعف بھر کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ اس کی بیٹ سے چیرہ اور بدن کی جھائیاں اورداغ ختم ہوجاتے ہیں۔

زمج الماء

( کبوتر کے مانند پرندہ) اس پرندے کومصر میں نورس کہتے ہیں۔رنگ میں سفیداور کبوتر کے برابر یا اس سے برا ہوتا ہے۔اس کی خاص عادت یہ ہے کہ یہ ہوا میں بلند ہوکر پانی میں غوطہ لگا تا ہے اور محیلیاں پکڑلیتا ہے۔ بیمردار نہیں کھا تا صرف محیلیاں اس کی خوراک

شرعى حكم

اس کا کھانا طلال ہے لیکن رویانی نے ضمیری نے قل کیا ہے کہ جمیع اقسام سفید پرندے جو پانی میں رہتے ہیں حرام ہیں کیونکہ ان کے گوشت میں نجاست ہوتی ہے اور رافع فرماتے ہیں کہ سے جات ہے کہ پانی کے تمام پرندے طلال ہیں سوائے للفلق کے ،اس کا تفصیلی ذکر باب اللام میں آئے گا۔انشاء اللہ

## الزنبور

( بجڑ۔ تمیہ )السزنبور (الدبر، بجڑ، تمیہ ) میمونث بھی استعال کیاجا تا ہے اور زنا بیر بھی ایک لغت ہے بیان کی جاتی ہے۔ بھی شہد کی کھی پر بھی زنبور کا اطلاق ہوتا ہے اس کی جمع زنا بیر آتی ہے۔ ابن خالوبیا پی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی کنیت کے بارے میں کسی سے تبییں سناسوائے ابوعمراورز اہدائے۔ چنانچے بیدونوں حضرات اس کی کنیت کے قائل ہیں اور فرماتے ہیں اس کی کنیت ابوعلی ہے۔

ز نبور کی دو قتمیں ہیں: (۱) جبلی (۲) سہلی

جبلی وہ ہے جو پہاڑوں میں رہتا ہے اور پہلی وہ ہے جو پشت زمین میں رہتا ہے۔ زنبورا بنی پیدائش کی ابتدائی حالت میں مثل \* كيرے كے موتا ہے۔ كر برجة برجة زنبور بن جاتا ہے۔ اس كارنگ سرخ سيابى مائل موتا ہے۔ شہدكى مكسى كى طرح زنبور بھى اپنا چھة مٹی میں بناتا ہے اور اس میں چار دروازے رکھتا ہے تا کہ چاروں طرف کی ہوا اس میں پہنچتی رہے۔ اس کے ڈ تک ہوتا ہے جس سے وہ کاٹ لیتا ہے۔اس کی غذامیں پھل و پھول داخل ہیں۔اس کے زاور مادہ کی شناخت سے کے زجی میں مادہ سے برا ہوتا ہے۔ بیا پنا چھت زمین کے اعرے مٹی نکال کر بناتا ہے جس طرح کہ چیونی اپنا مکان بناتی ہے۔ موسم سرمامیں بیروپوش ہوجاتا ہے۔ کیونکدا گرسروی میں باہر نظے گاتو ہلاک ہوجائے گا۔لہذا جب تک سردی رہتی ہمردہ کی طرح سوتار ہتا ہے۔ چیونٹیوں کے برخلاف وہ جاڑوں کے لئے اپنی غذاجع نبیں كرتا۔ جب فصل رئيج آتى ہے تو زنا بير (ستيه) اپن اپن خواب كا موں سے ختك ككرى موكر نكلتے بيں \_اللہ تعالى ان كے جسم ميس دوبارہ روح چھوتک دیتا ہے اور پہلے کی طرح چرموٹے تازے ہوجاتے ہیں۔اس کی تی اقسام ہیں اور رنگ وجشہیں بھی بیآ لیس میں مختلف ہوتے ہیں۔ بعض کے جسم لمبے ہوتے ہیں۔ زنبور کی طبیعت میں حرص وشر ہوتا ہے۔ باور چی خانوں میں جا کرازقتم طعام جو کچھ بھی موجود ہوتا ہے کھانے لگتا ہے۔ سر کداور مشائی پروہ اپنی جان دیتا ہے۔ سرکہ کی خوشبواگر دورے اس کے ناک میں پہنچ جائے تو جیسوں کی تعداد میں وہاں آ کرجع موجاتے ہیں۔ بیتنبااڑتا ہاورز مین اور دیواروں کے اندر رہتا ہے۔ اس کاجسم دوحصوں میں منقسم ہاس وجہ ے وہ پیٹ سے سانس فیس لے سکتا۔ اگر اس کوتیل میں ڈال دیا جائے تو جب تک اس میں پڑارہے گا اس کی حرکت تنگی کی وجہ ہے ساكت رے كى اس كے برخلاف اگراس كوسركدين ۋال دياجائے توزندہ ہوكراڑ جائے گا۔اس كامطلب بيے كداس كے زندہ ہوجائے اورا را جانے کی قوی امید ہاوراس عبارت کے سلسلہ میں زخشری نے سورہ اعراف کی تغییر میں لکھا ہے کہ بعض اوقات متوقع چیز کوواقع ے منزلد میں مان لیاجا تا ہے۔ بینی جس کی آئندہ زمانے میں ہونے کی امید ہواس کوالیا سمجھ لیاجا تا ہے گویادہ ہو گیا جیسا کہ دعائیے جملوں میں متعقبل کی جگہ ماضی کا صیغہ استعال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی تائید میں انہوں نے حضرت حسان ابن ٹابت الانصاري مشہور شاعر كالر كے مفرت عبدالرحن كاايك واقعه بيان كيا ہے:۔

ایک بارعبدالرحمٰن کو بچین میں شہد کی کھی نے کاٹ لیا، وہ روتے ہوئے اپنے والد ماجد حضرت حسان کے پاس آئے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیوں روتے ہو؟ لڑے نے جواب دیا کہ زنبور جانور نے مجھ کو کاٹ لیا ہے اور وہ میری زرد چا در میں لیٹا ہوا تھا۔ حضرت حسان نے بین کرفر مایا''یا بنی قلت الشعو'' کہ تو قع ہے تم عنقریب شاعر بن جاؤگے۔ اس میں قلت کے معنی ستقول کے ہیں یعنی صیخہ ماضی کو استقبال کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ کی شاعر نے زنبوراور بازی کے بارے میں کیا بی عمدہ اشعار کہے ہیں۔

وللنونبور والسازى جميعاً لدى الطيران اجنحة وخفق

" زنبوراور بازدونوں کے پر ہوتے ہیں۔ اڑان کے وقت ان میں سے پھڑ پھڑ کرآ واز لگاتی ہے"۔

وللكن بيسن ما يسطاد باز وما يسصاده النونبور فسرق "لكين اس كارش جوبازكرتا باوراس كارش جوزنبوركرتا بين افرق بـ" \_ شیخ ظهیرالدین بن عسکرنے اپنان اشعار میں کیسی عمدہ صنعت کا مظاہرہ کیا ہے۔

فى زخرف القول تزنين لباطله والحق قد يعتريه سوء تغيير

"ناونی بات کرنا کویا جھوٹی بات کوزینت دینا ہے اور حق بات کی بری تعبیر لینا یوق ہے دوری کی علامت ہے"۔

تقول هذا مجاج النحل تمدحه وان ذمست فقل قبى الزنابير "چنانچ جبتم شهد كى تعريف كرتے موتو كتے موكدية شهدكى كلى كالعاب وبن باور جبتم برائى كرتے موتو كتے موكدية شهدكى كلى قے بـ"-

مدخا وذمّا غیرت من صفة سحر البیان یوی الطلماء كالنور "كی كی صفت بدل كربیان كرنا خواه وه مدح كے قبیل سے اس تم كی تحربیانی ہے كہ جس كے ذریعة ظلمت كونور بناكرد كادے"۔

شرف الدوله بن منقز زنبوراوركل كے بارے میں فرماتے ہیں۔

ومعزدین ترنما فی مجلس فنف هما الاقوام "کی مجلس میں شہد کی کھی اور زنور بھنمتاتی ہوئی گائے گئیں۔ اہل مجلس نے تکلیف دینے کی وجہان کو ہا ہرتکال دیا"۔ هذا یہ ود ہما یہ ود ہعکسه هذا فیسحمد ذا وذاک یہ لام

''شہد کی کھی کا وجود زنبور کے وجود کے برقکس ہے۔ بیشہددیتی ہے اوروہ زہردیتا ہے لہذا شہد کی تعریف اور زنبور کی برائی کی جاتی ہے''۔ ایک رافعی کی عبرت انگیز حکایت

ابن الی الدنیانے مختار تمیں ہے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جھے بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ ہم سنر کو نکلے۔ ہمارے ساتھ ایک فخص تھا جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکو برا بھلا کہا کرتا تھا، ہم اس کو ہر چند سمجھاتے تھے لیکن وہ کسی طرح بھی باز نہ آتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ قطاء حاجت کے لئے جنگل گیا تو وہاں اس کو سرخ بحزیں لیٹ گئیں۔ اس نے شور مچایا۔ بحزوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس کی بوٹیاں نوچ کراس کو تم کردیا۔

یکی حکایت ابن سی نے شفاء الصدور میں کہ سی ہے۔ اس میں اتن عبارت کا اضافہ ہے کہ ہم نے اس کو فن کرنے کے لئے قبر کھودنی چاہی گرز مین اس قدر سخت ہوگئی کہ ہم اس کو کھود نے سے عاجز آ گئے۔ لہذا ہم نے اس کوز مین پرالیے ہی چھوڑ کر پے اور پھر ڈال دیئے۔ نیز انہوں نے بیان کیا کہ ہم میں سے ایک محض و ہیں بیٹھ کر پیٹا ب کرنے لگا۔ ایک بھڑ آ کراس کے پیٹا ب کے مقام پر بیٹھ گئی گراس کو بالکل نہیں کا ٹا۔اس سے معلوم ہوا کہ بھڑیں منجا نب اللہ اس محض کے لئے سزا پر مامور تھیں۔

یکی ابن معین فرماتے ہیں کہ یعلی ابن منصور رازی کبار علاء میں ہے ہیں اور حضرت امام مالک اور امام لیٹ سے حدیث بھی نقل کرتے ہیں۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نماز میں مشغول تھا کہ اچا تک میرے سر پر بھڑ آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف مطلقاً توجہ نہیں گی۔ جب میں نمازے فاغ ہواتو میں نے دیکھا کہ میراسر پھول کر بڑا ہو گیا ہے اس کے کاشنے کی وجہ ہے۔

### ز نبور كاشرى حكم:

اس کا کھانا حرام اوراس کا مارنامستحب ہے۔ چنا نچد ابن عدیؒ نے مسلم ابن علی کے حالات میں حضرت انس ؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ طبی ہے۔ کا فرمان ہے کہ جس نے زنبور کو مارااس نے تین نیکیاں کما کیں ۔لیکن ان کے گھروں کو آ گ سے جلانا کمروہ ہے۔ بی قول خطابی کا ہے۔لیکن امام احمد بن حنبل ؓ سے ان کے نیچے دھواں کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس سے تکلیف ویجنجے کا ندیشہ ہوتو کوئی حرج نہیں ہے گرمیرے نزدیک دھواں کرنا جلانے سے بہتر ہے۔

#### زنبور کے طبی خواص

اگرز نبور کوتیل میں ڈال دیاجائے تو مرجائے اور سر کہ میں زندہ رہے۔اگراس کے بچے چھنۃ سے نکال کرتیل میں کھولائے جا نمیں اور پھراس میں سنداب اور زیرہ ڈال دیاجائے تو قوتِ باہ اور شہوت میں زیادتی ہوجائے گی۔اگر بھڑ کے کاٹے پرعصارۃ الملو خیامل دیاجائے تو آرام ہوجاتا ہے۔

### خواب میں تعبیر:

بھڑیں خواب میں دیکھنا دشمن ، جنگ جو یا قطاع الطریق یعنی ڈاکویا معماریا منہدس یعنی انجینئر یا حرام مال کےحصول کی دلیل ہے۔ بعض اوقات اس کا دیکھناز ہر کھانے یا پینے کی علامت ہے۔

# الزندبيل

الذ ندبيل: برا المحلى ،اس كے بارے ميں يكيٰ بن معين كاشعرے

وجاءت قريش قريش البطاح اليناهم الدول الجالية

" ہارے پاس قریش لعن قریش بطحا آئے اوروہ دول جاہلیہ میں لعنی ان کی کلی حکومت ختم ہو چکی ہے"۔

يقودهم الفيل والزندبيل وذوالضرس والشفة العاليه

'' اوران کے قائد عبدالملک اورابان ابن بشیر ہیں اور خاندان ابن مسلمہ محزومی ہیں''۔

اس شعر میں فیل اور زند بیل سے مراد سر دارعبد الملک اور آبان ابن بشر ہیں جو بشر ابن مروان کے لڑکے ہیں جنہوں نے ابن ہمیر ۃ
کی معیت میں قبال کیا تھا اور ذوالضرس اور ہفتہ العالیہ سے مراد خالد ابن مسلمہ المحزوی ہیں جوالفاء فاء الکوفی کے نام ہے مشہور ہیں۔ اس
سے مسلم اور محدثین اربعہ نے روایت کی ہے کہ بیچنص مرجیئے فرقہ ہے تعلق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بغض رکھتا تھا۔ بیچنص ابن ہمیر ۃ
کے ساتھ گرفتار کیا گیا اور خلیفہ ابو منصور نے اس کی زبان کٹوا کراس کوئل کردیا۔

# ألزهدم

(بازے بے) الز ہدم: زارِ فتہ ہاساکن دال مجملہ مفتوحہ) زہدم صقر کو کہتے ہیں۔ بقول دیگر بازے بچوں کا نام بھی زھدم ہوتا ہے اور اس نام کے ساتھ زھدم بن مفترب الجرمی بھی موسوم ہیں۔ جن سے بخاری وسلم وتر ندی ونسائی نے روایت کی ہے اور زھد مان بنی عبس كردو بھائيوں كا نام كي نبرم وكردم ـ ان دونوں بھائيوں كے بارے ميں قيس ابن زبير كاية عربي مالكوامه جـ زاء سوء وكنت الموء يہ خوى بالكوامه " زبر مان نے مجھ كو برابدلد ديا حالانكہ ميں ايسافخص تھا جس كا كرام كيا جا تا ہے'' ـ

#### ابوزريق

ابو ذریق: پڑیا کے مانندا یک پرندہ،اس کامخضر حال زریاب کے تحت میں گزر چکا ہے۔ یہ پرندہ لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ تعلیم کو قبول کر لیتا ہے اور جو کچھاس کو سکھایا جاتا ہے بہت جلد سکھ لیتا ہے۔ بعض اوقات اس فضیلت میں طوطے ہے بھی سبقت لے جاتا ہے کیونکہ بیاس سے زیادہ شریف النسل ہے اور جوالفاظ اس کو سکھا دیئے جاتے ہیں ان کواس قدر صفائی سے دہراتا ہے کہ سننے والا سجھتا ہے کہ بیانسان بول رہا ہے۔

شرعی حکم:

اس کا کھانا حلال ہے کیونکہ وہ نجاست کواستعمال نہیں کرتا۔

### ابوزيدان

پرندہ کی ایک قتم ہے۔

### ابوزياد

ابوزیاد: یرگد هے کی کنیت ہے۔ چنا نچ کی شاعر کا قول ہے:
زیسادلست ادری من ابوہ

وللكسن الحمار ابو زيساد

"جهورية معلوم نبيس كه زياده كاباب كون ٢٠ البيته اتناجان الهول كه گدهاابوزياد ٢٠٠٠

وقال الاخر:

تسحساول ان تسقیم ابسازیساد ودون قیسامه شیسب الغسراب "ودون قیسامه شیسب الغسراب "م چلو!اس سے پہلے که زیاد کھڑ اہوجائے اس لئے کہ اس کے کھڑے ہونے کے دوران کو دول کو بوڑھا کر دیتا ہے "۔

# بابالسين

### سابوط

(دريائي جانور)

#### ساق حر

ساق حو: بيزقرى إس مي كى الماعلم كا ختلاف نبيس بركيت شاعركبتا ب

تغریبد ساق علی ساق یجاد بھا من الھواتف ذات البطوق والعطل ''ساق حریعنی قمری جب کی درخت پر بیٹھ کرگاتی ہے تو اس کے جواب میں سب پرندے خواہ ان کے گلے میں کشھی ہویا نہ ہوگانے لگتے ہیں''۔

۔ اس شعر میں ساق اول سے مراد قمری اور دوسرے ساق سے مراد درخت کی شاخ ہے۔ حمید بن ثور الہلا لی ساق جر کے بارے میں فرماتے ہیں۔

وما هاج هذا الشوق الاحمامة دعت ساق حر نزهة وترنما "فبيس براهيخة كياس شوق كوكرايك فاخة ناس في ول بهلاف ك لئے ايك قمرى كو بلاليا اور دونوں ل كرگافيكيں" مصطوق عنواء تسجع كلما دام مصطوق وانحال الربيع فانجماً "دوقترى طوق دار ہے اور روشن پيثاني والى ہے۔اس وقت گاتی ہے جب موسم گرما اور موسم بہار شروع ہوجاتا ہے اور درخوں ميں شاخيس پھوٹ آتی ہیں"۔

معلاق لم تكن طوق من تميمة ولا ضرب صواغ بكفيه درهما "اس كے كلے مين طوق تو يزنبين اور نداس كے پنجوں مين وصلے سكے بين "-

تىغنىت عىلى غصن عشاء فلم تدع كىنائىدە مىن نىو حھا متالىما "دواكىدات ايك شاخ پر بيۇرگانے كى اوراس نے كى نوحه كرنے والى كاكوئى نوحىنىيں چھوڑا جس سے دل نەدكھا ہو''۔

اذا حسر كتسه السريس اومسال ميلة تسخنت عسليسه مائنلا و مقوما "جباس كومواملاتى تقى ياوه خودى ملتى تقى توكيمى وه ثيرهى موكراوركهى سيدهى موكرگائے تقى"\_

عجبت لها أنسى يكون غناؤها فصيحا ولم تشغر بمنطقها فما "عجم برابى تعب كراياس يلاگاناس في كهال عسكها حالانكماس كي چونخ اس مقصد كے لئے نبيس بنائي گئے ہے "۔

فلم ارمثلي شاقه صوت مثلها ولا عربيا هاجه صوت اعجما

"میں نے اس جیسی آواز آج تک نہیں تی اور نہ کوئی ایس عربی لےدیکھی جے مجمی سُرنے متاثر کیا ہو"۔

ابن سیدہ کہتے ہیں کہ قمری کوساق حراس کی آ واز کی مشابہت کی وجہ سے کہتے ہیں۔ کیونکہ جب یہ بولٹا ہے تو اس کے منہ سے بیالفاظ نکلتے ہیں ساق حر، ساق حر۔اس بناء پر اس پراعراب نہیں آتے اور اس کوغیر منصرف پڑھاجا تا ہے۔اس کاتفصیلی بیان ہاب القاف میں قمری کے بیان میں آئے گا۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

السالخ

السالخ: سانبوں میں کا لےسانب پراس کا اطلاق ہوتا ہے۔اس کا مفصل بیان باب البمزہ میں افعیٰ کے بیان میں گزرچکا ہے۔

سام ابوص

(بڑاگرگٹ)سام ابوص (میم مشدد)بقول اہل افت ایک بڑی فتم کا گرگٹ ہے۔ بیاسم دواسموں ہے مرکب ہوکرایک اسم بن گیا ہے۔ اس کے تلفظ کی دوصور تیں ہیں یا تو دونوں کومنی علی الفتح پڑھا جادئے جیے ٹھسۃ عشر، دوسری صورت بیہ ہے کداول کومعرب مان کر دوسرے اسم کی طرف مضاف کردیا جائے اور مضاف الیہ غیر منصرف ہونے کی وجہ ہے مفتوح رہے گا۔ اس لفظ کا بحالت موجود فتہ تثنید آتا ہے اور نہ جع بلکہ تثنیدا گرلا نا جا ہیں گے تو یہ ہیں گے۔ ھذان ساما ابوص ۔ اور جع میں کہیں گے۔ ھولاء سوام ابوص ۔ اور اگر جا جائے تیں جیسا جا ہیں تو یہ بھی کہد سکتے ہیں جیسا کے برخلاف صرف ابر صنبیں کہد سکتے ۔ البتہ البوص تو الاباد ص کہد سکتے ہیں جیسا کہ شاعر نے اپنی شعر میں استعال کیا ہے۔

مساكنست عبُسدا آكل الإبسارصيا

والله لوكنت لهذا خالصا

"بخداا گریں اس معاملہ میں مخلص ہوتا تو تبھی سام ابرص کی پرستش نہ کرتا"۔

اس کی وجہ تسمید ہیہ ہے کہ سام اس کواس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے اندراللہ تعالی نے سام یعنی زہر رکھا ہے اور اس کے جمم پر برص کے مثل داغ ہوتے ہیں اور دوسری وجہ بیہ ہے کہ اس جانو رکا خاصہ بیہ ہے کہ اگر اس کونمک کے ساتھ ملا و یا جائے تو اس میں برص کے جراثیم پیدا ہوجاتے ہیں اس لئے اگر اس کوانسان کھائے تو برص زدہ ہوجائے۔

شرع علم:

اس کا کھانا حرام ہے۔ چونکہ اس کے اندرز ہر ہوتا ہے اور ای وجہ ہے اس کو قبل کرنے کا امر کیا گیا ہے اور بیان جانوروں میں سے ہے جن کی بچے کرنا جائز نہیں ہے اس وجہ سے اس کا کھانا حرام ہے۔

طبي خواص

اگرسام ابرص کا خون دار التعلب پرمل دیا جائے تو بال جم جائیں گے۔اس کا جگر دانتوں کے دردکوسکون دیتا ہے اوراگراس کا گوشت بچھو کے کاٹے پرر کھ دیا جائے تو دردکوسکون ہوجائےگا۔اس کی کھال اگر موضع الفتق پرر کھ دی جائے تو بیارضہ تم ہوجائے گا اور جس گھر میں زعفران کی خوشبوہوتی ہے بیدو ہال نہیں جاتا۔

خواب مين تعبير:

اس کا خواب میں دیکھنا چغل خور، فاسق فاجر کی جانب اشارہ ہےاور بقول ارطامیدورس اس کا خواب میں دیکھنا فقرو فاقہ کی جانب

اشاره ې-

# السانح

(ایک جانور) السانے: بیسنوح مصدر ہاسم فاعل کاصیغہ ہسنوح کے معنی آتے ہیں با کیں جانب ہے آنا، البذاسانے وہ جانور ہونوں ہو یا کوئی پرندہ جو شکاری کے با کیں جانب ہے آئے۔ زبانہ جابلیت میں عرب لوگ ایسے جانور کومبارک سجھتے تھے۔ اور جودائی طرف ہے آتا ہاں کو بارح کہتے ہیں ایسے جانور کومئوں سجھتے تھے۔ چونکہ بیعقیدہ لوگوں کوان کے حصول مقاصد ہے مانع تھا لہذا جناب نبی کریم ملٹھی نے بدفالی کی ممانعت فرما کراس عقیدہ فاسدہ کا قلع قمع کردیا اور صاف فرمادیا کہ سانے کی جلب منفعت اور دفع معنرے کوئی تا چرنیں ہے۔ عرب کامشہور شاعر لبید کہتا ہے۔

لعمرک ماتدری الطوارق بالحصا و لا زاجسرات السطيسر مسالله صالع "تيری جان کی فتم جيسا که سنگلاخ علاقه می اتر نے والے شب مین نہيں جانتے ايے ہی وہ بھی نہيں جانتے جو پر ندوں کو بھگا کر فال تکالنے والے بیں کہ خدا تعالیٰ کیا کرنے والا ہے '۔

بدفالی کے متعلق مفصل تفتگو باب الطاءاور لام میں طیراور تقد کے بیان میں آئے گی۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

#### السُبَدُ

(بہت بالوں والا پرندہ) السبد (سین پرضمہ باء پرفتہ) اس کی جمع سبدان آتی ہے۔ را بزشاع کہتا ہے۔
اکل یوم عوشها مقلتی حتی تری المنز د ذالفصول مثل جناح السبدالغسیل
"میں کھانے والا ہوں اپنے گوشہ چشم کوتا کہ وہ دیکھے دور کے مناظر جیسا کہ پانی میں ترباز وہلائے جاتے ہیں'۔
جب گھوڑے کو پسیند آتا ہے تو اس وقت اہل عرب اس سے تشبید دیے ہیں۔ چنانچ شفیل العامری کہتا ہے کان مسبد بالماء معسول علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ہمارے اسحاب سوافع نے اس کے شرع کھم کے بارے میں کلام نہیں کیا ہے۔

# اَلسُّبُعُ

السبع (باء پرضمہ دسکون) سبع کا اطلاق ان تمام پرندوں پر ہوتا ہے جو پھاڑ کر کھانے والے ہیں۔اس کی جمع اسبع وسباع آتی ہے۔ جس جگہ درندے بکثریت ہوں اس کوارض سبعہ کہتے ہیں یعنی درندوں والی زمین ۔حسن اورا بن حیوۃ نے کلام پاک کی آیت 'وَ مَساا کُلَ السُّنِے '' کو باسکان الباء پڑھا ہے۔ بیالی نجد کی لغت ہے۔ چنانچہ حسان بن ٹابت الانصاری عتبہ بن ابی لہب کے بارے میں فرماتے ہیں:۔

من يسر جسع السعم السي اهسلمه فسما اكيسل السبسع بسالسر اجمع "" "اس سال الني الل كي جانب كون لوثے كا؟ در تده كا كھايا ہوالوثے والانہيں ہے"۔ اس شعر ميں عبدالله ابن مسعود بين تقية نے اكيلة السبع پڑھا ہے۔ در تده كوعر في ميں سبع اس وجہ سے كہتے ہيں كہ سبع آتے ہیں۔ چونکہ عام طور پر درندہ اپنی مال کے پیٹ میں سات مہیندر ہتا ہے اور مادہ سات سے زیادہ بیچنہیں دیتی اور سات سال کی عمر میں نراس قابل ہوتا ہے کہ وہ مادہ ہے جفتی کرے۔اس لئے اس کوسیع ہے تعبیر کیا گیا۔

ابوعبداللہ یا قوت الحموی کتاب المشتر ک میں لکھتے ہیں کہ الغابدا یک موضع کا نام ہے جومدینہ منورہ سے بجانب ملک شام چارمیل کے فاصلہ پر ہے۔ جناب رسول اکرم مطابقیا کے غزوات کے سلسلہ میں اس کا نام آتا ہے۔ اس جگہ حضورا کرم مطابقیام کی خدمت ہا برکت میں در ندوں کا ایک وفد آیا تھا تا کہ آپ مطابقیام ان کے لئے خوراک کا تعین فرمادیں۔

مديث شريف يل تذكره:

''طبقات ابن سعد میں حضرت عبداللہ ابن حطب سے روایت ہے کہ رسول اکرم سی کے منورہ کے اندر صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک بھیٹر یا خدمت اقدی میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے کھڑا ہوکرا پی آ واز میں پچھ کہنے لگا۔ رسول اللہ سی کی سے نے حکابہ سے فرمایا کہ بیدر ندوں کا قاصد تمہارے پاس آ یا ہے، اگر تم چا ہوتو در ندوں کے لئے کوئی غذامقرر کر دواورا گرنہ چا ہوتو ان کو ان کی موجودہ حالت میں چھوڑ دواوران سے احر از رکھواور جو چیز وہ پائیں وہی ان کی خوراک ہے۔ صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ! ہمارا دل گوارانہیں کرتا کہ ہم ان کے لئے کوئی چیز مقرر کردیں۔ یہ جواب من کر آپ نے اپنے دستِ مبارک کی تین انگیوں سے اس کولوث جانے کا اشارہ کیا۔ چنا نچے وہ لوث گیا''۔ بیجواب من کر آپ نے اپنے دستِ مبارک کی تین انگیوں سے اس کولوث جانے کا اشارہ کیا۔ چنا نچے وہ لوث گیا''۔ بیجواب الذال کے زیم عنوان لفظ ذئب کے بیان میں بھیڑ سے کا تفصیلی تذکرہ گرز دیکا ہے۔

وادی سائ رقد کے راستہ میں بھرہ کے قریب ایک مقام ہے۔ وہاں پروائل ابن قاسط کا اساء بنت رویم پرگز رہوا۔ اس لڑکی کود کھے
کر اس کے دل میں ارادہ فاسد آیا۔ بید کھے کروہ بولی اگر تو نے میرے ساتھ کوئی بدارادہ کیا تو درندوں کو بلالوں گی۔ وہ کہنے لگا جھے کوتو
تیرے سواکوئی نظر نہیں آتا۔ بیس کروہ اپنے لڑکوں کو ان تا موں کے ساتھ پکارنے گئی۔ یا کلب! یاذ بیب! فہد! یا دب یا سرحان! یا اسد! یا
سبع! یاضع! یا نمر! بیس کروہ سب ہاتھوں میں تلوار لئے ہوئے دوڑ کر آئے۔ بید کھے کروہ کہنے لگاما ھلذا الاوادی السباع (بیتووادی
سباع ہے) اس وقت سے اس جگہ کا نام وادی سباع پڑگیا۔

"دوسیحین میں فدکور ہے کہ رسول الله طاق نے منع فرمایا کہ مصلی سجدے میں اپنے ہاتھوں کودر تدوں کی طرح نه پھیلائے"۔

ترندی وحاکم رحمة الله علیجائے حضرت ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ:۔

"جناب نی کریم طان نے ارشاد فرمایا کوقتم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت اس دفت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ درندے انسانوں سے گفتگونہ کریں اور جب تک اس کا تازیانہ چا بک اور اس کا چیل کا تسمہ اور اس کی ران اس سے گفتگونہ کریں گے۔وہ اس کویہ بتلادیں کے کہ تیرے بعد تیرے اہل میں کیا کیا نئی باتیں ظاہر ہوئی ہیں'۔

اس کے بعد تر ندی اور حاکم "فرماتے ہیں کہ بیر حدیث حسن سی اور غریب ہے مگر ہم کو بیرحدیث قاسم بن قصل سے پینی ہے جس کواہل حدیث تقدمانے ہیں۔

فائدہ: رسول اکرم طاق ایم سے دریافت کیا گیا ہم گدھوں کے بچ ہوئے پانی سے وضوکرلیا کریں؟ آپ نے جواب میں ارشادفر مایا

كه وبما افضلت السباع كدورندول كے بچ ہوئے سيجى۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ آپ کا مقصدا جازت دینا ہے کیونکہ و بسما افسطسلت السباع میں واؤتصدیق کے لئے ہے۔جس طریقہ پراس آیت شریف میں ہے کہ سبعہ شاسنہ ہم کلبھیم مضرین نے کہاوٹامنہم میں واؤ قائلین کی تصدیق کے لئے ہے کہان اصحاب کہف کے ساتھ آٹھواں کیا تھا جیے مثلاً کوئی کے کہزید شاعر ہے۔ دوسرا جواب میں کھے اور فقیہہ بھی ہے۔ حسر نگان میں

حيرت انكيز واقعات

حيات الحيوان

قشری نے اپنے رسالہ کے شروع میں بنان الجمل کا حال لکھا ہے کہ ایک عظیم الثان صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ کوایک مرتبہ کسی درندے کے سامنے ڈال دیا گیا۔ درندے نے آپ کوسو تھنا شروع کر دیا اور کسی قتم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ جب وہ درندہ واپس چلا گیا تو لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ جس وقت وہ درندہ آپ کوسو تھے رہاتھا اس وقت آپ کی کیا حالت ہوری تھی؟ آپ نے فرمایا کہ علاء کا درندوں کے (سور السبع) یعنی جھوٹے پانی میں جواختلاف ہاس پڑورکر رہاتھا۔

کتے ہیں کہ سفیان توری شیبان الراعی رصتہ اللہ علیہ ساتھ ساتھ تج کرنے چلے۔ راستہ میں ان کوکسی جگہ پر ایک درندہ مل گیا۔ حضرت سفیان اس کود کچھ کر حضرت شیبان ہے کہنے گئے کہ کیا آپ و کچھ رہے ہیں کہ سامنے یہ درندہ کھڑا ہے۔ شیبان نے فرمایا آپ ڈریئے نہیں۔ اس کے بعد شیبان اس درندہ کے پاس جا کراس کا کان پکڑ کراس پرسوار ہو گئے اور وہ دم ہلانے لگا۔ حضرت سفیان نے کہا کہ یہ کیا شہرت کی ہا تمیں کردہے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ اگر شہرت کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنے تمام اسباب کولا دکر مکتہ المکر مہ تک لے حاتا۔

م طافظ ابوقعیم حلیہ میں لکھتے ہیں کہ شیبان الرائی کو جب عنسل جنابت کی حاجت ہوتی اور آپ کے پاس پانی نہ ہوتا تو آپ حق تعالیٰ سے دعا کرتے۔ چنانچہ بادل کا نکڑا آ کرآپ پر برستا اور آپ عنسل فرماتے۔ جب فارغ ہوجاتے تو بادل چلاجا تا۔ جب آپ جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے تو بکریوں کے اردگر دایک خط تھنج کرجاتے تھے اور جب نماز پڑھ کرواپس آتے تو بکریوں کواس خط کے اندر پاتے۔

پرے باب و بروی و بروی میں درورہ یہ سے ہی رہا ہے۔ کہ ایک مرتبدام شافعی اور امام احر آبن ضبل شیبان الرائی کے پاس سے گزرے۔
امام اجو فرمانے لگے کہ اس رائی (چروا ہے) ہے کچھ ہوالات کرنا چاہتا ہوں۔ امام شافعی ہولے جانے بھی دو۔ امام احمہ بن ضبل نے کہا

کہ میں ضرور ہوچھ کر رہوں گا۔ چنا نچہ دونوں صاحبان ان کے پاس پہنچ۔ امام احمہ نے ان سے سوال کیا کہ اس مسئلہ میں آپ کی کیا رائے

ہے کہ اگر کی فحض نے چار رکعت نماز کی نیت با ندھی تمین رکعت پوری پڑھ لی، چوتھی رکعت میں سجدہ کرنا بھول گیا تو اس کا کیا تھم ہے؟
شیبان نے پوچھا آپ کے فد ہب کے مطابق جواب دوں یا اپنے مسلک کے مطابق ؟ اس پر حضرت امام احمد ہو لے کہ کیا ذہر ہیں؟ شیبان نے کوچھا آپ کے فد ہب کی دو سے اس کو دور کعت اور پڑھ کر سجدہ سے ہوکر لینا
چیں؟ شیبان نے کہا ہاں میرا فذہب اور ہے اور آپ کا فد ہب دوسرا۔ آپ کے فد ہب کی روسے اس کو دور کعت اور پڑھ کر سجدہ سے کہ چونکہ اس فحض کا دل بٹا ہوا ہے لہٰذا اس کوچا ہے کہ دہ پہلے اپنے قلب کو خوب تکلیف پہنچا ہے تا کہ دہ
آئندہ ایسانہ کرے۔

اس کے بعدامام موصوف نے دوسراسوال کیا کہ ایک شخص کی ملکت میں چالیس بحریاں ہیں اوران پرایک سال گزر چکا ہے تواس پ کس قدرز کو قواجب ہے۔ شیبان نے جواب دیا کہ آپ کے ند جب میں ایک بکری واجب ہے اور ہمارے ند جب میں مولا کے ہوتے ہوئے بندہ کی چیز کا مالک نہیں ۔لہٰذااس پر پچھ بھی واجب نہیں ہے۔ یہ جواب س کر حضرت امام احمد کو وجد آگیا اوران پر ہے ہوشی طاری ہوگئے۔ ہوش آنے کے بعدوہ دونوں امام صاحبان ان سے رخصت ہوئے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں لکھاد یکھا ہے کہ حضرت امام شافعی شیبان الراعی کے پاس جا کر بیٹھتے تھے اور ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ شیبان ٹاخواندہ تھے اور جب ناخواہ لوگوں کا اہل علم کی نگاہوں میں اتنا ہوارتبہ تھا تو ہماری نگاہوں میں کتناعظیم الشان مرتبہ ہونا جا ہے۔

حصرت امام شافعی علاء باطن کی فضیات مے معتر ف تھے۔حضرت امام ابو حنیفہ اور حصرت امام شافعی کا قول ہے کہ اگر علاء وین ہی اولیاء اللہ نہ ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟

ابوالعباس ابن شریح جب لوگوں کے سامنے کوئی علمی نکات بیان فرماتے تو اہلِ مجلس سے کہتے تم کومعلوم ہے کہ بیفی مجھ کوکس سے حاصل ہوا؟ پھر بعد میں کہتے کہ جو پچھ مجھ کو حاصل ہوا وہ حضرت جنید بغدادیؓ کی صحبت کا نتیجہ ہے۔

حضرت شيبان الراعي اكثراس دعا كويز هتے تھے: \_

"ياو دو داياو دو دايا ذو العرش المجيديا مبدى يامعيديا فعال لما يريد استالك بعزك الذى الذى الدور و بالدي الذي ملا الكان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ان تكفيني شر الظالمين اجمعين. "

سمی شاعر نے اولیاء کرام کی مدح میں ایک قصیدہ رقم کیا ہے جس میں حضرت شیبان الراعی کا بھی تذکرہ ہے۔ اس قصیدہ کا ایک میہ

وسسر سسره مسا اختفى

شيبان قد كان راعى

" بیتے قوم کی مرانی کرنے والے اور انہیں کے راز پوشیدہ ندرے"۔

ان كسان لک شسسى بسان

فساجهد وخسل السدعساوي

"توتم بھی اس طرح کے بننے کی کوشش کرو، بشر طیکہ تبہارااس کاارادہ بھی ہو'۔

اولياءالله كواقعات:

(۱) کتاب الرسالہ کے باب کرامات اولیاء میں لکھا ہے کہ حضرت کہل بن عبداللہ العسر ی کے مکان میں ایک کمرہ تھا۔ جس کولوگ بیت السباع کہتے تھے۔ درندے آپ کے پاس آتے تھے۔ آپ ان کواس کمرہ میں لے جاتے ، گوشت وغیرہ کھلاتے اور پھر رخصت کردیتے تھے۔

(٢) حضرت مهل بن عبدالله التستري كازمين يربيش بيشے دوسري جگه بنج جانے كاواقعه:

کفایۃ المعتقد میں لکھا ہوہ خودفر ماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ وضوکر کے جعد کی نماز پڑھنے جامع مجد گیا۔ جب اندر پہنچاتو ویکھا کہ مجد نماز ہوں سے بحری ہوئی کہ میں مفیس چرتا ہوااورلوگوں کی کہ مجد نماز ہوں سے بحری ہوئی کہ میں مفیس چرتا ہوااورلوگوں کی گردنوں کو بھا ندتا ہواا گلی صف میں جا بیشا۔ میری نظر دائی جانب ایک نوجوان پر پڑی جوخوش لباس اور اونی جامدزیب تن کئے ہوئے تھا۔ اس کے بدن سے خوشبوم بک رہی تھی جب اس نے میری طرف نگاہ کی تو میرے سے دریا فت کیا کہ بہل بن عبداللہ آپ کے کیے مزاج ہیں؟ میں نے جواب دیا عافیت سے ہوں۔ میں بیس کر تعجب سے دل میں سوچنے لگا کہ میں اس مختص کو جانتا تک نہیں اور اس کو میرا

علامہ دمیری طاقتہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تعجب خیز حکایت کواپٹی کتاب میں اس لئے جگہ دی ہے کہ ہماری جماعت کے علاوہ بعض حضرات نے بزرگوں کی کرامت کاا نکار کیا ہے اوراس کی دوراز کارتاویل کی ہے کیمکن ہے ہے ہوشی کی حالت میں ان کوکوئی اٹھا کر لے گیا ہو حالا نکہ بیرخیال خام ہے کرامات اولیاء برحق ہیں۔

(٣) ہمارے فی فی فی خصرت ہمل کے متعلق ایک دوسری حکایت بیان کی ہوہ کہتے ہیں کہ یعقوب ابن لیدے امیر خراسانی کی بیاری میں جٹلا ہوگیا کہ تمام اطباء اس کے علاج سے عاجز آگئے۔ لوگوں نے اس امیر سے کہا کہ آپ کی مملکت میں ایک مردصالح ہیں۔ اگر آپ ان کو بلا کر دعا کرا کمیں قوامید ہے کہ اس موذی مرض ہے نجات ہوجائے۔ امیر نے دریا فت فر مایا کون ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ ہمل ہمن عبداللہ التستری ۔ چنا نچامیر نے آپ کو طلب کیا اور آپ سے دعا کا طالب ہوا۔ آپ نے امیر سے کہا کہ میری دعا آپ کے حق میں کیسے قبول ہو سکتی ہے درانحالیہ آپ نے فطلم پر کمر با ندھ رکھی ہے۔ بیس کر اس نے تو بہ کی اور دعدہ کیا گہ آس تندہ کوئی ظلم کا کام فہیں کرے گا۔ چنا نچاس نے بہت سے قبدی جو ظلماً قید تھے رہا کردیئے۔ اس پر ہمل نے امیر کے لئے دعا ما گئی کہ یا اللہ جیسی آپ نے اس کو معصیت کی ذات و کھلائی ایس طاعت کی عزت سے سرفراز فرما۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً اچھا ہوکر کھڑا ہو گیا۔ امیر نے آپ کے ساسنے بہت ساز رنقلہ پیش کیا۔ گر آپ نے لئے سے انکار کردیا اور واپس لوٹ آئے۔ راستہ میں لوگوں نے آپ سے کہا کہا گراس مال کو قبول فرما لیتے تو فقراء کے کام آتا۔ یہ سنکر آپ نے نیک کراس کی کیا حاجت ہو سے تھا کہ دور نایا کہ لواپنا مطلوب اٹھالو۔ اس کے بعد فرما لیتے تو فقراء کے کام آتا۔ یہ سنکر آپ نے میک کیا حاجت ہو سے سے کہا کہ اگر اس کی کیا حاجت ہو سے تھی ہو ۔

(۵) اس متم کی ایک اور حکایت ہے کہ کی شخص نے بیان کیا کہ میں جنگل میں پھررہا تھا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک خار دار درخت سے تازہ تھجوریں تو ڈکر کھارہا ہے۔ میں نے پاس جا کراس کوسلام کیا۔اس نے سلام کا جواب دے کر جھے سے کہا کہ آؤٹم بھی کھاؤ۔ چنانچہ میں نے بھی تھجوریں تو ڈنی شروع کیس۔ مگر میرے ہاتھ میں جب آتی تو وہ بجائے تھجور کے کا ثنابن جاتی تھی۔ بدیکیفیت دیکھ کروہ شخص مسکرایا اور کہنے لگا اگر تو خلوت میں اللہ کی عبادت کرتا تو وہ جلوت میں تجھ کو کچور کھلاتا۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامات کی حکایات بکثرت ہیں۔جس فدر میں نے اس کتاب میں بیان کی ہیں وہ دریا ناپیدا کنارے مثل قطرہ آب کے ہے۔ان سب کا خلاصہ رہے کہ اولیاء اللہ کی نگاہ میں ونیا کی حقیقت ایک بڑھیا جیسی تھی جس سے وہ خدمت لیا کرتے تھے۔

(۲) شخ ابوالغیث کی حکایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ لکڑیاں چننے کے لئے جنگل گئے۔لکڑیاں چن ہی رہے تھے کہ ایک درندے نے آ آپ کے گدھے کو پھاڑ ڈالا۔آپ نے بیہ منظر دیکھ کر درندہ سے مخاطب ہو کرفر مایا کہ اپنے رب کی عزت کی قتم میں بھی لکڑیوں کا گھڑتیری کر پلا دکر لے جاوئ گا۔ چنانچے درندہ نے بیٹن کراپی کمر جھکا دی۔اور آپ اس پرلکڑیاں لا دکر شیر لے گئے اور وہاں اس کی پشت پر سے لکڑیوں کا گھڑا تارکراس کو رفصت کر دیا۔

(2) نقل ہے کہ شعوانہ کے ایک بچہ پیدا ہوا اس بچہ کی انہوں نے بہتر انداز میں تربیت و پرورش کی۔ جب وہ لڑکا بڑا ہوا تو ایک ون وہ اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ اے میری ماں کیا اچھا ہو کہ آپ مجھ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہبہ کردیں۔والدہ نے جواب دیا کہ بادشا ہوں کی جلد دوم

خدمت میں وہی لوگ نذرانے میں چین کئے جاتے ہیں جن میں اہل اوب اور متقی ہونے کی صلاحیت ہوتم ابھی نوعمر ہواورتم کومعلوم نہیں كة م ابعى كيا كام لياجائ لبذاقبل از وقت ايبانبين بوسكتا \_لزكا والده كاجواب من كرخاموش بوكيا ـ ايك دن وه كدها ل كرلكزيان ینے بہاڑ پر چلا گیا۔ گدھے کواس نے کی جگہ با عدھ دیااورخودکلزیاں چنے نگا۔ جب لکڑیاں چن کر گدھے کے پاس آیا تو ویکھا کہ کی درندہ نے اس کا گدھا پھاڑ ڈالا ہے۔ درندہ بھی و ہیں موجود تھا۔ لڑ کے نے اس کی گرون میں ہاتھ ڈال کرکہا کہ یا کلب اللہ تو نے گدھا بھاڑ ڈالا ہے تتم ہاہے رب کی میں تھے ہی پرلکڑیاں لاوکر لے جاؤں گا۔ درندہ نے آ مے سرتشکیم خم کردیا۔ اورلکڑیوں کا گھڑااس کی کمریر لاوکر ایے گھرلے آیا اور دروازہ پردستک دی۔اس کی مال نے دروازہ کھولاتو دیکھا کہ درندہ پرلکٹ یاںلدی ہوئی ہیں۔مال نے کہا کہ بیٹااب تم ا ہے بادشاہوں کی خدمت کے قابل ہو گئے ہو۔ البذامین تم کواللہ کی راہ میں ہبہ کرتی ہوں۔ یہ من کروہ لڑکا والدہ ہے رخصت ہو کر چلا گیا۔ (٨) صاحب مناقب ابرار نے شاہ کرمانی کے بارے میں لکھا ہے کدایک دن بیشکار کھیلنے لکلا اور شکار کی طلب میں جنگل میں کافی دورنکل گیا۔ دفعتاً وہاں پرااس کوایک نو جوان ملاجو کسی در عدو پرسوار تھااوراس کے اردگرد بہت در عدے تھے۔ جب در عدول نے بادشاہ کو و يكها تووه اس كى طرف ليكي رسين اس نوجوان نے ان كوروك ليا۔ استے ميں ايك برهيا آئى جس كے ہاتھ ميں شربت كا بياله تھا۔ اس بڑھیانے سے بیالداس جوان کودے دیا۔اس جوان نے شربت بیااور باقی جو بچابا دشاہ کےحوالہ کردیا۔ بادشاہ نے بھی وہ شربت بیااور بعد میں بیان کیا کہ میں نے ایسالذیذ اور شیری شربت بھی نہیں ہیا تھا۔اس کے بعدوہ بڑھیا غائب ہوگئی اور وہ نوجوان بادشاہ سے مخاطب ہوكر كہنے لگا كديد بردهياد نياتھى حق تعالى نے اس كوميرى خدمت كے لئے ماموركرديا ہے۔ جب بھى جھكوكى چيز كى ضرورت ہوتى بوتى میرے دل میں خیال آتے ہی ہے بڑھیا مجھ کولا کردے دیتی ہے۔ یہن کر بادشاہ کرمان بہت جیران ہوا۔اس کے بعدوہ نوجوان بولا کہ آپ کومعلوم نیس کدانلد تعالی نے و نیا ہے کہد یا ہے کہ اے د نیا جومیری خدمت کرے تو اس کی خدمت کر اور جو تیری خدمت کرے تو اس کواپناغلام اور خدمت گار بنالے۔اس کے بعداس نو جوان نے بادشاہ کو بہت اچھی اچھی تھیجتیں کیں جواس کی توب کا سبب بن کئیں۔ (٩) كتاب احياء العلوم مي ابراجيم ارقى بروايت بوه فرماتے بين كه مين نے ابوالخير الديلي التيناني سے ملاقات كرنے كا

(9) کتاب احیاء العلوم میں ابراہیم ارقی ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوا خیر الدیمی التینائی ہے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ سورۃ فاتحدانہوں نے سیح نہیں پڑھی ۔اس پر جھے خیال آیا کہ میر اسفرتو ہے کارگیا یعنی اس جائل فیض ہے تھا کہ کی استجا ہے کہ ہا ہر لکا اتوا کیک در ندہ بھاڑ کھانے کے لئے میری طرف بڑھا۔ میں نے واپس آکر شیخ ابوالخیر الدیلی ہے عرض کیا۔ بیس کر شیخ باہر نکے اور در ندے سے بلاکر کہا کہ میں نے تھے ہیں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں اور کومت ستانا۔ در ندہ بیس کر چلاگیا۔ جب میں قضائے حاجت سے فارغ ہوکرواپس آیا تو شیخ نے فرمایا کہ تم لوگ ظاہری حالت کی در تنظی میں مشخول ہو اہذا تم در ندوں سے ڈرجاتے ہواور ہم باطنی حالت کی در تنظی میں مشخول ہو اہذا تم در ندوں سے ڈرجاتے ہواور ہم باطنی حالت کی در تنظی میں مشخول ہو اہذا تم در ندوں سے ڈرجاتے ہواور ہم باطنی حالت کی در تنظی میں مشخول ہو اہذا تم در ندوں سے ڈرجاتے ہواور ہم باطنی حالت کی در تنظی میں مشخول ہو اہذا تم در ندوں سے ڈرجاتے ہواور ہم باطنی حالت کی در تنظی میں مشخول ہو اہذا تم در ندوں سے ڈرجاتے ہواور ہم باطنی حالت کی در تنظی میں مشخول ہو اہذا تم در ندوں سے ڈرجاتے ہواور ہم باطنی حالت کی در تنظی میں مشخول ہو اہذا تم در ندوں سے ڈرجاتے ہواور ہم باطنی حالت کی در تنظی میں مشخول ہو انہوں ہوں کے درجاتے ہواور ہم باطنی حالت کی در تنظی میں مشخول ہو انہوں کیا گئی ہوں کا در تنظی میں مشخول ہو انہوں کیا گئی کے درجاتے ہواور ہم باطنی حالت کی در تنظی میں مشخول ہو لیک کی در تنظی میں مشخول ہوں کی کے در تا ہے۔

امام العلامه جمال الدين بن عبدالله اسعد اليافعي في اولياء الله كاوصاف بين اشعار تحرير فرمائ بين:

هم الاسد ما الاسد الاسود تهابهم دما النمروما اظفاد فهد و نابه "وهثير بين اورثيركيا بوهثيرون كؤراتي بين اور چياكيا باور چيتاكيا باور خيتاكيا باور خي

وما السرمني بالنثاب ما الطعن بالقنا وما الضرب با الماضى الكمى ماذبابه "تيراعدازى كيا باوركمانول ع تيرچور تاكيا باوركمواركى نوك قل وقال كي حيثيت كيا بـ"-

لهم هم للقاطعات قواطع لهم قلب اعيان المواد انقلابه "مووح كي بهتين كيا بين ان كي بهتين بها رُشكن بين اوران كول انقلاب كامركز بين" ـ

لهم كل شئى طائع ومسخر فلاقط يعصيهم بل الطوع دابه

"ان کے لئے ہرشےاطاعت اور مخربے کئی شےان کی تافر مانی نہیں کرتی بلکہ اس کا حال اطاعت ہے"۔

من الله خافوالاسواه فحافهم سواه جمادات الورى و دواب « "ده بجزالله كى ذات پاك كى سخوف نبيل كهات للبذاالله تعالى كرالله كى ذات پاك كى سخوف نبيل كهات للبذاالله تعالى كرواتمام چيزي از تتم جمادات اور دواب ان سے خوف كهاتے بيل " د

لقد شمروا فی نیل کل عزیزة ومکرمة ممايطول حساب، "ده برتم کی بزرگ اور کرمه عاصل کرنے کے لئے کر بستہ بیں جس کا شار کرنا قیاس سے باہر ہے"۔

الى أن جنوا ثمر الهوى بعدما جنى عليهم وصار الحب عذبا عذابه

"انبول نے اپن خواہشات کے تمام کھل حاصل کر لئے اور ہرخواہش ان کے لئے آب شریں ثابت ہوئی"۔

خبر میں ہے کہ اللہ تعالی نے خطرت داؤد سیسا کی طرف وتی بھیجی کہ اے داؤدتو بھی سے ایسا ڈر تارہ کہ جیسے بھاڑ کھانے والے درندے سے ڈراجا تا ہے۔اس کے معنی سے بیں کہ میرے اوصاف مخو فہ بعنی عزت،عظمت، کبریا، جبروت،شدت، بطش،نفوذ الامر میں اس طرح ڈرتارہ جس طرح کسی درندہ ضرررسال کی شدت بدن دانتوں کی گرفت، جراتِ قلب غصہ کی شدیت سے ڈرتا ہے۔

علامہ دمیری داللہ فرماتے ہیں کہ ہم کو بھی اللہ سے ایسا ہی ڈرنا چاہیے کہ جیسااس کاحق ہے کیونکہ جو محض اس سے ڈرااس سے ہر چیز ڈرتی ہےاور جواللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اوراس کی ہرشے اطاعت کرتی ہے۔

درندے كاشرى حكم:

سباع کاشری تھم باب ہمزہ میں گزر چکا ہے لیکن سباع (درندہ) پر سواری کرنا مکروہ ہے۔ کیونکہ نبی کریم ملی پیلے نے رکوب سباع سے ممانعت فرمائی ہے۔ بے نفع سباع کی خرید وفروخت بھی درست نہیں ہے اور جن درندوں سے انتفاع اٹھایا جاتا ہے اس کی تھے جائز ہے۔ (واللہ تعالی اعلم)

## السبنتي والسبندي

(چیتا) حضرت عا کشد صدیقه رضی الله تعالی عنها فر ماتی ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب بڑا ہے کی و فات سے تین دن قبل جنات آپ پر نو حہ کرتے ہوئے سے گئے۔ پھر آپ نے بیا شعار پڑھے

أبعد قتيل بالمدينة أُظلمت له الارض تهتز العضاه باسوق "كيال فَحْصَ كَ يَعْدَ جوه يندين آل به والرحت من المراق على المراق المراق

''الله تعالی امیر المومنین (حضرت عرم ) کوبہتر بدلہ دے اور اس کھال کوبھی جو خجرے یار ہوگی تھی''۔

فسمن بسع أويسر كب جناحى نعامة ليدرك ما قيدمت بالامس يسبق ''جوفض دوژكر چلے ياشتر مرغ كے بازوؤل پرسوار ہوكر چلے تاكمان اعمال كوحاصل كرے جوحضرت عمرٌے زماند گذشته ميں ظهور ہوئے تو وہ آپ ہے چيچے رہ جائے گا''۔

قسنیت أمورًا غادرت بعدها بوائسق فی اکسمامها لیم تفتق "آپ نے اپ عہد و خلافت میں امور عظیم کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعدان کے غلاموں میں ایے مصائب چھوڑ دیئے جواب تک ظاہر نہیں ہوئے"۔

وما كنت أخشى ان تىكون وفات ا "اور مجھكوية رئيس تفاكر آپ كى وفات ايك ظالم نيچى نگاه والے چيتے ہوگى" \_ (يعنى ابولولو) علامہ دمير گ فرماتے ہيں كہ جو ہرى نے ان اشعار كوشاخ كى جانب منسوب كيا ہے كين" استيعاب" نامى كتاب ميں لكھا ہے كہ حضرت عمر كى وفات كے بعدلوگوں نے ان اشعار كو" شاخ" كى جانب منسوب كرديا۔ حالا نكہ بيا شعاراس كے نبيس تھے۔ شاخ تين بھائى تھے اور تينوں شاعر تھے۔

چیتے کابیان باب النون میں تمر کے بیان میں آئے گا۔انشاءاللدتعالی۔

## السبيطر

السبيط بسين پرفتخ اور باء مفتوح طاء مهمله ان دونوں كدر ميان يا اور راه مهمله ،اس كر ترمي السعم شيل كوزن پر ہے۔ايك پرغده كانام ہے جس كى گردن كمي موتى ہے ہميشہ پانى كے اوپرد كھتا ہے۔ بقول جو ہرى اس كى كنيت ابوالعيز ارہے۔ باب العين ميں العميث كے بيان ميں اس كاتفصيلى تذكره آئے گا۔انشاء اللہ تعالىٰ!

#### السخلة

السحلة : بروزن البمز وخر كوش كاس چھوٹے بچكو كہتے ہيں جوائي والدہ سے جدا ہوكر چلنے پھرنے كے قابل ہوجا تا ہے۔

#### السخليه

السُحلية: (سين پرضمه) چھکلی بقول ابن صلاح چھکلی کے مشابداور قد بین اس سے برداایک جانور ہے۔ کتاب الروضہ بین اس کو چھکلی کی ایک قتم شارکیا گیا ہے اور اس کھانا حرام ہے۔ مزید تفصیل باب العین بین العظامیہ کے بیان بین آئے گا۔انشاءاللہ تعالیٰ

#### السحا

السحا (سین مفتوح) چگاوڑ کا دوسرانام ہے۔نضیرا بن ممل کہتے ہیں کہاس لفظ کا واحدالسحاق آتا ہے۔ چیگا ڈرکا بیان لفظ خفاش باب الخام میں گزرچکا ہے۔

#### سحنون

سحنون بسین پرضمہ وفتہ دونوں پڑھے گئے ہیں۔ایک پرندہ کانام ہے جواپنی چالا کی اور ذہانت میں تیز ہوتا ہے۔ چونکہ مسحنون کے معنی بھی زیرک کے آتے ہیں اس لئے اس پرندہ کواس نام کے ساتھ موسوم کرتے ہیں۔ بحون بن سعیدالتو خی کا بھی بہی نام پڑگیا تھا۔ حالا نکہ ان کا اصلی نام عبدالسلام ہے جوابن قاسم کے شاگر دہیں۔ان کی وفات ماور جب سنہ ۲۳۰ھ میں ہوئی اور ماہ رمضان المبارک ۱۶۰ ھیں پیدا ہوئے۔

#### السخله

السخطه: بكرى كے بچه کو كہتے ہیں خواہ بكرے ہو يا مينڈھے ہز ہو يا مادہ تخلہ كہلاتا ہے۔اس كى جمع تخل و تخال آتى ہے۔ شاعر كہتا ہے

فللموت تغذو الوالدات سخالها كما لخراب الدور تبنى المساكن " ما كين بكريال البخر البنى المساكن " ما كين بكريال البيخ بجول كوموت كے لئے غذا ديتی ہيں جيسے كه مكانات گردش زمانہ سے ويران ہونے كے لئے تغير كئے جاتے ہيں " ۔ پس"۔

بددوسرا شعربھی ای شاعر کا ہے۔

اموالت لدوی المیراث نجمعها و دورنسالسخسراب الدهسر نبینها ترجمه: "هم اپنامال اپنوارثوں کے لئے جمع کرتے ہیں اور اپنے مکانات گردش زمانہ سے ویران ہونے کی بناء پرتقمیر کرتے ہیں"۔ علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ اگر چہ مکان بنانے کی غرض ویران کرنائبیں ہوتا البتہ انجام اس کا ویران ہونا ہی ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا

ول الموت المناهم في المدود الفياهم في المدود من المد الوالمدة الرائدة الرائدة

#### ايك نكته:

ابوزید فرماتے ہیں کہ بکری کا پچیخواہ نرہو یا مادہ جس وقت اپنی ماں کے پیٹ سے لکتا ہے۔ تخلہ کہلا تا ہے اور جوں جوں بڑھتار ہتا ہے اس کا نام بھی بدلتار ہتا ہے۔ چنانچہ تخلہ کے بعد بہمہ (جمع بہم) کہلا تا ہے۔ جب چار ماہ کا ہوکر اس کا دودھ چھٹ جاتا ہے جفر (جمع جفار) کہلا تا ہے۔ اس کے بعد بینام ہوتے ہیں:۔

(۱) جب قوی ہوجاتا ہےاور جے نے لگتا ہے تو عریض کہلاتا ہے۔اس دوران میں نرکوجدی اور مادہ کوعناق کہتے ہیں اور دوسرانا م عقود ہےاور بینا م اس وقت تک رہے ہیں جب تک کہ دہ سال بھر کا نہ ہو۔

(٢) جب پورے ایک سال کا ہوجا تا ہے تو نرکو تئیس اور مادہ کوعنز کہتے ہیں۔

(٣)اور جب دوسرے سال میں لگ جاتا ہے اور دانت نگلنے گئتے ہیں تو نرکوجذ ع اور مادہ کوجذ عد کہتے ہیں۔ حدیث میں تذکرہ:

''امام احمد اورابویعلی موصلی نے حضرت ابو ہریرہ کی ایک صدیث نقل کی ہے کہ رسول اکرم سے بیٹیے کا ایک بکری کے بچہ پ سے گزر ہوا جس کواس کے مالک نے خارش میں مبتلا ہونے کی وجہ سے گھرسے نکال دیا تھا تو آپ نے صحابہ کومخاطب ہو کر فرمایا کہ جس قدر سے بچھا ہے مالک کی نگاہ میں حقیر ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا حقیر ہے''۔ بزار نے مند میں حضرت ابودردار ہی تھے سے روایت کی ہے کہ:۔

"رسول اکرم طی کی گردی خاند کے گزرے وہاں پرایک مراہ وا بکری کا بچہ پڑا تھا اس کو آپ نے دیکھ کرفر مایا کہ اس کے مالک کواس کی حاجت نہیں ہے؟ حجابہ نے عرض کیا یارسول اللہ!اگراس کے مالک کواس کی ضرورت ہوتی تو وہ اس کو کیوں بھینکا نہیں۔ پھر آپ نے فتم کھا کرارشا دفر مایا کہ جس قدریہ بچہ اپنے مالک کی نظر میں حقیر وذلیل ہے اس سے زیادہ دنیا اللہ کی نظر میں حقیر ہے لہذا تم میں سے کوئی اس دنیا سے محبت نہ رکھنا جو اس سے محبت رکھے گا وہ ہلاک ہوجائے گا"۔

سرت ابن بشام میں مذکورے کہ:۔

''جب رسول الله طبق معزت صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیم اجمعین کی معیت بیں غزوہ بدر کے لئے تھریف لے علی توایک اعرابی (دیہاتی) سے ملا قات ہوئی سے ابرکام نے اس اعرابی سے فالفین (کفار کمہ) کے بارے میں جانا چاہا کہ مجھ فرجر ملے گراس سے ان کا مجھ حال معلوم نہ ہوں کا سے بائے اس اعرابی سے کہا کہ رسول الله کوسلام کروہ وہ کہنے والا کہ کہا تھ باب نبی کریم سے بھی موجود ہیں سے ابٹ نے عرض کیا کہ ہاں! چنا نچاس نے حضور سے بھی کوسلام کیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ فی الحقیقت الله کے رسول ہیں تو آپ بیہ بتلا ہے کہ میری اوفتی کے بیٹ میں کیا ہے؟ اس پرسلمہ بن سلامہ بن قش جواس وقت لڑکے تھے بول پڑے کہ تو رسول الله سے کہنے ہے۔ ایسا سوال مت کر بلکہ میرے سامنے آ، میں تھے کو بتلا کی کہ اس کے بیٹ میں کیا ہے؟ اس کے بیٹ میں ایک تخلہ (پکھ ہے) بین کررسول الله سے بات کی ساتھ بیان فر مایا اوروہ زیادتی ہے کہ:۔

عالم نے متدرک میں اس حدیث کو کچھ زیادتی کے ساتھ بیان فر مایا اوروہ زیادتی ہیہ ہے کہ:۔

حاکم نے متدرک میں اس حدیث کو کچھ زیادتی کے ساتھ بیان فر مایا اوروہ زیادتی ہیہ ہے کہ:۔

دی تو سلمہ بن سلامہ نے رسول اللہ سے بھراس ہے بات نہیں کی ۔ مقاص دوجاء میں مسلمانوں نے لوگوں کومبارک باد دی تو سلمہ بن سلامہ نے رسول اللہ سے بات بیں کہ دیات کیا تو آپ نے فر مایا کہ ہرقوم میں فراست کی تو سلمہ بن سلامہ نے والے کہ ہو میں فراست ہے ہو میں فراست ہے بی میں کیا ہے کہ بی حدیث ہے مرسل

علامہ دمیری رائٹے فرماتے ہیں کہ فراست کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود جائٹے کا قول حاکم نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جائٹے فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فراست دان تین فخض، گزرے ہیں:۔

(۱) عزیز مصر، کہ جب اس نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کودیکھا تو فراست کے ذریعے آپ کی بزرگی کا اعتراف کرلیا اور

ا پن عورت ے کہا کہ 'اکری معواہ''اس کوعزت ہے رکھ، شاید بید ہمارے کام آئے یا ہم اس کو بیٹا بنالیں۔

" (۲) حضرت شعیب علیما کی وہ صاحبز ادی جس نے حضرت موئ علیما کود کھے کراپنے والد ماجدے کہا تھا'' یہ آبَتِ اسْتَاجِوُهُ'' اباجان آپ اس کونو کرر کھ لیس بیطاقت واراورا میں شخص ہیں۔

۔ '' (۳) حضرت ابو بکرصد ایق ٹڑاٹھ ، جبکہ آپ نے اپنی وفات کے وقت حضرت عمر ٹڑاٹھ کو اپنا جانشین اور خلیفہ مختب فر مایا۔ اس کے بعد حاکم لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت عبداللہ ابن مسعود ؓ ہے راضی ہو کہ کس خوبی کے ساتھ ان تینوں ہستیوں کوفر است میں نع کردیا۔

تخله كاشرى حكم:

بکری کا بچداگر کیتا کے دودھ سے پرورش پائے تو اس کا شرعی تھم جلالہ جانوروں کی طرح ہے۔ یعنی اس کا استعمال مکروہ ہے۔ ایک قول کراہت تنزیبہ کا ہے جن کوصاحب'' الشرح الکبیروروضہ اور صاحب المنہاج نے اختیار کیا ہے۔ اس کے قائل علماء عراق ہیں۔ دوسرا قول کراہیت تجریم کا ہے۔اس کے قائل امام غزالی "امام بغویؓ اور امام رافعیؓ ہیں۔

جلالہ ان جانوروں کو کہاجاتا ہے جو کوڑیوں ( یعنیٰ گندگی ونجاست کے ڈھیروں ) پر پھرتے رہتے ہیں خواہ وہ اونٹ ہو ، تیل ہو یا گائے اور مرغی وغیرہ۔

جلالہ کا شرقی تھم باب الدال میں الدجاج (مرفی ) کے تحت گزر چکا ہے اور بیرحدیث بھی گزر پھی ہے کہ جناب نبی کریم مٹھیلیے جب مرفی کھانے کا ارادہ فرماتے تو چندایا م روک کراس کی حفاظت فرماتے اوراس کے بعد کھایا کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ ابن عمر ہے مروی ہے کہ رسول اکرم ملٹی کیا نے جلالہ (گندگی کھانے والے جانور) کے دودھاور گوشت کے استعمال منع فرمایا تاوقتیکہ اس کو چندروزروک لیتے کے بعد حفاظت کرلی جائے۔

اس بارے میں اختلاف ہے کہ کتنی مقدار نجاست کے استعال سے جانور جلالہ کے تھم میں شار ہوتا ہے۔ بعض فقہا 'فر ماتے ہیں کہ اگراس جانور کا اکثر کھانا دانہ و چارہ وغیرہ نجاست ہے تو وہ جلالہ کے تھم میں داخل ہے ورنہ نہیں۔ نیزید بات واضح رہے کہ یہ ماکول اللحم جانور دل کے بارے میں ہے۔ اگر غیر ماکول اللحم ہوں تو وہ بحث سے خارج ہیں۔ کیونکہ ان کا گوشت ہی استعال نہیں کیا جاتا۔

بعض فقہاء نے جانور کے جلالہ اور غیر جلالہ ہونے کے بارے میں بیہ معیار مقرر کیا ہے کہ اگراس کے م (گوشت) میں نجاست کی ہو محسوں ہوتو وہ جلالہ ہے اور نجاست کی ہو محسوں نہ ہوتو وہ غیر جلالہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ جلالہ وہ جانور ہے جس کے گوشت میں نجاست کی ہو محسوں ہوتو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
مسئلہ: ۔ اگر جلالہ جانور نے ایک میہت تک پا کیزہ صاف سخرادانہ چارہ کھایا جس کی وجہ سے گوشت کے اندر کی ہوئم ہوگی اور اس کا گوشت مزکی ہوگیا تو ایسے جانور کا استعمال بلاکر اہمت جائز ہے، پا کیزہ چارہ ودانہ کا استعمال کی زمانے پر معلق نہیں ہے۔ بلکہ جب تک اس کا گوشت پاک وصاف نہ ہوجائے اس وقت تک استعمال کرایا جائے گا۔ اگر چہ بعض علاء نے چارہ کا زمانہ کے ساتھ تعین کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر جلالہ جانور اونٹ یا گائے بیل وغیرہ ہوتو چالیس یوم تک اس کو پاک چیز کھلانی چاہے۔ اس وقت بیہ جانور جلالہ کے کم فرماتے ہیں کہ اگر جلالہ جانور وں کا تھم دے دیا جارئے ہوجا کیں گے اور بکری ہی سات دن اور مرفی کے بارے ہیں تین دن پاک چیز کھلانے پر غیر جلالہ جانور وں کا تھم دے دیا جائے گا۔

جلالہ جانوروں کی کھال کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آیا دباغت سے پاک ہوگی پانہیں۔ایک قول ہے کہ جلالہ جانوروں کی کھال دباغت ہے یاک ہوجائے گی۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بچے بات یہ ہے کہ ان کی کھال بھی دیاغت سے یا کے نہیں ہوگی۔

### السِرحان

السب وحسان ( بكسرانسين ) بهيشرياس كى جمع سراح وسراحين اورمونث سرحانه آتا ہے \_ لغت بذيل ميں سرحان شيركو كہتے ہيں۔ ابوالمثم شاعرنے ایک مخض کامر ثیہ کہا ہے جس کا ایک شعریہ ہے جس میں سرحان کوشیر کے معنی میں استعال کیا ہے۔

هباط أودية جمال الوية شهاد أندية سرحان فتيان

"وادیوں کا بہادر جھنڈوں کا اٹھانے والا اور مجلسوں کاشریک تو جوانوں کاشیر"۔

امام الخوسيبويد نے سرحان بروزن فعلان میں نون کوزائدہ شار کیا ہے۔

عجائب المخلوقات میں علامہ قزوینی نے کسی چروا ہے کی حکایت نقل کی ہے کہ وہ بکریاں لے کرکسی وادی میں پہنچاوہاں پر جھیٹریااس کی ایک بکری افعاکر لے گیا۔ چروا ہے نے اس وادی میں کھڑے ہوکر بلند آ وازے بکارا۔ یاعام الوادی!اس کے جواب میں اس کے کان على آواز آئى كوئى كهدر باب كداو بھيڑ يے! اس كى بكرى والي كردے \_ چنا نيح بھيڑ يے نے بكرى والي لاكراس كے ياس چيوڑ دى \_ بھیڑے کاشری حکم اور طبی فوائداور تعبیر لفظ ذئب کے تحت میں گزر چکا ہے۔

بھيڑئے كى ضرب الامثال

اللي عرب كہتے ہيں"سفط العشاء به على سرحان "لعنى وه بھيڑ بے كارات كالقمد بن كيا۔اس كہاوت كالهي منظريه ب كه ایک مخص رات کا کھانا ما تکنے لکلا۔ اتفا قاوہ کسی بھیڑیئے کے پاس گر پڑااور بھیڑیئے نے اس کواپنالقمہ بنالیا۔حضرت اصمعیؓ فرماتے ہیں کہ اس کہاوت کی اصلیت یہ ہے کہ ایک مخص رات میں غذا حاصل کرنے کے لئے نکلا۔ راستہ میں اس کو بھیٹریا مل گیا۔ اس نے اس کو

ابن الاعرابي فرماتے بيں كەسرحان ما مى عرب ميں ايك پہلوان تھا لوگوں يران كارعب تھا۔ لوگ اس سے بہت خوف زدہ رہے تھے۔ایک دن کسی مخف نے کہا کہ میں اپنے اونٹ اس وادی میں چراؤں گااور قتم کھا کر کہا کہ میں سرحان ابن ہزلہ نامی پہلوان ہے بالکل نہیں ڈرتا سرحان کو بھی اس کی خبر ہوگئی۔ چنانچہ وہ آیا ہے اور اس کے اونٹ پکڑ کر لے گیا اور پھریہ اشعار پڑھے

سقط العشاء به على سرحان

ابلغ نصيحه ان راعى إبلها

'' بطور تقیحت کے بیہ بات پہنچادے کہ اونٹوں کا چرانے والا ،سرحان کی رات کی غذا بن گیا''۔

طلق السديس معاود لطعان

سقط العشاء بعلى متنمر

'' وہ ایسے خص کی غذا بن گیا جوشل چیتے کے تھا جو انمر د تھا اور طعان کا لوٹانے والا تھا''۔

ند کورہ بالامثال ایسی طلب ضرورت کے وقت ہولی جاتی ہے جوطالب ضرورت کی ہلاکت کا باعث بن جائے۔

# السَرَطان

السه وطهان (س راءمفتوح، آخر میں نون ) کیکڑامشہور جانور ہے۔اس کا دوسرانا معقرب الماء یانی کا بچھو ہے۔اس کی کنیت ابو بح ہے۔اس جانور کی پیدائش اگر چہ پانی میں ہوتی ہے لیکن اس کے اندرصلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ختکی میں بھی زندگی گزارسکتا ہے۔ یہ دوڑنے میں بھی تیز ہوتا ہاس کے دوتالوہوتے ہیں، منے اور ناخن بہت تیز ہوتے ہیں۔دانت بہت ہوتے ہیں۔اس کی کمریخت ہوتی ہے۔اگر کوئی انجان محض اس کودیکھے توبید خیال کرے گا کہ اس جانور کے نہ سر ہے اور نہ دم۔اس کی آئکھیں اس کے شانوں میں اوراس کا منداس کے سیندیس ہوتا ہے۔اس کے تالود ونوں طرف سے جے ہوئے ہیں اور آٹھ بیر ہوتے ہیں۔ بیا یک جانب سے پانی اور ہوا کو چیرتا ہوا چاتا ہے۔ کیکڑا سال میں کئی مرتبہ اپنی کھال بدلتا ہے اور اپنے رہنے کے مقام میں دو دروازے رکھتا ہے۔ ایک درواز ہائی ک طرف اور ایک درواز و خشکی کی طرف، جب بیا بی کھال بدلنے کے لئے اتار تا ہے تو پانی کی طرف کا درواز ہبند کر لیتا ہے تا کہ یافی کے جانوروں کے شرے محفوظ رہےاور خنگی کی طرف کا راستہ کھلا رکھتا ہے تا کہ ہوا پہنچتی رہےاوراس کے بدن کی رطوبت خشک ہوکراس میں بخی آجائے۔جباس کے بدن میں خشی آجاتی ہے تو غذا حاصل کے لئے پانی کی طرف کا درواز و پھر کھول دیتا ہے۔ حکیم ارسطاطالیس نے اپنی کتاب''انعوت'' میں لکھا ہے کہ لوگوں کا گمان ہے کہ اگر کسی گڑھے میں مردہ کیکڑا جیت پڑا ہوا ملے تو

جس شہریا جس زمین میں وہ اس حالت میں ہے تو وہاں کے لوگ آفات عاویہ ہے محفوظ رمیں گے۔ اگر کیکڑے کو پھل دار درخت پر

انکادیاجائے توان پر پھل بکٹرت آویں گے۔ کی شاعرنے کیڑے کے اوصاف میں لکھاہے۔ ع

ظاهرة للخلق لاتخفى

في سرطان البحر عجوبه

'' سرطان بحری میں عجیب ہات ہے جولوگوں پر ظاہر ہے تخفی نہیں ہے''۔

البطش من جاراتيه كفا

مستضعف المشية لكنه

''اگر چہاس کی حال میں کمزوری ہے لیکن اس کے پنجوں میں دیگر بحری جانوروں کے مقابلہ میں قوت بطش ( پکڑنے کی قوت) زیادہ

يسفر للناظر عن جملة

'' د کھتے وقت د کھنے والوں کو پورانظر آتا ہاور جب چاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ نصف ہے''۔

کتے ہیں کہ بخرچین میں کیکڑوں کی بہت کثرت ہے۔ جب وہ دریا ہے نکل کر خشکی پرآتے ہیں تو پھروں میں تکس جاتے ہیں۔ حکیم حضرات ان کو پکڑ کرسرمہ بناتے ہیں جو بینائی کوتقویت دینے میں مفید ہے۔ کیٹر انر مادہ کی جفتی سے پیدانہیں ہوتا بلکہ سیب سے لکاتا

ابك عجيب واقعه

کتاب الحلیہ میں ابوالخیردیلمی ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک خیر النساج کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی میرے لئے بہترین رومال بُن دواور بیبتلاؤاس کی اجرت کیا ہوگی۔انہوں نے جواب دیا دوورہم ۔ کہنے لگی اس وقت تو میرے پاس درہم نبیں ہیں البتہ کل آؤں گی اور ساتھ میں بننے کی اجرت اور رومال کے واسطے کپڑ ابھی لیتی آؤں گی۔ آپ نے فر مایا کہ اگر میں کل گھر پر نہ ملاتو ایک کا م کرتا کہ کپڑا ااور درہم ایک ساتھ لپیٹ کر دریائے و جلہ میں ڈال وینا۔ وہاں انشاء اللہ دونوں چیزیں جھے کہے دولوں جا نئیں گی۔ چنانچہ اگلے روز وہ عورت آئی اور وہ گھر پر موجو ذہیں تھے۔ کچھ دیر تو وہ ان کے انتظار میں بیٹی رہی۔ گر جب وہ نہیں آئے تو اس عورت نے دودرہم کپڑے میں لپیٹ کر دریا میں ڈال دیا۔ ڈالتے ہی ایک کیڈراسطے آب پرآیا اور وہ اس کپڑے کو منہ میں دہا کرڈ بکی مارگیا۔ تھوڑی دیرے بعد انہوں نے اپنی دوکان کھولی۔ اس کے بعد وضو کرنے دریا کے کنارے گئے ۔ تھوڑی دیرگزری تھی کہ کیڈرے نے بالم وی کی ارکیا۔ تھوڑی دیرگزری تھی ۔ انہوں نے کیکڑے نے پائی سے منہ نکالا جلدی جلدی شیخ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اور اس کی کمر پر کپڑے کی وہ پوٹی رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے باتھ بڑھا کروہ پوٹی لے لی اور کیکڑ الوٹ گیا۔ ابوالخیر فرماتے ہیں کہ بیش جب اپنی دوکان پرآ کر بیٹھ گئے تو میں نے ان سے کہا کہ میری نظروں نے ایسا ایسا ما جراد یکھا ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کے واسطے اس کا میری زندگی میں کسی سے تذکرہ نہ کرتا۔ میں نے کہا بہت اچھا انشاء اللہ ایسا تیا تا ہوگا۔

شرعي علم:

کیکڑے کا کھانا درست نہیں ہے۔ کیونکہ بینجس ہوتا ہے۔ بقول را فعہ کیکڑے کا کھانا اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ اس کے کھانے سے نقصان ہوتا ہے امام مالک کے ند ہب میں اس کا کھانا حلال ہے۔

طبى خواص:

کیڑے کے کھانے سے کمرے درد میں نفع ہوتا ہے اور کمر مضبوط ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص کیڑے کا سراپنے بدن پر لاکائے تو اگر رات گرم ہوئی تو اس کو نیند نہیں آئے گی اور اگر گرم نہ ہوئی تو نیند آجائے گی۔ اگر کیڑے کو جلا کر اس کی را کھ بواسیر میں ال دی جائے تو اس رجاتی رہے گئے خواہ وہ کیسی ہی ہو۔ اگر اس کی ٹا ٹگ کسی درخت پر لاکا دی جائے تو اس درخت کے پھل بغیر کسی علت کے جمڑ جا ئیں گے۔ کیڈے کا گوشت سل سے مریضوں کو بہت نفع ویتا ہے۔ اگر کیڑے کو تیر کے زخم پر رکھ دیا جائے تو تیر کی نوک وغیرہ کو زخم سے نکال دیتا ہے۔ سانپ اور پچھو کے کافے پر اگر اس کور کھ دیا جائے تو بھی بہت نفع ہوتا ہے۔

خواب مِن تعبير:

کیز اخواب میں ایک نہایت باہمت مکار اور فریبی کی دلیل ہے۔اس کا گوشت کھانا اس بات کی علامت ہے۔ کہ د کیھنے والے کو کسی دور در از ملک سے مال حاصل ہوگا اور بھی کیکڑ ہے کوخواب میں د کھنا مال حرام کی علامت ہوتا ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

# اَلسُّرُ عُوُب

اكسر عُوْب: بضم السين وسكون الراء \_ يولاءاس كادوسرانا ممس بحى ب\_

# السَرفُوت

السسر فسوت : (سین پرفتد اورفاء پرضمه) بیا یک تنم کا کیژا ہوتا ہے۔ شیشہ کے اندر رہتا ہے اورا پنا گھونسلہ بنا تا ہے اورای پس انڈے بچے دے دیتا ہے اور بیا پنا ٹھکانہ ایک جگہ بنا تا ہے جہاں آگ ہروقت جلتی رہتی ہو۔ ابن خلکان نے یعقوب صابر کے حالات میں ایسا بی تحریر کیا ہے۔

# السُّرُفَة

الشوفة بسین پرضمہ داہ ساکن بقول ابن سکیت بیا یک قتم کا کیڑا ہے۔جس کا سرکالا اور باقی بدن سرخ ہوتا ہے۔ بیا پنا گھر مربع شکل کا اس طور پربتا تا ہے کہ پتلی پتلی ککڑیاں لے کران کواپے لعاب سے جوڑتا ہےاور وہیں پر بیٹھ جاتا ہےاور مرجاتا ہے۔ حدیث شریف میں السرفة کا تذکرہ:

شرعی حکم:

اس کا کھاناحرام ہے کیونکہ بیحشرات میں شامل ہے۔

الامثال:

اللي عرب مثال دية بي كه فلان اصنع من سوفة تفصيلي بيان باب الهزومين آچكا ب ملاحظة فرماليس\_

# السّرمان

السومان: بجر كى ايك فتم بجس كارتك مخلف بوتا ب\_زرد بهى بوتا باوركالا بهى \_

السردة

(مونث ندى)

السرماح

السوماح: زندى

السعدانة

اس عمراد كورى ب\_

#### السعلاة

(غول بياباني)السعلاة: يغول بياباني كى سب سے خبيث قتم ب\_اس كا خاصديد بے كہ بھى لمبى اور كبھى موثى ہوجاتى ب\_اس كى

جمع سعال آتی ہے۔ جب مورت خبیثہ ہوجاتی تو عرب کاوگ کہتے ہیں سعلا قایعنی خبیثہ ہوگئی۔ شاعر کا قول ہے۔

لسف درأیست مندأ مسا

عجسانسزا مشل السعالی خمسا

"شام کے وقت میں نے ایک بجیب تماشاد یکھاکہ پانچ ہوڑھی مورتی جوچ ٹیلوں جیسی معلوم ہور ہی تھیں''۔

یاکلن ما اصنع ہمسا ہمسا

لا تسرک اللّٰ لهن ضرسا

"انہوں نے بیکام کیا کہ جو پھو میں نے پکایا تھا چکے چکے بیٹی ہوئی کھاتی رہیں خداان کے ڈاڑھاوردانت تو ڑ ڈالے''۔

ابو عمر شاعر کہتے ہیں۔

انبين معاف كرنااورنه جيوزنا

کہتے ہیں کہ عمرابن پر ہوع جس کوشاعر نے شرارالنات کہا ہے انسان اور سعلاۃ کی ہم بستری سے پیدا ہوا تھا۔ قبیلہ جرہم کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بید ملائکہ اور بنی آ دم کی لڑکیوں کی باہمی صحبت سے پیدا ہوئے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ فرشتوں میں سے کسی فرشتہ نے اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاروت وماروت کی طرح زمین پراتار دیا۔ زمین پرآ کراس کا تعلق بھی عورتوں سے ہوگیا۔ اس قبیلہ سے قبیلہ جرہم پیدا ہوئے۔

کتے ہیں کہ بلقیس ملکہ سباءاور سکندر ذوالقر نین ای قتم کے باہمی تعلق سے پیدا ہوئے ہیں۔ ذوالقر نین کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کی والدہ انسان اور والد فرشتہ تھے۔ ندکورہ بالا تو ہمات کے متعلق علا صدمیری فرماتے ہیں کہ حق بات بیہ ہے کہ ملائکہ، انہیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرح صغیر وکبیرہ گنا ہوں سے بالکل پاک وصاف ہوتے ہیں۔ اس کے قائل حضرت قاضی عیاض ودیگر علماء ہیں۔ قبیلہ جرہم اور ملکہ بلقیس اور ذوالقر نین کے بارے ہیں جولوگوں کا غلط خیال ہے وہ شرعی طور پرممنوع ہے اور ہاروت و ماروت کے قصہ ہے اس پر استدلال کرنالا یعنی اور فضول ہے۔

حضرت ابن عباس کاخیال میہ ہے کہ ہاروت و ماروت شہر بابل میں دو جادوگر تھے جولوگوں کو جادوسکھلایا کرتے تھے۔حسن بھریؒ فرماتے ہیں کہ بیدو بددین شخص تھے وہلوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے فرشتے ہر گزنہیں تھے۔ کیونکہ جادوسکھانا فرشتوں کا کام نہیں۔حضرت ابن عباس اورحسن بھریؒ نے کلام پاک کی اس آیت میں''و مَسَا اُنْزِل عَلَى الْمَكَیْنِ بِبَابِلَ هَادُونَ وَ مَادُرُت' مملکین کے لام کوز بر کے بجائے کسرہ پڑھا ہے۔ ہاروت و ماروت کے متعلق مفصل گفتگو ہاب الکاف میں کلب کے تحت آئے گی۔ انشاء اللہ۔

ذوالقرنین کے نام ونسب کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ چنانچے صاحب ابتلاء الاخیار فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کا نام اسکندرتھا۔ آپ کے والداپنے زمانے میں علم نجوم کے تبحر عالم تھے۔ فلکی اثرات کے جس قدروہ ماہر تھے اس وقت اورکوئی نہ تھا ان کی عمر زیادہ ہوئی ہے۔ ایک رات انہوں نے اپنی بیوی ہے کہا کہ جا گئے جا گئے میری طبیعت خراب ہوگئی ہے۔ لبذا یہ جی چاہتا ہے کہ آ نکھ لگالوں میرے بجائے تم جاگئی رہواور آسان کو تکتی رہو۔ جس وقت ایک ستارہ فلاں جگہ (انگلی کے اشارہ سے جگہ کا تعین کر کے بتلایا) طلوع ہوتو تم مجھ کو جگادینا میں اٹھ کر تمہارے ساتھ صحبت کروں گا اس ہے تم حالمہ ہوجاؤگی اور تمہارے بطن سے ایک ایسالڑ کا پیدا ہوگا جواخیر

ابن اسحاق نے کہا ہے کہ آ ہے کا اصل نام مرز بان ابن مردویہ ہے اور اہل سیر نے ذکر کیا ہے کہ سکندریو تان ابن یافٹ کی اولا ویش ایک فخص ہیں اس کا نام ہر مس تھا اور اس کو ہر دلیں بھی کہا جاتا تھا۔ علامہ دمیری ایٹ فرماتے ہیں کہ کتب سیروتو ارخ کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ سکندر نام کے دوفخص جدا جداز مانے میں گزرے ہیں۔ ایک ان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰ قوالسلام کے ہم عصراور دوسرے حضرت عیسیٰ تھے کہ مانہ کے قریب گزرے ہیں۔ نیزیہ بھی کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنیمن شاو فارس کا لقب ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰ قوالسلام کے زمانہ میں یا اس سے قبل ایک باغی بادشاہ کوئل کیا تھا۔

علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ سکندر کو ذوالقر نین سے ملقب کرنے میں بھی کافی اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ وہ روم اور فارس کا بادشاہ تھا اس وجہ سے اس کو ذوالقر نین کا لقب دیا گیا۔ دوسراقول یہ ہے کہ قرن کے معنی سینگ کے آتے ہیں اور ذوالقر نین کے معنی دوسینگوں والا، چونکہ آپ کے سر میں دوسینگوں کی طرح کچھ چیزتھی اس لئے آپ کوذ والقرنین کہا گیا۔ تیسرا قول میہ ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں سورج کے دونوں قرنوں کو پکڑے ہوئے ہوں جس کی تعبیر میہ لگائی کہ آپ مشرق ومغرب کا دورہ کریں گے۔ چوتھا قول آپ نے اپنی قوم کوجس وقت تو حید کی دعوت دی تو آپ کی قوم نے آپ کی تنیٹی پرضرب لگائی اور جب دوسری مرتبد دعوت دی تو دوبارہ بھی دوسری کنیٹی پرضرب لگائی۔

پانچواں قول میہ ہے کہ آپ والداوروالدہ کی جانب ہے نجیب الطرفین تھے اس سب سے ذوالقر نین کہلائے۔ چھٹا قول ہے کہ آپ نے اپٹی عمر میں دوصدی پوری کرلیں تھیں اس وجہ ہے ذوالقر نین لقب پڑا کیونکہ قرن کے معنی صدی کے بھی آتے ہیں۔ ساتواں قول میہ ہے کہ جب آپ قال کرتے والقر نین کھواں قول ہے کہ آپ کے دوخوبصورت زلفیں تھیں اس وجہ سے ذوالقر نین کہلائے۔ کیونکہ قرن کے معنی زلف کے بھی آتے ہیں۔ راعی شاعر نے مندرجہ ذیل شعر میں قرن کوزلف کے معنی زلف کے بھی استعمال کیا ہے۔

فلشمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف لبردماء الحشرج

"میں نے اس کے مندکو بند کیااوراس کی زفیس بکڑیں،اس نے خالص پانی پیا شندا کرنے کے لئے اپنے جگرکو'۔

اس کےعلاوہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کوعلم ظاہر و باطن دیا گیا تھا اور یہ کہ آپ اسکندریہ کے ایک مخض تھے اور آپ کا نام اسکندر اور والد کا نام فیلیش رومی تھا اور آپ کا زمانہ حضرت بیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا زمانہ ہی ہے۔

مجامدٌ فرماتے ہیں کہ بادشاہ روئے زمین پر چارہوئے ہیں۔ دومومن اور دو کا فر، مومنین میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ذوالقرنین ہیں اور کا فرین میں نمروو، بخت نصراوراس امت محمد سیمیں پانچویں ایک اور ہوں گے۔ وہ حضرت امام مہدی علیظا ہیں۔

ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے جولوگ آپ کی نبوت کے قائل ہیں وہ اس آیت شریفہ ہے استدلال کرتے ہیں "فسلنایا فو القونین" جوحفرات آپ کی نبوت کے قائل نہیں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک عادل صالح آ دی تھے اور یہی قول علامہ دمیریؓ کے نزدیک تھے ہے۔ آپ کی نبوت کے قائلین کا کہنا ہے کہ جوفرشتہ آپ پر نازل ہوتا تھا اس کا نام قیائیل ہے اور یہ وہی فرشتہ ہے جوقیامت کے دن زمین کوسمیٹ لے گا اور سب مخلوق میدانِ حشر میں جمع ہوجائے گی۔ اب اصلی صفحون کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

جاحظ فرماتے ہیں کہ توالدو تناسل کا سلسلہ انسان اور جنات کے درمیان واقع ہوسکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ 'وُ وَشَادِ تُحَهُمُ فِی الْاَمُوَال وَ اٰلاَ وُلاَدِ ''یعنی ان کے مال اور اولا دہیں شریک ہوجا وَ ہوائی آیت شریفہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ شرکت ہو بھتی ہو اور اس کی وجہ یہ ہو بھتی ہے کہ جنی عورتیں انسانی مردوں پرہم بستری کی غرض سے فریفتہ ہوجاتی ہیں۔ اس طرح جنوں کے مردانسانی عورتوں پر اور جنی عورتیں انسانی عورتوں پر مردانسانی مردوں پر اور جنی عورتیں انسانی عورتوں پر فریوں پر فریفتہ ہوجاتے ہیں۔ اگریہ بات نہ ہوتی تو جنوں کے مردانسانی مردوں پر اور جنی عورتیں انسانی عورتوں پر فریوں کو سے اس منسلہ خوص بودہوا کرتیں ۔ خوص بودہوا کرتیں ۔ خوص بودہوا کرتیں ۔ خوص بودہوا کرتیں ۔ جن تعالی سورة رحمٰن میں فرماتے ہیں 'المَنہ یَسطُومُ ہُون اِنْدُس قَبْلَهُمْ وَ لاَ جَانُ ''اوران حوروں کو اس سے پہلے نہ کی انسان نے اور نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جنوں کے مردوں میں عورتوں سے صحبت کرنے کی خواہش نہ ہوتی تو اللہ تعالی اپنے کلام پاک ہیں جنتوں کو اس تھی کیوں دلاتے ؟

سہیلی سعلا ۃ اورغول میں فرق بیان کرتے ہیں کہ سعلاۃ دن میں اورغول رات میں انسان پر ظاہر ہوتے ہیں۔علامہ قزویٹی فرماتے ہیں سعلاۃ غول کے برخلاف ایک شیطانی قتم ہے۔عبیدا بن ایوب شاعر کہتا ہے۔ وساحرة عینی لوأن عینها رأت ما الاقیه من العزل جنت "اوروه میری آئکھوں کی نظر بندی کرنے والی ہے اگروہ نظر اٹھا کرد کھے لے تو خوف ودہشت کا انبار جمع ہو''۔

إذ الليل وارى الجن فيه أرنت

ابیت و سعلاة دغول یقفرة

' معلاة آئى تورات كى تاريكيال اينى ساتھ لائى اور تاريكيال بھى گھٹا ثوپ''۔

سعلا ۃ زیادہ ترجنگلوں میں پائے جاتے ہیں اور جب وہ کی انسان کوا ہے قبضہ میں کر لیتے ہیں تو اس کوخوب نچاتے ہیں اور کھلاتے ہیں۔ بعض اوقات ایں کو بھیڑیا کھا جا اور جب بھیڑیا ان کو پکڑلیتا ہے تو شور مچاتا ہے کہ بچاؤ بھیڑیا کھا جا اور جب بھیڑیا ان کو پکڑلیتا ہے تو شور مچاتا ہے کہ بچاؤ بھیڑیا کھا جا اور بعض اوقات وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ہزار 'ینار ہیں۔ جو شخص مجھ کو بچائے گا تو میں اس کوایک ہزار دینار دوں گا۔ لوگ چونکہ سعلاق کی آواز سے اور اس کے دھوکہ سے واقف ہیں اس لئے اس کوکوئی بچانے نہیں جاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بھیڑیا اس کو کھالیتا ہے۔

# السَّفُتَّج

(ایک پرنده)السفنج بسین پرضمه فاءساکنه بیلی بخمای ہاورتیسراحرف مشدد ہایک پرنده کو کہتے ہیں۔

#### السقب

السقب : اونٹنی کا بچد۔ اس کی جمع اسقب ، سقاب وسقوب آتی ہے اور مونث سقبہ اور والدہ کا نام مسقب ومسقب ہے۔ اہل عرب مثال دیتے ہیں کہ '' اذل من السقبان ''کے فلاں آدی سقبان سے بھی زیادہ کمزور ہے۔

### السقر

السقو : علامة زوين فرماتے بيں كدالستر شابين كے شل ايك پرنده ہوتا ہے۔ شابين كے مقابلہ ميں اس كى تاتكيں موئى ہوتى بيں صرف سردمما لك ميں پاياجا تا ہے۔ چنانچہ بلاد ترك ميں بكثرت موجود بيں۔ اس كا قاعدہ بيہ ہے كہ جس وقت بير پرندہ پرچھوڑا جاتا ہے تو اس كے چاروں طرف بشكل دائرہ چکرلگا تا ہے اور جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں ہے اس نے چکرلگا تا شروع كيا تھا تو سب پرندے اس كے چاروں اس مياس نے بير لگا تا شروع كيا تھا تو سب پرندے اس دائر ہيں آ جاتے بيں اس سے باہركوئی فكانے بيں پاتا۔ اگر چہ شار میں ایک برار ہی كيوں ندہوں۔ اس كے بعدوہ ان سب كولے كر آ ہت آ ہت نے بيرات ہيں تا ہے كہ تا ہے۔

## السقنقور

السفنفود: بیجانور سقنقور بی کے نام ہے مشہور ہے اور دونتم کا ہوتا ہے ایک ہندی اور دوسرامصری سقنقور بح قلزم میں جس میں فرعون غرق ہواتھا پایا جا تا ہے اور بلا دحبشہ میں پیدا ہوتا ہے۔ پانی میں مچھلی کا اور خشکی میں قطاء کا شکار کرتا ہے۔ سانپوں کی طرح ان کونگل جاتا ہے۔ اس کی مادہ میں انڈے دیتی ہے اور ان کا بالو (ریت) میں دبادیتی ہے۔ یہی اس کا سینا ہے۔ تیمی کہتے ہیں کہ اس مادہ کے دو فرج اور نر کے دوذکر ہوتے ہیں۔ حکیم ارسطوفر ماتے ہیں ستیقورا کیے بحری جانور ہے اور سمندر کے ان مقامات میں پیدا ہوتا ہے جہاں بجلی کی چک پیدا ہوتی ہے۔
اس کے اندر عجیب بات سے ہے کہ سیا گرانسان کے کاٹ لے تو انسان اگر پہلے پائی پر پہنٹج جاتا ہے تو ستیقور مرجاتا ہے اور اگر ستیقور پہلے پنٹج جو جس پر غالب آجاتا ہے وہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے ۔ ستیقوراور گوہ علی اس معران کی اعتبار سے فرق ہے۔ اول سے ہے کہ گوہ تھی کا جانور ہے اور نظال کی دیتا ہے ۔ ستیقور کی کھال کو میں کا مجانور ہے اور نظال ہوں کی کھال سے زیادہ فرم ہوتی ہے۔ گوہ کی پشت رواداراور منیالی رنگ کی ہوتی ہے جیکہ ستیقور کی کھال ہوتی ہے۔ گوہ کی پشت رواداراور منیالی رنگ کی ہوتی ہے جیکہ ستیقور کی پشت زرواور کالی ہوتی ہے ۔ ستیقور کی کھال سے زیادہ فرم ہوتی ہے۔ گوہ کی پشت رواداراور منیالی رنگ کی ہوتی ہے جیکہ ستیقور کی پشت زرواور کالی ہوتی ہے ۔ ستینقور کا خواج ہے کہ وہ کے سلسلہ میں اس کی جانب منسوب کیا جاتا ہے وہ نر میں ہوتا ہے مادہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی اعتباء کا وہ حصہ ہو کمر کی طرف سے اس کی وہ ہو ہے۔ اس کا می کے نافع ترچیز ہے اس کا طول تقریباً دوڈراع اور میں نہیں پایا جاتا ہے اور جب اس کی علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ستیقور ہارے زیا نے میں بلاوم میں ہوتا ہے کیونکہ ہوتی ہے اور کہیں نہیں پایا جاتا ہے اور جب اس کی عالمہ دمیری فرماتے ہیں کہ ستیقور ہارے زیانے میں بلاوم میں ہوتا ہے کیونکہ ہردی کے ذمانے میں وہ شکلی پر آجاتا ہے۔ ما مانگ ہوتی ہوتا ہے کیونکہ ہردی کے ذمانے میں وہ شکلی پر آجاتا ہے۔ مانگ کے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی گونکہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے۔ اس کا شکار موہم ہر مامیں ہوتا ہے کیونکہ ہردی کے ذمانے میں وہ شکلی پر آجاتا ہے۔ مانگ کی ہوتی ہوتی ہوتا ہے کیونکہ ہردی کے ذمانے میں وہ شکلی پر آجاتا ہے۔ مانگ کی ہوتی ہوتی ہوتا ہے۔ اس کا شکار موہم ہر مامیں ہوتا ہے کیونکہ ہردی کے ذمانے میں وہ شکلی پر آجاتا ہے۔ میں ہوتا ہے کیونکہ ہردی کے ذمانے میں وہ شکلی پر آجاتا ہے۔ میں کا شکار موہم ہر مامیں ہوتا ہے کیونکہ ہردی کے ذمانے میں وہ شکلی پر آجاتا ہے۔ میں کا شکار موہم ہر مامیں ہوتا ہے کیونکہ ہردی کے ذمانے میں وہ شکلی کی آجاتا ہے۔

اس کا کھانا حلال ہے کیونکہ بیچھلی کی ایک قتم ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی وجہ اس میں حرمت کی بھی ہوتو اس وقت حرام ہوجائے گا۔ کیونکہ اگر گوہ کے مشابہ لیاجائے تو بیرحرام ہوجائے گا۔اور رہی وہ تتم جو ہا ب الہمز ہ میں گز رچکی ہےتو ہا تفاق حرام ہے کیونکہ وہ کچھوے سے پیدا ہوتا ہے اور کچھوے کا استعمال ممنوع ہے۔

طبىخواص

سقفقور ہندی کا گوشت گرم تر ہے جب تک وہ تازہ رہتا ہے اور اس سقفور کا گوشت جس میں ٹمک بجردیا جائے تو بہت زیادہ گرم ہوجا تا ہے۔ اس میں رطوبت بہت کم ہوتی ہے خاص طور پر جبکہ سقفقور کو لکتے ہوئے زیادہ عرصہ گز رجائے اس بنا، پراس کا کھا ٹا ان اوگوں کے موافق نہیں آتا جن کا مزاج گرم خنگ ہوتا ہے لیکن وہ لوگ جوسر در مزاج والے ہیں ان کے لئے زیادہ موافق آتا ہے۔ اگر دو محضہ جن میں آپ لیس میں عداوت ہوساتھ لی کراس کا گوشت کھالیں تو عداوت خم ہوجائے گی۔ اور ایک دوسرے ہے محبت کرنے لگیں گے۔ سقفقور کے گوشت اور چربی کی خاصیت ہے کہ اس کے کھانے سے شہوت میں براہیخت گی پیدا ہوجاتی ہے اعصاب میں جوامراض باردہ عارض ہوتے ہیں ان کو نافع ہے اگر تنہا استعمال کیا جائے تو زیادہ نافع ہوتا ہے جبکہ دوسری چیز وں کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا زیادہ سودمند نہیں۔ استعمال کرنے والا اپنے مزاج اور عمر اور موسم کے لحاظ سے ایک مثقال سے تین مثقال تک بیتیار ہے تو بہت مفید ٹابت ہو۔ حکیم ارسطوکا قول ہے کہ سقفور کے گوشت ہے جسم مونا ہوتا ہے اور درد کمر اور دردگر دہ جاتار ہتا ہے۔ اگر اس کی کمر کے نج کا حصہ سیم ارسطوکا قول ہے کہ سقفور کے گوشت سے جسم مونا ہوتا ہے اور درد کمر اور درد گر وہ جاتار ہتا ہے۔ اگر اس کی کمر کے نچ کا حصہ سیم کی کمر میں لاکا دیا جائے تو ذکر میں جوان پیدا ہواور توت باہ میں زیادتی ہوجائے۔

خواب ميں تعبير:

متفقورکوخواب میں دیکھناایسے امام عالم کی علامت ہے جوظلمات میں راہبری کرے۔ کیونکہ اس کی کھال تاریکی میں چیکتی ہے اور اس کا کھانا قوت کو بڑھا تا ہے اور بدن میں حرارت پیدا کرتا ہے۔

## السلحفاة البريه

السلحفاۃ البویہ: خطی کا پھوا(لام پرفتہ) اس کا واحد سلاحف آتا ہے۔ بقول راوی اس کا واحد سلحھ ہے۔ یہ جانور خطی میں اندے دیتا ہے ان میں ہے جو بیضہ دریا میں گرجاتے ہیں ان ہے برکی پھوے بیدا اندے دیتا ہے ان میں ہے جو بیضہ دریا میں گرجاتے ہیں ان ہے برکی پھوے اور جو خطی میں رہ جاتے ہیں۔ ان ہے برکی پھوے بیدا ہوتے ہیں۔ دونوں قسموں کے بیچ بڑھ کر برکی اور اوزٹ کے بچوں کے برابر ہوجاتے ہیں۔ جب ان کا نر مادہ ہے جھی کا خواہشمند ہوتا ہے اور مادہ آمادہ نہیں ہو جاتی ہے۔ اس گھاس کی خاصیت یہ ہے اور مادہ آمادہ نہیں ہوتی ۔ وہ ایک قسم کی گھاس مند میں رکھ کر لاتا ہے جس کی بوسوگھ کروہ راضی ہوجاتی ہے۔ اس گھاس کی خاصیت ہے ہے وہ اس کے پاس ہوگی تو وہ محض اپنے ہم جنسوں میں مقبول رہے گا۔ اس گھاس کا علم بہت کم لوگوں کو ہے۔ جب مادہ اندے دیتی ہے تو وہ اس کو برابر دیکھتی رہتی ہے اور اس کو برابر دیکھتی رہتی ہے اور کی وہ کے بیان کا سرکا سے کہ اس کے اندر حرارت نہیں ہوتی جس سے کہ اس کو گری پہنچے۔ بعض او قات پھوا سانپ کی دم دبالیتا ہے اور اس کا سرکاٹ کردم کی طرف سے چیالیتا ہے۔ سانپ پی دم چھوے کی کھو پڑی میں دے کر مارتا ہے اور خود مرجاتا ہے۔

کچھوے کواپنے شکار کچڑنے کا عجیب طریقہ معلوم ہے وہ پانی سے نکل کر خشکی میں لوٹنا ہے۔ اس طرح اس کے جسم پر مٹی چڑھ جاتی ہے۔ پھروہ چھپ کرایسی جگہ بیٹھ جاتا ہے جہاں سے پر ندے پانی پر گزرتے ہوں۔ پر ندے اس کوشنا خت نہیں کر پاتے۔ جب کوئی پر ندہ ادھرے گزرتا ہے تو یہ جست لگاتا ہے اور پکڑ کر پانی میں لے جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کر اس کو کھاتا ہے۔ اس کے نراور مادہ کے دو دو آلہ تناسل ہوتے ہیں۔ نر مادہ پر عرصہ تک سوار رہتا ہے۔ پچھوے کو سانپ کھانے کا بہت شوق ہے۔ وہ اس کے زہر سے بچنے کے لئے سعتر کھالیتا ہے اس سے سانپ کا زہراس پر اثر نہیں کرتا۔ کی شاعر نے اس کے وصف کے بارے میں کیا خوب کہا ہے۔

''ا بنی ڈھال کواپنی کمر پرالٹ دیتا ہے اوراپنی جلدے اپناسر نکال لیتا ہے''۔

اذ السحفر أقسلق احشاها وضيق بالنحوف أنفساها اذ السحفر أقسلق احشاها وخوف كي وجداس كامانس تنكى كرنے لكتاب "\_

تسضم السی نسحسرها کفها و تسدخسل فسی جسلدها راسها ''توایِنی گردن سےاپ پنجوں کو ملالیتا ہے اوراپ سرکوجلدیس داخل کردیتا ہے''۔

شرعی حکم:

ا مام بغویؓ نے اس کوحلال کہا ہےا ورا مام رافعیؓ اس کی حرمت کے قائل ہیں اس لئے کہ بیسانیوں کو کھا تا ہے۔ ابن حزمؓ فرماتے ہیں کچھواا خشکی کا ہویا دریائی دونوں حلال ہیں۔ چونکہ حق تعالی محرمات اور محلات جانوروں کی تفصیل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

زمین سے طال طیب چزیں کھاؤ

كُلُوا مِمَّا فِي الْآرُضِ حَلالا طَيباً

آ گفرماتے ہیں:۔

قَدُ فَصْلَ لَكُمْ مُّاحَرَمَ عَلَيْكُمُ ( کیمر مات کوتفصیل سے بیان کردیا گیا ہے '۔ حالا تکدان محرمات میں کچھوے کا تذکر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ کچھوا حلال ہے خواہ خطکی کا ہویا دریائی۔

الامثال:

اللعرب مثال دية بين كـ "فلان ابله من سلحفاة" يعنى وه كچوے يجى زياده بـ وقوف بـــ

طبىخواص

علامہ قزوینی دلٹنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ سردی کی شدت محسوس ہونے لگے اور اس سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتو ایک پکھوا پکڑ کراس کو الٹا چپت لٹادیا جائے تا کہ اس کے ہاتھ پاؤں آسان کی طرف اٹھے رہیں تو اس جگہ سردی سے تکلیف نہ تھیلے گی۔اگر ہاتھ پاؤں پراس کا خون مل دیا جائے تو وجع مفاصل (جوڑوں کے درد میں ) نفع دے۔اگر اس کا خون ملنے پر مداومت کی جائے تو ہاتھ پاؤں کا پھٹنا اور شنج کونفع دے۔

اس کا گوشت کھانے ہے بھی بہی فائدہ ہوتا ہے اوراگر کچھوے کا گوشت سکھا کراور پیس کرچراغدان میں جلایا جائے تو جوشخص چراخ جلائے گوز مارنے گئے۔ یہ بات تجربہ میں آپھی ہے۔ انسان کے جس عضو میں در دہواگر کچھوے کا وہی عضواس پراڈکا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے وہ در دجا تا رہے۔ اگر کچھوے کے بیجان کے وقت اس کی دم کا کنا ، لے کر جوشخص اپنے بدن میں لٹکائے تو اس کی باہ میں بیجان پیدا ہوجائے اگر کچھوے کی کھو پڑی کا ڈھکن بنا کر ہانڈی پرڈ ھک دیا جائے تو اس میں ابال نہ آئے۔

خواب مي تعبير:

کچھوا خواب میں دیکھنااس عورت کی مثال ہے جو بہت بناؤ سنگار کر کے کسی مرد کی طلب گار ہویا عالم یا قاضی القضاۃ کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ سندر کے حالات ہے بہت زیادہ واقف ہوتا ہے۔ لہٰذاا گرکوئی فخض دیکھے کہ پچھوے کا بہت زیادہ اکرام کیا جار ہا ہے تو وہاں علماء کی خوب تواضع اوراکرام ہوگا۔

ا گرکوئی مخص خواب میں پکھوے کا گوشت کھائے تو اس سے علمی استفادہ ہواور بقول نصاری وہ علم و مال حاصل کرے۔(واللہ تعالیٰ اعلم)

السلحفاة البحريه

السلحفاة البحريد: دريائى كچوا اس كا دوسرانام لجات بھى ہے البندااس كا مفصل بيان باب الملام ميں آئے گا۔
جو ہرى دائت بيں كداوكوں ميں بيمشہور ہے كہ كى سپائى كائرى نے اپنے گلے كا بارا يك بحرى كچوے كو پہنا ديا۔ وہ اس كو
کے رسمندر ميں ڈ كجى مارگيا۔ اس پرلڑى نے بيكہايا تو م نزاف! ننزاف لسم يبق في البحر غير غواف! اے قوم سمندر! سمندركا پائى
سينج ڈالو يہاں تك كداس ميں صرف چلو بحر پائى نے جائے۔ اس كچوے كى كھورش كوعربى ميں "ذبل" كہتے ہيں۔ اس كى كتامياں بنائى
جاتى ہيں اوران كھيوں كى خصوصيت بيہ كداس كوسر ميں كرنے سے بالوں ميں كي ميں بتيں رائراس كى كھورش كوجلاكراس كى راكھ كورش ميں بين بين بين بين بين سادران كھيوں كى خصوصيت بيہ كداس كوسر ميں كرنے سے بالوں ميں كي مين پرنگايا جائے تو نفع ہو۔
کرلی جائے اوراس را كھ كوانڈے كى سفيدى ميں ملاكرے گھنوں اور ہاتھوں كى بچنن پرنگايا جائے تو نفع ہو۔

فائدہ: رسول اکرم طبیع کے پاس عاج کی ایک تنگھی تھی۔عاج سے مراد پھوے کی تھو پڑی ہے اوراس کی کنگھیاں اور کنگھن بنائے جاتے ہیں۔حدیث شریف میں آیا ہے کہ جناب رسول اکرم طبیع نے حضرت ثوبان کو تھم دیا کہ وہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لئے عاج کی دوکنگھی خریدلیں۔

علامہ دمیری علقتہ فرماتے ہیں کہ عاج ہاتھی کی ہڑی کو بھی کہاجا تا ہے۔ وہ حضرت امام شافعی علقہ کے نز دیکے نجس اور حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک رحمہم اللہ تعالیٰ کے نز دیک پاک ہے اور اس کی تنگھی بالوں میں استعال کرنا جائز ہے۔

### السلفان

السلفان (سین پرکسرہ چکور کے بچے ،اس کا واحد اسف بروزن صرد آتا ہے اوراس کے مؤنث کے بارے میں اختلاف ہے۔ابو عمر کہتے ہیں کہاس کامؤنث سلفیہ نہیں آتا اور بعض فرماتے ہیں کہ سلفۃ بروزن سلکہ آتا ہے۔

## السلق

السلق (بكسراسين) بحير يا-اس كامونث سلقة آتا ب-يافظ كلام پاك من بحى مستعمل مواب يعنى اس آيت شريف من : فَاذا ذَهَبَ الْحَوُف سَلَقُو كُمُ بِالْسَنَةِ حِدَادِ.

## السِلك

السلک بعظاء کے بچاور بقول بعض چکور کے بچکوبھی سلک کہاجاتا ہے۔مونٹ سلکہ آتا ہے۔اوراس کی جمع سلکان آتی ہے اس کا واحد سلکانہ آتی ہے اور اہل عرب سلیک ابن سلکہ سے مثال بیان کرتے ہیں۔ بیا یک شخص کا نام ہے جوسلیک المقانب کے نام سے مشہور ہے۔شاعر نے بیر مصرعای کے بارے میں کہا ہے گالی المهول احضی من سلیک المقانب ۔ بی تخص عرب کے ان مجیب وغریب لوگوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر باب العین میں کیا جائے گا۔انشاء اللہ۔

# السلكوت

السلكوت: ايك يرند \_ كانام -

# السُّلوئ

السلویٰ: بیٹر کے ما نندا یک سفید پرندہ ہے۔اس کا واحد سلویٰ ہے۔ سلویٰ کے معنی شہد کے بھی آتے ہیں۔ چنانچہ خالدا بن زہیر شاعر کہتے ہیں۔

وقاسمها بالله جهدًا لانتم المدمن السلوى اذا مانشورها الدمن السلوى اذا مانشورها "اوران دونول كوخدا كوتم دى اورتم بهى نهايت مضبوط بير كريقه پرجبكهاس سے بهترين غذا تيار كى جائے"۔

اس شعر میں سلوئی سے مراد شہد ہے لیکن زجا تی کہتے ہیں کہ خالد نے یہاں غلطی کی ہے جوسلوئی کو شہد کے معنی میں لیا ہے بلکہ سلوی ایک پرندہ ہے ۔ بعض علماء نے سلوئی کے معنی گوشت کے بیان کئے ہیں۔ چنانچہ ججۃ الاسلام حضرت امام غزالی "فرماتے ہیں کہ گوشت کو سلوئی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کو جملائتم کے سالنوں سے فارغ البال کردیتا ہے۔ لوگوں نے اس کا نام قاطع الشہوات رکھ دیا ہے۔ کیونکہ اس کو استعمال کرنے کے بعد دیگر سالنوں کی خواہش ہاتی نہیں رہتی ۔

علامہ قزویٰ بڑنتے فرماتے ہیں کہ سلوئ ، یہ بیٹر کا دوسرا نام ہے جبکہ دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ یہ بیٹرنہیں ہے بلکہ بیٹر کی صورت کا ایک الگ برندہ ہے۔

ا مام اُنحو احفشُ فرماتے ہیں کہ سلویٰ کا واحد سننے میں نہیں آیا۔ ممکن ہے فلی کے مانندیبی واحداور یبی جمع ہو۔

اور بیابیا پرندہ ہے جو ہارہ مہینے سندروں کے درمیان رہتا ہے اور شکاری پرندے مثلاً باز ووغیرہ جب در دِجگر میں مبتلا ہوتے ہیں تو سلویٰ کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور جب وہ مل جاتا ہے تو اس کو پکڑ کراس کا جگر کھا کرا چھے ہوجاتے ہیں۔ بقول مشہور سلویٰ وہ پرندہ ہے جس کوحق تعالیٰ نے ''من'' کے ساتھ بنی اسرائیل پر تا زل فر مایا تھا اور وہ شہذ ہیں تھا جیسا کہ خالد نے اس کفلطی سے سجھ لیا۔

صحیح بخاری شریف میں حدیث الانبیاء میں اور سلم شریف میں باب النکاح میں محد ابن رافع کی حدیث ہے وہ فر ماتے ہیں کہ مجھ عبدالرزاق نے ان معمرؓ نے اور ان سے ہمام ابن مدہہؓ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرؓ نے: کہ رسول اللہ سیجی نے ارشاد فر مایا کہاگر بی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت بھی نہ سر تا اور اگر حضرت حوانہ ہو تیں تو عورت اپنے شو ہر سے بھی خیانت نہ کرتی۔

علا ہفر ماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے بنی اسرائیل میں ''من وسلوگ'' تازل فر مایا تو بنی اسرائیل کو اس من وسلوگ کے ذخیرہ کرنے کی ممانعت فرمادی مگرانہوں نے حق تعالی کے حکم کی خلاف ورزی کی اوراس کا ذخیرہ بنا نا شروع کر دیا۔لہٰذا اس وقت سے وہ سڑنے لگا اور اسی وقت سے گوشت میں سڑا تھ بیدا ہونے گئی۔

ابن ماجہ نے ابوالدردائے ہے روایت کی ہے کہ رسول اکرم سیجیم نے فر مایا کہ اہل و نیااور اہل جنت کے کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ انہی ہے یہ بھی روایت ہے کہ آپ سیجی کو جب کہیں ہے ہدیہ میں گوشت آتا تھا تو آپ اس کو قبول فر مالیتے تھے اور جب کہی آپ کی گوشت کی دعوت کی جاتی تھی تو آپ منظور فر مالیتے تھے اور رہ بھی ایک روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فر مایا کہ سب سے پاکیزہ اور عمدہ گوشت چینے کا ہے۔ ہمارے شیخ بر ہان الدین نے کیا خوب کہا ہے۔

لسما رایت سلوی عزّ مطلبه عنکم وعقد اصطباری صار محلولا اور جب میں نے دیکھا کتم ہے سلوی کا طلب کرنا مشکل ہوگیا اور میرے مبر گر وکھل گئی یعنی میرے مبرنہ ہوسکا''۔

دخلت بالرغم من تحت طاعتکم لیقضی اللّه امرا کان مفعولا ترجمہ:''میں اپنی خلاف مرضی تمباری اطاعت میں داخل ہوگیا تا کہ جوامر ہونے والا ہے تی تعالی اس کو پورا فرمادی''۔

اس کا کھانا بالا تفاق حلال ہے۔

سلویٰ کے طبی خواص:

ابن زہر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آشوب چٹم میں مبتلا ہوتو سلویٰ کی آنکھ اس کے بدن پراٹکا دی جائے تو وہ انچھا ہوجائے گا۔ اگر اس کی آنکھ کو بطور سرمہ استعمال کیا جائے تو در دِجگر کو نفع وے۔ اگر اس کی بیٹ کوسکھا کر پیس کر ایسے زخموں پر ملاجائے۔ جس میں خارش ہوتی ہوتو بہت نفع دے۔اگراس کا سرکیوتر وں کے اڈے میں دفن کر دیا جائے تو اس جگہ جتنے کیڑے مکوڑے ہوں گےسب بھاگ جائیں گے۔اگر گھر میں اس کی دھونی دی جائے تو کیڑے وہاں نہ رہیں گے۔

سلوي كاخواب مين ديكينا:

سلوگا کی خواب میں تعبیر، رفع تنگی ، نجات از دعمن ، خیراور رزق بلا مشقت کی دلیل ہے۔ بعض اوقات اس کا ویکھنا کفران نعمت ، زوال مصیبت اور تنگی معاش کی علامت ہاں گئے کہ حق تعالی نے بنی اسرائیل ہے جبکہ بنی اسرائیل نے ''من سلوگا'' کے تبدیل کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی کہا ہے ہمارے دب اہم اس سے اکتا گئے ہیں۔ ہمیں تو اب دوسری چیز مثلاً پیاز ، کلڑی وغیر وعنایت فر ماتو حق تعالی نے ارشاد فر مایا کہ'' آفسننب دِلُونَ الَّذِی هُوَ اَدُنَی بِالَّذِی هُوَ خَیْرٌ ''تم اس چیز کے مقابلہ میں جواعلی ہو وہ چیز طلب کرتے ہو جو کم تر ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

# السُمَاني

(بیٹر)السسمانی: (سین پرضماورنون پرفتہ)بقول زبیدی بیدجاری کے وزن پر آتا ہے۔ بیجانورز مین پررہتا ہاور جب تک
اس کواڑا یا نہ جائے خود نے نہیں اڑتا۔ اس کوعرب لوگ قتیل ارعد بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ بیجلی کی گرج سے مرجاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بیٹر کے
بچانڈ سے نکلتے ہی اڑنے لگتے ہیں۔ اس کے اندر بجیب بات ہے کہ موسم سرما میں خاموش رہتا ہاور جب موسم بہار آتا ہو یہ
پرندہ بولنے لگتا ہے۔ اس کی غذا دوز ہرقاتل ہیں جس کا تام عربی میں بیش بیشاء ہے۔ بیٹران پرندوں میں سے جن محملتی کی کو
معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے آتے ہیں؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بید بیٹر بحر مالے سے آتی ہے کیونکہ وہاں پراڑتی ہوئی دیکھی گئی ہاور بیکی
دیکھا گیا ہے کہ اس کا ایک بازو پانی میں ڈوبا ہوا اور دوسرا کھلا ہوتا ہے۔ اہلِ مصرکواس سے بہت رغبت ہے۔ وہ اس کوگراں قیمت پر
خرید ہے ہیں۔

شرعي حكم:

اس كا كمانابالا جماع طلال بـ

بير كے طبی خواص:

بیٹر کا گوشت گرم خشک ہے۔ مگراس کا تازہ گوشت نہایت عمدہ ہے۔ اس کے کھانے سے وجع مفاصل یعنی جوڑوں کا درد دور ہوتا ہے۔ لیکن گرم مزاج والوں کے جگر کو نقصان دیتا ہے۔ البتہ اس کی اصلاح دھنیہ اور سرکہ سے ہوجاتی ہے۔ اس کا گوشت گرم ہے۔ سرد مزاج والوں اور بوڑھوں کے موافق ہے۔ اس کا مسلسل استعمال کرنا مثانہ کے پھروں کوختم کر دیتا ہے اور پیشاب کھل کر لاتا ہے۔ اگر بیٹر کا گوشت کھانے پر مداومت کی جائے تو دل کی تختی دور ہوکر اس میں نرمی پیدا ہوجاتی ہے۔ کہتے ہیں پیفاصیت صرف اس کے دل میں پائی جاتی ہے۔

بيركاخواب مين ويكهنا:

اس کوخواب میں دیکھنا کسانوں کے لئے فوا کدومنافع کی علامت ہے۔بعض اوقات لہوولعب اورفضول خرچی کی دلیل ہے۔ نیز اس جرم کے مرتکب ہونے کی علامت ہے جس کا متیجہ قید ہو۔ السمحج

( گدهی )السمحج: لمبی پشت والی گدهی یا گھوڑی وونوں پراس کااطلاق ہوتا ہے ہاں البتہ مذکر کے لئے بیلفظ استعمال نہیں ہوتا۔

# السِمُع

السمع:بكسر السين اسكان الميم وبالعين المهمله في آخوه ) يه بھيڑ ہے كا بچہ جو بجو كى جفتى سے پيدا ہوتا ہے۔ بيدہ درندہ ہے جس كے اندر بجو كى شدت توت اور بھيڑ ہے كى جرات و ہمت لمى جلى يائى جاتى ہے۔

جو ہریؒ فرماتے ہیں سمع وہ بھیٹریا ہے جو سبک ترین اور لاغر ہو۔اس کی رانوں میں گوشت کم ہوتا ہے۔ نیز جو ہری فرماتے ہیں کہ ہر بھیٹر یاطبعاً لاغر ہوتا ہے۔ بیصفت اس کے لئے لازم ہےاور جیسا کہ بجو کی صفت کنگڑ اپن ہے۔شاعر کہتا ہے۔

اغر طويل الباع اسمع من سمع

تراه حديد الطرف ابلج واضحا

'' تواس كود يكھے گا تيزنظروالا اور چوڑے سينے والا اورسب سے زيادہ سننے والا''۔

کہتے ہیں کہ اس کی جست (چھا تگ) میں یا تمیں ذراع ہے کم نہیں ہوتی بلکہ بسااوقات اس ہے بھی بڑھ جاتی ہے ابن ظفر نے
اپنی کتاب'' خیرالبشر بخیرالبشر'' میں ربعد ابن ابن بزارے روایت بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں نے بھے ہیاں کیا جب
اللہ تعالیٰ نے جنگ حنین میں اپنے رسول میں ہے کہ وقت ایک گھاٹیوں میں جاچھے اور ہم میں اس قد رنفسائف کا عالم تھا کہ دوست،
دوست ہے منہ موڑر ہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ایک گھاٹی میں پناہ گرین تھا تو میری ایک لڑی پر نظر پڑی جس کا چت کبراسانپ بچھی اور ہم میں اس قد رنفسائف کا عالم تھا کہ دوست،
کرم ہا تھا اور لوغ کی ہے تعاش بھاگ رہی تھی۔ میں نے بید کھے کر ایک پھر اٹھایا اور سانپ کے مار دیا۔ اتفا قاوہ پھر اس کے لگ گیا اور
سانپ کو یکو نے کو نے ہوگیا۔ میں اٹھ کر اس کو دیکھے کہتے دیا ہوں کہ لڑی تو میرے چہتے ہے مہلے ہلاک ہوگا اور سانپ بڑی ہر را تھا
کہ پکار نے کو اے نے ایسی ڈراؤنی آ واز میں بھو کو پکارا کہ ایسی آ واز اس ہے قبل میں نے نہیں تی تھی وہ کہ رہا تھا تو نے ایک رئیس کو کہ کو اور
لیک نے بھراس نے جواب دینے والے ہے ایک آور نمیں تہو کو پکار اس بھری طرف سے ایک جواب دینے والے نے جواب دیا کہ لیک اس بھری ہوگا کہ اور تیری طرف سے ایک جواب دینے والے نے جواب دیا کہ اس نے اس پر بلک ہوگا کہ وہ کہ کہ دید ہے۔ اس کا فرنے کیا کر ڈالا۔ میں نے اس پر بلک ہو جواب دینے والے ہے کہا کہ اگر تو مسلمان ہوگا ہا جا ہا ہوں تم بھوگا پائی ہو باتھ اور نیک ہو جواب دیا کہ ہو ہو ہے گی اور اگر تو سلمان ہوگا ہا تھی ہوتا ہیں ہو ہا تھی ہو جواب کی ہو جواب کی ہو ہو ہی کو اور آگر تو سلمان نہ ہوتا تو بلاک ہو جواتا۔ اس نے جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چھا جا۔ چنا نچہ میں اپنی کہ تو نے جواب کی ہو اس کی اگر تو نے اس کی اگر تو نے ہوتا تو بری جواتا۔ اس نو جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چھا جا۔ چنا نچہ میں اپنی کو اور اس کی اگر تو میں اپنی کی کہ تو نے نور اپنی چھا آیا اور اس کو ہو تھی ہو اس کی اگر تو میں دوجاتا۔ اس تو جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چھا جا۔ چنا نچہ میں اپنے آ تا ورقد میں واپس چھا آیا اور اس کی دوجاتا۔ اس تو جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چھا تو بھی تو تی کہ دوجاتا۔ اس تو جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چھا تھا۔ جنانچہ میں دوجاتا۔ اس تو جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چھا تھا۔ جنانچہ میں دوجاتا۔ اس تو جہاں سے آیا تھا وہیں واپس کی کو سے تا تھا۔ اس کی دو

يسعسل بك التسل

امتط السمع الازل "ايك تيزرفآر بعير يئ إسوار بوجاده تحدكوايك ثله يري بنياد كا"-

### يتبع بكالفل

### فهناك ابو عامر

'' وہاں تھے کوابوعامر ملے گاوہ تینج پرال لے کرتیرے پیچھے چلے گا''۔

میں نے مؤکر دیکھا تو تج نجے وہاں ایک بڑے شیر جیسا جانور کھڑا ہے۔ چنانچہ میں اس پرسوار ہوگیا۔ وہ جھکو لے کرچل دیا اور مجھکو لے کرایک ٹیلہ پر پہنچا اور اس کی چوٹی پر چڑ دھ گیا وہاں ہے مجھکو مسلمانوں کا لفکر دکھائی دینے لگا میں اس کے او پر سے امتر گیا اور مسلمانوں کے لفکر کی طرف چل دیا۔ جب میں لفکر کے قریب پہنچا تو لفکر میں ہے ایک شہ سوار نکل کر میر سے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ ہتھیار ڈال دو۔ میں نے ہتھیار ڈال دیئے۔ پھراس نے جھے ہے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ بیس کراس نے کہا السلام علیکم ورحمتہ اللہ ویرکا تداور پوچھا کہ تم میں ابوعا مرکون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھوں کو ابوعا مرکون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھوں کو ابوعا مرکون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھوں کو ابوعا مرکون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھوں کو ابوعا مرکون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھوں کو ابوعا مرکون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھوں کو ابوعا مرکون ہے جاتھ کہ میں نے کہا کہ مسلمان ہیں۔ پھر وہ فرانے گئے کہ میں نے تم کو ٹیلہ پرسوار دیکھا تھا وہ تمہارا گھوڑا کہاں ہے؟ میں نے ان کواپنا پورا قصد سنایا۔ جس کوئ کرانم والی تو بہت کا طہار کیا ہے۔ پھر میں سلمانوں کا ارادہ پورا فر مایا قبیلہ ہوا ذن کو تھیا سلمانوں کا ارادہ پورا فر مایا قبیلہ ہوا ذن کو تلاش میں لگلا۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کا ارادہ پورا فر مایا قبیلہ ہوا ذن کو تلاش میں لگلا۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کا ارادہ پورا فر مایا قبیلہ ہوا ذن کو تکست اور مسلمانوں کو فرح صاصل ہوئی۔

شرعي حكم:

اس کا کھانا حرام ہے۔اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر محرم نے حالت احرام میں اس مذکورہ بچہ کو ہلاک کردیا تو اس کی جزاء واجب ہوگی یانہیں؟ ابن القاص فرماتے ہیں جزاء واجب نہیں ہوگی۔صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جزاواجب ہوگی محرم کے لئے اس ہے تعرض کرنا جائز نہیں ہے۔

ضربالامثال

ضعیف اور کمزور کی مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں'' اسمع من سِمْع ''کہ فلاں آ دمی بھیڑیے کے بچے سے بھی زیادہ لاغر ہے۔ بھیڑیے کے بچے سے اس وجہ سے مثال دیتے ہیں کہ بھیڑیے کے بچے کے لئے کمزوری لازم ہے جس طریقہ پر بجو کے لئے (لنگ) لنگڑا پن لازم ہے۔

## السمائم

(ابائل كمثل ايك يرنده)

السِمسم

(لومرى)اسكابيان يملية چكا-

## السمسمة

(سرخ چیونی )السمسمة: ( بکسراسین )بیرخ چیونی ہاس کی جمع ساسم آتی ہے۔ ابن الفارس نے اپنی کتاب مجمل میں

بیان کیا ہے کہ آلسِ فسِمہ چھوٹی چیوٹی کو کہتے ہیں اور ای معنی کے ذریعہ ضدیث کی تغییر بیان کی ہے جو حضرت امام سلم نے حضرت جابراً

۔ روایت کی ہے کہ رسول اکرم سیجیئی نے ارشاد فر مایا کہ سزا بھکتنے کے بعد ایک جماعت (مسلمانوں کی) دوزخ سے نکالی جائے گی۔
اس وقت وہ ایسے معلوم ہوں گے گویا وہ''عیدان السماسم'' ہیں۔ پھر وہ جنت کی ایک نہر میں غسل کریں گے۔ جب غسل سے فارغ ہوں گے تو معلوم ہوگا سفید کا غذ ہیں ۔ عیدان السماسم کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے۔ امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ ساسم سمم کی جمع ہاور سمسم ایک مشہور دانہ ہے جس کا تیل نکالا جاتا ہے (اس کو ہندی میں تیل بھی کہتے ہیں)

ابوالسعا دات ابن الا شیر کہتے ہیں کہ عاسم سم کی جمع ہے۔ تِل کی لکڑیاں جبکہ ان سے دانہ نکال کرڈال دیا جائے اس وقت وہ بہت پہلی ہوتی ہے اوراس قدرسیاہ ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی آگ سے نکالی گئی ہیں۔ امام نو وی فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصہ تک اس لفظ کے صحیح معنی کی جبتی میں رہا اور لوگوں سے دریافت بھی کیا مگر کسی سے مجھے کوشفی بخش جواب نہیں ملا ممکن ہے بیافظ محرف ہوگیا ہو۔ بعض اوقات عیدان السماسم سے مراد سیاہ لکڑی مثلاً آ بنوس وغیرہ ہوتی ہے۔ قاضی عیاض اور دیگر علماء کا بھی بہی قول ہے کہ ذکورہ لفظ کے معنی معلوم نہ ہوسکے۔ شاید کہ اس لکڑی کو کہتے ہیں جو سیاہ ہوجیے آ بنوس وغیرہ۔ واللہ تعالی اعلم۔

### السمك

(مجھلی)السمک: مجھلی۔ پانی میں پیدا ہونے والامشہور جانور ہے۔ اس کاوا صد سمکہ اور جمع اساک اسموک آتی ہے۔ یہ پانی کا جانور کثیر الانواع ہے اور ہرنوع کا نام علیحد وعلیحد و ہے۔ اس سلسلہ میں حدیث شریف نڈی کے ذیل میں گزر چکی ہے۔ اس میں آپ شہر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کے ایک ہزارگر وہ بنائے جن میں چے سویانی میں اور جارسو خشکی میں بسائے۔

مجھلی کی ایک قتم اتنی ہڑی بھی ہے کہ انسان کی نگاہ اس کی ابتداء اور انتہا کوئین ویکھیے۔ اور اس قدر چھوٹی بھی ہیں کہ نگاہ ان کے اور ان کے اور اس قدر چھوٹی بھی ہیں کہ نگاہ ان کے اور اک سے قاصر ہے۔ ان جملہ اقسام کی بودو ہاش پانی کے اندر ہے۔ وہ پانی میں اس طرح سانس لیتی ہے جس طرح کہ انسان اور خشکی کے لئے ہوا ہے مستغنی ہے۔ لیکن انسان اور حیوانات اس ہے مستغنی ہیں ہے۔ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھلی از جنس عالم ارش ہے عالم ہوا ہے اس کا تعلق نہیں ہے۔

جاحظ کا قول ہے کہ مجھلی اللہ تعالیٰ کی تنبیج پانی کے اندر کرتی ہے پانی کے او پرنہیں کرتی ۔ فتکی کی بادنیم جس پر کہ پرندوں کی زندگی کا انحصار ہے اگرا یک گھنٹہ بھی مجھلی پر مسلط کر دی جائے تو جان ہے چلی جاتی ہے۔ چنانچے کی شاعر کا بیقول ہے ،

تغمه النشوة والنسيم ولايسزال مغرقايعوم

''بوئے خوش اور بادشیم اس کوقم میں ڈال دیتی ہاس لئے وہ برابرڈ و لِی رہتی ہےاور سمندر میں تیرتی رہتی ہے۔''

فى البحر والبحر لـ مميم وامه الوالدة الرؤم تلهمه جهراً وما يريم

"اورسمندراس کے لئے گرم چشمہ ہاوراس کی والدہ وہاں سے نبین ملتی اوراس کو کھا جاتی ہے۔"

مندرجہ بالاشعر میں مجھنگی کے بارے میں لفظ أم کا استعمال کیا گیا تو معلوم ہواانسانوں نے علاوہ بھی لفظ ام کا استعمال جائز ہے۔اور شاعر نے کہا کہ مجھنگی اس کو کھا جاتی ہے اس بناء پر کہ بعض مجھنگی ایسی ہوتی ہے کہ ان کارز ق وخوراک مجھنگی ہی ہوتی ہے اس لئے بعض بعض کو کھا جاتی ہے۔اسی بناء پرامام غزالی '' نے کہا ہے کہ جق تعالی کی مخلوق میں سب سے زیادہ مجھنگی ہے۔ علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ جاحظ کا یہ کہنا کہ مچھلی ہوا ہے مرجاتی ہے لی الاطلاق سیح نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت امام غزالی " نے بعض مچھلیوں کواس قیدے منتفیٰ کردیا ہے۔ یعنی مچھلی کی بعض انواع ایسی ہیں کہ وہ ہوا میں زندہ رہ سکتی ہیں۔ مچھلی کی ایک متم وہ ہے جوسطے پراڑتی ہے اور کچھددوردوڑ کریانی میں گرجاتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے۔

لبسن الجواشن خوف الردى عليهن من فوقهن الخوذ

"زره پہنی ہلاکت کے خوف کی بناء پر،اورسروں پر پہن رکھی ہاد ہے کی ٹو بی لیکن جب ہلاکت کا

فلما اليح لها اهلكت ببرد النسيم الذي يستلذ

وقت آیا توان کو ہلاک کردیا شیم سحر کے جھوٹکوں ہی نے حالانکہ بیچھو نکے روح افزاء ہوتے ہیں۔

میں کے میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے کی وجہ سے سرد مزاج ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ بہت کھاتی ہے چھلی کے گردن نہیں ہوتی اوراس کے شکم میں ہوا بالکل داخل نہیں ہوتی اور نہ وہ بولی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھلی کے پیسپیردانہیں ہوتا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ محوڑے کے تکی اور اونٹ کے پیتے اور شر مرغ کے گردہ نہیں ہوتا۔ بڑی چھلی چھوٹی تجھلی کو کھا جاتی ہے اس لئے چھوٹی مجھلی کنارے کے محوڑے کی بانی میں نہیں تھر کتی۔ چھلی تیز رفتار واقع ہوئی ہے جس طرح سے کہ سانپ تیز ووڑتا قریب کم پانی میں آجاتی ہے۔ کیونکہ بڑی مجھلی کم پانی میں نہیں تھر کتی۔ چھلی تیز رفتار واقع ہوئی ہے جس طرح سے کہ سانپ تیز ووڑتا

بعض محھلیاں نرمادہ کی جفتی سے اور بعض کیچڑ سے پیدا ہوتی ہیں۔مجھلیوں کے انڈوں میں نہ سفیدی ہوتی ہے اور نہ زردی ہوتی ہے بلکہ ایک رنگ ہوتے ہیں۔مجھلیوں میں پرندوں کی طرح قواطع اور اوابد ہوتے ہیں۔قواطع ان جانوروں کو کہتے ہیں جوموسم کے اعتبار سے جگہ بدلتے ہیں اور اوابدان جانوروں کو کہتے ہیں جو ہر حال میں ایک جگہ رہتے ہیں۔لہذا بعض محھلیاں کسی موسم میں آتی ہیں اور کسی میں نہیں آتیں۔مجھلیوں کی انواع میں سقنقور ، دفین ،عزروغیرہ بھی داخل ہیں جس کاذکر موقع ہموقع آئے گا۔انشاء اللہ تعالی۔

مچھلیوں میں ایک قتم وہ بھی ہوتی ہے جوسانپ کی شکل میں ہوتی ہے سے محیا

ایک مچھلی اور ہوتی ہے جس کوعربی میں رعادہ (گر جنے والی مچھلی ) کہتے ہیں۔ یہ ایک بچھوٹی مجھلی ہوتی ہے۔ گراس کی خاصیت یہ ہے کہ جب بیجال میں پچنس جاتی ہے تو جال اگر شکاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ کا بہتے لگتا ہے۔ شکاری چونکہ اس سے واقف ہوتا ہے تو جب بیج وہ مجھلی جال میں آ جاتی ہے تو اس کی ری کوکسی درخت سے با ندھ دیتے ہیں جب تک کہ وہ مزہیں جاتی ری کوئیوں کھو لتے اس کئے کہ مرنے کے بعد اس کی بیخاصیت زائل ہو جاتی ہے۔ شخ شرف الدین محمد بن جماد بن عبد اللہ البوصری مصنف تصیدہ برد ہے نے نئے اس کئے کہ مرنے کے بعد اس کی بیغ خوب کہا ہے۔

لقد عاب شعری فی البریة شاعر ومن عاب اشعاری فلا بد ان يهجی "اوگول مين عاب اشعاری فلا بد ان يهجی "اوگول مين صرف ايک شاعر نے مير اشعار مين عيب لگايا، اور جو شخص مير اشعار مين عيب لگائے۔ اس كي جوكرتي ضروري ب

فشعرى بحر لا يرى فيه ضفدع ولا يقطع الرعاد يوماله لجا

''میرےاشعار سمندر کے مثل ہیں کہان میں مینڈک کا نام ونشان تک نہیں ہے اور رعاد مچھلی (مرادا بن الرعاد شاعر مذکور) ایک دن بھی اس کو منقطع نہیں کر علق''۔

ہندوستان کے حکیم اس چھلی کوان امراض میں استعال کرتے ہیں جوشدت حرارت سے عارض ہوں۔ابن سیدہ کہتے ہیں اگر اس

مچھلی کوئسی مصروع (وہ مخض جس کومرگی کا عارضہ ہو) کے قریب رکھ دیا جائے تو اس کو نفع دے۔اگرعورت اس کے جزء کواپنے بدن پر لٹکائے تو مردکواس کی جدائی گوارا نہ ہو۔ حق تعالی نے سمندر میں اتنے عجائب وغرائب رکھے ہیں کہ ان کا شارمکن نہیں ہے۔اس بارے میں رسول اکرم مطابیع کا پیفر مان کافی ہے کہ:

> حَدِّ ثُوُّا عن البحرو لا حرج "سندركاذ كركيا كروكهاس مِن كو لَي حرج تبين"-

مچھلی کی ایک متم وہ ہے جس کوشنخ الیہودی کے نام ہے موسوم کرتے ہیں۔انشاءاللہ العزیز باب الشین میں اس کابیان آئے گا۔ عجیب واقعات:

قزو بی نے بجائب المخلوقات میں تحریر کیا ہے کہ عبد الرحمٰن بن ہارون المغر بی نے بیان کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ بحرمغرب میں کشتی پر سوار ہوا۔ ہمارے ساتھ صقلیہ مقام کارہنے والا ایک لڑکا تھا۔ اس کے پاس مچھلی پکڑنے کی ڈوراور کا نٹا تھا۔ جب ہماری مشتی موضع برطون میں پہنچی تو اس لڑکے نے اپنی ڈوردر یا میں پہنچی کی اس میں بالشت بھر مچھلی تھنٹی ۔ لڑکے نے اس کو ڈکال لیا۔ جب ہم اس مچھلی کود مکھنے گئے تو معلوم ہوا کہ اس کے دا ہنے کان پراوپر کی جانب لا اللہ اللہ اللہ اور نیچے کی جانب محمد اور اس کے بائیں کان کے نیچے رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ۔

کتاب صفوۃ الصفوۃ کیں ابوالعباس بن مسروق ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہیں یمن میں تھا وہاں میں نے ایک ماہی گیر کودیکھا کہ دریا کے ساحل پر بیٹھا ہوا محجیلیاں پکڑر ہا ہے اوراس کے ایک طرف اس کی چھوٹی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ جب بھی وہ چھوٹی محجیلی پکڑ کرزمین میں ڈالٹا تو لڑکی اس کو پکڑ کرا ہے باپ کی بے خبری میں دریا میں ڈال دیتی تھی۔ ایک مرتبداس ماہی گیرنے پیچھے مڑکرید دیکھنا جا ہا کہ کتنی مجھلیاں ہوگئی ہیں؟ تو دیکھا کہ تھیلا ہالکل خالی ہے۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ بیٹی وہ مجھلیاں کہاں گئیں؟ لڑکی نے جواب دیا کہ ابا جان میں سے آپ کو کہتے ہوئے سناتھا کہ ہمارے رسول مقبول ملتی ہیا نے ارشاد فر مایا ہے کہ مجھلی جب ہی جال میں پھنتی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوجاتی ہے۔ لہذا مجھکو یہ اچھا معلوم نہیں ہوا کہ میں ایسی چیزوں کو کھاؤں جواللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ لڑکی کا یہ جواب من کر باپ رو پڑااور جال کو پھینک دیا۔

کتاب الثواب میں حضرت نافع " سے روایت ہے کہ حصرت ابن عمر بڑا تھے۔ آپ کو تازہ مچھلی کھانے کا شوق پیدا ہوا۔
حضرت نافع بڑا تھے فر ماتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں مجھلی بہت تلاش کی مگر نہیں ملی۔ کا فی دنوں کے بعد اتفا قا مچھلی لگئی۔ میں نے ڈیڑھ در ہم میں خرید لی اوراس کو تل کرایک روٹی پر رکھ کر آپ کے سما سے لے گیا۔ استے میں ایک سائل درواز سے پر آ کر ما تکنے لگا۔ آپ نے فلام سے فر مایا کہ چھلی کو روٹی میں لیسٹ کر اس سائل کو دید سے۔ فلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو صلاح عطا فر مائے آپ کا مدت سے مجھلی کھانے کو جی چاہ رہا تھا اور چھلی مل نہیں رہی تھی۔ اب جبکہ بہت کوشش سے دستیاب کر کے ڈیڑھ در ہم میں خرید کر آپ کے لئے رہائی تو آپ نے سائل کو دید ہے۔ اس مجھلی کے ہم سائل کو قیت دید ہیں گے۔ آپ نے سائل کو دید ہے دیں گے۔

مگرآپ نے غلام کی ایک نہیں تی۔ پھروہی فر مایا کہ روثی سمیت یہ پھلی فقیر کودے دو۔ چنا نچہ غلام روثی مجھلی کے کرسائل کے پاس گیا اور بجائے اس کے اس کو قیمت پر راضی کر لیا اور قیمت اس کو ادا کردی۔ پھروہ غلام پھلی کے کر حضرت ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کیا ہیں نے سائل سے چھلی ایک درہم میں فرید لی۔ اب آپ اس کو تناول فر مالیں۔ یہ ن کر آپ نے کھانے سے اٹکارفر مایا اور پھر وہی جا سائل ہے جھلی ایک در ہم میں فرید کی دور اور اس سے اس کی قیمت بھی جوتم اس کو دے چھے ہووا لیس نہ لو کیونکہ میں نے جناب نجی کریم میں تھی ہو اپس نہ لو کیونکہ میں نے جناب نجی کریم میں تھی خوا ہش کو مار کروہ شے کسی دوسرے جا جب مند کو دیدے تو اللہ تعالی اس کے گناہ بخش دیتے ہیں۔

حضرت ابن عمرٌ متعلق ای تئم کا ایک اور واقعہ ہے جوطبر انی نے باستاد سی حضرت نافع میں دوایت کیا ہے۔ وہ میہ ہے کہ آپ کو کسی بیاری کی شکایت ہوگئی اور آپ کا انگور کھانے کو جی چاہا۔ چنا نچہ ایک درہم میں انگور کا خوشہ فرید لیا اور آپ کے پاس لا یا گیا۔ ای وقت ایک سائل آگیا آپ نے وہ خوشہ سائل کو وے دیا۔ نچ میں کسی شخص نے پڑ کر وہ خوشہ سائل ہے ایک درہم میں فرید لیا اور پھر آپ کے سامنے چیش کیا۔ آپ نے پھراس کو صدقہ فرما دیا۔ غرضیکہ تین مرتبہ ای طرح دیا گیا اور فریدا گیا۔ چوتھی مرتبہ آپ نے کھالیا۔ اگر آپ کو میں معلوم ہوتا کہ بیسائل سے فریدا گیا ہے تو آپ ہر گزنہ کھاتے۔

عبدالله بن امام احمد بن خنبل فرماتے ہیں کہ میں نے سرتے بن یونس کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے رب العزت کوخواب میں و یکھا۔الله تعالیٰ نے بھے نے فرمایا کہ اے سرتری اپنی حاجت بھے سے بیان کر میں نے عرض کیا کہ اے میرے رب سربسر بمولف فرماتے ہیں۔الاریخ ابن خلکان میں ہے کہ سرتیج بن یونس ابوالعباس امام المنظہاء کے واوا

-ë

شرعى علم

مچھلی اپنی جمیع انواع واقسام کے ساتھ بغیر ذرج کئے ہوئے حلال ہے۔خواہ وہ مری ہوئی کیوں نہ ہوموت کا ظاہری سبب موجود ہو جیسے جال میں پھٹس کر مرجانا یا ظاہری سبب موجود نہ ہو ہرصورت میں حلال ہے۔ کیونکہ اس سے قبل بیرحدیث گزر پھی ہے: جناب رسول اللہ ساتھ لیم کاارشادِگرامی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے واسطے دومر دار حلال کردیئے بعنی مچھلی اور ٹڈی اور دوخون حرام کردیئے بعنی جگراور تلی '۔۔

تواس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ مجھلی بغیر ذرج کئے ہوئے حلال ہاور دوسری دلیل اس کے حلال ہونے کی بیہ ہے کہ مسلمانوں کا اس پراجماع ہے کہ بیمری ہوئی بھی پاک ہے۔اس ہارے میں تفصیلی بیان انشاءاللہ تعالی باب العین میں اس حدیث کے تب میں ذکر کیا جائے گا کہ حضرت ابوعبیدہ نے ایک مجھلی پائی تھی جس میں سے جناب نبی کریم طفی کیا نے بھی تناول فرمایا تھا۔

فقهی مسائل:

مئلہ نمبرا: مجوی کی شکار کی ہوئی مجھلی پاک ہے۔اس کے ہاتھ ہے خرید کراس کو کھانا جائز ہے۔ دلیل ہیہ ہے کہ حضرت امام حسن اٹھ فرماتے ہیں کہ میں نے سترصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کودیکھا کہ وہ مجوی کی شکار کی ہوئی مجھلی کوخرید کر کھالیا کرتے تھے اور کوئی چیزان کے دل میں نہیں کھنگتی تھی۔ بیدند کورہ تھم مجھلی کے بارے میں متفق علیہ ہے۔البتہ حضرت امام مالک ٹنڈی کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔

مسلم نمبر و جھلی کو ذیح کرنا مکروہ ہے البتہ اگروہ کافی بڑی ہوتو اس کو ذیح کر لینا مستحب ہے تا کہ اس کی آلائش بشکل خون جاری • ہوجائے۔

مسّلہ نمبر۳: اگر چیوٹی مچھلی بغیراس کی آلائش صاف کئے ہوئے پکالی گئی اور پکانے کے بعداس کے بیٹ ہے وہ آلائش نہیں نکلی تواس کا کھانا جائز ہے وہ یاک ہے۔

مسئلہ قبر ہا: چھنی کے علاوہ دریائی جانوروں کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا تمام دریائی جانوروں کا کھانا جائز ہے یائہیں؟ بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ مینڈک کے علاوہ تمام دریائی جانوروں کا کھانا جائز ہے خواہ وہ دریائی جانور بھکل انسان ہی کیوں نہ ہو۔ شوافع میں متقد مین میں سے ابوعلی انطبی ہے کہ نے دریافت کیا کہا گروہ متقد مین میں سے ابوعلی انطبی ہے کہ نے دریافت کیا کہا گروہ دریائی جانور بی جانور بی جانور بی جانور بی جانور ہی ہوتو کیا اس کا کھانا بھی جائز ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اگر چیر بی زبان میں گفتگوہی کیوں نہ دریائی جانور تھا ہوں نے جواب دیا کہ ہاں اگر چیر بی زبان میں گفتگوہی کیوں نہ کرے اور کہے کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں اس کی اس بات کی تصد ہوئی جائے گی اور بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ ہروہ جانور جو خطی کا ہو قالی استعمال ہیں البتہ وہ جانور جو خطی کا ہوں اور بعض فقہاء بیتا تا ہوتو اس کے مثل فرریائی جانور بھی طال ہوگا۔ اس قاعدہ پر بیہ سئلہ متقرع ہوگا۔ دریائی کے اور خزیر اور دریائی گدھا کا کھانا جائز نہیں ۔ کیونکہ بیجانور اور ان کے مشابہ خطی کے جانور حرام ہیں اور بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ کیکڑ ااور میں ڈک کی اور کھوا ان کے مشابہ خطی کے جانور حرام ہیں اور بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ کیکڑ ااور میں خواہ دہ کے کی شکل میں ہوں یا خزیر کی یا انسان کی یا ان میں ہے کی کی شکل میں ہویا کی دوسری شکل میں ہوں یا خزیر کی یا انسان کی یا ان میں ہے کی کی شکل میں ہویا کی دوسری شکل میں ہویا کھی دوسری شکل میں ہویا کی میں جو باکھی دوسری شکل میں ہویا کھی جو ہوسور سے میں جائز ہے۔

مسئلہ فہرہ: اگر کسی نے بیشم کھائی کہ میں گوشت بالکل نہیں کھاؤں گاتو مچھلی کے کھانے سے حانث نہیں ہوگا۔ کیونکہ عرف عام میں مجھلی پرلیم (گوشت) کا اطلاق نہیں ہوتا اگر چہ تن تعالی نے کلام پاک میں اس پرلیم کا اطلاق کیا ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے جیسا کہ کسی نے تسم کھائی کہ چراغ کی روشی میں نہیں بیٹھوں گا اور وہ سورج کی روشی میں بیٹھ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی حانث نہیں ہوگا اگر چہ سورج کو اللہ تعالی نے چراغ کی روشی میں نہیں ہے۔ وجہ دونوں مسئلوں میں بہی ہے کہ عرف عام میں چراغ کا استعمال سورج کے لئے نہیں ہوتا اور تسم میں عرف عام کی اعتبار کیا جاتا ہے۔ نیز اگر کسی نے تشم کھائی کہ میں فرش پرنہیں بیٹھوں گا تو زمین پر جیٹنے سے حانث نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ وہ تا ہے کہ عرف میں فرش کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ چنانچے فرمایا ہے:

أَلَمُ نَجْعَلِ الْآرُضَ مِهادا \_

لفظ مک ( محیحلی ) کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا تمام دریائی جانورل پراس کا اطلاق ہوتا ہے یا صرف محیلی پر حضرت امام شافع ٹی نے فرمایا سمک کا اطلاق تمام دریائی جانوروں پر ہوتا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا أجسل لسكم صید البحو و طعامه كماللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دریائی شکاراوراس کا کھانا طلال کردیا۔طعام ( کھانے ہے ) مرادتمام دریائی جانور ہیں۔منہان نامی کتاب میں خدکورہے کے کہ کا اطلاق صرف مجھلیوں پر ہوتا ہے۔

فقتی مسئلہ: مطلق مچھلیوں اور ٹڈیوں کے اندر تاج سلم جائز ہے۔ چونکہ عام طور پر بید دستیاب ہوہی جاتی ہیں۔ جس متم کی کوئی مچھلی طلب کی جائے گی وہ اس کوفراہم کی جاسکتی ہے۔ البتہ جو محھلیاں پانی کے اندر ہیں وہیں پانی ہیں رہتے ہوئے ان کی تھے جائز نہیں کیونکہ نیہ مجبول تھے ہوجائے گی اور مجبول تھے جائز نہیں ہے اور نبی کریم ملٹی کیا ہے اس سے منع فر مایا۔ عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاو فر مایا کہتم محھلیوں کی پانی میں رہتے ہوئے فرید وفر وخت مت کیا کرواس لئے کہ بیا کی تم کا دھو کہ وینا ہے۔ پچھ جانور ایس جو تھی اور تر می دونوں میں رہتے ہیں۔ مثلاً مینڈک ، گر مچھ ، سانپ ، کیٹرا ، پچھوا ، تو بیسب کے سبحرام ہیں۔ ان میں سے کہ جانور کی جو جانور کی بیان گر رچکا ہے اور بعض کا اپنے اپنے مواقع پر آنے والا ہے۔

مچھلی کے طبی خواص:

مچھلی کا گوشت سردتر ہے۔ سب سے عمرہ پھلی سمندر کی پھلی ہوتی ہے کہ جس کی پشت پرتشش ہوتے ہیں اور چھوٹی ہوتی ہے۔ اس
کے کھانے سے بدن تازہ ہوتا ہے۔ عام طور پر پھلی کے کھانے سے پیاس زیادہ گئی ہے اور خلط بلغی پیدا کرتی ہے۔ البت گرم مزاج والوں
اور نوجوانوں کے لئے اس کا کھانا مفید ہے۔ وہ پھلی جو گرمیوں میں کھائی جاتی ہے اور گرم ملکوں میں پیدا ہوتی ہے نہایت عمدہ چیز ہے۔
مجھلیاں بہت قسم کی ہوتی ہیں ان میں جو سیاہ اور زر درنگ کی ہوتی ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی اور جو گوشت کھانے والی ہیں وہ بھی نہیں
ہوتی ۔ ابرامیس اور بوری تا می مجھلیاں معدہ کے لئے مصر ہیں ان کے کھانے سے درداور غصہ پیدا ہوتا ہے۔ لبذا پیکھانے کے قابل نہیں
ہوتی ۔ نہروں کی مجھلیاں رقیق اور مرطوب ہوتی ہیں اور سمندر کی مجھلیاں اس کے خلاف ہوتی ہیں اور سلور تا می مجھلی جس کو جری بھی کہتے
ہوتی ۔ نہروں کی مجھلیاں رقیق اور مرطوب ہوتی ہیں اور سمندر کی مجھلیاں اس کے خلاف ہوتی ہیں اور سلور تا می مجھلی جس کو جری بھی کہتے
ہیں کیٹر الغذ ااور پیٹ کے جلن اور پھیچروں اور آ واز کوصاف کرتی ہوادر ماڑھی مجھلی میں زیادتی کرتی ہے۔

میم این بینا کا قول ہے کہ چھلی کا گوشت اگر شہد کے ہمراہ کھایا جائے تو نزول الماء کے لئے مفیداُور نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ ایک دوسرے تھیم کا قول ہے کہ چھلی کا گوشت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔ قزو بنی فرماتے ہیں کہ اگر تازہ چھلی تازہ بیاز کے ساتھ کھائی جائے تو باہ میں اضافہ اور پراچھنٹ تی پیدا کرتا ہے اور اگر کر ماگر م کھالی جائے تو فائدہ دو چند ہوجائے۔ اگر شرانی چھلی کوسونگھ لے تو اس کا نشدا تر جائے

اور ہوش میں آجائے۔

اگر مچھلی اور سمندری کوے کا پیۃ ملا کراس ہے کسی کاغذیرلو ہے کے قلم سے لکھا جائے تو حروف سنبری وکھائی ویں گے اور مچھلی اور چکور کا پیۃ ملا کرآ تکھوں میں لگایا جائے تو نزول الماء (موتیابند) کوفائدہ دے۔ پچھلی کا پیۃ پانی میں ملا کر پینے سے خفقان دور ہوتا ہے۔اگر شکر میں ملا کرحلق میں پھونکا جائے تو یہی مذکورہ فائدہ ہو۔

خواب میں تعبیر:

اگر کوئی فخض خواب میں مچھلی دیکھے اوران کی گنتی معلوم تو اگر چار کودیکھے تو وہ اس کی بیویاں ہیں اورا گر چارے زائد ہوں تو وہ مالِ غنیمت ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فر مایاؤ کھوَ الَّذِی سَنْجُرَ لَکُمُ الْبَحُرَلِتَا کُلُوَ امِنْکُهُ لَحُماً طَوِیاً کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دریا کوتمہارے لئے محرکر دیا تا کہتم اس ہتازہ گوشت حاصل کرے کھاؤ۔

می کی تعییر بادشاہ کے وزیر ہے بھی دی جاتی ہے۔ اگراپنے آپ کود کھے کہ مجھلیاں پکڑ رہا ہے تو بیاس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ کے لفتر ہے مال حاصل ہوگا۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو کنوئیں میں چھلی پکڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعییر ہے کہ مصاحب خواب لوطی ہے یا اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ وہ اپنے غلام کو کسی انسان کے ہاتھ فروخت کر رہا ہے۔ نفرانی کاعقیدہ ہے کہ اگر گدلے پائی میں چھلی پکڑتے ہوئے ویکھی تھے تو بیہ بھلائی اورخوشی پر دلالت ہے۔ اگر صاحب فراش مریض نے چھلی کوخواب میں ویکھا تو اس کی تعمیر ہے کہ اس کامرض رطوبات کی وجہ ہے۔ اگر کوئی مسافر اپنے بستر کے بیخے تھے تو سفر میں پر بیٹانی آنے کی علامت ہے۔ اگر کوئی مسافر اپنے بستر کے بیخے تھی کا کہ بیصاف پائی میں ہے چھلی کا شکار کر رہا ہے تو اس کے مجھلی کا دیکھا تصاحب خواب کے فرق ہونے کی علامت ہے۔ اگر کسی نے بید کی بھا کہ بیصاف پائی میں ہے چھلی کا شکار کر رہا ہے تو اس کے لئے نیک لڑکے کی بیثارت ہے۔ کھاری پائی کی مجھلی کو بلاک ہونے ہے محفوظ رکھتا ہے اور بعض علاء کہتے ہیں کہ کھارے پائی کی مجھلی کو جانب سے فکر کی علامت ہے۔ یقول دیکھ خوال کی جانب سے فکر کی علامت ہے۔ یو تکہ تھی کو بلاک ہونے سے محفوظ رکھتا ہے اور بعض علاء کہتے ہیں کہ کھارے پائی کی مجھلی کو ویکھنا اس بات کی علامت ہے کہ دیکھنا والعلم کی تلاش میں سفر کرے گا۔ اگر کسی شخص نے بید یکھا کہ اس کی علامت ہے۔ ویک میں موز کرے گا۔ اگر کسی شخص نے بید یکھا کہ اس کی علامت ہے۔ موز کی بیارت ہے۔ موز کسی کی جانب ہے فکر کی علامت ہے۔ کہ میکھیل کی جانب ہے کہ کہ بیارت ہے۔

تلی ہوئی مچھلی کو دیکھنااس بات کی علامت ہے کہ صاحب خواب نے ویٹی دعوت قبول کر لی یااس کی دعامقبول ہوگئی۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیلا نے بارگاہِ خداوندی میں دعا کی تقی اور حق تعالی نے قبول فر مائی اور حضرت عیسیٰ علیلا کے دستر خوان پر تلی ہوئی مچھلی نازل کر دی۔

بوی مجھیوں کو دیکھنا مال نغیمت کی جانب اشارہ ہے اور چھوٹی مجھیلوں کو دیکھنا آلام ومصائب کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ چھوٹی مجھیلوں میں گوشت کی نسبت کا نئے زیادہ ہوتے ہیں اور چھوٹی مجھیلی کو کھانے میں پریشانی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ چھلی کوخواب میں دیکھنا تھم کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے اس کی تھم کھائی ہا اور بھی صالحین کی عبادت گاہ مراد ہوتی ہا اور بھی مجدمراد ہوتی ہے۔ اس کئے کہ حضرت یونس ملیکھنا نے مجھیلی نے ہیں جاکر حق تعالی کی تبیح وتقدیس بیان کی تھی اور مجدوں میں بھی اللہ تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نیز بسااو قات رنج وقم ،عہدہ کا زائل ہونا اور اللہ تعالی کی ناراضگی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے قوم یہود پر اپنا غضب نازل فر مایا اور ہفتہ کے دن ان پر مجھلیوں کا شکار کرنا حرام کر دیا تھا۔ حضرت یونس ملیکھنی کو اگر خاکف دیکھی تو خوف سے امن ہواورا گرفقیر دیکھے تو مالدار ہوجائے اور پریشان حال دیکھے تو اس کی پریشانی دور ہوجائے۔ بہی تجیر اس وقت دی جائے خوف سے امن ہواورا گرفقیر دیکھے تو مالدار ہوجائے اور پریشان حال دیکھے تو اس کی پریشانی دور ہوجائے۔ بہی تجیر اس وقت دی جائے

گ۔ جب کہ کوئی مختص حضرت یوسف علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا قید خانہ اور اصحاب کہف کا غار اور حضرت نوح میں کا تنور خواب میں دیکھیے، یعنی خاکف کا خوف دور ہواور فقیر مالدار ہواور پریشان حال کی پریشانی ختم ہوجائے۔

مجھلی کے سلسلہ میں تعبیر دیتے وقت اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جائے کہ اس کی کیفیت اور حالت کیا ہے؟ مجھلی کی حالت اور کیفیت سے تعبیر بدل جاتی ہے مثلاً مید کھنا جا ہے کہ تازہ مجھلی یا باس ، کھارے پانی کی رہنے والی ہے یا میٹھے پانی کی ۔ کا نئے وارمچھلی ہے یا بغیر کا نئے کی ۔اس کا مسکن کھارا پانی ہے یا میٹھا دریا؟ آ واز کر رہی ہے یانہیں؟ اس مجھلی کے خطکی میں کوئی جانورمشا بہ ہے یانہیں؟ نیز اس مجھلی کوآ لہ سے شکار کیا ہے یا بغیر آلہ کے ۔ چنانچے ہرا یک کی تعبیر علیحدہ علیحدہ ہے۔

اگر کئی نے دریا میں سے تازہ مچھلی آ کہ کے ذریعے شکار کی ہے تو اس کی تنجیر ہے کہ وہ رزق حلال میں سعی کررہا ہے اوراس کو حاصل کر لےگا۔ نیز دیکھنے والے کی بھی حالت کا عقبار کیا جاتا ہے۔ اگر مردشکار کرتا ہوا دیکھنے تو بیاس بات کی علامت ہے کہ وہ اچھی تذہیر کرہا ہے۔ اگر خواب دیکھنے والاغیر شادی شدہ ہوتو ذکاح کی جانب اشارہ ہے اور اگر شادی شدہ ہے تو ولد سعید کی بشارت ہے۔ عورت کا اپنے آ ب کوشکار کرتے ہوئے دیکھنا اشارہ ہے۔ غلام کا مجھلی کا شکار کرتے ہوئے ویکھنا اشارہ ہے۔ غلام کا مجھلی کا شکار کرتے ہوئے ویکھنا اشارہ ہے کہ اس کوآتا تا کی طرف ہے مال حاصل ہوگا۔

اگر کسی بچیہ نے خواب و یکھا کہ وہ مچھلی کا شکار کر رہا ہے تو اس سے مرادیہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ علم وفن کی دولت سے نوازیں گے یا اس کے باپ کی طرف سے مال کے وارث ہونے کی علامت ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ابا بیل کا یا ان جانوروں کا شکار کر رہا ہے جو دریا کی تہدمیں رہتے ہیں تو صاحب خواب مشکلات سے دو چار ہوسکتا ہے۔ دریائی جانوروں کے بارے میں مزید تفصیل باب الفاء فرس البحر کے ذریحنوان آئے گی۔ انشاء اللہ۔

اگر کسی خص نے کھارے دریا میں مچھلی کا شکار کرتے ہوئے دیکھا تو فوا کدھاصل ہونے کی امید ہے یا کسی عجمی یا بدعتی ہے علم حاصل ہونے کی علامت ہے۔اگرخواب میں مچھلی کا شکار کیا اور دیکھا کہ اس کے کا نثا بھی ہے تو کسی بدفونہ فزینہ کی طرف اشارہ ہے۔اگر اس پر کھال نہ ہوتو اس کے ممل کے بطلان کی دلیل ہے۔اگر بید یکھا کہ میٹھے چشمہ کی محچلیاں کھارے چشمہ میں منتقل ہوگئیں یا برغس دیکھا تو کھا تو کھا تو کا موں میں آسانی پیدا ہونے کی علامت ہے۔اگر اپنے پاس چھوٹی یا برئی محجلیاں دیکھیں تو فرحت وخوشی کی جانب اشارہ ہے۔

اگر کسی نے انسان یا پرندہ کے مشابہ مچھلی خواب میں دیکھی تو یا تو اس سے مرادیہ ہے کہ اس کی ملاقات کسی ایسے تا جر سے ہوگی جو خشکی گا۔
اور دریا میں سفر کرتا ہے یا مختلف زبان ولغت جانے والے سے تعارف ہوسکتا ہے۔ اگر مچھلی کوان جانوروں کی شکل میں دیکھا جو عام طور پر گھروں میں رہتے ہیں تو بیغرباء فقراء پراحسان کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کسی نے بڑے دریا ہے چھلی کپڑتے ہوئے و یکھا تو روزگارا وررزق کے حاصل ہونے کی علامت ہے یا سلطان کے مال سے تعرض کرنے کی طرف اشارہ ہے یا صاحب خواب چور یا جاسوں ہے۔ اگر بید دیکھا کہ دریا کھلا اور اس نے مچھلی کھائی تو اللہ تعالی اس کو علم غیب سے نوازیں گے اور اس کے لئے دین کو واضح کردیں گے اور سید ھے داستہ تک پہنچادیں گے اس کا آخرت میں اچھا ٹھکا نہ ہوگا۔ اگر کسی نے بید یکھا کہ چھلی دریا میں واپس چلی گئی ہے تو وہ اولیاء اللہ کا مصاحب ہوگا اور اولیاء اللہ سے وہ باتیں حاصل کرے گا جن پرکوئی مطلع نہیں ہوا۔ واللہ تعالی اعلم۔

## السمندل

(آ گ کا جانور)السمندل: بفتح السین والمیم و بعدالنون الساکندوال مہملہ واللا م فی آخرہ۔جو ہریؒ نے اس کوسندل بغیرمیم کے پڑھا ہا اور ابن خلکان نے سمند بغیرلام کے ذکر کیا ہے۔ بیا یک ایبا پرندہ ہے جس کی غذاء البیش ہے بیالبش ایک شم کی زہر ملی بوئی ہوتی ہے جو ملک چین میں پیدا ہوتی ہے۔ چینی لوگ اس کو ہری اور خشک دونوں صورتوں میں کھاتے ہیں اور با وجو دز ہر ملی ہونے کے بیہ ان کو نقصان نہیں و بی ۔ اس کی بیغذائی خصوصیت چین کے رہنے والوں کے اندر محدود ہواورا گراس کو صدود چین سے بقدر سو ہاتھ کے فاصلہ کے جماکرکوئی فخص کھائے تو فورا مرجائے گا۔

سمندل سے متعلق تعجب خیز میہ بات ہے کہ اس کوآگ میں بہت لطف آتا ہے اور وہ اس میں مدتوں رہتا ہے۔ جب اس کے جسم پر میل جم جاتا ہے تو سوائے آگ کے اور کسی چیز ہے صاف نہیں ہوتا۔ سمندل ہندوستان میں بہت پایا جاتا ہے۔ بیز مین پر چلنے والا ایک جانور ہے جولومڑی سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ طبخی ، آئکھیں سرخ اور دم لمبی ہوتی ہے۔ اس کے بال کے رومال بنائے جاتے ہیں۔ جب یہ میلے ہوجاتے ہیں ان کوآگ میں ڈال دیا جاتا ہے آگ سے صاف ہوجاتے ہیں جلتے نہیں۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بلادِ ہند میں سمندل ایک پرندہ ہے جوآ گ میں انڈے دیتا ہے اور آ گ ہی میں بچے نکالٹا ہے۔اس پر آ گ پچھا ژنہیں کرتی ۔ نیز اس کے پروں کے بھی رومال بنائے جاتے ہیں جوملک شام پینچتے ہیں وہ بھی جب میلے ہوجاتے ہیں تو ان کو آ گ میں ڈال دیا جا تا ہے اور وہ صاف ہوجاتے ہیں آ گ اس پر پچھا ژنہیں کرتی ۔

مورخ ابن خلکان کابیان ہے کہ میں نے سندل کے بالوں کا بنا ہوا ایک کپڑا دیکھا ہے جو کسی جانور کی جھول کی طرز پر تیار کیا گیا تھا۔لوگوں نے اس کوآگ میں ڈال کرآ زمایا تو آگ کا اس پر پچھا ثر نہ ہوا۔ پھراس کا ایک کنارہ تیل میں ڈبوکر چراغ میں رکھ دیا وہ در سے تک جلتار ہا۔ جب چراغ گل کر دیا گیا تو کپڑے کو دیکھا گیا تو وہ اپنی اس حالت پرتھا کی قتم کا تغیراس کے اندرنہیں آیا۔

ابن خلکان نے ایک اور چشم دید داقعہ بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ علامہ عبداللطیف بن یوسف بغدادی کے ہاتھ کی ایک تحریر دیکھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ ملک الظاہر بن ملک الناصر صلاح الدین شاہ صلب کے سامنے ایک ٹکڑا سمندل کا پیش کیا گیا جو عرض میں ایک فرراع اور طول میں دوزاراع تھا۔ اس ٹکڑے کو تیل میں بھگو کر جلایا گیا جب تک اس میں تیل رہاوہ برابر جلتار ہااور جب تیل ختم ہوگیا تو وہ ایسا بی سفیدر ہا جیسا کہ شروع میں تھا۔

یہ واقعہ ابن خلکان نے یعقوب ابن جابر کی سوائح حیات میں تحریر کیا ہے۔ اس کے علاوہ پچھا بیات (شعر) بھی ذکر کئے ہیں جن کو باب العین میں عنکبوت کے بیان میں ذکر کیا جائے گا۔

قزوینی فرماتے ہیں کہ سمندل ایک چوہا ہے جو آگ میں داخل ہوجا تا ہے۔ گرمشہور تول یہی ہے کہ وہ ایک پرندہ ہے۔ کتاب المسالک والمما لک میں بھی ایسا ہی فذکور ہے۔

طبى خواص:

سمندل کا پنة بفقدرایک چنے کے کھولائے ہوئے اور صاف کئے ہوئے پانی میں ملاکر دودھ کے ساتھ ایسے شخص کوجس کومہلک لولگ گئی ہوچندروز بار بار پلایا جائے تو وہ بالکل اچھا ہوجائے گا۔اگر اس کا دماغ سرمداصفہانی کے ساتھ ملاکر آ تھے میں لگایا جائے تو موتیا بند کا مریض بفضل ایز دی شفایا بہوجائے اوراس کے بعدوہ آئھوں کے جملہ امراض ہے محفوظ رہےگا۔ اس کا خون اگر برص پر ملاجائے تو اس کا رنگ بدل جائے گا۔اگر کو کی محف سمندل کے دل کا پچھے حصہ نگل جائے تو جو بات وہ سے گا وہ اس کو حفظ ہوجائے گی۔ جس جگہ بال نہ جمتے ہوں اس کا پیۃ لگانے ہے جم جاتے ہیں اگر چہوہ ہاتھ کی تضیلی ہی ہو۔

السَّمُوُر

السمود جسین پرفتہ اورمیم مشد دمضموم بروزن سفود) بلی کے مشابہ ایک خشکی کا جانور ہے۔بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیہ نیولا ہے۔ جس جگہ بیدر ہتا ہے اس کے اثر سے بیا پنارنگ بدلتا ہے۔

عبداللطیف بغدادی فرماتے ہیں کہ بیا یک جری حیوان ہے۔انسان کے ساتھ اس سے زیادہ جری کوئی حیوان نہیں ہے۔اس کے کھڑنے میں حیلہ بازی کرنی پڑتی ہے۔زمین میں مردار فن کرکے اس کو دھو کہ سے پکڑا جاتا ہے۔اس کا گوشت گرم ہوتا ہے گڑک لوگ اس کو کھاتے ہیں۔دیگر کھالوں کے شل اس کی کھال کو د باغت نہیں دی جاتی۔

علامہ دمیری ملات فرماتے ہیں کہ تعجب ہے امام نوویؒ نے اپنی کتاب'' تہذیب الاساء واللغات' میں سمورکو پرندہ کیے لکے دیا ممکن ہے کہ لغزش قلم سے ایسالکھا گیا ہوگا۔لیکن اس سے زیادہ تعجب خیز ابن ہشام کا بیان ہے جوانہوں نے شرح انفصح میں تحریر کیا ہے کہ سمور جنوں کی ایک قسم ہے۔

یہ جانو را پنی جلد کی خفت اور ملائمت اور خوبصورتی کے لئے مخصوص ہے۔اس کے بالوں کے بنے ہوئے کپڑے بادشاہ اورام اولوگ استعال کرتے ہیں۔مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے معنی کوسمور کے بنے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ ہے یہ تکا

شرعي علم:

اس کا کھانا حلال ہے۔ کیونکہ رینجاست استعمال نہیں کرتا ہے۔

خواب میں تعبیر:

خواب میں سمور کی تعبیر ایک ظالم چورے دی جاتی ہے۔جس کا کسی سے نبھاؤنہ ہوسکے۔ (واللہ تعالی اعلم)

# السميطر

السميطر: بروزن العميثل ايك پرئده ب\_ جسى كى گردن لمبى موتى ب\_ بميشه انتظے (كم پانى) ميں دكھائى ديتا ہے۔ اس كى كنيت ابوالعيز ارب فيطر كنام بيجى مشہور بے مزيد تفصيل باب الميم ميں آئے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

## السمندروالسميدر

السمندرو السميدر: ابل مندوجين كزركي يمشهورومعروف جانورب\_

#### سناد

سناد : گینڈا: بقول دیگر کرکدن ، قزوین فرماتے ہیں کہ بیجانور بیل ہے بڑا اور ہاتھی ہے جہامت میں چھوٹا ہوتا ہے۔ دیکھنے میں ہاتھی جیسا لگتا ہے۔ اس کا بچہ پیدا ہونے کے بعد چ نے لگتا ہے اور جب چلنے پھرنے کی صلاحیت ہوجاتی ہے تواپی مال ہے دور بھاگ جاتا ہے۔ اس کو بیخوف ہوتا ہے کہ میری مال بھی کوزبان ہے چائے گی جیسا کہ عام طور پر جانوراپنے بچے کوزبان ہے پیار کرتے ہیں اس کے کہ اس کی زبان کا ننے کی طرح ہوتی ہے اور بیخوف فلنی نہیں ہوتا بلکہ حقیقی ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر دوا پنے بچے کو پالیتی ہے تواپی زبان سے اس کو اتنا چائتی ہے کہ اس بچ ہے گوشت علیحہ وہ جو جاتا ہے اور وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ بیجانور ہندوستان میں اکثر یا جاتا ہے۔

شرعی حکم: ہاتھی کی طرح اس کا کھانا حرام ہے۔

### السنجاب

(چوہے کے مشابہ ایک جانور)السنجاب: پیر ہوئے کے قد وقامت کا ایک جانور ہے جو چوہے پڑا ہوتا ہے۔ اس کے بال
نہایت درجہ ملائم ہوتے ہیں۔ مالدارلوگ اس کی کھال کے کوٹ پہنتے ہیں۔ پیر بہت چالاک ہوتا ہے۔ جب کسی انسان کود کھے لیتا ہے تو کسی
او نچے درخت پر چڑھ جاتا ہے اور درخت ہی اس کا مسکن ہے اور درخت ہی سے غذا حاصل کرتا ہے۔ پیرجانور بلا دصقالیہ اور ترک میں
سب سے زیادہ ہے۔ چونکہ اس کی حرکت انسان کی حرکت کے مقابلہ میں سرائع ہے لہذا اس کا مزاج گرم تر واقع ہوا ہے۔ اس کی وہ کھال
بہترین ہوتی ہے جورنگ میں نیکلوں اور چکنی ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہل

کلما ازرق لون جلدی من البود تسخیلت انده سنجاب "جب بھی سردی کے سبب میرارنگ نیکگوں ہوجاتا ہے تو مجھے خیال ہوجاتا ہے کہ میری کھال نجاب ہے''۔ شرعی تکم:

اس کا کھانا جائز ہے کیونکہ بیطال طیب ہے۔ حنابلہ کے نزدیک اس کا کھانا حرام ہے۔ علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں چونکہ سنجاب کی حلت وحرمت کے سلسلہ میں علاء کا اختلاف ہے اس لئے جب صلت وحرمت کی شے میں جمع ہوجاتی ہے و اباحت ٹابت ہوجاتی ہے۔
کیونکہ شریعت میں اصل اباحت ہی ہے۔ اگر سنجاب کو شرعی طور پر ذرئ کر دیا جائے تو اس کی کھال کے کپڑے پہننا جائز ہے۔ کیونکہ وہ کھال بھی ذرئے ہے پاک ہوجائے گی۔ البتہ دباغت ہے اس کے بال پاک نہیں ہوں گے۔ اس لئے کہ دباغت کا بالوں پر اثر نہیں اور بعض فقہا وفر ماتے ہیں کہ دباغت کا بالوں پر اثر نہیں اور بعض فقہا وفر ماتے ہیں کہ دباغت ہوگے۔

حضرت امام شافعی کی ایک روایت بھی بہی ہے کہ اس مسئلہ کی توثیق کی استاذ ابواسحاق اسفرا بنی اور رؤیانی اور ابن ابی عصرون وغیرہ نے بیکی نے بھی اس کو پسندیدہ کہا۔ چونکہ سحابہ کرام حضرت ممڑ کے زمانہ میں گھوڑوں کے بالوں کا بنا ہوا کپڑ انقیم کیا کرتے تھے حالا نکہ ان محموڑوں کو مجوی ذرج کیا کرتے تھے یعنی شرعی طور پرذرج نہ ہونے کے باوجود بھی سحابہ کرام اس کو پاک بچھتے تھے۔ صحیح مسلم میں ابوالخیر مرتد بن عبداللہ کی حدیث ہوہ و فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن وعلہ کوائ قتم کے کپڑے پہنے ہوئے ویکھا تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ جب ہم سفر میں مغرب کی طرف جاتے ہیں تو مجوی مینڈ ھاذئ کر کے لاتے ہیں۔ہم اس کواستعمال نہیں کرتے ۔حضرت ابن عباسؓ نے جواب دیا کہ میں نے اس سلسلہ میں جناب رسول اللہ منتی کیا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے جانور جن کوغیر مسلم نے ذئے کیا ہوان کی کھال دباغت سے پاک ہوجائے گی۔

طبی خواص:

اگر سنجاب کا گوشت کسی مجنون کو کھلا یا جائے تو اس کا جنون جاتارہے گا اور جو شخص امراض سودایہ بیس مبتلا ہواس کو بھی اس کا کھانا نفع یتا ہے۔

کتاب المفردات میں مرقوم ہے کہ سنجاب کے اندرگری کم ہے کیونکہ اس کے مزاج میں رطوبت کا غلبرزیاوہ ہے اور قلت حرارت کی وجہ یہ کہاس کی غذا میں میوہ جات داخل ہیں۔ای وجہ سے گرم مزاج والے اور جوانوں کواس کا کیڑا پہننا مناسب ہے اس کے اندرگری معتدل طور پرآتی ہے۔

## السندواة السنه

السندواة السنه: ماده بهيرُ ما كو كتم بير \_

### السندل

آ گ کا جانور) سندل نیرونی جانور ہے جس کوسمندل بھی کہتے ہیں جس کا تذکرہ ابھی کچھ صفحات پہلے کیا جاچکا ہے۔ نیز سندل عمر بن قبس کمی کا بھی لقب ہے۔ محدثین کے نزدیک ان کی روایت قابلِ اعتاد نہیں ہے۔ ابن ماجہ میں ان سے دوضعیف روایت مروی ہیں۔

# السِنُّوُر

( بلی )السنور ( سین پر کسرہ نون پرتشدید ) بلی اس کا واحد مسنانیہ ز آتا ہے۔ بیجانور متواضع ہے۔ انسانوں کے کھروں سے مانوس ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو چوہوں کے دفع کرنے کے لئے پیدا کیا ہے۔ عربی میں اس کے بہت نام ہیں۔اس کی کنیت ابو خداش ،ابوغز وان ،ابوالہیثم ،ابوشاخ ہے۔

بلی کے ناموں کا ایک عجیب قصہ

بلی اوراعرابی کا قصداس کے ناموں ہے متعلق مشہور ہے وہ بیہ ہے کہ کی اعرابی نے ایک بلی پکڑی مگراس کو بیہ معلوم نہ ہوسکا کہ بیہ جانو رکیا ہے۔ جس شخص ہے وہ ملتااس ہے اس کا نام پوچھتا۔ ہر شخص نے اس کے متعلق نام بتلائے جوذیل میں درج کئے جاتے ہیں:۔ پہلا شخص: بیسنور ہے۔ دوسرا شخص: بیہ ہرۃ ہے۔ تیسرا شخص: بیدقط ہے۔ چوتھا شخص: بیضون ہے۔ یا نچواں شخص: بیذری ہے۔ چھٹا شخص: نیڈیطل ہے۔ ساتوال فخض: بيدَم ہے۔

اس اعرابی نے خیال کیا کہ جس جانور کے استے نام ہیں وہ قیت کی بھی گراں ہوگا۔ چنا نچہ وہ اس بلی کوفر وخت کرنے کی غرض سے بازار پہنچا وہاں اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ یہ بلی کتنے کی بھی گرانی نے جواب دیا سودرہم کی خریدار نے بیس کر تعجب سے کہا کہ اگر تمہیں اس کی قیمت درہم بھی مل جائے تو کافی ہے لیس اعرابی نے اس بلی کو پھینک دیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی اعنت ہواس پر کہ اس کے استے نام ہیں اور دام پھی بھی نہیں ہیں بیا ساء مزکر کے لئے ہیں۔ ابن قتیبہ مراثہ فرماتے ہیں کہ مونث کے لئے لفظ سنورہ آتا ہے۔ جس طریقہ پر ضفاد ع (جینڈک) کا مونث ضفری تا ہے۔

مديث يلى بلى كاتذكره:

''حاکم نے حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ سٹھیلم انسار کے گھرانے میں تشریف لے جاتے اور
اس کے قریب جودوسرے گھر تھے وہاں پر نہ جاتے تھے۔ دوسرے گھر والوں نے آپ سے شکایت کی کہ حضور وہاں تو
تشریف لے جاتے ہیں اور ہمارے یہاں قدم رنج نہیں فرماتے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ تہمارے یہاں کتار ہتا
ہے اس وجہ سے میں نہیں آتا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ان کے یہاں بھی تو بلی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلی تو سبع
ہے، یعنی بلی اور کتا ایک عظم کے تھے میں نہیں آتے''۔

راوی کہتے ہیں بیرحدیث بھے ہے۔

العیم بن تماونے کتاب الفتن ابواشر یحتہ الففاری صاحب نے رسول اللہ طابع ہے۔ دو حضورا کرم سے بینے والے ہوں گے، یہ الحک پہاڑی ہے۔ ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن قبیلہ مزنیہ کے دو خض سب ہے آخر میں بینی والے ہوں گے، یہ ایک پہاڑی ہے۔ جس میں وہ پوشیدہ سے نکل کرا یک مقام پر آئیں گے وہاں آگر بجائے آدمیوں کے وہ جنگلی جانور دیکھیں گے۔ وہاں آگر بجائے آدمیوں کے وہ جنگلی جانور دیکھیں گے۔ وہ آپاں گے کہ اللہ کے بہاں تو کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ ان میں سے ایک کہ گا کہ اپنے الیے گھروں میں ہوں گے۔ چنا نچروہ ایک فروں کے اندر جاکر دیکھیں گے۔ ان میں سے ایک کوہ وہ وہ رہاں اور بلیاں دیکھیں گے۔ ان میں سے ایک ذوہ رہے۔ بینوں گے وہاں چل کر دیکھیا گے۔ درواز میں خرید وفروخت کررہے ہوں گے وہاں چل کر دیکھیا کے درواز سے گھروں کے وہ اس چل کر دیکھیا گے۔ درواز ہی آگری کو کوٹرے ہوجا کیں گے، درواز سے چل کر دیکھیا گے۔ درواز سے کھروں کے وہ ان کی ٹائلیں پکڑ کر کھینچے ہوئے میدان محشر میں لا کیں گئے۔ درواز سے کھیں گے۔ وہ ان کی ٹائلیں پکڑ کر کھینچے ہوئے میدان محشر میں لا کیں گئے۔

عجيب واقعه:

رکن الدولہ کے ایک بلی تھی جواس کی نشست گاہ میں حاضر باش رہتی تھی۔ اگر کوئی حاجت مندان سے ملاقات کے لئے آتا اوراس کے پاس کوئی ملاقات کا ذریعہ نہ ہوتا تو وہ ایک پر چہ میں اپنی حاجت کھے کر بلی کے گلے میں افکا دیتا۔ بلی اس کو لے کررکن الدولہ کے پاس پہنچا دیتا۔ وہ اس پر چہ کو پڑھ کراس کا جواب کھے کر بلی کے گلے میں ڈال دیتا وہ اس کو حاجت مند کے پاس پہنچا دیتی۔
بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اہل کشتی کو چوہوں سے اذیت کو بینے گلی تو آپ نے شیر کی بیشانی پر بیاتھ پھیرااس سے شیر کو چھینک آئی اور چھینک کے ساتھ بلی نکل پڑی۔ اس بناء پر بلی کی صورت شیر ہے ذیادہ مشابہ ہے۔ جب تک انسان

بلی کو نہ دیکھے اس وقت تک شیر کا تصور نہیں کرسکتا۔ بلی کی لطافت وظرافت کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے لعاب دہن ہے اپنے چمرہ کوصاف کرتی ہے۔اگراس کے بدن پرکوئی چیز لگ جاتی ہے تو وہ اس کوفوراً چھڑا دیتی ہے۔

بلی کی عادات

جب موسم سر ما کا آخر ہوتا ہے تو نر کی شہوت میں بیجان پیدا ہوتا ہے۔ جب ماد ہ تولید کی سوزش سے اس کو تکلیف ہونے لگتی ہے تو وہ بہت چیخا ہے جب تک وہ مادہ خارج نہیں ہوتا اس کوسکون نہیں ہوتا۔

جب بلی کو بھوک لگتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے اور ریبھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شدت بحبت سے ایسا کرتی ہے۔ چنا نچہ جا حظا کا قول ہے۔

تنزجي الى النصرة اجنادها

جاء ت مع الاشفين في هو دج

"وه دونشان کیکر مودج میں آئی اورائے نشکروں کو فتح مندی کی طرف ہنکانے لگی"۔

تريدان تأكل اولادها

كانها في فعلها هرة

'' گویا کہ وہ اپنے اس فعل میں بلی کی طرح ہے کہ وہ اپنے بچے کھانے کا اراد ہ کرتی ہے''۔

بلی جب بیشاب کرتی ہے تو اس کو چھپادیتی ہے تا کہ چوہااس کوسو تکھنے نہ پائے اور سونگھ کر بھاگ نہ جائے کیونکہ چوہااس کے بول وبراز کو پہچانتا ہے۔ بیشاب پائخانہ کر کے اول وہ اس کوسو تھھتی ہے اور جب دیکھتی ہے کہ بوسخت ہے تو اس کومٹی وغیرہ سے ڈھانپ دیتی

ہےتا کہ بد بواور جرم دونوں جھپ جائیں۔

علامہ دخشر گ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بلی کو یہ بچھ ہو جھاس وجہ دی ہے تا کہ انسان اس عبرت حاصل کریں کہ یہ بھی اپنا

یول و ہراز پوشیدہ کردیا کریں۔ جب بلی کی گھرے مانوس ہوجاتی ہے تو یہ بلی کی دوسری بلی کو وہاں نہیں آنے ویتی ۔اگرکوئی آجاتی ہو دونوں میں بخت کڑائی ہونے گئی ہے۔ اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ دونوں کے اندر رقابت کی آگسک جاتی ہے۔ گھریلو بلی یہ خیال کرتی ہے کہ کہیں ماک غیر بلی ہے مانوس ہوجائے اوراس کو میری خوراک میں شریک کرلے اورا گرشریک بھی نہ کرے تو مالک کی محبت بٹ نہ جائے۔اگر بلی کی وقت مالک کی کوئی چیز چرالیتی ہے جو مالک نے احتیاط ہے رکھی ہوتو بلی اس ڈرے کہ ہیں ماری نہ جاؤں کے کر بھاگ جاتی ہے۔ مالک اپنے باس سے جب اس کو دفع کرنا چاہتا ہے تو خوشامہ کرنے گئی ہے اور اپنا بدن اس کے چیروں پر مس کرنے گئی ہے۔وہ ایس وجہ ہے کہ وہ خیال کرتی ہے کہ خوشامہ کرنے گئی ہے اور اپنا بدن اس کے چیروں پر مس کرنے گئی ہے۔وہ ایساس وجہ ہے کرتی ہے کہ وہ خیال کرتی ہے کہ خوشامہ کرنے سے مقصدی معافی مل جائے گی۔

اللهٰ تعالیٰ نے ہاتھی کے دل میں بلی کا خوف رکھ دیا کیونکہ ہاتھی جب بلی کو دیکھ لیتا ہے تو بھاگ جاتا ہے کیونکہ بیمشہور ہے کہ اہلِ ہند کا ایک فشکر جس میں ہاتھی بھی تھے بلی کی بدولت فکست کھا گیا۔ بلی کی تین قسمیں ہیں(۱)ا بلی(۲)وحثی (۳)سنورالز ہا د

ا بلی اور وحقی دونوں کے مزاج میں غصہ ہے۔ زندہ جان کریہ مجاڑ کر کھاجاتی ہے۔ کئی ہا توں میں بلی انسان کے مشابہ ہے۔ مثلاً انسان کی طرح وہ چھینکتی ہے اور انگر ائی لیتی ہے اور ہاتھ بڑھا کر چیز لیتی ہے۔ بلی سال بھر میں دومر تبہ بچے دیتی ہے اس کی مدت حمل بچاس دن ہے۔ جنگی بلی کا ڈیل ڈول ابلی بلی ہے زیادہ ہوتا ہے جاحظ کہتے ہیں کہ علماء دین کا قول ہے کہ بلی کا پالنامتحب ہے۔ مجاہد کا بیان ہے کہ ایک شخص نے قاضی شریح کی عدالت میں کی دوسر مے تحض پر بلی کے بچے کی ملکیت کے بارے میں دعوی دائر کردیا۔ قاضی صاحب نے مدی ہے کواہ طلب کیا وہ کہنے لگا کہ میں ایسی بلی کے لئے گواہ کہاں سے لاؤں جس کواس کی مال نے ہمارے گھر جنا تھا۔ اس

پر قاضی صاحب نے حکم دیا کہتم دونوں اس بچے کواس کی مال کے پاس لے جاؤ۔اگروہ اس کود کیے کرمخبری رہی اور کہیں نہ جائے۔ پھراس کودود ہے پانے لگے تو یہ بچے تیرا ہے اوراگروہ ہال کھڑے کر کے غرائے لگے اور بھاگ جائے تو یہ بچے تیرانہیں ہے۔

شرى مكم:

جنگی اور گھر ملو بلی کا کھانا حرام ہے۔ دلیل وہ حدیث ہے جو ماقبل میں آپ کی ہے۔ جس میں آپ نے ارشاد فر مایا کہ بلی در مدول میں ہے۔ جس میں ہے۔ اس سے آپ کا خشاء تھم کا بیان کرنا ہے کہ جس طریقہ پر در مدول کا گوشت حرام ہے۔ اس طریقہ پر بلی کا گوشت حرام ہے۔ بہتی وغیرہ نے ابوز ہیر سے اور انہوں نے حضرت جابڑے بیر حدیث قبل کی ہے آخصور منتی ہے نے بلی کے کھانے ہے منع فر مایا۔ سیجے مسلم ومند امام احمد ونس ابوداؤد میں بید حدیث موجود ہے کہ آپ سٹھی ہے نے بلی کی خرید وفروخت کرنے ہے منع فر مایا۔ بعض علاء نے اس حدیث کو جنگی بلی پر محمول فر مایا کہ تی وشراء کی مما افت جنگی بلی ہے ۔ بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ نہی تحریک کے بلد تنز ہی ہے جتی کہ اگر کوگوں میں اس کا رواج ہمایا وغیرہ و بے کی صورت میں ہوجاتا ہے یا لوگ اس کورعا بتا پر لیتے ہیں تو بیاس قبیل پر ہوجائے گی جس کے اگر کوگوں میں اس کا رواج ہمایا وغیرہ و سے کی صورت میں ہوجاتا ہے یا لوگ اس کورعا بتا پر لیتے ہیں تو بیاس قبیل پر ہوجائے گی جس کے امر نفع ہوتا ہے۔ اس صورت میں تیج جا بر انہاء میں ہر ق کے ان میں اس سلسلہ میں مزید تفصیل آئے گی۔ جنگلی بلی کے بارے میں روایتیں محتلف ہیں۔ اکثر روایتیں اس کی حرمت پر دلالت کرتی بیں اور کم بلو بلی جرام ہے۔

ضربالامثال

الم عرب کے درمیان ایک کہاوت مشہور ہے القف من سنور کہ وہ بلی ہے بھی زیادہ پکڑنے میں تیز ہے۔القف کے معنی آتے ہیں پکڑنے میں جیز ہو۔ایک دوسری کہاوت ہے کہ کانی بیں چوا چکنے میں تیز ہو۔ایک دوسری کہاوت ہے کہ کانی سنور عبدالله کہ دوہ عبدالله کہ وجس طرح اردو میں ایسے معنور عبدالله کہ دوہ عبدالله کے بارے میں کہاوت ہے کہ علی ہو۔ جس طرح اردو میں ایسے معنور عبدالله کا کہاوت ہے کہ دوہ اللہ تعالیٰ کی گائے ہے۔ بھارابن بردشاع نے اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل شعر کہا ہے۔

ابا مخلف مازلت تباح غمرة صغيرا فلما شبت خيمت بالشاطى

"ابو خلف تو بچین میں ہمیشہ چلا تار ہااور جب نو جوان ہوا تو ساحل دریا پر خیمہ لگایا"۔

كسنور عبدالله بيع بدرهم صغيرًا فلما شب بيع بقيراط

" جيسا كەعبداللەكى بلى جوبچين ميس توايك درېم ميس فروخت ہوئى ہادر جب برسى ہوگئ توايك قيراط ميں بچى گئ"۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ فدکورہ بالا کہاوت جوشاعرنے اپنے شعر میں استعال کی ہے بیکلام عرب کے مزاج سے میل نہیں کھاتی بلکہ موضوع معلوم ہوتی ہے۔ ابن خلکان فرماتے ہیں کہ میں نے اس کہاوت کے بارے میں کافی معلومات کیں لیکن مجھ کو پچھ سراغ نہال سکا۔البتہ شاعرمشہور فرز دق کا ایک شعر ملاہے۔

رایت النساس یسز دادون یسوماً فی السجمیسل وانت تنقص "اوگول کویش و یکتامول کدوه نیکوکاری میں روز بروز ترقی کررہ میں لیکن تیراحال بیہ ہے کدتو بجائے ترقی کے تنزلی کررہا ہے''۔

کمٹل الھرۃ فی صغر یغالی بے حتی اذا ما شب یسوخص "ای تیری مثال بلی جیسی ہے کہ جب تک وہ کمن رہتی ہے اس کی قیت برحتی جاتی ہے اور جب وہ پوڑھی ہوجاتی ہے تواس کی قیت گھٹ

جاتی ہے''۔ طبی خواص:

اگر گھر بلوبلیوں میں سے کوئی فخض کالی بلی کا گوشت کھالے تو جادواس پراٹر نہ کرے۔ اگر بلی کی تلی کوکی مستحافہ عورت کے کمر میں باندھ دیا جائے تو استحافہ کا خون بند ہوجائے گا۔ اگر بلی کی دونوں آ تکھیں سکھا کران کی دھونی کوئی فخض لے تو وہ جو چیز طلب کرے گا پوری ہوگی اور جو فخض اس کا پھاڑنے والا دانت اپنے پاس رکھے گا تو رات کے وفت ڈرنبیں گئے گا۔ اگر بلی کا دل اس کے چیڑے میں لپیٹ کراپنے پاس رکھا جائے تو دغمن غالب نہ ہو سکے گا۔ اگر کوئی فخض بلی کا پند آ تکھوں میں لگا لے تو رات کو بھی ایسے ہی دیکھیے جیسے دن میں دیکھیا ہے۔ اگر اس کوئمک، زیرہ اور کر مانی کے ساتھ ملاکر پرانے اور دائم فتم کے زخموں پر ملا جائے تو زخم اچھے ہوجا کیس گے۔ اگر عمل کے وقت بلی کا خون ذکر پرمل لیا جائے تو مفعول بہ (بیوی وغیرہ) فاعل سے بے صدیحیت کرنے لگیں۔ اگر بلی کے گردہ کی کسی صاملہ عورت کو دھونی دی جائے تو جنین ساقط ہوجائے۔

علامہ قزوین "کا قول ہے کہ اگر سیاہ بلی اور سیاہ مرفی کا پیۃ لے کر دونوں کو سکھالیا جائے۔ پھراس کو پیس کر سرمہ بی ملالیا جائے اور آ نکھ میں لگایا جائے تو اس فخص کوجن دکھلائی دینے گئے اور اس کی خدمت کرنے گئے بیمل مجرب ہے۔ اگر سیاہ بلی کا پیۃ لے کر بفقر رفضف درہم روغن زیخون میں حل کر کے لقوہ کا مریض اپنی تاک میں ڈالے تو اچھا ہوجائے۔ جنگلی بلی کی ہڈی کا گودہ عمر البول کے لئے عجیب تا شیر رکھتا ہے۔ اگر اس کو چنے کے پانی میں بھگو کر اور آگ میں پکا کرنہار منہ تمام کے اندر لیا جائے تو گردہ کے در داور عمر ل البول کو فائدہ

بقول قزوینی اگرعورت بلی کے دماغ کی دھونی لے تو رحم ہے منی خارج ہوجائے گی۔ بلی کی خواب میں تعبیر کا بیان انشاءاللہ باب القاف لفظ قط کے بیان میں آئے گا۔

تیسری تنم بلی کی سنورالزباد ہے۔ بیسنوارا بلی کی طرح موٹی ہوتی ہے لیکن اس کاذیل ڈول بڑااوراس کی دلم کمبی ہوتی ہے۔ اس کے بالوں کا رنگ سیابی مائل ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ چت کبری ہوتی ہے۔ بیہ بلاد ہنداور سندھ سے لائی جاتی ہیں۔ زبادا کی قتم کا میل ہوتا ہے جواس کی بغلوں اور دونوں رانوں اور پا خانہ کے مقام کے اردگر دیایا جاتا ہے۔ اس کے اندرخوشبو ہوتی ہے۔ بینڈ کورہ تینوں اعضاء سے ایک چھوٹے چتھے سے نکالا جاتا ہے اس کے بارے میں پچھ گفتگو باب الزاء میں گزرچکی ہے۔

شرعي علم:

سنورالزباد بلی کا کھانا حرام ہے۔جس طریقے پراو پردوشم کی غذکورہ بلی کا کھانا حرام ہےاورزبادجس سے ایک شم کی خوشبوہ تی ہے۔
یہ پاک ہے۔ ماوردی اوررویانی کہتے ہیں کہ زباد دریائی بلی کا دودھ ہوتا ہے جو مشک کی طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ دریا کے قریب رہنے
دالے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس بات کا مقتضے یہ ہے کہ یہ پاک ہونا جا ہے۔ لیکن سوال ہے کہ غیر ماکول اللحم جانوروں کا جو دریا کے
اندرر ہے ہیں۔ دودھ پاک ہے یانہیں اگر پاک ہی تسلیم کرلیا جائے تو یمی کل کلام ہے کہ سنورالزباد بری ہے یا بحری ہے، سے جات ہے ہے
کہ یہ خطکی کا جانور ہے۔

## السنونو

السنونو (سین پرضمہ) واحدسنونۃ آتا ہے۔ابابیل کی ایک تم ہے۔اس سلسلہ میں جمال الدین رواحدنے کیاعمہ وشعر کہا ہے۔ وغسر بینة حسنست السی و کسر لھا "وحثی جانور کی طرح جوابے گھونسلے میں پنجی ہوتو بھی آئے گاآئندہ زمانے میں اس اندازے''۔

فوٹت جناح الابنوس وصفقت بالصندل ترجمہ:'' تیرے بازوآ بنوس کے طریقے پر ہیں اوران پر ہاتھی دانت جیسی بند کیاں ہیں اوران بند کیوں پرصندل ڈال دیا گیا ہے''۔ ابا بیل کاتفیصلی بیان باب الخاء میں خطاف کے بیان میں گزر چکا ہے وہاں پر ملاحظہ کرلیا جائے۔

طبی خواص:

اگراس کی دونوں آئکھیں لے کرکسی پار چہ میں لیبیٹ کرکسی تخت یار جار پائی میں لٹکا دیا جائے تو جواس پرسوئے گا نینڈنہیں آئے گ۔ اگر چڑیوں کے رہنے کی جگداس کی دھونی دی جائے تو چڑیاں بھاگ جائیں گی۔اگر بخار والے کواس کی دھونی دی جائے تو بخار جاتا رہے گا۔

## السودانيه والسواديه

السودانيه والسواديه بقول ابن سيده بياتكوركهاني والحاك يراياب

حکایت: ملکِ روم میں ایک پیپل کا درخت تھا اور اس درخت پرایک پیپل کی سودانیتی جس کی چوٹے میں زیتون کا کھل تھا اس کی عجیب وغریب خاصیت رہتی کہ جب زیتون کے کھل کا موسم آتا تو وہ چڑیا آواز کرتی جس کی وجہ ہے اس علاقہ میں جتنی اس فتم کی چڑیاں ہوتی تھیں وہ اس کے پاس تین تین تین زیتون کے کھل لاتی تھیں۔ایک کھل ان کی چوٹے میں ہوتا اور دو پنجوں میں دہا کر اڑتیں اور لا کر پیپل والی چڑیا وہ چڑیا جس کی طرح ڈال دیتی تھی۔ پس اہل شہر جس کوجتنی ضرورت ہوتی اٹھا کر لے جاتے ۔علا مدد میری فرماتے ہیں کہ یہ چڑیا وہ چڑیا معلوم ہوتی ہے جس کوز ورز ورکہتے ہیں اور جس کا بیان باب الزاء میں گزرچکا ہے۔

طبى خواص:

سودانیات کا گوشت باردیا بس اورردی ہوتا ہے۔خاص طور پراس کا جولاغر ہو۔ بہترین گوشت اس کا ہے جو جال سے شکار کی گئ ہوں۔اس کا گوشت د ماغ کے لئے معنر ہے لیکن شور بددار کھانے ہے اس کے نقصان میں کی ہوجاتی ہے۔اس کے کھانے ہے ایی خلط پیدا ہوتی ہے جوسر دمزاج والوں اور پوڑھوں کے موافق ہے۔موہم رہیج میں اس کا کھانا مفید ہے۔ چونکہ بید چڑیا حشرات اور جراد یعنی ٹیڈی کھاتی ہے اس لئے اس کا گوشت کھانا مکر وہ ہے۔ اس بناء پر اس کے گوشت میں حدت ہے اور بد بو ہوتی ہے۔روض نای شخص نے پرندوں کو تین درجوں میں رکھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ خشکی کے پرندوں میں سب سے بدتر یہ پرندے ہیں:۔ (۱) رخ (۲) محرور (۳) سانی (۴) مجل (۵) دراج (۲) طیہوج (۷) شفنین (۸) فرخ الحام (۹) فاختہ (۱۰) سلوئی۔ واللہ تعالی اعلم۔

# السوذنيق

(باز)السوذنيق:بازكوكت بير-

## السوس

المسوس بگفن بيده كيزا ہے جواناج اوراون ميں پيدا ہوتا ہے۔ چنانچہ جس غلم ميں بيدا ہوتا ہے عرب لوگ اس كوطعام موس اور طعام مدود كہتے ہيں ليعني گھن كھايا ہوايا كيز الكا ہواغلہ۔

سى شاعر كاقول ہے۔

مسوسا مدودًا حجريا

قد اطعمتني دقلا حولياً

" تونے جھ کوسال بحرکا پراتا غلہ کھلا یا جس میں تکنی آگئی تھی اور کیٹر االگ کر بیکار ہو گیا تھا"۔

مجاہداور قادہ حق تعالی کے اس قول کہ یہ خلف مالا تعلقہ و اللہ تعالی وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جس کوتم نہیں جانے ) کی تغییر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد پھلوں اور کیٹر وں کے کیٹر ہے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عرش کے دہنی جانب نور کی ایک نہر ہے جو وسعت میں ساقوں زمین اور ساقوں آسان سے سر گناہ ذیادہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیا ہرروز صبح کے وقت اس میں غوطہ لگا کرخسل کرتے ہیں اس سے آپ کا جسد نور علی ہوجاتا ہے اور آپ کا حسن و جمال اور جسامت دوبالا ہوجاتی ہے۔ اسکے بعد آپ اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں اور ہرایک بال سے سر ہزار قطرے نہیں ہوا تا ہے اور ان میں سے مواز اند سر ہزار فرشتے پیدا فرما تا ہے اور ان میں سے روز اند سر ہزار فرشتے ہیں اور ہرائی باری نہیں آتی ۔ طبری فرماتے ہیں اور قیامت تک پھران کی باری نہیں آتی ۔ طبری فرماتے ہیں کہ ''مسالا تسعلہ مون سے مراد اللہ تعالی کے وہ انعامات ہیں جو جنتیوں پر ہوں گاور جن کو نہ آسکھوں نے ویکھا اور نہ کا نوں سے سا ہوگا۔ اور نہی دل میں کہمی ان کا خیال ہوگا۔ ۔

حرث بن الحكم ب روايت ہے كه الله تعالى فے اللى كتابوں ميں جوآيات نازل فرمائى تفيں ان ميں يہ مضمون بھى تنے (1) افا الله لا المسه الا انسا كه اگر ميں غله ميں گھن نه پيدا كرتا تو بادشاہ ان كوفز انه ميں جمع كر ليتے \_اگر مردہ لاش ميں بد بونه پيدا كرتا تو اس كوگھروالے گھروں ميں روك ليتے \_ افا الله لا الله الا افا كه ميں ہى قط زدہ ملكوں ميں اناج كى فراوانى كرتا ہوں \_ ميں ہى غله كے زخوں ميں گرانى پيدا كرتا ہوں حالا نكه غله كے ازخوں ميں گرانى بيدا كرتا ہوں حالا نكه غله كے زخوں ميں گرانى بيدا كرتا ہوں حالا نكه غله كے انبار گھے ہوئے ہوئے ہیں \_

ان الله لا الله الا ان \_ اگریس قلوب میں امیدیں پیدانہ کرتا تو تظرات کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوجاتے عمر بن ہندنے جب ملتمس کوعراق کے غلہ سے محروم کرتا جا ہاتو اس نے بیکہلے

الیت حب العراق المدهر اطعمه والحب یا کله فی القریة السوس "کیاتوئے فتم کھالی ہے کہ تو عمر کھر کاعراق کا غلہ کھائے گا۔ حالا تکہ کی شہر میں جوغلہ ہوتا ہے اس کو گھن ہی کھاتا ہے '۔ بیعتی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑا تھ ہے راویت کی ہے کہ اگر کی شخص میں استطاعت ہو کہ وہ اسان میں یا کسی الی جگہ غلہ رکھے جہال پر چور کا گزرنہ ہواور نہ اس کو گھن لگے تو اس کو چاہے کہ وہ ایسا کرے کیونکہ ہر شخص کا خیال اپنے ٹرزانہ کی طرف لگار ہتا ہے۔ یخ العارف ابوالعباس نے فرمایا کہ ایک عورت نے جھے ہیاں کیا کہ ہمارے یہاں گھن گے ہوئے گیہوں تھے ہم نے ان کو پہوالیا اور ساتھ میں گھن بھی پس گیا اور ہمارے یہاں گھن لگ گئے۔ہم نے اُس کو پہلی میں چھان لیا تو گھن زعمہ نکل گئے۔ میں نے ان سے کہا کہا کہا کہا کہا کا برکی صحبت سلامتی کا باعث بن جاتی ہے۔ ای کے قریب قریب ایک وہ دکایت ہے جو ابن عطیہ نے سورہ کہف کی تغییر میں بیان کی ہے ، فرماتے ہیں کہ میرے والد سے ابوالفضل جو ہری نے بیان کیا کہ میں نے اپنی مجلس وعظ میں یہ کہا کہ جو محض اہل خیر کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کی برکت اس کو پانچ جاتی ہے۔ چنا نچہ سگ اسحاب کہف نے صالحین کی صحبت اختیار کی لہذا ان کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کا ذکر قرآن شریف میں فرمایا جو قیامت تک لوگوں کے وروز بان رہے گا۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جو محض ذاکرین کی صحبت میں بیٹھے گا وہ غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے اور جو صالحین کی خدمت کرتا ہے اس کے مراتب بلند ہو جاتے ہیں۔

فائده عجيب وغريب:

علامہ دمیری مصنف''حیوۃ الحیوان''فرماتے ہیں کہ مجھ کوبعض اہلِ علم سے استفادہ ہوا ہے کہ اگر مدینہ منورہ کے سات فقہاء کے نام کسی پر ہے میں لکھ کر گیہوں میں رکھ دیئے جا کیں تو گھن ہے محفوظ رہیں گے مینام مندرجہ ذیل اشعار میں جمع کردیئے گئے ہیں نے۔ الاکے ل مین لایقندی ہاہمة فقسمته ضیزی عن الحق محارجه

'' خورے من لوجس نے ائمہ کا اقتد انہیں کیا اس کی قسمت ٹیڑھی اوروہ حق سے خارج ہے''۔

سعيد، سلمان، ابوبكر، خارجه

فخدهم عبيدالله عروه قاسم

" للبذاان كااتباع كرووه عبيدالله،عروه ، قاسم ،سعيد ،سليمان ،ابوبكر ، خارجه \_

اگریمی نام پر ہے پرلکھ کراؤکا دیئے جا تیں یاسر پر پھونک دیئے جا تیں تو در دسرجا تارہے گا۔وہ آیات پاک در دسر میں نافع ہیں ان کاذکر باب الجیم میں لفظ جراد کے تحت میں گزر چکا ہے۔

علامه دمیری فرماتے ہیں کہ بعض اہلِ علم سے مجھ کو رہ بھی استفادہ ہوا ہے کہ مندرجہ ذیل اساء کولکھ کرسر پرافکا دیا جائے تو در دسراور

آ دهاسيسي جا تار ب كاروه اساء يه إن:

بسم الله الرحم الرحيم اهدًا عليه ياراس بحق من خلق فيك الاسنان والاضراس وكتب والكتب بلا قلم ولاقرطاس قو بقرار الله اسكن واهدًا بهدالله بحرمة محمد بن عبدالله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم الله ترالى ويك كيف مَدَّالظِلَ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكنا اسكن أيها الوجع والصداع والشقيقة والصربان عن حامل هذه الاسماء كما سكن عوش الرحم وله ماسكن في اليل و النهار وهو السميع العليم و نُنَوَّلِ مِنَ القُرُآنِ مَاهُوَشِفَاءُ وَرَحُمَةٌ لِلْمُومِنِيُنَ وَحَسُبُنَاالله وَنِعُمَ المُوكِيلُ وَصَلى الله وصحبه وسلم.

عمل نمبرا:

یم کی بھی بھی کو بعض ائمہ امامیہ سے پہنچا ہے اور بحرب ہے۔ چوب غار پر ایسی جگہ لکھا جائے جہاں سورج نہ آتا ہواور لکھتے وقت اور شختی کو لے جاتے وقت بھی سورج کا سامنانہ ہویہ عبارت لکھ کروہ مختی گیہوں یا جو میں دبادی جائے تو اس میں گھن یا کیڑانہیں گئے گا۔وہ

اساء مندرجه ذيل بن: ـ

بسم الله الرحمٰن الرحيم. الله ترالى الذين خَرَجُوا مِنُ دِيَادِهِمُ وَهُمُ أَلَوَ تَحَدَرالُمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ الله الرحمٰن الرحيم. الله تعالى اخرج ايها لهم الله مُوتُوا فَمَا تواكذلك يموت الفراش والسوس ويرحل باذن الله تعالى اخرج ايها السوس والفراش باذن الله تعالى عاجلاو إلا خرجت من ولاية امير المومنين على بن ابى طالب كرم الله وجهه ويشهد عليك انك سرقت لجام بغلة نبى الله سليمان بن داؤد عليهما الصلوة والسلام.

شرعي حكم:

اس کا کھانا حرام ہے۔ چونکہ بیا یک قتم کا کیڑا ہے۔

ضربالامثال

اہلی عرب کہتے ہیں کہ العیال سوں المال ۔ فالدابن صفوان ہے یو چھا گیا کہتمہار الڑکا کیما ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ اپنے ہم عمر جوانوں ہیں سردار ہے ۔ پھر سوال کیا گیا کہ روز انداس کو کھانے کے لئے کیا دیتے ہو؟ جواب دیا کہ ایک درہم یومیہ ، اس پراس ہے کہا گیا کہتم تو صرف مہینہ ہیں تمیں درہم ضائع ہوجانا یہ کمتر گیا کہتم تو صرف مہینہ ہیں تمیں درہم ضائع ہوجانا یہ کمتر ہے ۔ بنسبت اس کے گھن اونی کپڑوں میں لگ کراس کو تیزی سے کھا جائے ۔ اس کا یہ کلام جب حضرت امام حسن بھری کے سامنے پیش کیا ہے ۔ بنسبت اس کے گھن اونی کپڑوں میں لگ کراس کو تیزی سے کھا جائے ۔ اس کا یہ کلام جب حضرت امام حسن بھری کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہیں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ خالد بن صفوان بنی تمیم کے خاندان سے ہاور بنی تمیم بخل و نجوی ہیں شہرہ آفاق ہیں ۔

#### السيد

السید (سین پرکسرہ یاءساکن) یہ بھیڑے کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہی نام ابومحد عبداللہ ابن محمد بن سید بطلبوی کے دادا کا تھا۔ بدابومحدایک مشہور لغوی نحوی ہوئے ہیں۔ انہوں نے بہت مفید کتا ہیں تصنیف کی ہیں۔ ۳۳۳ ھیں پیدا ہوئے اور اس مے میں یاہ رجب میں وفات یائی۔

### السيدة

السيدة (سين پركسره ياءساكن والمفتوح) يه جهيزياكى ماده ب-اى نام بام النحو واللفت محقق علامه ابوالحسن على بن اساعيل بن سيده منسوب بين علم لغت ونحو مين آپ كوامام كا درجه حاصل تعاراس فن مين آپ نے اپنى كتاب "أنحكم واقتصص "تحرير فرمائى ہے۔ آپ اور آپ كے والد دونوں نا بينا تھے۔رئيج الاول وسم مير معرود سال وفات پائی۔

#### سيفنة

سیسفنة:مصرکاندرایک پرنده ہاس کی خاصیت بیہ کداگراس کے سامنے درختوں کے بیے ڈال دیے جا کیں تو بیسب کو

صاف کرجاتا ہے کوئی پیتہ باقی نہیں رہتا۔ای جانورے ابواسحاق ابراہیم ابن حسین بن علی الہمد انی محدث کوتشبید دی جاتی ہے کیونکہ ان ک عادت شریفہ بھی بہی تھی کہ جب بیکی محدث سے حدیث سنتے تو جب تک تمام حدیث معلوم نہ کر لیتے اس سے جدانہیں ہوتے تھے۔

## ابوسيراس

ابسو سبسواں بقول قزوینی بیایک جانور ہے جوجنگلوں میں رہتا ہے اس کے تاک کے بانسہ میں بارہ سوراخ ہوتے ہیں۔ جب بیہ سانس لیتا ہے تو اس کی تاک ہے بانسری جیسی دکش آ وازنگلتی ہے کہ جنگلی جانور تک سننے کے لئے اس کے اردگر وجمع ہوجاتے ہیں اور بعض جانوراس کی آ واز ہے مست ہوکر ہے ہوش ہوجاتے ہیں۔ بیان کو پکڑ کر کھالیتا ہے۔ اگر کسی وقت کوئی جانوراس کے کھانے کے لائق نہیں ہوتا تو وہ بے قرار ہوجا تا ہے اور ایسی بھیا تک آ وازنکا لتا ہے کہ جانورڈر کراس سے بھاگ جاتے ہیں۔ واللہ اعلم

# باب الشين

## الشادن

الشادن : دال پر کسرہ: اس لفظ کا اطلاق اس نر ہرن پر ہوتا ہے جس کے سینکھ نکل آئے ہوں۔ ہرن کامفصل بیان باب الظاء میں ظمی کے بیان میں آئے گا۔ انشاہ اللہ تعالیٰ۔

## شادهوار

مسادھ واد : بیا بیک جانور ہے جو بلا دروم میں پایا جاتا ہے۔قزویٹی اپنی کتاب الاشکال میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس کے ایک سینگ ہوتا ہے۔ جس میں بہتر شاخیں ہوتی ہیں جواندر سے کھو کھلی ہوتی ہیں۔ جب ہوا چلتی ہے تو ان سینگوں میں سے بہت دل مش آ واز نکلتی ہے جس کو سننے کے لئے جانور جمع ہوجاتے ہیں۔

قزوییؒ نے کسی بادشاہ کا ذکر کیا ہے کہ اس کے پاس کہیں ہے اس جانور کا سینگ لایا گیا جس وقت ہوا چلتی بادشاہ اس کواپنے سامنے رکھ لیتا تھا۔اس میں ہے ایسی عجیب وغریب آواز نکلتی تھی کہ بعض سننے والوں پر وجد طاری ہوجاتا تھا اور جب اس کو پلٹ کرر کھ دیاجاتا تھا تو اس ہے ایسی ممکین آواز نکلتی کہ لوگ اس کوئن کررونے کے قریب ہوجاتے تھے۔

## الشارف

الشاد في اشتر كلال - اس كے بارے ميں حضرت على كرم الله وجهد كى ايك حديث ہے۔ فرماتے ہيں ، جنگ بدر كے مال غنيمت سے مير ہے حصد ميں ايك شارف آيا تھا اور ايك شارف مجھ كوحضور طائع آيا ہے مال خس ميں سے عطافر مايا تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضى الله تعالى عنہا سے ميراعقد ہوااور ميں نے وليمہ كا ارادہ كيا تو ميں نے اذخر (زيورات) سناروں كے ہاتھ نبچى تا كہ وليمہ كى تاريخ ميں اس سے اعانت حاصل كروں۔ چنانچہ بن قديقاع كے ايك سنارسے ميں نے وعدہ كرليا كہ ميرے ساتھ چل كراذخر لے لے جبكہ ميں اسے دو توں

وهن معقلات بالفناء

الايا حمزه للشرف النواه

"اے حزہ! شرف کے علم برداروہ اونٹنیاں صحن میں بندھی ہوئی ہیں''۔

وضرجهن حمزة بالدماء

ضع السكين في اللبات منها

" آ پان کے گلوں پر چھری چھیرویں اور آ پان کو چیر مجاڑ ڈالیں خون ریزی کریں'۔

طعاماً من قديد اوشواء

وعجل من اطايبها لشرب

''اوران کے بہترین اجزاء بدن کا بھنا ہوا گوشت مجلس شراب کے لئے تیار کریں''۔

لكشف النضرعنا والبلاء

فانت ابوعمارة المرجى

"اورآپ ابوعمارہ ہیں مجھامید ہے کہ آپ ہم سے ضرراورمصیبت کودور فرمائیں گئے"۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہاس حدیث کا باقی حصہ مشہور ہاس کوامام بخاری اورامام سلم نے روایت کیا ہے۔حضرت جمزہ سید الشہدء بناتھ کا میغل شراب کے حرام ہونے سے قبل صادر ہوا تھااس وقت شراب نوشی جائز بھی شراب کی حرمت غزوہ اُحد کے بعد ہوئی۔

#### الشاة

الشاة: بكرى، ذكراورمؤنث دونوں كے لئے استعال ہوتا ہے۔ شاة كى اصل شاہد ہاس لئے كداس كى تفقيرشو يہدا آتى ہاور تفغيرے كلے كے اصلى حرفوں كا پنة چل جاتا ہے اور جمع شياه آتى ہے۔ عدد ميں تين سے دس تك جمع استعال كريں مے اور يہ كہيں كے ثلاث أوّ ادبع شياه اور اگر تعداد دس سے بڑھ جائے تو يہ كہا جائے گا۔ هذه شاء كثير ً كى شاعر كا قول ہے۔

ولاحسساراه ولاغسلاسه

لاينفع الشاوى فيها شاته

"بسنا ہوا ( بکری کا) گوشت أے فائدہ نہیں پہنچا تا اور نہ گدھااور نہ غلہ"۔

کامل ابن عدی میں خارجہ بن عبداللہ بن سلیمان کے حالات میں عبدالرحمٰن ابن عائدے روایت ہے کہ رسول اکرم مظیٰ کیا نے ارشاد فرمایا کہ جس فخص کے پاس بکری ہواور اس کا دودھ اس کے کسی پڑوی اور سکین کونہ پہنچے تو اس کو چاہیے کہ اس بکری کوؤن کا کرڈالے یا ج

حكيم لقمان كى ذبانت كاايك واقعه

آ پ کا مکمل نام لقمان بن عنقاء بنء بن بیرون تھا۔ آ پشجرایلہ کے رہنے والے تھے۔ وہ واقعہ بیہ کہ ایک مرتبہ آپ کو آپ کے مالک نے بکری دی اور فرمایا کہ اس کو ذرخ کر کے اس کے گوشت کا وہ حصد لا ؤجوسب سے بہتر ہے۔ چنانچہ آپ نے بکری کو ذرخ کیا اور

اس کا دل وزبان نکال کرما لک کے سامنے پیش کر دیا۔ دوسرے دن مالک نے پھران کوایک بکری دی اور کہا کہ اس کے گوشت کاوہ حصہ لاؤ جوسب سے خراب ہے۔ آپ نے اس کو بھی ذرخ کیا اور اس کا ول وزبان نکال کر مالک کے سامنے پیش کر دیا۔ مالک نے تعجب کیا اور دریافت کیا کہ ایک ہی جزاح پھا بھی ہواور برا بھی ہ ویہ کیسے ہوسکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا دل وزبان دونوں بہترین چزیں ہیں بشر طیکہ اُس کی ذات میں بھلائی اور شرافت ہواور یہی دونوں چیزیں بدتر ہیں جب کہ اس کی ذات میں شرافت و بھلائی نہ ہو۔

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ حضوا کرم ﷺ کی اس حدیث شریف کا مطلب بھی بہی ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک مکڑا ہوتا ہے۔اگروہ مجھے وسالم ہے تو تمام بدن مجھے وسالم ہے اوراگراس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو تمام جسم میں بگاڑ پیدا ہوجاتا ہے اوروہ انسان کا قلب ہے۔

کہتے ہیں کہایک دن حضرت حکیم لقمان کا مالک بیت الخلاء گیا اور وہاں دیر تک بیٹھار ہا۔ آپ نے پکار کرکہا کہ بیت الخلاء میں دیر تک بیٹھنا نہ چاہیے۔ کیونکہ اس جگہ دیر تک بیٹھنا جگر کو چیرتا ہے، دل کو مارتا ہے اور بواسیر پیدا کرتا ہے۔

حضرت لقمان کی اینے بیٹے کونفیحت

حفزت علیم لقمانؓ نے اپنے بیٹے ،جس کا نام ٹاران تھا کو وصیت کی تھی کدا ہے بیٹے! کمین آ دمی سے بچتے رہنا جبتم اس کا اکرام کر واور شریف آ دمی سے جبتم اس کی اہانت کر واور تقلند سے جبتم اس کی جوکر واوراحمق سے جبتم اس سے مذاق کر واور جامل سے جبتم اس کی مصاحبت کر واور فاجر سے جب تم اس سے جھگڑا کر واے بیٹے تمن چیزیں قابل تحسین ہیں (۱) کمی فخض کواس کی غیر موجودگ میں بھلائی سے یاد کرنا (۲) بھائیوں کا بارا ٹھانا (۳) مفلسی میں دوست کی مدد کرنا۔

ابتداء میں غصہ کرنا جنون ہےاوراس کا آخر ندامت وشرمندگی ہے تین چیزیں ایسی ہیں جن میں ہدایت مضمر ہے۔(۱)اپنے خیرخواہ سے مشورہ طلب کرنا (۲) دشمن اور حاسد کے ساتھ خیرخوا ہی ہے چیش آٹا (۳) ہر کسی کے ساتھ محبت سے چیش آٹا۔ دھو کہ کھانے والا وہ مختص ہے جو تین پر بھروسہ کرہے:۔

(۱) وہ فخص جو بغیر دیکھے کی گفتد پق کرتا ہو(۲) جو کی نا قابلِ اعتبار فخص کا اعتبار کرتا ہو(۳) وہ فخص جو کسی ایسی چیز کی حرص کرے جواس کو دستیاب نہ ہو سکے۔

اگرتو چاہے کہ حکمت ہے قوت حاصل کرے تو عورتوں کواپنی جان کا ما لک نہ بنا۔ کیونکہ عورت کی ذات ایک ایمی جنگ ہے جس صلح ناممکن ہے۔عورت کی خاصیت میہ ہے کہا گروہ تجھ سے محبت کرنے لگے تو تجھ کو کھا جائے اورا گرتیرے سے بغض رکھے تو تجھ کو ہلاک کردے۔

علامہ ذخشری آپی کتاب "الا ہرار" میں تحریفر ماتے ہیں کہ اگر جھے حلال کی ایک روٹی بھی مل جاتی تو میں اس کوجلا کرمریفوں کی دوا میں استعمال کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کوفہ کی بکریاں جنگل کی بکریوں کے ساتھ مخلوط ہو گئیں تو امام ابو صنیفہ "نے دریافت کیا کہ بکری کاعمر کتنی ہوتی ہے؟ معلوم ہوا کہ سات سال۔ چنا نچہ آپ نے سات سال تک بکری کا گوشت استعمال نہیں کیا۔ مبر دکا شعر ہے ما ان دعانی المہوی لیف حشہ الاعصاد الاعصاد السحیاء و السکرم "جب بھی خوا ہش نفسانی نے جھے کوکی فیش کام کی طرف راغب کرناچا ہاتو میرے حیاء و کرام نے اس کی نافر مانی کی"۔ فسلا السی حسومہ مددات یہ دی "لہذامیں نے نہ تواپنا ہاتھ بڑھایا ور نہ میراقدم بھے کو کس کے لئے لے کرچلا"۔

تاریخ ابن خلکان میں بذکور ہے کہ آیک مرتبہ خلیفہ ہشام بن عبدالملگ نے آعمش کولکھ کر بھیجا کہ وہ حضرت عثمان غنی بڑا تھے کہ منا قب اور حضرت علی کرم اللہ و جہہ برائیاں لکھ کر میرے پاس بھیج دے۔آعمش نے وہ خط قاصد کے ہاتھ سے لے کر پڑھا اور پڑھ کر بکری کے منہ میں دے دیا۔ بکری اس کو چہا گئی۔اس کے بعد قاصد سے مخاطب ہو کر کہا کہ خلیفہ سے کہددینا کہ جو بچھ میں نے کیا بہی اس کے خط کا جواب ہے۔ بین کرقاصد چل دیا۔ پھر تھوڑی دور جا کر اوٹ آیا اور کہنے لگا کہ خلیفہ نے تشم کھائی تھی کہ اگر تو جواب لے کرنہ آیا تو میں تھھ کو تا کردوں گا۔ قاصد نے اپنے بھائیوں کو نیچ میں ڈال دیا۔ انہوں نے اعمش کو خوشا مدکر کے جواب لکھنے پر آ مادہ کر لیا۔ چنا نچہ انہوں نے ظیفہ کے نام خطاکھا جس کامضمون میں تھا:۔

ا ما بعد اگر حضرت عثمان غنی ہوڑتے میں ونیا بھر کی خوبیاں ہوں تو اس ہے تم کوکوئی نفع نہیں ہے۔اورا کر بفرض محال حضرت علی کرم اللہ وجہ میں ونیا بھر کی برائیاں ہوں تو اس ہے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔لہذا آپ کو چاہیے کہ اپنفس میں غور کریں۔

بہبہ کی دیا ہے۔ اعمش کا نام سلیمان بن مہران تھا۔ آپ مشہور تا بھی ہیں۔ آپ نے حضرت انس بن مالک اورا بو بکر اکتفی رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا تھا اور الو بکر ثقفی کی سواری کی رکاب پکڑی تھی اور انہوں نے فر مایا تھا کہ بیٹا تو نے میری رکاب کیا پکڑی تو نے اپنے رب کا اکرام کیا۔ اعمش کا اخلاق بہت یا کیزہ تھا اور بہت خوش مزاج واقع ہوئے تھے۔ستر سال تک آپ کی تکبیراولی فوت نہیں ہوئی۔

### عجيب وغريب واقعات

ان کے متعلق مشہور ہیں مجملہ ان کے ایک ہیہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا اپنی ہوی ہے جھڑا ہوگیا۔ ہوی کوفہ کی عورتوں ہیں سب سے زیادہ حسین وجمیل تھی اورخوداعمش بدصورت تھے۔ ای اثناء میں ایک فحض جس کا نام ابوالبلاد تھا۔ حدیث شریف پڑھنے آیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ میر سے اور میری ہوی کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوگئے ہیں لبغداتم اس کے پاس جا دَاوراس کو ہٹلا وَ کہ لوگوں کے نزد یک میرا کیا مقام ہے اور کتنی وقعت ہے۔ چنا نچہوہ گئے اور ہیوی صاحبہ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی قسمت انچھی بنائی کہ آپ کا اور ان کا معنف ساتھ ہوگیا۔ موصوف ہمارے شخ اور استاد ہیں۔ ہم ان سے دپنی اصول اور طلال وحرام کے احکام سکھتے ہیں۔ لبغدا آپ ان کے ضعف بھر اور ٹا نگ کی خرابی سے دھو کہ میں نہ پڑیں۔ اس خص کا آخری جملہ من کراعمش خصہ سے سرخ ہوگئے۔ اور اس سے کہنے لگے کہ خبیث خدا تیرے قلب کو اندھا کردے تو نے اس پر میرے یوب فاہر کردیئے۔ یہ کہہ کراس کو اپنے گھرے نکال دیا۔

ا یک مرتبہ ابراہیم تخفی کا ارادہ ہوا کہ اُنمش کے ساتھ کہیں چلیں تو اس پراعمش بوٹے کہ جب ہم کولوگ ساتھ ساتھ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کا نا اورا ندھا ساتھ ساتھ جارہے ہیں۔ابراہیم تخفیؓ نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ لوگ ہم کو کا نا اوراندھا کہہ کرخود گنہگار ہوں گے۔اعمش ّ بولے کہ اوراس میں آپ کا کیا حرج ہے کہ وہ گنا ہوں سے اور ہم اُن کی عیب جوئی سے محفوظ رہیں۔

ایک مرتبہ اعمش ای جگہ بیٹے ہوئے تھے کہ ان کے اور آنے والوں کے درمیان برساتی پانی کی خلیج حائل ہوگئ تھی۔ اعمش نے بالوں کا پرانا کوٹ پہن رکھا تھا۔ انفا قاآی وقت ان سے کوئی ملاقات کے لئے آیا اور بھی بیل یائی حائل دی کھر کہا کہ ذرااٹھ کر بھی کواس سے پار کر دیجئے۔ چنا نچہ اعمش نے ان کا شانہ پکڑ کر اپنی طرف تھی کے لیا اور اس کواپنی کمر پر بیٹھالیا۔ جب وہ اُن کی کمر پر سوار ہوگیا تو اُس نے بطور مذاق قرآن ن شریف کی وہ آیت شریفہ تلاوت کی جو کہ سواری کے وقت پڑھی جاتی ہیں یعنی مشب سے ان اللہ بی مستحد کے کئا اعداد او ما کئنا لَهُ مُقُولِئِينَ وَإِنْا اِلَى رُبِنَا لَهُ مُقَالِبُونَ . اعمش جب ان کو لے کر چلے اور پانی کے بالکل بھی میں پہنچ تو اس کو گرادیا اور بی آیت تلاوت

کی۔ قُلُ رَبِّ اَنْسِرِ لَسِیٰ مُنُولِیا مُنُولا مُبَّارَ کَاوَّ اَنْتَ خَیْرُ الْمُنْوِلِیْنَ. یه آیت سواری ے اُتر تے وقت پڑھی جا تی ہے اس کے بعد آپ تنہایا فی سے نکل آئے اورا پے راکب کو یانی میں چھوڑ آئے۔

ایک محض آپ کوتلاش کرتا ہوا آیا معلوم ہوا کہ بیوی صاحبہ کو لے کرمجد گئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ بھی مجد کی طرف چل دیا۔ راستہ میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ آتے ہوئے مل گئے تو اس محفق نے پوچھا کہ آپ دونوں میں سے اعمش کون ہیں؟ آپ نے بیوی کی طرف اشار ہ کرتے ہوئے کہا ہیہ ہیں۔

ا کیسم تبرآپ بیار ہوئے لوگ عیادت کے لئے آٹاشروع ہوگئے۔ کچھلوگ آپ کے پاس کافی دیرتک بیٹھےرہاور جب انہوں نے اٹھنے کانام ہی نہیں لیا تواعمشؒ نے مجبور ہوکرا پنا تکمیا تھا یا اور کھڑے ہوگئے اور کہد کرچل دیئے کہ اللہ تعالی آپ کے مریض کو شفاء عطا فرمائے۔ پس اس کے بعدلوگ وہاں سے چلے گئے۔

ایک دن کی نے آپ کے سامنے رسول اکرم سیجیلے کا بیار شادگرامی پڑھا کہ جو محض قیام کیل ترک کر کے سور ہتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کردیتا ہے۔ بیسُن کرآپ بولے کہ میری آنکھوں میں جو تیرگی آئی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ شیطان میرے کان میں پیشاب کر گیا تھا۔

آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کوتعزیت نامہ لکھاجس میں مندرجہ ذیل اشعار تھے۔

انا نعزیک لا انا علی ثقة من البقاء ولکن سنة الدین "بم جوآپ کی تعزیت کرد ہے ہیں وہ اس وجہ نہیں ہے کہ ہم کواپئی زندگی پر مجروسہ ہلکہ وجہ یہ ہے کہ تعزیت کرناست ہے '۔ فلا السمعنوی بساق بعد مینه ولا السمعنوی و ان عاشا الی حین

''مرنے کے بعد نہ تو معزیاتی رہے گا اور نہ تعزیت کرنے والا ہاتی رہے گا۔اگر چہوہ دونوں برسوں زندہ رہیں''۔

أعمش كى وفات ١٨٤ هيا بقول ديكر ١٨٨ هيا ١٣٩ هيم موئى -

تاریخ ابن خلکان میں بیمجی لکھا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر مکۃ المکر مدمیں خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے اپنے بھائی مصعب ابن زبیر کو مدینہ کا والی گورزم تحرفر ماویا اور مروان ابن تھم کواس کے بیغے کے ساتھ وہاں نے نگلوادیا۔ وہ شام چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر میں تاکھے تک لوگوں کو برابر جج کراتے رہے۔ جب عبدالملک ابن مروان خلیفہ ہوا تو اس نے اہل شام کو جج کرنے ہے موک دیا۔ کیونکہ عبداللہ ابن زبیران لوگوں سے جو جج کرک آتے تھے اپنے لئے بیعت خلافت لیتے تھے۔ جب اہل شام پربیم انعت شاق گزری تو عبدالملک نے ایک قبۃ الصخرہ تغیر کرایا اور تھم دیا کہ لوگ یوم عرفہ میں بیت المقدی جاکر وقوف کیا کریں۔ چنا نچواہل شام نے اس بھل کیا۔ نے اس بھل کیا۔

کہتے ہیں کہ بیت المقداں اور دیگر شہروں کی مساجد میں عرفہ کرنے کی رہم ای وقت سے شروع ہوئی۔ بھرہ کی مساجد میں وقوف
ہرفہ کرنے کی رہم حضرت عبداللہ بن عباس کے زمانہ میں شروع ہوئی اور مصر میں عبدالعزیز ابن مروان کے دور حکومت میں شروع ہوئی۔
جب عبدالملک نے مصعب ابن زبیر کوئل کر کے والیسی کا ارادہ کیا تو تجاج ابن یوسف خلیفہ کے سامنے آ کر کھڑ اہوااور عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کو پکڑ کران کی کھال تھینے کی ہے۔ لہٰذا آپ ان سے لڑنے کی مہم میرے بیرد کیجئے۔ چنا تچہ عبدالملک نے شامیوں کی ایک بوی فوج کا سید سالا ربنا کراس کو حضرت عبداللہ بن زبیر سے لڑنے کے لئے روانہ کر دیا۔ تجاج نے مکت

المكرّ مدكا محاصره كرليا اور مجنیق لگا كرخانه كعبه پرسنگ باری شروع كردی ـ بيكارروائی ہوتے بى آسان پر بكلی كی چنک اور كؤک پيدا ہوگئی ـ شاميوں كی فوج بيد كيفيت د كيه كرڈر گئ اس پر تجاج كؤک كر بولا كه ڈرومت بيرتها مه كى بجلياں ہيں جو آيا بى كرتی ہيں ـ بيس كار بنے والا ہوں جھے اس كا تجر بہ ہے ـ بيد كه كر تجاج كھڑا ہور سنگ بارى كرنے لگا۔ اى اشاء شى آسان سے بكل اور گرج كا تا نتا بندھ گيا اور كو تجاج كو اپنی فوج ميں للكار كركها كه جاج كا موقع مل گيا۔ چنا نچه أس نے اپنی فوج ميں للكار كركها كه ديكھتے نہيں جاراد تمن بھی تو اس مصيبت ميں جتا ہے بين آسان كی بجلياں ان پر بھی كؤک رہی ہيں۔ جاج مسلسل خانه كعبه پرسنگ بارى كرتا رہا اور اس كومنهدم كرے چھوڑا۔ اس كے بعد آگ كے گولے برسائے شروع كرد ہے جس كا متجہ بيہ ہوا كہ خانه كعبه كا غلاف جل كر

حضرت عبداللہ ابن زبیر فی خانہ کعبہ کی بیرحالت و کھے کر قیاس کیا کہ جب بیرخانہ کعبہ کواس بیدردی ہے منہدم کر سکتے ہیں تو ہیں اگر ان کو ہاتھ آ جا کال تو میرا کیا حال کریں گے؟ بیسو پنے کے بعدا پی والدہ ماجدہ حضرت اساء ہے عرض کیا کہ اگر ہیں مارا کیا تو بیلوگ میرا مثلہ بنا کیں گے اور سُو کی پر لؤکا دیں گے۔ والدہ نے جواب دیا بیٹا جب بکری کو ڈن کر دیا جاتا ہے تو کھال کھینچنے میں اس کو تکلیف نہیں موتی۔ بیجواب من کرآپ والدہ ماجدہ ہے دفصت ہو گئے اور ہا ہر نکل کردشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے اور اس کو چیچے ہٹا دیا۔ وشمن نے آپ کے چہرہ پر کنکریاں مارنی شروع کیس جس کی وجہ ہے آپ کا چہرہ مبارک خون آلود ہوگیا۔ جب آپ کو چہرہ پرخون کی گرمی محسوس ہوئی تو آپ کی زبان سے بیشعر لگل

ولسناعلى الاعقاب تدمى كلومنا ولكن على اقدامنا تقطر الدما

''ہم وہ نہیں ہیں کہ ہمارے پشتوں پر زخموں کا خون ہے بلکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے سینہ ہے ہماراخون فیک رہا ہے''۔
حضرت عبداللہ ابن زہیر بڑاتھ کی ایک مجنونہ بائدی تھی اس نے جب آپ کوگرتے ہوئے دیکھا تو آپ کی طرف اشارہ کرکے چخ مارکررونے گئی اوراس کی زبان سے بیالفاظ لگے''و ا امیسو السمو صنیہ نساہ ''حضرت عبداللہ ابن زہیر گئی شہادت ساا بھادی الآخر اسلامی کے جدوہ اور طارق نامی شخص اُٹھ کر آپ کی سلامی کے جدوہ واور طارق نامی شخص اُٹھ کر آپ کی لئی کہ مندور اور کی نہیں جنا۔ بیس کر جاج ہم کی تھی کہ تم ایسے شخص کی مدح کرتے ہوجوا میر المونین کا مخالف تھا۔ طارق نے جواب دیا کہ ہم ضروران کی تعریف کروں گا وہ میر ہے زد کی معذور تھے۔ اگر فیلے فہ وقت کی مخالفت نہ ہوتی تو ہمارے با کن ان سے قبال کرنے کا کوئی جواز میں تھا، ہم نے آپ کا محاصرہ کیا حالا تکہ ان کی طرف سے اگر فیلے فہ وقت کی کئی اور کا درکھا تھا بلکہ ہم کونصف سے زائد کر کھا تھا۔ بندی نہیں تھی۔ انہوں نے ہمارے ساتھ آٹھ ماہ سے نصفائصفی کا معاملہ کررکھا تھا بلکہ ہم کونصف سے زائد دے رکھا تھا۔ جب فلیف عبدالملک کواس گفتاً وی اطلاع کی خوار تھی مارے ساتھ آٹھ ماہ سے نصفائصفی کا معاملہ کررکھا تھا بلکہ ہم کونصف سے زائد دے رکھا تھا۔ جب فلیف عبدالملک کواس گفتاً وی اطلاع کینچی تو اُس نے طارق کی گفتاً ویسندگی۔

جائے نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کا سرمبارک خلیفہ کے پاس دمشق بھیج دیا۔ اس نے اس کوعبداللہ بن حازم الاسلمی کے پاس بھیج دیا جو ابن زبیر گی جانب سے خراسان کے گور فریقے۔ خلیفہ نے سر لے جانے والے کی معرفت بیہ پیغام بھیجا کہ اگرتم میری اطاعت اختیار کرلو گئو میں تہمیں خراسان کی سات سال کی آمد نی بخش دوں گا۔ عبداللہ بن حازم نے خلیفہ کے قاصد سے کہا کہ اگر بیہ بات نہموتی کہ قاصدوں کے مارے جانے کا قاعدہ نہیں ہوتا تو میں اس وقت تیری گردن اڑا دیتا۔ لیکن مجھے اپنے سامنے اتنا ضرور کرواتا ہے کہ تو اپنے آتا کا خط چبا کر کھا جا۔ چنا نجے اُس سرکو لے کر خسل ویا اور بھی کیا واور

اس کو گفنا کراورخوشبودے کر فن کردیا اور پہنجی ایک روایت ہے کہ عبداللہ ابن حازم نے وہ سرآل زبیر کے پاس مدینه منورہ بھیج دیا۔ انہوں نے اس کو دفنا دیا۔حضرت اسا چھنرت ابن زبیر گی شہادت کے پانچ دن بعداس دار فانی سے رحلت فر ما گئیں۔ آپ کی عمرسوسال کی ہوئی۔

حافظ ابن عبدالبرنے ذکر کیا ہے کہ اس سے پہلے ایک مرتبہ خانہ کعبہ پراور سنگ باری ہوچکی ہے۔ بیاس وقت ہوئی جبکہ یزید ابن معاویة کے عہد حکومت میں مسلم بن ولیدنے وقعۃ الحرہ کے بعد مکر مکر مہ کا محاصرہ کیا تھا۔لیکن اس دوران میں یزید کا انتقال ہوگیا تو مسلم محاصرہ چھوڑ کراہے ملک بینی ملک شام واپس آگیا۔

محمہ بن عبدالرحمٰن کا بیان ہے کہ میں بقرہ عید کے دن اپنی والدہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے و یکھا کہ ایک عورت میلالباس پہنے ہوئے آئی اور میری والدہ نے مجھے پوچھا کہ تم ان کو پہنا نے ہو یہ کون ہے؟ میں نے نفی میں جواب دیا تو والدہ نے فرمایا یہ جعفر بن نچی کی والدہ ہیں۔ یہ من کر میں نے ان کوسلام کیا اور عرض کیا کہ پچھا نیا عال سنا کمیں۔ وہ کہنے گی میں صرف ایک واقعہ سناتی ہوں جو عبرت کے لئے کافی ہے۔ بقر عید کا ون تھا میرے یہاں ما تکنے والوں کا تا نتا بندھا ہوا تھا۔ میرے چار وں طرف میری چارسوخدمت گارلونڈ یوں کا اجتماع تھا اور مجھ کو یا دیڑتا ہے کہ میری طرف میری طرف میری طرف کے میں آپ لوگوں کے کا جتماع تھا اور مجھ کو یا دیڑتا ہے کہ میری طرف میرے لڑے جعفر نے قربانی کی تھی لیکن افسوس آئے وہ دن ہے کہ میں آپ لوگوں کے پاس بکری کی دو کھالیس لینے کے لئے بطور سائل عاضر ہوئی ہوں۔ میں نے یہن کران کو پانچ سو در ہم وے دیئے۔ ان کی آ مدروفت ہمارے یہاں برابردی ، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہوگیا۔ جعفر برکی کے قل کا ذکر انشاء اللہ تعالی عقاب کے تحت آئے گا۔

سنن ابن ملجہاور کامل بن عدی میں ابوذ ربن عبداللہ کے حالات میں حضرت ابن عمر ہے روایت ہے کہ رسول اکرم ملتی کے ارشاد فرمایا کہ مکری جنت کے چویا وُں میں ہے ہے۔

حافظ ابوعمر بن عبداللہ کی کتاب ''الاستیعاب'' میں ابور جاءالعطار وی کے حالات میں لکھا ہے کہ عرب والوں کا دستورتھا کہ وہ سفید بمری لاکراس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ جب بھیٹریا اُس کواٹھا کرلے جاتا تو اس کی جگہ دوسری بمری لا کر کھڑی کردیتے۔

سنن بیمقی میں اوراحادیث کی دیگر کتب میں آیا ہے کہ حضورا کرم طبی نہ بوحہ بکری کے سات اعضاء کا کھانا مکروہ سیجھتے تھے اور وہ بیہ میں:۔(۱)عضو تناسل(۲)خصیتین (۳) پیته (۴)خون (۵) فرج (۲) نمدود (۷) شانہ۔اور بکری کامقدم آپ کوزیادہ پہندتھا۔

سنن ابی داؤد وغیرہ میں روایت ہے گہ خیبر کی ایک یہودی عورت نے بکرے کے گوشت میں زبر ملاکررسول اللہ عقبیلم کی خدمت اقدی میں بھی بھیج دیا۔ آپ نے اور آپ کے صحابہ نے وہ زبر آلودہ گوشت کھایا۔ اس کو کھا کر صحابہ میں ہے حضرت بشر بن البراء کا انتقال ہوگیا۔ آپ نے اس عورت کو بلوایا اور جب وہ آئی تو آپ نے اس سے بوچھا کہ تو نے بیچر کت کیوں کی؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے بیچھوٹ ایس کے بر کس ہے تو آپ سے جارا چیچا کے بیچھوٹ جائے گا۔ اس اقرار پر وہ عورت آپ کے حکم سے تل کردی گئی۔

علامددمیری فرماتے ہیں کو آل کی روایت مرسل ہے کیونکہ جو ہری نے حضرت جابر سے اس کے بارے میں پھینیوں سنا محرمحفوظ

روایت میہ ہے کہ آپ سے بوچھا گیا کہ کیا آپ اس عورت کو آن میں کریں گے؟ تو اس کا جواب آپ نے نفی میں دیا تھا۔امام بخاریؒ نے ای طرح روایت کی ہے مگر بیعتی نے دونوں روایتوں کو اس طرح جمع کر دیا کہ ابتداء آپ نے اٹکار فرمادیا ہو گر جب بشر گی وفات ہوگئی تو آپ نے اس کے آل کا تھم دے دیا۔

اس عورت کانام زیر بیت الحرث ہے بقول ابن اسحاق بیمرحب یہودی کی بہن تھی اور مجد ابن راشد نے زہری ہے روایت کی ہے کہ وہ عورت مسلمان ہوگئ تھی ۔ میح بخاری اور منن الج و اؤد ، تر ندی وابن باجہ بیں ہے کہ جناب رسول اللہ میں ہے ہے ہو وہ بن الجعدہ اور بقول ویگر ابی الجعدہ کو ایک وینار ایک ویئر بیل اور اُن بیل ہے ایک بحری بقول ویگر ابی الجعدہ کو ایک وینار ایک و ختیار کی فروخت کر والی ۔ ایک بحری اور ایک وینار کے رحضورا کرم میں ہے کہ دینار کی فروخت کر والی ۔ ایک بکری اور ایک وینار کے رحضورا کرم میں ہے کہ دمت اقدی بیس حاضر ہوئے اور کم ریوں کی فریداری کی قصہ سنایا ۔ رسول اللہ میں ہی ہے ان کے ہاتھ بیل برکت ہونے کی دعا و ہے دی ۔ اس کے بعد حضرت عروہ گوف کے کناسہ (مقام کا نام ہے ) بیل نگل جاتے اور مالی تجارت بیل نفع حاصل کرتے ۔ رفتہ رفتہ کوفہ کے مال داروں بیل آپ کا شار ہونے لگا۔ هیب ابن غرقد فرماتے ہیں کہ اس نے عروہ کے گھر بیل ستر گھوڑے جہاد فی سبیل اللہ بیل بند ھے ہوئے دیکھے۔ عروہ ابن ابی الجعد نے آپ کوشر کے میں میں استر کی ہیں ۔ سب سے پہلے آپ بی نے کوفہ کی قضاء کا عہدہ سنجالا تھا۔ حضرت عربی الخطاب ہی تھے ۔ آپ کوشر کا سے پہلے کوفہ کی قضاء کا عہدہ سنجالا تھا۔ حضرت عربی الخطاب ہی تھے ۔ آپ کوشر کے سے پہلے کوفہ کی قضاء کا عہدہ سنجالا تھا۔ حضرت عربی الخطاب ہی تھے ۔ آپ کوشر کے سے پہلے کوفہ کا قضی مقرر فر مایا تھا۔

### جيرت انگيز واقعه:

ابن عدی نے حسن ابن واقد القصاب ہے روایت کی ہے کہ ابوجعفر جواہل خیراور متق لوگوں میں سے تھے نے بیان کیا ہے کہ میں نے وزئ کرنے کے لئے ایک بکری زمین پر لٹائی پس ابوب ختیانی وہاں ہے گزرے میں نے چھری زمین پر ڈال دی اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر گفتگو کرنے لگا۔ بکری نے کودکر دیوار کی جڑمیں اپنی کھریوں سے ایک گڑھا کھودا اور چھری کو پاؤں سے لڑھکا کراس گڑھے میں ڈال دیا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ ابوب ختیانی ہولے دیکھود کچھو بکری نے یہ کیا کیا؟ بیدد کچھ کرمیں نے پختہ ارادہ کرلیا کہ آئندہ کی جانور کو اپنی کروں گا۔

### عمل برائے حفاظت:

ابومجد عبداللہ بن بچی ابن ابی البیثم المصعی امام شافعیؒ کے اصحاب میں ایک بڑے امام عالم صالح تنے اُن کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے مجھ پر حملہ کیا اور تکواروں سے دار کئے مگر مجھ پر تکواروں کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ ان سے اس کی وجہ دریا فت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت قرآن کریم کی بیر آبت پڑھ رہا تھا:۔

"وَلَا يَوُدُهُ حُفُظُهُ مَا وَهُوَ الْعَلِى الْعَظِيم. وَيُرُسِلُ عَلَيْكُمُ حَفَظَةٌ إِنَّ رَبِّى عَلَى كُلِّ شَيْعٌ حَفِيْظً قَالَلْهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرُحَمُ الرُّ حِمِيْنَ. لَه مُعَقِّبِتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيُهِ وَمِنُ حَلْفِه يَحُفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّهِ إِنَّا اَسْحُنُ نَوَّ لَنَا الذِّكُرَ وَإِنَّالَهُ لَحَافِظُونَ وَحَفِظُنَاهَامِنُ كُلِّ شَيْطَانِ الرَحِيْمِ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقُفا مَّحُفُوظُاوَ حِفُظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَّارِدُو حِفُظًا ذَالِكَ تَقُدِيُر الْعَزِيْرِ الْعَلِيْمِ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْمِى حَفِينُظُ اللّهُ حَفِيظً عَلَيْهِمُ وَمَآانَتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيْلٍ وَإِنَّ عَلَيْكُمُ لَحَافِظِينَ كِرَاماً كُلِّ شَيْمِى حَفِينُظُ اللّهُ حَفِيظً عَلَيْهِمُ وَمَآانَتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيْلٍ وَإِنَّ عَلَيْكُمُ لَحَافِظِينَ كِرَاماً كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تفعلون إِنَّ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّاعَلَيْهَا حَافِظٌ إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ إِنَّهُ هُو يُبِدِئُ وَيُعْيِدُ وَهُوَ الْعَفُورُ الْوُدُودُدُوالْعَرُشِ الْمَجِيُدُ. فَعَّالُ لِمَا يُوِيْدُ هَلُ آتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرُعَوْنَ وَثَمُودَ بَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيْبِ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيْظٌ بَلُ هُوَقُرُآنٌ مَّجِيْدُ فِي لَوْحِ مَحْفُوظَ.

''اوراللہ اتعالیٰ کوان دونوں کی حفاظت گران نہیں گزرتی اور وہ عالی شان اور ظلیم الشان ہے اور وہ تم پر تکہداشت رکھنے والے بھیجتا ہے۔ بے شک میرارب ہر چنز پر تکہبان ہے ، سواللہ کے پر دونی سب سے بڑھ کر تکہبان اور سب مہر با نوں سے زیادہ مہر بان ہے۔ ہر خص کی حفاظت کرتے دہتے ہیں۔ ہم نے قرآن کریم کو تازل کیا ہے اور ہم اس کی چکھ اُس کے تیجھے کہ وہ بھی خدا اُس کی حفاظت کرتے دہتے ہیں۔ ہم نے قرآن کریم کو تازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرتے دہتے ہیں۔ ہم نے قرآن کریم کو تازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم نے تقاظت کی اس کی ہر شیطان مرد وو دے اور ہم نے آسان کو محفوظ جہت بنایا اور حفاظت کرتے والے ہیں اور ہم نے تاسان کو محفوظ جہت بنایا آپ کا اور ہم نے آسان کو محفوظ جہت بنایا آپ کا اور ہم ہوران ہور کے بھال رہے ہیں اور آپ کو ان اختیار نہیں ویا گیا اور تم پر اعمال کو والے ہیں اور آپ کو ان اختیار نہیں ویا گیا اور تم ہور تا کہ اور کی برا عمال کو کو باد وہ کی بار پر انجمال کا کوئی یا در بحف والافر شد مقرر نہ ہو۔ آپ کے دب کی وارو گیر بڑی سخت ہے۔ پس کفار پر مزاکے شدید کا مواقع ہوتا اور جن کو اور وہ کی بار پر انجمال کا کوئی یا در وہ کی بار پر انجمال کا اور وہ کی بار پر انجمال کا اور کی بار پر انجمال کا کوئی یا در کھنے والافر شد مقرر نہ ہو۔ آپ کے در ب کی وارو گیر بڑی سخت ہے۔ پس کا اور وہ کی بار پر انجمال کا اور وہ کی بیدا کرے گا اور وہ کی برا کی کہ کر گزرتا ہے۔ کیا آپ کو ان اور شود کی بار پر کی محمد کر کے والا اور میں ہو کی اور کی محمد ہی ہو کی کہ کر گزرتا ہے۔ کیا آپ کو ان ان کو ادھرے گیرے ہونا ہے جو کو بے محمد کی تو کی برا کی کا کہ برا گیا کہ ہوگر کر تا ہے۔ قرآن الی چیز میس جو بھلا نے جانے کے قائل ہو بلکہ وہ ایک باعظمت قرآن ان کو ادھر ادھرے گیرے میں کو طرح کی اور کی محمد کی ہونا ہور کی محمد کر تا ہو گیا ہو تھا۔ کہ کو کا تا کی ہونا کہ سے محمد کی ہونا ہور کی محمد کی ہونا ہوں۔ کہ کو کو جو خوفظ میں کھور کی ہونا ہو گیا کہ ہو کہ کہ کر کر کا کہ کو کہ کو کر کو کی اور کی محمد کے کو کی کو کی محمد کی گر کر کی کی کی کو کو کی محمد کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کو کی محمد کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی محمد کی کو کی کو کو کی کو ک

اس نے بعد مصعبی نے بیان کیا کہ ایک روز ایک جماعت کے ہمراہ نکلاتو ہم نے ایک بھیڑیئے گوایک دبلی پٹی بکری سے کھلنڈ ریاں کرتے ہوئے ویکھا جواس کو پچھ ضررتہیں پہنچار ہاتھا۔ جب ہم قریب پہنچاتو ہم کودیکھے کر بھیڑیا بھاگ گیا۔ہم بکری کے پاس گئے تو ویکھا کہان کی گردن میں ایک تعویذ پڑا ہوا تھا۔ جس پرمندرجہ ہالا آیت تکھی ہوئی تھی۔ صعبی کی ۵۵۳ھے میں وفات ہوئی۔

دوسراعمل:

رِّزُقِ وَمَا أُرِيُـدُ اَنَّ يُطَعِمُونَ اِنَّ اللَّهَ هُوَالرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ وَفِي السَّمَآءِ رِزُقُكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ فَورَبِ السَّمَاءِ وَٱلْارُضِ اِنَّهُ لَحَقِّ مِثْلَ مَااَنَّكُمُ تَنْطِقُونَ ".

' بیا تدازہ بالکل اللہ کا با تدھا ہوا ہے جوز بردست علم والا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو اعتاد رکھنا چا ہے اور السے تفاطب جو کچھ بیظا کم (کافر) لوگ کررہے ہیں اس سے خدائے تعالیٰ کو بے خبر مت سمجھوا ور اللہ تعالیٰ کی تعمیں اگر شام شار کرنے لگوتو شار میں نہیں لا اسکو گے اور تیرے رب نے تھم کردیا ہے کہ بجز اس کے کی اور کی عباوت مت کروہ بیاس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسان کو پیدا کیا ہے اور وہ بری رحمت والاعرش پر قائم ہے۔ اس کی ملک ہی جو چیز آسانوں میں ہیں اور جو چیز میں نہیں اور جو چیز میں اس دن کہ (نجات کے لئے) نہ مال کا م آئے گا نہ اولا وگر ہاں (اس کی نجاعت ہوگی) جو چیز میں تخت کے لئے کہ نہ مال کا م آئے گا نہ اولا وگر ہاں (اس کی نجاعت ہوگی) جو اللہ کے پاس کفر وشرک سے پاک دل لے کر آئے گائے دونوں خوشی سے آئے باز کر دی ہے دونوں عرض کیا خوشی کی جو اللہ کے اس ان کو اور خواست نہیں کر تا اور نہ بیدوں کہ وہ بھی کو کھلا یا کریں۔ میں ان سے (خلوق) کی درخواست نہیں کرتا اور نہ بیدورخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی کو کھلا یا کریں۔ اللہ خود تی سب کورز ق پہنچانے والا، تجابت طاقت والا ہے اور تمہارا رزق اور جوتم سے (قیامت کے متعلق) وعدہ کیا جاتا ہے سب کا والا، تجابت طاقت والا ہے اور تمہارا رزق اور جوتم سے (قیامت کے متعلق) وعدہ کیا جاتا ہے سب کا درخوت آسان میں ہے۔ توقع ہے آسان وزمین کے پروردگار کی کہ وہ برق ہے جیساتم با تعمی کررہے ہوں۔ ۔

فرماتے ہیں کہ بیآ یتیں جب بھی کی سامان دکان اور مکان وغیرہ میں رکھی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کی برکت سے اس کی حفاظت فرمائی۔ میں (مولف) کہتا ہوں کہ بیآیات نافع اور آزمودہ ہیں۔

ايك عجيب داقعه:

نظبی ابن عطیداور قرطبی وغیرہم نے سالم بن الی الجعدے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کدایک مرتبہ ہمارے یہاں ایک قرآن کریم جل گیالیکن بیآیت باتی رہ گئالا الی الله تصو الا مود (یاور کھوسپاموراس کی طرف رجوع ہوں گے)۔ ای طرح ایک مرتبدایک نسخ قرآن کریم کاغرق آب ہوگیا تب بھی بیآیت محفوظ رہی۔ باقی سب آبیتی محوہوگئ تھیں۔ حصول غناء، اوا لیکی قرض، وشمنوں پر غلبہ اور بلیات سے حفاظت کیلے عمل:

علامہ دمیری فرماتے ہیں امام عارف باللہ شیخ عبداللہ این اسعدیافعی نے بیان کیا ہے کہ جھے کوامام عارف باللہ ابوعبداللہ محمدالقر شی سے میہ بات پیچی ہے کہ ان سے اُن کے استاذشیخ ابوالر بھے اللقی نے فرمایا کہ کیا ہیں تم کوایسے خزانہ کی خبر نہ دوں کہ تم اس کوخر ہے کرتے رہواور اس میں کمی نہ آئے۔انہوں نے عرض کیا کہ ضرور بتلائے۔آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو:۔

باالله يا واحد يا حديا موجود يا جواديا باسط يا كريم ياوها بياذا لطول ياغنى يامغنى يا الله يافتاح يارزاق ياعليم ياحكيم يا حى ياقيوم يارحمن يا رحيم يا بديع السموات والارض يا ذو الجلال والاكرام يا حنان يا منان انفحنى منك بنفحة خير تغننى بها عمن سواك إن تستَفَتِحُوا فَقَدُ جَاءَ كُمُ الْفَتُحُ إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتُحًا مُّبِينًا نصر من الله و فتح قريب اللهم ياغنى يا حميد يامبدى يامعيديا و دو ديا ذالعرش المجيد يا فعال لما يويد اكفنى بحلالك عن

حرامک واغننی بفضلک عمن سواک واحفظنی بما حفظت به الذکروانصرنی بما نصرت به الرسل انک علی کل شئی قدیر.

"اے اللہ اے واحد اے احد اے احد اے موجود اے جواد اے باسط اے بخشش کرنے والے اے بہت دینے والے اے محتم اے قدرت والے اے بے نیاز کرنے والے کشادگی کرنے والے اے در ق دینے والے اے جال واکرام والے اے حتان حیا ہے تیوم اے رحمان اے رحیم اے زیمن و آسان کو بے نمونہ پیدا کرنے والے اے جال واکرام والے اے حتان کی اے بہت احسان کرنے والے بھے اپنی جانب ہے خیر کا ایک حصہ عطافر ماجس کے ذریعہ مجھے اپنے علاوہ ہے بیاز کردے ۔ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہوتو وہ فیصلہ تو تمہارے سامنے آسوجود ہوا۔ بے شک ہم نے آپ کو ایک تھلم کھلافتح دی ، اللہ کی نصرت اور فتح قریب ہے۔ اے اللہ فتی اے حید اے پیدا کرنے والے اے لوٹانے والے اے بہت محبت کرنے والے اے بزرگ عرش والے ، ہرارادہ کو کرگزرنے والے اپنے حلال رزق سے میری کفایت فر ما اور حرام سے محمول بچا اور مجھے اپنے فضل کے ذریعے اپنے غیر ہے بے نیاز کردے اور میری حفاظت فر ما اس چیز ہے جس سے تونے ذکر (قرآن کر کیم) کی حفاظت فر مائی اور میری اس قدرت سے نصرت فر ماجس سے رسولوں کی نصرت فر مائی بے وقب نے جس کے تونے ویک بھرتے بڑتا ور ہے۔ "

ان آیات کو جو شخص ہرنماز کے بعد بالخصوص نماز جمعہ کے بعد بیقتی کے ساتھ پڑھے گا توانڈدرب العزت ہرخوف ناک چیز سےاس کی حفاظت اور دشمنوں کے خلاف اعانت فرمائے گا اور اس کوغن کردے گا اور ایسے ذرائع سے اس کوروزی پہنچائے گا۔ جس کا اے گمان بھی نہیں ہوگا اور اس کی زندگی کوخوشحال بنادے گا اور اس کی قرض کی اوائیگی کی سبیل پیدا کردے گا خواہ اس کا قرض پہاڑ کے بعقد رہو۔

اسم اعظم:

ابن عدی نے عبدالرحمٰن قرشی ہے انہوں نے محمد بن زیاد بن معروف ہے انہوں نے حسن سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ٹا بت بنانی سے انہوں نے حضرت انس بڑاتھ ہے روایت کی ہے، فر ماتے ہیں:۔

" نبی کریم طابی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی سے اسم اعظم پو چھاتھا پس میرے پاس حضرت جرائیل علیفا ہند اورسر بمبراس کولے کرآئے اور وہ بیہ ہے

اَللَّهُمُّ اِنِّى اَسْتَلُکَ بِإِسْمِکَ الْاَعْظَمِ الْمَكْنُونِ الطَّاهِرِ الْمطَهْرِ الْمقَدْسِ الْمَبارَدِ الحي القيوم "ا الله! مِن تير اس اسم اعظم كوسيله سوال كرتا موں جو پوشيده بطا برمطبر به پاك اور بر باكت بحى وقيوم بـ"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں مجھے بھی اسم اعظم سکھاد بچئے۔ تو آپ ساتھ کے ارشاد فر مایا کہ عورتوں، بچوں اور ناسمجھ لوگوں کو اس کی تعلیم دینے ہے جمیں منع کیا گیاہے''۔

عمل برائے وقع دروزہ:

حضرت ابو ہرریرۃ بناٹھ: معقول ہے کہ حضرت عیسی اور حضرت بچی علیم السلام کہیں چلے جارے تصرایت میں ایک بمری کودر و

زہ میں مبتلاد یکھاتو حضرت میسلی ٹے حضرت کیل سے فرمایا کہ آپ بکری کے پاس جا کر بیکلمات کہددیں:۔ '' حَنةَ وَلَدَثُ یَحْیلٰی وَمَوُیّمُ وَلَدَثُ عِیْسلٰی اُلاَدُ صُ تَدْعُوُکَ یَاوَلَدُاُنْحُو جُ یَاوَلَدُ۔'' '' حضرت حنہ نے بیکی کوجنم ویا اور حضرت مریم "نے حضرت عیسلی " کوجنم ویا اے بیچتم کوز مین پکاررہی ہے باہر آجا''۔

حضرت تمادفرماتے ہیں کہ محلّہ میں کوئی بھی اگر در وزہ میں مبتلا ہوتو اس کے پاس کھڑے ہوکر بیکلمات کہد دیتے جا کیں انشاءاللہ کچھے در میں بچیکی ولا دت ہوجائے گی۔

حفزت عیسیٰ پرسب سے پہلے حفزت کیجیٰ ایمان لائے۔ بید دونوں خالدزاد بھائی تھے۔حفزت کیجیٰ ،حفزت عیسیٰ سے چھ ماہ عمر میں بڑے تھے۔حفزت کیجیٰ کے قُل کے بعد حفرت عیسیٰ کوآسان پراٹھایا گیا۔

عمل ديكر برائے در وزه:

یونس بن عبیدے منقول ہے کہ اگر کسی جانور یاعورت کے پاس جودر دِز ہ میں مبتلا ہو بیددعا پڑھدی جائے توتسہیل ولا دت کے لئے مفید ہے۔

" اَللَّهُم اَنْتَ عِدَتِي فِي كُرُبَتِي وَانْتَ صَاحِبِي فِي غُرُبَتِي وَانْتَ حَفَيظِي عِنْدَ شِدَّتِي وَانْتَ وَلِي لَا لَهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّه عَدَتِي فِي عَادَتِي وَانْتَ وَلِي لَي عَمْتِي. "

"الله ميرى مصيبت مين تو ميراوعده ہاور ميرى غربت مين تو ميرار فيق ہاور ہر پريشاني مين ميرا محافظ ہاورتو بى ميرے فعتوں كامالك ہے'۔

نىخەدىگرىرائے تىمبىل ولادت:

بعض اطباء سے منقول ہے کہ اگر سمندری جھاگ در دِزہ میں مبتلاعورت کے گلے میں لٹکا دیا جائے تو بچہ کی ولا دت آسان ہوجاتی ہے۔ یہی تا ثیرانڈ اکے چھکنے کی ہے کہ اگر اس کو باریک چیس کر پانی میں ملا کرا لی عورت کو پلایا جائے۔ اس نسخہ کو متعدد بار آز مایا گیا ہے اور پیمفید تا بت ہوا ہے۔

مدیث میں شاۃ ( بکری) کاؤکر:۔

''مومن کی مثال اس بکری کی ما نند ہے جو پارہ کے ساتھ سوئی نگل گئی ہواور وہ اس کے معدہ بیں چبھارہی ہو، اس وجہ سے وہ کوئی چیز نہ کھا سکتی ہواور کھالے تو ہمنتم نہ ہوتی ہو''۔ یہ بھی آیا ہے کہ منافق کی مثال اس بکری کی ہے جو بکر یوں دوگلوں (ریوڑ) کے درمیان ماری ماری پحررہی ہولیعنی إدھر ہونہ اُدھر ہو۔

"السوابسضة" ان فرشتوں کو کہتے ہیں جوحضرت آ دم " کے ساتھ ذیمن پرنازل ہوئے تھے اور جو گمراہ لوگوں کوراہ دکھاتے ہیں۔ جو ہرگ فرماتے ہیں کدرابضہ حاملین جحت ہیں۔جن سے زمین بحری رہتی ہے۔

شرع حكم:

تمام علاء أمت كنزديك اس كا كوشت حلال ب\_ اگركوئي فخص كسى كے لئے بكرى كى وصيت كرے تو وصيت چھوٹى بوى مسيح، عيب دار، بھيٹراور دُ بنے سب كوشامل ہوگى كيونكدلفظ شاۃ سب پرصادق آتا ہے۔

#### فقهجا مسئله

قربانی سنت ہوا جہ نہیں ہے۔ نیز قربانی صرف چوپائے جانوری ہوسکتی ہے۔ دنبہ کی جم ہے قربانی میں جذبہ یعنی جوا کیک سال
کا ہوکر دوسرے میں لگ گیا اس کی قربانی صحیح ہاس ہے کم عمری نہیں (صاحب کتاب چونکہ شافع المسلک ہاس لئے شوافع کا مسلک
بیان کیا ہے ورشا حناف کے بہاں بکری کی عمرائیک سال ضروری ہا وردنبہ اگر چھو ماہ کا ہوکر سات میں لگ گیا ہوا ورا تنافر بہہوکہ ایک
سالہ کے مانشہ ہوتو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کی سنت کا قبول شوافع کا ہے، احتاف کے بہاں قربانی واجب ہے) نیز جانورکا ہرا ہے
عیب سے سالم ہوتا ضروری ہے جو گوشت کے لئے مضر ہو۔ اس ڈ بلے جانور، کانے اور بیار انگر ساور بیانی واجب ہے) نیز جانورکا وراور
عیب سے سالم ہوتا ضروری ہے جو گوشت کے لئے مضر ہو۔ اس ڈ بلے جانور، کانے اور بیار انگر ساور کا کان کٹا ہوا ہوا س کے بارے
خارش زدہ جانور اس طرح اس جانور کی قربانی جس کے پیدائش کان شہول جائز نہیں ہا اور جس جانور کا کان کٹا ہوا ہوا س کے بارے
میں جواز وعدم جواز دونوں قول منقول ہیں اور جب کانے کی قربانی صحیح نہیں ہوتی بدرجہ اولی صحیح نہیں ہوگی ۔ البتہ بیتائی کا
قدرے کم ہوتا ایک یا دونوں آ تکھوں ہے ، مائع نہیں ہے۔ اس طرح چند ہے جانور کی قربانی صحیح ہے اورعشواء بیتی جوون ہیں و کیجنے کے
قدرے کم ہوتا ایک یا دونوں آ تکھوں ہے ، مائع نہیں ہے۔ اس طرح چند ہے جانور کی قربانی صحیح ہا اور کی قربانی صحیح ہے۔ ورور ہیں دونوں ہیں دونوں ہیں۔ حصی قول کے مطابق اس کی قربانی صحیح ہے۔

تولاء یعنی پاگل جانور جو چراگاہ سے پشت پھرالے چارہ نہ کھائے اور وُ بلا ہوجائے ایسے جانور کی قربانی بھی ممنوع ہے۔ جس جانور کا
کاکان کاٹ کرجہم سے جدانہ ہوا ہو بلکہ ای میں لگا ہوا ہوتو سیجے قول کے مطابق ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ قفال فرماتے ہیں
درست نہیں ہے اوراگر کٹ کرکان جہم سے جدا ہوجائے تو ایسی صورت میں اگر مقطوع کثیر ہے تو درست نہیں اوراگر کٹا ہوا حصہ کم ہوتو سیجے
قول کے مطابق اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ قلیل وکثیر کا معیار یہ ہے کہ اگر دور سے فقص نظر آ جائے تو کثیر ورنہ قلیل شار کر ہیں
گے۔امام اعظم ابو صفیفہ کے زو کیسے تبائی کان سے کم اگر کٹا ہوا ہوتو قربانی جا ترز ہے۔ چھوٹے کان والے جانور کی قربانی بھی درست ہے۔
جس جر بکری کی ران سے بھیٹر سے نے ایک معتز یہ مقدار میں گوشت کاٹ لیا ہواس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کے خصیتین کاٹ
لئے گئے ہوں اس کی قربانی درست نہیں ہے۔

جس بحری کے پیدائش بھن یا بحراجن کا پیدائش طور پرخصیہ نہ ہوتو سیح قول کے مطابق اس کی قربانی جائز ہے۔ بھن اورخصیہ کے بعض حصد کا کا شاکل کا شخ کے تھم میں ہے۔ اس طرح جانور کی زبان کی ہوئی ہوتو اس کی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کاعضو تناسل کا شایا گیا ہواس کی قربانی اورخصی کی قربانی سے مطابق درست ہے۔ ابن کج نے اس سلسلہ میں نا درمسلک اپناتے ہوئے خصی کی قربانی کے عدم جواز کا قول کیا ہے۔ جس بحری کے سینگ نہ ہوں ای طرح جس کے سینگ ٹوٹ کئے ہوں خواہ مندمل ہو گئے ہوں یا نہیں اصح قول کے مطابق قربانی صحح ہے۔

محاملی نے ''لباب'' میں عدم صحت کا دعویٰ کیا ہے جیسا کہ انجھی بیان ہوا۔ قفال کہتے نہیں کہ اگر ٹوٹے کی تکلیف کا اثر گوشت پر نہ ہوا ہوتو صحیح ہے ور نہ خارش کے حکم میں ہوگا بے سینگ والی بکری کے مقابلہ میں سینگ والی افضل ہے۔ اگر جانور کے بچھ دانت گر گئے ہوں اس کی قربانی درست ہے۔

#### ايك لغوى نكته:

علامہ جو ہری لکھتے ہیں اضحیہ میں چارافات ہیں(۱) اُضْحِیَّة (ضمہ ہمزہ (۲) اِضْحِیَّة (کسرہ ہمزہ) دونوں کی جمع اضاحی آتی ہے۔(۳) ضحیة اس کی جمع شحایا آتی ہے۔(۴) اضحاۃ ارطاۃ کے وزن پر آتا ہے اس کی جمع اُضی ارطبی کے وزن پر آتی ہے۔ای

كاعتبارے بقرعيد كوعيد الاسحى ب موسوم كرتے ہيں۔

مئلہ: قربانی میں نیت شرط ہے نیت کو ذرئے پر مقدم کرتا سی قول کے مطابق سی ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ میں نے اس بھری کواضیہ (قربانی کا جانور) بنادیا تو کیا پہنیاں اور قصد نیت نے بغیر کافی ہے یا نہیں سی تھی قول سے ہے کہ تھی نہیں ہے کیونکہ قربانی سنت ہے جیسا کہ ماقبل گزرا اور فی نفسھا قربت ہے لہٰ اس میں نیت شرط ہے۔ امام غزالی "کی رائے سے ہے کہ کافی ہے تا ہم تجد یونیت مستحب ہے۔ مستحب سے ہے کہ قربانی کرنے والاخود اپنے ہاتھ سے ذرئ کرے اور دوسرے کے سپر دکر دینا بھی تی ہے۔ جس مخص کا ذبیح طال ہے قربانی اس مخص کے سپر دکر دینا بھی تی جائز ہے۔ لیکن بہتر سے ہے کہ وہ مسلمان ہوا ورفقیہ ہو۔ کیونکہ وہ اس کے طریقہ اور شرائط سے واقف ہوتا ہے۔ کہانی کو تائب بنانا بھی تی جائز ہے۔ امام مالک کے نزد یک تھی خبیں ہے اور اس صورت میں قربانی تھی خبیں ہوگی البتہ گوشت طال ہوتا ہو نہیں کہانی خود استعمال ہوگا۔ موفق ابن طاہر خبلی نے بھی امام احد سے بھی روایت نقل کی ہے۔ قربانی کے گوشت میں مستحب سے کہ ایک تہائی خود استعمال کرے۔ ایک تہائی احراب وا قارب کو ہدیہ کرد ہے اور ای صدقہ کرد ہے۔

بعض کا قول ہے کہ آ دھاخوداستعال کرےاور آ دھاصد قد کردے۔اگر کو نی شخص کُل گوشت خود ہی استعال کرے صدقہ نہ کرے، تو صحیح ند ہب بیہ ہے کہ اتنی مقدار کا ضامن ہوگا جو کافی ہے بعنی کم از کم اتنی مقدار جس پرصدقہ کا اطلاق ہوجائے اورایک قول بیہ ہے کہ ضامن نہیں ہوگا اورایک قول بیہ ہے کہ قدرِ مستحب کا ضامن ہوگا بعنی آ دھے یا ٹمٹ کا ضامن کے ہوگا قربانی کے جانور کی کوئی چیز فروخت کرنا جائز نہیں ہے اور ندایس میں سے قصاب کی اجرت و بینا تھے ہے۔ بلکہ قصاب کی اجرت قربانی کرنے والے کے ذمے واجب ہے۔ جیسے کھیتی

کافنے کی اُجرت کھیتی والے کے ذمہے۔

مئلہ: تمام علاء کے زودیک قربانی کا گوشت تین دن ہے زائد جمع کر کے رکھناممنوع ہے۔ کل گوشت کھاسکتا ہے یانہیں؟ اس میں دو تول جیں۔ اول بیہ ہے کہ کھاسکتا ہے۔ ابن سرت کا اصطحری ابن القاص ابن الوکیل نے اس کو اختیار کیا ہے اس لئے کہ جب قربانی کرنے والا اکثر حصہ کو کھاسکتا ہے تو کل کو بھی کھاسکتا ہے اور ثواب قربانی نیت قربانی ہے خون بہانے سے حاصل ہوجا تا ہے جیسا کہ آ بیت لے میں اس کی جانب اشارہ ہے۔ موفق حنبلی نے امام ابو حنیفہ دھ تھ کا بھی مسلک بیان کیا ہے۔ لیکن صحیح قول میہ ہے کہ اتنی مقدار کا صدقہ کرتا ضروری ہے جس پر قربانی کے گوشت کا اطلاق ہو سکے۔

مسئلہ: اگر کئی نے کہا کہ میں نے اس بحری کو قربانی کے لئے ویا یا کئی معین بحری کی قربانی کی نذر مانی تو اس بحری ہے اس کی ملیت زائل ہوگئی۔ اس بحری کے بارے میں اس محف کا تیج ہمیہ تبادلہ وغیرہ کا کوئی تصرف نا فذخییں ہوگا۔ اگر چہ بیتصرف کسی ایک جزمیں ہی ہو محفی ابو علی وجہ سے منقول ہے کہ اس کی ملیت اس بحری ہے زائل نہیں ہوگی جب تک بیاس کوذئ کر کے صدقہ نہ کر دے جیسے کہ اگر کوئی محفی بوں کے کہ اللہ کے لئے مجھ کو اس غلام کا آزاد کرنا واجب ہے تو اس غلام ہے مالک کی ملیت آزاد کرنے سے قبل زائل نہیں ہوگی۔ امام اعظم کا مسلک بیہ ہے کہ ملک بیہ ہوگی اور اس کو بیچنا اور تباولہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

اگر تمنی معین غلام کے آزاد کرنے کی نذر مانی تو اس سے ملکیت زائل نہیں ہوگی اور نداس کا فروخت کرنا ، ہبد کرنا ، تبادلہ کرنا جائز ہوگا۔امام ابو حنیفہ کی رائے میہ ہے کہ اس غلام کا فروخت کرنا اور تبادلہ کرنا جائز ہے۔ پس اگر اس کوفروخت کردیا تولوٹا دیا جائے گا۔اگر عین

باتی رہاوراگرمشتری نے اس کوضائع کردیایا اس کے پاس سے ضائع ہوگیا تو قبضہ اور تلف کے درمیانی مدت کے اعتبارے وہ قیت کا ضامن ہوگا۔اگر دو مخصوں میں سے ہرایک نے بغیر اجازت دوسرے کی قربانی کا جانور ذیح کردیا تو ان میں ہرایک درمیانی قیت کا ضامن ہوگایا قربانی کافی ہوجائے گی۔

مئلہ: محالمی نے بیان کیا ہے اونٹ میں نحر کیا جائے گا اور بکری کو ذکے۔ پس اگر اُونٹ میں نحر کے بجائے ذکع یا بکری میں ذکع کی جگہ نحر کردے توضیح ہے۔ سنت کے مطابق نحر کی جگہ لیہ ہے اور ذکع کی جگہ دونوں جبڑوں کے ملنے کی جگہ سے پنچے ہے اور کھل ذکا میہ ہے کہ حلقوم مری اور الودجین کو کاٹے کے ذکع کی صحت کا اقل درجہ ہیہ ہے کہ حلقوم اور مری کو کاٹ دے۔

مئلہ: جوقر ہانی ذمہ میں واجب ہے اگر وہ بچہ دے تو اس بچہ کو بھی ذرنج کیا جائے گا۔ اگر قربانی کا جانور دود ہو یتا ہے تو صاحب اضحیہ بچہ سے بچاہوا دود ہدنی سکتا ہے۔

ضربالامثال

الل عرب ہولتے ہیں محل شاقہ مُعَلَّقَة بِوِ جَلِهَا (ہر بکری اپنے یاوں پرلکی ہوئی ہے) اس کہاوت کوسب سے پہلے وکیج بن مسلمہ بن زہیرا بن ایاد نے استعمال کیا جو جرہم کے بعد بیت اللہ کا متولی بنا تھا۔ اسفل کمہ میں اس نے ایک کل تغییر کیا اور اس میں جزورہ نا می ایک باندی کورکھا۔ اس وجہ سے اس کل کا نام یہ پڑگیا۔ وہ جزورہ جو مکہ میں ہے اور اس نے اس کل میں ایک بیڑھی بنائی تھی اس بیڑھی پر چڑھ کر اپنے رب سے مناجات کرتا تھا اور بہت سے کلمات خیر کہتا تھا۔ علائے عرب اس کو صدیقین میں شار کرتے تھے۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اس نے اپنے لڑکوں کو جمع کیا اور کہا میری وصیت سی لو۔ جو تھی ہدایت کے راستہ پر چلے اس کی پیروی کرواور جو گمراہ ہوجائے اس کو چھوڑ دواور ہر بکری اپنے پیر پڑھی ہوئی ہے۔ پس اس وقت بیر مثال جاری ہوگئی۔ یعنی ہر خص کو اپنے عمل کا بدلہ ملے گا اور کوئی کس کے اعمال کا بو جو جنیس اٹھائے گا۔

طبىخواص

بری کی تازہ کھال لے کراگرا میصحص کو پہنادی جائے جس کوکوڑوں سے پٹیا گیا ہوتو تکلیف ختم ہوکرسکون آ جا تا ہے۔

## الَشَّامُرُك

(شاہ مرغ) جومرغ انڈے دینے کی عمرے کچھ کم عمر کا ہوائس کوشامرک کہتے ہیں اس کی کنیت ابویعلیٰ ہے اور بیشاہ مرغ کامعرب ہے جس کے معنی ہیں پر ندوں کا بادشاہ۔

ا امام اعظم کنزدیک چاردگوں کوذی میں کا ٹاجاتا ہے تین وی ہیں جس کواو پر بیان کیا ہے ایک اورخون کی رگ ہے۔ امام شافی کنزدیک اکم حلقوم اور مری کوتو بالکل کا ان دیا جائے تو حلال اور اگر ان دونوں کا مچھ حصہ باتی رہ جائے تو سمجے نہیں ہے۔ امام صاحب کے یہاں بلاتعین تین رگوں کا کا ان ویٹا کا فی ہوجاتا ہے۔ امام مجھ کے نزدیک اگرچاروں کا مچھ حصہ کٹ کیا تو سمجے ہے ورنہیں۔

## الشَّاهِين

(باز)اس کی جمع شواہین اور شیاہین آتی ہے۔ بیلفظ عربی نہیں ہے لیکن اہلِ عرب اس کواپنے کلام میں استعال کرتے ہیں چتانچہ فرز دق شاعرنے کہا ہے۔

خشی لم یحط عنه سریع ولم یخف نویرة، یسعی بالشیاهین طائره الله کی تیزرفآری کے کی نے روکانیں اوروہ بازے خوف زدہ بھی نہیں بلکمسلسل مصروف پرواز ہے''۔

ایک شعر میں شوا بین کالفظ بھی مستعمل ہے۔عبداللہ ابن مبارک نے کہا ہے۔

وقمد فتحت لك الحانوت بالدين

قَدْ يَفْتَحِ المسرء حسانوت المتجره "وقد فتمح "آ دى بھى دكان تجارت كے لئے كھولتا ہے تو میں نے تیرے لئے دین كی دكان كھولی ہے"۔

بين الاساطين حانوت بِلا عَلْقِ تبتاع بالدين اموال المساكين

"بادشاہوں کے یہاں کچھدکا نیں کھلی ہوئی ہیں جہاں غریبوں کودین کے عوض مال دنیا بھی دیاجاتا ہے"۔

وليسس يفلح اصحاب الشواهين

صيرت دينك شاهينا تصيدبه

"ترادین شاه بازی طرح ہے جس سے شکار کرتے ہیں حالا تکہ شاہین کے مالک کامیاب نہیں رہے"۔

باب الباء میں بازی کے بیان میں عبداللہ ابن مبارک کے اس سے ملتے جلتے اور اشعار گزر چکے ہیں۔عبداللہ ابن مبارک کائی بیہ قول بھی ہے: تسعلمنا العلم للدنیافد لنا علی توک الدنیا۔ ''ہم نے حصول دنیا کے لئے علم حاصل کیالیکن علم نے ہماری ترک دنیا پررہنمائی فرمائی''۔

شاہین تین قتم کا ہوا ہے۔شاہین، قطامی اور ریقی ۔شاہین کا مزاج زیادہ سردختک ہوتا ہے۔ای وجہ سے شاہین کی حرکت اوپر سے ینچے کی جانب شدید تر ہوتی ہے۔

شاہین بر دل اور پرفتور ہونے کے باوجود شکار کا پیچھا بہت تختی ہے کرتا ہے۔بعض دفعہ اس دوڑ دھوپ میں زمین سے مکڑا کرمر جاتا ہے۔تمام شکاری جانوروں کے مقابلہ میں اس کی ہڈیاں نہایت بخت ہوتی ہیں۔

کہاجا تا ہے کہ شاہین وصف کے اعتبار سے اپنے نام کا مصداق ہے یعنی شاہین کے معنی تراز و کی ڈیڈی کے ہیں۔ پس جس طرح تراز و کی ڈیڈی معمولی تک کی بیشی کی صورت میں بھی برابرنہیں ہوتی اس طرح شاہین بھی ادنیٰ سی بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کرتا۔ شاہین کی صفات مجمودہ:

ان کی عمدہ صفات میں بیہ چیزیں ہیں(۱) سر بردا ہونا(۲) آئکھیں بردی بردی ہونا (۳) سینہ چوڑ اہونا (۴) جسم کا درمیانی حصہ فراخ ہونا (۵) رانوں کا پراز گوشت ہونا (۲) پنڈلیوں کا کوتاہ ہونا (۷) کم پروں کا ہونا (۸) پتلی دم ہونا۔

جس وقت اس کے بازو سخت ہوجاتے ہیں پھراس میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔اس عمر میں پیرکی (بڑی بطخ) کا بھی شکار کرلیتا

-

بازے شکار کرنے والاسب سے پہلا مخض

بیان کیاجاتا ہے کہ سب سے پہلے جس فض نے باز سے شکار کھیلا وہ قسطنطنیہ شاہ روم ہے۔اس نے شواجین کوالی تعلیم ولائی تھی کہ جب وہ سوار ہو کر کہیں جاتا تو یہ پرندے اس کے اوپر گھومتے رہتے اور سامیہ کرتے تھے اور کھی نیچے ہوجاتے اور کھی اوپر ہوتے۔ایک روز سوار ہوکر جارہا تھا کہ اچا تک ایک پرندہ جوں ہی زمین سے اوپر کواڑا فوراً ایک شاہین نے اس کو پکڑ کر شکار کرلیا۔ قسطنطنیہ کو مید و کھے کر تعجب ہوااورای روز سے وہ ان سے شکار کا کام لینے لگا۔

شرع علم:

اس كا حكم شرى انشاء الله تعالى باب الصادصر ( شكره ) كے باب مين آ كا۔

علامه دميري كاليك منظوم خط:

مدیند منورہ کے قیام کے دوران علامہ دمیریؒ نے اپنے بھائی فارس الدین شاہین کو بیخط لکھاتھا۔ جوذیل ہیں درج ہے۔ سلام کے مفاحت بسروض ازاهر یسٹنی کے مالاحت بافقی زَوَاهِرُ

"سلام ہواس چول کی طرح جو شکفتہ ہاور جو چیک رہا ہےروش کناروں پ"۔

اذا عقبت كتبى به قال قائل افى طينها نشر من المسك عاطر "جب توميرى تحرير يردوكا توكيخ والاكم كاكداس منى من مشك طاديا كياب" -

لنحدمة خدام مصر الاكبابس

الى فارس الدين الذي قد ترحلت

"وین کاشهوار جومعرے اکابر کی خدمت کے لئے معروف سفر ہے"۔

اذا عد حدام السلوك جسمعهم فبيسنهم ذكسر لشساهين طسائسر "جب بادشاه كتمام غلامول كى فهرست تياركى جائے گی تو اس میں ممدوح كا تذكره ايسا نماياں ہوگا جيسا كه تمام جانوروں میں شامین (نماياں ہوتا ہے)"۔

اليه وقلبى بالمؤدة عامر

وعندى اشتياق نحوه وتلفت

" مجھے بھی اس سے ملنے کاشوق ہے اور میرادل اس کی محبت سے لبریز ہے"۔

معطمة اقطارها وهو حاضر

تمنيت جهدى ان اراه بحضرة

"میری کوششیں اس آرزو می صرف ہورہی ہیں کہاس سے ملاقات کاشرف حاصل ہو۔"

وادعو له فى كل وقت مشرف وكل زمان فىضله متواتىر "اى لئے بمیشاس كے لئے سربلندى كى دعائي كرتا بول اور يہ كہ برز مانه ميں اس كے انعامات مسلسل بوتے رہتے ہيں"۔ وفى مسجد عال كريم معظم له شرف فى سائر الارض سائر

"ووايك اليي بلندوبالامجديس بجسم حدكوكائنات كى تمام بى جلبول يرشرف حاصل ب"-

جس جگہ شامین رہتے ہیں اس جگہ بچھونہیں پائے جاتے۔شامین کی گردن نہایت حسین ہوتی ہے اور اس کا پُر مبارک ہوتا ہے۔ چنانچہ جس کے پاس اس کے پرہوتے ہیں وہ سعادتیں حاصل کرتا ہے۔ بادشا ہوں کواگر شامین دستیاب ہوجا تا ہے تو بیذ ماند دراز تک ابھی ے شکار کرتے رہتے ہیں۔ شاہین کا ایک وصف ہے تھی ہے کہ یہ بڑی بلندیوں پر پرواز کرتا ہے اور اپنے مالک کے احسان کوفراموش نہیں کرتا۔ پرندوں میں اے اعلیٰ نسل کا سمجھا جاتا ہے۔ نیز اس کی گئی نسلیں (قسمیں) ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے مقابلے میں اچھی سمجھی جاتی ہیں۔ ٹھیک اس طریقہ پرمیرے معدوح بھی اپنے علاقہ میں بلندروایات کے لئے مشہور ہیں اور ان کا حسب ونسب بھی بیحد عالی ہے اور ان کے یہاں سے کوئی سوال کرنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ اُن پراپی نعمتوں کی تحمیل فرمائے اور اپنے رقم وکرم سے اُن کے اُن اس اُن احسانات کی بہترین جزاء دے جو عام مخلوق پر اُن کی طرف ہے ہوئے ہیں۔

خواب مين تعبير:

اس کی تعبیر باب الصادمیں صقر (شکرے) کے بیان میں آئے گی۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

### اَلشبَبُ

(بوڑھائیل) شبب اور شبوب کے بھی یہم عنی آتے ہیں۔

## اَلشَّبَتُ

( مَرْی) مُحَام مِیں لَکھا ہے کہ شبت ایک جانور ہوتا ہے جس کے چھے لمبے لمبے پاؤں ہوتے ہیں۔ پشت زرد ہوتی ہے۔ سر کالا اور آ مُحَدِینَادہ اور کچھلا حصدا ٹھا ہوا ہوتا ہے ۔ جس کا سر ہڑا اور منہ کشادہ اور کچھلا حصدا ٹھا ہوا ہوتا ہے زمین کو کھودتا ہے جس کو خمتہ الارض بھی کہتے ہیں اس کی جمع اشیا شاہ اور شبشان آتی ہے۔ جو ہری کہتے ہیں کہ شبث ( متحرک الباء) ایک کثیر پاؤں والے دابہ کا نام ہاں کو باء کے سکون کے ساتھ استعال کرنا درست نہیں ہے۔ اس کی جمع ہوبشان آتی ہے جیسے خرب کی جمع خربان آتی ہے جیسے خرب کی جمع خربان آتی ہے۔

شرعي حكم:

حشرات الارض میں ہونے کی وجہ سے اس کا کھانا حرام ہے۔

## اَلشِّبْثَانُ

(زمین سے چٹ کر چلنے والا ایک جانور) قتیبہ نے اوب الکا تب میں لکھا ہے کہ هبشان ایک کیٹر پاؤں والا جانور ہوتا ہے۔ ریت پر دہتا ہے۔ اس کی وجہ تسمید ہیں ہے کہ هبٹ کے معنی چیئنے کے آتے ہیں اور یہ بھی زمین سے پہٹ کر چلنا ہے۔ شاعر نے کہا ہے۔ مسدار ک شبشان لھن لھیں۔

> ر حرام ہے کیونکہ ریجھی حشرات الارض میں سے ہے جوغیر ماکول ہیں ا۔

الشبدع

( پچو) اس کی جمع شبادع آتی ہے شین اور دال کے سرہ کے ساتھ ابو عمر واور اصمعی نے اس طرح لکھا ہے۔ حدیث میں شبدع کا ذکر:۔

مَنُ عَسَ عَلَى شِبُدِعهِ سَلَمَ من الاثام ''جس نے اپنے بچھو پر کنٹرول کرلیاوہ سلامت رہا گناہوں سے ' یعنی جو خاموش رہا اور بکواس کرنے والوں کے ساتھ بکواس میں شامل نہ ہوتو وہ تمام گناہوں سے محفوظ رہا۔ زبان سے چونکہ لوگوں کو تکلیف پنچتی ہے اس لئے اس کونقصان دہ بچھوسے تشبید دی گئی ہے۔

## ألشبربَصُ

بروزن سفرجل حچوٹا اُونٹ\_

الشبل

شرکا بچہ جب شکار پکڑنے کی عمر کو پنچے،اس کی جمع اشبال اور شبول آتی ہے۔

اَلشَّبُوَةُ

تكسُوا ستها لحما وتقمطر

( پچھو ) جمع شبوات آتی ہے۔راجزنے کہاہے قلد جَعَلُتُ شَبُواَةَ تُدرُّبسُر '' پچھوجوڈ تک مارتا ہے اس کے پچھلے مصد پر گوشت ہے لیکن زہرے لبریز۔

#### الشبوط

شبوط بروزن سفوہ مچھلی کی ایک قتم لیٹ نے بیان کیا ہے کہ سبوط اس میں بھی ایک لغت ہے مین مہملہ کے ساتھ اس کی دم پتلی جسم کا درمیانی حصہ موٹا اور سرچھوٹا اور چھوٹے میں چکنی معلوم ہوتی ہے۔ اس قتم میں نرزیادہ اور مادہ کم ہوتی ہیں اس وجہ ہاں کے انڈے بھی قلیل المقدار ہوتے ہیں۔ بقول صیادین (شکاری) جب بیہ جال میں بھٹس جاتی ہے اور اس سے لکلنا دشوار ہوتا ہے تو فطر تا اس کو یہ احساس ہوجا تا ہے کہ اس جال سے نکلنے کو دنے کے علاوہ کوئی دوسر اراستہ نہیں ہے تو ایک نیزہ کے بقدر پیچھے کو ٹبتی ہے اور جسم کو سیکٹر کر جست لگاتی ہے۔ بسااوقات اس کی بیہ جست بلندی میں دس ہاتھ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی اس جست سے جال ٹوٹ جاتا ہے اور بین کی جات ہے اور بھی کی جاتا ہے اور بین کی جات ہے اور بین ہوتا ہے۔ دریائے دجلہ میں بیشم کثرت سے پائی جاتی ہے۔

# اَلشُّجَاءُ

(اژ د ہاسانپ) پیلفظشین کے ضمہ اور کسرہ دونوں طرح مستعمل ہے۔اس سانپ کو کہتے ہیں جوجنگل میں سوار اور پیادہ پالوگوں پر حملہ کرتا ہے اوراپنی دم پر کھڑا ہوجاتا ہے اور بعض اوقات کھوڑ سوار کے سرکی بلندی تک پہنچ جاتا ہے۔ بیسانپ جنگلوں میں رہتا ہے۔ ما لك بن اوهم كاقصه:

کہتے ہیں کہ مالک ابن ادھم ایک بار شکار کے لئے لکلا۔ جب وہ کسی ایسے مقام پر پہنچا جہاں نہ پانی تھا نہ گھاس دانداوراس کو پیاس لکنے لگی۔اس کے ہمراہ اور رفقاء تھےسب نے پانی تلاش کیا مرنہیں ملا۔ان لوگوں نے وہیں قیام کرکے مالک کے لئے ایک خیمہ لگادیا۔ ما لک نے اپنے ہمراہیوں کو یانی اور شکار کی تلاش کا حکم دیا۔ جب بید حضرات نظے تو ایک کوہ مار کرلائے۔ مالک نے ان سے کہا کہ اس کو أبال كرتلنامت بلكهاس كوأبال كربى كھانا شايداس تتمهاري تفتكي كم ہوجائے۔انہوں نے ايسابي كيااوردوبارہ فكلے۔اس بارأن كوايك ا ژ د ہاملا انہوں نے اس پرحملہ کیاوہ جان بچا کر مالک کے خیمہ میں واخل ہو گیا۔ مالک نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بیمیرے پاس پناہ کا طالب ہوکر آیا بی اس کو پچھمت کہو۔انہوں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔سانپ وہاں سے چلا گیا۔اس کے بعد مالک خودایئے رفقاء کو لے کر یانی کی تلاش میں لکلا۔ أجا مك أن كے كانوں ميں كى نامعلوم يكار نے والے كى آ واز آئى كدوه يہ كهدر ہائے:۔

حتلى تحثوا المطايبا يومها التعبا

يا قوم يا قوم لا ماء لكم ابدًا

"ا كوكواتم كوياني بركز نبيل ملے كاخواہ تم اپنى سوار يوں كو پورے دن تھكا دو"۔

وسددوا يسمنة فالماءعن كثبا مساء غسزيسر وعين تذهب الوصبيا "البتدا كرتم واى طرف مؤكراس كى تلاش كروتوتم كوثيلول مين ياني كاچشمد ملے كاجس مين يانى بكثرت باوراس قدرعدہ بكراس ك ینے سے بیاری بھی ختم ہوجاتی ہے"۔

فَىاسُفُوا الْمِطايا وَمِنهِ فَامُلَؤُ الْقِرُبَاء

حتلى اذا مسا اخداتم منه حاجتكم

"جبتم اس چشمہ ہے اپنی ضرورت پوری کرلوتو اپنی سوار یوں کو پانی پلاؤاور اپنی مشکیس مجرکو"۔

بيآ وازين كرما لك اپنے رفقاء كے ہمراہ اى سمت ميں چل ديا جس كى آ واز دينے والے نے اپنے اشعار ميں نشا ندہى كى تقى۔ چنانچہ قریب ہی اان کوایک چشمہ ملا اور سب نے سیراب ہوکریانی بیا اور جانوروں کو پلایا اور پھراپی مشکیس بھی بھریں۔ جب بیلوگ چشمہ عَاسب موكيا اوراس آوازدين واليكي آواز پيركان مي آئي وه كهدر باتفل

يَامَالِ عَنِّي جزاك اللَّه صالحة هذا وداع لكم منى وتسليم ''اے مالک تجھ کواللہ تعالیٰ میری جانب ہے جزائے خیرعطا فرمائے ، میں تم ہے اب رخصت ہوتا ہوں میرا آخری سلام قبول ہو''۔

ان امرًا يمحرم المعروف محروم لا تـزهـدن في اصطناع العرف من اَحَدٍ "كى كى ساتھ نيكى كرنے ميں ہرگز بے رغبتى مت كرنا۔ كيونكہ جو فض كى كونيكى سے محروم كرتا ہے وہ خودم وم موتا ہے۔

والشرما عاش منه المرء مذموم

النحيسر يسقى وان طالت مغيبة

'' نیک کام ہمیشہ باقی رہتا ہے اگر چہاس کاثمر وعرصہ دراز تک غائب رہے اور جس مخص نے برائی کواپنایا وہ ندموم ہے یعنی برائی ہے یاد کیا جاتا ہے۔ کے

عديث مين شجاع كاذكر: ر

تصحیمین میں حضرت جا برعبداللہ بن مسعودا او ہر یہ ورضی اللہ تعالیٰ عیم الجمعین ہے مروی ہے:۔

''نی کریم سی بیٹی نے ارشا وفر مایا کہ جو شخص صاحب نصاب ہونے کے باو چود مال کی زکو ق نہیں ویتا تو قیا مت کے دن وہ ایسے اثر دھا کی صورت اختیار کر کے اس کا تعاقب کرے گا جو گئیا ہوگا اور جس کی آ تکھیں دوخوفنا ک نشان ہوں گے اور وہ صاحب مال اس سے بھا گے گا حتی کہ بیسانپ اس کی گردن میں لیٹ جائے گا' ۔ مسلم کی روایت میں بیالفاظ آئے ہیں کہ وہ اثر دھا منہ کھول کر اس کا تعاقب کرے گا جب اس شخص کے قریب آئے گا تو وہ صاحب مال بھا گئے گئے گا۔ گیروہ اثر دھا آ واز دے گا اپنا فرانہ لے لیے جس کو تو نے تبح کیا تھا۔ بیآ واز من کروہ شخص بچھ جائے گا کہ اس سے بھا گئی نہیں سکتا وہ اپنا ہا تھا اس کے منہ میں ڈال دے گا پس وہ اثر دھا اس کے ہاتھ کو بجار کی طرح چبا جائے گا۔ پھر اس کے دونوں جبڑ وں کو پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا مال ہوں۔ میں تیرا خوا اس کے ہاتھ کو بجار کی طرح چبا جائے گا۔ پھر اس کے دونوں جبڑ وں کو پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا مال ہوں۔ میں تیرا خوا ان نے ان کو اپنے فضل سے لیا تب یہ تھا ان کے لئے بہت ہی بری ہے۔ وہ اوگ قیا مت کے دوخوت بہت ہی بری ہے۔ وہ اوگ قیا مت کے دوخوت بہنا دیے جائمیں گے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔

اقرع اس سانپ کو کہتے ہیں کہ جس کے سرکے بال اُ کھڑ گئے ہوں اور سرز ہرکی وجہ سفید ہو گیا ہو۔ زبیبت ان
کٹر ت زہر کی وجہ سے اس کے منہ کی دونوں جانب جودوبال ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ کٹر ت کلام کے وقت انسان
کے منہ کے دونوں جانب ایسے دوبال کھڑے ہوجاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں زبیبت ان سے مراداس کی آ کھے کے دو
کلتے ہیں۔ اس صفت والے سانپ سے خطرناک کوئی سانپ نہیں ہوتا۔

بعض کہتے ہیں کہ زبیتان سانپ کے مند میں پائے جانے والے دوکیلوں کا نام ہے۔ یکفظم سمع کے باب سے ہے۔ دانت کے کنارول سے کھانے کے معنی آتا ہے۔ اس کے بالتقابل نضم بولا جاتا ہے۔ جس کے معنی پورے مندے کھانا ہے۔ بعض کی رائے ہیہ ہے کہ قضم خنگ چیز کھانے کے لئے بولتے ہیں۔ کقضم خنگ چیز کھانے کے لئے بولتے ہیں۔

اہل عرب کا مگمان ہے کہ جب کوئی صحف عرصہ دراز تک بھوکار ہتا ہے تو اس کے پیٹ میں ایک سانپ پیدا ہوجا تا ہے۔ جس کوشجاع اور صقر کہتے ہیں۔جیسا کہ ابوخراش اپنی بیوی کونخاطب کر کے کہتا ہے۔

اَدِدُ شِبِ عِلَى مِن عِلَى الطعم واوتو غيرى من عيالك بالطعم المُدَّةُ شِبِ عَلَى مَن عِلَى الطعم المُعَمَّ المُحَمَّ المُحْمَّ المُحَمَّ المُحَمَّلُ المُحَمِّ المُحَمَّلُ المُحَمَّ المُحَمَّلُ المُحَمِّ المُحَمَّلُ المُحَمَّلُ المُحَمَّلُ المُحَمَّلُ المُحَمَّلُ المُحَمَّلُ المُحَمَّلُ المُحَمِّلُ المُحَمَّلُ المُحَمَّلُ المُحَمِّلُ المُحَمَّلُ المُحَمَّلُ المُحَمَّلُ المُحَمَّلُ المُحَمَّلُ المُحْمَّلُ المُحَمَّلُ المُحَمَّلُ المُحَمَّلُ المُحَمَّلُ المُحَمَّلُ المُحَمَّلُ المُحَمَّلُ المُحَمَّلُ المُحَمَّلُ المُحَمِّ المُحَمَّلُ المُحَمَّلُ المُحْمَّلُ المُحْمَلُ المُحْمَّ المُحْمَّلُ المُحْمِي المُحْمَّلُ المُحْمَّلُ المُحْمِمُ المُحْمَلُ المُحْمَلُ المُحْمَّلُ المُحْمُ المُحْمَّلُ المُحْمَّلُ المُحْمَلُ المُحْمَّلُ المُحْمَّلُ المُحْمَّلُ المُحْمَّلُ المُحْمَّلُ المُحْمَّلُ المُحْمَلُ المُحْمَالُ المُحْمَلُ المُحْمَّلُ المُحْمَلُ المُحْمَلُ المُحْمَلُ المُحْمَلُ المُحْمَلُ المُحْمَلُ المُحْمَلُ المُحْمَلُ المُحْمَلُ المُحْمُ المُحْمُ المُحْمُلُ المُحْمُلُ المُحْمُمُ المُحْمُ المُحْ

لے اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیہ ہاتف دراصل و بی شجاع تھا جس کو مالک نے بناہ دی تھی اورا اڑ دھے کی صورت بیس وہ کوئی جن تھا جواس جنگل کا سروارتھا۔

"اور جب میں دیکھتا ہوں کہ بدؤا نُقد محض کو کھانا اچھامعلوم ہونے لگا تو میں اس کواپنا کھانا کھلا دیتا ہوں اورخود کھانے ہے رک جاتا ہوں اورتازه یانی فی کرسوجا تا ہوں'۔

دوسرے ٹاعرنے کہاہے

فاطرق اطرق الشجاع ولورأى مساغاً لنا باه الشجاع لصمما

'' پس اُس نے اژ دھے کی طرح سر جھکا یا اور کاش وہ اپنے سخت شجاع اور تاب کی صفائی دیکھ لیتا''۔

بیشعر بن حرث ابن کعب کی لغت کے مطابق ہے۔ کیونکہ است مصابی لام جارہ کے باوجود الف تثنیہ باقی رہا۔ حالانکہ مشہور مسلک کےمطابق بیدالف، باء سے بدل جاتا لیکن کوفین اور اس قبیلہ کی لغت میں تثنیہ کا الف حالت نصبی وجری میں بھی باقی رہتا ہے۔ اى لغت كے مطابق الله تعالی كا قول إنْ هند أن كساحِرَ أن إ-

خواب ميں تعبير:

شجاع كاخواب مين نظرآنا جرى لا كے اور ضدى عورت ير دلالت كرتا ہے۔

### الشحرور

( کا لے رنگ کا چڑیا سے بڑا ایک خوش آ واز پرندہ) پیلفظ عصفور کے وزن پر ہے۔ بیہ پرندہ مختلف آ وازیں نکالتا ہے۔ (بیابن سیدہ کا

میخ علامہ علا وَالدین باجی متوفی ۱۲<u>۳ سے نے اس کے بارے میں بہت اچھا شعر کہا ہے۔</u>

يكسمي طربا قلب الشجى المغرور

بالبلبل والهزار والشحرور

"اوربلبل اور ہزاراور هجر ورکی آوازے ممکین مغرور کا دل خوش ہوجا تا ہے'۔

جادت كرمابه يدالمقدور

فانهض عجلا وانهب من اللذة ما

" پس جلدی سے اٹھ اور کارکنان قضاء وقدر کے ہاتھوں نے جو ہارش کررکھی ہیں اس کولوٹ لے''۔

اس کی تعریف میں کسی نے پیشعر بھی عمدہ کہا ہے

أطيارها وتولت سقيها السحب

ورروضة ازهرت اغصانها وشدت

"اوروہ باغیجہ جس کی شاخوں نے پھول کھلائے اور جس کے پرندھ قوی ہو گئے اور جس کی سیرانی کی بادلوں نے ذمہ داری لے لی"۔

وظل شحرورها الغديد تحسبه اسيبودًا زامسرًا مسزمساره ذهب

"جس كافحر وراكر كانے لكا تواس كے بارے ميں بيگان كرے كاكالا بانسرى بجانے والا ہے اوراس كى بانسرى سنبرى ہے"۔

دوسرے شاعرنے اس کے بارے میں اچھاشعر کہا ہے

يدور به بنفسج عارضيه

لــه فــى خـده الـوردى خـال!

"محبوب کے گلانی گالوں میں ایک تِل ہے جس برأس کے رخساروں کا بنفشہ گھومتا ہے"۔

کشحسرور تخباء فی سیاج مخافة جارح من مقلتیه ترجمہ: ''جبیا کہ محرور خوف کی وجہ سے شکاری کی آنکھوں سے انگور کی ہاڑھ میں چھپ جاتا ہے''۔ م

شرعی حکم:

انشاءالله عفور (چریا) کے بیان میں آئے گا۔ یعنی حلال ہے۔

خواب مين تعبير:

اس کاخوب میں نظر آنابادشاہ کے پیش کار بخوی ،ادب پردلالت کرتا ہے۔ بھی اس سے بچھدار آدی مراد ہوتا ہے بھی طفل کمتب کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔

شَحْمَةُ الْأَرْضِ

( کیجوا) بیالک کیڑا ہوتا ہے جوانسان کے چھونے سے کوڑی کے مثل ہوجاتا ہے۔ اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں جو در پت زیل ہیں:۔

(۱) قزوینی نے''الاشکال' میں لکھا ہے کہ جمعہ الارض کیجوے کو کہتے ہیں۔ میسرخ رنگ کا ایک کیڑا ہوتا ہے جونمناک مقامات میں پایاجا تا ہے۔

(٣) ہرمس کی رائے یہ ہے کہ محمد الارض ایک کیڑا ہوتا ہے خوشبودار۔ آگ اس کو ضرر نہیں پہنچاتی۔ آگ میں اس جانب سے داخل ہوکردوسری جانب کونکل جاتا ہے۔

طبىخواص

اگراس کی چربی جسم پرمل کرکوئی هخص آگ میں داخل ہوجائے تو آگ اس کونہیں جلاسکتی۔اگر کیجوے کوخشک کر کے ایک درہم کے بقدر کسی چیز میں ملا کر در دِزہ میں جتلاعورت کو پلایا جائے تو فورا بچہ پیدا ہوجائے گا۔

قزوینی نے لکھا ہے کہ اگراس کو پکا کرروٹی کے ہمراہ کھالیا جائے تو مثانہ کی پھری ٹوٹ کرنکل جائے گی۔ اگر خٹک کرنے کے بعد برقان کے مریض کو پلادیا جائے تو اس کی زردی ختم ہوجاتی ہے۔ اگراس کی راکھ تیل میں ملاکر سنجے کے سر پر مالش کی جائے تو سخجا پن ختم ہوجائے اور بال نکل آئیں گے۔

اس کی تعبیراور تھم دود (کیڑے) کے بیان میں گزر چکا ہے۔ یعنی خبائث میں شامل ہونے کے باعث حرام ہے۔

#### الشذا

اس سے مراد کتے کی کھی ہے بھی لفظ شذا ۃ ایک اونٹنی کے لئے استعال ہوتا ہے۔

# الشُّوان

مچھروں کےمشابہ جانور جوانسان کے منہ کو چھپالیتا ہے۔

### الشَرشق'الشقراق'الشرشور

چڑیا جیساایک جانور جس کارنگ کچھٹمیالا کچھسرخ اور نیچ کا حصہ سیاہ ہوتا ہے۔ جب بدپرون کو کھولتی ہے تو مختلف نظرآتے ہیں۔ مام چڑیوں کی طرح بد بھی حلال ہے۔اس کا تذکرہ باب الباء میں ابو ہراقش کے تحت گزرچکا ہے۔

## الشرغ

(مینڈ کی) مزید تفصیل انشاء اللہ باب الضادمیں الضفدع کے بیان میں آئے گی۔

# الشُّرنبيٰ

(ایکمشهور پرنده)

# الشَّصَرُ

(مرنی کا بچه) شاصر کے بھی بھی معنی ہیں جیسا کدابوعبید انے کہا۔

### الشعراء

(نیلی یاسرخ مکھی) بیلفظ شین کے فتہ و کسرہ دونوں طرح مستعمل ہے۔ نیلی یاسرخ مکھی کو کہتے ہیں۔اونٹ گدھے کتوں وغیرہ پر بیٹھ کران کوشدید تکلیف پہنچاتی ہیں۔

حدیث میں شعراء کا ذکر:-

'' کتب سیر میں لکھا ہے کہ شرکین مکہ چہار شہنہ کو جبل احد پر پہنچ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کی اطلاع ہوئی تو آپ نے سحابہ کرام کو برائے مشورہ جمع کیا۔،اس مشورہ میں آپ نے عبداللہ بن ابی ابن سلول کو بھی مدعوکیا حالا نکہ اس سے قبل آپ نے اس کو بھی بھی برائے مشورہ طلب نہیں کیا تھا۔ آپ نے اس سے بھی دفاع کے متعلق مشورہ کیا۔ چنا نچے عبداللہ بن ابی سلول نے کہا یارسول اللہ! آپ مدینہ میں مقیم رہ کر دفاع کریں باہر جا کرنہ لڑیں کیونکہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب کوئی لشکر مدینہ پر چڑھا تو ہم نے مدینہ میں رہ کر ہ اس کی مدافعت کی تو فتح اہلِ مدینہ کی ہوئی اور جب بھی باہرنگل کرلڑنے کا اتفاق ہواتو نتیجہ اس کے برعکس ہوا اور اس وقت چونکہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔اس لئے ہماری پلیداور زیادہ بھاری رہے گا۔لہٰذا آپ ان مشرکین کی پرواہ نہ کریں۔اگرانہوں نے قیام کیا تو یہ بھی ان کے حق میں مضر ہوگا اوراگر ہم پر چڑھائی کی تو مرد آسنے سامنے مقابلہ کریں گے اور عور تیں اور بچے اوپر سے ان پر پھر برسائیں گے اوراگروہ لوگ لوٹ جاتے ہیں تو بے نیل ومرام لوٹیس گے۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پہند فر مایا۔ یعض صحابہ نے اس تجویز کے خلاف بیرع ض کیا کہ یارسول اللہ ا آپ ہم کوان
کتوں کے مقابلہ میں باہر لے کرچلیں تا کہ ان کو یہ خیال پیدا نہ ہو کہ ہم ان کے مقابلہ سے عاجز وقاصر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فر مایا کہ میں نے خواب میں و یکھا ہے کہ گائے فرن کی جارتی ہائی گنجیر میں نے فیرو بھلائی سے لی ہے۔ اس کے بحد میں نے
و بھا کہ میری تلواد کی و حارک ند ہوگئی اس کی تعبیر میں نے فیکست سے لی ہے۔ پھر میں نے و یکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط فر رہ میں
وائن کیااس کی تعبیر میں نے مدینہ لی ہے۔ اگر تمہاری رائے ہو کہ مدینہ میں رہوتو یہیں رہورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میہ چاہتے تھے کہ
شرکین مدینہ میں واضل ہوں اور ان سے گلیوں میں مقابلہ کیا جائے۔

کین ان سحابہ نے جوغز وؤ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اورغز وؤاحد میں اللہ نے ان کو جام شہادت سرفراز فر مایا۔عرض کیا یارسول اللہ علیہ وسلم آپ ہم کوان وشمنان خدا کے مقابلہ کے لئے باہر لے کر چلئے۔ بیس کرآپ دولت خانہ کے اندرتشریف لے گئے اور ہتھیار با ندھ کر باہر تشریف لائے۔ صحابہ نید کی کرتا وم ہوئے اور آپس میں کہنے گئے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر تو وحی تازل ہوئی ہے اور ہم آپ کوآپ مرضی کے خلاف مشورہ ویں بیر کام ہم سے برا ہوا۔ چنانچے انہوں نے حضور سے معذرت جا ہی اورعرض کیا جوآپ کی مرضی ہوسو کیجئے۔ آپ نے فر مایا کہ جب اللہ کا بنی تھیار باندھ لیتا ہے تو اس کو بیزیبانہیں کہ بغیر قبال کئے ہوئے ہتھیار کھول دے۔

مشرکیں مکہ نے بدہ اور جمرات گواُسد میں قیام کیا۔ رسول الله سلی الله علیہ وسلم جمعہ کے روز بعد نماز جعدان کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوئے اور ہفتہ کی صبح کو شعب ( گھاٹی ) اُحد میں واض ہوئے۔ بیشوال اید کی ۱/ تاریخ بھی۔ آپ کے اصحاب کی تعداد سات سو بھی۔ آپ نے جھٹرت عبداللہ بن جبیر آ کو جو کہ حضرت خوات این جبیر کے بھائی تھے پچاس تیرا ندازوں پرامیر مقرر فر مایا اور حکم دیا کہ بہاڑ کی جڑ میں قائم رہیں۔ اگر دہمن ہماری پشت کی جانب سے عملہ آور ہوتو تیروں سے ان کی مدافعت کرنا اور خواہ ہماری جیت ہو یا ہارتم بغیر میری اجازت کے اپنی جگہ ہے دب تک تم اپنی جگہ جے دب تو وہمن ہم پر غلبہ نہیں پاسکتا ہی قریش قبال کے لئے آئے اور ان کی دائعیں جانب خالد بن ولیداور ہا کی جانب ابی جہل تھے (بیدونوں اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے بعد میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے ان کے ساتھ بھورتیں بھی تھیں جو دف بجا بجا کرگار ہی تھیں۔ لڑائی شروع ہوئی اور بہت بخت مقابلہ ہوا۔ رسول الله صلی الله علیہ دسلم سے ایس کی دارکرے گا۔

یان کر حضرت ابود جانی الله علیہ وہ آلوارآپ کے ہاتھ سے لی اورا یک سرخ عمامہ باندھ کراور کموار ہاتھ میں لے کر اگرتے ہوئے گئے۔ بید و کیے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا''اس موقع کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو بیہ چال پر ندنہیں ہے''۔اس کموارے حضرت ابود جانی نے کتنے ہی سرکش سرقلم کئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکین پر حملہ کرکے ان کو حکست دی۔ کفار کی ہزیمت و کیے کر حضرت عبداللہ ابن جبیر کے نیرانداز ول نے فنیمت نفیمت پکار تا شروع کر دیا اور کہنے لگے ہم بھی لوگوں کے ساتھ مال فنیمت لوٹیں گے۔ حضرت عبداللہ نے ہر چندان کومنع فرمایا مگر دونہیں مانے اور مالی فنیمت لوٹی میں شامل ہو گئے۔صرف دیں آ دی آپ کے ساتھ رہ گئے

أبى حِيُنَ بَارَزَه الرَّ سُول

لَقَدُ وَرِثَ الصَّلالَةَ عَنُ آبِيْهِ

أَتَيْتَ اللَّهِ تَحْمِلُ زَمَّ عَظُم وَتُوْ عِدُهُ وَٱنْتَ بِهِ جَهُوْلُ

'' تو آپ کے پاس اس حال میں آیا کہ اپنے جسم پر بوسیدہ ہڑیوں کو اٹھائے ہوئے تھا تو آپ کو دھمکیاں دے رہاتھا اور اپنے انجام سے بالکل انجان تھا۔''

### الشغواء

(عقات) پیلفظشین کے فتہ غین کے سکون اور الف ممرودہ کے ساتھ عقاب کے لئے بولا جاتا ہے۔ وجہ تسمیہ بیہ ہے کہ شغایشغوان کے دومعنی آتے ہیں ایک دانت کا دوسرے دانت سے بڑھ جاتا۔ اور شغواء کے ایک معنی ہیں چھوٹے بڑے دانت والا اور عقاب کی او پر ک چونچ بھی نیچ کی چونچ سے بڑی ہوتی ہے۔ اس لئے اس کو صغواء کہتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے۔

شَقُوا بِوَطُنِ ہَیُنَ الشَیُق وَالنِیُق ''وہلوگ اپنے وطن میں پہاڑ کی چوٹیوں کے درمیان غالب آ گئے''۔

# اَلشِفُدَع

(چھوٹی مینڈک) حکاہ ابن سیدہ۔

## اَلشِفُنِيُنُ (جَكَلَ كِورَ)

(دو ماکول اللحم پرندوں کی شریک النسل) بیلفظ یشنین کے وزن پڑشین کے کسرہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے جودو ماکول اللحم پرندوں کے اختلاط سے پیدا ہوتا ہے۔ جاحظ کی رائے ہیہ کہ بیکوتر کی ایک تنم ہے بعض کہتے ہیں کہ شفنین جنگلی کبوتر کو کہتے ہیں۔ اس کی آوز سارنگی کی طرح پرترنم اور ممکنین ہوتی ہے۔ اس کی جمع شفا نین آتی ہے۔ تاریکی ہیں اس کی آواز مزیدا چھی ہوجاتی ہے۔ اس کی فاص عادت ہیہ کہ جب اس کی مونث کم ہوجاتی ہے یا فوت ہوجاتی ہے تو تاحیات یہ مجردی رہتا ہے۔ کی دوسرے سے از دواجی تعلقات قائم نہیں کرتا۔ یہی حال مونث کا ہے۔ جب یہ موٹا ہوجاتا ہے تو اس کے پُرگر جاتے ہیں اور یہ جفتی کرتا ترک کر دیتا ہے۔ یہ نعلقات قائم نہیں کرتا۔ یہی حال مونث کا ہے۔ جب یہ موٹا ہوجاتا ہے تو اس کے پُرگر جاتے ہیں اور یہ جفتی کرتا ترک کر دیتا ہے۔ یہ نہایت عزات پہنداورد شمنوں سے منظراور ہوشیار رہتا ہے۔

شرعی حکم بالا تفاق اس کا کھانا حلال ہے۔

طبتی خواص

اس کا گوشت گرم خشک ہوتا ہے اس لئے اس کے چھوٹے بچے استعال کرنے چاہئیں۔اس سے پیدا ہونے والاخون بھی گرم خشک ہوتا ہے۔کثیر مقدار میں اگر تھی ملا کر استعال کیا جائے تو اس کی حرارت اور خشکی کم ہوجاتی ہے۔ روغن زینون کے ہمراہ اس کے انڈوں کا استعال تو ت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کی بیٹ عرق گلاب میں حل کر کے عورت اگر استعال کرے تو رخم کے درد کے لئے مفید ہے۔ استعال تو بہتے اور آ کھے کے درم کے لئے اس کا گرم خون اگر ٹرکا یا جائے تو بے حد مفید ہے۔ اس طرح اگر اس کے انڈے کی سفیدی اور عرق گلاب میں روئی ہما کو کرآ تھے پر رکھی جائے تو آشوب چٹم کے لئے اور ورم کے لئے نہایت مجرب نسخہ ہے۔

#### الشق

بقول قزوینی شق ازجنس شیطان ہے اس کے جسم کا بالائی حصہ انسان جیسا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ نستاس یعنی بن مانس انسان اور شق سے مرکب ہے۔ سفر میں بعض مرتبہ انسانوں پر ظاہر ہوتا ہے۔

کتے ہیں کہ علقہ بن صفوان بن امیہ کی رات باہر نکلا۔ جب وہ خلتے چلتے کی خاص مقام پر پہنچا تو اس کی شق سے ملاقات ہوگئی۔ علقمہ بولا کہائے شق تیرااور میرا کیا واسطہ؟ للبذائو مجھ سے رو پوش ہو جااورا پے تیرتر کش میں رکھ لے۔ کیا ٹو ایسے خض کو مارنا چاہتا ہے جو تچھ کو مارنا نہیں چاہتا۔ شق نے جواب دیا کہ آؤنا ذراد وہاتھ بھی ہو جا کیں۔ اچھا جب تک تم میں گرمی نہ آجائے میں تفہرار ہتا ہوں۔ جب شق کسی طرح نہ مانا تو علقمہ بھی تیار ہو گیااور دونوں آپس میں بھڑ گئے۔ بالاخرشق مردہ ہوکر پر ا۔

عرب کے دومشہور کا ہن

شق اور سطیح عرب کے دومشہور عالم کا بمن تھے۔ شق نصف انسان تھا۔ اس کے ایک ہاتھ اور پیر اورا یک آنکی تھی اور سطیح بڈیاں تھیں اور نداس کے اٹکلیاں تھیں اور بیز بین پراس طرح لیٹ جا تا تھا جس طرح چٹائی بچھا دی جاتی ہے۔ شق اور سطیح کی پیدائش اس روز زہوئی جس روز عمر و بن عامر کی بیوی طریفہ کا ہند کا انتقال ہوا۔

طریفہ کا ہندنے اپنی موت کے دن مرنے سے قبل طبح نوازئیدہ کو بلوایا۔ جب وہ اس کے پاس لایا گیا تو اس نے اپنالعاب دہن اس کے حلق میں ڈال دیا اور کہا ہید بچیلم کہانت میں میرا جانشین ٹابت ہوگا۔ طبح کا چیرہ اس کے سینے میں تھا اُس کے گردن اور سرنہیں تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے شق کو بلوایا اور اس کے ساتھ بھی کہی تھل کیا۔ اس کے بعد مرکنی۔ مقام بھے میں اس کی قبر ہے۔ حافظ ابوالفرج ابن جوزی نے لکھا ہے کہ خالد بن عبد اللہ الفہر کی اس شق کی اولا دمیں سے تھے۔

شاہ يمن مالك بن نصر النحى كاخواب اورآت كى نبوت كى پشين كوئى

سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق ہے روایت ہے کہ مالک بن نفرخمی نے ایک بھیا تک خواب دیکھا جس کی وجہ ہے اس پر دہشت طاری ہوگئی۔ چنانچہاس کی رعایا میں جس قدرساحراور نجومی تھے سب کوطلب کیا۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو باوشاہ نے ان سے کہا کہ میں ایک وحشت تاک خواب دیکھا ہے جس کا اب تک جمھ پر اثر ہے۔ ان لوگوں نے کہا آپ ہمارے سامنے خواب بیان سیجے تاکہ ہم آپ کے سامنے اس کی تعبیر بیان کریں۔

بادشاہ نے کہا کہ اگر میں خودخواب تمہارے سامنے بیان کردوں تو تمہاری بیان کردہ تعبیرے میں مطمئن نہیں ہوں گا۔ میں صرف

ال خض کی تعیرے مطمئن ہوں گا جومیرے بتانے سے قبل خود خواب بیان کرے۔ بین کرسب نے آپس میں مشورہ کرکے کہا کہ جو بادشاہ سلامت چاہتے ہیں وہ شق اور سطح کے علاوہ کوئی تیسر الخض نہیں بتا سکتا۔ پس بادشاہ نے اُن کے بُلا نے کے لئے ایک قاصد دوڑایا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو پہلے بادشاہ نے سطح سے پوچھا اس نے جواب دیا کہ جہاں پناہ آپ نے خواب میں ایک کھورٹری دیکھی ہے جو بتاریکی میں نمودار ہوئی اور اس نے تمام کھورٹری والوں کو کھالیا۔ بادشاہ نے بین کرکہا کہ بالکل صحیح ہے اہتم مجھکواس کی تعییر بتاؤ سطح نے کہاان دو حروں (سیاہ پھروائی زمین) میں جننے جانور آباد ہیں میں اُن کی شم کھا کرکہا ہوں کہ آپ کے ملک پر جبشیوں کا نزول ہوگا اور ایس ایس ایس کے مال کر بولا کہ سے کہا کہ وہوگا ور اور ہوگا اور ہوگا اور ہوگا اور ہوگا اور ہیں کہ بادشاہ بین کر بولا کہ سے ملک پر جبشیوں کے وہ کہا کہ وہوگا کہ بادشاہ بین کر بولا کہ سے جو اب دیا کہ آپ کے ساتھ یا ستر برس بعد بیدوا تھو بیش آئے گا۔ اس کے بعد جبشیوں سے لڑائی ہوگی اور وہ یہاں سے نکال دیئے جا تیں گے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ان کو کون عمل میں جو بادشاہ نے بوجھا کہ ان کو کون خم کرے گا ور ان میں سے کی کو یمن میں نہیں چھوڑے گا۔ بادشاہ نے بوجھا کہ ان کو کوئی کے ایس کہ کوئی تو کوئی تو کوئی تو کوئی تو کوئی تو کوئی تو کوئی کوئی کوئی کوئیں میں نہیں جھوڑے گا۔ بادشاہ نے بوجھا کہ این دی بین کی حکومت قائم رہے گی یا ختم ہو جائے گی ؟ اگر ختم ہوگئی تو کوئی ختم کرے گا ؟

کائن نے جواب دیا ایک پاک نبی جس کے پاس اُس کے رب اُلعلی کے یہاں سے وتی آئے گی اس کوختم کرے گا۔ پھر ہا دشاہ نے دریافت کیا یہ نبی کس قوم سے ہوں گے؟ سطح نے جواب دیا کہ یہ نبی غالب بن فہرا بن ما لک بن نصر کی اولا دے ہوں گے اوران کی قوم میں آخر وقت تک حکومت رہے گی۔ بادشاہ نے بین کر پوچھا کیا ان کا زمانہ بھی بھی ختم ہوگا۔ سطح نے جواب دیا کہ ضرور ہوگا۔ اس دن اولین وآخرین جمع کئے جائیں گے اور جو نیکو کار ہوں گے وہ خوشحال ہوں گے اور جو گناہ گار ہوں گے وہ بدعال ہوں گے۔

پھر بادشاہ نے پوچھا کہ اب طبح جو پھٹو کہہ رہا ہے آیا ہے تا ہے؟ سطح نے جواب دیا کہ میں شفق بنفسق اور جاند کی (جب وہ پورا ہو جائے ) کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جو پھھیٹ نے بتایا وہ بالکل صحح ہے۔

اس کے بعد بادشاہ نے شق کو بلایا اوراس سے بھی یہی سوالات کئے۔ پسش نے اس سے کہا آپ نے ایک کھو پڑی دیکھی ہے جو تار کی سے نمودار ہوکر باغیچہ اور پہاڑی کے بابین کھڑی ہوگئی اور ہرذی روح کو کھالیا۔ جب بادشاہ نے شق کی گفتگوئی تو کہا کہ تو نے بالکل شیح بتلایا ہے اب اس کی تعبیر بیان کر شق نے کہا ان پہاڑیوں کے درمیان بنے والے انسانوں کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ملک بل سے بی جو بی ہیں گے اور وہ سب پر غالب آ جا کیں گے اور ابین سے نجران تک ان کی حکومت ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ میرا باپ تھھ پر قربان ہوائے تی گئی گئی ہوئے اپ کہ میرا باپ تھھ پر قربان ہوائے تی ایک مدت ہوائے تی وحضت ناک خبر ہے ہیک ہوگا ؟ میرے زمانے میں یا میرے بعد ؟ اس نے جواب دیا کہ آپ سے ایک مدت بعد میہ واقعہ رونما ہوگا۔ پھر ان سے ایک عظیم الثان شخص کو ن ہوگا ؟ شق نے جواب دیا بحن کا ایک غلام ہوگا جو ابن ذبی برن کے گھرے نکے گا وران کی سے جو اہل دین اور فضل اس کی سلطنت باتی رہے گیا ختم ہوجائے گی ؟ شق نے جواب دیا میں کو خواب دیا شہین ختم کریں گے جو اہل دین اور فضل کے درمیان عدل وحق نے کرائم کئی گئی گا وران کی قوم میں یوم فصل تک حکومت رہے گی ۔

بادشاہ نے دریافت کیا یوم فصل کیا ہے؟ شق نے جواب دیا کہ بیروہ دن ہے جس دن لوگوں کو بدلد دیا جائے گا اور آسان سے پکارا جائے گا جس کو زندہ اور مُر دہ سب لوگ سنیں گے۔اس دن تمام لوگ جمع کئے جا کیں گے۔ نیک خیر کے ذریعے فلاح یاب ہوں گے۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ تیری بات کے ہے۔شق نے کہا زمین وآسان اوران کی پستی و بلندی کی قیم جوخیر میں نے دی ہے وہ کے ہاں میں کوئی شک وشبہیں ہے۔ باوشاہ نے جب ان دونوں کا ہنوں کی چسین گوئی میں مطابقت پائی تو اس کو یقین ہو گیااوراس نے عبشیوں کے خوف کی وجہ سے اپنے اہل خانہ کو البحیر و منتقل کر دیا۔

آت کی ولادت باسعادت پرایوان کسری میں زلزلہ

سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق سے بید بھی روایت فذکور ہے کہ جس رات حضور کی ولادت باسعادت ہوئی اس رات میں کسری شاہ فارس کے کل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے چودہ کنکرے گریٹے۔ اس وقت فارس کا حکمران کسری نوشیر وان عادل تھا۔ اس واقعہ سے اس پر جیبت طاری ہوگئی اور اس نے اس کو بدشگونی قرار دیا۔ لہٰذا اس نے بیمنا سب سمجھا کہ اعیانِ مملکت کو اس واقعہ کی اطلاع دی جائے۔ چنا نچہ اس نے رئیس موذبان ٹائیین قضاۃ کنا نڈروں امراء اپ نے وزیراعظم بزرجم بر اور محافظین سر صداور گورزوں وغیرہ کو جع کر کے ایوان کے زلزلہ سے اور کنگروں کے گرنے کی اطلاع دی۔ بیمن کررئیس موذبان نے بتایا کہ میں نے بھی خواب دیکھاہے کہ ایک اون گھوڑوں کو ہمکاتے ہوئے لئے جارہا ہے اور وہ دریائے و جلہ کو پارکر کے ملک فارس میں پھیل گئے ہیں۔ اہل دربار نے بید بھی خبرسائی کہ آج کی رات آئش کدہ فارس (جو مجوسیوں نے ایک ہزارسال سے روش کررکھا تھا) کی گخت شخشد اپڑ گیا ہے۔ بیتمام احوال جان کر نوشیرواں اور تمام حاضرین گھبرا گئے اور اس واقعہ کی کوئی منا سب وجہوں نہ جان سے اور پریشان واپس ہو گئے۔ ادھر ملک کے ہم گوشہ ہے آئ

بس نوشرواں نے اپنا علائے دین کوجھ کیا اوران ہے واقعہ کے متعلق معلومات کیں۔ پس رئیس موذبان نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ عرب کے اغدرکوئی عظیم حادثہ رونما ہوا ہے اس پرنوشیر وال نے نعمان بن منذ رکوایک خطانکھا کہ جوشھ عربوں کے حالات ہے سب نے زیادہ واقف ہواس کو ہمارے پاس بھیج دو۔ چنا نچ نعمان نے عبد کہ سے بن عمر وغسانی کواس کے پاس بھیج دیا۔ پر خص نہایت معمر تھا جب یہ کسر کی کے پاس بھیج او آئی نے کہا میں جوتم ہے ہو چھنا چا ہتا ہوں تم کواس کا علم ہے۔ اس نے جواب دیا کہ آپ بیان فرمائے کیا ہو چھنا چا ہے ہیں؟ اگر مجھ کواس کا علم ہوا تو ضرور بتاؤں گا۔ کسر کی نے کہا میں اسے کیا ہو چھنا جا ہتا ہوں۔ عبد آپ کہا ہیں اسے کیا ہو چھنا جا ہتا ہوں۔ عبد آپ کہا ہیں اسے کیا ہو چھنا جا ہتا ہوں۔ عبد آپ کہا ہی تھی کو حاصل ہے جو مشارق شام میں رہتے ہیں۔ نوشیر وال نے کہا چھا جاؤاورا ہے ماموں سے کہا چھا جاؤاورا ہے ماموں سے کیا ہو جھو۔ چنا نچ عبد آس کی عبد آس کوروانہ ہو گیا۔ جب سے کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ اس پر عالم مزع طاری ہو سے عبد آس کو صلام کیا مگر وہ جواب ندوے سے کا پرعبد آس کو زور دارا آواز سے لیارکر کہا ہے۔ عبد آس کو سلام کیا مگر وہ جواب ندوے سے کا پرعبد آسے کے اس کو زور دارا آواز سے لیارکر کہا ہے۔ عبداً سے خیداً سے عبد آس کو سلام کیا مگر وہ جواب ندوے سے اس کو خواب ندوے اس کو دور دارا آواز سے لیارکر کہا ہے۔ عبداً سے خاس کو سلام کیا مگر وہ جواب ندوے سالے کو خواب ندوے سے کا کہ عبداً سے کے اس کو دور دارا آواز سے لیارکر کہا ہے۔

اَصُم اَم يَسْمَعُ غَطُرِيُف الْيَمَنُ يَا صاحِبَ الْخِطةِ اَعْبَيْتَ مَنُ وَمِنُ الْسَمَعُ غَطُرِيُف الْيَمَنُ يَا صاحِبَ الْخِطةِ اَعْبَيْتَ مَنُ وَمِنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُل

ہوں۔ بیٹن کر طبح نے آئن کھولیں اور کہا تُو عبداً سے جا یک این اونٹی پرسوار ہوکر آیا ہے جس کی را نیں بھینچی ہوئی ہیں طبح کے پاس تُو اس حال میں آیا جب کہ وہ قبر میں پیرائکائے ہوئے ہے تھے کو ملک بنی ساسان (شاہ فارس) نے اس لئے بھیجا ہے کہ تو ایوان کسریٰ کے زلزلہ اور نوشیرواں عادل کے خواب کی تعبیر بتلائے۔وہ خواب یہ ہے کہ وہ طاقت وراونٹ عربی گھوڑوں کو ہنکاتے ہوئے لے جارہے ہیں اور وہ دریائے د جلہ کو پارکر کے ملک فارس میں پہنچ گئے ہیں۔اے عبداً سے جب تلاوت کلام پاک کا ظہور ہوگا اور صاحب ہراوہ (آپ کا اسم توصفی ) مبعوث ہوں اور بچرہ سادہ کا پانی خلکہ ہوجائے تو اہلِ فارس کے لئے بابل جائے پناہ نہیں رہے گا اور نہ ہی شام طبح کے لئے مبارک دہے گا۔ مبارک دہے گا۔ کری کے اس جان جان جان جان آئی ہی باوشاہ فارس پر حکومت کریں گے اور جو پچھ ہونے والا ہے وہ ہوکر رہے گا۔

یتجبیر بیان کرنے کے بعد طبح نے جان جان آفرین کے پر دکر دی۔ عبد اُسمے اپنی اُوٹنی پرسوار ہوکر کسری کے پاس واپس آگیا اور جو پچھ کے نیان کیا تھا اس کو کسری کے سامنے پیش کردیا۔ کسری نے بیان کرکھا کہ ابھی چودہ بادشاہ حکومت کرنے کے لئے باتی ہیں۔ یہ تعداد پوری ہونے کے لئے ایک مدت چاہے۔ نہ معلوم اس وقت تک کیا کیا جوادث پیش آئیں گے لئین چونکہ بادشاہوں کی پیشین گوئی اس طرح ظہور پذر یہوئی کہ دس شاہان فارس نے تو اپنی گنتی چارہی سال میں پوری کرلی باقی چار حضرے عثمان کے عہد حکومت کے آخر میں ختم ہوگئے۔

اس پیشین گوئی میں بابل سے مراد بابل عراق ہے اس کو بابل اس لئے کہتے ہیں کہ یہاں سقوط صرح نمرود کے وقت احتلاالسنظا ہر ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سرز مین کوفہ ہے۔ بعض کی رائے بیہ ہے کہ جبل دنباوند کو باہل کہتے ہیں۔

كرى كائة قاتل عدلدلينا

کسری وہ پہلامقنول ہے جس نے اپنے قاتل ہے بدلد لیا جیسا کہ ابوالفرج ابن الجوزی نے '' کتاب الاذکیاء' میں ذکر کیا ہے کہ
کسری کو نجومیوں نے اطلاع دی تھی کہ تھے کو آل کیا جائے گا تو کسری نے کہا بخدا میں بھی اپنے قاتل ہے ضرور بدلدلوں گا۔ چنا نچہ اُس نے
زہر قاتل لے کرایک ڈبید میں بند کر کے اس پر مہر لگا دی اور اس پر ایک چیٹ لکھ پر چسپاں کر دی جس پر بیتح بر تھا کہ'' اس ڈبید میں نہایت
مجرب اور مفید دوا ہے جو کہ قوت باہ کے لئے ہے اور جو تھی اس کو کھالے گا اس میں اس قدر توت آ جائے گی کہ وہ ایک وقت میں گئی گئی
عور توں ہے جب کر سکے گا''۔

پھراس نے اس ڈبیدکونزانہ میں حفاظت سے رکھ دیا۔ چنانچہ نجومیوں کی پیشین گوئی کے مطابق ایک عرصہ کے بعد جب اس کے لڑکے نے اس کوفل کر دیا اور اس کے خزانہ پر بھند کر لیا تو وہ ڈبیداس کوفزانہ میں لمی اس پرتح پیشدہ عبارت کو پڑھ کر اس کو یقین ہوگیا کہ اس کا باپ اس دواکی وجہ سے اس قدر تو می تھا اور اتنی عور توں سے اس دواکی بدولت صحبت کرتا تھا۔ چنانچہ اس فیبیم سے وہ دوا (نہر قاتل) اس پر چہ پر درج شدہ مقدار کے مطابق نکال کر کھالی اور کھاتے ہی مُرگیا۔ پس کسری وہ پہلامقتول ہے جس نے اسے قاتل سے بدلہ لیا۔ باب الدال' داب' کے بیان میں گزر چکا ہے کہ کسری کے حرم میں تمیں بڑار عور تیں تھیں۔

## اَلشَّقَحُطَبُ

سفر جل کے وزن پر چارسینگوں والے مینڈ ھے کو کہتے ہیں۔اس کی جمع شقاط شقاطب آتی ہیں۔

#### الشقذان

(گرگٹ) الشقذان:گرگٹ کو کہتے ہیں۔جیسا کہ ابن سیدہ نے لکھا ہے۔ نیز گوہ اور ورل (یہ بھی گوہ کے مشابہ مگر گوہ ہے کہ بڑا کبی اور پیٹلی ؤم والا ایک جانور ہے ) طحن' چھپکلی اور ئرخ زہر یلے سانپ کو بھی شقذ ان کہتے ہیں۔اس کا واحد شقذۃ آتا ہے۔

### الشِقُرَاق

(فاختہ سے بڑاایک منحوں پرندہ)الشتر اق:صاحب محکم اور رابن قتبیہ کے بیان کے مطابق اس کوشین کے فتہ اور کسرہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ بطلیموی کے نزدیک کسرہ زیادہ فصبح ہے اس لئے کہ اسموں کے اوز ان میں فعلان ( بکسرہ فا) موجود ہے جیسا کہ طرماح اور همتقار لیکن فعلان (بفتحہ فاء) موجود نہیں ہے۔مصنف کی دوسری کتاب''الغریب'' میں بھی فتر ات کسرہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور کسرہ بی فلیل سے بھی منقول ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ اس میں فتحہ' ضمہ' کسرہ تینوں لغات ہیں۔

ال کوشرقرات بھی کہتے ہیں یہ ایک چیوٹا ساپر ندہ ہوتا ہال کواخیل (منحوں پر ندہ) بھی کہتے ہیں۔ یہ بزرگ کا کبوتری کے برابر ہوتا ہال کی بزی جانوں ہے اوراس کے بازوؤں میں قدرے سابی ہوتی ہے۔ اس کی فطرت میں جوس چالا کی اور دوسرے بوندوں کے انڈے چرانا داخل ہے۔ اہل عرب اس کومنحوں پر ندہ کہتے ہیں۔ روم 'خراسان اورشام وغیرہ میں بکشرت پایا جاتا ہے۔ انسانوں سے ہمیشہ وُ ور رہتا ہے اور خاص طور سے پہاڑ کی چوٹیوں پر رہتا پہند کرتا ہے۔ لیکن اپنے انڈے ایسی بلند تھارتوں پر ویتا ہے جہال لوگوں کی پہنچ مشکل ہو۔ اس کا محونسلہ شدید بد بو دار ہوتا ہے۔ شارح فیتے اور جاحظ کی رائے میہ ہے کہ شتر ان کوے کی ایک قسم ہے بھتی بہت کم کرتا ہے اور فطر تافریا دچاہئے کا عادی ہوتا ہے۔ جب کی جانور سے اس کی لڑائی ہوجاتی ہے تو اس کو مار کراس طرح چلاتا ہے گویا بہ خودہی مضروب ہے۔

شرعيظم

رو یانی اور بغوی نے اس کے خبث کی بناء پراس کی حرمت کے قائل ہیں۔ رافعی نے بھی صمیری سے بھی قتل کیا ہے۔ عجلی شارح غیریت ابن سراج بھی اس کی حرمت نقل کی ہے ابن سراج بھی اس کی حرمت نقل کی ہے ابن سراج بھی اس کی حرمت نقل کی ہے اور وجہ حرمت مید بیان کی ہے کہ بید دونوں پر ندے اہل عرب کے زو کی خبائث میں سے ہیں۔ یہی اکثر دیگر علاء کا قول ہے لیکن پچھ لوگ اس کی حالت کے بھی قائل ہیں۔

ضربالامثال

الل عرب كى كونوست كى جانب منسوب كرتے ہوئے كہتے ہيں۔ فلائ أشت الله عبد الا تعبد ( فلاں فخض اخیل ہے بھى زیاد ہ منحوں ہے ) خیل اور شقر اق ایک ہى پرندہ كے دونام ہیں۔

طبىخواص

جب سونا کم چکدار ہوتواس کو پکھلاکراس پر شقراق کا پیہ چیز کئے ہاں کی چک میں غیر معمولی اضافہ ہوجائے گا جیسا کہ لومڑی کی جب سب سب ہوتا ہے جملی سے اس کا گوشت نہایت گرم ہوتا ہے اس کی چک ایک دم ماند پڑ جاتی ہے اس کے پتے کے خضاب سے بال بالکل سیاہ ہوجاتے ہیں۔اس کا گوشت نہایت گرم ہوتا ہے اور بد بودار بھی ہوتا ہے لیکن اس کا استعمال آنتوں میں رکی ہوئی بخت ہوا کو خارج کردیتا ہے۔

خواب میں تعبیر

شقر اق کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر حسین وجمیل عورت ہے۔

### الشَّمُسِسيَةُ

(سرُ خُرنگ کا چکیلا سانب): اس کوهمسیداس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب اس کی عمر زیادہ ہوجاتی ہے تو اس کی آنکھوں میں درد پیدا ہوجا تا ہے جس سے بینا بینا ہوجا تا ہے اس وقت یہ کی ایسی دیوار کی تلاش میں لکلتا ہے جومشر ق روہو۔ چنا نچہ جب اس کوکوئی شرق روئی دیوار بل جاتی ہے تو بیاس پر بیٹے کر سورج کی جانب منہ کر لیتا ہے اور کچھ دیرائی طرح بیٹھار ہتا ہے۔ جب سورج کی شعاعیں کمل طور پراس کی آنکھوں میں نفوذ کرتی ہیں تو اس کی تاریکی اور جالاختم ہوجا تا ہے۔ بیٹمل سات دن تک مسلسل وہ کرتا ہے۔ چنا نچے سات دن کے بعداس کی بینائی واپس آ جاتی ہے اس کے علاوہ دیگر سانپ جب نا بینا ہوجاتے ہیں تو بادیان کے ہرے چوں پر آنکھیں مکل کر بینا ہو جاتے ہیں۔

## اَلشُّنْقُتُ

الشُنْقُبُ بشنقب بروزن قنفذا يك مشهور پرنده ب\_

#### شه

شہ: این سیدہ نے لکھا ہے کہ شہ شا بین جیساایک پر عدہ ہے جو کبوتر وں کو پکڑ لیتا ہے۔ بیلفظ مجمی ہے۔

### الشهام

الشهام بخول بیابانی (بھوت اور بھوتی) اس کاذکر باب السین میں وسعلاق "کے عنوان سے گزر چکا ہے۔

#### الشهرمان

(ایک بحری پرندہ) اشھر مان:سارس سے قدرے براہوتا ہے۔اس کی ٹائٹیس چھوٹی اوررنگ ابلق (سیاہ وسفید) ہوتا ہے۔

#### الشوحة

(چل)الثوحة:اس كاميان باب الحاء من "الحداة" كعنوان عرز رچا بـ

## الشَّوُّث

(سیمی)الشوف:اس كاممل بيان بان القاف من قنفذ كے عنوان سے آئے گا۔

# اَلشَّوْشَبُ

(بُولُ بَجِھوُ چِيونی)

#### الشوط

الشوط: مچھلی کی ایک متم کا نام ہے جس کا سرچھوٹا اور درمیانی حصد بردا ہوتا ہے۔ جو ہری نے اس کوایک دوسری طرح کی مچھلی لکھا ہے۔

### شو طبراح

جو ہری نے کہا ہے کداس سے مراد گیدڑ ہے۔

#### الشول

الشول: جن اُونٹیوں کے حمل یا صنع حمل کوسات یا آٹھ ماہ گزر گئے ہوں اور دودھ ختم ہوکران کے تھن سکڑ گئے ہوں۔اس کا واحد شامکتہ آتا ہے اورشول خلاف قیاس جمع ہے۔

ضربالامثال

### شوالة

شولہ دراصل بچھو کی پشت میں اُبھرے ہوئے ڈیگ کو کہتے ہیں۔ای اعتبارے بچھوکوشولہ کہددیا جاتا ہے۔ پچھو کا تذکرہ باب العین میں عقرب کے عنوان سے آئے گا۔

الشيخ اليهودي

(انسان نماایک جانور) شخ یھو دی: ابو حامداندلی نے اور قزویٰ نے اپنی کتاب'' کِائب المخلوقات' بیں لکھا ہے کہ بیا یک جانور ہے جس کا چیرہ انسانوں جیسا ہوتا ہے۔ بال گائے جیسے ہوتے ہیں ار کو دقامت میں چھڑے کے برابر ہوتا ہے۔ بیسمندر سے شنبہ کی رات کو نکاتا ہے اور یک شنبہ کے غروب آفتاب تک باہر رہتا ہے۔ مینڈک کی طرح کو دتا ہے۔ جب یہ پانی میں داخل ہوجاتا ہے تو کشتی اُس تک نہیں چھے سکتی۔

يالمي عموماً عام محجليون مين داخل ب\_

طبیخواص

اس کی کھال اگر نقرس پرر کھ دی جائے تو در دفور ابند ہوجا تا ہے۔

الشيزمان

(بھیڑیا)

الشيصبان

اس مرادز چونی ہے۔

الشيح الشي : بروزن تع (شركا يجه ) باب الالف من اسد كعنوان سيرًا رجكا م

الشيم

الشم: ایک شم کی مچھلی کو کہتے ہیں۔ شاعر کہا ہے۔ قل لطغام الازد لا تبطروا بالشیم والجریث والکعند ''قبیلہ ازدکے اکثر بازوں ہے کہوکہ وہ اکرین ہیں مچھلیوں پر' کچھووں پراور مینڈکوں پر۔''

الشِّيُهم

(زسيم) الشيهم عِثْنَ شاعرنے كہائے۔ كَنِنُ جَدَّ أَسُبَابُ الْعَدَاوَةِ بَيُنَنَا لَتُو تَحِلَنٌ مِنِّى عُلَى ظَهْرِ شيهُمُ "اگر ہارے درمیان اسباب عدادت نے ہوگئ تو مجھے شیم كی پشت پركوچ كرجائے گا۔" اصمعی كی دائے ہے كھیم شہام یعنی ہوت کے معنی میں ہے۔

ابوذ ویب ہذلی شاعر کابیان ہے کہ جب مجھ کومعلوم ہوا کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم بیار ہیں تو مجھ کواس قدررنج ہوا کہ مجھے رات کو نیندنہ آئی اور رات گزار نی دو بھر ہوگئے۔ صبح کے وقت میری آئکھ ذراجھ کی تو کسی ہا تف کی آ واز آئی۔ وہ یہ کہ رہاہے

ابوذؤیب کہتے ہیں کہ میں یہ آواز (اشعار) من کرڈرکر چونک پڑااور آسان کی جانب نگاہ اٹھائی تو سوائے سعد الذائ (نام ستارہ) کے جھے کو کچھ نظر نہ آیا تو ہیں نے اس کی یہ تعبیر لی کہ عرب میں کشت وخون ہوگا اور یہ کدرسول اکر تم کی یا تو وفات ہو پی ہے یا اس بیاری میں آپ رصلت فرمانے والے ہیں۔ چنانچہ میں ای فکر میں اپنی اوٹمنی پر سوار ہو کر چلا اور لگا تار چلتارہا۔ جب مجمع نمودار ہوئی تو جھے اپنی اوٹمنی کو تیز دوڑانے کے لئے ایک چچی ( لکڑی ) کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ میں چچی تلاش کرنے لگا۔ کیا و یکھتا ہوں کہ ایک خار پشت تیز دوڑانے کے لئے ایک چچی ( لکڑی ) کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ کھے بیجنڈ بعد اس خار پشت نے سانپ کو پکڑر کھا ہے اور وہ سانپ اس کو لپٹا ہوا ہے۔ چنانچہ پچھ بیجنڈ بعد اس خار پشت نے سانپ کو نگل لیا۔ میں نے اس سے یہ فال کی کہ خار پشت ( سیمی ) اندوہ کی علامت ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہا کیں گے۔

سانپ کونگل جانے کا میں نے بیہ مطلب لیا کہ آخر میں ای قائم کا غلبہ ہوگا۔ اس کے بعد میں نے اپنی اونٹنی کو تیز کردیا۔ جب میں عاب میں پہنچا تو میں نے ایک پرندہ سے فال لی۔ اس نے جھے آپ کی وفات حسرت آیات کی خبر دی۔ پھر ایک کواہا کیں طرف سے اثر کر ہولئا اس سے بھی میں نے بھی میں نے بھی اللہ سے بھی میں نے لوگوں کی چیخ و پکار تی اور معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ پھر محبوزی پہنچا تو اس کو خالی پایا۔ چنا نچہ وہاں سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانہ میں صاضر ہوا تو اس کا دروازہ بند تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ صحابہ شیف بنی ساعدہ گئے ہوئے ہیں۔ چنا نچہ میں بھی سقیفہ بنی ساعدہ پہنچ ہوئے ہیں۔ چنا نچہ میں بھی سقیفہ بنی ساعدہ پہنچ کیا۔ دیکھا تو وہاں حضرت ابو بکڑو عمر 'ابوعبیدہ بن الحراح معدایک جماعت قریش رضی اللہ عنہم اجمعین موجود ہیں۔ میں نے وہاں انسار کو دیکھا جن میں حضرت سعد بن عبادہ اور شعراء انسار میں حضرت حیان بن فایت کھٹے بن ما لک بھی موجود ہیں۔ میں قریش کی صف میں بیٹھ کیا انسار نے لمی لمبی نقار پر کیس اور استحقاتی خلافت پر دلائل پیش کئے۔

اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فر مایا کہ ہاتھ بڑھائے میں آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ چنانچے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھادیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت کرلی۔

اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے اُٹھ کر آ گے اور میں بھی ان کے ہمراہ لوٹ آیا۔ میں آپ کی نماز جنازہ اور تدفین میں شریک ہوا۔

## أبُوُ شبقُونَة

ابو مبقولة : بيايك يرنده بوتا ب جوعموماً گدهون اور چوپاؤن كقريب رہتا ہے اوران كى كھيوں كوپكرتا ہے۔

### بابُ الصَّاد

## اَلصُّوءَ بَةُ

جووں کے اعلی کی المصولیة :اس کی جمع صواب اور صئبان آتی ہے۔ بعض لوگ بغیر ہمزہ کے صیبان استعال کرتے ہیں۔ سرمیں بول ہونا ہو جانے کے وقت کہا جاتا ہے فی رائسہِ صُولیة کی بین اس کے سرمیں بول ہے۔ قدُ صِیْبَ راسہ کیعنی اس کے سرمیں

جوں ہوگی۔ایاس کی رائے ہے کہ صیبان مذکر جوں کے لئے ہے۔اور بھوں ان چیزوں میں سے ہے جس کے مذکر مونث بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔جیسے زراریق اور براق۔

مديث مين ليه كاذكر

خیشمہ بن سلیمان نے اپنی مند کے پندر ہویں جز کے آخر میں روایت کی ہے:

'' حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن میزانِ عدل قائم کی جائے گی اوراس میں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی۔ پس جس کی نیکیون کا پلز ابرائی کے پلز ہے ہے کیے بحر میں بھاری ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جس کی برائیوں کا پلز انیکیوں کے پلز ہے سے لیکھ بحر بھی بھاری ہوگا وہ داخل جہنم ہوگا۔ صحابہ "نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اس کا کیا حشر ہوگا؟ آپ نے فر مایا وہ لوگ اصحاب اعراف ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔

شرعيحكم

ا مام شافعی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لیکھ ہُوں کے علم میں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی محرم اس کو مار ڈالے تو اس کوصد قد کرنامتحب ہے خواہ وہ صدقہ قلیل مقدار میں ہی کیوں نہ ہو۔

الامثال

اہل عرب کہتے ہیں ''یُعَدُّ فئی مِثُلَ الصوّاب و فی عینه مثل الجزۃ : وہ میرے اندریائی جانے والی لیکے جیسی معمولی برائی کو بھی شارکرتا ہے۔ جب کہ اس کی آنکھوں میں جزہ ہے۔میدانی کہتے ہیں بیمثال اس وقت ہولتے ہیں جب کوئی صحف کثرت عیوب کے باوجود دوسرے کی معمولی سی خامیوں پر ملامت کرے۔

ریاشی شاعر کہتا ہے۔

الا ایهاذا اللائمی فی خلیقتی هل النفس فیما کان منک تلوم " خبردار! اے مجھے میری عادتوں کے بارے میں طامت کرنے والے کیا تجھے تیرائفس تیری برائیوں پر بھی طامت کرتا ہے؟ " فکیف توی فی عین صاحبک القذی و تنسی قذی عینیک و هو عظیم ترجمہ: - تُوکس طرح اپنے مم مقابل کی آنکھ کا ترکا دیکھ لیتا ہے اوراپی آنکھوں کے شہتر کو کیے بھول جاتا ہے "۔

### الصارخ

اس مرادمرغ ہے۔ مدین غرب ہیں

مديث من مرغ كاتذكره

بخاری مسلم ابوداؤ داورنسائی میں حضرت مسروق ترجهم اللہ ہے مروی ہے: -

'' فرماتے ہیں کہ میں نے حصرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاہے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے متعلق دریافت کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ دائی عمل کو پسند فرماتے تھے۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ آپ کس وقت نماز پڑھتے تھے؟ فرامایا کہ جب مُرغ بولٹا تھا تو آپنماز کے لئے کھڑے ہوجایا کرتے تھے''۔

## ألصًافِر

(رات کوآ واز کرنے والا ایک پرندہ)الصافر:ایک مشہور پرندہ ہے۔ جو پڑیوں کی اقسام سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی عادت یہ ہے کہ جب رات آتی ہے تو کسی درخت کی شاخ کواپنی دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر اُلٹا لٹک جاتا ہے اور صبح تک برابر چیختار ہتا ہے۔ یہاں تک کہ جب روشن پھیل جاتی ہے تو خاموش ہوجاتا ہے۔

قزوی رحمتدالله علیه فرماتے ہیں که آسان کے گرنے کے خوف سے شور مچاتا ہے اور ای وجہ سے بدألنا لکتا ہے تا که اگر آسان گرے تو اس کا سراور چیرہ محفوظ رہے۔ بعض علاء کی رائے ہے کہ صافر سے مراد تنوط ہے جس کا تذکرہ باب الناء میں گزر چکا۔ اگر اس کا گھونسلہ ہوتا ہے تو اس کو تھیلہ نما بنا تا ہے اور اگر گھونسلہ نہیں ہوتا تو پھر کی درخت پر اُلٹائی لگتا ہے۔

الامثال

الل عرب كى كى بردى اوركم بمتى كے اظہار كے لئے كہتے بيں فسلان اَجُهَنُ وَاَحْيَهُ وَمِنْ صافر " (فلال هُكُص صافر بي بھى زيادہ بردل اور جران ہے )اى طرح كہتے بيں "مَافِى الدار صافِرُ "گھر مِن كوئى آواز كرنے والانبيں ) تعد

1

صافر کا خواب میں نظر آنا حیرانی اور روپوش ہونے کی علامت ہے بھی وشمن کے خوف سے طاقتورلوگوں کی جانب مائل ہونے کا اشارہ ہے۔

#### الصّدف

الصدف: یہ بحری جانور کی ایک فتم ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کی حدیث میں ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو صدف اپنا منہ کھول لیتا ہے اور جب بارش کا قطرہ اس کے مُنہ میں پہنچ جاتا ہے تو وہ مُنہ بند کر لیتا ہے اس طرح اس کے منہ میں لوگو یعنی سچے موتی بغتے ہیں۔ صواد ف ان اونٹوں کو بھی کہتے ہیں جو اس حالت پر حوض پر پہنچیں جب ان سے پہلے آئے ہوئے دوسرے اونٹ پانی پی رہے ہوں اور یہ آکر ان اونٹوں کو بھی کہتے ہیں جو جا کیں ۔ تا کہ جواونٹ پانی پی رہے ہیں وہ پانی پی کرنگل جا کیں اور پھر ان کی باری آئے۔ راجز کے قول میں صواد ف کے یہ معنی ہیں۔

ع الناظر ات العقب الصوادف "يجهير بنوالے انظار كرنيوالے اونٹ"۔ موتى كے طبى خواص

خفقان مرہ سودائی کودورکرتا ہے اور دل وجگر کے خون کوصاف کرتا ہے۔ بینائی میں اضافہ کرتا ہے ای لئے اس کوسر مدمیں ملایا جاتا ہے۔اگراس کواس قدرطل کیا جائے کہ پانی ہو جائے۔ پھراس کی (بہق) چبرے کے داغ اور مہانے وغیرہ) پر مالش کی جائے توایک مالش سے تمام داغ ود ھے ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ مالش کی نوبت نہیں آئے گا۔

تعبير

لولو (موتی) کا خواب میں دیکھنا بہت ی چیز وں مثلاً غلام 'باندیاں'لڑ کے 'مال' عمدہ کلام اور حسن پر دلالت کرتا ہے۔اگر کوئی صحف خواب میں دیکھے کہ وہ موتوں کوسیدھا کر دہا ہے تو وہ قرآن پاک کی صحح تغییر کرے گا۔اگر کوئی شادی شدہ صحف اپنے ہاتھ میں بکھرے ہوئے موتی دیکھے کہ وہ موتوں کوسیدھا کر دہا ہے تو وہ قرآن پاک کی صحح تغییر کرے گا۔اگر کوئی شادی شدہ صحف اپنے ہوگی کہ وہ کسی غلام کا ہوئے موتی دیکھے تو اس کی تعبیر بیہوگی کہ وہ کسی غلام کا الک بنے گا۔ یہ تعبیر کلام باری تعالیٰ ''وَ یَسطُو اُف عَسلَمُ اَلٰ اُلٰهُمْ کَا اَلْهُمْ کَا اَلْهُمْ کَا اَلْهُمْ کُولُو مَکنُونَ ''اوران کے پاس ایسے لڑکے آویں جاویں گے جوخاص اُنہی کے لئے ہوں گے۔ گویا وہ حفاظت سے دیکھے ہوئے موتی ہیں' کی روشن میں ہے۔

اگرکوئی خواب میں دیکھے کہ وہ موتوں کوتو ژر ہا ہے یا فروخت کررہا ہے تو بیخواب قرآن پاک بھول جانے کی علامت ہے اوراگر
کوئی بیدد کھے کہ وہ موتی بھیررہا ہے اورلوگ ان موتون کو پخن رہے ہیں تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ لوگوں کو وعظ کرے گا اور بذر بعیہ وعظ
لوگوں کوفائدہ پہنچائے گا اوراگرکوئی ایسا شخص جس کی بیوی حاملہ ہوا ہے ہاتھوں میں موتی کو دیکھے تو اس کے لڑکا پیدا ہوگا اوراگراس کی بیوی
حاملہ نہ ہوتو وہ ایک کنیز خریدے گا۔ اوراگر غیرشادی شدہ یہی خواب دیکھے تو اس کی شادی کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے
کہ وہ سمندر سے موتی نکال رہا ہے جو تو لے جارہ ہیں تو بیاس بات کی علامت ہے کہ کسی ایسے خص سے جو سمندر کی جانب منسوب ہو
اُس کو بہت مال ملے گا۔

جاماس کابیان ہے کہ جوفض خواب میں موتیوں کوشار کرے وہ گرفقار مصیبت ہوگا اور جس کوخواب میں موتی دیئے جا کیں اس کو ریاست حاصل ہوگی اور جوفض خواب میں موتی دیکھے اس کوکوئی مسرت حاصل ہوگی۔موتیوں کے ہارے مراد حسین وجمیل عورت ہے۔ مجھی بھی موتیوں کے ہارے نکاح بھی مراد ہوتا ہے۔

طبىخواص

قزوی لکھتے ہیں کہ سیپ کالیپ کرنا وجع مفاصل اور نقرس کے لئے مفید ہے اور جب سرکہ ہیں ملا کراستعال کیا جائے تو تکسیر کے لئے از حدنافع ہے۔ اس کا گوشت گئے کے کا نئے میں فائدہ مند ہے۔ اگر سیپ کوجلا کر دانتوں پر ملا جائے تو دانت مضبوط اور چک دار ہو جاتے ہیں اور اگر سرمہ میں ملاکر آنکھوں میں لگایا جائے تو آئھ کے ذخم ٹھیک ہوجا کیں گے اور اگر پڑبال اُ کھاڑ کران پر سیپ کا برادہ مَل دیا جائے تو دوبارہ پڑبال نہیں نکل سکتے۔ آگ کے جلے ہوئے پر سیپ کا لگانا مفید ہے۔ اگر سیپ کا کوئی صاف کھڑا بچہ کے گئے میں با تھ ھو میا جائے تو بچے کے دانت بہ آسانی نکل جا کیں گئے۔ اگر سیپ کو گھس کر سونے والے کے چہرہ پر ڈال دیا جائے تو عرص در از تک سوتار ہے گا۔ ای طرح اگر سیپ کو جاء شیر ما ہی صل کر کے ناک پر لیپ کیا جائے تو تکسیر بند ہوجا تی ہے۔

۔ اگر کوئی مخص خواب میں اپنے ہاتھ میں سیپ دیکھے تو اس کا مطلب سے ہے کہ جس کام کا اس نے ارادہ کر رہا ہے وہ اس سے باز آ جائے اوراس کوختم کردے خواہ وہ کام اس کے حق میں باعث شرم ہویا باعث خیر۔ واللہ علم

#### الصّدي

العدى: بيايكمشهور پرنده ب-اس كے بارے ميں اہل عرب كا زماند جالميت ميں بيعقيدہ تھا كديد پرندہ مقتول كے سرے پيدا

ہوتا ہےاور جب تک اس کابدلہ نہیں لیا جاتا اس کے سر کے گر داگر دیولتار ہتا ہے" اُسْفَو ُ نِنی اَسْفُو ُ نِیُ" ( میں پیاسا ہوں مجھے سیرا ب کرو) اور جب قاتل سے بدلہ لے لیا جاتا ہے تو بیرخاموش ہو جاتا ہے۔اور بعض نے کہا ہے کہ الصدی سے مراد" الو" ہے۔صدیٰ کی جمع اصداء آتی ہے۔اس کوابن الجبل' ابن طوداور نبات رضوی بھی کہا جاتا ہے۔

عدلیس عبدی کی رائے ہیہ ہے کہ صدیٰ اس پرندہ کو کہتے ہیں جورات کے وقت اڑتا پھرتا ہےاورلوگ اس کو جندب سیجھتے ہیں ھالانکہ بیصدیٰ ہوتا ہےاورصدیٰ سے جندب چھوٹا ہوتا ہے۔صدیٰ گونج اورآ واز کی بازگشت کوبھی کہتے ہیں جبیسا کہ باب الباءاور ہاب الزاء میں صاحب کیلیٰ احیلیۃ کابیشعرگزر چکا ہے۔

ولوان ليلي الاخيلة سَلَّمُتُ عَلَى وَدُو فِي جِنْدَل وصَفَاقحُ

ترجمہ: - اوراگر کیلئے احیلیہ مجھے اس حال میں سلام کرے کمٹیں چٹان اور بڑے پھر کے ماوراء ( یعنی قبر میں ) ہوں۔

لَسَلَّمُتُ تَسُلِيْمَ البشاشة اوزقا اليها صدى من جانب القبر صائحُ " تومن بثاشت كساتهاس كا برام كاجواب دول كايا قبركى جانب صدى اس كى جانب جيجها عاكم-"

ای طرح ابوالمحاس بن شواء نے ایسے خص کے بارے میں جوراز چھپانے پر قادر نہ ہوکیا ہی عمدہ شعر کہا ہے۔

لِيُ صديقٌ غدًا وان كان لا ينطق الا بغيبة او محالِ

"ایک ایسا محض میرادوست بن گیا ہے جس کے منہ سے سوائے غیبت اور گراہی کے کوئی بات نہیں تکلتی۔"

اشبه الناس بالصدى ان تحدثه حديثا اعاده في الحال

'' بیلوگوں میں سب سے زیادہ صدیٰ (آواز بازگشت سے مشابہ ہے کیونکہ اگر ٹو اس سے راز داری کی بات کہدد ہے تواسی وقت اس کولوٹاد ہے ( یعنی دوسروں کے سامنے بیان کرد ہے )۔''

الل عرب بولتے ہیں ''صب صَداهُ و اصب الله صداه'' یعنی الله تعالیٰ اس کو ہلاک کردے۔ کیونکہ جب کوئی فخض مرجا تا ہے تواس کی آواز بازگشت بھی نہیں نی جاتی۔

حجاج ابن پوسف نے حضرت انس رضی الله عنہ کوانہی الفاظ سے مخاطب کیا تھا جس پرامیر المونین نے اس کو تنبیہ فر مائی تھی۔

حضرت انس مع اتھ جاج کا نارواسلوک

یہ قصیعلی بن زید بن جدعان نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک بار حضرت انس رضی اللہ عنہ جائی بن یوسف ثقفی کے پاس تشریف لائے جونہایت ظالم و جابر تھا۔ اس نے ( جاج ) نے آپ کو دیکھ کریہ ناشا کستہ الفاظ کے: '' خبیث کہیں کے بوڑھا ہو کرفتوں کی آگ بھڑکا تا ہے۔ بھی ابو تراب کی طرف ہوجا تا ہے اور بھی ابن زبیر گی جانب جھک جاتا ہے اور بھی ابن الا قعیف کا قرم بھرنے لگتا ہے اور بھی ابن الجارود کے گیت گانے گان ہے۔ میں خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ کی دن میں تیری گوہ کی طرح کھال آتا راوں گا اور تجھ کواس طرح اکھاڑ دوں گا جس طرح درخت سلم ( کا نے دارایک درخت اکھاڑ دوں گا جس طرح درخت سلم ( کا نے دارایک درخت جس کے بچول سے دباغت دی جاتی ہی جھاڑ دیتے جاتے ہیں۔ ایے شریر لوگوں سے جو بخیل بھی ہیں اور منافق بھی جھکو بڑا جس آتا ہے''۔

حفرت انس رضی الله عندنے حجاج کے بیناشا ئستہ الفاظ من کراس سے پوچھا آپ بیکس کو کہدرہے ہیں؟ حجاج نے بےساختہ کہا

"إيّاك أعنى أصّم الله صَدّاك" يعنى مراخطاب تجه بى سے صدا تجه كوغارت كرے\_( نعوذ بالله)

علی بن بزید کہتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ تجائے کے پاس سے چلے گئے تو آپ نے فرمایا کہ بخدا اگر میرالڑکا شہوتا تو ہیں اس ( جہائے ) کو جواب دیتا۔ اس کے بعد حضرت انس نے تجائے کے ساتھ چیش آنے والے اس پورے واقعہ کا حال لکھ کر خلیفہ عبدالملک بن مروان نے تجائے کے نام ایک خط لکھا اور اس کواسا غیل بن عبداللہ بن الجما جرمولی بن محزوم کے ہاتھ اس کے پاس بھیج دیا۔ اس برعبدالملک بن مروان نے تجائے کے پاس پہنچ گر پہلے وہ حضرت انس کے پاس پہنچ اورعرض کیا کہ آپ کے حوام کے ہاتھ جائے کا میرویہ خلیفہ کی تکا ورمز اس کے پاس بھیج اورعرض کیا کہ آپ کے ساتھ جائے گئی میں جو جائے کی قدرومنز اس سے محذوت ہو وہ تا ہوں کہ خلیفہ کی نگاہ میں جو جائے کی قدرومنز است ہو وہ تا ہے گئی نے بہتر یہ ہے کہ آپ خود تجائے کی تھا ہوں کے پاس تشریف کے پاس تشریف کے پاس تشریف کے پاس تا کے باس سے واپس بول گئو وہ آپ کے مرتبہ کو جائے گا اور اس کی نگاہ میں آپ کی وقعت ہوگی۔

اس کے بعد اساعیل بچارج کے پاس گئے اور اس کو خلیفہ کا خط ویا۔ اس کو پڑھ کر تجائے کا چہرہ متغیر ہوگیا اور وہ اپنے چہرے ہے پشینہ پو مجھنے لگا اور کہنے لگا اللہ تعالی امیر الموشین کو معاف کرے بیل نہیں ہجھتا کہ امیر الموشین کا خیال میری طرف ہے اس قدر بگڑ جائے گا۔

اساعیل کا بیان ہے کہ اس کے بعد اس نے وہ خط میری جانب پھینک دیا اور وہ یہ سبھا کہ گویا بیل اس خطا کو پڑھ چکا ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ بھی

کو اس کے (حضرت انس رضی اللہ عنہ) پاس لے چلو۔ بیس نے کہا کہ اللہ آپ کی اصلاح فرمائے وہ خود آپ کے پاس تھریف لا میں

گے۔ آپ کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر میں انس کی خدمت بیں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ بجاج تی کی سرورت نہیں۔ پھر میں انس کی خدمت بیں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ بجاج کے پاس تھری ہوگیا ہور کہنے لگا ہے ابوجزہ! آپ نے امیر الموشین کے پاس میری شکا ہے کہ پہنے تھر الموشین کے پاس میری شکا تھا وہ کہی دشنی یا کینہ کی وجہ سے تھی کہ برائی عراق نہیں چا ہے کہ میں جانب کی میں نے جو آپ کے ساتھ برتا ہوگیا تھا وہ کہی دشنی یا کینہ کی وجہ سے کی کہ عراق کے منافقین اور فساتی کو یہ معلوم ہوجائے کہ جب میں سیاست کے بارے بس آپ جسی بھی کوئیں بخشا تو ان لوگوں کی میرے سامنے کیا حقیقت ہے؟ اب میں آپ جسی بھی کوئیں بخشا تو ان لوگوں کی میرے سامنے کیا حقیقت ہے؟ اب میں آپ جسی بھی کوئیں بخشا تو ان لوگوں کی میرے سامنے کیا حقیقت ہے؟ اب میں آپ حقیقت ہے؟ اب میں آپ سے معافی جا بیا بھوں آئی جا بہ بین آئی جا بھی کی جو بھی کہ عراق کی جو بھی کی عراق کی میں اس منے کیا حقیقت ہے؟ اب میں آپ حقیق کے جا بھی اس میں جو جا کہ بیں جو جا کہ کہ بیں ہو جا کیں۔

حضرت انس نے فر مایا '' تا وقتیکہ عام وخواص میں اس بات کی شہرت ندہوگی اور میرے کا توں نے آپ کی زبان ہے اپنے کوشریر فہیں سُن لیا اس وقت تک میں نے امیر المومنین کو خط نہیں تھا۔ آپ نے ہم کواشرار گردانا حالا تکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ہم کو انسار فرمایا ہے۔ آپ نے ہم کومنا فتی کہا حالا تکہ ہم او لوگ ہیں انصار فرمایا ہے۔ آپ نے ہم کومنا فتی کہا حالا تکہ ہم وہ لوگ ہیں جودار السلام (مدید) میں مہاجرین کی آمد ہے بل قرار پکڑے ہوئے ہیں آپ نے اپنے زعم میں مجھے کو اہلِ عراق کے لئے اس امر کا ذریعہ بناتا چاہا کہ وہ آپ کے ان افعال کو جواللہ کے فزد کی حرام ہیں حلال بچھے گئیں حالا تکہ آپ کے اور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے بناتا چاہا کہ وہ نیک کام سے راضی اور برے کام سے ناراض ہوتا ہے۔ بندوں کی سزاو جزاای کے ہاتھ میں ہے۔ وہ برائی کا بدلہ برائی سے اور خور سے نیک کا بدلہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتا ہے۔ خدا کی فتم نصار کی مشرک و کافر ہونے کے باوجودا گر کسی الیہ حقی کود کھے لیے ہیں کہ جس نے ایک دن ہی حضرت عیلی کی خدمت کی ہوتو وہ اس کی بے ہاتھ تھم و تحریم کرتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی دس سال تک خدمت کی محشرت کی ہوتو وہ اس کی بہ ہاتھ کی قربم اس پرشکرادا کریں گے اور اگر برائی میں گرآپ نے مری اس خدمت کا بالکل کی ظرف ہے کوئی بھلائی نہ ملے گی تو ہم اس پرشکرادا کریں گے اور اگر برائی

پنچ گی تواس پرصبر کریں گے بہاں تک کہ اللہ تعالی جارے لئے خلاصی کی کوئی صورت پیدا کردے'۔

علی بن زید کہتے ہیں کہ خلیفہ نے جاج کے پاس جو خط روانہ کیا تھااس کامضمون بیتھا:-

"المابعدائو وہ خص ہے جوابے معاملات میں صد ہے جواد کر گیا ہے۔ اے انگور کی تشکی چبانے والی عورت کے لڑکے! خدا کی تم میں نے ارادہ کرلیا ہے کہ چھو کو اس طرح بجسنبوڑ دوں گا جس طرح شیر لومڑیوں کو بجسنبوڑ دیتا ہے اور چھو کو ایسانطمی بنا دوں گا کہ تو اس وقت کی آرز وکرنے گئے جس وقت کہ تو اپنی مال کے پیٹ ہے زحمت کے ساتھ لکا تھا۔ جو برتا و ٹو نے حضرت انس کے ساتھ کیا ہے بجھے اس کی اطلاع مل گئی ہے۔ میرے خیال میں اس سے تیرا مقصد یہ تھا کہ تو امیر الموشین کا استحان لے اور اگر امیر الموشین میں غیرت کا مادہ نہ ہوتو اس سے اگلا قدم اٹھا وَں۔ چھ پر اور تیرے آبا وَ اجداد کی شخصیت کو جوان کو طاکف میں حاصل تھی بجول گیا ہے کہ وہ کس قدر دلیل اور کمین تھے اور اپنے ہاتھوں سے زمین میں لوگوں کے لئے کنو میں کھود تے تھے اور اپنی پشتوں پر پھر لا دکر لاتے تھے۔ جس وقت میر اید خط تیرے یاس پہنچا اور تو اس کو پڑھ چھو تو کر حضرت انس کے دولت کدہ پر جا کر ان سے معذرت کر اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں ایک ایسا شخص تھھ پر تھینات کر دوں گا جو تھھ کو کمر کے بل تھیٹ کر ان کے دولت کدے پر لے جائے گا اور وہی تیرے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ بین سیجھنا کہ امیر الموشین کو تیرے حالات سے آگائی ٹبیں ہے۔ ہر خبر کے دقوع کا ایک دفت ہے اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔

بیز ترجی خاک کہ میرے خط سے دوگر دانی نہ کرے اور فروز دھڑے انس سے۔ مرخبر کے دقوع کا ایک دفت ہے اور جلد ہی تم کو موج اے گا۔

کے۔ دین تی جھنا کہ امیر الموشین کو تیرے حالات سے آگائی ٹبیں ہے۔ ہر خبر کے دقوع کا ایک دفت ہے اور جلد ہی تم کو علوم ہو جائے گا۔

کے۔ دین تھی پر ایسافت کو میں مسلط کر دوں گا جو تیرا ڈھا ہوا پر دو کھول دے گا اور تیں کو تھی پر ہشنے کا موقع فر انہم کر دے گا''

والسلام

حضرت انس کی وفات بمقام بصرہ ۹۱ ھا ۹۳ ھ میں ہوئی ۔ بھرہ میں وفات پانے والے آپ سب ہے آخری صحافی تھے۔

## الصداخ

الصراخ: كتان كےوزن برطاؤس (مور) معنی میں ہے۔باب الطاء میں انشاء اللہ تعالیٰ اس كابيان آئے گا۔

صَرارُا لليل

(جھینگر) صراراللیل:اس کا تذکرہ باب الجیم میں الجد جد کے عنوان سے گزر چکا۔ بیہ جندب (ٹڈی) سے قدرے بڑا ہوتا ہے۔ بعض اہلِ عرب اس کوصدیٰ بھی کہتے ہیں۔

# الصُّراحُ

زمان کےوزن پر۔ایک مشہور ماکول اللحم پرندہ ہے۔

## ألصرَدُ

(الورا) القر وُ: الور ع كوكت بير اس كى كنيت ابوكثر ب- چريول عقدر عبرا بوتا باور چريول كاشكار كرتا ب-اس كى

جمع صردان آتی ہے۔اس کارنگ چت کبرالیعنی نصف حصہ سیاہ اور نصف سفید ہوتا ہے۔سرموٹا اور چوٹی وینچ بڑے ہوتے ہیں۔درختوں پرایس جگہ بینے تناہے جہاں تمو ماکسی کی رسائی نہ ہونہا ہت شریرالنفس اور متفر طبیعت والا ہوتا ہے۔اس کی غذا صرف گوشت ہے۔اس کو مختلف آم کا مختلف آمازیں آئی ہیں۔جس پرندہ کا شکار کرتا جا ہتا ہے اس جسی آ واز نکال کراس کو اپنے پاس بلالیتا ہے۔ جب اس کے پاس مختلف قتم کی چڑیاں جمع ہو وجاتی ہیں تو ان میں سے کسی ایک پرا جا تک بہت زور سے حملہ کرتا ہے اور پہلے ہی جملے میں اپنی چوپی سے اس کی کھال کو بھاڑ دیتا ہے اور پہلے ہی جملے میں اپنی چوپی سے اس کی کھال کو بھاڑ دیتا ہے اور پہلے ہی جملے میں اپنی چوپی سے اس کی کھال کو بھاڑ دیتا ہے اور پہلے ہی جملے میں اپنی چوپی سے اس کی کھال کو بھاڑ دیتا ہے اور جملے کر ایتا ہے۔

#### ايك عجيب واقعه

جلد دوم

سرنگ بنتی گئی۔ حضرت بوشع نے بیہ منظرد یکھا گرآپ اس کا تذکرہ حضرت موکا سے کرنا بھول گئے جب اس پھر سے جہاں آپ تغہرے ہوئے تھے آ گے بڑھے اور پھر حضرت موکا کو پچھے تھکان محسوس ہونے لگی تو آپ نے اپنے رفیق سفر سے ناشتہ طلب کیا۔ اس وقت حضرت بوشغ کو مچھلی کا زندہ ہوکر پانی میں چلنے کا واقعہ یا وآیا تو آپ نے حضرت موکا سے اس کا تذکرہ کیا جس کوئن کر حضرت موکا نے فر مایا کہ ہم کوائی کی تلاش تھی۔ چنانچہ دونوں صاحبان النے یاؤں اس جگہ لوٹ گئے۔

سمندرکا پانی اللہ تعالیٰ کے عظم نے مجمد ہوگیا اور حضرت موئ اور حضرت ہوشع علیجا السلام کے قدموں کے موافق ایک سرنگ بن گئ اور دونوں نے اس سرنگ میں چلنا شروع کر دیا اور وہ زندہ مچھلی ان کے آگے آگے چلتی رہی یہاں تک کہ وہ خطکی پر پہنچ گئی اور خطکی میں بھی یہ مجھلی کے پیچھے ہی چل رہے تھے کہ آسمان سے ایک ندا آئی کہ جس راستہ پرتم چل رہے ہوید راستہ تخت ابلیس کی جانب جاتا ہے اس لئے تم دا ہنی جانب کا راستہ اختیار کرو۔ چنا نچہ بید دا ہنی جانب مڑ گئے اور چلتے چلتے ایک بہت بڑے پھر پر پہنچے جس پر ایک مصلی بچھا ہوا تھا۔ حضرت موئی علیہ السلام ہولے کہ بیرتو بہت ہی پاکیزہ جگہ ہے مکن ہے وہ مروضا کے اس جگہ دہے ہوں۔

یہ باتیں تھزت موئ ' معزت ہوش ہے کہ ہی رہے تھے کہ سے مصرت نظرت نظر اسلام بھی ای جگہ آپنچ اور جب آپ اس جگہ آکر کھڑے ہوں کو عیر اسلام ملکم یا جگہ آکر کھڑے ہوں کو معزت موئ نے آپ کود کھ کر کہا کہ السلام ملکم یا خظر! آپ نے جواب دیا وہلیم السلام یا موئ یا نبی اسرائیل! مھزت موئ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرانام آپ کوکس نے ہتا دیا؟ آپ نے جواب دیا کہ جس نے آپ کو جھے تک وہنے کا راستہ ہتا دیا ای نے جھے کو آپ کا نام ہتا دیا۔ اس کے بعد وہ واقعات پیش آئے جوقر آن کے جواب دیا کہ جس نے آپ کو جھے تک وہنے کا راستہ ہتا دیا ای نے جھے کو آپ کا نام ہتا دیا۔ اس کے بعد وہ واقعات پیش آئے جوقر آن کر یا میں فذکور ہیں۔ معزمت موئ علیہ السلام اور معزمت خطر علیہ السلام کا تذکرہ اور معزمت خطر سے نام ونسب اور نبوت کے بارے میں علاء کرام کا جوافتلاف ہاں کو ہم باب الحاوی الفظ الحوت ( پچھلی ) کے عنوان میں بیان کر چکے ہیں۔

قرطبي فرماتے بيل كداس يرعده كو"الصردالصوام" روزه ركھنے والالثورائهي كہتے بيں۔

ايك موضوع روايت

مجم عبدالغنی بن قانع میں ابوغلیظ امیر بن خلف انجی ہے مروی ہوہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں صرو (الثورا) وکھے کرفرمایا کہ بیہ پہلا پر ندہ ہے جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا۔ حافظ ابومویٰ نے اس کو انہی الفاظ کے ساتھ فقل کیا ہے۔ لیکن میروایت این روایت این راوی کے نام کی طرح غلیظ ہے اور بھول حاکم بیروایت این روایات میں سے ہے جن کو قاتلین امام حسین نے گھڑ اتھا۔ اس روایت کوعبداللہ بن معاویہ بن مویٰ نے بھی ابوغلیظ سے فقل کیا ہے جو بالکل باطل ہے اور اس کے جملہ راوی مجبول ہیں۔

خانه کعبہ کی تغمیر

بیان کیاجاتا ہے کہ جب حضرت ابراہم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تغییر کے لئے شام سے چلے تو آپ کے ساتھ سیکینہ اور صرو خانہ کعبہ کی جگہ اور سیکینہ اس کی مقدار کی تعین پر نامور تھا۔ جب آپ منزل مقصود پر پہنچے تو سیکنہ خانہ کعبہ کی مقدار کی تعین کی اور آواز دی کہ ابراہیم جہاں تک میراسا یہ پڑر ہاہے آپ وہاں تک تغییر فرمائیں۔

'مفسرین کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ جس خطرز مین پر خانہ کعبہ واقع ہے اس کواللہ تعالی نے باقی زمین سے دو ہزار سال قبل پیدافر مایا۔ بیخطہ پائی پرایک جھاگ کی طرح تیرر ہاتھا۔ پھراللہ تعالی نے اس کے نیچےز مین کو بچھادیا۔ جب حضرت آ دم علیہ السلام بھکم الٰہی زمین پراتر ہے تو آپ پر وحشت سوار ہوگئی آپ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی۔ چنانچے رب

کا نتات نے آپ کا دل بہلانے کے لئے بیت المعمور کوز مین پر تازل فر مایا۔ یہ جنت میں یا قوت کا بنا ہوا تھا اور اس میں سبز زبر جد کے دو دروازے ایک جانب مشرق اور ایک جانب مغرب لگے ہوئے تھے۔اللہ تعالی نے حضرت آدم سے فرمایا کہ میں نے تیرے لئے بیت المعوركوا تارديا ہے۔اب تواس كااى طرح طواف كيا كرجس طرح كه آسان پرميرے عرش كاكيا كرتا تفااوراس كے پاس اى طرح نماز بھی پڑھا کرجس طرح میرے عرش کے قریب پڑھا کرتا تھا۔ چنانچہ حضزت آ دم علیدالسلام اللہ تعالیٰ کا حکم من کر ہندوستان سے مکہ کی طرف پیدل رواندہو گئے۔آپ کو مکہ کاراستہ بتانے کے لئے اللہ تعالی نے ایک فرشتہ مقرر فرمادیا۔ مکہ معظمہ پہنچ کرآپ نے مناسک جج ادافر مائے اور جب جج سے فارغ ہوئے تو ملا تکہنے آپ سے ملاقات کی اور کہاائے آدم اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطافر مائے ہم نے آپ سے دو ہزار سال قبل اس گھر کا طواف کیا ہے۔ بیت المعمور کے بعد اللہ تعالیٰ نے حجرا سود نازل فر مایا۔اس وقت بیددود ھے کی طرح سفیداور چیکدار تھا۔ مرز مائد جا ہلیت میں چیض والی عورتوں کے چھونے سے سیاہ ہوگیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آ دم علید السلام نے ہندوستان ہے مکہ جاکر جالیس مرتبہ جے فرمایا۔ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پررہا۔ پھراللہ تعالیٰ نے اس کو چو تھے آسان پرا فعالیا اور جراسود کو حضرت جرائیل کے ذریعہ جبل ابوقبیس میں رکھوا دیا تا کہ طوفان کی زومیں نہ آئے۔حضرت ابراہیم کے زمانہ تک بیت الحرام کی جگہ خالی ر بی ۔طوفان کے بعد جب آپ کا زمانہ آیا اور حضرت اساعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوخانہ کعبہ کی تقمير كاحكم فرمايا\_آپ نے جناب بارى ميں عرض كيا كه مجھاس كى جكه بتادى جائے لبذا الله تعالى نے سكين كوجكه بتانے كيلي روان فرمايا\_ سكينداكك تيز اورب جان موائى جمد ب جس كسان كى طرح دوسر موت بي يعض كاخيال ب كديدا يك تيز اورنهايت چمکدار گھو منے والی ہوا ہے۔اس کا سراور دم بلی کے سراور دم کے مشابہ ہوتا ہے اور اس کا ایک باز وزیر جد کا اور اس کا دوسرا باز ومر دارید کا ہوتا ہاوراس کی آنکھوں میں چیک ہوتی ہے۔حضرت علی کرم اللہ وجہ قرماتے ہیں کہ سکیندایک تیز ہواہے جس کے دوسراور چروانسان جیا ہوتا ہے۔اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو تھم دیا کہ جس جگہ سکین تھمر جائے اس جگہ خانہ کعبہ کی تقبیر کرنا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سكين كے بيچھے بيچھے چلے اوروہ خانہ كعبه كى جگہ كنڈ كى ماركر بيٹھ كئے۔ پھراللہ تعالىٰ كى طرف سے ندا آئى كداتنى بى جگہ پرتغير كيا جائے نہ اس میں کمی کی جائے اور ندزیا وتی۔

ا یک روایت میجمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حصرت جبرائیل کو بھیجا انہوں نے آ کر جگہ بتائی۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی کو بھیجا اور وہ بدلی چکتی رہی۔حضرت ابراہیم " اس کے سامیہ میں چکتے رہے۔ چکتے چکتے وہ بدلی مکہ معظمہ کعبہ کی جگہ پر پہنچ گئی تو نداء آئی کہ جہاں تک اس کا سامیہ ہے اس پر بلا کی وبیشی تعمیر کرو۔

بعض روا بیوں میں ہے کہ صرو ( انورا ) نے جگہ کی نشاند ہی کی ہے جیسا کہ اس سے پہلے ذکر گزرا۔حضرت ابرا ہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تغییر کرتے تصاور حضرت اساعیل علیہ السلام پھر لالا کر جمع کرتے تھے۔ بیت اللہ کے لئے پانچ پہاڑوں سے پھر لائے گئے۔ان پانچ پہاڑوں کے نام یہ ہیں:۔

(۱)طورسینا (۲) جبل زینون (۳) جبل لبنان جوملک شام میں واقع ہے (۴) جبل جودی اور (۵) جبل حراجو مکہ میں واقع ہاں سے بنیاد بنائی گئی تھی اور باقی پہاڑوں کے پھروں سے دیواریں اٹھائی گئی تھیں۔

جب جراً سود کی جگہ تک تعمیر پینجی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اساعیل سے فر مایا کہ کوئی عمدہ ساپھر لاؤتا کہ لوگوں کے لئے نشانی رہے۔ چنانچہ حضرت اساعیل علیہ السلام ایک عمدہ ساپھر تلاش کر کے لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فر مایا کہ اس سے بھی اچھالاؤ تا کہ لوگوں کے لئے نشانی رہے۔ حضرت اساعیل دوسرا پھر لینے جابی رہے تھے کہ جبل ابوقتیس سے ندا آئی کہ اے ابراہیم! میرے پاس ایک امانت ہے دہ آپ لے لیں۔ چنانچہ آپ پہاڑ پر جاکر حجرا سود لے آئے اوراس کواسی جگہ پرنصب کردیا۔ یہ بچسی ایک روایت ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آ دم علیہ السلام نے فرمائی تھی اور حضرت ابراہیم نے ان کی انہی بنیادوں پرتجد بیدفر مائی تھی جبکہ وہ طوفان نوح میں منہدم ہو گیا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

شرع

ابن ماجداورا بوداؤ دکی درئِ ذیل روایت کے بمو جب جس کومولا ناعبدالحق نے سیح قرار دیا ہے کہاس کا کھانا حرام ہے۔ حصرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی کھی 'چیونٹ 'ہد ہداور صرد (لثورا) کے کھانے ہے منع فرمایا ہے''۔

قتل ہے منع کرنا خرمت کی دلیل ہے۔ نیز اس وجہ ہے بھی حرمت ہے کہ اہل عرب صرد کی آ داز اور صورت ہے بدشگونی لیتے تھے۔ بعض اوگوں کا خیال ہے کہ صرد کا کھانا حلال ہے کیونکہ امام شافعیؒ نے محرم پراس کے قبل کی صورت میں جزاوا جب قرار دی ہے اور امام مالک کا بھی بہی قول ہے۔ علامہ قاضی ابو بکر بن العربی نے فرمایا ہے کہ حدیث میں اس کے قبل کی جونمی دارد ہے وہ بوجہ حرمت نہیں بلکہ اس کا منشاء یہ ہے کہ اہل عرب کے قلوب میں اس کی نحوست کا فاسد عقیدہ جماجوا ہے اس کا قلع قمع ہوجائے۔

ايك انو كھاوا قعہ

ای طرح کا ایک واقعہ ایک دوسر شخص کا بھی ہے جس کے لڑکے نے سفر کیا تھا۔ سفر سے واپسی پر والد نے لڑکے سے پوچھاسفر پس کیا کیا احوال چیش آئے؟ بیان کرو۔ لڑکے نے کہا کہ پس نے ایک ٹیلہ پر ایک صرد بیٹھا ہواد یکھا۔ باپ نے کہا کہ کیا تو نے اس کو وہاں سے اڑایا ور نہ تو میرا بیٹانہیں ہے۔ لڑکے نے جواب دیا کہ تی ہاں بیس نے اس کو وہاں سے اڑا دیا۔ باپ نے پوچھا۔ پھر کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا وہ صردایک در خت پر جا کر بیٹھ گیا۔ باپ نے کہا کیا تو نے اس کو وہاں سے اڑایا ور نہ بیس تیرا باپ نہیں ہوں۔ لڑک

نے جواب دیا کہ تی ہاں میں نے اس کو دہاں سے اڑا دیا۔ باپ نے کہا چرکیا ہوا؟ لڑے نے جواب دیا کہ وہ درخت سے اڑکرایک پھر پر بیٹھ گیا۔ باپ نے کہا کہ تو نے وہ پھر پلٹ کر دیکھا ور نہ تو میرا بیٹائیس ہے۔ لڑک نے جواب دیا کہ کاہاں میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ باپ نے کہاا چھاجو کچھڑو نے اس پھر کے نیچ سے پایا اس میں میرا حصہ مجھے دے دو۔ چنانچے لڑکے نے اس پھر کے نیچ سے حاصل شدہ خزانے میں سےاپنے باپ کو بھی اس کاایک حصہ دے دیا۔

تعبير

صرد کے خواب میں نظر آنے کی تعبیر ریا کار مخص ہے دی جاتی ہے جودن میں لوگوں کے سامنے تقویٰ کا اظہار کرتا ہے اور رات کو غلط کاریاں کرتا ہے یا اس کی تعبیر ڈاکو ہے جو بہت سامال جمع کر کے اور کسی ہے اختلاط نہ کرے۔

لصرصر

(جبینگر)الصرصر:اس کوالصرصار بھی کہتے ہیں۔ بیجانورٹڈی کے مشابہ ہوتا ہے۔اکثر وبیشتر رات کو ہاریک آواز سے بولٹا ہےای وجہ سے اس کوصراراللیل بھی کہتے ہیں۔اس کے مکان کا پیتہ تب چلتا ہے جبکہ اس کی آواز کا منبع تلاش کیا جائے۔ بیمختلف رنگ کا ہوتا ہے۔ منہ ہے۔

شرعيظم

اس کا کھانا جرام ہے۔

طبىخواص

ابن سینانے لکھا ہے کہ قرد مانہ کے ہمراہ اس کا استعال بواسیر کے لئے مفید ہے اور زہر ملے جانوروں کے زہر کے لئے بھی نافع ہے۔اگراس کوجلا کر پینے کے بعدا تھ (سرمداصنہانی) میں ملاکر آنکھوں میں لگایا جائے تو بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔آشوبے چٹم کے لئے گائے کے پینة کے ساتھ ملاکر بطور سرمداستعال کرنا مفید ہے۔

# الصَّرُ صَرَانُ

(ایک مشہور چکنی مجھلی)

# الصَّعُبُ

(ایک چھوٹا ساپرندہ)اس کی جمع صعاب آتی ہے۔

#### الصَّعُوَة

(چھوٹے چڑے)الصعوۃ:ممولاكو كہتے ہيں اس كےسركارنگ سُرخ ہوتا ہے۔

ا مام احمد رحمته الله عليه نے اپنی کتاب الزيد ميں مالک بن دينار کا يہ قول نقل کيا ہے کہ جس طرح پرندوں ميں مختلف اجناس ہوتی ہيں ای طرح انسانوں ميں مختلف اشکال ہيں جيسے انسان اپنے ہم شکل کی طرف راغب ہوتا ہے ايسے ہی پرندے بھی اپنے ہم جنس سے انسيت رکھتے ہيں ۔ مثلاً کواکوے ہے ممولاممولے سے اور بط بط سے انسيت رکھتی ہے۔

قاضى احمد بن محمد الارجانى جوي عماد الدين الكاتب كاستاد مشهور بين ان كى وفات ١٥٥ ج من موكى ان كايد شعر ي. لو تُنتُ أَجُهلُ مَا اعْلَمُ مَا اعْلَمُ مَا عَلِمُتُ لَسَرٌ نِنَى جَهْلِي كَمَا قَدْ سَأَنِي مَا اَعْلَمُ

ترجمہ:-اگر میں اپنا جانا ہوا بھول جاتا تو مجھے اس سے مسرت ہوتی ای طرح جیسے جو پکھ میں نے جان لیا اس سے مجھے تکلیف دئی۔

كَالصَّعُوِ يَرُنَّعُ فِي الرياض وانما حُبِسَ الْهَزَارِ لِلَاَنَّةُ يَتَكَلَّمُ ترجمہ:- اس كى وجہ يہ ہے كہ صعوة باغوں ميں چتا پھرتا ہے اور بلبل جو بو لنے والى ہے قيد كرلى جاتى ہے۔

موصوف كامندرجدذ يل شعر بهى نهايت عده ب :-

أَحَبُّ الْمَوْءِ ظَاهِرَهُ جَمِيْلُ لِصَاحِبِهِ وَبَاطِنَهُ سَلِيمُ

ترجمہ: - میرے زدیک سب سے پندیدہ مخص وہ ہے جس کا ظاہرائے رفیق کے لئے جیل ہواور باطن سلیم یعنی بے عیب ہو۔ مَوْدُتُهُ تَدُوْمُ لِكُلَّ وَ هَوْل وَهَلُ كُلَّ مَوَدُّتُهُ تَدُومُ

ترجمہ: - ہرحالت خوف و ہراس میں اس کی دوئ ہمیشہ رہاور کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کی دوئ ہمیشہ رہتی ہو۔

اس دوسرے شعر میں خوبی سے ہے کہ اگر اس کومعکوس یعنی اول کو آخر اور آخر کواول کر کے پڑھا جائے تو بھی بغیر کسی لفظی ومعنوی قباحت کے اس کامفہوم برقر ارر ہتا ہے۔

موصوف کے بیاشعار بھی لائق ملا خطہ ہیں۔

شَاوِرُ سِوَاكِ اِذَا نَابَتُكَ نَابَةً ۚ يَوْمَا وَاِنْ كُنْتَ مِنْ اَهُلِ الْمَشُورَاتِ

ترجمه: - جب كى روز تخفي كوئى مصيبت لاحق ہوتوا ہے علاوہ كى اور سے مشورہ كر لےخواہ تيرا شارابل رائے ميں ہى كيوں ندہو۔

فَٱلْعَيْنُ تَلْقَى كِفَاحًا مَنْ دَنَاوَنَائَ وَلاَ تَرَىٰ نَفْسَهَا إِلَّا بِمِرُأَةٍ

ترجمہ: - كيونكه آنكھ ہرقريب وبعيدے ملاقات كرليتى ہے مكرخودائي ذات كوآئينے كے بغيرنہيں و كمير سكتى۔

يَابَىُ الْعَذَارُ الْمُسْتَدِيْرُ بِخَدم وَكَمَالُ بَهْجَهِ وَجُهِهُ الْمَنْعُوْتِ

ترجمہ: -اس کے رخسار پر کھو مے ہوئے بال اور اس کے قابلِ تعریف چیرے کی بے پناہ چیک نے روک دیا۔

فكَانَّمَا هُوَ صُولُجَانَ زَمُرَّدٍ مُتَلَقَّفِ كُرَّةً مِنَ الْيَاقُونِ

ترجمہ: - گویا کہزمرد کی لاتھی ہے جو یا قوت کی زمین پر پڑی ہوئی ہے۔

اور منقول ہے کدایک مرتبہ بید دونوں شاہی جلوس میں جمع ہوئے تو اس وقت غبار اس قدر بڑھا کہ پوری فضااس ہے آلودہ ہوگئ تو عماد کا تب نے بیا شعار پڑھے۔

أمَّا الْغُبَارُ فَانَّهُ مَمَّا آثَارَتُهُ السَّنَابِكَ

ترجمہ:- پیغبارتو وہ جس کوشاہی جلوس کے محور وں کے کھروں نے اڑایا ہے۔

وَالْجَوَّمنةُ مُظْلِمُ لَكِنُ آنَارَ بِهِ السَّنَابِكُ

ترجمه: - حالانكه فضاءاس كردوغبارے تاريك بے ليكن كھراس كردوغبار كى وجہ سے بہت خوبصورت ہو گئے ہيں۔

يَادَهُولِي عبدُ الرحِيْمِ فَلَسْتُ أَخُشى مَسَّ نابكَ

ترجمه: - اے زمانے میرامرجع عبدالرجیم بالبذا مجھے تیرے مصائب کا کوئی خوف نہیں۔

شعر میں پیجنیس نہایت ہی عمدہ ہے۔ عماد کا انقال ۱۵/رمضان المبارک سرام ہے کودمشق میں ہوااور تدفین مقابر صوفیہ میں عمل میں آئی اور قاضی فاضل کی وفات ک/ریج الثانی کوقاہرہ میں ہوئی اور سطح المقطم میں مدفون ہوئے۔ صعوۃ کاشرع حکم اس کے طبی فوائد اورخواب کی تعبیر وغیرہ تمام چڑیوں سے امتی ہے۔

ضربالامثال

الل عرب كتي بين 'أَضُعَفْ مِنْ صَعُوْةِ "(مولے عن اوه كرور) نيزية بحى مثل اللي عرب بولتے بيں فلائ أَضْعَفُ مِنْ وَصُعَةٍ العِنْ فلال مولے عن ياده كرور ہے۔

# اَلصُّفَارِ،يَّةُ

(زرد پرون والا پرنده) الصفارية: صاد پرضمه اورفاءتشديد كے ساتھ اس كوالبشير بھى كہتے ہيں۔

### اَلصَّفَرُ

کہا جاتا ہے کہ زمائے جاہلیت میں اہلِ عرب کا بیعقیدہ تھا کہ انسان کے پیٹ میں پسلیوں کے کنارے پرایک سانپ ہوتا ہے۔ جب بیسانپ حرکت کرتا ہے تو انسان بھوک محسوس کرنے لگتا ہے اور بید کہ بیرمض متعدی ہوتا ہے چنانچدا سلام نے دیگر عقائد باطلہ کے طرح اس فاسد گمان کو بھی باطل کردیا۔ چنانچہ امام سلمؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابو جابر رضی اللہ عنہما ہے دوایت کی ہے۔:-''نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اسلام میں تعدی امراض 'بدھگونی' صفر'ہامہ اورغول وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے''۔ تھ ہے

صدیت میں فہ کور لفظ عدویٰ کا مطلب جھوت ہے یعنی جھوت ہے ایک بیاری دوسرے کولگ جاتی ہے جیسا کہ خارش وغیرہ کے بارے میں عوام الناس کاعقیدہ ہے کہ یہ لیننے والی بیاریاں ہیں مگراز روئے شریعت بیعقیدہ باطل ہے۔ جیسا کہ حدیث بیحے میں فہ کورہ کہ ایک اعرابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ آپ تو فرماتے ہیں کہ عدویٰ یعنی چھوت کوئی چیز نہیں ہے۔ مگر جب ایک شدرست اُونٹ کے پاس کوئی خارش ہوجا تا ہے۔ اس کے جواب میں متدرست اُونٹ کے پاس کوئی خارش ہوجا تا ہے۔ اس کے جواب میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ میدتو بتا کہ سب سے پہلے جو اُونٹ اس مرض میں جتلا ہوا تھا اس کو بیمرض کس سے لگا تھا؟ چنا نچے اعرابی سے بیسا میں خداوندی کے تالی ہیں وہی بیاری دیتا ہے اور وہی شاہ دیتا ہے اور ایک کی بیاری دوسرے کوئیں گئی۔

میضمون لفظ اسد کے بیان میں بھی گزر چکا ہے۔

صفر

صدیث شریف میں جو صفر کالفظ ندکور ہے اس کی تاویل میں ائمہ صدیث کا اختلاف ہے۔ چنانچہ ام اعظم ابو صنیفہ اور امام مالک علیما الرحمہ کا خیال سیہ ہے کہ اس سے مراذی ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور جوز مائنہ جا ہلیت میں عربوں میں راج تھا کہ وہ اشہر حرم میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرلیا کارتے تھے۔ اور بیتبدیلی عموماً ماہ صفر میں ہوتی تھی۔ لیکن امام نووی کے نزدیک اس سے مرادوہی محکمی سانپ کاعقیدہ ہے جواد پر نذکور ہوااورا کشر علاء کے خیال کے مطابق یمی را تج ہے۔ علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیمکن ہے صفرے مراد دونو ں عقیدے ہوں جو بالکل باطل اور بے اصل ہیں۔واللہ اعلم۔ طیرہ

اس کی تشریح و تفصیل انشاء الله تعالی باب الطاء مین آئے گی۔

## اَلصِّفُرد

الصفر و:صادے کسرہ اور فاءے سکون کے ساتھ عربد کے وزن پڑیدا یک بزول پرندہ ہے جس کی بزولی ضرب المثل ہے جیسا کہ شاعر کہتا ہے۔

تَرَاهُ كالليثِ لدىٰ اَمُنِهٖ وِفي الْوَغِیُ اَجُبَنَ مِنُ صِفُردِ ترجمہ:-تم اے حالت امن میں شیر کی طرح دیکھو گے گر جنگ کی حالت میں صفردے بھی زیادہ بزدل نظر آئے گا۔جو ہری کی رائے بیہے کہ صفردے مراددہ پر ندہ ہے جس کوعوام الناس ابوالملیح کہتے ہیں۔اپے حکم وغیرہ کے اعتبارے بیعام عصافیر میں شامل ہے۔

#### ٱلصَّقَرُ

(شکرہ)الصقر : بقول جو ہری بیا یک شکاری پرندہ ہے جس کولوگ بغرض شکار پالنے ہیں مگرابن سیدہ کابیان ہے کہ ہر شکاری
پرندہ کوصقر کہتے ہیں۔ لبندا بزاۃ اور شواہین بھی اس ہیں شامل ہو گئے ہیں۔ اس کی جمع اصقر 'صقو رضقو رہ صقار اور صقارۃ آئی ہے۔ مونث
کے لئے صقر ہ بولتے ہیں۔ اس کو قطامی بھی کہتے ہیں۔ اس کی کنیت ابوشجاع' ابوالاضج' ابوالحمراءُ ابوعمر وابوعمران ابوعوان آئی ہے۔
امام نو دی ابوزید انصاری مروزی کے حوالہ نے قل کرتے ہیں کہ نبراۃ 'شواہین وغیرہ جن جانوروں سے شکار کیا جاتا ہے ان کوصقور
کہتے ہیں۔ اور واحد کے لئے صقر اور مونث کے لئے صقر ہ استعال ہوتا ہے۔ اس لفظ کوصقر کے بجائے زقر یعنی صاد کو زاء سے بدل کراور
سقریعن سے بدل کر بھی ہولتے ہیں۔ صید لانی نے شرح مختفر میں لکھا ہے کہ ہروہ لفظ جس میں صاد اور قاف ہوں اس میں نہ کورہ
بالا تینوں لغت صبحے ہیں جیسا کہ بصاق (تھوک) کو ہزاتی اور بساق بھی لکھ سکتے ہیں۔ ابن سکیت نے بسق کا انکار کیا ہے۔ کیونکہ بسق بمعتی
طال (لمباہونا) آتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کر یم میں ہے وائٹل باسقات (اور بلند کھجور کے درخت)۔

حديث مين صقر كاتذكره:-

 مرعوب ہوتا ہوں اور ندر رہان اس کوروک سکتے ہیں۔ یہ جواب من کر حضرت داؤ دعلیہ السلام نے فرمایا کہ پھرٹو تو ملک الموت ہے۔ میں بخوشی اپنے رہ کے قاور فرشتہ نے آپ کی روح قبض کرلی۔ جب بخوشی اپنے قبل کرلی۔ جب آپ کو شاہوں۔ چنا نچے حضرت داؤ دعلیہ السلام اپنی جگہ پرلیٹ گئے اور فرشتہ نے آپ کی روح قبض کرلی۔ جب آپ کو خسل دے کراور کفنا کرآپ کا جنازہ رکھا گیا تو آپ کے جنازہ پر دھوپ آگئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پر ندوں کے حکم کی تعمل کرتے ہوئے سامیہ کئے رہے یہاں تک کہ ذمین پر چھاؤں آگئی۔ داؤ دعلیہ السلام پر سامیہ کرلیں۔ چنانچہ پر ندوں نے حکم کی تعمل کرتے ہوئے سامیہ کئے رہے یہاں تک کہ ذمین پر چھاؤں آگئی۔

پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پر عدوں کو حکم دیا کہ ایک ایک کر کے باز وسکڑلیں ۔ حضرت ابو ہریر ہ فرماتے ہیں ۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اٹکلیاں کھول کراور پھر بند کر کے بتلایا کہ پر عدوں نے کس طرح پڑ کھو لے اور بند کئے ۔اس روز حضرت داؤ دعلیہ السلام پر سایہ کرنے میں صقر کاغلبہ تھا۔

ندکورہ بالا حدیث کوتہا امام حمر نے روایت کیا ہے۔ اس کی سند جید ہے اور اس کے راوی قابلِ اعتاد ہیں اور اس روایت کی تا ئید وہ ب بن مدید کی اس روایت ہے جو تھے۔ اس روز حضرت داؤ دعلیہ السلام کے جنازہ کے ساتھ نظے اور دھوپ میں بیٹھ گئے۔ اس روز حضرت داؤ دعلیہ السلام کے جنازہ میں دیگر لوگوں کے علاوہ چار ہزارتاج پوش راہب بھی شریک ہوئے تھے۔ جب شدت گری سے لوگ پریشان ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کرعرض کیا کہ ہمارے لئے گری کی مصیبت سے گلوخلاصی کی تجویز فرما گیں۔ چنا چھنے سے سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کوآ واز دے کر حظم فرمایا کہ لوگوں پرسامہ کرلیس۔ چنا نچے تمام پرندوں نے مل کر ہرجانب سے لوگوں پرسامہ کرلیا حتی کہ ہوا تک آ فی بند ہوگئی اور لوگ جس کی وجہ مرنے کے قریب ہو گئے تو دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پکار کرجس کی دیمر نے کے قریب ہو گئے تو دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پکار کرجس کی دیمر سے جانب سے لوگوں پرسامہ کرلیس اور ہوا کی جانب سے ہت کی ۔ حضرت سلیمان کا یہ پہلام بجرہ تھا جس کی اور ہوا بھی ان تک آئے گئی ۔ حضرت سلیمان کا یہ پہلام بجرہ تھا جس کا لوگوں نے مشامدہ کیا۔

فائدہ: -ضحاک اور کلبی کابیان ہے کہ جالوت کو آل کرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے ستر سال حکومت فرمائی۔ حضرت داؤدعلیہ السلام کے علاوہ نبی اسرائیل کسی ایک بادشہ کی ماتحتی میں جمع نبیں ہوئے۔ اللہ تعالی نے حضرت داؤدعلیہ السلام کو نبوت اور دوسرے میں سلطنت ہوتی تھی۔ اللہ جل بیک وقت سرفراز فرمایا۔ آپ سے قبل کسی کو بیمر تبہ حاصل نبیں تھا بلکہ ایک خاندان میں نبوت اور دوسرے میں سلطنت ہوتی تھی۔ اللہ جل شانہ کے اس قول وَا تَافَا الْمَلْكُ وَالْحِمْدَةُ (اور دی ہم نے اس کو حکومت اور حکمت ) کا بیم طلب ہے۔ حکمت سے یہاں علم باعمل مراد ہے اور علم وقبل ہی سے حکمت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت بدرجہ اتم عطافر مائی تھی۔ آپ کی محراب کی ہر رات تمین ہزار افراد حفاظت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی کے قول'' وَحَدُدُ نَامُلُلُهُ'' (اور ہم نے مضبوط کرویا اس کی سلطنت کو ) کا یہی مطلب ہے۔

مقاتل کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت حضرت داؤ دعلیہ السلام ہے وسیع تھی اور آپ مقد مات فیصل کرنے میں اپنے والد ماجد سے زیادہ ماہر تھے۔ اللہ کا بعت و کی معتقب کی معتقب کے شکر گزار تھے۔ لیکن حضرت داؤ دعلیہ السلام عبادت اللی میں آپ سے فائق تھے۔ حضرت سلیمان جب اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے تو آپ کی عمر کل تیرہ سال تھی اور ۵۲ سال کی عمر میں آپ نے وفات یائی۔ حضرت داؤ دعلیہ السلام کی عمر ۱۰۰ سال ہوئی۔

شكارى يرندون كي قتمين

شکاری پرندوں بیں چار پرندصق شاہین عقاب اور بازی داخل ہیں۔علاوہ ازیں سباع نصواری اور کواسر کے طور پر بھی تقییم

ہوتی ہے۔ صقر کی تین قسمیں ہیں۔ صقر کو نج اور ہو ہو۔ اہلی عرب نسر (گدھ) اور عقاب کے علاوہ ہر شکار کرنے والے پرندے کو صقر کہتے

ہیں۔ اہلی عرب صقر کو اکد راجد ل اور اخیل بھی کہتے ہیں۔ جوارح (شکاری پرندے) ہیں صقر کا مرتبہ ایسا ہے جیسا چو پاؤں ہیں فچرکا۔
کیونکہ وہ تحق پر داشت کرنے میں زیادہ صابر اور بھوک و بیاس کی شدت کا زیادہ تحمل ہوتا ہے۔ یہ بمقابلہ ویگر جوارح انسان سے زیادہ
مالوف و مانوس اور بردی بط وغیرہ ویگر جانوروں پر جملہ کرنے میں زیادہ چست ہوتا ہے۔ دیگر جانوروں کی بہنب صقر کا مزاج سروہ ہوتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ یہ ہرنوں اور فرگوشوں پر جھپٹا مارنے میں مشاق ہوتا ہے۔ چھوٹے پرندوں میں صقر تمانی ہیں گرتا کے ویک گوشت ہے۔ اور یہ تھوڑی غذا پر بھی قناعت کر لیتا ہے۔ برودت مزاج کے باعث صقر مدت تک پائی نہیں پیتا۔ اس کی غذا چو پاؤں کا کو میں کہ بدیو ضرب المثل ہے۔ اس کی فظرت یہ ہے کہ یہ درختوں اور پہاڑے کو باعث صقر مدت تک پائی نہیں پیتا۔ اس کی فظرت یہ ہے کہ یہ درختوں اور پہاڑے کو کھو کھلے کی بدیو ضرب المثل ہے۔ اس کی فظرت یہ ہے کہ یہ درختوں اور پہاڑے کو کھلے کے دوس کو بطور میں استعال کرتا ہے۔ ورندوں کی طرح صقر کے بھی دو چنگل ہوتے ہیں جن سے یہ گار کو دوج لیتا ہے۔ دصوں کو بطور میں استعال کرتا ہے۔ ورندوں کی طرح صقر کے بھی دو چنگل ہوتے ہیں جن سے یہ گارکود ہوچ لیتا ہے۔ دوس کو بطور میکن استعال کرتا ہے۔ ورندوں کی طرح صقر کے بھی دو چنگل ہوتے ہیں جن سے یہ گارکود ہوچ لیتا ہے۔

صقر سے شکار کرنے والاسب سے پہلا مخص

صقر سے شکار کی ابتداء کرنے والافخص حرث بن معاویہ بن ثور ہے۔اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ حرث ایک شکاری کے پاس تھا جو جال سے چڑیوں کا شکار کرر ہاتھا۔ای اثناء میں جال میں پھنسی ہوئی چڑیوں پرایک صقر حملہ آور ہوااور چڑیوں کوا پنا شکار بنانا شروع کر دیا۔ حرث میہ منظرد مکھیکر متعجب ہوااوراس طرح اس دن سے اہلِ عرب اس کوشکار کے لئے یا لئے لگے۔

صقر کی قتم ثانی

اس کی دوسری قتم کوئے ہے۔ دیگر صقوراور کوئے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ زرق اور بازی میں فرق ہے۔ علاوہ ازیں بیاس سے (صقر سے) گرم ہوتا ہے۔ اس کے باز وبھی صقر سے خفیف ہوتے ہیں اور اُو بھی اس میں کم ہوتی ہے۔ بیصرف آبی جانوروں کا شکار کرتا ہےاور ہرن کے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی نہیں پکڑ سکتا ہے۔

صقر كى قتم ثالث

اس کی تیسری تنم یو یو ہے۔اس کے بازوؤں کی خفت اور سرعت کے باعث شامی اور مصری لوگ اس کو انجام کہتے ہیں کیونکہ جلم کے معنی تیز دھاروالی چیری یا قینجی کے آتے ہیں۔ یہ چیوٹی می ؤم والا چیوٹا سا پرندہ ہوتا ہے۔ باشق کے مقابلہ میں بیزیادہ صابراور فیل الحرکت ہوتا ہے۔ باشق کی طرح یہ بھی بہت سخت بیاس کی حالت میں پانی پیتا ہے ور ندعمو ما مدتوں تک نہیں پیتا۔اس کامُند باشق سے زیادہ بد بودار ہوتا ہے اور یہ باشق سے زیادہ بہادر بھی ہوتا ہے۔

يدُية سے شكاركرنے والاسب سے يہلافخص

یڈ فوے شکار کرنے واالاسب سے پہلافض ہمرام گورہ۔ایک مرتبہ ہمرام گورنے بڑ یؤ کوتنم ہ (چنڈول) کا شکار کرتے دیکھا۔ شکار کرنے میں جدوجہداور طریقتہ کار بہرام گورکو پسندآیا۔ چنانچہ اس نے اس کو پال کرتر بیت یافتہ شکاری بنالیا۔ ناشی شاعرنے اس کی

تعریف کرتے ہوئے پیشعر کہا ہے۔

وَيُو يُو مُهَدْبُ رِشِيُقُ كَانَ عينيهِ لدى التحقيقِ فصَّانِ مخروطان مِنُ عقيق

ترجمہ: -اور یو یوصد باور تیز نگاہ والا ہوتا ہے۔ بوقت محقیق اس کی آئیس ایس معلوم ہوتی ہیں جیسا کرمخر وطی شکل کے قیق کے دو

ابونواس شاعرنے اس کی تعریف میں درج ذیل اشعار کے ہیں۔

قَدُ اِعْتَدَىٰ وَالصَّبِ فِي دِجَاهُ كُلُوهِ الْبَدُرِ لدىٰ مُشناه مَشناه مَشناه مَشناه مَشناه مَشناه مَشناه مَشناه مَسْدَة مُسْدَة مَسْدَة مَسْدَة

ترجمہ:-اس پروالدہ فدا ہواوروہ فدا ہو چکن یمی ہے وہ جواللہ نے ہم کو بخشا ہے پاک ہے وہ ذاتِ خداوندی جس نے بیر بدیوعطا

قائدہ ادبیہ: -علامہ طرطوشی نے "سراج الملوک" بیں فضل بن مروان کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ فضل بن مروان کا بیان ہے کہ بیل نے روم کے سفیر سے شاہ روم کے اخلاق وعادات کے متعلق سوال کیا تواس نے جوابا یہ کہا کہ شاہ روم نے اپنی بھلائی کو صرف کر دیا ہے اورا پی تکوار کوسونت لیا ہے ۔ لوگوں کے قلوب محبت اورخوف سے اس پر مجتمع ہوگئے ۔ بخششیں آسان ہوگئی بیں اور سزا سخت ہے ۔خوف اورا مید دونوں اس کے ہاتھوں میں بند سے ہوئے ہیں۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ اس کا طریقتہ حکومت کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ "مظلوموں کے حقوق واپس کرتا ہے اور ظالم کوظلم سے روکتا ہے اور ہر مستحق کو اس کا حق دیتا ہے ۔ پس رعایا دوطرح کی ہے ایک رشک کرنے والی ایک خوش رہنے والی"۔

میں نے سوال کیا کہ لوگوں میں اس کا رُعب کیسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ'' لوگ جب دلوں میں شاہ روم کا تصور کرتے ہیں تو محض تصور بی سے ان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔

فضل کتے ہیں کہ اس گفتگو کے وقت شاہ حبشہ کا سفیر بھی میرے پاس موجود تھا۔ جب اس نے سفیرروم کی جانب میری توجہ اور اس انہاک کود یکھا تو تر جمان سے معلوم کیا کہ دوئی سفیر کیا کہ درہا ہے؟ تر جمان نے اس سے بتایا کہ وہ اپنے بادشاہ کی تعریف کر رہا ہے اور اس کے وصف بیان کر رہا ہے بین کر حبثی نے اپنے تر جمان سے گفتگو گی۔ تر جمان نے اس کی تر جمانی کرتے ہوئے بھے کہا کہ ان کا باوشاہ بوقت قدرت باوقار ہے اور حالت غصہ بیس نجیدہ غلبہ کے وقت صاحب رفعت اور جرم کے وقت سزاد سے والا ہے رعایا نے ان کی نعمتوں کا لباس زیب تن کر رکھا ہے اور اس کی سزا سے تختی نے ان کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ پس وہ لوگ خیالوں بیس باوشاہ کو اس طرح دیکھتے ہیں کا لباس زیب تن کر رکھا ہے اور اس کی سزا کا خوف لوگوں پر موت کے خوف کی طرح سوار رہتا ہے۔ اس کا عدل ان پر پھیلا ہوا ہے اور اس کے خصہ نے ان کوخوف زدہ کر رکھا ہے۔ کوئی دل گی اس کو بے وقعت نہیں کرتی اور کوئی غفلت اس کو جتلا ہے فریب نہیں کرتی جب وہ وہ تا ہے تو ور د تاک دیتا ہے۔ پس لوگ امید و بیم بیں نہیں نہیں کرتی امیدوار کو مایوی ہوتی ہے اور نہ کی وسعت کے ساتھ اور اگر سزا دیتا ہے تو ور د تاک دیتا ہے۔ پس لوگ امید و بیم بیس نہیں نہیں امیدوار کو مایوی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اور نہ کی

خائف کی موت بعید ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ لوگوں میں شاہ حبشہ کاڑعب کیسا ہے؟ اس نے جواب دیا: '' آنکھاس کی طرف پلک نہیں مار عمق اور اس سے کوئی آنکھ نہیں ملاسکتا اس کی رعایا اس طرح خوف زوہ ہے جس طرح صقر کے حملہ سے برندے خائف رہتے ہیں۔

فضل کہتے ہیں کہ میں نے دونوں سفراء کی گفتگو مامون کے سامنے نقل کی تو مامون نے مجھے دریافت کیا کہ دونوں کی باتوں کی تیرے نزد یک کتنی قیمت ہے۔ میں نے جواب دیا دو ہزار درہم ۔ مامون نے کہ میرے نزدیک ان دونوں باتوں کی قیمت خلافت ہے بھی زیادہ ہے۔ کیا تہمارے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہد کی بیر حدیث نہیں ہے کہ ہر شخص کی قیمت وہ ہے جواس نے احسان کیا ہے؟ کیا تہماری نظر میں کوئی ایسا خطیب ہے جو خلفاء راشدین میں ہے کسی کی استے بلیغ اور موثر انداز میں تعریف کر سکے۔ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ مامون نے پھر کہا کہ میں ان کے لئے ہیں ہزار دینار نقذ کا تھم کیا ہے اور آئندہ بھی بیرقم سالانہ میری جانب سے دی جاتی رہے گی اور اگر اسلام اور مسلمانوں کے حقوق کا خیال نہ موتا تو میں بیت المال کا پوراخز اندان کوعطا کر دیتا اور یہ بھی میری نظر میں کم ہوتا۔

فضل بن مروان نے بغداد میں معتصم کے لئے بیعت لی تھی جبکہ معتصم روم میں تھا۔ معتصم نے اس کواپنا دستِ راست بنایا تھااور وزارت سونپ دی تھی۔فضل امور سلطنت میں اس قدر حاوی ہو گیا تھا کہ معتصم کی خلافت بس برائے نام رہ گئی تھی۔ورنہ حقیقت میں امور خلافت کا مالک فضل ابن مردان ہی بن گیا تھا۔

ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب فضل عوام الناس کے امور کی انجام دہی کے لئے بیٹھا تو عوام کی درخواسیں اس کے سامنے پیش کی گئیں تو ان میں ایک پر چہ پر بیا شعار لکھے ہوئے تھے۔

تفرعنت يافضل بن مروان فاعتبر فقبلك كانَ الفضلُ وَالفضلُ وَالفضلُ وَالفضلُ وَالفضلُ وَالفضلُ وَالفضلُ تخديد الفضل الفضلُ الفقلُ الفقلُ

ترجمہ: - بیتیوں بادشاہ اپنے رائے پرچل دیئے ان کوقیدو بنداور قل وغارت کری نے تباہ کردیا۔

وَإِنَّكَ ۚ قَدْ أَصُبَحُتَ فِي النَّاسِ ظَالِماً سَتُودَىٰ كَمَا أُوْذِى الثَلاثَةُ مِن قَبُلُ ترجمہ: -اورتو بلاشبرلوگوں پرظلم كرنے لگا ہے اس لئے عقریب تو بھی جتلاء اذیت ہوگا جیسا كہ تجھ سے قبل تین باوشہ جتلائے اذیت ہوئے۔

مصرعداول میں تینوں فضلوں سے مراد فضل بن یجیٰ بر کمی فضل بن ربیج اور فضل بن بہل ہیں۔

معتصم نے اپنے رفقاءاور دوستوں کو ہدایا دینے کا تھم کیا تھالیکن فضل ان احکامات کا نفاذ نہیں کرتا تھا۔ چنانچیاس سے معتصم ناراض ہو گیا اور اس کو برطرف کرکے اس کی جگہ محمد بن زیات کو مقرر کر دیا۔ فضل نہایت بدا خلاق اور بدکر دارتھا جب اس کو برطرف کر دیا گیا تو لوگوں نے اس پرآ وازیں کسیں اورا ظہار سرت کیا۔ایک فخض نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے:۔

لِتَبكِ عَلَىٰ الْفَصُلِ بن مروان نفسه فَلَيْسَ لَهُ باكِ مِن النَّاس يُعُرَفُ ترجمه: - عابي كفنل ابن مروان خود بى اپننس پرروئ كونك اوكول ش كوئى ايبا مخص معلوم نبيل جواس پرروئے والا ہو۔ لَقَدُ صحب الدنيا منوعا لِخَيْرهَا وَفَارَ قَهَا وَهُوَ الظلوم الْمُعنفُ ترجمہ: فضل نے وُنیا کی خیرکورو کتے ہوئے اس کی صحبت اختیار کی اور وُنیا سے اس حال میں جدا ہوا کہ وہ ظالم اور جابر تھا۔

الى النَّارِ فَلْيِدُ هَبُ وَمَنْ كَأَنَ مَثْلَهُ عَلَى أَيْ شَيِّ فَاتِنَا مِنْهُ نَاسِفَ

ترجمہ: - پین فضل بھی اوراس کے ہمنو ابھی جہنم میں چلے جائیں ہماری کیا چیز کم ہوگئی جس پرہم افسوس کریں۔

معتصم نے جب فضل کو برطرف کیا تو کہا کہ اس نے اللہ تعالی کی نافر مانی کی تو اللہ نے اس پر مجھے مسلط فرمادیا۔ معتصم نے فضل کو برطرف کرتے وقت صرف اس کا مال صبط کیا تھا اور اس کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے گھرے وس لا گھوینا راور اتی ہی مالیت کا سامان برآ مد ہوا تھا۔ معتصم نے اس کو پانچ ماہ قید میں رکھ کر رہا کر دیا تھا اس کے بعد فضل نے خلفاء کی ایک جماعت کی خدمت کی اور ۲۵۹ میں انتقال کیا۔ فضل کا ایک مقولہ ہے کہ: -

"جب دعمن تیرے سامنے آ جائے اپنے دعمن سے تعرض مت کر کیونکداس کا قبال تیرے خلاف اس کا مددگار ہوگا اور جب تیرے سے غائب ہوتو اس کا تعاقب مت کر کیونکداس کا موجود نہ ہونا ہی تیرا کا م بنانے کے لئے کافی ہے''۔

فائده أخرى

در ہے ذیل اشعار کی جانب اس کتاب میں اشارہ گزر چکا ہے جس کوہم نے شاہین کے بیان میں نقل کیا ہے جس میں ابوالحن علی بن روی کاوہ قصید مذکور ہے جس میں اس نے کہا ہے۔

هُذَا ابو الصقر فردًا في مَحَاسِنِهِ مَنْ نَسُلِ شيبانَ بين الضال والسُّلم

ترجعہ: - بد ابوصر ہے جوائی خوبوں میں مکتا ہے شیبان سل میں سے ہاور ضال وسلم کے درمیان رہتا ہے۔

كَانَهُ الشَّمْسُ في البرج المنيف على البريَّةَ لا نارٌ على علم علم

ترجعه: - كويا كدوه سورج برج مين جواس برج مين مخلوق يربلند ب ندكم يرآ ك ب\_

برج سے مراد ابوصر کا قصر عالی ہے۔ جب شاعر نے ابوصر کوسورج سے تشبید دی تو اس کے کل کو برج سے تشبید دے دی اور اس شعر سے خنسا پر چوٹ کرنامقصود ہے۔ اس شعر کے سلسلہ میں جو اس نے اپنے بھائی متخر کے بارے میں کہا ہے۔ شعربیہ ہے۔

وان صخرًا لتاءِ تُمُ الْهداة بهِ عَلَى البريَّةِ لِا نَارُ عَلَى عَلَمٍ

ترجعہ: - اور بلاشب سر کے پاس بادی جمع ہوتے ہیں گویا کہ وہ ایک علم ہے جس کے سر میں آگ ہے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ مٹس الدین محمد بن محاد کا کہنا ہے کہ ابوالصقر کے حالات زندگی اور تاریخ وفات وغیرہ معلوم نہ ہو سکیس۔ ابوالصقر کے والدمعن بن زائدہ شیبانی کے پچازاد بھائی ہیں جو خلیفہ ابوجعفر منصور کے بچے تھے۔ بڑے بڑے عہدوں اور مرتبوں پر فائز رہے اور و ۱۸ بھے سے قبل ہی ان کی وفات ہوگئی۔ بیاور ان کے صاحبز ادے ابوصقر دونوں دیہات ہیں رہتے تھے۔ ابن رومی کے شعر ہیں و بین الضال والسلم ہیں اس جانب اشارہ ہے۔ ضال وسلم دونوں دیہات کے درختوں کے نام ہیں۔

ابوصقر واثق ہارون بن معقصم کے زمانہ میں بعض ریاستوں کے گورزر ہےاورواثق کے بعدان کے صاحبزادے مغصر کے زمانہ میں بھی بعض عہدوں پر فائز رہے۔ابوسقر معتضداور معتد کے دور خلافت تک بقید حیات رہے۔اہلِ عرب میں دیہات کی رہائش قابل مدح شار ہوتی تھی۔ چنانچے کسی کا قول ہے۔

لاَ يَحْضُرُونَ وَفَقَدَ العزُّ فِي الْحَضْرِ

الموقدين بنجد نَارَ بَادِيَةٍ

ترجعه: - وه لوگ نجد مين ويهات كي آگروش كئه موئ بين شهر مين نبين آت اورشهر مين عزت ختم موكئ \_

ربعة وو وت بدين ويهات المروى شاعر فے (جن كے اشعاراو پر فذكور ہوئے) بغداد ميں ٢٨١ هي ميں دفات پائی۔ اس تاریخ ميں كچھا ختلاف بھى ہے۔ ابوالحن كى موت كاسب ابن خلكان كى تحرير كے مطابق بيہ ہوا تھا كہ معتضد كے وزير قاسم بن عبيد اللہ كواس ہے جو كاخوف تھا۔ چنا نچه اس كے خلاف ابوفراس في سازش كر كے اس كوز برا آلود كھانانہ كھلا ديا۔ چنا نچه جب ابوالحن كوز بركا احساس ہوا تو وہ فورا كھڑا ہوگيا۔ قاسم بن عبيد اللہ في ان سے كہا كہ كہاں جاتا ہے؟ ابوالحن في جواب ديا كہ جہاں تو في جھے بھينے كا انتظام كيا ہے۔ وزير قاسم بن عبيد اللہ في اس سے كہا كہ مير بدون كے بعد ابوالحن كى و فات ہوگئے۔ اس سے كہا كہ مير بدون كے بعد ابوالحن كى و فات ہوگئے۔ شرع بھم

ہرذی تاب اور ذی مِخلب کی حرمت کے عموم کے بیش نظر صقر بھی حرام ہے۔

صیدلانی نے بیان کیا ہے کہ جوارح کی تعین میں علاء کا اختلاف ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ ہروہ جانور جو شکار کو تاب مخلب یا ناخن سے جواڑتا ہووہ جوارح میں شامل ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ جوارح کو اسب کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے کے مطابق ہر شکار کرنے والا جانور جوارح میں داخل ہے۔ چنانچے مید معنی بھی کو اسب کی جانب راجع ہیں۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ پس ہمارے نزدیک تمام جوارح حرام ہیں اورامام مالک کی رائے یہ ہے کہ جس جانور کی حرمت کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے وہ حلال ہے۔ بعض مالکیہ نے کئے 'شیر' چینے' ریچھاور بندر تک کی حلت کا قول کیا۔ بالتو گدھے کی کرا بہت اور گوڑے و فیجر کی حرمت کے قائل ہیں اور قرآن کریم کی آیت ''فٹن لا اُجِد فیما اُوجی اِلٰی حُر ماعلی طاعم' الا بیر آئی کہدو بیجے کہ میں ان ادکامات میں جو بھے پروی کئے گئے ہیں کوئی حرام پیز نہیں پاتا)۔ سے استدلال کرتے ہیں کدان آیت میں ندکورہ بالا جانوروں کاذکر نہیں ہے اس لئے یہ حلال ہیں۔ اگر بیحرام ہوتے تو آیت میں ان کوشار کر دیا جاتا لیکن بیاستدلال سیح نہیں ہے۔ کیونکہ آیت کا حکم ان چیزوں کے بارے میں ہو جوعرفا کھائی جاتی تھیں اس لئے کہ جن چیزوں کولوگ ندکھاتے ہوں اور اس کو پاک بیجھے ہوں تو ایک چیزی کا اباحت کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ فیک ای جاتی کہ میں اس کئے کہ جن چیزوں کولوگ ندکھاتے ہوں اور اس کو پاک بیجھے ہوں تو ایک چیزی کا اباحت کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ فیک ای جاتی کہ اس کی کرمت کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ فیک ای خورم اور ہیں جو بیلے بی سے حرام ہے۔ اس لئے کہ ان کی حرمت کے کوئی معنی نہیں ہو تو معنی ہوں جو پہلے بی سے حرام ہے۔ اس لئے کہ ان کی حرمت بیان کرنے کا کوئی فائد ک

ضربالامثال

الل عرب منہ کی بد بوکی شدت ظاہر کرنے کے لئے کہتے ہیں'' اختلف من صقر ''بعنی صقر ہے زیادہ گندہ دہ بن ۔اخلاف خلوف
بعد ہے ماخوذہ اس کے معنی ہونے کے ہیں۔ای سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد ہے' کَسَخَسُو قَ فَ مُ احسانِم عندَ اللهِ اطَّنَبُ مَنْ دِیْحِ الْحِسُک '' (یقینا روزہ دار کے منہ کی بد بواللہ تعالی کے نزد یک مشک کی خوشبو ہے بھی زیادہ عدہ اور پہتر ہے)
میخوشبوصرف آخرت کے انتہار ہے یاد نیاوا خرت دونوں جہاں میں ہاس بارے میں شخ ابو عمر وابن صلاح اور شخ عزالدین بن عبدالسلام کے مابین اختلاف ہے۔ شخ عزالدین کی رائے ہے کہ بیخوشبو خاص طور پر آخرت میں ہوگی دنیا بین نہیں اور دلیل اس کی مسلم شریف کی بیروایت ہے جس میں خاص طور پر قیامت کا تذکرہ ہے۔

"وقتم ہاس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد (صلی الله عليه وسلم) کی جان ہے بلاشبه الله کے مزد کی روز و دار کی مند کی خوشبو

بروز قیامت مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی' ۔ شخ عمر بن صلاح فرماتے ہیں کہ بید دنیاوآ خرت دونوں کوعام ہے اوراس کے متعدد دلائل ہیں۔ پہلی دلیل بیہ ہے کہ ابن حبان نے اپنی مند میں اس بارے میں دوباب قائم کئے ہیں (۱) بساب فسی کسون ذالک بسوم القیامة (۲) بہاب فسی کونه فسی الدنیا اور باب نمبر امیں بستہ سے بیروایت نقل کی ہے: -

'' نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که روزه دار کے منه کی بوجب وہ سانس لیتا ہے الله تعالیٰ کے نز دیک مشک سے زیادہ ''

خوشبودارے"۔

اورامام ابوالحن بن سفیان نے اپنی مندمیں حضرت جابررضی الله عند کی بیروایت نقل کی ہے:-

'' نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ میری امت کورمضان کے مہینہ میں پانچے انعام عطا کئے گئے ہیں فر مایا کہ ان میں سے دوسراانعام بیہ ہے کدروزہ داراس حالت میں شام کرتے ہیں کہ ان کے منہ کی بومشک سے زیادہ خوشبود ارہوتی ہے''۔

ال روایت کو حافظ الوبکرسمعانی نے بھی ''امالی'' میں نقل کیا ہاور فرمایا ہے کہ بیہ حدیث سے اور جملہ محدثین نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ اس بو کے اطیب ہونے کے معنی دنیا میں اس بو کے وجود کا وقت آنے پر مختق ہوتے ہیں آگے فرماتے ہیں کہ اس کی تغییر میں جو بچھ میں نے عرض کیا ہے علماء مشرق و مغرب نے بھی بہی فرمایا ہے۔خطابی کہتے ہیں کہ اطیب ہونے کا مطلب اللہ کا اس سے راضی ہونا ہے۔ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ازکی اور اقرب ہونا ہے۔اور مشک کی خوشہوں بلند مرتبہ ہونا مراد ہے۔علامہ بغوی نے ''شرح السنہ' میں بیان کیا ہے کہ اس کے معنی صائم کی مدح کرنا اور اس کے فعل سے اظہار رضا مندی مقصود ہے۔

ای طرح حفیہ کے امام علامہ قدوری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے معنی رائد کا مشک سے افضل ہوتا ہے۔ علامہ بونی 'صاحب اللمعت 'امام ابوعثان صابونی 'ابو بکر سمعانی 'ابوحفص بن الصفارا کا برشا فعیہ نے اپنی امالی میں اور ابو بکر بن العربی مالکی وغیرہ جو مشرق ومغرب کے مسلمانوں کے امام بیں ان سب نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جو اس بارے میں میں نے عرض کیا ہے۔ ان حضرات نے آخرت کے ساتھ اس کی تخصیص کی کوئی وجہ ذکر نہیں کی ہے صالا نکہ ان کی کتب احادیث مشہورہ وغریبہ سب کو حاوی بیں اور وہ روایت جس میں ''بوم القیامہ ''کاذکر ہے وہ بلا شبہ مشہور ہے لیکن ان سب حضرات نے اس بارے میں جزم کا اظہار کیا ہے کہ اس سے رضا قبول وغیرہ مراو ہے اور بید نیاو آخرت دونوں میں فابت ہے۔ رہا قیامت کا تذکرہ کی وہ اس وجہ سے کہ وہ یوم الجزاء ہے اور ای روز مشک کی خوشبو کے مقابلہ میں اس کا رائج ہوتا گا ہم ہوگا ۔ اس بہاں یوم قیامت کا ذکر ایسانی ہے جبیبا کہ اللہ رب العزب کے قول اِن رَبُّ ہو مَن فِح مَن فَح مَن مُح مَن اللہ اللہ اس ون ان کا رب ان سے باخر ہوگا ) ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ جس طرح بروز قیامت باخر ہوگا آئ بھی ہر چیز ہوگا ہے۔ ۔ آگاہ ہے۔

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ یہاں تک شیخ ابو تمرے دلائل کمل ہو گئے ہیں۔واضح رہے کہ جس مسئلہ میں بھی ان دونوں حضرات (شیخ عزالدین اور شیخ ابو عمر ) کا اختلاف ہے ان میں سیح رائے وہی ہے جس کوشیخ عز الدین نے اختیار کیا ہے۔لیکن اس مسئلہ میں سیحے بات شیخ ابو عمرا بن صلاح کی ہے۔اللہ اعلم ۔

نیزاال عرب بیمثال بھی دیتے ہیں البُخْرُ من صقر (صقرے زیادہ گندہ دبن)

شاوكهاي

وله لحية تيس وَلهُ مَنْقَارُنَسْرٍ

ترجمہ: -اس کے جنگلی بکرے کی ڈاڑھی ہے اور اس کے گدھ جیسی چو پنے ہے۔ ولله نکھة لیث خالطَتُ نکھة صَقَرِ ترجمہ: -اوراس کے مند میں شیر جیسی بد ہو ہے جس میں صقر کے مند کی بد ہو بھی شامل ہوگئی ہے۔ ا

طبىخواص

صتر کے پیتنہیں ہوتا۔ صقر کا دماغ اگر ذکر پرمئل لیا جائے تو قوت باہ تیز ہوجاتی ہے۔'' ابوساری دیلمی'' نے عین الخواص میں لکھا ہے کہا گر کالی جھائیوں والاضخص اس کے دماغ کی مالش کر لے توبیہ جھائیوں کوختم کرکے بدن کوصاف کر دیتا ہے۔ دردگلو کے لئے بھی اس کی مالش مفید ہے۔

تعبير

ابن المقری کا بیان ہے کہ خواب میں صقر کو دیکھنا عزت 'سلطنت دشمنوں کے خلاف اعانت امیدوں کی بار
قری رتب اولا دیویاں غلام با ندیاں 'بہترین اموال صحت عم وافکار ہے نجات آ تکھوں کی صحت کشرت اسفار اور اسفار ہے بہتار
منافع کے حصول پردلالت کرتا ہے۔ بھی اس ہموت بھی مراد ہوتی ہے۔ کیونکہ بیجانوروں کا شکار کرتا ہے۔ بھی قیدو بند کے مصائب کی
جانب بھی اشارہ ہوتا ہے جو خص خواب میں کی شکاری جانور کو بغیر بھڑے ہے کہ کیھے تو ہدھینا مال ودولت ہے بہرہ ور ہوگا۔ ای طرح تمام
شکاری جانورمثلاً کتا چیتا اور صقر وغیرہ کی تعبیر بہادرلا کے سے دی جاتی ہے۔ پس جس محض کے پیچھے صقر چانا ہوانظر آئے تو کوئی بہادر وخص
اس پر مہر بان ہوگا اور اگر کوئی ایسا محض جس کی بیوی حاملہ ہو صقر کو اپنے پیچھے چانا ہوا دیکھے رتو اس کے ایک بہادرلا کا پیدا ہوگا۔ تمام
سدھائے ہوئے جانوروں کوخواب میں دیکھناذا کرلا کے کی علامت ہے۔

ايك خواب

ایک محض ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک کبوتری سوار البلد کی برجی میں آکر بیٹھ گئی اور پھراس کوایک صقر نے آکرنگل لیا۔خواب من کر ابن سیرین نے فر مایا کہ اگر تیرا خواب سپا ہے تو جاج بن یوسف کی لڑکی سے شادی کرے گا۔ چنا نچے ایسانی ہوا۔

اَلصِّلُ

(خطرناکسانپ)الصِلُ : صل اس سانپ کو کہتے ہیں جس کے زہر کی کاٹ کے لئے منتز بھی کارآ مداور مفید نہیں ہوتا۔ اس سے یہ مثل چلی ہے ''فیلان صلُ مطوق''کہ فلال بہت تیزاور خطرناک ہے۔ امام الحربین نے اپنے شاگر دابوالمظفر احمد بن محمد الخوانی کواسی القب سے موسوم کیا تھا۔ ابوالمظفر شہر طوس کے علامہ اور امام غزائی کے ہم پلہ تھے۔ مناظرہ میں نہایت عجیب مہارت اور فصیح البیانی کے مالک تھے۔ مناظرہ میں ان کی وفات ہوئی۔ ابوالمظفر کیا الحر اسی اور امام غزالی امام الحربین کے اجل تلاندہ میں سے ہیں۔

## اَلصُّلُبُ

ایک مشہور پرندہ ہے۔

# اَلصُّلْنَبَاجُ

( يلى اورلبي مجعلى )

## اَلصُّلُصُلُ

(فاخته) مكمل تفصيل باب الفاء ميس آئے كى \_انشاء الله تعالى \_

#### اَلصَّنَاجَةُ

(ایک طویل الجسم جانور): علامة قزویی نے "کتاب الاشکال" میں لکھا ہے کہ بید جانور تبت میں پایا جاتا ہے۔ اس جانور سے بڑا
کی جانور کا جم نہیں ہوتا۔ بی تقریباً ایک فرنخ زمین میں اپنا گھر بنا تا ہے۔ اس کی خاصیت بیہ ہے کہ جس جانور کی نظراس پر پڑجاتی ہے وہ
جانور فور آمر جاتا ہے اور اگراس کی نظر کی جانور پر پڑجاتی ہے تو بیخود مرجاتا ہے۔ تمام جانور چونکہ اس بات سے آگاہ ہیں اس لئے جہاں
بیجانور ہوتا ہے تمام جانور وہاں سے آئیسیں بند کرکے گزرتے ہیں تا کہ ان کی نظر صناجہ پرنہ پڑے اور صناجہ کی نظران پر پڑے اور وہ مر
جائے اور بیخود محفوظ رہیں۔ جب بھی بید جانور مرجاتا ہے تو دیگر جانوروں کی بہت دنوں تک خوراک کے لئے کافی ہوتا ہے۔ بی بجیب
الوجود جانورے۔

''صاحب مقامات حریری'' نے چھیالیسویں مقامہ میں لفظ صناجہ کا استعال کیا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں: -اَحُسَنْتُ یا نغیش یا صناجہ الجیش''شارعین مقامات کہتے ہیں کنفیش کے معنی حقیراور پہتہ قد کے ہیں۔ چنانچے صدیث میں ہے:-

" نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک پستہ قد کود یکھا تو سجدہ میں گر گئے"۔

اور''صناحت المجیش'' کی تغییر طبل جنگ ہے کی ہے جو مشہور ہے۔علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں طبل کو صناحیہ کہنے کی وجہ رہے کہ جملہ جماعت حاضرین اس کی آوازین کر مسرور ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کو صناجتہ کہنے گئے۔صناجہ ایک باجہ بھی ہوتا ہے جو پتیل کا بنا ہوا ہوتا ہے اور یہ آپس میں فکرانے سے مجیب آواز پیدا کرتا ہے۔

#### اسلام میں سب سے پہلا وارث وموروث

حافظ ابن عبدالبروغیرہ نے بیان کیا ہے اسلام میں سب سے پہلاموروٹ عدی بن نضہ اور سب سے پہلا وارث نعمان بن عدی ہے۔
ہے۔ عدی بن نصلہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے لڑکے نعمان بن عدی ان کے وارث بنے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نعمان کو میسان کا گور زمقر رفر مایا تھا۔ اپنی قوم کے بیت نہا فخص ہیں جن کو حضرت عمر نے عہدہ بخشا کسی اور کو ان کے خاندان میں بیشرف حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ہوی کو ساتھ لے جانے کی بہت کوشش کی لیکن بیوی رضا مند نہ ہوئی تو انہوں نے اس کو بیا شعار کھے ۔

اس کو بیا شعار کھے ۔

مَنُ مَبُلَغِ الْحَسُناءَ اَنَّ حَلِيْلَهَا بِمِيْسَانَ يَسُقَيُ فِي زَجَاجٍ وَحَنْتَمِ ترجمہ:-حسین عورتوں کی رسائی کی صدے کہ اس کے شوہر کومیسان میں کا چے کے سبزرنگ کے بیالوں میں شرب یا اُن جائے۔ اَذَا شِنُتِ وَهَاقَيُنَ قَرُيَةٍ وَصَنَاجَةٍ تَحُدُو عَلَى كُلَّ مَنْسَمِ

رَجمہ: -اگرتوچا ہے وجھ کوگاؤں کے وہقانوں اور ان راگوں سے بے نیاز کردے جوگائے جاتے ہیں ہر بلند ٹیلہ پر۔

اَذَا كَنْتَ نَدُمَانِي فَبِالاكبر أَسقنِي وَلاَ تُسُقِي بِالْلَاصُغِوا الْخَفَلَمِ

رَجمہ: -جب تومیری ہم نیمین ہوتو مجھ کو ہڑے پیالہ میں شراب پلانا اور ٹیکتے ہوئے چھوٹے پیالے میں ٹیس۔

لَعَلَ امیر المؤمنین یَسُوهٔ تَنَاوَمَنا بِالْجَوْسَقِ الْمُتُهُدَم

ترجمه: -شايداميرالمومنين كوجارى بم نشيني خوابول مين نا كواركزر\_\_

بسم الله الوحم الوحيم طحم. تنزيُلُ الْكِتَابِ منَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ. غَافِر الدَّنب و قَا بِلِ التَّوبِ شَدِيُدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّولِ الاية. امابعد بحص تيراييشعر.

لَعَلُّ امير المومنين يَسُوُّهُ تناومنا بالجوسق المتهدم

پہنچااور بخدار شعر مجھےنا گوارگز را۔

اس کے بعد حضرت عمرض اللہ عنہ نے ان کو برطرف کر دیا۔ معزول ہونے کے بعد جب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت عمر نے واقعہ کے متعلق استفسار فر مایا تو انہون نے کہا در حقیقت شراب نوشی کا کوئی واقعہ رونمانہیں ہوا یہ تو محض شاعرانہ نخیل تھا اور میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فر مایا کہ میر ابھی یہی گمان تھا لیکن اب تم کس سرکاری عہدہ پر کامنہیں کرو گے۔ اس کے بعد نعمان بن عدی نے بھرہ کی سکونت اختیار کرلی اور برابر مسلمانوں کے ہمراہ غزوات میں شریک ہوتے رہے۔ ان کے اشعار فصیح ہیں۔ اہلِ لغت ان کے اس شعر سے اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ ند مان جمعنی ندیم مستعمل ہے۔

#### الصِّوار

(گائے کارپوڑ)الصوار:اس کی جمع حیر ان آتی ہے۔صوار مشک کی ڈبید کو بھی کہتے ہیں۔شاعر نے اپنے اس شعر میں دونوں معنوں کوجمع کردیا ہے۔

اذا لأَحَ الصِّوَارُ ذَكَرُتُ لَيلِتى و. أَذُكُرُها أَذَا نفح الصَوَارُ رَجِم: - جب گايوں كاريورُ ظاہر موتا ہے قوجھے اپنی رات ياد آتی ہے۔

#### الصَّوْمَعَة

(عقاب): عقاب كوصومعداس وجه سے كہتے ہيں كه يدخى الامكان بلند سے بلندمكان برتھبرتا ہے۔

## ٱلصِّيبَانُ

باب اول میں اس کابیان گزرچکا ہے۔

#### ٱلصَّيْدُ

(وہ جانورجس کا شکارکیا جائے )اَلطَّیند: صید مصدر ہے جس کے معنی شکار کے آتے ہیں لیکن اس کواسم کے معنی میں استعال کرتے ہوئے اس جانورکو کہنے گئے۔ جس کا شکار کیا جائے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: - آلا تَقْتُلُوْ الصَّینَدَ وَ اَنْتُمْ مُحُومٌ اللهُ عَلَى اللهُ مُحُومٌ اللهُ عَلَى اللهُ مُحُومٌ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

حضرت امام بخاری علیه الرحمته نے اپنی کتاب کے چوتھے رائع کے اول میں ایک باب قائم کرتے ہوئے فرمایا: -بساب قبولِ الله تعالیٰ اُجِلَّ لکُمْ صِیدُ البحر و طَعَامُهُ النج (الله تعالیٰ کے قول' اور تمہارے لئے سمندر کا شکاراور اس کا کھانا حلال کیا گیا''۔ حضرت عمر ضی اللہ عندنے فرمایا کہ سمندر کا شکاروہ ہے جس کا اس میں سے شکار کیا جائے اور اس کا کھانا وہ ہے جو اس سے برآ مدہو۔

حضرت ابو برصد این رضی اللہ عند نے فر مایا کہ طافی حلال ہاور حضرت ابن عباس نے فر مایا کہ (طعام البحر) ہے مراد سمندر کے مردہ جانور ہیں۔ مگر وہ جانور ہیں۔ مگر وہ جانور ہیں۔ مگر وہ جانور ہیں گر تھو دی اس کونبیں کھاتے ۔ اور ابوشر سی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وکلم نے فر مایا کہ سمندر کی ہر چیز فد بوح ہا ور حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ پرندے کے بارے میں میری رائے ہیہ کہ اس کو ذرح کیا جائے۔ ابن جربی کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ جس نے حضرت عطاء ہے دریا فت کیا کہ نہروں کے شکار اور سیلا ب کی زد میں آئے ہوئے جانور صید البحر میں داخل ہیں یانہیں؟ تو انہوں نے جو اب دیا کہ ہاں یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد حضرت عطاء نے بیآ یت پرجی:۔

هلذا عَذَبُ فُوَاتُ سَائِعٌ شَوَ ابْهُ و هذا ملُحُ أَجاَجُ وَمِنُ كُلِّ تَاكُلُوْنَ لَحُمًا طَوِيًّا \_''ايك درياتوشيري پياس بجمانے والا ہاور بيدومراشور تلخ ہاورتم لوگ ہردريا سے (مچھل ثكال كران كا) كوشت كھاتے ہؤ'۔

اور حضرت حن پانی کے کتوں کی کھالوں ہے تیار شدہ زین پر سوار ہوتے قعی کہتے ہیں کہ اگر میرے اہل وعیال مینڈک کھا ٹیں تو میں ان کو مینڈک کھلا دوں۔ حضرت حسن نے پچھوے کے کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھا اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تو نصرانی' یہودی یا مجوسی کا شکار کھالے۔ حضرت ابو در دارضی اللہ تعالیٰ عنہ المری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خمر کا ذرح نون مجھلیاں اور سورج کی دھوپ ہے۔

فَكُلاتُ السَّيْلِ: اس جانوركوكت بن جوسلاب كى زويس آكر بلاك بوجائـ

''الْمُوی: -اس خاص کھانے کو کہتے ہیں جواہل شام تیار کرتے ہیں۔ جس کی ترکیب بیہ ہے کہ شراب لے کراس میں نمک اور مچھلی ڈال کر دھوپ میں رکھا جاتا ہے۔ دھوپ کی وجہ ہے وہ شراب طعام المری میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کی ہیئت اس طرح تبدیل ہو جاتی ہے جیسا کہ شراب کی ہیئت تبدیل ہوکر سرکہ بن جاتا ہے۔

کہتے ہیں کہ جس طرح مردارحرام ہاور نہ بوحہ حلال ہا ہے ہی بیاشیاء شراب کوؤن کر کے اس کوحلال بناویتی ہیں۔ یہاں ذئ کواستعارہ تحلیل کے معنی میں استعمال کرلیا گیا ہے۔

ابوشرت ان کااصل نام ہانی ہے اوراصلی کے نز دیک ابن شریح مراد ہے حالئا۔ بدوہم ہے۔ حافظ ابن عباالبرکی کتاب''الاستیعاب'' میں ندکور ہے کہ شریح ایک تجازی صحابی ہیں۔ ابوالز ہیراور عمر و بن دینار نے ان سے روایت کی ہے۔ ان دونوں نے حضرت ابو بکڑا کو بید حدیث بیان کرتے ہوئے سا ہے۔'' فر مایا کہ سندر کی ہر چیز نہ بوح ہاللہ نے تنہارے لئے ذیح کیا ہے ہراس جانورکو جوسندر میں پیدا کیا گیا''۔

ابوز ذبیراور عمرو بن دینار فرماتے ہیں کہ بیروی شریح ہیں جنہوں نے نبی کریم صلیٰ اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے ابو حاتم فرماتے ہیں کہ شریح کوشرف محبت حاصل ہے۔

پہلی آ یت میں لفظ صید کے عام معنی مراد ہیں اور اس کے علاوہ میں خاص ۔ ان سے وہ جانور مشتیٰ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللّٰہ علیہ دسلم نے حرم میں قبل کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔

'' آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که پانچ جانور خبیث بیں ان کومل میں بھی اور حرم میں بھی قبل کیا جائے گا' کوا' چیل' چو ہا' پچھو اور کاٹ کھانے والا کتا''۔

اس صدیث کے ظاہر پر تو قف کرتے ہوئے سفیان توری امام شافعی امام احمد بن طنبل رحمہم الله اوراسحاق ابن راہو بیے ان پانچ جانوروں کے علاوہ کسی اور جانورکو مارنے کی محرم کواجازت نہیں دی ہے اور امام مالک علیدالرحمد نے شیر چیتا 'ریچھ اربھیٹر یا اور ہر عادی درندہ کو کتے پر قیاس کیا ہے اور بلی کومٹری اور بجو کومخرم آل نہیں کرسکتا اوراگران میں ہے کسی جانورکوئل کردے تو فدیدواجب ہوگا۔

اوراصحاب رائے کہتے ہیں کدا گردر ندہ محرم پر تملد کرنے ہیں پہل کرے تو محرم کے لئے اس در ندہ کوئی کرنے کی اجازت ہاوراگر مے مرا بتداء کرے تو اس پر قیمت واجب ہوگی۔ مجاہداور نخعی کہتے ہیں کہ بحرم کی در ندہ کوئی نہیں کرسکتا۔الابد کہ کوئی در ندہ اس پر تملد کرے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عند ہے گا بت ہے کہ آپ نے محرمین کوسانپ کے مارنے کی اجازت دی ہے اور اس پر تمام لوگوں کا اجماع ہے اور حضرت ابن عمر ہے زنبور (بحرم) کے مارنے کی اجازت بھی فابت ہے۔ کیونکہ یہ بھی بچھوکے تھم میں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اس کے مارنے والے پر بچھے واجب نہیں۔ پرند در ندہ (عقاب شکراوغیرہ) کے بارے میں امام مالک کی رائے میہ ہے کہ اگر محرم ان کوئل کر دے وقد یہ دیتا ہوگا۔ ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ افعی تیلا ( کیڑے مکوڑے ) تمام زہر ملے جانور سانپ کے تھم میں ہیں۔

حضرت امام ابوصنید قرماتے ہیں کہ جو چیز مباح الاصل ہو جیسے سمندراور نظی کے شکاراور تمام پرندتو ان کے چور کے ہاتھ نہیں کا فے جا کیں گے۔امام شافعی امام مالک اورامام محد اور جمہور علماء کے نزویک اگر چہ بیہ چیزیں محفوظ ہوں اور رابع وینار کے برابر قیمت کی ہوں تو اس کے چور کے ہاتھ کا فی جا سے بور کے ہاتھ کا فی جا سے باتھ کا فی جور کے ہاتھ کا فی جا سے باتھ کا فی جور کے ہاتھ کا فی جور کے باتھ کا دیں ہے۔ بحرم کا شکار کس کے لئے ترام ہو قول ہیں۔ سے بحرم کا شکار کس اور کے لئے جرام ہوگا جیسا کہ جو کی کا ذبیجہ لیں وہ مردار شار ہوگا اورایک قول ہیں ہوگا جیسا کہ جو کی کا ذبیجہ لیں وہ مردار شار ہوگا اورایک قول ہیں ہے کہ وہ غیر کے لئے حلال ہے۔اگر کوئی محرم صید کا دودھ دوہ لے تو اس کا تھم بھی انڈ اتو ڑنے کا ہے بعنی وہ دودھ اس کے لئے جرام ہے۔

مسئلہ:- اگر کمی محرم کا کوئی ایسارشتہ دار مرحمیا جس کے قبضے میں کوئی شکارتھا تو پیمرم اس شکار کا مالک بن جائے گا اور حسب منشاء اس میں تصرف کرسکتا ہے مگراس کوئل یاضا تع نہیں کرسکتا۔

مسئلہ:- رویانی نے بیان کیا ہے کہ وہ عمرہ جس میں کی جانور کا شکار نہ کیا گیا ہواس جج سے افضل ہے جس میں کی جانور کا شکار کیا گیا ہو۔ گراضح میہ ہے کہ جج ہی افضل ہے خواہ اس میں شکار کی جنایت واقع ہو۔

مسلم: "مسلم شریف میں مذکور حضرت جابر رضی الله تعالی عند کی اس روایت کے پیش نظر حرم مدینه کا شکار حرام ب:

'' نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که حضرت ابراہیم علیه السلام نے مکه حرم قرار دیا اور میں مدینه کو دونوں وادیوں کے درمیان حرم قرار دیتا ہوں۔اس کے درختوں کو کا ٹانہ جائے اوراس کے جانوروں کا شکار نہ کیا جائے''۔

اس بارے میں علاء کرام کا اختلاف ہے کہ آیا جس طرح مکہ کے شکار کا صان دیا جاتا ہے ای طرح حرم مدینہ کے شکار کا بھی صان دیا جائے گایا نہیں؟ امام شافع کا قول جدید سے کہ اس کا صان نہیں ہوگا کیونہ وہ ایسی جگہ ہے جس میں بغیراحرام کے داخل ہونا جائز ہے لیں اس کے شکار کا صان نہیں ہے جیسا کہ طائف کا شکار اسلے کہ سنن پہلی میں بسند ضعیف بیروایت ہے ۔

" نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا خبر دارطا کف کاشکاراوراس کے در خت بھی حرام ہیں"۔

امام شافعی کا قول قدیم ہیہ کہ حرم مدینہ کا شکار کرنے والے کا سامان صبط کر لیا جائے گا اور بیسز احرم مدینہ کے درخت کا شخا والے کی ہے۔ امام نوویؒ نے دلائل کی روشی میں ای کو اختیار کیا ہے۔ علاوازیں سلب کے بارے میں انکہ کرام کی مطلق عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ سامان کی ضبطگی شکار کے بلاک ہوجانے پر موقو ف نہیں ہے بلکہ محض شکار کرلینا کافی ہے اورا کثر علاء کے نزویک اس کا سامان بھی مقتول کفار کی طرح ہے۔ بعض کے نزویک صرف اس کا لباس چھینا جائے گا اور بعض کہتے ہیں کہ کل سامان چھین کرصرف بفدر سرعورت کپڑ ااس کو دیا جائے گا۔ روضہ اور شرح مہذب میں ای کو درست قرار دیا ہے۔

پھر پیر ضبط کیا ہوا سامان کس کو دیا جائے گا اس بارے میں کئی اقوال ہیں۔اول بید کہ سالب کو دیا جائے گا۔بعض کے نز دیک مدینہ کے فقراء کو دیا جائے گا اور بعض کے نز دیک بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔اگر کسی جانورنے کسی فخص پر جملہ کیا اوراس فخص نے دفعیہ کے طور پراس کو مارڈ الاتو وہ ضمان سے منتشنی ہوگا۔

مئلہ:۔ اگر حرم کے راستہ میں نڈی ول پھیل جائے اور ان کوروندے بغیر کوئی جارہ نہ ہوتو ظاہر قول کے مطابق ان کوروندنے سے صان واجب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کا فرحرم میں داخل ہوکر حرم کا شکار کرلے تو اس سے صان لیا جائے گا۔

۔ بیٹے ابواسحاق نے''مہذب'' میں اپنی رائے پینطا ہر کی ہے کہ اس سے صان نہیں لیا جائے گا۔امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ شیخ ابواسحاق اپنی رائے میں تنہا ہیں۔

#### تنبيهات

اگر کسی شکار کی ایسے دواسباب ہے موت واقع ہوجائے جن میں ہے ایک میچ ہواور دوسرا محرم تو ایسی صورت میں جانب تحریم کور آج دیتے ہوئے اس شکار کو حرام قرار دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شکار تیراور بندوق سے مرجائے یا کسی جانور کو تیر کا گھل لگا جس سے وہ ذخمی ہو گیا اور تیرع خن بھی اس کے بدن پر لگا اور وہ مرگیا۔ اسی طرح کسی جانور کو تیر مارا اس وقت وہ جھت کے کنارہ پر تھا۔ تیر گئنے ہے وہاں سے گرا اور نیچے گر کرمرگیا یا کتو تیں میں گر کرمرگیا یا پہاڑ پر تھا تیر لگ کر وہاں سے لڑھک گیا اور مرگیا یا تیر گئنے کے بعد پانی میں گر کرمر گیا یا درخت پر تھا تیر گئنے کے بعد شاخوں سے فکر اکرمرگیا تو یہ شکار حرام ہوگا کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کی موت کس سب سے ہوئی میچ سے یا محرم سے۔ اسی طرح کوئی جانور کر تیر چلا یا اور تیر وہا تی وہ تیرہ پر گرگیا وہ بھی حرام ہے اور اگر کسی جانور پر تیر چلا یا اور تیر فضاء میں اس جانور کولگ گیا اور پھروہ ذیمن پر گر کرمرگیا تو وہ طال ہے خواہ وہ ذیمن پر گرٹے کے بعدم ابو یا اس سے پہلے۔ اس لئے کہ اس کا زیمن پرگرٹا تاگزیز ہے۔ لہٰ ذااس سے مَرف نظر کیا جائے جسے کہ بوقت دشواری ذرج سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شکار کھڑ ابوا ہو اور تیر گئنے کے بعدا ہے پہلو پرگر جائے تو بھی طال ہے۔

امام ما لک فرماتے ہیں کہ اگرزمین پر گرنے کے بعد موت واقع ہوتو حلال نہیں ہے۔ تیر لگنے کے بعد پچھ در پاڑ کھڑا تامعز نہیں کیونکہ بیز مین پرگرنے کے مانند ہے۔ اگر تیر لکنے کے بعد شکار پہاڑے پہلودر پہلوز مین پرگراتواس سے حرام نہیں ہوگا کیونکہ اس طرح کرنے كوموت مين كوئى دخل نہيں ہوتا۔ اگر كى شكار كوفضاء ميں تيراكا جس سے اس كے باز وثوث كئے اور وہ زخى نہيں ہوااور كركر مركبيا تب وہ حرام ہے کیونکہ بوقت موت اس کوکوئی زخم نہیں نگااورا گرزخم بلکا ہو جوعمو ما موثر نہیں ہوتا لیکن باز و بیکار ہونے کے سب سے گر کر مرکمیا تب بھی حرام ہے۔اگر شکار فضاء میں تیرے زخی جو کر کنوئیں میں گر کرمر گیا تو بیدد یکھا جائے گا کہ کنوئیں میں پانی ہے پائیں ہے؟اگر پانی ہے تو حرام ہوجائے گااورا کر پانی نہیں ہے تو حلال ہوگا۔ کیونکہ بغیر پانی کے کنوئیس کا گڑھاز مین کے مانند ہے۔ لیکن بیاس صورت میں ہے کہ شکارگرتے وقت کنوئیں کی دیواروں سے نظرایا ہو۔اگر شکار درخت پر بیٹھا ہوا تھا اور تیر لگنے کے بعد زخی ہوکرز مین پرگر گیا تو وہ حلال ہے اورا گردرخت کی شاخوں پر گرتا ہوا تب زمین پر گراتو حلال نہیں ہے۔ کیونکہ درخت کی شاخوں یا بہاڑ کے کناروں سے مکراتا زمین سے عکرانے کے مانٹرنہیں ہے اس لئے کہ زمین ہے مکرانا تو ناگز رہے اور شاخوں ہے مکرانا ضروری نہیں۔

پرندے چونکہ کش ت کے ساتھ درختوں پر ہے ہیں اس لئے امام کے نزدیک اس میں دونوں احمال ہیں۔ اگر آبی پرندے کو تیر مارا تو ویکھاجائے گا کہ سطح آب برہ بااس سے خارج۔ اگر سطح آب پر تھااور تیر لگنے کے بعدزخی ہوکر پانی میں گر کرمر گیا تو حلال ہےاوراگر

یانی سے باہر تھااور تیر لکنے کے بعد پھر یانی میں گر گیا تو اس میں دوصور تیں ہیں جوحاوی میں مذکور ہیں:-

اول بیرکدوہ حرام ہے کیونکہ زخم لگنے کے بعد پانی اس کی ہلاکت میں معاون بے گا۔اور دوسری صورت بیہ ہے کدوہ حلال ہے کیونکہ پانی اس کوغرق نبیس کرے گااس لئے کے عموماًوہ پانی میں رہتا ہے لبندااس کا پانی میں گرناز مین پر گرنے کے مانند ہے اور بیدانج ہے۔ تهذیب میں مذکور ہے کدا گر شکار سمندر کی فضاء میں ہے توبید میصا جائے گا کہ مارنے والاسمندر میں ہے یا خطکی میں؟اگر خطکی میں ہے وحرام ہاورا گرسمندر میں ہے وطال ہے۔ اس اگر پر ندہ یانی سے باہر ہواور تیر لکنے کے بعدوہ اس میں گرجائے تواس کے بارے میں دورائے ہیں۔علامہ بغوی نے تہذیب میں اور شخ ابو محمد نے مختصر میں حلت کا قول کیا ہے'۔ یہ جینے بھی مسائل ہم نے ماقبل میں بیان کئے ہیں اس صورت میں ہیں جبکہ لکنے والا زخم حدذ کے کونہ پہنچا ہو۔اگر حلقوم اور مرکی وغیرہ کٹ گئی ہوں تو پھراس کا ذیکے ہونا مکمل ہو گیا اور

بعد میں پیش آنے والے حالات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شکارزخی ہونے کے بعدم اندہو بلکہ غائب ہو گیا ہواور پھروہ مردہ حالت میں ملے تو بعض کے نز دیک حلال ہےاور بعض کے نزد یک حرام کیکن پہلاتول زیادہ سیجے ہے بشرطیکہ بیزخم حدذ کا کو پہنچ گیا ہواور غائب ہونے کا کوئی دخل اس کی موت میں ہواوراگروہ رخم حدذ نع كونه پنچا موتو پيمرا گروه پاني ميں پايا جائے يااس پرصدمه يا دوسرے زخم كااثر ہے تو وہ حلال نبيس موگا علامه دميري فرماتے ہيں كه س بارے میں ہمارے علماء کے تین قول ہیں۔(۱)اس کی حلت کے بارے دوقول ہیں جن میں مشہور قول صاحب تہذیب کے نزدیک علت كاب اورامل عراق اس كى تحريم كى جانب مائل بين \_ دوسراقول قطعيت كے ساتھ صلت كاب \_ اور تيسر اقطعى طور پرحرمت كا\_

امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں کداگر تیر مارنے کے بعداس کا تعاقب کیااوروہ مردہ پایا تو حلال ہےاوراگر تیر مارنے کے بعد تعاقب تا خیرے کیا تو حرام ہے۔امام مالک عصروی ہے کہ اگر اس شکار کو تھی میں پایا تو حلال ہے ور نہیں ۔نو وی اور امام غزائی نے ان حادیث کی روشی میں جواس بارے میں وارد ہوئی ہیں حلت کو سیح اور راج قرار دیا ہے۔ اگر کسی نے تیر چلایا اور بی میں شکارآ گیا اور وہ تیر گارکولگااور شکارزخی ہوکرمر گیا تواس میں بھی دوتول ہیں اسح منصوص بیہ ہے کہ وہ حرام ہاں لئے کہ نداس نے شکار کا قصد نہیں کیا۔ اوراگر کی نے پھر بچھ کرتیر چلایااورا تفاقاً وہ شکار لکلااور تیرے مرگیا تو وہ طال ہے۔ای طرح اگر کی جانور پرصید غیر ماکول بچھ کر تیر چلایا اور وہ ماکول لکلا تو وہ بھی حلال ہے۔ بہی مسئلہ اس صورت میں بھی ہے جبکہ کی کی دو بکریاں تھیں اس نے ان میں سے ایک کو دوسرے کے گمان میں حلال کردیا تو وہ حلال ہوگی۔امام مالک بھی اس مسئلہ میں اس کے قائل ہیں۔

اگر کسی نے زیمن پر چاقو نصب کردیایاس کے ہاتھ یں چھری تھی اور چھری بکری کے حلق پر گر پڑی جس ہے بکری ذیج ہوگئی تو وہ

بکری حرام ہوگی اس لئے کہ اس نے ندزی کیا ہے اور ندذی کرنے کا ارادہ اور جو پچھ بھی ہواوہ بکری کے فعل ہے ہوایا فعل غیرا فقیاری

ہری حرام ہوگی اس لئے کہ اس نے ندذی کیا ہے اور ندذی کرنے کا ارادہ اور جو پچھ بھی ہواوہ بکری کے فعل ہے ہوایا فعل غیرا فقیاری

ہری حمال ہوگی اور شکار کا بھی جس کو وہ حرکت و سے رہا ہواور بکری بھی اس پر اپنا حلقوم رگڑ رہی ہواوراس طرح حلقوم کٹ جائے تو

وہ حرام ہے کیونکہ موت ذائے اور چو پائے کے اشتر اکٹل ہے واقع ہوئی ہے۔ قاضی ابو سعید ہردی نے "لباب" بھی بیان کیا ہے کہ اگر

بھیڑاور مشترک شکار کے مسائل

تہذیب میں ہے کہ مذکورہ بالاستلدایسائی ہے جیسا کہ کوئی اپنے غلام کوزخی کردے اوراس کے بعد دوسرااس غلام کوزخی کردے اور غلام کی موت واقع ہوجائے اور پیمستلداس صورت پرمنی ہے جب کوئی اجنبی مختص کسی غلام کوزخی کردے جس کی قیمت دس درہم ہواور کوئی دوسرافخض اس کے بعدزخی کردے اوروہ غلام مرجائے تو اس میں مختلف صورتیں ہیں۔مزنی کی رائے بیہ ہے کہ اس صورت میں ہرفض کے ذمہ اس کے لگائے گئے زخم کی جنایت ہوگی اور بقیہ قیمت دونوں میں آ دھی تقسیم کردی جائے گی۔ بعض کی رائے بیہ ہے کہ زخم لگائے کے دن اس غلام کی جو قیمت ہے ہرفخص اس کی آ دھی قیمت کا ضامن ہوگا۔

ابن خیر نے بیان کیا ہے کہ اگر دونوں کے دن اس کی قیت مختلف ہو۔ مثلاً پہلے مخص نے جس دن غلام کو ذخی کیا اس دن اس کی قیت و مثلاً پہلے مخص نے جس دن غلام کو ذخی کیا اس دن اس کی قیت دس درہم ہے اور جس روز دوسرے نے زخم نگایا اس روز قیت نو درہم ہے تو اول پر دس درہم کی تہائی اور مانی پر نو درہم کی تہائی اور انگی اور قفال کہتے ہیں کہ ہرایک پر اس کے زخم کی ارش ہوگی۔ پھر دو زخم کے ہوئے غلام کی جو قیمت بنے گی وہ آ دھی آ دھی و بی ہوگی۔ دوسرا طریقہ مشتر کہ شکار کا ایک اور شکار کو زندہ نیا لیکن اس کو میں مشتر کہ شکار کا ایک اور شکار کو زندہ نیا گئے تو مانی پر زخم کی قیمت واجب ہوگی اور اگر اس نے شکار کو زندہ پایا لیکن اس کو

ذی نہیں کر سکا تو دوسر مے فض پرزخم کی جنایت لازم ہوگی۔اگر دوفخصوں نے کسی شکار پر تیر چلایا اور دونوں کے تیر بیک وقت اس شکارکو لگ گئے اور مارڈ الاتو دونوں اس کے مالک ہوں گے اوراگر ایک نے پہلے زخمی کیا اور دوسرے نے ذئے کرنے کی جگہ زخم نگایا یہ معلوم نہیں کہ پہلا تیرکس کا نگا اور دونوں ہی فتم کے ساتھ اولیت کے مدعی ہوں تو پھروہ دونوں کے درمیان منقسم ہوگا۔اگران میں سے کسی نے ہلکا زخم نگایا س طرح کہ ذیج کی جگہ میں فحیک سے نہیں لگا تو شکار حرام ہوگا۔

مئلہ:۔ اگر کی شخص نے ایسے جانور کا شکار کرلیا جس پرآٹار ملکیت نمایاں ہوں۔ مثلاً کوئی علامت لگائی گئی ہویا مہندی وغیرہ گلی ہویا ہازو وغیرہ کٹے ہوئے ہوں یا کان کٹے ہوئے ہوں تو ایسی صورت میں بیر فض اس شکار کا مالک نہیں ہوگا۔ کیونکہ نذکورہ بالا تام نشانیاں اس بات کی علامت ہیں کہ بیرجانور کسی کامملوک ہے اوراڈ کر چلا آیا ہے۔ اس صورت میں اس احتمال کو وقعت نہیں دی جائے گی کے ممکن ہے کسی محرم نے اس کا شکار کر لیا ہواوراڈ کر چلا آیا ہے۔ کیونکہ بیاحتمال بعید ہے۔

مسئلہ: اگر کی نے وارکر کے شکار کو دو حصوں میں بھاڑ دیا تو وہ پورا شکار طال ہوگا اورا گرشکار کا کوئی ایک جز و بدن ہے جدا ہوگیا اوراس کے تھوڑی دیر بعد ذیح کرنے ہے تبل مرگیا تو اس صورت میں وہ الگ شدہ جزایک قول کے مطابق طال ہوگا اور بقیہ جم جرام ہوگا جیے کہ فوراً مرنے کی صورت میں پورا شکار طال ہوتا ہے اورا گرایک جزالگ ہوئے کے بعد شکار زندہ ملا اوراس کو ذیح کرلیا تو پورا شکار طال ہوگا اوروہ الگ شدہ حصہ جرام ہوگا۔ اگر شکاری جانور کے بوجھ ہے شکار کی موت واقع ہوجائے تو اس صورت میں ایک قول کے مطابق بید شکار طال ہوگا برخلاف تیر کے بوجھ کے کہ اس صورت میں طال نہیں ہوگا۔

مئلہ:- چند چیزوں کے ذریعہ شکار پرحق ملکیت ٹابت ہو جاتا ہے۔ قبضہ کا ثبوت 'پرچھل بنا دینا' اڑان کوختم کر دینا' ڈوریا جال ہے چیٹ جانا۔اگر شکاری ہے جال گر گیااوراس میں شکار پیش گیا تو اس میں دوقول ہیں۔ یہی مئلہ جال' پینندوں والی ری اور پینندوں ( پھاند ) تبریں

مسئلہ:۔ اگر کمی فض نے مچھلی کا شکار کیا اور مچھلی کے پیٹ ہے موتی برآ مد ہوا اس اگر وہ موتی سوراخ والا ہے تو لقط کے تھم میں آئے گا اور اگر بغیر سوراخ کے ہے تو وہ فخض اس کا مالک ہوجائے گا اور اگر مچھلی خریدی اور اس کے پیٹ سے بغیر سوراخ کا موتی برآ مد ہوا تو بیاس کا مالک ہوگا اسٹر سوراخ شدہ موتی برآ مد ہوا تو بائع کا ہوگا' بشر طیکہ بائع اس کا دعویٰ کرے تہذیب میں ای طرح نذکور ہے۔ حالانکہ مناسب بیمعلوم ہوتا ہے کہ شکاری کا ہوتا جا ہے۔ جبیا کہ زمین پر برآ مد ہونے والاخز اندز مین کھودنے والے کا ہوتا ہے۔

خاتمہ: شکارچھوٹ کر بھاگ جائے تو اس سے شکاری کی ملکت ختم نہیں ہوگ۔اس میں دوقول ہیں۔ ظاہراور سیجے یہ ہے کہ ملکت ختم نہیں ہوگ۔اس میں دوقول ہیں۔ ظاہراور سیجے یہ ہے کہ ملکت ختم نہیں ہوگ لیکن ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ بیز مائنہ جا لمیت کا تسبیب یا اسوائب والاعمل ہے۔اور شکار کا بیری ہے کہ اس فعل سے احتر از کیا جائے۔سائلہ پر مفصل گفتگو باب النون میں اور کتے اور جارحہ کے شکار کی تفصیل باب الکاف میں آئے گی۔انشاءاللہ۔

اگر شکار چھوٹ کر بھاگ جائے تو اس سے ملکت ختم نہیں ہوتی۔ اگر کو نگ مخص ایسے شکار کو پکڑے تو پہلے مخص کولوٹا دینا ضروری ہے خواہ وہ شکار جنگل میں وحثی جانوروں میں شامل ہوجائے۔خواہ آبادی سے دور چلا جائے یا آبادی میں اس کے گرد محکومتار ہے بہرصورت بجی مسئلہ ہے۔ امام مالک کی رائے ہیہ ہے کہ جب تک آبادی میں یا آبادی کے قریب محکومتا ہے تو اس وقت تک ملکیت ختم نہیں ہوگی۔ البتہ اگر آبادی سے دور چلا جائے اور جنگل میں جنگلی جانوروں میں شامل ہوجائے تو ملکیت ختم ہوجاتی ہے اور۔

ا گرتھوڑاعرصہ گزرا ہوتو ملکیت ختم نہیں ہوتی۔امام مالک سے بینجی منقول ہے کہ ازخود غائب کرنے سے ملکیت مطلقا ختم ہوجاتی

ہے۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ہمارے نز دیک اس کو بھی چو پائے کے بد کنے اور غلام کے فرار پر قیاس کیا جائے گا۔ تمتہ: - اگر کوئی شکار کھیت میں دھنس کر پکڑا جائے تو اس کے مالک ہونے میں دوقول ہیں اور سیجے قول ہیہ ہے کہ مالک نہیں ہوگا۔ کیونکہ صاحب زمین نے زمین کی سیرانی کے لئے کھیتی کا قصد کیا ہے نہ کہ شکار کا۔اگر کوئی شکاری کسی کے باغ میں داخل ہوکر کسی پرندے کا شکار کر بے قطعی طور پر دو چھے اس کا مالک ہو جائے گا اور باغ کے مالک کوکوئی حق اس میں نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم۔

کی نے کیا بی عمدہ بیاشعار کے ہیں۔

یَشُقیٰ دِجَالُ ویشفی آخَرُوُنَ بِهِم وَیَسعِدُ اللهُ اقواماً بِاقُوَامِ یِرْجمہ:- پکھلوگ بدبخت ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان کی وجہے بدبخت ہوجاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بعض قوم کو بعض کی وجہے نیک بخت بناتے ہیں۔

وَلَيْسَ دِزق الفتى من فضلِ حيلته لكن حُدُودُ بِأَرُزَاقٍ وَأَقْسَامٍ ترجمہ: -اورانان كارزق اس كے حيلے كاكمال نہيں ہے ہاں البت رزق اور قمتوں كے كچے صدود ہيں۔

کَالُصَّیْدِ یُحَوِّمه الرامی المجید وقد یَوُمی فیحوزه مَنُ لَیْسَ بالرَّامِیُ ترجمہ: - جیے شکار کو وہ فض روک لیتا ہے جس نے تیزمیں جا۔ جا کے تیزمیں جا ا

فائدہ:- تاریخ ابن خلکان میں مذکورہ ہے کہ جب رشید نے نصل بن بچیٰ کوخراسان کا امیر بنادیا تو پچھدت گزرنے کے بعد ڈاک ہے ایک خط موصول ہوا۔ جس مین لکھاتھا کہ فضل کو شکار کے شوق اور عیش پرتی نے رعایا کے امور کی تگہبانی ہے عافل کر دیا کہا پیارے اس خط کو پڑھواور فضل کے پاس ایسا خط کھو جواس کو ان حرکتوں ہے بازر کھے۔ چنانچہ بچیٰ نے فضل کو ایک خط لکھا اور خط کے آخر میں ساشعار ککھے

أِنْصِبُ نَهَارًا فِي طِلاَبِ الْعُلاَ وَاصْبِوُ عَلَى فَقُدِ لِقاء الْحَبِيْبِ
ترجمه: -ون بحر بلندى كى تلاش مِن كمرُ اره اور مجوب كى ملاقات نه مونے يرصر كر۔

ترجمہ:-بہت نے وجوان ایسے ہیں جن کوتو عابد و زام بھتا ہے کیکن وہ رات کا استقبال عجیب ہے کرتے ہیں۔ غطی عَلَیْهِ اللَّیْلُ اَسْتَارَهُ فَبَاتَ فِی لَهُو و عَیشِ خَصِیبٍ ترجمہ:-رات اس پراپنا پرہ ڈال دیتی ہے۔ پس وہ نہایت کھیل وویا شی میں رات گزارتا ہے۔

وَلَدَّهُ الْأَحْمَقِ مَكْشُوفَةُ يَسْعى بِهَا كُلُّ عَدُو مُرِيْبٍ

ترجمہ:-اوراحمق کی لذت ظاہر ہوتی ہے ہر چفل خور دعمن اس کی چفلی کر سکتا ہے۔ فضل کو یچیٰ کی قیمتی نصیحت

منقول ہے کہ فضل بہت اکثر کر چلا کرتا تھا۔ ایک روز جب وہ اپنے والدیجیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بجیٰ نے اس حرکت پرتا پندیدگی کا اظہار کیا اور کہا کی حکماء کا قول ہے کہ آ دمی کے اندر بخل اور جہل تواضع کے ساتھ اس علم اور سخاوت ہے بہتر ہے جو کبر کے ساتھ ہو۔ پس کس قدر بہتر ہے بیخو بی جس نے دو بہت بڑی خامیوں کو چھپا دیا اور کس قدر مذموم ہے بیر ائی ( کبر ) جس نے دو بردی خوبیوں کو پس پشت ڈال دیا۔

رشيد كى مروت اورفضل كى خدمت والدين

جب یجی اور نصل قید خانے میں تھے تو موکل نے ایک دن ان کی تیز بنسی کی آ واز سی اور اس کی اطلاح رشید کو پہنچائی۔ رشید نے مسرور کو بھیجا کہ جاکران دونوں ہے بنسی کا سبب معلوم کر واور ان ہے کہو کہ امیر المونین نے فرمایا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ تم لوگ امیر المونین کے غصہ اور تا راضگی کا تمسخر کر رہے ہو۔ امیر المونین کے بیالفاظان کروہ دونوں اور بننے۔ اس کے بعد یجی نے کہا ہماری طبیعت نے سکباج (ایک قتم کا سالن جو گوشت سرکہ اورخوشبود ارمصالحوں سے تیار ہوتا ہے (کوخواہش کی ہم نے اس کے لئے ہا تھی گوشت اور سکباج (ایک قتم کا سالن جو گوشت سرکہ اورخوشبود ارمصالحوں سے تیار ہوتا ہے (کوخواہش کی ہم نے اس کے لئے ہا تھی گوشت اور سکباج والور بنی آئے گا ہے۔ بہیں اپنے مالات پر تعجب ہوا اور بنسی آئے گی۔

مسرور نے جب اس واقعہ کی اطلاع رشید کو دی تو وہ رو پڑااور حکم دیا کہ روزاندان (یجی اور فضل) کے لئے دسترخوان تیار کیا جائے اورا لیک آ دمی کو جوان ہے مانوس تھا حکم دیا کہ روزانہ تو ان کو کھانا کھلایا کراوران سے گفتگو کیا کر۔

اور منقول ہے کہ فضل اپنے باپ کے ساتھ بہت ہی حسن سلوک کرتا تھا۔ اس کے والدیکی کوموسم سرما میں شخدایانی نقصان دیتا تھا اور قید خانہ میں پانی گرم کرنے کا کوئی نظم نہیں تھا تو فضل تا ہے کے لوٹے میں پانی لے کر بہت دیر تک اپنے پیٹ سے لگائے رکھتا تھا تا کہ بدن کی گرمی سے پانی کی شخندک پچھ کم ہوجائے اور اس کے والداس پانی کو استعال کرسکیں۔ یکی کی جیل میں ۱۹۳ھ میں وفات ہوگئی۔ جب رشید کوان کی وفات کی بانچ ماہ بعد رشید بھی اس کے معاملہ کے قریب ہے۔ چنانچہ بچی کی وفات کے پانچ ماہ بعد رشید بھی اس دنیا سے رخصت ہوگئے۔

ٱلصَّيْدَح

(سخت آوز والا گھوڑا)الصید ح:جو ہری کی رائے میں صیدح الوکو کہتے ہیں۔اس کوصیدح کہنے کی وجہاس کی آواز ہے۔ کیونکہ صیدح کے معنی چلانے کے آتے ہیں۔جیسا کہ ثاعرنے کہا ہے۔

وَقَدُ هَاجَ شُوقِی انُ تغنت حمامه مطوّقهٔ وَرَقاء تَصَدَحُ بِالْفَجْرِ ترجمہ:-اورمیراشوق موجزن ہوگیا جب وہ سزرنگ والی گنڈے وارکبوتری گنگنائی جو فجر کے وقت بولتی ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ بوم اور تمام طیور اللیل محرکے وقت ضرور ہولتے ہیں۔صیدح ایک سفیداؤ ٹمیٰ کا بھی نام ہے۔ بلال ابن بردہ ابن الی

جا حظ نے کہا ہے کہ بوم اور تمام طیور امیل محر کے وقت صرور ہو گئے ہیں۔صیدح ایک سفید او حق کا بھی نام ہے۔ بلال ابن بردہ ابن افج مویٰ الاشعری نے شعر میں اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے \_

رَأيتُ النَّاسَ ينتجعون غيثاً فَقُلْتُ لِصَيْدَحَ التجعي بَلالا

ترجمہ: - میں نے لوگوں کو بخشش کی تلاش کرتے ہوئے دیکھا تو صیدح ہے کہا کہ بلال کو بھی بخشش دے۔ پیشعر باب الالف میں اہل کے بیان میں بھی گزرچکا ہے۔

## اَلصَّيُدنُ

(اومری)باب الهاء میں تعلب عوان سے اس کا تذکرہ گزرچکا۔

## اَلصَّيُدَنَانيُ

(ایک کیراجو کلوق سے پوشیدہ رہے کے لئے زمین میں ممکن بنا تاہے)

### اَلصَّيْرُ

(چيونی محيلياں) حديث ميں تذكرہ:-

سنن پہنی میں 'باب ما جَاءَ فی اکلِ البحرَادَ '' کے عنوان کے تحت وہب بن عبداللہ مغافری ہے مروی ہے:۔ '' وہب کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادمی حضرت زینب رضی اللہ تنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہمارے سامنے تھی میں تلی ہوئی ٹڈی رکھی اور فر مایا اے مصری اس کو کھاؤ شاید بیالمصر تم کواس سے زیادہ محبوب ہے میں نے کہا کہ ہم المصر کو پسندنہیں کرتے''۔

دوسرى حديث مي ع:-

"حضرت سالم بن عبدالله ك پاس ساك فض صر ( نمك مي تلى بوئى مچيلى ) لے كرگزرا ا آپ نے اس ميں سے چكھااور پراس كا بھاؤ دريافت فرمايا"۔

جریرنے ایک قوم کی جو کرتے ہوئے پیشعر لکھا ہے۔

کَانُوُ اِذَا جَعَلُوُ ا فِی صَیْرِهِمُ بصلا نُمُ اسْتووا کنعدا من مالح جدفوا ترجمہ: وولوگ جب پی از میں ملاتے ہیں تو پر کنعد (ایک تم کی چھلی) نمین پانی میں کائ کر بھونے ہیں۔ منقول ہے کہ کی نے حضرت حسن سے صحناہ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا مسلمان صحناہ کھاتے ہیں جس کوری بھی کہتے ہیں۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ صحناہ اور میر دونوں غیر عربی لفظ ہیں۔

طبىخواص

جریل بن تعیفوع نے بیان کیا ہے کہ ابازیدے پکڑی ہوئی صحناۃ کا استعال معدے کی رطوبت اور گندگی کوصاف کرتا ہے اور منہ کی بد بوکو فتم کر کے خوشبو پیدا کرتا ہے۔ بلغم کی وجہ سے پیدا ہونے والے کو لھوں کے درد کو فتم کرتا ہے۔ پچھوکے ڈسے ہوئے کو اس کی مالش فائدہ پہنچاتی ہے۔

#### باب الضاد

## اَلضَّان

( بھیڑونبہ )الضان: بیضائن کی جمع ہے مونث کے لئے ضائعہ بولتے ہیں۔بعض کی رائے بیہ ہے کہ بیالی جمع ہے جس کا کوئی واحد نہیں ہے۔ بقول ویگراس کی جمع ضیئن آتی ہے۔جیسے عبد کی عبیدآتی ہے۔ ضان کا قرآن کریم میں تذکرہ:۔

الله تعالى كافرمان ب:

ثَـمَانِيَةَ اَزُوَاجٍ مِنَ الطَّانِ اثْنَيُنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلُ االَّذَّكَرَ يُنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْتَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتُ عَلَيهِ اَرُحَامُ الْاَنْقَيْشِ. (الايته)

'' بیمولیگی آٹھ نرو مادہ پیدا کئے یعنی بھیڑاور ڈنبی دونتم نرو مادہ اور بکری میں دونتم نرو مادہ' آپان ہے کئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کوحرام کیا ہے یاان دونوں مارُہ کو یااس (بچہ) کوجس کو دونوں مادہ اپنے پیٹ میں لئے ہوئے ہیں''۔

بلاا منیاز نذکرومونٹ حرام ہو جا کیں کیونکہ رحم سب کوشامل ہے۔اور پھر پیخصیص کہ پانچواں بچہ حرام ہے یا ساتواں یا بعض حرام اور بعض حرام نہیں کہاں ہے آئی ؟

آیٹ بالا میں قسمانیة ازواج پربدلیت کی بناء پر بے قسمانیة حمولة سے بدل ہے۔مطلب بیہ بے کہ اللہ تعالی نے جو پاؤں میں سے ان آٹھ ازواج کو یعنی آٹھ قسموں کو پیدا فر مایا۔ ضان کی دوصنف فدکرومونٹ پس فدکرا یک زوج اورمونٹ ایک زوج ہوا۔ اہلِ عرب ہراس واحد کو جو دوسرے سے منفک نہ ہوزوج کہتے ہیں۔ بحیرۃ 'سائیۂ دصیلہ اور حام کی تفصیل انشاء اللہ باب النون میں تعم کے عنوان ہے آئے گی۔

نوع عنم یعنی بھیڑ بکریوں میں اللہ تعالی نے خاص برکت رکھی ہے چنانچہ بیرسال میں ایک مرتبہ بچہ پیدا کرتی ہیں اوران کو کثرت کے ساتھ کھایا جاتا ہے گر پھر بھی روئے زمین پر بیہ کثرت سے پائی جاتی ہیں۔اس کے برخلاف درندے سال میں وومر تبہ یعنی جاڑے اور گرمی کے موسم میں بچے جنتے ہیں اور کھانے کے مصرف میں نہیں آتے پھر بھی بہت کم خال خال ہی نظر آتے ہیں۔

بھیڑ کی کھال نہا یت زم ہوتی ہے اس کی زمی ضرب المثل ہے۔ صدیث شریف میں اس کی مثال دی گئی ہے بیبی اور ترندی میں ... صفر بدل

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ ہے ۔

''نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ آخری زمانہ میں کچھلوگ ایے نمودار ہوں گے جو و نیا کودین کی آڑ میں چھپائیں گئ ان کی زبا نیں شہد سے زیادہ شیریں ہوں گی اوران کے قلوب بھیڑیوں سے زیادہ بخت ہوں گے اورایک روایت میں ہے کہ ان کے قلوب ابلوے سے زیادہ تلخ ہوں گے۔ بظاہراس قدر نرم کہ لوگوں کے سامنے بھیڑکی کھال میں نمودار ہوں گے اور د نیا کو دین کے بدلہ میں خریدیں گے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کیا بیلوگ بچھے دھو کہ دے رہے جیں اور کیا جھ پر جراُت کا مظاہرہ کررہے ہیں تو میں بھی اپنی ذات کی قسم کھا تا ہوں کہ ان کوایے فتنوں میں مبتلا کروں گا کہ ان کے عاقب و شجیدہ لوگ بھی چیران سششدررہ جا کیں گئے'۔

بھیراور بکری میں اس قدر طبعی تصاد ہے کہ یہ باہم بھی جفتی نہیں کر سکتے۔

بھیٹر اور بکری کے خصائل

یہ ہاتھی اور بھینس جیسے عظیم الجنہ جانوروں سے نہیں گھبرا تیں گر ذرا ہے بھیڑیے کود یکھتے ہی ان پرخوف عظیم طاری ہوجا تا ہے۔اس کی وجہ صرف بہی ہے کہ یہ خوف اللہ تعالی کا دیا ہوا فطری ہے۔ دوسری ایک عجیب بات ان کی فطرت میں یہ ہے کہ بکری ایک رات میں بہت سے بچے جنتی ہے اورضی کو چروا ہا بچوں کو گھر چھوڑ کر بکریوں کو چرانے لے جاتا ہے اور شام کو جب واپس لے کرآتا ہے تو ہر بچہ دودھ پینے کے لئے اپنی ماں کے یاس پہنچ جاتا ہے اور اس میں قطعاً بھول نہیں کرتا۔

بندوستان میں ایک خاص فتم کی بھیز (ؤنبہ) ہوتی ہے۔جس کے سینے کندھوں اور رانوں وؤم پر ایک ایک چکی ہوتی ہے اور بسا اوقات اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ اس کو چلنے میں دشواری ہونے گئتی ہے۔

اگر بھیڑکی بھیتی یا درخت وغیرہ کو چر لیتی ہے تو وہ دوبارہ اگ آتی ہے لیکن اگر بکری کھالے تو ایسانہیں ہوتا ای لئے اہلِ عرب بھیڑ کے چر لینے کی صورت میں تُر ضائمۃ (بھیڑنے کا ٹ دیا) بکری کے چرنے کی صورت میں حلق معزۃ ( بکری نے روندویا) کہتے ہیں۔ بھیڑیا بکری شال کی جانب ہے چلنے والی ہوا کے وقت جفتی کریں تو نر بچہ پیدا ہوتا ہے اوراگر دکھن کی جانب چلنے والی ہوا کے وقت جفتی کریں تو مادہ بچے پیدا ہوتے ہیں اوراگر ہارش کے وقت جفتی کریں تو استقر ارٹمل نہیں ہوتا۔

شرع حكم

بالاجماع اسكاكهانا حلال ب\_

غرب الامثال

اللِ عرب كى كى حماقت وجهالت كوظا بركرنے كے لئے كہتے ہيں" أَجُهَلُ مَنْ رَاعِي الصَّان " ( بھيڑ كے چروا ہے سے زيادہ

جامل)''وَاَحُمَقُ مِنُ طَالِبِ صَانِ فَمَانِیُن ''(اَسِّی بھیڑوں کے طالب سے زیادہ احمق)ان امثال میں چروا ہے کی جانب حماقت کو منسوب کرنے کی وجہ رہے کہ بھیڑ کی بیعادت ہے کہ وہ ہر چیز سے بدک کرمنتشر ہوجاتی ہیں اور چروا ہاہر باران کواکشا کرنے کے لئے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔لہٰذااس دوڑ دھوپ کی وجہ سے اس کوتمافت کی جانب منسوب کر دیا گیا ہے۔

چنانچے صحاح میں مذکور ہے'' ''(اَسی بھیٹروں والے سے زیادہ احمق) ہیاس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک اعرابی نے کسری بادشہ کوایک خوشخبری سنائی جس سے وہ مسر ورہوااوراس نے اعرابی سے کہا کہ جو جاہو ما گلوتواس اعرابی نے کہا کہ جھے استی بھیٹریں دی جائیں)۔

ابن خالوبد کہتے ہیں کہ ایک مخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حاجت پوری کردی تو حضور نے اس نے فرمایا تو میرے پاس مدینہ آب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ بختے ان دونوں باتوں میں سے کمیا پہند ہے؟ کہ تختے اس بریاں دے دی جا کمیں یا میں تیرے حق میں دُعا کروں کہ تو میرے ساتھ جنت میں رہے؟ تو اس مختص نے کہا کہ مجھے اس بھیڑ دے دی جا کمیں ۔ حضور نے اشارہ فرمایا کہ اس کواسی بھیڑ دے دو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا:۔

''یقینا مویٰ علیہ السلام کی ساتھی عورت بھے ہے زیادہ عقلندتھیٰ اس لئے کہ جب اس نے حضرت مویٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش بتلائی تھی تو حضرت مویٰ نے اس ہے کہا تھا کہ تجھے کیا پہند ہے تیرے لئے اپنے ساتھ جنت میں رہنے کی دعا کروں یا جھے کوسو بکریاں دے دوں؟ تواس عورت نے جواب دیا کہ مجھے آپ کے ساتھ جنت میں رہنازیادہ پہند ہے''۔

اس حدیث کوابن حبان ؓ نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کوسیح الا سناد کہا ہے۔حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی

'' حضرت موی اشعری کابیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین میں ہوازن کا مال غنیمت تقسیم فرمار ہے بتے تو لوگوں میں سے ایک فخص کھڑا ہوکر بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ میراایک وعدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بچ کہدرہا ہے تو جو چاہا ہے تق میں فیصلہ کرتا ہوں اور ان کے لئے ایک چیاہا ہے تی بھیڑ کا فیصلہ کرتا ہوں اور ان کے لئے ایک چیوا ہے واہم کے فرمایا کہ دیر تجھے دے دیا گیا لیکن تو نے بہت معمولی سافیصلہ اپنے تق میں کیا' یقینا حضرت موی علیہ السلام کو جس عورت نے حضرت موی اللہ کے فیصلہ اختیار السلام کو جس عورت نے حضرت موی اللہ نے اس کو فیصلہ اختیار دیا تو اس نے کہا کہ میرا فیصلہ دیہ ہے کہ مجھے دوبارہ جوان بنادیں اور مجھے اپنے ساتھ جنت میں داخل کرادیں''۔

"احیاء "میں زبان کی آفتوں میں سے تیر ہویں آفت کے عنوان کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ" لوگ اس چیز کوجس کا کدانسان کا شکم بنایا جائے یعنی فیصلہ کا افتیار بہت کمزور کرتے ہیں۔ یہاں تک کداس کو ضرب المثل بنالیتے ہیں۔ چنانچیلوگ مثال دیتے ہیں۔"افنع من صاحب الشمانین و المراعی "(چروا ہے اور اس بھیڑوں والوں سے زیادہ قانع )۔

طبىخواص

بھیڑکا گوشت سوداوخلطوں کوروکتا ہے اور تنی میں اضافہ کرتا ہے۔ زہروں میں نافع ہے لیکن بحرے کے گوشت کے مقابلہ میں گرم ہوتا ہے۔ ایک سالہ بھیڑکا گوشت نہایت عمدہ ہوتا ہے اور معدے کے لئے نفع بخش ہے۔ لیکن جس شخص کوشب کوری کی عادت ہواس کے لئے مصر ہے۔ البعثہ قابض شور بوں کے ذریعے اس کا دفاع ممکن ہے۔ مادہ بھیڑکا گوشت بہتر نہیں ہوتا کیونکہ اس سے فاسدخون پیدا ہوتا ہے۔ شش ماہ بچہ کا گوشت کیٹیر الغذ ا ہوتا ہے مگر گرم تر اور بلغم پیدا کرتا ہے۔ مینڈ ھے کا گوشت دیگر موسموں کے لحاظ سے موسم رہے میں ایچھا ہوتا ہے۔ فعی مینڈ ھے کا گوشت قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ مینڈ ھے کا خون ہوقت ذیح کرم کرم لے کر برص پر طا جائے تو اس کارنگ بدل جائے گا اور برص ختم ہو جائے گا۔ اگر بھیٹر کی تازہ کیجی لے کرجلا لی جائے اور پھراس کو دانتوں پر طا جائے تو دانت سفید اور چک دار ہو جائے ہیں۔ اگر مینڈ ھے کا سینگ کی درخت کے بیچے فن کردیا جائے تو اس درخت پر کٹر ت سے پھل آئیں گے۔ اگر بھیٹر کے پیتہ کو شہد میں طاکر آتھوں میں لگا جائے تو نزول الماء کی بیاری دور ہوجاتی ہے۔ اس کی ہڈی اگر جھاؤ کے درخت کی لکڑی کے ساتھ جلا کراس کی مرافع دوغن کے درخت کی لکڑی کے ساتھ جلا کراس کی مرافع دوغن ہوجائے میں جل چکا ہو طاکر ٹوٹے ہوئے دانت پر لگا لی جائے تو دانت ٹھیک ہوجا کیس گے۔ اگر بھیٹر کے بال عورت اپنی اندام نہانی میں رکھ لے تو حمل ضائع ہوجائے گا۔ اگر شہد کے برتن کو سفید بھیٹر کی اون سے ڈوھک دیا جائے تو وہ چیونیٹوں سے محفوظ رہے گا۔

# اَلضُّؤ ضؤ

الفؤخؤ: ایک منوس پرندہ جس کے پروں پرطرح طرح کے نقطے ہوتے ہیں۔

## ٱلضُّبُّ

( كوه ) الفب: بيايك برى جانور بوتا بجوسوار كے مشابہ وتا ب\_

بقول الم لغت ضب اساء مشترک میں نے ہے۔ متعدد معانی کے لئے اس کا استعال ہوتا ہے۔ چنانچداونٹ کے پاؤں کے ورم کو جمی ضب کہتے ہیں اور مسار استعال ہوتا ہے۔ چنانچداونٹ کے پاؤں کے ورم کو جمی ضب کہتے ہیں اور مسار استحال کہتے ہیں اور مسار استحال کہتے ہیں ۔ خنی کا دود ہود و ہے کے لئے مٹھی میں تھن کو دبانا 'کو بھی ضب کہتے ہیں۔ چنانچراس معنی کی تائید ابن ورید کے اس شعر سے ہوتی ہے۔

جَمَعُتُ لَهُ كَفِي بِالرمع طاعناً كَما جمع الْحَلْفَيْنَ فِي ضب حَالِبُ ترجمه: من نے نیزه مار نے کے لئے اس طرح مٹی میں دبالیا جس طرح دود و دو ہوالا پی مٹی میں اوفٹی کے دوتھن دبالیتا ہے۔ اس کی کنیت ابوسل آتی ہے اور جع ضباب اور اضب جیسے کف کی جمع اکف آتی ہے۔ مونٹ کے لئے۔ شہر ہولتے ہیں۔ اہل، عرب کاقول ہے 'لَا فَعَلْمَهُ حَتَّى يَرِ دالطَّبُ '' (جب تک کوه پانی میں نداتر ہے میں اس کام کونیس کروں گا) اور چونکہ کوه پانی میں نیس آتی لہذا اس کے معنی میں ہوئے کہ کداس کام کو بھی نہیں کروں گا۔

بہ من خالومیکا قول ہے کہ گوہ پانی نہیں چتی اور سات سوسال یااس ہے بھی زیادہ زندہ رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر چالیں ون کے بعد ایک قطرہ چیٹاب کا آتا ہے۔اس کے دانت بھی نہیں گرتے۔ نیز اس کے دانت جدا جدانہیں ہوتے بلکہ پورا دانتوں کا ایک قطعہ ہوتا

ہے۔ شعراء نے جانوروں کی زبانی جواشعار وضع کئے ہیں ان میں گوہ کی زبانی وضع کردہ پیشعرہیں۔

كُمُ قَالَتُ السَّمَكَةُ رُ دُيَاضَبُ: اَصُبَحُ قَلْبِى صَرُ دَ ـ الاَيَشْتِهِى اَنْ يَرُ دَا ـ الْإِ عُرَادُاِعُرَ اذَا ـ وَصَـلْيَانًا رُدُ ـ وَعَنكشاً مُلْتَبِدًا

رْجمہ:- (مچھلی نے کہا اے کوہ چپرہ)ضب نے جوابا کہا: میرا قلب خالی ہو گیا ہرآ رز وتمنا سے اوراب اے مختذک کی بھی کوئی آرزو

نہیں رہی ابشد بدگری اور شنڈک دونوں برابر ہیں خواہ لوٹ پوٹ ہوجاؤں گرم ریت میں یانمناک مٹی میں۔ محملہ میں سے میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور میں میں اور میں میں ایک میں اور میں میں اور میں میں۔

مچھلی اور کوہ کے اس تضاد کی جانب حاتم اصم رحمته اللہ علیہ نے اپنے اس شعر میں اشار ہ فر مایا ہے۔

وَكَيْفَ أَخَافَ الْمُفَفُرُواللَّهُ رَازِقِي وَرَازِقٌ هَذَا الْحُلْقِ فِي الْعُسُوِ وَالْيُسوِ رَجِمهَ- (اور شُكَ سُطِرَ فَقرے خوفزدہ ہوجاؤں جَبُدالله تعالیٰ میرارزق ہاوروہ علوق کی تُنَّی وفراخی میں رازق ہے۔ تَكَفَّلُ بِالْارْزَاقِ لِلْخَلْقِ كَلَهَمُ وَلِلْطَّبِ فِي الْبِيْدِاء ولِلْحُوْتِ فِي الْبَحْوِ

ترجمه: (وه این تمام خلوق کے رزق کی کفالت کرتا ہے اور کوہ کو جنگل میں اور چھلی کوسمندر میں رزق دیتا ہے۔

جس علائے میں کوہ کثرت سے پائی جاتی ہے اس کے لئے "ضب البَسَلَة" با" أَضَبُ الْبَلَد ""استعال كرتے بيں يعنى اس علاقے ميں كثرت سے كوہ يائے جاتے بيں ۔اور "اَرض ضَبَبَة "بہت كوه والى زمين" ۔

عبداللطیف بغدادی کہتے ہیں کہ سوسار موہ کر گٹ چھپکی اور حجمتہ الارض (ساعثہ) صورت وشکل میں ایک دوسرے سے ملتے جلت ہوتے ہیں۔سوساراورحرذ ون کی طرح مگوہ میں نر کے دوذ کراور مادہ کے دوفرج ہوتی ہیں۔

عبدالقاہر کابیان ہے کہ گوہ گھڑیال کے چھوٹے بچہ کے برابرایک جانور ہے۔ اُس کی دم بھی ای جیسی ہوتی ہے اور بیگر گٹ کی طرح آفآب کی تمازت سے رنگ بدلتی رہتی ہے۔ ابن ابی الدنیائے'' کتاب العقوبات' میں حضرت انس ٹے نقل کیا ہے کہ گوہ اپنے مل میں بنی آ دم کے ظلم سے لاغر ہوکر مرجائے گی۔

جب حضرت ابوصنیفہ ہے گوہ کے ذکر کے متعلق دریا فت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سانپ کی زبان کی ماند جڑ تو ایک ہی ہے البتہ اس میں دوشاخیس بن گئی ہیں۔

ہ ں۔ سرور ماں میں ہے۔ گوہ جب انڈادینا چاہتی ہے تو زمین میں ایک گڑھا کھود کراس میں دیتی ہے۔ پھراس کو ٹنی میں ڈال کر دبادیتی ہے اورروزانداس کا گرانی کرتی رہتی ہے۔ چالیسویں دن بچ نکل آتے ہیں۔ گوہ ستریااس سے بھی زائدانڈے دیتی ہے اوراس کے انڈے کیوتری کے مشابہ ہوتے ہیں۔

موہ اپنیاں ہے کم بینائی کی حالت مین نکلتی ہے اور پھر سورج کو تک کراپٹی بینائی برحاتی ہے۔ جب اس پر برد حایا آجا تا ہے تواس کی غذاصرف بادئیم ہوجاتی ہے۔ ہوا کی شندک پراس کا دارومدار ہوتا ہے کیونکہ برد حالے میں اس کی زطوبت فنا ہوکر حرارت عزیزی کم ہو جاتی ہے۔

پچواورگوہ میں دوئی ہوتی ہائی وجہ سے بیانے بل میں پچھوکو داخل کر لیتی ہے تا کہ جب کوئی اس کو پکڑنے کی غرض ہے اس کے بل میں ہاتھ دؤالے تو بچھواس کوڈنگ مار دے۔ بیا بنا گھر پھر بلی زمین میں بناتی ہے تاکہ پانی کے سیلا ب اور زمین کھودنے والے سے محفوظ رہے۔ سخت اور پھر بلی زمین میں گھر بنانے کی وجہ ہے اس کے ناخن کند ہو جاتے ہیں۔ گوہ میں نسیان اور راستہ بھول جانے کی عادت ہائی گئے جرانی میں اس کی مثال دی جاتی ہے ہور ہی وجہ ہے کہ بیا نیا گھر بلند مقامات یا ٹیلوں پر بناتی ہے تاکہ جب اپنی غذاکی تعلق میں نسلے کوئی کی مائی ہے اور صرف وہ سے تعلق کی تعلق کے اور صرف وہی بچے تاب جو بھاگ جاتے ہیں۔ اس کی حائی سازہ کی جائی ایڈ ارسانی میں ضرب المثل ہے کیونکہ بیا ہے بچون کو کھا جاتی ہے اور صرف وہی بچے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں۔ اس کی حائی سازہ کیا ہے۔

یج یں جو بھاگ جائے یں۔ای کی جانب ٹاعرنے اٹنارہ کیا ہے۔ م اکلت بَنینک اکُلَ الصَّبِ حَتَّى تَوَکُتَ بَنیکَ لَیْسَ لَهُمُ عَدِیْدُ ترجمہ: تونے گوہ کی طرح اپنے لڑے کو کھا لیا حتی کہ تونے اپنے لڑکوں کواس قدر محدود تعداد میں چھوڑا ہے جن کا کوئی شار ٹیس ۔

اُاڈٹٹو حَاجَتِی اُم قَدْ کَفَانِی حَباؤک اِنَّ شِیْمَتَکَ الوفاءَ
ترجمہ: میں حاجت کو بیان کروں یا میرے لئے تیرام حبا کہنا کافی ہے کیونکہ تیری عادت وفاکرنے کی ہے۔
اَذَا النّٰ عَلَیْکَ الْمَورُءُ یَوُمُّا کَفاهُ مَنْ تَعُورُ ضِهِ الشَّناءَ
ترجمہ: جب کوئی مخص ایک روز تیری تعریف کروے تو بیا یک دن کی تعریف باربار کی تعریف ہے بہتر ہے۔
ترجمہ: جب کوئی مخص ایک روز تیری تعریف کروے تو بیا کے من المنحلُقِ المُجویلُ وَلاَ مَسَاءَ
ترجمہ: کریم مخص کی می وشام اضلاق حنہ کو تید بل نہیں کرتی۔
ترجمہ: کریم مخص کی می وشام اضلاق حنہ کو تید بل نہیں کرتی۔

یُبَارِی الرِّیحَ تَکُوْ مَهُ وَفَجُدًا إِذَا مَا الطَّبُ اَحْجَوَهُ الشِّتَاءَ ترجمہ:- شرافت اور بزرگ میں ہوا ہے مقابلہ کرتا ہے جس وقت گوہ کو مردی علی میں بند کرویتی ہے۔ فَارُضُک کُلُ مَکُو مَةِ بِنَاهَا بَنُو تَمِیْمٍ وَاَنْتَ لَهَا سَمَاءُ ترجمہ:- برشرافت اور بزرگ تیری زمین ہے جس کو بنوجیم نے بنایا ہے اور تو اس زمین کا آسان ہے۔ حدیث میں تذکرہ:۔

بداقطنی بیمقی اوران کے استادا بن عدی نے حضرت ابن عرات روایت کی ہے:-

پھر بنی کر پنم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ میں کون ہوں؟ گوہ نے جواب دیا آپ پروردگارِ عالم کے رسول خاتم النمیین ہیں ' جس نے آپ کی تقیدیق کی فلاح یاب رہااور جس نے تکذیب کی وہ خائب و خاسر ہوگا۔ گوہ کے زبانی بیس کراعرابی نے کلمنے شہادت پڑھا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ تعالی کے رسول برحق میں جس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا میر بزد یک روئے زمین پرکوئی آپ سے زیادہ مبغوض نہیں تھا اور خدا کی قتم !اب آپ میر بے لئے میری جان اور میری اولا دسے مجبوب ہیں ۔ میرارواں میرا ظاہر و باطن پوشیدہ اور علائیہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لے آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے تجھے اس دین کی ہدایات دی جو غالب رہتا ہے مغلوب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی اس دین کو بغیر نماز کے قبول نہیں فرماتے ۔ اور نماز بغیر قرآن کے قبول نہیں فرماتے ۔ اس اعرابی نے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دی ۔ پس اعرابی نے کہا کہ یارسول اللہ امختر میں محتر اور طویل سے طویل کلاموں میں بھی میں نے اس سے عمدہ کلام نہیں سنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در مایا کہ یہ پروردگار عالم کا کلام ہے کوئی شعر نہیں ہے۔ جب تو سورۃ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لیا تو نے ایک محتر قرآن کریم پڑھ لیا اور جب اس کو دومر تبد کا کلام ہے کوئی شعر نہیں ہے۔ جب تو سورۃ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لیا تو نے ایک محتر قرآن کریم پڑھ لیا اور جب اس کو دومر تبد کا کلام ہے کوئی شعر نہیں ہے۔ دومک قرآن کریم پڑھ لیا اور اگر تین مرتبہ پڑھ لیا تو یورا قرآن کریم پڑھ لیا۔

اعرائی نے کہا کہ ہمارامعبود تھوڑا قبول کر کے اس کے عوض میں بہت ساویتا ہے۔ اس کے بعد حضورا کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معلوم کیا کہ تیرے پاس مال و دولت ہے۔ اس نے ہتا یا کہ پورے بنوسلیم میں جھے نے زیادہ تنگ دست کو کی صحفی نہیں ہے۔ بنی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرما یا کہ اس کو مال دو۔ پس صحابہ نے ان کو اتنامال دیا کہ جیران کر دیا۔ عبدالرجمان بن عوف نے کہا کہ میں ان کو ایک دس ماہ کی گا بھن او نمنی ویتا ہوں جو اس قدر تیز رفتار ہے کہ آ کے والے کو پالیتی ہے لیکن کوئی چیچے والا اس کو نہیں پکڑ سکتا جو ہوگ کے لئے بھیجی تھی۔ بنی کر بیم صلی اللہ تعلیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہتم نے جو کچھ دیا ہے اس کو بیان کر دیا اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ جوتم کو عطافر مائے گا میں اس کو بیان کر دیا اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ جوتم کو عطافر مائے گا میں اس کو بیان کر دول ۔

حضرت عبدالرتمان نے عرض کیا حضور بیان فرمائے۔حضور نے فرمایاتم کواس کے عض میں ایک اونٹنی ملے گی جو مپید کشادہ موتی کی طرح ہوگی جس کے یاؤل سبز زبر جد کے اور آئکھیں سرخ یا قوت کی ہوں گی۔اس کے اور ایک ہودج ہوگا ار ہودج پر سندس اور استبرق ہوگا۔ بیداونٹنی تم کو بل صراط پر کوندتی ہوئی بجل کی مانند لے کرگز رجائے گی۔ پھراعرا بی حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھر کر باہر نگلے توان کوایک ہزار گھوڑوں پر سوار تکواروں ہے سلے ایک ہزاراعرا بی ملے۔ان موسن اعرا بی نے ان سے دریافت کیا کہ کہاں جارہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس جھوٹے کے پاس جارہ ہیں جو مدمی نبوت ہے۔ان موسن اعرا بی نے ان لوگوں کے سامنے کلمئے شہادت پڑھاتو ان کوگوں نے ہاکہ کہا کہ اوقت "لا اللہ یا قال کوگوں کے سامنے کا میں ہوگا وان کوگوں کو سایا بیوق میں کروہ ہزاروں بیک وقت "لا اللہ محمد الرسول الله پڑھ کرمشرف باسلام ہوگئے (رضوان اللہ یہم اجمعین)۔

اس کے بعد بید حفرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمیں خدمت پر مامور فر مائے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ لوگ حضرت خالد بن ولیدر ضی اللہ عنہ کے جھنڈے کے بیچے جمع ہو جاؤ۔ آپ کے زمانے مبارک میں ان ایک ہزار لوگوں کے بعد اتنی بڑی تعداد میں ایک ساتھ پھر بھی نہ عرب نہ عجم میں لوگ ایمان لائے۔

شرع حكم

گوہ کا کھانا (شوافع کے یہاں) بالاتفاق حلال ہاوراحناف بالاتفاق حرمت کے قائل ہیں۔ وسیط میں مذکور ہے کہ حشرات الارض میں کوئی جانورسوائے گوہ کے حلال نہیں ہے۔ابن صلاح نے اپنی کتاب "مشکل" میں لکھا ہے کہ گوہ ناپندیدہ ہے۔شخین نے

حفرت ابن عبائ سے روایت کی ہے۔

رے ہی ہو ہوں ہوں ہے ہوں ہے۔ وہ کے متعلق دریا فت کیا گیا کہ کیا بیرام ہے؟ تو آپ نے فر مایانہیں لیکن میرے وطن میں پائی جاتی ہے۔ اس لئے میں اس کونا پیند کرتا ہوں'۔ ۔

سنن الي داؤويس مروى ہے:-

''جب بی کریم صلی الله علیه وسلم نے دو بھنی ہوئی گوہ دیکھیں تو تھوکا'اس پر حضرت خالد نے عرض کیا کہ یارسول الله! شاید آپ اس کو تا پند فرماتے ہیں؟ اس کے بعد ابوداؤ دنے پوری حدیث نقل کی ہے اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ نہ میں اس کو کھا تا ہوں اور نہ بی حرام قرار دیتا ہوں''۔

دوسرى روايت يس ب:-

رومری دوری اور کھالواس کے کہ بیطال ہے'۔ پس بیتمام روایتیں اباحث کی صریح دلیل ہیں'۔
دوسری دلیل بیہ کہ ابل عرب اس کواچھا اور پاک بیجھتے تھے۔ جیسا کہ شاعر کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے۔
اکلٹ الضِبابَ فَمَا عفتها وَ إِنِّی اِشْتَهَیْتُ قَدِیدَ الْغَنَمِ
ترجہ: میں نے گوہ کھائی اور میں اس نہیں رکا اور مجھے اب بکری کے سو کھے ہوئے گوشت کی خواہش ہے۔
ترجہ: میں نے گوہ کھائی اور میں اس نہیں رکا اور مجھے اب بکری کے سو کھے ہوئے گوشت کی خواہش ہے۔
ترجہ: میں نے گوہ کھائی اور میں اس نے ہیں رکا اور مجھے اب بکری کے سو کھے ہوئے گوشت کی خواہش ہے۔

وَلَحُمُ النُحُوُوُفِ حنِيدًا وَقُلُ النَّيْتُ بِهِ فَالنَّوا فَى الشبم تَجِمد:- اور بَكرى كَ بَهِ مَن مِن السبم تَجمد:- اور بَكرى كَ بَهِ مِن مِن اللهِ مَن مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَا مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مَن اللهُ مَن ال

وَاَمَا البِهَضُ وَحِيتًا نُكُمُ فَاصْبَحْتُ مِنْهَا كَثِيْرُ السَّقم

ترجمہ:-اوردودھ آمیز چاول اور تہاری مچھلیوں سے میں بارہو گیا۔

وَرَكَّبُتُ زِبَداً عَلَى تَمَرَةٍ فَنِعُمَ الطُّعَامُ وَنِعُمَ الْإِدَم

ترجمه:-اوريس في محجور پرمسكه ركها پس بهترين كهانا اور بهترين وسترخوان تيار موكيا-

وَقَلْدُ نِلْتُ مَنْهَا كُمَا نَلْتُمُوا فَلَمُ أَرَ فِيْهَا كَضَبٍّ هَرَمِ

رجمہ:-اور میں نے اس سے پالیا جیسا کہ تم نے پایا۔ پس میں نے اس میں کوہ جیسی عمری نہیں دیکھی۔

وَمَا فِي التِّيُوسِ كَبَيْضِ الدَّجَاجِ وَبَيْشُ الدَّجَاجُ شِفَاء الْقرِم

ترجمہ:-اور بکروں میں مرغی کے اعد وں جیسی خو بی نہیں ہے اور مرغی کے اعدے کوشت کے شوقین کی دوا ہے۔

وَمَكُنُ الصَّبَابِ طَعَامَ الْعَرُبِ وَكَاشِيُهِ منها رءوس العجم

ترجمہ:-اور کوہ کے انڈے اہلِ عرب کی غذاہے اور اس کی دم کی گر ہیں عجمیوں کے سروں کی مانندہے۔

ہارے (شوافع) نزدیک اس کا کھانا بلا کراہت جائز ہے جبکہ احناف کے یہاں مکروہ ہے۔ قاضی عیاض نے ایک جماعت سے اس کی حرمت نقل کی ہےلین علامہ نو دیؓ نے اس کی صحت کا انکار کیا ہے۔

اور بیرحدیث عبدالرحمن بن حسنه سے مروی ہے۔

" فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی جگہ فیام کیا جہاں کوہ بکٹر ت موجود تھیں ۔ پس جب ہمیں بھوک گی تو ہم نے کوہ پکائی۔جس وقت

ہنڈیا جوش مارر ہی تھی تو ہمارے پاس حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا پک رہاہے۔ہم نے عرض کیایارسول اللہ رید گوہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم کی صورت سنح کر کے حشرات الارض بنادیا گیا تھا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کیس ریدگوہ بھی اسی میں سے نہ ہواس لئے میں نہ اس کو کھا تا ہوں اور نہ اس سے منع کرتا ہوں''۔

سیح بخاری میں حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ عنہ ہمروی ہے -

'' نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کے لئے تشریف لے جارہ سے تقاق آپ کا گزرمشرکین کے ایک درخت کے قریب ہے ہوا جس کا نام'' ذات انواط'' تھا۔ اس پرمشرکین اپ ہتھیا رائکا یا کرتے تھے صحابہ کرام نے اس درخت کو دیکھ کرحضور سے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بھی ایک ذات انواط ہے۔ حضور نے صحابہ نے فرمایا سحان اللہ! بیابی مطالبہ ہے جیسا کہ موٹی علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا کہ اے موٹی ' اہمارے لئے بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دیجئے جیسا کہ موٹی علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا کہ اے موٹی ' اہمارے لئے بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دیجئے جیسا کہ ان کو قدرت میں میری جان ہے تم ضرور بالضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی ذرہ ذرہ چیز وں میں پوری پوری اجاع کرو گے۔ حق کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی ضرور اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ صحابہ نے عرض کیا یہود ونصاری کی ۔ صحابہ نے عرض کیا یہوں کو تعرب کی کوشش کیا کے حضور نے فرمایا تو پھر کی ۔

ضربالامثال

گوہ چونکہ عموماً راستہ بھول جاتی ہے اس لئے گمراہ کے لئے اہلی عرب بولتے ہیں۔ اَضَلَّ مِنَ الصَّب (گوہ ہے زیادہ گ کسی کی ایڈ ارسانی کے اظہار کے لئے کہتے ہیں "اَعَتَّ مِنَ اصَّبِ "(گوہ ہے زیادہ آزاردہ) بیش اس لئے چلی ہے کیونکہ گوہ اپنے ہیں اَحْیَا مَنَ الصَّبِ (گوہ ہے زیادہ درازعمر) بیاس لئے کہتے ہیں اَحْیَا مَنَ الصَّبِ (گوہ ہے زیادہ درازعمر) بیاس لئے کہتے ہیں کیونکہ گوہ کی عمر بہت طویل ہوتی ہے۔ اس طرح کہتے ہیں اَحْیَا مَنَ الصَّبِ (گوہ ہے زیادہ برول) اور "اَبُلَهُ مِنَ الصَّبِ (گوہ ہے زیادہ اُحق) اور "اَبُلَهُ مِنَ الصَّبِ (گوہ ہے زیادہ اُحق) اور آخَدَ مِنَ الصَّبِ (گوہ ہے زیادہ اُحق) اور آخَدَ مِنَ الصَّبِ (گوہ ہے زیادہ اُحق)

-4421

آخُدَ عُ مِنُ صَبِّ إِذَا جَاءَ حَادِسُ آعُدَ لَهُ عَنْدَالذَّبَابَةِ عَقُرَ بَا
ترجمہ: -اورگوہ اس قدر جالاک ہے کہ جب کوئی شکاری اے شکار کرنے آتا ہے تو بیا پے بل کے مند پر پچھور کھتی ہے اور کسی شئے کی
چیدگی کوظا ہر کرنے کے لئے کہتے ہیں" اَعْقَدُ مِنُ ذَنْبِ الصّب" (گوہ کی دم سے زیادہ گرہ دار) اہل عرب کہتے ہیں کہ کسی آدی نے
ایک اعرافی کو کپڑا پہنا دیا تو اس اعرافی نے کہا کہ ہیں اس کے صلہ میں تم کوالی بات بتا تا ہوں جس کا بھتے ابھی تک علم ہیں ۔اوروہ بیہ کہ کہوہ کی دم میں اکیس گر ہیں ہوتی ہیں۔

طبىخواص

اگر گوہ کسی مرد کی ٹانگوں کے درمیان ہے گزرجائے تو وہ مردقابل جماع نہیں رہے گا۔ جو شخص گوہ کا دل کھالے اس کوغم اورخفان سے نجات ہوجائے گی۔ گوہ کی چرنی گھلا کرذکر پر مالش کرنے ہے جماع کی خواہش بہت تیز زہوجاتی ہے۔ اگرکوئی گوہ کھالے تو عرصہ دراز تک اس کو پیاس نہیں گتی۔ جو شخص گوہ کے خصیدا ہے پاس رکھ لے تو اس کے ملاز مین اس کے فر مانبر داراوراس سے محبت کرنے لکیس کے۔ گوہ کا فخذ اگر کسی گھوڑ اس سے تیزنہیں دوڑ سکتا۔ اگر گوہ کی کھال کا غلاف بنا کراس میں

تموار رکھ لی جائے تو صاحب تموار کے اند شجاعت پیدا ہو جائے گی۔اگر اس کی کھال کی کمی بنا کر اس میں شہدر کھا جائے تو جو خض بھی اس شہد کو چاٹ لے گااس کی قوت جماع میں بے پناہ شدت اور اضافہ ہوگا۔گوہ کی پیٹ کا مرہم کلف اور برص کے لئے مفید ہے۔ بطور سرمہ آنکھ میں اس کی بیٹ کا استعمال نزول ماء کے لئے نافع ہے۔

تعبير

خواب میں گوہ ایسے عربی شخص پر دلالت کرتا ہے جولوگوں کے اور اپنے دوست کے مال میں جالا کی کرتا ہو کبھی اس سے مجہول النسب شخص بھی مراد ہوتا ہے اور کبھی ملعون شخص مراد ہوتا ہے کیونکہ میرسنے شدہ جانور ہے اور کبھی اس سے مشکوک کمائی مراد ہوتی ہے اور کبھی اس کو خواب میں دیکھنا بیاری کی علامت ہے۔

#### الضبع

( کفتار یجو )المضبع: اسم جنس ہے۔ نرکے لئے ضبعان ہو لتے ہیں اور جسمع ضباعین آتی ہے جیسے سرحان کی جمع سراحین آتی ہے۔ مادہ کے لیے ضبعانة بولا جاتا ہے اور جمع ضبعا تات آتی ہے۔ ضباغ نراور مادہ دونوں کی مشترک جمع ہے۔

این بری کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ مادہ کے کے صب معانیۃ کالفظ آتا ہے۔ یہ غیر مشہور ہے۔ ضبع کے بارے میں ایک لطیف مسئلہ ہے کہ لغت عرب میں عام اور معمول بداصول بد ہے کہ جب نذکر اور مونٹ کا اجتماع ہوتو مونٹ پر فذکر غالب ہوتا ہے۔ کیونکہ فذکر اصل ہے اور مونٹ اس کی فرع ہے۔ مگر دوجگدا لی ہیں جہاں بیاصول نہیں چلتا۔ اول بیا کہ جب آپ نراور مادہ ضبع کا تثنیہ بناؤ گے توضع مونٹ کو تثنیہ بنایا جائے تو حروف زوا کد زیادہ تعداد میں بناتے ہوئے ضبعان کہو گے۔ فذکر یعنی ضبعان کو تثنیہ نیں بناؤ گے۔ کیونکہ اگر ضبعان کا تثنیہ بنایا جائے تو حروف زوا کہ زیادہ تعداد میں آئی گے اس کئے کمیش ہونے دو کہ نے ایسا کرتے ہیں۔

دوسرامقام مونٹ کی ترجیح کا میہ ہے کہ تاریخ جب بیان کی جائے فد کرکومؤنٹ کوتر جیے ہوگی کیونکہ تاریخ یعنی رات ہے شروع ہوگی دن ہے نہیں اور رات مؤنٹ ہے اور ون فد کر ہے۔ تاریخ کے باب میں ایسااسبق کی رعایت کے لئے کرتے ہیں کیونکہ ہرمہینہ کی رات ہی پہلے ہوتی ہے۔ای کوتریزی نے بھی'' درہ'' میں بیان کیا ہے کہ جب بھی مونٹ و فدکر کا اجتماع ہوتو فذکر عالب ہوتا ہے گرتا ریخ میں اس کے برعکس ہے اورضع کے تثنیہ میں بھی معاملہ برعکس ہے۔

ابن الا نباری کی رائے یہ ہے کہ ضیع نراور مادہ دونوں کے لئے مستعمل ہے۔ ابن ہشام خصراوی نے بھی اپنی کتاب''الا فصاح فی فوائدالا بیناح للفاری'' میں ابوالعباس سے ای طرح نقل کیا ہے تا ہم مشہور وہی ہے جو پہلے ندکور ہوا نصیع کی تصغیراضیع آتی ہے جیسا کہ باب الالف میں''الاسد'' کے عنوان میں مسلم شریف کے باب''اعطاء القائل سلب المقول'' میں ابوقادہ کے حوالہ سے لیٹ کی حدیث میں فدکور ہوا ہے اس میں ہے کہ۔

'' حضرت ابو بمرصد نیق رضی الله عنه نے (بیس کراس شخص ہے) کہا کہ خدا کی قتم بیہ ہرگز نہیں ہوسکتا ( کہ ہم مقتول کا سامان ! قریش کےایک چھوٹے سے بجوکودے دیں اور (ابوقیادہ)اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہیں''۔

خطابی کاشاذ قول بیہ کراضیع ایک قتم کا پرندہ ہے۔ ضبع کے اور بھی مختلف اساء میں مثلاً جَیْسلَ جعاد اور هفصة وغیرہ۔اس ک

کنیت ام خنورا مطریق ام القبور،ام عامراورام نوفل آتی ہیں اور ز کی کنیت ابوعامر ابو کلد وارابواکھنمر آتی ہیں۔ باب الہمزہ والف میں بیہ بات گزر چکی ہے کہ ارنب (خرگوش) کی طرح بجو کو بھی حیض آتا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے'' ضَحِلَتِ الارنب' (خرگوش کو حیض آگیا)۔

- 46/912

فضحک الارانب فوق الصفا کمثل دم الحرب يوم اللقاء ترجمه: عناكاوپرخرگوش كاحيض مقابله كرون لاائي كنون كى ما ندې۔

اورابن الاعرابي نے اپنے بھانچے تابطشرا کے قول سے بھی یبی معنی مراد لئے ہیں۔

تضحکُ الضبع ﴿ لِقَتُلَى هُذَيُلُ وتریٰ الذنب لها یستهِلُّ ترجمہ:- متولین ہزیل کی وجہ سے بجوکوچش آنے لگا اور تو دیکھے گا کہ بھیڑیا اس کو بھونکتا ہے ( یعنی جب بجولوگوں کا گوشت کھا تا ہے اور ان کا خون پیتا ہے تو اس کوچش آنے لگتا ہے )

ایک دوسراشاع کہتاہے \_

اضحکتِ الضِباَعُ سيوف سَعدِ لقتلیٰ مادُفن وَلاَ وَدِينا ترجمہ:- اور بجو بنے سعد کی تلواروں پراور متنولین نہ تو دفن کئے گئے اور نہ ان کی دیت دی گئی۔

ابن ورید نے اس بات کی تروید کی ہے کہ بجوکو چین آتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے چین آتے وقت بجوکو
دیکھا ہے۔ جس سے کہ بیٹا بت ہو سے ، کہ بجوکو چین آتا ہے۔ بعض لوگوں کی رائے بیہ ہے کہ بجومتنو لین کود کھے کرخوش ہوتا ہے۔ جب ان
مقتولین کوکھا تا ہے تو کثر ت سے ایک دوسر سے پردانت چلاتا ہے اور اس دانت چلانے کوشاعر نے ہننے ہے تعبیر کردیا۔ اور بعض کی رائے
بیہ ہے کہ چونکہ بجوان مقتولین کود کھے کر مسر ور ہوتا ہے اس کے اس کی مسرت کوشک سے تعبیر کردیا۔ کیونکہ ہننا بھی مسرت ہی کی وجہ سے
ہوتا ہے اس لئے سبب کومسیب کا نام دے دیا گیا جس طرح عنب کوشر کہتے ہیں۔

''نسته ل السذنساب '' کے معنی بھیڑ ہے کا چلا تا اور بھونگنا ہے جیسا کہ ابن سیدہ نے لکھا ہے۔ جاحظ نے اور زخشری نے'' رہیے الا برار'' میں اور قزوینی نے'' کجائب المخلوقات'' اور'' مفید العلوم ومبید البموم'' میں اور ابن اصلاح نے اپنی کتاب'' رحلت'' میں ارسطا طالیس وغیرہ کے حوالہ نے قبل کیا ہے کہ فرگوش کی طرح بجو بھی ایک سال فراور ایک سال مادہ رہتا ہے۔ حالت مونث میں بچے دیتا ہے اور حالت مذکر میں حاملہ ہوتا ہے۔

قزوی گابیان ہے کہ عرب میں ایک قوم ہے جس کولوگ ضبعی کہتے ہیں۔اگر کسی مکان میں ایک ہزارلوگ جمع ہوں اورا یک شخص اس قوم (ضبعی) کا ہوتو الیں صورت حال میں اگر بجواس مکان میں آجائے تو سوائے اس شخص (ضبعی) کے کسی کوئییں پکڑے گا۔ بجو کولوگ عرج یعنی لنگ ہے منسوب کرتے ہیں مگر در حقیقت میں پیلنگڑ انہیں ہوتا۔ دیکھنے والوں کوئنگڑ ااس لئے نظر آتا ہے۔ کیونکہ اس کے جوڑ قدرتی طور پرڈ ھیلے ہوتے ہیں اس کی واپنی کروٹ میں بمقابلہ بائمیں کروٹ کے بطوبت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کے گوشت کا بے حد شوقین ہونے کی وجہ سے قبریں کھود نااس کا خاص مشغلہ ہے۔ بجو جب کسی انسان کوسوتا ہوا یا تا ہے واس کے سرکے نیچ زیمن کھود کر بیٹے جاتا ہے اور نیٹوا دیا کراس کا خون چوس کر ہلاک کردیتا ہے۔ بجوفائ یعنی بدکار جانور ہے۔ چنا نچاس ک
نوع کا کوئی بھی جانور جب اس کے پاس سے گذرتا ہے تو بیٹورا اس پر چڑھ بیٹھتا ہے یعنی بفتی کر لیتا ہے۔ عرب میں بجوفائسدی ہونے
میں ضرب المثل ہے۔ کیونکہ جب بھی یہ بکریوں میں گھس جاتا ہے تو تباق مچا دیتا ہے بھیڑ ہے کی طرح ایک آ دھ بکری کواٹھا کرنہیں لے
جاتا البعتہ جب بھیڑیا اور بچوا یک ساتھ کسی ریوڑ میں گھس جاتے ہیں تو بکریاں ان دونوں سے محفوظ رہتی ہیں کیونکہ آب میں لڑنے لگتے
ہیں اورایک دوسرے کو بکری کے پکڑنے ہے دو کتے ہیں۔ اس لئے اہلی عرب اپنی دعا میں کہتے ہیں: اَللَّهُم صَبْفُ وَجُونِبُ الْحِیٰی کہا گریوں میں بھیڑیا آئے تو اس کے ساتھ بچو بھی آئے تا کہ بکریاں ان کے شرے محفوظ رہیں۔ کی شاعر نے ای مضمون کواس شعر میں نظم
کمریوں میں بھیڑیا آئے تو اس کے ساتھ بچو بھی آئے تا کہ بکریاں ان کے شرے محفوظ رہیں۔ کی شاعر نے ای مضمون کواس شعر میں نظم

تفوقت غنمی یَوُمًا فَقُلُتْ لَها یَارَبِّ سَلِّطُ عَلَیْهَا الذنب والضبعا ترجمہ:- ایک روز میری بکریاں تتریتر (منتشر) ہوگئیں تو بیر عاما تگی اے میرے رب ان پر بھیڑیئے اور بجوا یک ساتھ مسلط کر دے۔

جب اسمعی سے اس شعرکے بارے میں دریافت کیا گیا کہ آیا پیشعر بکر یوں کے بارے میں دعا خیر ہے یابد دعا تواصمعی نے جواب دیا کہ دعا خیر ہے۔

اگرچا ندنی رات میں کناکی دیواریا جیت وغیرہ پر کھڑا ہوا ہوا ورزمین پراس کا سابیہ پڑر ہا ہوتو اگراس سابیہ پر بجو کا قدم پڑجائے تو کنافورا نیچ گرجاتا ہےاور پھر بجواس کو کھا جاتا ہے۔ بجو تمافت ہے موصوف ہے اس لئے کہ اس کے شکاری اس کے بل کے دروازے پر کھڑے ہوکروہ کلمات ہولئے ہیں جن سے اس کا شکار کیا جاتا ہے تو بیگرفت میں آجاتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے ذی فی (نربجو) کے بیان میں ہم لکھ چکے ہیں۔ جاحظ ان کلمات کو جن کو بول کر اس کا شکار کیا جاتا ہے عرب کی ہے ہودہ گوئی کہتے ہیں۔ بھیڑے ہے ایک بھہ پیدا ہوتا ہے جس کو ''عسبار'' (بجو کے مشابدا یک جانور ہے جوافریقہ میں ہوتا ہے) کہا جاتا ہے۔ راجزنے کہا ہے۔

یاالَیْت لِی نَعُلَیْنِ من جلدِ الصَبع و شرکاً من ثفر هالا تنقطع کل الحذاءِ یحتذی الحافی الواقع ترجمه: کاش کدمرے پاس جوتے ہوتے بوک کھال کے اور ان جوتوں کے بندیھی بجوکے بالوں کے ہوتے تو وہ بھی ناٹو شے۔ شرعی حکم

شوافع کے یہاں اس کا کھانا حلال ہے۔ امام شافعی اس کی حلت کی دلیل اس طرح دیے ہیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرذی ناب درندہ کو کھانے ہے منع فرمایا ہے۔ پس جس جانور کے ناب طاقت ورجوں اور وہ اپنے ناب سے شکار پر جملہ کرتا ہوتو اس جانور کا ناب سے حملہ کرنا پتر میم کی علت ہے مگر بیعلت بچو ہیں نہیں ہے اس لئے کہ بچو ناب سے حملہ نہیں کرتا بلکہ بغیر ناب سے حملہ کرتا ہے جیسا کہ باب الہز ہوالا لف ہیں ' الاسد'' کے عنوان ہیں گزر چکا۔

ا مام احمر اسحاق ابوثور اوراصحاب حدیث اس کی حلت کے قائل ہیں۔امام مالک اس کو مکر دوقر اردیتے ہیں اور مکر دو کی تعریف ان کے یہاں یہ ہے کہ جس کا کھانے والا گنا ہگار ہو۔ چنا نچہ امام مالک حتمی طور پر اس کی حرمت کے قائل نہیں ہیں۔امام شافعی حضرت سعد بن ابی وقاص کے خول سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ دو بھی بجو کو کھاتے تھے۔حضرت ابن عباس اور عطائع بھی اس کے قائل ہیں۔ امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اس کوحرام قرار دیتے ہیں۔ سعید بن المسیب اور سفیان تو رئی بھی اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ ان حضرات کا متدل میہ ہے کہ بجوذی ناب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی ناب کے کھانے ہے منع فر مایا ہے۔ ہماری (شوافع) ولیل میصدیث ہے جو حضرت عبدالرخمن بن الی عمار سے مروی ہے:۔

'' فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عندے بچو کے متعلق دریافت کیا کہ کیا یہ شکار ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے معلوم کیا کہ کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں''۔

اس حدیث کوامام ترندی وغیرہ نے روایت کیا ہے اور فر مایا ہے کہ بیصدیث حسن اور سیحے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:۔ '' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بجو شکار ہے اس کی جزاجوان مینڈ ھا ہے اور بیہ ماکول اللحم ہے۔اس حدیث کو حاکم نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ بیصدیث سیحے الاسناد ہے''۔

ابن السکن نے بھی اس کواپی کتاب'' صحاح'' میں نقل کیا ہے۔امام ترفدیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری علیہ الرحمتہ سے اس حدیث کے متعلق دریا فت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ بیرحدیث صحیح ہے۔

بيهي من حضرت عبدالله بن المغفل سلمي رضي الله عند مروى ب:

'' فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے معلوم کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بچو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہ میں اس کو کھا تا ہوں اور نہ ہی اس کے کھانے ہے کسی کورو کتا ہوں۔

راوی کہتے ہیں کہ بیس نے عرض کیا کہ جب اس مے منع نہیں فرماتے تو ہیں اس کو کھاؤں گا۔ (اس حدیث کی سند ضعیف ہے)۔
امام شافعی فرماتے ہیں کہ صفااور مروہ کے پاس ہمیشہ بغیر کی نگیر کے بجو کا گوشت فرو دخت ہوتا رہا ہے لبنداییاس کی حلت کی دلیل ہے
اور دہی وہ حدیث شریف جس بیس ہرذی تاب کے کھانے کی ممانعت ہے۔ تو وہ اس صورت پرمحمول ہے جبکہ وہ جانورا پے تاب سے شکار
کر کے غذا حاصل کرتا ہواور اس کی ایک دلیل فرگوش ہے۔ جو ذی تاب ہونے کے باوجود حلال ہے کیونکہ اس کے تاب کمزور ہوتے ہیں
جس سے ریکی پر جمانہ ہیں کرتا۔

#### ضربالامثال

کتے ہیں 'آخمن من الطبع ' (بجو سے زیادہ بوقوف) بجو کے متعلق عرب میں رائج مشہور مثالوں میں سے ایک مثال دہ ہم کو پہلی نے ''شعب الا بمان ' کے آخر میں ابوعبیدہ معمر بن المعنی سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یونس ابن حبیب سے بجو ام عامر کی مشہور مثل کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا قصد اس طرح ہے کہ چندلوگ گرمیوں کے موسم میں شکار کے لئے نظے۔ جب وہ شکار کی تاش میں پھرر ہے تھے تو ان کوایک ام عامر (بجو) نظر آیا۔ شکار یوں نے اس کا پیچھا کیا گر شکاری دوڑتے دوڑتے تھک گئے۔ اور وہ بجوان کے ہاتھ نہ آیا۔ چنا نچھ آخر میں شکاری اس بجو کو بھگاتے بھگاتے ایک اعرابی کے خیمہ کے پاس لے گئے۔ بجو دوڑ کے راموانی خیمہ سے ہا ہر لکلا اور شکاریوں سے بوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا ایک شکار میں کو ہم ہمکار ہے تھے آپ کے خیمہ میں گھی گیا ہے ہم اس کو پکڑ تا جا ہتے ہیں۔ بین کراعرابی بولا کہ خدا کی تھم جب تک میرے ہاتھ میں کو ہم ہمکار ہے تھے آپ کے خیمہ میں گھی گیا۔ اس کے بعداعرابی نے اپنی اونٹنی کا دودھ دو ہااور میں اور ہے تھے آپ کے خیمہ میں گھی گیا۔ اس کے بعداعرابی نے اپنی اونٹنی کا دودھ دو ہااور میں اور ہم ہمکار ہوں نے بھی سے بھی کا دودھ دو ہااور

ایک برتن میں دودھاورایک برتن میں پانی لے کر بجو کے سامنے رکھ دیا۔ بجو بھی دودھاور بھی پانی پیتار ہااور جب سیراب ہو گیا تو ایک کونے میں جاہڑا۔ رات کے وقت جب اعرابی اپنے خیمہ میں سو گیا تو بجونے آکراس کا پیٹ بچاڑ ڈالا اوراس کا خون پی لیااور جو پچھاس کے پیٹ میں اعضاء تھے وہ سب کھالئے اور پھروہاں ہے بھاگ گیا۔

ومن يُصنع المعروف من غير أهُلِه يَلاقَى الذي لاَقَى مُجِيْرُ أُمِّ عَامِرٍ

ترجمہ: جو کسی ناال کے ساتھ بھلائی کرے گاتواس کاوہی انجام ہوگا جوام عامر (بجو) کو پناہ دینے والے کا ہوا۔

ادَامَ لِهَا حِيْنَ اِستجارت بِقُرْبِه ' قَرَّاهَا مِنَ الْبَانِ اللِّقَاحِ الغزائر

ترجمہ:- جب سے اس بچونے اس کے قریب یعنی خیمہ کی بناہ کی تھی وہ برابر گا بھن اونٹنی کے دودھ سے اس کی ضیافت کرتارہا۔

وَاشْبَعَهَا حَتَّى آذَا مَا تَمَلاتُ فَرَتُهُ بانيابٍ لها وَاظافر

ترجمه: جبوه مم مير موكياتواس في اس احسان كابدله يدديا كدائي دانتول اور پنجول سے الله محن كابى پيد چاك كرديا۔

فَقُلُ لِذُوى المعروف هذا جَزاءُ مِنْ عَدا يَضْنَعُ الْمَعُرُوفَ مَعَ غَيْرِ شَاكِرٍ

ترجمه: للذانیکی کرنے والوں سے کہدو کہ بیاس مخف کی سزاہے جوناشکروں کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔

میدانی نے کہا ہے کہ ایک مثال ریجی ہے" مایئ خفی هنداً علَی الصّبُع" (یہ بات بوے بھی پوشیدہ نہیں ہے) یہ ایم بات ک لئے بولتے ہیں جوعوام الناس میں مشہور ہو۔

طبىخواص

صاحب عین الخواص کا کہنا ہے کہ بجو کتے کوا یہے تھینچتا ہے جیسے لو ہے کو مقناطیس۔ چنا نچہ اگر کتا چا ندنی رات میں کسی حجت یا دیوار
وغیرہ پر کھڑا ہوا ہوا وراس کا سابیز مین پر پڑر ہا ہوتو اگر بجو کا قدم اس کے سابیہ پر پڑجائے تو کتا فوراً بینچگر جاتا ہے اور پھر بجواس کو کھالیتا
ہے۔اگر کو کی صحف بجو کی چے بی اپنے بدن پر بل لے تو کتوں کی مصرت سے محفوظ رہے گا۔ اگر بجو کا پیتہ خشک کر کے بھٹر رنصف دانق کسی
عورت کو پلا دیا جائے تو اس کو ہم بستری سے نفرت ہو جائے گی اور شہوت کلیتا ختم ہو جائے گی۔اگر بجو کی کھال کی چھانی بنا کر غلہ کا بنتج اس
میں چھان کر بو یا جائے تو یہ کھیت ٹڈی کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ نذکورہ بالافوا کدمجہ بن زکریارازی کے بیان کردہ ہیں۔

عطار دہن محمد کا قول ہے کہ بجوعنب التعلب یعنی مکوہ ہے بھا گتا ہے لہذا اگر عرق مکوہ کی بند پر مالش کی جائے تو بجو کی مصرت ہے مفاظت ہو جاتی ہے۔ جو محفی بجو کی کھال اپنے پاس رکھ لے اس کو کتے نہیں بھو تک سکتے۔ اگر بجو کے پٹا کو بطور سرمہ استعمال کریں تو آتکھوں کی دھنداور پانی ابر نے کو فائدہ کرتا ہے اور اس ہے آتکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ بجو کی وہنی آئکھ نکال کراور اس کو سات یوم تک سرکہ میں ڈبونے کے بعدا گرانگوشی کے تگینہ کے بنچےر کھ لیا جائے تو جو خص اس انگوشی کو پہنے گا اور جب تک بیدا نگوشی اس کے ہاتھ میں رہے گی تب تک اس محفی پرنگاہ بداور جادوو غیرہ اثر انداز نہیں ہوں گے اور اگر اس انگوشی کو پانی میں ڈال کروہ پانی کس محور کو پلایا جائے تو رہے گی تب تک اس محفی پرنگاہ بداور جادوو غیرہ اثر انداز نہیں ہوں گے اور اگر اس انگوشی کو پانی میں ڈال کروہ پانی کس محور کو پلایا جائے تو اس کا سحر (جادو) ختم ہو جائے گا اور بیمل مختلف تتم کے جادوؤں کے لئے بہت نافع ہے۔ بجو کا سراگر برج تمام ( کبوتر وں کامسکن ) میں

جلد دوم

ر کھ دیا جائے تو اس برج میں کبوتر وں کی کثرت ہوجائے گی۔ بجو کی زبان اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ میں لے لے تو کتے نہاس کو بھونکیں گے اور نہ ضرر پہنچا ئیں گے۔ چوراور ڈاکووغیرہ اکثر ایسا کرتے ہیں۔جس فخص کو بجو کا خوف ہووہ فخص جنگلی بیاز کی جڑا پے ہاتھ میں لے لے بواس کے قریب بھی نہیں آئے گا کیونکہ جنگلی بیازے بو بھا گتا ہے۔اگر بجو کی گدی کے بالوں کی دھونی کسی بیار یخے کوسات یوم تک دی جائے تووہ بچھت یاب ہوجائے گا۔

اگر بے خبری میں کسی عورت کا بجو کوذ کر تھس کر پلا دیا جائے تو اس عورت کی شہوت بالکل ختم ہوجائے گی اور جو مخص بجو کی شرمگاہ کا پچھے حصدایے گلے میں بطور تعویذ ڈال لے تو ہرکوئی اس ہے مجت کرنے لگے کا۔ بجو کے دانت کواگر باز و میں بائد ھالیا جائے تو نسیان فتم ہو جائے گااور دانتوں کے در دمیں بھی ایسا کرنا فائدہ مند ہے۔ اگر کمیال پر بجو کی کھال چڑھالی جائے اور پھراس ہے وہ غلبانا پا جائے جو جج کا ہوتو جس کھیت میں بیزیج بویا جائے گا وہ کھیت تمام آفتوں ہے محفوظ رہے گا۔ بجو کی ایک عجیب خاصیت بیہے کہ جو مخص اس کاخون کی لے اس كول سے وسوسد ختم ہوجاتا ہے اور جو مخص اپنے ہاتھ میں خطل (اندرائن) لے لے بجواس مخص سے دور بھاگ جائے گا۔ اگركوئي محض این بدن پر بجو کی چربی کی مالش کرلے تو وہ کتوں کے کا شنے ہے مامون رہے گا۔

حنین ابن اسحاق کا قول ہے کہ اگر آنکھ سے پڑ بال اکھاڑ کراس جگہ بجؤ طوطے پاکسی اور درندے یا بکری کا پیۃ لگا دیا جائے تو پھراس جگہ بال نہیں اگتا۔اگر کوئی فخص بجو کا قضیب سکھا کراور پی کر بقدر دانق بی لے تواس کی شہوت جماع پرا ھیختہ ہواور عورتوں ہے بھی اس کا

ا یک علیم کا قول ہے کہ اگر بچوکو پتا نصف درہم کے بقدر نصف درہم شہد کے ساتھ ملاکر پی لیا جائے تو سراور آ تھوں کے جملہ امراض ے شفاء حاصل ہوگی اور نزول ماء کوخاص فائدہ ہوگا اور انتثار (ایستادگی ذکر) میں بھی اضافیہ ہوگا۔اور اگراس کا پیۃ شہد میں ملاکر آنکھ میں لگایا جائے تواس میں جلاءاورخوبصورتی پیدا ہوگی۔ بیدواجتنی پرانی ہوگی اتنی ہی بہتر اورمفید ہوگی۔ حکیم ماسر جوبیکا قول ہے کہ بجو کے پیتہ کو آ تھھوں میں بطورسرمداستعال کرنے سے تیرگی اور پانی بہنے کوفائدہ ہوتا ہے۔

بچوکی ایک نادرخاصیت جس پرتمام اطباء کا تفاق ہے ہیہے کہ اس کی دائنی ران کا بال جواس کی سرین کے قریب ہوا کھا از کرجلانے کے بعداس کوپیسس کرزیتون کے تیل میں ملالیا جائے اور پھراس کوا ہے مخص کے نگایا جائے جس کے بغا(وہ پھوڑ ایازخم جس میں ریم جع ہوگئی ہو) ہوتو وہ بغا( زخم )اچھا ہوجائے گا اوراگر مادہ بجو کا بال لے کریٹمل کیا جائے تو الٹا اثر ہوگا اورا چھے خض کو بیار کردے گا۔علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب عمل متعدد بارکا آ زمودہ ہے۔

خواب میں بجو کا دیکھنا کشف اسراراورفضول کاموں میں پڑنے کی علامت ہے۔بعض اوقات نربجو کوخواب میں دیکھناکسی ہیجوے پردلالت كرتا ہے يجھى اس سے ظالم اور دھوكہ بازوشمن مراد ہوتا ہاور بھى بداصل اور بدصورت عورت مراد ہوتى ہے اور بھى جادوگرعورت مراد ہوتی ہے۔ارطامیدورس کی رائے یہ ہے کہ بجو کوخواب میں دیکھنا دھو کہ دہی مراد ہے۔ جو مخص خواب میں بجو پر سوار ہو جائے اس کو سلطنت حاصل ہوگی۔واللہ اعلم۔

#### ابو ضبة

(سیم) باب الدال میں دراج کے عنوان سے گزر چکا۔

الضرغام

(ببرشیر)السنسو غیام: ابوالمظفر سمعانی نے اپ والدے بہت ہی عمدہ بات نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعد بن نفر الواعظ الحیو ان کو بیہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک واقعہ کی وجہ سے بہت ہی خا نف اور روپوش تھا اور خلیفہ کی جانب سے میری تلاش ہو رہی تھی۔ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بالا خانہ میں کری پر بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہوں اسنے میں ایک شخص میرے سامنے آکر کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا کہ جو کچھ میں بولوں اے لکھو۔ چنانچہ اس نے در بن ذیل اشعار پڑھے۔

اِدُفَعُ بِصَبُرٍ كَ حَارِتَ الْآيَّامِ وَتُرْجِ لَطْفَ الْوَاحِدِ الْعَلَّمِ الْعَلَّمِ الْعَلَّمِ الْعَلَّمِ ترجمہ:- جوادث روز گارکومبرے وفع کراور خدائے واحد علام کی مہر بانی کی اُمیدر کھ۔

لاً تَيُّاسَنَّ وَإِنُ تَضَايَقَ كَرُهَا وَرَماكَ رَيُبُ صُرُ وَفَهَا بِسِهَامِ رَجَه: اورنااميدمت بواگر چه معائب كَ تَى تَنَّى كَبُرْجائے اوران حوادث كے تير تيرے اوپر پڑنے كَيْس لَ فَكُرْجَةُ تُخفى عَلَى الْاَبُصَادِ وَالْاَوُهَامِ فَلَهُ تَعَالَىٰ بَيْنَ ذَلِكَ فُرُ جَةً تُخفى عَلَى الْاَبُصَادِ وَالْاَوُهَامِ رَجِمَة: السَّكَى كَ وَرَمِيان الله تَعَالَىٰ كَيَهَانَ آمَانی ہے جَوآتھوں سے اوجھل اور وہم وگمان سے فی ہے۔ رَجَمَه: اللهُ عَلَى اَنْ اللهُ تَعَالَىٰ كَيْهَانَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ نَجِى بَيْنَ اَطُوافِ الْقَنَاء وَ فَرِيُسَةً سَلَمَتُ مِنَ الطَّرُ غَامِ كَمُ مَنْ نَجِى اللهُ اللهُ

ترجمہ:۔ کتنے لوگ ہیں جونیز وں کی نوک سے نامج جاتے ہیں اور کتنے جانور ہیں جوشیروں کے جنگل سے سیح وسلامت نکل آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تومن جانب اللہ کشائش پینجی اور وہ خوف دور ہو گیا۔

علامہ طرطوشی کی کتاب'' سراج الملوک' میں مذکور ہے کہ عبداللہ بن حمدون نے بیان کیا ہے کہ جب خلیفہ متوکل دمش پہنچا تو میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ایک دن وہ گھوڑے پرسوار ہو کر خلیفہ ہشام بن عبدالملک بن مروان کے رصافہ میں پہنچا دراس کے محلات دیکھے۔ جب وہ باہر نکلے تو کھیتوں' نہروں اور درختوں کے درمیان ایک پرانا دیرنظر آیا۔اس دیر میں داخل ہوگئے جب وہ اس میں گھوم رہے تھے تو دیکھا

كاس كے صدر دروازه پرايك كتب چپال ب آپ نے اس كواكھا ذكر ديكھا تواس ميں بياشعار تحريق في كائو دُبُورُ وَ دَبُورُ وَ وَ دَبُورُ وَ وَ دُورُ وَ دَبُورُ وَ دَبُورُ وَ دَبُورُ وَ دَبُورُ وَ دُورُ وَ دَبُورُ وَ دَبُورُ وَ دُورُ وَ دَابُورُ وَ دَابُورُ وَ دَابُورُ وَ دَابُورُ وَ دُورُ وَ دُورُ وَ دَابُورُ وَ وَ دُورُ وَ وَ دَبُورُ وَ وَالْعَالِمُ وَالْعَالُ

ترجمه:- ديکھووه ديريکامکان خالي پڙا ہوا ہے اوراس کے اغدر بادشال وباد جنوب اٹھکيلياں کررہی ہیں۔

کَانَّکَ لَمُ یَسُکُنُکَ بِیُّطُ اَوُ انْسُ وَلَمُ تَتَبِخُتُرُ فِی فَنَائِکَ حُوُرُ ترجمہ:- اوراے مکان توابیا ہوگیا گویا تیرے اندر خوب صورت اور اُنس دینے والی عورتیں ہی تقصی اور نہی سیاہ چٹم حسین عورتیں تیرے صحن میں نازواندازے چلی تھیں۔

وَٱبْنَاءُ آمُلاک غَوَاشِمُ سَادَةً صَغِيْرُهُمُ عِند ٱلآنام كَبِيْرُ

ترجمه:- اورشنرادگان جو جنگ جواورسر دار تصاوران كا جيمونا بھي لوگوں كى نظر ميں براتھا۔

إِذَ الْبِسُوُ ا أَدَرُ عَهُمُ فَعَوَ ابِسُ وَ إِنْ لَبِسُوُ ا بَيْجَا نَهُمُ فَبُدُ وُ رُ ترجمه: جبوه الني زرين پهن ليتے بين تو ترش موجاتے بين اور جب اپنے سرون پرتاج رکھ ليتے بين تو چودھويں رات كا جا ندمعلوم

> عَلَى آنَّحُمُيوم اللِّقَاءَ دَرَاغِمُ وَآيُدِيْهِمُ يَوُمَ الْعَطَاءِ بَحُوْرُ ' ترجمہ:- علاوہ ازیں وہ جنگ کے دن شیر ہوتے ہیں اور بخشش کے دن ان کے ہاتھ مثل سمندر کے ہوتے ہیں۔ لَيَالِيُ هِشَامٌ الرُّصَافَة ۚ قَاطِنُ وَفِيْكَ اِبْنَهُ يَادِيْرُ وَهُوَ ا

ترجمه: بشام كى دا تين زصاف مين خوشكوارتين اوراس كالزكاتير اندرا درامير تقا\_

إِذَاللَّهُمْ غَضُ وَالْخِلاَفَةُ لَدُنَةُ وَعَيْشُ بِنُ مَرُواَنَ فِيْكَ نَضِيْرٌ ترجمه: - جبكه زمانه ساز گاراورخلافت زم تقى اور نبي مروان مين تيرى زندگى تروتاز وقى \_

بَلِّي فَسُقَاكَ اللَّهُ صَوْبَ غَمَامَةٍ عَلَيْكَ بِهَا بَعُدَ الوَّوَاحِ بُكُورٌ '

ترجمہ:- ہاں اللہ تعالی بچھ کو باول کی بارش سے سراب کرے بچھ پراس کے ساتھ شام کے بعد صح ہے۔

تَذَكَّرُت قَوْمِيُ خَالِياً فَبَكَّيْتُهُمُ بِشَجُو وَمِثْلِي بِا الْبُكَاءَ جَدِيْرُ' ترجمه: میں نے اپنی قوم کو تنهائی میں یاد کیا تو میں ان برغم کی وجہ ہے رود یا ادر جھ جیسا مخص رونے کا زیادہ مستحق ہے۔

فَعَذَيْتُ نَفْسِيْ وَهِيَ نفساَذَا جرى لَهَا ذِكُرُ قَوْمِيُ اَنَةً وَزَفِيْرُ ' ترجمہ: پس میں نے اپنے نفس کوتسلی دی اور پینس ہے جب اس کے سامنے میری قوم کا قصہ چیز جاتا ہے تو اس کے لئے کراہنا اور

مصیبت ہے۔ لَعَلَّ زَمَانًا جارِ يَوْمًا عَلَيْهِمُ لَهُمْ بِالَّذِي تَهُوى النَّفُوْسُ يَدُوْرُ' خَدَمُا مِدَارِيْنِ وَمَا عَلَيْهِمُ لَهُمْ بِالَّذِي تَهُوى النَّفُوْسُ يَدُوْرُ' ترجمه: شايدز ماند نے ان پرايک روزظلم کيا ہے۔ای وجہ سے وہ خواہشات جود لی بیں وہ بھی پوری نہیں ہو کیں۔ فَيفرَحُ مَحْزُونٌ وَينعم بَائسٌ وَيُطُلَقُ مِنْ ضَيْقِ الوِثَاقِ اَسِيرٌ '

ترجمہ: پس غمز دہ خوش اور محتاج صاحب نعمت ہوتا ہے اور ری کے پھندے سے قیدی آزاد ہوجا تا ہے۔

رُويُدَكَ أَنَّ الْيَوْمِ يَتَبِعُهُ غَدُ ۖ وَإِنَّ صُرُوكَ الدَّائْواتِ تَدُورُ '

ترجمه: تیری رفقاریه بے کہ آج کے بعد کل آنے والی ہاور بلاشبہ مصائب کی جولانیاں گردش کرہی ہیں۔

جب متوکل نے ان اشعار کو پڑھا تو ان کو بدشگونی سمجھ کر ڈر گیا اور دیر کے راہب سے پوچھنے لگا کہ بیا شعار کس نے لکھے ہیں۔ راہب نے جواب دیا کہ مجھ کواس کاعلم نہیں۔ چنا نچہ جب متوکل بغداد پہنچا تو تھوڑے بی عرصہ کے بعداس کے لڑے مخصر نے اس کولل كرديا-اس كِفْلْ كى كيفيت اوربيان بم باب الف ميں لفظ "الا وز" كے تحت بيان كر چكے ہيں۔

ا بن خلکان نے اپنی تاریخ میں شابشتی کے حالات میں لکھا ہے کہ مذکورہ بالا واقعہ رشید کا ہے اور آ مح لکھا ہے کہ شابشتی کی نسبت کس جانب بمعلوم نبين ہوسكا\_

## اَلضَّرَ يُسُ

( چکورجیسا جانور )السضویس: اس کابیان باب الطاء میں طیبوت کے عنوان ہے آئے گا۔ اس کے بارے میں ایک مثل مشہور ہے کہ 'انحسّلُ مِنَ الطّبو یس'' (ضریس سے زیادہ کابل) اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کا بلی کی وجہ سے اپنے ہی بچوں پر پا خانہ کرویتا ہے۔

# اَلضَّغُبُوُسُ

(لومړي کابچه)

## اَلضِّفُدَ عُ

(مینڈک)اکشِفُدَع: خضر کے ان پڑبکسر الضادو سکون الفاء و العین و بینهما دال مهملة اس کی جمع ضفادع اورمؤنث کے لئے ضف عدعة بولا جاتا ہے۔ عوم اس کودال کے فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں خلیل کا قول ہے کہ کام عرب میں چار حرفوں کے علاوہ اور کوئی لفظ فعلل کے وزن پڑبیں آتا۔ وہ چار لفظ یہ ہیں (۱) درہم (۲) هجرع بمعنی طویل (۳) هملع بمعنی بلندز مین (۳) بلعم ۔ ابن صلاح کا قول ہے کہ اس میں لغت کے اعتبار سے دال پر کسرہ مشہور ہے اور عوام کی زبان پردال پر فتح مشہور ہے اور عوام کی زبان پردال پر فتح مشہور ہے اور عوام کی زبان پردال پر فتح مشہور ہے اور بعض ائمہ لغت نے اس کا اٹکار کیا ہے۔

بطلیموی نے اوب الکا تب کی شرح میں لکھا ہے کہ دال کے ضمہ کے ساتھ ضفدع بھی منقول ہے اور دال پر فتہ بھی منقول ہے اور مطرزی نے اس کو بیان کیا ہے۔

کفارین فدکورے کے مینڈک کو علجوم بھی کہتے ہیں۔مینڈک کوابواسی ابوہیر وابومعبداورام ہیر وبھی کہاجاتا ہے۔

مینڈک مخلف تم کے ہوتے ہیں۔ بعض سفاد یعنی جفتی سے پیدا ہوتے ہیں اور بعض بغیر سفاد کے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی پیدائش ایسے پاغوں سے ہوتی ہے جو ہتے نہیں اور گند سے ہوتے ہیں۔ نیز بارش کے بعد بھی ان کی پیدائش ہوتی ہے جی کہ بارش کے بعد سطح آب پران کی کثرت سے ایسامحسوں ہوتا ہے کہ بادل سے ہیں۔ یہ کثر ت نراور مادہ کے مادہ تولید کا کھل نہیں ہے بلکہ بی محض اس قادر مطلق کی صناعی کا کرشمہ ہے کہ اس نے مٹی میں ایسی خاصیت رکھ دی ہے کہ اس سے گھڑی بھر میں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ مینڈک ان حیوانات میں سے ہے کہ جن میں ہڈی نہیں ہوتی۔ بعض مینڈک ہولتے ہیں اور بعض نہیں ہولتے۔ جو ہولتے ہیں ان کی آواز ان کے کانوں کے پاس سے نکلتی ہے۔ جب مینڈک ہولئے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے میں داخل کرتا ہے اور جب اس کے منہ میں پانی میں حافظتی ہے۔ جب مینڈک ہولئے وقلت کلام پرعتا ہی طرفان رہوا تھا اس نے بہت ہی عدہ شعر کہا ہے۔

قَالَتِ الضِفَدَعُ قَوُ لا فَسَّرَتُهُ الْحُكَمَاءُ فِي فَمِي مَاءُ ' يَنْطِقُ مَنُ فِي فِيه ' مَآء ترجمہ:- مینڈک نے ایک ہات کہدی اور حکماء نے اس کی تغییر کردی۔ میرے مند میں پانی ہے اور بھلاجس کے مند میں پانی ہووہ کہیں بولتا ہے۔ جلد دوم

يَجْعَلُ فِي ٱلْاَشْدَاقِ مَاءُ يُنْصِفُهُ حَتَّى يُنقِ وَالنَّقِيُقُ يَتُلَفُهُ

ترجمہ:- وہ اپنے جبروں میں بقدرنصف یانی بھرتا ہے تی کہ بو لئے لگتا ہے اور یہ بولنا ہی اس کو تباہ کر دیتا ہے ( کیونکہ جب مینڈک بولتا ہو سانپ اس کا پیچھا کر کے اے شکار کر لیتا ہے اور اپنی خوراک بنالیتا ہے۔

بعض فقہاء کا قول ہے کہ اس کی حرمت کی علت رہے کہ ارض وساء کی تخلیق سے پہلے مینڈک اُس یانی میں جس پراللہ تعالیٰ کاعرش تفاالله تعالى كاير وي تقا\_

ابن عدى في حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله عنهما سے روایت كى ب:-

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مینڈک کومت مار داس لئے کہ اس کا ٹرا ناتسیج ہے''۔

سلمی کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث مے متعلق دار قطنی ہے دریا فت کیا تو آپ نے فرمایا کہ بیضعیف ہے۔میری (علامہ دمیریٌ کی )رائے میں سیج بات یہ ہے کہ میرروایت حضرت عبداللہ ابن عمررضی اللہ عنہما پر موقوف ہے۔

خطاف كے عنوان ميں زمحشرى كايد قول كزر چكا ب كرمين ذك اپ ثرانے ميں كہتا ہے" سب حسان المصلك القدوس" اور حضرت انس رضی الله عندے منقول ہے کہ مینڈک کومت مارواس لئے کہ جب مینڈک کا گزراس آگ پر ہوا جس میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوڈ الاتھا تو مینڈک اپنے منہ میں پانی مجرکراس آگ پر چیزک رہے تھے۔

شفاءالصدور ميل حضرت عبدالله بن عمر بن العاص مروى ب:-

'' نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که مینڈ کوں کومت مار و کیوں کہ ان کا ٹرا تا تہیج ہے''۔

پانی میں مینڈک کے مرجانے سے پانی ناپاک ہوجاتا ہے جس طرح دیگر غیر ماکول جانوروں کے مرجانے سے ناپاک ہوجاتا ہے۔ کفامیریں ماوردی کے حوالہ سے ایک قول میقل کیا ہے کہ مینڈک مرنے سے پانی نا پاک نہیں ہوتا لیکن ہمارے شیخ نے اس حوالہ کو غلط قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ حاوی اور دیگر کتب میں اس قول کا کہیں ذکر نہیں ہے۔

مینڈک جب ما قلیل میں مرجائے تو امام نو وی فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کوغیر ماکول مانے ہیں تو بلاا ختلاف یا تی اس سے تا یاک ہوجائے گااور ماءوردی نے اس میں دوقول نقل کئے ہیں۔اول یہ کہ دیگرنجاستوں کی ماننداس سے بھی یانی تایاک ہوجائے گا۔دوم یہ کہ پو کے خون کی مانند مید معفو عنہ ہاس سے پانی تا پاک نہیں ہوگا۔ پہلاقول اصح ہے۔

وفديمامه ي حضرت صديق اكبر كاليك سوال

جب مسلیمہ کذاب کے قبل کے بعد بمامہ کاوفد حضرت ابو بکرصد بن کے دربار میں حاضر ہواتو آپ نے ان سے دریافت کیا کہمہارا صاحب (مسلیمہ) کیا کہا کرتا تھا۔ وفد کے لوگوں نے پہلے تو بتانے سے معذرت کی مگر جب آپ نے اصرار فر مایا اور کہا کہ ضرور بتاؤ تو انهول ن كهاوه بدكها كرتا تقار "يَاضِفَدَعُ إِبُنَهُ ضِفُدَع كُمْ تَنَقِينَ اعْلاكَ فِي الْمَاءِ وَاسْفلَكَ فِي الطِّينِ لا الشَّارِبَ تَـمْنَعِينُ وَلاَ الماء مَكْدَرِينَ ' ـ (ا عيندُ كول كى بين ميندُ كى اتوكب تك رُرْكَ جائ كى - تيرااو بركاحمه باني من إوريج كا حصمتی میں ہے تو نہ پانی پینے والے کوروک سکتی ہے اور نہ پانی کو گدلا کرسکتی ہے)

الامثال

کتے ہیں ''افْقُ مِنْ ضِفْدَعِ''(مینڈکے نیادہ ٹرٹرکرنے والا) خطل شاعرنے کہا ہے۔ ضَفَادَعِ فِی ظُلَماء لَیُلِ تَجَاوَبَتُ فَدَلَّ عَلَیْهَا صَوْتُهَا حَیَّة الْبَحْرِ ترجمہ: مینڈکوں نے تاریک رات میں باہم گفتگو کی پس ان کی آواز نے سانپ کوان کا راستہ تادیا۔

یشعر گزشته صفحات پرگزر چکا ہے۔ بیشعرابیا ہی ہے جیسا کہ اہلِ عرب کا بیقول ہے'' ذَلَّ عَلَیٰ اَهْلِهَا بَر اقِش ''(براتش نے اپنے اصل کا پنة بتادیا) اس مثال کا پس منظریہ ہے کہ ایک کتیانے چوپاؤں کے کھروں کی آواز من کران کو بھونکنا شروع کردیا۔ اس کے بھو نکنے سے ان کواس کے قبیلہ کاعلم ہوگیا اور ان چوپاؤں نے اس کے قبیلہ کو ہلاک کردیا۔ حمز وابن بیش شاعرنے کہا ہے۔

لَمُ يَكُنُ عَنُ جِنَايَةٍ لَحقَنْنِي لاَ يَسَادِي وَلاَ يَمِينِي جَنَتنِيُ الْمَ يَسَادِي وَلاَ يَمِينِي جَنَتنِي اللهُ مَرَمَ اللهُ مَن جَنَايَةٍ لَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

طبي خواص

ابن جیجے نے اپنی کتاب 'الارشاد' میں لکھا ہے کہ مینڈک کا گوشت خون میں فساداورخونی پیچش کرتا ہے اوراس کے کھانے ہے جم
کارنگ متغیراور بدن پرورم ہوجاتا ہے اورعقل میں فتورآتا ہے۔ صاحب مین الخواص کا بیان ہے کہ جنگلی مینڈک کی چربی اگروانتوں پررکھ
دی جائے تو بلا تکلیف درو کے دانت اکھڑ جاتے ہیں اور اگر خشکلی کے مینڈک کی ہڈی ہا تھڑی کے او پررکھ دی جائے تو ہا تھڑی ہیں اہال نہیں
آئے گا۔ اگر مینڈک کوسائے میں سکھا کراورکوٹ کر مطمی کے ساتھ پکایا جائے۔ بعد از ان جس جگہ کے بال صاف کرنے ہوں اس جگہ کو جانے اور ہڑتال سے صاف کرکے اس دواکولگایا جائے تو پھر اس جگہ بال نہیں آئیں گے۔

اگرزندہ مینڈک شراب خالص میں ڈال دیا جائے تو مرجا تا ہے لیکن اگراس کو نکال کرصاف پانی میں ڈال دیا جائے تو دوبارہ زندہ ہوجا تا ہے۔

محمد بن ذکر یارازی سے منقول ہے کہ اگر مینڈک کی ٹا نگ نقرس سے مریض کے بدن پراٹکا دی جائے تو درد بیں سکون ہوجا تا ہے اورا گرکوئی عورت پانی کا مینڈک لے کراوراس کا منہ کھول کرتین باراس کے منہ میں تھوک کراس کو پانی میں ڈلواد ہے تو وہ عورت بھی حاملہ نہیں ہوگی۔

اگرمینڈک کو کچل کرکیڑوں کے کاننے کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو فورا آرام ہوجا تا ہے۔مینڈک کی ایک عجیب خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کو دو برابرحصوں میں سرے نیچ تک بچاڑا جائے اوراس وقت اس کو کوئی عورت دیکھ لے تو اس کی شہوت میں زیادتی ہواورمردوں کی جانب اس کا میلان بڑھ جائے گا۔

اگر کسی سوتی ہوئی عورت پراس کی زبان رکھ دی جائے تو جو کچھاس عورت کومعلومات ہیں سب اگل دے گی۔ اگر اس کی زبان روثی میں ملاکراس مخض کو کھلا دی جائے جس پر چوری کا الزام ہوتو اگر اس نے چوری کی ہوگی تو وہ اس کا اقر ارکر لے گا۔ جس جگہ کے بال

ا کھاڑے گئے ہوں اس جگدا گرمینڈک کاخون لگادیا جائے تو پھراس جگہ بالنہیں جمیں گے اور جوشخص اس کاخون اپنے چہرے پرل لے تو تمام لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے۔اگراس کاخون مسوڑھوں پرل دیا جائے تو دانت بغیر کسی تکلیف کے اکھڑ جائیں گے۔ مینڈ کول کے شورے حفاظت کی ترکیب

قزوینی نے فرمایا ہے کہ میں موصل میں تھا اور ہمارے دوست نے اپنے باغ میں خوض کے قریب ایک قیام گاہ بنوائی تھی اور میں بھی اپنے دوست کے ساتھ اس کے باغ مین بیشا تھا۔ پس اس حوض میں مینڈک پیدا ہو گئے جن کی ٹرٹراہٹ گھر والون کے لئے باعث اذیت تھی۔ پس وہ مینڈکوں کے شور کوختم کرنے سے عاجز آ گئے۔ یہاں تک کہ ایک آ دمی آ یا تو اس نیکہا کہ ایک طشت اوند تھا کر کے حوض کے پانی پر رکھ دو۔ پس گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ پس اس کے بعد پھر مینڈکوں کے ٹرٹرانے کی آ واز سنائی نہیں دی۔ تھ بن زکر یا رازی نے فرمایا ہے کہ جب پانی میں مینڈکوں کی ٹر سے ہوجائے تو اس پانی پر طشت میں چراغ جلا کر رکھ دیا جائے تو مینڈک خاموش ہوجا کیں گا۔ اور پھران کی آ واز بہتے تو مینڈک خاموش ہوجا کیں گے اور پھران کی آ واز بہتے تو مینڈک خاموش ہوجا کیں گ

تعبير

مینڈک وخواب میں ویکھنے گا تجیرا ہے عابد آ دی ہے دی جاتی ہے جواللہ تعالیٰ کی اطاعت، میں جدوجہد کرنے والا ہواس لئے کہ مینڈک نے نمرود کی آگر پانی ڈال کرایک اچھا عمل کیا تھا لیکن خواب میں مینڈک کے نفر تعداد کو دیکھنے کی تعبیر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دی جاتی ہے کوئک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ '' فَارُ سَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْ فَانَ وَ الْحَجْوَادَ وَ الْقُمْلُ وَ الطَّفَادِعَ '' (پس ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون بر سایا۔ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھا تیں۔ الاعراف: آ بہ سالا) انصار کی نے کہا ہے کہ چوشنی خواب میں ویکھے کہ اس کے ہمراہ مینڈک فیل تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے درشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھی گزرے گی۔ اگر کی شخص نے خواب میں ویکھا کہ اس نے مینڈک کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص کی مصیبت میں گرفتارہ ہوجائے گا۔ ارطامید ورس نے کہا ہے کہ مینڈک کوخواب میں ویکھا کہ وہ مینڈک سے گفتگو کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس ہا وشاہت ہے۔ جاماس نے کہا ہے کہ اگر کی شخص نے خواب میں ویکھا کہ وہ مینڈک سے گفتگو کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس ہا وشاہت طامل ہوگی۔ اگر کی شخص نے خواب میں ویکھا کہ وہ مینڈک سے گفتگو کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس ہا وشاہت حاصل ہوگی۔ اگر کی شخص نے خواب میں ویکھا کہ وہ مینڈک سے بین تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ شہر سے عذا ب الین کا خروج ہو جاس کی تعبیر یہ ہوگی کہ شہر سے عذا ب الین کا خروج ہو جاس کی اگر کی شخص نے خواب میں ویکھا کہ مینڈک شہر سے بین تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ شہر سے عذا ب الین کا خروج ہو جاتے گا۔ (واللہ اعلم)

اَلضُّوْ عُ

"اَلْسَطْسُوعُ عُ"اس سے مراد زالو ہے۔ نوویؓ نے کہا ہے کہ بیالوگی ایک مشہور تتم ہے۔ جو ہریؓ نے کہا ہے کہ بیرات کا ایک مشہور پرندہ ہے۔ منطل نے کہا ہے کہ زالو ہے۔اس کی بختا کے لئے" اضواع" اور 'ضیعان' کے الفاظ مستعمل ہیں۔ معمد تک

شرعي حكم

الوكى حرمت اورحلت كے متعلق دوقول بين ليكن سيح قول بيہ كر الوكا كھانا حرام ہے۔ جيسے كدشر ح مبذب بين اس كى وضاحت كى على جردافعى نے بينجى كہا ہے كداس سے بيات على جي ہے۔ دافعى نے بينجى كہا ہے كداس سے بيات

بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر''الصوع'' نرالو کے متعلق حرام یا حلال ہونے کا کوئی قول یارائے ہوتو وہ رائے یا قول''الیوم' میں بھی جاری ہوگا کیونکہ ایک ہی جنس کے مذکر وموًنث کا حکم ایک ہی ہوتا ہے۔امام نو ویؒ نے فر مایا ہے کہ میرے نز دیک''الصوع'' سے مرادحشرات الارض ہیں۔پس اس کے شرعی حکم میں اشتراک لازی نہیں ہے اور اس کا شرعی حکم حرام ہونے کا ہے جیسا کہ شرح مہذب میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔

### ٱلضِّيُبُ

'' اَلْفِينِبُ'' ابن سيده نے کہا ہے کہ بیہ کتے کی شکل وصورت کا ایک بحری جانور ہے۔

### ٱلطَّسُئَلَةُ

''اَلطَّنبُ عَلَهُ ''جو ہریؓ نے کہا ہے کہا سے مرادایک پتلاسانپ ہے۔ تحقیق لفظ''الحیۃ '' کے تحت' باب الحاء' میں سانپ کا تذکرہ بیان کردیا گیا ہے۔

## اَلضَّيُوَن

"العشيون"اس مراوزبلا بـ اس كى جمع كے كے" فياون"كالفظ مستعمل بـ حضرت حسان بن ثابت في مايا بكر.
يُويْدُ كَانَّ الشَّمْسَ فِي حُجُواتِه نُجُومُ الثُّويَّا اَوْ عَيَوْنُ الطَّيَاوَنِ
"ووارادور كُمّا به كداس كے جرول من سورج يا ثريا كے سارے يا بليوں كى آئك ميں ہوں۔"
الل عرب كتم بيل كه "أدَبٌ مِنَ الطَّيُونَ إلى الله عَرْ به إوّل) چلاوال شاعر نے كہا ہم كه يَدُبُ بِاللَّيْلِ لِجَارَاتِه كَصَيْبُونِ دَبِ إِلَى قَرُنَبِ
يَدُبُ بِاللَّيْلِ لِجَارَاتِه كَصَيْبُونِ دَبِ إِلَى قَرُنَبِ
الل عرب كتم بيل اللَّيْلِ لِجَارَاتِه كَصَيْبُونِ دَبِ إِلَى قَرُنَبِ
دوواني مساية ورتوں كه پاس رات كو وقت و به پاؤل جاتا ہے جيا كہ بلي چوہوں كى طرف د به پاؤل جاتى ہوئنى مِنُ
الل عرب كتم بيل "اصُيتَ دُمِنُ صَيْبُونِ" ( بلے سے زيادہ شكار كرنے والا ) اى طرح اہل عرب كتم بيل -"ارُننى وَ اَنُوىٰ مِنُ
ضَيْبُونَ " ( بلے سے زيادہ زيا كرنے والا اور جماع كرنے والا )

76

صقلی نے کہا ہے کہ اساء میں یاء ساکن کے بعد واؤمفتو حذیمی آتا گرتین اساء میں حَیْوَ۔ قَقَ، صَیْدُونَ، کَیْدُوان ۔ کیوان ہے مراد
زحل ہے۔ حقیق اہل الھیئة نے کہا ہے کہ زحل کامخصوص دورہ مغرب ہے مشرق کی طرف ہوتا ہے اور بیانتیس سال آٹھ ماہ اور چھروز میں
پایٹ کمیل تک پہنچتا ہے۔ اہل نجوم زحل کو''لخس الا کبز' کے نام ہے موسوم کرتے ہیں کیونکہ زحل نحوست میں مریخ سے بڑھا ہوا ہے۔ نجوی
زحل کی طرف ہلاکت اور فکروغم کومنسوب کرتے ہیں۔ بعض حضرات کا بی خیال ہے کہ زحل کی طرف دیکھنا فکروغم کے لئے مفید ہے جیسے زہرہ
کی طرف دیکھنے سے فرحت وسرور حاصل ہوتا ہے۔ (واللہ اعلم)

#### بابُ الطاء

طامر بن طامر

(پیورز بل مخض) منام اور بے وقعت مخص کے لئے کہاجاتا ہے ' ہُو طَاعَرُ بِنُ طَاعِرْ '' (وہ ممنام کی اولا دیمی ممنام ہے)

اَلطَّاؤس

(مور)المطاؤ سنیایکمشہور پرندہ ہے'اس کی تصغیرطولیس آتی ہے۔اس کی کنیت ابوالحن اور ابولوثی ہیں۔ حن وعزت کے اعتبار

سے پرندوں میں مورکا وہی مرتبہ ہے جودیگر حیوانات میں گھوڑے کا مرتبہ ہے۔اس کے مزاج میں''عفت اور اپنے حسن ذاتی اور پروں کی خوب صورتی اور دم پر جب کہ وہ اس کو پھیلا کرمش محراب کے کر لیتا ہے''۔ناز و گھمنڈ ہے خصوصا اس وقت جبکہ اس کی مادہ اس کے سامنے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا تھے دینے شروع کرتی ہے اور سال بحر موتی ہوتی ہوتی ایک بارگ بھی بارک سے سامنے ناچنا ہے۔مور نی جب تین سال کی ہوجاتی ہوتی اندے دینے شروع کرتی ہے اور سال بحر میں صرف ایک بارگ بھگ بارہ انڈے دیتی ہے۔گر میں مسلسل انڈے نہیں دیتی۔موسم بہار میں مورمور نی سے جفتی کرتا ہے۔موسم خزاں میں جب بت جعز ہوجاتا ہے و مور کے بھی جھڑ جاتے ہیں اور پھر جب درختوں پرنے ہے نکل آتے ہیں تو مور کے بھی جھڑ جاتے ہیں اور پھر جب درختوں پرنے ہے نکل آتے ہیں تو مور کے بھی جھڑ جاتے ہیں اور پھر جب درختوں پرنے ہے نکل آتے ہیں تو مور کے بھی جھڑ جاتے ہیں اور پھر جب درختوں پرنے ہے نکل آتے ہیں تو مور کے بھی جھڑ جاتے ہیں اور پھر جب درختوں پرنے ہے نکل آتے ہیں تو مور کے بھی جھڑ جاتے ہیں اور پھر جب درختوں پرنے ہے نکل آتے ہیں تو مور کے بھی جھڑ جاتے ہیں اور پھر جب درختوں پرنے ہے نکل آتے ہیں تو مور کے بھی جھڑ جاتے ہیں اور پھر جب درختوں پرنے ہے نکل آتے ہیں تو مور کے بھی جھڑ جاتے ہیں اور پھر جب درختوں پرنے ہے نکل آتے ہیں تو مور کے بھی جس ہیں۔

جب مورنی انڈوں کو سیتی ہے تو موراس ہے بہت زیادہ کھیل کرتا ہے اس کا نتیجہ بیہ وتا ہے کہ اکثر انڈے ٹوٹ جاتے ہیں۔ای وجہ سے پالتو مور کے انڈے عموماً مرفی کے بینچر کھے جاتے ہیں۔ مگر مرفی بیک وقت زیادہ سے زیادہ مور کے دوانڈے ہی سکتی ہے۔اس وقت خاص طور پر مرفی کے کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا ہے تا کہ وہ بھوک اور پیاس کے باعث انڈوں پرسے نداٹھ جائے اورانڈے ہوا لگ کر خراب ندہ و جا کیں۔ مرفی کے ان انڈوں کو سینے کی مدت تمیں یوم ہے۔ مور کے بیچ جب انڈوں سے نکلتے ہیں تو مرفی کے بچوں کی طرح پر وبال لے کر کھاتے ہیں تو مرفی کے بچوں کی طرح پر وبال لے کر کھاتے ہیں تو مرفی کے بچوں کی طرح پر وبال لے کر کھاتے ہیں۔ چنا نچے مور کے وصف میں کسی شاعر نے بہت ہی عمدہ اشعار کہے ہیں۔

پربات من الله الله المسالة ال

مورکے بارے میں ایک عجیب وغریب بات میہ ہے کہ حسن و جمال کے باوجوداس کومنحوں سمجھا جاتا ہے اور بیداس وجہ ہے کہ مور جنت میں ابلیس کے دخول کا اور اس سے حضرت آ دم کے خروج کا سبب بنا تھا۔ ای وجہ سے لوگ اس کو گھروں میں پالنے سے محترز ہیں۔(واللّٰداعلم)

شرابی کے دماغ میں فتورا نے کی وجہ

حيات الحيوان

کہتے ہیں کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام نے انگور کے درخت لگائے تو ابلیم تعین نے آکران کے اوپر مورذ کے کر دیا اوران کا خون درختوں نے بعد ب کر لیا اور جب ان درختوں پر پتے نکلئے شروع ہو گئے تو اس ملعون نے ان پر ایک بندرذ کے کر دیا۔ درختوں نے اس کا خون بھی جذب کر لیا اور جب بھل پند ہو خون بھی جذب کر لیا اور جب بھل پند ہو گئے تو اس نے ایک خزیر ذکے کر کے اس کے خون کی کھا وان درختوں پر لگا دی۔ لہذا جب کوئی انگوری شراب پی لیتا ہے تو ان چاروں با تو اس نے ایک خزیر ذکے کر کے اس کے خون کی کھا وان درختوں پر لگا دی۔ لہذا جب کوئی انگوری شراب پی لیتا ہے تو ان چاروں جا تو رہ ب نے اس کے اعتصاء پر اس کا اثر ہوتا ہے اور تر وتازگ بیدا ہو کر اس کے اعتصاء پر اس کا اثر ہوتا ہے اور تر وتازگ بیدا ہو کر اس کے اعدا ہے جو درختوں ہو تا ہے اور جب نشر آ نے لگتا ہو وہ مور سے مشابہ ہوتا ہے اور جب نشر آ نے لگتا ہوتا ہے اور دہ بر کی اس کو جب دوہ خزیر کی طرح کشت وخون پر آ مادہ ہو جا تا ہے اور آخر ہیں تھک کر اس کو جندرا جو ای ہو جا تا ہے اور آخر ہیں تھک کر اس کو خیند آ جا دراع ھاء و جا تا ہے اور آخر ہیں تھک کر اس کو خیند آجی کے اور اعتصاء و جا تا ہے اور آخر ہیں تھک کر اس کو خیند آجی کی اور اعتصاء و جا تا ہے اور آخر ہیں تھک کر اس کو خیند آجی کی اور اعتصاء و جا تا ہے اور آخر ہیں تھک کر اس کو خیند آجی تی ہوا وراع ھاء و جا تا ہے اور آخر ہیں تھک کر اس کو خیند آجی کی اور اعتماء و جا تا ہوں۔

فائدہ: طاؤس بن کیسان نامی ایک تابعی گزرے ہیں جوفقیہ یمن کہلائے۔ان کا اصلی نام ذکوان ہے اور چونکہ بیعلاء اور قراء کرام میں امتیازی حیثیت اور بے پناہ خوبیوں کے حامل تھے۔اس بناء پران کا لقب طاؤس (مور) پڑگیا۔اور بعض کے قول کے مطابق ان کا اصل نام طاؤس تھا اور ان کی کئیت ابوعبد الرحمان تھی۔ یہ علم وعمل کے سردار اور سادات تابعین میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاس صحابہ کی صحبت و ملاقات کا شرف آنہیں حاصل ہے۔انہوں نے حصرت ابن عباس 'محمرت ابو ہریرہ ' ، جا بر بن عبداللہ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہم وغیرہ سے روایت کی ہے اور ان سے جاہد عمرو بن دینار عمرو بن شعیب محمد بن شہاب زہری و دیگر علماء نے روایت کی

#### اميرقا كدكے انتخاب كامعيار

ائن صلاح نے بچھ سے دریافت کیا کرز ہری کہاں سے تشریف لارہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ مکہ سے عبدالملک نے سوال کیا کہ وہاں کون مختف ایسا ہے جس کولوگ امیر منتخب کریں۔ میں نے کہا کہ عطاء بن ابی رباح عبدالملک نے دریافت کیا کہ عطاع ربی النسل ہے یا کون مختف ایسا ہے جس کولوگ امیر منتخب کریں۔ میں نے کہا کہ عطاء بن ابی رباح عبدالملک نے دریافت کیا کہ عطاع ربی النسل ہے یا موالی میں سے جی میں نے کہا کہ الملک نے کہا کہ الملک نے کہا کہ عطاکوس خوبی کی وجہ سے اپنالیڈرچنیں گے؟ میں نے کہا کہ دیانت وروایت قیادت کے مستحق ہیں۔ پھر عبدالملک نے کہا کہ بے شک اہل دیانت وروایت قیادت کے مستحق ہیں۔ پھر عبدالملک نے پوچھا کہ دوم کی النسل ہے یا عبدالملک نے پوچھا کہ دوم کی النسل ہے یا موالی؟ میں نے جواب دیا کہ موالی عبدالملک نے کہا اہل بین کس قابلیت وخوبی کی بنا پر طاؤس کو اپنا قائد بنا کیں گے؟ میں نے کہا کہ موالی؟ میں نے دووہ قیادت کے گئے موزوں ہے۔ حسن خوبی کی بناء پر عطاء امارت کے مستحق ہیں ۔عبدالملک نے کہا کہ بلاشہ جوان صفات سے متصف ہووہ قیادت کے گئے موزوں ہے۔

چرعبدالملک نے سوال کیا کہ اہل مصر کس کوسردار بنائمی گے؟ میں نے جواب دیا کہ بزیدا بن حبیب کو ۔اس نے سوال کیا کہ بزید موالی ہے یا عربی النسل؟ میں نے جواب دیا کہ موالی۔ پھریزید کے متعلق بھی وہی سوال وجواب ہوئے جوطاؤس عطاوغیرہ کے متعلق ہوئے تھے۔ پھراہلِ شام کے متعلق عبدالملک نے مذکورہ سوال کیا۔ میں نے کہا کہ اہلِ شام مکول ومشقی کواپناا میر بنا سکتے ہیں۔ عبدالملک نے کہاوہ عربی انسل ہے یا موالی میں ہے ہے۔ میں نے کہا موالی مین سے ہوتو وہ غلام ہے جے بذیل کی ایک عورت نے آزاد کیا تھا۔ پھراس کے بعد عبد الملک نے کہا جو پہلے امراء کے متعلق کہا تھا۔ پھر عبد الملک نے کہا کہ اہل جزیرہ کس کو اپنا امیر منتخب كريں كے \_زہرى كہتے ہيں، ميں نيكها كميمون بن مبران كو \_ پس عبدالملك نيكها كدوه عربي النسل ب ياموالي ميں سے ب\_ميس نے كها موالی میں سے ہے۔ پھرعبدا ملک نے وہی کہا جو پہلے امراء کے متعلق کہا تھا۔ اس کے بعد عبدا ملک نے کہا کہ اہل خراسان نس کواپنا امیر بنائیں گے۔ میں نے کہاضاک بن مزاحم کو عبدالملک نے کہاہوع بی النسل ہے یا موالی میں سے ہے۔ میں نے کہاموالی میں سے ہے۔ پس اس کے بعد عبد الملک نے کہا جو پہلے امراء کے لئے کہا تھا۔ پھراس کے بعد عبد الملک نے کہا کہ اہل بھرہ کس کو اپنا امیر بنا کیں گے۔ میں نے کہاحس بن ابی الحن کو عبدالملک نے کہاہوم بی النسل ہیں یا موالی میں سے ہیں۔زہری کہتے ہیں میں نے کہا کہ موالی میں سے میں۔عبدالملک نے کہا تیرا ناس ہو۔ پس پھرعبدالملک نے کہا کہ اہل کونا کس کواپنا امیر منتخب کریں گے۔ میں نے کہا ابراہیم تخفی کو۔ عبدالملک نے کہاوہ عربی النسل ہے یاموالی میں سے ہے۔ میں نے کدا کدعربی النسل ہے۔عبدالملک نے کہاا سے زہری تو ہلاک ہوجائے تونے میری مشکل کوآسان کردیا۔اللہ کی قتم موالی اہل عرب پرسیادت کرتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بیلوگ منبر پر خطاب کریں گےاور عرب نیچر ہیں گے۔زہری کہتے ہیں میں نے کہااے امیر المومنین بیاللہ تعالیٰ کا حکم ہےاور دین الٰہی ہے جواس کی حفاظت کرے گاوہ سردار ہوگا اور جواس کوضا کع کرے گا وہ شجے گر جائے گا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز منصب خلافت پر فائز ہوئے تو طاؤس نے ان کی طرف ایک خطالکھا کداگرآ پ کابدارا: ہ ہوکدآ پ کے تمام کام خیر کے سانچ میں ڈھل جائیں تو آ پائی سلطنت کے اموراہل خیر کے سردكرديں \_ حضرت عمر بن عبدالعزيز نے فرمايا كەرىفىيحت ميرے لئے كافى ہے۔ ابن الى الدنيانے طاؤس نے قبل كيا ہے كہ جب ميں مکہ میں تھا تو مجھے تجاج نے طلب کیا۔ پس میں اس کے پاس آیا تو اس نے مجھے اپنی جانب بٹھا لیا اور فیک لگانے کے لئے مجھے ایک تکیہ دے دیا۔ پس ہم گفتگو کرر ہے تھے کہ ہمیں تلبید کی بلند آواز سنائی دی۔ پس جاج نے اس آدمی کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ پس اس کو حاضر کیا گیا۔ پس جاج نے اس سے کہاتو کن میں سے ہاس آ دی نے جواب دیا کہ میں سلمانوں میں سے ہوں۔ پس جاج نے کہا کہ میں تھے ے تیرے شہرا ورفقبیلہ کے متعلقہ سوال کیا ہے۔ اس آ دی نیکہا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ پس تجاج نے کہا کہ تو نے محمد بن یوسف ( یعنی حجاج کا بھائی ) کوکیسا پایا جو یمن کا گورز ہے۔ پس اس حض نے کہامیں نے اے اس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ صحت مند ہے اور ریتمی لباس میں ملبوس اور عمدہ سواریوں پرسوار ہونے والا ہے۔ پس تجاج نے کہا کہ میں نے تم سے محد بن یوسف کی سیرت کے متعلق سوال كيا ہے؟ پس آ دى نے كہا كديس نے اس حال ميں چھوڑا ہے كدوہ سفاك، ظالم مخلوق كى اطاعت كرنے والا اور خالق كى تا فرماني كرنے والا ب- جاج نے کہا کہ جوتم نے محد بن یوسف کے متعلق کہا ہے کیا تونہیں جانتا کہ میرے زویک اس کا کیا مقام ہے؟ پس اس محض نے جواب دیا کیا تواس کو جو محربن یوسف کو تیرے نز دیک حاصل ہاس مقام ہے زیادہ عزت جھتا ہے جومیرے رب کے نز دیک میرامقام ہے جبکاس کے نبی کی تقد بق کرنے والا ہوں اور اس کے گھر کا مشتاق ہوں۔ پس تجاج خاموش ہو گیا اور وہ مخص تجاج سے اجازت لئے بغیروہاں سے چلا گیا۔طاؤس کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے پیچیے چل دیا۔ اپس میں نے اس سے مصاحبت کی درخواست کی ۔ اپس اس شخص نے کہا کہ تیرے لئے نہ تو محبت ہاورنہ ہی بزرگ رکیا تو وہ مخض نہیں ہے جوابھی حجاج کے برابر میں تکمیدلگائے بیٹھا تھااور تحقیق میں نے کیا ہے کہ لوگ تجھ سے اللہ کے دین کے متعلق فتوی حاصل کرتے ہیں۔ طاؤس کہتے ہیں میں نے کہا ہو یعنی تجاج ہم پر مسلط ہے۔ پس اس نے مجھے بلایااس لئے میں اس کے پاس آگیا تھا۔ پس اس شخص نے کہا کہ چرتکیہ لگانے کا کیا مطلب تھا اور کیا تجھ پراس کی کوئی شاہی ضروری نہیں تھی اور کیااس کی رعایا کا وعظ کے ذریعے حق ادا کرتا ضروری نہیں تھا۔ طاؤس کہتے ہیں میں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کا استغفار کرتا ہوں اور اس سے تو برکرتا ہوں۔ پھر میں نے صحبت کا سوال کیا۔ پس اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالی تھے بخش دے۔ بے ضررا یک ساتھی ہے جو بہت زیادہ غیرت مند ہے۔ پس اگر میں اس کے علاوہ کی اور سے مانوس ہوا تو مجھ سے ناراض ہوجائے گا مجھے چھوڑ دے گا۔ طاؤس کہتے ہیں کہاس کے بعدوہ مخض چلا گیا۔تاریخ ابن خلکان میں نہ کور ہے کہ عبداللہ شامی کہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس میرے سامنے ایک بوڑھا آ دی آیا۔ پس میں نے کہا کیا آپ طاؤس ہیں۔ پس اس نے کہا کہ اس کا بیٹا ہوں۔ پس میں نے کہااگر آپ ملاؤس کے بیٹے ہیں تو طاؤس کی عقل پڑھا ہے کی وجہ سے خراب ہو چکی ہوگی۔ پس اس نے جواب دیا کہ بے شک عالم کی عقل خراب نہیں ہوتی۔ اس میں حضرت طاؤس کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہتویہ پہند کرے گا کہ میں تیرے سامنے تورات، انجیل، زبوراور قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کردوں؟ عبدالہ شامی کہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں۔حضرت طاؤس فرمانے لگے کہ تواللہ تعالی ہے اتنا ڈرکہ تیرے دل میں اس سے زیادہ کس کا خوف نہ ہواور اللہ تعالیٰ ہے اتنی شدیدر کھ جواس کے خوف ہے بھی زیادہ ہواور اپنے بھائی کے لئے وی چیز پند کر جوتوایے لئے پند کرتا ہے۔ایک مورت نے کہا ہے کہ حضرت طاؤس کے علاوہ کوئی شخص ایمانہیں کہ جے میں نے فتنہ میں مبتلانه کیا ہو۔ پس میں خوب بناؤ سنگھار کر کے حضرت طاؤس کے یاس گئی انہوں نے فرمایا کہ پھر کسی وقت آتا ۔ پس میں وقت مقررہ پران کے پس پہنچ گئی۔ پس وہ میرے ساتھ مجد حرام کی طرف گئے اور وہاں پہنچ کر مجھے تھم دیا کہ جت لیٹ جاؤ۔ پس میں نے کہا کہ اس جگہ ایسا کام (لیعنی زنا) کرو گے۔ پس طاؤس نے فر مایا رحت یہاں جاری غلط کاری کوملاحظہ فر مارہی ہے۔ وہ دوسری جگہ بھی دیکھ لے گی۔ پس اس عورت نے تو برکر لی۔حضرت طاؤی نے کہا کہ جوان کی عبادت مکمل نہیں ہوتی یہاں تک وہ نکاح کر لے۔حضرت طاؤی فرماتے تھے کہ ابن آ وم جو کچھ بھی گفتگو کرتا ہے حساب وشار ہوتا ہے مگر حالت مرض میں کرا ہے کا کوئی حساب وشار نہیں ہوتا۔

حضرت طاؤس نے فرمایا ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اہلیس ہے ہوئی۔ پس اہلیس کہنے لگا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کوکوئی مصیبت نہیں پہنچی گریہ کہ اللہ نے آپ کی تقدیر میں اے لکھ دیا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہان ایسا ہی ہے۔ اہلیس کہنے لگا کہ آپ اس پہاڑکی چوٹی پر چڑھے اور پھروہاں ہے گر کرو کھھے کہ آپ زندہ رہتے ہیں یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے فرمایا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے میراامتحان نہ لینا کیونکہ میں وہی کرتا ہوں وہیں چاہتا ہوں۔ بے شک بندہ اپنے رب کا امتحان نہیں لے سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے کا امتحان لینے پر قاور ہے۔ طاؤس فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب من کراہلیس خاموش ہوگیا۔

مصيبت سينجات

ابوداؤ وطیالیسی نے زمعدا بن صالح عن طاؤس کے حوالہ سے حصرت طاؤس کے والد کابیقول سنا ہے کہ جوکسی وصیت میں داخل نہیں ہوااس کوکوئی بھی پریشانی اور مصیبت لاحق نہیں ہوگی اور چوکسی معاملہ میں لوگوں کا فیصل نہ ہے اس کومصائب اور مشقت نہیں ہو عکتی۔

ايصال ثواب

'' کتاب الزید'' میں حضرت طاؤس رحمتہ اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ مردے اپنی قبروں میں سات دن گرفتار مصیبت رہتے ہیں۔لہذا پیمجوب ہوتا ہے کہ مسکینوں کو کھا تا کھلا کرانہیں ایصال تو اب کیا جائے۔

حفرت طاؤس كى دعا

حضرت طاؤس عموماً بيدعاما تكت تھے:

اَللَّهُمُّ ارُزُقُنِیُ الایْمَانَ وَالْعَمَلَ وَمَتِّعُنِی بِالْمَالِ وَالْوَلَدِ. ''اےاللہ مجھے ایمان وعمل سے نواز دے اور مال اور اولا و سے مجھے بہرہ ورقرما''۔

صبراوروالدكي خدمت كاصله

عافظ ابولایم وغیرہ نے حضرت طاؤس نے قبل کیا ہے کہ ایک شخص کے چارلا کے تھے۔ پس وہ شخص جب بیار ہو گیا تو ان چاروں میں سے ایک نے ایک نے اپنے بھا ئیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یا تو تم میں سے کوئی والدصاحب کی تیار داری کر لے اور حق وراثت سے محروم ہوجائے یا میں سیکام کروں اور حق وراثت سے محروم ہوجا۔ چنا نچہ اس نے میں سیکام کروں اور حق وراثت سے محروم ہوجا۔ چنا نچہ اس نے اپنے والد کا علاج کیا۔ لیکن وہ جا نبر نہ ہو سکا اور اس بیاری میں اس کی وفات ہوگئی۔ بعد وفات تینوں بیٹے وراثت کے حق دار بن گئے اور سے محروم رہا۔

ایک دن اس کے والد اس لڑے کے خواب میں آئے اور کہا فلاں جگہ جاکر وہاں ہے سودینار لے لے۔لڑکے نے سوال کیا کہ کیا ان میں کچھ برکت ہوگی۔ باپ نے جواب دیا کئییں۔ جب سے ہوئی تو اس لڑک نے اپنا خواب پٹی بیوی کے سامنے بیان کیا۔ بیوی نے جواب من کراس سے سودینار حاصل کرنے کا اصرار کیا اور کہا کہ کم سے کم اس سے اثنا تو فائدہ ہوگا کہ کپڑے اور کھانے پینے کا سامان مہیا ہو جائے گا۔ گرلڑک نے خورت کی بات نہیں مانی۔ آگی رات پھر خواب نظر آیا اور والد نے لڑک ہے کہا کہ فلاں جگہ دی دینار ہیں وہ لے لو۔ لڑک نے پھر وہی سوال کیا کہ کیا اس میں پچھ برکت ہوگی یا نہیں؟ باپ نے اس مرتبہ بھی فنی میں جواب دیا۔ سے کو بیخواب بھی لڑک نے نے اپنی بیوی سے بیان کیا اور عورت نے وہی مشورہ دیا۔ لیکن اس بار بھی اس نے عورت کی بات نہیں مانی۔ تیسری رات پھر خواب میں آکر والد نے کہا کہ فلاں جگہ ایک دینار مکھ ہے وہ الور لڑک نے بوچھا کہ کیا اس دینار میں پچھ برکت ہوگی۔ باپ نے اثبات میں جواب ویا تو لڑک نے نے اور کے نے بوچھا کہ کیا اس دینار میں پچھ برکت ہوگی۔ باپ نے اثبات میں جواب ویا تو لڑک کے نے بوچھا کہ کیا اس دینار میں پچھ برکت ہوگی۔ باپ نے اثبات میں جواب ویا تو لؤلڑک نے بھی کو دوہ ایک دینار مقر و جگہ سے حاصل کرلیا۔

دینار لے کر جب وہ بازار کی جانب گیا تو اس کوایک شخص ملاجس کے پاس دو مجھلیاں تھیں اس نے اس آ دمی سے مجھلیوں کی قیمت معلوم کی تو اس شخص نے ان کی قیمت ایک دینار ہتلائی۔ چنا نچہ اس لڑکے نے اس آ دمی سے ایک وینار ہیں دونوں مجھلیاں خرید لیس۔ گھرلا کر جب اس نے ان کی آلائش صاف کرنے کے لئے ان کا پیٹ جاک کیا تو دونوں کے پیٹ سے ایک ایک قیمتی موتی برآ مد ہوا۔ لوگوں نے پہلے بھی ایسے موتی دیکھے بھی نہ ہتے۔ اتفا قاباد شاہ وقت کو ایک قیمتی موتی کی ضرورت پیش آگئے۔ جب باد شاہ کا مطلوبہ موتی تلاش کیا تو اس لڑکے علاوہ کس کے پاس سے دستیاب نہ ہوسکا۔ باد شاہ نے وہ موتی تمیں وقر سونے کے موض خرید لیا۔ جب باد شاہ نے اس موتی کو حاصل کرلیا تو اس کو خیال ہوا کہ بغیر جوڑے کے میموتی اچھا معلوم نہیں پڑتا اس کا جوڑا ہونا چا ہے۔ چنا نچہاس نے اپنی آ کے اور کہا کہ اگر آپ دیا کہ ایس اس کے پاس آ کے اور کہا کہ اگر آپ دیا کہ ایس اس کے باس آ کے اور کہا کہ اگر آپ

کے پاس اس موتی کا جوڑا ہوتو وہ بھی وے دیجئے جا ہے اس کی دوگئی قیمت لے لیجئے ۔لڑکے نے دوگئی قیمت پر معاملہ طے کرکے وہ موتی بھی فروخت کردیااور مالا مال ہوگیا۔

حضرت طاؤس رحمته الله عليه كي وفات

آپ نے سرسال سے کچھ زائد عمر میں وفات پائی۔ آپ جج کررہ سے کہ یوم التر ویدے ایک روز قبل مان النظال فرمایا۔ آپ کی نماز جنازہ امیر المومنین ہشام بن عبد الملک نے پڑھائی۔ آپ نے چالیس مرتبہ جج فرمایا۔ آپ نہایت ہی مستجاب الدعوات تھے۔

شرعيظم

(شوافع کے نزدیک) اس کا کھانا حرام ہے۔ کیونکہ اس کا گوشت خراب ہوتا ہے۔ بعض (احناف) کے نزدیک اس کا کھانا حلال ہے کیونکہ مورمستقذرات نہیں کھاتا۔

مورطال ہویا حرام ببرصورت اس کی تع جائز ہے یا تو اکل الحم کے لئے یا اس کی خوش رنگی ہے متنع ہونے کے لئے۔ صید کے بیان میں گزر چکا ہے کدامام ابوحنیفہ علیہ الرحمتہ کے نزدیک پرندوں کی چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ کیونکہ پرندے مہاح الاصل میں۔امام شافعی امام مالک اورامام احملیہم الرحمہ کے نزدیک اس کا حکم بھی عام اشیاء کی چوری کے حاکم میں ہے۔

ضربالامثال

حن و جمال کے اظہار کے کئے گہتے ہیں''آذھنی مِنُ طَاُو سِ ''اور'' آخشن مِن طَاوَیس ''(مورے زیادہ ہارونق اورخوب صورت) جو ہری نے کہا ہے کہ اہلِ عرب کا مقولہ ہے'امشا مُ مِسنُ طُلویُسس''(طویس سے زیادہ مُخوس) طویس مدینہ جس ایک مخنث (زنانہ) تھاوہ کہا کرتا تھا کہ اے مدینہ والو جب تک میں تمہارے درمیان ہوں تُم اپنے آپ کوخروج و جال سے مامون مت ہجسنا اور جب میں مرجاوک گا تو تم لوگ اس کے خروج سے مامون ہو جاؤگ کے کوئکہ میں اس روز پیدا ہوا تھا جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ و علم اس دنیا ہے رخصت ہوئے اور جس دن حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ اس روز میرا دود ھے چیڑایا گیا اور جس دن حضرت عمر فاروق شہید ہوئے اس روز میرا نکاح ہوا اور جس دن حضرت علی کرم شہید ہوئے اس روز میرا نکاح ہوا اور جس دن حضرت علی کرم اللہ و جہد شہید ہوئے اس روز میرا نکاح ہوا اور جس دن حضرت علی کرم اللہ و جہد شہید ہوئے اس روز میرا نکاح ہوا اور جس دن حضرت علی کرم اللہ و جہد شہید ہوئے اس روز میرا نکاح ہوا اور جس دن حضرت علی کو اللہ و جہد شہید ہوئے اس روز میرا نکاح ہوا اور جس دن حضرت علی کی اللہ و جہد شہید ہوئے اس روز میرا نکاح ہوا اور جس دن حضرت علی میں اللہ و جہد شہید ہوئے اس روز میرا نکاح ہوا اور جس دن حضرت علی کو اللہ و جہد شہید ہوئے اس دن میر سے لڑکا پیدا ہوا۔

تاریخ این خلکان میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان بن ابدالملک نے مدینہ میں اپنے گورز کو یہ فرمان جاری کیا کہ 'آخسے المسکھ نیٹین ''یعنی مدینہ منورہ میں جتنے آبجو سے بیں ان کی گغتی کروا تفاق سے لفظ احص کی جاء پر نقط لگ گیااور فرمان اس طرح پڑھا گیا ''اخصی المنہ مَعنَّفِین ''یعنی مدینہ جتنی جتنے آبجو سے بیں سب کوخسی کرو۔ چنانچہاں تکم کے مطابق تمام آبجو وں کوخسی کردیا گیا۔ ان خسی کئے جانے والے آبجو وں میں طویس بھی تھا۔ حکومت کے اس عمل پر اظہار خیال کرتے ہوئے تمام آبجو وں نے کہا بم لوگ ایسے ہتھیارے مستعنی کر دیئے گئے جسے ہم فنانہیں کر سکتے تھے۔ طویس نے کہا کہ تم پر افسوں ہے کہ تم نے جسے بیشا ب کے پر تا لے سے محروم کردیا۔ طویس کا اصل نام طاؤس تھا۔ کین جب وہ آبجو گیا تو اس کو ایسے متعلق یہ شعر پڑھا کرتا

وَأَنَا اَشُأْمُ مَنُ يُمشِي عَلَى ظَهْرِ الْحَطِيْم

إِنَّنِي عَبُدالنَّعيُم. أَنَا طَاوْسُ الْجَحِيم

ترجمہ:- میں عبدالنعیم ہوں' میں طاوس انجیم ہوں اور حطیم کی پشت پر یعنی روئے زمین پر چلنے والے لوگوں میں سے سب سے زیادہ منحوں ہوں۔''

أَنَا حَاءً ثُمَّ لامْ ثُمَّ قَافَ حَشُومِيْمٌ

''میں جاء پھرلام پھرقاف اورمیم کا در مانی حرف یونی یاء ہوں۔''

طویس کے قول حقومیم سے مرادیاء ہے کیونکہ جب آپ میم کہیں گے تو دومیموں کے دریان یاء آئے گی اور اس سے مرادیہ ہے کہ میں بےرلیش ہوں۔'' الحطیم'' سے مرادز مین ہے۔طویس کے قول''اشام'' کامعنی سے ہے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ منحوں ہوں۔ طویس کا انقال ۹۲ ہے میں ہوا۔

طبىخواص

مورکا گوشت دیر بیشم اور دی الموران ہوتا ہے۔ جوان مورکا گوشت عمدہ ہونے کے ساتھ ماتھ معدہ کے لئے نقع بخش ہوتا ہے۔ اگر مورکے گوشت کو رکا گوشت کھانے ہے جہم میں فلیظ مادے مورکے گوشت کو رکا گوشت کو الحیاء نے کروہ سمجھا ہے بیدا ہوجاتے ہیں۔ مورکا گوشت کو اطباء نے کروہ سمجھا ہے بیدا ہوجاتے ہیں۔ مورکا گوشت کو اطباء نے کروہ سمجھا ہے کیونکہ تمام پر ندوں میں مورکا گوشت خت اور دیر بہشم ہوتا ہے۔ مورکو ذریح کرنے کے بعد ضروری ہے کہ اس کا گوشت رکھ دیا جائے اور پھر اگلے دن اے خوب پکایا جائے۔ آرام طلب افراد کے لئے مورکا گوشت ممنوع ہے کیونکہ بید یاضت کرنے والے افراد کی غذا ہے۔ ابن زہر نے مورکے خواص میں لکھا ہے کہ جب مورکی زہر آلود کھانے کود کھے لیاس کی بوسونکے لئے بہت خوش ہوتا ہے اوراس خوشی کے باس کی بوسونکے لئے بہت خوش ہوتا ہے اوراس خوشی کے باس کی بوسونکے لئے جو اسہال کے مرض میں جتلا ہوتو فورا شفایا ہوجا سے گا۔ ہر س معنقول ہے کہ مورکا پیدا لیے تعلق میں ہوجا ہے گا۔ ہر س کھتے ہیں کہ اس کا تجربہ کیا ہے۔ کہ حکما ءاوراطہورس کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مورکا پید نی لئے ہو جو پاگل ہوجا ہے گا۔ ہر مس کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مورکا پید نی لئو ہو باگل ہوجا ہے گا۔ ہر مس کہتے ہیں کہ میں خواص نے کہا ہوجا کہ اوراطہورس کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مورکا پید نی لئو ہو باگل ہوجا نے گا۔ ہر مس کہتے ہیں کہ میں خواص دین ہو اور وہ خواص کہ ہوجا کی کہ بر کہا ہے۔ اگر مورکی ہنڈی جلا کر چھا ئیوں پر مل دی جائے تو تمام دانت اکھڑ جائیں گے۔ اگر مورکی ہنڈی جلا کر چھا ئیوں پر مل دی جائے تو تمام دانت اکھڑ جائیں گے۔ اگر مورکی ہنڈی جلا کر چھا ئیوں پر مل دی جائے تو تمام دانت اکھڑ جائیں گے۔ اگر مورکی ہنڈی جلا کر چھا ئیوں پر مل دی جائے تو تمام دانت اکھڑ جائیں گے۔ اگر مورکی ہنڈی جلا کر چھا ئیوں پر مل دی جائے تو تمام دانت اکھڑ جائیں گے۔ اگر مورکی ہنڈی کا اگر کھی ہوجائی گی۔

بير

اگر کسی تعین وجمیل آدی نے خواب میں مورکود یکھا تو اس کی تعبیر کبرو گھمنڈ ہے دی جائے گی۔ بعض اوقات مورکوخواب میں دیکھنے کے تعبیر غرور، کبر، زوال نعت، بدیختی اور شمنول کے سامنے جھکنے ہے دی جاتی ہے اور بھی اس کی تعبیر زیوراور تا بی ہے کہ مورکوخواب میں ویکھنا ہے تعنی اوقات مورکوخواب میں ویکھنا ہے کہ مورکوخواب میں ویکھنا وقات مورکوخواب میں ویکھنا وقات مورکوخواب میں ویکھنا جمی کو رہا تھی ہوگئی ۔ زمورکوخواب میں ویکھنا جمی کو رہا تھی ہوگئی اور الساس کو تعبیر ہیدہ وگئی ۔ زمورکوخواب میں ویکھنا جمی کو دالت کرتا ہے۔
الداراور حسین وجمیل جمی کو رہا کہ اس نے مور سے دو تی کرلی ہے تو اس کی تعبیر ہیدہ وگئی کہ خواب ویکھنے والاقتحق جمی بادشا ہوں ہے دو تی کرلی ہے تو اس کی تعبیر ہیدہ وگئی کہ خواب ویکھنا خوبصورت اور مسکرانے دو تی کرے گا اور اس کو ان سے ایک بطی لوغری حاسل ہوگی ۔ اور طامیدورس نے کہا ہے کہ مورکوخواب میں ویکھنا خوبصورت اور مسکرانے والی تو می جانب اشارہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مورکوخواب میں ویکھنا تجمی عورت کی اشارہ ہے۔ (واللہ اعلم)

## اَلطَّائِرُ

''السطانو''(پرنده)اس کی جمع کے لئے''الطیور'اورمؤنٹ کے لئے''طائر ق''کالفظ متعمل ہے۔ بیطیر سے ماخوذ ہے اوراس کی جمع اطیار، طیوراورطیران آتی ہے۔''طیر'' سے مراد ہردوپروں والا پرندہ ہے جواپنے پروں سے فضا میں حرکت کرت اہے۔ قرآن مجید میں'' طائر'' کا تذکرہ

الله تعالی کاارشاد ہے۔ 'وَمَا مِنُ دَآبَةِ فِی الاَوْضِ وَلاَ طَآبَو بِجَنَاحَیٰهِ اِلّا اَمَمَ اَمْفَالُکُمُ ''(زیمن میں چلےوالے کی جانوراورہوائیں پروں سے اڑنے والے کی پرغد کود کی او بیسب تہاری ہی طرحی انواع ہیں۔الانعام: آیت ۳۸)

'' اَمَہُ اَمْفَالُکُمُ '' کی فیر میں بعض علا کا قول ہے کہ اس میں خلق، رزق، موت وحیات،حشر وحیاب اورا کید دوسرے سے قصاص لینے میں مما ثلت مراد ہے۔ یعنی یہ بھی تہاری طرح ان امور سے دوچار ہیں۔ علامہ دمیریؒ نے فرمای ہے کہ جب چوپائے اور پرندے ان امور کے منظف ہیں حالا تکہ وہ بے عقل ہیں اور ہم عقل رکھنے کی وجہ سے بدرجہ اولی ان امور کے منتحق ہیں۔ بوض عبل علم کے نزد یک'' اَمْہُ اَمْفَالُکُمُ '' سے مراد تو حید ومعروف میں اُلٹ ہے۔ عطاء کا بھی قول ہے۔ قد کورہ بالا آیت کر بہد میں 'اِسِجَنَا حَیْدِ'' کا لفظ اڑان کے علاوہ خس اور سعد کے لئے بھی منتعمل ہے۔ تاکید کے لئے اور استعارہ کے خیل کو دور کرنے کے لئے ہے کیونکہ طیز'' کا لفظ اڑان کے علاوہ خس اور سعد کے لئے بھی منتعمل ہے۔ علامہ زخش کی نے فرمایا ہے کہ ''' ہے جنا حَیْدِ'' کے ذکر کرنے کا مقصد اللہ تو الی کی قدرت عظیم ، اطف علم ، باوشاہت کی وسعت اور اس کے علامہ زخش کی نے فرمایا ہے کہ ''' ہے جنا حَیْدہ کی اس کے در کا ظہار ہے جواس کو اپنی مخلوق کے نفع و میں اس کے باوجود اللہ تعالی اپنی مخلوق کے نفع و نفع الی کی اللہ کی اللہ کی اس کی کا فرم کے نفع و سے مافل نہیں کرتا۔

#### حدیث میں تذکرہ

حضرت انس اس اورایت ہے کہ نبی اکر مرابطی نے فرمایا کہ جنت کے پرند ہے بخی اونوں کی مثل ہوں گے جو جنت کے درختوں میں جے تے چرت ابو بکر صد این انے عرض کیا یارسول الشفائی ایہ پرند ہے تو بہت ابتھے ہوں گے۔ آپ تالی نے نفر مایا کہ میں اس کے کھانے والے ان ہے بھی اجھے ہوں گے۔ آپ تالی نے فرمایا کہ میں امیدر کھتا ہوں کہ تم بھی ان کے کھانے والے ان ہے بھی اجھے ہوں گے۔ (رواہ احمد با سناد سیح کا ام ترخی کے بعد فرمایا کہ میں امیدر کھتا ہوں کہ تم بھی ان افراد میں شامل ہوجوان پرندوں کو کھا میں گے۔ (رواہ احمد با سناد سیح کا ام ترخی نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ فقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ بیہ صدیت کو امام ترخی نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ فقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ بیدو میں ہے۔ برزار نے حضر ت ابن مسعود ہے روایت کی ہے کہ نبی اگر موقع نے فرمایا بیشک تم جنت کی طرف کس پرندے کی جانب دیکھو گے تو تم بارے دی گر پڑے گا۔ مرفی جانب کہ بین ہوا ہوگی تو وہ فوراً تمہارے لئے بھنا ہوا آ کرگر پڑے گا۔ مشرت ابو ہریرہ ہے مروی ہے کہ نبی اگر موقع نے فرمایا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرند ہوں کے دلوں کی مشرت ابو ہریرہ ہے مروی ہے کہ نبی اگر موقع نے فرمایا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرند ہوں کے کہ فیت ہے مشل ہوں گے جن کے دل پرند ہوں کے دل بہت کمزور ہیں۔ بعض اہل علم کے نزد یک اس تمثیل ہے مراد خوف اور ہیں۔ بعض اہل علم کے نزد یک اس تمثیل ہے مراد خوف اور ہیت کی کیفیت ہے کہونکہ تم جانوروں میں پرند ہوں کے دل بہت کمزور ہیں۔ بعض اہل علم کے نزد یک اس تمثیل ہے مراد خوف اور ہیت کی کیفیت ہے کہونکہ تمام جانوروں میں پرند ہوں بیں۔ بیت کر در بیں۔ بعض اہل کا در ندی والے ہوتے ہیں جانب کہ ان تمثیل ہے مراد خوف اور بیں۔ بعض اہل کا در نور بیں۔ بعض اہل کو در نور ہوں کے دور بیں۔ بعض اہل کا در نور بیں۔ بعض اہل کا در نور بیں۔ بعض اہل کو در نور بیں۔ بعض اہل کا در نور بیں۔ بعض اہل کا در نور بیں۔ بعض اہل کو در نور بیں۔ بعض اہل کی کو در نور بیں۔ بعض کو در نور بیں۔ بعض کو دور نور بیں۔ بعض کو دور نور بیں۔ بعض کو دور نو

إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَاءُ.

''الله تعالیٰ ہے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا)علم رکھتے ہیں''۔

گویا مرادیہ ہے کہ ان پرخوف اور ہیبت کا غلبہ ہوگا۔جیسا کہ اسلاف کی جماعتوں کا شدت خوف منقول ہے۔بعض نے کہا ہے کہ اس سے متوکل لوگ مراد ہیں۔

اور کہا گیا ہے کہ پرندے ہے جو نیک شکون یا بدشکونی لی جاتی ہے اس کی اصل پروں والے پرندوں ہے ہے چنانچہ اہلِ عرب کہتے میں کہ''انڈ کا پرندہ نہ کہ تیرا پرندہ''اس جملہ میں''انڈ کا پرندو''ایک مفہوم دعا پرمشمل ہے اور''انسان کا طائز''تو اس سے مرادانسان کا عمل ہے جو قیامت میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔

بعض علاء کی رائے یہ ہے کہ انسانی پرندے سے مراد انسان کا رزق موسوم ہے اور پرندہ بول کر بھی خیر مراد لیتے ہیں اور بھی شر۔
چنا نچا اللہ تعالیٰ کا ارشاد کے لگ اِنسَسان اَلْوَ مُنْهُ طَائق ہو 'کا مطلب انسان کی تقدیراور نصیبہ ہے اور مضرین کی رائے ہیں اس آیت کا مطلب انسان کے برے اعمال یا بھلے اعمال ہیں تو گویا ہو خض بھلائی یا برائی اتنی ہی اٹھائے گا جنٹی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیم میں لکھ دی۔ اس مفہوم کے پیش نظر تقدیر انسان کو اس طریقت پر لاحق ہے جیسا کہ کوئی چیز گلے کا ہار بن جائے اور خیر وشرکو جو پر عمرہ کہا گیا ہے ہوں والوں کے ایک مقولہ کی بناء پر ہے کہ جب کوئی بری بات پیش آتی ہے تو بطور بدشگونی کہتے ہیں'' کہ پرندہ ای طرح اڑا تھا''۔اس قول سے پرندہ بول کر برائی مراد لی جاتی ہے۔

سنن ابوداؤ دوغیرہ میں حضرت ابورزین رضی الله عنہ ہے مروی ہے۔

''ابورزین کہتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تو خواب کو کسی پر ظاہر نہ کرے تو وہ پرندے کے بازو پر ہے ( بینی اس کا وقوع نہ ہوگا ) پس اس کوظاہر کر دیتو اس کا وقوع ہوجائے گا۔ ( راوی کا قول ہے کہ میراخیال بیہ ہے کہ ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہیجی فرمایا کہتو اپناخواب کسی پر ظاہر مت کر سوائے دوست یا معتبر عالم کے''۔

حضرت سليمان عليه السلام كادسترخوان

ابن خلکان نے لکھا ہے کہ موئی بن نصیر گور نربلا دمغرب نے جب مغربی علاقہ کو بحرمیط سے کرشہر طلیطہ تک (جو بنات نعش کے پنج واقع ہے) فتح کرلیا تو اس فتح کی اطلاع لے خلیفہ عبدالملک بن مردان کے پاس آیا تو ساتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مائدہ (دستر خوان ٹرے) بھی لایا جوشہر طلیطلہ سے دستیاب ہوا تھا۔ یہ مائدہ (ٹرے) سونے اور چا ندی سے تیار شدہ تھا اس میں طوق تھا ایک یا قوت کا دوسرا مروار ید کا اور تیسراز مردکا موئی بن نصیراس مائدہ کو ایک قوانا فیچر پرلاد کرلایا تھا گریہاس قدر بھاری تھا کہ فیچراس کو تھوڑی ہی دور لے کر چلاتھا کہ اس کے سم بھٹ گئے۔ موئی بن نصیرا ہے ساتھ شاہان یونان کا تاج بھی لایا تھا جس میں جوا ہرات گئے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ تمیں ہزار غلام بھی اس کے ساتھ تھے۔

اندسكاياني

ابن خلکان کا بیان ہے کہ اہل یونان جوصاحب حکمت تھے اسکندر کی آبادی ہے قبل بلاؤ مشرق میں قیام پذیر تھے گر جب فارس والوں نے یونا نیوں سے مقابلہ کر کے ان سے ان کا ملک چھین لیا تو یونا نی جزیرہ اندلس میں منتقل ہوگئے۔ یہ جزیرہ اس وقت آباد دنیا سے ہٹ کر ایک کنارہ پر واقع تھا اور اس جزیرہ کا اس وقت تک کسی کو علم نہیں تھا اور نہ ہی کسی قابل ذکر بادشاہ کی اس خطہ پر حکمرانی تھی اور نہ پورے طور پر یہ جزیرہ آباد تھا۔ اس جزیرہ کوسب سے پہلے آباد کرنے والے اور اس کی جغرافیائی صدبندی کرنے والے 'اندلس ابن یاف ابن نوح علیہ السلام' بیں۔ اس لئے یہ خطہ ان کے نام سے موسوم ہے۔ جب طوفان نوح کے بعد اولا و نیا آباد ہوئی تو اس کی شکل ایک

پرندہ کے ما نندتھی جس کا سرمشرق اور دم مغرب میں اور اس کے بازوشال وجنوب کی طرف اور چھ میں شکم تھا۔ چونکہ مغرب کی جانب ایں پرند کا کمترین عضویعنی دم تھی اس لئے وہ لوگ مغرب کومعیوب سجھتے تتھے۔

یونانیوں کی جنگ وجدل کے ذریعہ لوگوں کو فنا کر دینا اچھا معلوم نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس اقد ام سے انسان کے جان و مال کے ضیاع کے علاوہ حصول علم ہے محروی ہوتی تھی جوان کے نزدیک سب سے اہم کام تھااس کئے بیلوگ اہل فارس سے پیچھا چھڑا کراندلس بیل آکر آباد ہوگئے۔ یہاں ان لوگوں نے شہروں کو آباد کیا۔ نہریں کھدوا کیں آرام گا بیل تھیر کروا کیں اور باغات لگوائے۔ انگوراور دیگرا جناس کی کاشت شروع کی۔ انفرض یونانیوں نے اندلس کو اس شاندار طریقہ پر آباد کیا کہ جس پرندکووہ معیوب بیجھتے تھے اب وہ طاؤس معلوم ہونے لگا جس کی سب سے خوبصورت چیزاس کی دم ہے۔ جب یونانیوں نے جزیرہ اندلس کی تھیر کو کمل کرلیا تو انہوں نے شہر طلیطلہ کو جو وسط میں واقع تھا دارالسلطنت اور دارا کھست قرار دیا۔

کہتے ہیں کہ آسان سے حکمت تین اعضاء نازل ہوئی ہے(۱) یونانیوں کے دماغ پر (۲) چینیوں کے ہاتھ پر (۳) اہل عرب کی زبان پر۔

#### ايك عارف بالثدكاواقعه

امام العارفين جمال الدين اليافق كى كتاب "كفاية المعتقد" ميں فذكور ہے كہ شخ عارف بالله عمرو بن الفارض مصر ميں ايك مدرسه كا فتتاح كے لئے پنچے ۔ آپ نے وہال ايك مجد ميں ويكھا كہ ايك بوڑھا جوقوم كابقال تقام جدك حوض پر خلاف قاعد ہ وضوكر رہا ہے۔ آپ نے اس ہے كہا كدائے تئے آپ من رسيدہ ہوكراورا ليے شہر ميں جہال علماء كى كئ نہيں با قاعدہ وضوئيں سيكھ سكے ۔ شخ نے بين كركہا كه الے عمروتم كومصر ميں فتح حاصل نہيں ہوگى (چونكہ شخ نے آپ كا نام لے كرآپ كو خاطب كيا اور فتح كالفظ استعمال كيا اس لئے عمروتم كے كہا العامل ہوگى؟ يوئ معمولی خض نہيں ہے لہذا) بين كرآپ ان شخ كے پاس جا بينے اور كہنے كے كہ حضرت بيتو فرما ہے كہ جھوكوفتح كہاں حاصل ہوگى؟ شخ نے جواب ديا مكم مرمد ميں ۔ آپ نے پوچھا كہ مكم مرمد كہاں ہے؟ شخ موصوف نے ہاتھ كے اشارہ سے فرمايا كہ بيہ ہے ۔ چنانچ شخ نے ہاتھ كے اشارہ سے فرمايا كہ بيہ ہے ۔ چنانچ شخ نے ہاتھ سے اشارہ كرتے ہى مكم مرمد عمروك رو برومنكشف ہوگيا اور آپ آن كى آن ميں اس ميں داخل ہو گئے اور بارہ سال تك و ہاں آپ كو بہت كی فتو جات روحانی حاصل ہو كيں اور آپ نے اپنامشہور ديوان بھی و جي تصنيف كيا ۔

ایک مدت کے بعد آپ کے کان میں شخ مصری کی آواز آئی وہ آواز بیتی کہ شخ مصری کہدرہ ہیں اے عمرو! یہاں آ کرمیرے جمہیز و تلفین کا انظام کرو۔ چنا نچہ شخ مصری کی بیآوازین کرآپ مصر پہنچ۔ شخ نے آپ کوایک دینار دیا اور کہا کہ اس سے میرا کفن وغیرہ خرید نااور مجھ کو کفنا کراس جگہ (ہاتھ سے قرافہ کے قبرستان کی جانب اشارہ کیا)ر کھ دینااس کے بعدا نظار کرنا کہ کیا ہوتا ہے؟

۔ شخ عمر بن الفارض فرماتے ہیں کہ اس گفتگو کے پچھ دیر بعد شخ بقال کی وفات ہوگئی اور میں نے ان کونہلا کراور کفنا کراس جگہ یعنی رافہ میں رکھ دیا۔

کچھ دیر کے بعد آسان سے ایک شخص نازل ہوااور ہم دونوں نے مل کران کی نماز جناز ہ ادا کی۔اس کے بعد ہم انتظار کرتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد یکا بیک پوری فضاء پر مبزرنگ کے پرندے منڈ لانے گے اوران میں سے ایک بہت بڑا پرندہ بنچے اتر ااور شخ علیہ الرحمہ کی نغش کونگل لیااور پھراڑ کر دوسرے پرندوں کے ساتھ مل کرنگا ہوں سے اوجھل ہوگیا۔

شیخ بن الفارض کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر مجھے برا تعجب ہوا۔ وہ صاحب جنہوں نے میرے ساتھ شیخ کی نماز جناز وادا کی تھی کہنے

گلے کہ تعجب کی کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ شہداء کی ارواح کومبز پر ندوں کے پوٹوں میں داخل کر کے جنت کے باغوں میں چھوڑ و یتے ہیں اور وہ جنت کے پھل وغیرہ کھاتے بھرتے ہیں اور رات کے وقت عرش الٰہی کی قند میلوں میں بسیرا کرتے ہیں۔

سائل متفرقه

اگرکوئی فض کی پرندہ یا شکار کا مالک ہوجائے اور پھراس کو آزاد کرنا چا ہے قواس کے بارے میں دوقول ہیں اول یہ کہ ایسا کرنا جائز
ہا اور چھوڑا ہوا پرندہ یا شکاراس کی ملکیت سے نکل جائے گا جیسا کہ غلام آزاد کرنے سے وہ آزاد ہوجاتا ہے حضرت ابی ہریرہ نے ای
قول کوا فتیار کیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ شخ ابواسحاق قفال اور قاضی ابوطیب وغیرہ نے ای کوا فتیار کیا ہے اور یہی
سیح ہے اور اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ گنا ہگار ہوگا اور یہ پرندہ اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہوگا کیونکہ زمان جا جاہیت کے سائنہ کے مانند
ہے۔ جیسا کہ باب الصاد میں گزر چکا۔ قفال کہتے ہیں کہ عوام اس کو عشق سے موسوم کرتے ہیں اور اس کو کارٹو اب ہجھتے ہیں حالانکہ یہ جام ہے اور اس کے بیالاز می ہے اس لئے جو پرندہ اس طرح چھوڑا جائے گا وہ مباح اور غیر مملوک پرندوں میں جا کرمل جائے گا اور کوئی دوسر اللہ کہ خوص کی جائل کے معصیت ہوئے گا کہ دوماس کا مالک بن گیا حالانکہ مالک نہیں ہے گا۔ اس طرح ایسا کرنے والا اپ دوسر سے مومن بھائی کے لئے جتلائے معصیت ہوئے کا سبب ہے۔

صاحب ایسنا ہے نے ایک تیسرا قول بیان کیا ہے کہ اگر ایسا ثواب مجھ کر کرتا ہے قودہ جانوراس کی ملکیت سے خارج ہوجائے گاورنہ نہیں۔ پہلے قول کی صورت میں یہ چھوڑا ہوا پرندہ اپنی اصل یعنی اباحت کی جانب لوٹ جائے گا۔ اوراس کا شکار جائز ہوگا۔ اور دوسر سے قول کی صورت میں ایسے مخص کے لئے جواس کے مملوک غیر ہونے کو جانتا ہے اور مہند کی خضاب بازوؤں کا کئے ہوتا یا گلے وغیرہ میں پڑے گھٹگروں کے ذریعیاس کے مملوک ہونے کو پہچانتا ہے تواس کے لےاس کو پکڑتا جائز نہیں اور مملوک ہوتا مشکوک ہوتو یہا پی اصل یعنی حلت کی طرف لوٹ جائے گا اوراس کا شکار کرتا جائز ہوگا اورا گر پرندہ کو چھوڑ نے والا چھوڑتے وقت یہ کہددے کہ میں نے اس کو اپنی علی سے اس کو شکار کے جواز میں دوقول ہیں۔ بھائیوں کے لئے مباح کر دیا تو اس صورت میں اس کا شکار کرتا جائز ہے اور تیسر نے قول کی روے اس کے شکار کے جواز میں دوقول ہیں۔ اول یہ کہ جائز ہے کو نکہ آز ادکرنے سے بیا تی اصل یعنی اباحت پر آگیا ہے۔ نیز اگر ہم اس کے شکار کو نمانہ جاہئیت کے سائیہ کے مشابہ ہوجائے گا جوتا جائز ہے اور بھی قول تھے ہے۔

دوسراقول بیہ ہے کہاس کا شکار ممنوع ہے۔ کیونگہ جس طرح غلام آزادی کے بعد کئی کامملوک نہیں بنآائ طرح بی بھی آزادی کے بعد کسی کامملوک نہیں ہوگا۔ لیکن مناسب بیہ ہے کہ اس صورت سے اس صورت کو متطنیٰ کرلیا جائے جبکہ کوئی کا فراس کو آزاد کرے تو اس صورت میں اِس کا شکار جائز ہے کیونکہ اس کا عتق معتبر نہیں اور اس کے آزاد کردہ کوغلام بنایا جاسکتا ہے۔

امامرافعی نے پرندہ یا شکارگوآ زادکرنے کواگر چے مطلقا ممنوع قرار دیا ہے کین اس سے چندصور توں کا استھناء ضروری ہے۔ اول ہیکہ اگروہ جانور دوڑنے کا عادی ہوتو مقابلہ میں اس کو چھوڑ تا جائز ہے۔ دوم ہیکہ اس پرندہ کو پکڑے رہنے سے اس کے بچوں کی موت کا اندیشہ ہوتو اس صورت میں اس کا آزاد کرنا واجب ہے اس لئے کہ بچے حیوان محترم ہیں لہٰذاان کی جان کی حفاظت کی سعی لازم ہے۔ علماء کرام نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ جب کسی حاملہ عورت پررجم یا قصاص داجب ہوجائے تو بچے کو دودھ پلانے کے لئے اتنی مدت کی مہلت دی جائے گی کہ بچہ کی مدت رضاعت میں ہوجائے اور پھراس کے بعداس کو سزادی جائے گی۔ ای طرح شخ ابو محمد جو نی نے ایس حاملہ جانورکوجس کا حس ابھی غیر ماکول حالت میں ہوذئ کرنے کو حرام قرار دیا ہے اور اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ اس صورت میں ایک حاملہ جانورکوجس کا حس ابھی غیر ماکول حالت میں ہوذئ کرنے کو حرام قرار دیا ہے اور اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ اس صورت میں ایک

ا پے جانورکوجس کا ذرئے طلال نہیں ہے تل کرنالازم آتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہرنی کواس وجہ سے چھوڑ ویا تھا کہ جنگل میں اس کے دو بچے تھے۔ پس آپ کااس کو آزاد کرنا وجوب کی دلیل ہے۔ کیونکہ جو چیز ممنوع ہواور حکم منع منسوخ نہ ہوا ہو پھر بعض حالات میں اس کی اجازت دی جائے تو اجازت وجوب کی دلیل ہوتی ہے۔ چنانچہ جب جانوراس طرح چھوڑ ناممنوع تھا سائبہ سے مشاہہ ونے کے باعث پھر بعض احوال میں اس کی اجازت دی گئی تو بیا جازت دلیل وجوب ہے۔

تمیسری صورت استثناء کی میہ ہے کہ اگر کو نی شخص کئی جانور کو پکڑ گے اُوراس کے پاس نیڈزئخ کرنے کا آلہ ہواور نداس جانور کی خوراک کانظم ہوتو ایسی صورت میں چھوڑنا ضروری ہے تا کہ وہ جانورا پئی خوراک حاصل کر لے۔ چوتھی صورت جومتثنیٰ کی گئی ہے وہ میہ ہے کہ پکڑنے والے نے احرام کا ارادہ کرلیا ہوتو اس پراس جانور کا آزاد کرنا ضروری ہے۔ \*\*

نعير

اللہ تعالیٰ کے قول "وَ کُلِّ اِنْسَانِ اَلْزَ مُنهُ طَائِرَهُ فِی عُنْقِه " (اورہم نے ہرانیان کاعمل اس کے گلے کا ہارینا کررکھا ہے) کی روشیٰ عیں خواب کی تعییر انٹہ قبو کہ این کے بیرانلہ تعالیٰ کے اس قول "قالوُ اطائو کُمُ معَکُمُ اَئِنُ ذُکِرُ تُمُ مَا اَنْسُمُ قَدُو مُ اُمُسُدِ فَوْنَ " (ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری خوست تو تمہارے ساتھ ہی گلی ہوئی ہے۔ کیا اس کو خوست سیجھتے ہو کہ تم کو اللہ تعلیٰ میں انڈارونھیجت ہے۔ خواب میں حسین پرندہ کھیے جائے کہ جائے بلکے تم (خود) حد (عقل وشرع) سے نگل جانے والے لوگ ہو) کی روشیٰ میں انڈارونھیجت ہے۔ خواب میں حسین پرندہ کود کھیا حسن عملی کی دیا ہے یا اس کے پاس کوئی خوشخری لے کرآئے گا جو خض خواب میں جنگی بدخلق پرندے کود کھیے تو اس سے اس کی بدخلی کی جانب اشارہ ہوتا ہے بیاس کے پاس کوئی بری خبرآئے گی۔ پرندے کے گھونسلہ کی تعبیر بیوی ہے یا وہ مرتبہ جس پرعارف تغہر جاتا ہے۔ حاملہ عورت کوخواب میں گھونسلہ نظر آتا ولا دت کی جانب اشارہ ہوتا ہے بیادہ میں گھونسلہ نظر آتا ولا دت کی جانب اشارہ ہوتا ہے بیادہ میں گھونسلہ نظر آتا ولا دت کی جانب اشارہ ہوتا ہے بیاس کوئی بری خبرآئے گی۔ پرندے کے گھونسلہ کی تعبیر بیوی ہے یا وہ مرتبہ جس پرعارف تغہر جاتا ہے۔ حاملہ عورت کوخواب میں گھونسلہ نظر آتا ولا دت کی جانب اشارہ ہوتا ہے بیادہ کی جانب اشارہ ہوتا ہے بیادہ کی جانب اشارہ ہوتا ہے بیاس کوئی بری خبرآئے گی۔ پرندے کے گھونسلہ کی تعبیر بیوی ہے یا وہ مرتبہ جس پرعارف تغہر جاتا

عش پرندوں کے اس آشیانہ کو کہتے ہیں جودرخت کی شاخوں پر ہواور جوآشیانہ دیوار غاریا پہاڑ پر ہواس کو و کئو کہتے ہیں۔خواب میں وکرے مراد زنا ہ کے گھڑ عابدین وزاہدین کی مساجد ہیں۔ پرندے کے انڈوں کا خواب میں ویکھنا ہویوں یابا ندیوں کیطن سے پیدا ہونے والی اولا دکی جانب اشارہ ہاور کبھی انڈوں کی تعبیر قربرہ عوان خو پر وعورت مراد ہوتی ہوتی ہے۔ بھی انڈوں کی تعبیر درہم و دنا نیز جمع کرنے ہوئی ہاتی ہاور بھی اہل وعیال اعزہ واقارب کی معیت کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ پرندوں کے پروں کی تعبیر مال سے دی جاتی ہاں کی تعبیر خانہ داری کے سامان کی خریداری ہوتی ہے بھی پرندوں کے پروں کی تعبیر مال سے دی جاتی ہاں جا ور بھی اس کی تعبیر خانہ داری کے سامان کی خریداری ہوتی ہے بھی پرندوں کے پروں کی تعبیر مال سے دی جاتی ہاں جا ور بھی اس جا ور بھی اس جا ور بھی اس جا ور بھی ہوتی ہے۔ کہ کے مشہور ہے کہ: ''فلا کن ''طَائِس ' ہِ جعنا ج غَیْرِ ہو'' (فلاں دوسرے کے باز وؤں پر پرواز کر دہا ہے ) اور بھی پروں کی تعبیر کھی ہوتی ہے۔

پندہ کا چنگل اگرخواب میں دیکھا جائے تو پیمڈِ مقابل کی تھرت وکا میا بی کی دلیل ہے کیونکہ چنگل پرندوں کے لئے بچاؤاورڈ ھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ پرندے کی جونچ کو دیکھناوسیع ترعزت ورفعت کی دلیل ہے۔اگرخواب میں پرندہ کی بیٹ نظرآئے تو حلال پرندہ کی بیٹ سے مال حلال اور حرام پرندہ کی بیٹ سے مال حرام مراد ہوتا ہے۔ پرندوں کے خواب کی تعبیر کے بارے میں جورا ہنمااصول تھے وہ ہم نے بیان کردیئے۔اب آپ حب حالات اپنی ذہانت کا استعال بیجئے انشاء اللہ کا میا بی ہوگی۔

مصائب سے قیدے خلاصی کے لیے دعا

ابن بشکوال نے احمدابن محمد عطارے ان کے والد کے حوالہ سے بید قصہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بمسایہ کوقید ہوگئی تھی

اوروہ ہیں سال تک قید خانہ میں رہااوراپی ہوی بچوں کود کیھنے ہے مایوس ہو چکا تھا کہ اچا تک ہیں سال بعداس کی رہائی ہوئی۔اس قیدی کا بیان ہے کہ ایک رات میں اپنے اہل وعیال کو یاد کر کے بیٹھا ہوار ورہا تھا کہ دفعتاً ایک پرندہ قید خانہ کی دیوار پرآ کر بیٹھ گیااورا یک دعا پڑھنے لگا۔ میں نے کان لگا کراس دعا کو سنا اور یاد کر لیا۔اس کے بعد تین یوم تک میں نے برابر بید دعا پڑھی اور تیسرے دن اس دعا کو پڑھنے کے بعد میں سوگیا۔ جب سمج کو میری آ تکھ کھی تو میں نے اپنے آپ کواپنے مکان کی جیست پر پایا۔ میں نیچا ہے مکان میں اتر اتو میری ہوئے ہوئی ہیئت اور بدحالی کود کھی کر گھبراگئی۔لیکن جب اس نے مجھے خورے دیکھا تو بہچان لیا اور میں نے بیوی بچوں کو مطمئن کر دیا تو وہ بہت خوش ہوئے۔

میں پچھ عرصہ تک گھر رہااور پھر جے کے لئے مکہ مرمہ گیا۔ جب میں دوران طواف اس دعا کو پڑھ رہاتھا تو اچا تک ایک بوڑھے خض نے میرے ہاتھ پرہاتھ مارااور پوچھا کہ بید دعاتم کو کہاں سے ملی؟ کیونکہ بید عابلا دروم میں صرف ایک پرندہ اڑتے ہوئے پڑھتا ہے۔ میں نے ان بزرگ کو اپنے قید خانہ میں رہنے اوراس دعا کو سکھنے کا پورا قصہ سنا دیا۔ بین کران بزرگ نے فرمایا کہتم کی کہتے ہواس دعا کی یہی تا ثیر ہے۔ پھر میں نے ان بزرگ سے ان کا نام دریا فت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں خضر (علیہ الصلو ۃ والسلام) ہوں۔

وه دعابيے:-

"اَللَّهُ مَّ إِنِّى اسْتَلُكَ يَا مَنُ لاَ تَرَاهُ العيون وَلاَتْخَالِطُهُ الظُّنُونَ وَلا يَصِفُهُ الْوَاصِفُون وَلاَ تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ وَلا يَصِفُهُ الْوَاصِفُون وَلاَ تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ وَلا اللَّهُ هُو رُ يُعُلَمُ مَثَاقِيْلَ الْجَبَالِ و مكابيل الْبَحَارِ وَ عَدَدَ قَطَرِ الْاَمُطَارِ وَ عَدَدَوَرَقِ الْاَ الْحَوَادِثُ وَلاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُل

الله مَّ إِنِّى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ عَادَ ابِى فَعَادَهُ وَ مَنْ كَا دَبِى فَكِدُهُ وَ وَمَنْ اَلْقَاكَ فِيهَ الْنَكَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ' اللّهُمَّ مَنْ عَادَ ابِى فَعَادَهُ وَ مَنْ كَا دَبِى فَكِدُهُ وَ وَ مَنْ بَعَى عَلَى بِهَلَكِهُ فَا هَلِكُهُ وَ مَنُ اَشَبُ لِى نَارَهُ وَ الْحَفِيٰ هُمَّ مَنُ اَدْخَلَ عَلَى هَمَّهُ وَالْحَلِيمُ فِي وَمُعَ الْحَصِينَةِ وَاسْتُرُ نِي بِسَتْرِكَ الْوَ افِي يَا مَنْ كَفَانِي كُلَّ شَيىءٍ اكْفِينى مَا اَهَمَّينى فِي اللهُ عَلَى هَمْ اللهُ عَلَى هَمْ مَنُ اَدْخَلَ عَلَى هَمَّهُ وَالْمَعْنِي فِي وَمُ لِللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُ مَلِ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَاللهُ عَلْهُ وَالْمُ و

ٱللَّهُ مَّ اَسُتَجِبُ لَنَّا كَمَا اَسُتَجَبُتَ لَهُمْ بِرَ حُمَتِكَ عَجِّلُ عَلَيْنَا بِفَرُ جِ مِنُ عِنْدِكَ بِجُوْدِ كَ وَكُرُمِكَ وَإِرْتِفَاعِكَ فِي عُلُوَ سَمَائِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اِنْكَ عَلَى مَاتَشَاء قَدِيْرُ وَ صَلَّى اللَّه عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَمَّدِ حَا تَمَ النَّبِيئِينَ وَ على اللهِ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

اے میرے اللہ! میں تجھے سوال کرتا ہوں اے وہ ذات جس کو آئکھیں و کم خبیں سکتیں اور نہ جس کو خیالات یا سکتے ہیں اور تعریف کرنے والے جس کی کما حقہ تعریف کرنے پر قادر نہیں ہیں اور جوادث سے اور گروش زمانہ ہے جس کی ذات متاثر نہیں ہوتی جو پہاڑوں کے وزن سمندروں کی گہرائی اور ہارش کے قطرات درختوں کے پنوں کی تعداداور ہراس چیز کی تعداد کوجس پررات چھا جاتی ہےاور ہراس چیز کوجانے والا ہے جس پردن طلوع ہوتا ہے۔ ندآ سان اور ندز مین اس سے پوشیدہ ہے اورکوئی پہاڑ ایسانہیں جس کے سخت وزم کووہ ند جانتا ہواورکوئی سمندرنبیں ہے مراللہ جانتا ہے کہ اس کی گہرائی میں کیا ہے اور اس کے ساحل پر کیا ہے۔ا سے اللہ! تھوے درخواست کرتا ہوں کہ میرے سب سے الیمے عمل کوآخری عمل بنااور میرے ایام میں سب سے اچھے دن کو وہ دن بنا جس دن میں تجھ سے ملا قات کروں۔ بااشبة ہر چیز پر قادر ہے۔اے اللہ جو مجھ سے دشنی رکھے تو اس سے دشنی رکھاوراے اللہ جو قریب ہوتو اس کے قریب ہوجااور جو مجھ پر بلاکت کے ذریعہ تعدی کرئے تُو اس کو ہلاک کر دے اور جومیرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی گرفت فرما۔ جس نے میرے لئے آ گ بھڑ کائی اس کی آ گ کوگل کردےاور جو جھے رغم لا وے اس کے تم ہے میرے لئے کافی ہو جااور مجھےاپی محفوظ زرو میں رکھ لےاور مجھا ہے محفوظ بردہ میں چھیا لے۔اےوہ ذات جومیرے لئے ہر چیز کے واسطے کافی ہوجامیرے لئے ہراس ونیاوآخرت کے معاملہ کے لئے جو مجھے پیش آئے اور میرے تول کو حقیقت سے مصدق کر دے۔ یاشفیق یار فیق میری برتنگی کو کھول دے اور مجھ پر وہ چیز مت لا وجس کا میں متحمل نہیں ہوں کو میراحقیقی معبود برحق ہے۔اے بر ہان کوروشن کرنے والےائے وی الار کان اے وہ ذات جس کی رحمت ہر جگہ ہاوراس جگہ بھی ہاورکوئی مکان جس ے خالی نہیں ہانی اس آنکھ سے میری حفاظت فرما جو بھی نہیں سوتی اور مجھے اپنی اس حفاظت میں لے جو ہرایک کی پینچ سے بالا ہے۔ بلاشبہ میرادل اس پر مطمئن ہے کہ تیرے سواکوئی معبود نہیں اور میں بلاک نہیں ہوسکتا جبكة تیری رحمت میرے ساتھ ہے۔اے میری امیدول کے مرجع اپنی قدرت کے ذریعے مجھ پررخم فرما۔اے عظیم جس سے بوے سے بوے کام کی امیدر کھی جاتی ہے۔اے علیم اے حلیم تو میری حاجت سے باخبر ہے اور تو میری رہائی پر قادر ہے اور پہتھے پر بہت آسان ہے۔ يس ميرى ربائى كے فيصلے سے مجھ پراحسان فرما۔اے اكرم الاكر مين !اے اجود الاجودين اے اسرع الحاسين اے رب العالمين مجھ پررتم فر مااورامت محمد کے جملہ گنا ہگاروں پر رحم فر ما بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔اے اللہ! ہماری دعا کو قبول فر ما جس طرح تو نے ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ائے فضل وجودو کرم ورفعت ہے ہماری کشائش میں جلدی فرما۔اے ارحم الراحمین بلاشبہ تو ہر چیز پر قاور ہے اور الله رحمتِ كامله ناذل فرمائ بهارے آتا محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم پر اور آپ كى آل واصحاب پرسب پر۔اس وعا كے ايك مكورے كو طبرانی نے بسند سیح حضرت انسؓ نقل کیا ہے۔

إِنَّ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَمْ مَرَّباً غَرَ ابِي وَهُوَ يَدُ عُوفِى صَلاَ تِه وَيَقُولُ يَامَنُ لاَ تَرَ اهُ الْعُيُونُ وَلاَ تَخَالِطُهُ الطَّنُونُ وَلاَ يَصِفُهُ الُوَ اصِفُو نَ وَ لاَ تُغَيِّرُهُ الْحَوَادَثُ وَلاَ يَخُتُى اَلدَّوَائِرَ يَعْلَمُ مَثَاقِيلًا الْجَبَالِ وَ مَكَايِبُلَ البُحَارِ وَ عَدَدَقَطَرِ الاَ مُطَارِ وَعَدَدَ وَرَقَ الْاَشْجَارِ وَعَدَدَ مَا اَظُلَمَ عَلَيْهِ اللَّيلُ الْجَبَالِ وَ مَكَايِبُلَ البُحَارِ وَ عَدَدَقَطَرِ الاَ مُطَارِ وَعَدَدَ وَرَقَ الْاَشْجَارِ وَعَدَدَ مَا اَظُلَمَ عَلَيْهِ اللَّيلُ البَّجَبَالِ وَ مَكَايِهِ النَّيلُ البُحَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّيلُ وَالْاَرْضُ اَرْضًا وَلاَ بَحُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّيلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ بِالْاعْرَا عَمَلِي حَوَ اتِمَهُ وَحَيْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِالْاعْرَ عَمَلِي وَعُرَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِالْاعْرَ ابِي رَجُلا فَقَالَ اذَافَرَغَ مِنُ صَلا تِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِالْاعْرَ ابِي رَجُلا فَقَالَ اذَافَرَغَ مِنْ صَلَا تِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِالْاعْرَ ابِي رَجُلا فَقَالَ اذَافَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِالْاعْرَ ابِي رَجُلا فَقَالَ اذَافَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ

فَاتِنِى بِهِ فَلَمَّا قُضَى صَلا تَهُ اتاهُ بِهِ قَدُ كَانَ أُهُدِى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ذَهَبُ مِنُ بَنِى عَامِرٍ بَعُضِ الْمَعَادِنُ فَلَمَّا اَتَى اللَّا عُرَ ابِي وَهَبَ لَهُ اللَّهِ هَبَ وَقَالَ مِمَّنُ آنْتَ يَا آغَرَ ابِي قَالَ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِنُ صَعْصَعُهَ فَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ هَلُ تَدُرِى لِمَ وَهَبْتُ لَکَ هذا الذَّهُبَ قَالَ لِلرَّحْمِ الَّتِي بِنُ صَعْصَعُهَ فَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ لِلرَّحْمِ حَقًّا وَلَكِنُ وَهَبْتُ لَكَ الذَّهُبَ لِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ إِنَّ للرَّحْمِ حَقًّا وَلَكِنُ وَهَبْتُ لَکَ الذَّهُبَ لِحُسُن ثَنَائِكَ عَلَى الله عَزَّ وَ جَلَّ.

''نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کے پاس سے گزرے جبکہ وہ نماز میں یہ وعا پڑھ رہا تھا'' اے وہ ذات جس کو آنگھیں وکھیے نہیں سکتیں جوخیال و کمان کی رسائی سے برتر ہاوروصف بیان کرنے والے اس کا وصف بیان نہ کرسکیں اور جو عوادث سے متغیر نہیں ہوتا اور نہ گرد و شول سے بھی واقف ہے درختوں کے چوں بارش کے قطروں سے بھی واقف ہے درختوں کے چوں بارش کے قطروں سے بھی واقف ہراس چیز کی تعداد جس پر رات آتی ہاور دن طلوع ہوتا ہے سب اس پر عیاں ہیں' کوئی آسان اور کوئی زمین اس کی نظروں سے بھی واقف ہراس چیز کی تعداد جس پر رات آتی ہاور دن طلوع ہوتا ہے سب اس پر عیاں ہیں' کوئی آسان اور کوئی زمین اس کی نظروں سے بھی واقف ہراس چیز کی تعداد جس پر رات آتی ہاور دن طلوع ہوتا ہے سب اس پر عیاں ہیں' کوئی آسان اور کوئی زمین اس کی نظروں سے بھی واقف ہراس کے بھر اس کے بخت پھروں کے داز وں سے باخبر ہے ۔ اے اللہ! میری بہتر بن عمر کو میری آخری عمر بنا' میرے بہتر بن عمل کو خاتم العمل بنا اور میرے بہتر بن دن کو وہ دن بنا جس دن میں تھے سے ملاقات کروں'' ۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعائی تو ایک خص کو حضین کر میں جب یہ بہتر این کو کہ بہتر کی ہوں میں گئر ہوں کہ بہتر بین عمل کو خاتم العمل کا تعداد و میں حضور میں اس کے جب یہ عالیہ بیں حاضر کیا گیا اور آپ کے پاس کی کان سے لایا گیا سونا لبطور ہریہ پیش کیا گیا تھا۔ آپ نے وہ سونا اس اعرابی کو میا میں اس کو میا کہ تو اس سے فر مایا کہ کیا تھے معلوم ہے میں نے یہ سونا کہ تا ہوں اس نے جواب دیا کہ قبیلہ '' بنوعا مر بن صوصہ'' سے ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میا کہ میں نے یہ سونا کی اس نے جواب دیا کہ تو نے جق جل مجدوکی بنیاد پر دیا ہے یارسول اللہ! کو سے حضور صلی اللہ علیہ میں نے یہ میں نے یہ سونا میں نے یہ سونا سے فر میا کہ کوئے نے جق جل مجدوکی کی بنیاد پر دیا ہے یارسول اللہ!

## اَلطَّبُطَابُ

برے بڑے کا نوں دالا ایک پرندہ۔

### الطبوع

چیر کی۔ باب القاف میں اس کابیان آئے گا۔ انشاء اللہ۔

### الطثرج

(چیونٹ) الطشوج: چیونٹ کو کہتے ہیں جیسا کہ جو ہری نے بیان کیا۔اس کا تذکرہ باب النون میں تمل کے عنوان ہے آئے گا۔اور بعض نے کہا ہے کہ طوح چھوٹی چیونٹ کو کہتے ہیں۔

## ٱلطَّحُنُ

اَطُحُنُ : جوہری نے کہا ہے کہ ایک جھوٹا ساگر گٹ جیسا جانور ہے۔ زخشری نے'' رئے الا برار'' میں لکھا ہے کھی ایک گرگٹ جیسا جانور ہوتا ہے اور بچے اس کو گھیر کراس سے کہتے ہیں کہ ہمارے لئے آٹا ہیں۔ چنانچہوہ زمین پر چکی کے مانند عمل کرنے لگتا ہے اور رفیۃ رفتہ مٹی میں غائب ہوجاتا ہے۔

## اَلطَّرُ سُوُ 'حُ

طُرُ منو نخ: ایک مجھلی کو کہتے ہیں۔ اگراس مجھلی کو پکا کر کھالیا جائے تو آئکھوں میں جالا پیدا ہوجا تا ہے۔

## طَرُ غَلُوُ دَ 'سُ

شرعى حكم

عام چریوں کی طرح پیجی حلال ہے۔

طبىخواص

مشانہ میں پیدا ہونے والی پھری توڑنے کے لئے عجیب وغیرب تا ٹیر کی حامل ہے اگر پھری بننے سے قبل اس کا گوشت استعال کیا جائے تو پھری کو بننے سے روکتا ہے۔

# اَلطَّرُفُ

(شريف النسل گھوڑا)

الطفام

(رذیل تتم کے پرندہ ودرندہ) الطغام: ذیل انسان کوالطفام کالفظ بولا جاتا ہے۔ جمع 'واحدسب کے لئے ایک ہی لفظ مستعمل ہے۔

الطِّفُلُ

الطفل: عربی میں بیلفظ انسان نیز دیگر حیوانات کی نرینداولاد کے لئے مستعمل ہے۔ اس کی جمع ''اطفال'' آتی ہے۔ مگر بعض اوقات جمع کے لئے طفل بھی بوالا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان۔

آوِالسَطِفُلِ الَّـذِينَ لَمْ يَظُهَرُ وَ اعَلَى عَوُ رَابِتِ النِّسَاء (يااليے لاَ وَل پر جَوَورتوں كے پردے كى باتوں ہے ابھى ناواقف بيل ) اى طرح بولتے بيں :المصطفل الظبية مَعَهَا طفِلُهَا \_ (مطفل برنی كے ساتھاس كے بچے بيں ) مطفل اس برنی يا اوخئی كو كتے بيں كا بوذؤيب نے اس مر بيں استعال كيا ہے ۔ بيں جس كو بچے جنے بوئ كھي عرصہ كر را بو مطفل كى جمع مطافيل نواز تر عدید فاس مر بين استعال كيا ہے ۔ نواز تر محد نا منظق الله الله بين كو تبدُ لُولُهُ نَهُ جنى النّب في في البّانِ عَوْ في مطافيل ترجمہ: اور تير معلق الله الله بين جو كھياں بيں جو كھوں اور پيولوں سے رس چوس رہی بیں۔ مطافيل الله الله بين جو كم نى كا مرتب بين اروشاب كى جانب قدم بر صارب بين اس تيزى سے كہ كويا كوئى تير ما ہے ۔ ترجمہ: نوخيز بچے بيں جو كم نى كا مرسے گزرد ہے بين اروشاب كى جانب قدم بر صارب بين اس تيزى سے كہ كويا كوئى تير ما ہے ۔ ايک دوسرے شاعر نے كہا ہے ۔

فَيَا عَجَبُالِمَن رَّبَيْتُ طِفُلا الْقَمهُ بِأَظْرَافِ الْبُنَانِ تَجِمد: بَحُصاس بِيد رِتَعِب ہے جس كى مِن نے رورش كى اوراس كوائے باتھوں كے يوروؤں سے كھلايا۔

اُعَلِّمُهُ الرِّمَاية كُل يَوُمِ فَلَمَّا اشَدَّ شَاعِدُهُ رِمَانِي أَعَلِمُا الْمَدَّ شَاعِدُهُ رِمَانِي أَع ترجمہ:- میں روزانداس کو تیراندازی سکھا تا تھا۔ پس جب اس کی کلائیوں میں پخگ وآگئ (اور وہ پورا تیرانداز ہوگیا) تو مجھ پر بی اس نے تیر چلادیا۔

اُعَلِّمُهُ الْفَتُوَه کُلَّ وقت فَلَمَّا طَرَّشَارِ بُهُ جَفَانِیُ ترجمہ:- میں ہمدوقت اس کوجوانمر دی کی تعلیم دیتا تھالیکن جب اس کے مونچیس نکل آئیں یعنی جوان ہو گیا تو جھے پر بی ظلم کرنے لگا۔ وَکَمُ علمته نظم القوافی فَلَمَّا قَالَ قافیه هجانی ترجمہ:- اور متعدد بار میں نے اس سکوقافیہ سازی یعنی شعر گوئی کی تعلیم دی۔ پس جب وہ شعر کہنے کے قابل ہوا تو میری ہجو ہے شعر گوئی کی ابتداء کی۔

ذوالطفيتين

( ضبیث تم کاسانپ ) دو السطفیتین: طفیه دراصل گوگل کی پی کو کہتے ہیں جس کی جمع طفی آتی ہے۔ سانب کی پشت پر پائے جانے والی دوکیروں کو گوگل کی دو پتیوں سے تثبیہ دیتے ہوئے اس سانپ کو ذو الطفیتین کہنے لگے۔ علامہ زخشر کی نے '' کتاب العین'' کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ طفیہ کے معنی شریر پتلے سانپ کے ہیں اور دلیل میں بیشعر پیس کیا ہے ۔
والہ سے نقل کیا ہے کہ طفیہ کے معنی شریر پتلے سانپ کے ہیں اور دلیل میں بیشعر پیس کیا ہے ۔
وَهُمُ یُدِد لُو نَهَا مِنُ بَعُدِ عِزَّتِهَا کِمَا تَذِلُ الطُّفِلْ مِنْ دُقِیَةِ النَّر اقِیْ

ترجمہ: اوروہ لوگ اس کوعزت کے بعد اس طرح ذکیل وخوار کرتے ہیں جس طرح شریر سانپ منتر پڑھنے والے کے منتر سے باس اور ذکیل ہوجا تا ہے۔

ابن سيده كي بھي بھي رائے:

ذ والطفيتين كاحديث مين تذكره:

تعلیمین ودیگر کتب میں حضرت عا ئشد ضی اللہ عنہ ہے مروی ہے۔

'' نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا سانپوں ارخاص طور پر ذوانط فیتین اورا ہتر کو مار ڈ الو کیونکہ دونوں حمل کوسا قط کرا دیتے ہیں اور آنکھوں کونا بینا کردیتے ہیں'' ۔

شخ الاسلام نوویؒ نے بیان کیا ہے کہ علاء کا قول ہے کہ طفتیان سانپ کی پشت پر پائی جانے والی دوککیریں ہیں۔'' ابتر'' کے معنی تھیر الزنب (لانڈا) کے ہیں نیخر بن شمیل کا کہنا ہے کہ ابتر سانپ کی ایک قتم ہے جونیلگوں اور لانڈے ہوتے ہیں عمو ما جب کوئی حاملہ اس کود کچے لیتی ہے تو حمل ساقط ہوجا تا ہے۔امام سلمؓ نے زہری سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بیسقوط حمل میرے خیال میں اس کے شدید زہر کا اثر ہے۔

صدیث ندکور میں میں بتمان لفظ کے ہارے میں علماء کے دوقول ہیں۔ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں میں جو خاصیت رکھی ہے اس کے اثر سے محض اس کی جانب دیکھنے ہے آنکھوں کی نورانیت سلب ہو جاتی ہے اربیرائے ہی اصح ہے۔مسلم شریف کی روایت کے ان الفاظ ہے بھی اس معنی کی تائید ہوتی ہے۔

یَخْطِفَانِ الْبَصَرَ (بیدونوں سانپ آنکھوں کی بینائی کوا چک لیتے ہیں ) بعض علماء کی رائے کے مطابق اس جملہ کا مطلب میہ ہے کہ بیدونوں سانپ ڈینے کے لئے آنکھوں کا نشانہ لیتے ہیں۔

علاء کرام نے لکھا ہے کہ سانپ کی ایک قتم ناظر ہے اس کا اثریہ ہے کہ اگر اس کی نظر کسی انسان پر پڑجائے تو انسان فورا مرجا تا ہے۔ ابوعباس قرطبی کہتے ہیں کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ان دونوں قتم کے سانپوں کی تا ثیر ہے اور اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے۔ کیونکہ ابوالفرج بن الجوزی نے اپنی کتاب'' کشف المشکل لمافی المجسین ''میں نقل کیا ہے کہ عراق مجم میں بعض اس قتم پائے جاتے ہیں کہ کھن جن کے دیکھنے ہے انسان مرجا تا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے راستہ پرگز رنے سے ہی انسان ہلاک ہوجا تا ہے۔

## ألطِلُحُ

(چیچڑی)الطلع: اس کا تذکرہ انشاء اللہ باب القاف مین بغوان قرارآئےگا۔کعب بن میرنے بیشعر کہا ہے۔ ترجمہ:- اس کاچڑااطوم سے ہے جوعام چڑوں کے طریقہ پڑ ہیں ہے اور وہ ان سواریوں کی پشت پرڈالا جاتا ہے جوسواریوں کے لئے و بلے کئے گئے ہیں۔

## الطِّلاَء

( كروالي الورون كابي) الطلاناس كى جمع أطلا " تاتى ہے۔

#### الطلي

( بکری کے چھوٹے بچے)الطلی:اس کی وجہ تسمیہ میہ ہے کہ طللی کے معنی باندھنے کے آتے ہیں اوران چھوٹے بچوں کے پیر بھی رسیوں سے کھونٹیوں میں باندھے جاتے ہیں۔اس کی جمع طلیان آتی ہے۔ جیسے رغیف کی جمع رغفان آتی ہے۔

## اَلطِلُمُرُوُق

(چگادڑ)الطَّمْرُ وق:چگادڑکو کہتے ہیں جیسا کہ ابن سیدہ نے لکھا ہے۔باب الخاء میں اس کابیان ہو چکا۔

## الطمل ' الطملال ' اطلس

(بھیڑیا)

#### الطنبور

(ایک قتم کی بجڑ)الطنور:ایک قتم کی بجڑ کا نام ہے جولکڑی کھاتی ہے۔امام نوویؓ نے شرح مہذب میں لکھا ہے کہ ڈنگ والے جانوروں کے حکم (حرمت) سے ٹڈی مستشنی ہے۔ کیونکہ بیرحلال ہے۔ نیز قنفز کا بھی سیجے قول کے مطابق یہی حکم ہے۔ بجڑ کا تذکرہ باب الزاء میں گزر چکا۔

الطوراني

(خاص قتم كا كبوتر )اطلح:اس

الطوبالة

( بعيز )

الطول

(ایک پرندہ) جیسا کہ ابن سیدہ نے کہا۔

#### الطوطي

(طوطا) حجتہ الاسلام اماغز الى رحمتہ اللہ عليہ نے "الباب الثانى فى حكم الكسب" كشروع ميں لكھا ہے كہ طوطى كے معنى بغاء (طوطا) ہے۔ بغاء كاذكر باب الياء ميں ہو چكا۔

## الطَّير

(پرندے)الطّیر :طیرطائزگ جمع ہے جیےصاحب کی جمع صحب آتی ہےاورطیر کی جمع طیور ہے۔ جیسے فز ' نے آتی ہے۔قطرب کا قول ہے کہ واحد پرطیر کااطلاق ہوتا ہے۔

حضرت ابراہیم نے کن پرندوں کوذیج کیا تھا

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہے درخواست کی کہ س طرح مردوں کو زندہ کیا جائے گا؟ مجھے دکھا دیا جائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا:

"فَخُذُ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُوْ هُنَّ اِلَينِكَ"الايه(احِهاتم چار پرندےلو پھران کو(پال کر)اپے لئے ہلاک کرلو۔الخ) حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو چار پرندے لئے تھے ان میں ایک مورُ دوسرا گدھ تیسرا کوااور چوتھام غ تھا۔

، چار کے عدد ( یعنی چار پرندوں کوذ نح کرنے ) میں بیہ حکمت بھی کہ طبائع حیوانی چار ہیں اوران پرندوں میں ہرایک پرندے پرایک طبع غالب تھی۔

پھر تھم ہوا کدان چاروں کوذئ کرنے کے بعدان کے گوشت پوست بال و پراورخون وغیرہ ایک جگہ خلط ملط کرکے چارمختلف سمت کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھینک دو۔ چنانچے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاروں کے سروں کواپنے پاس رکھ لیا تھا اور بقیہ اجزاء کو پھینک دیا تھا۔ پھر بھکم الٰہی آپ نے ان کوآواز دی۔ چنانچہ وہ چاروں جانور زندہ ہوکرا پنے اپنے بال و پر کا جامہ پھن کر چلے آئے اورا بیٹے سروں سے آسلے۔

اس واقعہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ حیاتِ ابدی نفش کی ان جارشہوتوں کو مارکر حاصل ہوسکتی ہے(۱) ظاہری شپ ٹاپ جومور کا خاصہ ہے۔(۲) صولت یعنی یکا کیک جفتی کے لئے مادہ پر چڑھ بیٹھنا جومرغ کا خاصہ ہے(۳)ر ذالت نفس اورامید ہے دوری جوکوے کا خاصہ ہےاو نچھااٹھنا اورخواہشات کی پیمیل میں تیزی کرتا جو کبوتر کا خاصہ ہے۔

اس واقعہ میں پرندوں کواختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بیتمام حیوانوں میں انسان سے زیادہ قریب اور جملہ خصائل حیوانیہ کے جامع ں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ٔ احیاءموتی کے اظہار کے لئے دو ماکول اور دوغیر ماکول پر نداور دومجبوب یعنی مرغ وکبوتر اور دونفرت انگیز یعنی موراورکوااورای طرح دوسر لیح الظیر ان یعنی تیز رفتاراور دوست رفتار کومنتنب کیا۔سر لیح الطیر ان کبوتر اورکوا ہے اوربطئی الطیر ان مرغ اورمور ہے۔ای طرح دوایسے پر ندے جن میں نراور مادہ کی تمیز ممکن ہو یعنی مرغ اورموراور دوایسے پر ندوں کو جن میں نراور مادہ کی تمیز ماہر

كرسكے جيے كبور ياتميزمكن ہى نه ہوجيسا كەكوا كونتخب ّيا۔

ابن ساگانی نے کیا ہی عمد وشعر کہا ہے \_

وَالطَّلُ فِي سِلُكِ الْغُضُونِ كَلُولُوءِ رَطَبٍ يُصَافِحُهُ النَّسِيمُ فَيَسُقُطُ ترجمہ:- اور بارش درخت كى شاخوں كى لائى مِن آب دار ہوتى كے ماندے شيم مج جب اس سے مصافحہ كرتى ہے تو وہ موتى فيك جاتا

> و الطَّيْرُ يَفُرُا وَالغَدِيْرُ صَحِيفَةُ وَالِرَيخِ يَكُتُبُ وَالْغَمَامُ يَنْفُطُ ترجمہ:- اور پرندے پڑھتے ہیں غدر صحیفہ ہاور ہوا کتابت کرتی ہاور بادل نقط لگادیتا ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ شاعر کی بیان کردہ پہتے ہم بہت انوکھی ہے۔

عديث من تذكره:

امام شافعیؓ نے سفیان ابن عیبینہ سے انہوں نے عبداللہ بن الی یزید سے انہوں نے سباع بن ثابت سے انہوں نے ام کرز سے یہ حدیث نقل کی ہے۔

" حضرت ام كرزرضى الله عنها كابيان ب كه مين نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين حاضر ہوئى تو ميں نے آپ كو كہتے ہوئے سنا اقرو الطبير على مكناتها" اورا يك روايت مين مكناتها كى جگه و كناتها آيا بے يعنى پرندول كواپنى جگه بيشار ہے دؤ"۔ اس من كرا دور الصلى سنس مار است الله عند الله الله عند ا

اس حدیث کوامام احمر ٔ اصحاب سنن اور ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

حضرت سفیان توریؒ نے امام شافعی علیہ الرحمہ ہے اس کا مطلب دریافت کیا تو امام صاحب نے فر مایا کہ اہلِ عرب کا دستور تھا کہ وہ پرندوں سے فال لیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب کوئی شخص سفر کے ارادہ سے نکلتا اور کوئی پرندہ اس کوکسی جگہ بیٹھا ہوامل جاتا تھا تو وہ اس کواڑا دیتا اور اگر وہ پرندہ دوخی جانب کو اڑتا تو وہ شخص سفر پر روانہ ہو جاتا اور اگر اس کی پرواز بائیس جانب کو ہوتی تو وہ شخص بدفالی لیتے ہوئے واپس گھر لوٹ آتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بالا ہیں اس طریقہ کی اراور عقیدہ کی ممانعت فرمائی ہے۔

حضرت سفیان ہے اس کے بعد جب بھی کوئی شخص اس حدیث کا مطلب پوچھتا تو آپ امام شافعی 'کا فدکورہ بالا قول بیان کر دیت رحضرت سفیان کا بیان ہے جب بھی کوئی شخص اس حدیث کا مطلب معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس حدیث کا مطلب معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس حدیث کا مظاہ درات کے شکار کی ممانعت ہے۔ پھر میں نے وکیج کے سامنے امام شافعی کا قول پیش کیا تو انہوں نے اس کو پہند کیا۔ احمد بن مہاجر کا بیان ہے کہ میں نے اس حدیث کا مطلب دریافت کیا تو انہوں نے بھی وہی بیان کیا جوامام شافعی نے بیان کیا تھا۔

بیمی نے سنن میں نقل کیا ہے کہ ایک فض نے حضرت یونس بن عبدالاعلی ہے حدیث فدکور کا مطلب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو پہند فرمایا کہ امام شافعی اس مطلب کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو پہند فرمایا کہ امام شافعی اس مطلب کے بیان کرنے میں مَسِیْنے وَ مُحدہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ابن قتیبہ نے نسج وصدہ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ بیا یک باریک اور نہایت نفیس کیڑا ہوتا ہے جس کامشل تیار کرنا مشکل ہوتا ہے اور اگر کیڑا عام ہوتو اس کامشل تیار کرنا ممکن ہوتا ہے تو نسج وحدہ کے معنی ہیں بے نظیر نفیس کیڑا ۔ چنا نچہ ہر کریم محف کونیج وحدہ کہنے گئے۔

صیدلانی نے شرح مختصر میں بیان کیا ہے کہ 'مکِنَّة' جائے قرار وتمکن کو کہتے ہیں۔مزید لکھا ہے کہ اس حدیث کی شرح میں علاء کے

متعدداقوال ہیں۔اول یہ کہاس سے رات میں پرندوں کے شکار کی ممانعت ہے۔دوم وہی مطلب ہے جوامام شافعیؒ کے حوالہ سے اوپ فہ کورہوا۔سوم یہ کہاس کا مطلب یہ ہے کہ جب پرندہ اپنے انفرے سیتا ہے تو اس کوان انڈوں سے نداٹھایا جائے کیونکہ اس صورت میں اس کے انڈے خراب ہو سکتے ہیں اور دراصل' مکن' گوہ کے انڈوں کو کہتے ہیں۔ یہ مطلب ابوعبیدہ قاسم بن سلام کا بیان کردہ ہے۔صیدلانی لکھتے ہیں کہ اس مطلب کی روسے لفظ' مکِنَّۃ' کاف کے کسرہ کے بجائے کاف ساکن پڑھا جائے گا۔ جیسے'' تمرۃ''اس کی جع'' آتی ہے۔ایے بی مکرتہ کی جمع مکنات آئے گی۔

زمانئه جابليت كافاسد عقيده تشاؤم

"طِيَوَة" كِمعنى بين بدفالي لينا \_ جيها كهالله تعالى كاارشاد ب:-

وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيّنَة ليطيّرُوا بِمُو سَى وَمَنْ مَّعَهُ الااِنَّمَا طَائِرُ هُمْ عِنْدَ اللّهِ.

''اوراگران کوکوئی بدفالی پیش آتی تو موی آوران کے ساتھیوں کی نحوست بٹلاتے ۔ یا در کھو کہان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے علم میں ع''۔

یعنی ان کی بد بختی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہاور جو کچھ پیش آتا ہوہ بقضاء وقدرت خداوندی پیش آتا ہے۔

کہاجاتا ہے" تَطَیْرَ طِیْرَ ڈینیٹی اس نے بدفالی لی اور' تَخَیْرَ خَیْرَۃُ ' بینی اُس نے نیک قال لی۔ خیرہ اور طیرہ کے علاوہ اس وزن پرکوئی مصدر میں آتا ہے۔

۔ یہ بدفالی ان کوان کے مقاصد ہے روکتی تھی۔ چنانچے شریعت نے آ کراس عقیدہ کو باطل کر دیا اور حضور علی پیٹو پرنورنے اپنے اس قول ہے اس کی تر دید فرمائی۔

" طیرہ کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ اس ہے بہتر فال ہے۔ سحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ! فال کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ نیک کلمہ جس کوتم میں ہے کوئی سنے اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے فال پہند ہے اور نیک فال کو پہند کرتا ہوں۔

اہلِ عرب دائیں اور بائیں سمتوں سے فال لیتے تھے۔ چنانچہ بیلوگ جب بھی کسی کام کا قصد کرتے تو ہرنوں کواور پرندوں کو بھگاتے اوراڑاتے تھے۔ پس اگر وہ ہرن یا پرندہ دائی سمت جاتا تو اس کو باعث برکت بچھتے تھے اوراپنے اسفار اور دیگرضروریات میں مشغول ہوجاتے اور بائیں سمت میں جاتا تو وہ اس کو منحق بھتے ہوئے اپنے ارادوں کو ملتوی کردیتے۔

ایک دوسری حدیث میں طیرہ کوشرک سے تعبیر کیا ہے۔

السطنیو و شوک: طیرہ شرک ہے لین بیاعتقاد کہ اس نفع وضرر پہنچتا ہے شرک ہے۔ طیرہ کوطیر سے لیا گیا ہے۔ کیونکہ ان ک عقیدہ کے مطابق جس طرح پر ندہ سرعت کے ساتھ پروازگر تا ہے اس سرعت اور تیزی کے ساتھ بلائیں لاحق ہوجاتی ہیں۔ فال مہموز ہے لیکن بغیر ہمزہ بھی اس کا استعمال درست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تغییر نیک اور صالح کلمہ ہے کی ہے۔ فال کا استعمال عمو با مواقع مسرت ہیں ہوتا ہے اور بھی اس کے خلاف بھی اس کا استعمال ہوجاتا ہے لیکن طیرہ کا استعمال ہمیشہ برائی ہیں ہوتا ہے۔ علاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول "اُجِ سائٹ الفال" کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جب انسان اللہ تعمالی کے فضل کی امید رکھتا ہے تو اس کو لامحالہ خیر پہنچتی ہے اور جب اس کی اُمید اللہ ہے منقطع ہوجاتی ہے تو اس کو برائی پہنچتی ہے اور طیرہ میں یہ خرائی ہے کہ اس

میں سونظن بلاؤں کی آمد کی تو قع ہوتی ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا۔

''یارسول الله صلی الله علیه وسلم ہم میں ہے کوئی فض بھی طیرہ 'حسد اور بدگمانی ہے محفوظ نہیں ہے پس ہم کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کوطیرہ ہے واسطہ پڑے (بعنی کوئی پرندہ اچا تک تمہارے بائیں جانب کواڑ جائے تو تم اپنا کام جاری رکھواور جب تم کوکس ہے حسد ہوتو اس پرتعدی مت کرواورتم کو بدگمانی ہوجائے تو اس کو حقیقت میں مت سمجھو''۔

طیرہ کے متعلق مزید تفصیل انشاء اللہ باب اللام میں تقحۃ کے عنوان ہے آئے گا۔

''مفتاح رانسعادة'' میں مذکور ہے کہ طیرہ لیعنی بدشگونی ای کونقصان پنچاتی ہے جواس سے ڈرتا ہے اور خاکف رہتا ہواور جواس کی پر داونبیں کرتااس کا پچھنیں بگڑتا بالحضوص جب اس کو دیکھ کرید دعا پڑھ کی جائے تو نقصان کا پچھنجی اندیشنہیں رہتا ہے۔

ٱللَّهُمَّ لاَ طَيُرَ اِلَّا طَيُرُ كَ وَلاَ خَيْرَ اِلَّا خِيْرَ كَ وَلاَ اِللهُ غَيْرُ كَ ٱللَّهُمَّ لاَ يَاتِي بِالْحَسْنَاتِ اِلَّا ٱنْتَ وَلاَ قُوَّ اِلَّابِكَ. يَذُهَبُ بالسَّينَاتِ اِلَّا ٱنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ اِلَّابِكَ.

''اےاللہ! تیرے طیر کے علاوہ کوئی طیر نہیں اور تیری خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں'اےاللہ تمام بھلائیاں تیری عطا ہے ملتی ہیں۔تمام برائیاں تو ہی ختم کرتا ہے اور بدوں تیری مدو کے کسی کوکوئی طاقت وقوت نہیں ہے''۔

جوفض اس طیرہ کا اہتمام وخیال کرتا ہے تو بیاس فض کی جانب اس تیزی ہے بردھتا ہے جس تیزی سے سیلا ب کا پانی کسی و ھلان کی جانب بڑھتا ہے اورا یسے فض کے قلب میں وساوس کا درواز ہ کھل جاتا ہے اور شیطان اس کے ذہن میں ایسی قریب و بعید مناسبتیں لاتا ہے جس سے اس کاعقیدہ کو نئی گڑ جاتا ہے اور زندگی خراب ہوجاتی ہے۔

حفزت عمرٌ بن عبدالعزيز كاواقعه

ابن عبدالحکم نے بیان کیا ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز مدینہ سے نکلے تو بی کٹم کے ایک مخص کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ چا تد د بران میں ہے(دیران چاندگی اس منزل کا نام ہے جو برخ ٹورکے پانچ ستاروں کے درمیان ہے) میں نے بیہ بات سید ھےلفظوں میں امیرالمومنین سے کہنی مناسب نہ بھی اس لئے میں نے انداز بدل کرکہا کہ امیرالمومنین دیکھئے آج چاندکس قدرمستوی ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے میرے رہے کہنے پر جب سراٹھا کردیکھا تو معلوم ہوا کہ چاند و بران میں ہے۔ تو انہوں نے فر مایا کہ اس بات سے شاید تمہاری منشاء مجھے اس بات پر مطلع کرتا ہے کہ چاند د بران میں ہے لیکن سنو! ہم نہ چاند کے بحروسہ پر نکلتے ہیں اور نہ سورج کے بحروسہ پر''ہم صرف اللہ واحد قبار کے بحروسہ پر نکلتے ہیں۔

جعفرين ليجيٰ برمکي کاواقعه

ابن خلکان نے بیان کیا ہے کہ ابونواس کو پیش آنے والے فیج معاملات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جعفر بن یکیٰ برکلی نے ایک مکان تغییر کرایا اوراس کی تغییر کی عمر گی میں اپنی تمام کوشٹوں کو صرف کر دیا۔ جب اس مکان کی تغییر کمل ہوگئی اور جعفر رہائش کے لئے اس مکان میں منتقل ہوگیا تو ابونواس نے اس مکان کی تعریف وتو صیف میں ایک قصیدہ قلمبند کیا جس کے ابتدائی اشعاریہ بیں ۔ اَرْبَعُ الْبَلٰی اِنَّ الْمُحْشُوعَ لَبادی عَلَیْکَ وَاِنِّی لَمُ اَخْنُکَ وِ دَارَیُ وَ اَنْ الْمُحْشُوعَ لَبادی عَلَیْکَ وَاِنِّی لَمُ اَخْنُکَ وَ دَارَیُ وَ مَارِی عَلَی عَبْ مِن کوئی کی ترجمہ: خداکرے کہ یہی مطلع ہوکہ میں نے تمہاری قلبی عبت میں کوئی کی

نبیں آنے دی۔

سَلاَ م '' عَلَى الدُّنْيَا إِذَا مَا فَقِدُ تُهُ بنى بِوُ مَکَ مِنُ رَائِحِیْنَ وَغَادِیُ ترجمہ:- دنیاپرسلام ہوجبکہتم بنوبر مک وکم کروتو سلامتی کے پیغامات تہمیں پنچیں ہرآنے جانے والے کی طرف ہے۔ بنوبر مک نے اس قصیدہ سے بدشگونی لی اور کہا کہ اے ایونواس تونے ہم کو ہماری موت کی خبر دی ہے۔ چنانچہ کچھ ہی دن ابعدر شیدان پر غالب آگیا اور بدشگونی صحیح ہوگئی۔

۔ طبری خطیب بغدادی اورابن خلکان وغیرہ نے لکھا ہے کہ جعفر بن کی برکی نے جب ایک کل بنوایا اور جب اس کی زیبائش و آرائش کلمل ہوگئی تو اس نے اس میں سکونت کاعزم کیا تو اس نے اس کل میں منتقل ہونے کے لئے مناسب اورموزوں وقت کے انتخاب کے لئے نجومیوں کو جمع کیا۔ نجومیوں نے کل میں منتقل ہونے کے لئے رات کے وقت کا انتخاب کیا۔ چنانچے جعفر نجومیوں کے مجوزہ وقت پر اس کل کی جانب چل دیا۔ راہتے سنسان متصاور تمام علاقہ پُرسکون تھا کہ اچا تک ایک مخص پیشعر پڑھتا ہوانظر آیا ہے

تَدْبِرُ بِالنُّجُومِ وَلَسْتَ تَدُرِى وَرَّبُّ النَّجْمِ يَفْعَلُ مَا يُشَاءُ

ترجمہ: ۔ تُوستاروں کے ذرایدانجام کوسوچ رہا ہےاوراس ہات سے بے خبر ہے کہ ستاروں کا پروردگار جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جعفر نے اس شعر سے بدشگونی لی اوراس شخص کو بلا کر دوبارہ وہ شعر پڑھوایا اور دریافت کیا کہ تُو نے بیشعر کس مقصد سے پڑھا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ کوئی خاص مقصد نہیں تھا میں کسی خیال میں منہمک تھا کہ اچا تک بیشعرز بان پر جاری ہوگیا۔ جعفر نے اس کوایک دینار دینے کا حکم دیا اور روانہ ہوگیا۔ لیکن بیشعرین کراس کی خوشیاں شتم ہوگئیں اور زندگی بریکار ہوگئی۔ پچھ ہی عرصہ بعدر شیدان پر غالب آ

جعفر کے قبل کا واقعہ انشاءاللہ باب العین میں لفظ عقاب کے عنوان میں آئے گا۔

ابن عبدالبر کی کتاب'' متمہید' میں مقبری کی حدیث ابن لہیعہ عن ابن ابی هیر وعن ابی عبدالرحمٰن الجیلی عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی سند سے منقول ہے ۔

'' نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس کو بدشگونی اس کے کام ہے روک دے تو اس شخص نے شرک اختیار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! بدشگونی کے تدارک کی کیا تد ہیر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاس کی تد ہیر ہے کہ پر کلمات کہہ لے: اَ لَلْهُمُّ لاَ طَیْرَ اِلْاَ طَیْرَ کُ وَلاَ حَیْرَ اِلَّا حَیْرَ کُ وِلاَ اَللَّهُ غَیْرُکَ' اس کے بعدا ہے کام میں مصروف ہوجائ۔

ضروري تنبيه

قاضی ابو بکر بن العربی نے سورہ مائدہ کی تفسیر میں تاکیدا لکھا ہے کہ مصحف یعنی قرآن شریف سے فال لینا قطعاً حرام ہے۔قرآنی نے علامہ ابوالولید طرطوشی علیہ الرحمتہ ہے بھی یہی نقل کیا ہے۔ ابن بط صنبلی نے اس کومباح قرار دیا ہے اور ہمارے (شوافع) ند ہب کے مطابق قرآن کریم سے فال لینا مکر دہ ہے۔

قرآن كريم كي توبين اورعبرت ناك انجام

ادب المدين و الدنيا" تاى كتاب من ندكور بكدوليد بن يزيد بن عبدالملك في ايك دن قر آن كريم عنال لى توية بت نكلى "وَاسْتَ فُتَ حُو اوَحابَ مُلُ جَبُّ إِ عَنِيْدِ (اوركفار) فيصله جائ سي الدرجة سركش (اور) ضدى (لوگ) تقده وسب بمراد

ہوئے۔ بدآیت و مکھ کروں ید بدبخت نے قرآن کریم کو چھاڑ ڈالا اور بیشعر پڑھے ۔

أَتُوْ عِدْ كُلَّ جَبَّارِ عَنِيْدِ !!! فَهَا آنَا ذَاك جَبَّارِ عَنِيْدِ

ترجمہ: کیا تُو ہرسرکش وضدی کوڈرا تا ہے تو بس میں ہی وہ صدی اورسرکش ہوں۔

إِذَا مَا جِنْتَ رَبِّكُ ۚ يَوْمَ حَشْرٍ فَقُلْ يَا رَبِّ مَزَّقَنِي ٱلْوَلِيُدُ

ترجمه: جب وحشر مي اين رب كرماته آئو كبدويناك مير عدب مجهوليدن عارويا تفا

اس واقعہ کے کچھ بی عرصہ بعد ولید کونہایت دردناک طریقہ سے قتل کرے اُس کا سرسونی پر اڈکا دیا گیااوراس کے بعد سرکوشہر پناہ کی بر جی پراٹکا دیا گیا جیسا کہ باب الالف میں اُلاَوُز کے بیان میں گزر چکا۔

توكل

ترندی ابن ماجداور حاکم نے بسند سیجے امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالیٰ نے قل کیا ہے کہ:۔

نی کریم صلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فر ما یا کہ اگرتم لوگ القدر بالعزت پر کما حقہ تو کل کروتو وہ تم کواس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے کہ دوسیح کوخالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بحرے پیٹ والے ہوکرلو شتے ہیں' یعنی صبح کو بھوک کی وجہ سے خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کوشکم سیر ہوکرلو شتے ہیں''۔

امام احمد نے فرمایا ہے کہ اس صدیث میں کسب معاش ہے دستبروار ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس صدیث میں تلاش رزق کی ولیل ہے اور منشاء کلام بیہ ہے کہ لوگ اگرا ہے جانے آنے اور دیگر تصرفات میں ضدا پر بھروسہ کریں اور بیہ خیال رکھیں کہ تمام خیرو بھلائی اس کے قبضتہ قدرت میں ہیں اور اس کی جانب ہے خیر ملتی ہے تو ایسے لوگ ہمیشہ سالم و غانم اوٹیس کے جیسا کہ پرندھ ہے کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کوشکم سیر ہوکر واپس آتے ہیں ۔لیکن لوگوں کا عجیب حال ہے کہ اپنی قوت کمائی پر بھروسہ کرتے ہیں حالانکہ بیہ بات تو کل کے خلاف

زک وسائل کا نام تو کل نہیں ہے

ا''احیاءالعلوم'' میں کتاب احکام الکسب کے شروع میں فذکور ہے کہ امام احمد سے دریافت کیا گیا کہ ایسے مخص کے بارے میں جو
اپنے گھریام جد میں بیٹے جائے اور یوں کہے کہ میں پچے نہیں کروں گا بچھے ای طرح میرارزق مل جائے گا آپ کی کیارائے ہے؟ امام احمد
رحمتہ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ایسافخص جاہل اور علم سے تابلہ ہے۔ کیا اُس فخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاونہیں سنا ''اِنَّ السلسہ
جعل دِ زُقِیْ قَحْتَ ظَلِّ دُمحیٰ'' (اللہ تعالی نے میرارزق میرے نیزے کے سائے کے بنچے رکھا ہے) اور پرندوں کے بارے میں
آپ کا ارشاد ہے ''فَغَدُ وَ جِمَاصًا وَ قَرُ وَ حُ بَطَانًا (پرندے شی کو بھو کے جاتے ہیں اور شام کوشکم سیر ہوکر آتے ہیں) امام احمد رحمتہ اللہ
علیہ نے فذکورہ فخص کے بارے میں مزید کہا کہ اس احمق کو معلوم نہیں ہے کہ صحابہ کرام ' منظمی اور دَی میں تجارت کیا کرتے تھے اور اپنات میں کام کیا کرتے تھے البذا ہم کو ان کی افتہ اور کی فنروری ہے۔

مسئلہ:۔ حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ تو کل کاشتکاروں کے ممل میں ہے۔ کیونکہ بیلوگ کاشتکاری کرتے ہیں اوراپنے پیجل کوزیر زمین ڈال دیتے ہیں۔ دراصل بہی لوگ متوکلین ہیں۔اس قول کی تائیداس واقعہ ہے بھی ہوتی ہے جس کی بیبق نے شعب میں اورعسکری نے الامثال میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بین کے بچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی۔آپ نے ان سے دریافت کیا کہتم کون لوگ ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم متوکلین ہیں۔ آپ نے فر مایا کہتم جھوٹ بولتے ہو کیونکہ متوکل وہ لوگ ہیں جواپنانج زمین میں تجھیر دیتے ہیں اور رب الا رہاب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ بعض قدیم فقہاء بیت المقدس کا ای پرفتوے ہے۔ امام نوویؒ اور رافعؒ نے بھی کاشتکاری کی فضیلت پراستدلال کرتے ہوئے فر مایا کہ کاشتکاری تو کل کے زیادہ قریب ہے۔

''شعب'' میں عمرو بن امیضمری ہے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کی امیں اپنی اوْثَنی کو کھلا چھوڑ دوں؟ اور تو کل کروں آپ تالیقے نے فرمایا کہ اپنی اونٹنی کو ہاندھ اور تو کل کر۔علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ عنقریب ندکورہ حدیث'' ہاب النون' میں ناقہ کے عنوان میں آئے گی۔انشاء اللہ۔

حلیمی فرماتے ہیں کہ ہراس شخص کے لئے جو کھیت میں تخم ریزی کرے متحب ہے کداستعاذہ (بعنی اول اَعودْ ہاللہ من الشیطان الرجیم پڑھے ) کے بعدید آیت تلاوت کرے۔

أَفَرَ أَيْتُمُ مَاتَحُرُ ثُون أَنْتُمُ تَزُ رَ عُوْ نَهُ آمَ نَحْنُ الزَّارِعُون.

"اچھا کھر بتلاؤ کہتم جو کچھ (مختم وغیرہ) بوتے ہواس کوتم اگاتے ہویا ہم اگانے والے ہیں'۔

ندکورہ بالا آیت کے پڑھنے کے بعد پر کمات کے:۔

بَـلِ اللّٰهُ الزَّارِعُ وَالْمُنْبِثُ وَالْمُبْلِغُ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنَاتَمَوَهُ وجَنَبُنَا ضَرَرَهُ وَاجْعَلُنَا لِا نُعْمِكُ مِنَ الشَّاكِرِينَ.

'' بلکہاللہ بی زارع ہے وہی اگانے والا ہے وہی مبلغ ہے۔اےاللہ محرصلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کا ملہ نازل فر مااورآپ کی آل پڑاورہم کواس کاثمر عطا کراوراس کے نقصان ہے ہمیں دور رکھاورہم کوان لوگوں میں شامل کردے جو تیری نعمتوں کاشکرادا کرتے ہیں''۔

ذاتِ خداوندی ہی بھروسہ کے قابل ہے

ابوثور فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک وصاف اور آپ کے مراتب کو بلند فر مایا اور ارشا و فرمایا:

وَتُوَ كُلُ عَلَى الحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُونُ.

"اور جروسه کراس زنده رہے والے پرجس کوموت نبیں آئے گی"۔

یہ جکم اس وجہ ہے ہوا کہ لوگوں کے توکل کے بارے میں مختلف احوال تھے۔ کسی کواپنی ذات پر بھروسہ تھا کوئی اپنے مال پر بھروسہ کرتا تھا اور کوئی اپنی جان پر کوئی اپنے دبد بہ پر اور کوئی اپنی سلطنت پر بھروسہ کرتا تھا۔ کوئی اپنے پیشہ پڑ کسی کواپنے غلے پر اور کوئی دوسرے لوگوں پر بھروسہ کرتا تھا اور چونکہ بیتو کل ، و بھرسہ فانی اور ختم ہونے والی اشیاء پر ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کوان سب سے منز و فر مایا اور حکم دیا کہ صرف اس ذات پر بھروسہ کر و جو بھیشہ زندہ رہے اور جس کو بھی موت نہیں آئے گی۔

ابل الله كاتوكل

ﷺ شخ شریعت وطریقت علامہ ابوطالب کی نے اپنی کتاب'' قوت القلوب' میں فرمایا ہے کہ علاء حق اللہ پراس غرض ہے تو کل نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی حفاظت کرے اور نہ ہی ان کا منشاء اپنی مرادوں اور مرضیات کی پخیل ہوتی ہے اور نہ ان کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ ان چیزوں کا فیصلہ فرمائے جوان کومجوب ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کے تو کل کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تا پہند واقعات کے وقوع کوروک دے یاا بنی سابقہ مشیت کوان کی عقل کے مطابق تبدیل کردے یا بید کہ اللہ تعالیٰ کا جوامتحان و آز ماکش کا طریقہ ہے ان کے لئے اللہ اس کوتبدیل کردے بلکہ حق جل مجدہ ان حضرات کے نز دیک اس سے بہت اجل وار فع بیں اور ان کواس کی معرفت حاصل

ہے۔ پس اگر کوئی عارف ان ندکورہ مقاصد میں ہے کی مقصد کے لئے تو کل کرتا ہے تو وہ معصیت کا مرتکب ہوگا۔اوراس کواس گناہ کبیرہ سے تو بدلا زم ہے بلکہ اہلِ اللّٰہ کا تو کل بیہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نفوس کوا حکام خدا پر صابر بنا دیا ہے کہ وہ جس طرح بھی ہوں ان پر راضی رہےاور بیلوگ اپنے قلوب سے مشیت ایز دی پر رضا کے طالب ہیں۔

خواب ميس طير كي تعبير

پندی تعبیررزق ہے جیسا کہ شاعر کا قول ہے۔

وما الرزق الطائر اعجب الورى فمدت له من كل فن حبائل

ترجمہ:۔ رزق تمام مخلوق کا پہندیدہ پرندہ ہے جس کے حصول کے لئے ہرفن سے جال بچھادیے گئے ہیں۔

علاوہ ازیں اس کی تعبیر سعادت وریاست بھی ہے۔ کالے پرندے اعمال سینہ اور سفید پرندے اعمال حنہ کی دلیل ہیں۔ کسی جگہ اترتے اور اثرتے ہوئے پرندوں سے ملائکہ مراد ہوتے ہیں۔ایسے پرندوں کی تعبیر جوانسانوں سے مانوس ہیں ان سے بیویاں اور اولا د مراد ہیں اور غیر مانوس پرندوں کی تعبیر غیر مانوس اور مجمی لوگوں کی صحبت ہے۔

عقاب کوخواب میں دیکھنا شرع سیکا تکا اور تا دان کی علامت ہے۔ سدھائے ہوئے شکاری پرندے کوخواب میں دیکھناعزت 'سلطنت' فوائداوررزق کی دلیل ہے۔ ماکول اللحم پرندے کی تعبیر سہل ترین فائدہ کی جانب اشارہ ہے اور آ واز والے پرندوں سے سلحاء مراد ہیں۔ نر پرندوں سے مرادمر داور مادہ سے عور تیں مراد ہوتی ہیں۔ غیر معروف پرندوں سے اجنبی لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے پرندوں کوخواب میں دیکھنا جوخیرو شردونوں کے حامل ہوں ان کی تعبیر مشکل کے بعدراحت اور نگل کے بعد وسعت مراد ہے۔

رات میں نظر آنے والے پرندوں کوخواب میں ویکھنا جرائٹ اخفاءاور شدت طلب کی دلیل ہے۔ بے قیمت پرندے کواگرخواب میں قیمت والا ہوجائے تو اس سے رہاءاور سود مراد ہےاور بھی ناحق مال کا استعمال بھی مراد ہوتا ہے۔ اگرخواب میں ایسے پرندوں کو جو بھی کسی خاص وقت رونما ہوتے ویکھی تو اس کی تعبیر اشیاء کا غلط مواقع پر استعمال مراد ہے یا اس سے انو کھی خبریں مراد ہوتی ہیں یالا یعنی چیزوں میں مشغول ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جتنے پرندے فہ کور ہوئے یا فہ کور ہوں گے ان سب کے متعلق ہم نے بیاصول بیان کردیے ہیں لہذا آپ غور وفکر کرکے قیاس کیجئے۔

تر

معبرین کاقول ہے کہ تمام پرندوں کی بولیاں صالح اورعمہ ہیں لہذا جو خص خواب میں پرندے کو بولتے ہوئے ویکھے تواللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں رفعت شان سے سر فراز ہوگا۔

اَیُّهَا النَّاسُ عُلِمْنَا مَنَنْطِقَ الطَیُو وَاُوْتِیْنَامِنُ کَلِّ شَیْیءِ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضُلُ الْمُبِیُنُ. ''اےلوگو! ہم کو پرندوں کی بولی (سیجھنے) کی تعلیم دی گئی اور ہم کو (سامانِ سلطنت کے متعلق) ہرتم کی (ضروری) چیزیں دی گئی ہیں۔ واقع یہ (الله تعالی کا) صاف فضل ہے''۔ بحری پرندوں اورمور ومرغ کی آواز کومجرین نے ناپندیدہ قرار دیا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں کہاس سے فم' فکراورموت کی خبر کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ نرشتر مرغ کی آواز خادم کی جانب سے قل کا اشارہ ہے اورا گرشتر مرغ کی آ واز کوخواب میں برامحسوں کیا تو خادم کے غلبہ کی دلیل ہے۔ کبوتر کی فومنوں سے مراد قر آن کریم کی تلاوت کرنے والی عورت ہے۔

وہ پرندے جن کاؤ کرقر آن کریم میں ہے

ابن الجوزی نے اپنی کتاب ' انس الفرید و بغیرہ المرید' میں بیان کیا ہے کہ دس پرندے ایے جن کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کیا ہے (۱) بغوضہ ' ( فیجھر ) سورہ بقرہ میں فدکور ہے (۲) غراب ( کوا) سورہ ما کہ ہمیں اور سورہ اعراف میں (۳) ٹذی کا ذکر ہے سورہ نخل میں (۳) شہد کی کھی کا ذکر ہے سورہ بقرہ اور طامی (۵) سلوئی بٹیر کا ذکر ہے (۲) نملہ (چیونی) سورہ نمل میں فدکور ہے ۔ یہ بھی سورہ نمل میں فدکور ہے ۔ یہ بھی سورہ نمل میں فدکور ہے ۔ (۹) فراش (پروانے) سورہ قارعہ میں فدکور ہے ۔ (۹) ابابیل سوہ فیل میں فدکور ہے ۔ (۱۰) ابابیل سوہ فیل میں فدکور ہے ۔

### طيُرُ الْعَرَاقِيُب

(بدشگوی کاپرنده) طیر العراقیب: بس پرندے یا چیز سے اہل عرب بدشگونی لیتے تھاں کوطیراالعراقیب کہتے تھے۔ غیر کے برندوں کوچھوڑ دینے کا حکم

جوفض کی پنجرہ کھول کراس کے پرندے کو باہر نکا لے اور اس وجہ ہے وہ پرندہ اڑ جائے تو پیخس اس اڑنے والے پرندہ کی قیت
کا ضام بن ہوگا۔ کیونکہ اس نے پنجرہ کھول کر اس پرندہ کو اڑنے کا موقع فراہم کیا ہے اور اگر کسی نے صرف پنجرہ کھولا اور پرندے کو اڑا نے
کی کوشش نہیں کی تو اس صورت میں تین قول ہیں۔ اول یہ کہ مطلقاً ضام بن ہوگا۔ دوم یہ کہ بالکل ضام بنہیں ہوگا۔ سوم جوضچے ہے دہ یہ کہ اگر
پنجرہ کھلتے ہی فوراً اڑگیا تو ضام بن ہوگا اور اگر پنجرہ کھلنے کے بعد مخبر اربا تو اس کے بعد اڑا تو ضام بنہیں ہوگا۔ اس لئے کہ فوراً اڑ جا تا اس
امرکی دلیل ہے کہ بیاڑا ان پنجرہ کھولئے والے کی وجہ سے ہاور تو قف کے بعد اڑنا اس امرکی دلیل ہے کہ وہ پرندہ اپنے اختیار سے اڑا

' اگر پنجرے سے نکلتے وقت اس نے کوئی چیز ضائع کر دی یااس کے نکلنے سے پنجر ہ ٹوٹ گیایا دہاں بلی موجودتھی اوراس نے پنجرہ کھلتے ہی اس پرحملہ کرکے پر ندہ کو ہلاک کو دیا تو ان تمام صورتوں میں پنجرہ کھو لنے والانقصان کا ضامن ہوگا۔ واللہ اعلم۔

# طَيُرُ الْمَاءِ

(ایک مائی پرنده) طَنِیرُ الْمَاءِ: اس کی کنیت ابو تحل ہے اور اس کو ابن الماء اور بنات الماء بھی کہاجاتا ہے۔ اس کا ذکر انشاء الله باب المیم میں آئے گا۔

رب ہے۔ رافعی نے کہا ہے کہ لقاق (سارس کی تم کا ایک پرندہ ہے جس کی گردن اور ٹائٹیں کمبی ہوتی ہیں اور بیسا نپوں کو کھا تاہے ) کے علاوہ اس کی جملہ اقسام حلال ہیں سیجے قول کے مطابق لقاق کا کھا ناحرام ہے۔رویانی نے طیر الماء کے متعلق جواز اور عدم جواز دونوں قول نقل کئے ہیں لیکن سیجے وہ ہے جورافعی نے بیان کیا ہے۔طیرالماء میں بطۂ اُوزاور ما لک الحزین سب داخل ہیں۔ابوعاصم عبادی نے کہا ہے کہ طیر الماء کی تقریباً سوشمیں ہیںاوراہلِ عرب ان میں ہے اکثر کے ناموں ہے ناواقف ہیں۔ کیونکہ ان کےمما لک میں ان کاوجو دنہیں ہے۔ الامثال

ساکن وصامت اور غیر متحرک لوگوں کے لئے اہلی عرب ہولتے ہیں " کھان علی دِ وْسِهِ نَم الطّنیرَ " ایعنی ان میں ہے ہرا یک کے سر پرا یک پرندہ ہے۔ جس کو شکار کرنے کا اس کا ارادہ ہاس لئے وہ حرکت نہیں کر رہا ہے۔ بیصفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس شریفہ کی ہوا کرتی تھیں کہ جب آپ تھی کو یا ان کے سروں پر شریفہ ہوئے ہیں بینی بالکل خاموش رہتے تھے اور پرندہ ساکت چیز پر بینے سکتا ہے۔ اس مثل کا پس منظر یہ ہے کہ جوکوا چیزی وغیرہ پکڑنے کے لئے اونٹ پر بیٹے اور پرخشا ہے تو اس کے چیزی کو پکڑنے ہے اونٹ کو آرام ماتا ہے۔ لہذا اونٹ اس خوف ہے کہ جوکوا چیزی وغیرہ پکڑنے کے لئے اونٹ پر بیٹے اس کو اس کے چیزی کو پکڑنے ہے اونٹ کو آرام ماتا ہے۔ لہذا اونٹ اس خوف ہے کہ کی کا بیس کواڑ نہ جائے حرکمت نہیں کرتا لہذا ہر ساکن وصامت کے لئے یہ شکل بن گئی۔

طَيْطَوِیُ

طِیْسطَوِیْ: ارسطاطالیس نے'' کتاب النعوت' میں بیان کیا ہے کہ طبطوی ایک پرندہ ہے جو ہمیشہ جھاڑیوں اور پانی میں رہتا ہے اس لئے کہ یہ پرندہ نہ کوئی زمین سے اگنے والی چیز کھا تا ہے اور نہ گوشت بلکہ اس کی غذا وہ بد روار کیڑے ہیں جوتھوڑے رکے ہوئے پانی کے کنارے پیدا ہوجاتے میں ۔

باز جب بھی بیار ہو جاتا ہے تو اس پرندہ (طبیعوی) کو تلاش کرتا ہے۔ باز کوعموماً حرارت کے سبب جگر میں بیاری لاحق ہوتی ہے۔ چنانچہ دواس پر ندہ کو بکڑ کراس کو جگر کھالیتا ہے جس ہاس کوشفاء حاصل ہو جاتی ہے۔

طیطوی اظمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اورا پی جگہ تبدیل نئیں کرتا البتہ جب بازاس کوتلاش کرتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے اورا پی جگہ تبدیل کرلیتا ہے۔اگر رات میں بیا پی جگہ ہے بھا گنا ہے تو چلاتا ہے مگرون میں خاموثی کے ساتھ گھاس میں چھپ جاتا ہے۔ پرندے اپنی آوازوں میں کیا کہتے ہیں

پرانی ہو جائے گ' خطاف کہتا ہے'' بھلائی کوآ گے بھیجواس کوتم اللہ کے پاس پاؤ گئ'۔ درشان (قمری) کہتا ہے۔'' موت کی تیاری کرو اورا جڑے دیار کوآ باد کرو' ۔ مور کہتا ہے'' جیسا کرو گے دیسا کھل پاؤ گئ'۔ کیوتری کہتی ہے'' پاک ہے میرارب جو ہرزبان پر فذکور ہے''۔ بپی کہتی ہے '' اُلڑ خمن علَی الْعُرْشِ اسْقُوی'' (اور دہ بڑی رحمت والاعرش پر قائم ہے) عقاب کہتا ہے''لوگوں سے دورر ہے میں راحت ہےاورا یک روایت میں ہے کہلوگوں سے دورر ہے میں انس ہے''۔

خطاف سورہ فاتح کمل پڑھتی ہے اور و لا السضالیان پٹس مرکزتی ہے جس طرح قاری مدکرتا ہے 'اور بازی کہتا ہے۔'' میں اپ رب کی تبیج وحمد بیان کرتا ہوں'' قری کہتی ہے'' میراعالی شان رب پاک ہے''۔اور بعض کے مطابق قمری'' یا کریم کہتی ہے اور کوا (دسواں حصہ لینے والوں پرلعنت بھیجنا ہے اور ان کو بددعا دیتا ہے''۔اور طوطا کہتا ہے'' برا ہواس شخص کا جس کو دنیا کا سب سے زیادہ فکر ہو''۔اور زر زور کہتا ہے''اے اللہ! بیس آج صرف آج کارز ق تجھ ہے ما نگتا ہوں''اور چنڈول کہتی ہے''اے اللہ! محصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ تاہے کی آل سے بغض رکھنے والوں پرلعنت فرما''۔مرغ کہتا ہے''اے عافلو! اللہ کا ذکر کرو''۔گدھ کہتا ہے''اے ابن آ دم جیسے چاہے زندگ گزار لے بلاشہ بچھے موت آنے والی ہے''۔

ا یک روایت میں ہے کہ دولشکروں کے درمیان نہ بھیڑ کے دفت گھوڑا کہتا ہے" سُبٹو ٹے " فَدُّوُ س" رَبُّ الْمَلاَئِكَة وَالرُّوْحِ" اورگدھا( ٹیکس وصول کرنے والا) پراوراس کی کمائی پرلعنت بھیجتا ہےاورمینڈک کہتا ہے" سُبُحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلیٰ"۔

تعبير

ابن سیرین رحمته الله تعالی علیه کے قول کے مطابق اس کی تعبیر عورت ہے۔

طبى خواص

اس کا گوشت پیٹ چھائٹا ہےاور توت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔

اَلَّطيُهُوُ ج

( چیوٹی چکورجیساایک پرندہ) الطنیخؤئ:اس کی گردن سرخ ہوتی ہے اور چونچ و پیربھی چکور کی طرح سرخ ہوتے ہیں۔ دونوں بازوؤں کے نیچے سیابی اور سپیدی ہوتی ہے اور سیسی کی طرح ہلکی پھلکی ہوتی ہے۔

شرع حكم

يه پرنده طال ٢-

بنت طبق وام طبق

( کچھوا)بنت طبق ام طبق : باب السین میں اس کا تذکرہ ہو چکا۔ بقول بعض بیایک بڑا سانپ ہوتا ہے جو چھروز تک سوتا ہا ورساتویں دن بیدار ہوتا ہے۔ پس جس چیز پر اس کی پھنکار پڑ جاتی ہے وہ ہلاک ہوجاتی ہے اور ان دونوں کا تذکرہ ان سے متعلقہ باب میں پہلے گزر چکا۔

الامثال

جوكو كُ فخص براكام انجام ديد اس كے لئے بولتے إلى - "جَاءَ فُلانَ" بأحدى بناتٍ طبّقِ" فلال ايك بنت طبق لے آيا۔

### بَابُ الضَّاءِ المعجمة

### اَلظَّبي

(ہرن)انظمی:اس کی جمع اَظَبُ اورظباء آتی ہے اوراس کی مؤنث' ظبیۃ'' آتی ہے۔اس کی جمع ظبیات' اور'ظباء'' آتی ہیں۔ جس جگہ کثرت سے ہرن پائے جائیں اس جگہ کو' اَرْضُ 'مُظَبَّا ق''' کہتے ہیں۔

ظنیہ نامی ایک عورت بھی ہے جوخروج دجال ہے بل ظاہر ہوگی اور مسلمانوں کواس ہے ڈرائے گی۔

کرفی کا خیال ہے کہ ''ظبا ہُ''' نر ہرنوں کو کہتے ہیں اور مادہ کوغزال کہتے ہیں۔لیکن بقول امام دمیری میر کرفی کا خیال خام ہے۔
کیونکہ غزال تو ہرن کے اس بچے کو کہتے ہیں جوابھی چھوٹا ہواوراس کے سینگ نہ نظے ہوں امام نو دگ کی بھی بھی رائے ہاور یہی درست ہے۔صاحب سمبیہ نے اپنی کتاب میں' فِان اُٹلَف ظُبیّا مَانِطَا'' جو جملہ استعال کیا ہے اس پرامام موصوف نے تبعرہ کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ سیجے ''نظبیتہ مانطفا'' ہے۔ کیونکہ مانطن عاملہ کو کہتے ہیں اور مونٹ کے لئے ظبیتہ'' بی کا استعال ہوتا ہے اور نر کے لئے ظبی ''کا جمع ظباء آتی ہے۔ جیسے رکوۃ کی جمع رکاء آتی ہے۔ اس لئے بیتا عدہ ہے کہ جو معتل فَعْلَة (بِفتِح الفاء) کے وزن پر ہوگا۔ ہمیشہ اس کی جمع الف معرودہ کے ساتھ ہوگی۔صرف لفظ قربیاس قاعدہ سے منطق ہے کہ اس کی جمع خلاف قیاس قربی آتی ہے۔ ہرن کی کنیت ام کی جمع الف میرودہ کے ساتھ ہوگی۔صرف لفظ قربیاس قاعدہ سے منطق ہے کہ اس کی جمع خلاف قیاس قربی آتی ہے۔ ہرن کی کنیت ام شادن اورام الطلاء آتی ہے۔

ہرن مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں اور ان کی تین قسمیں ہیں ہرن کی ایک قسم ایسی ہے جس کولاآ رم کہاجاتا ہے اور ان کارنگ بالکل سفید ہوتا ہے بیٹے مقامات میں پائی جاتی ہے۔ اس قسم کوضاً ن الضباء (ہرنوں کے مینڈھے) کہاجاتا ہے۔ کیونکہ جس طرح بھیڑاور د نے کیم تھیم ہوتے ہیں اس قسم کے ہرنوں میں سب سے زیادہ گوشت اور چربی ہوتی ہے اور ہرن کی دوسری قسم کو العفر کہا جاتا ہے اس کا رنگ سرخ اور چھوٹی گردن والا ہوتا ہے اور دوڑنے میں تمام ہرنوں سے کمزور ہوتا ہے یہ ہرن زمین کے بخت اور بلند مقام پر اپنا ٹھ کانا

وَكُنَّا إِذَا جِبَارُ قَوْمِ أَرَادَنَا بَكَيْدٍ حَمَلْنَاهُ عَلَى قَرُنِ اعفوا

ترجمہ:۔اور جب کسی ظالم قوم نے ہماڑے ساتھ فریب کاری کاارادہ کیا تو ہم نے اس کوعفر ہرن کے سینگوں پراٹھالیا۔(بعنی ہم اس کوتل کردیتے ہیں اوران کے سروں کونیز وں پراٹھا لیتے ہیں۔زمانہ قدیم مین نیزے سینگوں کے بھی بنائے جاتے تھے)۔

تيسرى قتم الآدم ہے۔ اس قتم كے برنوں كى كردن اور ٹائليں لمبى ہوتى بيں اور پيف سفيد ہوتا ہے۔

ہران کی ایک خاص صفت ہیہ ہے کہ اس کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے اور تمام جانوروں سے زیادہ چو کنار ہتا ہے۔ ہران کی عقلندی ہیہ ہے کہ جب بیا پئی کناس (خواب گاہ) میں داخل ہوتا ہے تو پشت کی جانب سے یعنی الٹے پاؤں داخل ہوتا ہے اور آٹکھیں سامنے کر کے دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں اس کوابیا کوئی جانور تو نہیں دیکھ رہا جواس کا یا اس کے بچوں کا طالب ہے اور اگر اس کو بیمعلوم ہوجائے کہ اس کوکسی نے

و كيوليا بي تو پير برگزيداندرواخل نبيس بوتا\_

ہرن کی پیندیدہ غذا

حظل ہرن کی پندید وغذا ہےاس کو پڑے مزے ہے کھا تا ہےاور سمندر کا کھاری پانی پی کربھی لطف حاصل کرتا ہے۔ این قتیبہ نے کہا ہے کہ ہرن کے ایک سالہ بچہ کوطلا اور خشف کہتے ہیں اور دوسالہ بچے کو جذع اور تین سالہ بچے کوشی کہتے ہیں اور پھرتا وم حیات تی بی کہلاتا ہے۔

ائن خلکان نے حضرت جعفرصادق "کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ امام عظم ابو حنیفہ "سے سوال کیا کہ اگر کوئی محرم ہرن کے رہا تی دانت تو ژ ذالے تو آپ کے نزویک اس پر کیا جنایت ہوگی؟ امام صاحب نے فرمایا۔ اے بنت رسول الله صلی الله علیہ و علم کے فرزند مجھے نہیں معلوم تو حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ ہرن کے رہا تی دانت ہی نہیں ہوتے بلکہ وہ ہمیشہ می ہوتا ہے۔ کشا جم نے بھی ہرن کے متعلق ''کتاب المصاید والمطار'' میں بھی لکھا ہے۔ جو ہری نے س۔ ن ۔ ن کے مادہ میں اونٹ کی تعریف میں کہے گئے اس شعر کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اونٹی جس کا شاعر نے تذکرہ کیا وہ شی تھی اور تبیشہ دو

فَجَاءَ ثُ ثُكِسِنِّی الضبِی لَمُ آرَمِثُلَهَا شَفَاءُ عَلِیُلِ آوُ حَلُوْبَهُ جَانِعِ ' ترجمہ:۔ وہ ہرن کی عمر میں آئی میں نے اس جیسی کوئی اوٹنی نہیں دیکھی وہ بیار کے لئے شقاء ہے یا بھو کے کے لئے دودھ دینے والی ے۔

امام اعظم مے جعفرصادق کے سوالات

جواب

ن اے متعلق چارے کم کی شہادت قبول نہ کرنے کا مطلب پنہیں کہ ذناقل سے بڑھ کر ہے بلکہ ایسا پروہ پوٹی کے لئے کیا گیا ہے تا کہ کی مسلمان کی آبروزیزی نہ ہواور قضاءروزے کے بارے میں بیہ ہے کہ چونکہ روزہ صرف سال بھر میں ایک دفعہ آتا ہے لہذااس کی قضاء میں اتنی مشقت نہیں جتنا کہ نماز کی قضاء میں ہے کہ تمام دن رات میں پانچ مرجبہ ہے اس لئے اگر حاکھہ عورت کونماز کی قضاء کا مکلف بنایا جائے تو وہ مشقت اور نگل میں مبتلا ہو جائے گی۔ واللہ اعلم۔

حضرت جعفرصادق كانام اورسلسك نسب بياع: -

" جعفر بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن الي طالب رضى الله تعالى عنهم اجمعين -

حضرت جعفر ساوات اہل ہیت میں ہے ہیں اور امامی فرقہ کے عقیدہ کے مطابق بارہ اماموں میں ہے ایک امام ہیں۔ صادق کا اقب ان کوصد ق قول کی وجہ سے ملا ہے۔ کیمیا' فال اور شکون وغیرہ کے بارے میں ان کے متعددا قوال ہیں۔ باب الجیم میں گزر چکا ہے کہ ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ'' کتاب الجعفر'' میں امام جعفر "نے ہراس چیز کو لکھ دیا ہے جس کی اہل بیت کو ضرورت ہے اور جووا قعات قیامت تک رونما ہونے والے ہیں۔ ابن خلکان نے بھی ای طرح نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کتاب الجعفر کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ لیکن میصرف ان کا وہم ہے اور جو کراس کو امام جعفر نے وضع کیا ہے۔

امام جعفرصادق كا كي وصيت

جعفرصادق في في جيم موى كاظم كودميت كرتے ہوئے فرمايا:

''اے پیارے بینے! میری وصب کو یاور کھنا' سعادت مندانہ زندگی پائے گا'شہادت کی موت پائے گا۔ اے بینے جوفنص اپنی قسمت پر قناعت کرتا ہے وہ بے نیاز رہتا ہے اور جو دوسروں کی ملکت کی جانب آنکھا ٹھا تا ہے وہ حالت فقر میں مرتا ہے اور جواس چیز پر راضی نہیں ہوتا جواللہ نے اس کی قسمت میں رکھ دی ہے تو گویا وہ قضا ، النی کو تیم کرتا ہے اور جوفنص اپنے قصور کو کم سمجھتا ہے اس کو دوسروں کے قصور برد نظر آتے ہیں۔ جوفنص دوسروں کی پردہ دری کرتا ہے اس کے قصور برد نظر آتے ہیں۔ جوفنص دوسروں کی پردہ دری کرتا ہے اس کے گھر کے یہ دے کھل جاتے ہیں اور جوفنص اپنے اور جوفنص اپنے اور جوفنص اپنے بھائی

کے لئے کنوال کھودتا ہے وہ خوداس میں گرتا ہے۔ جو مخص سنہا ہے ملتا ہے وہ بے وقعت ہو جاتا ہے اور جوعلاء کی صحبت میں رہتا ہے وہ باوقعت ہوجاتا ہے۔ جو مخص برائی کے مقامات پر جاتا ہے وہ مجم ہوتا ہے۔اے میرے پیارے بینے ہمیشہ حق کہوخواہ وہ تمہارے موافق ہو یا مخالف۔اپنے کو چغل خوری ہے دورر کھاس کئے کہ چغل خوری اوگوں کے دلوں میں بغض وعداوت پیدا کرتی ہے۔اے بینے! جب تجھے سخاوت کی طلب ہوتو سخاوت کو کا ٹول میں تلاش کر''۔

بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ کسی نے جعفر صادق ہے معلوم کیا کہ کیا وجہ ہے کہ انسان کی بھوک مہنگائی میں بڑھ جاتی ہے اور ارزانی میں گھٹ جاتی ہے تو جعفر صادق نے جواب دیا کہ انسان زمین سے پیدا ہوا ہے اور بیز مین کی اولا د ہے۔ چنانچہ جب زمین قط زدہ ہوجاتی ہے تو انسان پر بھی قبط کے آٹار ہوجاتے ہیں اور جب زمین سرسز ہوجاتی ہے تو بیجی سرسز ہوجاتا ہے۔

امام جعفر کی ولا دید ۸ جے اور بقول بعض ۸۳ جے میں ہوئی اور وفات ۴۰ اھیں ہوئی۔

عدیث میں ہرن کاؤ کر

'' نی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کا اور آپ کے سحا بیٹا بحالت احرام درخت کے سامید میں ہوتے ہوئے ایک ہرن پرگز رہوا۔ آپ نے ایک سحا بی " سے فر مایا کدا سے فلال تم یہال کھڑے ہوجاؤ جب تک سب لوگ یہاں سے نہ گز رجا نمیں تا کہ کوئی مخض اس کونہ چھیڑے''۔

متدرک میں قبیصہ بن جابراسدی ہے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حالت احرام میں تھا کہ میں نے ایک ہرن ویکھا اوراس پر تیر چلا کراس کورخی کر دیا اورزخموں کی تاب نہ لاکر وہ مرگیا۔ میرے دل میں اس کی موت کا احساس ہوا تو میں حضرت عمررضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھے ان کے برابر میں ایک خوب صورت فخص نظر آیا۔ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ وہ عبدالرحمن ہن عوف تھے۔ میں نے حضرت عمر سے سوال کیا تو انہوں نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کی جانب متوجہ ہوکر فرمایا کہ آپ کی رائے میں کیا ایک بحری کا فی ہوگی؟ انہوں نے فرمایا بی ہاں کافی ہے۔

پس حضرت عمر " نے مجھے ایک بکری ذرج کرنے کا حکم دیا۔ پس جب ہم ان کی مجلس سے اٹھے تو میر سے ایک ساتھی نے کہا کہ امیر المومنین نے خود آپ کو فتو کی نہیں دیا بلکہ دوسر فی خص سے پوچھ کر جواب دیا۔ حضرت عمر " نے میر سے ساتھی کی بی گفتگون کی اور کوڑا اٹھا کر ان کوایک کوڑارسید کر دیا۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے بھی کوڑارسید کرنا چاہا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے پچھ نہیں کہا جو پچھ بھی کوڑارسید کرنا چاہا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے پچھ نہیں کہا جو پچھ بھی کہا ہے وہ اس نے کہا ہے۔ بیس کر حضرت عمر " نے مجھے جھوڑ دیا اور پھر فر مایا کہ تیراارادہ میہ ہے کہ تو حرام کا م کرے اور ہم فتو کی دینے میں تعدی کریں۔ اس کے بعد فر مایا کہ انسان میں دس عاد تیں اور ایک بری ہوتو یہ بری عاد تیں اچھی عاد توں کو فراب کردیتی ہے۔ پھر فر مایا کہ زبان کی اخرشوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔

#### رکایت

مبرد نے اسمعی کے حوالہ نے قتل کیا ہے کہ ایک شخص نے پانی پیتی ہوئی ایک ہرنی کود یکھا۔ پس اس سے ایک اعرابی نے کہا کہ کیا تو اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں۔ اعرابی نے کہاتم چاردرہم بھے کودے دو میں اس کو پکڑ کرتیرے حوالے کردوں گا۔ پس اس شخص نے چاردرہم اعرابی کودید ہے۔ چنانچہ اعرابی ہرنی کے پیچھے دوڑنے لگا۔ بڑی بھاگ دوڑکے بعد بالآخراس اعرابی نے ہرنی کے بینگہ پکڑی لئے اور بیشعر پڑھتے ہوئے ہرنی اس کے حوالہ کردی۔ وهِی عَلَی الْبُعُدِ تَلُویُ خَدَّهَا تَزِیْغُ شَدِی وَاَزِیْغُ شَدَّهَا تَزِیْغُ شَدِّی وَاَزِیْغُ شَدَّهَا ترجمہ:۔ وہ ہرنی دوری پراپنے رخیار ختک کررہی تھی وہ میرے طاقت کو موثر رہی تھی اور میں اس کی طاقت کو موثر رہاتھا۔

کیف توی عدوی عَلام ددُّھا و کلما جندت تَرَانِی عِندُها راا ترجمہ:۔ اس نوجوان کی رفتار کے بارے میں تیراکیا خیال ہے اور جب اس نے بھا گئے کی کوشش کی تُونے مجھے اس کے قریب دیکھا۔

ایک مجنون کا واقعہ

ابن خلکان نے ذکرکیا ہے کہ گیرعزۃ ایک دن عبدالملک بن مروان کے پاس آیا تو عبدالملک نے اس ہے کہا کیا تو نے اپنے ہ زیادہ عاشق کی کودیکھا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں دیکھا ہے اور وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ میں جنگل میں جارہا تھا تو میں نے ایک شخص کودیکھا جو جال لگائے بیٹھا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں بیٹھا ہے تو اس نے جواب دیا کہ بھوک نے ججھے اور میر نے فائدان کو ایک دریا۔ اس لئے میں نے بیر جال لگا دیا ہے تا کہ میر سے اور میر نے فائدان کے لئے کوئی شکار اس میں آجائے میں نے اس سے کہا کہ تار میں تعبد دار بنانے پر رضا مند ہو؟ اس نے جواب دیا کہ منظور ہے۔ چنا نچہ ہم دونوں بیٹھ گئے۔ پچھ دیر کے بعد جال میں ایک ہرنی کچھن گئے۔ پس اس محف نے بچھ سے پہلے لیک کر اس ہرنی کو جال سے نکالا اور آزاد کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے بتایا کہ اس ہرنی کو دیکھ کر میرادل بھر آیا۔ کیونکہ بیالی کی ہم شکل ہے۔ اس کے بعد اس نے بیشھ پڑھے۔

اَیَاشِبُهُ لَیْلی لا تراعِی فَانَّنِی لکالیوم من وَحُشِهِ لِصَدِیْقِ ترجمہ: اے وہ کہ جولیل کے مثابہ عمل آج تھے وحشت محسوں کرد ہاموں۔

ایک ماہرنشانہ بازی

تعلی کی کتاب ' ٹمارالقلوب' کے تیر ہویں باب میں غذکور ہے کہ بہرام گور سے زیادہ نشانہ باز پور نے جم میں کوئی نہ تھا۔ ایک روزوہ
اونٹ پرسوار ہو کر شکار کے لئے لکلا اورائی منظور نظر ایک بائدی کو چھے بھا لیا۔ پچے دور چل کر اس کو ہرنوں کی ایک ڈارنظر آئی تو اس نے
بائدی ہے کہا کہ بتاان ہرنوں کے کس جگہ تیر ماروں؟ بائدی نے کہا کہ ان میں ہے نروں کو مادہ اور مادہ کو نروں جیسا بناد یجئے۔ چنانچے بہرام
گور نے ایک دوشاخ تیر نر ہرن کے مارا جس سے اس کے دونوں سینگ اکھڑ گئے اور پھر ایک ہرنی کے دو تیر مارے جوسینگوں میں گڑ
گئے۔ پھر اس بائدی نے فر مائش کی کہ ایک ہرن کے کھر کو اس کے کان میں پرودیا جائے۔ چنانچے بہرام گور نے ایک ہرن کے کان کی طرف برحایا
میں بندوق کا نشانہ لگایا جس سے اس کے کان میں سوراخ ہوگیا۔ پھر جب ہرن نے اپنا پاؤں کان کھجلانے کے لئے کان کی طرف برحایا
تو بہرام نے اس کے پاؤں میں ایک تیر مارا جس سے اس کا پاؤں کان میں گیا۔ اس کے بعد بہرام گور نے شدت جذبات میں اس
بائدی کو آغوش میں لیما چاہا جس سے وہ زمین گر پڑی اور اس کو اونٹ نے کچل دیا۔ پھر بہرام گور نے کہا کہ اس نے میر سے بجر کے اظہار کا
قصد کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بائدی مرگئے۔

فصل

تیری قتم میں غزال المسک یعلی مشکی ہرن بھی شامل ہیں۔ مشکی ہرن کارنگ سیاہ اور جسامت ٹانگوں کا پتلا پن کھروں کا جداجدا
ہونا تمام اوصاف میں تیسری قتم کے ہرنوں کے مشابہ ہوتا ہے۔ صرف ایک فرق بیہ ہوتا ہے کہ اس کے ہلکے سے دودانت ہوتے ہیں جو
ہونے کے جبڑے کی طرف فنز مرکے دائنوں کی طرح ہا ہرکو فکے ہوتے ہیں۔ بیدونوں دائت آنگشت شہادت سے چھوٹے ہوتے ہیں۔
ہیتے ہیں کہ مشکی ہرن تبت سے ہندوستان آ جاتا ہے اور یہاں آ کراپنا مشک ڈال دیتا ہے گرید مشک ردی قتم کا ہوتا ہے۔ مشک اصل میں
خون ہے جو سال بحر میں کسی وقت معین پر ہرن کی ناف میں جمع ہوجاتا ہے۔ اس مواد کی طرح جو آ ہستہ آ ہستہ کسی اعضاء کی طرف بڑھتا
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناف کو اس مشک کے لئے کان بنادیا ہے۔ چنانچہ درختوں کی طرح ہرسال پھل دیتی ہے۔ جب خون کا مواد ناف میں
جمع ہوجاتا ہے تو جب تک وہ ناف بن کر مکمل نہیں ہوتا ہرن بیار رہتا ہے۔ کہتے ہیں اہل تبت اس ہرن کے لئے جنگلوں میں کھونے گاڑ
دیتے ہیں تا کہ ہرن ان سے درگؤ کرنافہ جھاڑ دے۔

قزویٰ نے''کتابالا شکال' میں لکھا ہے کہ دابہ المسک (ایک جانور) پانی سے نکاتا ہے۔جس طرح ہرن وقت معین پر ظاہر ہوتے ہیں۔پس لوگ اس جانور کوشکار کر لیتے ہیں اور جب اس کو ذک کیا جاتا ہے تو اس کی ناف کی نالی سے ایک خون برآ مدہوتا ہے یہ خون مشک ہی کہلاتا ہے۔جس جگداس جانور کو ذک کیا جاتا ہے وہاں اس میں خوشبونہیں آتی۔ بلکہ جب اس کو دوسری مقام پر نتقل کر دیا جاتا ہے۔ تب اس میں خوشبو پھوٹتی ہے۔

علامہ دمیریؓ کہتے ہیں کہ قزوین کا بیول شاذ ہے اور مشہور ہات وہی ہے جو پہلے ہم نے بیان کی۔

ابن صلاح کی کتاب ''مشکل الوسیط'' میں ابن عقبل بغدادی ہے منقول ہے کہ نافہ مشک کی ہرن کے پیٹ میں وہ بی شکل ہے جو کبری کے میک سالہ بچہ کے پیٹ میں اُنفحہ کی ہے۔ اُنجہ بکری کے دودھ پہتے بچہ کے بیٹ ہے ایک چیز برآ مہ ہوتی ہے جس کوفورا کپڑے میں لت پت کر لیتے ہیں پھروہ پنیر کی مانند جم جاتی ہے۔ عوام اس کو بجینہ کہتے ہیں۔ منقول ہے کہ ابن عقبل نے بلادمشرق کا سفر کیا اور وہاں سے ایک مشکی ہرن بلاد مغرب میں لے گئے تا کہ اس کے بارے میں پائے جانے والے اختلاف کا تحقیق کے بعد تصفیہ کیا جا سکے۔

ا بن صلاح کی کتاب ' العطر' میں علی بن مہدی طبری ہے منقول ہے کہ مفک ہرن کے پیٹ سے ای طرح برآ مد ہوتا ہے جس طرح مرفی انڈاد بی ہے۔علامہ دمیریؓ کہتے ہیں کہ میرے نزویک مشہور یہی ہے کہ مفک ہرن کے پیٹ میں خلقی طور پر پیدا شدہ کوئی چیز نہیں بلکہ بیا لیک عارض شے ہے جواس کی ناف میں پیدا ہوتی ہے۔واللہ اعلم۔

امام سلم علیه الرحمہ نے حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالے عند کی روایت نقل کی ہے:۔

''رسول آگرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو کہ پست قامت تھی اور یہ ایسی دوعورتوں کے ساتھ چل رہی تھی جوطویل القامت تھیں تو اس عورت نے لکڑی کے دویا ؤں بنوائے اورا یک سونے کی انگوشی بنوائی اوراس میں مشک بھر دیا۔ پھر بیان دونوں طویل القامت عورتوں کے ساتھ چلی تو عام طور پر اے پہچانا نہیں گیا۔ چنا نچہ اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ شعبہ راوی نے روایت کے بیان کرنے کے وقت عورت کے اشارے کو سمجھانے کے لئے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرکے طلباء کو سمجھایا''۔
امام نوویؓ فرماتے ہیں بیر حدیث اس پر دال ہے کہ مشک تمام خوشبوؤں سے بہتر اور افضل ہے اور بیر کہ مشک یاک ہے اور بدن

اورلباس وغیرہ بیں اس کا استعمال درست اور جائز ہے اور اس کی خرید وفروخت بھی جائز ہے۔ مذکورہ جملہ مسائل متفق علیہ ہیں۔ بعض حضرات کا حضرات نے اس بارے بیں شیعہ مسلک بھی نقل کیا ہے جو کہ غلط ہے کیونکہ اجماع مسلمین اور ان احادیث سیحے کی زوے ان حضرات کا مسلک باطل ہے جن احادیث بیں حضور سے مشک کا استعمال ثابت ہے۔ علماء نے بیان مسلک باطل ہے جن احادیث بیں حضور سے مشک کا استعمال ثابت ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ مشک اس قاعدہ مشہورہ سے مشتی ہے کہ جو چیز کی جاندار کے جسم سے باہر نکلے وہ مردار ہے۔

ندگورہ صدیث میں عورت کالکڑی کے بیاؤں لگا کر جو جلنا ندکور ہے جس کی وجہ ہے وہ دولمبی عورتوں کے درمیان نہیں پہچانی گئی۔ ہماری شریعت میں اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کا منشاء سے اور مقصود شرعی ہوتا کہ دہ اپنے کو چھپائے اور اس کوکوئی پہچان نہ سکے اور اؤیت نہ پہنچا سکے تو ایسا کرنے میں کوئی خرج نہیں اور اگر ایسا کرنے کا منشاء بردائی جتلانا اور اپنے آپ کو کامل عورتوں کے مشابہ ٹابت کرنا یا لوگوں کو دھو کہ دینا مقصود ہے تو ایسا کرنا حرام ہے۔

حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم سے ہرنی کی درخواست

( دارقطنی اورطبرانی نے اپنی بھم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے اور بیعتی نے شعب الایمان میں حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے:۔

''فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گر را کی تو م کے پاس ہے ہواجس نے ایک ہرنی کا شکار کر کے اس کو خیمہ کے ستون

ع با ندھ رکھا تھا۔ اس ہرنی نے کہاا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دو بچوں کوجنم دیا ہے آپ ان لوگوں سے میر سے لئے اس بات
کی اجازت لے لیس کہ میں ان بچوں کو دو دھ پلا کر ان کے پاس واپس آ جاؤں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے قرمایا
کہ اس کو چھوڑ دو تا کہ یہ اپنے بچوں کے پاس جائے اور انہیں دو دھ پلا کر تمہار سے پاس واپس آ جائے۔ ان لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ مارے اس کا ضامن کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کا ضامن ہوں۔ ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ گئی اور
اپنے بچوں کو دو دھ پلا کر اُن کے پاس لوٹ آئی۔ انہوں نے اس کو دوبارہ با تدھ دیا۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ تم لوگ اس ہرنی کو میرے ہاتھ فرو دخت کر سکتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضور ہم ہیآ پ کو دیتے ہیں لے لیجئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے رسی کھول دی اور حضور تا کو جائی ہیں اس کو آز اوفر ما دیا تو ہیں نے اس کو جنگل ہیں کے اس کو آز اوفر ما دیا تو ہیں نے اس کو جنگل ہیں کہ ہر بھتے ہوئے سنا۔ وہ کہد برخ ھتے ہوئے سنا۔ وہ کہد رہ تھتے ہوئے سنا۔ وہ کہد رہ سے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وہ کم نے اس کو آز اوفر ما دیا تو ہیں نے اس کو جنگل ہیں کہد پر ھتے ہوئے سنا۔ وہ کہد رہ تھتے ہوئے سنا۔ وہ کہدرہی تھی :

لا إِلهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّد" رَّسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم)

طرانی نے حضرت ام سلمہ "کی حدیث نقل کی ہے:۔

'' حضرت امسلم ' فرمانی ہیں کہ حضور سلی اللہ علیہ وُسلم ایک مرتبہ جنگل میں سے کدایک پکار نے والا یار سول اللہ کہہ کرآ وازلگار ہاتھا۔
آ وازس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے لیکن کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ آپ نے دوبارہ توجہ فرمائی تو ایک بندھی ہوئی ہرنی نظر آئی۔ اس نے کہا کہ اے رسول اللہ میرے قریب تشریف لایئے۔ حضور اس کے قریب تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا کیا ضرور ت ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس بہاڑ میں میرے دوچھوٹے بچے ہیں آپ مجھے کھول دیجئے تا کہ میں ان کے پاس پہنچ جاؤں اور ان کو دودہ پلا کروائیں آپ کے پاس آت جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ لوٹ آئے گی؟ تو اس ہرنی نے کہا کہ اگر میں واپس نہ آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے عشار جیسے عذاب میں جتلا کردے۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ ہا تھ دویا

اتنے میں وہ اعرابی جس نے اس کو ہا ندھ رکھا تھا وہ بیدار ہو گیا۔اس نے پوچھا کہ حضور کیا آپ کو کئی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ تُو اس کوآ زاد کردے۔اس نے اس ہرنی کوآ زاد کردیا۔وہ نکل کر بھاگ گئی اور یہ کہدری تھی: اَشْھَدُ اَنْ لَا اِللّهِ اِللّا اللّهُ وَ اَنْکَ رَسُولُ اللّٰهِ.

بیقی کی دلائل النو و میں جرت ابوسعید خدری رضی الله عندے مروی ہے:۔

"ابوسعید" فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا یک خیمہ ہے بندھی ہوئی ہرنی پر ہوا۔ اس ہرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے درخواست کی کہ آپ جھے کھول دیں تاکہ میں جاکرا ہے بچوں کو دود ہا پاکرآپ کے پاس واپس آ جاؤں اور آپ دوبارہ مجھے باند ہدیں۔ حضور نے فر مایا لوگوں کے شکار کی میں جمانت لیتا ہوں اور ہرنی ہے تم لے کراس کو کھول دیا۔ دہ گئی ارا پے بچوں کو دود ہاکر اس کو کھول دیا۔ دہ گئی ارا پے بچوں کو دود ہاکر اس کو کھول دیا۔ دہ گئی ارا پے بچوں کو دود ہاکر اس کو کھول دیا۔ دہ گئی ارا پے بچوں کو دود ہاکر اس کے بعد خیمہ میں اس ہرنی کے مالکان کے پاس اس خور ایس کے بعد خیمہ میں اس ہرنی کے مالکان کے پاس تشریف لیے گئے اور ہدیہ میں اس ہرنی کو طلب فر مایا۔ ان لوگوں نے ہو ہرنی آپ کو ہبدکر دی۔ آپ نے اس کو آزاد کر دیا اور پھر فرمایا کہ لوگوموت کا بادے میں جو معلومات تم کو طاسل ہیں آگر چو پاؤں کو معلوم ہو جا میں تو تم کوکوئی تنومند ہا نور کھانے ہے گئے تھیب نہ ہو

وَجَاءَ اَمرِنُوقَد صَادَ يَوْمُا غَزَالَةً لَهَا وَلَد خِشُفَ" تَحْلُفُ بِالْكَدَا ترجمہ:۔ اوراکی فش آیا جس نے ایک روزا کی جرنی کا شکار کیا جس کا ایک پچوٹا سابچہ تفاجو چراگاہ سے پیچچ آرہا تھا۔ فَنَادَتُ رَسُولَ اللّٰهِ وَالْقَوْمُ حَضِرٌ ۖ فَاطُلَقَهَا وَالْقَوْمُ قَدْ سَمِعُوا النِّدا

ت کارٹ کر میں اس میں کا اللہ ملک اللہ علیہ والقوم مستحصر کے سامنے آواز دی۔ چنا نچیآٹ نے اس کو آزاد کر دیااور قوم نے اس ہرنی کی ترجمہ:۔ پس اس ہرنی نے رسول اللہ علیہ وسلم کوقوم کے سامنے آواز دی۔ چنا نچیآٹ نے اس کو آزاد کر دیااور قوم نے اس ہرنی کی ندائی۔

سالح شافعی کے دود بگراشعارانشاءاللہ باب العین میں العشر اء کے عنوان میں آئیں گے۔

شرعي حكم

تمام اقسام کے ہرن کھانا طال و درست ہے۔ فقہاء کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ اگر محرم ہرن کو مار دے تو اس پر بکری واجب ہوگی۔ امام صاحب نے بھی یمی کیا ہے اور رافعی نے بھی اس کو پہند کیا ہے اور امام نو وی نے بھی اس کو محتیح قر ار دیا ہے صالا تکہ بیو ہم ہے اس لئے کہ ہرن نرہے اور بکری مادہ 'لہذا درست بیہ ہے کہ ہرن کے قل کی صورت میں مجتی کی قربانی دینی ہوگی۔

مشک بھی پاک ہے اور سیح قول کے مطابق اس کا تا فہ بھی پاک ہے بشر طیکہ بینا فہ ہرن سے حالت حیات میں علیحدہ ہو گیا ہو۔ محالمی نے'' کتاب اللباب المسک بانظمی'' میں لکھا ہے کہ وہ مشک جو ہرن ہے، برآ مدہوتا ہے، پاک ہے۔ اس قید سے محالمی کا مشاء فارہ سے حاصل ہونے والے مشک بھی کومشنی کرنا ہے کیونکہ وہ نا پاک ہے۔ فارہ کا تذکرہ انشاء اللہ باب الفاء میں آ رہا ہے۔

فارہ سے حاصل شدہ مشک کی عدم طہارت ہی ہے اس پراستدلال کیا ہے، کراس کا کھانا جرام ہے۔ کیونکہ اگر نارہ مالکول اللحم ہونا تو اس سے حاسل شدہ مشک بھی ہرن کے تکم میں شامل ہوتا۔

طبیب هنرات مشک تیتی کومشک ترکی کہتے ہیں۔ چنا نچہ المباء کے نزدیکہ ،مشک تیتی سب سے عمد واور بہتی مشک ہے ۔لیکن بوب نج ست اس کے استعال ہے گر ہز کرنا جا ہے ۔فارومشک کے متعلق جاحظ کی رائے انشاءاللہ باب الفاء میں نقل کی جائے گی ۔ می ابو عمرو بن صلاح نے قفال شاشی سے نقل کیا ہے کہ نافہ کواس کے اندر پائے جانے والے مشک سے دباغت حاصل ہو جاتی ہے۔ لہذا جس طرح دیگر کھالیں دباغت سے پاک ہو جاتی ہیں ای طرح بینافہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔

غیتۃ ابن سرتے کے بعض شارحین کا خیال ہے کہ وہ بال جو نافہ کے اوپر ہوتے ہیں وہ ناپاک ہیں کیونکہ مشک صرف اس کھال کو د باغت دیتا ہے جواس سے متصل ہوتی ہے۔ جواس سے متصل نہیں ہوتی جیسے اطراف نافدان پر د باغت کا اثر نہیں ہوتا۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بالوں کی نجاست کے بارے میں ہماراان شارحین سے اختلاف ہے۔ کیونکہ و باغت یافتہ کھال پر پائے جانے والے بال بھی حبعاً پاک ہو جاتے ہیں۔ رہج جیزی نے امام شافعی سے بھی نقل کیا ہے۔ بکی وغیرہ نے بھی ای کوافتیار کیا ہے اوراستاذ ابواسحاق اسفرا کینی نے بھی اس کو درست قرار دیا ہے اور رویانی وابن ابی عصرون وغیرہ نے بھی اس کو پہند کیا ہے جیسا کہ باب السین میں شجاب کے عنوان کے تحت گزرا۔

#### ايك عبرت ناك واقعه

ارزقی نے حرم کے صید کے احترام کے بارے میں عبدالعزیز این ابی رواد نقل کیا ہے کہ پچھلوگ مقام ذی طویٰ میں پہنچاور
وہاں پڑاؤ کیا۔ پچھ دیر بعد حرم کے ہرنوں میں سے ایک ہرن چرتا ہواان کے قریب آگیا۔ چنا نچان پڑاؤڈا لنے والوں میں سے ایک مخص
نے اس کی ٹانگ پکڑلیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ اس کو چھوڑ دولیکن وہ مخص ہمنے رانہ انداز میں ہنتار ہااوراس مخص کو چھوڑ نے
سے انکار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس ہرن نے بیٹا ب اور پا خانہ کیا۔ تب اس مخص نے اس ہرن کو چھوڑ دیا۔ رات ہوگئی یہاں تک کہ
وہ لوگ اپنے خیمہ میں سو گئے۔ درمیان رات میں پچھلوگوں کی آئکھ کھی تو دیکھا کہ اس ہرن کو پکڑنے والے شخص کے پیٹ پرایک سانپ
لیٹا ہوا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے اس کو آواز و سے کر کہا تیرا برا ہو حرکت مت کرنا۔ چنا نچہ وہ شخص بے حس و حرکت پڑار ہا یہاں تک کہ اس
ہرن کی طرح اس محس کا بیٹا ب پا خانہ نکل گیاا وراس کے بعد وہ سانپ اس کے او پر سے ہٹ گیا۔

حضر تحت مجاہدے منقول ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قصی بن کلاب کے دور سے قبل شام کا کیک تاج قافلہ کمہ آیا اور وادی طویٰ میں ان بول کے درختوں کے بنچ قیام پذیر ہواجن کے سابیہ میں لوگ آرام کیا کرتے تھے۔انہوں نے قیام کے بعد بھوبل پرروٹی پکائی لیکن سالن بنانے کے لئے اس کے پاس کوئی چیز نہتی البنداان میں سے ایک شخص نے اپنا تیز کمان لیا اور حرم شریف کی ایک ہرنی کو جوان کے قریب چر رہی تھی مارڈ الا اور اس کے کھال اتار کر اس کا سالن بنانے گئے۔ جس وقت و ولوگ اس گوشت کو بھون رہے تھے اور ان کی ہانڈی جوش مار رہی تھی اچا تک ہانڈی کے ہے ایک بہت بڑی آتئی گردن برآ مد ہوئی اور اس نے پورے قافلہ کو جلا کر راکھ کر دیا مگر ان لوگوں کے سامان لباس اور درختوں کو جس کے زیر سابیہ یوگ مقیم تھے اس آگ نے کوئی فقصان نہیں پہنچایا۔

#### الامثال

کتے ہیں" آمَنُ مِنُ ظِبَاءِ الْحَوَمِ" یعنی حرم شریف کے ہرنوں سے زیادہ مامون ۔ جوافخاص بہت ہی چوکنار ہتے ہیں ان کے کئے مثال دی جاتی ہو ڈکٹو کئے النظری ظِلْمَہ اور اُتُو کُہُ تَوَکَ الْغِوَال ''ہرن نے اپناسا یہ چھوڑ دیا اور تُو اس کوچھوڑ جے جس کے مثال دی جاتی ہو ڈ دیا اور تُو اس کوچھوڑ جے جس طرح ہرن آئے ما یہ کوچھوڑ دیتا ہے'' ظل سے مراد ہرن کے آرام کرنے کی جگہ ہے جس پر ہرن گرمی سے بچنے اور سابی حاصل کرنے کے لئے بناہ لیتا ہے اور ہرن جب اس جگہ سے ہتنظر ہو جاتا ہے تو بھی اس کی جانب نہیں لوٹنا۔ عنظر یب انشاء اللہ باب النعین میں مزید تفصیل آئے گیا۔

طبىخواص

ابن دھید کا بیان ہے کہ ہران کے سینگ کو پھیل کر مکان میں اس کی دھونی دینے سے تمام زہر ملے جانور بھاگ جاتے ہیں۔
ہرن کی زبان کو سائے میں سکھا کر اگر زبان درازعورت کو کو کھلا دیا جائے تو اس کی زبان درازی فتم ہوجائے گی۔اگر ہرن کا پیتہ کسی ایسے شخص کے کان میں رُپکا دیا جس کا کان درد کرر ہا ہوتو اس کو فوری سکون ہوجائے گا۔ ہرن کی مینگی اور کھال سکھا کر اور پیس کر پچہ کے کھانے میں ملا دیا جائے تو بچہاس کو کھا کر ہونہار ذبین اور تو ہو خفظ کا مالک اور فصیح اللمان ہوجائے گا۔ ہرن کا مشک آنکھوں کو تقویت دیتا ہے۔ رطوبات کو جذب کرتا ہے اور قلب و دیاغ کے لئے مقوی ہے۔ آنکھوں کی سفیدی کو چمکدار بنا تا ہے اور خفقان کے لئے مفید ہے اور زہروں کے لئے تریاق ہوئے گیا۔ ہرن کا ایک خاصیت ہے کہ اس کو خاصیت ہے ہم کہ اس کو بید ہوجاتی ہے۔ کہ اس کو استعمال کرنے ہے منہ جن بدیو پیدا ہوجاتی ہے۔

مشک گرم خشک ہوتا ہے اورسب سے عمدہ مشک الصفدی ہے جو تبت سے لایا جاتا ہے۔ مگر گرم دیاغ والوں کے لئے مصر ہے۔ اس کی مصرت کو کا فور کے ذریعیددور کیا جاسکتا ہے۔ سر دمزاج والوں اور پوڑھوں کے لئے اس کی خوشبوموافق ہوتی ہے۔

بقول رازی ہرن کا گوشت گرم ختک اور تمام شکاروں سے عمدہ ہوتا ہے اور ان میں نوز ائیدہ بچہ کا گوشت سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اس کا گوشت قولنج 'فالج اور بڑھے ہوئے بادی بدن کے لئے مفید ہے لیکن اس کا گوشت اعضاء کوخشک کرتا ہے مگر کھٹائی اس کی مصرت کو دور کر دیتی ہے۔ بیگرم خون بناتا ہے اور سرویوں میں اس کا استعمال مفید ہے۔

فائده

نافہ بنتی مشک کی ایک رقیق قتم ہے مگر جر جاوی رقت اورخوشبو میں اس کے برعکس ہے' قینوی متوسط ہے' لیکن صنو بری رقت اور خوشبو میں قینوی سے بھی کمتر ہے۔ تافہ والا ہرن سمندر سے جتنا دورر ہے گا اتنابی اس کا مشک لذیذ اور عمدہ ہوگا۔ تعبیہ

خواب میں ہرنی عرب کی حسین عورت ہے۔ بذراید شکار ہرن کا مالک ہونے کی تعبیر یہ ہے کہ پیشخص مکروفریب ہے کی باندی
کا مالک بنے گایا فریب ہے بمی کمی عورت سے شادی کرے گا۔ اگر کوئی خواب میں ہرنی کوذرئع کرے تواس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب
دیکھنے والا کمی جاریہ کی بکارت زائل کرے گا۔ جو شخص خواب میں بلاارادہ شکار پر تیر چلائے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دہ قخص کمی ہے گناہ
عورت پراتہام لگائے گا اور جو شخص بغرض شکارخواب میں تیر چلائے تواس کی تعبیر یہ ہے کہ دہ قخص عورت کی طرف نے مال حاصل کرے
گا۔

اگرخواب میں کسی ہرنی کی کھال اتاری تو اس کی تعبیر ہیہ ہے کہ وہ فض کسی عورت کے ساتھ مکاری کرےگا۔ جو فض خواب میں ہرن کا شکار کرے تو اس کو دنیا حاصل ہوگی۔اگرخواب میں کسی فخض پر ہرن تعلمہ آور ہوا تو اس کی تعبیر ہیہ ہے کہ اس کی بیوی جملہ امور میں اس کی نافر مانی کرے گی۔ جو فخض خواب میں ہرن کا پیچھا کرے اس کی قوت میں اضافہ ہوگا۔خواب میں اگرانسان ہرن کے سینگ بال اور کھال وغیرہ کا مالک ہے تو بیرسب چیزیں عور تو ں کی جانب ہے مال حاصل ہونے کی دلیل ہیں۔

غاتمه

مشک کی تعبیر محبوب یا بائدی ہے دی جاتی ہے اور بھی اس ہے مال بھی مراد ہوتا ہے کیونکہ بیسونے سے زیادہ قیمتی ہے اور بھی مشک کی تعبیر خوش عیشی ہے دی جاتی ہے اور بھی تہت ز دہ افراد کی برأت کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ مشک کی تعبیر لڑکا ے۔

مشكرين كى ناف مين كهان سے آيا؟

شارح سببی فی شرف الدین بن یونس کی کتاب "مخترالا حیاء" میں باب الا خلاص میں فدکور ہے کہ جو محض خالص اللہ کے لئے کوئی عمل کرتا ہے اور رضائے اللی کے علاوہ کوئی دوسرا مقصود نہیں ہوتا تو اس پر اور اس کی آنے والی نسلوں پر اس کی برکت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ چنا نچہ فدکور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے انز کر زمین پر تشریف لائے تو جنگل کے تمام جانور آپ کو سلام کے لئے حاضر ہوئے اور آپ سلام کے جواب کے ساتھ ساتھ ان کی ضرور بات کے مطابق ان کو دعا نمیں ویتے رہے۔ چنا نچہ آپ سلام کے باتھ بھیر نے گئے برکت سے اللہ کے باس ہران کا ایک ریوڑ آیا آپ نے ان کے لئے دعا فر مائی اور ان کی پشت پر ہاتھ بھیر دیا۔ آپ کے ہاتھ بھیر نے کی برکت سے اللہ تعالی نے مشک جیسی قیمتی چیز ان میں پیدا فر ما دی۔ جب باقی ہرنوں نے دیکھا تو معلوم کیا کر تمہارے اندر یہ فیجی پیز کہاں سے آئی؟ انہوں نے بتایا کہ صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے گئے تھے تو نہوں نے ہمارے تن میں دعا فر مائی اور ہماری پشت پر اپنا دست مہارک بھیرویا۔

ین کر باقی ہرن بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنا نچے آپ نے ان کے لئے بھی دعافر مائی اوران کی پشتوں پر بھی ہاتھ پھیرا
لیکن ان کے اندر مفک جیسی کوئی چیز پیدائمیں ہوئی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے شکایت کی کہ جو کام تم نے کیا وہ ہم نے کیا اور
ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آیالین جو شئے تم کو حاصل ہوئی وہ ہم کو حاصل نہیں ہوئی۔ کیا وجہ ہے؟ چنا نچیان ہرنوں کو ہتایا گیا کہ تہمارا
ہیمل اس کئے تھا کہ تم کو وہ شئے مل جائے جو تہمارے بھائیوں کو لی ہے لیکن تہمارے بھائیوں کا وہ عمل خالص اللہ کے لئے تھا اوراس میں
کوئی طمع شامل نہیں تھا اس کئے اللہ تعالی نے ان کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو اس برکت سے نواز دیا اور قیا مت تک بیاس سے مستفید
ہوتے رہیں گے۔ اخلاص اور ریاء کے متعلق ہم (علامہ ومیریؓ) نے اپنی کتاب '' الجوا ہر الفرید'' میں بحث کی ہے۔ قار کین تفصیل کے
لئے اس کا مطالعہ کریں۔

### بابُ الظاء

# الظُّرُبَان

(بلی جیساایک بد بودار جانور) ظربان: کتے کے پلے کے برابرایک بد بودار جانوراور بہت گوز مارنے والا جانور ہے اوراس کواپئی بد بواور گوز کے بارے بیں معلوم ہے اورای لئے بیاس بد بوکوا پنے دفاع کے لئے بطور ہتھیا راستعمال کرتا ہے جیسا کہ حباری اپنی ہیں جس شر (شکرا) ہے بچاؤ کے لئے بطور ہتھیا راستعمال کرتا ہے۔ چنانچ ظربان گوہ کے بل میں پہنچ جاتا ہے جس میں گوہ کے بچے اورا تڈے ہوتے ہیں اور بل کا جوسب سے بنگ مقام ہوتا ہے اس جگہ بینچ کراس کواپئی دم سے بند کردیتا ہے اورا پنی ڈبرکواندر کی جانب رکھتا ہے اور پھرتین گوز مارتا ہےاوراس سے گوہ ہے ہوش ہو جاتی ہےاہ راس طرح میہ گوہ کو آسانی سے کھالیتا ہےاور پھراسکے بعدانڈوں وغیرہ کو بھی اس بل میں رہتے ہوئے چیٹ کرجاتا ہے۔

اعرابیوں کا قُول ہے کہ جب کوئی اس کو پکڑلیتا ہے توبیاس کے کپڑوں میں گوز ماردیتا ہےاوراس کی بد بواتی بخت ہوتی ہے کہ کپڑے کے پیٹنے پر بھی نہیں جاتی۔

متنتى شاعر كى لغت ميں مہارت

ابوعلی فاری طبیب نے احمد بن حسین متعنی شاعر ہے جو لغت کی نقل میں ماہر تھا سوال کیا کہ کیا' دفَعَلْے'' کے وزن پر کوئی جمع آتی ہے؟ اس نے برجت جواب دیا کہ'' تجلے''اور'' ظہر پی' آتی ہیں۔ابوعلی کا بیان ہے کہ میں نے تین رات تک لغت کا مطالعہ کیاان دو کے علاوہ اس وزن پر تیسری جمع نہیں ملی ۔

ظربان بلی اور پستہ قد کتے کے برابر ہوتا ہے اور یہ بیرونی واندرونی دونوں اعتبارے نہایت بد بودار ہوتا ہے۔ اس کے کان نہیں ہوتے بلکہ کانوں کی جگہددوسوراخ ہوتے ہیں۔ ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں اور نہایت تیز چنگل ہوتے ہیں۔ دم لمبی ہوتی ہے اور کمر میں منظ اور جوڑ نہیں ہوتے بلکہ سرکے جوڑ ہے دم کے جوڑ تک ایک بی ہڈی ہوتی ہے۔ بسااوقات جب آ دی اس پر قابو پالیتا ہے اور کوارے اس پر وار کرتا ہے تو تکواراس پر اثر انداز نہیں ہوتی کے وزئتک ایک بھال بہت بخت ہوتی ہے جیسا کہ قد (ایک چھلی جس کا تیل لکلالا جاتا ہے) کی کھال بخت ہوتی ہے ہوتی ہوتی ہے ہوتی ہے اس کی عادت یہ ہے کہ جب بیا ژ دہے کود کھتا ہے تو اس کے قریب آ کراس پر کود پڑتا ہے اور جب اثر دہا اس کو کھڑ لیتا ہے تو بھر یہ پھولنا ہے تو پیر میں کھر ایک کہاں تک کہاں کا جسم ایک رس کا مکر امعلوم ہونے لگتا ہے اور اثر دہا اس کو لیٹ جاتا ہے تو پھر یہ پھولنا شروع ہوجاتا ہے اور پھر بیا تک کہاں مارتا ہے جس سے اثر دہا یارہ ہوجاتا ہے۔

ظربان پرندوں کے تلاش میں دیوار پر بھی پڑھ جاتا ہے اور جب بھی بید دیوار ہے گرتا ہے تو پیٹ پھیلا لیتا ہے جس ہے اس کو گرنے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ بیاونٹوں کے ریوڑ کے ریوڑ کے بچے میں پہنچ کر گوز مارتا ہے جس وجہ سے اونٹ اس طرح منتشر ہوتے ہیں جس طرح چیچڑیوں کے مقام مے منتشر ہوتے ہیں اور ایسی حالت میں چروا ہے کے لئے ان پر کنٹرول کرنا دشوار ہوجا تا ہے۔ اسی وجہ سے اہلی عرب اس کومفرق انعم کہتے ہیں۔ بلاد عرب میں یہ کثر ت سے پایا جاتا ہے۔

ثرعظم

بوجة جثاس كاكهاناحرام ب

الامثال

جبالوگ منتشر ہوتے ہیں تو کہاجاتا ہے" فَسَابَيْنَهُمُ الظّربان "(ان كورميانظربان في كوزكرمارديا) شاعرفي كها

ہے۔ الا اَبُلِغَا قَيْسًا وَجُنُدَبَ اَنَّنِيُ ضَرَبُتَ كَثِيْرًا مضربَ الظَّرُبَانِ ترجمہ:۔ ہاں تم دونوں پیغام پہنچاؤ قیس اور جندب کو میں نے جُمْع کر کے قبل کیا ہے قوم کے افراد کو۔ الظَّلِيُهُ

(نرشتر مرغ) انظلیم: اس کاتفصیلی ذکر باب النون میں آئے گا۔ اس کی کنیت ابوالبیض 'ابوثلا ثین اور ابوصحاری ہیں اور جمع'' ظلمان'' ہے۔ جیسے'' ولید'' کی جمع'' ولدان'' آتی ہے۔ زہیرنے اس مصرعہ میں ظلمان کوبطور جمع استعمال کیا ہے۔

ع السظلمان جؤ جؤ هواء إظلمان ميں سے جوبزول ہے)ولدان كوتر آن كريم ميں استعال كيا كيا ہے۔ چنانچدارشادِ رى ہے:۔

وَيَطُوُفُ عُلْيُهِمُ وِلْدَانَ مُحَلَّدُونَ (اوران کی خدمت کے لئے پھررہے ہیںان کے پاس لڑ کے سدار ہے والے) اورای کی نظیر'' قضیب اور قضبان' عریض اور عرضان' اور فصیل و فصلان ہیں۔ان الفاظ کوسیبویہ نے بطور جمع نقل کیا ہے اور دلدان کو شاذ قرار دیا ہے۔ بعض حضرات نے اس وزن پر پچھاور الفاظ کی جمع نقل کی ہے جسے'' قری'' کی جمع'' قربان' (پانی چنے کی جگہیں) ایسے بی''سری'' کی جمع''سریان' اور''خصی'' کی جمع''خصیان'۔

غاتمه

شرمرغ کی آوازکو عرار' کہتے ہیں۔ چنانچہ کہاجاتا ہے ''عاد الطلیم عدادا'' (شرمرغ نے آواز کی ) ابن خلکان وغیرہ نے کھا ہے کہ عرار بن عمرو بن شاس اسدی کانام ای سے لیا گیا ہے جس کے بارے میں اس کے والد نے یہ شعر کہے ہیں۔
اَدَادَتُ عِوَادًا بِالْهُوَانِ وَمَنْ يُوِدُ عِوادًا لَعُمُری بالھوانِ فَقَدُ ظَلَمَ
ترجمہ:۔ اس عورت نے عرار کے ساتھ حقارت کا ارادہ کیا اور میری زندگی کی قتم! جس نے عرار کے ساتھ حقارت کا ارادہ کیا اس نے ظلم کیا۔

فَانَّ عِرَادًا إِنُ يَكُنُ غَيُرَ وَاضِحٍ فَانِّيُ أُحِبُّ الْجُونَ ذَا الْمَنْكِبِ الْعَمَمِ ١١ ترجمہ:۔ كيونكه عرادا گرچه خوب صورت نہيں ہے كين كامل التقل كالے تض كو مِس پندكرتا ہوں۔

عرار کے والد کی ایک بیوی ای قوم کی تھی اور بی عرار با ندی کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔عراراوراس کی سوتیلی مال کے درمیان عداوت پیدا ہوگئی تھی۔عرار کے والد ابوعمرو نے دونوں کے مابین صلح کی کافی کوشش کی لیکن کا میا بی نہیں ملی اس لئے تنگ آ کر ابوعمرو نے بیوی کو طلاق دیدی مگر پھرنا دم ہوا۔

عرار نہایت فصیح اور عقمند تھا۔ مہلب ابن ابی صفرہ نے گئی اہم معاملات میں عرار کونمائندہ بنا کر تجاج بن یوسف ثقفی کے پاس بھیجا تھا۔ اعرار جب نمائندہ کی حیثیت سے تجاج کے سامنے پیش ہوا تو تجاج نے اس کونیس پہچا تا اور حقیر سمجھا۔ لیکن جب عرار نے گفتگو کی تب اس کا جو ہر کھلا اور اس نے نہایت عمدہ طریقہ سے تجاج کے سامنے امینا فی الضمیر اوا کیا۔ چنانچہ تجاج اس کی قدرت کلامی سے متاثر ہوا اور وہ شعر پڑھنے لگا جواو پر مذکور ہوئے۔ عرار نے بیشعر کہا کہ اللہ آپ کی تائید فرمائے میں ہی عرار ہوں۔ تجاج بیہ جان کر اس اتفاقی ملاقات پر بہت خوش ہوا۔

علامہ دمیری رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ قصہ بھی ای قصہ ہے ملتا جلتا ہے جس کو'' د نیوری'' نے'' مجالسۃ'' میں اور حریری نے ''الدرۃ'' میں بیان کیا ہے کہ عبید بن شریہ جرہی تین سوسال تک زندہ رہے۔اسلام کا زمانہ پایا تو مشرف باسلام ہوگئے اور حضرت معاویة ، ملک شام میں ان کے دور خلافت میں ملاقات کی ۔ حضرت معاویة نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنے مشاہدات میں جوواقعہ

آپ نے کہا کدایک دن میراگز رایک گروہ پر ہوا جو کی مردہ کو فن کردہ تھے۔ میں ان کے قریب آیا تو مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل نعنی قبری بختی نظروں میں پھر گئی اور دل بحرآیا اور میری آنکھوں ہے آنسوگر نے لگے اور میں بیا شعار پڑھنے لگا۔ يَا قَلْبُ إِنَّكَ مِنَ اسْمَاءَ مَغُرُور " فَاذَكُرُ وَهَل يَنْفَعُكَ الْيَوْمَ تَذْكِبُو" ترجمہ:۔ اے دل بے شک توا ساء کی طرف ہے دھو کہ میں ہے سونسیحت حاصل کراور کیا آج تھے کونسیحت مفید ہوگی؟ قَدْ بُحْتَ بِالْحُبِ مَا تُخْفِيُه حَتَّى جَرَتْ لَكَ اَطُلاقًا مَحَاضِيْر" ترجمہ:۔ او نے راز محبت کوفاش کرویا کہ وہ کسی سے بھی تخفی نہیں ہے یہاں تک کہ دوڑ گئے تیری محبت کو لے کرشہری باشندے یا تیری محبت

کی داستانیں کھوڑوں کی حیال چل پڑیں۔

فَلَسْتَ تَدُرى وَمَا تَدُرىٰ أَعَاجَلُهَا آدُنى لرُشُدِكَ أَمُ مَا فِيهِ تَاخِيْر" ترجمہ: نہو اب جانتا ہاورنہ ائندہ جانے گا کہ دنیا کا قریب زمانہ تیری ہدایت کے لئے قریب تر ہے یا کہ وہ جس میں تاخیر ہے۔ فَاسْتَقُدِرَ اللَّهِ خَيرًا وَإِرْضِيَنُ بِهِ فَبَيْنَمَا الْعُسُرُ إِذْ دَارَتُ مَيَاسِيُر" ترجمہ: اللہ ع خرکاطالب بن اوراس پر راضی رہ کیونکہ تنگی کی حالت میں اجا تک محوضے لگتے ہیں جوئے کے یا نے۔ وَبَيْنَمَا الْمَرُءُ فِي الْآخِيَاءِ مُغْتَبِطُ إِذْ هُوَ الرَّمْسُ تَعَفُّوهُ الاعَاصِيْرِ" ترجمہ:۔ اس دوران کرآ دمی زندوں میں شاد ماں ہوتا ہے تا گاہ تیز آ ندھیاں اس کی قبر کے نشان بھی منادیتی ہے۔

يَبْكِي الْغَرِيْبُ عَلَيْهِ لَيْسَيَعُرِفُهُ وَذُوْ قَرَابَتِهٖ فِي الْحَيِّي مَسْرُورٍ"

ترجمه: پردیسی اس پرروتا ہے حالا تکہوہ اس کوجانتا بھی نہیں اراس کارشتہ دارخا ندان میں مسرور ہوتا ہے۔

عبيد بن شريه كتب بيل كه مجھ سے ايك محف نے كہا كہ جانتے ہوان اشعار كا كہنے والاكون ہے؟ ميں نے كہانبيں \_اس مخف نے كہا كة ك في عاجمي إشعار يره صوده اى مرده ك بين جس كوابهي بم في وفن كيا باورتو وه مسافر ب جواس يردور باب اور ( حالانك ) تو اس کونبیں جانتااور یفخض جواس کولد میں اتار کر قبرے باہر نکلا ہے اس کا (مدفون کا) قریبی رشتہ دار ہے اور اس کے مرنے سے بے صد خوش ہے۔

راوی کابیان ہے کہ میں ان اشعار کوئ کر بہت خوش ہوااور میں نے کہا۔

"إِنَّالْبَلاءَ مُو كُل بِالْمَنْطِق" مصيب زبان كريرد -

پس مثل بن گئے۔ پھرامیرمعاویہ نے عبید بن شریہ ہے کہا کہ بلاشبتم نے بہت عجیب واقعہ دیکھا۔ اچھایہ بتاؤ کہ بیمردہ جس نے بیہ شعر کے تھے کون تھا؟ عبیدہ بن شریہ نے کہا کہ بیعثیر بن لبید گذری تھا۔

# باب العين المهملته

العاتق: بقول جوہری عاتق پرندے کے اس بچہ کو کہتے ہیں جو'' ناهض'' (اڑنے کے قابل) سے قدرے برا ہو۔ چنانچہ کہا جاتا

اَخَذُ تَ فَرُخَ فَطَاةٍ عَاتِقًا مِن فَارْ فَي كَالل قطاة ك يحكو بكرا\_

ابن سیدہ نے کہا ہے کہ عاتق قطاۃ کے اس بچہ کو کہتے ہیں جس کے پہلے بال و پراگر نئے بال و پراگنے لگے ہوں \_ بعض کے زدیک عاتق کبوتر کے نوعمراور ناتواں بچے کو کہتے ہیں اس کی جمع عواتق آتی ہے۔''عتیق''عمدہ اور خوبصورت کے معنی میں مستعمل ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے''الفو میں العتیق'' (شریف النسل عمدہ گھوڑا)اور'' [مواۃ عتیقۃ'' (خوبصورت عورت)۔

صیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وہ سورہ بنی اسرائیل' کہف مریم' طہ اور سورہ انبیاء کے بارے میں فرمایا کرتے تھے:۔

"إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْآولِ وَهُنَّ مِنْ تَلا دى" (بيسورتس عَاق اول اورميرى دولت بين)

عمّاق سے علیق کی جُمع مراد کے ۔ اہلِ عرب اس چیز کو جو جو دہ اور عمد گی میں اعلیٰ متّام پر پہنچ جائے علیق کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا منشاء دیگر سورتوں پر ان سورتوں کی فضیلت کا اظہار کرنا ہے۔ کیونکہ بیسورتیں فقص اور انبیاء کرام کے اخبار پرمشمل ہیں اور دیگر امم کی خبریں ان میں مذکور ہیں۔

''تلاد''قدیم مال کوکہا جاتا ہے۔تلادے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا منشاء بینظا ہر کرنا ہے کہ بیسور تیں اسلام کے دورِاول میں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ کیونکہ بیسب سورتیں کمی ہیں اور سب سے پہلے ان ہی کی تلاوت اور حفظ ہوا ہے۔

### ألعاتك

( گھوڑا) اَلْعَاتِک: اس کی جُمع عوا تک آتی ہے جیسا کہ شاعر نے اس شعر میں استعال کی ہے۔۔ نُتُبِعُهُمُ خیلاً لَنَا عَوَ اتِکَا فِی الْحَرُبِ جُرُدًا تَرُکِبُ الْمَهَالِگا ترجمہ:۔ ہم ان کے گھوڑوں کا پیچھا کرتے ہیں اور اپنے گھوڑوں کے ذریعے میدانِ جنگ میں سوار ہوتے ہیں ہلاکتوں اوپر۔ فائدہ

عبدالباقی بن قانع نے اپنی تیم میں اور حافظ ابوطا ہرا حمد بن محد احرسلفی نے حضرت سیانہ رضی اللہ عندے بیدحدیث نقل کی ہے کہ:۔ '' نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے یوم حنین میں ارشا وفر مایا کہ میں قبیلہ سلیم کی عوا تک کا بیٹا ہوں''۔

عوا تک قبیلہ ملیم کی تین عورتیں ہیں جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات میں شامل ہیں۔ان میں سے ایک عاتکہ بنت ہلال بن فالج بن ذکوان سلمیہ جوعبد مناف بن قصی کی والدہ ہیں۔ دوسری عاتکہ بنت مرہ بن ہلال بن الفالج سلمیہ ہیں جوہاشم بن عبد مناف کی والدہ ہیں اور تیسری عاتکہ بنت اقص بن مرہ بن ہلال سلمیہ ہیں۔ بیحضور کی والدہ محتر مدحضرت آ منہ کے والد وہب کی والدہ ہیں۔ان تینوں میں پہلی دوسری کی بچوپھی اور دوسری تیسری کی بچوپھی ہیں۔ بنوسلیم اس رشتہ پرفخر کیا کرتے تھے۔علاوہ ازیں بنوسلیم کے لئے اور بھی بہت می قابل فخر با تیں ہیں جن میں ہے ایک ہے ہے ۔ فقح ملہ کے دن اس خاندان کے ایک ہزارا فراد حضور کے ہمراہ شریک ہوئے تھے۔ دوسری قابل فخر بات یہ ہے کہ حضور نے فقح ملہ کے دن تمام جھنڈوں سے آگے بنوسلیم کے جھنڈے کو کیا جوسر خ رنگ کا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اہل کوفہ اہل شام اور اہل بھرہ اور اہل مصر کو خط کھے کہ اپنے یہاں کے سب سے افضل شخص کو میرے پاس بھیجو۔ چنا نچہ اہل کوفہ نے عتبہ بن فرقد سلمی کو اور اہل مصر کو خط کھے کہ اپنے یہاں کے سب سے افضل شخص کو میرے پاس بھیجو۔ چنا نچہ اہل کوفہ نے عتبہ بن فرقد سلمی کو اور اہل مصر نے معن بن یزید سلمی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یاس بھیجا۔

محدثین کی ایک جماعت کی رائے تو بیہ ہے کہ فتح مکہ کے دن بنوسلیم کی تعدا دایک ہزارتھی لیکن صحیح بیہ ہے کہ ان ٹی تعدا دنوسوتھی اور حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فر مایا تھا کہ کیاتم میں کوئی محض اتنی خصوصیات کا مالک ہے جوسو کے برابر ہوتا کہ تمہاری تعدا دپوری ایک ہزار ہوجائے ۔انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اور ضحاک بن سفیان کو پیش کیا جو بنوسلیم کاسر دارتھا: ۔

### عاق الطير

"عتاق الطير"اس مراد شكارى يرند يي، جو برى كالبي قول بـ

# ٱلُعِتُلَةُ

''اَلْعِتُلَةُ ''اس سے مرادوہ اوْمُی ہے جے کوئی بھی نہیں چھیڑتا اوروہ ہمیشہ فربہرہتی ہے۔ابونصر کی یہی رائے ہے۔عنقریب انشاءاللہ ''باب النون''میں لفظ' الناقة''کے تحت اس کاتفصیلی ذکر آئے گا۔

### العاضه و العاضهة

"العاضه و العاضهة "اس مرادسان كالكشم بجس كؤنے موت داقع موجاتى بے تحقیق باب الحامیں "الحیة" كے تحت اس كاتذ كره گزر چكا ہے۔

# اَلُعَاسِلُ

''الْعَاسِلُ''اس مراد بھيريا ہے۔اس كى جمع كے لئے''العسل''اورالعواسل كےالفاظ مستعمل بيں۔اس كى مؤنث عسلى آتى ہے۔ ہے۔ تحقیق لفظ''الذئب'' كے تحت' باب الذال' ميں اس كا تذكره گزر چكا ہے۔

### العاطوس

''العاطوس''اس مرادایک چوپایہ ہے جس سے بدشگونی لی جاتی ہے۔ عنقریب انشاء اللہ باب الفاء میں 'الفاعوں'' کے تحت اس کا تذکرہ آئے گا۔

#### العَافِيَة

(طالب رزق)العافیہ: انسان چوپائے اور پرندسب کو پیلفظ شامل ہے۔ بیہ عفا' یعفو' عقوۃ' سے ماخوذ ہے۔کہاجا تا ہے۔ عَفَوْ تَهُ ( تواس کے پاس بھلائی کا طالب بن کرآیا )۔

عدیث میں عافیہ کا ذکر:<sub>۔</sub>

''جس نے بنجرز مین کو قابلِ کاشت بنایاوہ اس کاما لک ہےاور جو پچھاس زمین کی پیداوارعا فیدکھالےوہ اس کے لئے صدقہ ہے''۔ ایک روایت میں عافیہ کی جگہ جمع کالفظ العوافی مذکور ہے۔اس صدیث کوامام نسائی نے اور بیبی نے نقل کیا ہےاورا بن حبان نے اس کو حضرت جاہر بن عبداللہ کی روایت سے سیجے قرار دیا ہے۔

می مسلم میں بروایت ز ہری عن سعید بن المسیب حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے:۔

'' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہتم لوگ مدینہ منورہ کو بہتر کی اور بھلائی پر پچھوڑ و گے اس میں صرف عوافی آئیں گے۔ (راوی کہتا ہے کہ عوافی سے حضور کی مرادعوافی سباع اورعوافی طیر ہیں ) پھر قبلیہ مزنیہ کے دوچے واہے مدینہ کا قصد کر کے تکلیں گے اپنی مجریوں کوآ واز دیتے ہوئے۔ پس وہ ان بکریوں کوغیر مانوس اور وحثی پائیں گے۔ یہاں تک کہ جب بید دونوں ہنیے الوداع پر پہنچیں گے تو منہ کے بل گریزیں گے''۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ مختار مسلک کے مطابق ہیدید کا چھوڑ نا آخری زمانہ ہیں وقوع قیامت کے وقت رونماہوگا۔جیسا کہ مزید کے دوج واہوں کے اس قصد ہے جو سی بھی بخاری ہیں فہ کور ہے واضح ہوتا ہے کہ بید ونوں اوند ھے مندگر جا کیں گے جب قیامت ان کو پالے گا اور سب ہے آخر ہیں ان دونوں کا حشر ہوگا۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ بید واقعد زمائے اول ہیں ظاہر ہو چکا اور گزر چکا اور بہ آپ کہ مجزات میں ہے۔ چنا نچہ دینہ منورہ کو بہترین حالت میں اس وقت چھوڑ اجاچکا جس وقت خلافت مدینہ سے شام اور عماق نتقل کی گئ اور بید وقت دین اور دنیا دونوں کے کھاظ ہے اچھا اور بہتر تھا۔ دین کے لھاظ ہے اس لئے کہ اس وقت مدینہ میں کثیر تعداد میں علاء کرام موجود تھے اور دنیا کے اعتبارے بایں طور کہ اس کی عمارت کھی تھی آجھی تھی اور باشندگان مدینہ اس وقت خوب خوشحال تھے۔ فرماتے ہیں کہ مورضین نے مدینہ میں آنے والے بعض فتنوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اہل مدینہ اس بات سے خاکف ہو گئے کہ اس کے اکثر موضین نے مدینہ میں آئے والے بعض فتنوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اہل مدینہ اس بات سے خاکف ہو گئے کہ اس کے اکثر باشندے کو چ کر گئے اور مدینہ کے تمام پھل یا اکثر پھل عوائی کے لئے رہ گئے۔ پھر اہل مدینہ کہ یہ نیامہ بھی گئے کہ اس کے اکثر فرماتے ہیں کہ آج کے حالات اس کے زیادہ قریب ہیں کے وکد اس (مدینہ ) کے اطراف ویران ہو چکے ہیں:۔

### ٱلُعَائِذُ

(وہ او منی جس کا بچاس کے ہمراہ ہو) العائد: بعض کا خیال ہے کہ او منی وضع حمل کے بعدے بچے کے طاقتور ہونے تک عائذ کہلاتی

حدیث میں عائذ کا تذکرہ:۔حدیث میں مذکورے کہ: ''قریع جضہ صلی انڈ عل مبلم ہے جگ مقال کر لئے نکل

'' قریش حضور صلی الله علیه وسلم ہے جنگ وقبال کے لئے نکل پڑے اس حال میں کدان کے ساتھ تا زہ بیائی ہوئی اونٹنیاں تھیں''۔

عوذ' عائذ کی جمع ہے ٔ حدیث کا مطلب میہ ہے کہ وہ لوگ دودھ والی اونٹنیوں کوساتھ لے کرآئے تھے تا کہ دودھ کوتو شہمیں رکھتے رہیں اور جب تک'' اپنے گمان فاسد کے مطابق' 'محمد اور آپ کے اصحاب کا خاتمہ نہ کر دیں واپس ہوں گے'' نہایت الغریب'' میں مذکور ہے کہ حدیث میں'' عوذ مطافیل'' سے مرادعور تیں اور بچہ ہیں' اونٹنی کو عائذ اس لئے کہا جاتا ہے کداگر چہ بچہ ہی اس کی پناہ لیتا ہے لیکن میاس پر مہر بان ہوتی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے'' تَعَجَادَ ۃ ''رَ ابِحُۃُ'' ( نفع والی تجارت ) اور''عِیْنَشَةِ رَّ احِنِیَةِ'' ( اچھی زندگی )

### العبقص والعبقوص

ابن سیدہ نے کہا ہے کہ اس سے مرادایک چو پایہ ہے۔

### اَلُعُترفانُ

(مرغا)اس كاتذكرہ باب الدال ميں ويك عنوان سے گزر چكا۔عدى بن زيدنے كہا ہے:۔ قلاقة أخوال وَ شَهُرًا مُحُرَّمًا اَقْضَى كَعَيْنِ الْعُتُرَفَانِ الْمُحَادِبِ ترجمہ:۔ تين سال اورا يك مهينہ جس ميں جنگ حرام ہےوہ فيصلہ كرنے والے بيں اس مرغ سے بھى زيادہ جوجنگ جووا قع ہوا ہے۔

### ٱلُعُتُودُ

(طالبرزق)العتود:اس مراد بكرى كے بچ بين جبكه وہ قوى موجا كيں اور چارہ وغيرہ كھانے لگيں اس كى جمع اَعُتِدَةً آتى ہے۔عدان اصل میں عتدان تھا۔ تاء كودال میں مذم كر كے عدان بنايا گيا ہے۔

حديث ميس عود كاتذكره:

امام ملكم في عقبه " بن عام سے روایت كيا ہے: \_

'' نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر کو ایک بکری دی جو آپ اپنے اصحابؓ میں تقسیم فر مایا رہے ہتے' آخر میں بکری کا ایک سالہ بچہ نچ گیا۔ آپ نے فر مایا کہ اس کو بھی ٹو لے جا''۔

بیعتی اور ہمارے تمام علماء کی رائے یہ ہے کہ بیاض طور سے عقبہ بن عامر کے لئے رخصت بھی جیسا کہ ابو بردہ ہانی بن نیار بلوی کے لئے تھی اور پہلتی نے روایت کی ہے:۔

'' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ "بن عامر سے فر مایا کہ اس کوتم لے جاؤ اور ذرج کرلواور تنہارے بعداس میں کسی کوکوئی رخصت نہیں ہے''اورسنن ابوداؤ دمیں ہے:۔

" نبى كريم صلى الله عليه وسلم في اس مين زيد بن خالد كورخصت دى تقى \_

اس اعتبارے اس میں رخصت پانے والے تین حضرات ہو گئے ۔حضرت ابو بر دہ حضرت عقبہ بن عامرٌ اور حضرت زید بن خالدٌ۔

( کپڑوں اور اُون کوچائے والا کیڑا) آلغشہ: اس کی جمع غٹ اور غفٹ آتی ہے۔ یہ کیڑا اون میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ محکم میں مذکور ہے کہ عشہ وہ کیڑا ہے جو کچے چیڑے کو چسٹ کراس کو کھاتا ہے۔ یہ ابن الاعرابی کی رائے ہے۔ ابن درید کا قول سے کہ عدہ بغیر ھاء کے بعنی عث ہے اور یہ کیڑا عموماً اون میں پایا جاتا ہے۔ ابن قتیبہ کا خیال ہے کہ یہ کیڑا لیکائے ہوئے چیڑے کو کھاتا ہے اور یہ دیمک سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ وہ کیڑا ہے جواون کوچا تا ہے۔

شرعيحكم

الكاكماناحرام -

ضربالامثال

الل عرب كتيت بين غشيفة " تَـقُومُ جِلَدُامُلُسُ " (ايما كيرُ اجوزم عَلَىٰ چَرُ عَلَىٰ اللَّحْص كے لئے دى جاتى عبد اس نے اس مند اس کے کہ کہ اس کو حکومت میں شریک کرلیا جائے۔ فائق میں فدکور ہے کہ احف نے بیر مثال اس فض کے لئے کہ ہے جس نے اس کی جو کی تھی۔ جیسا کہ کہا گیا ہے۔

فَانُ تَشْتِمُونَا عَلَى لَوْمِكُمُ فَقَدُ تَقَدُمُ اللَّعْثُ مَلْسُ الْآدم ترجمہ: پس اگرتم لوگ ہم کواپی ملامت پرگالی دیتے ہوتو کیڑا زم چکے چڑے کوکا شنے کی کوشش کرتا ہے۔

### ٱلْعُثُمُثُمَةُ

(طاقت دراؤی) نرکوممم کہتے ہیں۔بقول جو ہری شرکوبھی عمم کہتے ہیں۔جو ہری کاخیال ہے کہ شرکوممم ثقل وطی کی وجہ سے کہتے ہیں۔راجزنے کہا ہے۔ ع. خَبَعَفُنَ مَثْیَتُهُ عُشُمُشُمُ

# ٱلۡعِجُلُ

( كوسالة بجهزا) المعبجسل: اس كى جمع عاجيل آتى إور بجهزى كوعَ بخسلة كهتيج بين - يجهز والى كائ كوبَعْز ة ممنحكة "كهاجاتا

عجل (بچیزے) کی وجہ تسمیہ

عربی میں پچھڑے کو عجل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عجل سے معنی سرعت یعنی جلدی کے ہیں۔ چونکہ بنی اسرائیل نے اس کی پرستش میں عجلت سے کام لیا تھااس لئے اس کو عجل کہتے ہیں۔

بن اسرائیل نے گوسالہ کی پرستش کتنے دن کی؟

نبی اسرائیل نے گوسالہ کی پرستش کل چالیس یوم کی تھی۔جس کی پاداش میں وہ چالیس سال تک میدان تیہ میں مبتلائے عذاب رہے۔اللہ تعالی نے ایک یوم کے مقابلہ میں ایک سال ان کی سزا کے لئے تجویز فر مایا اور اس طرح چالیس سال قرار دیے گئے۔ "منصوروبلمی نے"مندفر دول" میں حضرت حذیفہ بن الیمان کی بیروایت نقل کی ہے:۔

نی كريم صلى الشعليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه ہرامت كے لئے ايك كوساله باوراس امت كا كوسالددينارودرجم بيا-

جية الاسلام امام غزالى رحمته الله عليه كاقول بكرقوم موى يعنى بنى اسرائيل في كوساله كى ساخت سونے اور جا عدى كے زيورات كى

يستش كاسبب اورآغاز

بنی اسرائیل کے گوسالہ کی پرستش کا سبب سیہ واکہ اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کے لئے تھیں ہوم کی مدت معین کی تھی۔ پھر
اس کی تحمیل کے لئے دیں دن گا اور اضافہ فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت موئی علیہ السلام عاشورہ کے دن فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت کے
بعد نبی اسرائل کو دریائے قلزم عبور کر کے آگے لے کر ہڑھے تو ان کا گزرایک ایسی قوم پر ہوا جو گائے کی شکل کے بتوں کی ہوجا کر رہے
تھے۔ ابن جرت کے کہتے ہیں کہ میہ گوسالہ پرتی کا نقطہ آغاز ہے۔ بیدد کچے کر بنی اسرائیل نے حضرت موئی علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ
ہمارے لئے بھی ایسے بتی بت بنوادیں تا کہ ہم لوگ بھی ان کی طرح پرستش کیا کریں۔ اس درخواست سے ان کا منشاء عقیدہ وحدا نیت میں
کمزوری یا شک نہیں تھا بلکہ ان کا منشاء ان بتوں کی تعظیم کے ذریعہ تقرب الی اللہ کا حصول تھا اور میرکام ان کے خیال میں دینداری کے
خلاف نہیں تھا کیونکہ بیلوگ تعلیم سے ناہلہ تھے اور بیدرخواست اس شدت جہل کا نتیج تھی۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔

"إِنْكُمْ فَوْم" تَجْهَلُونَ" (بِشَكَمْ الكِ جاللَةِ مِهو)

سے قیام مصرے دوران حضرت موی علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ تہمار سے دشنوں کو ہلاک کرنے کے بعد تم کو ایک ایسی کتاب دے گا جس بیل تہمارے لئے دینی دنیوی معاملات کے لئے دستورالعمل ہوگا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم وستم سے نجات دے دی تو حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کتاب کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تم میں دن کے روز سے رکھنے کا تھم فرمایا۔ جب آپ تیس روز سے رکھ کرفارغ ہوئے تو آپ کو اپنے منہ کی ہوتا گوار معلوم ہوئی تو آپ نے مواک کر کے ختم کر مواک کر لیا گئی ورخت کی چھال پی لی۔ ملائکہ نے کہا کہ آپ کے منہ سے جو مشک کی خوشبو آتی تھی وہ آپ نے مسواک کر کے ختم کر دی۔ لہذا آپ نے دس یوم کے روز سے وی مواک کر کے ختم کر میں اس کو دی سے تھا جو گائے کی پرستش کیا کہ تی تھی۔ اس دی بیم میں اس قوم سے تھا جو گائے کی پرستش کیا کہ تی تھی۔ اگر چہ سامری بظا ہر مسلمان ہوگیا تھا لیکن اس کے دل میں گائے کی محبت قدر سے قلیل جاں گزیں تھی۔ پس اللہ تھا لی نے اس کے ذریعے بین اسرائیل کو آذ مائش میں جتلافر مایا۔ چنانچہ سامری نے جس کا اصل تام موئی بن ظفر تھا بی اسرائیل سے دو سے آگے۔

چنانچے سب نے اپنے اپنے زیورات لا کراس کے پاس جمع کردیئے۔ سامری نے ان تمام زیورات کو بکھلا کر بچھڑے کا ایک قالب و حال لیا جس میں آ واز تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے ینچے کی ایک مٹھی خاک جواس نے دریاعبور کرتے وقت اٹھالی تھی اس بچھڑے کے اندرو ال دی جس ہے اس کے اندر گوشت پوشت پیدا ہو گیا اور وہ بچھڑے کی طرح ہو لنے لگا۔ مذکورہ قول قادہ ابن عباس حسن اور اکثر علما تبغیر کا ہے اور یہی اصح ہے جیسا کہ تغییر بغوی وغیرہ میں مذکور ہے۔

بعض کا قول ہے کہ یہ گوسالہ محض سو نے کا ایک قالب تھا اوراس میں روح نہیں تھی البتداس سے ایک آواز آتی تھی ۔ بعض کا قول ہے کہ یہ گوسالہ صرف ایک مرتبہ بولا تھا اور جب یہ بولا تھا تو پوری قوم اللہ کوچھوڑ کراس کی عبادت میں لگ گئی اور وجد وسرور میں اس کے ارد

كردرقص كرنے لگے۔

بعض مضرین کہتے ہیں کہ یہ گوسالدا یک مرتبہ نہیں بلکہ کثرت سے بولٹار ہتا تھااور جب یہ بولٹا تھالوگ اس کو بجدہ کرتے تھےاور جب یہ خاموش ہوجا تا تو پہلوگ بجدہ سے سراٹھا لیتے تھے۔ وہب فرماتے ہیں کہ اس گوسالہ سے آواز تو آتی تھی مگراس میں حرکت نہیں تھی۔ سدی کاقول ہے کہ یہ گوسالہ بولٹا اور چاتا تھا۔

''جسد''بدن انسانی کو کہتے ہیں اوراجسام مغتذبیہ میں سے کی کے لئے اس کے علاوہ جسد نہیں کہا گیا۔ بھی بھی جنات کے لئے بھی جد کا استعمال ہوا ہے۔ پس بنی اسرائیل کا گوسالہ ایک قالب تھا جوآ واز کرتا تھا جیسا کہ گزر چکا۔ یہ گوسالہ نہ کھا تا تھا اور نہ پیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے قول 'وَ اُفْسِرِ بُوْا فِسیٰ قُلُوبِهِمُ الْعِجُلَ '' کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قلوب میں گوسالہ کی محبت شدت کے ساتھ پیوست اور جاگزیں ہوگئ تھی۔

حضرت ابراجيم كي مهمان نوازي

الله تعالى في حفرت ابرائيم عليه السلام كاواقعه كاذكركرتے ہوئے ارشاد فرمایا ''فَ جَاءَ بِعِبْ لِمَسْمِینُو 'قرطبی كاقول ہے كه بعض لغات میں عجل ہے معنی شاۃ ( بحری) فدكور ہیں۔حضرت ابراہیم علیه السلام بے حدمہمان نواز تھے۔ چنانچہ آپ نے مہمانوں كے لئے ایک جا كداد وقف كرر كھی تھی اس ہے آپ بلاا متیاز قوم و ملت كے لوگوں كی ضیافت كیا كرتے تھے۔عون بن شداد كا قول ہے كہ جب مہمانوں نے جو دراصل فرشتے تھے كھانے ہے دست كھی اختیار كی تو حضرت جرائیل نے اس بچرے كوا ہے بازو ہے مس كرديا جس ہے دہ بچراندہ ہوكر كھڑ اہو گیا اورا بنی مال ہے جاملا۔

قاضى ابن قريعه كاايك عمده فيصله

قاضی محمہ بن عبدالرخمن المعروف بن قریعہ متونی بستاج کے منجملہ محاس میں سے ایک بیہ ہے کہ عباس بن معلیٰ کا تب نے ان کوخط
کھا کہ حضرت قاضی صاحب کی اس یہودی کے بارے میں گیارائے ہے جس نے ایک نصرانی عورت سے زنا کیا جس کے متیجہ میں اس
عورت نے ایک بچہ کوجنم دیا جس کا بدن انسانی ساخت اور سر نیل کا ہے۔ زانی اور زانیہ دونوں گرفتار کر لئے گئے ہیں۔ قاضی صاحب
موصوف نے فوراً جواب تحریکیا کہ بیہ یہودیوں کے ملمون ہونے کی کھی شہادت ہے۔ کہ ان کے دلوں میں گوسالہ کی محبت شدت کے ساتھ
جاگزیں ہے۔ میرے رائے ہے کہ اس یہودی کے سر پڑچھڑے کا سر مزھ کر اور پھر اس زانیہ نصرانیہ کی گردن سے باندھ کر ان دونوں کو
زمین پڑھمیٹے ہوئے یہ اعلان کیا جائے : ظُلْمَات " بَعْضُها فَوُق بَعْضِ (اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہیں)۔ والسلام

رقص ووجد كرنے والے نام نہاد صوفیوں كاحكم

قرطبی نے ابو بکر طرطوثی رحمتہ اللہ علیہ ہے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ اس سے ایسے لوگوں کے متعلق سوال کیا گیا جو کی جگہ جمع ہوئے۔ '' کیا ان لوگوں کی مجالس میں شرکت جائز ہے یانہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اکا برصوفیہ کا مسلک میہ ہے کہ میہ بات غلط اور جہالت برمنی ہے اور گمراہی ہے''۔

میری (علامہ دمیری کی ) رائے ہیہ کہ طرطوثی کا جواب پنہیں تھا بلکہ ان کا جواب اس طرح تھا کہ ''صوفیاء کا مسلک غلط جہالت و ضلالت ہے۔اسلام صرف کتاب اور سنت رسول اللہ کا نام ہے اور ناچنا وجد کرنا کفار اور گوسالہ پرستوں کا شعار ہے۔ صحابہ کرام سے جلو میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس اس طرح پر وقار ہوتی تھیں گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔لہذا با دشاہ اور اس کے امراء کو چاہے کدا پےلوگوں کی مساجد وغیرہ میں آنے پر پابندی لگا تمیں۔القداور آخرت پرائمان رکھنے والے کی بھی فخص کے لئے ان کی مجالس میں شرکت اوران کی اعانت جائز نہیں ہے۔ائمدار بعداور جملدائم مسلمین کا یہی مسلک ہے۔

بن اسرائيل كوكائے ذائے كرنے كا حكم كيوں موا

روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا (جس کانام عامیل تھا) جس کا سوائے ایک نادار بھیجا کے اور کوئی دارث نہ تھا۔ جب بچپا کے مرنے میں دیر ہوگئی تو اس بھیجانے دراشت کے لالج میں اپنے بچپا کوئل کرڈ الا اور اس کی لاش لے جا کردوسرے گاؤں کے قریب ڈال دی۔ جب جب ہوئی تو وہ اپنے بچپا کے خون کا مدعی ہوا اور محلّہ کے چندا فراد کو لے کر حضرت موئی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان پراپنے بچپا کے خون کا دعورت موئی علیہ السلام نے لوگوں سے قبل کے متعلق دریا فت کیا تو انہوں نے صاف انکار کردیا۔ لبندامقول کا معاملہ حضرت موئی علیہ السلام پر مشتبرہ ہا۔

کلبی کا بیان ہے کہ بیہ واقعہ تو رات میں تقسیم میراث کا تھم نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔لوگوں نے حضرت موکیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما نمیں کہ مقتول کا حال آپ پر منکشف ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی تو ہارگاہ خداوندی میں سے تھم آیا کہ بنی اسرائیل سے فرمادیں کہ اللہ تعالی ان کوایک گائے ذریح کرنے کا تھم دیتا ہے۔

کتے ہیں کہ بنی آسرائیل میں ایک مردصالے تھا اس کے ایک لڑکا تھا اور اس صالے مخص کے پاس ایک بچھیاتھی۔ ایک دن وہ اس بچھیا کو جنگل لے گیا اور اللہ ہے دعا ما گئی کہ اے اللہ اس بچھیا کو جنر کرتا ہوں تا کہ یہ بچھیا میر بے لڑکے کے کام آئے جبکہ وہ بڑا ہو جائے۔ بچھیا کو جنگل میں جھوڑ نے کے بچھیر صد بعدا س مخص کا انتقال ہو گیا اور یہ بچھیا جنگل میں جوان ہو گئی۔ اس بچھیا کی بیرحالت تھی کہ جب کوئی مختص اس کے قریب آئے کی کوشش کرتا تو یہ اس مختص کو دیکھتے ہی دور بھا گ جاتی ۔ جب لڑکا بڑا ہو گیا اور اپنی والدہ کا بہت مطبح اور خدمت گزار ذکلا۔ اس لڑکے کی حالت تھی کہ اس نے رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصر عبادت خداوندی کے لئے اور ایک حصہ میں آئی والدہ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا۔ جب مجھوٹی تو جنگل ہے لکڑیاں بھو کرکے لا تا اور بازار میں ان کوفر وخت کرکے حاصل شدہ رقم کے تین حصر کرتا۔ ایک حصہ صدقہ کرتا 'ایک حصہ کھانے پینے میں صرف کرتا اور ایک حصہ کو دیا۔

ایک دن اس کی والدہ نے کہا بیٹا تمہارے والد نے وراثت میں ایک بچھیا چھوڑی تھی اراس کواللہ کے سپر دکر کے فلال جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔لہٰذاتم وہاں جاؤ اور حضرت ابراہیم' حضرت اساعیل وحضرت اسحاق اور حضرت ایعقوب کے رب سے دعا مانگو کہ وہ اس بچھیا کوتمہارے حوالہ کر دے۔ اس بچھیا کی بیچان ہے ہے کہ جبتم اس کو دیکھو گے تو اس کی کھال سے سورج جیسی شعاعیں نکلتی ہوئی معلوم ہوں گی اس بچھیا کی خوب صورتی اورزر دی کی وجہ ہے اس کا نام نہ ہید ( سنہری ) پڑ گیا تھا۔

چنا نچہ جب وہ لڑکا اس جنگل میں پہنچا تو و یکھا کہ وہ بچھیا چر رہی ہے۔ لڑکا چلا کر بولا اے گائے میں بچھ کو حضرت ابراہیم ' حضرت اساعیل وحضرت اسخاق وحضرت ابدائیم السلام کے رب کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو میرے پاس چلی آ۔ بیس کروہ گائے دوڑتی ہوئی آ کراس کے سامنے کھڑی ہوگئی۔ لڑکا اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کراس کو ہنکا تا ہوا گھر کی طرف چل دیا۔ بھکم خداوندی وہ گائے گویا ہوئی آ کراس کے سامنے کھڑی ہوگئی۔ لڑکا اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کراس کو ہنکا تا ہوا گھر کی طرف چل دیا۔ بھکم خداوندی وہ گائے گویا ہوئی اور کہا کہ تو بھے پرسوار ہوجا اس میں جھے گوآسانی ہوگی۔ لڑکے نے کہا کہ میں ایسانہیں کروں گا۔ کیونکہ میری والدہ نے جھے کوسوار ہونے کے لئے نیس کہا تھا بلکہ بیکہا تھا کہ اس کی گردن بکڑے لئے ان ایک ایک میں ہواتم جھے پرسوار نہیں ہو ورن میں ہرگڑ تیرے قابو میں

نہ آتی 'اور والدہ کی فرمانبر داری کی وجہ سے تیرےاندر بیشان پیدا ہوگئ ہے کہ اگر تو پہاڑ کو بیٹکم دے کدوہ جڑے اکھڑ کرتیرے ساتھ ہو لے تو وہ بھی ایسا ہی کرےگا۔

لڑکا جب گائے کو لے کروالدہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو والدہ نے فر مایا کہ بیٹاتم نا دار ہوتمہارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے۔ رات بھر شب بیداری کرنا اور دن میں لکڑیاں جع کرنا تمہارے لئے بہت مشقت کا کام ہا کہ تم اس گائے کو ہازار میں لے جا کر فروخت دو لڑکے نے دریافت کیا کہ امال جان کتنے میں فروخت کروں؟ والدہ نے کہا کہ تمین دینار ہیں' لیکن میرے مشورہ کے بغیراس کو فروخت مت کرنا۔ اس وفت گائے کی قیمت تمین دینار ہی تھی لڑکا اس گائے کو لے کر بازار پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا تا کہ اپنی گلوق کو اپنی قدرت کا ملہ کانمونہ دکھلائے اوراس لڑک کا امتحان لے کہ وہ اپنی والدہ کا کس قدر فر مال بردار ہے۔

چنانچ فرشہ نے اس لا کے بے پہ چھا کہ بیگائے گئے میں بیچو گے؟ لا کے نے جواب دیا کہ تین وینار میں بشر طیکہ میری والدہ اس کو منظور کرلیں فرشتہ نے کہا کہ میں تم کواس کی چھو دینار قیمت ویتا ہوں بشر طیکہ تم اپنی والدہ ہے مشورہ ندکرو لڑکے نے جواب دیا کہ اگر تم جھے کواس گائے کے برابر سونا دولؤ بھی میں اپنی والدہ کی اجازت کے بغیراس کوفر وخت نہ کروں گا۔ بعدازاں وہ لڑکا پنی والدہ کے پاس گیا اور کہا کہ ایک شخص گائے کو چھو دینار میں خرید تا چاہتا ہے۔ والدہ نے کہا چھو دینار میں فروخت کردو میری اجازت کے ساتھ ۔ مجانچ لڑکا گائے کو لے کر بازاروا پس گیا۔ فرشتہ نے پوچھا کہ کیا اپنی والدہ ہے مشورہ کرآئے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ بال پوچھآ یا ہوں وہ فرماتی میں کر عمیری اجازت کے باں پوچھآ یا ہوں وہ فرماتی میں کہ میری اجازت کے بغیر چھو دینارے کم میں فروخت مت کرتا۔ فرشتہ نے کہا چھا میں اس کے تم کو بارہ وینارویتا ہوں بشر طیکہ تم اپنی والدہ ہے منظوری نہ لو ۔ لڑکے نے کہا یہ ہرگز نہیں ہوسکتا اور یہ کہہ کرلڑ کا گائے واپس لے گیا اور والدہ کوصورت حال سے آگاہ کیا۔

والدونے بین کرکہا کہ بیٹا ہوسکتا ہے وہ آدمی کی شکل میں کوئی فرشتہ ہواور تیراامتخان لینا چاہتا ہو کہ تو میری اطاعت میں کس قدر عابت قدم رہتا ہے۔ اب کے آگر وہ تمہارے پاس آئے تو اس ہے کہنا کہتم ہماری گائے ہم کوفر وخت کرنے دو گے یانہیں؟ چنا نچاڑ کا آگیا اوراس نے ایسانی کیا تو فرشتہ نے اس لڑکے ہے کہا کہ اپنی والدہ ہے کہنا کہ ابھی اس گائے کو باند ھے رکھیں اور فروخت کرنے کا ارادہ فی الحال نہ کریں۔ کیونکہ حضرت موئی علیہ السلام کو ایک مقتول کے معاملہ میں ایک گائے کی ضرورت ہے وہ اس گائے کو فریدیں گے گر جب تک وہ اس کے برابر سونانہ دیں مت بیجنا۔ چنا نچے فرشتہ کے مشورہ کے مطابق انہوں نے گائے کورو کے رکھا۔

خدا تعالی نے اپنے فضل وکرم ہے اس لڑکے کی اطاعت والدہ کی مکافات کے لئے بعینہ '' اس گائے کے ذریح کرنے کو مقدر کر دیا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل کوگائے ذریح کرنے کا حکم ہوا تو وہ برابراس کے اوصاف کے بارے میں استفسار کرتے رہے۔ چنانچیان کے لئے بعینہ وہی گائے معین ہوگئی۔

#### كائے كرنگ ميں اختلاف ب

اس گائے کے رنگ کے بارے میں علاء کرام کا ختلاف ہے۔ چنا نچ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس گائے کا رنگ گہرا ذرو تھااور بقول تقادة اس کا رنگ نے اس کا رنگ نے اس کا رنگ کے مطابق اس کا رنگ زرد سیابی مائل تھا۔ لیکن قول اول بی استح ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں اس کی تعریف میں 'صفو اء فاقع '' ( تیز زرد ) واقع ہوا ہے اور سواد کے ساتھ فاقع کا استعمال نہیں ہوتا۔ لبذا ''سواد فاقع'' نہیں کہا جاتا' بلکہ صفرا فاقع کہا جاتا ہے اور سواد کے ساتھ مبالغہ کے لئے جالک مستعمل ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں ''اسود حالک'' سخت ترین سیاہ اور سرخ کے ساتھ مبالغہ کے لئے ''قان' مستعمل ہے جیے'' احمرقان' ( بہت گہرا سرخ ) اور سبز میں مبالغہ کے لئے ' قان' مستعمل ہے جیے'' احمرقان' ( بہت گہرا سرخ ) اور سبز میں مبالغہ کے لئے

ناضر بولا جاتا ہے۔ جیسے 'آخصنو کا صور '' ( گہرا سبزرنگ ) اور سفید میں یقیق بولا جاتا ہے۔ جیسے 'آئیسَض یقق '' ( نہایت سفید )۔
جب ان لوگوں نے گائے کو ذرخ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تھم دیا کہ اس فہ بوحہ گائے کا دہ جز جو مقتول کے بدن میں مارا گیا تھا علاء کا اختلاف ہے کہ وہ حصہ کیا تھا۔ چنا نچا بن عباس "اور جہور مضرین کا قول ہے کہ وہ بڑی تھی جو غضر وف کے متعلق ہوتی ہے۔ (غضر وف نرم ہدی کو کہتے ہیں جیسے کان اور تاک وغیرہ ) مجاہداور سعید بن جبیر کی رائے سے کہ وہ وہ می جڑھی کی جو غضر وف کے متعلق ہوتی ہے۔ (غضر وف نرم ہدی کو کہتے ہیں جینے کان اور تاک وغیرہ ) مجاہداور سعید بن جبیر کی رائے سے کہ وہ وہ می جڑھی کی کونکہ سب سے پہلے ای کی تخلیق ہوتی ہے اور ضحاک کہتے ہیں کہ ذبان ماری گئی تھی کیونکہ ذبان بی آلہ تھا ہے۔ معرمہ اور کبی کی رائے ہے کہ دوہ کی رائے ہے کہ دوہ کوئی معین جڑ نبیں تھا۔ چنا نچہ جب انہوں نے اس فہ بود کی معین جڑ نبیں تھا۔ چنا نچہ جب انہوں نے اس فہ بود کی گئی کوئی مقاونہ کی معداونہ کی زندہ ہوگیا۔ اس حال میں کہ اس کی گردن کی رگیں خون سے مجموم ہو کہ گئی کا اور زندہ ہوگر اس نے بتا دیا کہ جھے فلاں نے تل کیا اور اتنا کہنے کے بعد پھر مردہ ہوگر گرگیا۔ لہذا اس کا قاتل میراث سے محروم ہوگر گیا۔ لہذا اس کا قاتل میراث کا مستحق نہیں ہوا مقتول کا نام عامیل تھا۔

زخشری و فیرہ نے بیان کیا ہے کہ مروی ہے کہ نبی اسرائیل میں ایک نیک بوڑھا تھا اس کے پاس ایک بچھیاتھی وہ اس کو لے کر جنگل میں پہنچااور کہا کہ اے اللہ! میں اس کواپنے لڑکے کے بڑا ہونے تک تیری حفاظت میں دیتا ہوں۔ چنا نچے لڑکا بڑا ہوگیا جواپئی والدہ کا نہایت فرماں بردار تھا اور وہ گائے بھی جوان ہوگئی۔ بیگائے نہایت خوبصورت اور فربتھی 'لہٰذا نبی اسرائیل نے اس بیٹیم اور اس کی ماں سے سودا کر کے اس کی کھال بھرسونے کے بدلہ میں اس کو فرید لیا جبکہ اس زمانہ میں گائے کی قیمت صرف تین دینارتھی۔ زخشری وغیرہ نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل جالیس سال تک اس گائے کی تلاش میں سرگرداں رہے۔

حفزت عمر بن العزية كا كورزكوخط

ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمته الله علیه نے اپنے ایک گورز کولکھا کہ جب میں تجھے کو تھم دوں کہ فلال کوایک بکری عطا کر دوتو تم پوچھو کے کہ ضان یا معز؟ اورا گرمیں یہ بھی بیان کر دول تو تم سوال کرو گے کہ نریا مادہ؟ اورا گرمیں یہ بھی بتا دوں گا تو تم پوچھو گے کہ کالی بکری دول یا سفید؟ لہذا جب میں کسی چیز کا تھم دول تو اس میں مراجعت مت کیا کرو۔

ایک دوسرے خلیفہ کا واقعہ ہے کہ اس نے اپنے گورز کولکھا کہ فلاں قوم کے پاس جا کران کے درختوں کو کاٹ دو۔ اور ان کے مکانات کومنہدم کردوئتو گورز نے لکھا کہ درخت اور مکانات میں ہے کون ک کاروائی پہلے کروں؟ خلیفہ نے جواب میں لکھا کہ اگر میں تم کو لکھ دوں کہ درختوں ہے کام کا آغاز کروتو تم پوچھو گے کہ کم قتم کے درختوں ہے آغاز کروں۔

ا گرمقتول كا قاتل معلوم نه بو؟

اگر کی جگہ کوئی مقتول پڑا ہوا پایا جائے اور قاتل کا پیتہ نہ چل سکے۔اور کی شخص پرلوث ہو (لوث ان قر ائن کو کہتے ہیں جس ہے مد تل کی صدافت معلوم ہو سکے۔ جیسے چندلوگ کی مکان یا جنگل میں جمع ہوں اور ایک مقتول کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جائے تو گمان غالب بہی ہوگا کہ قاتل ای جماعت کا کوئی فرو ہے یا کوئی مقتول کی محلہ یا گاؤں میں پایا جائے اور پورامحلہ یا گاؤں اس مقتول کا ویمن ہوت بھی گمان غالب بہی ہوگا کہ قاتل بھی اہل محلہ یا اہل قرید ہیں ) اور ولی ان پروٹوئی کردے تو مدعی علیہ کے خلاف مدی علیہ سے بچاس تشمیس کھلائی جائیں گی اور اگر اولیا ہم تقتول کی جو مدعا علیہ جائیں گی اور اگر اولیا ہم تقتول کی ویت وصول کی جائے گی۔ جب کہ اس پرتقسیم کردیا جائے گا۔ پھرفتم کھا لینے کے بعد مدعا علیہ کے ما کہ سے مقتول کی ویت وصول کی جائے گی۔ جب کہ اس پرتقسیم کردیا جائے گا۔ پھرفتم کھا لینے کے بعد مدعا علیہ کے عاقبہ کے مال سے کہا تھی جس کہ مقتول کی ویت وصول کی جائے گی۔ جب کہ اس پرتش خطاء کا دعویٰ ہوا وراگر دعویٰ قبل عدی کے اور وصرف قاتل کے مال سے

دی جائے گی اورا کشرعلاء کے نز دیک اس صورت میں قصاص نہیں ہے۔ البیۃ حضرت عمر بن عبدالعزیزٌ وجوب قصاص کے قائل ہیں۔امام مالک اورامام احمد علیجا الرحمہ بھی اس کے قائل ہیں۔

اگر کئی پرالزام قبل کا کوئی قریندند ہوتو اس صورت میں مدعاعلیہ کی بات نتم کے ساتھ تشلیم کی جائے گی اور اس صورت میں کتنی قشمیں ہوں؟ اس میں دوقول ہیں۔اول بیے کیددیگر تمام دعوؤں کی ماننداس صورت میں بھی ایک نتم ہوگی اور دوسرا قول بیہ ہے کہ خون کے معاملہ کی

شدت کے پیش نظر بچاس متم لی جائیں گی۔

امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوث کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور نہ ہی ابتدا مدی سے قسمیں لی جا کیں گی۔ بلکہ جب کسی محلّہ یا گاؤں میں کوئی مقتول پایا جائے گا تو امام وقت اس گاؤں یا محلّہ کے سلحا ، میں سے پچاس افراد کا امتحاب کرکے انہیں قسم ولائے گا کہ نہ انہوں نے اس محض کوئل کیا ہے اور نہ اس کے قاتل کو جانے ہیں۔اس ۔ . بعداس محلّہ یا گاؤں کے باشندوں سے ویت وصول کرےگا۔ وجودلوث کی صورت میں مدی ہے قسم لینے کی دلیل میے حدیث ہے سکوامام شافعی "نے بہل بن ابی خیر مہے نقل کیا ہے:۔

''مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن بہل اور محیصہ بن مسعود رضی المدعنہ خیبر کے لئے چلے وہاں پہنچ کروہ اپنی ضرورت کے مطابق علیدہ ہوگئے۔ پس حضرت عبداللہ بن بہل " قتل کر دیئے گئے۔ لہذائی سہ بن ابی مسعود " اور مقتول کے بھائی حضرت عبدالرحمٰن اور محیصہ بن مسعود " بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ قدس میں حاضر ہوں ، اور حضرت عبداللہ بن بہل کے قبل کی اطلاع کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم لوگ بچاس فتم میں کھالوا ہے ساتھی کے خوان بہا کے مستحق ہوجا ؤ گے۔ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ نہ ہم نے دکھا ہوا ورنہ ہوقتِ قتل ہم حاضر ہے تو آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹری کھا ہوا و کے انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ نہ ہم قوم کھار کی قسموں کا کہتے اعتبار کریس۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سے جا کمیں گوریہوں نے عرض کیا یارسول اللہ ہم قوم کھار کی قسموں کا کہتے اعتبار کریس۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یاس سے ان کی و یت اوا فرمائی'۔

علامہ بغویؒ نے معالم التزیل میں فرمایا ہے کہ اس صدیث میں استے رال بایں طور ہے کہ آپ نے مدعین سے قتم لینے کی ابتداء فرمائی
کیونکہ بوجہ لوث ان کا مقدمہ مضبوط تفا۔ اس لئے کہ حضرت عبداللہ "کا آپنے برمیں ہوا تھا اور انصار اور بہود کے درمیان عداوت ظاہر
ہے۔ لہٰذا گمان غالب بہی تھا کہ بہودیوں نے قبل کیا ہوا ورقتم ہمیشہ اس کے لئے جست ہوتی ہے جس کی جانب قوی ہو۔ عدم لوث (یعنی
قرائن نہ ہونے) کی صورت میں مدعا علیہ کا مقدمہ صنبوط ہوتا ہے اس لئے کہ اصل ان کا بری الذمہ ہوتا ہے۔ لہٰذا قتم کے ساتھ اس کا قول
معتبر ہوگا۔

طبىخواص

بقول قزوینی گوسالہ کا خصیہ سکھا کرجلا کر پینے ہے شہوت میں تیزی اور کٹر ت جماع میں مدودیتا ہے اور نہایت عجیب الاثر ہے۔
گوسالہ کا قضیب سکھا کرا تھی طرح پیں کرا گر کوئی محض ایک درہم کے بقدر پی لیے تو ایسا بوڑھا جو جماع سے قاصر ہو گیا ہووہ بھی با کرہ
لڑی کے پردہ بکارت کوزائل کرسکتا ہے اورا گراس کا قضیب کھس کرنیم برشت انٹرے پرڈال کراستعال کیا جائے تو قوت باہ میں بے مثال
اضافہ کرتا ہے۔ بعض اطباء کا قول ہے کہ گوسالہ کا خصیہ سکھا کر گھس کر پینے سے قوت باہ میں بے مثال اضافہ کرتا ہے اور کٹر ت جماع کی
قدرت پیدا ہوتی ہے اوراس کا قضیب جلا کر بیس کر پینے سے دانتوں کا وردختم ہوجاتا ہے اور گنجین کے ساتھ پینے ہے جگر ہودھنے میں
فائدہ و بتا ہے۔

تعبير

گوسالہ کی تعبیر نرینہ اولا دہاورا گر بھنا ہوا پچنزا خواب میں نظر آئے تو حضرت ابرائیم کے قصہ کی روشنی میں خوف سے مامون ہونے کی علامت ہے۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے فَ مَسَالَبِٹ اَنْ جَآءَ بِعِجُلِ حَنِیْدِ اللّٰی قَوْلِہ لا قَحف' (پجردیز بیس لگائی کہا یک تلا ہوا پچیز الائے اوران سے دل میں خوفی زدہ ہوئے ۔وہ (فرشتے ) کہنے گئے ۔ؤرومت )

غاتمه

#### العجمجمة

(طاقتوراؤنمی) لعجمجمة:جوہری نے اس کے بارے میں بیشعر پڑھا ہے۔ بَاتَ بُبَارَیُ وَرِشَات ' کَالْقَطَاء عُجُمْجُمَات خشفا تَحت الشَّریٰ ترجمہ:۔ اس نے را ت گزاری فخر کرتے ہوئے جیہا کہ قطاء جانے رگونگا ہوجائے زمین کی تہد کے یہ ۔

#### اه عجلان

"ام عجلان"جو بريخ كدام كداس عمرادايك حروف يرنده بـ

#### العجوز

"العجوز" خرگوش،شیر،گائے،بیل، بھیڑیا، مادہ بھیڑیا، بچیو، گھوڑا، بجو،ترکی گھوڑی، گدھااور کتے کو"العجوز" کہاجاتا ہے۔

### عَدَسٌ

(گائے)عِوَاد: ایک کہاوت ہے" یانٹ عِوَاد" بِکُخلِ "(گائے سرمدے ہلاک ہوگئ)اس کہاوت کی تفصیل یہ ہے کہ دو

گایوں کی آپس میں اڑائی ہوئی تو دونوں نے ایک دوسری کوسینگ سے مارا۔پس دونوں ہلاک ہو گئیں۔

### عِرَار"

(گائے) عَوَادِ: ایک کہاوت ہے' آباءَ عِوَادِ" بِٹے مُحلز "(گائے سرمدے بلاک ہوگئ) اس کہاوت کا پس منظریہ ہے کہ دو گایوں نے آپس میں ایک دوسرے کوسینگ سے مارا تو دونوں فور أمر گئیں۔

### ٱلْعَرَبُدُ

(سانپ) آلُعَوَ بُدُ: ایک سانپ جوصرف پینکار مارتا ہے موذی نہیں ہوتا۔ عربد کے معنی بدخلق کے آتے ہیں اہل عرب کا قول ''رجل معوید''(بدخلق فخص) اس سے ماخوذ ہے۔ اس کا ذکر سانپ کے تحت گذر چکا ہے۔

### العربض والعرباض

"العربض والعرباض"ابن سيده في كهاب كهاس عمراد مضبوط سيف والى كائ كوكهاجاتاب-

# ٱلُعُرُس

(شرنی)العُوسُ: اس کی جمع اعراس آتی ہے۔ مالک بن خولید خنائی نے بیشعر کہا ہے۔ لَیْثُ هُورُیُو مدل عِنْدَ خَیْسته بالوَقُمَتَینِ لَهُ اُجُو" و اَعواس" رَجمہ:۔ شیر متحرک ہوار تیلے میدان میں جس وقت کہ شیرنی اس کے سامنے آئی۔

#### العريقصة

"العويقصة"اس عمرادساه كير عى طرح كالكلباكيراب-

### العريقطة والعريقطان

"العريقطة والعريقطان"اس عمرادا يكلما كثراب\_

#### العسا

"العسا"اس مراد ماده ثدى ب تحقيق اس كاتذكره باب الجيم من لفظ" الجراد" ك تحت كزر چكا ب-

#### العساعس

"العساس"اس عراد بعيزيا بيتحقيق اس كاتفصيلي تذكره بإب الذال ميس كزر چكا ب\_

# الُعِسُبَارُ

( بھیڑے اور بچو کے مشترک بچے ) الْعِسْبَارُ: بھیڑے اور بچو کے مشترک بچوں کو کہتے ہیں۔ مادہ کیلئے عِسْبَارَ أَ اور جَعْ کے لئے عسابراً تا ہے۔

# ٱلْعَشْرَ اءُ

العشراء: دس ماہ کی حاملہ اونٹنی کو کہتے ہیں۔ جب اونٹنی دس ماہ کی گا بھن ہوجاتی ہے تو اس کوئناض کہنا بند کردیتے ہیں اور بیانے تک وہ عشراء ہی کہلاتی ہے۔ ولادت کے بعد بھی اس اونٹنی کوعشراء ہی کہا جاتا ہے۔ دو کے لئے''عشراوان' اور جمع کے لئے''عشار''بولا جاتا ہے۔ کلامِ عرب میں''عشراء''اور'' نفساء'' کے علاوہ فعلاء کے وزن پر کوئی بھی ایسالفظ نہیں آتا جس کی جمع افعال کے وزن پر آتی ہے۔ عشراء کی جمع عشاراورنفساء کی جمع'' نفاس'' آتی ہے۔

فائدہ:۔ شیخ ابوعبداللہ بن نعمان نے'' السمستغٹین بہ بحیر الافام ''نامی کتاب میں لکھا ہے کہ کئڑی کے اس ستون کے رونے کی صدیث''جس کی فیک لگا کرآپ سلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے''متواتر ہے' صحابہ کرام راضی اللہ عنہ کی کثیر تعداداور جم غفیر نے اس کو دایت کیا ہے۔ جن میں حضرت جابر بن عبداللہ اور ابن عمر "بھی شامل بیں اور ان دونوں بی کی سند سے امام بخاری علیہ الرحمتہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کی تخریخ کی ہے۔ اس کے راوی حضرت انس بن مالک عبداللہ ابن عباس' مبل بن ساعدی' ابوسعید خدری' بریدہ امسلمہ' مطلب بن ابی وداعد رضی اللہ عنہم بھی ہیں۔ حضرت جابر شنے اپنی حدیث میں کہا ہے:۔

'' وولکڑی بچوں کی مانند چلانے لگی۔ چنانچیآپ نے اس کو چمٹالیا''۔

حفرت جابر کی ای حدیث میں ہے:۔

" ہم نے اس لکڑی کے ستون کی آواز تی ہے جیسے کہ دس ماہ کی گا بھن او مُنی کے رونے کی آواز آتی ہے"۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنه کی روایت ہے: ۔

'' جب منبر تیار ہو گئے تو آپ اس پرخطبہ دینے لگے۔ پس وہ لکڑی کا ستون رونے لگا۔ آپ اس کے پاس تشریف لائے اور اس پر دست ِ مبارک پھیرا''۔

بعض روایات میں ہے:۔

''اس ذات کی فتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر میں اس کوتسلی نددیتا تو یہ قیامت تک رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقت کے غم میں اس طرح روتار ہتا''۔

حضرت حسن ﴿ جب اس روايت كُوْقُل فرمات تو روكر كها كرت تنصاب خداك بندو! لكزى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي محبت ميس

روتی ہے ٔ حالانکہ تم لوگ اس کے زیادہ مستحق ہو کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق دل میں موجز ن ہو۔ صالح شافعی نے اس بارے میں پیشعر کہا ہے۔

وَحَنَّ اِلَيْهِ الْجِدْعُ شُوُقًا وَدِقَّةً وَرَجَعَ صَوْتًا كَالْعِشَادِ مُوَدَّدُا ترجمہ:۔ اورلکڑی کاستون فرطِ شوق اور رفت قلبی کی وجہ ہے رونے لگا اور آ واز کواس طرح حلق ہے تھما تھما کر نکالتا تھا جس طرح عشار نکالتی ہے۔

فَبَا ذَرَهُ صَمَّا فَتَمَرَّ لِوَقتهٖ لِكُلِّ امْرِی مِنُ دهُرِه مَتعودًا ترجمہ:۔ وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھے اور اس وقت کوغنیمت سمجھا اور آ دمی دنیا مین اپنی عادات ہی پر چاتا ہے۔ آپ کے فراق میں لکڑی کے ستون کا رونا اور پھروں کا سلام کرنا ہے آپ کے خصوصی معجزے ہیں۔ آپ کے علاوہ کی اور نجی کو پیمجزے نہیں دیئے گئے۔

اَلُعُصَارِي

''آلُعُصَادِی''(عین کے ضمداور صاد کے فتہ کے ساتھ اس کے بعدرااور آخر میں یاء ہے) اس سے مرادثد ی کی اک قتم ہے جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے۔

شرعى حكم

اس کا کھانا حلال ہے۔ ابوعاصم عبادی نے حکایت بیان کی ہے کہ طاہر زیادی نے کہا کہ ہم'' العصاری'' کوحرام بیجھتے تھے اور ہم اس کی حرمت کا فتو کی دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہمارے پاس الاستاذ ابوالحن ماسر جسی تشریف لائے۔ پس انہوں نے فر مایا کہ''عصاری'' طلال ہے۔ پس ہم جنگل میں اس کے شکار کے لئے نکلے تو ہم نے اہل عرب سے اس کے متعلق ہو چھا تو انہوں نے کہا یہ مبارک ٹڈی ہے۔ پس ہم نے اہل عرب کے قول کی طرف رجوع کرلیا۔

#### العصفور

(چریا)العصفور: بیلفظ عین کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ ابن رهیق نے کتاب 'الغرائب و الشذوذ '' میں عصفور ( افتح العین ) بھی نقل کیا ہے۔ مادہ کوعصفورہ کہا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے۔

كَعَصفُوْرَةٍ فِي كَفِ كَفِ طِفُلِ يَسُومَهَا حِياض الردى والطِفُل يَلَهُو ويَلُعُبُ ترجمہ:۔ جیسا کہ چڑیا کا بچکی بچہ کے ہاتھ میں ہواور چڑیا پرتو موت کی تلوار لٹک رہی ہوگر بچاس کو اپنا کھلونا بنائے ہوئے ہو۔ اس کی کنیت ابوالصعو ابومحرز ابومزاتم اور ابو یعقوب آتی ہیں۔

عصفوركي وجبشميه

حزہ نے بیان کیا ہے کہ چڑیا کوعصفوراس کئے کہتے ہیں کہ اس نے نافر مانی کی اور بھا گ گئی۔لبذاعصی اور فرکوملا کرعصفور بنالیا گیا

چڑا بہت زیادہ جفتی کرتا ہے چنانچے بعض وفعہ ایک گھنٹہ میں سوبار بھی جفتی کر لیتا ہے اس کے عمر بہت کم ہوتی ہے اور بیزیادہ سے زیادہ ایک سال زندہ رہتا ہے۔ چڑیا کے بچوں میں اُڑنے کا حوصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچے جب بھی اس کے والدین اس کواڑنے کا اشارہ کرتے میں وہ فوراً اڑنے لگتے میں۔

پڑیوں کی ایک فتم وہ ہے جس کو تعفصو را اشوک' یعنی خاردار چڑیا کہتے ہیں۔ بیزیادہ تر انگوروغیرہ کی باڑھ پر رہتی ہے۔ علیم ارسطو
کا قول ہے کہ اس چڑیا اور گدھے میں عداوت ہوتی ہے۔ اگر گدھے کی پشت پر زخم ہوتو یہ چڑیا اس کے زخم کو اپنے کا نئے ہے کریدتی ہے
اور جب گدھے کا داؤ ( موقع ) لگتا ہے تو گدھا اس کے کا نئے کورگڑ کرتو ڑ دیتا ہے اور چڑیا کو مار ڈالٹا ہے۔ بسااو قات ایسا ہوتا ہے کہ جب
گدھا بولٹا ہے تو اس چڑیا کے اغذے یا نچے گھونسلے سے گرجاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ چڑیا جب گدھے کو دیکھتی ہے تو اس کے مرکے اوپر
چلانے اور اڑنے لگتی ہے اور گدھے کو خوب اذبیت پہنچاتی ہے۔ چڑیا کی ایک فتم قبرہ ہے اور ایک فتم حسون ہے۔ دیگر اقسام میں سے پچھے کا
تذکرہ ہو چکا اور کچھے کا تحدہ ابواب میں ہوگا۔

ابن الجوزى في "كتاب الأذكياء" بمن لكھا ہے كەكى شخص نے ايك چرا پر غليل سے غله مارا مگروہ چرا يا كونه لگا اور نشانه خطا ہو گيا۔ ايك دوسرافخص جوو ہاں پر كھڑا ہوا تھا۔ بولا واہ واہ! بيين كرشكارى كوغصه آيا اور كہنے لگا كرتو ميرا مذاق اڑا تا ہے۔اس مخض نے جواب ديا كه ميں نے تيرامذاق نہيں اڑا يا بلكه ميں نے چرا يا كوآ فرين كہا كہ خوب الله نے اس كى جان بچادى۔

#### الوب جمال كاحسن سلوك جزيات

حفرت جنید فرماتے ہیں کہ مجھ کو محد بن وہب نے اپنے بعض رفقاء کا حال سنایا کہ ایک مرتبہ وہ ایوب جمال کے ساتھ مج کرنے گئے۔ جب ہم صحرامیں داخل ہوئے اور چند منزل طے کر چکے تو ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ ہمارے سروں پر گھوم رہی ہے۔ ایوب نے سراٹھا کر دیکھا تو کہنے لگے کہ یہاں بھی پیچھانہ چھوڑا۔ پھرانہوں نے روٹی کا ایک ٹکڑامل کرا پی تھیلی پررکھا۔ چڑیا بھی ہی اور کھانے گئی۔ پھر انہوں نے چلومیں پانی لے کراس کو پلایا۔ جب وہ پانی پی چکی تو اس سے کہااڑ جا۔ چنا نچہوہ اڑگئی۔ اگلے دن وہ پھر آئی۔ آپ نے اس کو اس کھرح کھلایا اور پلایا۔ الغرض وہ چڑیا آخر سفر تک روز اندای طرح آئی رہی تو ایوب جمال نے کہا کہ کیاتم کو اس چڑیا کا قصد معلوم ہے۔

جلد دوم

راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کا جوا ب نفی میں دیا۔ آ ب نے فرمایا کہ یہ چڑیار وزمیرے گھر میرے یاس آیا کرتی تھی اور میں اس کو كحلايا پلايا كرتا تقا-اب جب ميس سفر مين جلاتو يې مير سساته مولى ـ

حضرت سليمان عليه السلام اورايك جرا

بہتی اور ابن عساکرنے ابو مالک کی سندے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزرایک چڑے کے پاس ہے ہواجو ایک چڑیا کے اردگر دچکر نگار ہاتھا۔حضرت سلیمان نے ہمرائیوں سے کہا کہ معلوم ہے یہ چڑا کیا کہدرہا ہے؟ ہمراہیوں نے عرض کیا کہ یا نی اللہ! آپ بی فرما کیں۔آپ نے فرمایا کہ بیاس چڑیا کوشادی کا پیغام دے رہاہے اور کہدرہاہے کہ تو مجھے تکاح کر لے اور پھر تو ومشق کے جس کل میں جاہے گی جھے کو بسا دوں گا۔ پھرآپ نے فر مایا کہ اس چڑے کو معلوم ہے کہ ومشق کے محلات تنگین ہیں اوران میں کہیں بھی گھونسلہ رکھنے کی جگہنیں ہے مگر پھر بھی میے جھوٹ بول رہا ہے۔اس کی وجہ میہ ہے کہ شادی کے پیغام دینے والے اکثر جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں۔

عدیث میں ذکر:\_

ا مام ملكم في حضرت عا أشروشي الله عنها كي روايت نقل كي ہے ك

" حضرت عائشہ " نے انصار کے ایک بچہ کی وفات پر (جس کے مال باپ مسلم تھے ) فرمایا کہ بیتو جنت کی چڑیوں میں ہے ایک چڑیا ہے تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرفر مایا کہ عائشہ معاملہ اس کے سوابھی ہوسکتا ہے۔اللہ نعالی نے ایک مخلوق جنت کے لئے پیدا کی۔ درانحالیکہ وہ ابھی پیدائبیں ہوئے اورا ہے ہی ایک مخلوق دوزخ کے لئے پیدا کی اور وہ بھی ابھی پیدائبیں ہوئے''۔

بعض لوگوں نے اس حدیث کی سند پر کلام کیا ہے کہ بیروایت طلحہ بن کی ہے مروی ہے اور بیشکلم فیہ ہے کیکن حق بات بیہ کہ بید صحیح ہاور میں خاکور ہے۔ ہاں البتہ بیضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پراس طرح کہنے ہے انکار فر مایا ہے۔ اس نہی کی علت بعض لوگ سے بیان کرتے ہیں کہ شاید سے نہی اس وقت فرمائی ہو جب آپ کواس کاعلم نہ ہو کہ مسلمانوں کے بچے جنتی جیں کیکن بیتا ویل سیحے نہیں ہے کیونکہ سورہ طور مکیہ ہے جو بچول کے والدین کے تالع ہوئے پر ولالت لے کرتی ہے اور نہی کی ایک وجہ یہ بھی ہو عتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے اس بچے کے جنتی ہونے کا قطعی حکم ان کے ابوین کے ایمان کی قطعیت کی بناء پر لگایا ہو۔ حالا نکہ ان کا قطعی مومن ہونا ضروری نہیں کیونکہ اس کا احمال ہے کہ وہ منافق ہوں۔لہذا اس صورت میں بچہ این مومن ہونے کی بجائے ا بن كا فر ہوگا۔لہذا قطعی طور پراس كے جنتی ہونے كاحكم لگانا درست نہيں ہے اوراس لئے حضور صلى الله عليه وسلم نے حضرت عائشہ " كواس ہے نع فر مایا ہو۔

ابن قائع نے شرید بن سوید تقفی کے حالات زندگی میں بیروایت نقل کی ہے:۔ '' نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو محض بےغرض ومقصد کسی جڑیا کو ہلاک کردے گا تو چڑیا قیامت میں جیخ کراللہ تعالیٰ ے کہا گی تیرے بندے نے مجھے مارڈ الااورمیرے مارنے کوئی مقصد نہ تھا''۔

ل وَالْسَائِينَ امْنُو ا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتَهُم بِا يُمَانِ ٱلْحَقْنَابِهِمْ (اورجواوَّك ايمان لائة اوران كى اولا وغي ايمان يس ان كاساته وياتوان كى اولا وكويم ان کے ساتھ ملادیں گے )۔

ایک دوسری حدیث میں مذکور ہے:۔

''اصحاب صفہ میں سے ایک صحافی شبید ہوئے تو ان کی والدہ نے کہا تھے مبارک ہو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کی اور اللہ کے راستہ میں شہید ہو گیا۔حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تھے کیا معلوم؟ شاید یہ لا یعنی گفتگو کرتا ہواور اس چیز کوشع کرتا ہو جو اس کے لئے نقصان دہ نہیں ہے''۔

بيهي في شعب الايمان ميس ما لك بن وينار في كيا ب: ـ

''فرماتے ہیں کداس زمانے کے قراء کی مثال اس فخص جیسی ہے جس نے ایک جال گاڑا' پس ایک چڑیا آئی تواہے جال میں بیٹھ گیا۔ چڑیا نے اس سے کہا کیابات ہے کہ میں تجھا کومٹی میں چھپا ہواد کھے رہی ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ تواضع کی وجہ سے پھر چڑیا نے اس سے کہا کہ کس وجہ سے تیری کمر جھک گئی۔ اس نے جواب دیا کہ طول عبادت کی وجہ سے چڑیا نے پو چھا کہ تیرے مند میں بیددانہ کیسا ہوئی تو اس نے جواب دیا میں نے جواب دیا میں نے جواب دیا میں نے بیددانہ روزہ داروں کے لئے جمع کیا ہے۔ جب شام ہوئی تو اس نے اس دانہ کو کھا لیا۔ پھروہ جال اس کی گرون میں پڑگیا جس سے اس کا گلا گھٹ گیا۔ چڑیا نے کہا اگر بندوں کا گلا اس طرح گھٹ جاتا ہے۔ جس طرح تیرا تو پھر اس زمانہ میں بنڈوں میں کوئی خیر نہیں ہے''۔

لقمان "كان عين كونفيحت

سیقی کی'' فعب الایمان' ہی میں حضرت حسنؓ ہے منقول ہے کہ حضرت لقمانؓ نے اپنے بیٹے ہے کہا۔ اے پیارے بیٹے! میں نے چٹان' لو ہےاور ہر بھاری چیز کواٹھایالیکن میں نے پڑوی سے زیادہ تقل کسی چیز کوئییں پایااور میں نے تمام کڑوی اور تلخ چیزوں' کاذا نقد چکھ لیالیکن فقر و تنگدی سے تلخ کوئی چیز نہیں پائی۔ اے بیٹے! جامل فخص کو ہرگز اپنا قاصداور نمائندہ مت بنااورا گرنمائندگی کے لئے کوئی قابل اور عقلند فخص نہ ملے تو تو خودا بنا قاصدین جا۔

بیٹے! جبوٹ سے خودکو محفوظ رکھ کیونکہ یہ چڑیا کے گوشت کی ہانند نہایت مرغوب ہے۔ تھوڑا ساجھوٹ بھی انسان کوجلا دیتا ہے۔اے بیٹے! جنازوں میں شرکت کیا کراور شادی کی تقریبات میں شرکت سے پر ہیز کر' کیونکہ جنازوں کی شرکت تجھے آخرت کی یادولائے گ۔ اور شادیوں میں شرکت دنیا کی خواہشات کوجنم دے گی۔ آسودہ شکم ہوتے ہوئے دوبارہ شکم سیر ہوکرمت کھا کیونکہ اس صورت میں کتوں کو ڈال دینا کھانے سے بہتر ہے۔ بیٹے نیا تناشیریں ندین کہ لوگ تجھے نگل جا کیں اورا تناکز وانہ ہوکہ تھوک دیا جائے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کے بعض مجموعوں میں دیکھا ہے کہ حضرت لقمان کے اپنے بینے ہے کہا۔ بینے واضح رہے کہ تیرے دربار میں یا تو تجھ ہے محبت کرنے والا آئے گایا تجھ ہے ڈرنے والا ۔ پس جو خاکف ہاں کو قریب بٹھا اور اس کے چہرے پر نظر رکھواور اس کے چیچے ہے اشارہ ہے خود کو بچا اور جو تجھے چاہنے والا ہاس سے خلوص دل اور خندہ پیشانی ہے ل اور اس کے موال سے پہلے اس پر نوازش کر اس لئے کہ اگر تو اس کوسوال کا موقع دے گا تو وہ تجھ سے اپنے چہرے کی معصومیت کی وجہ تجھ سے دو گنا مال حاصل کرے گا۔ چنا نچھ اس کے متعلق یہ شعر کہا گیا ہے ۔

ترجمه: بب وُ ن بغير سوال ك مجه عطاكر ديا تو وُ في مجهد درديا ورمجه س الجهي ليا-

جیٹے! قریب بعیدسب کے لئے اپناحلم وسیع کردےاورا پی جہالت کوروک لے کریم ہےاورائیم سے رشتہ داروں سے صلیہ رحی کر تا کہ وہ لوگ تیرے بھائی بن جا کیں اور جب تو ان سے جدا ہویا وہ تھے سے جدا ہوں تو ندان کی عیب جو ئی کر اور ندوہ تیری عیب جو ئی کریں

E

لقمان کی اس نصحت ہے بھے (یعنی دمیری ) وہ واقعہ یاد آگیا جو مجھے میرے شخ نے سنایا تھا کہ شاہ اسکندر نے بلاد مشرق کے ایک بادشاہ کے پاس ایک قاصدروانہ کیا۔ یہ قاصد والہی میں ایک خط لے کر آیا جس کے ایک لفظ کے بارے میں اسکندر کوشک ہو گیا تو اسکندر نے اس سے کہا تیراناس ہو بادشاہوں پر کوئی خوف نہیں ہوتا 'گراس وقت جب ان کے راز افشاء ہو جا کیں تو میرے پاس ایک سمجے اور واضح خط لا یا مگر ایک جرف نے اس خط کو تاتھ بنا دیا ہے ؟ کیا یہ حرف مشکوک ہے یا یہ لفظ یقیناً بادشاہ ہی کار قم کردہ ہے۔ قاصد نے جو اب دیا کہ بینی طور پر بادشاہ کار قم کردہ خط ہے۔ اسکندر نے محرد کو تھم دیا کہ اس خط کے مضمون کو دوسرے کا غذ پر حرف بح ف کھے کہ دوسرے قاصد کے دریعہ بادشاہ کے باس واپس بھیج دیا جائے اور اس کے سامنے پڑھ کر اس کا ترجمہ کیا جائے۔

چنانچہ جب وہ خط شاہ مشرق کے حضور میں پڑھا گیا تو اس نے اس لفظ کو غلط قرار دیا اور مترجم ہے کہا کہ اس کو کاٹ دیا
جائے۔ چنانچہ وہ لفظ خط ہے کاٹ دیا گیا اور اسکندر کو لکھا کہ میں نے خط ہے اس حصہ کوحذ ف کر دیا جومیر اکلام نہیں تھا۔ اس لئے کہ آپ
کے قاصد کی زبان کا شخے کا جھے کوئی اختیار نہیں تھا۔ چنانچہ جب قاصد اسکندر کے پاس بیخط کر آیا تو اس نے پہلے والے قاصد کوطلب
کرکے اس سے دریافت کیا کہ ٹو نے کس وجہ سے بیکلہ اپنی طرف ہے لکھا جو دوباد شاہوں کے درمیان فساد کا سبب بن سکتا تھا؟ تو اس
قاصد نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ جس بادشاہ کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا اس کی ایک کوتا ہی کے سبب میں نے ایسا کیا تھا۔
اسکندر نے اس سے کہا کہ میں مجھتا ہوں کہ جو بچھ می ٹو نے کی وہ اپنے مفاد کے لئے کی ہماری خیرخوا ہی کے لئے نہیں چنانچے جب تیری
امید دیوری نہ ہو سکی تو ٹو نے معزز اور بلند مرتبہ نفوس کے درمیان اس کو بدلہ کے طور پر استعمال کیا۔ اس کے بعد اسکندر نے اس کی زبان
گدی ہے تھنے وادی۔

یجیٰ بن خالد بن برمک کا قول ہے کہ لوگوں کی عقل کا انداز ہ تین چیز وں سے ہوتا ہے۔ ہدیۂ قاصداور خط۔ابوالاسودروکلی نے ایک شخص کو پیشعر کہتے ہوئے سنا<sub>۔</sub>

إِذَا أَرُسَلُتَ فِي آمُو مُوسِلاً فَأَرْسِلُ حَكِيُماً وَلاَ تُوْصِه ' ترجمہ: بب و کی ضرورت کے لئے کوئی نمائندہ یا قاصد بھیج تو عقلند مخض کو بھیج اوراس کوکوئی وصیت مت کر۔

ابوالاسود نے کہا کہاس کہنے والے نے غلط کہا کیا بینمائندہ عالم الغیب ہے وہ اس کے مقصد کو کیے سمجھے گا۔اس نے یوں کیوں نہیں با۔

اَذَا اَرُسَلُتَ فِي اَمْرٍ رَسُولًا فَافَهِمْهُ وَارُسِلُهُ اَدِيْبًا تَرْجَمَدَد جب كَى معامله مِن تُوكَى كُونَمَا عَده بِنا عَقَالَ كَوْمَجَاد عادراس كوسكها كرروان كرد والله مَنْ وَصِيَّة بِشَيْبِيءِ وَإِنْ هُوَ كَانَ ذَا عَقُلٍ اَرِيبًا وَلاَ تَتُوكُى بَعِي جِيزِي وصِيَّة بِشَيْبِيءِ وَإِنْ هُوَ كَانَ ذَا عَقُلٍ اَرِيبًا ترجمہ:۔ اس كوكى بَعِي چيزى وصِيت مِن وَصِيل مت دے خواہ وہ عَظمنداور ذى شعور بى كون نه بور قَالُ مَنْ مَنْ عَلَمُ العُيُوبَا فَانُ صَيَّعَتَ ذَاكَ فَلاَ تُلِمُهُ عَلَى اَنْ لَمْ يَكُنْ عِلْمُ العُيُوبَا ترجمہ:۔ پس اگر تُونے وصیت كوضا كُ كردیا تو پھراس كوملامت نہ كركيونكہ وہ عالم الغيب نہيں ہے۔ حرجہ:۔ پس اگر تُونے وصیت كوضا كُ كردیا تو پھراس كوملامت نہ كركيونكہ وہ عالم الغيب نہيں ہے۔

### والدوكي بددعا كانتيجه

تاریخ ابن خلکان و دیگر کتب تو ای بیمی ندگور بے کہ زخشر کی مقطوع الرجل ہتے۔ یعنی ان کی ایک ٹا نگ کئی ہوئی تھی۔ لوگوں نے ان سے اس کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میری والدہ کی بدرعاء کا متجہ ہے۔ میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی اوراس کی ٹا نگ میں ایک ڈورا با ندھ دیا۔ اتفا قاوہ میرے ہاتھ سے بچھوٹ گئی اوراڑتے ایک دیوار کے شگاف میں کھس گئی۔ میں نے ڈورا پکڑکر جوکہ شکاف کے باہر انکا ہوا تھا کافی لمباہونے کی وجہ سے )زورے کھینچا تو وہ اس شگاف سے نکل آئی مگر ڈورے سے اس کی ٹا نگ کٹ گئی۔ والدہ کو اس کا بڑا صدمہ ہوا اور مجھے یہ کہ کر بدوعا دی کہ جس طرح ٹو نے اس کی ٹا نگ کا ندی ضدا تیری بھی ٹا نگ ایسے ہی تو ڈ دے۔ چنا نچہ جب طالب علمی کی عمر کو پہنچا اور تخصیل علوم کی غرض سے بخارا کے لئے چلا تو دوران سفر سواری سے گر پڑا۔ بخارا جا کر میں نے بہت علاج کرایا مگر ٹا نگ کا ایسے ان اوران جا کر میں ا

حافظ ابوقعیم کی کتاب'' التحلیہ'' میں امام زین العابدین کے حالات کے تحت مذکور ہے کہ ابوحزہ بیانی فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی ہ بن حسین کی خدمت میں موجود تھا کہ یکا لیک بہت ساری چڑیاں ان کے قریب اڑنے اور چلانے لگیں تو حضرت علی بن حسین نے مجھ سے پوچھا ابوحزہ! تم کومعلوم ہے کہ یہ چڑیاں کیا کہ رہی ہیں؟ میں نے جواب دیا کہیں ، تو آپ نے فرمایا کہ بیا ہے رب کی تسبیح و تقذیب بیان کررہی ہیں اور اس سے رزق طلب کررہی ہیں۔

### حضرت موى اورخضرعليه السلام كاواقعه

صحیحین سنن نسائی اور جامع ترندی میں حضرت الی بن کعب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہا ہے حضرت ابن عباس کی حدیث منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قر مایا کہ موٹ علیہ السلام نبی اسرائیل کے سامنے خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ سے سوال کیا گیا کہ اوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے ؟ حضرت موٹ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس جواب پر اظہار تا راضگی فر بایا۔ چنا نچہ حضرت موٹ علیہ السلام کو مطلع فر مایا کہ ہمارا بندہ خضر علیہ السلام کو صفح علیہ السلام کو صفح علیہ السلام سے دیادہ علی کہ اللہ میں ایک مجھلی کے دخترت موٹ علیہ السلام سے معلوم کیا کہ ان سے کہا دار ایس موٹ علیہ السلام حسب ہوایت ہوگئی۔ چنا نچہ حضرت موٹ علیہ السلام حسب ہوایت تو شددان میں ایک مجھلی رکھ اؤ جہاں وہ مجھلی غائب ہو جائے و ہیں خضر سے ملا قات ہوگی۔ چنا نچہ حضرت موٹی علیہ السلام حسب ہوایت تو شددان میں مجھلی کے کرروانہ ہوگئے اور آپ کے ساتھ یوشع علیہ السلام بھی روانہ ہوگئے۔

جب ایک پھر پر پنچاقو دونوں اس پھر پر سر کھاکر سوگئے اور مچھلی تو شددان سے کھسک گئی اور سمندر میں داستہ بناتی ہوئے گزرگئی جس کو حضرت یوشع علیہ السلام نے دیکھا اور وہ مچھلی کی اس جبرت انگیز کارکردگی کو حضرت موٹی علیہ السلام کے گوش گزار نہ کرسکے۔ کیونکہ جس وقت مجھلی دریا میں داستہ بناتے چلی اس وقت حضرت موٹی علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے۔ اس کے بعدان دونوں حضرات نے پھر سفر شروع کر دیا تو اچا تک حضرت موٹی علیہ السلام کوشکئن کا حساس ہوا تو آپ نے اپ ہمرائی حضرت یوشع علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا باشتہ تو لاؤ اس سفر میں تو ہمیں بڑی تکلیف پینچی ہے۔ حضرت یوشع نے کہا لیجئے یہ ججیب بات ہوگئی کہ ہم آپ کو چھلی کا واقعہ بتانا ہی ہمول باشتہ تو گئی کہ ہم آپ کو چھلی کا واقعہ بتانا ہی ہمول کے اور وہ چھلی تو اس وقت غائب ہوگئی تھی۔ جب ہم اس پھر کے پاس سوئے تھے یہ من کر حضرت موگا نے فرمایا کہ یمی وہ جگہ ہے جس کی ہم کو تلاش تھی۔ چنا نچہ دونوں حضرات اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس لوٹے اور جب اس پھر کے پاس پنچے تو وہاں کی بھر کے پاس پنچے تو وہاں

ایک شخص کو جو چا دراوڑھے ہوئے لیٹے تھے پایا محضرت موٹی علیہ السلام نے ان کوسلام کیا اور فر مایا کہ ہیں موٹی جوں حضرت خصر نے پوچھا کیا ہیں آپ کے پوچھا کیا ہیں آپ کے بچا کہ موٹی بنی اسرائیل کا نجی موٹی ہوں۔ پھر حضرت موٹی نے پوچھا کیا ہیں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ تا کہ آپ ججھے وہ علم سکھا دیں جو آپ کو (منجانب اللہ ) سکھایا گیا ہے۔ حضرت خصر نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر (میرے افعال پر) صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موٹی علیہ السلام نے فر مایا کہ آپ ججھے انشاء اللہ صابر پائیں گے اور میں کسی معاملہ میں آپ کی نافر مانی نہیں کروں گا۔

چنانچاس گفتگواور معاہدہ کے بعد دونوں سمندر کے کنار سے کنار سے چل دیے۔ چلتے چلتے ان کوا یک سختی نظر آئی اور انہوں نے اہل سختی ہے۔ کہ من سوار ہونے کی بات جیت کی۔ اہل سختی نے حضرت خطر کو پہچان لیا اور بغیرا جرت کے ہی ان کوسوار کرلیا۔ پچے دریہ بعد ایک چڑیا شختی کے کنارہ پر آ جیٹی اور اس نے پانی چئے کے لئے سمندر جس ایک یا دو چو نئی ماری تو حضرت خطر نے فر مایا اسے موئی ایک جد میرے اور آپ کے علم نے اللہ تعالی کے علم میں سے صرف اتنا حصہ کم کیا (پایا) جتنا اس چڑیا نے اس سمندر سے پانی کم کیا۔ اس کے بعد حضرت خطر نے اس سکت کے اللہ تعالی کے علم میں برحضرت موئی نے تبجب سے کہا کہ ان کشتی والوں نے ہم کو بغیر کسی اجرت کے سوار کیا اور تم نے ان کی کشتی کو تو ڈر یا کہ وہ ڈوب جا کیں ۔ حضرت خطر نے کہا کہ میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا۔ حضرت موئی نے کہا کہ جھ کو یا دنیں رہا تھا سوآپ بھول چوک پر میری گرفت نہ سیجئے۔ اور میرے اس معاملہ میں جھ پر زیادہ علی نہ سیجئے۔

شرط کی پہلی خلاف درزی حضرت موئ علیہ السلام ہے نسیا ٹاسرز د ہوئی۔ پھر دونوں کشتی ہے اتر کر چلے۔ پس دیکھا کہ ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصرد ف ہے۔ حضرت خضر نے اس بچہ کا سراد پر ہے پکڑ کرا لگ کردیا۔ حضرت موئ " گھبرا کر کہنے گئے کہ آپ نے ایک بے گناہ جان کو مارڈ الا اور دہ بھی کسی وجہ کے بغیر بے شک آپ نے بیربڑی بے جاحر کت کی۔

حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی کہاتھا کہ آپ سے عبر نہ ہو سکے گا۔ ابن عیدینظر ماتے ہیں کہ پہلے کے مقابلہ میں حضرت خضر کی جانب سے یہ تنجیہ بخت اور موکد ہے۔ پھر دونوں حضرات آگے چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں پر گزر ہوا تو ان حضرات نے ان گاؤں والوں نے ان گاؤں والوں پر گزر ہوا تو ان گاؤں حضرات نے ان گاؤں والوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ ای گاؤں میں چلتے چلتے ان کو ایک دیوار نظر آئی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے اس کو ہاتھ کے اشارہ سے سیدھا کر دیا۔ موکا نے کہا کہ اگر آپ چا ہے قواس کام پر پچھا جرت ہی لے لیتے۔ حضرت خضر نے کہا کہ بیدونت آپ کے اور جمارے درمیان جدائی کا ہے اور میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پر آپ سے مبر نہ ہوسکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ اللہ میرے برادر آپ کوان چیزوں کی حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہوسکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ اللہ میرے برادر مون ایس اور عیان فرماد ہے۔

### اس واقعہ میں کون ہے؟

حضرت سعید بن جبیر رضی الله عندے مروی ہفر ماتے جیل کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے عرض کیا کہ نو فا دکالی کہت ہے کہ اس واقعہ میں جس مویٰ کا تذکرہ ہے یہ بی اسرائیل کے پیغمبر حضرت مویٰ علیہ السلام نہیں تھے بلکہ مویٰ نامی کوئی اور مخفص تھا۔ ریہ من کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے فر مایا کہ وہ دعمن خدا جھوٹ کہتا ہے۔ مجھ سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عندنے بیان کیا ہے۔ یہ کہدکر پوری حدیث بیان کی جس میں حضرت خصر اور حضرت مویٰ کا مکمل واقعہ تھا اور فر مایا کہ ایک چڑیا کشتی کے کنارے پر میٹھی اور پھ اس نے سمندر میں ٹھونگ ماری تو حضرت خصر نے فر مایا کدا ہے موٹ آپ کے اور میرے علم نے علم خداوندی میں سے اتنا کم کیا ہے کہ جتنا اس چڑیا نے اس سمندرے یانی کم کیا۔

علاء فرماتے ہیں کہ یہاں نقص ( کمی ) کا جولفظ بیان ہوا ہے وہ یہاں اپنے ظاہری معنی پرمحمول نہیں ہے بلکہ سمجھانے کے لئے اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے ورنہ موکی اور خصر کاعلم علم خداوندی کی نسبت سے اس سے بھی کم ہے۔

شرعي حكم

اس كا كھانا حلال ہے۔

حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله عنها م منقول ب:

'' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو کوئی شخص بھی چڑیایا اس سے بھی چھوٹے کسی جانور کو ناخق کے مارے گا تو اس سے ضروراللہ تعالیٰ اس کے متعلق سوال فر مائیں گے۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیایا رسول اللہ اس کاحق کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا۔ اس کاحق بیہ ہے کہ اس کو ذرج کر کے کھایا جائے اور اس کا سر کاٹ کرنہ پھینکا جائے''۔ (رواہ النسائی) حاکم نے خالد سے انہوں نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح سے نقل کیا ہے کہ:۔

"ابوعبيده رضى الله عند فرماتے ہيں كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه انسان كادل چريا كى مانند ہون ميں سات مرتبه

بدلتائے'۔

مسیح قول کے مطابق چریا کو پکڑ کر پھر آزاد کرتا سیح نہیں ہے اور بعض کے زدیک جائز ہے اس لئے کہ حافظ ابوقیم نے حضرت ابوالدرداء نے نقل کیا ہے کہ وہ بچوں سے چریوں کوخرید کرچھوڑ دیا کرتے تھے۔ ابن صلاح فرماتے ہیں کہ اختلاف ان چریوں کے متعلق ہے جو بذریعہ شکار قبضہ میں آئی ہوں۔ سوداور رہاء کے معاملہ میں چریوں کی جملہ انواع واقسام ایک جنس شار کی جا کیں گی۔ اسی طرح الشخ کی جملہ اقسام جنس واحد شار کی جا کیں گی۔ کبوتر کی جملہ اقسام رہا کے معاملہ میں ایک ہی شار کی جا کیں گی۔ مرغ کی بھی جملہ اقسام جنس واحد مانی جا کیں گی۔ سارین مرغانی اور سرخاب بھی علیحدہ علیحدہ ایک جنس ہیں۔

مانوس جانوروں کوآ زاد چھوڑنا زمائنہ جاہلیت کے سوائب کے مشابہ ہونے کے باعث قطعانا جائز اور باطل ہے۔ جیسا کہ صید کے باب میں گزر چکا۔

شیخ ابواسیاق شیرازی نے اپنی کتاب''عیون المسائل' میں لکھا ہے کہ چڑیوں کی بیٹ نجس غیر معفوعنہ ہے اور مشہوراس ہارے میں بیہے کہاس میں بھی ای نوعیت کا اختلاف ہے جیسا ما کول اللحم جانوروں کے بپیثاب کے بارے میں اختلاف ہے۔

ضربالامثال

تعنب نے بیاشعار کیے ہیں۔

ان یسمعوا ریبة طَاروا بِهَافَرُحًا مِنِّی وَمَا سَمِعُوُّا مِنُ صَالِح دَفَنوا ترجمہ:۔ اگرمیریکوئی بات بری سنتے ہیں تواے دنیا میں پھیلا دیتے ہیں خوش ہوکرلیکن میری اچھی بات کو بجائے پھیلانے کے فن کر دیتے ہیں۔

مِثُلَ الْعَصَافِير احلامًا ومِقْدِرَةً لَوُ يُوزَنُونَ بِرِقِ الِّريُشِ مَاوُذِنُوا ترجمہ:۔ یہ چریوں کی طرح عقل والے اور طاقت والے ہیں اگران کا وزن کیا جائے توایک پر کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہے۔ کثیر اسفاذ کثرت سے جفتی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ فلان ° اَسْفَدُمِنُ عُصُفُورٍ ' وہ چڑے سے زیادہ جفتی کرنے والا ہے۔ طبی خواص

پڑیوں کا گوشت گرم خشک اور مرغی کے گوشت سے زیادہ بخت ہوتا ہے۔ پڑیا کا سب سے عمدہ گوشت موہم سر ما میں چر بی دار ہوتا ہے۔اس کا گوشت منی اور قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔رطوبت والے اصحاب کے لئے اس کا گوشت مفتر ہے۔لیکن روغن با دام سے اس کی مفترت ختم ہوجاتی ہے پوڑھوں اور سر دمزاج والوں کوموہم سر ما میں موافق آتا ہے۔ پڑیا کا گوشت خلط صفرادی پیدا کرتا ہے۔ مفتار بن عبددن کا کہنا ہے کہ اس کا گوشت نہ کھانا بہتر ہے کیونکہ اگر اس کی معمولی سی بھی ہڈی پیٹ میں چلی جائے تو اس سے پتا اور

محتار بن عبدون کا کہنا ہے کہائی کا کوشت نہ کھانا بہتر ہے کیونکہ اگراش کی معمولی سی بھی ہندی پیٹ میں چکی جائے تو اس سے پتااور آنت میں چربی پیدا ہوجاتی ہے۔

اگرچ یا کے بچوں کا انڈوں اور پیاز کے ساتھ ملاکر تیار کر کے استعمال کیا جائے تو قوت باہ بیں زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ چڑیا کے گوشت کا شور بہ طبیعت کوصاف کرتا ہے۔ اس کا گوشت نقیل ہوتا ہے۔ خصوصاً جبکہ نہایت کمزور چڑیا کا ہو۔ سب سے زیادہ نقصان وہ گوشت اس چڑیا کا ہوتا ہے جو کسی گھر بیں رہے اور چربی دار ہوجائے۔ بعض اطباء کا خیال ہے کہ چڑیا کا مغزعر ق سنداب (ایک بد بودار درخت جس کے ہے صفر نما ہوتے ہیں) اور قدر سے شہد بیل ملاکر نہار منہ پینے سے بواسیر کے دردوں کے لئے نافع ہے۔ چڑیوں کی ہیٹ کو احاب دہن (لعاب انسان) میں حل کر بے جمنسیوں پرلگایا جائے تو بھنسیاں بالکل ختم ہوجا کمیں گی۔ بینے بحرب ہے۔

اگرچڑیا کا مغزشیرن کے ہمراہ بھی اکرشراب کے عادی فخص کو پلایا جائے تو اس کوشراب نے نفرت ہو جائے گی۔ یہ بھی نہایت مجرب ہے۔ عصفورا شوک (خاردارچڑیا) اگر نمک ملا کر بھون کر کھائی جائے تو مثاندادر گردے کی پھری کوریزہ ریزہ کردیتا ہے۔ مہراریش کا قول ہے کہ اگرچڑیا کوذی کر کے اس کا خون مسور کے بیس پر ٹیکا لیا جائے اور پھراس کی کولیاں بنا کر خشک کر لی جائیں تو ان کا استعمال قوت باہ میں اضافہ اور بیجان پیدا کرتا ہے اور اگر اس میں سے ایک کولی کوزیون کے تیل میں ملا کر اصلیل کی مالش کرلی جائے تو عضو تاسل نہایت بخت اور مضبوط ہوجاتا ہے۔

### كامياب ترين نسخه جات

امام شافعی علیدالرحمفرماتے ہیں کہ چار چیزیں قوت جماع میں اضافہ کرتی ہیں۔ چریوں کا گوشت۔اطریفل اکبر۔بادام اور پستہ اور چار چیزیں ہوں کے مظبوط بنا دیتی ہیں۔ گوشت کا کھانا۔خوشبوسو کھنا۔کثرت سے نہانا (جماع اور صحبت کے بعد نہیں بلکہ بلا ضرورت) اور کمان کا لباس کی مظبوط بنا دیتی ہیں۔ گوشت کا کھانا۔خوشبوسو کھنا۔کثرت سے نہانا (جماع اور صحبت کے بعد نہیں بلکہ بلا ضرورت) اور کمان کا لباس کی بہننا۔چار چیزیں بدن کو لاغراور بیار بنادیتی ہیں۔کثرت بھاع۔نہارمنہ کثرت سے پانی پینا ترش چیزوں کا کثرت سے استعمال کرمااور افکار وہموم۔

فائدہ:۔ جو مخص کثرت جماع کو وطیرہ اور شعار بنالے اس کے بدن میں خارش وقت میں ضعف اور بینائی کمزور ہوجاتی ہے اورابیا مخص جماع کی حقیقی لذت ہے محروم ہوجاتا ہے اور اس پر جلدی بڑھایا آجاتا ہے۔ جو مخص پیشاب یا پاخانہ کورو کتا ہے اور بوقتِ تقاضاان ہے فراغت حاصل نہیں کرتا اس کامثانہ کمز ورجلد بخت اور پیشاب میں جلن وسوزش کی بیاری ہوجاتا ہے اور مثانہ میں پھری بھی ہوجاتی ہے۔ جو خص ہمیشہ اپنے پیشاب پر تھو کنے کی عادت ڈال لے وہ کمر کے دردے محفوظ رہے گا۔ قزویٹی نے اس بات کونٹل کر کے لکھا ہے کہ بار ہا اس نسخه کوآز مایا گیا ہے اور ہر بارفائدہ ہوا ہے۔

خواب میں چڑیا ہے ایسامحض مراد ہوتا ہے جوقصہ گواوورلہوولعب میں مشغول ہواورلوگوں کو حکایات اور کہانیاں سنا کر ہنسا تا ہواور بقول بعض اس کی تعبیر لڑکا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کا لڑکا بیار ہواور وہ خواب میں چڑیا کو ذیح کرے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے لڑکے ک موت کا اندیشہ ہے۔ بھی اس کی تعبیر بوڑھے تنومنداور مالدار مخص ہے دی جاتی ہے جو کہا ہے کاموں میں جالاک صاحب ریاست اور تد بیرگر ہواور بھی اس کی تعبیر خوبصورت اور شفق عورت ہے دی جاتی ہے۔ چریوں کی آواز کی تعبیر عمدہ کلام یا دراست علم ہے۔

ایک مخص ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں چڑیوں کے بازو پکڑ پکڑ کرا پے كمرے ميں بندكرر بابول -ابن سيرين في اس فخص سے يو چھا كەكيا تھے كتاب الله كاعلم باس فخص في كها كه بال توابن سيرين في اس سے کہا کہ سلمانوں کے بچوں کے بارے میں اللہ سے خوف کر۔ایک اور محض ابن سیرینؓ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں چڑیا ہے اور میں نے اس کو ذرج کرنے کا ارادہ کیا تو اس چڑیا نے کہا کہ تیرے لئے مجھے کھانا حلال نہیں ہے۔ابن سرین نے تعبیردیے ہوئے کہا کہ توصدقہ کامستحق نہ ہوتے ہوئے بھی صدقہ وصول کرتا ہے۔اس مخص نے کہا کہ آپ میرے بارے میں ایک بات کمدر ہے بین ابن سیرین نے جواب دیا کہ ہاں اور اگر تو کے تو میں صدقہ کے ان دراہم کی تعداد بھی بختے بتادوں جو تیرے پاس ہیں۔اس محض نے کہا کہ بتا ہے۔ابن سیرینؓ نے کہا کہ وہ چھ دراہم ہیں۔اس محض نے کہا کہ آپؓ نے کج فرمایا یہ ویکھتے مرے ہاتھ میں ہیں۔اور میں اب توب کرتا ہوں کہ آئندہ بھی صدقہ ندلوں گا۔

بعد میں ابن سرین سے پوچھا گیا کہ آپ نے بیتجبر کیے اخذ کی تو ابن سرین نے فرمایا کہ چڑیا خواب میں کے بولتی ہے اوراس كے چھاعضاء ہيں۔اور چرا كے قول 'لا يَسجلُ لك أنْ تسامحكنين " ے ميں نے يہ مجماك يوفض اس مال كوحاصل كرتا ہے جس كايد

ا یک مخص جعفر صادق رضی الله عند کے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک چڑیا ہے۔ حضرت جعفرانے فرمایا کہ بچنے دی دینار حاصل ہوں ہے۔وہ مخص یہ تعبیرین کرچلا گیا تو اس کونو دینار حاصل ہوئے۔اس نے واپس آگر حضرت جعفر سے بیان کیا۔حضرت جعفر نے اس سے کہا کہ اپنا خواب دوبارہ بیان کر۔اس مخص نے بیان کیا کہ میرے ہاتھ میں ایک چڑیا ہے میں نے اس کو پلیٹ کرد یکھا تو اس کے دم نہیں ہے۔ حضرت جعفر نے فر مایا کہ اگر اس کے دم ہوتی تو پورے دس دینار حاصل ہوتے۔ والثداعلم العضل

"العضل"اس مراوز چوہا ہے۔ تحقیق اس کاتفصیلی ذکر"الجرذ" کے تحت باب الجیم میں گزر چکا ہے۔

العرفوط

"العرفوط"اس مرادايك تم كاكثراب جسكى خوراك سانب يل-

العريقطة

"العريقطة" ياكم الماكراب -جوبري كايمي قول --

#### العضمجة

"العضمجة"اس مرادلومرى ب تحقق"العلب" كتحت"بابالثاء "ميناس كاتفصيلي ذكر لزرچكا ب-

ألُعَضرفُوط

(زچیکلی)العضوفوط:اس کی تفغیرا عضیوف عفیریف آتی ہے جیا کہ جوہری نے بیان کیا۔

چھپکی کا ایک نیک کارنامہ

ائن عطیہ نے آیت کریمہ' فَلُنَا یَانَارُ کُونِی بَوُ دُاوَسَلاَ مَا عَلٰی اِبُوَاهِیْمَ '' کی تغییر کے ذیل میں لکھا ہے کہ کواحضرت ابراہیم کی آگ کے لئے لکڑیاں جُع کرکے لا رہا تھا اور گرگٹ و نچر آگ کو دہ کانے کے لئے پھوٹکیں مارر ہے تھے اور خطاف مینڈک اور چھپکی اپنے اپنے منہ میں پانی بحر کر لا رہے تھے تا کہ اس آگ کو بجھایا جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے خطاف اور چھپکی کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور کوئے گرگٹ اور نچر پرمصیبت و تکلیف مسلط کردی۔

دفع بخارك لتے ايك عمل

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بچھے بعض مشائخ سے معلوم ہوا کہ فُلنَا یا نَارُ کُونِی بَرُدُ اوْسَلامُا سَلامُا سَلامُا کَ تَمِن تعویذلکھ کرروازاندایک تعویذ نہار منہ جب بخارا کے تب پلایا جائے۔ان شاءاللہ تعالیٰ جیسا بھی بخار ہوگاختم ہو جائے گا۔ بیمل نہایت عجیب الاثر اور مجرب ہے۔

عَطَّارٌ

قزوین نے "کتاب الاشکال میں تکھا ہے کہ عطارسیپ میں اور کھو نگے میں رہنے والا ایک کیڑا ہے جو بلادِ ہند میں رکے ہوئے پانی میں اور بالل کی سرز مین میں پایا جاتا ہے۔ یہ مجیب قتم کا جانور ہوتا ہے۔ اس کا سر، منہ، دوآ کھا وردوکان ہوتے ہیں۔ اس کا کھر صدفی ہوتا ہے۔ جب یہ کیڑااپنے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو دیکھنے والا یہ مجھتا ہے کہ بیسیپ ہے اور جب یہ باہرنکل کر چلتا ہے تو اپنے گھر کو بھی ساتھ ساتھ تھییٹ کر چلتا ہے۔ جب گرمیوں کے موسم میں زمین خشک ہو جاتی ہے تو اس کو جع کیا جاتا ہے اس میں سے عطر جیسی خوشبو آتی

> طبی خواص طبی خواص

مرگی کے مریض کواس کی دھونی دینا مفید ہے۔اس کی را کھ دانتوں کو سفیداور چکدار بناتی ہے۔اگر آگ سے جلے ہوئے بدن کے حصہ پراس کور کھ دیا جائے یہاں تک کہ یہ خشک ہوجائے تو بے حدفائدہ مند ہے۔

## اَلُعَطَّاط

"الْعَطَّاط" (عين كَفْتِه كِساتِه) الى مرادشير مدالله كمصنف في خطبة الجاج كي تغيير من "الْعَطَّاط" (عين كضمه كساته ) القاطئة عن كفقة كساته فقل كيا م اوركها م كداس مرادا يك معروف برنده م-

# ٱلْعَطُرَفُ

"الْعَطُرَف" "اس مراد" افعي "سانب ب- تحقيق اس كاتذكره باب البزة من لفظ" الافعي " كتحت كزر چكا ب-

# العظاءَ ةُ

(گرگٹ سے بڑاا کیکیڑا) المعِطَاءَ ۃُ:اس کی جمع عظاءاورعظایا آتی ہیں۔عظاءۃاورعظایۃ دونوں مستعمل ہیں۔عبدالرخمن ابن عوف رضی اللہ عند کا قول ہے۔ع

"كَمَثَلِ الهِرِيَلْتَمِسُ الْعَظَايَا" (اس بلى كى ما ندجوعطايا كى متلاشى )

از ہری کا قول ہے کہ عظائۃ ایک چکے جم کا کیڑا ہے جو دوڑ کر چانا ہے اور چھکلی کے مشابہ ہوتا ہے گر اس سے خوبصورت ہوتا ہے کی کواذیت نہیں دیتا۔ اس کا نام مجمعة الارض اور حجمۃ الرال ہے۔ اس کی متعددا قسام ہیں۔ مثلاً سفید' سرخ' زرداور سبز۔ اس کے بیہ متعرق رنگ اس کے مسکن کے اختلاف کی وجہ ہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ بعض ریتلی زمین میں' بعض پانی کے قریب اور بعض گھاس کے قریب رہے تھے۔ بعض انسانوں سے مانوس ہوجاتے ہیں۔ یہ کیڑا چار ماہ تک بغیر کچھ کھائے رہ سکتا ہے۔ یہ طبعاً سورج کا گرویدہ ہوتا ہے اور دھوپ میں رہ کراس کے بدن میں مختی آ جاتی ہے۔

اہلی عرب کے خرا فات

کتے ہیں کہ جب جانوروں کوز ہرتھیم ہور ہاتھا تو اس وقت عظاوۃ کوقید کردیا گیا تھا چنانچہ جب زہرختم ہو گیااور ہرحیوان نے مقدور بحراپنا حصہ حاصل کرلیا مگر عظاءۃ کوز ہر کا پچھ بھی حصہ نہیں ملا۔ای لئے اس میں زہر نہیں ہوتا۔اس کی فطرت میہ ہے کہ پچھ دور تیز دوڑتی ہےاور پچر تھم جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے اس اندازے چلنے کی وجہ میہ ہے کہ زہر سے محرومی کی یا داورافسوس کی وجہ سے میالیا کرتی ہے۔مصر میں میر کیڑا تحیلہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔

شرع حكم

اس كا كھانا حرام ہے۔ يحيله كے عنوان سے باب السين ميں كرر چكا۔

طبىخواص

اگر مرداس کا داہنا ہاتھ اور بایاں پاؤں کپڑے میں لپیٹ کراپنے او پر لٹکا لے تو جب تک چاہے مورت ہے ہم بستری کرسکتا ہے۔ جس کی کو پرانا چوتھیا بخارا تا ہووہ فذکورہ اعضاء کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر بند میں لٹکا لے تواس کا بخارختم ہوجائے گا۔اگراس کا دل کسی عورت کے بدن پر لٹکا دیا جائے تو بیہ جب تک بدن پر رہے گا ولا دت نہیں ہو سکتی اور اگر گائے کے تھی میں تل کر سانپ کی ڈسی ہوئی جگہ پر ملاجائے تو زہر ختم ہوجائے گا اور شفاء حاصل ہوگی۔

اگراس کوکٹی پیالے میں ڈال کراور پیالے کوروغن زینون ہے بھر کر دھوپ میں رکھ دیا جائے یہاں تک کہ روغن اس میں جذب ہو جائے تو جب اس روغن کواس میں سے نچوڑا جائے گا تو وہ نچوڑا ہواروغن زہر قاتل ہوگا۔

نعبير

اس کی تعبیر تلمیس اوراختلاف اسرار ہے۔

## العفريت (جن. ديو)

قرآن كريم مين عفريت كاذكراور تخت بلقيس كاقصه

الله تعالى كاار شاد ب: قَالَ عِفْرِيْت مِنَ الْجِجِنِّ أَنَا اللهِكَ بِهِ. (جنون مِن سے ايک قوی بيكل نے كہا كه مِن ا عاضر كردوں گا (النحل: آيت ٣٩)

ابورجاءعطاردیاورعیسیٰ ثقفی نے اس کو عَفُرِیۃ پڑھا ہےاوربعض نے عَفوّ پڑھاہے۔ تخت بلقیس لانے والےاس عفریت کا کیا نام تھااس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ وہب نے اس کا نام کو ذابتایا ہے اور بعض نے اس کا نام ذکوان بتایا ہے۔اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہاس کا نام صحر جن تھا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو کیوں اور کس مقصد ہے متگوایا تھا اس میں بھی مفسرین کا اختلاف ہے۔ چنا نچے قادہ اور دیگر مفسرین کی رائے ہے کہ جب ہدہد نے آ کراس تخت کے اوصاف خوبیاں اور عظمت کو بیان کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ پہند آ گیا اور آپ نے بلقیس اور اس کی قوم کے اور آپ نے بلقیس اور اس کی قوم کے اسلام لانے کے بعد شرعاً حضرت سلیمان اس کے مالک نہیں بن سکتے تھے۔

ابن زید کا قول میہ ہے کہ حضرت سلیمان کا (تخت منگوانے کا) منشاء یہ تھا کہ بلقیس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت وسلطنت کا مظاہرہ ہوسکے۔سب سے بہتر ہات یہی ہے۔

تخت بلقيس كى ساخت

منقول ہے کہ بلقیس کا تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا اور اس میں یا قوت اور دیگر جوا ہرات جڑے ہوئے تھے اور پی تخت سات

مقفل کمروں میں بندتھا۔ بیٹلبی کی ''السکشف و البیان ''میں لکھا ہے کہ تخت بلقیس بھاری اور خوبصورت تھا اور اس کااگلاحصہ ہونے کا
اور بچھلا حصہ چاندی کا تھا۔ اگلے حصے میں سرخ یا قبہ ت اور سبز زمر داور پچھلے حصہ میں مختلف تنم کے رنگ برنگ موتی اور جواہرات بڑے
ہوئے تھے۔ اس تخت میں چار پائے تھے۔ ایک پایہ سرخ یا قوت کا دوسرا زردیا قوت کا تھا اور ایک پایہ سبز زبر جد کا اور دوسرا سفید موتوں کا
تھا اور اس کے تختے خالص سونے کے تھے۔ بلقیس کے سات محلوں میں جو سب سے پچھلا محل تھا اس میں سات کمرے تھے اور ساتوں
کمرے مقفل تھے۔ بلقیس کے حکم کے مطابق ریخت سب سے آخر والے کمرہ میں رکھا گیا تھا۔

تخت بلقيس كاطول وعرض اوربلندي

بقول حضرت ابن عباس " بیتخت تمیں گز لمباتمیں گز چوڑ ااور تمیں گز او نچا تھااور مقاتل کے قول کے مطابق بیای ہاتھ ا چوڑ اتھااورا یک قول کے مطابق اس کا طول ای ہاتھ اور عرض چالیس ہاتھ اور بلندی تمیں ہاتھ تھی۔

حضرت ابن عباس کابیان ہے کہ حضرت سلیمان نہایت رعب اور دبد ہے مالک تھے۔ کی شخص میں آپ کو ناطب کرنے اور سلسلہ کلام شروع کرنے کی جراکت نہ تھی تا وقتیکہ آپ خود ہی سلسلہ کلام شروع نفر ما ئیں۔ ایک دن آپ نے خواب میں اپنے نزدیک ایک آگے جیسی چک دیکھی۔ اے دکھی کر آپ نے بچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ تخت بلقیس ہے۔ آپ نے صبح کواہل دربار کو خاطب کر کے فرمایا کہتم میں سے کو ن شخص بلقیس کے تخت کو میرے پاس لاسکتا ہے؟ قبل اس کے کہ بلقیس اور اس کی قوم مطبع ہو کر میرے پاس آئیں۔ حاضرین میں سے ایک دیونے کہا کہ میں لاسکتا ہوں اور آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی وہ تخت آپ کے پاس آئیں۔ حاضرین میں سے ایک دیونے کہا کہ میں لاسکتا ہوں اور آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی وہ تخت آپ کے پاس آئیں۔

حضرت سلیمان کی عادت شریفہ بھی کہ آپ سیج سے ظہر تک لوگوں کے معاملات سننے کے لئے دربار لگایا کرتے تھے۔ بعدازاں اس عفریت نے کہا کہ میرے اندراتن طاقت ہے کہ اس تخت کواس مدت میں آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ ساتھ ہی ہی کہ امین بھی ہوں اور اس تخت میں چوری اور خیانت جیسا کوئی تصرف نہیں کروں گا۔ اس کے بعدا یک دوسرافخض جس کو کتاب (تو رات) کاعلم تھا بولا کہ اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ اس کی طرف لوٹے میں اس کوآپ کی خدمت میں حاضر کردوں گا۔

ید دوسرا مختف کون تھا؟اس کے بارے میں علامہ بغوی اور اکثر علاء کا خیال ہے کہ بیآ صف ابن برخیا تھا اور بیصدیق تھا اور اس کو اسم اعظم معلوم تھا۔اسم اعظم کے دسیلہ سے جوبھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔

نگاه لوٹے کا کیا مطلب ہے؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔ سعید ابن جبیر قرماتے ہیں کہ نگاہ لوٹے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو منتہائے نظر پر جوآ دی نظر آئے اس کے آپ تک ویجنے سے قبل تخت حاضر کر دیا جائے گا۔ قنادہ نے اس کے معنی یہ لئے ہیں کہ نگاہ گھو نے سے پہلے وہ خض آپ کے پاس آ جائے۔ مجاہد نے یہ بیان کیا ہے کہ جب تک نگاہ تھک کرتھ ہر جائے۔ وہب نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ آپ اپنی نگاہ پھیلا کیں۔ آپ کی نگاہ پھیلنے بھی نہ یائے گی کہ میں تخت کولا کر حاضر کردوں گا۔

الَّذِي عندَهُ علم"الْكِتَاب كى بحث

قصد حضرت سلیمان میں 'عسدہ علم ' مِنَ الْبِحَسَب ' دمیں جس فحض کی جانب علم منسوب ہوہ اسطوم تھے اور بقول بعض حضرت جریل اور بعض کے مطابق سیر حضرت سلیمان کے بارے میں ہے۔ بہر کیف بنی اسرائیل کے اسطوم نامی عالم نے جس کواللہ تعالی نے فہم ومعرفت سے نوز اتھا حضرت سلیمان سے کہا کہ میں تخت بلقیس کواس سے پہلے کہ آپ کی آگھ آپ کی جانب لوٹے آپ کی خدمت میں حاضر کردوں گا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا تو لے آؤ۔ ان عالم صاحب نے کہا کہ آپ ہی ہیں اور نبی کے جگر گوشہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزویک آپ سے زیادہ کوئی مقرب نہیں۔ اس لئے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما کیں اور اس کوطلب کریں تو وہ تخت آپ کی خدمت میں آجائے گا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ تمہاری بات سیجے ہے۔

إسماعظم

كُتِ بِين كراسطوم كواسم اعظم عطاكيا كيا تقااورانهول في اسم اعظم كوسيلد عافر ما في تقى راسم عظم يدم: يَسا حَيثي يَسا قَيُّومُ يَااللَهُنَا وَ إِللَهُ كُلِّ شَيء إِلَها وَاحدًا لا إِللهُ إِلاَّ أَنْتَ ر اور بقول بعض وه اسم اعظم يدم: يَاذَالْجَلالِ وَالْإِكُوامَ.

حضرت سلیمان علیدالسلام کے پاس تخت بلقیس سطرح پہنجا

کلبی کا بیان ہے زمین شق ہوگی اور تخت اس میں ساگیا۔ بعد ازاں اندر ہی اندر چشمہ کی طرح بہتار ہااور پھر حضرت سلیمان کے روبروز مین شق ہوگی اور تخت برآ مد ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنبما فرماتے ہیں کہ الله تعالی نے فرشتوں کو بھیجاانہوں نے تخت کوا شایا اور زمین کواندر ہی اندر چیرتے ہوئے لے چلے اور پھر حضرت سلیمان کے پاس روبر زمین شق ہوگی اور تخت برآ مدہوا۔

تخت کی ہیئت تبدیل کرنے کا منشاء

تخت کی ہیئت تبدیل فرما کرآپ ملکہ کی ذہانت وفراست کوآ زبانا چاہیے تھے اوراس کے اعجاب ہیں زیاد تی کرنامقصود تھا۔مفسرین کی ایک جماعت کی رائے ہے کہ جب جنات کی جماعت کو بیرجسوں ہوا کہ تمکن ہے حضرت سلیمان بلقیس سے شادی فرمالیں اور پھراس کے ذریعیآ پ کو جنات کے تمام حالات معلوم ہوجا کیں گے ( کیونکہ بلقیس کی والدہ بھی ایک جدیہ تھی ) اور پھر بلقیس کے اگر کوئی لڑکا پیدا ہو اتو وہ ہم پر حکمران ہوگا اوراس طرح سلیمان اوراس کی اولاد کی حکمرانی ہمیشہ ہمارے سروں پر مسلط رہے گی۔ لبندا جنات نے آپ کے سامنے بلقیس کی برائیاں بیان کرنی شروع کردیں۔ تاکہ اس کی جانب ہے آپ کا دل پھر جائے۔ چنانچ جنات نے کہا کہ بلقیس ایک بے وف اور نا دان عورت ہے۔ اس میں عقل و تمیز نہیں۔ نیزیہ کہ اس کے پیر گور ہے کے سے کی مانند ہیں اور بھی یہ کہتے کہ اس کے پیر گدھے کے بیروں کے مشابہ ہیں اوراس کی پنڈلیوں کی حالت دیکھی۔ تخت بلقیس کی ہیئت بایں طور پر تبدیل کی گئی تھی کہ اس کے کی حصے ہیں اضافہ اور کسی حصہ ہیں تفسی کردیا گیا تھا۔ کتب تفیر ہیں یہ قصہ شروع ورسط کے ساتھ منقول ہے۔

جب ملکہ بلقیس مسلمان ہوگئی اور حضرت سلیمان کی اطاعت قبول کر کے اپنی ذات پر زیادتی کا اقر ارکیا تو حضرت سلیمان نے اس سے شادی کرلی اوراس کواس کی سلطنت پرواپس یمن بھیج دیا۔حضرت سلیمان ہر ماہ بذر بعیہ ہوااس سے ملاقات کے لئے اس کے پاس جایا کرتے تھے۔بلقیس کیطن سے حضرت سلیمان کے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ آپ نے اس کا نام داؤ درکھا گریےلڑکا آپ کی حیات میں ہی اللہ کو پیارا ہوگیا تھا۔

در بارسلیمانی میں بلقیس کی حاضری

کتے ہیں کہ جب بخت بلقیس میں نقص واضافہ یعنی سز جو ہر کی جگہ سرخ اور سرخ جو ہر کی جگہ سز جو ہر کر دیا گیااور پھر بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا بھی تیرا تخت ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں ہے تو ایسا ہی ۔ ہیں کہ اس نے تخت کو پیچان لیا تھا۔لیکن اس نے شبہ میں ڈالنے کے لئے صراحثا اس کا اقرار نہیں کیا تھا جیسا کہ ان لوگوں نے اس کوشیہ میں

ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ بیرائے مقاتل کی ہے۔

عكرمه كہتے ہیں كہ بلقیس نہایت داناعورت تمى اس نے تخت كے اپنا ہونے كاصراحناً اقر ارتكذیب كے خوف سے نہیں كيا تھااورا نكار كته چيني كى وجه ينبين كيا تها بلكداس في ابهاماً " كُناتُه هُوَ " (بال بوايداي ) كبار چنانچ حفزت سليمان في اس كى حكمت اور كمال عقل کو پر کھلیا کہ نداس نے انکار کیااور نداقرار۔

بعض مضرین کی رائے بیہ ہے کہ تخت کا معاملہ اس پر مشتبہ ہو گیا تھا کیونکہ جب اس نے حضرت سلیمان کے پاس روانگی کا قصد کیا تھا تواپی قوم کو یکجا کر کے کہا تھا کہ بخدام پخص صرف بادشہیں ہاورہم میں اس کے مقابلہ کی سکت نہیں ہے۔ پھر بلقیس نے حضرت سلیمان " كے پاس قاصد بيجاكمين آپ كے پاس آرى ہوں اور ميرى قوم كے رؤس بھى ميرے ہمراہ آرہے ہيں تاكة تمهارے معامله كى دكير بھال كريں اور جس دين كى آپ نے دعوت دى ہاس كود يكھيں۔اس كے بعد بلقيس نے اپنے تخت كو جوسونے جاندى سے بنا اور يا قوت و جواہرے مرصع تھاسات مکروں میں سات تالوں میں بند کراویا اوراس کی حفاظت کے لئے تکران مقرر کردیئے۔ پھرایے تائب اور قائم مقام كوهكم ديا كهاس تخت كي هفا ظت كرنا كوئي اس تك نه بينج سكے اور كسي كوبھي برگزية تخت ند دكھلانا \_

اس کے بعد یمن کے رؤ سامیں سے بارہ ہزاررؤ ساکوہمراہ لے کرحضرت سلیمان کی خدمت میں روانہ ہوگئی۔ان بارہ ہزار رؤ سا کے ماتحت بے شار لشکر تھے۔ جب بلقیس حضرت سلیمان کی خدمت میں پنچی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا بھی تیرا تخت ہے؟ چونکہ ملکہ اپنا تخت محفوظ مقام پرچپوژ کرآئی تھی اور یہ بعینہ اس کا تخت تھااس لئے اے اشتباہ ہو گیا اور اس نے کہد دیا کہ ' ہاں ہے تو ایسا ہی'' پھر بلقیس ے کہا گیا" اُدُخیلی الصّرَح "(اس كل ميں داخل موجا) بعض كہتے ہيں كـ"صرح" سفيداور چكدارشيشه كاكل تفاجو يانى سامعلوم موتا تھااوربعض کا قول بیہ ہے کہ''صرح''ے مراد کھر کامنحن ہے اوراس کے محن کے نیچے پانی جاری کردیا گیا تھااور بہت ہے بحری جانورمثلاً مچھلی مینڈک وغیرہ اس میں ڈال دیئے گئے تھے۔ چنانچہ جب کوئی اس"صرح" کود کھتا تو اس کوکٹیریانی سجھتا تھا۔اس"صرح" کے ورميان مفرت سليمان كاتخت بجياديا حمياتها

كہتے ہیں كہ يہ" صرح" مضرت سليمان نے اس لئے بنوايا تھا تا كہ وہ بلقيس كى پنڈليوں كو كھو لنے كى فرمائش كئے بغير د كمير سكيس بعض كہتے ہيں كداس سے بلقيس كی فہم وفراست كاامتخان مقصود تھا جيسا كہ بلقيس نے خدام اورخاد مات كے ذريعيامتخان ليا تھا۔ پھر جب حضرت سلیمان تخت پر بیند سے اور بلقیس کو بلا کراس کل میں داخل ہونے کی دعوت دی تو بلقیس نے اس کو یا ٹی سے بحرا ہواسمجما اوراس نے اسمیں داخل ہونے کے لئے اپنی پنڈلیاں کھولدیں۔حضرت سلیمان نے دیکھاتواس کی پنڈلیوں اور قدموں کونہایت حسین وجیل پایا مراس کی پنڈلیوں پر بال تھے۔سلیمان علیہ السلام نے ایک نظر دیکھ کراس سے نظر ہٹالی اور فرمایا کہ یہ یانی نہیں ہے بلکہ شیشوں سے تیار كرده ايك كل ہے۔ بعدازاں آپ نے اس كواسلام كى دعوت دى اور بلقيس پہلے ہى " تخت" اور" صرح ممر د" كا حال ديكي كر آپ كى نبوت کی دل ہے قائل ہو چکی تھی۔

بعض مضرین کہتے ہیں کہ جب بلقیس اس بلوری کل کے قریب پیٹی اوراس کو پانی بھراہواسمجھا تو اس کے ول میں بید بمانی پیدا ہوگئ كد حفرت سليمان مجياس مين غرق كرك بلاك كرنا جائة بين حالا لكد مجيه الرقل كردية تومير علية آساني موتى - "إنسي "ظَلْمُتْ نَفْسِي" (مِن فِي إِلَى مِنْ الْمِي ظَلَم كِياتِها) مِن ظَلَم ع يبي بدهماني مراد ب\_

حمام اورياؤ ڈر کی ابتداء

کہتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان نے بلقیس سے شادی کرنے کا قصد فر مایا تو آپ کواس کی پیڈلیوں کے کثیر بالوں سے کراہت ہوئی تو ان کے دفعیہ کے لئے آپ نے انسانوں سے مشورہ لیا۔انہوں نے استعمال کرنے کا مشورہ دیا لیکن استرہ کے استعمال کرنے کا مشورہ دیا لیکن استرہ کے استعمال کرنے مقاور کہا کہ میرے بدن کو بھی استرہ نہیں لگا ہے۔اس کے علاوہ حضرت سلیمان نے بھی اس خوف سے کہ کہیں استرہ کے استعمال سے نازک پنڈلیاں زخی ندہوا ہو استعمال سے نازک پنڈلیاں زخی ندہوا ہیں۔اس کو مناسب نہیں سمجھا اور اس سلسلہ بیس پھر آپ نے جنوں سے مشورہ کیا لیکن ان سے بھی بیعقدہ مل ندہوا تو آپ نے شیاطین سے استعمال بین کہم آپ کوالی ترکی کیا تھیں جس سے بلقیس کی پنڈلیاں بیعقدہ مل ندہوا تو آپ نے شیاطین سے بلقیس کی پنڈلیاں بیا دی رہے ہمام اور بال صاف کرنے کا پاؤڈر ججویز کیا۔ چنا نچہای دن سے جمام اور بال صاف کرنے کا پاؤڈر ججویز کیا۔ چنا نچہای دن سے جمام اور بال صاف کرنے کا پاؤڈر جویز کیا۔ چنا نچہای دن سے جمام اور بال صاف کرنے کا پاؤڈر جویز کیا۔ چنا نچہای دن سے جمام اور بال صاف کرنے کا پاؤڈر جویز کیا۔ چنا نچہای دن سے جمام اور بیان میں کہم آپ کوئی ان چیز وں کو استعمال نہیں کرتا تھا۔ جب آپ نے بلقیس سے شادی کرلی تو آپ کواس سے بے پناہ خوب سے باتھ کو اس کے لئے آپ نے تین کل تھیر کرائے جن کی خوب میں کے لئے آپ نے تین کل تھیر کرائے جن کی خوب میں کرتا تھا۔ جب آپ کے لئے آپ نے تین کل تھیر کرائے جن کی خوب میں کہ دوب اس کے لئے آپ نے تین کل تھیر کرائے جن کی خوب میں کہ دوب اس کے لئے آپ نے تین کل تھیر کرائے جن کی کہ دوب اس کے لئے آپ نے تین کی تھیر کرائے جن کی کردوب اس کے لئے آپ نے تین کی تھیر کرائے جن کی کھیر کرائے جن کی جوب کوب تھیر کرائے جن کی کردوب اس کے لئے آپ نے تین کی کردوب کیا کہ کوب کوب کے بادہ کردوب کی کردوب کی کے لئے آپ نے تین کی کردوب کردوب کی کردوب کردوب کردوب کردوب کی کردوب کی کوب کوب کردوب کردوب کردوب کردوب کردوب کردوب کی کوب کردوب کردوب کی کردوب کی کردوب کر

(۱) سيحين (۲) بينون (۳)غمدان ـ

بلفيس كانسب

بلقیس شراحیل کی لڑکی تھی جو یعرب بن قبطان کی نسل سے تھا۔شراحیل یمن کا ایک عظیم الشان بادشاہ تھا۔ اس کے خاندان میں چالیس بادشاہ ہوئے جن میں شراحیل آخری بادشاہ ہوا۔ پورے یمن پراس کی سلطنت تھی۔ بیرشاہانِ عرب سے کہا کرتا تھا کہتم لوگ میرے کفونبیس ہواسی لئے اس نے اپنے اطراف کے کئی بھی بادشاہ کی لڑک سے شادی کرنے سے اٹکارکر دیا تھا اورا یک جدیہ عورت سے شادی کر لی تھی جس کا نام ریحانہ بنت سکن تھا۔ اس کے بطن سے بلقیس بیدا ہوئی تھی۔ بلقیس کے ملاوہ اس کی بطن سے اور کوئی اولا دپیدا نہیں ہوئی۔ اس حدیث سے بھی اس کی تا ئید ہوتی ہے کہ اس کی مال جدید تھی۔ حدیث سے بید

إِنْ أَحَدُ ا بوى بِلْقِيْسَ كَأَنَّ جِنِيًا \_ بِلْقِسَ \_ كُوالدين مِن أيك (والدياوالده) جَيْ تَفَا" \_

بلتيس كي حكومت كا آغاز

داخل ہوئی تواس نے اپنے خاوند کو اتنی شراب پلائی کہ وہ نشہ میں مدہوش ہوگیا پھراس کے بعد بلقیس نے اپنے شوہر کاسر کا ٹ لیا اور دا توں رات اس کاسر لے کراپنے بحل میں واپس آگئی اور اس نے تھم دیا کہ سرکوکل کے دروازے پراٹکا دیا جائے پس جب لوگوں نے باوشاہ کاسر محل کے دروازے پراٹکا ہواد یکھا تو آئیس معلوم ہوا کہ بلقیس کا بادشاہ سے نکاح ایک دھوکہ تھا پس لوگ بلقیس کے پاس جمع ہوئے اور اسے اپنی ملک تسلیم کرلیا۔

عورت کی حکومت حدیث کی روشنی میں

"جب بن کریم صلی الله علیه وسلم کومعلوم ہوا کہ اہلِ فارس نے کسریٰ کی لڑکی کو اپنا حکمران تسلیم کرلیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم نے اپنے امور کی باگ ڈورعورت کے سپر دکر دی وہ قوم بھی فلاح یا بنہیں ہوسکتی"۔ (بیحدیث بخاری شریف میں ہے)۔ تذشیب

حکماء کابیان ہے کہ تمام اورنور (چونا اور بال صفایاؤڈر) کے استعال بیں فوائد ومفرات دونوں چیزیں ہیں۔ تمام کے فوائد یہ ہیں کہ اس سے بدن کے مسامات وسیح ہوجاتے ہیں جس سے فاسد بخارات خارج ہوجاتے ہیں ہوا تحلیل ہوجاتی ہے۔ طبیعت ہینداور رطوبت سے محفوظ رہتی ہے۔ میل کچیل سے بدن صاف تحرار ہتا ہے۔ تروخشک خارش کوختم کرتا ہے اور تھکن دور کرتا ہے بند کر نرم کرتا ہے۔ قوت ہاضمہ کو درست اور طاقتور بناتا ہے۔ بدن میں استعداد ہضم پیدا کرتا ہے۔ اعضاء کے شنج کو کھولتا ہے۔ نزلداورز کام کو پکاتا ہے۔ اور جملہ اقسام کے بخار 'یوم' چھوتھے' دق مبلغمیہ بخار کے لئے تافع ہے بشر طیکہ طبیب حاذق اس کو تجو بر کرے۔

حمام کے نقصانات یہ ہیں:۔

اعضاء ضعیفہ میں فضول مادہ آسانی ہے سرایت کر جاتا ہے۔ بدن میں استرخاء پیدا کرتا ہے۔ بدن میں حرارت عزیزہ کم ہو جاتی ہے۔اعضاء عصبیہاور توت یاہ میں ضعف پیدا کرتا ہے۔

حمام کے اوقات

ورزش کرنے کے بعداورغذا ہے تیل کین ڈھلے بدن اور صفرادی مزاج والے اس ہے متنیٰ ہیں۔ زیادہ گرمی کے وقت نہ تہا میں داخل ہوں اور نہ اس سے خارج ہوں۔ کپڑے اتارنے کی جگہ تھم تھم کر جاتا چاہیے ہر ہنہ نہ جائے۔ بلکہ اپ او پرکوئی صاف اور بھاپ دیا ہوا کپڑا ڈال لیں۔ ایک رات اور ایک دن عورت کے پاس نہ جائیں۔ حمام میں مجامعت کرتا ہرا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے استبقاء کی بھاری لاحق ہوجاتی ہو ای کہ داور سے معام ، ردید کا باعث ہوتا ہے۔ گرم کھانے کے فور اُبعد شنڈ اپانی بینا اچھانہیں ہے اور نہ میٹھا کھانے کے بعداور نہ جماع کرنے کے بعداور نہ حکمن کی صورت میں کیونکہ صحت کے لئے مصر ہے۔ بردھیا تھام وہ ہیں جوقد می ہوں اور پاک وصاف موں ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگی ہوں اور پاک وصاف

نوره

نورہ (بال صفا پاؤڈریا چونا) گرم اور خنگ ہوتا ہے۔ امام غزالی " نے کتاب الاحیاء میں نقل کیا ہے کہ تمام سے پہلے نورہ استعال کرنے سے جذام نہیں ہوتا۔ سردیوں میں دونوں پاؤں ٹھنڈے پانی سے دھونا نقرس سے حفاظت کرتا ہے۔ تمام میں موسم سرما میں کھڑے ہوکر بیشاب کرنا بہت می بیاریوں کے لئے دوا پینے سے زیادہ نافع ہے۔ تمام کی دیوار کے قریب بچول لگانا اچھانہیں ہے۔ جمام ہے پہلے نورہ کے استعال کا طریقہ یہ ہے کہ بدن پر پانی ڈالنے ہے تبل چونے کی مالش کرے اور پھر جمام میں جائے۔نورہ سے تبل جہم پڑھی کا استعال کرتا مناسب ہے تا کہ چوتا کی حرارت ہے محفوظ رہے۔اس کے بعد شخشہ پانی ہے اور بدن کوصاف کرے۔اگرکوئی شخص بغیر مظمی کے اولا ہی نورہ کا استعال کرتا چاہے تا کہ جذام ہے محفوظ رہے تو چاہے کہ انگلی پر تھوڑا سانورہ لے کراس کو سو تھے اور یہ کہ ''صلی اللہ علی سلیمان بن داؤ د' اور یہی عبارت اپنی دہنی ران پر کھی دے۔اس کا اثر یہ ہوگا کہ نورہ لگانے ہے تبل اس کو پیند آئے گا۔ پھر پیند پونچھ کرنورہ لگائے۔ یہ عمل کی گرم کمرہ میں کرے تا کہ پسیند آئے میں جلدی ہو۔اس کے بعد مندرجہ چیزوں کا استعال کرے۔(۱) عصفر ( کسم ) (۲) تخم خربوزہ (۳) پہا ہوا چاول۔ان تینوں چیزوں کو آس سیب اور گلاب کے عرق میں ملاکر گوندھ لے۔ پھر کی برتن میں اس کوگرم کیا جائے اور پھر شہد کے ہمراہ بدن پراس کی مالش کی جائے۔اس ترکیب سے بدن صاف رہتا ہے اور تمیں بیاریوں کا از الد ہوجا تا ہے۔

حکیم قزوین "کا قول ہے کہ اگرنورہ میں ہڑتال اور انگور کی لکڑی کی راکھ ہلاکر بدن پر ملاجائے اور اس کے بعد جو کا آٹا اور ہا قلہ اور اور کے بیٹے سے چند بارجہم کودھولیا جائے تو بال کمزور ہوجا ئیں گے اور ایک عرصہ دراز تک بال نہیں لکلیں گے۔ امام فخر الدین رازی کا کہنا ہے کہ ہڑتال سے قبل چو تا استعمال کرنے ہے اکثر کلف پیدا ہوجا تا ہے۔ اس کا دفعیہ پسے ہوئے چاول اور عفصر کی مائش ہے ہوجا تا ہے۔ گرم مزاج والوں کے لئے اس کا طریقہ بیہ ہے کہ اس کو چاول جواور تخم خربوزہ کے پانی اور انڈوں میں ملاکر گوندھا جائے اور سردمزاج والوں کے لئے مرزنجوش اور نمام (ایک مشہور گھاس) کے عرق میں گوندھ کر استعمال کیا جائے۔ چوتا میں اگر ایک درہم کے بقدر املوہ اور استعمال کیا جائے۔ چوتا میں اگر ایک درہم کے بقدر املوہ اور اس مقدار میں خصل اور المرملالیس تو زیادہ بہتر ہے تا کہ پھنسیوں اور خشک خارش سے محفوظ رہے۔ واللہ اعلم۔

فاتمه

"أمام ما لك رحمته الله تعالى عليه في موطا على حفرت ابو جريره رضى الله تعالى عندى بيره ينقل كى ہے: "فرماتے بيل كه بى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه فب معراج بيل بيل في ايك عفريت الجن كوديكها كه وه مجھ كوآگ كا ايك شعله كة دريعه بلار ہائے جب ميں في اس كوم كرديكها توجريل في مجھ ہے كہا كيا بيل آپكوا يسے كلمات نه بتاؤں جس سے اس كابيآ ك كا شعله بجھ جائے اور بيا وقد هے مندگر پڑے۔ ميں في كها ضرور بتلا ہے حضرت جريل في كہا بيد عا پڑھے: ۔
اس كابيآ گ كا شعله بجھ جائے اور بيا وقد هے مندگر پڑے۔ ميں في كها ضرور بتلا ہے حضرت جريل في كہا بيد عا پڑھے: ۔
"قُلُ اَ عُودُ فَي بِو جه الله الْكُويُم وَبِكُلِماتِه التّامَّات الَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بِر" وَ لاَ فَاجِر" مِنْ شَوِّ مَا يَنُولُ لُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ فِتنِ اللّهُ لِللّهِ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ فِتنِ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ وَمِنْ فِتنِ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ وَمِنْ فِتنِ اللّهُ لِللّهِ اللّهُ وَمِنْ فِتنِ اللّهُ لِللّهِ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ فِتنِ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ وَمِنْ فَتنِ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ فِتنِ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ وَمِنْ فِتنِ اللّهُ لِلّهُ اللّهُ مِنْ فَتَى اللّهُ اللّهُ وَمِنْ فِتنِ اللّهُ لِللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَالنَّهَارِ وَمِنُ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اللَّا طَارِ قًا يَطُرِق بخيرٍ يارَحُمنُ.

باب الجيم ميں الجن كے تحت بھى اس حديث كففل كيا كيا ہے۔

العفر

(عین کے کسرہ کے ساتھ) ابن اٹرنے نہایہ میں لکھا ہے کہ اس سے مراد الجش یعنی گھریلوجنگلی گدھے کا بچہ ہے اس کی مؤنث کے لئے عفرۃ کالفظ مستعمل ہے۔

## الُعُقَاب

(عقاب) پیمشہور پرند ، ہےاس کی جمع ''اعقد ہے۔ اس لئے کہ عقاب مونٹ ہےاورا فُعَل ''کاوزن جمع مؤنٹ کے لیے مختص ہے جیسے عناق کی جمع اعنق اور ذراع کی جمع اذہ آتی ہیں عقاب کی جمع کثرت عقبان اور جمع الجمع عقابین آتی ہیں جیسا کہ شاعر کے اس قول میں مذکور ہے:۔

عُقَابِيْنَ يَوْمَ الْجَمْعِ تَعْلُو وَتَمْ الْجَمْعِ تَعْلُو وَتَمْ الْجَوْتِ بِينَ

اس کی کنیت ابوالاشیم ابوالحجاج ابواحسان براره هراورابوالبیشم آتی ہیں۔ مادہ کے لئے ام الحوارام الشعور ام طلبہ ام لوح اورام البیشم آتی ہیں۔ جاہلِ عرب عقاب کو'' کاس' کہتے ہیں اوراس کورنگ کے اعتبارے الخدریہ بھی کہا جاتا ہے۔عقاب مونث لفظ ہے۔ بعض کی رائے بیہے کہ زومادہ دونوں پراس کا اطلاق ہوتا ہے۔ نرومادہ کی تمیزاسم اشارہ ہے ہوتی ہے۔

'' کامل' 'میں مذکور ہے کہ عقاب کوتمام پر ندوں کا سردارادرنسر ( گدھ ) کواس کا کارگزار مانا گیا ہے۔ ابن ظفر نے کہا ہے عقاب نہا ہے۔ تیز بینائی کاما لک ہوتا ہے۔ اس وجہ سے عرب میں اس کی بینائی ضرب المثل ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے۔ '' اَبُسصَسرُ مِسنُ عُسفَ ابِن عقاب ہیں۔ عُسفَ اب '' (عقاب سے زیادہ بینا) مادہ عقاب کو' لقو ق' کہا جاتا ہے۔ طلیل کے مطابق لقو قاور لقو ق کے معنی سریع الطیر ان عقاب ہیں۔ اس کو' عنقاء مغرب' بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بہت دور ہے آتا ہے۔ لیکن اس سے وہ عنقام راد ہے جس کا بیان آگے آنے والا ہے۔

يمي مطلب ابوالعلاء كول مين مذكور عنقاء كاليا كياب\_

اَرَىٰ الْعُنْقَاءَ تَكَبُراًنُ تُصَادَ فَعَانِدُ مَنُ تُطِيْقُ لَهُ عَنَادًا مِن تَطِيْقُ لَهُ عَنَادًا مِرے خَالَ يُل عَنَالُ يُل عَنَا الله عَنَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنَى جَرِا عَدَا الله عَنَا الله وَ الله عَلَى الله وَ الله عَنَى الله وَ الله عَنَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله عَنَا الله وَ الله وَ

نَعَمُ قَدُ تَنَاهِى فِي الْجَفَاء قَطَاوُلا وَعِنْدَ التَّنَاهِى يَقُصُرُ الْمُطَطَاول بال مِنظم مِن الْبَارِينَ كَيْ الْمُطَطَاول بال مِن ظلم مِن البَارِينَ كَيا اور جب كُونَى البَارِينَ جاتا جووبال سائل الوثاني يرتا ج

کہتے ہیں کہ عقاب جب آواز نکالنا ہے تو یہ کہتا ہے 'فیسی النہ عین النہ س داحة ''(لوگوں سے دور یہ نے میں راحت ہے) عقاب کی دوشمیں ہیں ایک کوعقاب اور دوسری کوزئ کہتے ہیں عقاب مختلف رنگ کا ہوج ہے سیاہ 'خوقیہ (سیابی ماکن سرخ) سفید' کبرا۔ ان کی جائے رہائش بھی مختلف ہیں ۔ بعض پہاڑوں میں بعض ریمتانوں میں 'بعض جنگوں میں اور بعض شہروں میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عقاب بہت نازک اندام ہوتا ہے اوراس کی اس نزاکت میں کوئی پرندہ اس کا ہمسر نہیں ہے۔

مورخ ابن خلکان نے ممادالکا تب کے حالات کے آخر میں لکھا ہے جیسا کہ اُول کہتے ہیں کہ عقاب کی العموم مادہ ہوتا ہے اوراس کا زنبیں ہوتا۔ جونراس سے جفتی کرتا ہے وہ کوئی دوسرا جانور ہوتا ہے جواس کا ہم جنس نبیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ لومڑی عقاب کی مادہ سے جفتی کرتی ہے۔ بیدامر عجائب روزگار میں سے ہے۔ ابن عنین کے اس شعر سے جواس نے ابن سیدہ کی ہجو میں کہا ہے اس بات کی تائید ہوتی

مَا أَنْتَ إِلَّا كَالْعُقابِ فَامُّهُ مَعُرُوفَة "ولَهُ أَب" مَجُهُولٌ تيرى مثال عقاب جيسى كراس كياب ونبيس جائے كرون ب\_

عقاب کی مادہ عموماً تین تین انڈے دیتی ہے اور تمیں دن تک اس کوسٹی ہے۔ گر اس کے برخلاف دیگر سب شکاری پرندے دو انڈے دیتے ہیں اور ہیں دن سیتے ہیں۔ جب عقاب کے بچے نکل آتے ہیں تو ان میں سے تیسرے بچے کو وہ پنچے گرا دیتی ہے۔ کیونکہ تیسرے بچے کو پالناوہ گران محسوس کرتی ہے بیاس کی قلت صبر کی وجہ ہے۔ جس بچے کوعقاب مادہ گرا دیتی ہے اس کوایک پرندہ جس کو ''کاسرالعظام'' (ہڈی مسکن) کہتے ہیں پرورش کرتا ہے۔ اس پرندے کا بیاضاصہ ہے کہ وہ ہر پرندے کے گم گشتہ بچے کو پالٹا ہے۔

عقاب جب کی جانور کا شکار کرتا ہے تو فورا ہی اس کواپنے ٹھکانہ پرنہیں لے جاتا بلکہ جگہ جگہ لئے پھرتا ہے۔عقاب نہایت بلند مقامات کواپٹی نشست گاہ بنا تا ہے۔ جب بیٹر گوش کا شکار کرتا ہے تو اول چھوٹے ٹر گوش کواور پھر بڑے ٹر گوشوں کا شکار کرتا ہے۔عقاب شکاری پر عموں بٹس سب سے زیادہ حرارت والا اور تیز حرکت والا ہوتا ہے۔ بید خشک مزاج ہوتا ہے اوراس کے باز و بلکے ہوتے ہیں اوراس قدر تیز دوڑتا ہے کہ اگر صبح کوعراق بیں ہے تو شام کو یمن میں۔

جب عقاب بھاری ہوجاتا ہے اور اڑنے پر قدرت نہیں رکھتا اور اندھا ہوجاتا ہے تو اس کے بچاپی کمر پر سوار کر کے جا بجالئے پھرتے ہیں اور جب بلاد ہند میں ان کوکوئی صاف پانی کا چشمہ دکھائی دیتا ہے تو اس میں خوط دے کراس کو دھوپ میں بٹھادیے ہیں۔ جب سورج کی شعاعیں اس کے بدن میں نفوذ کرتی ہیں تو اس کے پر جھڑ جاتے ہیں اور پھرنے پر نکل آتے ہیں اور اس کی آتھوں کی ظلمت دور ہوجاتی ہے۔اس کے بعد پھروہ خود اس چشمہ میں خوط لگاتا ہے اور جب پانی سے نکلتا ہے تو پھر دیسا ہی جو ان ہوجاتا ہے۔

تو حیدی نے لکھا ہے کہ عقاب کے ملہمات الہید میں یہ بجیب تر امر ہے کہ جب بیا ہے گردوں میں کی قتم کی تکافیف محسوس کرتا ہے تو خرگوش اور لومز یوں کا شکار کر کے ان کے گردوں کو کھا کرشفایا بہوجاتا ہے۔ عقاب سانپ کو بھی کھالیتا ہے مگراس کا سرخیس کھاتا اورای طرح دیگر پر ندوں کا دل نہیں کھاتا۔ اس بات کی تا ئیدا مرا ہ قیس کے اس شعر ہے بھی ہوتی ہے ۔ کَانَ قُلُوبَ الطَّیْرِ دِطِبا ویابساً لدی وَ کُوھا العناب و المحشف الْبَالِیُ پرندوں کے قلوب خشک وٹر ان کے گھونسلوں کے آس پاس ایسے معلوم ہوتے ہیں گویا کدوہ عناب اور خشک تھجوریں ہیں۔ اس شعر کے ہم معنی طرفہ بن عبد کا بی قول ہے۔

كَانَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ فِي قَعِرُ عشهانوي القسب ملقى عِند بعضِ المادب

پرندوں کے قلوب اس کے گھونسلے کی تلی میں ایسے معلوم ہوتے ہیں گویا وہ خشک تھجوروں کی محضلیاں ہیں جو بوقت وعوت مچینک دی باہوں۔

بٹار بن برداغی شاعرے کی نے پوچھا کہ اگرآپ کو اللہ تعالی حیوان بن جانے کا اختیار دیدیں تو آپ کونسا حیوان بنما پہند کریں گئے؟ اس نے جواب دیا کہ میں عقاب بنما پہند کروں گا کیونکہ وہ ایسی جگہ رہتا ہے جہاں نہ درندے پہنچ سکتے ہیں اور نہ چوپائے۔شکاری جانوراس سے دور ہی رہتے ہیں عقاب خود بہت کم شکار کرتا ہے۔ اکثر دوسرے شکاری جانوروں سے ان کے شکار چھین لیتا ہے۔ عقاب کی ایک خاص شان سے ہے کہ اڑان کے وقت ہمیشہ اس کے پروں ہے آواز نگلتی رہتی ہے۔ چنانچ بھرو بن حزم کا پیشعرعقاب کی اس مخصوص صنعت کا موبدے .

لَقَدُ تَوَكَّتُ عَفُواءُ قَلْمِي كَانَّهُ جِنَاحُ عُقَابٍ دَائِمُ الْحَفُقَانِ عفراء نے میرے دل کوالیا کرکے چھوڑ دیا ہے گویا وہ عقاب کا بازو ہے جو ہمیشہ پھڑ پھڑا تا ہے۔

گائب الخلوقات میں پھروں کے بیان میں تکھا ہے کہ جرالعقاب ایک پھری ہے جوتمر ہندی (املی) کے بیچ کے مشابہ ہوتی ہے۔ اگراس کو بلا یا جائے تو آ واز کرتی ہے اوراگر تو ژا جائے تو اس میں سے پچھنیں نکلتا۔ یہ پھری عقاب کے گھونسلہ میں پائی جاتی ہے جس کو یہ بلاد ہند سے حاصل کرتا ہے۔ جب کوئی انسان اس کے گھونسلہ کے قریب آتا ہوتو یہ پھری کو اس کی جانب پچینک دیتا ہے۔ کے ونکہ یہ بچھتا ہے کہ اس کامقصود میہ پھری ہی ہے۔ اس پھری کی خاصیت یہ ہے کہ جو عورت عمر ولا دت میں مبتلا ہواس کے گلے میں اس کو لاکا دیا جائے تو بہت جلدولا دت ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس پھری کو اپنی زبان کے پنچے دہالے تو وہ اپنے فریق مخالف پر بحث میں عالب رہے گا اور اس کی جملہ ضروریات پوری ہو جائیں گی۔

سب سے پہلے اہلِ مغرب نے عقاب کوسد هایا اور اس شکار کیا۔ مورضین نے بیان کیا ہے کہ قیصر شاہ روم نے شاہ فارس کمرئ کو عقاب ہدید ہیں بھیجا اور لکھا کہ بدیجت بھی اور بہت ہوں کا مجن سے باز قاصر ہیں بیان پر قادر ہے۔ شاہ فارس نے اس کو قبول کیا اور سدها کراس سے شکار کیا تو بہت پہند آیا۔ شکار کی غرض سے ایک دن اس نے اس کو بحوکا رکھا تو عقاب نے شاہ فارس کے ہم نقیس کے بچہ پر تملہ کر کے اس کو ہلاک کر ڈالا۔ کسری بیدہ عالمہ دیکھ کر بولا کہ قیصر نے بغیر لشکر کے ہمارے ہی ملک ہیں ہم سے جنگ کی۔ اس کے بعد کسری نے بطور ہدیہ قیصر کے پاس چیتا بھیجا اور لکھا ہیہ ہم آپ کے پاس ہدیہ ہیں ایسا جا نور بھیج رہے ہیں جس کے ذریعہ آپ ہرن ودیگر بعد کسری نے بطور مدید قیصر کے دریعہ آپ ہرن ودیگر بعد کس کا میں ہو اور دات کی تھی اس کو اس نے پوشیدہ رکھا۔ قیصر نے جب چیتے ہیں بخکل جانوروں کا شکار کیا تو بہت خوش ہوا۔ ایک روز قیصر اس سے غافل ہوا تو اس نے قیصر کے جوانوں ہیں ہے ایک کو مار ڈالا تو قیصر نے کہا کہ ہیں ساسان کہ کہار گارگیا تو کوئی حرج نہیں۔ ہم نے بھی اس کا شکار کیا تھا۔ جب کرئی کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ ہیں ساسان کا ساسان کا سے ساسان کا سے ساسان کیا۔ ہول۔۔

واقعہ:۔ مورخ ابن خلکان نے جعفر بن بچی برکی کے حالات میں لکھا ہے کہ امام اصمعی فرماتے ہیں کہ جب رشید نے جعفر کولل کیا تو ایک

رات مجھے طلب کیا۔ میں گھبرایا ہوا آیا۔اس نے اشارہ سے ہیٹھنے کو کہا۔ میں بیٹھ گیا۔ پھردہ میری جانب متوجہ ہوااور کہا میں چندا شعار تختے سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ اگرامیر المونین کاارادہ ہے تو بہت بہتر ہے۔اس پر شیدنے بیشعر سنائے۔

لُو أَنَّ جَعُفر خاف اسباب الردى لَنجَابِهٖ مِنْهَا طَمَر فَ مُلْجِم فَ اللهِ مَنْهَا طَمَر فَ مُلْجِم فَ الرَّجع فَر مِلك چيزول على بيزكرتا تو بلاكت محفوظ ربتار

وَلَكَانَ مِنْ حظر المنية حَيْثُ لا يَرْجُو اللحاق بِهِ الْعُقَابِ الْقَشَعَمُ الرَجُو اللحاق بِهِ الْعُقَابِ الْقَشَعَمُ الرَجُونَ اللحاق بِهِ الْعُقَابِ الْقَشَعَمُ الرَجُونَ الرَجُونَ اللَّاحِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّالَ

لَكِنَّهُ لَمَّا اَتَاهُ يَوُمِهِ! لَمُ يَدُفَعُ الْعَدَثان عَنْهُ مُنْجِم" لَكِنَّهُ لَمَّا لَكُمُ الْعَدَثان عَنْهُ مُنْجِم" لَكِن موت الكدن آكرد مِل الركوني تجربهوذ بانت اس كحمله فيس بجاسكا \_

اشعار سنتے ہی میں مجھ گیا کہ بیاشعار رشید ہی کے ہیں۔ لہذا میں نے کہا کہ بہت اچھے اشعار ہیں۔ اس کے بعد رشید نے کہا کہ اب تم جا سکتے ہو۔ میں نے بہت غور کیا کہ آخر رشید نے مجھے بیاشعار کس مقصد سے سنائے ہیں۔ لیکن سوائے اس کے اور پچھے میں نہ آیا کہ رشید کا منشاء بیہ ہے کہ میں ان اشعار کوجعفر نے قبل کر دوں۔

جعفر کے قل کا سبب

بظاہررشید نے جعفر کے اس فعل کوسراہااور کہا کہ یقینا تم نے وہی کیا جو ہمارے دل میں تھا۔لیکن ای واقعہ ہے اس کے دل میں جو خلش ہوئی اس کواس نے جعفرے پوشیدہ رکھااور جب جعفر جانے لگا تو اس کود کھتار ہااور کہنے لگا ہے جعفرا گرمیں نے مجھے قبل نہ کیا تو اللہ تعالی مجھے دشمنوں کی تکوارے قبل کرادے۔

حکایت دوم:۔ صاحب جمام کی تاریخ میں فدکور ہے کدرشید کوجعفرے بے بناہ محبت تھی اوراس سے سمی بھی وقت جدائی گواران تھی اور یمی

حال اپنی بہن عباسیہ بنت مہدی کے ساتھ تھا۔ چنا نچہ رشید نے جعفر ہے کہا کہ بیس عباسیہ سے تیری شادی کردیتا ہوں تاکہ تیرے لئے اس
کودیکھنا جائز ہو جائے اور مجلس بیس بیٹنے بیس دشواری نہ ہولیکن تو عباسیہ کو ہاتھ نیس لگائے گاکیونکہ بیز کاح صرف حلت نظر کے لئے ہے۔
چنا نچہ نکاح کے بعد بید دونوں رشید کی مجلس میں حاضر ہوتے اور اختیا م اجلاس پر رشید تو مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا پس بید دونوں شراب پیتے
اور بید دونوں نو جوان تنے پس عباسیہ کھڑی ہوتی اور جعفر کی طرف لیک جاتی پس جعفر اس سے جماع کرتا تو عباسیہ حالمہ ہوگئی اور اس نے
ایک لڑے کو چنم دیا عباسیہ نے رشید کے خوف کی دجہ سے اس لڑکے کواپئی خاص باندیوں کے ہمراہ مکہ بھیج دیا۔ پچھ دن تو بیہ معاملہ صیغتے را ز
میں دہا۔ لیکن ایک بارعباسیہ کی اپنی باندی ہو تھے ساز وسامان اس کے ہمراہ تھا سب کی تفصیل سے دشید کو آگاہ کر دیا۔ چنا نچہ رشید حج
کے مقام اس کی تکہ بانی کرنے والی باندی اور جو پچھ ساز وسامان اس کے ہمراہ تھا سب کی تفصیل سے دشید کو آگاہ کر دیا۔ چنا نچہ رشید حج
سے مقام اس کی تکہ بانی کرنے والی باندی اور جو پچھ ساز وسامان اس کے ہمراہ تھا سب کی تفصیل سے دشید کو آگاہ کر دیا۔ چنا نچہ رشید حج
سے مقام اس کی تکہ بانی کرنے والی باندی اور جو کھ ساز وسامان اس کے ہمراہ تھا سب کی تفصیل سے دشید کو آگاہ کر دیا۔ چنا نچہ رشید حج
سے مقام اس کی تکہ بانی کی در سے ہوگیا۔

حکایت چہارم: بعض کہتے ہیں کہ جعفر کے قبل کا سب بیہوا کہ رشید کوایک قصد سنایا اور اس قصد کے راوی کا ناکٹ فی رکھا گیا۔ اس قصد میں بیا شعار مذکور تھے

 اور غلام بھی بھی اپنے آتا وی پر فخرنبیں سکتا ہے مرید کہ جب غلام کثرت نعمت کی وجہ سے اترانے لگے۔ جب رشید کو بیمعلوم ہوا تیمی اس کے دل میں خلش پیدا ہوگئی اور اس نے جعفر کوقل کرادیا۔

حکایت مشتم:۔ کہتے ہیں کہ سرور کا قول ہے کہ میں نے رشید کو ۱۸ اچ میں تج کے موقعہ پرطواف کے دوران بیہ کہتے ہوئے سنا:۔ ''اےاللہ تُو جانتا ہے کہ جعفر واجب القتل ہے اور میں تجھ سے اس کے آل کے بارے میں استخارہ کرتا ہوں للبذا مجھ پرمعاملہ واضح کر

رشید جب جے سے فارغ ہوکروا پس انبار پہنچا تو سروراورحماد کوجعفر کے پاس بھیجا۔ جب بیددونوں جعفر کے پاس مپنچے تو ایک کویا اس کےسامنے بیشعر پڑھ رہاتھا۔

فَلاَ تَبُعُدُ فَكُل فَتِي سَيالِي عَلَيهِ الْمَوْثُ يَطُرُق أَوْ يُغَادِيُ لَورورمت مِا يَوكُد برفض رموت آتى إرات من آجائيا من من آجائے۔

مرور نے بیشعری کرکہا ہیں ای وجہ ہے آیا ہوں۔خداکی ہم تیری موت آپھی۔امیرالمونین کے پاس پل جعفر نے اپناتمام مال صدقہ کردیااورغلاموں کوآزاد کردیااورلوگوں کواپنے حقوق معاف کردیئے۔پھرمسرور کے ہمراہ اس مکان ہیں آیا جہاں رشید قیام پذیر تھا۔
اس کے وہنچتے ہی گرفآد کر کے گدھے کی ری ہے بندھ دیا گیا اور شید کواس کی اطلاع دی گئی۔ رشید نے تھم دیا کہاں کاسرکاٹ کرمیر ہما سانے پیش کیا جائے۔ چنا نچاس کاسرکاٹ کررشید کے سامنے پیش کیا گیا۔ بیدوا قعداوا کل صفر کے ۱۸ ای کاسرکاٹ کررشید کے سامنے پیش کیا گیا۔ بیدوا قعداوا کل صفر کے ۱۸ چنا خور کی عمر سال تھی نیش کیا گیا۔ اور ایک عرصہ تک ای طرح لئے رہے۔ یہاں تک کہ جب خراسان جاتے ہوئے دشیداس کی سراور بدن کوجلا دیا جائے۔ چنا نچاس کوجلا دیا گیا۔ جب رشید نے جعفر کو آل کیا تو پورے فائد ان بر مک کے علاوہ کی کوامان نہیں جب یاس کی اولا داوراس کے ہمراہ بی امان ہیں ہیں۔

علیہ بنت مہدی نے جب رشیدے دریافت کیا کہ جعفر کو کس وجہ نے آل کر دیا تو رشید نے جواب دیا کہ اگر جھے معلوم ہو جائے کہ بیہ میرا کرتا اس رازے واقف ہے کہ میں نے جعفر کوآل کیا تو میں اس کرتہ کو بھی نذر آتش کر دوں گا۔ جب جعفر کوآل کر کے سولی پراٹکا دیا گیا اور پزیدر قاشی شاعر کومعلوم ہوا تو وہ آیا اور آ کرم شیہ کے طور پر مندرجہ ذیل اشعار کھے۔

اَمَا وَاللَّهِ لَوُ لاَ حَوْث وَاشٍ وَعَيْنٍ لِلْحَلِيْفَةِ لاَ تنامُ طَالَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

لَطُفَنا حُولَ جِدُعلَکَ وَاسْتَلَمُنَا کَمَا لِلنَّاسِ بِالحَجَرِ إِسْتَلاَمُ لَوْ اَسْتَلاَمُ لَوْ اَسْتَلاَمُ لَا اللَّهُ اللَّ

جب رشید کوان اشعار کاعلم ہوا تو رقاشی کو بلوایا اور اس ہے کہا کہ بیاشعار کہنے کی تجھے جراُت کیونکر ہوئی؟ جبکہ تجھے معلوم ہے کہ جو مخص جعفر کی نعفر کھے ہوائی اس کا مرشد کہے گا ہم اس کوشد بدترین سزادیں گے۔رقاشی نے جواب دیا کہ جعفر مجھے ہرسال ایک ہزار دینار دیتا تھا اس کئے میں نے اس کا مرشد کہا۔رشید نے کہا جب تک ہم حیات رہیں گے ہماری جانب سے تجھے سالا نہ دو ہزار دینار ملیں سے۔

کہتے ہیں کہ ایک عورت جعفر کی نعش کے پاس آئی اوراس کے سولی پر لنکے ہوئے سرکود کھے کر کہا'' بخدا آج ٹو نشانی بن گیا ہے۔اور مکارم کے اعلیٰ مقام پر ہے''۔ پھر بیا شعار پڑھے۔

وَلَمَّا رَأَبُتُ السَّيُفَ خَالَطَ جَعُفَرًا وَنَادَى مَنَادٍ لِلْخَلِيُفَةِ فِي يَحْيى جَبِي مِنْ وَلَمَّا رَأَبُثُ السَّيُفَ فِي يَحْيى جَبِي مِن فَلَوْارَكُود يَكُوا كَوْمَ مُواكُود يَكُوا كَوْمَ مُواكُود يَكُوا كَوْمَ مُواكُود يَكُوا كَامَ مُواكُود يَكُوا كَامَ مُواكُود يَكُولُ كَامَ مُواكُولًا مُفَادِقَة اللَّذُيَا بَكُيْتُ عَلَى الدنيا و اَيُقَنْتُ أَنَّمَا قَصَادى الْفَتى يَوُمًا مُفَادِقَة اللَّذُيَا لَوَ مِن وَيَا اللَّذُيَا لَهُ مِن وَيَا كَانِقُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللللِّلُولُولِي الللللِّلِي الللللِّلُ

إذا أنزِلَتُ هذا مَنَاذِلَ رَفْعَةِ مِنُ الملُكِ حطت ذا إلى الغايَةِ السُّفُلَى النَّالِ السُّفُلَى النَّالِ السُّفُلَى النَّالِ السُّفُلَى النَّالِ النَّ

بیاشعار کہنے کے بعدوہ عورت ہواجیسی تیز رفتار کے ساتھ چلی گئی اور ایک لحدے لئے بھی وہاں نہیں رکی۔

جب سفیان بن عینیہ کوجعفر کے قل کی خبر ملی تو آپ نے قبلہ روہوکر بیدعا کہ''اے اللہ! جعفر نے ہماری دینوی ضروریات کا خیال رکھا آپ جعفر کی اخروی ضرورت کا خیال فرمایے''۔

جعفرنہایت صاحب جودوگرم تھااس کی سخاوت و بخشش کے واقعات مشہور ہیں اور بہت کی کتابوں میں بھی ندکور ہیں۔ رشید کے زدیک جومر تبہ جعفر کو حاصل تھاوہ اور کسی وزیر کو حاصل نہیں تھااور رشیداس کو اپنا بھلائی کہا کرتا تھااوراس کواپنے لباس میں بٹھا تا تھا۔ رشید نے جب جعفر کوئل کیا تو اس کے والدیجیٰ کو ہمیشہ کے لئے جیل میں ڈال دیا۔ خاندانِ ہر مک کو جود و سخامیں بڑا او نچامقام حاصل تھا جیسا کہ مشہور ہے' سترہ سال تک بیلوگ رشید کی وزارت پر فائز رہے۔

این اسحاق نے بیان کیا ہے کہ زبیر بن عبدالمطلب نے اس سانپ کے بارے میں "جس کی وجہ سے قریش بناء کعبہ سے محبرار ہے تھے۔ یہاں تک کدایک عقاب اس سانپ کوا چک کر لے گیا۔ بیشعر کم ہیں۔

عَجَبُتُ لَمَّا تَصَوَّيَتِ الْعَقَابِ إِلَى النُعبان وهِى لَهَا إِضُطِرَابِ " مَحَى بُواكَ مَلَمَ الشَعبان وهِى لَهَا إِضُطِرَابِ " مَحَى بُواكَ جَمَا مَا تُحَالِمُ الْمُعبان كَ حَمَا مِنْ الشَّعِب بِواكَ جَمَا مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُحَالِقِ وَالْمِنْ وَأَخْيَاناً يَكُونُ لِهَا وِثَابِ " وَقَدْ كَانَتُ يَكُونُ لِهَا وِثَابِ " وَقَدْ كَانَتُ يَكُونُ لِهَا وِثَابِ " مَمَى اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الللْمُعُلِيلَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللللْمُعُلِمُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ الللل

إذا قُمُنَا إِلَى التاسِيُس شدت فَهَبُنَا لِلْبِنَاء وَقَدْ تَهَابِ"

جب ہم بنیا در کھتے ہیں تو اس کی مضبوطی کا خیال رکھتے ہیں حالانکہ یمی مضبوط عمار تیں ایک دم گرجاتی ہیں۔ فَلَمَّا أَنُ خَشِيْنَا الَّرْجُرَ جَاء تُ عُقَابِ" حَلَقَتُ وَلَهَا إِنْصِبَابِ" ہم تو صرف ڈانٹ ڈیٹ ہے ہی ڈرتے تھے حالانکہ اس کے بعد الیم صیبتیں آئیں جونہ ملنے والا ٹابت ہوئیں۔ فَضَمَّتُهَا الَّيْهَا ثُمُّ خَلَّتُ لَنَا البنيان لَيْسَلَهُ حِجَابِ" میں اے لیٹا مگروہ ایس ممارت نکلی جس میں اوٹ کا نام ونشان نہیں تھا۔ فَقُمْنَا حَاشِدِيْنَ الَّى بناء لَنَا مِنْهُ القَوَاعِدُ والتَّرَابِ" ہم دوڑتے ہوئے اپنی ممارتوں کی طرف چلے تو وہاں نہستون تھے اور نہ ٹی۔ غداة نرفع التاسيس مِنهُ وَلَيْسَ عَلَى مَسَاوِينَا شياب" آنے والی مج ہم چر بنیادیں اٹھائیں کے حالانکہ ہمارے عیوب کا کوئی پر دہ پوش نہیں ہے۔ أَعَزُّ بَهُ ٱلْمَلِيُكَ بني لؤى فَلَيْسَ لِأَصْلَه مِنْهُ ذَهَابِ" عز تول کے زیادہ مستحق تو خاعدان بی اوی والے ہیں جن کو کو کی ختم نہیں کرے گا۔ وَقُلْهُ حَسْدَت هُنَاكَ بنىعدى وَمَرَّةً تَعْهِدُها كلاب" بوعدى في اس خاندان يرايبابى حمله كياجيداه كيركوكة بحو تكت بي-الله يَلْتُمِسُ الثواب" فبوأنا الملك بذاك عَزَا وَعِنْدَ ہم نے اس بادشاہ سے پناہ طلب کی اور اس نے دی اس حسن سلوک کا ثواب خداہی اس کودےگا۔ ابن عبدالبرنے "متہید" میں عمرو بن و نینار کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جب قریش نے کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تو وہاں سے ایک بردا سانپ برآ مد ہوا جو کعبداور قریش کے درمیان حائل ہوگیا۔اچا تک ایک سپیدعقاب آیا اوراس سانپ کواٹھا کر بے گیا اوراس کواجیاد کی جانب مچینک دیا۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ تمہید کے بعض شخوں میں سپیدعقاب کے بجائے سفید پرندہ مذکور ہے۔ فائدہ:۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مدمد کو عائب پایا تو عقاب کوجو پر عدوں کا سردارہے بلایااوراس کوسز ااور بختی کی دھمکی دی اور کہا کہ فورا اس کومیرے پاس لاؤ۔ چنانچے عقاب آسان کی جانب اٹھااور ہواہے جاملااور دنيا كواس طرح ديكھنے لگا جيسے كوئى مخص اپنے سامنے كى تھالى كود يكھے۔ پھر دائى اور بائيس جانب متوجہ ہوا تو ہد ہد كويمن كى جانب جاتے ہوئے دیکھاتو عقاب نے اس کوجا کر پکڑلیا۔ ہدہدنے اس سے کہا کہ میں اس ذات کے داسطے سوال کرتا ہوں۔ جس نے مجتمع جھ پر قدرت وطاقت بخشی تو مجھ پررم كردے عقاب نے جواب ديا كه تيراناس مواللہ كےرسول سليمان عليه السلام نے تتم كھائى ہے كه وہ تحقیم سزادیں مے یا بھے ذیح کردیں مے۔ پھرعقاب اس کو لے کروالی ہواتوراستہ میں گدھاوردیگر پرندوں کے تشکر ملے۔ انہوں نے اس کو خوف دلایااورحضرت سلیمان علیدالسلام کی دهمکی کی خردی - بدید نے کہاجومیری تقدیر میں ہوہ تو ہوگاہی لیکن بیہ بتاؤ کداللہ کے بنی نے كوكى احتكا وبين كيا- يرتدول في جواب دياكه بال اشتناءكيا باورفر ماياب كداكركوكى واضح دليل لي آيا تو في جائ كا-بدبد في كها تو پھرنجات ہوگئی۔ يس جب مد مدحضرت سليمان عليه السلام كي خدمت مين حاضر مواتو تو اضعاا پناسرا شاليا اورا پني دم و باز وؤل كو جهكاليا\_حضرت

سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تُو اپنی خدمت اور جگہ چھوڑ کرکہاں چلا گیا تھا۔ میں یقیناً کجھے بخت سزادوں گایا ذیج کردوں گا۔ ہد ہدنے کہااے اللہ کے نبی! اس وقت کا خیال کیجئے جب اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا۔ بیمن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے رو تکٹے کھڑے ہو گئے اور بدن پرلرزہ طاری ہوگیا۔

شرعى حكم

عقاب كا كھانا حرام بے كيونكديدذ ي خلب ب\_

عقاب کو مارنا پیندیدہ نے یانہیں؟اس میں اختلاف ہے۔ چنانچدامام رافعی اورامام نووی نے فربایا ہے کداس کامارنا پیندیدہ ہے اور شرح مہذب میں ہے کہ عقاب اس قتم میں شامل ہے کہ جن کامارنا پیندیدہ ہے۔ اورایک قول پیجمی ہے کداس کاقتل کرنا مکروہ ہے اور بیدہ ہ قتم ہے کداس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ ای کی نصدیق قاضی ابوالطیب طری نے فرمائی ہے اور یہی میرے (علامہ دمیری) نزدیک معتدہے۔

ضربالامثال

الل عرب کی چیزی دوری کوظا ہر کرنے کے لئے کہتے ہیں' اَمُنَعُ مِنْ عُقَابِ الْجَوِّ ''(فضاء کے عقاب سے بھی زیادہ دور) یہ مثال عمر و بن عدی نے قصیر بن سعد کے بارے میں زباء تا کی عورت کے مشہور قصہ میں بیان کی ہے اور اس بارے میں ابن درید نے مقصورہ میں بیا شعار لکھے ہیں ۔

واخترم الوضائح مِنُ دون التي املهاسيف الحمام المنتضى اور مِن وَتَا مِون ان تَمَام ركاولُون كوجوم رئ راه مِن حائل موتى مِن \_

فَاستَنُوْلَ الزَّبَاءَ قَسُرًا وَهِيَ مِنُ عُقَابِ لوح الجو اعلى المُنتَهِى زباء في اس كروح كوزول من بدل ديا اورخود زباء ان بلنديوں پر پنجی جہال عمر ك قدم تك ند پنج تھے۔

عقاب چونکہ بہت بلندی پر پرواز کرتا ہے اور کس کے ہاتھ نہیں آتا اس کے شاعر نے اس کو 'کسوح الکجو'' سے تشبید دی ہے۔ لوح زمین و آسان کے مابین فضاء اور خلاکو کہتے ہیں اور بَو'' کے معنی بھی بھی ہی ہیں۔ یہ قصد ابن ہشام اور ابن جوزی وغیرہ نے اس طرح بیان کیا ہے۔ ناقدین کا خیال ہے کہ مورضین کے کلام کو ناقلین نے ایک دوسرے سے ختلط کر دیا ہے۔ جذید ابرش نامی بادشاہ جیرہ اور اس کے اطراف و جوانب کا سلطان تھا اور ساٹھ سال تک اس نے ان علاقوں پر حکومت کی ہے۔ بھی وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے اپنے سامنے شع روش کرائی اور جنگ بیس مجنیق نصب کرائی ۔ تمام معاصرین پر اس کارعب ود بدبہ تھا۔ یہی وہ پہلا بادشاہ ہے جس کی پوری سرز مین عراق پر حکومت قائم ہوئی۔ اس نے بطح بن براء سے جنگ کی بلیج حضر موت کا حکمر ان تھا اور روم و فارس کے مابین صد فاصل بنا ہوا تھا۔ یہلی وہی بادشہ ہوئی۔ اس نے بلیج بن براء سے جنگ کی بلیج حضر موت کا حکمر ان تھا اور روم و فارس کے مابین صد فاصل بنا ہوا تھا۔ یہلی وہی بادشہ ہوئی۔ اس نے بلیج اس قول میں ذکر کیا ہے۔

وَاحو الحضر اذبنا وإذ دَجُلَة " تُجُبى إلَيْهِ وَالْحَابُورُا

شَادَهُمَرِمُوا وَجُلَهُ كَلِسًا فَلِلطَّيْرِ فِي ذِرَاهُ وَكُورُ "

"اس نے اس ندی وک سنگ مرمرے مضبوط کیا اور اس پرسفیدی پھیری۔ اس پرندے ندی کے کنارے اپنے گھونسلے بنانے

لَمْ يَهَبُهُ رِيبِ المنونِ وَبَادَ المُلكُ عِنْهُ فَبَابِهِ مَهُجُورٌ"

تگرانہیں بھی موت نے نہیں چھوڑ املک جاتار ہااورمحلات کے دروازے اب بند ہیں۔

جزیمہ نے ملیح کوقل کر دیا اوراس کی لڑکی زباء کوچھوڑ دیا۔ وہ لڑکی روم چگی ٹی۔ آیائز کی نہایت عقمند عربی زبان کی ادیب نہایت شیریں بیان شدیدالقوہ بلند ہمت تھی۔ کلبی کا بیان ہے کہ اس زمانہ میں کوئی عورت زباء سے زیادہ حسین وجمیل نہیں تھی۔اس کا اصلی نام فارعہ تھا۔اس کے بال اسٹے لمبے تھے کہ جب بیچلتی تھی تو اس کے بال زمین پر تھسٹتے تھے اور جب ان کو کھولتی تھی تو پورے بند کو چھپا لیستے تھے۔ان بالوں کی ہی وجہ سے اس کا نام زباء پڑگیا۔

کہتے ہیں کہ اس کے باپ کافل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ہوا تھا۔ اس نے اپنی ہمت و محنت کے ذریعے لوگوں کو تع کیا اور مال صرف کیا اراپتے باپ کی سلطنت واپس لے کی اور جزیمہ کو وہاں سے بھوا دیا اور اس نے دریائے فرات کے دونوں جانب مشرق و مخرب میں دوشہر آباد کئے اور ان دونوں کے درمیان فرات کے بنچ سے ایک سرنگ بنائی اور جب دشن کا خوف ہوتا تو اس میں جا کر محفوظ ہوجاتی ۔ ابھی تک کسی مرد سے اس کا اختلاط نہیں ہوا تھا۔ اس لئے یدوشیز ہاور کنواری تھی۔ جذیمہ اور اس کے درمیان جنگ کے بعد مصالحت ہوگئ تھی۔ ایک بارجدیمہ کے دل میں اس کو پیغام نکاح دینے کا خیال آیا تو اس نے اپ بخصوص مشیروں کوطلب کیا تمام اوگ خاموش رہے۔ جو اس کا پچاز او بھائی تھا نہایت تھمندو ذہین تھا اور جزیمہ کا وزیر خزانہ اور معاملات سلطنت میں اس کا معتمد تھا۔ اس نے کہا اے بادشاہ اللہ آپ کو ہری چیز وں سے محفوظ رکھے۔ زباء ایک ایسی عورت ہے جومرووں سے ملیحہ وربی ۔ لہذاوہ دوشیزہ اور کئواری ہے۔ اس کو مال میں کوئی رغبت ہے نہ جمال میں اور آپ کے ذماس کا خون بہا ہے اور اس نے آپ کو صلح اور دوشیزہ اور کوا ہم ہوجائے گی عالا نکہ اس کے قلب میں حداس طرح چھیا ہوا ہے جس طرح پھر میں آگ پوشیدہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کورگڑ ہیں تو وہ فلا ہم ہوجائے گی اور اگر آپ اس کوچھوڑ دیں تو پوشیدہ ہوجاتی ہے۔ شہراد یوں میں آپ کا کفوء موجود ہے اور ان سے دشتہ کرنے میں نفع ہے اور الشرب ہوجائے گی بلندم تب کوئی محفی نہیں ہے۔ تہ کورہ بالاتفصیل این جوزی وغیرہ کے بیان کے مطابق ہے۔

شارخ ''دریدیہ'' ابن ہشام وغیرہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ زباء نے خود پیغام نکاح دیا تھا اور اپنے آپ کو پیش کیا تھا تا کہ جذیرہ کے ملک کواپنے ملک بیں شامل کر سکے۔ زباء کے اس پیغام کے بارے میں مشورہ کے لئے جزیمہ نے اپنے مشیروں کا جلاس طلب کیا۔ تمام مشیروں نے اس کی تصویب کی مگر صرف قصیر نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اے بادشاہ! بیدھوکہ اور فریب ہے۔ لیکن جذیمہ نے اس بات کو تسلیم نہیں کہا۔ یہ قصیر حقیقت میں بہت قدنہیں تھا بلکہ اس کا نام ہی تھیر تھا۔

ابن الجوزی کہتے ہیں کہ شاہ جذیر نے تھیر کی رائے من کرکہا کہ اے تھیرالرائے تو نے جو پھے کہا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن میراول اس کو قبول نہیں کرتا بلکہ میرا دل زباء کا خواہاں اور مشاق ہے اور ہر شخص کی تقدیم معین ہے جس سے کسی کو مفرنہیں ہے۔اس کے بعد شاہ جذیر نے ایک پیغام رساں کوروانہ کیا اور اس سے کہا کہ زباء کی رائے معلوم کروکہ وہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے؟ شاہ جذیر ک پیغام رسال زباء کے پاس آیا۔ جب زباء نے جذیر کا پیغام سنا تو قاصد ہے کہا کہ بیں آپ کے اوراس پیغام کے استقبال کے لئے جو
آپ لاتے ہیں اپنی آنکھیں بچھانا جا ہتی ہوں۔ ای طرح ہے زباء نے بہت رغبت اور مسرت کا اظہار کیا اور قاصد کا بہت اعزاز واکرام
کیا اور کہا کہ میں خوداس بات کی متمنی تھی ۔ لیکن اس خوف ہے کہ میں شاہ جزیر کی کھونہیں ہوں پیغام و بے ہا عراض کرتی رہی ہوں۔
کیونکہ شاہ کا مرتبہ بچھ ہے بلند ہے اور میرا رتبہ شاہ ہے کمتر ہے۔ میں آپ کے پیغام کو بسر وچھم قبول کرتی ہوں۔ اور اگر شادی کے
معاملات میں پہل کرنا مردوں کے لئے ضروری نہ ہوتا تو یقینا میں خود شاہ جذیر ہے پاس حاضر ہوتی۔ زباء نے اس پیغام رساں کے
ذریعہ شاہِ جذیر ہے لئے ہوایا میں بڑے فیمی غلام باندیاں ہتھیار زر ہیں اور بہت سارے اموال اونٹ بکریاں وغیرہ اور بیش بہالباس و

جب بیقاصد شاہ جذ میرے پاس آیا اور شاہ جذ میر نے جواب کو سنا اور اس کے جران کن لطف وکرم کود یکھا تو بہت خوش موا اور بیسمجھا کہ بیسب کچھ زباء نے میری محبت میں کیا ہے۔ بعد از ان فور آ اپنے خواص و وزراء کو ساتھ لے کرروانہ ہوگیا جن میں جوا اور بیسمجھا کہ بیسب کچھ زباء نے میری محبت میں کیا ہے۔ بعد از ان فور آ اپنے خواص و وزراء کو ساتھ لے کرروانہ ہوگیا جن میں جوالا جذمید کا وزیر خزانہ قصیر بھی تھا۔ اپنے بیچے سلطنت کی انجام وہی کے لئے عمر و بن عددی ہے جس کو بچپن میں جنات اٹھا کرلے گئے تھے اور پھر جوان ہوجانے سے پہلاخض تھا۔ اس کی سلطنت ۱۲۰ برس رہی ۔ بیروبی عمر و بن عددی ہے جس کو بچپن میں جنات اٹھا کرلے گئے تھے اور پھر جوان ہوجانے کے بعد چوڑ دیا تھا۔ جنات سے رہائی پانے کے بعد اس کی والدہ نے اس کوسونے کا ایک ہار پہنا کر اس کے ماموں شاہ جذمید سے ملاقات کے لئے بھیجا۔ جذمید نے اس کے گلے میں ہاراور اس کے چیرے پر ڈاڑھی و کھے کرکھا کے بحروثو جوان ہوگیا۔ ابن ہشام کی رائے میں عدی کی حکومت ۱۱۸ سال رہی۔

آگابن الجوزی لکھتے ہیں کہ شاہ جذیر عمر و بن عدی کو نائب بنا کر روانہ ہو گیا اور نہر فرات پر واقع زباء کے نیفہ نامی شہر پہنچ گیا۔
وہاں اس نے قیام کیا اور شکار کر کے کھایا اور شراب ہی۔ بعدازاں دوبارہ اپنے رفقاء ہے مشورہ کیا۔ پوری قوم نے سکوت اختیار کیا۔ گر
قصیر نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ ہرعزم جزم ہے موید نہیں ہوا کرتا اس لئے آپ جہاں بھی ہوں بے مقصد اور فضول
باتوں پر بھروسہ مت بیجئے اور رائے کے مقابلہ میں خواہشات کو نہ لایئے کیونکہ اس طرح رائے فاسد ہوجائے گی۔ یہ گفتگو می کرجذیرہ
حاضرین کی جانب متوجہ ہواور کہا کہ تم لوگوں کی اس بارے میں جو بھی رائے ہواس کو ظاہر کرد کیونکہ میری رائے بھی جماعت کے ساتھ ہے
جوتم بہتر مجھود ہی درست ہے۔قصیر نے کہا۔ اُزی الْقَدْرُ نِسَابِق الحدد ۔ (میرے خیال میں قدر صدرے سبقت کرجائے گی) اور قصیر
کی بات نہیں مانی جائے گی۔قصیر کا کہا وت بن گیا۔

اس کے بعد بندیدروانہ ہوگیا اور جب زباء کے شہر کے قریب تو زباء کے پاس اپنی آمدی اطلاع کرائی۔ زباء نے اس کی آمدی خبر من کر بڑی مسرت اورخوشی کا اظہار کیا اور جذید کے پاس کھانے پینے کا سامان بھیجا اور اپنے افکرخواص وعوام سے خاطب ہوکر کہا کہ اپنے سروار اور اپنے ملک کے باوشاہ کا استقبال کرو۔ جب قاصد زباء کا جواب لے کر جذیمہ کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے زباء کی رغبت و مسرت کا تذکرہ کیا تو وہ بہت خوش ہوا۔ جب جذیمہ نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تو پھر قصیر کوطلب کیا اور پوچھا کہ کیا تو اپنی رائے پر قائم مسرت کا تذکرہ کیا تو وہ بہت خوش ہوا۔ جب جذیمہ نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تو پھر قصیر کوطلب کیا اور پوچھا کہ کیا تو اپنی رائے پر قائم بال بلکہ میراشوق اور بڑھ گیا ہے۔ قبیر نے کہا۔ 'کیسی الملہ ہو بیضا جبلیمن کم ینظر فی العواقب '' (جو خض عواقب اور ناکی پر غور بال بلکہ میراشوق اور بڑھ گیا ہے۔ قصیر نے کہا۔ 'کیسی الملہ ہو بیضا جبلیمن کم یعد قصیر نے کہا کہ فوت ہونے ہیں معاملہ کا تدارک نہ کرے زمانداس کا ساتھی نہیں ہے ) قصیر کا بیقول بھی ضرب المثل بن گیا۔ اس کے بعد قصیر نے کہا کہ فوت ہونے ہی معاملہ کا تدارک

ممکن ہاور بادشاہ کے ہاتھ میں ابھی معاملہ ہے۔ اس لئے اس کا تدارک ممکن ہے۔ اے بادشاہ!اگرتم کو بیاعتاہ ہے کہ تم حکومت و
سلطنت کے مالک خاندان اوراعوان والے ہوتو یقین سیجئے کہ آپ نے اپنی سلطنت سے ہاتھ تھینے لیا ہے اور آپ اپنے خاندان ومعاونین
سے جدا ہو گئے ہیں اور آپ نے اپنے آپ کوالیے خض کے قبضہ میں دے دیا ہے جس کے مکر وفریب سے آپ محفوظ مامون نہیں ہیں۔ لیس
اگر آپ بیاقد ام کرنے والے ہیں اور اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والے ہیں تویا در کھئے کہ کل کوزیاء کی تو وہ آپ کو قطار در قطار ملے گی
اور آپ کے استقبال کے لئے دوصف بنا کر کھڑی ہوجائے گی۔ اور جب آپ ان کے درمیان میں پہنچ جا کیں گئو وہ آپ کو ہر طرف
سے گھر کر آپ برحملہ کریں گے۔

بروایت ابن جوزی پھرقصیرعمروبن عدی کے یہاں ہے بھاگ کرزباء کے پاس پہنچا۔ زباء نے اس ہے آنے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے جواب دیا کہ عمرو نے اپنے پچپا کے قبل کا الزام میرے سرتھوپ دیا ہے کہ میں اس کو آپ کے پاس آنے کا مشورہ دیا تھا اور تاک کا ن کاٹ کر مجھے قبل کی دھمکی دی۔ مجھے اپنی جان کا خوف ہوا تو میں آپ سے امن طلب کرنے کے لئے وہاں سے بھاگ آیا ہوں۔

زباء نے بین کرقصیر کوخوش آمدید کہااور بہت ہی اعزاز واکرام کیا۔ وہ عرصہ تک اس کے پاس رہااور موقع تلاش کرتارہا۔ اس نے ملکہ کے ساتھ اس قدرا حسانات کے اوراتی وفا داری کا جموت دیا کہ دواس کی گرویدہ ہوگئی۔ کئی مرتبہ وہ عراق جا کراس کے لئے بہت سا سامان از تم جواہرات وربیقی لباس وغیرہ لے کر آیا۔ اس ووران وہ اس سرتگ ہے بھی واقف ہوگیا تھا جس کے اوپر ملکہ کا کل تھااور جو دریائے فرات کے بنچ کو جارہی تھی۔ ایک مرتبہ جب ملکہ نے اپنے کسی وغمن پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا اور قصیر سے فراہی سامان کی استد ماکی تو اس کو اپنا منشاء پوراکرنے کوخوب موقع مل گیا۔ چنانچہ وہ عروکے پاس پہنچا اوراس سے تمام واقعہ بیان کیا۔ عمروم دوڑ بڑا۔ اسمیر قافلہ ہے تام مواقعہ بیان کیا۔ عمروم دوڑ ہے۔ پر چڑھی۔ اس نے میاکہ کی طرف ڈگاہ کر۔ زباء اپنے کل کی حجمت پر چڑھی۔ اس نے دیکھا کہ تا فالدے آگے تھا جب وہ زباء کے پاس آیا تو اس سے کہا کھڑی ہواور قافلہ کی طرف ڈگاہ کر۔ زباء اپنے کل کی حجمت پر چڑھی۔ اس نے دیکھا کہ قافلہ آ دمیوں اور سامان سے بحرا ہوا ہے۔ پھراس نے بیا شعار پڑھے۔

ماللجمال مشیها روئیندا اجندا یحملن ام حدیدًا اونوْں کوکیا ہواکدان کی چال سیکٹیں رہی کیاان پرفوجیں سوار ہیں یا وہ ہتھیاروں کے بوجھے و بے ہوئے ہیں۔ ام صرفانا بار داشدیدًا ام الرجال جشما قعودًا

یا شدیدسردی نے ان کے بیروں کوئ کرد بایا خودسوار بھی حوصلہ ہار کراکڑوں بیٹھ گئے

تھیر نے عمروے زباء اوراس کی سرنگ کے متعلق سب کچھ بیان کردیا تھا۔ قافلہ شہر میں داخل ہوا تو زباء پہلے تو بہی تجھی کہ یہ قصیر کی امدادی فوج ہے۔ مگر جب فوج محل کے اندر داخل ہوگئ تو ملکہ زباء کی نظر عمر و پر پڑی تو ملکہ نے عمر وکوان اوصاف ہے جو قصیر نے اس سے بیان کئے تھے پہنچا تا تو اس کو قصیر کی نعداری اور سازش کا یقین آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک زہر آلود انگشتری تھی قبل اس کے کہ وہ دشمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہوکر ذلت کی موت مرے اس نے انگوشی چوس کی اور کہنے گئی کہ میں عمر و بن عدی کے ہاتھ ہے مر۔ نے کی بجائے خودا پنا ہماری کو تر نے دوں گی کہا اس طرح ملکہ زباء کی موت واقع ہوگئی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمرو بن عدی نے ملکہ زباء کو تکوار ہے تی کی اور ایجی کہا جاتا ہے کہ عمرو بن عدی نے ملکہ زباء کو تکوار ہے تی کی اور ایجی کی اور بیجی کہا جاتا ہے کہ عمرو بن عدی نے ملکہ زباء کو تکوار ہے تی کی کہا جاتا ہے کہ عمرو بن عدی نے ملکہ زباء کو تکوار ہے تی کی گ

بقول ابن جریرطبری اور ابن السکیت نے کہا کے کہ ملکہ زباء کانام ناکلہ ہے۔ ابن جریر نے اس شعر سے استدلال کیا ہے۔ اتعرف منز لا بین النقاء وبین ممر نائله القدیم کیاتم وہ مقام جانتے ہو جومقام نقع اور نا کلہ کے قدیم گذرگاہ کے درمیان ہے۔ اور بقول ابن درید میسون ہے اور بقول ابن ہشام دابن جوزی ُ فارعہ ہے۔

الامثال

تجيب

ابن زہرنے علیم ارسطاطالیس نے قبل کیا ہے کہ عقاب ایک سال میں چیل ہوجاتی ہے اور چیل عقاب بن جاتی ہے۔ ہرسال ادلتی بدلتی رہتی ہے۔

خواص

صاحب عین الخواص نے عطار دبن محمد سے نقل کیا ہے کہ عقاب ایلوے سے بھا گتا ہے اور اس کی بوسونگھ لے تو اس پر بے ہوثی طاری ہو جاتی ہے۔عقاب کے پروں کی گھر میں دھونی دینے سے گھر کے سانپ مرجاتے ہیں۔ بقول قزوین اگر عقاب کا پیۃ بطورسرمہ آئکھیں لگایا جائے تو آئکھ کے دھندلے بن اور نزول الماء کو ختم کر دیتا ہے۔

تعبير

جو من و شمنوں سے برسر پریکار ہواس کے لئے عقاب کا خواب میں دیجھنا فتح مندی کی علامت ہے۔ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینڈا تھا۔ جس کے پاس عقاب اترااس کے لئے سزاکی علامت ہے۔ جو منص دیکھے کہ وہ جیل یا عقاب کا مالک ہو گیا تو اس کو غلبہ و نفرت حاصل ہوگی اور طویل عمر پائے گا۔ اگر خواب دیکھنے والا ہادشاہ ہوتو لوگوں سے الگ ہوکر زندگی گزارے گا۔ اگر ویکھنے والا ہادشاہ ہے تو دھنوں سے سلم کرے گا۔ ان کے شراور مکاری سے محفوظ رہے گا اور دھنوں کے مال وہ تھیار سے اس کو فقع حاصل ہوگا۔ اس کے کہ عقاب کے پر تیر بھی ہیں اور مال بھی۔ اور بقول ابن المقری جھوٹے پر اولا دزنا پر دلالت کرتے ہیں۔ بقول مقدی جس نے عقاب کو دیکھنے ہیں اور ہا ہے تو اس کے مال میں سخت حالات آئیں گا اور جس نے عقاب کا گوشت کھایا تو یہ لا کمی کا علامت ہے۔ بسااوقات عقاب کو دیکھنے ہیں اور اپنے تو اس کے مال میں سخت حالات آئیں گا اور جس نے عقاب کو کہ کے مطاب کو کی سطم پر کی علامت ہے۔ بسااوقات عقاب کو دیکھنے والا فقیر تھا تو ب جس کو قریب اور اپنید میں پناہ نہ ملے۔ اگر عقاب کو کس سطم پر کے کا علامت ہے۔ بسااوقات عقاب کو دیکھنے والا فقیر تھا تو اس کے مار و ملک الموت ہے۔ جو مخص خواب میں عقاب پر سوار ہو گیا اور خواب دیکھنے والا فقیر تھا تو کہ میں وفات شدہ مالدار تھا یا بڑے لوگوں میں ہے تھا اتو موت کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ دور قدیم میں وفات شدہ مالدار لوگوں کی سے تھا اتو موت کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ دور قدیم میں وفات شدہ مالدار لوگوں کی سے تھا اتو موت کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ دور قدیم میں وفات شدہ مالدار لوگوں کی سے تھا اتو موت کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ دور قدیم میں وفات شدہ میں وفات شدہ میں ہوتھ کے۔ کیونکہ دور قدیم میں وفات شدہ میں اللہ کی کو سے تھور پر سے عقاب کی صورت پر بناتے تھے۔

## العقرب

( کثر دم ۔ پچو) ندکرومونٹ کے لئے بیلفظ مشترک ہے۔ بعض اوقات مؤنٹ کوعقر بہ عقر باء کہتے ہیں۔اس کی جمع عقارب اور تصغیر عقیر ب آتی ہے۔ جیسے زینب کی تصغیر زبینب آتی ہے۔اس کی کنیت ام عربط اور ام ساہرہ ہے۔ فاری میں اس کا نام رشک ہے۔ پچھوسیاہ، سبز اور زر درنگ کا ہوتا ہے۔ بیتیوں تشمیں مہلک ہیں لیکن سب سے زیادہ مہلک سبز رنگ کا ہوتا ہے اس کی طبیعت مائیہ جلد دوم

ہوتی ہے۔ بچے بہت دیتا ہے۔ مچھلی اور گوہ سے زیادہ مشابہ ہے۔ ہرے بچھو کے متعلق عام طور پرلوگوں کا گمان ہے کہ جب اس کی مادہ حاملہ ہوتی ہے تو بچہ کی ولا دت اس کی مال کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ کیونکہ جب بچے پیٹ کے اندر پورے ہوجاتے ہیں تووہ اپنی مال کا پیٹ کھا کر جاک کردیتے ہیں اور باہرنکل آتے ہیں اور مال مرجاتی ہے لیکن جاحظ جوالی مشہور ماہر حیوانات ہیں ان کواس قول سے ا تفاق نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ ہے ایک قابل وثو ق فخص نے بیان کیا کہ ٹس نے ایک بچھوکوا پے منہ سے بچے دیتے ہوئے ویکھا ہادر ریجی و یکھا ہے کہ مادہ بچھووہ اپنے بچول کو کمر پر چڑھائے ہوئے پھرتی تھی۔ یہ بچے جول کے برابر تھے جو بہت تیزی سے دوڑتے پھررے تھے۔مؤلف کی رائے میں جاحظ کا قول درست ہے۔ بچھودورانِ حمل بہت تیز مزاج ہوجاتی ہے۔ بچھو کے آٹھ ٹانکیس ہوتی ہیں اوراس کی آئکھ پشت پر ہوتی ہے۔ بچھو کے اندر ہے عجیب بات ہے کہ وہ ندمر دہ کا کا شاہے نہ سوئے ہوئے کوتا وقتیکہ سویا ہوا آ دمی ہاتھ پیرنہ

بچھو گبریلا کیڑے سے بہت میل جول رکھتا ہے۔بسااوقات اس کے کافنے سے سانپ بھی مرجاتا ہے۔ حکیم قزویٰ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب بچھوسانپ کے کاٹ لیتا ہے تو اگر بچھواس کے ہاتھ لگ گیا اور اس نے اس کو کھالیا تو سانپ نی جاتا ہے ورندمرجاتا ے۔ چنانچ فقیمہ عمارة الیمنی نے بھی اپنان اشعار میں قزویی کے اس قول کی تائبید کی ہے۔

> اذالم يسالمكالزمان فحارب وباعد اذا لم حتنتفع بالاقارب اگرز مانه تیرےموافق نه ہوتواس ہے جنگ کراوراگرا قارب نفع نه پنچ توان ہے دوری اختیار کر۔

ولا تحتقر كيد الضعيف فربما تموت الا فاعى من سموم العقارب اور كمزورك داؤل كوتقيرمت سجه كونكه افاعي (انتهائي زهر ملے سانپ) بسااوقات بچھوك زهرے مرجاتے ہيں۔ فقد هد قدما عرش بلقيس هدهد وخرب فار قبل ذاسد مأرب بلقیس نے ہد ہد جانور کو کم کر دیا اور چو ہے نے محارب کے بند کوتو ژویا۔

اذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الانفاق في غير واجب جب تمبارااصل سرماية عمرى بوقواس الى زندكى كونا يسنديده چيزون ميس ضائع شكرو\_

فبين اختلاف الليل والصبح معرك يكر عليناجيشه بالعجائب صبح وشام کے انقلابات ہمددم ہمارے سامنے ہیں اور بیا نقلابات عجائب کا ایک دفت ہمارے سامنے کھو لتے ہیں۔

بچھوکی ایک خاصیت سے کہ جب بیکی انسان کے ڈیگ مارتا ہے تو پھراس طرح فرار ہوتا ہے جیسے کوئی مجرم سزا کے خوف سے فرار ہوتا ہے۔جاحظ نے کہا کہ بچھومین ایک عجیب وغریب خاصیت بیجی پائی باتی ہے کہ یہ تیز بیس سکتااورا گر بچھوکو یانی میں ڈال دوتو وہ حرکت نہیں کرے گا جا ہے یانی مخبرا ہوا ہو یا بہدر ہا ہو۔ جاحظ نے کہا ہے کہ بچھوٹڈیوں کے شکارے لئے اپنے سوراخ سے باہر لکا ہے کیونکہ بیہ ٹڈیوں کے کھانے کا بہت شوقین ہوتا ہے۔ بچھوکو پکڑنے کی ایک ترکیب بیہ ہے کہ ایک ٹڈی پکڑ کر کسی لکڑی میں پھنسادی جائے۔ پھروہ لکڑی کچھو کے سوراخ میں ڈال دی جائے۔ ٹڈی کود کیھتے ہی وہ اس کو چٹ جائے گا۔ پھراس ککڑی کو بھینچ لیا جائے ۔ ساتھ میں بچھوبھی کھینچا چلاآئے گا۔دوسری ترکیب اس کے پکڑنے کی بیہ ہے کہ کروٹ (گندنا) اس کے سوراخ میں داخل کر کے نکال کیا جائے بچھو بھی اس کے ساتھ ساتھ چلا آوےگا۔

بعض اوقات بچھو پھریاؤ ھیلے پرؤنگ مارتا ہے۔ اس بارے بی کسی شاعر نے خوب کہا ہے۔
رأیت علی صغرہ عقربا وقد جعلت ضربها دیدنا
میں نے ایک بخت پھر پرایک بچھود یکھا کہ وہ اپنی عادت کے موافق اس پرڈنگ مارد ہاتھا۔
فقلت لها انها صغیرہ وطبعک من طبعها الینا
میں نے اس سے کہا کہ یہ توایک چٹان ہے اور تیرمزان اس کے مزان سے بہت زم ہے۔
فقالت صدقت ولکننی ارید اعرفها من انا
یہن کر بچھو بولا کہ آپ کافر مانا سیحے ہے گریں چاہتا ہوں کہ اس کو یہ بتادوں کہ میں کون ہوں۔

جان سے مار ڈالنے والے بچھود و جگہ لینی شہرز وراور عسر مسکر میں پائے جاتے ہیں۔ بید دوڑ کر ڈ نگ مارتے ہیں اور آدی کو مار ڈالتے ہیں۔ بعض اوقات ان کے ملسوع (کاٹے ہوئے) کا گوشت بھر جاتا ہے اس میں تعفن (سٹرن) پیدا ہو جاتی ہے اور گوشت لٹک جاتا ہے۔ تعفن اس قدر کہ کوئی شخص بغیر تاک بند کئے اس کے قریب نہیں جاسکتا۔ لطف بیہ ہے کہ صغیر الجھ ہونے کے باوجود اونٹ اور ہاتھی تک کوبھی ڈ سے کے بعد بغیر مار نے نہیں چھو کی ایک قتم اڑنے والی ہے۔ جاحظ اور قروی کا کہنا ہے کہ غالبًا بیوبی بچھو ہے جس کا کا ٹا ہوائی ہی بختا۔ رافعی وعبادی کا بیان ہے کہ شہر تھیں بیال پہاڑنے والا بچھو ہوتا ہے۔ چیونٹیوں کی تنج درست مانی گئی ہے۔ کیونکہ چیونٹیوں کے بارے بیال اس بچھو کے علاج میں کا م آتی ہیں اس کا مزید بیال چیونٹیوں کے باب میں آئے گا۔ شہر تصیبان کے زہر ملے بچھو کی واکر اور ان کو میں گھو کی گڑ واکر اور ان کو میں گھو کی واکر اور ان کو میں گھر کر بذر یہ بچھو کی وائی وقتی میں گھتو کی واکر اور ان کو میں گھر کر بذر یہ بچھو کی وائی وقتی میں گھتو کو واکر اور ان کو میں گھر کر بذر یہ بچھو تیں وشمنوں کی فوج میں گھتا وادیا۔

جا حظ نے لکھا ہے کہ تھر بن تجاج سلمی کے گھر میں بچھور ہتے تھے جوکاٹ کر مارڈ التے تھے۔ان کے یہاں کوئی مہمان آیا۔ جبوہ تضائے حاجت کے لئے بیشا تو بچھونے اس کی شرمگاہ میں کاٹ لیا۔ نفر بن تجاج کو جب خبر ہوئی تو وہ مہمان کے پاس آئے اور کہنے لگھے و داری اذا نام سکانھا اقام الحدود بھا العقر ب

جب میرے گھروالے (نمازے عافل ہوکر) سوجاتے ہیں تو بچھوان پرحد شرعی جاری کرتا ہے۔

اذا غفل الناس عن دينهم فان عقاربها تضرب

جبلوگ اپن دین سے عافل ہوجاتے ہیں تو بچھوا ہے ڈنکوں کی ضرب لگاتے ہیں۔

فلا تامنن سرى عقرب بليل اذا اذنب المذنب

جب کسی گنامگار ہے کوئی گناہ سرز دہوا ہے تورات کے وقت بچھو کے چلنے سے مامیون نہ ہو۔

پھروہ اپنے گھرکے چاروں طرف گھوے اور کہنے لگے کہ ان پچھوکواسود (سالخ (کینچلی دارسیاہ ناگ) سے زہر پہنچتا ہے۔ چنانچہ گھر میں ایک خاص جگہ کود کمچے کرفر مایا کہ اس کو کھودا جائے۔ جب وہ جگہ کھودی گئی تو وہاں پر کا لیے ناگ کا ایک جوڑا بیٹھا پایا گیا۔

بچهوكاذ كرحديث مين:

'' ابن ماجَدِّ نے حضرت ابورا فع رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے ایک بچھوکو مارا تھا۔ حضرت عا کشررضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ: ''ایک مرتبہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کونماز پڑھتے ہوئے بچھونے کاٹ لیا تھا تو آپ نے فر مایا کہ اللہ بچھو پرلعنت فر مائے کہ وہ نہ نمازی کوچھوڑ تااور نہ غیرنمازی کولہذ ااس کوحل اور حرم میں جہاں پاؤ مارڈ الؤ'۔(ابن ماجہ″)

مديث من بچھوككاف كاعلاج

حضرت علیؓ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کونماز پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ بچھونے کاٹ لیا تھا تو آپ نے نماز ہے فارغ ہونے کے بعد فرمایا:

''الله بچھو پرلعنت بھیج کہ وہ کسی نمازی یاغیرنمازی' نبی یاغیر نبی کو کا نے بغیرنہیں چھوڑ تا''۔

اورآپ نے جوتا لے کراس کو مارڈ الا۔ پھرآپ نے پانی اور نمک منگا کراس کائے کی جگہ پر ملااور قُل کھو الله احد و معو ذہین پڑھ کردم کیا''۔

۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں پاؤں کے انگوشے میں بچھونے کا ٹ لیا تو آپ نے فرمایا'' کہ وہ سفید چیز لاؤ جوآ نے میں ڈالی جاتی ہے (حضرت عائشہ فرماتی ہیں) کہ ہم نمک لے گئے۔آپ نے اس کو ہمتیلی پررکھ کرتین مرتبہ چاٹا اور باقی کوکائے ہوئے پر رکھ دیا جس ہے در دکوسکون ہوگیا''۔

(عوارف المعارف)

### الله كي قدرت كاايك عجيب منظر

حضرت معروف کرفی نے حضرت ذوالنون معری کا ایک واقع نقل کیا ہے فرباتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کپڑے دھونے کے لئے دریائے نیل پر پہنچا۔ یکا یک سامنے ہے ایک بہت بڑا بچھوآ تا ہوا نظر پڑا ہیں اس کود کھے کرڈر گیاا دراس کے شرے محفوظ رہنے کے لئے اللہ تعالی ہے استعاذہ کرنے لگا۔ دو بچھو جب دریائے کنارے پر پہنچا تو پائی ہیں ہے ایک مینڈک نکلاا ور بچھوکوا پی پشت پر سوار کر کے دریا کے دوسرے کنارہ پر پہنچا ہیں کہ دوسرے کنارہ پر پہنچا ہیں ہیں ہرابراس کود کھتارہا۔ جب مینڈک بچھوکو کے کردریا کہ کنارہ پر پہنچا ہیں ہرابراس کود کھتارہا۔ جب مینڈک بچھوکو کے کردریا کے کنارہ پہنچا تو بچھونے مینڈک کی پشت سے از کر جلد جلد پھنا شروع کردیا اور ہیں ہمیں ہمی ہیں اس کے پیچھے ہولیا۔ چلتے چلتے ایک بہت گھنے سایدار درخت کے پاس پہنچا۔ اس درخت کے پیچھے ایک سفیدا مرداڑ کا سور ہا تھا اور ہیں ہوج ہیں اس کے نشر میں بچو تھا۔ بیس ہو ہی سے سوج ہی اور دل میں کہنے لگا کہ شایداس کوکا شنے کی وجہ سے بچھو یہاں آیا ہو۔ میں یہ سوج ہی رہا تھا کہ دفعتا ایک اور دساس سنے سے لڑے کوڈ سنے کے لئے آتا ہوا دکھائی دیا۔ بچھوا اور دہورے دو النون فرماتے ہیں کہ بیا اور اس کے بعد بچھو مینڈک کی پشت پر سوارہ ہو کر جہاں سے آیا تھا وہاں لوٹ گیا۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں کہ یہ وقعہ دو کھی کہت میرے زبان سے بیا شعار جاری ہو گئے ۔

ولعب ترک کر کے نیکیوں کا راستہ اختیار کیا ہی ای حالت میں اس کی موت واقع ہوگئی۔اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔

حضرت ذوالنون مصري كانام ثوبان بن ابراہيم اور بقول بعض فيض بن ابراہيم تھا۔ آپ كے حكيمان كلام كا كچھ حصد يہے۔

محبت کی اصل حقیقت بیہ ہے کہ جس چیز سے حق تعالی محبت کریں اس سے محبت کی جائے اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناپیند ہواس سے نفرت کی جائے اور حق تعالیٰ کی رضا کوطلب کیا جائے اور جو چیز مرضا ۃ رب میں حائل ہواس کو ترک کر دیا جائے۔اس سلسلہ میں کسی ملامت کی پرواہ نہ کی جائے۔

آپ کاارشادِگرای ہے کہ عارف باللہ ہمیشہ فخر اور فقر کے درمیان رہتا ہے۔ حق تعالیٰ کا ذکر باعث فخر ہے اپنا تذکرہ مجھے فقر میں مبتلا کرےگا۔ آپ بی کاارشاد ہے کہ:

مندرجہ ذیل آ دمی عقلاء کی جماعت سے خارج ہیں:۔

- (۱) جو محض دنیوی معاملات میں کوشش کرے اور اُخروی معاملات میں تغافل کرے۔
  - (۲) علم وبروباری کی جگہ تماقت کا اظہار کرے۔
    - (٣) تواضع كى جكة تكبركوا ختياركرف والا
      - (٣) تقوى كوفراموش كرنے والا\_
      - (۵) کسی کاحق غصب کرنے والا۔
- (١) عقلاء كى مرغوبات سے اجتناب كرنے والا اور عقلاء كى مرغوبات ميں مشغول ہونے والا۔
  - (4) البي متعلق غير سے انصاف طلب كرنے والا۔
  - (٨) حق تعالى كى اطاعت كے اوقات ميں اس كو بھو لنے والا۔
- (9) والمخض جس في علم حاصل كياشبرت كي وجه اور پراس علم كے مقابله ميں اپنے ہوائے نفس كور جيح دي۔
  - (١٠) حق تعالى ك شكر عافل مون والا
  - (۱۱) این وشمن یعن نفس سے مجاہدہ کرنے سے عاجز ہونے والا۔

اس کے بعد آپ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی معاف فر مائے کلام کا سلسلہ جب چلنا ہے دراز ہوجا تا ہے جب تک اس کوختم نہ کیا جائے تو ختم نہیں ہوسکتا۔

ام م ابوالفرخ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ آپ کا وطن اصلی نوبہ تھا۔ آپ اس سے تعلق رکھتے تھے جس کا پیشہ کنواں صاف کرنے کا تھا۔ آپ نوبہ سے مصر نتقل ہوگئے اور میبیں سکونت اختیار کرلی۔ ذوالنون آپ کالقب تھا۔ امام ابوالقاسم القشیر کی لکھتے ہیں کہ آپ اپنے ہم مشر ب اوگوں پر فوقیت رکھتے اور علم ورع ادب کے اعتبار سے بیگانہ روزگار تھے۔ آپ کی وفات مقام جیزہ میں ہوئی جب کہ ماہ ذی قعدہ کی دورا تیں گزر چکی تھیں اور قرائے الصغر کی میں مدفون ہوئے۔

حضرت معروف ی کرخی کا نام ابن القیس الکرخی تھا۔ آپ مقبولیت دعا کے لئے مشہور تھے۔ اہلِ بغداد آپ کی قبر کے پاس بارش کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعاما نگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے آپ کی قبرتریا تی مجرب ہے۔ حضرت سری مقطیؒ آپ کے تلمیذ تھے۔ حضرت معروف کرخی سے مرض وفات میں کہا گیا کہ آپ وصیت فرما کیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں مرجاؤں تو میری قیص صدقہ ک ردینا پی بیدچاہتا ہوں کہ جیسے دنیا میں نگا ہی آیا تھا تو یہاں سے نگا ہی جاؤں ایک مرتبہ حضرت معروف کرخی ایک پانی پلانے والے کے پاس سے گذر سے جو کہدر ہاتھا کہ جو محض پانی ہے گااللہ اس پر رخم فر ہائے گا۔ حضرت معروف ؓ کرخی آ گے بردھے آپ نے پانی پیا حالانکہ آپ اس وقت روزہ دار تھے۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ تو روزہ دار ہیں۔ تو آپ نے فر مایا بی ہاں! لیکن میں نے روزہ اس کی دعاکی وجہ سے تو ژ دیا۔ آپ کی وفات وج سے میں ہوئی۔

زخشری نے رہے الا برار میں تحریر کیا ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ شہر تھی میں پچھوز ندہ نہیں رہے ۔ وہاں کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ طلبہ رین ہے۔

ا یک طلسم کا اثر ہےان کا کہنا ہے کہ اگر کسی دوسری جگہ سے پچھولا کرچھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ فور أمر جاتا ہے۔

حمص مشارق الشام کا ایک مشہور شہر ہے۔ ابتداء میں بیشہ علم وضل کے اعتبار سے دمشق سے زیادہ مشہور تھا۔ بقول تعلبی یہاں پر سات سوسحا بدرضی اللہ عنبم الجمعین نے غزوات کے سلسلہ میں نزول فر مایا۔

بچھو کے ڈیگ مارنے پرجھاڑ پھونک جائز ہے

امام مسلمؒ نے حضرت جابرؒ ابن عبداللہ ہے روایت کی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ایک فیخص کو پچھونے کاٹ لیااور ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابر کت ہیں حاضر تھے' ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اگر آپ فرمادیں تو میں اس کو جھاڑ دوں ۔ آپ نے فرمایا'' کہتم میں سے جوکوئی بھی اپنے بھائی کوفائدہ پہنچا سکے تو ضرور پہنچائے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آل عمر بن خزم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول الله ابھا وہ مرک روایت میں ہے کہ آل عمر بن خزم رسول الله ابھی الله ابھی وہ کو ایک منتر آتا ہے جس ہے ہم بچھو کے کائے کو جھاڑا کرتے ہیں اور آپ نے اس جھاڑ کی ممانعت فرما دی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ منتر جھکو پڑھ کر سناؤ چنانچہ وہ آپ کو سنایا گیا۔ آپ نے فرمایا ''اس میں تو کوئی حرج کی بات معلوم نہیں ہوتی۔ جوا ہے بھائی کو فائدہ پہنچا ہے''۔

ایک روایت میں بیالفاظ آئے:۔

" مجھے اپنامنتر سناؤ کیونکہ اس منتر میں کوئی حرج نہیں جس میں خلاف شرع کوئی چیز نہ ہو''۔

اس سے ثابت ہوا کہ کتاب اللہ اور ذکر اللہ سے جھاڑ پھو تک جائز ہالبتہ وہ رقیہ ممنوع ہے جوفاری یا مجمی زبان میں ہویااس کے الفاظ ایسے ہوں کہ اس کے معانی مفضی الی الکفر ہوں ( یعنی کفر کا کوئی پہلواس میں پایا جا تا ہو ) اہل کتاب کے رقیہ میں علائے وین کا اختلاف ہے۔ امام ابوصنیفہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ امام مالک نے اس کو مردہ قرار دیا ہے۔ اس میں سے ہوجن کوانہوں نے بدل ڈالا ہے۔

#### مجرب جماز پھونک

جماڑنے ولا پچھوکے کائے ہوئے سے یہ پوچھے کہ بدن کے حصہ میں کہاں تک تکلیف ہے پھر تکلیف کے اوپر کے صفے پرلو ہے کا مکڑار کھ کر مندرجہ ذیل عزیمت کو بار بار پڑھتار ہے اور درد کی جگہ کولو ہے کے نکڑے سے اوپر کی جانب سے بنچے کی جانب مسلتار ہے۔ تاکہ تمام زہر بنچے کے حصہ میں جمع ہو جائے۔ پھر جمع شدہ زہر کے مقام کو چوسنا شروع کرے یہاں تک کہ تمام تکلیف دور ہو جائے۔ عزیمت سے ہے:۔

"سلام على نوح في العلمين وعل محمد في المرسلين من حاملات السم اجمعين لادابة بين

. السماء والارض الاربى اخذبنا صيتها اجمعين كذلك نجري المحسنين انه من عبادنا المومنين ان ربى على صراط مستقيم نوح نوح قال لكم نوح من ذكر نى لا تاكلوه ان ربى بكل شئى عليم وصلى الله على سيدنا محمد واله و صحبه وسلم".

مولف فرماتے ہیں کہ میں نے ابن صلاح کے قلم سے ان کے سفر نامہ میں ایک رقید لکھا ہوا دیکھا۔اگر انسان اس سے جھاڑ دے تو کوئی بچھواس کے نہ کا نے گا۔اگر ہاتھ سے بھی پکڑے گا تو بھی نہ کا نے گا اور اگر کا ہے بھی لے تو جھاڑنے والے کونقصان نہ ہوگا۔وہ جھاڑیہ ہے:۔

"بسم الله و بالله و باسم جبريل و ميكائيل كازم كازم ويزام فتيز الى مرن الى مرن يشتامرا يشتامرا هو ذا هي لمظااناالراقي والله الشافي.

صنعت غاتم

بچھو کے کاتے ،مجنون کے افاقہ ،تکسیراور آئکھوں کے درد کے لئے جورج بارد کی وجہ سے لاحق ہو پیٹل نفع بخش ہے بلوراحمر کے تکمینہ پر بیا سائقش کرلیں۔

خطلسلسله كطو دهدل صحره اوسططاابي معه بيده سفاهه.

چھوے کاٹے کے لئے اس خاتم کوصاف پائی میں غوط دے کر کاٹنے کی جگہ پر رکھ دیا جائے اور مجنون اس کو برابر دیکھتارہ۔اللہ کے حکم سے افاقہ ہوگا۔ تکسیر کے لئے اس نقش کو پیشانی پر لکھ دیا جائے۔ بخار والے کے لئے اس نقش کو برگ زینون پر لکھ کراس کو کھلا دیا جائے۔رت کے لئے اس نگینہ کو جس جگہ رت کا در دہو چھیرا جائے۔

بخاروا لے کے لئے

تین پتوں پڑتقش ذیل لکھ کر بخاروالے کواس کی دھونی دی جائے۔ (اول) ۱۱۱ ط لا (دوم) ۱۱۱ ط ط (سوم) ۱۱۱ لھا لوم کے سے و کے سے و

ای طرح بخارے لئے تین پتوں پرعبارت ذیل لکھ کر بوقت بخارروزاندایک پنہ کھائے۔

(اول) بسم الله نارت و استنارت (ووم) بسم الله في علم الغيب غارت (سوم) بسم الله حول العرش دارت. كيراور بهوقي كے لئے تين سطرول من پيثاني پريالفاظ كھے جاوي (پيثاني پر) لوطالوطالوطا

صاحب عین الخواص نے لکھا ہے جس کو تیز بخار ہو یا سانپ نے کا ٹا ہوتو اس کے لئے کسی پتہ پریا کسی صاف طشت میں یا اخروث کے پیالہ میں اسائے ذیل کھیں اور اس پر مریض کے ماں اور باپ کا نام کھیں اور پھر مریض کو پلادیں۔باذن اللہ فوراً افاقہ ہوگا۔

سارا سارا الی ساری مالی یون یون الی بامال و اصال باطو طو کالعو ماراسباب یا فارس ارددباب هاکا نا ما ابین لها نارًاانار کاس متمر نا کاطن صلو بیر ص صاروب اناوین و دی.

بعض علمائے متقدیمن کا قول ہے کہ اگر رات اور دن میں اول وقت اَشْهَدُ اَنُ لاَ إِلَهُ اِللَّهُ وَ اِشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ مِن علمائے متقدیمن کا قول ہے کہ اگر رات اور چور کا ہاتھ بندھا جائے گا۔حضرت ابو ہریزہ سے روایت ہے کہ ایک مخض رسول الله صلی الله

عليه وسلم كى خدمت اقدس ميں حاضر ہوااور بچھو كے كاشنے كى شكايت كى - آپ نے فر مايا اگر تُو شام كے وقت بير كهدليتا" اعو ذبكلمات الله التامات من هَوِ ما حلق "تو تجھ كواللہ كے فئ گزندند پنچتا (اس حديث كوسوائے بخاري كے سب نے نقل كيا) كامل ابن عدى ميں ہے كداس روايت ميں جس مخض كاذكر ہے وہ حضرت بلال تھے۔

تر ندی کی ایک روایت میں ہے کہ جو مخص شام کے وقت تین مرتباس دعا کو پڑھے گا تواس رات کوئی ڈیگ اس کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ مہیل کہتے ہیں کہ ہمارے گھروالے ہررات بیکلمات پڑھتے تھے پس ایک دن ہماری ایک لونڈی کوکسی چیزنے ڈیگ مارا توائے کی تتم کا در دمحسوس نہ ہوا۔ امام تر ندی فرماتے ہیں کہ بیرحدیث حسن ہے علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ:

اس دعامیں ''کلمات اللہ'' سے مراد قرآن شریف ہے اور'' تا مات' کے معنی یہ بیں کداس میں کوئی عیب یا نقص جیسا کہ لوگوں کے کلام میں آ جا تا ہے نہیں آ سے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا وہ تا فع اور کافی ہیں۔ ہراس چیز کوجن کے لئے ان کلمات سے پناہ حاصل کی جائے۔
بقول بیعتی کلام اللہ کو'' تا مہ' اس وجہ ہے کہا گیا ہے کہ بیمکن ہی نہیں کہ کلام اللی تاقص یا عیب دار ہو وجیسا کہ لوگوں کا کلام ہوتا ہے۔
علامہ دمیر کی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات امام احمد منبل سے پینچی ہے کہ وہ بکلمات اللہ الآمات سے استدلال کیا کرتے تھے کہ بے شک
قرآن کریم غیر مخلوق ہے۔ ابو عمر و بن عبد البر نے تمہید میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مخص شام کے وقت بیآ یت پڑھے گا تو اس کو بچھونہ کا نے گا۔
سکام '' علی مُورِ فی الْعَالَمِیْنَ۔

عمروبن دینار عنقول ما گرکوئی فض صبح دشام بدآیت پر ها کرے تو بچھوے محفوظ رے گا۔ ابن وہب نے منقول مے کہ جس کوسانپ یا بچھونے کا ٹ لیا ہوتو وہ آیت شریفہ پڑھ کردم کرے۔ "نُو دِیَ اَنْ بُورِکَ مَنْ فِی النَّارِ وَمَنْ حَوْ لَهَا وَ سُبْحَانَ اللَّه رَبّ الْعَالَمِيْنَ".

مجنع ابوالقائم القشيرى نے اپنى تغيير ميں كبعض ويكر تفائير سے نقل كيا ہے كہ سانپ اور بچ و حفرت نوح عليه السلام كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض كيا كہ ہم كو بھى كشتى ميں سوار كر ليجئے۔ آپ نے فر مايا كہتم كوسوار نبيس كروں كا كيونكه تم انسان كى تكليف اور ضرر كاسبب ہو۔ انہوں نے پھرعرض كيا كہ اسان كى تكليف اور شرر كاسب ہو۔ انہوں نے پھرعرض كيا كہ اسان كا تكليف ہيں كہ جو فض آپ وياد كرے كا ہم اس كونيس ستائيں گے۔ آپ نے بيع ہدلے كران كوسوار كرليا۔ لہذا جس فخض كوان سے تكليف كا تحديث كا اعديشہو۔ آپ كو ياد كرے كون وشام بيآيت پڑھ لياكر۔ سسلام على نوح فى العلمين كذا الحك نَجُونى الْمُحْسِنِيْنَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا الْمُوْ مِنِينَ اس كوسان بي تھوكوكى نقصان نہيں پہنجا كيں گے۔ اللہ فراد مين نے اللہ كوسان كيا كہ اللہ كوسان كيا كہ اللہ كا كے اللہ كوسان كيا كہ اللہ كوسان كيا كيا كہ اللہ كوسان كيا كيا كہ كوسان كيا كيا كيا كيا كيا كے اللہ كوسان كيا كوسان كيا كيا كيا كيا كيا كيا كوسان كيا كيا كوسان كيا كيا كيا كيا كيا كوسان كيا كوسان كيا كيا كيا كوسان كيا كيا كيا كوسان كيا كوسان كيا كيا كوسان كيا كيا كوسان كيا كيا كوسان كيا كيا كيا كيا كيا كيا كوسان كيا كوسان كيا كوسان كيا كوسان كيا كيا كيا كوسان كيا كوسان كيا كيا كوسان كيا كوسان كيا كيا كوسان كيا كوسان كيا كيا كيا كوسان كيا كيا كوسان كيا كوسان كيا كوسان كيا كيا كوسان كوسان كيا كوسان كيا كوسان كيا كوسان ك

حفرت ابن عبائ کے روایت ہے کہ حفرت نوح علیہ السلام نے دوسال میں کشتی تیار فرمائی۔ اس کوطول تین سوذراع عرض پچاس ذراع اور بلندی تمیں ذراع تھی۔ بیسال کی لکڑی ہے بنائی گئی تھی اور تمیں منزلہ تھی۔ سب سے پنچے کی منزل میں وحوش (جنگلی جانور) سباع (درندے) اور ہوام (کیڑے کموڑے) تھے۔ دوسری منزل میں مویشی وغیرہ تھے۔سب سے اوپر کی منزل میں آپ خود اور آپ کے ساتھی سوار ہوئے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں شیخ امام حافظ فخرالدین عثان ابن محمد بن عثان تو ریزی جو مکہ میں مقیم تنے ان ہے ہم کوروایت پینچی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ تقی الدین حورانی ہے کتاب الفرائض پڑھ رہاتھا کہ ایک بچھورینگتا ہوانظر آیا۔ شیخ موصوف نے اس کو پکڑ کر ہاتھ میں لے لیاا دراس کوالٹا سیدھا کرنے گئے۔ میں نے کتاب ہاتھ ہے رکھ دی۔ شیخ نے فر مایا کہ بیاتو تیرے یاس موجود ہے۔ میں عرض کیا بُهُ وَمعلوم نهيں وہ كيا ہے۔ فرمانے لگے نبی عليه السلام سے ثابت ہے كہ جو فض سے شام يہ پڑھےگا۔ بِسُسِم السَّبِه الَّسَادِيُ لاَ يَسَفُّرُهُ مَعَ اِسْسِمِهِ شَيْىء " فِي الْآرُضِ وَ لاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعلِيْهُ "اس كوكوئى چيز ضررتيس پنچائ گی۔ اور پس اس كوشروع ون پس بی پڑھ چکا ہوں۔

اگرسوتے وقت تین مرتبہ یہ پڑھ لیا جائے" اعوذ برب اوصاف سمیة من کل عقرب و حیة سلام عَلی نوح فی العلمین انا کذالک نجزی المحسنین اعوذ بکلمات الله التامات من شرما خلق" تو پڑھنے والاسانپ پچھو کشرے محفوظ رےگا۔

فائدہ:۔ ابوداؤ دطیالی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اس قول کی تفییر میں 'لا یسلد غ المعومن من جعورو احدۃ موتین' (موئن کی شان بیہ ہے کہ وہ ایک سوراخ سے دؤبار نہیں ڈساجاتا) فرماتے ہیں کہ موئن کواس کے گناہ پر دومر تیہ سزانہیں دی جائے گی۔ یعنی دنیا میں بھی اس کوسز ادی جائے اور آخرت میں بھی پنہیں ہوسکتا۔

جس فحض کے بارے میں آپ نے بیارشادفر مایا تھاوہ ابوالعزۃ جمی شاعرتھااس کا نام عروتھا پیض غزوہ بدر میں قید کرلیا گیا تھا گر اس کی مفلسی اورعیالداری کی وجہ سے رسول الندسلی اللہ علیہ وہلم نے اس کواس شرط پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ دو بارہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شرکت نہ کرے۔ جب وہ مکہ واپس گیا تو (ازراہ تکبر) رخساروں پر ہاتھ پھیر کرکہا کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہلم کو دومر تبہ چکہ دیا۔ جب وہ دو بارہ غزوہ احد میں مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ میں چڑھ کرآیا تو رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے اس کی گرفتاری کی دعا ما تھی۔ دیا۔ جب وہ دو بارہ غزوہ احد میں مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ میں چڑھ کراتیا تو رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی درخواست کی۔ اس کی گرفتاری کی دعا ما تھی۔ دیا۔ جسم و احدہ مو تین "اوراس کے قبل کا تھم فرمایا۔ لہٰذااس کا مطلب بیہوا محتاط مومن من جحو و احدہ مو تین "اوراس کے قبل کا تھم فرمایا۔ لہٰذااس کا مطلب بیہوا محتاط مومن

''لایسلندغ'' کی غین پرضمهاورکسره دونوں پڑھے جا سکتے ہیں۔ضمہ کی صورت میں بیے جملہ خبر بیہ ہوگا یعنی مومن کامل وہ ہے جوایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ دھوکہ نہ کھائے۔غین پر کسرہ پڑھنے کی صورت میں''لا یسلندغ ''ننمی غائب کا صیغہ ہوا جس سے بیہ جملہ انشائیہ بن گیا۔ یعنی مومن کوغفلت کی وجہ سے دومرتبہ دھوکہ نہ کھانا جا ہے۔

امام نمائی نے مندعلی میں ابو بخیلہ ہے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کولوگوں سے بیہ کہتے ہوئے سنا کہ کیا میں تم کوتر آن شریف کی سب سے بہتر آیت نہ بتاؤں لوگوں نے کہا کیوں نہ بتا ہے۔ آپ نے بیآیت پڑھی 'وصا احساب کم من مصیبة فیصا کسبت ایسدید کم و یعفوا عن کشیرہ'' اور کہا کہ مجھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اے علی جو تھے پرونیا میں کوئی مرض یا مصیبت وغیرہ آئے تو وہ تیرے کارناموں کی وجہ سے ہاور ذات باری تعالی اس سے برتر ہے کہ وہ دوبارہ اپنے بندہ کوآخرت میں سزادے اور جودنیا میں اللہ تعالی نے معاف کردیا (وہ کردیا) یہیں کہ وہ معاف کردینے کے بعد بھی دوبارہ سزادیں۔ اس وجہ سے واحدی نے کہا ہے کہ بیآیت قرآن میں زیادہ پرامید ہے کیونکہ اس میں مونین کے گناہوں کی دونتم بیان کی گئی ہیں۔

ایک تنم وہ ہے جس کا مصائب و پریشانیوں سے کفارہ ہوجا تا ہے۔

گناہوں کی دوسری قتم وہ ہے جواللہ تعالی معاف فرمادیتے ہیں اور وہ رحیم وکریم ذات ایک مرتبہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ گرفت نہیں فرمائے گی۔

دوسرافا ئده

کہاجاتا ہے لسعته العقرب والحیة لسعافھو ملسوع سانپاور پھونے اس کواپیاڈ ساکہ وہ ڈگٹ زدہ ہوگیا۔ قالوا حبیبک ملسوع فقلت لھم من عقرب الصدغ ام من حیة الشعو اوگوں نے کہا تیرمجوب ڈگٹ زدہ ہے میں نے ان سے پوچھا کس نے ڈس لیا کٹھی کے پچھوجیے بالوں نے 'یاسر کے سانپ جیسے بالوں نے۔

قالوا بلی من افعی الارض قلت لهم و کیف تسعی افاعی الارض للقمر انہوں نے جواب دیا کہ ہاں زمین کے تا گنوں نے اس کوڈس لیا۔ میں نے کہا بینا ممکن ہے ذمین کے تاگ چا تدکو حاصل کرنے کے لئے کس طرح چل سے ہیں؟

عقرب یعنی پچھو کے ضمن میں مؤلف نے شطر نج اور زد کا بھی بیان کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ شیخ کمال الدین اونوی نے اپنی کتاب'' الطالع السعید'' میں لکھا ہے کہ شیخ تقی الدین بن دقیق العید اپنے بچپن کے زمانے میں اپنے بہنوئی شیخ تقی الدین بن شیخ ضیاء الدین کے ساتھ شطر نج کھیل رہے تھے کہ عشاء کی اذان ہوگئے۔ اذان من کرانہوں نے کھیل چھوڑ دیا اور نماز پڑھنے کھڑے ہوگئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد شیخ تقی الدین نے اپنے بہنوئی ہے کہا کہ پھر کھیلئے گا۔ اس کے جواب میں بہنوئی صاحب نے فضل بن عباس بن الہب کا بیشعر پڑھ دیا جوانہوں نے عقرب تا جرمدینہ کی جو میں کہا تھا ۔

ان عادت العقرب عد نالها وكانت النعل لها حاضره

اگر بچھولوٹا تو ہم بھی لوٹیں گے اور جوتی اس کے لئے حاضر ہوگی۔

شخ تقی الدین کواپنے بہنوئی کا بیہ جواب بہت نا گوارگز رااور مرتے مر گئے مگر پھر شطرنج برگز نہیں تھیلے چونکہ اس قصہ شطرنج بازی میں عقرب کا لفظ آگیا تھااس لئے مؤلف نے شطرنج اوراس کے فرد کا بھی ذکر کر دیا۔

''عقرب''نا می مدینه کا تا جرثال مثول والا آ دی تھاای وجہ ہے لوگ مثال میں بیان کرنے گئے ''ھو اصطل من عقوب'' یعن و وعقرب ہے بھی زیادہ ٹال مثول کرنے والا ہے۔

فائدہ ۔ ابن خلکان نے ابو بکر الصولی مشہور کا تب کی سوائے میں لکھا ہے کہ وہ شطر نج بازی میں یکنائے روزگار تھا ای وجہ ہے اکثر لوگوں کو خیال پیدا ہوگیا تھا کہ بھی اس کھیل کے موجد ہیں ۔لیکن بیہ خیال پیدا ہوگیا تھا کہ بھی اس کھیل کے موجد ہیں ۔لیکن بیہ خیال غلط ہے ۔شطر نج کا موجد اول ایک شخص صحصحہ نامی تھا اس نے ہندوستان کے راجہ شہرام کے لئے اس کو ایجاد کیا تھا۔ اروشیر بن با بک فارس کے بادشا ہوں میں ہے سب سے پہلا باوشاہ ہے جس نے زروض کیا تھا ای وجہ سے اس کو زوشیر بھی کہتے ہیں۔ اس بادشاہ نے زردکو دنیا اور اصل دنیا کی ایک تمثیل قرار دیا۔ چنا نچاس نے زردکی بساط میں بارہ خانے سال کے بارہ مہنے کے حساب سے رکھے تھے اور مہینہ کے دنوں کے لحاظ سے ایک خانہ میں تھیونے خانے رکھے تھے اور (پانسوں) کو قضا وقد رقر اردیا تھا۔ اہل فارس پر فخر کرتے تھے کہ وہ زد کے واضع نہیں۔ چنا نچ صحصحہ ایک ہندوستان حکیم نے ہندوستان کی ہے۔ کہنے شطر نج ایجاد کیا۔ اس زمانے کے حکماء نے جب شطر نج کود یکھا تو انہوں نے یہ فیصلہ کردیا کہ شرنج زدسے اعلی ہے۔

کتے ہیں جب صعصعہ نے شطر نج کوراجہ کے سامنے پیش کیااوراس کواس کے کھیلنے کا طریقہ بتایا تو راجہ کو یہ کھیل بہت پہند آیااور موجد سے کہابول کیامانگتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھ کو کچھٹیں جا ہے صرف اتنا کیجئے کہ بساط کے پہلے خانہ میں صرف ایک درہم رکھ د بیجئے اورا خیرخانہ تک اس کو دوگنا کرتے چلے جائے۔ راجہ بین کر کہنے لگا ٹونے پچھے نہ ما نگا۔ بلکہ اس صنعت کی ٹونے قدر کھودی۔ راجہ کا وزیر راجہ کی بیہ بات من کرجلدی سے بول اٹھا جہاں پناہ تھہر ہے آپ کے اور روئے زمین کے بادشاہوں کے خزانے ختم ہو جائیں گے گر پچر بھی اس کا مطالبہ پورانہیں ہوگا۔

ابن خلکان نے کچھزد کی صفات چھوڑ دی ہیں مجملہ ان میں ہے ایک ہے ہے کہ زدگی بساط پر بارہ خانہ سال کے چارموسموں کی طرح چار پر تقتیم کئے جاتے ہیں۔ایک ہیرکتمیں چھوٹے خانے رات ودن کی طرح کا لے اور سفید ہوتے ہیں اور چھ مہروں سے چھ جہات کی طرف اشارہ ہے اور جو پانسوں کے اوپر نیچے سات نقطے ہوتے ہیں ان سے افلاک وز مین اور آسمان وکواکب سیارہ کی طرف اشارہ ہے کہ میرب سات سات ہیں۔

۔ شطرنج ادرسطر نج سین مہملہ اورشین مجمہ دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔اگر شطرنج ہے توبیہ تسطیر سے مشتق ہوگا اوراگر شطرنج ہے تو مشاطرہ سے مشتق ہوگا۔

اشاره

مؤلف فرماتے ہیں کہ شطرنج کا کھیلنا شوافع کے نز دیک مکر دہ تنزیجی ہے۔لیکن بعض علائے شافعیہ نے اس کوحرام اور بعض نے مباح کہاہے۔مؤلف کے نز دیک قول اول یعنی اس کا مکر دہ تنزیجی ہونا اصح ہے۔

امام ابوطنیفہ" 'امام مالک اور امام احمد بن طنبل کے نزویک شطرنج بازی حرام ہے۔ ائکہ شافعیہ میں صرف طلبی اور رویانی نے اس کی حرمت کی تائید کی ہے۔

زدبازی بقول اصح حرام ہے۔ (حدیث)

من لعب بالنر دفقد عصى الله ورسوله.

"جوزدے کھیلااس نے خدااوررسول کی نافر مانی کی"۔

دوسرى مديث ب:

"جوزوے کھیلائے پھر نماز پڑھتا ہاس کی مثال ایس ہے کہ کوئی فخص قے اور خزیر کے خون سے وضوکر کے نماز پڑھے"۔

بجهوكا شرعي حكم

بچھوکا کھانا حرام ہےاورمقام حل وحرم میں اس کا مار ڈ النامتحب ہے۔

بچھو کے طبی خواص

صاحب عین الخواص کا قول ہے کہ پچھو جب چھپکلی کود کھے لیتا ہے تو وہ مرجاتا ہے اور فورا اسو کھ جاتا ہے۔ اگر پچھوکو جلا کر گھر میں دھونی
دی جائے تو بچھو ہاں ہے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر بچھوکو تیل میں پکا کر بچھوکے کاٹے پر لگا دیا جائے تو در دجاتا رہتا ہے۔ بچھوکی را کھ مثانہ
کی پھری کو تو ڑ ڈالاتی ہے۔ اگر مہینہ ختم ہونے ہے تین دن پہلے بچھوکو پکڑ لیا جائے اوراس کو کسی برتن میں بند کر کے اس کے اوپرایک طل
تیل ڈالا جائے پھر برتن کا منہ بند کر کے اس کو اتنی مدت تک چھوڑ دیا جائے کہ تیل میں بچھوکا پوراا ٹر آ جائے۔ پھر بیتیل اس مختص کے ملا
جائے جس کی کمراور رانوں میں در دہوتو انشاہ اللہ در دکوفائدہ ہو کھا اور کمراور رانیں مضبوط ہوجا کیں گی۔ اگر چھم خس کو کسی پینے کی چیز میں ملا
کر بی لیا جائے تو چینے والا بچھوکے کا شنے سے محفوظ رہے گا۔

اگرمولی کا ایک گلزاکسی باغذی میں ڈال کرر کھ دیا جائے تو جو پچھواس باغذی پرآئے گا فور إمر جائے گا۔ اگرخس کے پے تیل میں مخلوط کر کے پچھو کے کاٹے پرنگائے جائیں تو آرام ہوجائے گا۔ اگر گائے کے تھی میں پچھوکو پکا کر پچھو کے کاٹے پر ملاجائے تو فورا آرام ہو گا۔

علیم ابن سویدی کا کہنا ہے کہ پچھوکو کئی کے برتن میں رکھ کراس کا منہ بند کر دیا جائے اور پھراس کو تنور میں رکھ دیا جائے یہاں تک کہ پچھوجل کررا کھ ہوجائے اوروہ را کھ کی چیز میں گھول کر پچھری والے کو پلا دی جائے تو اس کو نفع ہوگا کہ پچھری ٹوٹ کرنگل جائے گی۔اگر پچھوکا کا ٹناکسی انسان کے کپڑے میں ڈال دیا جائے تو جب تک کا ٹنا کپڑے میں رہے گا کپڑے والا بیمارر ہے گا۔اگر پچھوکوکوٹ کر پچھوکے کا نے پرنگا دیا جائے تو آ رام ہوجائے گا۔اگر پچھو پانی میں گر جائے اور بے خبری میں کوئی شخص اس پانی کو پی لے تو اس کا جہم زخموں سے مجرحائے گا۔

۔ اگر گھر میں سرخ ہڑتال اور گائے کی چر بی کی دھونی دے دی جائے تو پچھو وہاں سے بھاگ جائیں گے۔قزویٹی اور رافعی ک ہے کہ اگر کوئی شخص حب الاتر ج کو باریک کوٹ کر دومشقال کے بقد رپانی میں حل کرکے پی لے تو اس کوسانپ پچھواور دیگر زہر ملے جانوروں کے کاشنے سے اچھا کر دے بیمل مجرب ہے۔ بجائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ اگر درخت زینون کی جڑکار بیٹہ پچھو کے کا فے ہوئے پر بائدھ دیا جائے تو فوراً آرام ہو جائے۔

۔ اگر درخت انار کی کٹڑی کی دھونی وے دی جائے تو بچھو بھاگ جائیں گے۔اگر مینڈ ھے کی چربی' گائے کا تھی' زرد ہڑتال گلدھ کے ہم اور گندھک ان تمام اشیاء کوالیے پانی میں ملا کرجن میں ہینگ بھٹوئی ہوئی ہوگھر میں چھڑک دیں تو بچھو بھاگ جائیں گے۔گھر میں مولی کے چھکے رکھ چھوڑ نابھی بچھوکو بھگا تا ہے۔ بیتمام عملیات بھی مجرب ہیں:۔

کتاب موجز میں لکھا ہے کہ اگر کئی ہوئی مولی یا مولی کا عرق یا اس کے پتے اور باذرورٹی پاس رکھے جاویں تو بچھو بھاگ جا ئیں گے۔اگر کئی ہوئی مولی بچھو کے سوراخ پرر کھ دی جائے تو اس کو نگلنے کی جرائت نہ ہو۔روزہ دار کا لعاب دہمن بھی سانپ بچھوکو مارڈ الٹا ہے۔ گرم مزاج والوں کے تھوک میں بھی بہی تا ثیر ہے۔'' سہا'' ستارہ کا دیکھنا بھی بچھو کے کا ثے سے محفوظ رکھتا ہے۔ان خواص کو فسیک الرئیس بوعلی سینا نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے۔

تعبير

خواب میں پچھوکا نظر آنا چغل خورمرد کی جانب اشارہ ہے۔اگر پچھوے جھڑتے ہوئے دیکھاتوس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کا کسی چغل خورہے جھگڑا ہوگا۔

اگر کسی نے خواب میں بیدد یکھا کہ اس نے بچھوکو پکڑ کراپی اہلیہ پر ڈال دیا تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری عمل کرتا ہے۔

۔ اگر کئی نے خواب میں پچھوکو ہلاک کر دیا تو اس کے مال کے نکلنے کی جانب اشارہ ہے۔ گر بعد میں وہ مال واپس آسکتا ہے۔ پا عجامہ میں پچھوکود کیمنا فاسق مرد کی جانب اشارہ ہے۔ جس آ دمی نے خواب پچھو کا بھنا ہوا گوشت کھایا تو اس کو وراثت سے مال ملے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ جلد دوم

#### العقف

اس سے مرادلومری ہاس کی تفصیل باب الثاء میں گزر چکی ہے۔

# العقق

العقق: بیایک پرندہ ہے جو کبوتر کے برابر ہوتا ہے لیکن اس کے باز و کبوتر کے بازوے بڑے ہوتے ہیں اور اس کی شکل کوے کی شکل ے ملق ہے۔اس کی عمر لمبی ہوتی ہاس کی دوسمیں ہیں:

(۱)ساه (۲)سفید

ید پرندہ نہ چھتوں کے نیچے رہتا ہے اور نداس کے سامیر میں آتا ہے۔ بلکداد نیچے مقامات پر اپنا گھونسلہ بنا تا ہے۔اس پرندہ کی طبیعت میں زنا خیانت سرقد اور خبث بحرا ہوتا ہے۔ عربوں کے زویک یہ پرندہ ان اوصاف میں ضرب المثل ہے۔ جب اس کی مادہ انڈادیتی ہے توان کو چنار کے درختوں میں چھیادیت ہے تیگا دڑ کے ڈرے۔ کیونکہ اس کے انٹرے چیگا دڑ کی بوے فورا گندے ہوجاتے ہیں۔

زخشريٌ وغيره في الله تعالى كاس قول كي تغير من وكاين من دابَّة لا تَحمِلُ دِ وَقَهَا اللَّهُ مَن وَقُهَا "كلها بكريوانات میں سوائے انسان چیونی چوہاور عقق کے علاوہ اور کوئی حیوان ایسانہیں ہے جواپنا کھانا چھیا کرر کھتا ہے۔

عقق پرندہ کی بھی اپنی غذا کو چھیانے کی جگہیں ہیں لیکن وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ہم نے بلبل کو بھی ایسا ہی کرتے و یکھا ہے۔ عقق کے اندرزیور لے جانے کی بہت بری عادت ہے۔ کتنے ہی قیمتی ہارکووہ دائیں بائیں سے ایک لیتا ہے۔ چنانچہاس بارے میں وب کے شامر کا قول ہے۔

اذا بارك الله في طائر فلا بارك الله في العقق اگراللہ تعالیٰ کسی پرندہ میں برکت دے یعنی اس کی تسل بڑھائے توعقق کواس سے محروم رکھے یعنی اس کی نسل نہ بڑھے قصير الذنابي طويل الجناح متى مايجد غفلة يسرق اس کی دم چھوٹی اور باز و لمبے ہیں جس وقت وہ غفلت یا تا ہے تو چوری کرتا ہے۔

يقلب عينيه في راسه كانهما قطرتا زئيق

جبکہ وہ اپنی آنکھوں کواپنے سرمیں تھما تا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ پارہ کے دوقطرہ ہیں۔

فائدہ:۔ ماہرین حیوانات کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس پرندہ کوعقق کیوں کہتے ہیں۔جاحظ کا قول ہے کہ اس کی وجہ تسمید یہے کہ وہ اپنے بچوں سے بےمروتی کرتا ہے کیونکہ ان کو بلا کھلائے چھوڑ دیتا ہے۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عقق کوے کی ایک نوع ہے کیونکہ کوا بھی اپنے بچوں کے ساتھ ابتدا میں بھی معاملہ کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام اس کی آوازے لیا گیا ہے۔ کیونکہ بولتے وقت اس کی زبان سے عقق صادر ہوتا ہے۔

عقيق كاشرعي عكم

اس کی حلت وحرمت میں دوقول ہیں (۱) کوے کی ما نند حلال ہے (۲) حرام ہے۔ ٹانی قول رائج ہے اس پرفتو کی ہے۔ حضرت

امام احمد بن عنبلؓ سے عقق کی حلت وحرمت کے ہارے میں دریا فت کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہا گریہ نجاست کھا تا تو حرام ہے در نہ تو حلال ہے۔ محقق علماء کابیان ہے کہ بینجاست کھا تا ہے تو اس قول کی بناء پر بیحرام ہوگا۔

امام جو ہری کا بیان ہے کہ عرب لوگ عقق اور اس کی آ واز کومنحوں شبجھتے تھے۔ان کی عادت تھی کہ وہ پر ندوں اور ان کی آ واز وں سے شکون لیا کرتے تھے۔مثلاً اگر وہ عقق کو بولتے ہوئے سنتے تھے تو وہ اس سے عقوق والدین لیعنی والدین کی نافر مانی مراد لیا کرتے تھے اور ای طرح اگر وہ درخت خلاف (بید کا درخت) دیکھتے تو اس سے اختلاف وافتر ان کا شکون لیتے۔

مئلہ ۔ رافعی کا بیان ہے کہ فرض کرو کہ ایک مختص سفر کے لئے لکلا۔ راستہ میں اس نے عقق کو بولتے ہوئے سن لیا اوراس کو بدھگونی سمجھ کر گھروا پس آگیا۔ ایسے مخص پر کفر کا فتو کا لگایا جا سکتا ہے یانہیں؟ تو حنفیہ کے نزدیک بیفخص کا فرہے بہی تھم فقاوی قاضی خان کے اندر مذکور ہے لیکن امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ مخض اس حرکت پروہ شوافع کے نزدیک کا فرنہیں ہوسکتا۔

ضربالامثال

اہلِ عرب کے نزدیک عقق چوری اور حماقت میں ضرب المثل ہے۔ چنا نچہ بولتے ہیں: اُلفِیُ من عقق'' یعنی وہ عقق سے زیادہ چور ہے''و احسم فی من عقق''اور عقق سے زیادہ بے وقوف ہے اس لئے وہ شتر مرغ کی طرح اپنے انڈوں اور بچوں کوضا کئے کردیتا ہے اور دوسر سے جانوروں کے انڈوں میں مشغول ہوتا ہے۔ جیسا کہ شاعرنے کہا ہے۔

> کتار کہ بیضہا بالعراء وملبسہ بیض اخری جناحا اس جانور کی طرح جواینے انڈول کو چیوڑ دیتا ہے اور دوسرے کے انڈول کو اپنے پرول میں چھپالیتا ہے۔

> > طبىخواص

اگر کسی کے تیر کی نوک یا کا نٹا تھس گیا ہوتو عقق کا تھیجہ روئی کے بچابیٹ رکھ کراس جگہ نگادیا جائے تو وہ تیریا کا نٹا آسانی سے نکل آئے گا۔ عقق کا گوشت گرم خشک ہے۔

تعبير

۔ عقق خواب میں ایسے فض کی دلیل ہے جس میں ندامانت ہواور ندوفاء۔اگر کو کی فخض اپنے کوعقق ہے باتیں کرتے ہوئے دیکھے تو کسی عائب فخض کی خبر سننے کی طرف اشارہ ہے۔عقق کوخواب میں دیکھناا یے فخض کی علامت ہے جواس نیت سے غلہ خریدے کہ جب گراں ہوگا تو پیچوں گا۔

# ٱلۡعِكۡرَ مَهُ

العکوهه: (بکسرالعین): عکرمه کورت بین عرب میں انسانوں کا نام بھی عکرمه رکھا جاتا ہے۔ چنانچے عبداللہ بن عباس الع کے آزاد کردہ غلام کا نام بھی عکرمہ تھا۔ بین عکرمہ تخبینه علم تھے جب حضرت عبداللہ بن عباس کی وفات ہوئی تو آپ غلام ہی تھے آزاد نہیں ہوئے تھے۔ لہذا حضرت ابن عباس کے صاحبزادہ علی نے خالد بن یزید کے ہاتھ چار ہزار درہم میں فروخت کردیا۔ جب عکرمہ کوائی فرو ختگی کاعلم ہواتو آپ نے اپنے آ قاعلی ہے کہا کہ آپ نے اپنے والد کے علم کو چار ہزار درہم میں فروخت کردیا۔ بین کرعلی بن عبداللہ کو عام تعام ہواتو آپ نے اپنے آ قاعلی ہے کہا کہ آپ نے والد کے علم کو چار ہزار درہم میں فروخت کردیا۔ بین کرعلی بن عبداللہ کو اس میں اس کے بعد علی نے ان کوآزاد کردیا۔ حضرت عکرمہاورکثیرعزہ شاعر کی وفات ہواچے میں ایک ہی دن منورہ میں ہوئی اور ایک ہی جگہ دونوں کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ لوگ کہنے گئے کہآج سب سے بڑے عالم اورسب سے بڑے شاعر کی وفات ہوگئی۔

ابن خلکان اور دیگر مورخین کا قول ہے کہ کثر عزہ شعراء عرب کا آخری شاعر تھا اور ند ہب کیسانیا کا معتقد تھا۔ کیسانیہ روافض کا ایک فرقہ ہے جومحمد ابن علی بن ابی طالب کی امامت کا معتقد ہے۔ اس فرقہ کا کہنا ہے کہ محمد ابن علی جبل رضوی میں مع اپنے چار ہزار ساتھیوں کے مقیم ہیں اور بقید حیات ہیں اور ریہ کہ وہ و نیا میں دوبارہ آگر اس کوعدل ہے پرکردیں گے۔ چنانچے عزہ شاعر کہتا ہے۔

وسبط لا يذوق الموت حتى تعود الخيل يقدمها اللواء

ایک وہ (محمد بن علی بن ابی طالب) جوموت کا ذا نقداس وقت تک نہیں چکھے گا جب تک گھوڑے سوار جن کے آگے آگے جھنڈ الہرا تا ہوگا۔لوٹ کرنہیں آئیں گے۔

یغیب فلا یری فیھم زمانا برضوی عندہ عسل وماء وہ ایک زمانہ تک کوہ رضوی میں غائب رہیں گے اور لوگوں کودکھائی نہیں دیں گے اور ان کے پاس کھانے پینے کے لئے شہداور پائی

علامددميري فرماتے بيں بياشعار تميري كے بيں كثيرعزه كنيس بيں محدابن الحنفيدكي وفات سے عصر موئي والله تعالى اعلم

#### العلامات

ابن عطیہ کا قول ہے کہ میرے والدر حمتہ اللہ علیہ نے جھے ہیان کیا کہ بلادِ مشرق میں میں نے بعض اہلِ علم کو بیفر ماتے سنا کہ بخر ہند میں بڑی بڑی چھیلیاں ہیں جواطراف وحرکات میں سانپوں ہے ملتی جلتی ہیں ان کوعلا مات کہتے ہیں کیونکہ بیہ بلادِ ہند میں داخل ہونے کی علامت بچھی جاتی ہیں۔ چونکہ بیسمندر بہت لمبا ہے اور اس کے عبور کرنے میں بسااوقات بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذاان مچھیلیوں کا دیکھنا بلاکتوں سے نجات کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔

بعض مفسرين منقول بكران علامات مرادوه علامات بين جوقر آن شريف كى اس آيت" وَعَلاَ مَات وَبِالنَّجْمِ هُمُ يَهُنَدُوْنَ " بين مَذكور ب\_

ا بن عطیہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان مجھلیوں کود یکھا ہے انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ محھلیاں جن کوعلامات کہتے ہیں بحر ہند میں ہندوستان کے قریب بکٹر ت پائی جاتی ہیں۔

# آلُعُلُق

(جونک)العلق: (بضم العین واللام) بیسرخ اورسیاہ رنگ کا ایک دریائی کیڑا ہے جو بدن کو چمٹ جاتا ہے اورخون چوستا ہے۔ بیہ طلق کی بیاریوں میں بطور دوا کے استعال ہوتا ہے۔ چونکہ انسان کے جسم میں جوخون غالب ہوتا ہے بیاس کو چوستا ہے۔ حدیث عامر " میں ہے۔'' خیبر اللاوءِ العلق و الحجامة''؛ یعنی جونک اور تجھنے لگوانا بہترین دوا ہے۔

"علق" وه درخت ، جس پرحضرت موی علیه السلام نے وادی طوی میں آگ جلتی ہوئی دیکھی تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ بیا یک

خار دار درخت ہے جس کوعر بی میں (ابتدائی حالت میں)''عوجے''اور جب دہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو''غرقد'' کہتے ہیں۔ صدیث شریف میں اس کوشچر ۃ الیہود فر مایا گیا ہے۔ قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور آپ یہود سے قبال کریں گے تو جو یہودی اس درخت کی آڑکو چھیا ہوگا تو وہ جھکم النی پکار کر کے گااے مسلم! میرے پیچھے یہ یہودی چھیا ہوا ہے اس کو تل کردے۔

اللہ تعالی نے موئی علیہ السلام کو درخت کی ایک جہت ہے پکارااوران ہے کلام فر مایا اورا پنی رہوبیت کا ظہار کیا۔لہذا درخت نہ کور اللہ تعالی کلام پاک کا مظہر بن گیا۔ بیظہ ورائ قتم کا تھا جیسا کہ توریت شریف میں لکھا ہوا ہے کہ حق تعالی طور سینا پر آیا ساعیر پر چیکا اور فاران کے پہاڑوں پر بلند ہوگا۔ یہاں طور سینا پر چلنے ہے مراد بعثت موئ ہے۔ساعیر پر چیکنے ہے مراد بعثت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فاران کے پہاڑوں پر بلند ہونے ہے مراد بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔فاران ہے مراد کھ مکر مہے۔

کتے ہیں کہ آیت مذکور میں النارے مرادحق تعالیٰ کا نور پاک ہے۔ اس نورکولفظ نارے اس لئے تعبیر کیا گیا کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام نے اس کو آگ ہی سمجھا۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ وہ حقیقت میں آگ ہی تھی کیونکہ تجابات المہیہ میں ایک تجاب نار بھی ہے۔ آیت مذکور میں'' حَوْلَهَا''ے مراد حضرت موکیٰ علیہ السلام ہیں۔

اور 'من حولها '' الشرتعالى كاقدرت اورسلطنت مرادلى جاور' بُودِكَ مَنُ في النّاد ' عمرالله تعالى كاجانب به حضرت موكى عليه السلام كه بنها كي تحيد به جيسے كه اس في فرشتوں كى زبانى حضرت ابراہيم عليه السلام كو بنها كي تحقيد به جيسے كه اس في فرشتوں كى زبانى حضرت ابراہيم عليه السلام كو بنها كي تحقيد به تعالى كايفرمان' بودك من في الناد ''عرب محاورہ كے مطابق ہے۔فرشتوں كے ذريعے سے بيخود حق محاورہ كى مطابق ہے۔فرشتوں كے ذريعے سے بيخود حق محاورت ابراہيم عليه السلام كے لئے تحيد كا بنها ورحقيقت فرشتوں كے ذريعے سے بيخود حق اللى كا قركر كرتا ہے يا محدوثناء بيان كرتا ہے تو بندوں كے واسطے سے حق تعالى خود إلى محدوثناء بيان كرتا ہے تو بندوں كے واسطے سے حق تعالى خود إلى محدوثناء بيان كرتا ہے تو بندوں كے واسطے سے حق تعالى خود بي محدوثناء بيان كرتا ہے تو بندو كا قريش نددين تو بندہ قطعاً كي خود بين كرسكا۔ تو بنده كا خود حق تعالى كا ذكر كرتا ہے۔ حق تعالى كا در شرح بين كركرتا خود حق تعالى كا ذكر كرتا ہے۔ حق تعالى كا در شرح بين كركرتا خود حق تعالى كا در كركرتا ہے۔ حق تعالى كا در شرح بين كركرتا خود حق تعالى كا در كركرتا ہے۔ حق تعالى كا در شرح بين كركرتا ہو دخل تعالى كا در كركرتا مورح تعالى كى جانب راجع بيں۔

رى بدبات كەبىندە كى جانب اس فعل كى نىبت كون كى جاتى ہوداس كئے كەبىندەاس فعل كاكاس بے خالق حق تعالى بيں۔ "وَاللّٰهُ خَلَفَ كُمُ وَمَاتَعُمَلُوْنَ " (الله مى نے تم كوپيداكيا ہے اور جو پھيتم كرتے ہو) حق تعالى كا قول" بُودِك مَنْ فِي النَّاد "بورك بين جارفتين بين:

> (۱) بارک الله لک (۲) بارک الله فیک (۳) بارک الله علیک (۳) بار کک شاعر کبتا ہے۔

فیور کت مولوڈا و بور کت ناشیا وبور کت عند الشیب اذانت اشیب جب آپ پیدا ہوئے تو پیدائش بھی ہاعث برکت تھی پروان چڑھے تو مبارک انداز میں اور بڑھا پا آیا تو وہ بھی برکات ہے لبریز۔ اور رہاحضرت موک اُ کا درخت ہے کلام سنتا تو اس میں اہل حق کا ند ہب سے کہ اللہ تعالیٰ کلام مداجہت اور مکان وزمان ہے مستغنی ہے۔ میں صدوث کی علامتیں ہیں۔ حضرت موک ' کا بیان ہے کہ جب انہوں نے درخت سے کلام سنا تو درخت کی طرف ہے تی آواز نہیں آئی بلکہ ہر چہار جانب ہے آواز آر ہی تھی۔

فائدہ:۔ اس بارے میں علمائے وین کا اختلاف ہے کہ آیا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے رب ہے ہم کلامی بالواسط کی ہے بابلا واسط محضرت ابن عباس ابن مسعود محضرت جعفرصا دق اور البوالحسن الاشعری اور ایک جماعت متحکمین کی اس طرف گئ ہے کہ یہ ہمکلا می بلا واسط ہوئی ہے اور ایک جماعت نے اس کا انکار کیا ہے۔

ای طرح رؤیت یعنی دیدار ہونے میں بھی اختلاف ہے۔اہلِ بدعت میں اکثر لوگ دنیا وآخرت میں دیدارالی کے منکر ہیں۔ان کے برخلاف اکثر اہلِ سنت وسلف صالحین اس کے قائل ہیں اور آخرت میں اس کے وقوع پریقین رکھتے ہیں۔اس رویت کا حضرت عائشہ صدیقہ محضرت ابو ہر برہ حضرت ابن مسعود اور سلف کی ایک جماعت نے اس کی تقید ایق صدیقہ حضرت ابو ہر برہ حضرت ابن مسعود اور سلف کی ایک جماعت نے اس کی تقید ایق کی ہے اور کہا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں ہے دیکھا ہے اس قول میں حضرت ابن عماس " مصرت ابو ذرا کی ہے الاحبار " محضرت امام حسن بھری " مصرت امام شافی اور امام احمد بن صبل شریک ہیں 'وقوع رویت کی ابوالحن اور آپ کے اس کا ایک جماعت نے تائید کی ہے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام ہم مکلا می کے لئے 'حضرت ابراہیم علیہ السلام خلت کے لئے اور حضرت مجمد صلی اللہ علیہ وسلم خلت کے لئے مختص ہیں۔علاء کی ایک جماعت نے اس معاملہ (رؤیت) میں خاموشی اختیار کی ہے کیونکہ ان اس کے انکار بیا اثبات پر کوئی دلیل قاطع نہیں ہے۔لیکن انہوں نے بھی عقلاً اس کے جواز کوشلیم کیا ہے اور قرطبی وغیرہ نے اس کو سیح کہا

علامه دمیری فرماتے ہیں کدونیا و آخرت میں اللہ تعالی کی رؤیت کا وقوع بدلائل عقلیہ ونقلیہ ممکن وجائز ہے۔ دلائل عقلیہ نوعلم کلام ہے معلوم ہوسکتی ہے اور دلائل نقلیہ میں حضرت موئی علیہ السلام کا وہ سوال ہے جواس آیت شریفہ میں غداور ہے '' دہ آپ آئی سنگ واقع ہونا اللہ کہ ''اس سوال ہے تمسک کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت موئی علیہ السلام کواس بات کا پوراعلم تھا کہ رؤیت اللی کا ونیا میں واقع ہونا ممکن اور جائز ہے۔ اس وجہ ہے آپ نے رؤیت کا سوال کیا۔ اگر آپ کو معلوم ہونا کہ رؤیت اللی کا وقوع و نیا میں ناممکن ہے تو کیے ایسا لا یعنی سوال کرتے اور اگر بالفرض بیعلم نہ ہوتا تو اس سے لازم آتا ہے کہ کہ آپ با وجودا ہے مرتبت کے جس کی انتہا ہے تھی کہ تو تعالی نے آپ کہ جس کی انتہا ہے تھی کہ تو تعالی نے آپ کہ جس کی انتہا ہے تھی کہ تو تعالی نے سوال کر جی ہے۔

دوسری دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندگانِ مومنین پراس احسان کا اظہار فرمایا کہ ان کوآخرت میں اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ چنانچے فرماتے ہیں:''وُ جُسوُہ'' بُسُومَنِدُ نَاصَرَة'' اللّی رَبِّهَا نَاظِرَة''اور کتنے چبرے اس دن تروتازہ ہوں گے اپنے رب کود یکھتے ہوں گے۔اس آیت شریف ہے معلوم ہوا کہ مومنین آخرت میں اپنے رب کود یکھنے والے ہوں گے ان کی تیز نظری کی دلیل ہے۔علاوہ ازیں احادیث متواتر واس پرشاہد ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے مطابق اللہ کا دیدار ہوا۔ حضرت عائشه صدّ يقدرضى الله عنها كـ ا تكاررؤيت كى دليل صرف بياً يت قر آنى بُ 'لَايُسدُرِ حُسهُ الْاَبُسصَارُ وَهُو يَسدُرِ كُ الْاَبُسصَادِ '' آتكه ميں اس كونبيں پاسكتيں اوروہ ان كو پاليتا ہے۔ بياً يت عدم رؤيت كے بوت ميں كافى نبيں ہے اس كے كـ ادراك اور ابصار ميں فرق ہے۔'' لائشدُرِ مُحَهُ الْاَبُصَادِ ''' كے معنی بيہوئے كما تكھيں اس كود كيے توسكى بيں ليكن اس كا حاط نبيں كر علق۔

سعید بن المسیب نے اس آیت کا بھی مطلب لیا ہے۔ چنانچے اللہ تعالی کے قول ' فَلَمَّاتُو آءَ الْجَمُعٰنِ قَالَ اَصْحَابُ مُوسلی انا کَصُلُورَ کُونَ قَالَ کلا'' (جب دونوں جماعتیں یعنی بنی اسرائیل اور فرعون کی جماعت نے ایک دوسرے کودیکھا تو حضرت موکی کے جمراہیوں نے کہا کہ ہم پکڑے گئے یعنی دشمنوں کے زفد میں آگئے تو حضرت موکی نے کہا کہ ہرگز ایسانہیں ہوسکتا) با وجودرؤیت کے ادراک کی نفی کی گئی ہے۔

فائدہ آ۔ اِفْ اِباسْم رَبِّکِ الَّذِی عَلَقَ طَحَلَقَ الْاِنْسَانِ مِنْ عَلَقِ طَافَرَ اُورَبُّکَ الْاَکْومُ الَّذِی عَلَمَ بِالْقَلَمِ طَعَلَمُ الْاِنْسَانَ مَالَمُ مَعْلَمُ مِيْ اَلْدِی عَلَمَ بِالْقَلَمِ طَعَلَمُ الْاِنْسَانَ مَالَمُ مَعْلَمُ مِيْ اللهِ عَلَمُ مِيْ اللهِ عَلَمُ مِيْ اللهُ عَلَمُ مِيْ اللهُ عَلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

جے ہوئے خون کے لوقعڑے سے انسان کو پیدا کیا) تو یہاں علق کی بجائے علقة کہنا چاہئے تھا۔ تو علامہ زخشر کی نے فرمایا ہے کہ میں اس کا جواب بیدیتا ہوں کہ یہاں انسان جمع کے معنی ہیں استعمال ہوا ہے۔ اس کی نظیر سورہ والعصر کی آیت ہے۔ ''و المعیصر ان الانسان لفی حسر ''(بے شک انسان خسارے میں ہے)۔

'' وَرَقِعُکَ اُلَاکُومُ الَّذِی عُلَمَ بِالْقَلَمِ عَلَمَ اَلَائْسَانَ مَالَمُ يَعُلَمُ ''اس آیت شریف بیس جواسم تفضیل استعال کیا گیا ہے ۔
یعنی لفظ اکرم کا صیغة اس کی وجہ بیہ ہے کہ اکرم وہ ذات ہے کہ جس کے اندر تکرم کا مادہ کمال زیادتی کے ساتھ موجود ہوئیہ ذات سرف اللہ پاک کی ہے جوا ہے تا چیز بندوں کوا ہے ایسے انعامات ہے نواز تا ہے جس کا احصاء ممکن نہیں ہے اور ساتھ ہی وہلیم بھی ہے کیونکہ وہ اپنے گئے کہ بندوں کو باوجودان کے کفراور ارتکا ب جرائم پر جلدی ہے سزاویے کے لئیس پکڑتا بلکہ اگر وہ تا ئب ہوجا کیس تو ان کے جملہ معاصی پر قلم عفو پھیردیتا ہے۔ لہٰ ذات کے حکم محاصی پر قلم عفو پھیردیتا ہے۔ لہٰ ذات کے حکم وکرم کی کوئی حذبیں ہے۔ اس سے بڑھ کراور کیا کرم ہوگا کہ اس نے انسان کو جہل کی تاریکی سے نکال کرعلم کی روثنی میں لا کھڑا کیا۔

'' عَلَمَ بِالْقَلَمِ ''مِن فَضِيلَت کتابت کی طرف اثارہ ہے۔ اگر کتابت نہ ہوتی تو علوم اخبار اور مجلّات ہم تک کسے پہنچ پاتے اور اموردین و دنیا کسے قائم رہتے ۔ کیونکہ قرآن پاک اور کتب احادیث سے افادہ کتابت ہی کے ذریعہ ہے۔ اموردین کے قائم رہتے ۔ کیونکہ قرآن پاک اور کتب احادیث سے افادہ کتابت ہی کے ذریعہ ہے۔ فائدہ :۔ شخخ الاسلام شخخ تقی الدین بکی سے کسی نے سوال کیا کہ دسول الشصلی الشدعلیہ وسلم کے قلب اطہرے آپ کی صغریٰ میں جو سیاہ حصد تکالا گیا تھا اور نکا لئے کے بعد فرشتہ نے کہا تھا کہ ہیآ پ کی جانب سے شیطان کا حصہ ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ شخخ الاسلام نے فرمایا کہ یہ وہ حصہ ہے واللہ تعالیٰ ہر بشر کے دل میں بیدا کرتا ہے۔ اس کا خاصہ ہے کہ شیطان انسان کے قلب میں جو وساوس پیدا کرتا ہے ان کو یہ

قبول کرلیتا ہے۔ بید حصہ آپ کے قلب اطہر سے نکال دیا گیا۔ لہذااس کے اندر شیطانی وساوس کی قبولیت کی کوئی جگہ نہ رہی۔اس طرح آپ کی ذات شریف میں شیطان کے لئے کوئی حصہ نہ رہا۔اس سلسہ میں پھر شیخ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی ذات شریف میں اللہ تعالی نے ایسی چیز پیدا ہی کیوں کی تھی؟ کہ بعد کواس کے نکا لئے کی ضرورت پڑی۔ حق تعالی شانہ میں یہ بھی قدرت تھی کہ آپ کو بغیراس حصہ کے پیدا فریا دیتا۔اس کا جواب شیخ الاسلام نے بیدیا کہ دہ حصہ جملہ اعتصاء انسانی کا ایک جزو ہے۔ بغیراس کے انسان کی خلقت پوری نہیں ہوتی اوراس کا آپ کے قلب اطہرے نکال دینے میں کرامت رہانیہ کا ظہور ہے۔

جوتك كاشرعي حكم

جوتك كا كھانا حرام بے ليكن اس كى ت جائز بے كيونكداس ميں بہت سے فائدے ہيں۔

ضربالامثال

"اعلق من علق" كري في في كا لي استعال موتاب (فلال جول عيمي زياده جريداب)

طبىخواص

جن لوگوں کی ترکیب اعضاء ضعیف ہوتی ہان کے اعضاء (مثلاً گوشت اور وہ مقامات جہاں درد ہو) ہیں جو تک لگانے سے نفع ہوتا ہے کیونکہ یہ مجھنوں کے قائم مقام ہوکر فاسد خون کو چوں لیتی ہے۔ بالحضوص بچوں عورتوں اور آرام طلب لوگوں کواس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی مثلاً کنوئیں وغیرہ میں جو تک پیدا ہو جاتی ہوا در پانی کے ساتھ انسان اس کو پی جاتا ہے تو وہ علق مین چہٹ جاتی ہے۔ اس کے خارج کرنے کی ترکیب مید ہے کہ حلق میں لومڑی کے دیشم کی دھونی دی جائے۔ دھواں حلق میں جینچتے ہی میگر پڑے گی۔ اونٹ کے کھرکی دھونی دینے ہے جس میر جاتی ہار یہ دونوں ترکیب مجرب ہیں۔

قزو چی اورصاحب الذخیرہ الحمیدہ کا قول ہے کہ اگر جو تک تالو میں چنٹ جائے تو شراب کے سرکہ میں با قلا کے اندر کی کھی بقد را یک درہم حل کر کے غرغرہ کیا جائے تو جو تک تالو ہے الگ ہو جائے گی۔ اگر کسی خاص جگہ کا خون نکلوا نامقصود ہوتو جو تک کومٹی کے غلہ میں لپیٹ کراس جگہ لگا دی جائے تو وہ جو تک خود چیک جائے گی اورخون چو نے لگے گی اور اگر چیٹر انا ہوتو اس پر ٹمک کا پانی حچٹرک دیا جائے تو فور آ گر مڑے گی۔

صاحب عین الخواص کابیان ہے کہ اگر جو تک کو سامید میں سکھا کرنوشادر کے ساتھ پیں لیا جائے اور پھراس کو داءالثعلب پر ملاجائے تو بال نکل آئیں گے۔ کسی دوسرے حکیم کا قول ہے کہ اگر گھر میں جو تک کی دھونی دی جائے تو وہاں سے کھٹل اور پچھووغیرہ بھاگ جائیں گے۔

اگر جو تک کو کی شیشی میں رکھ کر چھوڑ دیا جائے اور جب وہ مرجائے تو اس کو نکال کر باریک پیں لیا جائے اور جس جگہ کے بال اکھاڑنے مقصود ہوں وہاں کے بال اکھاڑ کراس جگہ اس کوملا جائے تو پھراس جگہ بھی بال نہ آئیں گے۔

جونک کے جس خاصہ کا تجربہ کیا گیااوراس کونافع پایاوہ ہے کہ ایک بڑی جونک جواکٹر ندیوں میں ہوتی ہے لے بی جائے اوراس کوعدہ قتم کے تیل میں تلاجائے اور پھراس کوسر کہ میں چیں لیاجائے اوراس قدر پیساجائے کہ وہ شش مرہم کے ہوجائے۔اس مرہم کا پھالیہ بنا کر بواسیر پرنگایاجائے تو آرام ہوجائے گا بلکہ بالکل جاتی رہے گی۔

جوتک کے خواص عجیبہ میں ایک بہ ہے کہ اگر شیشہ کی دکان میں دھونی دی جائے تو دوکان میں جس قدر شیشے ہوں سے سب ثوث

جائیں گے۔اگرتازہ جو تک پکڑ کراصلیل پرل دی جائے توبلا درد کے احلیل (ذکر کاسوراخ) برا ہوجائے گا۔ تعبیر

جونک کوخواب میں و یکھنانمز لہ کیڑوں کے ہے جو بقول'' محلق الانسان من علق ''اولا دکی نشانی ہے۔اگر کوئی شخص خواب و یکھے کہاس کی ناک یاذ کریاد برے کوئی خونی کیچوانکل پڑا ہے تو بیاسقاط حمل کی علامت ہے۔

ایک مخض حضرت ابو بکرصد لق رضی الله عند کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یا ضلیفۃ الرسول میں نے خواب میں و یکھا کہ میرے پاس ایک تھیلی ہےاور میں نیاس تھیلی کوالٹ دیا تو اس میں ازفتم درہم جو پھھ تھا سب ہا ہم ہوگیا۔ اس کے بعداس میں ہے ایک دعلق' لیعنی جو تک نگل پڑی۔ حضرت ابو بکر رضی الله عند نے بیس کر فر مایا کہ تو میرے پاس سے فوراً چلا جا۔ چنا نچہ وہ چلا گیااور ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ کہ کا جانور نے اس کوسینگ مارکر ہلاک کر ڈالا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کوامن واقعہ کی خبر ہوئی تو آپ نے فر مایا کہ بخدا میں نے اس وجہ سے اسے اپنی سے نکال دیا تھا کہ تاکہ وہ میرے سامنے نہ مرے۔ کیونکہ تھیلی بمنز لہ قالب انسان تھی اور اس کے اعرب میں ہے ور دہم تھے وہ اس کے سال حیات تھے اور وہ جو بک جو بعد نگلی وہ اس کی روح تھی۔

### "العناق"

العناق: بکری کے بادہ بچ کو کہتے ہیں۔اس کی جع ''اعیق''اور''عنوق'' آتی ہے۔اصمعی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ یمن کی مرخب کرک پر جارہا تھا کہ سرخک کے کنارے ایک لڑکا کھڑا ہوا بھے ملا۔اس نے اپنے دونوں کا نوں میں بندے پہنے ہوئے تھے۔ جن میں بوابرات کے تکنیز جل ہوئے تھے جن کی چک ہاں کا چہرہ جگرگار ہا تھا اوروہ سرخک کنارے کھڑا ہوا جق تھا کہ کہ وہ تناہ پر صفحتا اشعاد پڑھر ہا تھا۔ میں لڑک کے پاس آیا اوراس کو سلام کیا۔ گراس نے سلام کا جواب دینے کہ بجائے کہا کہ میں اس وقت تک آپ کے سلام کا جواب نیس دوں گا جب تک کہ آپ میرا حق جو آپ پر واجب ہادانہ کریں۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا حق ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک لڑکا ہوں اور مہمان نوازی میں حضرت فیل اللہ سید نا اہراہیم علیہ السلام کا ہم مشرب ہوں۔ جب تک میں ایک یا دومیل نہیں چل لیتا اس وقت تک میں آئے وہ کیا گا تھیں کہ اس کی دعوت آبول کرلی۔وہ چل لیتا اس وقت تک میں آئے ہوں کہ جب تک میں ایک یا دومیل نہیں بہت خوش ہواور بھی کو ساتھ لے کر چلا چلتے جاتم ایک فیمہ پر پہنچے۔ لڑکے نے کھڑے ہوکرا بٹی بہن کوآ واز دی۔اس نے گریہ آبیز لہد میں جواب دیا۔ بھائی بولا کہ مہمان کی ضیافت کا انتظام کرو۔لڑکی نے جواب دیا کہ پہلے میں نماز شکرانہ تو اواکر اوں؟ کہ اس نے اپنے فضل میں جواب دیا۔ بھائی بولا کہ مہمان کی ضیافت کا انتظام کرو۔لڑکی نے جواب دیا کہ پہلے میں نماز شکرانہ تو اور کھا وہا کہ بھا دیا۔ بھروہ کھروں اور کھی تھارے بھائی بولا کہ مہمان کی ضیافت کا انتظام کرو۔لڑکی نے جواب دیا کہ پہلے میں نماز شکرانہ تو اور کھا وہا۔ بھروہ کو کرم سے ہمارے بھائی بولا کہ مہمان کی ضیافت کا انتظام کرو۔لڑکی نے جواب دیا کہ پہلے میں نماز شکرانہ تو ہو گھا دیا۔ بھروہ کہروں کہ کہروں کے کو برا کہ بھری کے کو باس کہ بھری کے کو بھرا کہ کہا کہ کو بھروں کے کو برا کہا کہا کہ بھری کے کو برا کہا کہا کہ کہا کہ کو بھرا کہ کہا کہ کہا کہ کو برا کہا کہا کہا گھری کیا گھری کے کو برا کہا کہا گھرا کہا گھرا کہا کہا کہ کہروں کے کہروں کی کھروں کی کھروں کو کہروں کی کھروں کی کھروں کو کہروں کی کھروں کہروں کو کہروں کیا گھر کے کہروں کی کھروں کی کھروں کو کہروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کے کہروں کے کھروں کو کھروں کی کو کھروں کی کھروں کی کھروں کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کھروں کو ک

اصمعی کتے ہیں کہ جب میں خیمہ کے اندر جا کر بیٹھا تو میری نگاہ اس لڑکی پر پڑی تو معلوم ہوا کہ وہ نہایت حسین وجمیل ہے۔ میں بار بار نگا ہیں چرا کر اس کو دیکے رہا تھا۔ لڑکی کو بھی میری اس حرکت کا احساس ہو گیا تو مجھ سے اس نے مخاطب ہو کر کہا کہ بید دز دیدہ نظری (آنکھیں چرا کر دیکھنا) چھوڑ دیجئے کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آنکھوں کا زناکسی غیرمحرم عورت کو گھور گھور کر دیکھنا ہے۔لیکن اس سے میرام قصد تو بہتے نہیں ہے بلکہ تا دیب ہے پھراییا ہرگز نہ کریں۔

اصمعی کہتے ہیں کہ جب سونے کا وقت آیا تو میں اور لڑ کا خیمہ کے اندر سوئے اور لڑکی بھی اندر رہی۔ میں نے رات بحرنہایت عمدہ اور

ول کش کیج میں قرآن پاک کی تلاوت تن ۔اس کے بعد نہایت والہانہ لہجہ میں بیاشعار پڑھنے گی آواز سنائی دی۔

ابی الحب ان یخفی و کم قد کتمته فاصبح عندی قد اناخ و طبنا محبت پوشیده رہے سے انکارکرتی ہے حالانکہ میں نے کتنی باراس کو پوشیده رکھنے کی کوشش کی مگروه ظاہر ہوئے بغیر ندری ۔ چنانچہوه میرے پاس اس طرح آئی کہ اس نے مجھکواپی خوابگاہ بنالیا اور میرے پاس اپناڈیرہ ڈال دیا۔

اذا اشتد شوقی هام قلبی یذکره وان رمت قربا من حبیبی تقربا

جب میراشوق حدے بوٹھیا تو میرے دل نے اس کو یا دکرنے کا ارادہ کیا اور جب میں نے اس کواپنے پاس بلانے کا ارادہ کیا تو وہ میرے پاس آسھیا۔

ويبدو فافني ثم احيا بذكره ويسعدني حتى الذواطربا

اوروہ ظاہر ہوتا ہے تو میں فنا ہو جاتی ہوں پھراس کو یا دکر کے زندہ ہو جاتی ہوں اور وہ میرااس قدرساتھ دیتا ہے کہ مجھکواس کی محبت میں لذت اور طرب حاصل ہوتی ہے۔

اصمعی کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے لڑکے ہے ہو چھا کہ یہ کس کی آ دازتھی؟ تو اس نے جواب دیا کہ دہ میری بہن کی آ داز تھی۔روزانہ رات کو اس کا بہی معظمہ رہتا ہے۔ میں نے لڑکے ہے کہا کہ بمقابلہ اپنی بہن کے تم اس شب بیداری کے زیادہ کیونکہ تم مرداور دہ عورت ہے۔لڑکے نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ تو فیق اور تقرب سب اس کی طرف ہے ہے۔آصمعی کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد میں نے ان دونوں ہے رخصت ہوکرا پنا راستہ لیا۔

شرعظم

شیخین وغیرہ نے حضرت براء بن عاذب ہے روایت کی ہے کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے عیدالاضی کی نماز کے بعد خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ جس شخص نے ہماری جیسی نماز پڑھی اور ہماری جیسی قربانی کی اس کی قربانی درست ہا اور جس نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر اس کی قربانی درست ہوئی۔ اس پر ابو بردہ بن نیاڑ نے جو حضرت براء بن عاذب کے ماموں سے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں نے ویہ بچھ کر کہ آج کھانے چنے کا دن ہے اپنی بحری نماز سے پہلے ہی ذرج کر لی۔ میں نے بیاجھاسمجھا کہ سب سے پہلے میری ہی بحری میرے میرے گھر میں قربانی ہوااور نماز سے پہلے میں نے اس کے گوشت سے ناشتہ بھی کر لیا۔ بین کر حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بحری کھانے کی بحری ہوئی قربانی کی نہیں ہوئی۔

ابوبردہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک عناق ( بحری کا بچہ ) ہے جو مجھ کو دوسری بکریوں سے زیادہ محبوب ہے کیا یہ میری جانب سے قربانی کے لئے کافی ہوگا۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مگر تیرے بعد ریکی کے لئے کفایت نہیں کرگا۔ حاکم نے باسناد سجیح اور ابو بھر بن عبد البر نے استیعاب میں قیس بن نعمان سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صد ایق رضی اللہ عنہ اجرت کی نیت سے مدینہ منورہ پوشیدہ طور پر جارہ سے تھے ایک غلام کے پاس سے گر رے جو بکریاں چرا رہا تھا اس سے آپ نے دودھ طلب فرمایا۔ اس نے جواب دیا میرے پاس کوئی دودھ کی بکری نہیں ہے البتہ ایک عناق (جوان ہونے کے قریب) ہے جو شروع جاڑوں میں بلاحمل دودھ دیتی تھی گر اب وہ بھی خالی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عناق (پھیا) کومیرے پاس لے آئے۔ چنانچے دہ لایا۔ آپ نے اس کے یاوں باندھ کر اس کے تعنوں کو سہلایا مسہلاتے ہی دودھ اُتر

آیا۔حضرت ابو بکڑا یک پیالہ نما پھر ڈھونڈ لائے۔آپ نے اس میں دودھ دوہا۔ پھرآپ نے وہ دودھ حضرت ابو بکڑصدیق کو پلا دیا۔ پھر دوبارہ اس چروا ہے کو پلایااور پھرآخر میں آپ نے پیا۔

چروا ہے نے جب میں مجزود کیماتو کہنے لگا تی بتائے آپ کون ہیں؟ میں نے آج تک آپ جیسانہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ مین اس شرط پرتم کواپنانام بتاسکتا ہوں کہ تم کسی کومیرا پند نددو۔ اس نے کہا کہ میں کسی ہے نہ کہوں گا۔ بیددعدہ لے کرآٹ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول محمد ہوں۔ بیس کروہ کہنے لگا کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آپ نبی ہیں اور سچا دین لے کرآئے ہیں اور میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی نہیں مگر جب تم کو یہ معلوم ہوجائے کہ میراغلبہ ہوگیا ہے تو میرے پاس چلے آتا۔ اھ

ابوداؤ دُرِ مَدَى اُنسانی اور حاکم رحم ہم اللہ اجمعین نے عمرو بن شعیب سے اور انہوں نے اپنے دالد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ مرحد ابن الجی مرحد ما می ایک شخص تھا اس کا کام پر تھا کہ وہ قید یوں کو کہ سے یہ پینے سے جا ایک تھا۔ کہ جمل ایک بدچلن حورت تھی جس کو عناق کہ جس تھے گا۔ اس تھا کہ جس تھے کو آگر لے جا دس تھی جس کو من کی سے جس کو من تھی ہوئی تھی۔ جا دس تھی جس سے جس کہ میں کہ جس سے میں کہ جس کے ایک من جس وعدہ آیا اور مکہ مرحہ کی ایک دیوار کے سابہ جس بیشے گیا۔ رات کا وقت تھا اور چا تھ نی تھی ہوئی تھی۔ جا دس کا دھر سے گزر ہوا۔ اس نے دیوار کے سابہ جس بیشے گیا۔ رات کا وقت تھا اور چا تھ نی تھی ہوئی تھی۔ انتقاق سے عناق نا کی اس مورت کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے دیوار کی ایک جانب سے میرا سابید یکھا۔ جب وہ میر سے بالکل قریب پینچ کی تھا۔ جب وہ میر سے بالکل قریب پینچ کی تھا۔ ہم دو کہ بھی کہ کہ کہ آئ سات ہمارے پان سوتا۔ جس نے کہا کہ اے عناق! اسلام نے زنا کو ترام کر دیا ہے۔ بیس کر وہ جل گئی اور چیخ چیخ کر کہنچ گی کہ اے اہل دات ہمارے پیل سوتا۔ جس نے کہا کہ اے عناق! اسلام نے زنا کو ترام کر دیا ہے۔ بیس کر وہ جل گئی اور چیخ چیخ کر کہنچ گی کہ اے اہل دیس سے میر سے میر گئی اور قار کے کنار سے بیٹے کر کہنچ گی کہ اس کی جی اور غار کے کنار سے بیٹے کر انہوں نے بیٹ اب پہنچا جس سے میر سے میر پر گرا مگر ان کو میراس ان فید میں توں توں کی جانب کے بعد جس مکہ دائیں گیا اور اس طرح ہم دونوں مدید سے وعدہ کر چکا تھاوہ بہت بھاری شخص تھا مگر جس جوں توں کر کے اس کو باہر لایا اور اس کی بیڑیاں کھول دیں اور اس طرح ہم دونوں مدید سے وعدہ کر چکا تھاوہ بہت بھاری شخص تھا تھیں میں ماضراور سب ماجراییاں کیا۔

پھر میں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! کیا میں عناق سے نکاح کرسکتا ہوں آپ بیس کرخاموش رہاورکوئی جواب نہیں دیا۔ پچھ در بعدیہ آیت شریف نازل ہوئی:

"اَلزَّانِيُ لاَ يَنْكِحُ اِلَّازَانِيَةَ اَوُمُشُوِكَةً وَّالزَّنِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا اِلَّازَانِ اَوُ مُشُوِكَ ط" چنانچدرسول اكرم صلى الله عليه وَ سَلَم يُرْهَكُر سناديا ـ

اں حکم کے متعلق خطابی کہتے ہیں کہ بیرخاص اس عورت سے متعلق ہے عام نہیں ہے لیکن مسلمان زانیہ کے ساتھ عقد صحیح ہے اور منخ بیں ہوگا۔

امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ بقول عکرمداس آیت کے معنی یہ ہیں کہ زانی کاارادہ سوائے اس کے اور پچھے نہیں ہوتا کہ وہ زانیہ سے نکاح کرے۔لیکن سعید بن المسیب کا قول میہ ہے کہ میآیت' 'وَ اَنْکِحُو اُلاَ یاملی مِنْکُمُ '' ہے منسوخ کی گئی ہے۔

### العنبر

(بوی مچھلی)اعزر: بیا یک بہت بوی مچھلی ہوتی ہے جو عام طور پر سمندر میں پائی جاتی ہے۔اس کی کھال کی ڈھالیں بنائی جاتی ہیں اوران کو بھی عزر کہتے ہیں۔

امام بخاری نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کوزیرامارت حضرت ابوعبیدہ بن الجراح قافلہ قریش ہے تعرض کرنے کے لئے روانہ فر مایا اورایک بوری مجبوروں کی بطور زادراہ مرحمت فر مائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے علاوہ اور بچھ بھی دینے کونہ تھا۔ حضرت ابوعبیدہ ہم کو صرف ایک مجبور فی کس کھانے کو دیتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ہم لوگ اس مجبور کے دانوں کو بچوں کی طرح چوستے اوراو پر پانی پی لیتے تھے ای طرح چودہ دن گزار دیئے تھے۔ اس کے علاوہ جب بہت بجوک لگتی تو اپنی لاٹھیوں ہے درختوں کے ہے جبحا از کراور پانی ہی میں ان کو بھگوکر کھا لیتے تھے۔ جب ہم ساحل سمندر پر پہنچ تو ہم نے سمندر کے کنارے پر کوئی چیزمش ایک او نچے ٹیلے کے پڑی ہوئی دیکھی۔ چنا نچے ہم اس کے قریب جب ہم ساحل سمندر پر پہنچ تو ہم نے سمندر کے کنارے پر کوئی چیزمش ایک او نچے ٹیلے کے پڑی ہوئی دیکھی۔ چنا نچے ہم اس کے قریب جب ہم ساحل سمندر پر پہنچ تو ہم نے سمندر کے کنارے پر کوئی چیزمش ایک او نچے ٹیلے کے پڑی ہوئی دیکھی۔ چنا نچے ہم اس کے قریب جب ہم ساحل سمندر پر پہنچ تو ہم نے سمندر کے کنارے پر کوئی چیزمش ایک او نچے ٹیلے کے پڑی ہوئی دیکھی۔ چنا نچے ہم اس کے قریب جب ہم ساحل سمندر پر پہنچ تو ہم نے سمندر سے کانارے پر کوئی چیزمش ایک او نچے ٹیلے کے پڑی ہوئی دیکھی۔ چنا نچے ہم اس کے قریب

حضرت عبیدہ نے اس کود کی کرفر مایا کہ بیمردہ ہے۔ پھر پھے سوچ کرفر مایا کہ چونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکلے ہیں اورتم لوگ بھوک ہے ہے قرار بھی ہولہٰ ذاتم اس کو کھاؤ۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم تعداد میں تین سوافراد تھے اور ہم نے پورے ایک مہینہ تک اس مچھل ہے پیٹ بھرا اور اس کا نتیجہ بیڈ نکلا کہ ہم بھوک کی وجہ ہے جو لاغراور کمزور ہوگئے تھے اس کے گوشت کی وجہ ہے ایک ماہ میں کافی طاقت ور ہوگئے اور ہم کو بیچھلی نہلتی تو ہم میں ہرگز قوت و تا زگی نہ آتی ۔

ندکورہ راوی ہی فرماتے ہیں کہاس عزر ماہی (مجھلی) کا آنکھ کا حلقہ اس قدر بڑا تھا کہاس کے اندر تیرہ آدمی بافراغت بیٹھ گئے تھے اور اس کی ایک پہلی اتنی بڑی تھی کہ جب اس کو کھڑا کیا گیا تو اس کے نیچے ہے ایک قد آوراونٹ معہ سوار یوں کے نکل جاتا تھا۔

کتے ہیں کہ عبر دریا سے نکلتا ہے۔ دریا کے بعض جانوراس کو چکنائی کی وجہ سے کھا لیتے ہیں اور پھراس کو پیٹ سے خارج کردیے ہیں جوایک بڑے پھر کی صورت میں سطح آب پر تیرتار ہتا ہے اور لہریں اس کو ساحل تک پہنچادیتی ہیں۔ ابن سیدہ کہتے ہیں کہ عبر دریا سے برآ مد ہوتا ہے اور بیزیا دوتر ان مچھلیوں کے شکم میں پایا جاتا ہے جواس کو کھا کر مرجاتی ہیں۔

بعض کا قول ہے کہ عبر دریا ہے انسانی کھو پڑیوں کی شکل میں لکاتا ہے۔ اس کے بڑے بڑے بڑے کا وزن ایک ہزار مثقال پایا گیا ہے۔ مجھلیاں اس کو بہت کھاتی ہیں اور کھا کر مرجاتی ہیں اور جو جانو راس کو کھا تا ہے اہلِ عرب اس جانو رکو بھی عبر کہتے ہیں۔

حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ ہے بیان کیا کہ ایک مرتبہ اس نے ایک بحری سفر کیا۔ باومخالف کے سبب ہے ہماری کشتی ایک غیر معروف جزیرہ پر پہنچ گئی اہل کشتی جزیرہ پر اتر پڑے۔ میں بھی کشتی ہے اتر گیا اور میں نے وہاں پر چند درخت ایسے دیکھے جو بکریوں کی گردن کے مشابہ تھے اور ان پر پھل بھی آر ہے تھے۔ پچھ دیر بعد تیز ہوا کے چلنے کی وجہ سے ان درختوں کے پھل سمندر میں اسے بی محیطیاں اور دیگر آئی جانور ان پھلوں کونگل جاتے ہیں اور میں جاپڑے۔ راوی کہتے ہیں اسے بی محیطیاں اور دیگر آئی جانور ان پھلوں کونگل جاتے ہیں اور چونکہ ریہ پھل انتہائی گرم ہوتے ہیں اس لئے ان کو کھا کر مجیطیاں اور دیگر آئی جانور مرجاتے ہیں۔ کیونکہ ان سے اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی اور اکثر ان میں سے مرجاتے ہیں۔ ان بی جانوروں میں سے جب کوئی جانور یا مجھلی کی شکاری کے ہاتھ لگ جاتی ہا وروہ اس

کے شکم میں عزر دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بیع نبرای مجھلی کی پیداوار ہے حالا تکہ وہ ایک درخت کا کھل ہے۔ طبی خواص

(مختارا بن عبدون کا قول ہے کہ عبر گرم خشک ہے گرا تنا گرم نہیں ہے کہ جتنا خشک ہوتا ہے۔ اس کی بہترین تنم وہ ہے جوافیہ ہواتی ہے۔ اس فتم میں چکنائی کم ہوتی ہے۔ عبر مقوی قلب و د ماغ ہے۔ فالج اور لقوہ میں نافع ہے اور شجاعت پیدا کرتا ہے گران لوگوں کو جو بواسیر میں جتنا ہوں ان کے لئے مصر ہے۔ لیکن اس کی مصرت کا فوراور کھیرا سو تکھنے سے دور ہوجاتی ہے۔ سر دتر مزاج والوں اور پوڑھوں کو اس کا استعمال موافق آتا ہے۔ موسم سر مامیں اس کا استعمال زیادہ مناسب ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبر کسی جانور کا گو ہر ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ سمندر کا کوڑا ہے۔ واللہ تعمالی اعلم بالصواب

#### العندليب

عندلیب بلبل کو کہتے ہیں چونکہ اس کی آواز میں اعتدال ہوتا ہے۔ چنانچہ ابوسعید الموید بن محمدالا ندلسی کا قول ہے:۔ وطنبور مليح الشكل يحكى بنغمة الفصيحة عندليبا طنبورہ جود مکھنے میں اچھی شکل کا ہے اور بجنے میں اس کا نغمہ فصیحہ بلبل کے نغمہ کے مشابہ ہے۔ حواها في تقلبه قضيبا ردى لما ذوى نغماً فصاحاً جب وہ خوش آوازی کے ساتھ بجتا ہے تو وہ گانے والی کی آواز کور ہراتا ہے اور وہ آواز لکڑیوں کے لوٹ یوٹ کرنے سے تکلتی ہے۔ كذامن عاشر علماء طفلا يكون اذانشا شيخا اديبا ای طرح و چخص جو بچین سے علماء کی صحبت اختیار کرتا ہے بڑا بوڑ ھا ہو کران جبیہا ہو جاتا ہے۔ العذول لتكراره حديث حبيب على أجث میں حلاوت گرکواس وجہ سے محبوب رکھتا ہوں کہ وہ میرے حبیب کا ذکر بار بارمیرے کا نوں کو سنا تار ہتا ہے۔ واهوی الرقیب لان الرقیب یکون اذا کان حبی معی اورر قیب سے بھی مجھ کومجت ہے کیونکہ وہ اس وقت رقیب بنتا ہے جب میر امجوب میرے پاس ہوتا ہے۔ ابوسعيدالمويدكي وفات ع٥٥ ومين بموئي\_

شرعی تھم بلبل طلال ہاس لئے کہ پیطیبات میں ہے۔ ۔

خواب میں اس کا دیکھناولد ذکی کی دلیل ہے۔واللہ تعالی اعلم

#### العندل

اس سے مراد بڑے سروالا اونٹ ہے۔اس میں مذکر ومؤنث یکساں ہوتے ہیں۔

#### العنز

( بکری)العنز: بکری کوکہا جاتا ہے۔ حدیث میں تذکرہ:

'' بخاری وابو داؤ دنے حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہا ہے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چالیں خصلتیں ہیں جن میں سب سے الی منجے تہ العز ہے یعنی بکری کو دودھ پینے کے لئے کسی کودے ڈالنااور جو خض ان میں سے کسی پر بھی عمل کرے گا اور اس پر حصول ثواب کی امیدر کھے گا اور جو پچھ کہ اس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے اس کی تصدیق کرے گا تو اس کواللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما کیں گئے۔

حسان بن عطیہ جنہوں نے ابو کبھہ سے احادیث روایت کی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے (حدیث مذکورہ میں ذکر کی گئی)ان چالیس خصائل کا شار کرنے کی کوشش کی تو ہم نے منجمتہ العزر کوچھوڑ کریہ شار کیں:۔

(۱) سلام کا جواب دینا (۲) اگر چھنکنے والا الحمد للہ کہ توہو حمک الله سے اس کا جواب دینا (۳) راستہ میں سے کسی تکلیف وہ چیز کو ہٹا دیناوغیر ووغیرہ ۔ مگر باوجو دکوشش کے ہم بندرہ سے زیادہ شار نہ کر سکے۔

ابن بطال فرماتے ہیں کداگر چہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ۳۹ خصائل کا ذکر نہیں کیا گراس میں شک نہیں ہے کہ آپ کولامحالہ ان کاعلم تھا گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مصلحت سے صراحنا بیان نہیں فرمایا۔ واللہ اعلم میں صلحت ہو کہ اگران خصائل کی تعیین وتصریح کردی جاتی تو دیگر خصائل اوقتم معروف جو تعداد میں بے شار ہیں اور جن کی تعمیل میں آپ نے بے صدتا کید فرمائی ہے لوگوں کے دلوں میں ان سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی۔

ابن بطال مزید فرماتے ہیں کہ ہمارے معاصرین نے احادیث ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کرید خصائل نکالیں تو ان کی تعداد جالیس ہے بھی زیادہ پائی۔

۔ صاحب ترغیب وتر ہیب نے قضاءحوائج المسلمین کے باب میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ و جہہ ہے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہرمسلمان پرا ہے بھائی مسلمان کے میں حق ہیں جن کوتا وقتیکہ ادایا معاف نہ کردیئے جا کمیں خلاصی نہیں مل سکتی۔ وہ حقوق سے ہیں:۔

(۱) این بھائی کی افزشوں کو معاف کرنا (۲) اشکباری پر تم کرنا (۳) شرمگاہ کوڈھانچنا کینی اگر کوئی نزگاہوتو اس کو کپڑا وغیرہ وینا (۴) معذرت کو تبول (۵) غیبت کی تر دید کرنا (۲) ہمیشہ خیرخوابی کرنا (۷) دوئی کی تلبداشت کرنا (۸) ذمدواری کی رعایت کرنا (۹) معتذرت کو تبول (۱۳) وعوت کو تبول کرنا (۱۱) سلوک کا بدلہ دینا (۱۲) انعام پرشکریدا داکرنا (۱۳) اچھی طرح بدو کرنا (۱۳) عورت کی تفاظت کرنا (۱۵) ضرورت کو پورا کرنا (۱۲) سوال کے وقت سفارش کرنا (۱۷) سفارش قبول کرنا (۱۸) اس کے مقصد کونا کام نہ کرنا (۱۹) چھینک پرالحمد للہ کا برحک اللہ ہے جواب دینا (۲۷) کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کرنا (۲۱) سلام کا جواب دینا (۲۲) کلام سے خوش ہونا (۲۳) وادود ہش میں زیاد تی کرنا (۲۳) اس کی قسموں کی تصدیق کرنا (۲۵) ظالم و مظلوم ہونے کی حالت میں بدو کرنا لیعنی اگر وہ خوالم ہونے کی حالت میں بدو کرنا لیعنی اگر وہ خوالم ہونے کی حالت میں بدو کرنا دینا (۲۷) خالم ہونے کی حالت میں بدو کرنا دینا (۲۷) خالم ہونے کی حالت میں بدو کرنا دینا (۲۷) خالم ہونے کی حالت میں بدو کرنا دینا (۲۷) خالم ہونے کی حالت میں بدو کرنا دینا (۲۷) خالم ہونے کی حالت میں بدو کرنا دینا اور اگر وہ مظلوم ہونے کی حالت میں بدائی کرنا (۲۷) وہی کرنا دینا دورا کرنا اورا گر وہ مظلوم ہونے کی سام کی کرنا (۲۷) دینا درکانا اورا گر وہ مظلوم ہونے کی سام کی کرنا (۲۲) دینا دورا کرنا دینا اورا گرنا اورا گرنا دینا اورا گرنا دورت کرنا دینا دورا کرنا دینا دلیا کی سے کرنا (۲۷) دوئی کرنا دورت کرنا دینا دورت کرنا دینا دورا کرنا دینا دورت کرنا دینا دورت کرنا دورت کرنا دورت کرنا دوئی کرنا دورت کرن

دھوکہ نہ دینا (۲۸) جو چیزا پنے لئے پہند ہووہ دوسرے کے لئے بھی پہند کرنا اور جوخودکونا پہند ہواس کو دوسرے کے لئے بھی ناپہندیدہ سجھنا

اس کے بعد حضرت علی نے فر مایا کہ میں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ اگران میں سے کوئی بھی حق ادانہ کیا گیا تو قیامت میں اس کا مطالبہ ہوگا حتی کہ چھینک کا جواب نہ دیا تو اس کی بھی باز پرس ہوگی۔

ابوالقاسم سلیمان بن احمدالطمر انی نے کتاب الدعوات میں سوید بن غفلہ کی سندے روایت کی ہے کہ:۔

" حضرت علی کرم اللہ و جبہ فاقہ ہے تھے آپ نے حضرت فاطمۃ الزہر اے کہا کہ اگر آپ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا تیں تو اچھاتھا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الشریف لے گئیں۔ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کے یہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت فاطمہ شنے دروازہ پر دستک دی آپ نے ام ایمن ہے کہا کہ دستک تو فاطمہ گی معلوم ہوتی ہے اوروہ ایے وقت آئی ہے کہ ان کی عادت اس وقت آنے کی نہیں تھی جاؤر دروازہ کھول دو۔ چنانچہ ام ایمن نے دروازہ کھول دیا۔ جب اندر پہنچیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اس وقت تو تہارے آنے کی عادت نہیں تھی کیا بات ہے؟ فاطمہ نے غرض کیا (ایک بات معلوم کرنے آئی ہوں) کہ ان فرشتوں کی خوراک تو حق تعالیٰ کی تبیع ، تحمید و تقدیس ہے اور ہماری خوراک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم ہے اس ذات پاک کی جس نے بچھ کو دین حق دے کر بھیجا تمیں دن سے آل مجمد (از واج مطہرات) کے گھروں میں آگن نہیں جلی۔ میرے باس کی جس نے بچھ کو دین حق دے کر بھیجا تمیں دن سے آل مجمد (از واج مطہرات) کے گھروں میں آگن نہیں جلی۔ میرے باس کی جس نے بچھ کو دین حق دے کر بھیجا تمیں دن سے آل مجمد (از واج مطہرات) کے گھروں میں آگن جس کے کھی تا کھیا ت سکھا دوں جو باس کی جر تیل امین میرے پاس کے کرآئے تھے۔ حضرت فاطمہ شنے عرض کیا کہ آپ بچھ کو دو پانچ کی سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ دید بڑھ لیا کرو:

"یا اول الاولین و یا اخر الاخوین ویا ذو القوۃ المتین و یاراحم المه ساکین و یا ارحم الواحمین". بیدعایادکر کے حضرت فاطمہ " گھرتشریف لے آئیں اور حضرت علی ہے کہا کہ میں آپ کے پاس سے دنیا کمانے گئی تھی اور آخرت لے کرواپس آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عندنے بین کر فر مایا کہ بیدن آپ کے لئے سب دنوں سے بہتر ہے '۔

حافظ ابالفضل محد بن طاهر كى كتاب مفوة التصوف من روايت بكه:

'' حضرت جابر بن عبدالللارسول الله عليه وسلم كى خدمت بابركت ميں حاضر ہوئے آپ تلطیقے نے فر مایا كدا ہے جابر! گیارہ بكریاں جو گھر میں ہیں وہ تم كوزیادہ محبوب ہیں یاوہ كلمات جو جریل نے ابھی مجھكوسكھائے ہیں اور جن میں تمہارے لئے و نیاو آخرت كی بھلائی جمع ہے۔حضرت جابر نے عرض كیایا رسول اللہ! بخدا میں ان كلمات كازیادہ حاجت مند ہوں آپ مجھكوسكھلاد بيجئے۔ آپ سلى الله عليه وسلم نے فر مایا یہ پڑھا كرو:

"اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم الكافور حليم إنّك تواب الرحيم اللهم الله وب العرش العظيم اللهم الكريم اغفرلي وارحمني واجبرني ووفقني وارزقني واهدني ونجني وعافني واسترني ولا تضلني وادخلني الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين".

حضرت جابرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار باراس دعا کو پڑھتے تھے یہاں تک کہ میں نے اس دعا کو حفظ کرلیا۔ پھر فرمایا کہاے جابر!اپنے بعداس دعا کی دوسروں کو بھی تعلیم دینااوراس کوحفاظت سے اپنے پاس رکھنا چنانچہ۔ میں نے ایساہی کیا۔ تفیرقشری وغیرہ میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہم علیہ السلام حضرت اساعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ کو لے کر مکہ شریف تشریف لے جارہے تھے تو آپ کا عمالقہ کی ایک قوم پر گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت اساعیل کودس بکریاں نذرانہ میں دیں۔ کہتے ہیں کہ مکہ مرمہ میں جتنی بکریاں ہیں وہ سب انہی دس بکریوں کی نسل سے ہیں۔ اسی طرح مکہ کے حرم شریف کے جتنے کہوتر ہیں وہ کہوتر کے اس جوڑے کی نسل سے ہیں جنہوں نے بوقتِ ہجرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے بھکم الی عار تور پر انفرے دیئے تھے۔

فائدہ:۔ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذی شان ہے جوبطور ضرب المشل عرب میں چلاآ تا ہے اور وہ یہ ہے کہ 'لا یک فیصل علیہ استخاب نا ''بینی کا میر کے فائدان میں اریں گا۔ اس کا قصدیہ ہوا تھا کہ مکہ مکرمہ میں بنی امیہ کے فائدان میں ایک عورت تھی جس کا نام عصماء بنت مروان تھا۔ اس عورت کا بید ستورتھا کہ بیاوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بحر کا تی تھی اور بہت اذیت پہنچاتی تھی اور مسلمانوں کی بچومیں اشعار کہتی تھی۔ حضرت عمیر ڈین عددی نے نذر مانی کہ اگر حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدرہ صحیح وسالم والیس آگئے تو میں اس عورت کو قل کر ڈالوں گا۔ چنانچہ جب آپ غزوہ بدرے فاتحانہ والیس تشریف لائے تو حضرت عمیر نے آدھی رات کے وقت اس عورت پر تموار کا وارکیا اور اس کو قل کر دیا۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور دسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے بچھے سے کی نماز اوا کی۔

جب حضور نمازے فارخ ہوکرا پی نشست گاہ پر جائے گئو آپ نے حضرت عمیر اے دریافت فرمایا کہم نے عصماء کو مار الا ؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں ! چر پو چھنے گئے کہ اس علی تہمیں کوئی پر بیٹانی تو نہیں ہوئی ؟ اس وقت آپ کی زبان فیض تر جمان سے الفاظ نظان الا یعند عنوان " اس کا مطلب بیتھا کہ مکہ شریف میں اب کوئی الی عورت نہ ہوگی جوسلمانوں کواؤیت پہنچا ہے۔
علامہ ومیری فرماتے ہیں کہ بیکام موجز و بدلیج اور لا کانی ہے۔ آپ سلی الشعلیہ وسلم سے پہلے کی نے ایسا گلام نہیں کیا۔ علاوہ ازیں حضورا کرم سلی الشعلیہ وسلم کے چنو کلمات ای تھم کے اور ہیں جو بطور ضرب المشل استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا" حسمی الوطیس " ( تنور گرم ہوگیا ) بین اللہ علیہ وسلم کے چنو کلمات ای قدم کے اور ہیں جو بطور ضرب المشل استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا" حسمی الوطیس " ( تنور گرم ہوگیا ) بین وقت کہا جاتا ہے جب کوئی فضی لڑائی میں نہ مرے بلکہ بستر پر پڑے پڑے اس کا دم نکل جائے ۔" و لا بسلہ غ المسموھن من جدو موتین " ( موسی ایک سوراخ سے دومر تہنیں مراب ہوگیا ) بین موسی کی شرب کی دوم کر تین شان ہے جب کوئی فضی لڑائی میں نہ استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ اور کہی " ( اس کی ماراور کر کی ہو کہیں نہیں آتا۔ ' بساجاتا ہے جب کوئی فیل کر شوہر کی عدم موجود گی میں کی خورت کے بچے بیدا ہواتو وہ بچیشو ہر تی کا سمجھا جائے گا تا وقتیکہ وہ انکار نہ کرے۔ انکار کرنے پر لعان کا تھم دیا جائے گا تا وقتیکہ وہ انکار نہ کرے۔ انکار کرنے پر لعان کا تھم دیا جائے گا تا وقتیکہ وہ انکار نہ کرے۔ انکار کرنے پر لعان کا تھم دیا جائے گا تا وقتیکہ وہ انکار نہ کرے۔ انکار کرنے پر لعان کا تھم دیا جائے گا میں دینا درست ہے ) ان کے علاوہ اور دھی بہت سے کلمات ہیں جو بطور ضرب المشل استعمال ہوتے ہیں۔

شرعی تھم کبری کا گوشت حلال ہےاورکوئی تحرم احرام کی حالت میں اس کوتل کرد ہے تو اے اس کے فدید میں ہرن کا بچہد بینا ہوگا۔ باب العین میں الغزال ہرن کے بیچے کی تفصیل بیان ہوگی۔

طبىخواص

بمری کے پتے میں نوشادر ملا کراگراس جگہ پر جہاں کے بال اکھاڑنے منظور ہوں بال اکھاڑ کر ملا جائے تو اس جگہ بال بھی نہیں آگیں گے۔ حکیم ارسطو کا قول ہے کہا گر بکری کا پیۃ کراٹ یعنی گندنا میں ملایا جائے تو پیھی بالوں کوا گئے نہیں دےگا۔اگر بکری کی پنڈ لی دھو کراس کا یانی کسی سلسل البول کے مریض کو پلا دیا جائے تو وہ اچھا ہو جائے گا۔

' اگر نگری کے دودھ سے کسی کاغذ پر لکھا جائے تو حروف ظاہر نہ ہوں گے البتۃ اگر اس کاغذ پر را کھ چیٹڑک دی جائے تو لکھا ہوا ظاہر ہو اے گا۔

ہرمس کا کہنا ہے کہ بکری کا بھیجہ اور بچو کا خون ایک ایک دانق اور دوحبہ کا فور لے کر اور اس پر کسی کا نام لے کر بینوں کو گوندھ لیا جائے اور پھر فہ کور ہفتی کی کہنا ہے کہ بھیجہ اور بچو کا خون اور کھر فہ کور ہفتی کی کہ گری کا پہتہ بھندرا یک دانق اور اس کے اندر محبت کی روحا نیت پیدا ہو جائے گی۔اگر بکری کا پہتہ بھندرا یک دانق اور جب تک اس کا اتار اور سیاہ بلی کا بھیجہ نصف دانق لے کراور ان سب کو ملا کر کس کو کھلا دیا جائے تو اس کی قوت جماع بالکل جاتی رہے گی اور جب تک اس کا اتار نہ کیا جائے تو وہ عورت کے پاس نہیں جا سکتا۔اس کے اتار کی ترکیب رہے کہ اس مردکو ہرنی کی او جبڑی بکری کے دود ھیں پکا کرگرم گرم بلاگ جائے۔واللہ اعلم

#### العنظب

"العنظب"اس مراد مذكر تذى ب- كسائى نے كہا ہے كہ مذكر تذى كے لئے"العنظب و العنظاب و العنظوب"ك الفاظ مستعمل بين اورمؤنث كے لئے عنظوبة كالقظ استعال ہوتا ہے۔ نيز اس كى جمع عناظب آتى ہے۔

العنظوانية

"العنظوانة"اس مرادمؤنث ثدى ب\_اس كى جمع"عنظوانات" آتى ب يخقيق اس كاتفصلى تذكره" الجراد" (ثدى) كعنوان سے"باب الجيم" ميں گزر چكا ب\_

### عنقاء مغرب و مغربة

(عنقاء)عنقاء مغوب مغوبة: اس كے بارے ميں بعض لوگوں كاخيال ہے كہ بيا يك انو كھا پرندہ ہے جو پہاڑ كے برابرانڈاديتا ہے اوراس كى پرواز بہت دور درازتك ہوتى ہے۔ اس كوعنقاء اس وجہ ہے كہتے ہيں كہاس كى گردن ميں طوق كى طرح سفيد ہوتى ہے۔ كہتے ہيں كہ بيہ پرندہ غروب آفتاب كے مواقع پر ہوتا ہے۔ اس پرندہ كے متعلق قزو بنى كا قول ہے كہ بيہ پرندہ باعتبار جشاور خلقت پرندوں ميں سب سے برا ہوتا ہے۔ ہاتھى كوا بي بنجوں سے اس طرح اٹھا كر لے جاتا ہے كہ جس طرح چيل چو ہے كو لے جاتى ہے۔

ز مانہ قدیم میں عنقاانسانوں کے ساتھ رہتا تھالیکن انسانوں کواس سے اذیت پہنچتی تھی اس لئے انسانوں کااس کے ساتھ رہنا دشوار ہوگیا۔ چنانچا کی مرتبہ کا ذکر نے کہ وہ کسی دلہن کومع زیور کے اٹھالے گیا۔اس پر نبی وفت حضرت حظلہ علیہ السلام نے اس کو بدوعاوی للبذا اللہ تعالیٰ نے اس کو بح محیط کے کسی جزیرہ میں خط استواء پر نتقل کر دیا۔اس جزیرہ میں انسان کا گزرنہیں ہے۔ مگر اس جزیرہ میں جنگلی جانور از قتم ہاتھی گینڈا' بھینسا' گائے بیل مجٹرت موجود ہیں اوران کےعلاوہ جملہ اقسام کے درندو پرند بھی بہت ہیں۔

عقاجی وقت پرواز کرتا ہے تو اس کے پروں ہے ایسی آواز تکلتی ہے جسے کہ بخل گرج رہی ہے یاز ورکا سلاب بہدر ہا ہو۔ بیا یک ہزار برس زعرہ رہتا ہے۔ جب اس کی عمریا نجے سوبرس کی ہوجاتی ہے تو نر مادہ ہے جفتی کرتا ہے۔ جب انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو مادہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جکیم ارسطا طالیس نے اپنی کتاب 'النعوت' میں تکھا ہے کہ عقاء مخرب کا شکار کیا جاتا ہے اور اس کے بنجوں سے پانی چنے کے لئے بڑے بڑے بڑے بنا کے جاتے ہیں اور پانی چنے کے لئے بڑے بڑے بڑے بنا کے جاتے ہیں اور کر فوب بوجسل کر دیتے ہیں اور بین گھاس کے مقابل ان کے درمیان ایک قتم کی گھاس بچھا دی جاتی ہاں ہور بیلوں پر بڑے بڑے والا کر خوب بوجسل کر دیتے ہیں اور جب اس کے ناخن ان ایک کو تھنے کی میں بالیک بنل کے جس ہا تھ میں آگ لے کر جھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ عنقاء ان بیلوں پر گرتا ہے اور جب اس کے ناخن ان دونوں بیلوں یا ایک بنل کے جسم میں گھس جاتے ہیں تو وہ ان کو پھروں کے بوجھ کی وجہ سے جلدی سے نہیں اٹھا یا تا تو اس وقت دہ چھپا ہوا اور باتھ میں جلتی ہوئی آگ لے کر اس کے مقابل کے برجل جاتے ہیں اور وہ ان کو پھروں بیلوں بیا تھی ہوئی آگ لے کر اس کو خطری سے نکا ہو جسے کہ دونوں ہیں ہوئی آگ لے کرائی کو خطری سے نکاری پر عموں میں آگ لگا دیتا ہے جس سے اس کے پرجل جاتے ہیں اور وہ اور نہیں پاتا ہے جس سے اس کے پرجل جاتے ہیں اور وہ اور نہیں پاتا ہے جس سے اس کے پرجل جاتے ہیں اور وہ اور نہیں پاتا ہے جس میں اور اس کے پرجل جاتے ہیں اور وہ اور نہیں پاتا ہے جس میں اور اس کے برجل جاتے ہیں اور وہ اور نہیں پاتا ہے بیا اور اس کے برجل جاتے ہیں اور اور نہیں ہوئی ہیں اور اور ہوت ہوئی ہیں اور اور ہوت ہے۔ براہوتا ہے۔

امام العلامه ابوالبقاء مقامات حریری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اہل رس کے یہاں ایک پہاڑتھا جس کو نخ کہتے تھے اس کی بلندی ایک میل تھی اور اس پر پرند بکشرت رہتے تھے جن میں عنقاء بھی تھا۔ بیسب سے بڑا جانورتھا اس کا چیرہ انسان جیسا اور ہاتی اعضاء پرندوں جیسے تھے اور یہ بہت خوبصورت تھا اور یہ سال بحر میں ایک مرتبداس پہاڑ پر آتا تھا اور پرندوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا۔ ایک سال بیہ بھو کار ہا کیونکہ اس کو پرند نے بیس مل سکے تھے اس لئے کہ جب اس کی آمد کا زمانہ آتا تھا تو پرندے اس پہاڑ کو چھوڑ کرکی دوسری جگہ جھپ کر بیٹھ جاتے۔ چنا نچہ اس سال اس نے آبادی کارخ کیا اور وہاں سے پہلے ایک لڑکے کو اور پھر ایک لڑکی کو اٹھا۔ لے کہا۔ لوگوں نے اپنی نبی حضرت حظلہ بن صفوان علیہ السلام سے اس امر کی شکایت کی۔ چنانچہ آپ کی بدوعا سے عنقاء پر بکلی گری اور اس کو بلاک کردیا۔

حضرت خطلہ علیہ السلام زمانہ فتر ۃ میں حضرت عیسی اور حضرت محصلی اللہ علیہ دسلم کے مامین نبی ہوئے ہیں کسی دوسرے فض کا قول ہے کہ اس پہاڑ کا نام فتح تھااور بید کہ عنقاء کو عنقاء اس وجہ سے کہتے ہیں اس کی عنق یعنی گردن کمبی تھی۔عنقاء کے بلاک ہونے کے بعد اصحاب رس نے اپنے نبی حضرت منقلہ علیہ السلام کوشہید کردیا جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کردیا۔

سیملی نے اپنی کتاب 'التحریف والاعلام' میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کی آیت ' ہوئی مُعَطَّلَةِ وَ قَصْرِ مَّ ہِنید'' کی تغییر میں لکھا ہے کہ ' رس' ہی وہ کنواں ہے جواس آیت میں فہ کور ہے اور یہ کنواں عدن میں تھا اوران لوگوں کی ملکیت میں تھا جو ہلاک شدہ قوم خمود کے باقی ماندہ افراد تھے۔اس قوم کا بادشاہ ' علس' بہت ہی خوش طلق اور منصف مزاج تھا۔اس کنو کیں سے پورا شہر مع مواثی کے سیراب ہوتا تھا یہ کنواں ان کے لئے بہت بابرکت تھا اور بہت ہے لوگ اس کی پاسپانی کے لئے مامور تھے۔اس پرسٹک رضام کے بہت بڑے برت بڑے برت برن رکھے ہوئے تھے جو حوضوں کا کام دیتے تھے اور لوگ ان میں پانی مجر مجر کرا ہے گھروں کو لے جاتے تھے۔ غرض کہ یہ کنواں ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انجام تھا۔ اس کو کمیں کے علاوہ ان کے یہاں اور کوئی چشہ نہیں تھا۔

اس بادشاہ (علس) کی عمر بہت ہوئی گر جب وہ مرگیا تو اس کی قوم نے اس کی لاش پرایک متم کاروغن ملاتا کہ وہ گلنے اور سرنے ہے۔ محفوظ رہے۔ کیونکہ ان لوگوں کا بید ستورتھا کہ جب بھی ان کے یہاں کوئی معزز جھنص مرجاتا تو بیاس کی لاش ای طریقہ سے محفوظ رکھتے تھے۔اس بادشاہ کا مرناان کے لئے بہت شاق گزرا۔ کیونکہ اس بادشاہ کے مرنے کے بعدان کا انظام سلطنت درہم برم ہونے لگا۔ چنانچہ سلطنت کی بیحالت درہم برم ہونے لگا۔ چنانچہ سلطنت کی بیحالت دیکھ کردہ قوم رونے پٹنے لگی۔ چنانچہ شیطان ملعون کواس قوم کے گمراہ کرنے کا اچھا موقع ہاتھ آیا۔ چنانچہ مردہ بادشاہ کی الش میں حلول کرکے کہنے لگا کہ ''میں مرانہیں ہوں اور نہ بھی مروں گا بلکہ میرے اور تمہارے درمیان ایک ظاہری تجاب ہوگیا ہے تا کہ میں دیکھوں کہ تم لوگ میری عدم موجود گی میں کیا کرتے ہو؟

اوراس طرح ان کاوہ'' قصر مشید'' بھی جس کوشداو بن عاد بن رام نے بنایا تھااور جود نیا میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا کئو کیں کی طرح بے نام ونشان ہو گیا۔ حق تعالی نے قرآن پاک میں اس جاہ ( کئو کیں )اور قصر کاؤ کرفر ماکر مکذبین کواپنے رسول کی نافر مانی ہے ڈرایااوران کو غیرت دلائی ہے۔

محمہ بن اسماق نے محمہ بن کعب سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جو محص جنت میں داخل ہوگا وہ ایک جشی غلام ہاس کی وجہ یہ ہاللہ تعالی نے کئی شہر والوں کے پاس اپنا ایک پیغیر بھیجا تو سوائے اس غلام کے اور کوئی ان پرائیمان شدلایا بلکہ الثان پرظلم اور زیادتی شروع کردی۔ یہاں تک کہ اس قوم نے شہر سے باہرایک کنواں کھدوا کرا ہے تیغیر کو اس میں قید کر دیا اور اس کے منہ پرائیک بھاری پھر رکھ دیا۔ جب ان تیغیر کا ان لوگوں نے کھانے پیغے کا کوئی انتظام نہ کیا تو بینظام جنگل میں جا کرکٹڑیاں جن کر تا اور ان کوسر پرلا دکر باز ار لے جا تا اور کٹڑیاں فروخت کر کے جو قیمت وصول ہوتی اس سے کھا تا خرید کر اس کنو کمیں پر آتا اور پھر پھر کو برستور ڈھا تک دیتا۔ حق تعالی نے اس غلام کو آئی قوت دی کہ وہ آس نی سے اس پھر کو اشالیت اور پھر اس کو کئو کس پر ڈھک دیتا۔

ایک دن ایسا ہوا کہ جب اس نو جوان غلام نے لکڑیوں کا گھڑ باندھ کرتیار کرلیا اوراس کوسر پراٹھانے ہی کوتھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر نید طاری کر دی اور وہ سوگئے۔ چنانچے سات سال تک کہ وہ ایک کروٹ سوتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری کروٹ بدلی اوراس کروٹ پر بھی سات سال تک سوئے۔ چنانچہ چودہ سال کے بعد جب وہ جاگے تو یہ سمجھے کہ میں صرف ایک گھنٹہ ہی سویا ہوں۔ چنانچہ یہ سوچ کرکٹڑیاں سر پر کھیں اور بازار لے گئے اوران کوفروخت کر کے کھانا خرید ااوراس کو لےکرای کنوئیں پر پہنچے تو ویکھا کہ نبی اللہ موجود نہیں بیں۔ انہوں نے ہر چندا پنے نبی کو تلاش کیا گران کا کوئی سراغ نہ ملا۔

گزارے ہوئے چودہ سال میں بڑے بڑے واقعات گزر گئے اور سب سے بڑی بات بیہ بوئی کہ اس شہر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمایت دے دی بھی ارووہ اپنے نمی کو کنو کیس میں سے نکال کرلے گئے تھے اور ان پرائیان لے آئے تھے۔ نمی اللہ بار بارلوگوں سے ان جھی غلام کے بارے میں پوچھتے کہ اس جھی غلام کا کیا ہوا۔ مگرلوگ ہر مرتبہ بیہ جواب دیتے کہ ہم کومعلوم نہیں۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ابن خلکان نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ خود میں نے احمد بن عبداللہ کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ عزیز ابن نزار بن المعز صاحب مصرکے چڑیا خانے میں ایسے عجیب وغریب پرندے بچع تھے جو کسی بادشاہ کے پاس بھی نہیں تھے۔ان پرندوں میں عنقاء بھی تھا۔ بیطول میں 'مبلشون' (نام حیوان) کے برابر تھا مگر جسامت میں بلشون سے زیادہ تھا۔اس کے منہ پرڈاڑھی اورسر پرایک چھتہ تھا جس میں مختلف تنم کے رنگ تھے۔زمخشری نے لکھا ہے کہ عنقاء کی نسل اب ختم ہو چکی ہے اور بیاب دنیا میں کہیں نہیں یا یا جاتا۔

کتاب رکتے الا برار میں حضرت ابن عباس ہے منقول ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالی نے آیک جانور پیدا کیا جس کا تام عنقاء تھااس کے ہر دو جانب چار چار باز و تتھاوراس کا چہرہ انسان کے چہرہ کے مشابہ تھااوراس کواللہ تعالیٰ نے ہرشے ہے حصہ عطاکیا تھا۔ یعنی اس جانور میں ہر جاندار کی مشابہت تھی۔ خاص طور سے پرندوں میں جوخصوصیات ہیں وہ اس میں موجود تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ میں نے دو پرند مجیب وغریب پیدا کئے ہیں اور بیت المقدس کے اردگر جو جانور ہیں ان کواس کارزق قرار دیا ہے۔ چنانچے اس جوڑے سے عنقاء کی نسل بوھی۔

جب حضرت موی علیہ السلام کی وفات ہوگئی تو یہ جانو رنجد و حجاز کی جانب منتقل ہو گئے اور وہاں پر برابر جنگلی جانوروں کو کھاتے رہے اور پھر جب اس جانور نے انسانوں پر بھی ہاتھ وصاف کرنا شروع کردیا تو لوگ حضرت خالد بن السنان علیہ السلام (جو کہ زمانہ فتر ہیں نبی ہوئے ہیں) کی خدمتِ اقد س میں حاضر ہوئے اور عنقاء کی شکایت کی۔ چنانچہ آپ نے اس کے لئے بددعا فرمائی جس کی وجہ سے اس جانور کی نسل منقطع ہوگئی اور دنیا میں اس کا وجود ہاتی نہ رہا۔

دار قطنی نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ خضرت خالد بن سنان علیہ السلام نبی تھے مگران کی قوم نے ان کوضائع کر دیا۔ بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ حضرت خالد بن سنان کی صاحبز ادی ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رداء مبارک ان کے لئے بچھادی اور فر مایا'' اہلا ببنت خیر نبی ''یا اس سے ملتے جلتے مجھالفاظ آپ نے استعمال فرمائے۔ زمخشری اور دیگرعلاء نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین چار نبی گزرے ہیں۔ تین اسرائیلی اوراکیک عربی اور وہ خالدین سنان ہیں اور بغوی کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ورمیان کوئی نبی نہیں آیا۔

عنقاء کے بارے میں کی شاعر کا قول ہے \_

الجود و الغول والعنقاء ثالثة اسماء اشياء فلم توجد ولم تسمع عناورغول بياباني اورتيسراعقاء بيالي چيزول كيام بين جوند محى يائي كنيس اورند بمحى تن كنيس -

بير

خواب میں عنقاء کا دیکھنا ایک بڑے فیض کی علامت ہے جومبتدع ہواور کسی کے ساتھ نہ رہتا ہو۔اورا گرکو کی فیض خواب میں عنقاء سے کلام کرے تو اس کی تعبیر میہ ہے کہ کلام کرنے والافخض بادشاہ وقت سے رزق حاصل کرے گایا وہ زیر ہوجائے گا۔عنقاء پراپنے آپ کو سوار دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کسی بے نظیر فخض پر غالب آئے گا۔خواب میں عنقاء کا شکار کرنا کسی صین عورت سے نکاح کرنے یا ہونہارلڑ کے کی علامت ہے بشرطیکہ اس کی ہوئی حاملہ ہو۔واللہ اعلم

## العنكبوت

عن کبوت: ایک کیڑا ہے جو ہوا میں جالا بنتا ہے جس کو کڑی کہاجا تا ہے۔اس کی جمع عنا کب آتی ہے ذکر کے لئے عنک استعمال ہوتا ہے۔اس کی کنیت ابوضیمہ ابوضیم ہےاور مونث کے لئے ام ضعم بولا جا تا ہے کڑی کی ٹائٹیں چھوٹی اور آئکھیں بوی بری ہوتی ہیں۔ ایک کڑی کی آٹھ ٹائٹیں اور چھآ تکھیں ہوتی ہیں جب وہ کھی پکونے کا اراوہ کرتی ہے تو زمین کے کسی گوشہ میں سکڑ کر بیٹھ جاتی ہے اور جب کھی اس کے پاس آتی ہے تو ایک دم اس کو پکڑ لیتی ہے۔اس کا وار بھی خطا نہیں ہوتا۔

تھیم افلاطون کا قول ہے کہ سب سے زیادہ حریص تکھی اور سب سے زیادہ قانع مکڑی ہوتی ہے۔اللہ تعالی نے سب سے زیادہ قانع ( مکڑی) کارزق سب سے زیادہ حریص ( مکھی ) کو بنادیا۔فسیمان اللطیف الخبیر۔

مکڑی کی ایک قتم ایسی ہے جو مائل بہرخی ہوتی ہے اور اس کے بال زرو ہوتے ہیں۔اس کے سر میں چارڈ نگ ہوتے ہیں بیتم جالا نہیں آفتی بلکہ زمین میں گھر بناتی ہے اور دیگر حشرات الارض کی طرح رات کو تکلتی ہے۔ایک دوسری قتم جس کوعر بی میں زیتلا کہتے ہیں یہ زہر ملی ہوتی ہے۔اس کا کا ٹاقریب تر بچھوکا اثر رکھتا ہے۔اس کا تفصیلی بیان باب الراء میں رُیتلا کے بیان میں گزر چکا ہے۔

جاحظ کا قول ہے کہ حیوان کے ان بچوں میں جو ماں کے پیٹ سے کھاتے پیتے اور تن ڈھکے نگلتے ہیں ان میں کُڑی کے بچے بجیس ر واقع ہوئے ہیں۔ کیونکدان کا خاصہ یہ ہے یہ پیدا ہوتے ہی جالا تنفے لگتے ہیں اور بیان کا فطری ممل ہے کی تعلیم وتلقین کے بیجاج نہیں۔ پوفت پیدائش یہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور تین دن کی قلیل مدت میں وہ بڑھ کر مکڑی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ مکڑی عرصہ تک جفتی میں مشغول رہتی ہے۔ جب زجفتی کا ارادہ کرتا ہے تو جالے کے بعض تاروں کو بچے سے اپنی طرف کھینچتا ہے اس کشش کو محسوس کر کے مادہ بھی اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ اس طریقہ سے تبدرت کے دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے آتے ہیں اور آخر میں ایک دوسرے سے اپنا اپنا شکم ملا لیتے ہیں۔ کڑی کی وہ تم جو جالا تنی ہاں کو حکیم کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنا گھر بنانے میں حکمت ہے کام لیتی ہے۔ پہلے وہ تارکولمبا کر لیتی ہے اور پھر جالا تنی ہے اور پھول تھے سے اور پھر جالا تنی ہے اور پھر جالا تنی ہے اور پھر جالا تنی ہے۔ جب کوئی چیز از تم بھی جالے میں پھنس کرح کت کرنے گئی ہے تو جلدی ہے آگر اس کو جالے میں خوب جکڑ دیتی ہے اور جب وہ بے بس ہوجاتی ہے تو اس کو بخز ن مین لے جا کراس کا خون چوتی ہے۔ اگر شکار کے اچھلنے کو دنے ہے جالے کا کوئی تار فوٹ جاتا ہے تو بیاس کو درست کر دیتی ہے۔ مکڑی کا وہ مادہ (لعاب) جس سے وہ جالا بنتی ہے اس کے پیٹ سے نہیں لگا بلکہ اس کی جلد کے خار بی حصرے لگتا ہے۔ جالا تنے والی مکڑی اپنا گھر ہمیشہ مثلث نما بناتی ہے اور اس کی وسعت اتنی رکھتی ہے کہ اس میں خود ساسکے۔ لگتی ابن عطیہ اور دیگر محد شین نے حضرت علی سے دوایت کی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ 'اپ گھر وں سے مکڑی کے جالے صاف کر دیا کر و کیونکہ ان جالوں کو گھر وں میں چھوڑے رکھنا فقر لاتا ہے''۔

ابولایم نے اپنی کتاب التحلیہ " میں جاہدے حالات میں تحریکیا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک وتعالی کے قول" ایک نہ است کھو نہ وا است کی اگر چھم مضوط قلعوں میں فی نہ و کے جھٹے المھوٹ و لو گونت فی اور ج مُشیدہ ہوئے اور اس کے بہاں ایک تخواہ وار ملازم تھا۔ اس عورت کے ایک لا کی بھی ہو)۔ کی تقییر میں فر مایا کہتم ہے پہلے لوگوں میں ایک عورت تھی اور اس کے بہاں ایک تخواہ وار ملازم تھا۔ اس عورت کے ایک لا کی پیدا ہوئی "اس نے توکرے کہا کہ کیس ہے آگ لے آئے جب توکرآگ لیے نے کے لئے گھرے نگا تو اس کو دروازہ پر ایک خض کھڑا ہوا ملا۔ اس خض نے توکرے کہا کہ اس عورت کے کیا پیدا ہوا ہے؟ توکر نے جواب دیا کولا کی پیدا ہوئی ہے۔ یہ من کراس خض نے کہا کہ یہ لا کہ بیا کہ بیدا ہوئی ہے۔ یہ من کراس خض نے کہا کہ یہ لا کہ بیدا ہوئی ہے۔ یہ من کراس خص نے کہا کہ یہ کو کہ بیدا ہوئی ہے۔ یہ من کراس خص نے کہا کہ یہ کہا کہ بیدا ہوئی ہے۔ یہ من کراس کی موت ایک موت ایک مکڑی ہو۔ اپندا اس لا کی گوئی کر دیا اور وہاں نے والے میں کہا کہ میں ایک لا کی ہو کہا کہ کو کہ اور اس کی کو کہا کہ وہ کو کہ اور اس کی کو کہا کہ دیا اور وہاں نے فرار ہوگیا اور اندر جاکراس لا کی کا حتم جاز میں ہوارہ وگیا۔

ادھرکڑی کے زخم کاری نہیں نگا تھالبذالڑی کے پیٹ میں ٹانگے لگوائے گئے ادراس طرح وہ چندروز کے بعد تندرست ہوگئی۔ پھر جب وہ جوان ہوگئی اوراس کارنگ روپ نکھرا تو اپنے وقت کی نہایت حسین وجمیل عورتوں میں اس کا شار ہونے لگا۔ پچھدن بعداس کڑی نے جسم فروشی کا دھنداشروع کردیا اور ساحل سمندر کے قریب سکونت اختیار کرلی اور مسلسل اس ندموم کام میں مشغول رہی۔

ا تفاق کی بات وہ ملازم ایک عرصہ کے بعدا س شہر میں واپس آیا اور ساحل پر جہازے اترا۔ اب اس کے پاس کافی دولت تھی جو کہ
اس نے اس عرصہ میں دوسرے شہروں سے کمائی تھی۔ چنا نچہ اپنے شہر کے ساحل پراتر کراس نے اہلِ ساحل سے کہا کہ میرے لئے کوئی حسین عورت تلاش کروتا کہ میں اس سے نکاح کرسکوں۔ اہلِ ساحل کی عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا یہاں ساحل پر ایک حسین و جمیل عورت رہتی ہے مگروہ جسم فروشی کا دھندہ کرتی ہے۔ اس ملازم نے کہا کہ اچھافی رااس کو میرے پاس لاؤ۔ چنا نچہ بیعورت اس لاکی کے بیس گی اور تمام ماجرابیان کیا۔ لڑکی نے جواب دیا کہ میں نے اب جسم فروشی کا دھندا چھوڑ دیا ہے اگر جھے سے نکاح کرنا چا ہتا ہے تو جھے کوئی اعتراض نہیں۔

عرضیکداس ملازم اورلزگی کا اہل ساحل نے نکاح کرا دیا اوراس طرح اس فخص کی پیشین گوئی کا پبلا جز و پورا ہو گیا۔ ملازم کو بیلزگ بہت پہندآئی اور وہ اس سے محبت کرنے لگا اورا کیک ون اس نے اپنی بیوی کوآپ بیتی سنائی اور بی بھی اس کو بتا دیا کہ میں ایک نوز ائیدہ لڑکی کوتل کرکے یہاں سے کافی عرصہ پہلے بھاگا تھا۔ بیوی نے بیہ ماجراس کرکہا کہ میں ہی وہ نوزائیدہ لڑکی ہوں اور اپنا پیٹ کھول کرشو ہرکو حچری کے زخموں کے نشانات دکھائے اور اپنے زانیہ ہونے کا بھی اعتراف کرلیااور کہا کہ جھےکو بیا ندازہ نہیں کہ میں نے کتنے مردوں کے ساتھ بیفل کیا ہے۔ شو ہرنے بیوی کے تمام حالات سننے کے بعد کہا کہ تمہاری موت کا سبب ایک مکڑی ہے گی۔

اس کے بعد شوہراور بیوی نے جنگل میں ایک مضبوط کل بنوایا اور چوٹا اور کچھے سے اس کو مزید پختہ کرایا تا کہ کوئی موذی جانوراور کلڑی وغیرہ اس میں نہ تھس سکے اور تمام طرف سے اطمینان کر لینے کے بعد بید دونوں میاں بیوی اس محل میں رہنے گئے۔ ایک دن شوہر نے حجت میں ایک زہر یکی کڑی تو نہیں ہے جو تیری موت کا سبب ہو سکتی ہے۔ بیوی نے مکڑی کو دیکھ کرکہا کہ ہاں بید کڑی دیکھ کے اس بیاس کو ایسی مارڈ التی ہوں۔

چنانچہاں نے کڑی کوگرا کرائے ہیر کے انگو تھے ہے رگڑنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ کڑی نے اچا تک انچھل کراس کے انگو ٹھے میں کاٹ لیا جس سے اس کا زہرعورت کے جسم میں سرایت کر گیا اور اس کا پاؤں سیاہ پڑ گیا اور دجیرے تمام خون زہرآ لود ہو گیا جس ہے اس کی موت واقع ہوگئی۔

کتے ہیں کہ نذکورہ بالا واقعہ ہی آیت نذکورہ بالا کا شانِ نزول ہے۔لیکن اکثر مفسرین کا قول ہے کہ بیرآیت غزوہ احد کے موقعہ پر منافقین مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ کیونکہ منافقین نے شہداءاحد کے بارے میں کہا تھا: یعنی بیلوگ اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ چنانچے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کا جواب اس آیت میں دیا ہے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ کری کے لئے یہی فخر وشرف کافی ہے کہاس نے غارثور کے منہ پر جالاتن دیا تھا جب کہ رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم اورآپ کے رفیق حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ دوران بجرت آ رام فرمار ہے تھے۔ نیز اس غار ہیں بھی کڑی نے جالا تنا تھا جس
میں حضرت عبداللہ بن انیس نے پناہ کی تھی اوران کا قصہ بیہ واتھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عاصم اوران کے ہمراہیوں
کے قبل کا حال معلوم ہواتو آپ کو بہت رہنے ہوا اورآپ نے حضرت عبداللہ این انیس انصاری کو خالد بن نیج الہذ کی ہے قبل کے لئے مقام
عرف روانہ فرمایا۔ چنا نچہ آپ وہاں پہنچ اوراس بد بخت از کی گوتل کر کے معداس کے سرکے مدید منورہ واپس ہوے اور راستہ بیس ایک غار
میں پوشیدہ ہو گئے تو اللہ تعالی کے تھم سے اس غار کے منہ پر ایک کھڑی نے جالاتن دیا۔ جب خالد کی قوم کو فبر ہو گئی تو وہ حضرت عبداللہ این بیل عظر سے مناش میں بھاگے اور تلاش کرتے کرتے اس غارتک بھی پہنچ گئے ۔ گر آپ "کو تلاش نہ کر سکے ۔ آخر مایوس ہو کرنا کام واپس ہو

چنا نچان لوگوں کے واپس ہونے کے بعد حضرت عبداللہ غارے نگے اور بعد قطع منازل مدینہ طیبہ پنچ اوراس لعین کا سرحضورا کرم صلی اللہ علیہ وکٹے اورائی ہوئے ہوئے اورائی ہوئے ہوئے ہوئے اورائی ہوئا۔ پس جب حضرت عبداللہ بن انیس کی وفات کا وقت عصاءان کو دیا اورار شاوفر مایا کہ اس عصاء کو ہاتھ میں لے کر جنت میں داخل ہونا۔ پس جب حضرت عبداللہ بن انیس کی وفات کا وقت ترب آیا تو آپ نے اپنے اہل وعیال کو وصیت فرمائی کہ اس عصا کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنا نچہ آپ سے کی وفات کے بعدایا ہی کیا۔

عافظ ابوقعیم کی کتاب ' التحلیہ' میں عطاء بن میسرہ سے روایت کی گئی ہے کہ مکڑی نے دوانبیا علیہ السلام پر جالا تنایعنی رسول الله صلی لله علیه وسلم پرغار تور میں اور دوسرے حضرت واؤ دعلیہ السلام پر جبکہ جالوت نے آپ کی تلاش کرائی تھی۔ امام حافظ ابوالقسام بن العساكر كى تاريخ مي لكھا ہے كہ جب حضرت زيد بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب رضى اللہ تعالى عنهم الجمعين كوا تا جي ميں سولى پر بر بنداؤكا يا تھا تو اس وقت بھى مكڑى نے آ ب كاستر ۋھا نيخ كے لئے جالاتن ديا تھا۔ آ ب چارسال تك متواتر تخت دار پر لئكے رہے۔ آ ب كا چرۇ مبارك سمت قبلہ ہے بچير ديا گيا تھا۔ ليكن تخت دار از خود قبلہ كی طرف بچر گيا۔ اس كے بعد آ پ عبد مبارك كومعة تخت كے آگ ہے جلا ديا گيا۔ آ ب كی لا الی عراق كے كورنر يوسف بن عمران ہے ہوئى جو كہ تجائى بن يوسف كا بچا تھا۔ يوسف كو آپ كے ساتھ يد معاملہ كيا۔ آ ب كا ظهور خليف بشام بن عبد الملك بن مروان كے عبد و خلافت ميں ہوا۔ آ ب ہے ايك كثير تعداد نے بيعت كی تھى اور كوفيوں كى ايك جماعت كثير و آ پ كی خدمت میں حاضر ہوئى اور عرض كيا كہ اگر آ پ حضرت ابو بر اور حضرت عمر ہے جرافر ماديں تو ہم آ پ ہے بيعت كرليں گے۔ آ پ نے انكار فر مايا تو كوفيوں نے كہا كہ ہم آ پ كے ساتھ نيوں د بيل گرا وقت ہے بيلوگ رافضى كہلا ئے۔

مری کوکھانا حرام ہے۔

ضربالامثال

شرعيظم

'' إِنَّ اَوْهَ مَنَ الْبَيْو تِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتُ''(سبے كمزورگھر كَرُّى كا گھرے) جن لوگوں نے اللہ كے سوااور معبود تھمرار كھے جیں ان كی مثال كرْی كے جالے ہے دی ہے كيونكہ وہ اس قدر كمزور ہوتا ہے كہ ذرا سے اشارے سے ٹوٹ جاتا ہے اس طرح ان كے ب من گھڑت معبود بھی ان كوقيامت كے دن عذا ب الہی ہے نہيں بچا كتے ۔

جَبلاءقریش از راوِمَتُسخرآ پس میں شخصے مار مارکر بیکہا کرتے تھے کہ محد کارب کھی اور کڑی کی مثالیں بیان کرتا ہے مگران کو بیہ معلوم نہیں کہان ظاہری مثالوں میں کتنے وقیق معنی میں۔

طبى خواص

اگرتازہ زخموں پر مکڑی کاسفید جالا لگا دیا جائے تو زخموں کی حفاظت ہو۔ اگر کسی زخم ہے خون بہنا بند نہ ہوتو اس پر مکڑی کاسفید جالا چپکا دیا تو خون بند ہو جائے گا اگر چاندی وغیرہ پر میل جم گیا ہواور اس کی صورت بدل گئی ہوتو اس پر مکڑی کا جالا ملنے ہے جلد (چہک) آ جائے گی۔ وہ مکڑی جو پائخانہ وغیرہ میں جالا تمتی ہے اس کو اگر بخار والے کے بدن پر لٹکا دیا جائے تو بھکم خداوہ اچھا ہو جائے گا۔ اگر اس کوکسی پار چہ میں لپیٹ کر کسی چو تھئے بخار والے مریض کے گلے میں لٹکا دیا جائے تو اس کا بخار اتر جائے گا۔ اگر درخت آس کے تازہ چوں کی گھر میں دھونی دی جائے تو تمام مکڑی گھر ہے بھاگ جائے گی۔

بیر کڑی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیرا یے شخص ہے دی جاتی ہے جس کو زاہر ہے ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا ہو۔ کڑی کا گھر اور جالا دیکھنا ستی اور کمزوری کی علامت ہے بھی بھی اسعورت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے جوشو ہرکی نافر مان ہوااور ہم بستری ہے کنارہ کش ہو۔

### العود

"العود"اس عمراد بور هااون ب\_ بورهي اومني كو عودة" كهاجاتا ب\_

#### العواساء

''العواساء''(عین کے فتہ کے ساتھ )اس ہے مراد کبریلا کی قتم کا ایک کیڑا ہے۔

## العوس

"العوس" بكريول كى ايك تتم كو" العول" كہاجا تا ہے۔

### العومة

"العومة"اس مرادايك تم كاچوپايه بجوپاني ميں رہتا ہے۔جوہرى نے كہا ہے كداس كى جع"عوم" آتى ہے۔

### العوهق

"العوهق"اس مراد پہاڑی ابابل ہے۔ یہ جی کہا گیا ہے کہاس مرادسیاہ کواہے۔

#### العلا

"العلا"اس سرادا يكمعروف برئده" قطاء" ب\_عنقريب انشاء الله" بإب القاف" بين اس كاتفصيلي تذكره آئے گا۔

## العلام

"العلام"اس عراد بازى ايك فتم" الباشق" ، بحقيق" باب الباء" مين اس كاتفصيلي ذكر كزرچكا ب\_

## العيثوم

''العیشوم''اس سے مراد بجو ہے۔ جو ہری نے ابوعبیدہ سے یہی نقل کیا ہے لیکن دوسرے اہل علم کے نز دیک مادہ ہاتھی کو''العیشوم'' کہا جاتا ہے۔

العير

(گدها)العیر (خر\_گدها) عربی میں بیلفظ وحثی اوراهلی دونوں قتم کے گدهوں کے لئے استعال ہوتا ہے۔ ابن ماجہ نے عتبہ بن عبداللہ اسلمی کی ایک روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبتم میں ہے کوئی شخص اپنی اہلیہ کے عبداللہ اسلمی کی ایک روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول الله صلی کہ طرح بر ہنہ ہوکر بیکا م نہ کریں۔ ابو منصور الدیلمی نے حضرت انس علی روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہتم میں ہے کوئی شخص اپنی عورت پر اس طرح نہ پڑے جس طرح گدھا 'گدھی پر پڑتا ہے' جبکہ دونوں میاں ہوی کے درمیان' رسول'' ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ' رسول'' کیا چیز ہے؟ آپ نے فر مایا کہ بوسہ اورزم کلام۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی اپنے کی تا اہل بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس پر لا دتا رہتا ہے تا کہ قیامت کے دن اس کو پورا پورا بورا بدلہ دے اور گنا ہوں سے لدا ہواوہ ایسا معلوم ہوتا ہے جبیسا کہ گدھا۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ گناہوں کی گراں باری کی وجہ ہاس کو گدھے ہے تشبید دی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر مدینة منورہ میں

ایک پہاڑ کا نام ہے جس کورسول اللہ علیہ وسلم مکر دہ سمجھتے تھے اور مکر وہات میں اس سے مثال دی جاتی ہے۔''عیر العین'' آنکھ کے حلقہ کو بھی کہتے ہیں۔

فائدہ:۔ روایت ہے کہ جب حضرت خالد بن سنان العبسی علیہ السلام کی وفات کا وفت قریب آیا تو آپ نے اپنی قوم سے فر مایا کہ جب تم میکو فون کر چکو تو وحثی گدھوں کی کھیپ میری قبر پرآئے گی اوران کے آگے ایک نرگدھا ہوگا۔ جب تم بیدوا قعد دیکھوتو میری قبر کو کھول دینا میں تم کوعلم الا ولین والآخرین کا پید بتاؤں گا۔ چنانچہ جب آپ کی وفات ہوگئی اور آپ کو دفنا نے لگے تو گدھوں کا بیدوا قعد پیش آیا تو آپ کی قوم نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی قبر کھوئی چاہی تو آپ کے سی صاحبز اور کو آپ کی قبر کا کھود نا تا گوار معلوم ہوا تو انہوں نے یہ کہد کر قبر کھو لئے ہے مطابق آپ کی قبر کھود کی تھے کہد کر قبر کھو لئے ہے منع کر دیا کہ ہم کولوگ طعن و تشنیع کریں گے اور کہیں گے کہ بیدوی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ کی قبر کھود کی تھی۔

راوی کہتے ہیں کہ اگر وہ قبر کھد وادیت تو حضرت خالد قبر سے نکل کرضر ور خبریں سناتے لیکن اللہ تعالی کو یہ منظور ہی نہ تھا۔

رسول اکرم سلّی الله علیه وسلم کی خدمت میں حضرت خالد علیه السلام کی صاحبز اوی کے آنے کا قصه گزر چکا ہے۔ اس کے متعلق مزید روایت میہ ہے کہ جب اس لڑکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوتل عواللہ احد پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ میرے والد ماجد بھی یہی پڑھا کرتے تھے۔

کی شاعرنے کی شخص کی بجو میں بیا شعار کہے ہیں جن میں عیر (گدھے) کا تذکرہ ہے۔ لَوْ کنتَ ماءً کنت غیر عضب اَوْ کنت ماءً کنت غیر عذبِ اگر تو تکوار ہوتا تو کند تکوار ہوتا یا گر پانی ہوتا تو شیریں نہ ہوتا۔ اَو کُنْتَ لَحُمَّا کُنْت لحمَ کلبٍ اَوْ کُنْت عیرًا کُنت غیر ندب یا تُو اگر گوشت ہوتا تو کئے کا گوشت ہوتا یا تُو اگر گدھا ہوتا تو چلنے میں کمزور ہوتا۔

# إبن عِرُس (نيولا)

ابن عرس: اس کی کنیت ابوالکم اور ابوالوثاب ہے جمع کے لئے" بنات عرس' اور" بنی عرس' استعال ہوتا ہے۔ قزوین کے بیان کے مطابق بیا کے بیان کے مطابق بیا کے بتا جادر ہے جو چوہوں سے عداوت رکھتا ہے اور ان کے بلوں تھس کران کو نکال لیتا ہے۔ گرمچھ سے بھی اس کی دشنی ہے۔ گرمچھ عموماً اپنا مند کھولے رکھتا ہے۔ نبولا اس کے مند میں تھس کراس کے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے اور اس کی آئتیں کا ث دیتا ہے اور پھر باہر نکل آتا ہے۔ سانپ سے بھی اس کی عداوت مشہور ہے۔ چنانچہ بیسانپ کود کھتے ہی اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ نبولا جب بھی بیار ہوجاتا ہے قومرفی کے انڈے کھا کرشفایاب ہوجاتا ہے۔

نیولا کی ہوشیاری کاایک واقعہ نمبرا

کہتے ہیں کہ ایک نبولہ چوہ کا شکار کرنے کے لئے اس کے پیچھے دوڑا۔ چوہاا پی جان بچانے کی خاطر ایک درخت پر چڑھ گیا گر نبولا بھی برابراس کا پیچھا کرتا رہا یہاں تک کہ چوہا درخت کی چوٹی پر چڑھ گیا اور جب اس کو بھا گئے کا کوئی راستہ نہ ملا تو وہ ایک شاخ کا پیتہ منہ میں دہا کرلٹک گیا۔ نبولا نے جب چوہ کی بیہ چالا کی دیکھی تو اس نے اپنی مادہ کو پکارا چنا نچہ جب اُس کی مادہ اس کی آواز من کر آئی اور درخت کے پنچ بھنچ گئی تو نبولا نے اس شاخ کوجس پر چوہالؤکا ہوا تھا کا ٹ دیا۔ شاخ کشنے سے چوہا نیچے گرا تو گرتے ہی اس کو نبولا کی مادہ

نے شکار کرلیا۔ واقعہ نمبرا

نولاطبعًا چور ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اس کوسونا جاندی کی کوئی چیز ملتی ہے تو اس کواٹھا کرائے بل میں لے جاتا ہے۔ چوری کرنے ك ساته ساته بيذ بين بهي موتا ب- چنانچه ندكور ب كدايك فخف نے نيولاكا ايك بچه پكر ااوراس كو پنجر سے ميں بندكر كے ايك الى جگدر ك د یا جہاں سے اس کی ماں اس کود مکھ سکے۔ چنانچہ جب ماں نے اپنے بچہ کو پنجرے میں بندد یکھا تو اپنے بل میں گئی اور ایک وینار لے کر آئی اوراس کو بنجرے کے پاس رکھ دیا۔ گویا بیاس کے بچہ کی رہائی کا فدیہ تفااور رہائی کا نظار کرنے لگی۔ مگراس شخص نے پنجر ہنیں کھولا۔ چنانچہ کچھ دیرا نظار کر کے وہ پھراہے بل میں گئی اور ایک دوسراویتار لا کر پہلے دینا، کے برابر میں رکھ دیا اور پھرا نظار کرنے لگی تگر جب اس کا بچدر ہانہ ہوا تو پھرا ہے بل میں گن اورا یک تیسرا دینارلا کر پہلے دودیناروں نے برابرر کھ دیا۔غرض کہ اس طرح اس نے بایج وینارلا کربنع کردیئے مگراس پر بھی جب اس کا بچدر ہانہ ہوا تو وہ پھراپنے بل میں گئی اورا بیک خالی تھیلی لا کران یا نچوں وینار کے یاس رکھ دی ۔ گویا پیر بتانا مقصود تھا کہ اب اس کے پاس کوئی اور دینار نہیں پھر بھی شکاری نے اس کے بچے کور ہانہیں کیا تو ہودیناروں کی طرف لیکی تا کدان کواٹھالے پس شکاری نے چھن جانے کے خوف سے دیناروں پر قبضہ کرلیااور پنجرہ کھول کراس کے بیچے کور ہا کر دیا۔ جا حظ کہتے ہیں کدابن عوں جو ہے کی ایک قتم ہے اور دلیل مین معمق شاعر کا بیول چیش کیا ہے۔ الْفَارات بَيْتِي رِفْقَة" مِن بَعْدِ رِفقة چوہاب میرے گھریش میرے فیق ہیں اور پرانے رفیق جا سکے۔ وابن" عرس رَأس بَيْتِي صاعِدًا في رأس طبقة مركاس مايداب مرف وه نيولے جي جواوير نيچ برجگه من نظراً تے جي-پُھراس کی صفت بیان کرتے ہوئے کہاہے۔ في سَوَادِ الْعَيْن رُرُقَة صبغة ابصرت منها رنگ جوچ ها ہے آنکھوں کی سیا ہی میں درانحالیکہ وہ آنکھیں نیلی تھیں۔ أغَبش تَعُلُوُهُ بَلْقَة مِثُلُ هٰذَا فِيُ إِبْنِعِرس ایبابی رنگ نیو نے میں ہوتا ہے۔ ملکی سیابی جس پرسفیدی چھائی ہوئی ہے۔

یں ہے۔ شاعر نے مذکورہ بالاشعر میں ابن عرس کواغبش اور ابلق قر اردیا ہے جو چو ہواں کی تیرہ اقسام بیں، شامل ہے جبیساعنقر ہب بیان ہوگا۔

ابن عرس كالوالدونياسل

ارسطا طالیس نے "نعوت الحیوان" میں اور تو حیدی نے "الا متاح والموانسة" میں بیان کیا ہے کے نیولا کی مادہ منہ کے ذراجہ حاملہ " ہوتی ہاور دم ت بچینتی ہے۔

شرعي تقلم

شافعی فرب میں اس کے بارے میں صامت وحرمت کے دونوں قول میں مگرا مناف کے بہاں برحرام ہے۔

طبى خواص

اس کے مغز کوبطور سرمہ استعمال کرنے ہے آتھوں کی دھند ختم ہوجاتی ہے۔ اس کا دہاغ خٹک کر کے سرکہ کے ہمراہ چنے ہے مرگ میں فائدہ ہوتا ہے اور جوڑوں کے درد میں اس کے گوشت کی مالش مفید ہے۔ دانتوں پراس کی چربی ملنے سے فوراً دانت گرجاتے ہیں۔ اس کا گرم پند پی لیمنا فوری موت کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کے خون کی مالش سے کنٹھ مالا تحلیل ہوجاتی ہے۔ اس کے اور چوہے خون کو اگر پانی میں ملاکر کسی گھر میں چیڑک دیا جائے تو اہلِ خانہ میں جھڑا اشروع ہوجائے گا اور بہی تا ثیران دونوں یعنی چوہاور نیولہ کو کسی گھر میں دونوں ہتھیا ہیاں کسی عورت کے گھر میں دونوں ہتھیا ہیاں کسی عورت کے گھر میں دونوں ہتھیا ہیاں کسی عورت کے گھر میں تو وہ حاملہ نہیں ہوگی۔

تعبير

اس کاخواب میں دیجینااس امرکی علامت ہے کہ کوئی رنڈ وامر دکسی کمسن لڑکی سے شاوی کرے گا۔

ام عجلان

"ام عجلان"جوہری نے کہا ہے کہ اس مرادایک فتم کا پرندہ ہے۔ ابن اثیر نے کہا ہے کہ اس مرادایک فتم کا سیاہ پرندہ ہے جے" قولع" کہا جاتا ہے۔ ریجی کہا گیا ہے کہ اس مرادایک سیاہ پرندہ ہے جس کی دم سفید ہوتی ہے اور ریدا کثر اپنی دم کوترکت دیتار ہتا ہے۔ اس پرندے کو" الفتاح" بھی کہا جاتا ہے۔

ام عزة

"ام عزة"اس عراد ماده برن ب\_ماده برن كے بچول كع"عزة"كماجاتا بــ

ام عویف

''ام عسویف ''اس سے مرادایک فتم کاچو پایہ ہے جس کا سرمونا ہوتا ہے اوراس کے سر میں ایک نشانہوتا ہے اوراس کی دم لمبی ہوتی ہے۔اس جانور کے چار کندھے (یعنی پر) ہوتے ہیں۔ جب بیہ جانورانسان کود کھے لیتا ہے ہے تو اپنی دم پر کھڑا ہوکرا پنے پروں کو پھیلالیتا ہے لیکن پرواز نہیں کرسکتا۔

ام العيزار

"ام العیزاد "اس ہمراد" السیطر" (یعنی امبامرد) ہے۔المہذ بے" باب البدنة" میں مذکور ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں جس شخص نے کافی تھیں اس کانام" العیز اربن سالف" ہے۔

## بابُ الغين

### الغراب

( کوا)السعسواب: کوےکوسیاہ رنگ کی وجہ سے فراب کہا گیا ہے۔ کیونکہ عربی میں فراب کے معنی 'سیاہ' کے ہیں۔ جیسا کہ ارشادِ باری ہے 'وَغَسرَ ابِیْبُ مسُود'' ( لِعِض پہاڑنہایت کالے ہیں )ای طرح حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچے راشد بن سعد نے روایت کیا ہے:۔

" نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا که الله تعالیٰ کا لے بوڑھے کو تا پہند فر ماتے ہیں "۔

راوی حدیث راشد بن سعد نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مرادوہ بوڑھا ہے جو خضاب لگا تا ہو نے راب کی جمع ''غوبانُ اَغوَبةُ 'اغرب' غُوابین اور غَوُب'' آتی ہیں۔ جمع کے ان تمام اوز ان کوابن ما لک نے اس شعر میں جمع کیا ہے ۔ بالغرب اَجْمَعُ غُواباً ثُمَّمَ اَغُوبَة' وَاَغُوبُ وَغَوَ ابِینِ وَغُوبُان ''

غراب کی جمع غرب آتی ہے اور اغربہ داغرب اورغرابین وغربان ( بھی ) آتی ہیں۔

اس کی کنیت ابوحاتم 'ابو تجاوف اور ابوالجراح 'ابوحذ رابوزیدان ابوزاجر'ابوالشوم اور ابوغیاث ابوالقعقاع ابوالمرآتی بین نیزاس وک ابن الا برص ابن برتح ابن دابه بھی کہا جاتا ہے۔اس کی تختمیں بیں مثلاً غداف (گرم کواجس کا رتگ را کھ کے مشابہ ہوتا ہے ) اور ذاغ اور اکل اور غراب الزرع (یعنی کھیتی کا کوا) اور ''اور ق' بیکواجو کچھ سنتا ہے اے اپنی زبان سے بیان کرتا ہے۔غراب کی ایک فتم ''غراب اعصم'' ہے جونہایت قلیل الوجود ہے۔ چنانچ عرب اس کی قلت کو کہاوت کے طور پر استعمال کرتے ہیں ''اعد خصن الغواب الاعصم '' فراب اعصم ہے بھی زیادہ کمیاب)۔

#### حديث مين تذكره:

'' نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ تورتوں میں نیک عورت کی مثال ایس ہے جیسا کہ سوکوؤں میں ایک غراب اعصم''۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ غراب اعصم کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ جس کا ایک پاؤں سفیدہ ؤ امام احمد اور حاکم "نے اپنی متدرک میں حضرت عمر ڈبن عاص سے روایت کیا ہے۔

فرماتے ہیں کہ ہم نبی کڑیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مرائظہر ان میں تھے تو ہم نے وہاں بہت کوے دیکھیے جن مین ایک غراب اعصم بھی تھا جس کی چوٹج اور دونوں پاؤں سرخ تھے۔آپ نے ارشاد فر مایا کہ جنت میں عورتوں میں سے نبیں داخل ہوں گی مگراتنی مقدار میں جتنی مقدار کہان کوؤں میں غراب اعصم کی ہے''۔

احباء میں مذکورے کہ غراب اعظم اس کو نے کو کہتے ہیں جس کا پیٹ سفید ہو۔ بعض کے نز دیک وہ کواغراب اعظم کہلاتا ہے جس کے دونوں باز وسفید ہوں یا دونوں یا وُل سفید ہوں۔

حضرت لقمانٌ كي وصيت

حضرت لقمانؓ نے اپنے فرزند کونفیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ''اے پیارے بیٹے!بری عورت سے بیچتے رہنااس لئے کہ وہ تجھ کو

وقت سے پہلے بوڑھا بنادے گی اورشری عورتوں ہے بھی بچتے رہنا کیونکہ وہ تھے بھی خیر کی طرف نہیں بلائیں گی اوراچھی عورتوں سے مختاط رہنا''۔

حفزت حسن فرماتے ہیں کہ قتم خدا کی جو محض بھی اپنی عورت کی خواہشات کے تالع ہوجا تا ہےاللہ تعالیٰ اس کواوند ھے منہ جہنم میں ڈال دےگا۔ حضرت عمر کاارشاد ہے کہ عورتوں کی مخالفت کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔اس طرح بعض حضرات کا قول ہے کہ عورتوں ہے مشورہ کرواور پھران کے مشورہ کے خلاف عمل کرو۔

### زمزم كى صفائى كاواقعه

تاریخ میں زمزم کی کھدائی کے سلسلہ میں ندکور ہے کہ جب حضرت عبدالمطلب نے دیکھا کہ کہنے والا کہدر ہا ہے احفر طبیة (طبیبہ کی کھدائی کرو پوچھا کہ' طبیبہ' کیا ہے؟ تو کہنے والے نے بتایا کہ زمزم ہے آپ نے دریافت کیا کہاس کی علامت کیا ہے؟ جواب آیا کہ وہ او جھاورخون کے درمیان غراب اعصم کے انڈے دینے کی جگہ ہے۔

سہبلی کہتے ہیں کہاس واقعہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کعبہ کو منہدم کرنے والاشخص کوے کی صفات پر ہوگا اور وہ ذوالسوینقتین (حبشہ کاایک شخص) ہےجیسا کہ سلم شریف میں حضرت ابو ہر پر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے:۔

اور بخاری میں حضرت ابن عباس ہے مروی ہے:۔

'' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فر مایا کہ مین دیکھیر ہاہوں کہ دہ اسود ہے باغدا ہے خانہ کعبہ کے پھروں کوا کھاڑر ہاہے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ وہ ایک حبثی ہے' کشادہ پنڈلیوں والا'نیلی آتکھوں والا'چپٹی تاک والا'بڑے پیٹ والا اور اس کے ساتھی خانہ کعبہ کے پھروں کوتو ڑرہے ہیں اور ان کوا تھا کر سمندر میں پھینک رہے ہیں'۔(اس کوابو الفرج جوزی نے نقل کیا ہے)۔

حلیمی نے ذکر کیا ہے کہ تخ یب کعبہ کا بیدوا قعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کے زمانہ میں ہوگا۔ حدیث میں ہے:۔ ''اس گھر (خانہ کعبہ ) کا خوب طواف کر لواس سے پہلے کہ اس کواٹھا لیا جائے۔ کیونکہ بیددوم تبہ منہدم ہو چکا ہے اور تیسری مرتبہ مین س کواٹھا لیا جائے گا''۔

کوے کی ایک فتم غراب اللیل ہے۔ جاحظ کے قول کے مطابق بیا یک الیا کوا ہے جس نے عام کوؤں کی عادت کوترکر دیا ہے اور
الوکی مشابہت اختیار کر لی ہے اس لئے اس کوغراب اللیل کہتے ہیں۔ بعض معتبر افراد کا بیان ہے کہ اکثر رات ہیں اس کوے کو دیکھا گیا
ہے۔ ارسطونے اپنی کتاب ''بعوث الحج ان' میں لکھا ہے کہ کوے چار قتم کے ہوتے ہیں اور یہ قتمیں رنگوں کے اعتبار سے ہیں (۱) بالکل
سیاہ (۲) سیاہ وسفید (۳) سراور دم قدر سے سفید اور (۳) سیاہ طاؤ ہی جس کے پروں پرقدر سے چیک ہوتی ہے اور ٹانگوں کا رنگ مرجان
سیخی مو نئے جسے ہوتا ہے۔ جملہ اقسام کے کوے چھپ کر جفتی کرتے ہیں۔ جس کا طریقہ بیافتیار کرتے ہیں کہ اڑتے ہوئے دم سے دم ملا
لیتے ہیں اور بعد فراغت جفتی نرمادہ کی طرف مؤکر نہیں دیکھتا اس لئے کہ وفا کا مادہ اس کے اندر بہت کم ہوتا ہے۔ کو سے کی مادہ عموا چاریا
پانچ انٹرے دیتی ہے جب ان سے بچونگل آتے ہیں قومادہ ان کو چھوڑ دیتی ہے۔ کیونکہ اس وقت وہ بچے بہت بدصورت ہوتے ہیں۔ جسم
چھوٹا سراور چوٹج بہت کہی ہوتی ہے۔ اعتباء ایک دوسرے سے الگ اور بے جوڑ نہوتے ہیں۔ بچوں کو اس حالت ہیں دیکھر اگر چہوٹا سراور چوٹج بہت کہی ہوتی ہے۔ اعتباء ایک دوسرے سے الگ اور بے جوڑ نہوتے ہیں۔ بچوں کو اس حالت ہیں دیکھر کر اگر چہوٹا سراور چوٹج بہت کہی ہوتی ہے۔ اعتباء ایک دوسرے سے الگ اور بے جوڑ نہوتے ہیں۔ بچوں کو اس حالت ہیں دیکھر کہ اگر چھوٹا دیان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بچوں کو اس حالت ہیں دیکھر کا اس حالت ہیں دیکھر کی دوسرے سے الگ اور بے جوڑ نہوتے ہیں۔ بچوں کو اس حالت ہیں دیکھر کا اس حالت ہیں دیکھر کو سیاں کی دوسرے سے ان کی روزی ان کے گھونسلوں میں پیدا کر دیتا ہے 'چھر' محمل کا اس کی دوسرے سے ان کی روزی ان کے گھونسلوں میں پیدا کر دیتا ہے 'چھر' کو کو کو کو کو کو کر دی بیں۔ بھون کو جوڑ کیا ہو کر جوڑ نہوں کے ہیں۔ بھوٹ کو کو کر کو کر کو کی دوسرے سے ان کی روزی ان کے گھونسلوں میں پیدا کر دیتا ہے 'چھر' کو کو کو کو کی کو کر کی کو کر کی ان کو کو کی کو کر کو کر کو کر کو کی کو کر کی کو کر کو کی کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کو کر کی کر کو کر کر کو کر کی کو کر کو کر کو کر کر کر کی کو کر کر کو کر کو کر کو کر کر کر کی کر کر کر کر کو کر کر کر کر کو کر کو کر کر کر کی کر کر

گھونسلوں میں داخل ہوتے ہیں یہ بچے ان سے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ جب ان میں قوت آ جاتی ہے اور بال و پرنکل آتے ہیں تب ان کے والدین ان کے پاس آتے ہیں ہو وہ اڑنے کے قابل ہو اللہ ین ان کے پاس آتے ہیں مادہ ان کو پروں میں دبائے رکھتی ہے۔ اور نران کی روزی کا انتظام کرتا ہے۔ جب وہ اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو ان کے والدین ان کو گھر گئے کھرتے ہیں اور بچے کا کیس کا کیس کرتے رہے ہیں۔

کواٹکارٹبیں کرتا بلکہ جہاں کہیں گندگی پاتا ہے اس کو کھا لیتا ہے ورنہ بھوکا مرجائے اس طرح چلٹا اور چڑھتا ہے جس طرح بہت کمزور پرندے۔

غداف نامی کواالو سے لڑتا ہے اور اس کے انڈ سے کھا جاتا ہے اور اس کو سے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان اس کے بچوں کو اٹھا لیتا ہے تو نراور مادہ دونوں اپنے پنجوں میں کنگریاں اٹھا کرفضاء میں اڑتے ہیں اور اپنے بچوں کی رہائی کے لئے وہ کنگریاں ان بچے پکڑنے والے انسانوں کے مارتے ہیں۔''منطق الطیر'' کا کہنا ہے کہ کوابر الٹیم جانور ہے اور اس میں کی تم کی کوئی بھی خوبی نہیں پائی حاتی۔

فائدہ:۔ عرب کوے کو منحوں خیال کرتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے اس کا نام لیعنی غراب سے مخلف مشتق کے ہیں "غربت اغترب" اور بیسب برے معنی پر دال ہیں۔ چنانچے تھر ابن ظفر نے اپنی کتاب" السلوان" میں لکھا ہے کہ اسم" غربہ" ان اساء کا مجموعہ ہے جو معنی ذیل پر دلالت کرتے ہیں" غ" سے غدر غرور نفیبت غم نفلہ (کینہ) غرہ اور غول"ب" سے بلوی بوس (تنگی) برح (کر) بوار (بلاکت)" ر" سے در (مصیبت) ردع اور دی بمعنی بلاکت اور" و" سے حوال مول محمم اور حلک ماخوذ ہیں۔

کوے کی ایک قتم غراب البین الابقع 'بقول جو ہری اس کوے کو کہتے ہیں جوسیاہ اور سفید ہو۔ صاحب مجالست فر ماتے ہیں کہ اس کو غراب البین الابقع 'بقول جو ہری اس کو سے جدا ہو گیا تھا۔ جب نوح علیہ السلام نے اس کو پانی کا حال معلوم کرنے کے ایک بھیجا تو بیم دوار کھانے میں مشخول ہو گیا اور واپس آ کر حضرت نوع علیہ السلام کو جواب نہیں دیا اس لئے لوگ اس کو منحوس بھی بھیجھتے ہیں۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس کو فاسق کہنے کی وجہ بھی بہی ہے۔

صاحب منطق الطیر فرماتے ہیں کہ کواان جانوروں میں سے ہے جن کوخل وحرم میں ہرجگہ مارنے کا حکم حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہےاوراس کوفواسق میں شار کیا ہے۔

بقول جاحظ غراب بین کی دونتمیں ہیں ایک وہ جوچھوٹا ہوتا ہے اور بیشوم (نحوست) اور ضعف کے لئے مشہور ہے دوسری قتم وہ ہے جوان گھروں میں آ کر بیٹھتا ہے جن کولوگ خالی کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب اہلی عرب غراب بین سے نحوست مراد لیتے ہیں توایک صورت میں بیلفظ کوؤں کی جملہ اقسام کوشامل ہوتا ہے نہ کہ خاص اس کوے کو جوسیاہ وسفید ہوتا ہے۔

مقدی نے ''کشف الاسرار' میں لکھا ہے کہ غراب بین اس کا لے کو سے کو کہتے ہیں جوا پی آواز میں نوحہ کرتا ہے جیسے مصیبت اورغم کے وقت نوحہ کیا جاتا ہے اور جب دوست واحباب میجاد کھتا ہے تو ان کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور ان کی جدائی اور مکانوں کی ویرانی کی خبر دیتا ہے۔

#### مديث من ذكر:

'' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی طرح می تھونگیں مارنے ہے منع فر مایا ہے یعنی تجدے میں صرف آئی دیر سرر کھنا جنتی دیر کوا کھانے میں رکھتا ہے''۔ جلد دوم

امام بخاریؓ نے "الا دب" میں اور حاکم " نے "متدرک" میں اور پہتی " نے "شعب الایمان" میں اور ابن عبدالبر " وغیرہ نے عبداللہ" ابن حرث اموی سے روایت کیا ہے کہ وہ اپنی مال اربطہ نے قل کرتے ہیں وہ اپنے باپ کا قصہ بیان کرتی ہیں۔

'' وہ فرماتے ہیں کدمیں نجی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غز وہ حنین میں شریک ہوا' حضور نے مجھے دریافت فرمایا کرتمہارانام کیا ہے؟ میں نے کہاغراب' آپ نے ارشاد فرمایانہیں بلکہ تیرانام مسلم ہے''۔

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ان کا نام اس وجہ سے تبدیل فر مایا کہ غراب فعل اور غذا کے لحاظ سے خبیث ہے چنانچہ آپ نے حل اور

حرم میں اس کے مار ڈالنے کا حکم دیا ہے۔

سنن الی داؤر میں ہے کہ ایک محف صنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرانام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرانام اصرم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبیں بلکہ تیرانام زرعہ ہے۔ بینام آپ نے اس وجہ سے تبدیل کیا کیونکہ اصرم میں قطع کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ابوداؤ " فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل ناموں کو تبدیل فرمایا جن کی وجو ہات یہ ہیں:۔

(۱)" عاص" اس كے معنی نافر مان كے بیں اور مومن كی شان اطاعت اور فرمانبرداری ہے اس لئے اس كو تبديل فرمايا۔ (۲)"عزيز" اس كے معنی صاحب عزت كے بیں اور چونكه عزت اللہ تعالیٰ كے لئے خاص ہے اور بندے كی شان فرى اور مہولت ہے اس لئے اس كو بدل دیا۔

(m) "عقلة" اس كمعنى - بندے كا بھلائى سے دور ہونے كے بين اس وجہ سے اس كوكر وہ سمجھااور بدل ديا۔

(۵) "شہاب"اس كے معنى آگ كے شعلہ كے بين اور چونكه آگ الله كى عقوبت مين وافل ہاس لئے اس نام كوتبديل فرماديا۔

(٢) "حكم"اس كمعنى يدين كدوه حاكم جس كافيصلدائل بواورييشان صرف الله تعالى كى بـــ

(2) "عقرہ"اس زمین کو کہتے ہیں جس میں کچھ بھی اگانے کی صلاحیت ندہو۔

کوے کی آواز پر کیا کہنا چاہیے اس پرامام احمد نے کتاب الزهد میں لکھا ہے کہ جب کو ابولٹا تھا تو حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تقہ

اللُّهِمُّ لاَ طَيْرَ الاطَيْرَ ك وَلا خير الاخَيْرُكَ وَلا اللهُ غَيْرُك".

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ہم کوابن طبرز دکی مندے روح ابن صبیب کا بیوا قعد پہنچا ہے کہ وہ ایک بار حضرت صدیق اکبروضی اللہ عندے پاس موجود ہے کہ آپ کے پاس ایک کوالا یا گیا۔ آپ نے اس کے بازود کھے کرفر مایا ''الحمد لللہ'' پھر کہنے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کوئی جانور شکارنہیں ہوتا جب تک کہ اس کی تیج میں کی ندآئے اور حکم خداو عدی ہے اگنے والی کوئی جڑی ہوئی ایس خبیں جس پرکوئی فرشتہ مقرر ندہ وجواس کی تیج شار کرتا رہتا ہے اور کوئی درخت ایسانہیں جوجھاڑ ایا کا ٹا جاتا ہو گرتیج کی کی کی وجہ ہے اور انسان کوکوئی برائی نہیں چہنچتی گر اس کے گنا ہوں کی وجہ سے اور بہت سے گناہ اللہ تعالی معاف فرمادیے ہیں۔ پھر آپ (حضرت ابو کم شان کر مایا کہ اور یہ ہے اور بہت سے گناہ اللہ تعالی معاف فرمادیے ہیں۔ پھر آپ (حضرت ابو کم شان کو کوئی برائی نہیں چہنچتی گر اس کے گنا ہوں کی وجہ سے اور بہت سے گناہ اللہ تعالی معاف فرمادیے ہیں۔ پھر آپ (حضرت ابو کم شان کو کوئی برائی نہیں جو جو اللہ کی عبادت کراور یہ کہ کر چھوڑ دیا۔

فائدہ:۔ ابوقعیم فرماتے ہیں کہ کواز مین کے اندر کی چیز اتن گہرائی تک دیکھ لیتا ہے جتنی کہ اس کی چونچ کی لمبائی ہے۔ جب قائل نے اپنے بھائی ہائیل کوئل کردیا تو اللہ تعالی نے اس کے پاس ایک کوے کو بھیجا تا کہ اس کواپنے بھائی کی تدفین کا طریقہ سکھلائے۔اللہ تعالی نے کوے کےعلاوہ کی اور جانور کو کیوں نہیں بھیجااس میں حکمت بیتی کہ چونکہ بیغل ایک متنزب بعثی انو کے قتم کا تھا جواس سے پہلے بھی نہیں ہوا تھا اور کو ابھی اپنے نام کے اعتبارے استغراب میں شریک ہے۔لہذا اس تعلیہ بینی قبل اور تعلیم تدفین میں ایک قتم کی مناسبت ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے'' وَ النّالُ عَلَيْهِمْ نَبَا ابْنَى ادْمَ بِالْحَقّ اِذْفَرْ بَا فُرْ بَانانُ''۔

مفرین نے اس قصہ کواس طرح بیان فر مایا ہے کہ قائنگ کا شت کاری کیا کرتا تھااوراس نے قربانی مین ایسی چیز پیش کی جواس کے
یہاں بہت کم قیمت کی تھی۔ ہائیل کے یہاں بھیٹراور بکریاں تھیں اس نے ان میں سے ایک نہایت عمرہ جانور چھانٹ کراللہ تعالیٰ کی بارگاہ
میں پیش کیا۔ چونکہ دونوں بھائیوں کی نیت میں زمین آسان کا فرق تھا کہذا ہا بتل کا مینڈ ھامقبول ہوااوراس کو جنت میں چھوڑ دیا گیااور وہ جے نے لگااور پھر حضرت ابرا ہیٹم کے پاس اساعیل علیہ السلام کے فدید میں قربانی کے لئے لایا گیا۔

کتے ہیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا دہیں قائیل بڑا تھا جب حضرت آدم جج کرنے گئے تو قائیل کواپے لڑکوں پروسی بنا گئے سے ۔ پھر جب آپ جے سے والیس آئے تو آپ نے قائیل سے پوچھا کہ ہائیل کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھ کونیس معلوم۔ یہ جواب کی کرحضرت آدم نے ارشاد فرمایا'' الْلَهُمُ اَلْعَنْ اَدُ صَا شوبت عمد ''لینی جس خطر نمین نے ہائیل کا خون پیا ہا اللہ تعالی اس پر لعنت فرما۔ چنا نچھاس وقت سے زمین نے خون پیتا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سوسال تک حیات رہے۔ گرمرتے دم سے مسکرائیس ۔ چنا نچہ جب ملک الموت آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا'' حیاک اللہ یا اُدم و بیاک ''بین کر حضرت آدم نے دریافت کیا گئے ہے۔

کتے ہیں کہ قابیل اپنے بھائی کی لاش کوادھرا تھا نے پھرتا تھا یہاں تک کہ شام ہو گئی اور کوئی حل اس کے ذہن میں نہیں آیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے دوکوؤں کو بھیجاان میں سے ایک کوے نے دوسرے کو مارڈ الا اور اس کے بعدا پنی چو بخے سے زمین کرید کراس مقتول کوے کی لاش کو دبا دیا۔ چنا نچہ قابیل نے بھی کوئے کی افتد اءکرتے ہوئے ہا بیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا بی کہ اسلام کردیا ورنہ کوئی حبیب اپنے خرمایا کہ اللہ کا اللہ کو فن نہر اسران ) کو مسلط کر دیا ورنہ کوئی حبیب اپنے حبیب کو فن نہرتا۔

کتے ہیں کہ قائیل سب سے پہلافخض ہوگا جس کو جہم کی طرف ہنکایا جائےگا۔ چنا نچدارشادِ باری تعالیٰ ہے '' رہنا آرنا اللہ نین افسین فرجن کے اکو اللہ نین افسین آلیجن و اکو نسس '' (اے ہمارے رب ہم کو دکھلا دے وہ دونوں جنہوں نے ہم کو بہکایا تھا جو جن ہا ور جوآ دی ہے ) اس آت کر پر پی جن وانس سے قائیل اورا بیس مراد ہیں۔ حضرت انس سے کے حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے سیٹنہ (منگل) کے بارے میں سوال کیا گیا تو آٹ نے فرمایا کہ وہ یوم الدم (خون کا دن) ہے۔ اس روز جوا کو چن آیا اورای دن ہائیل کو قائیل نے آئی کیا۔ مقاتل کا بیان ہے کہ اس خون رین سے پہلے پر عمدے اور وحقی جانور بی آدم سے مانوس تھے۔ گر جب قائیل نے ہائیل کو آل کر دیا تو پر عمدے اور درختوں پر کا ننے آگے اور بہت سے پھل اور میو سے کھٹے ہو گھے اور برعہ ماری ہوگیا اور نمیوں کے باس سے بھاگ گئے اور درختوں پر کا ننے آگے اور بہت سے پھل اور میو سے کھٹے ہو گھے اور سمندروں کا پانی کھاری ہوگیا اور زمین گردآلود ہوگئی۔ ابو داؤ دی نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ سمندروں کا پانی کھاری ہوگیا اور زمین گردآلود ہوگئی۔ ابو داؤ دی نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ کے دو سے میں کہ بیا گئی تا تیل کی وست درازی کرئے تو جس کی ہائیل اور اس کے بھائی قائیل کی وست درازی کا جواب نہ کور ہے۔

#### ایک عجیب حکایت

قزویی نے ابوحامدا عمری ہے بیان کیا ہے کہ بخوا سود پر ایک پھر کانا م کنیہ ہے جوایک پہاڑ پر ایستادہ ہے۔ اس کنیہ پر ایک بڑا قبہ بنا ہوا ہے جس پر ایک کوا بیشا ہوا ہے جو وہاں ہے بھی نہیں بٹا۔ اس قبہ کے مقابل ایک مجد بنی ہوئی ہے۔ لوگ اس مجد کی زیارت کے لئے آتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس گرج کے پادر یوں سے یہ طے ہے کہ جو مسلمان زائرین یہاں آئیں وہ ان کی ضیافت کریں۔ چنا نچہ جب کوئی زائر وہاں پہنچتا ہے تو وہ کوا قبہ کے ایک سوراخ ہیں اپنی چوپی ڈال کرآ واز لگا تا ہے۔ زائرین کی تعداد جتنی ہوتی ہے آئی ہی بار آواز لگا تا ہے۔ کوے کی آواز س کر پادری اتنائی کھانا لے کرآتے ہیں جتنا کہ ان موجود زائرین کے لیے تعداد جتنی ہوتی ہے آئی ہو۔ اس کنیے الغراب (کوے والاگر جا) مشہور ہوگیا۔ پادرویوں کا کہنا ہے کہ ہم اس کوے کوائی جگہ د کھتے چلے آر ہے ہیں نہماں سے کھاتا پیتا ہے۔

ایک دوسری حکایت

ابوالفرج نے ''انجلیس والانیس' میں نقل کیا ہے کہ ہم قاضی ابوالحن کے پاس بیشا کرتے تھے۔ایک دن حب معمول ہم ان کے یہاں گئے گرچونکہ قاضی صاحب اس وقت باہر موجو دنہیں تھے اس اے ہم دروازہ پر ہی بیٹھ گئے۔اتفا قا ایک اعرابی بھی کسی ضرورت سے وہاں بیشا ہوا تھا۔قاضی صاحب کے گھر میں تھجور کا ایک درخت تھا اس پر ایک کو آیا اور کا کیں کرکے چلا گیا۔وہ اعرابی کوے ک آوازس کر بولا کہ بیکوا کہدرہا ہے کہ اس گھر کا مالک سات روز میں ہر جائے گا۔اعرابی کی بید بات س کرہم نے اس کو جھڑک دیا۔ جس پروہ اعرابی اٹھ کرچلا گیا۔

اس کے بعد قاضی صاحب نے ہم کواندر بلایا جب ہم اندر پنچاتو دیکھا کہ قاضی صاحب کے چیرے کارنگ بدلا ہوا ہے اور افسردہ ہیں۔ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ فرمانے گئے کہ رات میں نے خواب میں ایک فخص کودیکھا جو پیشعر پڑھ رہا ہے۔ مَنَاذِلُ ال عِبَادِ بِنُ زَیْدِ عَلَی اَهْلِیُکُ وَالنَّعَمِ السَّلاَمْ

منازِل آپِ عِبادِ بِن ریدِ اےآل عباد کے گھرو!تم پراور تمہاری نعتوں پر سلام ہے''۔

جب سے میں نے بیخواب دیکھا ہے میرادل پریشان ہے۔ بیخواب من کرہم قاضی صاحب کودعا ٹیں دے کرواپس آ گئے۔ جب ساتواں دن ہواتو ہم نے سنا کہ قاضی صاحب کا انقال ہو گیا اور تدفین بھی ہوگئی۔

#### اميه بن الي الصلت كي موت كاواقعه

یقوب بن سکیت کابیان ہے کہ امیہ ابن ابی الصلت ایک دن شراب نوشی میں مشغول تھا کہ ایک گوا آکر ہولئے لگا۔ امیہ نے اس کی آواز من کرکھا کہ تیرے منہ میں خاک کو انچر دوبارہ بولا۔ اس باربھی امیہ نے بھی کھا کہ تیرے منہ میں خاک اس کے بعدا میہ حاضرین کی جانب متوجہ ہوکر کہنے لگا کہ جانتے ہو یہ کوا کہ رہا ہے؟ حاضرین نے نفی میں جواب دیا تو امیہ نے کہا کہ کوا کہ رہا تھا کہ تو (امیہ ) یہ شراب کا بیالہ چتے ہی مرجائے گا اور اس کی علامت سے ہے کہ میں (کوا) فلاں ٹیلے پرجاکرایک ہڈی کھاؤں گا اور وہ ہڈی میرے حلق میں بھنس جائے گی جس سے میری موت واقع ہوجائے گی۔

چنانچابیابی ہوا کدوہ کواایک ٹیلے پر پہنچااور دہاں پر پڑی ایک ہٹری نگلنے کی کوشش میں اس کی موت ہوگئی۔اس کے بعدامیہ نے وہ شراب کا پیالہ پیااور پیتے ہی مرگیا۔ امیدابن الصلت نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کا زمانه پایا تفاظروه مسلمان نبیس ہوااور کا فربنی مرگیا۔ زمانه جاہلیت بی اس نے تورات اور انجیل بڑھی تھی۔ ان کے مطالعہ سے اس کواس بات کاعلم ہوگیا تھا کہ عرب مین عنقریب ایک نبی مبعوث ہوئے والے ہیں اس وقت سے اس کو بیطمع ہوگئی کہ وہ میں ہی ہوں۔ جب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبعوث ہوئے تو اس کی بیامید برند آئی اور حسد کی وجہ سے ایمان ندلایا۔

عرب میں امیرسب سے پہلا محض ہے جس نے کتابت کے شروع میں 'باسمک اللّٰہم '' لکھنا شروع کیااور پھر رفتہ رفتہ قریش جاہلیت کے جملہ کمتوبات میں اس کلمہ کو لکھنے لگے۔امیہ کو میکلہ کہاں سے دستیاب ہوااس کے متعلق مسعودی نے ایک بجیب وغریب داستان نقل کی ہے:۔

کہتے ہیں کدامیہ معتوب تھا لینی اس کو جن نظر آیا کرتے تھے۔ایک مرتبدہ قریش کے کی قافلہ کے ساتھ سفر کے لئے لکا اُراستہ میں اس کو ایک سانپ آتا دکھائی دیا۔ قافلہ والوں نے اس کو ہار ڈالا۔ اس کے بعد ایک اور سانپ نمودار ہوااور کہنے لگا کہ جھے فلال معتول کا قصاص دو۔ یہ کہہ کراس سانپ نے زیمن پرائی ماری جس کی وجہ سے قافلہ کے جملہ اونٹ منتشر ہوگئے۔ پورے قافلہ والے ان کو تھ کرتے کرتے تھک گئے۔ جب انہوں نے اونٹوں کو تھ کرلیا تو وہ سانپ چر نمودار ہوااور پھرز مین پرائٹی ہاری جس کی وجہ سے تمام اونٹ پھر بدک گئے۔ قافلہ والے ان اونٹوں کو تلاش کرتے کرتے ایک ایسے چیش میدان میں پینچ گئے جہاں پائی کا نام ونشان تک شقا۔ قافلہ والے تھکن اور بیاس کی وجہ سے بدم ہوگئے۔ قافلہ والوں نے امیہ سے پوچھا کہ اس مصیب سے بینچ کئے جہاں پائی کا نام ونشان تک شقا۔ قافلہ والے دوالے دوالے کی میں دور ایک آگے۔ بیا کہ کرامیہ وہاں سے چل دیا اور ایک ٹیلہ پار کرنے کے بعد اس کو دور ایک آگ جاتی ہوئی نظر آئی۔ وہ آگ کی سمت دوانہ ہوگیا۔ جب آگ کے قریب بہنچا تو اس کو نیمہ میں ایک بوڑھ اختی نظر آئی۔ وہ آگ کی سمت دوانہ ہوگیا۔ جب آگ کے قریب بہنچا تو اس کو نیمہ میں ایک بوڑھ اختی نظر آبی جو دراصل جن تھا۔ اس سے سے بعد تیسری مرتبہ پھر جب سانپ تا فلہ والوں کو ستانے کے اس بوٹ تھا وہ کیا گوار اس کی بعد تیسری مرتبہ پھر جب سانپ تا فلہ والوں کو ستا نے کے آبیا تو انہوں نے یہ کھر بڑ ھو دیا۔ یہ کلمہ من کرسانپ کہنے لگا نہ تمہارا ہم اور کھر تم کوس نے سکھا دیا اور یہ کہ کرسانپ چھا گیا اور اس طرح قافلہ والوں کی جان چھو ئی۔

کتے ہیں کہاس قافلہ میں امیر معاویہ کے داداحرب بن امیہ بن عبد شمس بھی تھے اور اس داقعہ کے بعد جنات نے اس سانپ کے قصاص میں ان کو آل کرڈ الا۔ چنانچ کسی شاعر کا قول ہے \_

> وقبُر حربِ بمكانِ بمكانِ قفرِ وَلَيْسَ قُربَ قَبْرِ حرابِ قَبْرِ ، حربى قبر "بو"كمقام بن إدراس كى قبركة ريب وكى قبرين إ

امیدا بن الصلت بعثت اور توحید کا قائل تھا۔ اس بارے میں اس کے عمدہ اشعار مشہور ہیں۔ چنانچے ترفدی نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ میں کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اشعار کوسنتا اور ان کی تحسین متعدد روایات میں موجود ہے۔ امیل بن ابی الصلت کی بہن مسلمان ہوگئی تھی اور اس نے اپنے بھائی کا بیوا قعد بیان کیا تھا۔

> شرعی تھم کوے کی جملہ اقسام حرام ہیں۔البتہ زاغ زرعی جودانہ کے سوا پچھیبس کھا تاوہ حلال ہے۔

صیح بخاری میں ہے کہ پانچ جانورا سے ہیں کدان کے قائل پر گناہ نہیں ہےوہ یہ ہیں: کوا چیل چو ہا سانپ اور کا شکھانے والا کتا۔

سنن ابن ملجداور پہنتی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سانپ فاسق ہے چو ہافاسق ہے ۔

ضرب الامثال:

وَمَن يَكُنِ الغُوَابُ لَهُ دَليُلا يَهُو بِهِ عَلَى جِيْفِ الْكِلاَبِ جَمُو بِهِ عَلَى جِيْفِ الْكِلاَبِ جَمُ جَسِ خَصْ كَارِ مِنما كوا مووه اس كوكوں كمروار يرلے جاكر كمر اكرد سكا۔

اللي عرب كامقوله ب"لا افعل كفاحتى يشهب الغُوابُ" (جب تك كوابورُ هانه مواس وقت تك ايمانبيس كرول كا) يه مقوله اس وقت بولتے بيں جب كوئى بميشہ كے لئے كى كام كوند كرنے كاعبد كرے۔ كيونكہ كوا بھى بورُ ھانبيس موتا۔

معسر بن کدام ہے روایت ہے کہ ایک مخص بحری سفر پرروانہ ہوا گر بادیخالف کی وجہ سے کشتی ٹوٹ گئی اور وہ ایک جزیرہ میں پہنچ گیا۔ وہاں اس کو تین دن تک نہ تو کوئی انسان نظر آیا اور نہ کچھ کھانے کوئل سکا۔ چنانچہ زندگی سے مایوس ہوکراس نے بیشعر پڑھنا شروع کیا۔

إذا شَابُ الغُرابُ أَتيتَ اهلي وَصَارَ الْقارُ كَاللَّبِنِ الْحَلِيبِ

میں اپنے گھر اس وقت آؤں گاجب کہ کوابوڑ ھاہوجائے گا۔

(چونکہ بید دنوں چیزیں ناممکن ہیں اس لئے اس کا مطلب بیقا کداب میں بھی نہیں جاسکوں گااور بہیں مرجاؤں گا)۔ بیشعر پڑھتے ہی اس کے کانوں میں آواز آئی۔

عَسى الربُ الذي اَمُسَيْتَ فيه يَكُونُ وَرَاءَ هُ فَرَجٍ وَ قَرِيبٍ

امیدے کہ جس مصیبت میں پھناہوا ہے عقریب اس کے بعد فراخی ہونے والی ہے

اس کے پچھ در بعد ہی اس مخص کوایک مشتی آتی ہو کی نظر آئی کشتی قریب آئی تو کشتی والوں نے اس کوسوار کرلیا۔ چنانچیاس سفر میں اس مخص کو بجد منافع ہوااور وہ بعافیت اپنے گھر پہنچ گیا۔

يجه جانورول كي خاص عادتيں

معودی نے فارس کے ایک علیم کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ہرشے سے وہ عادت حاصل کر لی جواچھی تھی۔لوگوں نے ان علیم صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کتے ہے کون ی خصوصیت اخذ کی؟ تو اس نے جواب دیا کہ مالک کے گھر والوں سے اس کی الفت اور مالک کے جان و مال کی حفاظت کرتا' اور بلی سے خوشامہ' کیونکہ کھانے کی چیز مانتلتے وقت بلی جوخوشا کہ اور جا پلوی کرتی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی اور خزیر سے سویر سے سویر سے اپنی ضروریات سے فراغت پالینے کی اچھائی اور کو سے سیختی کے ساتھ اپنی حفاظت اور بچاؤ

#### خدا كيے هاظت كرتا ہے؟

علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیل نے بہت کی کتابوں بیل بیروایت دیکھی ہے جس کوزید ابن اسلم نے اپنے والد کے حوالہ ہے نقل کی ہے کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق " بیٹے ہوئے لوگوں ہے نفاطب تھے تو ایک فض اپنالڑکا ساتھ لئے ہوئے حاضر مجلس ہوا۔ اس کو دیکے کر حضرت عمر فاروق " نے فرمایا کہ بیل نے ایسی مشابہت کوؤں بیل بھی نہیں دیکھی جیسی کہتھ بیل اور تیر ہے لڑکے بیل ہے۔ اس فض نے جواب دیا کہ امیر الموشین اس لڑکے کواس کی والدہ نے اس وقت جنم دیا جبکہ وہ مربھی تھی۔ بیس کر حضرت عمر فاروق " سیدے ہوکر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اس بچر کا قصہ بھے سے بیان کرو۔

چتا نچاس فض نے کہا کہ اے امیر المونین ایک مرتبہ یل نے سنر کا ارادہ کیا اس وقت اس کی والدہ کواس کاحل تھا اس نے جھے ہے کہا کہ تم اس حال میں چھوڑ کرسنر پر جارہ ہو میں تے ہارہ ہوری ہوں۔ میں نے کہا کہ میں اس بچ کو جو تیر سے بطن میں ہا کہ تم اس حال میں چھوڑ کرسنر پر دوانہ ہو گیا اور کئی سال تک گھرے باہر دہا۔ پھر جب گھر والی آیا تو گھر کا درواز و مقفل و کھی کر میں نے پڑوسیوں سے معلوم کیا کہ میری ہوی کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کا انقال ہو گیا۔ میں نے انا اللہ واتا الیہ راجعون پڑھا۔ اس کے بعد میں اپنی ہوی کی قبر پر گیا۔ میرے پچا زاد بھائی میرے ساتھ تھے۔ میں کافی دیر تک قبر پر رکا رہا روتا رہا۔ میرے بھائیوں نے بھے تی ہوں گے کہ بھے قبر ستان میں ایک آگ نظر بھائیوں نے بھائیوں نے بھائیوں سے بچھے قبرستان میں ایک آگ نظر سے نہو دارہ وقی ہے۔ چندگز ہی ہم آئے ہوں گے کہ بھے قبرستان میں ایک آگ نظر سے نمودار ہوتی ہے۔

میں نے بین کراناللہ وانا الیہ راجعون پڑھی اور کہا کہ بیٹورت تو بہت نیک اور تبجد گزارتھی تم بھے دوبارہ اس کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ وہ لوگ بھے قبر پر لے گئے۔ جب میں قبرستان میں داخل ہوا تو میرے پچپازاد بھائی وہیں تصفیک گئے اور میں تنہاا پئی مرحومہ بیوی کی قبر پر پہنچا تو کیا دیکھی ہوئی ہوئی ہا اور میری بیوی بیٹھی ہا اور بیلا کا اس کے چاروں طرف تھوم رہا ہے۔ ابھی میں اس طرف متوجہ تھا کہ ایک فیر کرتا تو وہ کہ ایک فیر کرتا تو وہ کہ ایک فیر کرتا تو وہ کہ ایک بیر دکرتا تو وہ بھی تھے کوئل جاتی ۔ بیس کر میں نے لاکھوا کی امانت میر دکرتا تو وہ بھی تھے کوئل جاتی ۔ بیس کر میں خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ بیر واقعہ سے بیروا تھا تھی تھے کہ ایک المونین میں خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ بیروا تھی ہے۔ بیس کر میں خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ بیروا تعدی ہے۔

#### خفاظت خداوندي كاايك دوسراواقعه

عبید بن واقدلیشی بھری فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جے کے لئے راوانہ ہوا تو اتفاقاً میری ایک شخص ہے ملاقات ہوگئی جس کے ہمراہ ایک لڑکا تھا جو کہ نہایت خوب صورت تھا تیز رفتارتھا۔ میں نے اس شخص ہے پوچھا کہ بیلڑکا کس کا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یہ الڑکا میرا ہی ہے اور اس کے متعلق ایک عجیب وغریب واقعہ ہے جو میں آپ کوسنا تا ہوں اور وہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ میں جے کے لئے گیا میرے ہمراہ میری ہوی یعنی اس لڑکے کی والدہ بھی تھی اور اس وقت بیلڑکا اس کے بطن میں تھا' دورانِ سفر اس کی والدہ کو در دِزہ شروع ہوا اور بیلڑکا پیدا ہوا لیکن اس کی والدہ عمرت ولا دت کی وجہ سے انتقال کرگئی۔ چنا نچہ میں اس کی والدہ کی جمینز و تکفین میں مصروف ہوگیا اور جب تکفین وغیرہ سے فارغ ہوا اور روائی کا وقت قریب آیا تو میں نے اس لڑکے وایک پار چہ میں لیبٹ کرایک غار میں رکھ دیا اور اس کے اور پہتم رکھ دیا اور اس کے اور پہتم رکھ دیا اور اس کے اور پہتم رکھ دیا اور اس جب ہم تج سے فارغ ہوئے اور

والپر اوٹے تو ہم نے ای جگہ قیام کیا تو میرے ساتھیوں میں سے ایک فخض ای غار کی طرف گیا لپس اس نے غار سے پھر ہٹائے تو اس نے دیکھا کہ لڑکا زندہ ہے اور انگلی چوس رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ اس بچہ کی انگلی سے دودھ بہدرہا ہے پس میں نے اس کوا ٹھا لیا پس بیدوی بچہ ہے جوتم دیکھ رہے ہو۔

طبىخواص

اگرکوے کی چورج کی انسان کی گردن میں افکا دی جائے تو وہ نظر بدے محفوظ رہے گا۔ اس کی کیجی اگر آ کھے میں اگائی جائے تو آ کھی ظلمت دور ہوجائے گی۔ اس کی تلی گلے میں افکا نے ہے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کسی شرابی کو کوے کا خون شراب میں ملا کر چا دیا جائے تو وہ شراب کا دشن ہوجائے گا اور پھر بھی نہیں ہے گا۔ اس کا خون خشک کر کے بوامیر پر نگانا مفید ہے۔ اگر کوے کا سر نبیذ میں ڈال کر کسی محض کو چا دیا جائے تو والا چا نے والے ہے وہ تر کرنے گئے گا۔ وہ کواجس کے گلے میں طوق ہوتا ہے اس کا بھنا ہوا گوشت تو لئے کے لئے مفید ہے۔ اگر اس کا بھنا ہوا گوشت تو لئے کے لئے مفید ہے۔ اگر اس کا بیٹ نہوا کو تو اس کے سے موجائے گا۔ اگر سیاہ کوامع پروں کے سرکہ میں ڈابو دیا جائے اور پھراس سرکہ کوسر پر ملا جائے تو بال سیاہ ہوجا میں گے۔ غراب ابلق (سیاہ سفید) جس کو یہودی کہتے ہیں اس کی بیٹ خزازیراور خوائی کے سے مفید ہے۔ اس کی بیٹ کرکھانی میں جتلا نابالغ ہے کے گلے میں لاکانے ہے کھانی ختم ہوجائے گا۔ تعجیر

خواب میں کوے سے اشیاء ذیل مراد ہوتی ہیں۔ غداراورخود غرض خریص صحص زمین کھود نے والا کسی کی جان تلف کرنے کو طال سے جھنے والا گورکن اور مردوں کو ذن کرنے والا غربت بدشکونی غم وفکر طویل سخ گھر والوں میں سے وہ صحف جو دعا کامخاج ہوغراب زراعت کی تعبیر ولدالز نااوراس صحف سے دی جاتی ہے جس کے مزاج میں خیروشر ملا جلا ہو غراب الا بقع کی تعبیراس صحف سے دی جاتی ہے جس کے مزاج میں خیروشر ملا جلا ہو نے واب میں کوے کا شکار کرنا مال جرام حاصل ہونے کی علامت ہے۔ کوے کو گھر میں دیکھنے سے وہ صحف مراد ہے جو گھر میں ہواور دیکھنے والے کی عورت سے خیانت کرے کوئے کو با تیں کرتے ہوئے دیکھنا ولد ضبیت کی علامت ہے۔ خواب میں کوے کا گوشت کھانا چوروں ہے چوری کا مال حاصل ہونے کی علامت ہے۔ جو صحف کو نمین کریدتے ہوئے دیکھنے وہ وہ اپنے میں کوئے کا گوشت کھانا چوروں ہے چوری کا مال حاصل ہونے کی علامت ہے۔ جو صحف کو زمین کریدتے ہوئے دیکھنے وہ وہ اپنے میں کوئے گئے۔ اللہم احفظنا منه

ايك خواب كي تعبير

ایک فخص نے خواب میں دیکھا کہ ایک کوا آگر خانہ کعبہ پر بیٹھ گیا۔اس فخص نے حضرت عبداللہ ابن سیرین سے خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر بیہ ہے کہ کوئی فاس فخص کس نیک عورت سے شادی کرےگا۔ چنانچہ اس کے پکھدن بعد تجاج نے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی صاحبز ادی سے شادی کرلی۔

الغرنيق

( گلگ کونج) بقول جو ہری وزخشری بیسفیدرنگ اور لمبی گردن کا ایک آبی پرندہ ہے''نہایت الغریب' میں ہے کہ بیز آبی پرندہ ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ بیز آبی پرندہ ہے۔ بعض کو گور کی رائے ہے۔ بعض کو گور کی رائے بیسے کے فرنوق بط کی برابرایک سیاہ آبی پرندہ ہے۔

### حضرت ابن عباس كي مقبوليت عندالله

طبرانی نے باسناد سے سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابن عباس "کی طائف میں وفات ہوگئ تو ہم لوگ ان کے جناز نے میں شرکت کے لئے گئے۔ہم نے ویکھا کہ غریق کی شکل کا ایک پرندہ آیا اور ان کی نعش میں داخل ہوگیا۔ہم نے پھراس کو نعش سے باہر نکلتے ہوئے ویکھا۔ چنا نچہ جب آپ کو فن کر دیا گیا تو قبر کے کنارہ سے بیآیت تلاوت کرنے کی آواز آئی گریم معلوم نہ ہو سکا کہ تلاوت کرنے والاکون تھا۔ 'یا بیٹھا النفس المُظمَنِنَةُ. ازُجِعِی اِللی رَبِّکِ رَاضِیَةً مُرْضِیَةً مَا فَادُخُلِی فِی عِبَادِی. وَاذْخُلِی نَدُوسِیَةً مَرْضِیَةً مَا فَادُخُلِی فِی عِبَادِی. وَاذْخُلِی فَدُ

علیم قزوینی کابیان ہے کے فریق مومی پر غدوں میں شامل ہے جب اس کو محسوں ہوتا ہے کہ موسم بدل گیاتو بیا ہے وطن جانے کا قصد
کرتا ہے۔ اڑنے سے قبل ایک قائداور ایک حارس راستہ بتانے اور پاسبانی کرنے کے لئے فتخب کر لیتا ہے۔ اڑتے وقت پوری جمعیت
ایک ساتھ چلتی ہے اور بہت بلندی پر پرواز کرتے ہیں تا کہ کوئی شکاری جانور جملہ نہ کر سکتے۔ جب اس کو بادل نظر آتے ہیں یا اندھ جرا ہو گیا یا
کھانے پینے کی ضرورت محسوں ہوئی ہے تو ایسی کسی ضرورت کے لئے جب نیچا ترتی ہے تو بولنا بند کر دہتی ہے تاکہ دعمن کوان کا پید نہ
چلے۔ جب سونے کا ادادہ کرتی ہے تو ہرایک اپنا مندا ہے بازوؤں میں چھپالیتی ہے۔ کیونکہ اس کواس بات کاعلم ہے کہ بازو بمقابلہ سرکے
صدمہ برداشت کرنے پرزیادہ قادر ہے اور بیک آئھا ورد ماغ اشرف الاعضاء ہیں اور وہ بھی سر میں ہی ہیں۔ سوتے وقت ہرایک اپنا ایک
باؤں اٹھالیتی ہے تاکہ فیند گہری نہ آسکے۔ جو پر ندے حارس اور قائد کے طور پر ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں وہ قطعانہیں سوتے اور چاروں
طرف نگاہ رکھتے ہیں اور اگر کی کو آتے ہوئے دکھے لیتے ہیں قو بہت زورے شور بچائے ہیں۔

#### غرنیق کے جینڈ کا حملہ

یعقوب بن سرائ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جوروم کا رہنے والا تھا اس نے بچھ سے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ بحرز نج میں ایک شخص سے سفر کرر ہاتھا۔ بادخالف کے جھوکوں نے بچھ کو ایک جزیرہ میں لا ڈالا۔ وہاں میں چانا چانا ایک بستی میں پہنچا۔ میری جیرت کی انتہاندری۔ جب میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کا قدصرف ایک بالشت ہا وران میں سے اکثر کی ایک آ کھی کائی تھی۔ بجھے دیکھی کروہ لوگ میر سے ارد گر دیجھ ہوگئے اور بجھ اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے بھی کوایک قید خانہ میں جو پنجر سے کی ما تند تھا بند کر دیا۔ پچھ دن کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جنگ کی تیاریاں کیوں کرر ہے ہو؟ انہون نے جواب دیا کہ ہمارے بچھ دیمی نے ریکھا کررہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم بید جنگ کی تیاریاں کیوں کرر ہے ہو؟ انہون نے جواب دیا کہ ہمارے کچھ دیمی نے دیکھا کرنے ہیں اور بیہ ہم بی تھی۔ وہ پر تدے اپنی چو پی ہے ان کی آئی کی ہم بھوڑ سے ان کی آئی کا ایک جھنڈ آیا اور ان کی تیون کو بھی کی ہم بھی گئی۔ وہ پر تدے اپنی چو پی سے ان کی آئی کسی ہو تا کہ بانس لے کران کو بھی کا تا شروع کیا۔ چنا نچہ وہ تھوڑی ہی دیے میں سب بھا گ گئیں۔ اس وجہ سے وہ بھی سب خوش ہو سے اور انہوں نے میری بڑی خاطر مدارات کی۔

#### ایک بے بنیادواقعہ

قاضى عياض وغيره كابيان بكه جب رسول الله سلى الله عليه وسلم في سورت النجم تلاوت فر مانى اوراس آيت ير پنج أفو أيتُهُم اللّه و اللّه و الله و ال

كر حضور صلى الله عليه وسلم ع بمراه مجده كيا- اس ع بعد الله تعالى في يآيت نازل فرمانى: "وَمَا اَرُسَلُنَامِنُ قَبُلِكَ مَنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِي اِلاَ إِذَا لَمَنْ يَا الشَّيْطَانُ فِي أُمُنِيَّت، فِي ط " (الله )

(اور جورسول بعیجا ہم نے تجھ سے پہلے یا نبی سو جب لگا خیال ہا ندھنے شیطان نے ملا دیا اس کے خیال میں پھراللہ مٹا دیتا ہے شیطان کا ملایا ہوا پھر کمی کردیتا ہے اللہ اپنی یا تنمی ) علاء نے اس کا جواب بید یا ہے کہ بیرصد یہ ضعیف ہے کیونکہ اہل صحیح اور رواۃ اُقۃ میں ہے کی نے باسناد صحیح ومتصل اس کونقل نہیں کیا بلکہ بیرصد یٹ اورالی دیگر روایتیں ان مفسریں کی من گھڑت ہیں جنہوں نے ہرانہونی صحیح و سقیم بات کو بیان کرنا آسان سمجھ رکھا ہے۔

مسیح خدیث بیں صرف اتنا واقعہ نذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مرمد بیں تصوّق آپ نے سورۃ النجم پڑھ کرسنائی۔ اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا ورا ہے ہیں سجدہ کیا۔ نیز مشرکین اور جن وانس نے بھی سجدہ کیا۔ بید حدیث کی ففظی تو جیہ ہا ور معنی کے لخاظ ہے تو جید ہے کہ اس امر پر دلیل شرکی اور اجہاع امت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ اس تشم کے جملہ امور سے مصفی اور منزہ تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور دیگر انبیاء علیم السلام کی ذات شریفہ پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں رکھا اور اگر بالفرض محال اس دوایت کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو محققین کے نزویک اس کی رائج تو جید ہیہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی حسب ہوایت آپ قرآن بالفرض محال اس دوایت تو تیب ہوایت آپ قرآن بالفرض محال اس دوایت تو تسلیم کی ایک کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔

اس ترتیل و تفصیل میں جوسکتات واقع ہوتے تصان کی تاک میں شیطان تعین لگار ہتا تھا۔ چنا نچیموقع پا کرشیطان نے ان سکتات کے دوران کفار کے کان میں بیکلمات ڈال دیئے اور وہ بید خیال کرنے گئے کہ بیکلمات حضور کی زبانِ مبارک سے ادا ہوئے ہیں حالانکہ حضور کی زبان مبارک سے ان کلمات کا صدور نہیں ہوا تھا۔ چنا نچیمسلمانوں کوان کلمات کاعلم ہی نہیں ہوا تھا۔

قصهذ والقرنين

حضرت عقبہ " بن عامر قرباتے ہیں کہ میں رسول لا تلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطورِ خادم حاضر تھا۔ اہل کتاب کے کہولوگ مصاحف یا کچھاور کتا ہیں گئے ہوئے میں رسے باس آئے اور کہنے گئے کہ ہمارے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کی اجازت لے آؤ۔ چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکران کا پیغام پہنچا دیا اور ان کا حلیہ بھی بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا جھے کیا واسطہ وہ بھے ہے اسی با تمیں پوچھے ہیں جو بھے کو معلوم نہیں آخر میں بھی اس کا بندہ بی تو ہوں صرف وہی بات جائے ہوں جس کا مجھے سے کیا واسطہ وہ بھے ہے اسی با تمیں پوچھے ہیں جو بھی کو معلوم نہیں آخر میں بھی اس کا بندہ بی تو ہوں صرف وہی بات جائے ہوں جس کی میر ارب جھے عطا کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا جھے وضو کرا دو۔ چنانچہ آپ کو وضو کرایا گیا۔ پھر آپ گھر کے مصلے پرتشریف لے گئے اور دور کعت نماز ادا فرمائی۔ جب آپ نماز کے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے چرے پر بٹا ثت کے آٹار نمایاں ہیں۔ پھر آپ نے بھے سے فرمایا کہ ان کو گئی جو کے بال الا وَاور میرے جائے ہیں بلالا وَادر میرے میں بلالا وَادر میرے صحابہ میں ہے جواس وقت موجود ہوں ان کو بھی بلالا وَ۔

چنانچہ میں سب کو خدمت اقدی میں باالایا۔ جب اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کے گئے تو آپ نے فر مایا کہ جو کچھتم بھے سے پوچھنا چاہتے ہواگرتم چاہوتو میں تبہارے سوال کے بغیرتم کو بتلا دوں اور اگرتم چاہوتو خود سوال کرلو۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ خود ہی ابتدا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ بھے سے ذوالقر نین کے بارے میں سوال کرتا چاہتے ہو۔ لہذا میں تم کو بتلا تا ہوں کہ جو پچھتہاری کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقر نین ایک روی لڑکا تھا اللہ تعالی نے اس کوسلطنت عطا فرمائی ۔ پھروہ بلا دِمصر کے ساحل پر پہنچا اور وہاں ایک شہر آباد کیا جس کا نام اسکندر بیر کھا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو اس کے پاس

ایک فرشتہ آیا اوراس کوروبقبلہ کرکے آسان کی طرف لے کراڑ گیا۔ پھراس ہے کہا کہ بنچے کی طرف نگاہ کرواور بتا کہ بھے کوکیا نظر آرہا ہے؟ چنانچہاس نے زبٹن کی طرف و کچھ کرکھا کہ جھے کومیراشپراور ساتھ میں دوسرے شپرنظر آرہے ہیں۔ پھر فرشتہ اس کواوراو پر لے کراڑا اور پھر وہی سوال دہرایا۔ ذوالقر نین نے کہا کہ جھے کومیراشپراور دیگر شپر ملے جلے نظر آرہے ہیں میں اپنے شپر کی شناخت نہیں کرسکتا۔ پھر فرشتہ اس کو اوراو پر لے گیا اور کہا کہ اب و کچھ کیا نظر آرہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اب تو جھے کو ننہا اپنا شپرنظر آرہا ہے۔ فرشتہ نے کہا کہ بیسب زمین ہے اور جو پچھاس کے چاروں طرف ہے وہ سمندر ہے اللہ تعالی نے تھے کو اس کا سلطان مقرر کیا ہے۔

اس کے بعد ذوالقر نین نے و نیا کا سنراختیار کیا اور چلتے چلتے وہ مغرب الشمس (آفاب غروب ہونے کی جگہ) پر پہنچ گیا اور پھر وہاں ہے چل کرمطلع الشمس یعنی پورب کی طرف جا پہنچا۔ وہاں ہے چل کر''سدین'' یعنی دود یواروں پر پہنچا جودو پہاڑ تھے اورا سے نرم علی کہ جو چیزان ہے مس کرتی وہ ان ہے چیک جاتی تھی۔ اس کے بعداس نے دیوار تعیر کی اور یا جوج یا جوج کے پاس پہنچا اوران کودیگر محلوق ہے جدا کیا۔ بعدازاں اس کا گزرایک ایسی تو م پر ہوا کہ جن کے چرے کتوں کے مشابہ تھے اوروہ یا جوج ہوج تال کیا کرتے تھے۔ چنا نچاس نے ان کو بھی جدا کیا۔ بھرایک قوم کے پاس پہنچا جوایک دوسرے کو کھا جاتے تھے۔ وہاں ایک صحر و تحقیم بھی دیکھا۔ آخر میں وہ بحر محیط کے ایک ملک میں گیا۔ بیس کروہ اہل کتاب ہولے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ذوالقر نمین کے متعلق جو پچھآپ نے ارشاد فر مایا بالکل وہی ہماری کتابوں میں فہ کور ہے۔

روایت ہے کہ جب ذوالقر نین اسکندر یہ کی تغییر سے فراغت پا بچے اوراس کوخوب متحکم بنادیا تو آپ نے وہاں سے کوچ فر مایا اور پہر پلتے چلتے آپ کا گزرا یک ایس صالح قوم پر ہوا جوراہ حق پر گامزن تھی اوران کے جملہ امور حق پر بنی تھے اوران میں بیاوصاف حنہ بدرجہ کمال موجود تھے۔روز مرہ کے امور میں عدل اور ہر چیز کی مساوی تقییم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا 'آپس میں صلار دمی حال و قال ایک ان کی قبر یں ان کے درواز وں کے سامنے ان کے درواز سے غیر مقفل ندان کا کوئی امیر و قاضی ندآپ میں امتیازی سلوک ند کسی تم کا لا ان کی قبر یں ان کے درواز وں کے سامنے ان کے درواز سے مفوظ عمرین دراز ندان میں کوئی مسکین اور نہ کوئی فقیر ۔ ذوالقر نین کو لا ان کے بیحالات دکھے کر تجب ہوا اور کہنے گئے کہ تم لوگ جھے کوا ہے حالات سے مطلع کروکیونکہ میں تمام دنیا میں کھو ماہوں اور بے شاریح کی اور پری اسفار کئے ہیں موال کریں میں ان کا جواب دیتا اور پری اسفار کئے ہیں موال کریں میں ان کا جواب دیتا اور کا گا۔

ذُوالقرنین:۔ تمہاری قبرین تمہارے گھروں کے درازوں کے سَامنے کیوں ہیں؟ نمائندہ:۔ ایساہم نے عمداس لئے کیا ہے تا کہ ہم موت کونہ بھول جا کیں بلکہ اس کی یاد ہمارے دلوں میں باقی رہے۔ زوالقرنین:۔ تمہارے دروازوں رِقفل کیوں نہیں ہیں؟

الاعده: مم من ع كوئى مشترنيين بلكسب امانت دارين-

نمائندہ:۔ کیونکہ ہم آپس میں جھڑ انہیں کرتے جوحاکم کی ضرورت پیش آئے۔

والقرنين تمهارے يهال امراء كول نيس بين؟

نمائندہ:۔ ہم کوامراء کی حاجت نبیں ہے۔

ذوالقرنين: تهار اورحكام كوني نين بن؟

ذ والقرنين: \_ تم میں اغنیاء یعنی مالدار کیوں نہیں ہیں؟ كيونكه جارے يہاں مال كى كثرت نبيں ہے۔ نمائنده: تمہارے یہاں بادشہ کیوں نہیں ہیں؟ ذ والقرنين: \_ ہارے بہاں دنیوی سلطنت کی کسی کورغبت ہی نہیں۔ نمائنده: ـ ز والقرنين: \_ تهارے اندراشراف کیون بیں؟ کیونکہ ہارے اندر تفاخر کا مادہ ہی نہیں ہے۔ نمائده: تهارے درمیان باجم اختلاف کیون نہیں؟ ذ والقرنين: \_ کیونکہ ہم میں سلح کامادہ بہت زیادہ ہے۔ نمائنده:-تمہارے یہاں آپس میں لڑائی جھگڑا کیوں نہیں؟ زوالقرنين:\_ ہمارے بہاں حلم اور بردیاری کوٹ کوٹ کر مجروی گئی ہے۔ نمائنده: -تم سبكى بات ايك إورطريقدراست ع؟ ذ والقرنين: \_ نمائنده: یاس وجہ سے کہ ہم آپس میں نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ فیبت کرتے ہیں۔ ذ والقرنين: \_ تمہارے سب کے دل مکسال اور تمہارا ظاہر وباطن بھی مکسال ہاس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کی نیتیں صاف ہیں ان سے صداور دھو کہ تکل مجے ہیں۔ نمائنده: \_ ز والقرنين: \_ تم میں کوئی مسکین وفقیر کیوں نہیں ہے؟ نمائنده: ـ كونكه جو كجه بهارے يهال پيدا موتا بهم سباس كو برابرتقيم كر ليتے بيں۔ تمہارے یہاں کوئی درشت مزاج اور تندخو کیوں نہیں ہے؟ ذ والقرنين: \_ كونكه بم سب خاكساراورمتواضع بي-نمائنده: \_ تم لوگول كى عمرين دراز كيون بين؟ ذ والقرنين: \_ كيونكه بم سب ايك دوسرے كے حق كواداكرتے بين اور حق كے ساتھ آئيں بين انصاف كرتے ہيں۔ نمائنده: -ذ والقرنين: \_ تم باہم ملی فداق کیوں نہیں کرتے؟ تأكهم استغفارے عافل ندہوں۔ نمائنده: ـ تم ممكين كيون نبيل موتع؟ ذ والقرنين: نمائنده: ہم بچپن سے بلا ومصیبت جھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں البذاہم کو ہر چیز محبوب ومرغوب ہوگئی ہے۔ تم لوگ آ فات میں کیوں نہیں مبتلا ہوتے جیسا کہ دوسر بےلوگ ہوتے ہیں؟ ذ والقرنين: \_ کیونکہ ہم غیراللہ پر مجروسنہیں کرتے اور نہ ہم نجوم وغیرہ کے معتقد ہیں۔ نمائنده: این آباؤا جداد کا حال بیان کرو کہ وہ کیے تھے؟ ذ والقرنين: \_ ہمارے آباؤ اجداد بہت اچھے لوگ تھے وہ اپنے مساکین پر رحم کرتے ورجوان میں فقیر ہوتے ان سے بھائی جارہ کرتے۔ نما تنده:

جوان پڑھلم کرتااس کومعاف کردیتے اور جوان کے ساتھ برائی کرتاوہ ان کے ساتھ بھلائی کرتے تھے۔ جوان کے ساتھ جہل کا معاملہ کرتا تو وہ ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتے ۔ آپس میں صلہ رحی کرتے ۔ نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے ۔ اپنے وعدہ کو پورا کرتے تھے۔ ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر کام درست کرر کھے تھے اور جب تک وہ زندہ رہان کو اللہ تعالیٰ نے آفات سے محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کی اولا دلیعنی ہم کو بھی انہی کے قتش قدم پر ٹابت رکھا۔

یہ سب با تیں من کر ذوالقر نین نے کہا کہ اگر میں کئی جگہ قیام کرتا تو تمہارے پاس کرتا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مجھے کہیں قیام د.

کی اجازت نہیں ہے اس لئے معذور ہوں۔

ذ والقرنین کے نام ونسب اور نبوت کے بارے میں جواختلاف ہاں کوہم باب انسین میں 'معلاق'' کے تحت بیان کر چکے ہیں۔ طبی خواص

تاس كى بيد اكر پانى ميں پيس كراس پانى ميں ايك بتى تركر كاك ميں ركھى جائے توناك كا بردخم اچھا ہوجائے گا۔

شرع حكم

غرنیق (کونج) حلال ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

الغرغر

(جنگلی مرغی)''کتاب الغریب' میں از ہری کا بیان ہے بنی اسرائیل جوارض، تہامہ میں رہتے تھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بوے معزز تھے مگران کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا جو کسی کی زبان پرنہیں آیا تھا۔اس پراللہ تعالیٰ نے ان کوایسے عذاب میں جٹلا فرما دیا جو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ چنانچے اللہ تعالیٰ نے ان کے مردوں کو بندر' ان کے کتوں کو کالا' ان کے اناروں کو حظل' انگوروں کواراک اوراخروٹ کے درختوں کوسرواوران کی مرغیوں کو غرغر یعنی جنگلی مرغی بنادیا جوشدت بو کی وجہ سے نا قابلِ استعمال ہے۔

جنگی مرغی کا کھانا حلال ہے کیونکہ اہل عرب اس کوخباشت میں شارنہیں کرتے۔

### الغزال

(ہرن کا بچہ)جب تک ہرن کے اس بچے کو کہاجا تا ہے جس کے سینگ نہ نگلے ہوں اور قوت نہ آئی ہواس حالت میں اہلِ عرب اس کوغز ال کہتے ہیں۔اس کے بعد زکوظمی اور مادہ کوظیتہ کہتے ہیں۔

طبىخواص

اس کا د ماغ اگر روغن غار میں ڈال کرخوب جوش دیا جائے اور پھراس میں ماءالکمون یعنی زیرہ کا پانی اضافہ کر کے اس کا ایک محونت پی لیا جائے تو کھانسی کوز بردست فائدہ ہوگا۔اگراس کا پتانمک میں ملاکر کسی ایسے خض کو پلایا جائے جس کو کھانسی میں خون اور پیپ آتا ہوتو انشاءاللہ اس کو شفاء ہوگی۔غزال کی چربی کو اگر کوئی خض اصلیل (سوراخ ذکر) پرٹل کراپٹی بیوی سے جماع کرے تو اس کی بیوی پھراس کے علاوہ کسی کو پہندنہیں کرے گی۔غزال کا کوشت فوائد کے اعتبارے سب جانوروں کے گوشت سے بہتر ہے۔واللہ اعلم۔

## الغضارة

"الغضارة" ابن سيده في كهام كراس عمراد" القطاة" ب-عنقريب انشاء الله اس كاتفسيل" باب القاف" من آئ كي-

#### الغضب

"الغضب"اس عراديل اورشر ب تحقيق اس كاتفصيلى تذكره" باب العمز ه"اور" باب الثاء "من كزر چكا ب-

## الغضوف

"الغضوف"اس عرادشراورخبيث سانب بي تحقق ان كاتذكره"باب الهمزة"اورباب الحاء "من كزرچكاب

### الغضيض

"الغضيض"اس عمرادجنكل كائيم وتحقيق اس كاتذكر ولفظ"البقوة الوحشية "كتحت"بابالباء"من كزرچكا

## الغطرب

"الغطوب"افعى سانپ كوكتے ہيں۔

### الغطريف

"الغطويف"اس عمراد بازك بچ، چمر، شريف، سرداراور في آدى ب-اس كى جع" غطارفة"آتى ب-

### الغطلس

"الغطلس"اس مراد بعيريا ب- حقيق اس كاتذكره" باب الذال" من كزرجا ب-

#### الغطاطا

"الغطاطا"ي"القطا" برعدے كى ايك تم ب جس كا پيد اور بدن ساه موتا ب نيزاس كى تائليں اور كرون لمي موتى ب\_

### الغفر

"المعفو" (غين كي ضمه كساته)"ادوية" (بهاڙي بكري) كے بچكو كہتے بين اس كى جمع اغفار آتى ہے۔ نيز غين كره

## ك ساته "الغفر" جنگلي كائے كے بچ كو كہتے ہيں۔

#### الغماسة

"الغماسة" (مرغابي) اس مرادوه پرنده بجو ياني مين غوط لكاتاب اس كى جمع" غاس" آتى ب

### الغنافر

"الغنافر" (غين كضمه كساته )اس مراوز بوب تحقيق اس كي نصيل" بإب الضاد" مي بيان كي جا چكى بـــ

### الغنم

( بکری) پیلفظ اسم جنس ہے۔ ز'مادہ اور ہرفتم کی بکریوں کوشامل کے یعنی بھیڑیں بھی اس میں شامل ہیں حضرت امام شافعیؓ نے اپنے اشعار میں جہال کوشنم سے تعبیر کیا ہے

سَاكُتُمُ عَلَمِیُ مِنُ ذَوِیَ الْجَهُلِ طَاقَتِی وَلاَ اَنْهُرَ اللَّهُ النَّفِیْسَ عَلَی الْغَنَمِ

مِن جَی المقدورا بِ عَلَم کوجالوں بے پوشیدہ رکھتا ہوں اورنفس موتوں کو بکریوں کے سائے بیں بھیرتا ہوں۔

فان یَسَّرَ اللَّهُ الْکُویُم بِفَصُلهِ وَصَادَفْت اَهٰلا لِلعلوم وللحکم
پن اگراللہ کریم نے کوئی آسانی پیدافر بادی اور جھے کوکوئی ایبافض ل گیا جو علم وحکمت کا الل ہواتو
بَنْ اللهِ اللهِ مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے مروی ہے:۔

'' فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹ والوں اور بکریوں والوں نے ایک دوسرے پرا ظہار فخر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا سکینہ اور وقار بکری والوں میں ہےاور فخر وخیلا ( تکبر )اونٹ والوں میں ہے''۔

بیحدیث هیچین میں مختلف الفاظ سے منقول ہے۔ حدیث میں سیکنہ سے مراد سکون اور وقار سے تواضع مراد ہے۔ نیز فخر سے کثرت مال پر تفاخر اور خیلاء کے معنی تکبر اور دوسروں پر اپنی بڑائی جتانا ہے۔ حدیث میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھار شاد فر مایا ہے وہ عموی اغلب احوال کے اعتبار سے ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ اہل غنم سے اہل یمن مراد ہیں۔ کیونکہ ربید اور مصر کے علاوہ بقیہ سب اہل یمن بکری والے ہیں مسلم میں حضرت انس سے منقول ہے۔

نی کریم صلی الله علیہ وسلم ہے ایک مخص نے کچھ مانگا آپ نے اس کووہ سب بحریاں دے دیں جودو پہاڑوں کے درمیان تھیں جب

وہ بحریاں لے کراپی قوم میں پہنچا تو کہنے لگالوگومسلمان ہو جاؤ کیونکہ تم ہے خدا کی محمصلی اللہ علیہ وسلم کا دینا ایسے خص کا دینا ہے کہ جس کو فقر کا کوئی خوف نہ ہو''۔

عنم کی دونتمیں ہیں یعنی بکری اور بھیڑ۔ جاحظُ فرماتے ہیں کہلوگوں کا اس پراتفاق ہے کہ بھیڑ بکری ہےافضل ہے۔علاء نے اس کی تصریح کی ہے کہ مذکورہ افضیات قربانی کے بارے میں ہےاوراس افضیات پر دلائل پیش کتے ہیں:

(۱) الله تعالى فقرآن پاك من يهلي بهيركاذكرفر مايا مهاوراس كه بعد بكرى كارچنانچارشاد مه: " فَسَسَانِيَةَ أَذُوَاجِ مِّنَ الطَّنَّانِ الْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ الْنَيْنِ "(آتُه جوڑے دو بھيرول من ساور بكريول من سے دو)" إِنَّ هَذَ ا آخِي لَهُ تِسْع " وُتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَة" حِدَة"" يدير ابحالَ مهاس كے پاس دو دنيال إلى اور ميرے پاس ايك دني سے۔

(٣) وَ فَدَيَنَاهُ بِذَبِعِ عَظِيمِ (اور ہم نے فدیہ میں اس کوایک بڑاؤ بچہ بھیجا) اس پرمفسریں کا اتفاق ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کے موض جو قربانی کا جانور بھیجاتھاوہ مینڈ ھاتھا۔

علاوه ازین دیگروجو بات سیمین:

(۱) بھیٹرسال میں ایک مرتبہ بیاتی ہے اور بسااوقات ایک ہی بچدد بی ہے اور بکریاں سال میں دومرتبہ بیاتی ہیں۔اور دواور تنین تین بچ دیتی ہیں پھر بھی برکت بھیٹر میں بمقابلہ بکری کے زیادہ ہے۔ یعنی بھیٹروں کی تعداد بکریوں سے زیادہ ہوتی ہے۔

(۲) بھیڑا گرکسی درخت وغیرہ کوچ لیتی ہے تو وہ دوبارہ سرسز ہوجاتا ہے گر بکری کاچ اہوا دوبارہ سرسز نہیں ہوتا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ بھیڑ درخت کاصرف اوپر کا حصہ چ تی ہے جبکہ بکری درخت کوبڑتک کھالیتی ہے۔

(٣) بھيڑ كااون بكرى كے بالوں سے زيادہ فيمتى ہوتى ہے۔

(٣) الل عرب جب كى كى مدح كرتے بين تو اس كوميند هے ہے تعبير كرتے بين اور جس كى برائى كرتے بين اس كو بكرى ہے ا بيد ہے بين -

(۵) اللہ تعالی نے بکرے اور بکری کومہتوک الستر پیدا کیا ہے بعنی اس کے قبل اور دُیر کھلی رہتی ہے جبکہ بھیٹر میں یہ بات نہیں ہے۔ (۱) بھیٹر کی سری بکری کی سری ہے افضل وطیب ہوتی ہے۔ یکی تفاوت دونوں کے گوشت میں بھی ہے۔ یعنی بکری کا گوشت سودائیت بلخم اور فسادِخون نیز نسیان پیدا کرتا ہے۔ اس کے برخلاف بھیٹر کے گوشت میں پی نقصانات نہیں ہیں۔ یہ ابن ماجہ نے حضرت ام بانی رضی اللہ عنہا ہے روایت نقل کی ہے:۔

"رسول الشعلى الشعلية وسلم نے حضرت ام بانی سے ارشاد فر مایا کہ بکریاں پالو کیونکہ ان میں برکت ہے ایک عورت نے آپ سے شکایت کی کہ میری بکریاں الشعلیہ وسلم نے اس سے دریافت فر مایا کہ ان بکریوں کا رنگ کیسا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ کالا آپ نے فر مایا کہ ان کو بدل کرسفید بکریاں پال او کیونکہ سفید بکریوں میں برکت ہے ''۔

جملہ انبیاء کرام نے بکریاں چائی ہیں چنانچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔ ''اللہ تعالیٰ نے کوئی نی نہیں مبعوث فرمایا تکراس نے بکریاں چرائیں''۔

ا ہندوستانی اطباء کی رائے اس کے ظاف ہاوروہ بحری کے گوشت کو بھیڑ کے گوشت پر ترجے دیے ہیں اور مریضوں کو بکری کاعی گوشت کھانے کے لئے جو پر کرتے ہیں۔

### ایک چرواہے کی دیانت

'' شعب الا یمان ' میں فرکور ہے کہ حضرت عبداللہ این عمرض اللہ عنداطراف مدینہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ لکے ۔ کھانے کے وقت میں ایس نے جواب لا یمان ' میں ایک جے وا ہا ادھر ہے گزرااور سلام کیا۔ حضرت این عمر نے اس کو کھانے کی دعوت دی۔ اس نے جواب دیا کہ میں روزہ ہے ہوں۔ این عمر نے کہا کہ استے شدید دگری کے موسم میں تم روزہ ہے ہو؟ جبکہ پہاڑوں میں تم بحریاں جو اس نے ہو۔ اس کے بعد حضرت این عمر نے اس کی ایما نداری کا استحان لینے کی غرض ہے اس سے کہا کیا تو اپنی بحریوں میں ہے کوئی بحری فروخت کرسکتا ہے؟ کہ ہم مجھے اس کی قیمت دے دیں اور تو اس کے گوشت سے افطار کرے۔ اس نے جواب دیا کہ بحریاں میری نہیں بیل بلکہ میرے آتا کی ملکبت بین۔ آپ نے فر بایا کہ اپنے آتا ہے کہد دینا کہ ایک بحری کو بھیٹریا کھا گیا۔ چروابایہ من کریہ کہتے ہوئے جال دیا کہ اللہ کو کیا جو اب کے آتا ہے اس غلام کو اور بحریوں کو دیا تو سے متاثر ہوکراس چروا ہے گاتا تا ہے اس غلام کو اور بحریوں کو خرید لیا اور فلام کو آز ادکر کے وہ بحریاں اس کو بہدکردیں۔

حضرت اسور حبثى كااسلام اورحضور يتالين كاايك معجزه

استیعاب میں فدکور ہے کہ حضرت اسوڈا یک یہودی کی بحریاں چرایا کرتے تھے حضور سلی اللہ علیہ وسلم جب نیبر کے کسی قلعہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے تو یہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی فعدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور میرے سامنے اسلام کی تعلیمات پیش کیجئے۔ چنا نچہ آپ نے اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کیس اور بیا بمان کے آئے۔ پھر انہوں نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ان بحریوں والوں کا ملازم ہوں اور بیب بحریاں میرے پاس امانت ہیں میں ان کا کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فر مایا کہ ان کے منہ پر کشریاں ماردو بیا پنے مالک کے پاس اوٹ جا کیں گیا۔ چنا نچہ حضرت اسود حسب تھم کھڑے ہوئے اور کنگریاں لے کر بکریوں کے منہ پر ماردیں اور کہا تم سب اپنے مالک کے پاس چلی جاؤ'اب میں بھی بھی تمہاری تکہانی نہیں کروں گا۔ بین کر بکریاں اس طرح مجتمع ہوکر چل ماردیں اور کہا تم سب اپنے مالک کے پاس چلی جاؤ'اب میں بھی بھی تمہاری تکہانی نہیں کروں گا۔ بین کر بکریاں اس طرح مجتمع ہوکر چل

اس کے بعد حضرت اسوڈ مسلمانوں کے ہمراہ کفارے مقابلہ میں شریک ہوئے اورائر تے اُٹر تے شہید ہو گئے۔ حضرت اسوڈ کو اسلام لانے کے بعد ایک بھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم ان کی نعش کے پاس آئے اور نعش کو دکھے کرایک طرف چرہ مبارک بھیرلیا۔ لوگوں نے آپ سے اس اعراض کا سبب ہو چھا تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ اس وقت ان کے پاس جنت کی حوروں ہیں ہے دو بیویاں ہیں جوان کے گرد آلود فر مائے جس نے تیرے مرد بی جوان کے گرد آلود فر مائے جس نے تیرے مہرے کوگرد آلود کیا ہے اور جس نے تیم کے چرے کوگرد آلود کیا ہے اور جس نے تیم کے چرے کوگرد آلود کیا ہے اور جس نے تیم کے چرے کوگرد آلود کیا ہے اور جس نے تیم کے اللہ اس کوئی فر مائے۔

حضورصلى الثدعليه وسلم كاخواب

حاکم نے متدرک میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں سیاہ بحریاں دیکھیں جن میں بہت می سفید بحریاں آ کرمل گئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ حضور نے اس کی کیا تعبیر لی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجمی لوگ تہمارے دین ونسب میں شریک ہوجا کیں سے ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ کیا مجمی لوگ ہمارے شریک ہوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دین اگر ٹریامیں معلق ہوگا تو مجم کےلوگ اس کو وہاں ہے بھی نکال لا کیں سے ۔

شيخين كي خلافت كي خوشخبري

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ گویا میں ایک کنو کیں ہے ڈول بحر بحرکر پانی تھینچ رہا ہوں اور میرے اردگر د سیاہ اور سفید بکریاں ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر "تشریف لائے اور انہوں نے کھینچنا شروع فرمایا مگر خدان کی مغفرت فرمائے ان کے تھینچنے میں کمزوری تھی۔ اس کے بعد حضرت بھڑ آئے اور انہوں نے ڈول ہاتھ میں تھاما' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی مرداییا قوی نہیں دیکھا جس نے آپ کی طرح آب تھی کی ہو۔ لوگوں نے اس خواب کی تعبیر میالی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق "اور ان کے بعد حضرت بمرفاروق "منصب خلافت پرفائز ہوں گے۔

ہرحاکم راعی ہے

ایک مرتبها بوسلم خوالانی امیر معاویی پاس عاضر ہوئے اور ان الفاظ میں آپ کوسلام کیا: "السلام علیک ابھا الاجیر" و عاضرین نے کہایہ کہنے "السلام علیک ابھا الامیر" آپ نے پھروہی کہا"السلام علیک ابھا الاجیر" کوگوں نے پھرٹو کا کہ" السلام علیک ابھا الامیر " کے بجائے" امیر" کہتے۔ آپ نے پھروہی کہا اور لوگوں کی تکیر کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس پرامیر معاویہ نے لوگوں سے فرمایا کہ جو پچھ یہ کہیں ان کو کہنے دو کیونکہ بیعلم میں تم سے افضل ہیں۔ جب لوگ خاموش ہو گئے تو ابوسلم نے امیر معاویہ سے تخاطب ہوکر کہا کہ آپ ان بھریوں کے ریوڑ (یعنی سلمین) کے اجیراور تخواہ وار ملازم ہیں اور ان بھریوں کے مالک نے آپ کو اس وجہ سے رکھا ہے کہ آپ ان کی دیکھ بھال کریں۔ بیارہوں تو ان کا علاج معالجہ کریں اور مالک نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تو نے بیاروں کا معالجہ کیاا ور کمزوروں کی ویکھ بھال کی تو تم مستحق انعام ہو گے اور اگرتم نے ایسانہیں کیا تو مور وعمّا ب بن جاؤگے۔

دعا كى مقبوليت كے لئے دل كا حاضر ہونا ضرورى ب

رسالة قيرى كي باب الدعاء ميں فذكور ب كد حضرت موئى عليه السلام كا گزرايك اليضخض پر ہوا جوخوب گزگزا كراللہ ب وعاما عگ رہا تھا۔ حضرت موئى" نے اللہ تعالى ہے عرض كيا كه اگراس كى حاجت مير بے قبضہ ميں ہوتى تو ضروراس كو پوراكر ديتا۔ اللہ تعالى نے آپ پر وحى نازل فرمائى كه المي موئى"! ميں اس خض پرتم سے زيادہ مهر بان ہوں ۔ ليكن اس كے پاس بكرياں جيں بيدعا تو جھ سے ما عگ دہا ہے مگر اس كا ول بكر يوں ميں لگا ہوا ہے۔ ميں ايسے بندوں كى دعا قبول نہيں كرتا جو جھ سے دعا ما تلكے اور اس كا ول مير سے فير سے وابسة ہو حضرت موئى" نے اس محض كو بير بات بنادى۔ اس كے بعداس محض نے خوب دل لگا كر اللہ تعالى سے دعا ما تكى ۔ چنا نچے اللہ تعالى نے اس كى حاجت يورى فرمادى۔

حضرت عمر بن عبدالعزيز كے زمانہ ميں شيراور بكرى ا كھے چرا كرتے تھے

و نیوری کی کتاب''المجالسة'' میں تمادین زید نے مولیٰ بن اغین رائل ہے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد خلافت میں بکر بیاں اور شیر اور دوسرے جنگلی جانو را یک ساتھ چرا کرتے تھے۔اعین رائل کا بیان ہے کہ ایک دن ایک بھیٹر یا بکر یوں میں تھس گیا اورا یک بکری کواٹھا کر لے گیا میری زبان ہے انسا لیلہ و انسا الیہ و اجعون لکلا اور فور آمیر ہے ذہن میں بیہ خیال آیا کہ شاید وہ مردصالح جس کی بدیر کت تھی و نیا ہے رخصت ہوگیا۔ چنانچہ بعد میں معلوم ہوا کہ جس رات بھیٹر یا بکری کواٹھا کر لے گیا ای رات میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہوگئی۔

## ايك جنتى عورت

عبدالواحد بن زید سے روایت ہوہ فرماتے ہیں کہ میں نے تین رات تک برابراللہ تعالیٰ سے دعا ما تکی کہ بچھ کواس خیض سے ملا دے جو جنت میں میرارر فیق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب ہے جھکوالہا مہوا کہ تیری جنت کی رفیقہ ایک عورت ہے جس کا تام میمونہ سوداء ہے اور وہ کوفہ میں فلال قبیلہ میں بحریاں چراتی ہے۔ چنا نچہ میں کوفہ پہنچا اور اس کا پید معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ وہ فلال جنگل میں بحریاں چراتی ہیں۔ جب ہے۔ چنا نچہ میں اس کی تلاش میں جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے اور اس کی بحریاں بھیٹریوں کے ساتھ چررتی ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو کہنے گئی کہ ابن زید وفاء وعدہ کی جگہ تو جنت ہے بید نیانہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ نماز نیز میں اس نے جواب دیا کہتم کو معلوم نہیں کہ جب ارواح کوایک جگہ ترجم کیا گیا تھا اس وقت بہت کی روعیں متعارف ہوئی تھیں اور بہت ک نہیں ۔ پس جو وہاں متعارف تیس وہ یہاں بھی متعارف ہیں اور جو دہاں غیر متعارف تیس وہ یہاں بھی غیر متعارف ہیں ۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ بھی کچھ تھیں وہ یہاں بھی متعارف ہیں اس کے کہا کہ بہاری بھیٹریوں کے ساتھ چررتی ہیں یہ کیسے میں اللہ جو خود واعظ ہووہ دوسروں کے وعظ کا تھا جے۔ پھر میں نے اس کے کہا کہ بھیٹریوں کے ساتھ چررتی ہیں یہ کیسے میں ہے کہا گہاں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ سے درست کرلیا ہے اس کے کہا کہ تارہ کی بھریں کو سے درست فرمادیا ہے۔

#### حضرت سليمان كافيصله

آیت شریفه "اذیب سحک فی الحوث اذنفشت فیه عنم القوم" کی تغییر میں حضرت ابن عباس قاده اوراز ہری سے روایت ہے کہ دوفض حضرت واؤ دعلیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں سے ایک کسان اور دوسرا بکریوں والا تھا۔ کسان نے جو مدعی تھا بیان کیا کہ مدعا علیہ نے رات کے وقت اپنی بکریاں کھلی چھوڑ دیں جس سے وہ میرے کھیت میں آتھ بیں اور سارا کھیت چرگئیں اور کی جھی نہ چھوڑ اس لئے آپ فیصلہ کیا کہ محریوں والے کی بکریاں کھیت والے کواس کے نقصان کے وض میں دلا دیں۔

ین چنانچاس فیلے کے بعد فریقین حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان سے معلوم کیا کہ تمہارے ہارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے۔ انہوں نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے فیصلہ سے ان کو مطلع کیا۔ اس پر حضرت سلیمان نے کہا کہ اگر تمہارا معاملہ میر کے گیر دہوتا تو میں دوسرا فیصلہ کرتا۔

حظرت واؤدولیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلا بھیجاا ورفر مایا کہ بیٹا تھے حق بنوت اور حق ابوت کی تھی بڑا تو اس میں کیا فیصلہ کرتا؟ حضرت سلیمان نے عرض کیا کہ ابا جان بحریاں تو کسان کو دے دیجے تا کہ وہ ان کے دوو کے صوف اور میں کی ویے اور کھیتی کرے۔اس طرح جب دوو کے صوف اور کی اگر وی کے اس طرح جب کھیت کی حالت ایک ہو جائے جیسا کہ بحریوں کے چنے سے پہلے تھی تو اس وقت کھیت کسان کو اور بحریاں بحری والے کو دلا دیجے ۔ چنا نے حضرت اور کی اور بحریاں بحری والے کو دلا دیجے ۔ چنا نے حضرت داؤہ نے اپنے فیصلہ کومنسوخ کر کے حضرت سلیمان کے فیصلہ کونا فذ فر مایا۔

خداتعالى كانظام قدرت

عُبَّ النَّلُوقات كَشروع مِن مُدُور ب كه حضرت موى "بن عمران عليه السلام كا گزرايك چشمه پر مواجوايك پهاڙ كے قريب بهدر ہاتھا۔ آپ نے اس چشمہ پروضوفر مايا اور نماز پڑھنے كے لئے پهاڑ پر چلے گئے۔ پچھ دير كے بعدا يك سوار آيا اور چشمہ سے پانی نی کر چلا گیااور جاتے ہوئے ایک تھیلی دراہم بھول گیا۔اس کے بعدا یک بکریاں چرانے والا آیااور دراہم کی تھیلی اٹھا کرلے گیا۔ پھرایک غریب بوڑھافخص جس کے سر پرککڑیوں کا گھڑ تھا آیااورککڑیاں ایک طرف رکھ کرچشمہ کے نزدیک آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ کچھ در یعدد و سوارا بی تھیلی کی تلاش میں چشمہ پرآیا تکر جب اس کھیلی وہاں نہلی تو اس نے بوڑھے سے تھیلی کا مطالبہ کیا۔ بوڑھے نے کہا کہمیں نے نہ تھیلی دیکھی اور نہ لی۔

چنانچہ بات بڑھ گیا اور نوبت مار پیٹ کی آگئی اور سوار نے بوڑھے کو اس قدر مارا کہ وہ مرگیا۔ حضرت موکی جو یہ ماجراد کھے دہ ہے جی تعلق سے عرض پر داز ہوئے کہ اے میرے رب اس معاملہ میں کیا انصاف ہوا؟ اللہ تعالی نے حضرت موکی علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی اور ان کو اطلاع دی کہ اس بوڑھے نے اس سوار کے باپ کو مار ڈالا تھا اور اس سوار پر اُس چروا ہے کے باپ کا قرضہ تھا۔ اور اس قرضہ کی تعداداتی ہی تھی جتنے اس تھیلی میں دراہم تھے۔ چنانچہ قرض خواہ کو قرض وصول ہوگیا اور قاتل سے قصاص لے لیا گیا اس طرح معاملہ برابر ہوگیا۔ میں حاکم عاول ہوں میرے یہاں ناانصافی نہیں ہے۔

چندبریباتیں

ب المن المن المحكم "اور" غایات "میں لکھا ہے کہ اہل تجربہ کے قول کے مطابق یہ چیزیں باعث غم ہوا کرتی ہیں:۔ (۱) بکریوں کے درمیان چلنا(۲) بیٹھ کر تمامہ با ندھنا(۳) کھڑے ہو کر پائجامہ پہننا(۴) دانتوں سے داڑھی کتر تا(۵) درواز ہ کی چوکھٹ پر بیٹھنا(۲) بائمیں ہاتھ سے کھانا(۷) دامن سے منہ پونچھنا(۸) انڈوں کے چھلکوں پر چلنا(۹) داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا(۱۰) قبروں پرقبقہہ مارکر ہنسنا۔

خواب میں بری کاو کھنامندرجہ ذیل چیزوں کی علامت ہے:۔

(۱) نیک اور فرمانبردار رعایا(۲) مال غنیمت (۳) بیویان (۴) اولا د(۵) کیستی اور پھلدار درخت۔ اون والی بکری کی تعبیر شریف خوب صورت باحیاء عورت سے دی جاتی ہاور بالوں والی بکری سے نیک محرفقیر وغریب عورتیں مراوہ وتی ہیں۔

بقول مقدی جوفض خواب میں معز ( بکری) اور ضان ( بھیڑ ) کو ہانے وہ عرب اور عجم کا سریراہ ہے گا اور اگر خواب میں ان کا دود ھ
بھی دوھ لے تو بہت سارا مال بھی حاصل ہوگا۔ اگر کسی مکان میں بکریاں کھڑی ہوئی و کیھے تو اس کی تعبیر ایسے لوگ ہیں جو کسی معاملہ کے
لئے کسی جگہ جمع ہوں۔ اگر خواب میں سامنے ہے آتی ہوئی بکریاں دیکھے تو اس ہے دشمن مراد ہیں جو مغلوب ہوجا کیں گے۔ جوفض خواب میں دیکھے کہ بکری اس کے آگے ہماگ رہی ہے اور ہاتھ نہیں آ رہی ہے تو اس کی تعبیر ہیہ ہے کہ اس مخفص کو آمدنی بند ہونے کا اندیشہ ہو گا۔ یادہ کسی مورت کا تعاقب کرے گا اور اس میں تا کا م رہے گا۔

جاماسب نے کہا ہے کہ جو مخص خواب میں بحریوں کار پوڑ دیکھے توہ وہ ہمیشہ شاداں رہے گا۔اورا گرایک بکری دیکھے توایک سال تک خوش رہے گانچہ (ونبی) کی تعبیر عورت ہے۔لہذا جو مخص خواب میں نچہ یعنی دنبی کو ذرج کرے تو وہ کی مبارک عورت ہے جماع کرے گا۔ اگر خواب میں کسی کی صورت بکری جیسی ہوجائے تو اس کو مال دستیاب ہوگا۔ جو مخص خواب میں بکری کے بال کائے تواندیشہ ہے کہ وہ تین یوم تک گھرے نکل جائے گا۔

# ٱلُغَوَّاصُ

( مجھلی مار ) اہل مصراس کو خطاس کتے ہیں۔ بقول قزو کی میہ پر ندہ نہروں کے کنارے پایا جاتا ہے اور مجھلی کا شکار کرتا ہے اور اس کے شکار کرنے کا طریقہ میہ ہائی کے دیار از تار بہتا ہے اور جیسے ہی اس کو پانی ہیں کوئی مجھلی نظر آتی ہے۔ بیا ہے منہ کی طرف سے پانی ہیں خوطہ لگا کراس مجھلی کو پکڑ لا تا ہے۔ بیہ جانور بہندوستان اور بھر وہیں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ ایک صاحب نے اس کا ایک واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ اس جانور نے ایک مجھلی کا شکار کیا گراس مجھلی کواس سے ایک کوے نے جھیٹ لیا۔ اس کے بعد اس نے ایک دوسری مجھلی کا شکار کیا گئراس کو بھی کا دیار اس کو کھانے ہیں مشغول ہواتو مجھلی مار نے ایک دوسری مجھلی کا شکار کیا لیکن اس کو بھی کو سے نے اس سے جھیٹ کر جب کوااس کو کھانے ہیں مشغول ہواتو مجھلی مار نے اس کے دیا۔ نے اس کو سے گئ ٹا تگ پکڑ کی اور اس کو لے کر پانی ہیں غوطہ لگا دیا اور جب تک کو امر نہیں گیا اس کو پانی سے با ہزمیس آنے دیا۔ عواص کا کھانا جا تزیدی طلال ہے۔ اگر مجھلی مار کا خون خلک کر کے انسان کے بالوں کئے ساتھ میں لیا جائے اور پھراس کی مالش کی جائے قطال ( تلی کا بڑھ جانا ) کے لئے مفید ہے اور بہی تا شیرا ور طریقہ استعمال اس کی ہڈی کی بھی ہے۔

### الغوغاء

"الغوغاء"اس عمرادثدى بجبداس كرنكل أكي اوراس كى رنكت سرخ مو-

# ٱلْغَوُٰلُ

(غول بیابانی ۔ بھوت) غسول: جنات اور شیاطین کی ایک جماعت ہے۔ ان کا شار جنات کے جادوگروں میں ہوتا ہے۔ بقول جو ہری غول اور سعالی ایک چیز ہیں۔ وہ چیز جوانسان کوناگاہ پکڑ کر ہلاک کردے وہ غول کہلاتی ہے۔ غول ' تغول' سے ماخوذ ہے جس کے معنی رنگ بدلنے کے ہیں جیسا کہ حضرت کعب بن زہیر بن ابی سلی رضی اللہ عنہ کے اس قول ہے معلوم ہوتا ہے ۔

فَعَمَا تَدُوهُم عَلَى حال تَکُونُ بِهَا حَمَمَا تَلُونُ فِی اَثُو اَبِهَا الْغُولُ وہ بیٹ ایک میں رہتی بلکہ اپنی حالت بدلتی رہتی ہے۔ جس طرح غول بیابانی اپنے کیڑوں میں رنگ بدلتا رہتا ہے۔ وہ بمیشہ ایک حال پڑیس رہتی بلکہ اپنی حالت بدلتی رہتی ہے۔ جس طرح غول بیابانی اپنے کیڑوں میں رنگ بدلتا رہتا ہے۔

روہ بیت بیت ماں پرین و مجد بی ما سبری و سبری و ماہد میں اس کی تعییر است السعراة "(عورت نے رنگ بدل دیا) سے اس طرح جب کورت تم منا اس مظاہرہ کرتی ہے تو عرب اس کی تعییر است السعراة "(عورت نے رنگ بدل دیا) سے کرتے ہیں۔ نیز جب کوئی فخض ہلاکت میں جتلا ہوتا ہے تو کہتے ہیں انظافیة غول "(اس کوغول نے پکڑلیا)۔

علم كے ساتھ كل ضروري ہے

کی صفح نے ابوعبیدہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متعلق سوال کیا: '' طَلَعُهَا کَانَّهُ رُوْسُ الشَّبِطِيْنِ ''(اس جہنمی درخت زقوم کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر) اس مخص کا بیاعتراض تھا کہ جب کی برائی یا بھلائی کی دھمکی یا خوش خبری دی جاتی ہو قبال کے خوشے ایسے ہوں گے جولوگوں کی جانی ہو گراس مثال میں بید بات نہیں ہے کیونکہ شیاطین کے سرغیر معروف ہیں۔ ابوعبیدہ نے اس مختص کو یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب سے کلام انہی کے محاورات کی رعایت سے کیا ہے۔ انہوں نے غول کو بھی دیکھا نہیں تھا لیکن اس سے ڈرتے تھے جیسا کہ امر القیس کے اس شعرے ظاہر ہے۔

اَتَقُتُلُنِیُ والمشر فی مضاحجی ومسنونة زرق کا نیاب اغوال کیاتو بھے آل کرنا چاہتا ہے اس حال میں کہ آلوار میرے پاس ہے اور میرے پاس ایے نیزے بھی ہیں جیسے کہ وہ شیطان کے دانت -

الغرض اگر چانہوں نے دیکھانہیں لیکن اس سے گھبراتے ہیں۔ای وجہ سے اس کو عید کے طور پرذکر کر دیا گیا۔ابوعبیدہ کا نام علامہ معمر بن چی ابھری نحوی ہے۔ یہ مختلف علوم دفنون کا ما لک تھا۔ بالحضوص عربیت اورا خبار وایا م عرب کا ماہر تھا لیکن اس فنی مہارت اور جودت کے باوجودا کثر اشعار اس طرح غلط پڑھتا تھا کہ شعر شعر نہیں رہ پاتا تھا۔اور بیقر آن بھی ای طرح غلط پڑھتا تھا۔اس کی طبیعت کا میلان خارجی عقا کد کی جانب تھا۔کوئی حاکم اس کی شہادت قبول نہیں کرتا تھا کیونکہ بیا غلام بازی ہے مجم تھا۔چنا نچے اسمعی کہتے ہیں کہ ایک بار میں ابوعبیدہ کے ہمراہ سمجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مجد کے اس ستون پر جہاں ابوعبیدہ بیشا کرتا تھا۔ یہ شعر تکھا ہوا ہے۔

صَلَى اللَّالَةُ عَلَى لُوْطِ وَشِيْعَتِهِ ٱبَا عُبَيْدَةً قَلُ أُمِيْنَا

الله تعالی حضرت لوط علیه السلام اورآپ کے تتبعین پر رحت نازل فر مائے اے ابوعبیدہ خدا کے واسطے تُو آمین کہد۔

اصمعی فرمائے ہیں کہ ابوعبیدہ نے اس شعرکود کی کر جھے کہا کہ اے مٹا ڈالو۔ چنا نچہ میں نے ان کی کمر پر سوار ہوکراس کو مٹادیا۔
لیکن صرف حرف طباقی رہ گیا۔ ابوعبیدہ کہنے لگے کہ طبی تو سب سے براحرف ہاک حرف سے '' طلسامّة ''نیعنی قیامت شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ ابوعبیدہ کی نشستگاہ میں ایک ورق پڑا ہوا ملاجس پر فدکورہ بالا شعر کے علاوہ یہ شغر بھی درج تھا ۔
فکنٹ عِنْدِی بِلاَ شَکِ بَقِیْنَهُمُ سُنُد اِحْتَلَمْتَ وَقَدْ جَاوَزُتَ تِسْعِیْنَا

كيونكه تؤجمي ميرے نزديك قوم لوط كابقيہ ب جب ہے تو بالغ ہوا ہے اور اب جبكہ تو ۹۰ سال مے متجاوز ہو چكا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ ابوعبید ایک مرتبہ موئی بن عبدالرحمٰن ہلالی کے پاس بلاد فارس میں گئے۔ جب بیروہاں پہنچ تو عبدالرحمٰن ہلائی کے پاس بلاد فارس میں گئے۔ جب بیروہاں پہنچ تو عبدالرحمٰن ہلائی کے باس بلاد فارس میں گئے۔ جب بیروہاں پہنچ تو عبدالرحمٰن نے اپنے تمام چھوکروں سے کہد دیا کہ ذرا ابوعبید اسے بی کر کہا کہ آپ کے دامن پرشور با گرگیا ہے میں اس کے عوض میں آپ کو دس کپڑے دے ان کے دامن پرشور با گرگیا ہے میں اس کے عوض میں آپ کو دس کپڑے دوں گا۔ ابوعبید ان کہا کہ کوئی حرج نہیں کیونکہ آپ کے شور ہے ہے کپڑے کو نقصان نہیں پہنچنا۔ بینی اس میں روغن نہیں ہے جو کپڑوں کو خراب کرے۔ موسی ابوعبید ان کا مطلب سمجھ کر خاموش ہو گئے۔ ابوعبید آئی وفات 19 میر میں ہوئی۔

ابوعبیدہ کے علاوہ آیک اور عالم ہیں جن کی کنیت بھی بھی ہے گراس میں فرق یہ ہے کہ ان کی کنیت بغیر''ھا''کے ہے یعنی ''ابوعبیدہ'' ہے۔ابوعبیدہ کے والد باجروان گاؤں کے ہاشتدہ تھے۔ یہ وہی بستی ہے جس میں حضرت موکی وخضر علیجاالسلام نے اپنے قیام کے دوران ضیافت کا مطالبہ کیا تھا جس کا قرآن میں ذکر ہے۔

بحوتول سخبات بإن كاطريقه

طبرانی اور بزارئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند کی بیصدیث نقل کی ہے:۔

'' نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگوں کو بھوت دھو کہ دینا چاہیں تو اذان پڑھ دیا کرواس لئے کہ شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتے ہوئے بھاگ جاتا ہے''۔

امام نووی نے " کتاب الا ذکار "میں اس حدیث کو مجھ قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ذکراللہ کو دفع ضرر

كاوسلة رارديا ب

ای طرح نسائی نے ایک روایت حضرت جابڑ نے قتل کی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاؤم تقول ہے۔ اول شب میں گھر آیا کرو کیونکہ رات کے وقت زمین سمٹتی ہے۔اگر غیلان تم پر ظاہر ہوا کریں تو جلدی سے اذان پڑھ ویا کرو۔امام نوویؓ نے بھی پیقل کیا ہے۔

مسلم نے سیل ابن آبی صالح نے نقل کیا ہے'' فرماتے ہیں کہ میرے والد نے جھے اور ایک غلام کوئی حارثہ کے ایک محلّہ میں بھیجا۔
راستہ میں ایک دیوار کے اوپر نے کسی نے غلام کا نام لے کراس کو پکارا۔ بیان کرغلام دیوار پر چڑھ گیا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ گھر پہنچ کر بیواقعہ
میں نے والد سے ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر جھے کو بیہ معلوم ہوتا کہ تمہارے ساتھ بیوا تعدیثی آئے گا تو میں تم کو ہرگز وہاں نہ
بھیجتا۔ لیکن جب بھی تم کو ایسی آ واز سنائی دے تو تم اذال پڑھ دیا کرو۔ کیونکہ میں نے ابو ہریرہ سے سنا ہے کہ وہ حضور کا بیارشاد قال کرتے
ہیں کہ شیطان اذان کی آ واز س کرلوٹ جاتا ہے۔ مسلم میں حضرت جابڑے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا:۔

"اسلام میں نہ عدویٰ کی کوئی حقیقت ہےاور نہ بدفالی کی اور نہ غول کی کوئی حقیقت ہے"۔

اہلِعرب کا بیگان اور عقیدہ تھا کی خول جنگلوں میں ہوتے ہیں اور بید کہ وہ شیاطین کی ایک جنس ہیں جوانسانوں پر ظاہر ہوتے ہیں اور رنگ بدل کراس کوراستہ بھلا دیے ہیں اور مارڈ التے ہیں۔ جہورعلاء فرماتے ہیں کہ اس صدیث میں حضور نے اس عقیدہ کی تر دید فرما دگ بدل کراس کوراستہ بھلا دیے ہیں کہ بھوت کوئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ اس عقیدہ کا بطلان ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ اس عقیدہ کا بطلان ہے کہ وہ طرح طرح کے رنگ بدلنا ہے اور دھو کہ دیتا ہے لہذا' لاغول' کا مطلب بیہ واکنول میں بیقوت نہیں ہے کہ وہ کسی کوراستہ بھلا دے۔ چنانچاس کی تا سیدالی دوسری صدیث ہے تھی ہوتی ہے جس میں حضور نے ارشاد فرمایا'' لا نُحْوَلَ والسکن السعالی ''علاء فرماتے ہیں کہ سعالی خوالے ہیں ہوتا ہے۔ کہ سعالی خوالے ہیں ہوتا ہے۔ کہ سعالی خوالے ہیں ہوتا ہے۔

ترندی اور حاکم میں حضرت ابوابوب انصاری ہے روایت ہے فریاتے ہیں کہ ہمارے گریں ایک ؤولی تھی جس میں مجبوریں رکھی
رہتی تھیں نے ول بلی کی صورت بنا کرآتے اور اس میں ہے مجبوریں نکال کرلے جاتے۔ میں نے رسول الله "(یعنی اللہ کا اللہ ") یعنی اللہ کا اللہ "(یعنی اللہ کا اللہ کا ایک اللہ کا اللہ کی حضورت ابوابوب فرماتے ہیں کہ جب وہ دوبارہ آئی تو میں نے اس کو پکولیا اللہ کی حضورت ابوابوب فرماتے ہیں کہ جب وہ دوبارہ آئی تو میں نے اس کو پکولیا اس نے تعمل کی کہ اس نے جمون بولا ہوا اس نے تعمل کی کہ اس نے جمون بولا ہوا وہ اس کے جمون بولا ہوا ہوں کی کہ اس نے پھراس کو چھوڑ دیا۔ جمون بولا ہوا ہوں کی جات ہے گراہا کی کا کہ اس نے جمون بولا ہوا ہوں کے جمون بولا ہوا ہوں کی جو اس کے دن وہ پھر آئی اور میں نے وہی جواب دیا۔ اس مرتبہ میں آئی کہ اس مرتبہ میں آئی کہ اس نے جمون میں اللہ علیہ و بولا اور جمون اس کی عادت ہے۔ تیسری بار جب وہ پھر آئی تو میں نے اس کو پکڑلیا اور کہا کہ اس مرتبہ میں آئی کہ اس مرتبہ میں تھی کو خدمت نبوی سلی اللہ علیہ و بولا اور جمون اس کی عادت ہے۔ تیسری بار جب وہ پھر آئی تو میں نے اس کو پکڑلیا اور کہا کہ اس مرتبہ میں تھی کو خدمت نبوی سلی اللہ علیہ و بولا اور جمون اس کی عادت ہے۔ تیسری بار جب وہ پھر آئی تو میں نے اس کو پکڑلیا اور کہا کہ اس مرتبہ میں تجھوڈ دوں گا۔

یون کراس نے جواب دیا کہ میں آپ کواکیگر کی بات بتائے دیتی ہوں وہ یہ کہتم اپنے گھر میں آیت الکری پڑھ لیا کرواس کے پڑھنے سے آپ کے گھر میں شیطان یا اورکوئی چیز نہیں آئے گی۔ جب میں حضور سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پھر وہی سوال کیا۔ میں نے جواب میں پورا واقعہ آپ کو سنایا تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ بیاتو اس نے پچ بات بتائی ہے مگر فی نفسہہ وہ بہت جھوٹ کی عادی ہے۔

ای مضمون کی ایک حدیث امام بخاری نے حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عند نقل کی ہے ' وہ فرماتے ہیں کہ بچھ کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقتہ الفطر کے مال کا محافظ مقرر فرما یا اور میر ہے ساتھ بھی ایسا ہی قصہ پیش آیا جیسا او پر نہ کور ہے۔ حضرت ابو ہر پر افرماتے ہیں کہ بیس نے حضور ہے آکر عرض کیا کہ یارسول اللہ! بیس نے اس کواس لئے چھوڑ دیا کیونکہ اس نے ججھے ایسے کلمات تلقین کئے ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ جھے کو نفع عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کون سے کلمات ہیں؟ بیس نے عرض کیا کہ اس نے جھے ہے کہا اللہ تعالیٰ میں ہوئے گا۔ وری آیت الکری پڑھ لیا کرویہ اللہ کی طرف سے تمہاری محافظ بن جائے گی اور می تک کوئی شیطان تمہارے یا سنہیں سے گئے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اس نے بیہ بات سیح کئی ہے آگر چہوہ بہت جھوٹا ہے۔ پھر آپ نے فر مایا کہ اے ابو ہر برہ ہ کیاتم کومعلوم ہے کہتم تمین روز تک کسی سے مخاطب ہوتے رہے۔ میس نے عرض کیا کہنیں؟ آپؓ نے فر مایا کہ وہ شیطان تھا۔

# ٱلُغَيُدَاقُ

"ألْغَيْدَاق " (غين كِفتر كِساته )اس عراد كوه كابجه-

#### الغيطلة

"الغيطلة"اس عراد جنگلي گائے ب\_ابن سيده نے كہا كہ جنگلي گائے كروه كو بھى"الغيطلة" كہاجاتا ہے۔

الغيلم

"الغيلم" (بوزن ويلم)اس مراد تحكى كا كيواب اس كاتفصيلي ذكر" باب السين" ميل كزر چكاب

## الغيهب

"الغيهب"اس عمرادشرمرغ -

## بَابُ الْفَاء

## آلُفَاخِتَهُ

(فاختہ)فاختہ ان پرندوں میں سے ہے جن کے گلے میں طوق ہوتا ہے۔ فاختہ کو صلصل بھی کہتے لیکن کہا جاتا ہے کہ فاختہ کی آواز سے سانپ بھاگ جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک حکایت بیان کی گئی ہے کہ کی شہر میں سانپوں کی کثر ت ہوگئی تو لوگوں نے کسی علیم سے اس کی آكذب مِنُ فاخته تقول وسط الكرب فاخته عن الكرب والطلع لم يبدلها هذا اوان الرطب

جب كه خوشے بھى برآ مرنبين ہوتے كديد مجوركے بكنے كاوقت ہے۔

میرا خیال ہے کہ فاختہ کو کا ذہ اس لئے کہا جاتا ہے جیسا کہ امام غزائی نے اپنی کتاب ''احیاء العلوم'' کے آخر میں لکھا ہے کہ جن عشاق کی محبت صدیے تجاوز کر جاتی ہے ان کی ہاتیں سننے میں لطف آتا ہے وہ اپنے کلام میں معذور سمجھے جاتے ہیں۔ چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ دھنرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک فاختہ کا نراپی مادہ کو اپنی بلار ہاتھا لیکن وہ اس کے پاس آنے ہے انکار کر دہی تھی۔ جب نرسے نہ رہا گیا تو کہنے لگا کہ توکسی وجہ ہے جھ سے برگشتہ ہے حالانکہ تیری محبت میں میرا بیرحال ہے کہ اگر تو چاہتو میں تیرے لئے دھنرت سلیمان علیہ السلام کے تحت کو پلٹ دوں پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے فاختہ کے زکی اس گفتگو کوئن لیا تو آپ نے اس کو بلاکراس ہے دریا فت فرمایا کہ تیری ایسا کہنے کی جرائت کیے ہوئی ؟

فاختہ کے نرنے جواب دیا کہ حضور میں عاشق ہوں اور عاشق اپنی باتوں میں معذور ہوتا ہے اور اس کی باتیں قابل گرفت نہیں ہوتیں عشاق کی باتوں کا چرچانہیں ہوتا بلکہ ان کو لپیٹ کرر کھ دیا جاتا ہے۔جیسا کہ شاعرنے کہا ہے

أُرِيْدُ وِصَالَهُ وَيُرِيْدُ هِجُرِى فَاتُرُكُ مَا أُرِيْد لِمَا يُرِيْدُ

میں مجبوب کے وصال کا طالب ہوں اور وہ مجھ سے جدائی جا ہتا ہے لیس میں اپنی خواہش کو اس کی خواہش کے مقابلہ میں چھوڑ ویتا

### محبت كي حقيقت اورمراتب

جان لے کہ لوگوں نے محبت کی حقیقت کو واشگاف کرنے کے لئے اوراس کے مراتب کے بارے میں اپنے اپنے ذوق واجتہاد کے مطابق بڑی تفصیل سے خامہ فرسائی کی ہے لیکن ہم ( یعنی دمیری ) یہاں مختصر قول فصیل بیان کرتے ہیں جوعشق ومحبت کی حقیقت اور مراتب کو بچھنے کے لئے کافی ہے۔

عبدالرطمن ابن نفر کے بقول اہل طب نے عشق کوا یک مرض قرار دیا ہے جونظراور ساع یعنی کسی کی صورت دیکھنے یا اس کی آواز سننے سے پیدا ہوتا ہے اوراطباء نے اس کا علاج بھی لکھا ہے جیسا کہ دیگرا مراض کا علاج ہوتا ہے۔

محبت کے چندمراتب ہیں جوایک دوسرے نے فائق اور بڑے ہوتے ہیں۔ چنانچ محبت کا پہلا درجہ استحسان (کسی چیز کا اچھالگانا) ہے اور بیڈظر وساع سے پیدا ہوتا ہے۔محبوب کی خوبیاں اچھائیاں بار بار ذکر کرنے سے بید درجہ ترقی کرتا ہے تو اس کومود ق (دوی) کہتے ہیں۔ اس درجہ میں مجبوب کی ذات سے انسیت اور رغبت پیدا ہوتی ہے اور کھر بیرغبت اور انسیت موکد ہوکر مجبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مجبت ایم انسین فسات کا مہر جب محبت کا مرتبہ اور ترتی کرتا ہے رتواس کو ضلت سے تبییر کرتے ہیں۔ انسانی ضلت کا حاصل ہیہ ہے کہ محب کے قلب میں محبوب کی محبت جاگزین ہو جاتی ہے اور ان میں جو درمیانی پردے ہیں وہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ پھر ضلت بردھتے ''موکل' کے درجہ کو پہنے جاتی ہے۔ اس مرتبہ میں محب کے قلب میں محبوب کی محبت میں کسی قتم کا تغیر وتکون داخل نہیں ہوتا اور پردھتے بردھتے ''موکل' کے درجہ کو پہنے جاتی ہے۔ اس مرتبہ میں محب کے قلب میں مجبوب کی محبت میں کسی قتم کا تغیر وتکون داخل نہیں ہوتا اور پردھتے ترقتی کرتے ہیں مرتبہ مرتبہ عشق میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ عشق افراط محبت کا نام ہا اور اس کا بیا اثر ہوتا ہے کہ خود معثوتی کے دل میں اپنے عاشق کا تخیل پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا ذکر اس کے دل ہے بھی غائب نہیں ہوتا۔

پھرعاش کی بیرحالت ہوتی ہے کہ وہ آپے شہوائی قوئی ہے بے نیاز ہوجاتا ہے اور کھانا پینا سونا سب رخصت ہوجاتے ہیں اور پھر
عشق ترتی کر کے اپنی آخری حالت کو پہنے جاتا ہے جس کو تیم کہتے ہیں۔ اس مرحلہ میں آکر عاشق کے قلب میں معثوق کی صورت کے علاوہ
اور کوئی چیز نہیں رہتی اور وہ معثوق کے علاوہ کسی چیز ہے راضی نہیں ہوتا۔ '' تیم'' کے آگے ایک اور مرتبہ بھی ہے جس کو'' ولئ' کہتے ہیں۔ اس
درجہ میں عاشق حدود و ترتیب سے باہر آجاتا ہے۔ اس کی صفات بدل جاتی ہیں اور احوال غیر منضبط ہوجاتے ہیں۔ ہروقت وساوس میں
جٹلار ہتا ہے۔ اس کوخود یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا کہ در ہا ہے'' اور کہاں جارہا ہے؟ جب حالت اس مرحلہ کو پہنے جاتی ہے تو اطباء اس کے
علاج سے قاصر ہوجاتے ہیں اور ان کی عشل اس کے بارے میں کوئی کام نہیں کرتی۔ کسی شاعر نے اس بارے میں بہت عمدہ کلام کیا ہے
یقول اُنامی'' لَوُ نِعِتَ لِنا الہوی وَوَ اللّٰہ ما اُدری لَهُم کَیْفَ اَنْعَتُ

کوگ جھے نے ماکش کرتے ہیں کہ کاش میں ان کئے سامنے عشق کی تعریف کردوں حالا تکہ بخدا مجھے نہیں معلوم کہ میں ان کے سامنے سم طرح عشق کی تعریف کروں۔

فَلَيْسَ لِنَسَسَى ءِ مِنْهُ حَد" أُحِدُهُ وَلَيْسَ لِنَسَى ءِ مِنْهُ وَقُت" مُؤقَّت" مُؤقَّت" عَنْهُ وَقَت ال عشق كَاكُوكَى چيزاكِي بَيْسِ جَس كَى حد بندى بو سَحَاوراس كَاكُوكَى چيزاكِي بيس كـاس كے لئے وقت كانقين بو سَحَ إِذَا اِشْتَدُ مابى كان اخرُ حيلتى لَهُ وضعُ كَفِي فَوْق خَدِى وَأَصْمِتُ جب ميرى حالت عشق مِن شدت بوتى ہے تو جھي كو بحراس كے كوئى تدبير نبيس بن پرتى كمانے رضار پر ہاتھ ركھ كرخاموش بينے

وَٱنْضَحُ وَجُهَ الْاَرْضِ طُورِ اَبِعَبُرِتِیُ وَاقْرَعُهَا طُورًا بِظَفُرِی وَٱنْکَتُ اورَبُهِی ﷺ زمین کواپے افکوں سے سِراب کروں بھی اپنا نخوں کے ذریعے اس کوکر پیروں۔ فقد زعم الواشون اَنی سلوتھا ۔ فَمَالِیُ ارَاها مِنُ بَعِیْدٍ فَاَبُهِتُ چنل خورلوگ بیجھتے ہیں کہ مِن نے مجوبہ کوچھوڑ دیا گروہ لوگ مجھے بیتو بتا دیں کہ جب اس کودورے دیکھتا ہوں تو میں مہوت کیوں

ہوجاتا ہوں۔ حکیم جالینوئن کا قول ہے کہ عشق نفس کا ایک فعل ہے جو دماغ اور قلب وجگر میں پوشیدہ رہتا ہے۔ دماغ تمن چیزوں کامسکن ہے دماغ کا اگلاحصہ تخیل کا اور درمیانی حصہ فکراور پچھلاحصہ ذکر کامسکن ہے۔لہذا کوئی محفص اس وقت تک عاشق نہیں کہلاسکتا جب تک کہ معشق تی جدائی میں اس کا تخیل اور فکر وذکر معطل نہ ہوجائے اور اپنے قلب وجگر کی مشغولیت کے باعث کھانے اور پینے سے عافل نہ ہو جائے اور معثوق کے فراق میں د ماغ کی مشغولیت کے سبب نیند نداڑ جائے گویااس کے جملہ قوی معثوق کی ہی دھن میں لگ جائیں اور اگر کسی میں بیاوصاف نہیں ہیں تو وہ عاشق کہلانے کا مصداق نہین ہاور وہ حالت اعتدال پر سمجھا جائے گا۔

ابوعلی دقاق فرماتے ہیں کہ محبت میں حدے گزرجانے کا نام عشق ہاور بدوجہ ہے کداللہ تعالی کوعشق ہے متصف نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کی شان عالی سے بید ہے کہ وہ اپنے کسی بندہ سے محبت میں حدہے تجاوز کر جائے۔اس کی تو صیف صرف محبت ہے ہو عتی ہے جیسا كدوه خودائ كلام من فرمات بين" يحبهم و يحبونه "(ووان عجب كرتا باوروهاس عجب ركمة بين) للذابنده الله کی محبت کامفہوم بیہ ہےء کہ وہ اپنے بندہ کوکوئی خصوصی انعام دینے کاارادہ رکھتے ہیں جیسا کہاس کی رحمت کامفہوم بندہ کوکسی خاص نعمت ے مخصوص کرنے کا ہوتا ہے۔

محبت کہاں ہےآئی ہے؟

بعض لوگ کہتے ہیں کہ محبت "صفاء مودة" (خالص دوئ ) کانام ہاس کئے کہ عرب خالص سپیدی کو" حب" کہتے ہیں اور بعض کا قول ہے کہ محبت "حباب الماء ( کثیر پانی ) سے ماخوذ ہے۔ کیونکہ محبت دل میں پاء جانے والاسب سے عظیم اور اہم چیز ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ"احب البير" (چهك جانا) سے ماخوذ ہے۔ جب اون بيش كرا تھے نہ يائے تواس كواہل عرب" احب الحير" تجيركرتے ہیں۔ چنانچ محب كا قلب بھى ذكر صبيب سے خالى نہيں ہو يا تا۔اور عشق "عشقة" سے مشتق ہے۔عشقة ايك گھانس ہوتى ہے جو درختوں كى جزوں کولیٹ جاتی ہے۔ای طرح جب عشق عاشق کولیٹ جاتا ہے تو موت کے علاوہ کوئی چیزان کوجدانہیں کرسکتی۔

بعض کہتے ہیں کاعشقداس زردگھاس کو کہتے ہیں جس کے بیتے متغیر ہوجاتے ہیں اور چونکہ عاشق کا حال بھی متغیر ہوجا تا ہے اوراس کی شادانی حتم ہوجاتی ہے۔

كہتے ہيں كہ فاختہ بڑى طويل العمر ہوتى ہےاوربعض فاختہ الى ديكھى گئى ہيں جوپچتيں اور جاليس سال تك زعدہ رہيں۔

اس کا کھانااور فروخت کرنا دونوں جائز ہیں۔

طبي خواص

مریض برص کواگر فاختہ اور کالے کیوز کے خون کی مالش کی جائے تو رنگ فوراً تبدیل ہوجائے گا۔جس بچہ کومر کی ہواس کے گلے میں فاخته کی بیٹ ڈالنے سے شفاء ہوجائے گی۔ چوٹ اورزخم کے جونشانات آنکھوں میں ہوجاتے ہیں ان کے لئے آنکھوں میں فاختہ کاخون نكانا بهت مفيد ب-

بقول ابن المقرى فاختهٔ قمرى اور ديمي جيسے جانوروں كاخواب ميں مالك ہوناعظمت ورفعت اورحصول نعت كى دليل ہے۔اس لئے کہ یہ چیزیںعموماً مالداروں کے باس ہی ہوتی ہیں۔ بھی ان جانوروں سے عابدین قارئین اور بیچے جہلیل کرنے والی جماعت مراد ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:۔

' وَإِنْ مِن شَنى عِ إِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ" (مرجز الله تعالى كى حدوثناء كرتى إلى مجھی فاختہ ہے مراد دگانے بجانے والے اور کھیل کود کرنے والے مر دہوتے ہیں۔ بھی اس سے بیویاں اور باندیاں مراد ہوتی

-01

بقول مقدی فاختہ کی تعبیر جموٹا لڑکا ہے یا ہے وفا' ہے دین اور جموثی عورت ہے اور بقول ارطامیدورس فاختہ کی تعبیر ہاوقار اور خوبصورت عورت ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

# ٱلْفَارُ

(چوہا) یہ جع کا صیغہ ہے۔ اس کا واحد فارۃ ہے۔ اس کی کنیت ام خراب ہے ام راشد آتی ہیں۔ مکان فتر وارض فتر ۃ الیی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چوہوں کی کثر ت ہو۔ چوہوں کی کئے تشمیں ہیں۔ مثلاً گھونس چھچھوندر پر ہوع۔ ذات النطق ، فارۃ الا بل وغیرہ۔ گریہان صرف ان چوہوں کا ذکر کرنا ہے جو گھروں میں رہتے ہیں۔ یہ بھی فویسقہ میں شامل ہیں جن کوئل کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حل وحرم اور ہر جگہ تھا ہے۔ نسق کے نغوی معنی اطاعت سے نکل جانے کے ہیں اور اس وجہ سے عاصی کو فاسق کہتے ہیں۔ فواسق میں چوہے کے علاوہ اور بھی متعدد جانور داخل ہیں جیسے سانپ 'بچھووغیرہ۔ ان جانوروں کوان کی خباشت کی وجہ سے فواسق کہا جاتا ہے۔

دوسری وجہ تسمید ہیں ہے کہ حل وحرم میں ان کی حرمت ختم ہوگئی اس وجہ سے ان کوفواس کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ ہیہ ہے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی گئتی کی ری کا اے دی تھی ۔ امام طحادیؒ نے احکام القرآن میں یزید بن افی قیم کی سند سے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے دریا فت کیا کہ چوہے کوفوسقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے جواب ویا کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چوہے نے آپ کے گھر میں آگ لگانے کے لئے چراغ کی بتی اٹھار کھی ہے۔ آپ نے اس کواٹھا کر مارڈ الا اور محرم و حلال ہوخض کے لئے اس کا مارڈ النامباح کر دیا۔

سنن الی داؤ ڈمیں حضرت ابن عبال ہے مروی ہے کہا یک مرتبہ چوہے نے آگر چراغ کی بتی اپنے مندمیں لے لی اوراس کو لے کر حضور صلی الله علیہ وسلم کے سامنے مصلی پر جس پر آپ تشریف فر ماتھے ڈال دیا جس کی وجہ ہے مصلی کا وہ حصہ جس پر آپ صلی الله علیہ وسلم مجدہ کیا کرتے تھے بقدرا یک درہم جل گیا۔

حاکم نے حضرت ابن عبال کے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ چو ہا آیا اور اس نے چراغ کی بتی منہ میں اٹھا لی۔ ایک لونڈی چوہے کو مجٹر کے لگی محرآت نے اس کومنع کر دیا۔ چو ہا وہ بتی لے کر اس مصلے پرجس پرآت تشریف فر ماتھے لا کر ڈال دی جس سے مصلی بقد را یک درہم جل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جبتم سونے کا ارادہ کر وتو چراغ گل کر دیا کر و ۔ کیونکہ شیطان ان جیسوں کوا سے کام کرنے کی رغبت دلاتا ہے تاکیتم کو جلادے۔

یہ حدیث سیجے الاسناد ہے۔ سیجے مسلم اور دیگر کتب حدیث میں مروی ہے کہ'' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا ہے سوتے وقت آگ بجھادیا کرواوراس کی علت یہ بیان فر مائی کہ فویسقہ یعنی چوہے گھر میں آگ لگا کر گھر والوں کوجلانا چاہتے ہیں۔

فار(چوبا) كى دوقتمين بين (١) جزؤان (٢) فران

کتے ہیں کہ چوہے نے زیادہ مضدکوئی جانورنہیں۔ چوہے نہ کسی چھوٹے کو بخشتے ہیں اور نہ بڑے کو جو چیز بھی ان کے سامنے آتی ہے اس کو تلف کر دیتے ہیں۔اس کے فسادی ہونے کے لئے ''سد مارب'' کا قصہ بی کافی ہے جو باب الخاء میں خلد کے عنوان سے بیان ہوا ہے۔اوراس کی حیلہ سازی کا بیالم ہے کہ جب بیکی ایسی تیل کی بوتل یا برتن کے پاس آتا ہے جس میں اس کے مندکی رسائی نہیں ہو پاتی توبیاس میں اپنی دم ڈال کرتیل میں تر کرلیتا ہاور پھراس کو چوس لیتا ہاوراس طرح بیتمام تیل ختم کردیتا ہے۔ حضرت نوخ کی کشتی کارقبہ

حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دوسال میں اپنی کشتی کو تیار فر مایا اور اس کشتی کا طول تین سو ہاتھ کے بقد راور عرض بچاس ہاتھ اور علیہ کے بقد راور عرض بچاس ہاتھ تھیں۔ نیچے بقد راور عرض بچاس ہاتھ تھیں۔ نیچے کی منزل میں جنگی جانور دور عمل اور دور میانی منزل میں سواری کے جانور اور چو پائے تھے اور اور پر والے حصے میں جانور دور میانی منزل میں سواری کے جانور اور چو پائے تھے اور اور پر والے حصے میں جانور دور میانی درجہ میں انسان اور اور چو میں جانور دور میانی درجہ میں انسان اور اور پر کے درجے میں پر ندے تھے۔

جب کشتی میں بہت زیادہ گو براورلید وغیرہ جمع ہو گیا تو اللہ تعالی نے حضرت نوح کو تھم دیا کہ ہاتھی کی دم کو دباؤ۔ چنانچہ حضرت نوخ نے ایسا بی کیا جس کے نتیجہ میں ایک سوراور ایک سوری برآ مد ہوئے۔ چنانچہ ان دونوں نے نکلتے بی کشتی میں موجود تمام غلاظت کو کھا کر صاف کر دیا۔ای طرح جب چو ہاکشتی کے کنارہ پرآ کراس کے لنگر کی رسیوں کو کاشنے لگا تو حق تعالی نے حضرت نوخ کو تھم دیا کہ شیر کی دونوں آ تھوں کے درمیان چوٹ ماریں۔ چنانچہ حضرت نوخ نے ایسا بی کیا جس سے ایک بلااور ایک بلی نکی اور ان دونوں نے چوہ پر حملہ کر کے اس کوری کا شنے سے بازر کھا۔

حضرت حسنؓ ہے منقول ہے کہ سفینہ نوح کی لمبائی ۱۲۰۰ گز اور چوڑائی ۱۰۰ گزیقی لیکن مشہور وہی مقدار ہے جوحضرت ابن عباسؓ نے بیان فر مائی ۔حضرت قنادہ بیان کرتے ہیں کہاس مشتی کا درواز وعرض میں تھا۔

محتى سازى كى مت

زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام ۱۰۰ سال تک شجر کاری اور لکڑیاں کا نے میں مصروف رہے۔ پھر ۱۰۰ سال تحقی بنانے میں صرف ہوئے۔ بقول کعب احبار کشتی بنانے میں ۳۰ سال صرف ہوئے اور بعض کا قول ہے کہ ۴۰ سال تک شجر کاری کی اور ۴۰ سال تک اس کوخشک کیا اور پھر کشتی بنائی۔

اہلِ تورات کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سا کو کی لکڑی ہے کشتی تیار کریں۔اوراس کو مضبوط بنا کیں اوراس کے اندرو باہر تارکول کالیپ کرد ہے اوراس کا طول • ۸گز اور چوڑ ائی • ۵ ذراع اور بلندی •۳ ذراع رکھیں سال تک اس کو خشک کیا اور پھرکشتی بنائی۔

بى اسرائىل كى ايك منخ شده قوم

بخاری وسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے اور ' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم مم ہو عنی کچے معلوم نہ ہوسکا کہ ان کا کیا انجام ہوا؟ بس اس مقام پر صرف چوہے نظر آتے تھے اور ان چوہوں کا بیرحال تھا کہ جب ان کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جاتا تھا تو اس کونبیں پیتے تھے مگر جب بکری کا دودھ ان کے سامنے رکھتے تھے تو اس کو بی لیتے''۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل پراونٹ کا گوشت اور دودھ حرم تھااور بکری کا دودھ اور گوشت حلال تھا۔اس لئے ان چوہوں کا اونٹنی کے دودھ سے اعراض کرنا اور بکری کے دودھ کو پی لینا اس امر کی دلیل ہے کہ یہ چوہے بنی اسرائیل کی سخ شدہ قوم تھی۔ چوہے کی ایک قتم فار بیش کہلاتی ہے۔ بیش ایک قتم کا زہرہے ارفار بیش چوہائیس بلکہ چوہے کا ہم شکل ایک جانورہے یہ جنگلوں اور باعات میں رہتا ہے اور ایک زہر ملی ہوئی کو کھا تا ہے یہ ہوئی ہم قاتل ہے جیسا کہ علامہ قزویٹی نے کہا ہے اور قزویٹی کے قول ہی کے مطابق چوہے کی تیسری قتم وہ ہے جو ذات العطاق کہلاتی ہے۔ یہ وہ چوہا ہے جس کے بدن پر سفید نقطے ہوتے ہیں اور بالائی حصد سیاہ ہوتا ہے۔ اس کا نام ذات العطاق عورت سے تشیید دیتے ہوئے رکھا ہے۔ ذات العطاق اس عورت کو کہتے ہیں جود و میض مختلف رنگ کی اس طرح پہنے ہوئے ہو کہ کمر میں پٹی بائد ھکراوپر والا حصد نیچے والے حصہ پر اور نیچے والا حصد زمین پر لاکا دیا گیا ہو۔

" يوبوع" كےعلاوہ جمله تمام چو ہے حرام ہيں اوران كا جھوٹا بھى مكروہ ہے۔

نسیان کے اسباب

ا بن وہب نے لیٹ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ابن شہاب زہری چوہے کا جھوٹا ار کھٹنا سیب کھانے کو مکر دہ قر ارویتے تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ ان دونوں چیزوں کے نسیان پیدا ہوتا ہے اور شہد کثرت سے نوش فر ماتے تھے اور فر ماتے تھے کہ شہد کئے ذہن میں ترتی ہوتی ہے۔ شیخ علیم الدائین سخاوی نے نسیان پیدا کرنے والا چیزوں کوان اشعار میں جمع فرما دیا ہے۔

تُوَقِي حَصِّالًا خَوُفَ بِسُيَانِ مَا مَضَى قِرَاةُ الْوَاحِ الْقُبُورِ تُدِيْمُهَا لَوَاحِ الْقُبُورِ تُدِيْمُهَا كَرْشَتِ بِاتَوْلَ وَبِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اورترش سیب کھانے سے احر از کراور ہرادھنیا جبکداس میں تیزخوشبوہو۔

كذالمُشى مابين القطار و مشيك القفا ومنها الهم وهو عظيمها الكاطرة قطار كدرميان چلنااورنشانات قدم پر چلنااوراسباب نيان پس سب براسب فم ہے۔ وَمِنُ ذَاكَ بَوُلُ الْمَرُءِ فى الماء رَاكذا كذالك نبذ القمل لست تقيمها ان اسباب نيان پس هم ہرے ہوئ فى الماء رَاكذا كذالك نبذ القمل لست تقيمها ان اسباب نيان پس هم المحام رَائجى ہائ هم بيشاب كرنا بھى ہائ طرح جوں پكر كرزندہ چھوڑ و ينا بھى باعث نيان ہے۔ وَلاَ تَنْظُرِ الْمُصُلُوبَ فِي حَالِ صَلَيهِ وَاكَلَكَ سؤرَ الفَادِ وَهُو تَمِيْمُهَا اورنه بى تُوسولى پر نظے ہوئے فض كود كھواور چو ہے كا جھوٹا كھانا نيان كاسب سے قوى سبب ہے۔

مسئلہ:۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس کے حوالہ سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے:۔'' حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کی ہے:۔'' حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ تھی میں ایک چوہا گرکر مرگیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ چوہا دراس کے آس پاس کے تھی کو پھینک دواور بقیہ تھی استعال کرلؤ'۔

یروایت حدیث کی متعدد کتب میں مختلف الفاظ ہے مروی ہے اور سب روایات کی روشی میں تمام علاء کا متفقہ فیصلہ بیہ ہے کہ اگر
جے ہوئے تھی میں چو ہایا کوئی مردارگرجائے تو اس مرداراوراس کے آس پاس کے تھی کو کھینک دیاجائے اور بقیہ کو استعمال کرلیاجائے۔

اگر سیال بہنے والی چیز مثلاً سرکہ روفن زیتون 'پکھلا ہوا تھی دودھاور شہدو غیرہ میں کوئی مردارا گرگر کرمر جائے قوبالا تفاق ان کا کھانا
ناجائز ہے۔البتہ اس ناپاک تھی یا تیل کو چراغ میں استعمال کرنے کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ جائز ہے۔اگر چیعض لوگ' و والسوہ
خور فَا الله اللہ ہے کہ چراغ میں استعمال کرنا درست نہیں۔ اس تیل کو گئی میں لگانا اور کیڑے وغیرہ دھونے کا صابن بنانا بھی جائز ہے۔ اس کی فروخت نا جائز ہے۔ اس جد کی دائے ہے کہ اس ناپاک تیل کو ناپا کی کا اظہار کرنے کے بعد فروخت کرنا جائز ہے۔

الل ظاہر کا خیال ہیہ ہے کہ ناپاک تھی کا استعمال اور فروخت دونوں جائز جیں۔البتہ تیل اردیگر چیز میں اس حرمت میں شامل نہیں کو نکہ حدیث میں صرف تھی کے بارے میں نہی وارد ہوئی ہے نہ کہ دیگر اشیاء کے بارے میں۔

ضربالامثال

اہل عرب کہتے ہیں کہ هو السص من فارة فلاں چوہ سے زیادہ چور ہائی طرح اہل عرب کہتے ہیں: اُنحسَبُ مِنْ فَارَةِ (فلاں چوہ سے زیادہ کمائی کرنے والا ہے) چوہا ہر کارآ مداور بے کارچیز چرالیتا ہے اگر چدا سے اس کی ضرورت بھی ندہو۔ طبی خواص

عین الخواص میں ندکورے کہ چوہے کا سرکتان کے کپڑے میں لپیٹ کرا ہے فیض کے سر پرنگادیا جائے جوشدید در دسر میں مبتلا ہوتو اس کا در د ذائل ہوجائے گا، نیزیم کمل مرگی کے لئے بھی نافع ہے۔

چوہوں کوختم کرنے اور بھانے کاطریقہ

اگرآئے ہیں کیوتر کی بیٹ ملاکر چو ہے یا کی اور جانور کر کھلا دی جائے تو وہ فور آمر جائے گا۔ اگر پیاز کوٹ کر چو ہے کہل کے منہ

پر کھ دی جائے تو جو چو ہااس کوسو تکھے گا وہ فور آمر جائے گا۔ اگر بھیڑ ہے یا کتے کے پاضانہ کی گھر ہیں دھونی ویدی جائے تو اس گھر ہے تمام

چو ہے بھاگ جا کیں گے۔ اگر چو ہے کے تل کے منہ پر'' دفلی'' (ایک کڑوی گھاس) کا پتا گلقند ہیں ملاکر رکھ دیا جائے تو وہاں چو ہے باتی

ندر ہیں گے۔ اور اگر اوزٹ کی پنڈلی کی ہڈی کو باریک کوٹ کر پانی ہیں حل کر لی جائے اور وہ پانی چو ہوں کے بلوں میں ڈال دیا جائے تو

سب چو ہے مرجا کیں گے۔ اگر چو ہے کو پکڑ کر اور اس کی دم کاٹ کر گھر کے بچے ہیں دباوی جائے تو جب تک وہ دم دئی رہے گی اس گھر میں

چو ہے نہیں آیں گے۔ اگر ذیرہ 'باوام اور نظرون (بورہ ارتی) کی دھونی چو ہوں کے بلوں کے پاس دیدی جائے تو فور آسب چو ہے مر

جا کس گے۔

اگر کالے ٹچر کے ہم کی گھر میں وھونی دیدی جائے تو تمام چوہے وہاں ہے بھاگ جائیں گے۔''ہم الفار' ایک فتم کی مہلک مٹی ہے جس کوالل عراق خراسان سے لاتے ہیں اور بیرچاندی کی وکانوں میں لمتی ہے۔اس کی دونشمیں ہیں سفیداورزر واگر اس مٹی کوآئے میں ملا كر كھريش ۋال دين توجوچو باس كوكھالے گاوہ فورأمر جائے گااوراس مرے ہوئے چوہے كوجو بھى زندہ چو باسونگھ لے گاوہ بھى مرجائے گا۔

تحريه مثاني اورد هيصاف كرنے كاطريقه

وہ مٹی جوجلی ہوئی پیلے رنگ کی ہوتی ہے جس کوعور تیں جمام میں استعال کرتی ہیں اس مٹی کوخوب باریک پیس کر کاغذ پر جہاں دھبہ ہولگا دی جائے اور ایک دن اور ایک رات کی وزنی چیز ہے دبا دیا جائے تو نشانات (دھبے ) بالکل ختم ہوجا کیں گے۔ بیٹل عجیب تا جیر کا مالک ہے اور آزمودہ ہے۔

تعبير

چوہے کا تعبیر فاسقہ عورت ہے اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوفواس میں شارکیا ہے۔ بھی اس کی تعبیر نوحہ کرنے والی ملعون یہودی عورت سے دی جاتی ہے یا فاسق یہودی مرد سے اور بھی چور نقب زن سے اس کی تعبیر مراد ہوتی ہے۔ بھی چوہے رزق کی فراوانی مراد ہوتی ہے۔ لہٰذا جو خص خواب میں اپنے گھر میں چوہ دیکھے تو اس کارزق بڑھ جائے گا۔ کیونکہ چوہای گھر میں رہتے ہیں جس گھر میں رزق ہو۔ اور جو خص خواب میں یہ دیکھے چوہاں کے گھر سے نکل گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے گھر سے نکل گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے گھر سے خیرو برکت رخصت ہوجائے گی۔

اگرکونی فخض خواب میں چو ہے کا مالک بن جائے تو اس کی تعبیر ہیہ ہے کہ وہ کی خادم کا مالک ہے گا۔ کیونکہ ہیہ چو ہے وہ کا کھاتے ہیں چو چیز صاحب خانداستعال کرتا ہے۔ ای طرح خادم بھی وہ کھا تا ہے جو مخدوم کھا تا ہے۔ جو مخض خواب میں دیکھے کداس کے گھر میں چو ہے کھیل رہے ہیں تو اس کی تعبیر ہیہ ہے کہ اس سال اس کو خوشحالی نصیب ہوگا۔ کیونکہ کھیل کو دانسان آ سودگی میں ہی کرتا ہے۔ کالا اور سفید چو ہا دن اور رات کی علامت ہے۔ لہذا جو مخص کا لے اور سفید چو ہے کو آتے جاتے دیکھے ہیاں بات کی علامت ہے کہ اس کی زندگی طویل ہے اور رہ ہے تا ہو اس کی عمر کے گز رجانے کی دلیل طویل ہے اور رہ ہے تو اس کی عمر کے گز رجانے کی دلیل ہے اور اگر چو ہے کو گھر میں سوراخ کرتے ہوئے دیکھے تو اس سے نقب زن چور مراد ہے اس لئے اس سے دھا تھت کی تد ہیرا فتھیار کرنی چاہے۔ واللہ اعلم

# ٱلْفَاشِيُةُ

(مولیثی) جیسے اونٹ گائے بھینس اور بکریاں وغیرہ۔ان کو فاشیداس لئے کہتے ہیں کہ فاشیہ کے معنی منتشر ہونے والی چیزیں ہیں اور یہ بھی جنگلوں اور میدانوں میں پھیلی رہتی ہیں۔

مديث ين مواشي كاذكر:

مسلم اورا بوداؤ دیس حفرت جابر رضی الله عنه سے مروی ہے۔

'' کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اپنے مویشیون کو اور بچول کو کھلامت چھوڑ و جب سورج غروب ہوجائے یہاں تک کہ نہ عشاؤتم ہوجائے''۔

اورابوداؤ دکی روایت میں بیجی ہے کہ شیاطین غروب آفتاب کے وقت چھوڑے جاتے ہیں'۔

فحمة بمرادتار كى اورظلمت ب\_اوربعض نے اس كى تغيررات كى تار كى كاولين حصدكى آمد كى بايك دوسرى حديث من بكر جبرات ہوجائے توا ب جانوروں كو بائد ھدو۔

# اَلُفَاعُوْس

(سانپ) کلام عرب میں ایسے کلمہ جو فاعول کے وزن پر ہوں اور ان کے آخر میں س ہوصرف چند ہیں جیسے" فاعوس" (سانپ)" بابوس" (شیرخوار بچد(" راموس" (قبر)" قاموس" (وسط سندر)" قابوس" (خوبصورت)" عاطوس" (ایک جانورجس ہے لوگ بدفالی لیتے ہیں )" فانوس" (چغل خور)" جاموس" (بجینس)" جاروس" (بہت کھانے والا (" کابوس" (ایک بیاری کا نام ہے جس میں آدمی کو بحالت نینداییا معلوم ہوتا ہے کہ کی چیز نے اس کو دبارکھا ہے اور بیمرگی کا مقدمہ ہے )" جاسوس" (شرکے راز کا مالک" ناموس" (خیرکاراز وال)۔

"ناموں" کا صحیحین کی روایت میں ذکر منقول ہے کہ ورقد بن نوفل سے فرمایا کہ بیدوہی ناموں (جریل فرشتہ) ہے جوموی" ابن عمران کے پاس آیا تھا۔نوویؒ اور دیگر محدثین کا قول ہے کہ تمام علاءاس بات پر شفق ہیں کہ اس جگہنا موس سے حضرت جریل مراد ہیں۔ حضرت جریل کونا موس کہنے کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کووجی کے کام کے لئے مخصوص فرمالیا ہے۔

# آلُفَحُلُ

(ساعثر)جن جانوروں کے کھر ہوتے ہیں مثلاً گائے پھینس' بھیز' بکری' ہرن اور جن جانوروں کے سم ہوتے ہیں جیسے گدھا' کھوڑا' نچر'ارجن جانوروں کے گر ہوتے ہیں۔اس کی جمع گدھا' کھوڑا' نچر'ارجن جانوروں کے گدی ہوتی ہے جیسے ہاتھی اوراونٹ تو ان سب جانوروں کے زکوعر بی بین فنل کہتے ہیں۔اس کی جمع افنل فولۂ فال اور فالہ'' آتی ہے۔ بخاری میں ندکور ہے کہ سلف کھوڑیوں کے مقابلہ میں کھوڑوں کوزیادہ پسندفر مایا کرتے تھے کیونکہ کھوڑا زیادہ جری اور تیزر فقار ہوتا ہے۔

مديث عن فل كرذكر:

حافظ ابوہیم نے غیلان کے حوالے نے قل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ:۔

" ہم نی کر کیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر پر نظے۔ راستہ میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب معجزہ دیکھاوہ یہ ہے ایک مختص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا ایک باغیجہ ہے جو میری اور میرے اہل وعیال کی گزراوقات کا ذریعہ ہے اس باغ میں میرے دونراونٹ ہیں جن کو میں رہٹ میں چلاتا تھا اب وہ دونوں (خلان) نہ جھے اپنے پاس آنے دیتے ہیں اور نہ ہم کو باغ میں محضے دیتے ہیں یہ من کر آپ اٹھے اور باغ کے پاس پنچے اور باغ والے سے کہا دروازہ کھولؤوہ کہنے لگا کہ ان کا معاملہ بڑا تھین ہے رافعی دروازہ کھولے میں خطرہ ہے ) آپ نے فرمایا نہیں تم دروازہ کھولو۔ جوں ہی اس مختص نے دروازہ کھولنا شروع کیا دونوں (فل اور ان کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو دونوں فرا بیٹھ گئے اور آپ کو تجدہ کیا۔

آ مخضور صلى الله عليه وسلم في دونون كاسر پكر كرباغ والے كے حوالے كرتے ہوئے فرمايا كداوان سے كام لواوران كوعمده جاره ديا

کرو۔ میں مجزہ دیکھ کرمحابہ "نے عرض کیا کہ حضور ! آپ کو چو پائے مجدہ کرتے ہیں' آپ ہم کو کیوں اجازت نہیں فرماتے کہ ہم آپ کو مجدہ کریں۔آپ نے فرمایا کہ مجدہ کرنا سوائے''اللہ تعالیٰ' کے اور کسی کوجائز نہیں ہے۔اگر ہیں غیراللہ کے مجدہ کی اجازت دیتا تو بیوی کواس کا حکم دیتا کہ وہ شوہر کر مجدکرے''۔

خد کوروه بالا حدیث کوطبرانی نے حضرت ابن عباس سے تقل کیا ہاور لکھا ہے کہ اس کے رجال ثقہ ہیں۔

حافظ دمیاطی نے ''کتاب النیل' میں عُروہ البارتی نے نقل کیا ہے کہ میرے کھوڑیاں تھیں اور ان میں ایک فل تھا جس کو میں نے ہیں ہزار درہم میں خریدا تھا ایک دن میرے اس فل ( کھوڑے ) کی ایک آ کھا ایک دیہاتی نے پھوڑ دی۔ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس واقعہ کے بارے میں شکایت کی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو لکھا کہ اس دہقانی کو کہو کہ یا تو وہ ہیں ہزار دراہم دے کر کھوڑا لے لیے یا کھوڑے کی چوتھائی قیمت بطور تا وان اداکرے۔ چنا نچہ جب اس وہقانی کو بلا کر حضرت سعد نے مطالبہ کیا تو اس نے کہا میں فنل ( نرکھوڑے ) کو کیا کروں گا اور چوتھائی بطور تا وان اداکر ہیں۔

#### مئلة حرمت ورضاعت كا

امام شافعی علیہ الرحمہ نے اپنی مند میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے افل کیا ہے ( ایعنی لبن فخل باعث حرمت نہیں ہے ) آپ کے اس قول کا مطلب میہ ہے کہ دودھ پینے والے بچے اور دودھ پلانے والی عورت، کے شوہر کے درمیان رضاعت ٹابت نہیں ہوتی بلکہ حرمت کا تعلق صرف مرضعہ کے اقارب ہے ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عرق کی کی ہاورائ کو داو دام عبدالرحمٰن ابن بنت الشافعی نے اختیار کیا ہے۔ لیکن فقہاء سبعہ انکہ اربعہ اور دیگر علاء امت کا مسلک میہ ہے کہ حرمت ورضاعت دودھ پینے والے بچے اور مرضعہ اور مرضعہ کے شوہر جس سے عورت کا دودھ بنا ہے کے درمیان ٹابت ہوتی ہے۔ لیس مرضعہ عورت اس بچے کی ماں اور اس کا شوہر اس بچے کا باپ بن جا تا ہے۔ اس کی دلیل بیصدیث ہے۔ ان ابنی قیس کے واقعہ میں حضرت عائشہرضی اللہ عنہا ہے مروی ہے:۔

" نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ وہ تمام رشتے جونب ہے حرام ہو جاتے ہیں وہ رضاعت ہے بھی حرام ہو جاتے را'۔

حرمت رضاعت کے جوت کے لئے دوشرطیں ہیں۔اول یہ کہ دودھ پینے کاتھن دوسال کمل ہونے سے قبل ہو۔ کیونکہ قرآن نے مدت رضاعت دوسال بیان کی ہے۔ارشادِر ہانی ہے:۔

"والوالدات يرضعن اولادهن حولين كا ملين (البقرة)"

(پلاور مائيس اسے بچوں كو پورے دوسال دودھ بلائيس)

الى طرح حضور صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب: ـ

"حرمت رضاعت کا ثبوت نبین ہوتا مگر اس صورت میں کہ وہ رضاعت آنتوں کو کھو لے اور ایک روایت میں ہے رضاعت صرف وہی معتبر ہے جو ہڈیوں اور کوشت کی نشونما کا سبب ہے"۔

اورظا ہر بات ہے کہ یہ کیفیت صرف بچپن میں ہوتی ہے۔حضرت امام ابوحنیفد نے مدت رضاعت ۳۰ ماہ قرار دی ہے ' وَ حَسف لَ وَ فِصَالُهُ لَلْثُوْنَ شَهْرًا'' (اور نیچ کے مدتِ حمل اور مدتِ رضاعت ۳۰ ماہ ہیں )۔

حرمت رضاعت كے فيوت كے لئے دوسرى شرط يہ ہے كہ بچدنے دودھ كم ازكم پانچ بار متفرق اوقات ميں بيااور ہر بارسراب موكر

پیاہو۔حضرت عائشہ اورعبداللہ بن الزبیرے بھی منقول ہے۔امام مالک نے ای کواپنایا۔ مگراہل علم کی ایک جماعت کا مسلک بیہ ہے کہ تھوڑا پینا بھی ای طرح حرمت ورضاعت کا سبب ہے۔ جس طرح زیادہ پینا کو یامطلق پینا باعث حرمت ہے ابن عبائ اورابن عمر ہے بھی منقول ہے۔ سعید بن مسینٹ ٹورٹ امام مالک (ایک روایت کے مطابق) اوزاعی عبداللہ بن مبارک اورامام ابو حذیفہ وغیرہ نے ای کوافتیار کیا ہے۔ اس مسئلہ کی مزید تفصیل کتب فقد میں فہ کور ہے۔ امام احمد نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے:۔

'' حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ بیں اپنی امت کے بارے بیں صرف دودھ سے اندیشہ رکھتا ہوں کیونکہ شیطان دودھ کے جھاگ اور تھنوں کے درمیان ہوتا ہے''۔

عقبه بن عامر رضی الله عندے روایت ہے:۔

"رسول کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جبری امت میں دددھ والے ہلاک ہوں گے۔ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ ان ے کون لوگ مراد بیں؟ تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ! یسے لوگ مراد بیں جودودھ کو پہند کرتے ہیں اور دودھ کی تلاش میں جماعت سے نکل جاتے ہیں اور جعہ کور ک کردیتے ہیں'۔

حربی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں جماعت سے نگلنے کا مطلب میہ ہے کہ بیاوگ دودھ کی تلاش میں تچا گا ہوں اورجنگلوں کی طرف نکل جاتے ہیں اور شہروں اور جماعت کی نمازوں سے دور ہوجاتے ہیں ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس حدیث کا مصداق وولوگ ہیں۔ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کردیا اورخواہشات کی تنہیل میں پھنس گئے۔

مانذكي جفتي كي اجرت كاحكم

صحیح بخاری میں مطرت عبداللہ ابن عمر ہے مروی ب'ان النہی صلی اللہ علیہ و سام نہی عن عسب، الفصل ''(نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے عسب المحل کی ممانعت فرمائی ہے) عسب فنل کی مشہورتغیر ساتڈوں کیاڑائی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ عسب سے مراو ساتھ کا پانی (مادؤ منویہ) ہے ..

ضرب الامثال

بكهدوده كانتعلق

بقول یونس دورہ کی جملہ اقسام معتدل ہیں۔ امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ بیٹھا دورہ قرم ہوتا ہے اور بہترین دورہ جوان بھیڑوں کا ہوتا ہے۔ بیسینداور پھیچو سے کوفا کدہ دیتا ہے لیکن بخار والوں کومضر ہے۔ اس کے پینے سے تھرہ غزا بنتی ہے اور بیرمعندل مزائ والول اور بچوں کوموافق آئتا ہے۔ اس کے استعمال کا نہترین وقت موسم رہے ہے۔ نزش دورہ لیعنی وہی سردتر ہے اور بہترین دہی وہ ہے جو بالائی دار ہو۔ اس کے پینے سے پیاس میں تسکین ہوتی ہے۔لیکن دانتوں اور مسوڑ حوں کو نقصان دیتی ہے اس کو کھا کرا گرشہد کے پانی سے کلی کرلی جائے تو اس کی مفترت دور ہوجاتی ہے۔ دہی کے استعمال کا بہترین وقت موسم گرما ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے چالیس روز بعد جانور کا دودھ بلاضرر قابلی استعمال ہوتا ہے۔

دوسری چیزوں کے اختلاط سے دودھ کی خاصیت بدل جاتی ہے۔ چنانچہ جب دودھ بھی گیہوں اور چاول ڈال کر پکایا جائے تو گرم مزاج والوں کے لئے موافق ہے۔ نیز مکھن نکالا ہوا دودھ جس کوعر بی بین ' ورع'' کہتے ہیں' گرم مزاج والوں کے لئے مفید ہے۔ وہ دودھ جس کی غلظت پھونک مار کر دور کر دی گئی ہواس کو گنجیین کے ہمراہ استعال کرنے سے تر خارش کو فائدہ ہوتا ہے۔ گدھی کا دودھ سل اور دِق کے لئے مفید ہے۔ گا بھن گدھی کا دودھ اگر اس کے بیٹاب بیں ملاکر استعال کیا جائے تو استہاء کے لئے مفید ہے۔ گدھی کے دودھ کے وہی بھی شخندی ہوتی ہے۔ بیطبیعت میں امساک خلط غلیظ سدے اور گردے میں پھری پیدا کرتی ہے۔

خواب میں دودھ دیکھنا فطرت اسلام کی علامت ہاوراس ہے مال حلال مراد ہے جو بغیر مشقت کے حاصل ہو۔ ترش دودھ یعنی دہی کا خواب میں دیکھنا مال حرام کی علامت ہے۔ بوجہ چکنائی کے نکل جانے اور ترشی آ جانے کی وجہ سے بکری کے دودھ کی تعبیر شریف مال ہے۔ گائے کا دودھ غنی کی علامت ہے۔ گھوڑی کے دودھ کی تعبیر ثناء حسن ہے۔ لومڑی کا دودھ شفاء پر دال ہے۔

نجری کے دودھ کی تعبیر نگل ہے دی جاتی ہے جبکہ چیتے (مادہ چیتا) کے دودھ کی تعبیر غالب آ جانے والا دعمن ہے۔ شیر نی کے دودھ کی تعبیر اللہ ہے جو بادشاہ ہے حاصل ہو۔ تمار دحق کے دودھے دین میں شک مراد ہوتا ہے۔ خزیر کے دودھ نے تو عشل اور مالی خسارہ مراد ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں خزیر کا دودھ فی لے تواس کو مال کشر ملنے کی اُمید ہے گرساتھ ہی فتو عشل کا اندیشہ ہے۔ عورت کا دودھ پینے ہے مال کی زیادتی مراد ہوتی ہے لین خواب میں اس کو پینے والے قابلِ تعریف نہیں کیونکہ یہ ایک بایندیدہ بیاری کی علامت ہے۔

علامدا بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نہ راضع کواچھا بھتا ہوں اور نہ مرضع کو۔اگرخواب میں کی نے عورت کا دودھ پی لیا تو اس کو بیاری سے شفاء ہوجائے گی۔اور جس نے دودھ کوگرادیا تو گویا اس نے اپنادین ضائع کردیا۔اگرکوئی فخض خواب میں زمین سے دودھ لکاتا ہواد کھے تو یہ ظہور فتنہ کی علامت ہے۔ چنانچہ جس قدر دودھ زمین سے نکلتے ہوئے دیکھا اتنی ہی خون ریزی ہوگی۔

کتے ، بلی اور بھیٹروں کا دود ہ خواب میں دیکھنا خوف یا بیاری کی علامت اور بقول بعض بھیٹریوں کے دود ہے گتعبیر ہادشاہ سے ملنے والا مال ہے یا قوم کی سربراہی کی علامت ہے۔اور حشرات الارض کا دود ہے جوشن پی لے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپتے وشمنوں سے مصالحت کرےگا۔واللہ اعلم

# اَلُفَرُاءُ

(حماروحش)اس كى جمع فراء "آتى بيع جَبَل" كى جمع جِبَال" آتى بـ

كباوت اورحديث مين اس كاتذكره

عرب میں ایک کہاوت مشہور ہے "محلُ الصَّيْدِ فِي جَوْف الْفَرْأ " (ہرايك قتم كاشكار تماروحتى كے پيد میں موجود ہے (رسول

اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ مثال ابوسفیان بن حرث یا ابوسفیان بن حرب کے لئے استعال فر مائی تھی۔ بیبلی فرماتے ہیں کہ بیجے یہ ہوا کہ حضور نے بیہ مثال ابوسفیان بن حرب کے لئے اس کو اسلام کی جانب مائل کرنے کے لئے استعال فر مائی تھی اور اس کا واقعہ بیہ ہوا کہ ابوسفیان بن حرب نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لئے اجازت چاہی گر پچھ دیر تک آپ نے اس کواپنے پاس نہیں بلایا اور پھر اجازت مرحمت فرمائی۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا کہ جتنی دیر میں آپ وادی کی کنگر یوں کو اجازت دیے اتنی دیر میں آپ اندے بھے اجازت دی۔ آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا 'نیسا انسان فیٹن آئست تحسی افیاں کے السطن کے السطن کے بھی جو ف الفراء '' رکھ اے ابوسفیان تو ایسانی ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ''کھا السطن کے فی جو ف الفراء ''۔

اس کا مطلب بیتھا کہ اگرتم رکے رہے تو تمہاری وجہ ہے دوسرے لوگ بھی رکے رہے۔ یہ جملہ آپ نے ابوسفیان کی تالیف قلب کے لئے فرمایا تھا۔ بیکٹی نے بی فتح کمہ پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ استحال فرمائی تھی۔ دونوں نے حضرت حلیمہ سعد بیدضی اللہ عنہا کا دودھ استعال فرمائی تھی۔ دونوں نے حضرت حلیمہ سعد بیدضی اللہ عنہا کا دودھ پیاہے۔ بعثت سے پہلے ابوسفیان بن حرث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے تھے اور ایک گھڑی بھی آپ سے جدانہیں ہوتے بھے گر جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور تبلی اسلام کا کام شروع فرمایا تو ابوسفیان غیر سے بدتر ہوگیا اور آپ کی جوکرنے لگا لیکن پھر جب مسلمان ہوگئے تو عدادت پھر گزشتہ محبت میں تبدیل ہوگئی کہ آپ کا دیدار کئے بغیر چین وسکون نہ ملا۔

س كهاوت كاليس منظر

اس کہاوت کا کہ منظریہ ہے کہ ایک ہارایک جماعت شکار کے لئے گئی ان میں سے ایک شخص نے ہرن اور دوسرے نے خرگوش کا شکار کیا اور ایک جماعت شکار کیا اور ایک جماروحشی کا شکار کیا۔ اس جنہوں نے ہرن اور خرگوش کا شکار کیا وہ اپنے شکار پر ٹاز کرتے ہوئے جماروحشی کا شکار کرنے والے کو طعنہ دینے گئے کہ میاں نے کیا مارا ہے جنگلی گدھا۔ اس پر اس شخص نے کہا '' محلُ المصیبُد فی جَوُفِ الْفَوْا '' بیعنی جو شکار میں نے کیا ہے وہ باعتبار ذواتی لیم اس قدر ہڑا ہے کہ تم دونوں کا شکار اس کے پیٹ میں ساجائے۔ چنانچے ای وقت سے بیشل جاری ہو گئی اور ہراس چیز کے لئے استعمال ہونے گئی جو دوسری چیز ول کوشامل اور جاوی ہو:۔

# اَلُفَوَاشُ

(پروانہ) یہ مجھر کے مشابہ ایک اُڑنے والا کیڑا ہے۔ اس کا واحد 'فراشتہ' آتا ہے۔ بیشع کے اردگر دیکر لگاتا ہے چونکہ اس کی بینائی ضعیف ہے اس لئے بیدون کی روشنی کا طلب گار ہوتا ہے چنا نچہ جب رات ہو جاتی ہواراس کو چراغ کی بین جلتی ہوئی نظر آتی ہے تو یہ جستا ہے کہ میں اندھیری کو محفری میں ہوں اور چراغ اس اندھیری کو محفری سے نکلنے کا سوراخ ہے۔ لہذا بیہ برابر روشنی کی طلب میں سرگرداں رہتا ہے اور آگ میں گرجاتا ہے اور اگر بیاس جگہ ہے جہاں چراغ جل رہا ہے باہر چلا جاتا ہے اور تاریکی دیکھتا ہے کہ وہ باہر نکلنے کا سوراخ اس کو ہاتھ نہیں آیا اور بسب قلت بینائی اس کی اس تک رسائی نہیں ہوئی۔ ای طرح بیہ بار بارشع کی روشنی میں آتا جاتا ہے بار بارشع کی روشنی میں آتا جاتا ہے بیاں تک کہ جل کرختم ہوجاتا ہے۔

انسان پرواندے زیادہ تادان ہے

جة الاسلام امام غزالي عليه الرحمة فرماتے بيں كه اے مخاطب! شايد توبيہ مجدر باہے كه پروانه كى بلاكت اس كى قلت فہم اور جہالت كى

وجہ سے ہوتی ہے گرتیرا بیگان غلط ہے۔ پھر فرمایا کہ تجھے یا در کھنا چاہیے کہ انسان کا جہل پروانہ کے جہل سے بڑھ کر ہے بلکہ انسان جس صورت سے شہوات پر پڑتا ہے اور ان میں منہمک ہو جاتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو پروانہ کو پیش آتی ہے۔ کیونکہ پروانہ تو شمع کا طواف کرتے کرتے اس میں جل کر ہمیشہ کے لئے ختم ہوجاتا ہے۔ کاش انسان کا جہل بھی ایسا ہی ہوتا جیسا کہ پروانہ کا۔ کیونکہ پروانہ تو فطاہری روشنی پرفریضہ ہو کرفی الحال ختم ہوجاتا ہے لیکن انسان کو اپنے معاصی کا صلہ ابدالا بادتک یا ایک مدت تک بھگتنا پڑے گا اور دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا ور دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ ی وجہ سے حضور ارشاوفر مایا کرتے تھے:

مہلہل بن یموت نے پروانہ سے تشبیہ دیتے ہوئے کیاخوب اشعار کہتے ہیں۔ جَلَّت مُحَاسِنَه عَنُ کُلِّ مَشْبِیُهِ ﴿ وَجَلَّ عَنُ وَاصِفِ فِی الْمُحسُنِ یُحُکِیُہٖ اس کے یعنی مجوب کے محاس ہرتم کی تشبیہ سے اعلی اور برتر ہیں اور ہرتعریف حسن کرنے والے کی تعریف سے بالاتر اس کاحسن

ہے۔ اُنظُورُ اِلٰی حُسُنِہٖ وَاسْتَغُنِ عَنُ صِفَتِی سُبُحَانَ خَالِقِہٖ سُبُحَانَ بَادِیُہٖ اس کے حن کی طرف نگاہ کراور میرے تعریف ہے بے نیاز ہوجا ( یعنی اس کا حن دیکھنے کے بعد کجھے خودا ندازہ ہوجائے گا)اور مجھے اس کا حن دیکھ کرکہنا پڑے گا کہ یا ک اور بے عیب ہے وہ ذات جواس کی خالق ہے۔

ٱلنَّرُجِسُ ٱلْغَضُّ وَالْوَرَدُ الْجَنِي لَهِ وَالْأَقْحَوُانَ النَّضِيْرُ الغض فِي فِيْهِ

اس کی آ تکھزمس اوراس کے رضار گلاب ہیں۔

دَعَا بِالْخَاظِهِ قَلْبِي اللِّي عَطَبِي فَجَاءَ ه مُسْرَعًا طَوْعًا يَلْبِيُهِ

اس نے آئکھ کے اشارے سے میرے دل کومیری ہلاکت کی طرف بلایا۔ چنانچہ میں خوشی نبیک کہتے ہوئے دوڑ تا ہوا چلا آیا۔

مِثْلُ الْفَرَاشَةِ تَأْتِي إِذَا ترى لَهَبا إِلَى السِّراجِ فَتُلْقِى نَفْسَهَا فِيهِ

جس طرح بروانہ چراغ کی لوکی طرف دوڑتا ہے اور گرجاتا ہے۔

عون الدین مجمی نے بھی ای مضمون کے دوشعر کیے ہیں \_

لَهِيْبُ الْخَدِّجِيُنَ بَدَاالِطُرُ فِي هُوَ قَلْبِي عَلَيْهِ كَالْفَرَاشِ

محبوب کی رخساروں کی لیٹ یعنی سرخی جب میری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوئی تو میرادل پروانہ کی طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔

فَأَخُرَقَهُ فَصَارَ عَلَيْهِ خَالًا وَهَا آثَرُ الذُّخان عَلَى الْحَوَاشِي

اس کی سرخی (جوشش شعله نارتھی) نے میرے دل کوجلا دیا اور وہ جل کراس کے رخسار کا قاتل بن گیا اور بیدد کیھے کراس کے اوپر دھو کیس کااثر (بیعنی بالوں کارواں)۔

مديث وقرآن من يروانه كاذكر:

الله رب العزت كارشاد كراى بي يُهو مَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَوَاشِ الْمَبْعُونُ " (جس دن كه لوگ بمحرے بوئ پروانوں كے مثل بوجائيں كے)۔

اس آیت شریفہ میں اللہ تعالی نے اہل قیامت کومنتشر پروانوں سے تشبید دی ہے کیونکہ قیامت کے روز اپنی کشرت اختثار ضعف

اور ذلت كسبب داعى كى طرف برطرف سے اس طرح دوڑ كرا كي هے جس طرح پروائے تقع كى طرف دوڑتے ہيں۔ امام مسلم نے حضرت جابر رضى اللہ عندے بيدوايت نقل كى ہے۔ وہ فرماتے ہيں كہ:۔

'' میں نے نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ تبہارے مقابلہ میں میری مثال اس فخص جیسی ہے کہ جس نے آگ جلائی اوراس پر پروانے اور بھٹکے آنے شروع ہوئے وہ فخص ان کواس آگ میں گرنے سے روک رہا ہے مگروہ ہیں کہ گرتے جاتے ہیں۔ ای طرح میں بھی تبہاری ازار پکڑ کرتم کوآگ میں گرنے سے روک رہا ہوں ' مگرتم ہو کہ میرے ہاتھوں سے چھوٹے جارہے ہو''۔

سونے کے پروانے

امام سلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومعراج کرائی گئی تو آپ سدرة المنتهٰی پر پہنچے۔ بیسدرۃ المنتهٰی چھٹے آسان پر ہے اور زبین سے جو چیزیں اوپر پہنچائی جاتی ہیں وہ وہاں پر لے لی جاتی ہیں اس طرح اوپر سے جو احکام تازل ہوتے ہیں وہ اس پر پہنچا دیئے جاتے ہیں اور یہاں سے قرشتے لے لیتے ہیں۔اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا ''اِذُیَ خصَّسی السِّسلُدرَةَ مَایَغضَمی '' (جب سدرہ (بیری کا درخت) کوڑھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپا) عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ وہ وہ الی چیز سونے کے پروانے تھے۔

تين جموث جوجا ئز ہيں

يہ في نے "شعب الايمان" ميں نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه بے روايت نقل كى ہے: \_

" نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کیا بات ہے کہ میں تم کو کذب میں اس طرح گرتے ہوئے و کیے رہا ہوں جس طرح پروانے آگ میں گرتے ہیں (سن لو) ہرا یک جموث لکھا جاتا ہے سوائے اس جموث کے جولڑائی میں دعمن کو دھوکہ دینے کے لئے بولا جائے اور وہ جموث جو دوفخصوں میں صلح کی خاطر بولا جائے اور وہ جموث جوشو ہرا ہی بیوی کوخوش کرنے کے لئے بولے'۔

پروانے کاشری حکم

ان كا كمانا حرام ب-

ضربالامثال

اہلِعرب جہالت'سفاہت'ضعف'ذلت'خفت اور خطاء کو بیان کرنے کے لئے کہتے ہیں''ا خف من فراش''۔'' واضعف منہ'' واذل منہ''۔'' وانطاً واجھل منہ'' کیونکہ پروانہ آپ آپ کوآگ میں ڈال کر ہلاک کر لیتا ہے۔جس طرح کھی کے بارے میں خطاء اور جہالت کی مثال دیتے ہیں کیونکہ کھی بھی اپنی جہالت کی وجہ ہے گرم کھانے اور دیگر مہلک چیز وں میں گر کر ہلاک ہوجاتی ہے۔ تعبیر

خواب میں پروانہ کا نظر آنا کمزوراورزبان دراز دعمن کی علامت ہاور بقول ارطامیدورس اگر کسان پروانہ کوخواب میں دیکھے تواس کی تعبیر بیکاری ہے:۔

### الفراصفة

(شیر) فراصفداگر فاء کے ضمہ کے ساتھ ہوتو اس کے معنی شیر کے ہیں اور اگر فاء کے فتہ کے ساتھ ہوتو بیانسان کا نام ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کلام عرب میں فراصفہ ہر مقام پر فاء کے ضمہ کے ساتھ مستعمل ہے سوائے'' فراصفہ ابونا کلہ' کے جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ داماد ہیں۔ بید (فراصفہ ابونا کلہ ) نام فاء کے فتہ کے ساتھ ہے اور بیفراصفہ ابونا کلہ وہی فتض ہیں جن کا ایک قول حضرت امام مالک نے موطاء کے باب '' کتاب الصلوق'' میں نقل کیا ہے اور وہ قول بیہ ہے کہ فراصفہ نے کہا کہ میں نے سورہ یوسف حضرت عثمان گی فرک نماز میں من کریادگی۔ یونکہ حضرت عثمان کے شرت سے نماز فجر میں اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے:۔

# ٱلُفَرُخُ

(پرندہ کا بچہ)ابتداء میں بیلفظ پرندوں کے بچوں کے لئے وضع کیا گیا تھا مگر بعد میں دیگر حیوانات کے بچوں پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا۔مونٹ کے لئے فرختہ بولتے ہیں۔

فرخ كاحديث ين تذكره:

ابوداؤ دنے حضرت عبداللہ بن جعفر سے بیروایت نقل کی ہے:۔

" نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلِ جعفر رضی اللہ عنہ کو تین ون تک (غم منانے کی) مہلت دی۔ اس کے بعد آپ ان کے یہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ آج کے بعد آپ ان کے یہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ آج کے بعد میرے بھائی پرمت رونا۔ پھر فرمایا کہ میرے بھائی کے لڑکوں کومیرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ہمیں آپ کی خدمت میں اس حال میں لایا گیا کہ جیسے ہم'' پرندہ کے بچ' ہوں' پھر آپ نے فرمایا کہ نائی کو بلاؤ اور آپ نے نائی سے ہمارا سر منڈوایا''۔

الله تعالى كى اين بندوں سے محبت

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ'' حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ کسی غزوہ میں تشریف لے جارہ سے ۔ راستہ میں چلتے چہم میں ہے کئی گئر نے سے ۔ راستہ میں چلتے چہم میں ہے کئی ایک آیا اور اس پکڑنے والے کے ہاتھ میں آگر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدد کھے کرفر مایا کہتم کواس پر تبجب نہیں ہوا کہ س طرح بیہ پر ندہ اپنے بچوں کی محبت میں بچہ پکڑنے والے کے ہاتھ میں آگرا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہال تبجب تو ہور ہا ہے۔ پھر آپ نے فر مایا بخد اللہ تعالی اپنے بندوں پراس پر ندہ سے بھی زیادہ رحیم ہے۔

#### رحمت خداوندي كاحصه

مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سو رحمتیں ہیں اور ان میں سے ایک رحمت و نیا والوں میں تقسیم فر مائی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی اولا و پررحم کرتا ہے اور پر ندے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سو کے عدد کو پورا فر ما کمیں گے اور ان سور حمتوں کے ذریعے اپنے بندوں پورحم فر مائے۔ م حضرت ابوابوب بحستاتی "فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جواپی رحمت دنیا میں تقسیم فرمائی ہے اس میں سے مجھے کو اسلام کا حصہ ملا اور مجھ کو امید ہے کہ بقیہ رحمت جوآخرت میں تقسیم ہوگی اس میں سے مجھے اس سے بھی زیادہ حصہ ملے گا۔

الله تعالى سے ہمدوقت خير بى ماتكنى حاہي

مسلم نسانی اور ترندی میں حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے:۔

''نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان مردی عیادت فرمائی جو بالکل ہلکا اور لاغر ہو گیا تھا اور بوجہ لاغری پرندہ کے بچہ کے مانند ہو گیا تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا تم انلہ سے کوئی دعاما تکتے ہویا اس سے کوئی چیز طلب کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں میں بیدعاما نگا کرتا ہوں کہ جوعذاب آخرت میں میرے مقدر ہووہ مجھے دنیا ہی میں دیدے۔ بین کرآپ نے فرمایا کہ سجان اللہ ہم تو اس کی طاقت واستطاعت نہیں رکھتے' تو بیدعا کیوں نہیں کرتا کہ اے اللہ! مجھے دنیا میں اورآخرت میں بھی حسنہ عطافر ما۔ اور ہم کو چہنم کے عذاب سے نجات عطافر ما''۔

ر اوی کہتے ہیں کہاس کے بعدان بیار مخص نے ان کلمات کے ذریعے دعاما تگی تو اللہ تعالی نے اس کوشفاءعطا فرمادی۔

اس حدیث سے چند باتیں متفاد ہوتی ہیں جودرج ذیل ہیں:۔

(۱) تعمیل عذاب کی دعاماتھنے کی ممانعت۔

(٢) مْكُوردعا: "رَبَّنَا البِّنَافِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَة وَّقِنَاعَذَابَ النَّارِ" كَي فَضِيلت

(٣) سِجاناللهُ كَهِدِكرا ظَهِارِتَجِبِ كاجواز\_

(۳) کوئی بشر د نیامیں عذاب آخرت کامتحمل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ د نیا کی زندگی بہت کمزور ہوتی ہے۔اگر کوئی شخص اس میں جتلا ہو جائے گاتو ہلاک و ہر باد ہوجائے گا۔اس کے برخلاف آخرت کی زندگی بقاء کے لئے ہے خواہ یہ بقاء جنت میں ہویا دوزخ میں وہاں موت نہیں آئے گی۔ چنانچے کافروں کے بارے میں اللہ تعالی کاارشاد ہے:

'' كُلَّمَانَضِجَتُ جُلُو دُهُمُ بَدَّلْنَهُمُ جُلُودًا غَيْرِ ها لِيَذُو قُو االْعَذَابَ '' (جبان كى كاليس كل كرخراب موجا كيس كي توان كي بدلے دوسري كھاليں بنادى جا كيں گي۔ تاكہ بيلوگ (مسلسل) عذاب چکھتے رہيں''۔

الله بم سبك جنم عن المت فرمائ ـ (آمين)

حسنه كي تغيير

حند کی تغییر میں مفسرین کے تی اقوال ہیں۔ چنانچہ کچھلوگوں کی رائے کے مطابق دنیا میں حند کا مصداق علم اور عبادت اور آخرت میں جنت اور مغفرت یبض کے زد کیک حند کا مصداق عافیت ہے اور بعض کتے ہیں کہ اس کا مطلب مال اور حسن مآل ہے اور بقول بعض دنیا میں نیک عورت اور آخرت میں حور عین لیکن صحح قول ہیہ ہے کہ اس کو عموم پر محمول کیا جائے تا کہ ہرتم کی خیراس میں شامل ہو۔ اگر چدامام نووی کا قول ہیہ کہ دنیا میں حند کا مصداق عبادت اور عافیت ہے اور آخرت میں جنت اور مغفرت ہے اور بعض کا قول ہے کہ حند کا مطلب دنیا و آخرت کی خوشحالی ہے۔

صدقه بلاؤن كوثالتاہے

بھرہ کے قاضی اور متندعالم امام بخاری کے استاذ ابوعبداللہ عبداللہ بن انس بن مالک انساری کے حوالہ سے حضرت ابو ہریرہ کی

ایک روایت منقول ہے جو کہ تاریخ ابن نجار میں بھی فدکور ہے کہ:

" "نی کریم صلی الدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امنوں میں ایک مخض تھااس کی عادت بیتی کدوہ ایک پریمہ کے کھونسلہ برآتا تھا اور جب بھی وہ پریمہ نیچ نکالٹا تھا تو بیخض اس کے بچوں کو گھونسلہ سے نکال کر لے جاتا تھا۔ اس پریمہ و نے اللہ تعالیٰ ہے اس مخض کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے پریمہ کو فجر دی کدا گراس مخض نے بچراپیا کیا تو میں اس کو ہلاک کردوں گا۔ جب اس پریم سے نے تا طلب کیا۔ اس مخض تو وہ مخض حب معمول اس کے بچوں کی بچڑنے کے لئے گھرے نکلا۔ داستہ میں اس کو ایک سائل ملا اور اس سے کھانا طلب کیا۔ اس مخض نے اپنے کھانے میں سے ایک روثی اس سائل کو دے دی اور چل دیا۔ اور گھونسلہ کے پاس پینچ گیا ور سیڑھی لگا کر درخت پر چڑھا اور نے اپنے کھانے میں سے ایک روثی کیا کہ اے ہمارے گھونسلہ سے دو نے نکال لیے اور ان بچول کے والدین و کہتے رہ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے ہمارے معبود تو جو وعدہ کرتا ہاس کے خلاف نہیں فرباتا۔ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس مختص نے بچرالی حرکت کی تو اس کو ہلاک کردیا جات کا محموم نہیں کہ جاتے گا مگروہ مخض آیا اور ہمارے دو بچوں کو نکال کرلے گیا۔ لیکن آپ نے اس کو ہلاک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فربایا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ وہلے گا مگروہ مخض آیا اور ہمارے دو بچوں کو نکال کرلے گیا۔ لیکن آپ نے اس کو ہلاک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فربایا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ وہلاک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فربایا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ وہلاک نہیں کو الوں کو بری موت کے ذریعہ ہلاک نہیں کرتا اور پیض صدقہ کرنے والوں کو بری موت کے ذریعہ ہلاک نہیں کرتا اور پھنے میں محد قد کرنے آیا تھا۔

حنه كي اولا د كي تمنا كاسبب

ایک پرندہ کے بچہ کود کھنائی''امراۃ عمران''(والدہ مریم) کی تمنائے اولا دکا سبب بنا۔ جس کا واقعہ یوں ہوا کہ یہ با نجھ تھیں اور بڑھا ہے تک ان کے کوئی اولا ذہیں ہوئی تھی۔ایک روزیدا یک درخت کے سائے میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ انہوں نے ایک پرندہ کودیکھا کہ وہ اپنے بچہ کو چگا دے رہا ہے۔ یہ منظرد کچھ کران کے دل میں بھی اولا دکا شوق پیدا ہواا وراولا دکی تمنا کا اظہار کیا اور جب حاملہ ہوگئی تو یہ نذر مانی جوقر آن کریم نے بیان کی ہے:۔

"إِنِّي نَذَرُتَ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرِّرا فَتَقَبُّلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلَيْمُ و

أخصَنَتُ فَوُجَهَا كَآفير

قرآن نے حضرت مریم کی صفت بیان کرتے ہوئے' اُحصَنَتُ فَوْجَهَا' فرمایا ہے۔علامہ زخشری اس آیت کی تغییر بیان کرتے ہوئے فرمایے ہے علامہ زخشری اس آیت کی تغییر بیان کرتے ہوئے فرمائے ہیں کہ یہاں احسان کلی مراد ہے۔ یعنی حضرت مریم نے اپنی شرمگاہ کی حلال وحرام دونوں فررائع ہے حفاظت فرمائی۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے حضرت مریم کا قول نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ''وَلَنَهُ یَمْسَسُنی بَشُر ''وَلَهُ اکْ بَغِیّا '' (اور نہ جھے بھی کسی بشر کے اللہ تعالی نے حضرت مریم کا قول نقل کرتے ہوئے ایس کہ آیت میں ''فؤجھا ''ے شرمگاہ بیس بلکہ تیص کے فرج مراد ہیں اور آیت کا مطلب ہیہ کہ کہ ان کے کیڑے ہمیشہ پاک وصاف رہے اور بھی ان کو نا پاکی کا دھے نہیں لگ سکا 'فرماتے ہیں کہ فرج قیص کے ( کھے موئے ہوئے ہیں۔ موئے صوے ہوئے ہیں۔

دوسروں پررتم کیجئے خداتم پررتم کرے گا تحفقہ کیہ میں قاضی نفر عمادی نے ابراہم بن ادھم رحمتہ اللہ علیہ سے بیدوا قدفق کیا ہے: فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک فخض نے گائے کے سامنے ہی اس کے پچھڑے کو ذرج کر دیا۔ اس بے رحمی کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کا ایک ہاتھ خٹک کر دیا۔ اس کے بعد ایک دن وہ خض جیٹھا ہوا تھا کہ اچا تک کی پرندہ کا بچے گھونسلہ سے زمین پرگر پڑا اور اپنے ماں باپ کو بے بسی سے دیکھنے لگا اور اس کے ماں باپ بھی بے بسی کے عالم میں اس کود کھتے رہے اس فخص نے ان جانوروں پررتم کرتے ہوئے اس بچے کو اٹھا کر گھونسلہ میں رکھ دیا۔ چنا نچے اس كاس فعل يرالله رتعالى كورم آيا اوراس كامفلوج ختك باتحدالله تعالى في محيك كرديا\_

مسئلہ:۔ اگر کمی مختص نے کسی سے اعلا ہے چھین کئے اورا پی مرغی کے ذریعدان اعدوں سے بچے نکلوالئے ان بچوں کا مالک وہی مختص ہوگا جواعدوں کا مالک تھا۔ اس کئے کہ یہ بچے عین مخصوب ہیں جن کی واپسی ضروری ہے۔حضرت امام ابو صنیفہ قرماتے ہیں کہ عاصب اعدوں کی قیمت اواکرے گا بچوں کونبیں لوٹائے گا۔ ولیل یہ ہے کہ یہ بچے اعدوں کا عین نہیں بلکہ ایک دوسری مخلوق ہیں۔ اعدے تو ضائع ہو گئے ان کا صان دیا جائے گا۔

تعبير

پرندوں کے بھنے ہوئے بچے خواب میں ویکھنارزق اور مال کی علامت ہے جو کافی جدو جہد کے بعد حاصل ہوگا۔ شکاری پرندہ مثلاً شاہین چیل اور عقاب وغیرہ کے بچوں کا کھانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ فخص باوشہ کی اولا دکی غیبت میں مبتلا ہوگا یا ان سے نکاح کرے گا۔ جس فخص نے خواب میں بھنا ہوا گوشت کا بچرخر بدا تو اس کی تعبیر سیہ کہ وہ فخص کسی کو ملازم رکھے گا جو فخص خواب میں پرندہ کے بچہ کا کچا گوشت کھائے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک کی غیبت کرے گایا شرفاء کی (اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے)۔

ٱلْفَرُسُ

( گھوڑا) بیاسم جنس ہے گھوڑے اور گھوڑی دونوں کوفرس کہتے ہیں۔ اگر چدائن جنی اور فراء گھوڑی کے لئے فرستہ استعال کرتے ہیں۔ لیکن جو ہری نے اس کی تروید کی ہے وہ کہتے ہیں کہ گھوڑی کے لئے '' فرستہ'' کا استعال سے نہیں اس کو بھی فرس ہی کہا جائے گا۔ لفظ فرس '' افتر اس' نے بنایا گیا ہے کیونکہ افتر اس کے معنی بھاڑنے کے آتے ہیں اور گھوڑا بھی اپنی تیز رفتاری کے ذریعہ زمین بھاڑتا ہے اس لئے اس کوفرس کہتے ہیں اور گھوڑا سوار کو' فارس' کہتے ہیں۔ جسے دودھوالے کو' لا بن' اور کھوروالے کو' تام' کہتے ہیں اس کی جمع فوارس آتی ہے جواو پر بیان کیا گیا ہے کہ گھوڑی کو بھی فرس کہا جائے گا فرستہ نہیں اس کی تا ئید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عذبی کی اس صدیف ہے بھی ہوتی ہے جس کو ایودا و داور حاکم نے قبل کیا ہے' آئ النہی صلی اللہ علیہ و سلم کان یسمی الانشی مِنَ الْحَوْلِ فَرَمَنا' (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان یسمی الانشی مِنَ الْحَوْلِ فَرَمَنا' کے سوار سلی اللہ علیہ و سلم کان یسمی الانشی مِنَ الْحَوْلِ فَرَمَنا' کے سوار کوفاری کہتے ہیں کہ ہرموسم والے جانور خواہ وہ گھوڑایا تجربویا اس کے سوار کوفاری کہتے ہیں۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے۔

وَإِنِّى آمرو للخَليْل عِندى مُزِيَّة" عَلَى فارِسِ الْبِرُ ذُونِ اوفارس الْبَعُلِ اور مِن الْبَعُلِ اللهِ الْبَعُلِ عَندى مُزِيَّة" وستى كاقدر بخواه كهور يرسوار موايا فجرير سوار موار و المورس الله عند من الله عند المرس الله عند الله عند

اس کے برخلاف عمارہ بن عقبل کہتے ہیں کہ فچر والے کو فارس نہیں بعال اور گدھے والے کو تمار کہتے ہیں ۔ گھوڑے کی کنیت ابوالشجاع ابوطالب ابومدرک ابوالمجنی آتی ہے۔

سب سے پہلے گھوڑے کوس نے تابع کیا

اہل عرب کہتے ہیں کہ محور اایک وحثی جانور تھااس کوسب سے پہلے حضرت اسلیل علیہ السلام نے سواری کے لئے استعمال فرمایا۔ اپنے خصائل کی بناء پر محور اتمام جانوروں کے مقابلہ میں انسان سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے اس لئے کہ اس میں کرم شرافت نفسی اور بلندہمتی جیسے انسانی فضائل موجود ہیں۔ گھوڑے مختلف اوصاف کے ہوتے ہیں۔ مثلاً بعض وہ ہیں جوسواری کے دوران پیشاب اور لیونہیں کرتے اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کواپنے مالک کی پہچان ہوتی ہے وہ کی دوسرے کوسواری نہیں کرنے دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پروں والے گھوڑے تھے۔

محور نے کی دونسمیں ہیں (۱) عقیق (۲) حجین جس کو برذون بھی کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق بیہ ہے کہ فرس کے مقابلہ میں برذون کی ہڈیاں بوی ہوتی ہیں۔ برذون میں بوجھ اٹھانے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہیں۔ برذون میں بوجھ اٹھانے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہیں۔ کرڈون میں بوجھ اٹھانے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے کیٹن فرس برذون سے زیادہ تیز رفتار ہوتا ہے۔ عثیق اور برذون میں بھی وہی فرق ہے جو ہرن اور بکری کے درمیان فرق ہے۔ عثیق اس کھوڑے کہتے ہیں جس کی ماں اور باپ دونوں عربی النسل ہوں۔ کیونکہ بیتمام عیوب دنقائص سے خالی ہوتا ہے اس لئے اس کوئتیق کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو بھی ای وجہ سے میتی کہتے ہیں جس کی ماں اور باپ دونوں عربی المون ہے امون ہے اور ملوک جبابرہ میں سے کوئی اس پرقابض نہیں ہو سکا۔

ابن عبدالبرنے تمہید میں لکھا ہے کہ بنتی اس کھوڑے کو کہتے ہیں جو چست ہواورصا حب مین نے لکھا ہے کہ بنتی وہ کھوڑا ہے جور فتار میں سب سے آ گے نکل جائے۔

### صديق" اكبركونتيق كيول كہتے ہيں

حضرت صدیق اکبر چونکہ نہایت حسین تھے اور بدصورتی ہے مامون تھے اس لئے آپ کوئٹیق کہا گیایا اس وجہ سے ہٹیق کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بید خطاب مرحمت فر مایا تھا'' آئٹ عتیہ ق السر حسمان مِن الناد ''بیخی اللہ تعالی نے آپ کو نارجہ م سے آزاد کر دیا ہے۔ اور آپ کو برابر رضائے خداوندی حاصل رہی۔ یا اس وجہ سے آپ مثیق کہلائے کہ آپ کی والدہ کی فریدا ہوتے ہی فوت ہو جایا کرتی تھی مگر جب صدیق آکبر پیدا ہوکرزندہ رہے تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام میتی رکھ دیا کیونکہ آپ بی کی موت سے آزاد ہوگئے تھے۔

### عر فی گھورے کے فضائل

علامہ زخشر کُ نے سورة انفال کی تفییر میں بیصد بیٹ نقل کی ہے" إِنَّ الشَّيْطُنِ لاَ يَقْوبِ صاحِب فوسِ عتيقِ وَلادَادِ أَ فِيُهاافَرُسِ" عتيقٌ" (شيطان عربی محوڑے کے مالک يا جس کھر میں عربی محوڑا ہواس کے پاس نہيں آتا) حافظ شرف الدين دمياطی نے بھی اس سلسلہ میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کا مفہوم بیہ کہ جس کھر میں عربی محوڑا ہوشیطان اس کھر میں کی کونجو طنہیں کرسکا۔ وَ اَخَوِیْنَ مِنْ دُوْنِهِمُ کی تفییر

اَ يك حديث من جس كوسليمانٌ بن بياراوركَى محدثينٌ نے روايت كيا ہيہ: '' أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي هذاه الا ية و الحويُنَ مِنُ دُونِهِمُ لاَ تَعُلَمُو نَهُمُ اللَّهُ يَعُلَمُهُمُ قَالَ هُمُ الْجِنُّ لاَ يَدخُلُونَ دَارَ افِيهُا فرس عتيق '' حضور صلى الله عليه وسلم نے اس آيت (اوران كے علاوہ جن كوتم نہيں جانے الله ان كوجات ہے) كى تفير ميں ارشاد فرمايا كرآ خرين ہے جن مراد بيں جواس كھر ميں داخل نہيں ہو كتے جس ميں فرس منتق ہو۔

مجابرٌ فرماتے ہیں کہاس آیت کا مصداق بنوقر بیند ہیں اور سدی کے نز دیک اس سے مراد اہل ، فارس ہیں اور بقول حسن اس آیت میں منافقین کابیان ہے اور بعض کے نز دیک کفار جن مراد ہیں۔

### گھوڑ ہے بھی دعا کرتے ہیں

متدرک میں معاویہ بن حد تئے جنہوں نے مصر میں محمد بن ابی بکر کی نعش کو گلہ ھے کی لید میں رکھ کر جلوا دیا تھاان کے حوالے سے حضرت ابوذ رغفاریؓ کی روایت مذکور ہے:۔

'' حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کوئی عربی گھوڑ ااپیا نہیں جس کوروز اند دومر تبدید دعا مائلنے کی اجازت نددی جاتی ہو کہ ''اےاللہ! تونے جس محض کومیراما لک بنادیا ہے اس کی نگاہوں میں مجھ کواس کا سب سے زیادہ محبوب مال بناد ہے''۔

امام نسائی " نے کتاب النجیل میں اس واقعہ کوقد رہے تفصیل کے ساتھ اس طرح نقل فر مایا کہ جب مصرفتے ہوا تو وہاں ہرقوم کے لئے ایک میدان تھا۔ جس میں وہ لوگ اپنی سواریوں کے جانوروں کو لٹایا کرتے تھے۔ معاویہ گاگز را یک مرتبہ حضرت ابوذررضی اللہ عنہ کیا سے ہوا جوا ہے گھوڑے کو لٹار ہے تھے۔ معاویہ گاگر کے ان کوسلام کرنے کے بعد بوچھا کہ تبہارا گھوڑا کیسا ہے؟ آپ نے فر مایا کہ میرا یہ گھوڑا مستجاب الدعوات ہے۔ معاویہ کئے کیا گھوڑ ہے بھی وعا کرتے ہیں؟ اور ان کی وعا کیں بھی قبول ہوتی ہیں؟ حضرت ابوذر پڑنے فر مایا کہ ہاں کوئی رات الی نہیں گزرتی جس میں گھوڑا اپنے رب سے بیدوعانہ کرتا ہو: 'اے میرے دب! تو نے مجھے بنی آ دم کا غلام بناویا ہے اور میرارز تی اس کے ہاتھ میں وے دیا ہے لہٰذا تو اس کے زدیک بھی کواس کے اہل واولا دے زیادہ مجبوب بنادے'۔

، پھر حضرت ابوذررضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ بعض کھوڑے متجاب ہوتے ہیں اور بعض غیر متجاب لیکن میرا میکھوڑا متجاب ہی ہے۔ تھجین اس کھوڑے کو کہتے ہیں جس کا باپ عرب النسل اور ماں عجمی ہؤاور جس کھوڑے کی ماں عربی اور باپ عجمی ہواس کو''مصرف'' کہتے ہیں ایسا ہی معاملہ انسانوں میں ہے۔

حضرت خزیمہ کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہے

ابوداؤ دُنسائی اورحاکم میں مذکور ہے کہ سواد بن حرث اعرابی سے حضور نے ایک گھوڑ اخرید لیا۔ اس گھوڑ ہے کا نام''مرتج''تھا۔ وہ اعرابی حضور سلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتاری سے تشریف لیجار ہے تتھاور سیام اللہ علیہ وسلم کے بیچھے قیمت وصول کرنے کے لئے چل دیا۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نیز رفتاری سے تشریف لیجار ہے تتھاور سیام اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا ہے ) اس گھوڑ ہے کا سودا کرنا شروع کر دیا۔ اس اعرابی کو لا پچ آگیا اور اس نے آواز لگائی کہ حضور آگر آپ خرید نا چا جی تو سودا کرلیں ورنہ میں دوسرے کو فروخت کر دوں گا۔ حضور نے ارشاد فر مایا کہ گھوڑ اتم جھے کو فروخت کر چکے ہو۔ اس اعرابی نے کہا کہ خدا کی تم میں نے تو ابھی آپ کو گھوڑ افروخت کر چکے ہو۔ اس اعرابی نے کہا کہ خدا کی تم میں نے تو ابھی آپ کو گھوڑ افروخت نہیں کیا۔ اگر آپ خرید نے کا دعویٰ کر رہے جی تو گواہ وال سے ۔ حضرت خزیم "فورابو لے کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بو چھا کہ کس وجہ سے گواہی کو دوگواہوں کی گواہی کو دی گوئی کو دی گوئی کو دی گوئی گوئی ۔ اس واقعہ کی گھوڑ سلم نے ان سے بوجھا کہ کس کو بور کے گواہوں کی گواہی کو دوگواہوں کی گواہی کو ان کے قائم مقام کر دی۔

ایک روایت میں اُس طرح آیا ہے کہ حضور نے ان سے پوچھا کہ کیے گواہی دے رہے ہو؟ کیاتم معاملہ کے وقت ہمارے پاس
موجود تھے؟ انہوں نے کہا کہ حضور میں حاضر تو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا پھرتم کیسی گواہی دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ نے کہا کہ حضور آپ برمیرے ماں باپ قربان ہوں میں آسانی خبروں کے بارے میں تقد بی کرتا ہوں استقبل کی خبروں کے بارے میں تقد بی کرتا ہوں استقبل کی خبروں کے بارے میں تقد بی کرتا ہوں استقبل کی خبروں کے بارے میں تقد بی کہتا ہوں کے تاکم موال کی استقبل کی خبروں کے بارے میں تقد بی کرتا ہوں کہ استقبل کی خبروں کے بارے میں تھد ای نہیں کروں گا۔ بیان کرحضور نے ارشاد فرمایا کہ اے خزیمہ آج تم دو گواہوں کے قائم مقام ہو۔ اورایک روایت میں حضور کے بیالفاظ منقول ہیں کہ:

''جس کے حق میں یا جس کے خلاف خزیمہ گواہی ویدیں ان کی تنہا گواہی ہی اس کے لئے کافی ہے''۔ سبیلی کہتے ہیں کہ مندحرث میں اس واقعہ کے بارے میں مزید لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محوژ ااس اعرائی کووالیس کردیا تھااور فرمایا کہ خدائجھے اس میں برکت نہ دے۔ چنانچے ایساہی ہوا کہ ضبح ہوتے ہی اس کا گھوڑ امر گیا۔

ابك عجيب واقعه

حضرت خزیم گوایک عجیب واقعہ پی آیا جس کوامام احمد نے متعدد ثقد لوگوں سے روایت کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خزیمہ ڈنے خواب میں دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹانی مبارک پر مجدہ کررہے ہیں۔انہوں نے آ کر حضور سے بیخواب بیان کیا تو حضور لیٹ گئے اور حضرت خزیمہ نے آپ کی پیٹانی پر مجدہ کیا۔

راہ خدامیں جہاد کرنے والا اللہ کامحبوب ہے

كتب غريب مين بدروايت منقول ب:

(" نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ الله رب العزت والجلال اس طاقتور فض کو پہند کرتے ہیں جو گھوڑے پر سوار ہو کر آتا جاتا ہے'') یعنی جوا یک بارغز وہ میں گیا اور پھر جہاد کرکے واپس آگیا۔ پھر دوسرے جہاد میں گیا۔ اس طرح بار بارراہ خدا میں جانے والا فخص مبدی ومعید کہلائے گا۔ ای طرح وہ گھوڑا جس پر سوار ہو کر اس کے مالک نے بار بارغز وات میں شرکت کی ہومبدی اور معید کہلائے گا۔

گھوڑے کی پرورش بھی عبادت ہے

مندام ماحر میں روح بن زنباع کے حوالہ سے حصرت تمیم داری کی بیروایت منقول ہے:

'' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو محض جو صاف کر لے اور پھر لاکرا ہے محکوڑے کو کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس مخض کے لئے ہر جو کے بدلہ میں ایک نیکی لکھتے ہیں''۔

ابن البية نے بھی ای حدیث کے ہم معنی ایک روایت نقل کی ہے۔

گھوڑے کی عادات

محموڑے کی طبیعت میں غرورا در تکبر ہے۔ بیا پی ذات میں مگن رہتا ہے۔لیکن اس کے باوجودا پنے مالک سے پیار و محبت کرتا ہے۔ اس کے خلاف اس کے شریف اور مکرم ہونے پر دلیل بیہ ہے کسی دوسرے جانو رکا باقی مائدہ چارہ یا خوراک خبیں کھاتا۔

کتے ہیں کہ مردان کا ایک اشتر تامی گھوڑا تھا۔ یہ گھوڑا جس گھر میں رہتا تھااس گھر میں اس کی اجازت کے بغیراس کے رکھوالے بھی داخل نہیں ہو سکتے تھے اس گھوڑے کی اجازت کی صورت رہتی کہ رکھوالے اس کے کمرے میں داخل ہونے ہے قبل اس کی طرف اپناپنجہ لہراتے اس کے جواب میں گھوڑا ہنہنا تا تو وہ کمرے میں داخل ہوجاتے اوراگر بھی اس کے ہنہنائے بغیرکوئی رکھوالا اس کے کمرے میں چلا جاتا یعنی بغیرا جازت تو وہ بڑی مشکل کا شکار ہوتا۔

محوڑی کو محوڑے کی نسبت بہت زیادہ شہوت ہوتی ہے۔ای لئے بیا کٹر محوڑوں کے علاوہ دیگر نرجانوروں کے پیچے بھی گلی رہتی ہے۔ جاحظ نے لکھا ہے کہ محوڑی کو حیض آتا ہے لیکن بہت قلیل مقدار میں ۔محوڑے کی شہوت چالیس (۴۰) تا نوے (۹۰) سال تک برقرار رہتی ہے۔محوڑا انسانوں کی طرح خواب دیکھتا ہے۔اس کی ایک خاص عادت رہے کہ رید گدلا پانی پیتا ہے اور جب کہیں اس کو

صاف یانی ملاے تواس کو گدلا کردیتا ہے۔

جو ہری نے کہا کہ محوڑے کے طحال (تلی) نہیں ہوتی۔امام ابوالفرج بن الجوزی کا فرمان ہے کہ جو محض جوتا پہنتے وقت دائیں پیر ےابتداء کرےاورا تارتے وقت بائیں پیرے پہلے جوتا ٹکالے وہ تلی کی بیاری ہے محفوظ رہے گا۔

ذیل کا نقشہ ورم طحال کے لئے مجرب ہے۔ نقض ذیل کو پوشین کے کسی پار چہ میں لکھ کر جمعہ کے دن مریض کے ہائیں جانب افکا دیں اور جمعہ کو پیوا دن افکار ہے دیں۔ نقش ہیہے:۔

اداح حهم مل ملما محدالي راي ١٨٩٧٣

صالح صح وصح م له صالح دون ما نع من الى ان تنفره ومره

اگر مندرجہ بالاحروف کوائ شکل میں کی چیزے کے فکڑے پر لکھ کرتلی کے بیار شخص کے بائیں باز و پراس طرح با ندھیں کہہ چیزے کا تحریری شدہ فکڑا ایک مٹھی کے برابر لاکار ہے تو بیٹمل بھی انشاء اللہ باعث شفاء ہوگی۔

ای طرح ایک دوسراعمل بیہ ہے کہ مندرجہ ذیل نقشہ کولکھ کرمریض کے بائیں بازومیں اذکادیں فقش بیہے:۔

7781A780755come3

مرض طحال کے لئے ایک اور عمل ہیہ ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کو کسی کا غذیر لکھ کراس کا غذ کو تلی کے سامنے کر کے جلاویں۔ مازان معد '' ریا ہے۔ ۔ ''

الفاظيم بن" ولم بضمير هم"-

طحال کے مریض کے لئے ایک مجرب عمل یہ ہے کہ سپنجر کے دن طلوع آفتاب سے قبل کسی کاغذ وغیرہ پر لکھ کراس کو تکوار اٹکانے ک طرح دائیں جانب اونی دھاگی سے اٹکالے۔

نقش بيب

ح ح ه دم ص هااص اح ااح ماتت الی الابد

د نیوری کی کتاب''المجالستہ'' کی دسویں جلد میں اسلعیل بن یونس سے مروی ہے وہ فریاتے ہیں کہ ہم نے ریاشی سے انہوں نے ابو عبیدہ اور ابوذید سے سنا کہ محموڑے کے تلی'اونٹ کے پتااورشتر مرغ کے گودانہیں ہوتا۔اور بیکہ پانی کے پر ندوں اور دریا کے سانپوں کے د ماغ اور زبان نہیں ہوتی اور اسی طرح مچھلی کے پھیپروٹ نہیں ہوتے۔

مديث من كمور عكا تذكره:

سواءابن ماجہ کے محدثین کی ایک جماعت نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بھلائی کسی چیز میں ہے تو ان تین چیز وں''عورت'' گھر' مھوڑا''میں ہے۔

ایک دوسری روایت (جو کہ ندکورہ بالا روایت کے بالکل مخالف ہے)۔ میں ہے کہ بدفالی چار چیز ول''عورت'' گھر'' محوڑااور خادم''میں ہے۔

تتمدند معزت امام احمد بن عنبل في حضرت ابوالطفيل سے روایت کیا ہے کہ نبی کر پیم صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں ایک مخص کے ایک بچہ بیدا ہوا تو اس بچہ کو حضور کی خدمت میں حاضر کیا تو حضور نے اس بچہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کراس کی برکت کے لئے دعا

کی۔ چنانچہ آپ کی دعا کی وجہ ہے اس لڑکے کی پیشانی پر گھوڑے کی پیشانی کے مانند پچھ بال بہت ہی خوب صورت لگنے والے نکل آئے۔ چنانچہان بالوں کے ساتھ ہی وہ بچہ جوان ہوااور جب خوارج کا زمانہ آیا تو اس جوان لڑکے نے خوراج کو پسند کیااوران کا ہم خیال بن گیا تو اس کی پیشانی کے وہ بال جمڑ گئے ۔اس کے والدنے اس لڑکے کوقید کردیا تا کہ دہ خوراج سے نیل سکے۔

ابطفیل راوی فرماتے ہیں کہ ہم اس لڑکے سے مطے اور اس کو نفیحت کی اور پہنچی کہا کہ دیکھو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے تہماری پیٹانی پر جوخوشنما بال نکلے ہوئے تنے وہ بھی جاتے رہاس لئے تم تو بہ کرواور اس غلط رائے سے باز رہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نو جوان پر نفیحت کا اثر ہوا اور اس نے تو بہ وغیرہ کی۔ چٹانچہ وہ بال اس کی پیٹانی پر پھر سے نکل آئے اور تا حیات باقی رہے۔
طبر انی "نے حضرت عائذ بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ بیس خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کر رہا تھا کہ اچا تک ایک تیر میر سے چہر سے پر آگا جس کی وجہ سے میرا چہرہ میری ڈاڑھی اور میر اسینہ خون سے بھر گیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا وہ وہ نے میرا چہرہ میری ڈاڑھی اور میر اسینہ خون سے بھر گیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا وہ وہ نے میرا وہ ون صاف کرتے ہوئے حضور کا دستِ مبارک میر سے بینے جس میں پڑااس جگہ لیے لیے بالوں کے خوشنما تیجے بن گئے ۔ جبیا کہ کھوڑے کی پیٹانی پرسفید بال۔

واقد

ائن ظفر نے اپنی کتاب 'اعلام النہ قو' میں ذکر کیا ہے کہ ایک یہودی عالم کم معظمہ میں قیام پذیر تھا۔ چنا نچہ ایک دن وہ اس مجل بنی جس میں بنی عبد مناف اور بنی بخورم کے لوگ تھے اور معلوم کیا کہ کیا آپ کے گھروں میں کوئی نیا بچہ پیدا ہوا ہے؟ اہل مجل نے جواب دیا کہ ہمارے کم میں ایسی کوئی خرجیں یہودی عالم نے کہا کہ آپ کو گوں سے خت غلطی سرز دہوگئی ہے۔ خوب یا در کھو کہ آن کی دات اس آخری امت کے نبی پیدا ہوئے ہیں اور ان کی نشانی یعنی مہر نبوت ان کے دونوں شانوں کے درمیان ہوگی ہو کہ وکہ ذر در مگ کے کوں اور ان کے گروات ووجہ پنے تے بازر ہیں گے۔ یہودی عالم کی ان باتوں سے تمام ان کے گروبالوں پر صفحتان ہوگی ہوئے آپ کی معلی ہوئے تو ان کی عورتوں نے ان کو بیخبردی کے عبداللہ بن عبدالمطلب کے لوگ متبودی عالم بھی اس ہوئے دوبارہ اپنی جلس میں جمع ہوئے تو آپس میں اس ولا دت پر گفتگو کرنے گئے۔ ان کی پر گفتگو جاری ہی تھی کہ وہ یہودی عالم بھی آگر میں لے گئے۔ ان کی پر گفتگو جاری ہی جو تا تو ہودی عالم بھی اس کے ہیں ہودی عالم بھی اس کے ہوئے وار معز سے آپس میں اس کو اور حضر سے آپس میں اس کی کو دیکھوں ہودی عالم کے کہا کہ جھے اس گھر ہیں لے گئے۔ یہودی عالم نے کہا کہ جھے اس گھر ہیں لے جو اور حضر سے آپس میں اس کی تو میں ہودی عالم کے کہا کہ بھے اس کے ہودی کو کہودی عالم کے باس کے بودی کی وجہودی اور حضر سے آپس میں اس کی تو میں ہودی عالم کے ہودی کو کہودی میں اس کی تو یہودی نے جواب دیا کہ نوست نی میں میں ہودی کی وجہودی نے جواب دیا کہ نوست نی میں میں میں سے سے بوشی کی وجہودی نی میں جودی کے کہا کہ بھول کے کہا س کی اس کی سے نوش نہ ہوئی کی وجہود کی اس کی نوب میں ہی کی کہا کہ کھی گھر سے گئے گی۔ اس کی خورس تک جواب دیا کہ نوب تی کہا کہ بھول کی کہا کہ کھی کہا کہ کھی کہا کہ کھی گھر کے کہا کہ کھی کہ کھی کہ کہ کہا کہ کھی کہ کھی کہ کھی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہا کہ کھی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

ا مام کبی نے آیت 'وَ قَالَت النَّصَاری الْمَسِیْحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِکَ قَوْلُهُمْ بِاَفُوَاهِهِمُ ''الِحُ کَآفیر مِی فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پراٹھائے جانے کے بعدا کیا کی سال تک نصاری وین اسلام پر قائم رہاور نماز روزہ ادا کرتے رہے۔ یہاں تک کہ یہوداور نصاریٰ کے درمیان بوی لڑائی ہوئی۔ یہود میں ایک خض بولس نام کا بروا بہادر تھا اس نے حضرت عیسیٰ می تمام صحابہ یعنی حواریین کو شہید کردیا۔ اس کے بعداس محض نے اپنی قوم (یہود) سے کہا اگر حق عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا تو ہم نے تو ان کا کفر کیا البذا

ہمیں دوزخ میں جانا ہوگا اور اگر ایسا ہوا تو ہم زبر دست خسارے میں رہیں گے۔لیکن آپ مطمئن رہیں عنقریب میں ایک الی ترکیب کروں گا کہ اس کے ذریعیدوہ بھی ہماری طرح دوزخی ہوجا کیں گے۔

بولس کے پاس محور اعقاب نام کا تھا جس پر پیٹے کردہ قال کرتا تھا۔ اس نے اپناس محور نے کا نوٹیس کا نے والیں اوراپے سریمی دھول ڈال کرشر مندگی کا اظہار کیا۔ نصار کی نے جب اس کواس حال میں ویکھاتو پوچھا کیتم کون ہو؟ بولس نے جواب دیا کہ بی تہاراو جمن ہوں لیکن اب نہیں کیونکہ جھے آسان سے بیندا سنائی دی کرتہاری تو بہت تک قبول نہ ہوگی جب تک کرتم نصار کی نہ بن جاؤ ۔ الہذا میں اب نصار کی میں شامل ہوگیا ہوں۔ چنا نچیاس کے بعد اہلِ نصار کی نے اس کواپ گرجا کھر میں داخل کر لیا۔ اس طرح بولس نصار کی گرجا کھر میں ایک سال تک بندرہا نہ اس نے کسی سے بات کی اور نہ بھی گرجا سے باہر لکلا۔ اس پورے ایک سال کے عرصہ میں مسلس انجیل کا مطالعہ کرتا رہا۔ یہاں تک کہ جب اس کوایک سال کا عرصہ میں مسلس انجیل کا مطالعہ کرتا رہا۔ یہاں تک کہ جب اس کوایک سال کا عرصہ مملس ہوگیا تو وہ اپنے گرجا کے کمرے سے باہرآیا اور نصار کی تقد بی کردی جس کی وجہ کے ذریعے بتایا گیا ہوراس کی تقد بی کردی جس کی وجہ سے نصار کی میں سے ہو محف پولس سے مجت کرنے لگا۔ اس کے بعد بولس بیت المقدس چلاگیا اور وہاں پر نسطور انا می ایک محفی کواپنا خلیفہ سے نام دکتا ہا کہ میں کی سے ہو تھی کہ اور انڈ تین تھے۔

اس کے بعد یہ بیت المقدس ہے روم چلا گیااور وہاں پراس نے لوگوں کوصفات باری تعالی اور انسانیت کی تعلیم دی اور پیمی کہا کہ عیسی علیہ السلام ندانسان تھے نہ جنات میں سے تھے بلکہ وہ اللہ تعالی کے بیٹے تھے اور اہلِ روم میں سے ایک پیقوب نامی فخض کو اپنا خلیفہ بنایا۔ پھر دوسر سے فخص کو جس کا نام' ملکان' تھا بلایا اور اس سے کہا کہ عیسی علیہ السلام تو ہمیشہ معبود رہیں گے۔

اس کے بعد بولس نے اپنے ان تینوں مریدوں کوالگ الگ اپنے پاس بلایا اور ہرایک ہے کہا کتم میرے خاص مرید (خلیفہ) ہو اور دات میں نے عیسی علیدالسلام کوخواب دیکھا کہ وہ مجھ ہے داختی ہوگئے ہیں اور کل میں اپنی طرف ہے قربانی کروں گاس لئے تم لوگوں کو یہ کہہ کر قربانی کی جگہ بلانا کہ وہ ہمارے عطیہ لے جائیں۔ چنانچہ بولس نے اس طرح اپنے تینوں خلیفاؤں ہے الگ الگ تنہائی میں مندرجہ بالا گفتگو کی اور ہرایک کو یقین دلا دیا کہ وہی اس کا قابلِ اعتماداور سیح جائشین ہے۔

اس کے بعدا گلے دن بولس نے قربان گاہ میں قربانی کی اور بیظ ہرکیا کہ میں بیقربانی عیسیٰ علیہ السلام کی رضا مندی کے لئے کر رہا ہوں۔ چنانچہان تینوں (نسطور بیفقوب ملکان) نے اپنے ہیروکاروں کوجع کیا اوران کی موجودگی میں بولس سے عطیہ قبول کئے۔ چنانچہای دن سے نصاری تین فرقوں نسطوریہ'' بعقوبیہ اور ملکیہ میں تقسیم ہو گئے اور پھران تینوں فرقوں میں اختلاف اس قدر بردھا کہ وہ ایک دوسرے کے دعمٰن بن گئے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

" وَقَلَت النَّصَارِى الْمَسِينَ عُ ابْنِ اللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ "الخ

اہلِ معانی نے اس آیت کے تحت فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی قُولَ کو افواہ یا اُسن (منہ اور زبان) کی صفت بیان نہیں کرتے یہاں تک کہوہ جھوٹ نہ ہو۔

ايك عبرت ناك واقعه

امام ابن بلیان وغزالی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ جب ہارون الرشید خلیفتہ اسلمین ہے تو تمام علاء کرام ان کومبارک بادو ہے کے لئے ان کے پاس محے ۔لیکن حضرت سفیان ٹورگ نہیں گئے حالانکہ ہارون الرشید اور سفیان ٹوری ایک دوسرے کے ساتھی اور دوست

تھے۔ چنانچد حفرت سفیان کے نہ آنے سے ہارون رشید کو بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے حضرت سفیان کے نام ایک خط لکھا جس کامتن یہ ہے:۔

" شروع كرتا مول الله كے نام سے جوبرا مبريان اور رحم والا ب"-

"عبدالله بارون امير المومنين كي طرف سے اپنے بھائي سفيان توري كي طرف \_

بعد سلام مسنون! آپ جانے ہیں کہ اللہ تعالی نے مونین کے درمیان ایسی بھائی چارگی اور مجت و دیعت کی ہے کہ جس میں کوئی غرض نہیں۔ چنانچہ میں نے بھی آپ سے ایسی ہی مجت اور بھائی چارگی کی ہے کہ اب نہ میں اس کوتو ڑسکتا ہوں اور نہ اس سے جدا ہوسکتا ہوں۔ بیغ لافت کا جوطوق اللہ تعالی نے میرے پر ڈال دیا ہے اگر بیمیرے گلے میں نہ ہوتا تو میں ضرور آپ کی مجت کی بناء پر آپ کے پاس خود آتا یہاں تک کہ اگر چلنے میں معذور ہوتا تو گھسٹ کر آتا۔ چنانچہ اب جبکہ میں فلیفہ ہوا تو میرے تمام دوست احباب مجھے مبارک باددینے کے لئے آئے۔ میں نے ان کے لئے آپ خزانوں کے منہ کھول دیئے اور قیمتی ہے تی چڑوں کا عطید دے کر اپنے دل اور ان کی آتھوں کو خصائد اکیا۔ لیکن آپ تشریف نہیں لائے والانکہ مجھے آپ کا شدید انظار تھا۔ بی خط آپ کو بڑے ذوق شوق اور مجبت کی بناء پر لکھ دہا ہوں۔ اب ابوعبداللہ آپ آچھی طرح جانے ہیں کہ مومن کی زیارت اور موافات کی کیا فضیلت ہے اس لئے آپ سے درخواست ہے کہ جیسے ہی میرا بی خط آپ کو بطح قوجتنی میں جانے جیس کے میں کہ درخواست ہے کہ جیسے ہی میرا بی خط آپ کو بطح قوجتنی میں جانے جاس گے آپ سے درخواست ہے کہ جیسے ہی میرا بی خط آپ کو بطح قوجتنی بھی جلدی ممکن ہوتھ ریف لا ہے''۔

ہارون الرشید نے بیہ خط عباد طالقائی تامی ایک شخص کو دیا اور کہا کہ بیہ خط سفیان تو رگ کو پہنچاؤ اور خاص طور سے بیہ ہدایت کی کہ خط سفیان کے ہاتھ میں ہی دینا اوروہ جو جواب دیں اس کوغور سے سننا اور ان کے تمام احوال اچھی طرح معلوم کرنا عباد کہتے ہیں کہ میں اس خط کو لے کر کوفہ کے لئے روانہ ہوا اور وہاں جا کر حضرت سفیان کو مجد میں پایا ۔ حضرت سفیان " نے مجھ کو دور ہی ہے دیکھا تو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور کہنے گئے ۔

( پیس مردود شیطان سے اللہ کی پناہ چا ہتا ہوں اس فض سے جورات ہیں آتا ہالا یہ کہ وہ کوئی فیر میر سے پاس لے کرآئے''۔
عباد فرماتے ہیں کہ جب ہیں محبد کے درواز سے پراپ گھوڑ سے ساتر اتو سفیان نماز کے لئے کھڑ ہے ہوگئے ۔ حالا نکہ یہ کی نماز
کا وقت نہیں تھا۔ چنا نچہ میں پھران کی مجلس میں حاضر ہوا اور وہاں پر موجود لوگوں کوسلام کیا۔ مگر کسی نے بھی میر سے سلام کا جواب نہ دیا اور
نہ جھے بیٹھنے کے لئے کہا حتی کہ کسی نے میری طرف نظرا تھا کرد کھنے کی زحمت بھی نہ کی۔ اس ماحول میں مجھے پر کپکی طاری ہوگئی اور بدحوا سی نہ میں نے وہ خط حضرت سفیان کی طرف بھینک دیا۔ حضرت سفیان کی نظر بیسے بی خط پر پڑی تو وہ ڈر گئے اور خط سے دور دہ بسٹے گویا
وہ کوئی سانپ ہے۔ پھر پچھے دیر بعد سفیان نے آپئی آسٹین کے کپڑ سے سے اس خط کو اٹھایا اور اپنے چچھے بیٹھے ہوئے ایک فخص کی طرف
پچھنکا اور کہا کہتم میں سے کوئی فخص اس کو پڑ ھے۔ کیونکہ میں اللہ سے پناہ ما نگتا ہوں کسی السی چیز کے چھونے سے جس کو کس ظالم نے چھو

چنا نچدان میں سے ایک فخض نے اس خط کو کھولا اس حال میں کہ اس کے ہاتھ بھی کا نپ رہے تھے۔ پھر اس نے اس کو پڑھا۔ خط کا مضمون من کرسفیان کی متعجب فخض کی طرح مسکرائے اور کہا کہ اس خط کو پلٹ کر اس کی پشت پر جواب لکھ دو۔ اہلِ مجلس میں ہے کسی نے حضرت سفیان سے عرض کیا کہ حضرت وہ خلیفہ ہیں۔ لہٰذاا گر کسی کورے صاف کا غذ پر جواب لکھواتے تو اچھا تھا۔ حضرت سففیان نے فرمایا کے نہیں ای خط کی پشت پر جواب کھو۔اس لئے کہ اگر اس نے بیکا غذ طلال کی کمائی کا استعمال کیا ہے تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔اور اگر بیکا غذ حرام کمائی کا استعمال کیا ہے تو عنقریب اس کو عذاب دیا جائے گا۔اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایس چیز نہ رہنی جا ہے جے کسی غالم نے چھوا ہو۔ کیونکہ بیچیز دین میں خرابی کا باعث ہوگی۔

مراس كے بعد سفيان اورى نے كمالكھو:

''شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جونہایت رحم والا اور بڑا مہر بان ہے''۔ سفیان کی جانب سے اس مخص کی طرف جس ہے ایمان کا مشاس اور قرآ ق قرآن کی دولت کو کھینچ لیا گیا۔

بعدسلام مسنون!

یہ خطام کواس کے لکھ رہا ہوں تا کہ تم کو معلوم ہوجائے کہ بیس نے تم سے اپنادینی رشتہ یعنی بھائی چارگی اور محبت کو منقطع کر لیا ہے اور یہ بات یا در کھنا کہ تم نے اپنے خط بیس اس بات کا اقر ارکیا ہے کہ تم نے اپنے دوست وا حباب کو شاہی خزانہ سے مالا مال کر دیا ہے۔ لہٰ دااب بیس اس بات کا گواہ ہوں کہ تم نے مسلمانوں کے بیت المال کا غلا استعمال کیا ہے اور مسلمانوں کی بغیر اجازت کے اپنے نصاب پرخرج کیا اور اس پر طرہ یہ کہ تم نے جھے ہے بھی اس آرز و کا اظہار کیا کہ بیس مسلمانوں کی بغیر اجازت کے اپنے نصاب پرخرج کیا اور اس پر طرہ یہ کہ تم نے جھے ہے بھی اس آرز و کا اظہار کیا کہ بیس تمہارے پاس آؤل کیکن یا در کھو میں اس کے لئے بھی راضی نہ ہوں گا۔ میں اور میرے اہل مجلس جس نے بھی تمہارے خط کو سنا وہ سب تمہارے خلاف گوائی دینے کے لئے انشاء اللہ کل قیامت کے دن خداوند قد وس کی عدالت میں حاضر ہوں گئے تم نے مسلمانوں کے مال کوغیر مستحق لوگوں پرخرج کیا۔

اے ہارون! ذرامعلوم کرو کرتمہارے اس فعل پراہلِ علم قرآن کی خدمت کرنے والے بیتیم بیوہ عورتیں کجاہدین عاملین سبراضی تھے یا تہیں؟ کیونکہ میرے نزدیک مستحق اور غیر مستحق دونوں کی اجازت لینی ضروری تھی اس لئے اے ہارون! ابتم ان سوالات کے جوابات دینے کے لئے اپنی کمر مضبوط کرلو۔ کیونکہ عفریب تم کواللہ جل شاند کے سامنے جوعادل و تکیم ہیں حاضر ہونا ہے۔ لہذا اپنے نفس کو اللہ سے ڈراؤ۔ جس نے قرآن کی تلاوت علم کی مجلسوں کو چھوڑ کر ظالم اور ظلاموں کا امام بنیا قبول کرلیا۔

اے ہارون! ابتم سریر پر پیٹھنے گے اور حریر تہارالباس ہوگیا اورا سے لوگوں کا لفکر جمع کرلیا جور عایا پرظام کرتے ہیں۔ محرتم انساف نہیں کرتے ۔ تہہارے بیلوگ شراب پیتے ہیں۔ محرتم حددوسروں پرلگاتے ہو۔ تہہارے بیل ففکر (افسران) چوری کرتے ہیں محرتم ہاتھ کا نمخے ہوئے۔ فضورلوگوں کے تہہارے بیکارند نے آل عام کرتے ہیں محرتم خاموش تماشائی ہے ہو۔ اے ہارون! کل میدان حشر کیما ہوگا جب اللہ تعالی کی طرف سے پکارنے والا پکارے گا کہ 'فالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو حاضر کرو'' ۔ تو تم اس وقت آگے برحو گاس حال میں کہ تہبارے دونوں ہاتھ تہباری گرون ہے بندے ہوں گے اور تہبارے اردگر دہبارے فالم مددگار ہوں گے اور انجام کارتم ان فالموں کے امام بن کردوز خ کی طرف جاوئے گا۔ اس ون تم اپنے حسنات تلاش کروگے تو وہ دوسروں کی میزان ہیں ہوں گے اور تہبارے میزان میں ہوں اپنی رعایا کی رائیاں تی برائیاں تی برائیاں تی برائیاں نظر آئم کی گاور کو کہ بیام (بادشاہت) تہمارے ہاس ہیٹ نہیں رہے گا۔ یہ یقینا دوسروں کے پاس چلا جائے گا۔ کے ساتھ انساف کرواور یہ بھی یا در کھو کہ بیام (بادشاہت) تہمارے ہاس ہیٹ نہیں رہے گا۔ یہ یقینا دوسروں کے پاس چلا جائے گا۔ چنا نچہ بیام ایسا ہی کہ ایسا ہی کہ جس کے ساتھ انساف کرواور یہ بھی یا در کھو کہ بیام راب دھا ہے گا۔ جس اور اس خطے کہ تیل سے دنیاوآ خرت سنوار لیتے ہیں اس وربحش دنیاوآ خرت دونوں برباد کر لیے ہیں۔ ویت ہیں۔ کہ جسے کی اور اس بھی جھے ہیں۔ اور اس خطے آخیر میں بید بات خورے سنور کہ آئندہ بھی جھے کو خط مت کھتا اور اگر تم نے خطاکھا بھی تو یا در کھنا اب بھی جھے ہے کی اور اب خط کے آخیر میں بید بات خورے سنور آئی تم کی خود طرف میں کھتا اور اگر تم نے خطاکھا بھی تو یا در کھنا اب بھی جھے کی اور اب خطاکہ تنہ کے بھی جھی کھی دونوں برباد کر لیے ہیں۔

جواب كى أميدمت كرنا \_ والسلام

خطکمل کرا کے حضرت سفیان نے اس کو قاصد کی طرف پھٹکوا دیا۔ نہ اس پراپٹی مہر لگائی اور نہ اس کو چھوا۔ قاصد (عباد) کہتے ہیں کہ خط کے مضمون کوس کر میر کی حالت غیر ہوگئی اور دنیا ہے ایک دم النقات جاتا رہا۔ چنانچہ میں نظا کے کو فید کے بازار میں آیا اور آواز لگائی کہ ہے کوئی خرید ارجواس فیض کوخرید سکے جواللہ تعالیٰ کی طرف جارہا ہے۔ چنانچہ لوگ میرے پاس درہم اور وینار لے کرآئے۔ میں نے ابنا وی مجھے مال کی ضرورت نہیں مجھے تو صرف ایک جبداور قطوانی عباج ہے۔ چنانچہ لوگوں نے یہ چیزیں مجھے مہیا کردیں۔ چنانچہ میں نے ابنا وہ قیمتی لباس اتار دیا جے میں دربار میں ہارون کے پاس جاتے وقت پہنما تھا اور پھر میں نے محموث کو بھی ہوئا دیا۔ اس کے بعد میں نظر میں المارون رشید کے لی کے درواز ہ پر لوگوں نے میری حالت کود کھے کرمیرا نہ اتی اور ایا اور کھر میری حالت کود کھے کرمیرا نہ اتی اور ایک اور درواز ہے لوگوں نے میری حالت کود کھے کرمیرا نہ اتی اور ایک اور درواز میر لوگوں نے میری حالت کود کھے کرمیرا نہ اتی اور اور کے کہارون سے میری حاضری کی اجازت کی۔

چنانچہ میں اندر گیا۔ ہارون رشید نے جیے ہی مجھ کود یکھا کھڑا ہو گیا اور اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگا۔ وائے بر ہادی وائے خرائی قاصد آباد ہو گیا اور بھیجنے والامحروم رہ گیا اب اے دنیا کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہارون نے بڑی تیزی ہے جھے جواب طلب کیا۔ چنانچہ جس طرح سفیان توری نے وہ خط مری طرف پھٹکوایا تھا اسی طرح میں نے وہ خط ہارون رشید کی طرف اچھال دیا۔ ہارون رشید نے فوراً جھک کرادب سے اس خط کواٹھا لیا اور کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے ہارون الرشید کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو گئے جی کہتی بندھ گئی۔

ہارون الرشید کی بیرحالت دیکھ کراہل دربار میں ہے گئی کہا کہ امیر المونین سفیان کی بیرجراًت کہ وہ آپ کو ایسالکھیں۔اگر آپ حکم دیں تو ہم ابھی سفیان کو جکڑ کر قید کر لا ئیں تا کہ اس کو ایک عبرت انگیز سزائں سکے۔ ہارون نے جواب دیا کہ اے مغرورا و نیا کے غلام! سفیان کو پچھمت کہوان کو ان کی حالت پر رہنے دو۔ بخداد نیانے ہم کو دھوکہ دیا اور بد بخت بنا دیا۔ تمہارے لئے میر ایہ مشورہ ہے کہ تم سفیان کی مجلس میں جا کر بیٹھو کیونکہ اس وقت سفیان ہی حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی امتی ہیں۔

قاصد عباد کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہارون الرشید کی بیرحالت تھی کہ سفیانؓ کے اس خطاکو ہروقت اپنے پاس رکھتے اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتے اورخوب روتے یہاں تک کہ ہارون کا انقال ہوگیا۔

#### سفيان ومنصور كاواقعه

ابن سمعانی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت سفیان ٹوری نے اس بات کی تقد بی کرنے ہے اٹکاد کردیا کہ 'مفور حق ہے' تو منصور نے حضرت سفیان کوطلب کیا لیکن سفیان ٹوری منصور کے پاس نہیں آئے بلکہ مکہ چلے گئے۔ پچھون کے بعد جب منصور کے کرنے چلاتو سولی دینے والے عملہ (جلادوں) کو ہدیت کی کہ سولی تیاد کرواور سفیان کو تلاش کر کے ان کو بھائی و ہے دو۔ چنا نچہ جب اس بات کی اطلاع حضرت سفیان کو پیٹی تو آپ (سفیان ٹوری) سوئے ہوئے تھے اس حال میں کہ آپ کا سرفشیل بن عیاض کی گود میں اور دونوں پر سفیان بن عیدنہ کی گود میں تھے۔منصور کے اس حکم کوئن کرعیاض اور عیدنہ دونوں ڈر تے ہوئے کہنے گئے کہ حضرت (سفیان ٹوری) اب دھمنوں کو ہم پر ہنے گا اور موقع نہ دیجئے بعنی اب تو کوئی ایس صورت کریں کہ اس قیداور دو پوٹی سے خلاصی ال جائے۔ چنا نچہ ان دونوں کی بیہ بات من کر حضرت سفیان کوبتہ اللہ کی طرف چل پڑے۔اور وہاں گئے کرغلاف کعبہ پکڑ کر کہنے گئے کہ اے دنیا کے بالک ورب! منصور کی بیاں نہ داخل ہوئے دینا۔ چنا نچہ اللہ تو ان کی دعا کو قبول فر بایا اور اس وقت منصور کی سواری کا یاؤں پھسلا اور وہ

سواري سميت ينچ گر كرمر گيا۔ بيدوا قعد منصور كو فو ن ميں پيش آيا۔

گھوڑے کا شرعی حکم

امام شافعیؓ کے نزدیک گھوڑے کی وہ تمام اقسام حلال ہیں جن میں گھوڑے کا نام پایا جاتا ہے جیسے" عراب" مقاریف اور براذین وغیرہ براذین برذون کی جمع ہے'ترکی گھوڑے کو کہتے ہیں۔ بیقول امام ابو یوسف محمدؓ احدؓ واسحاق وغیرہ کے ہیں۔اپنی دلیل میں بیہ حضرات بخاریؓ وسلم کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:۔

'' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیبر میں پالتو گدھے کے گوشت سے منع فر مایا اور محوزے کے گوشت کے ہارے میں رخصت دی'۔
امام ابو حنیفہ اور اوز ائل اور امام مالک نے محوزے کے گوشت کو کر دہ کہا ہے۔ لیکن امام مالک کے نزویک محوزے کا گوشت کر دہ
تنزیبی ہے نہ کہ تحریکی ۔ ان حضرات نے بطور دلیل اس حدیث کو پیش کیا ہے جس کو ابود او دُنسائی وابن ماجہ وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ:۔
" نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محوزے نچراور گدھے کا گوشت کھانے سے منع فر مایا ہے کیونکہ ان جانوروں کو اللہ تعالی نے سواری و
زینت کے لئے پیدا فر مایا ہے''۔

آنحضور صلی الله علیه وسلم کے گھوڑوں کے نام

حضورا کرم سلی الله علیه وسلم کے پاس کافی محوزے تھے جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں:۔

"السكب مرتجز الزاز ظرب اللخيف ورد ابلق ذو العقال مرتجل ذو اللمة سرحان يعسوب بعر ادهم ملاوح

گھوڑ ہے کی خواب تعبیر

اگرکوئی حاملہ عورت خواب میں محوز ادیکھے تو اس کی تعبیر ہیہ ہوگی کہ دہ عورت ایسے بچے کو جنے گی جو محوز سواری میں طاق ہوگا۔ بھی محوز سے سے مراد تجارت وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی محوز امر کیا تو اس کی تعبیر ہیہوگی کہ اس کا کوئی لڑکا مرجائے گایا تجارت میں نقصان ہوگایا اس کا شریک تجارت (پارٹنز) چلاجائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں چتکبرا محوز ادیکھا تو اس کی تعبیر ہیہوگی کہ دہ مضہور امیر بے گا۔

اگرکی نے خواب میں زردرنگ کا گھوڑاد یکھایاد یکھایدہ کی بیار گھوڑے پرسوار ہے تواس کی تعبیر بیاری ہے اور زیادہ سرخ گھوڑا و کھنے کی تعبیر غم ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ فتنہ کی علامت ہے۔ علامہ ابن سر بن قرماتے ہیں کہ میں سرخ گھوڑا پہند فہیں کرتا اس لئے کہ وہ خون کے مشابہ ہوتا ہے۔ سفیداور سرخ رنگ کے گھوڑے کوخواب میں و کیفنے کی تعبیر صاحب قلم ہے دی گئی ہے۔ سفیداور سرخ رنگ کے گھوڑے کودوڑا یا گھوڑے کی تعبیر تھوت یالہولعب دی جاتی ہے اور بھی بھی اڑائی یا مار پیٹ کی تعبیر بھی دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں گھوڑے کودوڑا یا یہاں تک کہوہ گھوڑ اپسینہ آلود ہوگیا تو اس کی تعبیر خواہش نفسانی ہے گئی ہے اور بھی اس کی تعبیر مال کی بربادی بھی ہوتی ہے۔ گھوڑے کہ بیند کی بھی بہی تعبیر ہے۔ اور خواب میں گھوڑے کوایڑی مارنے کی تعبیر خواہشات کے مرتکب ہونے ہے کی جاتی ہے کہونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ ''لالس کے صواور جسوا الی ما التر فتم فیہ (بھا گوئیں جاؤا ہے آئیں گھر دن اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم کھون کرد ہے تھے (الانبیاء)''

اگر کوئی خواب میں تھوڑے سے اس نیت سے اترے کہ اب اس پر سوار نہیں ہوگا تو اگرخواب دیکھنے والا کوئی گورزے تو وہ اپنے اس

عهده ( گورزی) سے معزول کردیا جائے گا۔

اگر کسی نے محوزے کی دم کمبی زیادہ بالوں والی اور موثی دیمی تو اس کی تعبیر اولانہ یا مال کی زیادتی ہے کی جاتی ہے۔ اگر بادشاہ نے ایک دم خواب میں دیمی تو بیاس کے فقر کے دم کئی ہوئی دیمی تو اس کی تعبیر اولانہ یا مال کی زیادہ کی دم کئی ہوئی دیمی تو اس کی تعبیر اولا دنہ ہوگی دور آگر اولا دنہ ہوگی اولا دنہ ہوگی اولا دنہ ہوگی اوراگر اولا دہوگی تو وہ زندہ نہ رہے گی۔ اوراگر بیخواب کوئی بادشہ دیکھے تو اس کی تعبیر بیہوگی کہ اس کا فقکر (فوج) اس سے بعناوت کردےگا۔

اگر کوئی شخص خواب میں کسی بہترین گھوڑے پر سوار ہوتو اس کی تعبیر عزت و جاہ ہے دی جائے گی اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا

قول ہے کہ'' محوڑے کی پیشانی میں خرہے''۔

اور بھی خواب میں گھوڑے پر سوار ہونے کی تعبیر سے سفر مراد ہوتا ہے۔اورا گر کسی نے خواب میں گھوڑے کا پچدد یکھا تواس کی تعبیر ایک خوب صورت بچد کی آمد (پیدائش) سے کی جاتی ہےاورا گر کسی نے خواب میں کوئی توانا گھوڑا دیکھا تواس کی تعبیر طویل عمر والے سے دی جاتی ہے۔

اگرکنی نے خواب میں ترکی گھوڑے پر سواری کی تو اس کی تعبیر ہے ہے کہ وہ دنیا میں ایک درمیانی زندگی ہر کرے گانہ بالکل مفلمی کی اور نہ مالداروں جیسی اور اگر کسی نے گھوڑی کی سواری کی تو اس کی تعبیر شادی ( نکاح) ہے۔ ابن مقری نے کہا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں سفیدو سیاہ رنگ کے گھوڑ وں کی تعبیر اور عزت نیجی مددے دی جاتی ہے۔ کیونکہ بیرنگ فرشتوں کے گھوڑ وں کا ہے۔ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ وہ سفید رنگ کے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کی تعبیر ہیہ ہے کہ وہ محض شراب ہے گا کیونکہ بیرشراب کے ماموں میں ہے جاورا گر کسی نے اورا گر کسی نے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کی تعبیر مرتبہ اور عزت ملنے ہے دی جاتی ہے اورا گر کسی نے خواب میں کوئی کسی کے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کی تعبیر مرتبہ اور عزت ملنے ہے دی جاتی ہے اورا گر کسی نے خواب میں خواب میں گھوڑ کے پر سوار ہوا جہاں اس کا مصرف نہیں جیسے چھت و ہواریا قید خانہ تو اس میں کوئی بھلائی اور خیر نہیں۔

اوراگرکسی نے خصی محوزاد یکھا تواس کی تعبیر خادم ہاورتمام چوپائے جن پرسواری کی جاتی ہان کوخواب میں بغیر لگام کے دیکھنے کی تعبیر زانیے عورت ہے۔ کیونکہ زانیے عورت ہے۔ کیونکہ زانیے عورت ہی جس کسی کے ساتھ جاہتی ہے بغیر کسی روک ٹوک کے تعلقات قائم کر لیتی ہے۔ اس طرح تیز رفار محوزے کی تعبیر نواز محوزت ہے اور اگر کسی نیک نامی ہے تیز رفار محوزے کی تعبیر نواز کسی نیک بالی کی نیک نامی ہے دی جاتی ہے۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محوز ااس کے ہاتھ سے جاتا رہا تو اس کی تعبیر غلام کے فرار یا موت سے کی جاتی ہے اور اگر وہ محض تاج ہے تواس کا شریک تجارت (پارٹم) اس سے الگ ہوجائے گایا اس کی موت ہوجائے گی۔

ایک مخض علامدا بن سیرین رحمتدالله علید کے پاس آیا اور اپناخواب بیان کیا کہ میں خواب میں ایک ایسے محور سے پرسوار ہوا جس کی ٹانگیس لوہے کی تھیں۔ابن سیرین نے کہا کہ اللہ تم پررتم کرے عقریب تم فوت ہوجاؤ کے۔واللہ اعلم بالصواب

فرس البحر

(دریائی محورا) بددریائیل میں پایا جاتا ہے۔اس کی پیشانی محور ہیں ٹائلیں گائے جیسی اور چھوٹی دم خزیر کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس کا چیرہ چیٹا ہوتا ہے لیکن اس کی کھال بہت موٹی اور مضبوط ہوتی ہے۔ یہ بھی بانی سے نکل کر خطکی پر آ کر بھی چرتا ہے۔اکٹر خطکی میں بیہ ہلاک ہوجا تا ہے۔ کیونکہ انسان یا دیگر حیوانات اے ہلاک کردیتے ہیں۔ خطکی پر بیزیادہ تیزنہیں دوڑ سکتا اس لئے خطکی پر اس کو آسانی سے ہلاک کردیا جاتا ہے جبکہ پانی میں بیرہت تیز تیرتا ہے اور اس کو پانی میں پکڑنا یا ہلاک کرنا وشوار ہے۔ شرع جکم

اس كا كمانا طلال ب-

تعبير

دریائی محور سے کوخواب میں و کیھنے کی تعبیر کذب اور کسی کام کے پورے ندہونے پر دلالت کرتی ہے۔

دريا كي خواب مين تعبير

دریا کی تعبیر بادشاہت قیدوغیرہ ہے کی جاتی ہے کیونکہ جواس میں پھنس گیا وہ نکل نہیں سکتا۔اور بعض اوقات اس کی تعبیر علم وفضل و کرم ہے کی جاتی ہے۔ کیونکہ بحوصل اور بحرکرم اکثر بولا جاتا ہے۔

اس ہے بھی بھی دنیا بھی مراد ہوتی ہے۔

اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے یا کنارے پرلیٹا ہوا ہے تو اس کی تعبیر بادشا ہت ہےاور بھی خطرہ کی علامت بھی ہے۔ کیونکہ پانی مامون نہیں ہےاورا کثر انسان اس میں ڈوب کر مرجا تا ہے۔اگر کسی نے خواب میں دریاسے پانی پیاتو اس کی تعبیر بادشاہ کے مال سے کی جاتی ہے کہ وہ مال خواب میں دیکھنے والے کو حاصل ہوگا۔

اوراگر کسی نے خواب میں دریا کا تمام پانی پی لیا تو اس کی تعبیریہ ہے کہ اس کو کسی بادشاہ کا تمام خزاندل جائے گا۔اوراگر کسی نے خواب میں اپنے کسی دوست کے ساتھ پانی خواب میں اپنے کسی دوست کے ساتھ پانی پیا تو اس کی تعبیریہ ہے کہ اس کا کوئی کام بھڑ جائے گا اورا گر کسی نے خواب میں اپنے کسی دوست کے ساتھ پانی پیا تو اس کی تعبیریہ ہے کہ وہ اس سے جدا ہو جائے گا۔اللہ تعالی کے قول 'وَاذْ فَرَ قُنَا بِکُمُ الْبَحُورُ '' کی روشنی میں۔

اوراگر کی نے خواب میں دیکھا کہ وہ دریا میں چل رہا ہے نظلی پر چلنے کی طرح اُتواس کی تعبیر ہیہ ہے کہاس کا خوف جاتا رہے گااور وہ مامون ہوگا۔ یونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: '' فیصسو بُ لَهُمُ طَوِیْقا فِی الْبَحْوِیْبَسُالاَ تَعَاق دَرَ تحاوُلا تَعُصْف ''اورا گرکی نے دیکھا کہ وہ دریا میں موتی نکالنے کے لئے خوط لگارہا ہے تو وہ علم میں گہرائی و ہڑائی حاصل کرے گا اورا گرکی نے خواب میں دریا کو تیرتے ہوئے عبود کیا تواس کی تعبیر ہیہ ہے کہ وہ مصیبت اور فکر سے نجات پا جائے گا۔ اورا گرکی نے سردی کے زمانہ میں خود کو دریا میں تیرتے ہوئے دیکھا تواس کی تعبیر ہیہ ہے کہ وہ خص حاکم کی طرف سے کی مصیبت میں پیش جائے گایا تعبیر کیا ہاس کو کوئی مرض لاحق ہو جائے گایا اس کو کوئی مرض لاحق ہو جائے گایا اس کے بدن کے کی حصد میں کوئی در دہوگا۔ اورا گرکی نے بید یکھا کہ دریا کا پانی شہر کے گلی کو چوں میں واضل ہو گیایا کھیتوں اور جائے گایا اس کے بدن کے کی حصد میں کوئی در دہوگا۔ اورا گرکی نے بید یکھا کہ دریا کا پانی شہر کے گلی کو چوں میں واضل ہو گیایا کھیتوں اور خاصلوں پر چڑھا یا تواس کی تعبیر بیہ ہے کہ اس علاقہ کا بادشاہ لوگوں پرظلم کرے گا اور کبھی اس سے شدید قط سالی مرادہوتی ہے۔

# ٱلْفَرَشُ

المفوش: اونٹ کے چھوٹے بچہ کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ فرش کا اطلاق اونٹ گائے ، بکری وغیرہ کے ان بچوں پر ہوتا ہے جو ذرج کرنے کے لائق نہ ہوں۔ کلام اللہ میں فرش کا تذکرہ: الله تعالی کے قول ''وَ حَسُو لَهُ وَ فَوْشَا ''مِن الله تعالی نے''حولہ''کو کیوں مقدم کیااوراس سے کیافا کدہ ہے؟اس بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ جمولتہ انسان کے لئے زیادہ نفع بخش ہے کیونکہ اس کو کھایا جاتا ہے اور بطور سواری استعمال کیا جاتا ہے۔فراء نے کہا ہے کہ میں نے''الفرش''کی جمع نہیں کی اور اس کی وجہ شاید ہے کہ بید مصدر ہے اور اس کے معنی پھیلانے کے ہیں کیونکہ الله تعالی نے اس کو متمام زمین پر پھیلا دیا ہے۔

# افَرُفَرُ

فوفو: پروزن بدبد \_ پانی کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے۔جمامت میں بیکور کے برابرہوتا ہے۔

# فَرَع"

فوع: چوپاؤں کے پہلے بچوں کو کہتے ہیں۔ حدیث میں فرع کا تذکرہ:۔

بخارى ومسلم مين حفرت ابو ہريره رضى الله عندے مروى ہے ك

أشخصور صلى الله عليه وسلم في فرمايا كهاسلام مين فرع وغيره كاكوئي جوازنبين "\_

آنحضور صلی الله علیه وسلم کاید فرمانا که فرع وغیره کا اسلام میں کوئی جواز نہیں۔اس سے بیمراد نہیں کہ بیامر بالکل ہی جائز نہیں ہے بلکہ آپ کے کہنے کا منشاء یہ ہے کہ کفار مکہ جس اعتقاداور ارادہ سے فرع وغیرہ ذرج کرتے ہیں اور پھراس کو کھاتے بھی نہیں اور اس امیدو اعتقاد سے ذرج کرتے ہیں کہ اس سے اس کو مال کی برکت حاصل ہوگی اور اس کی نسل زیادہ ہوگی تو بیصورت یا بیاعتقاداور کوشت کا نہ کھانا بیاسلام کے منافی ہے۔

"عتر ""بيب كدكفار مكدر جب حرمبيند كي بهلي دن اس كوذ كاكرت اس لئ اس كورجبيه بهى كهتم إلى-

فرع وعتير وكاشرى تكم

ان کے کردہ ہونے کی دوصور تیں ہیں لیکن سیح وہ ہے کہ ان کی کراہت کے سلسلہ میں دوتول ہیں۔ پہلاتول ہیہ ہے کہ (جس کی امام شافعی نے صراحت کی ہے اور جوا حادیث ہے بھی ثابت ہے ) وہ دونوں کر دہ نہیں ہیں بلکہ ان کا کھانا جائز ہے۔ ابوداؤڈ نے سیح سندے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہا تیوں کی طرح اونوں کے ذرج کرنے میں مقابلہ کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ کیونکہ ان دیہا تیوں کی عادت بیتھی کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کرئی گئی اونٹ ذرج کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے کہ اس نے زیادہ اونٹ ذرج کر ڈالے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیم کے اونٹ کا گوشت کر دہ قر اروے دیا۔ کیونکہ بیشر تھا کہ بیاونٹ غیر اللہ کے نام پر ذرج کے جو کے جانوروں میں شامل ہوجائے گا۔

# ألفُرعُل

ف عل : بروزن قنفد بجو کے بچے کو کہتے ہیں۔اس کی جمع فراعل آتی ہے۔امام بہتی "عبداللہ بن زیدے روایت کرتے ہیں کہ

انہوں نے بیان فرمایا کہ میں نے حصرت ابو ہریرہ ہے ولد الضیع (بجو کا بچہ) کے بارے میں دریا فت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو فرعل ہے اوراس میں بکری کا بچہ بھی شامل ہے۔ابوعبیدہ نے کہاہے کہ اہلِ عرب کے زد دیک فرعل بجو کا بچہ ہے۔

# الفرقد

"الفوقد"اس عرادگائے كا بچه ب- وحثى بيل كى كنيت بھى"ابوفرقد" آتى ہے۔

# الفرنب

''الفونب''(فاء کے کسرہ کے ساتھ) ابن سیدہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد چوہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد چوہ کا بچہ ہے جس کا تعلق'' پر بوع'' کی م سے ہے۔

### الفرهود

"الفرهود" (بروزن جلمود) اس مرادور تدے كا بچهدے - يا كيا كيا كيا كيا كاس مراد يهارى برے كا بچهدے-

# الفروج

"الفروج"اس عرادنوجوان مرفى --

# الفرير و الفرار

"الفرير و الفراد"اس عمراد بكرى اوركائكا چيوتا بچهاراين سيده في كهابك" الفرير واحد إور" الفرار" جع ب-

## فسافس

"فسافسس"ابن سينانے كها كهاس عراد چيزى كى مثل ايك جانور كي تزويى نے كها كه يهو كے مثابا يك حيوان

الفصيل

فیسے اونٹنی کا بچہ جب اپنی مال کا دودھ پیٹا چھوڑ دیتواس وقت اس کوفصیل کہتے ہیں فیصیل بروزن فعیل جمعنی مفعل یعنی مفعول جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو۔ اس کی جمع فصلان وفصال آتی ہے۔ حدیث میں فصیل کا تذکرہ: حفرت امام احدٌ بن حنبل اورامام سلمٌ نے حضرت زیدٌ بن ارقم سے روایت نقل کی ہے کہ '' حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باراہلِ قباء کی طرف گئے۔ چنانچہ اہلِ قباء میں سے اس وقت بچھ لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ان کو دیکھ کے کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوا بین کی نماز ''اذار مصنت الفصال'' کے وقت پڑھنی چاہیے۔ یعنی جب مٹی گرم ہوجائے۔

تعبير

فصیل کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر شریف لڑ کے ہے کی جاتی ہے۔ بعض معبرین نے لکھا ہے کہ تمام حیوانات کے بچوں کوخواب میں چھونے کی تعبیر کئی تم ہے دی جاتی ہے۔ یعنی اگر کسی نے خواب میں فصیل کوچھوا تو اس کی تعبیر تم ہے۔

آلُفَلُحَسُ

(چوپایا) فَلُحَسُ: بروزن جعفر فلحس 'چوپایا جانورکویاس رسیدہ کتا کو کہتے ہیں فلحس بنی شیبان کے سرداروں میں سے کس سردار کا نام بھی تھا۔اس کی ایک بجیب عادت تھی وہ بیا کہ جب بھی غنیمت کا مال تقسیم ہوتا توبیا پنا حصہ حاصل کرنے کے بعدا پنی بیوی کا حصہ ما نگتا اور جب اس کو بیوی کا حصیل جاتا تو پھرا پنی او فئی کا حصہ طلب کرتا 'تو لوگ اس کو خاموش کرنے کے لئے کہتے کہ' میں سوال کرتا ہوں فلحس سے''تا کہ وہ اور لیعنی مزید نہ مائے ۔

### الفلو

''السفلو''(فاء کے ضمہ فتح اور کسرہ کے ساتھ)ائ ہمراد پچھراہے جودودھ چھڑانے کے قابل ہویا جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو۔ جو ہری نے کہا ہے''السفلو''واؤ مشدد کے ساتھ ہے جس کا معنی پچھراہے کیونکہ بیا پنی مال سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے یعنی اس کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے۔اہل عرب''الفلو'' کے مونث کے لئے''فلو ق''کالفظ استعال کرتے ہیں۔ جیسے''عدو''کا مؤنث' عدوق'' ہے۔اس کی جع''افلاء'' ہے جیسے''عدو''کی جع''اعداء''۔

#### الفناة

"الفتاة"اس مرادكائے باس كى جمع"فوات" آتى بـ

# ٱلۡفَهُد

(تیندوا)فهد: فهد فهد فهد وکاواحد ب المرعرب بولتے بین فهد الرجل اشبه الفهد "لیعنی وه تیندواکے مانند ب سستی اور نیند میں۔

نيندو ع كاحديث من تذكره:

ام ذرع کی مشہور حدیث جو کہ بخاری اور تر ندی شریف میں ہاس میں تیندوے کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ حدیث کا ایک مکڑا ہے کہ یعنی عورت اپنے شوہر کی عادت بتار ہی ہے کہ وہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو'' تیندوے جیسا بن جاتا ہے''۔ ارسطوکا خیال ہے کہ تیندوا بھیڑئے اور چیتے کے باہم اختلاط سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس کا مزاج چیتا کے مزاج جیسا ہے اور اس کی عادات وخصلت کتے جیسی جیں۔کہا جاتا ہے کہ جب تیندوی (مادہ) حاملہ ہونے کی وجہ سے بھاری ہوجاتی ہے تو اس وقت تمام تیندو سے اس کے شکار (کھانے وغیرہ) کا انتظام کرتے ہیں اور ولادت کے وقت تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب ولادت کا وقت قریب آجاتا ہے تو تعیندوی اپنے پہلے سے تیار کردہ اس جگہ پر چلی جاتی ہے جہاں ولادت ہونی ہے۔

تیندواسونے کا برا شوقین ہوتا ہے اور دن کے اکثر جھے میں سوتار ہتا ہے۔ اہلی عرب تیندوے سے مثال دیتے ہیں کہ' فِلال شخص تو تیندوے کی طرح سوتا ہے' بیعنی زیادہ سوتا ہے۔

تیندوے کے مزاخ میں انتہائی غصہ اورغضب ہوتا ہے۔ جب کسی شکار کی طرف جست (حملہ) لگا تا ہے تو سانس تک روک لیتا ہے جس سے اس کے غصہ اورغضب میں مزید اضافہ ہوجا تا ہے۔ اگر بھی شکاراس سے نکل جاتا ہے تو زبر دست غیض وغضب میں ہوتا ہے اور بھی اس غیض وغضب کے باعث اپنے مالک (رکھوالے) تک کو مارڈ التا ہے۔

ا بن الجوز گفر ماتے ہیں کہ تیندو کے کوسریلی واچھی آ واز سے شکار کیا جاتا ہے۔اس بیں تعلیم قبول کرنے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے اس لئے میہ بہت جلد سدھ جاتا ہے۔انسانوں سے بہت جلد مانوس ہوجاتا ہے۔خاص طور سے اس مخض سے بڑا مانوس ہوتا ہے جواس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرئے رچھوٹا تیندوا (بچہ) جوان تیندوے کے مقابلہ میں جلدی سدھ جاتا ہے۔

سب سے پہلے جس نے تیندوے کے ذریعہ شکار کیاوہ" کلب بن واکل" بین اور تیندوے کوسب سے پہلے جس فخص نے گھوڑے پر سیر کرائی دو پزید بن معاویة بن سفیان ہیں۔اورسب سے زیادہ تنیندوے کے ساتھ جوفیض کھیلے و ہابوسلم خراسانی ہیں۔ فائدہ:۔ابوالحن عادالدین ایک العرای (جو کہ فقہاء شوافع میں ہے ہیں) ہے کی نے سوال کیا کہ کیا بزید بن معاویہ علی ہے ہیں؟ اور کیاان کوطعن وشنیع کرنامیح ہے؟ تو فقیہ شافعی نے جواب دیا کہ یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ وہ صحابیقیں سے نہیں ہیں کیونکہ وہ حضرت عثان غنی رضی اللہ عند کی خلافت کے زمانہ میں پیدا ہوئے ۔اورلعن کے بارے میں سلف میں سے امام ابوحنیفہ وامام مالک اورامام احمد ابن حنبل ے دودوقول ہیں۔ان میں سے ایک توبیہ ہے کہ صراحثاً غلطی کا اظہار کردینا اور دوسرایہ کہ اس کی طرف اشارہ کردیا جائے مگرشوا فع کے یہاں صرف ایک قول ہے اور وہ یہ کفلطی ظاہر کر دی جائے اشارہ سے کام ندلیا جائے اور غلطی کا ظہار کیوں ندکیا جائے جبکہ یزید بن معاویة چیتوں کا شکار کرتا تھااورزو (چوسر) کھیتا تھااور ستقل شراب پیتا تھا۔ شراب کے سلسلہ میں اس نے اشعار بھی موزوں کئے ہیں۔ جب حضرت امام غزائی سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا پزید بن معاویة کوفن کرنا صراحثاً جائز ہے یا ان کے فاسق ہونے کی وجہ سے رخصت دی گئی ہے اور کیا پزید کا ارادہ حضرت حسین کوشہید کرنے کا تھایا صرف ان کودور کرنامقصود تھا؟ تو حضرت امام غزائی نے فرمایا کہ یزید بن معاویہ پر بھی بھی طعن وشنع وطامت کرنا جائز نہیں اور جو خص کسی مسلمان پر اعنت کرے وہ ملعون ہوگا کیونکہ نی کریم صلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے کہ''مسلمان کی بیرخاصیت ہوتا جاہیے کہ وہ کسی پر لعنت نہ کرئے' ۔اس لئے بیہ بات کیسے جائز ہوسکتی ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کولعنت کرے حضور صلی الله علیه وسلم کا ایک فریان بیجی ہے کہ 'ایک مسلمان کی عزت وآبر و کعبته الله ک عزت وآبروے برتر ہاور چونکہ بزید کا اسلام لا نا اور اس کا مسلمان ہونامسلم ہے لبذا ان پر بدگمانی کرنا سیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ کسی مسلمان كامسلمان سے بدگمانی كرناحرام باور حضرت حسين كولل كرنايايزيد كالحكم دينايانددينايدسب مشتبدامرين \_لبذاايك مسلمان ير كى ملمان سے بد كمانى ركھاحرام ب\_الله تعالى كاقول ب:\_

''اے ایمان والو ازیادہ گمان ہے بچو'' یعنی ہر چیز میں گمان کرنے ہے بچواس کئے کہ بعض گمان گناہ میں بدل جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ اب کوئی لا کھ کوشش کرئے جبتو کرئے گروہ پنہیں جان سکے گا کہ یزید کا حضرت حسین کے بارے میں کیا خیال تھا؟
اس کئے ضروری ہے کہ مسلمان مسلمان ہے اچھا گمان رکھے۔ دوسرے بید کہ اگر کس مسلمان نے کسی مسلمان کوئل کیا اور بیات ثابت بھی ہوگئی تب بھی اہل جن کا غذہ ہب بیہ ہے کہ وہ کا فرنہیں ہوگایا اسلام ہے خارج نہیں ہوگا کے ونکہ قبل ایک معصیت ہے اور معصیت کے لئے اللہ تعالیٰ نے تو بدر کھی ہے۔ اور پھر جمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ حضرت حسین کی تا تا تی تو بدر کے مرایا نہیں؟ اس لحاظ ہے بھی ہمارے لئے بیجا ئز نہیں کہ میزید پرلعن کریں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ''ارتم الراحمین' ہیں ان کوئلی طور پرعذاب وثو اب کا اختیار ہے۔

ویگر لید کہ شریعت میں اگر کسی پر اعنت کرنا جائز ہے اور کوئی فخض اس پر اعنت نہ کرے تو وہ گنا ہگار نہیں ہوگا۔ جیسا کہ شیطان (ابلیس) پر اعنت کرنا جائز ہے۔ اب اگر کوئی مخض زندگی بحر شیطان پر اعنت نہ کرے تو قیامت کے دن اس سے بیسوال نہیں ہوگا کہتم نے ابلیس پر اعنت کرنا جائز ہے۔ اب اگر کوئی کسی سلمان پر اعنت کرتا ہے تو قیامت کے دن یقینا اس سے سوال کیا جائے گا کہتم نے دنیا میں ابلیس پر اعنت کی اور بید کہتم کو کیسے معلوم ہوا تھا کہ وہ ملعون ہے اور ملعون وہ ہے جواللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت سے دور ہواور بیر بات اس وقت وثوتی ہے کہی جا سکتی ہے جبکہ ہمیں معلوم ہو کہ فلان فخض کا فر ہے اور وہ کا فرین مراہے۔

اب جس شخص كے بارے میں ہمیں کچے بھی معلوم نہیں تو ہم اس كوكس طرح ملامت كرينے ہیں اب رہی ہے بات كه كيا ہم السے شخص پر رقم كريں تو ہمارے نزديك بيرجائز بى نہيں بلكه متحب ہے نيز ہمارے نزديك تووہ "اللهم اغفر للمنومنين والمومنات "میں داخل ہوجائے گا۔

شرع حكم

تیندوے کو کھانا حرام ہاں لئے کہ وہ درندوں میں سے ہوچیر پھاڑ کر شکار کو کھاتے ہیں۔ لہذا یہ شیر کے حکم میں آئے گا۔ لیکن شکار کے لئے اس کافروخت کرنا جائز ہے۔ .

طبىخواص

اس کا گوشت کھانے ہے ذہن تیز ہوتا ہے اور بدن میں طاقت آتی ہے۔اس کا خون بدن میں زبردست قوت پیدا کرتا ہے۔اگر کسی جگہ چوہے ہوں اوران کو بھگا تا ہوتو اس جگہ تیندوے کا پنجدر کھنے ہے تمام چوہے بھاگ جا کیں گے۔صاحب میں الخواص نے لکھا ہے کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی عورت تیندوے کا بیٹاب پی لے تو پھراس کوشل نہیں تھمرے گا اور بھی بھی اس کے پینے ہے عورت کھل طورے بانجھ ہوجاتی ہے۔

تعبير

خواب میں تیندوے کو دیکھنے کی تعبیرا ہے دعمن ہے کی جاتی ہے جو ندا پی دعمنی ظاہر کر سکے اور ند دوی ۔ اگر کسی نے خواب میں تیندوے سے نزاع (جھکڑا) کیا تواس کی تعبیر یہ ہے کداس کا کسی مختص ہے جھکڑا ہو جائے گا۔

## الفويسقة

مديث بوي من چو عكا تذكره:

بخاری تر ندی اور آبوداؤ دوغیرہ میں حضرت جابر بن عبداللہ ہے مردی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ'' تم لوگ رات کو اپنے برتنوں کوڈ ھک دیا کر واور مشکیز وں کوالٹ دیا کر واور اپنے گھر کے دروازے بندر کھواور بچوں کو ہا ہرنہ نگلنے دیا کروتا کہ بیسب چیزیں جنات کے سفرے محفوظ رہیں اور سوتے وقت چراغ گل کر دیا کرواس لئے کہ بسااوقات چو ہا چراغ سے جلتی بتی اٹھا کرتمام گھر میں چکر نگائے گا اور گھر والوں کو جلادے گا۔

الفيل

( ہاتھی)فیل: ہاتھی، مشہور ومعروف جیوان ہے۔ فیل کی 'جسمع اُفیال'' فیٹول'' 'اور فیلُلَه'' آتی ہیں۔ ابن سکیت نے کہا ہے کہ فیل کی جمع اَفیال '' فیٹول'' 'اور فیلُلَه'' آتی ہیں۔ ابن سکیت نے کہا ہے کہ فیل کی جمع اَفیال نا فیل کی جمع اَفیال نا فیل کی جمع اَفیال نا فیل کی جمع اَفیال کی اصل ' فیل' تھی لیکن یا واپنے کے فیل کی اصل ' فیل کی اصل ' فیل کی اصل ' فیل کی اور فیل کے مہاوت کو فیال کہا ہے۔ اس کی کنیت ابوالحجاج ' ابوالحر مان ابو عفل ابو کھٹوم اور ابومزائم آتی ہیں۔ ہتھنی یعنی مادہ کو فیلَیّہ ' کہا جاتا ہے۔ مونث یعنی ' ہتھنی کی وقتمیں ہیں:

(۱) فیل (۲) زندتل۔

اور بعض نے کہا ہے کہ بیدووشم کھنہیں ہیں بلکہ ہاتھی کوفیل اور بتھنی کوزند بیل کہتے ہیں۔

ہاتھی وطی کرنے کے معاملہ میں انتہائی شرمیلہ واقع ہوا ہے۔ یہ اپنے رہنے ہے کہ کے علاوہ اور کی جگہ وطی نہیں کرتا جا ہے گئی ہی وجہ سے کہ بیٹھی وطی کرنے کے معاملہ میں انتہائی شرمیلہ واقع ہوا ہے۔ یہ اپنے رہنے ہے کہ بیٹھوڑ ویتا ہے اور اونٹ کی طرح کھانا پینا تک چھوڑ ویتا ہے حتی کہ مجھی بھی ہوت کے فلید کی وجہ سے اس کے بدن پر ورم آ جاتا ہے اور اس وقت اس کی بدخلتی بڑھ جاتی ہے۔ چنا نچہ ایسے وقت میں اس کا مہاوت اس کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ ہاتھی یا بی سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے اور اس کی شہوت کا زمانہ موسم رہی ہے۔ ہتھی وو سال میں حاملہ ہوتی ہے اور جب بیرحاملہ ہوتی ہے آتھی اس کے قریب نہیں جاتا اور ندایں کو چھوتا ہے۔

عبداللطیف بغدادی نے کہا ہے کہ تھنی سائٹ سال میں حاملہ ہوتی ہے اور یہ کہ ہاتھی صرف اپنی ہتھنی ہے ہی وطی کرتا ہے کسی دوسری ہتھنی سے دولی کرتا ہے کسی دوسری ہتھنی سے دولی نہیں کرتا ہتھنی ولا دت کے وقت کسی دریایا ندی میں چلی جاتی ہے۔ چونکہ یہ بیٹھ کر بچہ جننے پر وقا درنہیں ہے اس لئے پانی میں محرے کھڑے بچے جنتی ہے اور باہر ہاتھی اس دوران مسلسل میہرہ ویتار ہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی اونٹ کی طرح بہت ہی بغض و کینہ

ر کھنے والا جانور ہے اور بھی بھی کیند کی وجہ ہے اونٹ کی مانندا ہے مہاوت کو بھی ہلاک کرویتا ہے۔

ہ ہمتی کی زبان کے بارے میں لوگوں کا پیخیال ہے کہ وہ الٹی ہوتی ہے اور پیکہ اگراس کی زبان سیدھی ہوتی تو بیانسان کی طرح بات

کرتا لیکن پیخیال غلط ہے۔ ہاتھی کے دودانت بہت بڑے ہوتے ہیں اور بھی بھی ان کا وزن پانچ پانچ من تک و یکھا گیا ہے۔ ہاتھی کی

مونڈ ایک ایسی کی کدار ہڈیوں کا مجموعہ ہے۔ جس کو اپنی منشاء کے مطابق استعمال کرسکتا ہے اور بیسونڈ ہی اس کی ناک بھی ہے اور بھی اس

کے ہاتھ بھی ہیں۔ اس کی سونڈ بہت ہی طاقت ور ہوتی ہے اس کے ذریعہ بیا ہے تمام کام (کھانا پینا) لیتا ہے۔ اور اس کے ذریعہ بیآ واز

نکالتا۔ لیکن اس کی آواز اس کے جیڈ کے مقابلہ میں کھی تہیں۔ کیونکہ یہ بچوں کے چیخے کے برابر ہوتی ہے۔ ہاتھی کو اللہ تعالی نے بوی سجھاور

فہم سے نوازا ہے۔ یبی وجہ ہے کہ انسان اس کو بہت جلد سدھا کر کام پر آ مادہ کر لیٹا ہے اس کا غصہ بہت شدید ہوتا ہے۔اگر بھی دوہاتھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں توجب تک ان میں سے ایک مرنہ جائے ان کی لڑائی ختم نہیں ہوتی۔

ہاتھی و ٹیجنے میں بہت عجیب لگتا ہے۔خاص طورے اس کی آٹکھیں کان سونڈ اوراس کے باہری دانت اس کی چال بھی عجیب ہے۔ ایساز بروست جنہ والا جانور مگراس کی چال بالکل دھیمی بہاں تک کہ آ دمی کے قریب سے گز رجاتا ہے مگر کوئی آ وازاس کے چلنے سے سنائی نہ دے گی۔اس کے بیر بہت ہی گدے دارہوتے ہیں۔اس کی عمر بھی کافی ہوتی ہے۔

ادسطونے لکھا ہے کہ اس کی عمر چارسوسال سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا مشاہدہ بھی ہو چکا ہے۔ بقول ارسطواس نے ایک ہاتھی دیکھا تھا جس پرایک خاص قتم کا نشان بنا ہوا تھا جو کہ تحقیق کرنے پر چارسوسال پرانا ٹابت ہوا۔

ہاتھی اور بلی کے درمیان پیدائش وشنی ہے۔ چنانچہ جب بھی ہاتھی بلی کو دیکھ لیتا ہے تو بھاگ جاتا ہے جس طرح پچھ درندے سفید مرغ کود کیوکر بھاگ پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پچھوا گر کسی چھپکلی کو دیکھ لیتا ہے تو فوراً مرجاتا ہے۔

قزویٰ نے عبائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ ہتھنی کی شرمگاہ اس کی ٹانگ (بغل) کے نیچے ہوتی ہے جب وطی کا وقت ہوتا ہے تو یہ اپنی ٹانگ کوکشادہ کرلیتی ہے پیمال تک کہ ہاتھی اس پر قابو پالیتا ہے۔" کیابی پاک ذات ہے جو کسی امرے عاجز نہیں''۔

ايك عبرت انكيز واقعه

ہتھنی بچھے لے کراس قدرتیزی ہے دوڑی کہ میں نے بھی ہاتھیوں کواتنی تیز بھا گئے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ وہ اس دن اور پھرتمام رات مجھے اپنی پیٹے پر بٹھائے ہوئے دوڑتی رہی حتی کہ صبح ہوگئی اور پھر اس نے مجھے ایک ایسی جگہ پر پیٹھ سے اترنے کا اشارہ کیا جہاں پر پچھلوگ بھیتی ہاڑی میں مشغول تھے۔ چنانچہ پچھلوگوں کی نظر مجھ پر پڑی اوران میں سے ایک فخص آ گے آیا اور مجھ سے پو چھا کیا بات ہے؟ میں نے ان کوتمام نفصیل بتا دی تو وہ لوگ کہنے گئے کہ وہ ساحل یہاں ہے آٹھ دن کی مسافت پر ہے اور اس ہتھنی نے بید مسافت آ دھے دن اور ایک رات میں قطع کر لی۔ ابوعبداللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ان لوگوں کے پاس کافی دن تک رہا۔ یہاں تک کہ وہ ہتھنی پھر دوبارہ حالمہ ہوگئی۔

ایک دوسراواقعه

صاحب نشوان نے ذکر کیا ہے کہ ایک خارجی شخص ہندوستان کے کسی بادشاہ کے علاقہ میں گیا۔ بادشاہ کو جب اس کاعلم ہوااس نے فوراً اپنا ایک نظراس کی طرف بھیجا۔ اس خارجی نے جب نظر کودیکھا تو فوراً اس طلب کیا۔ چنا نچاس کوامان دے دی گئی۔ اس کے بعدوہ شخص بادشاہ سے ملا قات کے لئے بادشاہ کے شہر کی جانب روانہ ہوا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچا تو بادشاہ نے اس کے استقبال کے لئے ہر فتم کے آلات حرب وغیرہ سے مزین ایک نظر بھیجا۔ یہ نظراس کے استقبال کے لئے شہر کی آخری حد پر آکردک گیا۔ چنا نچا آس پاس کے بہت سے لوگ اس استقبال کودیکھنے کے لئے وہاں جمع ہو گئے۔ پچے دیر کے بعدوہ شخص شہر کے بالکل نزدیک آگیا۔ اس نے ایک رئیشی کرتہ پکن رکھا تھا اور لباس و چرہ وہ غیرہ سے وہ ایک دلیراور بہا در شخص معلوم ہوتا تھا۔ جیسے ہی میشخص نظر کے قریب پہنچا نظر والے اس سے ملاقات کرنے لگا ور پھراس کو لے کرکل کی طرف روانہ ہوئے۔

لفکریں کچھ ہاتھیوں کو بھی بطور زینت شامل کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس اشکریں بادشاہ کا وہ خاص ہاتھی بھی تھا جس پر بادشاہ ہی سواری کرتا تھا۔ انقاق سے جلتے چلتے بیرخار بی اس بادشاہ کے اس خاص ہاتھی کے زو یک آگیا۔ ہاتھی پرسوار مہادت نے خار بی کو متنبہ کیا کہ اس ہاتھی سے دور رہواور اپنی جان کی تھا خت کرو کیونکہ بیر بڑا خصیلا ہاتھی ہے۔ لیکن خار بی نے کہا کہ تم اپنی اور مسلسل ہاتھی کے ساتھ چلاا رہا۔ مہاوت نے گئی بارخار بی کو متنبہ کیا۔ گراس نے کوئی توجہ نہ کی بلکہ مہاوت سے کہا کہ تم اپنی اور مسلسل کہوکہ وہ راستہ سے ہٹ کر چلے۔ خار بی کا بیرجواب ہاتھی نے بھی سن لیا اور سنتے بی خار بی کی طرف دوڑا۔ ہاتھی کے مہاوت نے ہاتھی کو کہورہ دراستہ سے ہٹ کر چلے۔ خار بی کا بیرجواب ہاتھی نے بھی سن لیا اور سنتے بی خار بی کی طرف دوڑا۔ ہاتھی کے مہاوت نے ہاتھی کو رکز میں سے او پر اٹھا لیا۔ پھراس کو یچے بھا گا رہا۔ یہاں تک کہاں کو اپنی سوٹھ سے پکڑ کرز میں سے او پر اٹھا لیا۔ پھراس کو یچے بھا گا رہا۔ یہاں تک کہاں کوا پی سوٹھ سے اس کو زمین پر دکھا تو خار بی اس کے زمین پر دکھا تو خار بی کی جو گیا اور اس کو بی جو کہا ہو گا اور اس کو بیٹ کی سوٹھ ہے اس کو زمین پر دکھا تو وہ اور خضب باک ہو گیا اور اس خار بی کی سوٹھ ہو گیا ہو وہ اور خصاب کا کہو کی اس کے نے پھروں کی کی سوٹھ پر گرفت ندر ہے تو وہ اس کو دورا چھال دے یا در مسلسل اپنی طاقت اس کی سوٹھ پر اپنی گرفت مضر حار کی کی سوٹھ پر آئی کی سوٹھ پر اپنی گرفت مضر طراکھی اور داوروانا مخص تھا۔ اس نے ہاتھی کی سوٹھ پر اپنی گرفت مضر طراکھی اور درانا مجلس کی طرف کی سوٹھ پر اپنی گرفت مضر طرک کی اور درانا میں کی طرف کی سوٹھ پر اپنی گرفت مضر حار کی کی سوٹھ پر اپنی گرفت مضر خار کی کی سوٹھ پر اپنی گرفت مضر طرک کی اس کے اور درانا مخص تھا۔ اس نے ہاتھی کی سوٹھ پر اپنی گرفت مضر کر درائی ہو تھا کہ کر دیا ہو کہا کہ کہ کی طرف کر درانا مخص تھا۔ اس نے ہاتھی کی سوٹھ پر اپنی گرفت مضر کر درائی ہو کہ کہ کی سوٹھ پر اپنی گرفت مضر کر درائی کی طرف کر دیا ہے کہا کہ کر دیا ہا کہ کر درائی کی سوٹھ پر اپنی گرفت مضر کر درائی کی کر دیا گرفت مضر کر درائی گرفت مضر کر درائی کر دیا گرفت کی سوٹھ پر اپنی گرفت مضر کر درائی کی کر دیا گرفت کی سوٹھ پر اپنی کر درائی کر درائی

دوسری باراو پراٹھانے کے بعد ہاتھی نے اس کواو پر فضاء میں ہی کئی جنگے دیئے تا کہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑجائے اور وہ دور جا کر گرے۔ گر جب ہاتھی اپنی اس کوشش میں تاکام ہو گیا تو اس نے پھراس کو نیچے زمین پراپنے پیروں کے درمیان رکھنے کی کوشش کی گر ۔ گر جب ہاتھی اپنی ارپار باز باو باؤ سونڈ پر بڑجا تا رہا۔ اب ہاتھی اور بھی شفتعل ہو گیا جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خارجی کی فرفت سونڈ پر برابر بڑھ رہی تھی اور اس سے ہاتھی کوسانس لینے میں مشکل ہونے گئی۔ چنانچہ ہاتھی نے ایک ہار پھر خارجی کو او پرا شایا اور کافی جونگ دیئے گر جب ناکا می ہوئی تو پھراپئی سونڈ ہی کی اور کوشش کی کہ اپنے بیروں سے خارجی کو کیل دے گر خارجی نے اس کی سونڈ جسکے دیئے ویک دی گر جب ناکا می ہوئی تو پھراپئی سونڈ ہے کی اور کوشش کی کہ اپنے بیروں سے خارجی کو کیل دے گر خارجی نے اس کی سونڈ کی وجہ سے کہیں چھوڑی بلکہ اس بالکل رک گئی اور ہاتھی دم گھٹنے کی وجہ سے اس کی سانس بالکل رک گئی اور ہاتھی دم گھٹنے کی وجہ سے

مرکزگیا۔

۔ خارجی نے جب دیکھا کہ ہاتھی مرچکا ہے تو اس نے اس کی سونڈ چھوڑ دی اور اس سے علیحدہ ہو گیا۔لوگوں نے اس واقعہ کو بڑی حیرت سے دیکھااور خارجی کی بڑی تحسین کی میگر جب بادشاہ کوعلم ہوا کہ اس کا خاص ہاتھی خارجی کے ہاتھوں مرگیا ہے تو اس کوشد بدخصہ آیا اور بادشاہ نے خارجی کے قبل کا تھم دیدیا۔

بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ سے عرض کیا کہ اگر آپ اس کولل نہ کرائیں اوراس کو معاف کردیں توبیآ پ کے لئے زیادہ مناسب اور باعث شہرت ہوگا۔ کیونکہ اس کے زندہ رہنے کی صورت میں جب بھی کہیں اس کا تذکرہ ہوگا توبیہ کہا جائے گا کہ بیاس بادشاہ کا خادم ہے جس نے اپنی تنظندی اور قوت وحیلہ سے ایک ہاتھی کو ہلاک کر دیا تھا۔ چنانچہ بادشاہ کو وزیر کا بیمشورہ بہت پہند آیا اور اس نے خارجی کو معاف کر دیا۔

ایک بحرب عمل

اگر کی فض کوکی حاکم 'بادشاہ یا کس ہے بھی شرکا خطرہ ہو یا یہ سمجھے کہ اگر میں اس کے پاس جاؤں گا تو میری جان خطرے میں پر جائے گی تو ایے فض کو چاہیے کہ وہ و راورشر سے بچنے کے لئے بیٹل کرے۔ عمل بیہ ہے کہ ایے فض کے پاس جانے سے پہلے بیکلات پر ھے۔ تجھیلات سے دس ترون کواس طرح شار کرے کہ دائیں ہاتھ کے انگو تھے سے شروع کر سے اور بائیں ہاتھ کے انگو تھے ہے شروع کر سے اور بائیں ہاتھ کے انگو تھے پرختم کرے۔ جب اس ترکیب سے شار کرلے تو دونوں ہاتھ کی مختیاں بند کرلے اور دل میں سورہ فیل پڑھے۔ جب' تسو میھم' کر پہنچے تو اس لفظ' تسو میھم' کودس مرتبہ پڑھے اور ہر مرتبہ ایک انگلی کھولتا جائے۔ ایسا کرنے سے انشاء اللہ مامون رہی گا۔

ایک دوسرا مجرب عمل

ایک اور عمل کی کے شرسے محفوظ رہنے کے لئے یہ ہے:۔ یہ بھی مجھ کو بعض بزرگوں نے بتایا ہے اور بیمل مجرب ہے۔ عمل یہ ہے کہ
روزانہ سورہ فیل سود فعہ پڑھیں اور لگا تاروس دن تک پڑھیں۔ درمیان میں کسی بھی دن کا ناغہ نہ کریں اورا گرکسی دن انتہائی مجبوری کی وجہ
سے نہ پڑھ کیس اور اور اس کو شروع کریں۔ روزانہ اس کو پڑھتے ہوئے اس محفی کا خیال دل میں رکھیں۔ جب نو دن پورے ہوجا کیں تو
دس میں دن سورہ فیل سوبار پڑھنے کے بعد کسی جاری ( بہتے ہوئے ) پانی کے کنارے بیٹھ کرمندرجہ ذیل کلمات پڑھیں۔

ان كلمات كودى مرتبه يزهاور پريد يزهے:

" فَا خَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُو بِهِمُ وَمَاكَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّاقْ. فَإِنَّ اللَّهَ يهلكه و يكفيه شره".

شرعى علم

مضہورادردائ قول کے مطابق ہاتھی کا کوشت حرام ہے۔ کتاب الوسیط میں لکھا ہے کہ چونکہ ہاتھی ذوناب والا الزنے اور قل کرنے والے جانوروں میں سے ہاس لئے اس کا کوشت حرام ہے۔ لیکن اس کے خلاف ایک شاذقول بھی ہے جس کورافعی نے ابوعبداللہ ہوشتی

(جو شافعی ند جب کے امام ہیں) اے نقل کیا ہے کہ ہاتھی کا گوشت طلال ہے۔ امام ابو حنیفہ ؒ کے نز دیک ہاتھی کا گوشت کھانا کر دہ ہے۔ لیکن امام صحقؒ نے اس کے کھانے کی اجازت دی ہے۔ ہاتھی کوفروخت کرنا جائز ہے کیونکہ اس پرسواری کی جاتی ہے اور اس سے اور بھی کام لئے جاتے ہیں۔

علامہ دمیری گئے ہیں کہ ہمارے (شوافع کے ) نزدیک ہاتھی کی ہڈیوں ہے گودا نکالنے اورصاف کرنے کے بعد بھی وہ ہڈی پاک نہیں ہوتی چاہے وہ ہڈی کسی ذرج شدہ ہاتھی کی ہویا مرے ہوئے ہاتھی کی۔ بید ہمارے (شوافع) ند ہب کارانج اور سیجے قول ہے جو کہ مشہور بھی ہے۔لیکن امام ابو صنیفہ کے نزدیک مینے کی ہڈی پاک ہے اور بیہ ہی قول امام ابو صنیفہ کے موافقین کا بھی ہے۔ان حضرات کے نزدیک مطلقاً نا پاک ہے۔امام مالک کے نزدیک ہاتھی کی ہڈی کو جب صاف و پالش کر لیاجائے تو تب وہ پاک ہوجائے گی۔

حضرت طاؤس عطاءابن ابی رہاح عمر بن عبدالعزیز کا لک اورا ام احد وغیرہ نے فرمایا ہے کہ اس کی تھے جائز نہیں ہے اور نہاس کا خشن حلال ہے۔ '' شامل' ٹامی کتاب میں فہ کور ہے کہ ہاتھی کا چڑا چونکہ زیادہ و بیز اور موٹا ہوتا ہے اس لئے بید دیا غت قبول نہیں کرتی۔
ہاتھی کی مسابقت کے بارے میں ووصور تیں ہیں لیکن سیح ترین قول بیہ ہے کہ ہاتھی سے مسابقت کرتا جائز ہے اور اس کی ولیل میں اہل علم نے اس حدیث کورکھا ہے جس کو حضر ت امام شافعی ''ابو داؤر ''تر فدی 'نسائی 'ابن ماجہ اور ابن حبان وغیرہ نے نقل کیا ہے اور اس کی سے بھی کی ہے۔ حدیث بیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" لا مسبق الافی ذو خف او حافر او نصل " یعنی گھوڑا اونٹ اور تیر کے علاوہ کی چیز اور کی کھیل میں مسابقت جائز نہیں " ۔
اس حدیث میں لفظ " سبق " آیا ہے اس کا مطلب ہیہ کہ وہ چیز جس کو مسابقت کے لئے رکھتے ہیں اور بیلفظ سبق بفتح الباء (باء پر فتح ) ہے۔ اس کی جع " اسباق" آتی ہے اورا یک دوسر الفظ " سبق" جو باء کے سکون کے ساتھ ہے وہ مصدر ہے جیسے کہا جاتا ہے" مسبقت السر بھل استحق نہیں ہوا گران تینوں چیز وں کے السر بھل مسبقت نہیں ہوا گران تینوں چیز وں کے علاوہ۔ چنا نچے سرف ان تمن چیز وں میں جائز ہونے کی وجہ علاء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ یہ مسابقت ایک طرح سے دشمنان اسلام کے خلاف بطور تیاری کے ہے اور اس پر عطیہ وغیرہ کا مقرر کرنا بھی لوگوں کو دشمنانِ اسلام کے خلاف ترغیب و بنا ہے۔

ا مام شافعی نے اس میں ہاتھی کوشار نہیں کیا ہے۔ لیکن ابواسحاق نے مسابقت علی الفیل کو بھی جائز قرار دیا ہے اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ جس طرح اونٹ سے دشمنوں کی مخالفت کی جاتی ہے اس طرح اونٹ سے دشمنوں کی مخالفت کی جاتی ہے اس طرح ہاتھی بھی ہے اور بیا تھی کو اونٹ کے زمرے میں رکھنے سے حدیث کے بھی منافی نہیں ہوتا۔ کیونکہ حدیث میں لفظ'' ذوخف'' آیا ہے اور ہاتھی'' ذوخف'' میں شامل ہے۔ اگر چہ بیٹا درصورت ہی میں ہے اور اصولین کے یہاں رائے قول بھی ہے کہ وہ بھی بھی چیش آنے والی چیز کو بھی عموم میں شامل کر لیتے ہیں۔

امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزویک چونکہ ہاتھی میں محمور ہے جیسا کروفرنہیں ہے اس کے اس کی مسابقت سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی میہ کہے کہ ہاتھی تو اونٹ کے مثل ہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ میں جائز قرمایا ہے یہ ہاتھی میں بھی جائز ہوگی۔ تو اس کا جو اب میہ ہے کہ اہل عرب بڑے بڑے معرکوں اور جنگوں میں اونٹ کوئی استعمال کرتے تھے نہ کہ ہاتھی کو۔

ایک اشکال میبھی ہوسکتا ہے کہ ہاتھی اس وقت عرب میں نہیں پایا جاتا تھا لہٰذا وہ اس کواستعال نہیں کر سکے جبکہ ہندوستان اور دیگر جگہوں پر ہمیشہ جنگوں وغیرہ میں ہاتھی کواستعال کیا گیا ہے اور بیاس مقصد کے لئے نہایت موز وں ہے'تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہاس بارے میں اللہ ہی بہتر جانعے ہیں۔

ايكواقعه

منقول ہے کہ امام مالک کی مجلس میں ہروقت ایک جماعت علم حاصل کرنے والوں کی رہتی تھی ایک ون حضرت امام کی مجلس جاری تھی کہ اچا تک ایک ہاتھی سامنے ہے گزرا مجلس میں ہے کی مخض نے پکار کرکہا کہ ' ہاتھی جارہا ہے' چنا نچے تمام شاگر دمجلس ہے اٹھ کہ ہاتھی و کیھنے چلے گئے ہے۔ محریجی اندلی نہیں گئے ۔ امام صاحب نے جب بچی کو بیٹھے دیکھا تو پوچھا کہ تمام لوگ اس مجیب حیوان کو دیکھنے چلے گئے تم کیوں نہیں گئے حالا نکہ یہ جانور تمہارے علاقے میں نہیں ہوتا۔ تو بچیٰ بن بچیٰ نے کہا کہ حضرت میں اتنی دور ہے اپنے تمام رشتہ وارا حباب وغیرہ کر چھوڑ کر اس جانور کو دیکھنے نہیں آیا بلکہ میرا مقصد آپ کی مجلس' آپ کا علم اور آپ ہے مستفیض ہوتا ہے۔ اس لئے میرے نزدیک علوم نبوئ ،علوم شریعت اور آپ کی ذات ہیں نہ کہ ایک حقیر جنگی جانور۔ امام مالک نے کی کے اس جواب پر بڑے مسرور موٹ اور کیا ور کیا گئی گئی گئی ان کا خطاب دیا۔

چنانچہ جب ایک عظیم مشقت ومحنت کے بعدعلوم نبوی "اورعلوم شرعی میں کیجی نے کمال حاصل کرلیا تو وہ اپنے ملک واپس ہو گئے۔ وہاں پران کے علم وکمالات کی پہلے ہی شہرت پھیل چکی تھی۔ چنانچہ آپ تمام اہلِ اندلس کے مرجع بن گئے اور وہاں پر آپ کے علم وشہرت کے ساتھ ساتھ ماکلی غرب بھی مشہور ہو گیا اور موطاا مام مالک "کی وہ تمام روایتیں جو بچی نے کیس وہ سب سے زیادہ مشہور معروف ہو گئیں۔ بچیٰ بن بچیٰ اس زمانے میں تمام عوام وخواص میں معزز و مکرم ہتھے۔

موئی۔آپ کی مرقد آج بھی مرجع خلائق ہے۔

طبىخواص

اگرکونی فخص ہاتھی کے کان کامیل دھوکر کھالے تو وہ مسلسل سات دن تک سوتارہے گا اور ااگر اس کے تیل یا چربی کومسلسل تین دن تک برص کا مریض بطور مالش استعمال کرے تو انشاء اللہ اس کی بیاری دور ہوجائے گی۔ اگر اس کی ہڈی کا کوئی چھوٹا سا حصہ کسی مرگ والے بچہ کے مگلے میں بطور تعویذ ڈال دیا جائے تو بچے مرگ ہے محفوظ ہوجائے گا۔ اور اگر ہاتھی کا دانت کسی درخت پرافکا دیا جائے تو اس درخت پر اس سال پھل نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی فخص بقدر دو درہم ہاتھی دانت کا نکڑ اشہد میں تھس کو چائ لے تو اس کی قوت حافظ بڑھ جائے گی اور اس طرح اس کوکوئی عورت چائے لے اور پھروطی کر ہے تو انشاء اللہ حالمہ ہوجائے گی۔

۔ اگرکوئی بخارکا مریض ہاتھی کی کھال کا ایک بخزابطور تعویذ ہا عمدہ لے وانشاء اللہ اس کا بخارز اکل ہوجائے گا اگر ہاتھی کی لید ( گوبر ) کو جلانے کے بعد باریک چیں لیس اور پھراس کو شہد میں طاکر کسی ایسے مخص کی پلکوں پر لگایا جائے جس کی کیلئیں جھڑ گئی ہوں تو انشاء اللہ اس کی پلکیں دوبارہ نکل آئیں گی ۔ اگر ہاتھی کی لید کسی عورت کے گلے کی پلکیں دوبارہ نکل آئیں گی ۔ اگر ہاتھی کی لید کسی عورت کے گلے یا بازو پر ہا عمدہ دی جائے تو جب تک کیدلیداس کے بدن پررہ گا وہ حاملہ نہیں ہوگی۔ ہاتھی کی کھال کا دھواں بواسر کی بیاری کے لئے بہت مفیدے۔

تعبر

۔ خواب میں ہاتھی کود کینااس کی تعبیر عجمی بادشاہ ہے جس سے لوگ ڈرتے ہوں مگر دہ کم عقل ہے۔ وہ خواہ تخواہ کے کام میں ملوث ہو جاتا ہے اور جنگلی چالوں سے واقف ہے۔ اور جو تحض خواب میں ہاتھی پرسوار ہوایا اس کا مالک بنایا اس پرخودکوسواری کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیریہ ہے کہ اس کو بادشاہ کی قربت حاصل ہوگی اوروہ اچھامر تبہ حاصل کرے گا اور اس کی عزت وسر بلندی زمانہ دراز تک قائم رہے گی۔

بعض نے کہا ہے کہ ہاتھی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر ایسا مجمی فض ہے جو بہت طاقتوراور قوی ہے۔ جنانچہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ہاتھی پرسوار ہوااور ہاتھی اس کی فرمال برداری کر رہا ہے تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ فض کسی طاقتور مجمی بخیل آدی پرغلبہ پالے گا اوراگر کسی نے دن میں خواب دیکھا کہ وہ ہاتھی پرسوار ہور ہا ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کوطلا ق دیدے گا۔ اس تعبیر کی وجہ بیہ ہے اوراگر کسی نے دن میں خواب دیکھا کہ دوہ ہاتھی پرسوار ہور ہا ہے تو اس کھی تعبیر بیہ ہے کہ دوہ بیٹھی اس وقت ہوتا تھا) کے لوگ اس فض کو ہاتھی بر بیٹھی اس وقت ہوتا تھا) کے لوگ اس فض کو ہاتھی بر بیٹھی اس وقت ہوتا تھا) کے لوگ اس فض کو ہاتھی بر بیٹھی اس وقت ہوتا تھا) کے لوگ اس فض کو ہاتھی بر بیٹھی اس کا جاتھی ہے۔ برخا کر اس کا جاتھی ہے۔

اورا گرکوئی بادشاہ جنگ کے زمانہ میں بیخواب دیکھے کہ وہ ہاتھی پرسوار ہور ہا ہے تواس کی تعبیر بیہ ہے کہ وہ بادشاہ جنگ میں ہلاک ہوجائےگا۔اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے '' اَلَمْ مَوَ تَحْیفَ فَعَلَ دَہُم کَ بِاَصْحَابِ الْفِیْلِ الْح ''اورا گرکوئی خض خواب میں کسی ہو وہائےگا۔اس کے کہ اللہ تعلیٰ کی تعبیر بیہ ہے کہ وہ خض کی موٹے والا تاجر ہے تواس کی تجارت میں ترقی ہوگی اوراس کی تعبیر بیہ ہے کہ وہ خض کی موٹے والا تاجر ہے تواس کی تجارت میں ترقی ہوگی اوراس کی کا روبار پھیل جائےگا۔ اگر کی شخص نے خواب میں ویکھا کہ ہاتھی اس پر ہملہ کر رہا ہے تواس کی تجارت میں ترکی ہوئی اوراس کی موت واقع ہوجائے گی۔اگر کسی تعبیر بیہ ہے کہ کی جمی باوشاہ سے اس کی دوئی ہوگی۔اورا گر کسی نے خودکوخواب میں ہھنی کا فرواب میں کسی ہوئے کی کہ تو کہ کہ بادشاہ سے کہ کی جمی بادشاہ سے اس کی دوئی ہوگی۔اورا گر کسی نے خودکوخواب میں ہھنی کا دودھ دو ہے ہوئے ویکھا تواس کی تعبیر بیہ ہے کہ وہ خوص کی جمی بادشاہ سے مکر ودغا کر کے بال حاصل کرےگا۔

یبود کہتے ہیں کہ ہاتھی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر عزت وتو قیر کی جاتی ہے۔ چنانچہ جواس پرسوار ہواتو اس کوعوام میں عزت ملے۔اور اگر کوئی مختص خواب میں بید کیھے کہ ہاتھی نے اس کوسونڈ سے مارا تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ اس مختص کوکوئی بھلائی (خیر) حاصل ہوگی۔ بعض نے کہا ہے کہ ہاتھی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر بخت مصیبت میں گرفتار ہونا ہے گروہ اس مصیبت سے نجات یا لےگا۔

نصار کی کا کہنا ہے کہ اگر کی نے خواب میں ہاتھی کو دیکھا گروہ اس پر سوار نہیں ہوا تو اس کی تعبیر ہے ہے کہ اس کے بدن (جم) کوکوئی مقرب فض نصان پہنچے گایا مجراس کا مال (دولت) جاتا ہے گا۔ اگر کی نے شہر میں مرا ہوا ہاتھی دیکھا تو اس کی تعبیر ہے ہے کہ ہو شاہ کا کوئی مقرب فض فوت ہوجائے گا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ کی ہاتھی کو ہلاک کر دیا تو اس کی تعبیر ہیہ ہے کہ وہ فض کی جمی پر ظلم حاصل کر لےگا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ ہاتھی کہ ہاتھی کو ہوائی کر دیا تو اس کی تعبیر ہیہ ہے کہ اس فض کی موت واقع ہوجائے گی۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر فتنہ و فسا دہ ہوجائے گی۔ اور اگر کسی ایسے علاقہ میں جس میں ہاتھی نہیں پایا جاتا کسی نے ہاتھی کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر فتنہ و فسا دہ ہو اور تی تعبیر ہاتھی کی برخوس برخوس میں ہو تعلی ہوئے ہو اس میں کوئی خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر فتنہ و فسا دی ہوئی خواب میں کہ تعبیر ہاتھی کہ خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر گائے کی طرح قط سالی ہے بھی کی جاتی ہو اور در اگر کسی شہر میں طاعون پھیلا ہوا ہے اور وہاں پرکوئی فض ہو اب میں دیکھے ہاتھی شہر سے جار ہے ہیں تو اس کی تعبیر ہیہ کہ اس شہر میں طاعون پھیلا ہوا ہے اور وہاں پرکوئی فض خواب میں دیکھے ہاتھی شہر سے جار ہے ہیں تو اس کی تعبیر ہیہ کہ کہ تاس شہر سے طاعون کی وہ جائے گی۔ واللہ اعلم ہالصواب غیب کا وزن

امام بخاری علیدالرحمتہ فرماتے ہیں کدابوعاصمؓ نے فرمایا کہ جب مجھے بیہ بات معلوم ہوئی کہ غیبت کرناحرام ہے تو میں نے پھر بھی غیبت نہیں کی۔اور مید کہ غیبت ہاتھی سے زیادہ وزنی اور بھاری ہے۔ بعنی قیامت کے دن غیبت کا وزن ہاتھی ہے بھی زائد (نامند اعمال یا

ميزان عدل ميں) ہوگا۔

#### الفنيه

فنید: ایک پرنده کو کہتے ہیں جو کہ عقاب کے مشابہ ہوتا ہے۔ بیدہ پرندہ ہے جوموسم کے اعتبارے اپنے علاقے تبدیل کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ فلیہ کو اللہ تعالی نے پچھ ایساا دراک عطاکیا ہے کہ سردی کا موسم شروع ہونے سے قبل ہی بید پرندہ نقل وطن کر کے یمن کی طرف چلاجا تا ہے۔

ابن سيده في كهام كه كلام عرب مين 'فينات' كم معنى ساعات (لحظه ) كم معنى مين مستعمل ب جيسا كه كهاجا تاب ' تقيته الفينة بعد الفيئة اى المحين بعد المحين "بعنى مين في تم سه دوباره طاقات كى راور بهى الف اورلام كوحذف كرك ) بولتے بين جي "القيمة فلية بعدفليه" چونكه يه پرند فيل وطن كرتے رہتے بين موسم كاعتبار سے اس لئے ان كانام زمانه كے نام پر ' فينه 'ركھا كيا ب

# ابو فراس

(شی) فواس: شیر کی کنیت ہے اوراس کا استعال کلام عرب میں اس طرح ہے۔کہاجا تا ہے:۔ " فوس الاسلدنویسة " یفو سهافو ساو افتو سها" (یعنی اس کی گردن پر حملہ کیا۔اور فرس کے اصل معنی یہ ہیں کہ گردن کا شکر مارلینا) لیکن چربیلفظ عام ہوگیا اور ہرقا تل کوفرس کہاجانے لگا۔عرب کے ایک مشہور شاعرا ورسر دارکی کنیت بھی ابوفر اس تھی۔

## بابُ القاف

#### القادحة

(ایک کیڑا)قارحہ:ایک تم کے کیڑے کو کہتے ہیں۔اس کی تائید جو ہری کےاس قول سے ہوتی ہے کہ اہلِ عرب کہتے ہیں:۔ ''قدح الدو د فی الاسنان و الشجر قدحا''لینی درختوں اور دانتوں میں کیڑا لگ جانا۔

# ٱلُقَارَة

اس سے مرادچو پایہ ہے۔

اَلُقارِيَةُ

قارید: بروزن "ساری "ایک م کے پندے کو کہتے ہیں جس کے دونوں پیرچھوٹے اور چو کچے لمی ہوتی ہاوراس کی پیٹے سبزرنگ کی ہوتی ہے۔ اہل عرب اس سے بوی محبت رکھتے ہیں اور اس سے نیک فال لیتے ہیں اور تخی آ دی کو اس سے تشبید دیتے ہیں۔ اس کی جمع ''قواری'' آتی ہے۔ یعقوب اور جو ہری نے کہا ہے کہ عرب میں عام لوگ قاریہ تشدید کے ساتھ بولتے ہیں۔ تبطیموی نے کہا ہے کہ اہل عرب جس طرح اس پرندہ سے نیک فال لیتے ہیں ای طرح اس سے بدفال بھی لیتے ہیں۔ نیک فال لینے کی صورت یہ ہے کہ وہ اس کو دکھے کر بادل (بارش) کی خوشخبری مراد لیتے ہیں اور بدفال اس طرح مراد لیتے ہیں کہ اگر کوئی عرب گھر سے (سنروغیرہ کے لئے) لکلا اور اس کی نظراس پرندہ پر پڑی تو وہ اس کوا ہے وقت د کھنے سے ڈرجاتے ہیں اور واپس گھر آجاتے ہیں۔

ابن سیدہ نے کہا ہے کہ قاربیا یک سبزرنگ کا پرندہ ہے جس کو اہلِ عرب بہت پسند کرتے ہیں اور کئی آ دی کواس سے تشبید دیے ہیں اورای سے بارش کے لئے نذر مانے ہیں۔

قارىيكا عديث ين تذكره:

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كا قول ب ك " الناس قوارى الله في الارض اى شهوده"

(انسان زمین برایک دوسرے کے گواہ بین اس لئے کدانسان ایک دوسرے کی اجاع کرتے ہیں)

چنانچہ جب کوئی فخض کی دوسرے کا گواہ بن جاتا ہے تو اس پر میدگواہی دینا ضروری ہوجاتا ہے۔اور'' قواری'''' قار'' کاواحد ہےاور القواری جمع شاذ ہےاور میں (ومیری) اس کی صحت کے لئے کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہتم زمین پراللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ (الحدیث)

شرعى حكم

قاربیکا گوشت کھانا جائز ہاں گئے کہ اہل عرب اس کو کھاتے تھے۔ صمیری وغیرہ نے لکھا ہے کہ کتاب الج میں ہے کہ اگر کسی نے حالت احرام میں کیور کا شکار کرلیا تو اس پر فدید کے طور پر ایک بکری دینا واجب ہے اور اگر جانور کیور سے چھوٹا ہوش قواری کے تو فدید قیمت سے بی دیا جائے گا۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ یہ تھم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قواری پر ندہ حلال ہے اور اس بات کی بھی وضاحت ہوگئی کہ قواری پر ندہ سے مراد کیور نہیں ابن السکبت نے اصلاح المنطق میں لکھا ہے کہ القواری سے مراد سبزرنگ کے پر ندے ہیں۔

#### القاق

قاق: پانی کے پرندے کا ایک قتم ہے جس کی گردن بہت لمبی ہوتی ہے۔ اس کا کھانا حلال ہے۔

القاقم

قساقیم: ایک چھوٹا مرسجاب کے مشابہ جانور ہے۔ لیکن مزاج کے اعتبارے بیسجاب سے شنڈے مزاج کا ہوتا ہے بیہ جانور بالکل سفید ہوتے ہیں۔اس کی کھال فنک ع کی کھال جیسی ہوتی ہے اور سجاب کی کھال سے زیادہ قیمتی بھی جاتی ہے۔

ئے سنجاب: چوہے تھوڑ ایز ایک جانورہے جس کی دم تھنے بالوں والی اوراٹھی ہوئی ہوتی ہے اس کی کھال سے پوسٹین تیار کی جاتی ہے۔ سے فنگ: لومڑی کے مشابدایک جانورہے جو کہ لومڑی سے کچھے چھوٹا ہوتا ہے۔اس کی کھال سے بہت ہی عمر وہتم کی پوسٹین بنتی ہے۔

شرع حكم

اس کا کھانا جائز ہے۔ کیونکہ پیطیبات میں ہے۔

# القاوند

ف و ند: ایک منم کاپرندہ ہے جواپنا کھونسلہ دریا کے کنارے بناتا ہے اورای جگدیعنی دریا کے کنارے ریتلی زمین میں اغرے دیے کے بعد ان کو سیتے ہیں۔ سات دن بعد اس کے بچ نکل آتے ہیں۔ بچ نکلنے کے بعدیدای جگہ ان کوسات دن تک چوگا ( کھانا ا وغیرہ) دیتے ہیں۔ مسافرلوگ اپنے دریائی سفر کی ابتداءاس کے اغرے دینے کے وقت کرتے ہیں اس لئے کہ ان لوگوں کا گمان ہے کہ یہ وقت بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور سفر کے لئے بیز مانہ مبارک ہوتا ہے۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی سردی کے موسم میں اس کے اعثرے دینے کے زمانہ میں دریا کی موجوں کورو کے رکھتے ہیں تاکہ اس پر عدے کے بچے اعثروں سے نکل آئیں اور لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ پینے صوصی معاملہ ان کے بچوں کے صن اخلاق اور اپنے والدین کی خدمت کرنے کی وجہ ہے کرتے ہیں کیونکہ یہ بچے جب بڑے ہوجاتے ہیں تو اپنے والدین کے لئے دانہ وغیرولاتے ہیں اور والدین کے لاغر ہونے پران کے منہ تک فلہ ( دانہ ) وغیرہ پہنچاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی موت آجائے۔

مشہور ومعروف ایک قتم کا تیل جس کو دہم قاوند' کہتے ہیں وہ ای پرندہ کی چربی ہے بنآ ہے۔ یہ تیل اپانچ اور گنشیا کے مریضول کے لئے بہت مفید ہے۔ اس کا استعمال بطور مالش یا لیپ کے کیا جاتا ہے۔ ایک لیپ سے پرانا جمع ہوا بلغم و کھانی بھی دور ہوجاتی ہے۔ مفردات میں ہے کہ مشہور قاوند تیل جو بمن میں میں اور ہندوستان میں پایا جاتا ہے اور کھی کے مشابہ ہوتا ہے وہ ای جانور کی چربی ہے بنآ ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اخروث کی ماندایک قتم کے کھل کو نچوڑ کر نکالا جاتا ہے اور پیشنڈ سے پیدا ہونے والی ہرقتم کی بیاریوں میں اور پیٹوؤل کے درد کے لئے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔

القبج

قبع: (قاف کے فتہ کے ساتھ) چکورکو کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو ' جمل '' بھی کہتے ہیں۔ قبع: قبدحته کی جمع ہاور قبدحته اسم جن ہے چنا نچہ نہ کرمؤنٹ دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کراغ نے مجرد میں لکھا ہے کہ بجے اصل میں فاری لفظ ہے اس کوعر بی میں استعال کے لئے مغرب کیا گیا ہے اور اس لفظ کے عربی نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ عربی میں قاف جیم اور کاف جیم ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ جبیبا کہ'' جوالق'''' جالق'' الکہلجة۔ چنا نچہ یہ سب الفاظ عربی زبان کے نیس ہیں اور نہ لفت عربی میں ایسالفاظ میے ہیں۔ مقع کی مادہ پندرہ امثر ہے دیتی ہے نہ چکور بہت زیادہ جفتی کرنے کی طاقت رکھتا ہے جسے مرغ اور چڑا بکٹر ت جفتی کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کا نرجفتی کرنے کا اس قدر حریص ہوتا ہے کہ جب اس کی مادہ انڈے دے دیتی ہے تو بیان انڈوں کو تو زہ تا ہے تا کہ اس کی مادہ انڈوں پر نہ بیٹھے کہ یہ جفتی سے محروم ہوجائے۔ چنا نچہ جب مادہ کا امثر ہوتی ہے۔ چنا نچہ بھی بھی جب بیا تھے وہ میں اور خون ناک لا ان کوشش کرتی ہے کو نراس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور کی صورت میں اس کا پیچھائیں چھوڑتا۔ انجام کا زراور مادہ میں خوف ناک لا انگیس میں نرے بھاگتی ہے تو نراس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور کی صورت میں اس کا پیچھائیں چھوڑتا۔ انجام کا زراور مادہ میں خوف ناک لا انگیس میں نرے بھاگتی ہے تو نراس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور کی صورت میں اس کا پیچھائیں چھوڑتا۔ انجام کا زراور مادہ میں خوف ناک لا انگیس کی جوڑتا۔ انجام کا زراور مادہ میں خوف ناک لا انگیس کے تو خوال

چیز جاتی ہےاور دونوں ایک دوسرے کوخوب مارتے ہیں۔ چنانچہ جومغلوب ہوجاتا ہے وہ عالب کی اطاعت کرتا ہے۔لڑائی کے دوران میہ خوب چینے ہیں اوراس کا نراپٹی آواز تبدیل کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔اس کی عمر پندرہ سال تک ہوتی ہے۔

ایک جیب واقعہ جس کوفزویٹی نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی شکاری چکورکو پکڑنے کا قصد کرتا ہے اوراس کا پیچھا کرتا ہے تو یہ بھاگ کر اپناسر برف میں چھپالیتی ہے اور اپناسر چھپا کر یہ بچھتی ہے کہ اب میں شکاری کی آنکھوں سے بھی روپوش ہوگئی ہوں۔ چنانچہ شکاری اس کی اس بے وقو ٹی سے فائدہ اٹھا تا ہے اور بغیر کسی جدوجہد کے اس کو پکڑلیتا ہے۔

کتے ہیں کہ چکور کا زبہت بی غیرت مند ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مادہ چکور صرف اپنے نرکی بوسونگھ کر حاملہ ہوجاتی ہے۔ چکور کے پکڑنے کی ترکیب بیہ ہے کہ جو کے آٹا کوشراب میں گوندھ کراس کے عیکنے کی جگہ پردکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے بی چکوراس آئے کو کھاتی ہے بے ہوش ہوجاتی ہے اور پھر شکاری اس کو پکڑلیتا ہے۔

شرعي حكم

چکور کا کھانا جائز وحلال ہے۔ کیونکہ بیہ پاک جانداروں میں سے ہے۔

طبىخواص

عبدالملک بن زہرنے لکھا ہے کہ اگر نر چکور کا پتا آئے ہیں لگایا جائے تو نزول الماء کی بیاری فتم ہوجائے گی اور اگراس کا پتا عرق بادیان میں ملاکر آٹکھوں میں بطور سرمداستعال کریں تو رتو ندی کودور کردےگا۔ اگر چکور کی چہ بی ناک میں بطور سعوط استعال کی جائے تو سکتہ اور لقوہ کی بیاری کودور کردےگا۔

ارسطو کا کہنا ہے کہ اگر چکور کا پتا روغن زنیق میں حل کرتے بخار کے وقت بخار والے کی ناک میں ٹیکا یا جائے تو اس کا بخار زائل ہو جائے گا۔

### القبرة

قبوۃ : چنڈول کو کہتے ہیں۔ قبرۃ یضم القاف وتشدید الباء۔ عام طور پر بیلفظ 'قینبوۃ '' بیخی ٹون غنہ کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ اس کا رنگ خاکی اور چونچ کمبی ہوتی ہے اور اس کے سرپر بال انجرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی سرشت میں بیخاص بات ہے کہ بیہ جیخ و پکار فی خال اور بعض اوقات اگراس کی طرف پھڑو فیرہ چھیکے جا کیں تو یہبیں اڑتا بلکہ ای جگہ بیٹھار ہتا ہے اور جب پھڑا پئی طرف آتا ہوا و کھیں ہوتے سرکو جھکا لیتا ہے تا کہ سرمحفوظ رہے اور کی صورت کوئی پھڑا ہے سرپر نہیں گلنے دیتا جس سے چڑ کرشکاری اس پر پھڑوں کی مجر ایک ارکر دیتا ہے تو کوئی نہ کوئی پھڑاس کے لگ ہی جاتا ہے جس سے یا تو وہ مرجاتا ہے یا پھرزندہ پکڑا جاتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ اس کو 'قامی القلب' (سنگدل) کہتے ہیں۔ انسانوں سے مانوس ہونے کی وجہ سے بیا پنا تھونسلہ شاہراؤں پر بناتا ہے۔

'' طرف'' جوز مانہ جاہلیت کامشہور عرب شاعرادر سبعہ معلقہ کے دوسرے تصیدہ کا مصنف ہے اس کی نسبت مشہور ہے کہ وہ قعمرہ کے گار کا بہت شائق تھا۔ چنا نچہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جب'' طرفہ'' سات سال کا تھا تو اپنے بچپا کے ہمراہ سنر کو لکلا۔ راستہ میں انہوں نے ایک ایک جگہ پڑاؤ کیا جہاں پر پانی تھا' طرفہ نے اس جگہ پر کچھ چنڈول دیکھے۔ چنا نچہ چنڈول اتر نے کی جگہ پراس نے جال ڈال دیا مسج سے شام ہوگئی اور کوئی چنڈول وہاں نداتر اتو طرفہ مایوس ہو کیا اور جال اٹھا کرا ہے بچپا کے پاس لوٹ آیا۔ جب پچپا بھتیجا دونوں اس جگہ ے کوچ کرنے گئے تو طرفہ نے دیکھا کہ جس جگہاس نے جال بچھایا تھااور دانہ ڈالا تھااب اس جگہ پر چنڈول اتر رہے ہیں اور دانہ کھا رہے ہیں۔ چنانچہاس حالت کود کھے کرفور اَطرفہ نے بیاشعار کہے۔

يالك من قبرة بمعمر خلالك الجو فبيضي واصفري

قنمرہ تخفے کیا ہوا کہ تھلے میدان میں کھانے پینے کی افراط کے باوجودتو نہیں آتی تیرے لئے میدان خالی ہے تخفے چاہے کہ انڈے راور چھھائے۔

قد رفع الفخ فما ذا تحذری ونقری ما شنت ان تنقری

جال تواٹھالیا گیااب تھھ کوکس چیز کا ڈر ہے اگر تھھ کو بھوک ہے تو دانہ چک لے۔

قد ذهب الصياد عنك فابشرى لا بد من اخذك يوماً فاحذرى

صادتیرے علاقے سے چلا گیالبذاتو خوش ہوجا مگر ذرااحتیاط سے کام لے کیونکہ ایک ندایک دن تو ضرور پکڑی جائے گی۔

ابوعبیده کابیان ہے کہ جب حضرت امام حسین مکتہ المکرّ مدے عراق کی جانب روانہ ہوئے تو حضرت ابن عباس نے حضرت عبداللہ بن زبیرے مخاطب ہوکر فرمایا'' حسلالک السجو فبیضی و اصغری ''(تیرے لئے میدان خالی ہے بچھے چاہئے کہا تھے سے اور چھجائے)

کیتے ہیں کہ عمروین المنذ رکی حالت بیتھی کہ وہ نہ بھی مسکرا تا تھا اور نہ بھی اس کے چہرہ پرزی کے آثار پیدا ہوتے تھے۔ چونکہ اس کے مزاج میں کو '' معزط الحجار'' (یعنی اس کی مقعد سے بجائے رہ کے پھر خارج ہوتے تھے) کہتے ہیں۔ اس نے تر پن سال حکومت کی۔ اہلِ عرب کے دلوں میں اس کا بڑا دبد بداور ہیبت تھی۔ سبیلی نے کہا ہے کہ بید عمرو بین المند ابن ماءالسماء تھا اور ہنداس کی ماں کا تام تھا۔ اس کے والد المنذ رکو بسبب حسین وجیل ہونے کے ابن ماءالسماء کہتے تھے۔ مگران کا اصل نام المنذ ربن الاسود تھا اور ہیں '' و آتش زن کے لقب ہے مشہور تھا۔ کیونکہ اس نے شہر ملحم کو جو کہ بمامہ کے قریب تھا جلا دیا تھا۔ لیکن تھی اور مبرد کا کہنا ہے کہ اس کو محرق اس وجہ سے کہتے تھے کیونکہ اس نے بنوجم کے سوآ دی جلا دیے تھے اور اس نے تر پن سال کوم تی کا درم رد کا کہنا ہے کہ اس کوم ق اس وجہ سے کہتے تھے کیونکہ اس نے بنوجم کے سوآ دی جلا دیے تھے اور اس نے تر پن سال کوم تھی کے میں اس کے بھی کھی ۔

عرب کے مشہور شاعرطرفہ کا عمر و بن عبد کا عمر و بن المنذ رکے ساتھ عجیب واقعہ گزرا ہے اور وہ یہ کہ ایک بارطرفہ عمر و بن المنذ رکے ساتھ عجیب واقعہ گزرا ہے اور وہ یہ کہ الرادہ ہو (چونکہ مزاج میں سامنے کی مجلس میں اگر کر چلا عمر و بن المنذ رنے طرفہ کو ایس کو تا گوار کر رہی اس وقت مجلس میں موجود تھے۔ چنا نچہ جب طرفہ اور ملتس بختی اور شدت حکومت تھی اس لئے طرفہ کی چال اس کو نا گوارگزری اس وقت مجلس میں موجود تھے۔ چنا نچہ جب طرفہ اور مائے کہ باہر آئے تو ملتس نے طرفہ ہے کہا کہ بھتے ہے! آج بادشاہ نے کہ کوجس نظر ہے و باہر آئے تو ملتس نے طرفہ ہے کہا کہ بھتے ہے! آج بادشاہ نے کہ جس نظر ہے دیکھا ہے اس سے جھے کو تہاری جان کا خطرہ ہوگیا ہے۔ طرفہ نے کہا کہ بھتے جا! آج بادشاہ نے ہو کہ بہت مہر بان ہے اس واقعہ کے بچھ دن بعد بادشاہ نے ایک خط طرفہ کو اور ایک خط متس کو لکھ کر دیا۔ یہ دونوں خط بح بن اور عمان کے عال کے نام تھے۔ چنا نچہ خط دے کر بادشاہ نے ان دونوں سے کہا کہ یہ خط مکتبر (عال بح بن وعمان) کے پاس لے جاؤ (وہ تم کو میری طرف سے تھے۔ چنا نچہ خط دے کر بادشاہ نے نظ لے کر بح بن کے روانہ ہو گئے۔ جب وہ دونوں جمرہ کے قبان کو ایک بوڑھا اور ای دوران اپنے بدن سے انعام دے گا) چنا نچہ دونوں اپنے اسے خط لے کر بح بن کے لئے روانہ ہو گئے۔ جب وہ دونوں جمرہ کے قریب بہنچ تو ان کو ایک بوڑھا آیا جو بیشا ہوا وقفاء حاجت کر دہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہڈی ہے گوشت بھی نوچ کر کھا رہا تھا اور ای دوران اپنے بدن سے آدی نظر آیا جو بیشا ہوا وقفاء حاجت کر دہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہڈی ہے گوشت بھی نوچ کر کھا رہا تھا اور ان اور بھی ساتھ ایک ہڈی ہے گوشت بھی نوچ کر کھا رہا تھا اور ان این بھی ساتھ ایک ہٹری ہے گوشت بھی نوچ کر کھا رہا تھا اور ان اور بھی ساتھ ایک ہو ساتھ کے دونوں ہے کہ کھا رہا تھا اور ان اپنے بدن سے کہ کھور کے تو بھی نوچ کر کھا رہا تھا اور ان اپنے بدن سے کوشت بھی نوچ کر کھا رہا تھا اور ان اپنے بدن سے کہ کھور کے تو بھی کھور کھا کہ کھور کھا کھا کہ کھا کہ کو تھا کہ کو بھی کہ کھور کے تو بھی کے دونوں کے تو بھی کھور کے تو بھی کو بھی کو بھی کہ کھور کھور کے تو کھور کو کو کھور کے تو بھی کھور کو کو کھور کھور کھور کے تو کھور کے تو کھور کھور کھور کے تو کھور کھور کی کھور کھور کے تو کھور کو کھور کے تو کھور کو کھور کھور کے تو کھور کو کھور کو کھور کھور کے تو کھو

جوئيں بھی پکڑ کر مارر ہاتھا۔

یدد کھے کہا تھے۔ بندہ ہا گیااوراس نے کہااے بڑھے پی نے تم سے زیادہ احمق بدتمیزاور بد بخت نہیں ویکھا۔ بڑھے نے انجان بغتے ہوئے کہا کہ میری کون ی بات آپ کو بری معلوم ہوئی ؟ ملتمس نے کہا کہ اس سے زیادہ اور کیا بری بات ہوگی کہ تو ہڈیاں بھی نوج کرکھا رہا ہے فضائے حاجت بھی کررہا ہے اور ساتھ ساتھ جو کیں بھی اپنے بدن سے پکڑ کر مار رہا ہے۔ بڈھے نے جواب دیا کہ اس میں کیا برائی یا بے وقو فی ہے میں بری چیز کواپنے پیٹ سے نکال رہا ہوں اور اس کی جگہ اچھی چیز داخل کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ دیمن کو ہلاک بھی کر رہا ہوں۔ بحصے زیادہ احمق اور بد بخت وہ محض ہے جوخود اپنے ہاتھ میں اپنی موت لئے جارہا ہو۔

بڈھے کے اس جواب پرملتمس کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ اپنے چونکا جیسے کوئی سوتا ہوا چونک کراٹھتا ہے اس دوران اِ چانک ایک لڑکا نہر جیرہ میں اپنی بکریوں کو پانی پلانے لا یا۔ ملتمس کوا چانک بڈھے کے جواب اور باوشاہ کی طرف سے دیئے گئے خط پرشبہ ہوا۔ چنا نچہ وہ اس لڑکے کے پاس گیا اور اس سے بوچھا کہ لڑکے کیاتم پڑھنا جانتے ہو؟ لڑکے نے کہا ہاں! تو ملتمس نے فوراً اس کواپنا وہ خط دیا جو بادشاہ نے اس کودیا تھااورلڑکے سے کہا کہ اس کو پڑھ کرسناؤ۔لڑکے نے پڑھنا شروع کیا:۔

"السلهم باسمک "ازطرف عمرو بن المنذ رئينام مکعمر - جيسے بي ميراية خطاتم كولتنس كے ہاتھ سے موصول ہوتم اس كے ہاتھ ياؤں كاٹ كراس كوزىدہ درگوركردو" \_

ملتمس نے خط کامضمون سننے کے بعداڑ کے سے خط واپس لےلیااوراس کو پھاڑ کردریا پردکردیا۔ پھراس نے طرفہ سے کہا کہ تیرے خط میں بھی بہی تھم ہوگا۔طرفہ نے جواب دیا کہ یہ نیس ہوسکتا کہ وہ میرے لئے بھی ایسا بی تھم دے۔ چنانچہ لتمس ای وقت گھر روانہ ہو گیا گرطرفہ واپس نہ ہوااور نہ خط کھول کردیکھااور وہاں سے وہ مکعمر کے پاس گیااوراس کو خط دیا۔ چنانچہ جیسے ہی مکعمر نے خط پڑھااس نے طرفہ کو گرفتار کرلیااوراس کے ہاتھ یاؤں کاٹ کرزندہ فن کرادیا۔

اس واقعہ کی وجہ ہے ملتمن کا خط اہلِ عرب میں ضرب المثل بن گیا اورا لیے مخص کے لئے استعمال ہونے لگا جواپنے پاؤں پرآپ کلیاڑی مارے۔

م و بن المنذرنے بن تمیم کے جوسوآ دمی جلائے تھاس کا سب بیرتھا کہ اس کا ایک بھائی اسعد بن المنذر تھا اور اسعدنے بن تمیم ک کی عورت کا دودھ پیا تھا۔ ایک دن وہ شکارے واپس آرہا تھا تو شراب کے نشہ میں چورتھا چنانچہ جب اس کا گزرسوید بن ربیعہ تمیمی کے اونٹوں کے پاس سے ہوا تو اس نے ان اونٹوں میں سے ایک بن بیابی اؤٹمنی پکڑ کرڈ اگی۔ چنانچہ جب سوید بن ربیعہ نے دیکھا تو اس نے ایک تیر مارکر اسعد بن المنذرکو ہلاک کردیا۔

چنا نچہ جب عمرو بن المنذ رکوا ہے بھائی کے ہلاک کئے جانے کی اطلاع ملی تو اس نے سم کھائی کہ بیں اپنے بھائی کے قصاص بیں بنی تم کے سوآ دمی جلاؤں گا۔ چنا نچہ اس نے ان کے ننا نوے آ دمی پکڑوا کرآگ بیں جھو تک دیئے اور پھراس نے اپنی سم کے سوآ دمی پورے کرنے کے لئے ایک بڑھیا کو پکڑ کرلانے کا تھم دیا۔ جب اس کے آ دمی اس بڑھیا کو پکڑ نے پہنچ تو اس بڑھیانے چلا چلا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیا کوئی جوان ایسانہیں جو بڑھیا کی طرف سے اپنی جان کا فدید دے دے۔ پھرخود ہی کہنے گئی کی افسوس کوئی ایسا جوان بچاہی نہیں۔ مب جل کرجسم ہو گئے۔ انقا قا ایک مختص اس وقت (قبیلہ وافد البراجم کا جو کہ بنی تمیم کی ایک شاخ تھی اس طرف سے گزرا۔ اس کو وہاں گوشت کو تلاش کرنے کی خوشہو محسوں ہوئی اس نے خیال کیا کہ شاہ نے کھانا پکوایا ہے۔ چنا نچہ وہ مطبخ بیں چلا گیا اور گوشت کو تلاش کرنے

لگا۔ ہادشاہ کے خدام نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ تُو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بیں وافدالبراجم ہوں۔ بین کر ہادشاہ عمر و بن المنذ رکی زبان سے لکا'' ''(یعنی وافدالبراجم بد بخت ہے) چنانچیاسی وقت سے بیہ جملہ ضرب المثل بن گیا۔

پھر بادشاہ نے اس محض کو پکڑ کرآگ میں جبو تک دیا اور اس طرح وہ بڑھیا نے گئی اور بادشاہ کی قتم پوری ہوگئی۔ابن دریدنے اپ اس شعر میں اس قصہ کی طرف اشارہ کیا ہے \_\_

ثم ابن هند باشرت نيرانه يوم اوارات تميما بالصلي

اس کے بعداین ہندگی آگ نے اوارات (نام موضع ) کے دن بی تھیم کے آگ میں واغل ہونے کی خبر سنائی۔

امام حافظ الوبكر خطيب بغدادى نے داؤد بن البائد كى سندے دوايت كى ہے كہ ايك شخص نے ايك چنڈول پكڑا۔ چنڈول نے اس سے پوچھا كہتم ميراكيا كرو ہے؟ اس شخص نے جواب ديا كہتم كوذئ كركے پكا كركھاؤں گا۔ چنڈول نے كہا كہ خدا كی تتم مجھ كوكھا كرنہ تو تم كو پچھ طافت حاصل ہوگى اور نہ بى تبہارا پيٹ بحرے گا۔ اس لئے اگرتم مجھكو چھوڑ دوتو ميں تم كو تمن ايك قيمتى با تمن بتاؤں گا جوتم كو ميرے كھانے سے ناور كى بات تو ميں تم كواس وقت بتاؤں گا جب ميں تيرى گرفت سے نكل كرتيرے ہاتھ پر بينے جاؤں گا اور دوسرى بات (گراس وقت بتاؤں گا جب ميں اڑكر درخت پر جا بينھوں گا اور تيسراگر (بات) اس وقت بتاؤں گا جب ميں بہاڑ پر پہنچ جاؤں گا۔

۔ چنانچہ چنڈول کی بات من کراس شکاری نے اس کواپنے ہاتھ پر بٹھالیا۔ چنڈول بولا کہ پہلی بات (تھیحت) یہ ہے کہ جو چیز تیرے ہاتھ سے جاتی رہےاس پر بھی افسوس نہ کرنا۔ یہ بات کہہ کروہ شکاری کے ہاتھ سے اڑ گیااور درخت پر جا کر بیٹھ گیااوروہاں سے بولا کہ دوسری تھیجت یہ ہے کہا گرکوئی ناممکن چیز کوممکن بتانے گئے تو اس کا یقین نہ کرنا۔

اس کے بعد چنڈول اڑا اور پہاڑ پر جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ کم بخت تُو نے بہت بڑا دھو کہ کھایا کیونکہ اگر تُو مجھ کونہ چھوڑ تا اور مجھ کو ذخ کرتا تو میرے پونہ (معدہ) سے بچھ کوایک دانہ مر دارید ہیں مثقال وزن کا دستیاب ہوتا۔ چنڈول کی بیہ بات بن کر شکاری کف افسوں ملنے لگا۔اور کہنے لگا کہ اچھا جو کچھ ہوا سوہوا۔ مگروہ تیسری تھیجت تو کرتا جا۔

چنڈول نے جواب دیا کہ میری پہلی دو تھیجتیں تو تم نے فوراندی بھلادیں اب تیسری تھیجت من کرکیا کرو گے؟ شکاری نے کہا کہ کیے بھول گیا؟ چنڈول بولا کیا بلیل میں نے تھے ہے نہیں کہا تھا کہ جو چیز ہاتھ ہے جاتی رہاس پرافسوس نہ کرنا گر تُو جھے آزاد کر کے پچھتائے بغیر نہ رہا۔ دوسرے بیس نے تم سے کہا تھا کہ اگر کوئی تا تمکن کومکن بتائے تو اس کا بھین نہ کرنا۔ گر تُو نے اس تھیجت پر بھی عمل نہ کیا۔ کیونکہ بیس تیرے ہاتھوں بیس رہا ہوں اور تیرے ہاتھ پر بھی کچھ دیر بیٹھ کرایک تھیجت کی تھی کیا تُو نے اندازہ لگایا کہ جھے بیس کتنا وزن ہے؟ اورا گر بھول میں رہا ہوں اور تیرے ہاتھ پر بھی کچھ دیر بیٹھ کرایک تھیجت کی تھی کیا تُو نے اندازہ لگایا کہ جھے بیس کتنا وزن ہے؟ اورا گر بھول میرے ہیں مشقال وزن کا مردار یدمیرے پوٹہ میں ہوتا تو کیا میرے جیسا حقیر پر ندہ استے وزن کا داندا ہے پوٹہ میں رکھ سکتا ہے؟ لہٰذا تھی تھی تھی تھی۔ اس کو کیسے چے بچھ لیا کہ میرے پوٹہ میں مشقال مردار یدکا دانہ ہے۔ جاؤا پنا کا م کرو۔

قشری نے اپ رسالہ میں کھا ہے کہ کسی نے حضرت ذوالنون مصریؒ ہے ہو چھا کہ آپ کی تو بہکیا سبب ہوا تھا تو آپ نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میں مصرے کسی دوسرے شہر کو جا رہا تھا کہ رستہ میں ایک جنگل پڑا۔ میں وہاں پچھ دیر کے لئے آ رام کی غرض سے تھہرااور سو گیا۔ پچھ دیر بعد جب میری آ کھ کھلی تو دیکھا کہ ایک اندھا چنڈول اپ گھونسلہ سے گرااور اس کے گرتے ہی زمین شق ہوئی اور ذمین سے دو پیالیاں ایک سونے اور ایک جاندی کی تکلیں۔ ایک پیالی میں مسم (علی) تھے اور دوسری مین پانی تھا۔ چنا نچھ اندھے چنڈول نے پہلے

ایک پیالی سے ال کھائے اور پھردوسری پیالی سے پانی پیا۔

یدواقعہ دیکھ کر مجھ کو بڑی جیرت ہو گئے۔ چنانچہ میں نے ای وقت کچی تو بہ کی اور مسلسل اس پر قائم رہااور میرے مجھ میں آگیا کہ جو ذات پاک چنڈول کونبیں بھولی وہ بھلا مجھ کو کیے بھول عتی ہے۔

قنم (جم القاف واسكان النون وفتح الياء)لفظ كواتل عرب بطور نام بھى استعال كرتے تھے۔ چنانچدامام نحو سيبويہ كے دادا كا نام عمرو بن عثمان بن قنم تھا۔ سيبويدان كالقب تھااور بيافارى زبان كالفظ ہے جس كے معنى رائحتہ النّفاح (سيب كی خوشبو) كے ہيں۔ قنم (قاف اور با كے ضمہ كے ساتھ )ابراہيم بن على بن قنم بغدادى كے دادا كا نام تھا۔

قعمر (قاف اور با کے فتہ کے ساتھ ) ابوالشعشاء تعمر کا نام ہے۔ ابن حبان نے اُن کو'' ثقاۃ'' میں شار کیا ہے اور انہوں نے خطرت ابن عباس اور دیکر صحابہ کرام ہے روایت حدیث کی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عند کے مولی کانا م بھی تغیر تھا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عندے روایت حدیث کی ہے اور بید حضرت علی کے پہرے دار تھے بچنے ابن حبان نے المہذب میں کتاب القصناء میں لکھا ہے کہ امام کے لئے یہ بات مکر وہ نہیں ہے کہ وہ کی کواپنا پہرہ وار مقرر رے کیونکہ برفاء حضرت عمر بن خطاب کے پہرہ وار تھے۔حضرت حسن حضرت عثمان کے پہرے وار تھے اور تنبی حضرت علی کے پہرے وار تھر

ایک مرتبرکاذکر ہے کہ ابویسف یعقوب بن السکیت ایک دن فلیفہ متوکل کے پاس بیٹے ہوئے تھے اور بیفلیفہ متوکل کے لڑکوں کے استاد بھی تھے۔ پچھودیر کے بعد فلیفہ متوکل کے پاس اس کے دونوں لڑکے معتز اور مویدا کر باادب بیٹھ گئے۔ فلیفہ نے ایک نظراپ نلڑکوں پر ڈالی اور ابن السکیت ہے تھا کہ میرے دونوں لڑکوں بیس ہے کون سالڑکا آپ کو زیادہ مجبوب ہے۔ ابن السکیت چونکہ متوکل کونہیں پہچانے تھے اس لئے انہوں نے اس سوال کا جواب بیدیا کہ ضدا کی تتم ''قعر'' خادم حضرت علی کرم اللہ وجہد آپ اور آپ کے ان دونوں لڑکوں سے زیادہ ایجھے تھے۔ بیجواب من کرمتوکل نہایت برہم ہوا اور اپنے ترکی غلام کو تھم دیا کہ اس کی گدی سے زبان تھینج کو۔ چنا نچاس کی تھیل کی گئی اور تاریجب ۲۳۲ ھے بروز دوشنہ کی رات میں ابن السکیت کا انتقال ہوگیا۔ اس کے بعد فلیفہ نے ابن السکیت کے والات پاس دی بڑار دراہم اس اطلاع کے ساتھ روانہ کردیئے کہ بی تہارے باپ کا خون بہا ہے۔ ابن خلکان نے ابن السکیت کے حالات تھی تھی کرتے ہوئے ایسائی کلھا ہے۔

ابن السكيت كاس واقعہ معلق ايك عجيب بات بدے كه جب ابن السكيت متوكل كاؤكوں كو پڑھارے تھے تو ان كى زبان سے بداشعارا جا تک نگلے تھے۔

> یصاب الفتی من عشرة بلسانه ولیس یصاب الموء من عشرة الرجل جوان پر جومصیبت پڑتی ہے وہ اس کی زبان کی لغزش کا نتیجہ ہے کین قدم کی لغزش سے اس پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ فعشرة بالقول تذهب راسه وعشرة بالرجل تیوا علی مهل زبان کی تلطی سے اس کا سرجا تار ہتا ہے کین قدم کی تلطی سے جو چوٹ آتی ہے وہ کچھ عرصہ بعدا چھی ہوجاتی ہے۔ ابن السیکت کے کچھ قابلی تحسین اشعاریہ ہیں:

اذا اشتملت على الياس القلوب وضاق لمابه الصدر الرحيب

جبکہ ایوی انسانی قلوب کا مشغلہ بن جاتی ہے تواس کی وجہ سے سینے باوجود کشادگی کے تک ہوجاتے ہیں۔ واوطنت المکارہ و استقرت وارست فی اماکنھا المخطوب اور دلوں میں امور تا پہندیدہ وہرے خیالات گھر کر لیتے ہیں۔

ولم نو تولانكشاف الضو وجها ولا اغنى بحيلة الاريب اورجم كورفع معرت كوكي صورت نظرتيس آتى اورخرومندكى كوكي تدبير كارگرنيس موتى \_

اتاک علی قنوط منک عفو بمن به اللطیف المستجیب تو (اے واطب ) تیرے مایوں ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب ہے جواطیف اور متجاب الدعوات ہے معافی آتی ہے۔ و کل الحادثات اذا تناهت فمو صول بھا فرج قریب اور جملہ حادثات جب انتہا کو بھی تا تا ہیں تو عقریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشائش بی تی جاتی ہے۔

شرعي حكم

چنڈوال کا گوشت کھانا بالا جماع جائز ہے۔اگر کوئی محرم اس کا شکار کر ہے تواس پرضان واجب ہوگا۔

طبىخواص

چنڈول کا گوشت دستوں کوروکتا ہےاور قوتِ جماع کو ہڑھا تا ہے۔اس کے انڈوں کو بھی بیتا ٹیر ہے۔اگراس کی بیٹ کوانسان کے العاب میں ملا کرمسوں پر لگائی جائے تو مسے ٹھیک ہوجا کیں گے۔اگر کوئی عورت اپنے شو ہر سے کرا ہت کرتی ہوتو اس مخض کو چاہیے کہ وہ اپنے ذکر (آلہ تناسل) کو چنڈول کی چربی کی مالش سے دراز کرے اور پھراپی بیوی سے جماع کرے تو وہ عورت اس سے محبت کرنے لگے گی۔۔
گی۔۔

#### القبعة

قبعة : بدایک سیاه وسفیدرنگ کاچ ایا کے مشابہ پرندہ ہے۔ ابن السیکت نے کہا ہے کہ بد پرندہ جنگلی چوہوں کے بلوں کے قریب بیشا رہتا ہے اور جب کوئی اس کوڈرا تا ہے یااس کی طرف پھر پھینکتا ہے تو یہ چوہوں کے بلوں (بھٹوں) میں چھپ جاتا ہے۔

### القبيط

فبيط: بروزن حمير \_ايک مشهور ومعروف پرنده ہے۔

القتع

(سرخ رنگ کا کیڑا) قصع: ایک تم کے سرخ رنگ کے کیڑے کو کہتے ہیں جولکڑی کا ٹنا ہے اور بعض نے اس کود میک کہا ہے۔ اس کا واحد" قتعة" ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ بیدوہ کیڑا ہے جولکڑی میں سوراخ کر کے اس میں وافل ہوجا تا ہے۔

## ابن قترة

(سانب)ابن قترة :بيايك منم كاز ہريلاسانپ بجس كے كافئے سانسان فورى مرجاتا باوربعض نے كہا بيافعي سانپ كانر إدريدايك بالشت كي برابرلمبا موتا ب\_

ابوقتر وابلیس کی کنیت بھی ہے۔ ابن سیدہ نے ایسا بی کہا ہے۔

## القدّان

(پیو)قدان: ابن سیدہ نے کہا ہے کہ بیا یک تنم کا برغوث (پیو) ہے گر کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ بیاپیونہیں بلکہ ایک تنم کا کیڑا ہے جو پو كمشابه بوتا إدريكا فأبحى إ - چنانچاك بچاس كى اذيت (كافئ) يريشان بوكركهد با ب القدان فالنوم لا تطعمه العينان ارقني

## القراد

(چیری)اقواد: چیری کو کہتے ہیں۔اس کی جمع قردان آتی ہے۔اہل عرب کہتے ہیں" قود بعیرک "معنی اپناون سے

احرام کی حالت میں چیچڑی کو مارنامتحب ہے۔عبدری نے لکھاہے کہ ہمارے نزدیک اونٹوں سے چیچڑی کودور کرنا جائز ہے اورای کے قائل حضرت ابن عمر اور اکثر فقبهاء کرام ہیں لیکن امام مالک نے فرمایا ہے کداحرام کی حالت میں چیچڑی کونہ مارے۔ ا بن منذرنے کہا ہے کہ جن حضرات نے حالت احرام میں چیچڑی کو مارنا جائز قر اردیا ہے ان میں ابن عباس ، جابر ،عطاءُوا مام شافعی ا

ہیں۔ حضرت سعید " بن المسیب سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں چیچڑی کو مارنے سے ایک یا دو تھجور صدقہ کرنا کافی ہو گا۔ابن منذرؓ نے کہاہے کہ میرے خیال میں حالت احرام میں چیچڑی کو مارنے میں کچھ کراہت نہیں۔

ضربالامثال

جس مخض كي قوت ساعت بهت زياده موتى إس كوابل عرب چيزى ستشيددية بين "اسمع من قواد" يعني چيزى س

کہتے ہیں کہ چیچڑی کی قوت ساعت اس قدر تیز ہوتی ہے کہ وہ ایک دن کی دوری مسافت سے اونٹوں کے پیروں سے نکلنے والی آواز كون ليتي بين اورخوشى ساچ للتي ہے۔

ابوزیا داعرابی نے کہا ہے کہ اکثر ایساد مکھا گیا ہے کہ کی اصطبل میں اونٹ تھے اور پھران کو وہاں سے ہٹالیا گیا اور اصطبل خاند بندکر د یا گیا۔ تمر جب بھی پندرہ ہیں سال بعداس جگہ (اصطبل خانہ) کو پھر کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ چیچڑیاں جواس وقت (اصطبل خانہ بند كرنے كے وقت ) موجود تھيں اب بھي موجوداورزندہ ہيں۔اى لئے اہل عرب اس كى عمرے تشبيدد يتے ہوئے كہتے ہيں " اعسم من قواد "لعن چيزى ئزياده عمريانے ولا۔ کتے ہیں کہ وں کا بیگمان ہے کہ چیچڑی سات سوسال تک زندہ رہتی ہے بغیر پکھے کھائے ہے ۔علامہ دمیری کتے ہیں کہ بیہ بات لغو ہے۔ تعبیر

خواب میں چیز ی کی تعبیر وشمن اورر ذیل حاسدے دی جاتی ہے۔

## القرد

قسرد: بندرکو کہتے ہیں اور ہرانسان اس سے واقف ہے۔ اس کی کنیت ابو خالد ابو حبیب ابو خلف ابور بتداور ابوقشتہ آتی ہیں۔ ' القرد'' قاف کے کسرہ اور ' را' کے سکون کے ساتھ ہے۔ اس کی جمع '' قرود'' آتی ہے۔ قاف پر کسرہ اور را پرفتہ ۔ مؤنث کے لئے قردة استعال ہوتا ہے۔ قاف پر کسرہ اور سکون را کے ساتھ ۔ اور مونث کی جمع قردقاف کے کسرہ اور را پرفتہ کے ساتھ آتی ہے۔

بندرایک بدصورت جانور ہے گراس کے باوجوداس میں ملاحت وذکاوت پائی جاتی ہے اوراس قدرزودفہم ہوتا ہے کہ بہت ہے کام بہت جلد سکے لیتا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ ملک المنسو ہے نے خلیفہ متوکل کے پاس دو بندربطور ہدیہ بیجیجے تھے جن میں سے ایک درزی کا اور دوسرارنگ سازی کا کام جانتا تھا۔ خاص طور سے یمن کے لوگوں نے بندروں کو اپنے کام کاج کے لئے سدھالیا ہے اور وہ ان کو مختلف تشم کے کام سکھا کر با قاعدہ وہ کام ان سے کراتے ہیں۔ چنا نچہ بہت سے قصاب و بقال جب بھی کی ضرورت سے اپنی دو کان چھوڑ کر جاتے ہیں تو بندر کو پاسیانی کے لئے بٹھا جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ بندروں کو چوری کرنا سکھا دیتے ہیں۔ چنا نچہا ہے بندر مستقل چوری کرنے کی فکر میں رہے ہیں اور اکثر ادھراُدھر سے چیزیں چرا کرا ہے مالک کے پاس لے جاتے ہیں۔

بندریاایک بار میں کئی کئی ہے وہ ہی ہاور بعض دفعہ ان کی تعداد دس اور بارہ بچوں تک دیمی گئی ہے۔ بندردیگر جانوروں کی نسبت
انسان سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ چنانچہ یہ انسانوں کی طرح ہنتا ہے۔ خوش ہوتا ہے بیٹھنا 'با تھی کرنا' ہاتھوں سے چیزیں لینا
دینا' ہاتھوں پیروں کی اٹھیوں کا جدا جدا ہونا' یہ سب چیزیں انسانوں سے مشابہت رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ انسانوں کی طرح بہت جلد
تعلیم قبول کر لیتا ہے اور انسان سے بہت مانوس ہوجاتا ہے۔ بوقت ضرورت و پھلے دویاؤں پر کھڑ اہونا' آ تکھوں میں او پراور نیچے پکوں کا
ہونا' پانی میں گرکرڈ وب جانا' نرومادہ کا جوڑا ہونا' مادہ پر غیرت آنا' اور عورتوں کی طرح اپنے بچوں کو گود میں لئے پھرنا۔ فہ کورہ جملہ خصائل
انسانی خاصہ میں داخل ہیں اور سوائے بندر کے دیگر حیوانات میں بہت کم پائے جاتے ہیں۔

جب بندر کی خواہش نفسانی بہت بڑھ جاتی ہاوراس کو پوراکرنے کی فطرح سیل نہیں ہوتی تو بیاہ منہ ہاس خواہش کو پورا کرتا ہے (جس طرح بہت ہے انسان غیر فطری طریقہ ہے اپنی نفسانی خواہش کی پیمیل کرتے ہیں) بندروں ہیں ایک خاص بات بہ بھی ہے کہ جب بیروتے ہیں تو ایک دوسرے سے ل کر قطار ہیں ہوتے ہیں۔ جب ان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو قطار کے با کیں ۔طرف کا پہلا بندر جاگ جاتا ہے اورایک آواز ٹکا لتا ہے جس ہے اس کے پہلو کا دوسرا بندر جاگ افعتا ہے اور پھر وہ بھی ایک بی آواز ٹکا لتا ہے اوراس طرح ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام بندر جاگ جاتے ہیں اور پوری رات ہیں وہ کئی کی بارایا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بیہ کہ بیا یک سیلانی جانورے رات کہیں کرتا ہے اور سے کہیں۔

جیما کہ پہلے بیان ہوا کہ بندر می تعلیم قبول کرنے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔ چنانچہ یزید بن معاویة کے لئے ایک بندر کو گدھے

کی سواری کرنا سکھایا گیا تھاوہ اس گدھے پر سوار ہوکریزید بن معاویدے محور سے ساتھ ساتھ چاتا تھا۔

ابن عدی نے اپنی کتاب''انکامل'' میں احمد بن طاہر بن حرملہ ابن اخی حرملہ بن کیٹی سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رملہ میں ایک بندر دیکھا تھا جوزرگری کا کام کرتا تھا اور جب اس کودھو نکنے کی ضرورت پڑتی تو وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے محض کواشارہ کرتا۔ چنا نچھاس کا اشارہ پاکروہ آ دمی بھٹی میں پھونک مارتا۔

ای کتاب میں محمد بن یوسف بن المنکد رکے حالات میں حضرت جابڑ سے روایت ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمی بندر کو دیکھتے تو سجد و میں گر پڑتے۔

صنام بن اساعیل کے حالات میں ابوقعبل سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویۃ جمعہ کے دن تقریر کرنے کے لئے منبر پر کھڑے ہوئے اور دوران تقریر آپ نے فرمایا کہ''اے لوگو! تمام مال ہمارا مال ہے اور جو مال کہ فنیمت میں حاصل ہوا وہ بھی ہمارا ہی ہے'اس لئے جس کوہم چاہیں دیں اور جس کوچاہیں نہ دیں۔ چتانچہ آپ کی تقریر ختم ہوگئی اور آپ کے ان الفاظ کا حاضرین میں سے کسی نے جواب نہ دیاسب خاموش رہے۔

پھر دوسرا جعد آیا اورامیر معاوییٹنے تقریر کی اور دوران تقریر وہی الفاظ دہرائے ۔گھراس مرتبہ بھی کسی کو جواب دیے کی جرأت نہ ہوئی۔

اس کے بعد تیسرا جعد آیا۔امیر معاویہ نے تقریر شروع کی اور دورانِ تقریر پھران بی الفاظ کو دہرایا۔اس مرتبدا یک فخص کھڑا ہو گیااور کہنے لگا کہ''معاویہ خبر دار جوابیا کہا کیونکہ وہ مال ہمارا ہے اور غنیمت بھی ہماری ہے۔اس لئے اگر کوئی ہمارے اوراس مال کے درمیان آڑے آئے گاتو ہم اپنی تکواروں کے ذریعے (یعنی آپ سے لڑکر ) اللہ تعالیٰ کواس معاطے میں بھم بنادیں گے'۔

یہ جواب من کرامیر معاویہ منبر سے اتر مجھے اور اندر چلے مجھے اور دروازہ بند کرلیا۔اس کے بعد اس آ دمی کو بلوایا۔ یہ معاملہ د کھی کر حاضرین آپس میں کہنے لگے کہ آج اس عرب کی خیر معلوم نہیں ہوتی ۔ کچھ دیر بعد تمام دروازے کھول دیے گئے اور تمام حاضرین کواندر بلوا لیا گیا۔ چنانچہ جب لوگ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ خض خلیفہ کے پہلو میں تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔

امیر معاویت نے لوگوں کو ناطب کر کے کہا کہ لوگواں فخص نے بھے کو زعرہ کردیا۔ خدااس کو زندہ رکھے۔ بیس نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعدا ہے آئر آئیں سے کہ اگر وہ کوئی (ناجائز) بات زبان سے نکالیس سے تو کوئی ان کا جواب دینے والا نہ ہوگا۔ چنانچے اے لوگ (ائمہ) اس طرح جہنم میں واخل ہوں سے جس طرح کہ بندرآ سے پیچھے کی جگہ میں واخل ہوتے ہیں'۔

جب بیں نے پہلے جعد کو وہ الفاظ کے تھے تو کسی نے جھے کو نیس ٹو کا تھا تو اس ہے جھے کوا ندازہ ہوا کہ ہیں بیں بھی بھی ان ہی ائمہ بیل شار نہ ہوں۔ چنانچے دوسرے جعد کو بیل نے چر وہی الفاظ دو ہرائے تو بھی کسی نے جھے کو کوئی جواب نددیا۔ لہٰذا بیل نے ول بیل کہا کہ بیل بھی ان ہی آئمہ کے زمرہ بیل ہوں۔ پھر جب تیسرا جعد آیا تو بیل ان الفاظ کا اعادہ کیا تو بیخت اٹھا اور اس نے میری تروید کی۔ اس کی اس تروید نے جھے کو ( گویا) مردہ سے زندہ کر دیا اور جھے کو یقین آیا کہ (اللہ کا شکر ہے) ان ائمتہ السوء بیل سے نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت معاویہ نے اس محض کو انعام واکرام دے کر دخصت کر دیا۔

علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو ابن سیع نے '' شفاء الصدور'' میں طبر انی نے اپنی کتاب بھم الکبیر واوسط میں اور حافظ ابو یعلیٰ موسلی نے اس طرح نفل کیا ہے اور اس کے جملہ رجال ثقات ہیں۔ قزویٰی نے بجائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ جو شخص دس روز تک صبح صبح لگا تار بندر کے درش کر لے تواس کوسرور حاصل ہوگا اور رفج و غم اس کے پاس بھی نہآ کیس گے اور اس کے رزق میں وسعت ہوگی یور تیں اس سے مجت کرنے لگیں گی اور وہ ان کواچھا لگنے لگے گا۔ علامہ دمیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس قتم کاعقیدہ قابل بطلان ہے۔

فائدہ:۔ امام احد نے ابی صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ طلیہ وسلم نے فر مایا ایک حض کشتی میں شراب رکھ کر فروخت کرنے کے لئے لکا تو اس کے ساتھ اس کا ایک پالتو بندر بھی تھا۔ چنانچے بیٹھ خص بہمی کی کو شراب فروخت کرتا اس میں چیکے سے پانی ملا دیتا۔ چنانچے جب اس نے تمام شراب فروخت کرلی تو بندر نے اس کے روپوں کی تھیلی اٹھا لی اور کشتی کے باد بان پر چڑھ گیا۔ وہ آ دمی جبرت اور پریٹائی سے بندر کود کھنے لگا تو بندر نے تھیلی کا منہ کھولا اور ایک دینار کشتی میں پھینگ دیا۔ پھراس نے دوسرادینار نکالا اور اس کو دریا میں پھینگ دیا۔ پیار دریا میں اور ایک دیار دریا میں اور آ دھے کشتی میں پھینگ دیئے۔ گویا سے نے پائی کے دام پائی میں اور ایک دیام شراب فروش کو برابرتقسیم کردیئے۔

تذكوره روايت كي بم معنى ايك روايت امام يهتى في حضرت ابو بريره رضى الله عند فقل كى باس كالفاظ يديس: -

کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم دودھ میں پائی نہ ملاؤ کیونکہ تم ہے پہلے ایک آدمی دودھ میں پائی ملا کرفروخت کیا کرتا تھا
پس ایک دن اس نے ایک بندرخر بدااوراس کوا ہے ساتھ لے کر دریائی سفر پر روانہ ہوا۔ چنا نچہ جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچ گئی تو
اللہ تعالیٰ نے بندر کے دل میں اس کے مال یعنی و بناروں کی تھیلی کا خیال بیدا کر دیا۔ چنا نچہ بندر نے اپنے مالک کی و بناروں کی تھیلی اٹھائی
اور کشتی کے باد بان پر چڑھ گیا اور ہوں ہے اس نے تھیلی کھول کرایک و بنارکشتی میں اورایک و بنار دریان میں پھینکنا شروع کر دیا۔ یہاں
ادر کشتی کے باد بان پر چڑھ گیا اور ہوں سے اس نے تھیلی کھول کرایک و بنارکشتی میں اورایک و بنار دریان میں پھینکنا شروع کر دیا۔ یہاں
تک کہ وہ تھیلی خالی ہوگئی۔ اس طرح اس نے پائی کی قیمت پائی میں اور دودھ کی قیمت کشتی میں برابرڈال دی''۔

'' حاکم '' نے متدرک میں اصم سے انہوں نے رہے ہے اور انہوں نے شافی سے انہوں نے کی بن سلیم سے اور انہوں نے ابن جر ترج '' سے اور انہوں نے عرمہ ' فرماتے ہیں کہ میں ایک مرجہ حضر سے ابن عباس کی خدمت حاضر ہوا آپ اس وقت کلام پاک کی تلاوت کرر ہے تھے اور آ کھوں سے آنسو جاری تھے''۔ (بیدا قعد آپ کے نابینا ہونے ہی کا ہے) میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں آپ کیوں دور ہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ اس آیت نے جھے کور لارکھا ہے۔'' وَاسْفَ لُهُ مُ عَنِ الْفَقَویَةَ الَّتِی کَالَتُ حَاضِوَةَ الْبَحُو '' (اس سی کے بارے میں جو ساحل بحر پر واقع تھی النے) پھر آپ نے بھے معلوم کیا کہ کیا تم'' کوجائے ہو؟ میں نے بوجھا کہ ایلہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فر مایا کہ ایلہ میہود یوں کا ایک شہر تھا۔ اس شہر والوں پر اللہ تعالی نے ہفتہ کے دن جو کھی کا شکار ترام کر دیا تھا اور ہفتہ کے دن بہت ہی موثی اور بردی بردی مجھلی کا شکار ترام کر دیا تھا اور ہفتہ کے دن بہت ہی موثی اور بردی بردی مجھلیاں کثر سے دریا میں آتی تھیں گر جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو میں دوان کے کھڑنے میں بردی محنت اور جاں فشائی اٹھائی بردی ہو کھیا۔

چنانچا کی مرتبداییا ہوا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے (لا کی میں آکر) ہفتہ کے دن ایک مچھلی پکڑلی اور اس کو دریا کے گنارے ایک کھوٹی سے باندھ کر دریا میں چھوڑ دیا اور جب ہفتہ کا دن گزرگیا (یعنی اسکے دن) تو اس کو پائی سے نکال کرلے آیا اور اس کو پکا کر اس نے اور اس کے گھر والوں نے بڑے مزے سے کھایا۔ بید مکھے کر (یعنی اس کے حیلہ کو دیکھی کہی کاس کے باقی کفیے کے لوگ بھی ایسانی کرنے گئے۔ پھر جب اس کے بڑو سیوں کو چھلی کے بھننے کی خوشبو گئی تو انہوں نے ان کی ویکھا دیکھی بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر رفتہ رفتہ

ہفتہ کے دن بھی یہود مچھلی پکڑنے لگے اوراس طرح ان میں تین فرقے ہو گئے۔ایک وہ جو ہفتہ کے دن مچھلی پکڑتے تھے اور دوسرے وہ جو اس سے منع کرتے تھے (یعنی تھم خداوندی کے پابند تھے ) تیسرے وہ جو رہے کہتے تھے کہ جس قوم کواللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے ان کوتم کیوں تھیجت کرتے ہو۔

منع کرنے والا فرقہ کہتا تھا کہ ہم تم کو اللہ تعالی کے غضب اور عذاب ہے ڈراتے ہیں اور ایبا نہ ہو کہ وہ تم کو خسف (زمین میں دھنسنا) یا قذف (سنگ باری) یا اور کسی عذاب ہے ہلاک کرڈالے۔ خدا کی قتم اہم اب اس شہر میں جس میں تم ہوئییں رہیں گے۔ چنانچہ یہ کہہ کروہ فرقہ شہر پناہ ہے باہر چلا گیا اور پھرا گلے دن وہ شبح کوواپس آئے اور شہر پناہ کا دروازہ کھنکھٹایا مگران کوکوئی جواب نہ لا ۔ پھران میں ہے ایک فخص شہر پناہ کی دیوار پر چڑھ گیا اور شہر میں جھا نکا تو کہنے لگا کہ یہاں تو بجائے انسانوں کے دم دار بندرنظر آرہے ہیں اور چیں چیس کررہے ہیں۔

پھرائی شخص نے دیوار پر سے اندرائر کرشہر کا دروازہ کھولا اور سب لوگ اندرداخل ہوگئے۔ بندروں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پیچان لیا نگر انسانوں کو اپنے رشتہ داروں کی شناخت نہ ہو تکی۔ بندراپنے اپنے رشتہ داروں کے پاس دوڑ دوڑ کر آتے اران سے لپٹ جاتے ۔لوگ ان سے پوچھتے کہتم فلاں ہو یا فلانی ہو (یعنی وہ لوگ ان بندروں سے تعارف کراتے اور معلوم کرتے کہتم میرے فلاں رشتہ دار ہو بندرا ثبات یانفی میں گردن ہلاتے (تو وہ سرکے اشارے سے جواب دیتے اور رونے لگتے۔

بیقسہ بنا کر حضرت این عہاس نے بیآیت پڑھ کرسنائی ''ف آئے جینا الَّذِینَ یَنْهَوُنَ عَنِ السُّوء وَ اَحَدُنَا الَّذِینَ ظَلَمُو اَبِعَدَابِ

بنیس بیما کَانُو ایفسُفُونَ ''(پھر بچالیا ہم نے ان لوگوں کو جوگناہ ہے روکتے تھے اور جن لوگوں نے ظلم یعنی تا فرمانی کی تھی ان کوان کی

بنیس بیما کَانُو ایفسُفُونَ ''(پھر بچالیا ہم نے ان لوگوں کو جوگناہ ہے روکتے تھے اور جن لوگوں نے ظلم یعنی تا فرمانی کی تھی ان کوان کی

بافر مانی کے سب بخت عذاب میں پکڑلیا ) اور پھر فرمایا کہ نہ معلوم اس تیسر ہے فرقد کا کیا حال ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے قربان

جاؤں چونکہ وہ فرقہ بھی ان کی اس حرکت (نافر مانی) کو ناپند کرتا تھا اور اس وجہ ہے وہ دوسر نے فرقد سے کہتا تھا کہ جن کواللہ تعالی اس کرکت واللہ ہوا (عکر میہ کہتے ہیں) معرب الماک کرنے والا ہے ان کو کیوں تھیں سے آئی اور آپ نے (بطور انعام یا خوشی میں) دوموئی اچھی تم کی چاور ہی منگا کر مجھے اوڑھا دیں۔

اوڑھا دیں۔

''ایلہ'' ندین اور طور کے درمیان دریا کے کنارے ایک شہرتھا۔ لیکن زبری نے کہا ہے کہ بیروا قعہ شبر'' طبر بی' کا ہے۔ طبرانی نے اپنی کتاب مجھم الا وسط میں حضرت ابوسعیر خدری کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ عالمہ وسلم نے فرمایا کہ آخیر زمانہ ہمر ایک عورت آئے گی تو وہ اپنے شوہر کو بندر کی صورت میں (مسنح) پائے گی اور اس کی وجہ بیہوگی کہ اس کا شوہر قد رہ کا فائل نہیں ہوگا۔

فانده

مموخ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیاان کی نسل چلی یا منقطع ہوگئ تھی۔ چنا نچیز جاج اور قاضی ابو بکر ابن عربی مالکی وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان ممسوخ بندروں کی نسل پہلی مگر جمہور حضرات کا فیصلہ سیہ ہے کہ ان کی نسل کا چلنا ناممکن تھا۔ کیونکہ جولوگ ممسوخ ہوئے تھے ان کا کھانا پیٹا بالکل بند ہو گیا تھا۔ یعنی وہ کچھ بھی کھاتے چیتے نہ تھے۔ چنانچہ وہ تین دن سے زیادہ زندہ نہ رہے اور یہی قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عند کا ہے۔ ز جاج اورقاضی ابو بکروغیرہ اپنے قول کی دلیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قول پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا کہ نجی اسرائل کی قوم میں سے کافی لوگوں کوہم نے کم کر دیا اور بیہ معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں اور کیر کررہے ہیں؟ اور رہاچو ہا کا معاملہ تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ اونٹ کا دود ھنہیں چتے جبکہ دیگر جانوروں کا دودھ پی لیتے ہیں۔

ای طرح ایک روایت حضرت جابررضی الله عند نے قبل کی گئے ہے۔ میں حضور پاک صلی الله علیه وسلم کے سامنے کوہ کا کوشت لایا کیا تو آپ نے اس کوئیس کھایا اور ساتھ ساتھ فر مایا کہ مجھے شبہ ہے کہ گوہ مسوخ میں سے ہے۔ان دونوں حد ہوں لیعنی فاراور ضب کوان حضرات نے بطور دلیل چیش کیا ہے اور کہا ہے کہ مسوخ دنیا میں باقی رہے اور ان کی نسل بھی چلی۔

شرع حكم

ہارے نز دیک بندر کا گوشت حرام ہے اور ای کے قائل حضرت عکر مہ عطاء مجاہد 'حسن اور ابن حبیب مالکی دغیرہ ہیں۔لیکن امام مالک اور ان کے جمہور اصحاب نے بندر کے گوشت کو حلال کہا ہے اور اس کی خرید وفرو خت جائز ہے۔اس لئے کہاس کو تعلیم دی جاسکتی ہے اور وہ بہت سے کا موں کوآسانی سے انجام دیتا ہے۔

ابن عبدالبرنے اپنی "تمبید" کے اوائل میں لکھا ہے کہ بندرکو گوشت اور اس کی بچے حرام ہے اس مسئلہ میں کسی کا اختلاف نبیں اور ہم نے کسی کونبیں ویکھا کہ اس نے بندر کے گوشت کی اجازت دی ہواور نہ ہم نے اہلِ عرب وغیر عرب میں سے کسی کو بندر کا گوشت کھاتے ہوئے ویکھا۔ اور امام شعمی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بندر کا گوشت کھانے سے منع فر مایا اس لئے کہ وہ در ندول میں سے

طبىخواص

جاحظ نے کہا ہے کہ بندر کا گوشت کتے کے گوشت ہے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ ابن سوید کا کہنا ہے کہ اگر انسان کے بدن پر بندر کا دانت لٹکا دیا جائے تو اس کو گہری نینز نبیں آسکتی اور نہ اس کو ڈر گلےگا۔ بندر کا گوشت جذام کے مریض کے لئے فائدہ مند ہے۔ اگر بندر کی کھال کوکسی درخت پرلٹکا دیا جائے تو اس درخت کو جاڑے اور یا لے (برف) وغیرہ ہے کچھ نقصان نہ ہوگا۔

اگر بندر کی کھال کی چھلنی بنا کراس میں غلہ کا چھ چھان لیس اوراس کو ہوئیں تو وہ کھیت ٹڈی دل کی آفت ہے محفوظ رہیں گے۔اگر کسی مخض کو ہندر کا گرم گرم خون پلا دیا جائے تو وہ فور آئی گو نگا ہوجائے گا۔

بندر جب مجمى كوكى زبرآ لودكهانا وكمي ليتاب تو چلان لكتاب\_

اگر كسى سوتے ہوئے آدى كے سركے فيج بندركابال ركھ دياجائے تواس كوبہت بى ڈراؤنے خواب نظر آئيں كے۔

ضربالامثال

اہلِ عرب کہتے ہیں''احسکسی من قود''اینی بندرے سے زیادہ نقل اتار نے والا کیونکہ بندرنقل کرنے ہیں بہت ماہر ہوتا ہےاور خاص طور سے انسان جو کام کرتا ہے بندر بھی اس کود کیے کراس کی نقل کرتا ہے۔

تعير

بندر کوخواب میں دیکھناا ہے مخض کودیکھنا ہے جس میں ہرتتم کے عیوب موجود ہوں۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بندروں ہے لڑر ہاہےاور بندراس پر غالب آگئے ہیں تواس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مخض کسی بیاری میں گرفتار ہوگا گر پھرصحت یاب ہوجائے گا۔ بندر کی تعبیر مجمی بھی بیارے سے بھی کی جاتی ہے۔اگر کسی نے خواب میں بندر کا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ دسہ کسی بیاری میں گرفقار ہوگا اور کوئی بھی علاج کارگر نہ ہوگا۔نسار کی نے کہا ہے جوخواب میں بندر کا گوشت کھائے گا وہ اپنی زندگی میں نئی نئی چیزیں پہنچ گا۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ بندراس کو دانتوں سے کاٹ رہاہے تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ اس کا کسی ہے جھڑ اہوگا۔

اگرکوئی مخص خواب میں بندرکوا ہے بستر پر دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی یہودی عورت سے زنا کرے گا۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کھانا کھارہا ہے اور اس کے ساتھ دستر خوان پر بندر بھی موجود ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی گناہ کبیرہ کی وجہ سے (اس کو حاصل) کوئی فعمت جاتی رہے گی۔

جاماس نے کہا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں بندر کا شکار کیا تواس کی تعبیریہ ہے کہ وہ محراور جادوے فائدہ حاصل کرے گا۔

## القردوح

قر دوح: ایک قتم کی چیز ی کو کہتے ہیں جو کہ عام چیزی سے جمامت میں بڑی ہوتی ہے۔ ابن سیدہ نے ایسائ لکھا ہے۔

# ٱلُقِرُشُ

قِوْشُ : قاف كى كىر داورداك سكون كے ساتھ - يد بحرى جانوروں ميں سب سے برداجانور ہے جو كشتيوں كودريا ميں چلنے سے روكتا ہے اوران كوككريں مار ماركر تو ژويتا ہے ۔

زخریؒ نے کہا کہ میں مکھ المرمہ میں باب بنی شیبہ کے پاس لوگوں کے ساتھ جیٹا ہوا تھا اور با تمیں ہوری تھیں۔ایک تاج نے میرے سامنے قرش (مچھلی) کی صفت بیان کی کہ اس کا چیرہ گول اور اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہوتی ہے کہ جنتا باب بنی شیبا اور خانہ کعبہ کے درمیان فاصلہ ہے اور جب بیہ بری بری کشتیوں پر تملہ کرتی ہے تو اس کو سوائے مضعلوں (آگ) کے اور کسی چیز ہیں ہوگایا جا سکا۔ جب مشعلوں کی تیز روشنی بخل کی طرح اس کے چیرہ پر بڑتی ہے تو یہ بھاگ جاتی ہے۔ کیونکہ بیآگ کے سوااور کسی چیز ہیں ڈرتی ۔ابن سیدہ کا قول ہے کہ قریش ایک بحری جانور ہے جو کسی جانور کو بغیر کھائے نہیں چھوڑتا۔ اس وجہ ہے تمام جانور اس ہے ڈرتے ہیں۔ عرب کے سب سے بڑی اور معزز قوم کا نام قریش ای نبیت ہے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ کسی کے تالیح نہیں ہوتے اور کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ مطرزی نے کہا ہے کہ قریش دریا ہیں تمام جانوروں کا سردار اور سب سے بڑا ہے۔ای طرح عرب کا قبیلوں کا سردار اور اور سب ہے بڑا ہے۔ای طرح عرب کا قبیلوں کا سردار اور سب ہے بڑا ہے۔ای طرح عرب کا قبیلوں گا سردار اور سب ہے بڑا ہے۔ای طرح عرب کا قبیلوں گا سردار اور سب ہے بڑا ہے۔ای طرح عرب کا قبیلوں گا سردار اور سب ہے بڑا ہے۔ای طرح عرب کا قبیلی قریش بھی تمام قبیلوں کا سردار اور سب ہے بڑا ہے۔ای طرح عرب کا قبیلی قریش بھی تمام قبیلوں کا سردار اور سب ہے بڑا ہے۔ای طرح عرب کا قبیلی قریش بھی تمام قبیلوں کا سردار اور سب ہے بڑا ہے۔ای طرح عرب کا قبیلی قبیل میں تی ہے۔

ابوالخطاب بن دحیہ نے قبیلہ قریش کے بارے میں کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس قبیلہ کا نام قریش کب اور کس نے رکھا اس میں بہت اختلاف ہے اور اس سلسلہ میں میں اقوال ہیں۔ کسی شاعر کا قول ہے۔

> وقویش هی التی تسکن البحر بها سمیت قریش قریشا اور قریش وه جانور بے جوسمندر ش رہتا ہے ای ئے قریش کانام قریش ہوگیا۔ تاکل الغث و السمین و لا تترک فیه لذی جنا حین ریشا وہ کی دیلے یاموٹے جانور کو کھائے بغیر نہیں چھوڑتا اور نہ کی پردار جانور کے پرچھوڑتا ہے۔

هكذا في البلاد حي قريش ياكلون البلاد اكلا كميشا

قبیلة قریش کا بھی شہروں میں یہی حال ہے کہوہ شہروں کوجلد جلد کھاتا چلا جاتا ہے۔

ولهم آخر الزمان نبى يكثر القتل فيهم والخموشا

آخرز ماند میں اس قبیلہ میں ایک نی مبعوث ہوں گے جوان میں قبل کی کشرت فرمادیں گے۔ یعنی ان سے جہاد کریں گے۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ حسب ونسب وشرف ہے متعلق مشکلوۃ میں ترندی کی ایک صدیث ہے جوانہوں نے بروایت

حفرت عباس نقل کی ہے کہ:۔

'' رسول الله صلى الله عليه وسلم كاارشاد ہے كہ ميں محمد ہوں عبدالله كا بيثا اور عبدالمطلب كا پوتا' الله تعالى نے جب مخلوق كو پيدا كيا تو مجھ كو الله محكر وہ (يعنی انسان) ميں پيدا كيا اور پھرانسانوں ميں دوفر قے عرب اور مجم رکھے تو مجھ كوا پھے فرقہ (يعنی عرب) ميں رکھا۔ پھر عرب ميں كئى قبيلے بنائے اور مجھ كو بہترين قبيلہ (يعنی قريش) ميں پيدا كيا۔ پھر قريش كئى خاندان بنائے اور مجھ كوسب سے استھے خاندان (يعنی بنی ہائم) ميں رکھا۔ لہذا ميں ذاتی طور پر بھی اور خاندانی حیثیت میں بھی سب سے استھا ہوں''۔

"ایک دوسری حدیث میں حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں سفاح سے

پيدائبيں ہوا۔سفاح جا بليت كاكوئي اثر مجھ كوئبيں پہنچا''۔

اس حدیث کوطبرانی نے اوسط میں اور ابونعیم وابن عسا کرنے روایت کیا ہے۔علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے ان اشعار ذیل میں اس طرف اشارہ کیا ہے ۔

شرعي حكم

ہارے شیخ حضرت جمال الدین استوی نے قرش کے حلال ہونے پرفتو کی دیا ہے اور اسی طرح شیخ محب الدین طبری شارح حمیہ نے مگر مچھ پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرش حلال ہے اور ابن الا ثیر کی نہا یہ بیسی بھی قرش کے حلال ہونے کی تصریح ہے ۔لیکن حضرت ابن عباس کا بیڈول کہ'' قرش تو سب جانوروں کو کھا لیتا ہے کوئی نہیں کھا تا'' کا بیہ مطلب ہوسکتا ہے کہ بیٹمام جانوروں کو کھا لیتا ہے لیکن کوئی جانوراس کوئیبیں کھا سکتا۔

۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جمہور کابیان حلت اور امام شافعی کی تصریح اور آیت قر آن سجی قرش کے حلال ہونے پر دال ہیں اس لئے کہ یہ مجھلی کی ایک فتم ہے اور وہ حیوان ہے جو صرف یانی میں رہتا ہے۔

تعبير

قرش کوخواب میں دیکھنے پراس کی تعبیر علو ہمت اور شرافت نسب سے کی جاتی ہے۔اس لئے کہ وہ خود عالی ہے اور دریا میں اس سے برتر کوئی نہیں ہوتا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

## القرقس

فسر قسس: مچھرکو کہتے ہیں۔ شوافع حضرات نے بیان کیا ہے کہ محرم وغیرہ کے لئے تکلیف دہ (موذی) جانوروں کا مارنامتحب ہے جیسا کہ سانپ' بچھوئسور' پاگل کتا' کوا' چیل' بھڑ'شیر' چیتا' ریچھ' گدھ' عقاب' پسو' کھٹل' بندر' لنگوراوران جیسے موذی حیوانات۔

## القرشام و القرشوم والقراشم

"القرشام و القرشوم والقراشم"اس عرادموثي چيزي ي-

## القرعبلانة

"القوعبلانة"اس عمرادايك لمباكيراب-اس كي تفغير قويعبة" تى ب-جوبرى في اى طرح كماب-

## القرعوش

"القرعوش"اس مرادغلظ (كندى) چيزى بـ

## القرقف

"القوقف" (برزن حدحد) اس عمرادايك چهوٹا يرىده ب\_

## القرلي

(ایک پرنده) فولی: حوالیق نے کہا ہے کہ لفظ 'قرلی' معرب ہے اور یہ فاری کا لفظ تھا جس کوعر بی میں استعال کرنے گئے۔ میدانی نے کہا ہے کہ قرلی ایک چھوٹا ساپرندہ ہے اور جس کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے اور یہ کسی بھی چیز کو بہت تیزی ہے اچک لیتا ہے۔ یہ پانی کے اوپراڑتار ہتا ہے اور جسے بی اس کو پانی میں کوئی مجھلی وغیرہ نظر آتی ہے تو بیغو طدلگا کر پانی سے اس کو اٹھالیتا ہے۔

کہتے ہیں کہ اس کی نظر چیل اور گدھ سے بھی تیز ہوتی ہے اور یہ پانی کے اندر کی بہت بی چھوٹی چھوٹی مجھلیوں ان کے بچوں کی ریال کا مہیں ہوتا۔

(عال) تک کود کھ لیتا ہے اور جب یہ پانی میں کسی شکار پر حملہ کرتا ہے تو چو کتا نہیں یعنی اس کا حملہ تا کا مہیں ہوتا۔

## القرمل

''القومل''اس سے مراد بختی اونٹ کا بچہ ہے۔

### القرميد

"القرميد"اس عمراد"الاروية" (بمارى كرى) --

## القرمود

"القومود" (قاف كفتر كساته) ابن سيده في كهاب كداس عمراد بهارى براب-

## القرنبي

"القونبى"اس مرادلمى ٹانگول والا ایک کیڑا ہے جو کمریلا کے مشابہ ہوتا ہے یا جسامت میں اس سے ( یعنی کمریلا سے )برا ہوتا ہے۔

## القرهب

"القرهب" (بروزن تعلب)جو برى نے كہا ہے كداس مراد بوڑ ها بل ب\_

## القزر

"القزد" (قاف اورزاء كروك ماته) اس مرادور عول كى ايك قتم (يعنى ايك قتم كادر عو) بـ

القرم

"القوم"اس مراداون كالتم كاساغ (يعنى زاون) ب- اس كى جع" قروم" ب- القرم"م دول بيس برد سرداركو كهاجاتا بجوتج بهكار بعى مو-

# اَلقُرة

(مینڈک) قوة: قاف کے ضمد کے ساتھ جو ہری نے کہا ہے کقر قائے معنی مینڈک کے ہیں۔

## القسوره

الله تعالی نے فرمایا ہے کہ:۔

" كَانَّهُمْ حُمُر" مُسُتَنْفِرَة". فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ". "

( نعنی پہ جنگی کدھے ہیں جوشرے ڈرکر بھاگ بڑے ہیں''۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے '' قسورہ'' سے شیر ہی کو سمجھایا ہے۔ بزار نے اساد صحیح کے ساتھ قتل کیا ہے کہ حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ القسورہ سے مراد شیر (الاسد) ہی ہے۔

حديث ين قسوره كا تذكره:

الدین این طبر زونے اپنی سند ہے جو تھم بن عبداللہ بن خطاب تک پہنچتی ہے عبداللہ بن خطاب نے زہری ہے انہوں نے ابی واقد ہے روایت کی ہے کہ بنب حضرت عمر بن خطاب مقام جابیہ میں فروکش ہوئ تو بی تغلب کا ایک شخص ان کے پاس آیا ایک شیر کو لے کر جو کہ ایک پنجرے میں بند تھا۔ اس شخص کا نام روح بن حبیب تھا۔ اس نے شیر کے پنجرے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر نے فر مایا کہ الحمد للہ! میں عمر نے فر مایا کہ کہا تم بیس ۔ حضرت عمر نے فر مایا کہا کہ کہا کہ بیس ۔ حضرت عمر نے فر مایا کہا کہ کہا کہ بیس ۔ حضرت عمر نے فر مایا کہا کہ کہا گئیں ہے ۔ (اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فر مایا کہ کوئی شکارای وقت شکار ہوتا ہے جبکہ اس کی تبیع میں کمی آ جاتی ہے '۔ (اس کے بعد روح بن کے بعد حضرت عمر نے قسورہ (شیر ) کو خاطب کر کے فر مایا اے قسورہ (شیر ) تو اللہ کی عبادت میں مشخول ہو جا۔ اس کے بعد روح بن حبیب نے اس کو چھوڑ دیا''۔

#### القشعبان

( گدھ)قشعبان: بروزن عقربان معلبان ایک کپڑا ہالعباب میں مذکور ہے کہ اس سے مراد کبریلا کی مثل۔

### القصيرى

(سانب)قصیری: بیمقصور بھی ہاورمصغر بھی۔ایک بڑے سانپ کی قتم کوقصیری کہتے ہیں:۔

#### القط

القط: بلی کو کہتے ہیں۔مونٹ کے لئے''قطبۃ' اور جمع'' قطاط' وقططہ استعمال ہوتا ہے۔ ابن درید کا کہنا ہے کہ میں اس کو تھے عربیت میں شارنبیں کرتا گرعلامہ دمیر کئ کہتے ہیں کہ ابن درید کا قول غلط ہے۔ کیونکہ آنحضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جہنم کا منظر دکھایا گیا۔ پس میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا۔ جس نے کہ دنیا میں ایک بلی پال رکھی تھی اور نہ وہ اس کو کھانے کو دیتی تھی اور نہ اس کی ری کھولتی تھی تا کہ وہ اپنی خوراک تلاش کرے۔

#### القطاء

القتلاء: ایک مشہور مسروف پرندہ ہے۔ اس کا واحد'' قطاط''اور جمع قطوات و''قطیات'' آتی ہیں۔رافعی نے کہاہے کہ' القطاء'' کبوتر کرا کیا تھم کوہی کہتے ہیں۔

شرعي علم

اس كا كمانابالا جماع طلال بـ

رافعی اور دیگر بعض حضرات نے کتاب الحج میں ذکر کیا ہے کہ'' قطاء کیوتر کی بی ایک قتم ہے۔ ّلہٰذاا اُرکوئی مخص حالت احرام میں قطاء کو ہلاک کرد ہے بتواس پرایک بکری (صدقہ کرنا) واجب ہوگی۔اگر چہاس کامش بی دستیاب کیوں نہ ہو محب الدین طبری نے کہا کہ بجی بات جو ہری نے بھی قطاء کے بارے میں کہھی ہے۔ حالانکہ مشہوراس کے خلاف ہے۔

طبى خواص

قطاء کی ہڈیوں کوجلا کررغن زینون کے ساتھ جوش دیں ادر پھراس کوئسی سمنجے کے سرپر لیپ کریں تو انشاءاللہ بال نکل آئیں گے۔ ای طرح اگراس کوئسی واءالشعلب کے مریض کے سرپرلگائیں تو انشاءاللہ اس کے بھی بال نکل آئیں ہے۔ابن زاہرنے آئے اپ کہ میں نے اس نسخہ کوآ زمایا اورمفیدیایا۔

قطا وکا موشت دیر بھٹم ہوتا ہے اور بد بھٹمی کرتا ہے۔اگر قطاء کے سرکو تکھا کراور کی نئے اونی کپڑے کے فکڑے یا تھیلی میں رکھ کر کی عورت کی ران پرسوتے ہوئے بائدھ دیا جائے تو وہ عورت سوتے ہوئے ہی ہراس، از کو ہتادے گی جواس نے پوشیدہ کرنے کھے ہیں۔اگر تطاء کے بیٹ (فلکم) کو دُوحسوں میں چیردیں اور پھران دونوں حسوں کو پکا کراس کی چرنی کولا کر کمی شیشی میں جع کرلیں۔اب اگراس بھر فراکی بالٹر انہانے میں کئی کردی جائے تو وہ مجھن بالش کرنے والے سے بے عدمجت کرنے گئے گی۔

قطاء كاحديث يس تذكره:

''ابن حبان وغیرہ نے حضرت الی ذررضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حدیث تقل کی ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم نے فرمایا کہ اگر کی شخص نے کوئی محبد بنائی چاہے توہ قطاء کے انڈے وینے کے گڑھے کے برابر کیوں نہ ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جبت میں ایک گھرینا میں سے''۔

تعبير

خواب میں قطاء کی تعبیر صحیح اورصاف بات کرنے پر دال ہے۔ پچھلوگوں نے کہاہے کہاس کی تعبیر محبت الفت ہے۔ بعض معبرین نے لکھا ہے کہ خواب میں قطاء کا دیکھنا ایسی عورت پر دلالت کرتا ہے۔ جو بے صدخوبصورت ہوا دراس کواپٹی خوب صورتی کا احساس بھی ہو۔ لیکن ایسی عورت خوبصورت تو ہے مگراس کے اندر ( دل میں ) محبت نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب فائدہ:۔ اہلی عرب قطاء کا وصف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی چال شرمیلی عورت کی چال کے مشابہ ہے۔ یعنی جس طرح کوئی شرمیلی عورت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کرنز اکت سے چلتی ہے اس طرح قطاء بھی چلتی ہے۔ کیونکہ یہ بھی شرمیلی عورت یا نئی تو ملی والبن کی

## ٱلْقَطَّاء

(بڑی مچھلی) القطاء: ایک'' طا'' پرتشدید ہے۔ بعض اہل علم نے اس بات کا تذکرہ کی اہے کہ اس مچھلی کی پہلی کی ہڈی سے ممارتیں اور مل وغیرہ تقمیر کئے جاتے ہیں اگر اس مچھلی کی چہ بی برص کے داغوں پر لگائی جائے تو داغ ختم ہوجا ئیں گے۔

## القطامي

(شکرا) قسط امسی: قاف پرضمہ اور فتحہ دونوں سیج ہیں۔ تیز نظر والے اس شکرا کو کہتے ہیں جوشکار پرنگا ہیں جمائے ہوئے ہوئے ہو۔ بعض نے کہاہے کہ بیان پر ندوں میں سب سے خوبصورت پر ندہ ہے جن کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے۔

## القطرب

قسطسوب: ایک پرندہ ہے جوتمام رات گھومتار ہتا ہے سوتانہیں ۔ بعض نے لکھاہے کہ یہ پرندہ رات کو بالکل نہیں سوتا اور سلسل چکر لگا تار ہتا ہے۔ بعض نے کہاہے کہ قطرب ایک بیاری کا تام ہے جو کہ جنون سے لمتی جلتی ہوتی ہے۔

"فطرب" محمد بن مسير نحوى صاحب مشلف كالقب بهى ہے۔ يعلم حاصل كرنے كے معاملہ بين انتهائي شوقين بلكه علم كريس سے يہا نجا نجا ہے استاد سيبويہ نے ان كو ستاد كر ہے ہوں ہے ان كالقب قطر برا كر ان كى وفات الا 10 ميں ہوئى۔ ابن سيدہ نے كہا ہے كہ قطر ب اور قطر وب ميں جو فدكر ہے وہ سعالى كى قتم ميں سے ہيں اور بعض كا قول ہے كہ سال مورث كو كتا ہے كہا ہے كہ قطر ب اور اس كا واحد" قطر ب" آتا ہے اور كھولوگوں كا كہنا ہے كہ قطر ب ايك چھوٹے سے كيڑے كانام ہے جو مسلم كھومتار ہتا ہے اور كوشش كے باوجود آرام نہيں كريا تا۔

امام محمد بن ظفرنے کہا ہے کہ القطرب ایک قتم کا حیوان ہے جومصر میں لوگوں کونظر آتا ہے۔ اہلِ مصراس جانور سے بہت ڈرتے ہیں اور کوئی تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو بھی نہیں کرتا۔ بیہ جانور جب کی شخص کود کھیے لیتا ہے تو زمین کے اوپر آتا ہے تا کہ اس کو کا ٹ لے۔اگر بیدد کچھتا ہے کہ اس کا حریف جانور طاقتور ہے تو بیتملہ کرنے سے گریز کرتا ہے لیکن اکثر ایساد کیھنے میں آیا ہے کہ بیا ہے حریف کو

بغیرکا نے نہیں چھوڑتا۔ چنانچاس کے کانے سے آدمی مرجاتا ہے۔

الم معرجب كى فخص پراس كوتمله آورد يكھتے ہيں تولاس فخص ہے پوچھتے ہيں كدكياتم منكوح ہور ليعنى كياتم كواس نے كا اليا ہوجاتے مروع (يعنى كياتم منكوح ہوں تو وہ لوگ اس كى زندگى ہے مايوں ہوجاتے مروع (يعنى كا تانہيں صرف تحبرا ہث ہے) چنانچيا گروہ فخص جواب ميں كہتا ہے كہ ماں ميں منكوح ہوں تو وہ لوگ اس كى زندگى ہے مايوں ہوجاتے ہيں اور پھھ علاج ہے اس كى تحبرا ہث دور ہوجاتی ہے اور وہ فحيك ہوجاتا ہے۔

مديث من قطرب كاتذكره:

صدیث شریف ہے: "لا یسلقین احد کم جیفة لیل قطرب نهاد "علامه دمیری نے فر مایا ہے کہ بید حضرت ابن مسعود کا کلام ہے جس کوآ دم بن الی ایاس عسقلانی نے کتاب الثواب میں موقو فاروایت کی اہے بیجی کہا گیا ہے کہ بید موضوع روایت ہے۔

#### القشعبان

(ایک کیڑا)قشعبان: بروزن مہرجان ایک کیڑے کو کہتے ہیں جو کبریلا کے مشابہ ہوتا ہے۔

## القعود

(اونٹ)قسعود:اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کو چروا ہے نے سواری اور سامان اٹھانے کے لئے خاص کرلیا ہو۔ یعنی چروا ہے کی ہر حاجت میں کام آنے والا اونٹ۔اس کی جمع اقعدہ، قعد، قعدان، قعائد آتی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ القعو دہمعنی القلوص یعنی وہ اونٹنی جس پر پہلی مرتبہ سواری کی جائے اور قعود کہا جاتا ہے۔اس اونٹ کے پچہ کو جو ابھی جو ان نہ ہوا ہو کیونکہ جو ان ہونے کے بعداونٹ کو جمل کہا جاتا ہے اور القعو دفصیل کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور فصیل اونٹنی کے اس بچہ کو کہتے ہیں جو مال سے علیحدہ ہوگیا ہو یعنی اس نے مال کا دودھ پیتا چھوڑ دیا ہو۔

#### القعيد

( ٹڈی ) قعید: اس ٹڈی کے بچے کو کہتے ہیں جس کے پرابھی پورے طور پرند لکے ہوں۔

# ٱلْفُعُقُعُ

(ایک تنم کاکوا)فعقع: پروزن قلفل ایک تنم کے کوے کو کہتے ہیں جوسفیداورسیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ یہ کوے ک ایک تنم ہے گراس کی جسامت عام کوے سے پچھے کم ہوتی ہے۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ اس کارنگ سیاہ اور سفید ہوتا ہے۔

# آلُقِلُو

( گدها) قلو: قاف پر كسره ب\_اس گدهے كو كہتے ہيں جوبہت آستہ چاتا ہو\_

# القلوص

(شرمرغ کابچہ) فسلوص :شرمرغ کے مادہ بچہ کو کہتے ہیں جو کداؤٹنی کے بچہ کے مشابہ ہوتا ہے۔اس کی جمع قلص اور قلائص آتی ہے۔ جیسے 'قدوم'' کی جمع قدم وقد ائم آتی ہیں۔

قلوس كاحديث يس تذكره:

''ائن مبارک نے زھداورالرقاق میں معاویہ کے غلام قاسم نے قل کیا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا پی سرکش افغنی پر سوار ہوکراور (دور ہی سے سلام کیا آنحضور کو بھر جب وہ قریب آنے لگا کہ پچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہو چھ سکے تو اس کی اوغنی اس کو لے کر بھاگ تی ۔ صحابہ کر ام اس بات پر ہس دیئے۔ چنانچہ وہ شخص پھر آیا اور جیسے ہی آنخضور کے قریب آنے کی کوشش کی اس کی اون نی پھراس کو اون کی ہوراس کو اور کی سے پکڑ کر مارڈ الا جبکہ وہ اس کو کھیجنے نے اس کی اونٹنی نے اس کو کھو پڑی سے پکڑ کر مارڈ الا جبکہ وہ اس کو کھیجنے نے اس کی اونٹنی نے بلاک کر دیا 'تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' ہاں''کیکن تمہارے مند ( بھی ) اس کے خون سے آلودہ ہیں'۔

### القليب

( بھیڑیا ) قلیب: بھیڑیئے کو کہتے ہیں۔قلیب پروزن'' جیسے قلوب پروزن خنوص

## القمرى

 پاس پچوبھی (مال) نہیں ہے اور رہے ابوجہم تو وہ اپنی گردن ہے بھی اٹھی نہیں رکھتے (نہیں اتارتے) چنا نچہ تخضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جس میں آپ نے ابوجہم کے لئے استعمال کیا یہ مجاز آ استعمال فر مایا ہے حالانکہ آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ ابوجہم' کھاتے ہیں موتے اور آ رام کرنے کے علاوہ دیگر ضروریات زندگی بھی پوری کرتے ہیں گر چونکہ اہل عرب دوفعل میں سے اغلب فعل کو مانند مداومت قرار دیتے ہیں اس لئے میں نے بھی ایسائی کیا اور اس صدیث سے استدلال کیا۔ کیونکہ اس محض کی قمری اکثر وقت (چپ رہنے کے مقالم میں نے اس کے دوفعل میں سے اغلب فعل کو دائی قرار دیا۔ امام مالک نے امام شافع گا کے مقالم استدلال کوئن کر بڑے متبجب ہوئے اور امام شافع گا ہے اس سے فوقوی دینے کی اجاز ات ہے۔ چنا نچوا مام شافع گانے چودہ سال کی عمر سے فتوی دینا شروع کر دیا تھا۔

این خلکان اوراین الا ثیر نے اپنی اپنی مرتب کردہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب ہندوستان کے بعض بادشاہ ہندوستان چھوڑنے لگے تو جاتے وقت انہوں نے سلطان محمود بن سبکتلین کو بہت ہے ہدایا دیئے جن میں قمری بھی تھی اوراس قمری کی بیڈ صوصیت تھی کدا گر کی شخص کے سامنے کوئی زہر آلود کھانا ہوتا اور قمری بھی وہاں موجود ہوتی یا کوئی بھی زہر آلود کھانا قمری کے سامنے لایا جاتا تو قمری کی آنکھوں ہے آنسو بہنے لگتے جس ہے وہ شخص آگاہ ہوجاتا کہ بید کھانا نقصان دہ ہے (مطلب بید کہ وہ قمری زہر آلود کھانا کی نشاند ہی کردیتی تھی (اور جو آنسو اس کی آنکھ ہے گرائے وہ جم کر شھوں شکل اختیار کر لیتے چنانچیان سو کھے ہوئے آنسوؤں کواگر کھر ج کر اٹھالیا جاتا اور پھر پیس کران کا سفوف زخموں پر چیڑکا جاتا تو زخم کی ہوجاتے تھے۔

قزوی نے کھھا ہے کہ جب قمری کا نرمر جاتا ہے تو پھر مادہ کا کسی دوسرے نرسے جوڑانہیں ملتااور مادہ مرنے والے نرے غم میں رورو منتقب

كرائي جان دے وي ب

ابن سمعانی نے اپنی کتاب 'الانساب' میں لکھا ہے کہ 'القمرة''ایک شہر کا نام ہے جواپی سفیدی کے لحاظ ہے ( گیجہ ) کے مشابہ ہے اور میرے خیال سے بیشہر (القمرة) مصر میں ہے۔ جہاج بن سلیمان بن اللح القمری مصری ای شہر کے رہنے والے تھے۔ آپ نے حضرت مالک بن النی اور ایٹ بن سعد وغیرہ سے اور آپ سے محمد بن سلمہ المرادی وغیرہ نے حدیث روایت کی ہے۔ 191ھ میں آپ کا اجا تک انتقال ہوگیا تھا۔

کہتے ہیں کہ قمری کی آوازے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔

۔ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرصد ہیں نے جب اپنی بیوی عاتکہ بنت سعید بن زید بن عمرہ بن نفیل کوطلاق دے دی تو آپ میاشعار پڑھا کرتے تھے \_

اعاتک لا انساک ماذر شارق وما ناح قمری الحمام المطوق الے عاتکہ جب تک کہ آفاب طوع ہوتارے گا اور طوق دار قمری کور تو در کرتارے گا میں تجھ کوئیں بحولوں گا۔ ولم ارمثلی طلق الیوم مثلها ولا مثلها من غیر جوم بطلق میں نے اپنے جیا شخص بھی نہیں دیکھا کہ جس نے عاتکہ جیسی یوی کو (جس نے کوئی غلطی نہی ہو) طلاق دیدی۔ میں نے اپنے جیا شخص بھی نہیں دیکھا کہ جس نے عاتکہ جیسی یوی کو (جس نے کوئی غلطی نہی ہو) طلاق دیدی۔ اعاتک قلبی کل یوم ولیلة الیک ہما تخفی النفوس معلق الے عاتکہ میرادل دن رات اس مجت کی وجہ ہودل میں پوشیدہ ہے تیری طرف مائل رہتا ہے۔

لھا خلق جزیل ورأی و منصب وخلق سوی فی الحیات و منطق اس کے (بینی عاتکہ میں)اچھے اخلاق ٔ درتی رائے اور بلند پائیگی بکثرت موجود ہیں اور بیتمام اوصاف اس کی گفتگو میں ظاہر وتے ہیں۔

حفزت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه کو جب اپنے صاحبز ادے کی اس کیفیت کا اندازہ ہوا تو آپ کوان پر بہت ترس آیا اور آپ نے ان کور جعت کرنے کا تھم دیدیا۔

شرعي حكم

كور كى طرح قمرى كے كوشت كو كھانا بالا جماع حلال ہے۔ كيونكہ يبھى ايك كبور كى بى تتم بيس ہے ہے۔

تعبير

قری کوخواب میں دیکھنے گاتعبیر دین داراور نیک بیوی ملنے کی طرف اشارہ ہے۔اہل یہود کا کہنا ہے کہ چوشن خواب میں قمری ہلبل یاان سے مشابہ کوئی جانور دیکھنے تواس کی تعبیر کسی بھلائی (خیر) ہے کی جاتی ہے۔اوراگر کسی ایسے شخص نے قمری کوخواب میں دیکھا جوسنر کا ارادہ کئے ہوئے ہوتو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ دہ سفر پر (یقیناً) جائے گا۔اوراگر کسی مغموم شخص نے قمری کوخواب میں دیکھا تواس کی تعبیر بیہ ہے کہ اللہ تعالی اس کاغم دور فرمادیں گے یااگر اس کی کوئی حاجت (ضرورت) ہوگی تو وہ عقریب پوری ہوجائے گا۔اوراگر قمری کوموسم بہار میں دیکھا تواس کی تعبیر ہیہ ہے کہ اس شخص کی کوئی بہت پر انی خواہش کی تعمیل ہوجائے گی۔حالمہ عورت اگر قمری کوخواب میں دیکھرتو اس کی تعبیر لائے ہے۔کہ جاتھ تعالی اعلم بالصواب

## القَمَعُة

(اونٹ کی کھی)قمعته: (حرکت کے ساتھ) اس کھی کو کہتے ہیں جو بخت گری کے موسم میں اونٹوں اور ہرنوں کے چیک جاتی ہے۔ کہاجا تا ہے" المحدماریقمع"گدھامتی ہوگیا یعنی اپنے سرکو ہلار ہاہے۔جاحظ نے کہا ہے کہ بیا یک کتا کی کھی ہے۔کفاییش ہے کہ "القمع زباب ازرق عظیم" یعنی بڑی نیکگوں کھی۔

## القمعوط والقمعوطه

( كيرًا) قمعوط قمعوطه: ايك تتم كيرُ كوكت إلى -ابن سيده في ايما بي ان كى ب-والله تعالى اعلم

### القمل

(جوں) قسمل بمشہور ومعروف كيڑا ہے۔اس كا واحد 'قسلة ''اور'' قسمال ''بيں۔ابن سيده نے كہا ہے كہ'' قمل ''' قملة '' ''كى جمع ہے اور بھى بھى ' فقمل''لام كے كسره كے ساتھ بھى استعال كرتے بيں۔اس كى كنيت ام عقبه اورام طلحہ بيں اور مذكر جوں كے لئے ''ابوعقبہ''استعال كرتے بيں اور بہت كى جوؤں كو'' بنات الدروز'' بھى كہتے ہيں۔ ''ابوعقبہ''استعال كرتے بيں اور بہت كى جوؤں كو'' بنات الدروز'' بھى كہتے ہيں۔ "الدروز" کے اصل معنی خیاط (درزی) کے ہیں اور چونکہ درزی کے سلے ہوئے دو کپڑوں کے درمیان کی سلائی بھی جوؤں کی ما نندنظر آتی ہے اس لئے اس سے تشبید دی گئی ہے۔ انسانی بدن میں جوں کپڑوں بالوں وغیرہ پڑمیل اور گندگی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جاس لئے اس سے تشبید دی گئی ہے۔ انسانی ممل الطباع ( یعنی جونھر یا جس کے بدن پڑمسلسل جو تیں پیدا ہوتی ہیں ) ہوتا ہے خواہ وہ صاف رہنی عام رکائے اور روزانہ کپڑے بدلے مگر جو تیں اس کے بدن میں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ چنا نچے دھنرت عبد الرحمٰن بن عوف اور دھنرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما کو ایک بارج میں ایسا ہی واقعہ چیش آیا اور جوؤں سے ان دونوں دھنرات کو بڑی تکلیف پیچی جس کی وجہ سے رسول زبیر بن عوام رضی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں دھنرات کو بڑی تکلیف پیچی جس کی وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں دھنرات کو رہتی ہیں۔

حضرت عمر فاروق نے اپنی خلافت کے دوران بنی مغیرہ کے کسی شخص (جو کہ آپ کے ماموں کے خاندان سے تھا) کوریٹی کرتا پہنے ہوئے دیکھا توان کو مارنے کے لئے درہ اٹھایا۔اس شخص نے عرض کیا کہ کیا عبدالرخمن بن عوف نے ریشم نہیں پہنا تھااور کیا حضور نے ان کواجازت نہ دی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیری ماں مرے کیا تو عبدالرخمن عوف جیسا ہے۔

جاحظ نے کہا ہے کہ جوں کے اندر میہ چیز طبعی ہے کہ جس جگہ وہ پیدا ہوتی ہے یار ہتی ہے ای چیز کارنگ اختیار کر لیتی ہے۔ چنانچے سیاہ بالوں کی جوں سیاہ رنگ کی اور سفید بالوں کی جوں سفیدرنگ کی ہوگی۔ای طرح اگر سرخ بالوں میں ہوگی تو اس کارنگ بھی سرخ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جوں کی مادہ نر سے بڑی ہوتی ہے اور جوں انڈے دیتی ہے۔ جوں مرغیوں 'کیوتر وں وغیرہ میں بہت پائی جاتی ہے۔ای طرح بندروں کے بھی جوں پیدا ہوتی ہے۔ تملتہ النسر ( ایعنی گدھ کی جو کیں) پہاڑی مقامات میں ہوتی ہیں ان کو فاری میں ''درہ'' کہتے ہیں۔ یہ جوں بہت ہی زہر ملی ہوتی ہے اور جب کس کے کاٹ لیتی ہیں تو اس کو ہلاک کردیتی ہیں۔

حديث مين جون كالذكره:

حاکم نے اپنی متدرک بیں حضرت ابوسعید خدری کی مید یری نقل کی ہے:۔

''حضرت ابوسعید خدریؓ نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لوگوں بیں سب سے زیادہ مصیبت کس کوا شانی پڑی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیم السلام کوسب سے زیادہ مصیبت اٹھانی پڑی۔حضرت سعیدؓ نے عرض کیا کہ انبیاء کے بعد کن کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بیس فرمایا کہ بعد کن کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بیس فرمایا کہ مصیبت کی کو جو وک کی او بہت بالگ بھی ہو صافحین کو اوران میں سے بعض جو وک کی وجہ سے ہلاک بھی ہو سے اور بعض کو فقر و فاقہ میں جتلا کیا گیا یہاں تک کہ ان میں سے بعض جو وک کی وجہ سے ہلاک بھی ہو گئے اور بعض کو فقر و فاقہ میں جتلا کیا گیا یہاں تک کہ ان میں سے بعض کے پاس سوائے ایک عباء (جوان کے بدن پر ہوتی تھی ) اور کوئی کیڑ انہ تھا گر پھر بھی ان میں ہرا یک مصیبتوں اوراؤ جو ل پرا ایسے خوش ہوتے (راضی ہوتے) جسیا کہ تم لوگ عطیات ملنے پرخوش ہو سے کپڑ انہ تھا گر پھر بھی ان میں ہرا یک مصیبتوں اوراؤ جو ل پرا ایسے خوش ہوتے (راضی ہوتے) جسیا کہ تم لوگ عطیات ملنے پرخوش ہو سے کپڑ انہ تھا گر پھر بھی ان میں ہرا یک مصیبتوں اوراؤ جو ل پرا ایسے خوش ہوتے (راضی ہوتے) جسیا کہ تم لوگ عطیات ملنے پرخوش ہو سے کپڑ انہ تھا گر پھر بھی ان میں ہرا یک مصیبتوں اوراؤ جو ل پرا ایسے خوش ہوتے (راضی ہوتے) جسیا کہتم لوگ عطیات ملنے پرخوش ہو سے

فائدہ:۔ علاء کااس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ جوں (قمل) جوآل فرعون پر مسلط کی گئی تھی وہ کس قتم کی جوں تھی۔ چنانچہ حضرت ابن عباس نے کہا ہے کہ وہ جوں جوآل فرعون پر مسلط کی گئی تھی وہ ''مسلی یائٹر شری'' تھی جواکٹر گندم وغیرہ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جبکہ مجاہد قبادہ اسدی اور کببی وغیرہ کے مطابق وہ ایک چھوٹی قتم کی ٹنڈی تھی جس کو'' دہار'' کہتے ہیں۔ اس کے پرنہیں ہوتے ۔ عکر مہنے کہا ہے کہ وہ بنات الجراد یعنی ٹنڈیوں کے بچے تھے۔ ابوعبیدہ کے مطابق وہ حمنان (ایک قیم کی چیچڑی) تھیں۔ اور ابوزیدنے کہا ہے کہ وہ ایک پو کی قتمی ۔ حسن اور سعید بن جبیرنے کہا ہے کہ وہ سیاہ رنگ کے چھوٹے کیڑے تھے۔ عطاء الخراسانی نے کہا ہے کہ بیدوہ کی مقب

جو ئیں تھی جوانسانوں کے بالوں یا کیڑوں میں پیدا ہوجاتی ہیں۔

کہتے ہیں کہ حضرت موی علیہ السلام ایک بار مصر کے قصبہ عین عمل گئے۔ اس قصبہ عیں ایک جھیل تھی جس کو' اعفر جھیل' کہتے تھے۔ اس جھیل کے کنارے ایک ٹیلہ تھا۔ اس ٹیلہ پر پہنچ کرآپ نے اپنا عصا مارا جس سے وہ ٹیلہ ریزہ ریزہ ہوگیا اور اُن ریزوں نے جو ک ک شکل اختیار کر کی چروہ پورے مصر میں پھیل گئیں اور وہاں کے کھیتوں اور باغوں میں جو پچر بھی تھا سب کو کھا کرصاف کر دیا۔ اس کے بعدوہ جو کی آبادی میں تھس گئیں اور لوگوں کے کپڑوں اور بدنوں پر چھٹ گئیں اور ان کوکا ٹنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ جب وہاں کا کوئی بھی مخض کھانا کھانے بیٹھتا جو کیں اس میں بھرجا تھی۔

کتے ہیں کہ قبطی لوگ جوؤں کی اذبت سے زیادہ اور کسی اذبت میں جٹلانہیں ہوئے۔ کیونکہ جو کیں ان کے کھانے کی چیزوں مشروبات رہنے کی جگہ کیڑوں بالوں آتھوں اور پلکوں پراس طرح جم گئی تھیں کہ معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے چیک لکل آئی ہو۔ چیا نے ان کو چیک لکل آئی ہو۔ چیا نے ان کو سینے اور کہنے لگے کہ ہو۔ چیا نے دعانے سیالہ میں کہ ہے اور کہنے لگے کہ ہماری تو بہے۔ آپ اللہ تعالی سے دعافر مادیں کہ رہ بلاہم پر سے کل جائے۔ چنانچے حضرت مولی علیہ السلام کی دعاکی وجہ سے جوؤں کواللہ تعالیٰ نے ان لوگوں بر سے اٹھالیا۔

قرآن ياك من جون كاتذكره:

كتى بين كةبطيوں پر جوؤں كاعذاب ايك ہفتة تك مسلط رہااور بيعذاب ان پانچ نشانيون ميں سے تفاجوقر آن پاك كى اس آيت ميں ندكور ہے: فَارُسلْنَا عَلَيْهِمُ الْطُوْفَانَ وَالْجَرَ ادْوَ القُمَّلُ وَالصَّفَادِعَ وَالَّدِمُ اآيَاتٍ مُفَصَّلاَتٍ ( پُر بَعِيجا ہم نے ان پرطوفان ثرياں جو مَين مينڈك اورخون نشانياں جداجدا۔ بڈياں جو مَين مينڈك اورخون نشانياں جداجدا۔

یعنی ندکورہ پانچ بلائیں (عذاب)ان پر یکے بعد دیگرے نازل ہوتی رہیں اور ہرعذاب ان پرایک ہفتہ تک مسلط رہااور ہر دو عذاب کے درمیان ایک مہینہ کا وقفہ رہا۔

حضرت ابن عبائ معید بن جیز قاده اور محد بن اسحاق وغیره نے آیت ' فَارُ مَسَلَنَا عَلَیْهِمُ الطَّوْفَان '' الَح کہ جب جادوگر حضرت موی علیه السلام پر ایمان لے آئے قوفرعون اور اس کے بعین نے ایمان لانے سے انکار کردیا اور اپنے کقراور بی اسرائیل کی اذبیت رسانی پر اڑے رہے تو اللہ تعالی نے ان پر پے در پے عذابات نازل فرمانے شروع کردیئے۔ چنانچہ پہلے ان کو قبط اور مجلوں کی کمی میں جتلا کیا گیا۔ اس پر بھی جب وہ متنبہ نہ ہوئے تو حضرت موی علیہ السلام نے ان پر بددعا فرمائی اور بارگاہ باری تعالی میں عرض کیا کہ:

''اے میرے رب تیرے بندہ فرعون نے ملک میں سرکٹی ٔ بغاوت اورغرور پر کمریا ندھ رکھی ہےاوراس کی قوم نے جو تچھ سے عہد کیا تھااس کوانہوں نے پامال کردیا ہے۔لہٰذا آپ ان کوعذاب میں گرفآر کر دیجئے تا کہ بیریں قوم بنی اسرائیل اور آل فرعون کے لیئے تھیجت اور آنے والی نسلوں کے لئے عبرت ہو''۔

چنا نچہان پراللہ تعالیٰ نے بارش کا طوفان نازل فرمایا۔ قبطیوں اور بنی اسرائیل کے مکانات ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے گر طوفان کا پانی صرف قبطیوں کے مکانات میں داخل ہوا اور بنی اسرائیل کے مکانات پانی سے محفوظ رہے۔ چنانچہ جوقبطی کھڑا تھا اس کے گلے تک پانی آگیا اور جو بیٹھا یالیٹا ہوا تھاوہ ڈوب کرمر گیا۔ قبطیوں کی تمام مزروعہ اراضی پانی میں غرقاب ہوگئی اور دہ اس میں بوائی جوتائی کا

كام بحى شار يح

تعطی جب اس عذاب میں گرفتار ہوئے اور خلاصی کی کوئی صورت نظر ندآئی تو پھر حضرت موٹی علیہ السلام کے پاس گئے اور گڑگڑانے
گئے کہ اگر میہ عذاب آپ کی دعائی وجہ ہم پر سے ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور نبی اسرائیل کوآپ کے ساتھ جانے کی اجازت
دے دیں گے۔ چنانچ حضرت موٹی علیہ السلام کی دعا ہے اللہ تعالی نے ان ہے وہ عذاب اٹھالیا۔ پھران کے کھیتوں اور باغات وغیرہ میں
غلہ مجلوں اور جارہ وغیرہ کی اس قدرافراط ہوئی کہ اس سے پہلے بھی ایسانہیں ہوا تھا۔

چنانچ قبطی اس فراوانی کود کیچ کراپ عہدے پھر گئے۔اور حضرت موی علیہ السلام ہے کہا کہ وہ پانی طوفان نہیں تھا بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہم پرانعام تھا۔اس لئے نہ ایمان لانے کا سوال ہے اور نہ بنی اسرائیل کوآپ کے ساتھ بھیجنے کا۔ چنانچہ بیلوگ ایک ماہ تک تدام سے میں۔

اس کے بعداللہ تعالی نے ان پر ٹا یوں کا عذاب نازل کر دیا۔ چنانچے ٹا یوں نے ان کے تھیتوں اور باغات کی تمام پیداوار کھائی۔
یہاں تک کہ درختوں کو بھی ہے برگ کر دیا اوراس کے بعدوہ ٹا یاں ان کے تھروں بیں تھس گئیں اوران کے تھروں کی چھتوں کیواڑوں
اور کھونٹیوں تک کا صفایا کر دیا۔ یہاں تک کدان کے اوڑ ھے بچھونے اور پہننے کے کپڑے تک ان ٹاڑیوں نے چاٹ لئے۔ جس کا بتیجہ یہ
ہوا کے قبطی شدید اذیت میں گرفتار ہو گئے اور بھوکوں مرنے لگے۔ چنانچہ مایوں ہوکروہ پھر حضرت موتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
خوشامدیں کرنے لگے۔حضرت موتی کو پھران بد بختوں پر ترس آگیا اور آپ نے دعا کر کے ٹاڑیوں کی بلاان پرے دفع کرادی۔

کہتے ہیں کہ حضرت موئی نے میدان میں کھڑے ہوکرا پنے عصا ہے اشارہ فر مایا تو آپ کے اشارہ ہے تمام ٹڈیاں جس طرف سے

آئی تھیں ای طرح اکشی ہوکرہ الیس چلی گئیں۔ چنانچ قبطی گھرآ رام ہے رہنے گئے گر حسب سابق اپنے وعدہ ہے کر گئے۔ای طرح ایک
ماہ ہو گیا۔ جب ایک ماہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب نازل فر ماہ یا۔ پس مینڈک ان کے گھروں استروں کپڑوں اسلامی خطانے پینے کی اشیاء وغیرہ میں تھس گئے۔ غرضیکہ کوئی بھی جگہ مینڈکوں سے خالی ندرتی ۔ جی کہ اگروہ بات کرتے تو مینڈک کودکران کے
منہ میں بھی گھنے کی کوشش کرتے ۔ یہاں تک کہ ان کی ہانڈ یوں میں سالن و دیگر چیز پکاتے ہوئے آگر کر جاتے ان کے گند سے ہوئے
آئے میں تھس جاتے ۔ اگر کوئی شخص سوتا تو مینڈک اس قد رتعداد میں اس کے بدن اور پلگ وغیرہ پر جمع ہوجاتے کہ اس کو کروٹ لینی بھی
مشکل ہوجاتی اور وہ خوف زدہ ہوکر چیخ چلانے گئے ۔ چٹانچہ جب تمام قبطی عاجز آگئے اور کوئی راہ نہ پائی تو ان کو گھر حضرت موتی کی یاد آئی
مشکل ہوجاتی اور وہ خوف زدہ ہوکر چیخ چلانے گئے ۔ چٹانچہ جب تمام قبطی عاجز آگئے اور کوئی راہ نہ پائی تو ان کو گھر حضرت موتی کی یاد آئی
موتی نے دعافر مائی ۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ان کومینڈ کول کے عذاب سے نجات دے دی لیکن اس کے بعد بھی وہ کفر پر قائم رہے۔

چنا نچا کیک ماہ بعد اللہ تعالی نے ان پرخون کا عذاب مسلط کر دیا اور ان پرخون برسایا گیا۔ دریائے نیل بیل پانی کے بجائے خون بہنے لگا۔ ان کے شہروں کے تمام کو میں اور چھے خون سے بحر گئے۔ غرضیکہ جہاں کہیں بھی پانی موجود تھایا ہوسکتا تھاوہ تمام جگہیں خون سے بحر گئے۔ غرضیکہ جہاں لئیں بھی پانی موجود تھایا ہوسکتا تھاوہ تمام جگہیں خون سے بحر گئیں۔ تمام قبطی شدید پریشان ہو گئے کیونکہ بی عذاب صرف قبطیوں کے لئے تھا اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو اس سے محفوظ رکھا۔ چنا نچہ جب قبطی پیاس سے ترزیخ لگے تو فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ہم کیا کریں۔ ہم سخت اذبیت میں جیں ہمارے لئے پانی کا انتظام کریں۔ فرعون جو کہ خودای عذاب میں جتلا تھا کہنے لگا کہ تم پر جادو کیا گیا ہے اور بیجادو بے شک موکی (علیہ السلام) نے کیا ہے۔ پھراس نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کو طلب کیا (بنی اسرائیل اس وقت فرعون کی قید میں تھے (اور ایک قبطی عورت کو بلایا اور ایک

برتن میں بنی اسرائیل کی عورت سے پانی بھروایا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل کی اس عورت نے برتن میں پانی بھرا تو وہ خون میں تبدیل نہ ہوا بلکہ پانی بی رہانے عون نے قبطی عورت سے کہا کہ وہ اس برتن سے پانی پی لے گراسی بنی اسرائیل کی عورت کے ہاتھ سے۔ چنانچہ جیسے بی قطبی عورت نے برتن کو ہاتھ دگایا اور پینے کے ارادہ سے برتن کو اپنی طرف جھکا یا تو فوراً اس کی طرف کا پانی خون بن گیا جبکہ بنی اسرائیل کی عورت کے طرف کا یانی خون نہ بنا۔

غرض کے بلوں نے بہت کوشش کی کہ کس طرح بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے یا تعاون سے ان کی بیاس بچھ جائے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ جیسے ہی وہ بنی اسرائیل کے لئے وہ پانی ہی سکے کیونکہ جیسے ہی وہ بنی اسرائیل کے لئے وہ پانی ہی رہتا۔ چنا نچہ ایک اسرائیل کے لئے وہ پانی ہی رہتا۔ چنا نچہ ایک عورت جو کہ بیاس سے بہت بیتا بھی اس نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کو تھم دیا کہ وہ اپنی مند میں پانی کھر وہ پانی اس کے مند میں منتقل کردے۔ چنا نچہ بنی اسرائیل کی اس عورت نے برتن سے پانی کا گھونٹ بھر ااور پھر اس پانی کو بطور کی قبطی عورت کے مند میں گیا خون بن گیا۔

ادھرفرعون بھی پیاس کی شدت نے پریشان ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ ہرطرف نے پریشان ہو گیا تو درختوں کی ہری شہنیوں اور و خشلوں کو چبانے لگا تا کدان ہیں موجود ترکی ہے بچھ سکین ہو گران شہنیوں وغیرہ سے سوائے نمک اور کھار کے وہ بچھ بھی حاصل نہ کر سکا۔ چنانچہ ایک ہفتہ ایسے ہی گزرگیا۔ حالت وگرگوں ہوگئ تو بھرموسی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے لئے دعا فرما ہے تا کہ ہم کو اس عذاب سے نجات ملے۔ ہم آپ پرایمان لا تیں گے اور تمام بنی اسرائیل کو چھوڑ ویں گے۔ چنانچہ موئی علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ سے اندو تعالی نے دعا قبول کرتے ہوئے ان پر سے خون کا عذاب ہٹا دیا۔ گراس کے بعد بھی قبطی اپنے وعدوں سے ہٹ گئے اور ایمان نہ لائے۔ چنانچہ جب تمام حاجمتیں پوری ہوگئیں تو بحق تون کا عذاب ہٹا دیا۔ گراس کے بعد بھی قبطی اپنے وعدوں سے ہٹ گئے اور ایمان نہ لائے۔ چنانچہ جب تمام حاجمتیں پوری ہوگئیں تو بحقلزم میں غرقانی کا آخری عذاب آیا۔

(جب ہٹالیا ہم نے ان پر سے وہ عذاب) اُس آیت کی تفییر میں علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ اس سے مرادوہی پانچ فتم کے عذاب ہیں جواو پر ذکر کئے گئے ۔گرا بن جبیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں '' رجز'' سے مراد طاعون ہے اور قبطیوں پر مذکورہ پانچ عذاب کے بعداللہ تعالی نے طاعون مسلط کردیا تھا۔ چنانچے اس بیاری سے صرف ایک دن میں ستر ہزار قبطی ہلاک ہو گئے تھے۔

''ر برز''ے جو خاص عذاب یعنیٰ طاعون مراد ہونے پر حضرت ابن جبیر نے ایک حدیث پیش کی ہے جس میں طاعون کو''ر برز'' کہا گیا ہے۔ حدیث بیہ ہے:۔

"عامر بن سعد بن الى وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد کو حضرت اسامہ بن زید سے بیسوال کرتے ہوئے سنا کہ کیا آپ نے طاعون کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد سنا ہے تو حضرت اسامہ نے جواب دیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ "طاعون" ایک وسلم کو بیہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ "طاعون" ایک عذاب ہے جو کہ بنی اسرائیل یاتم سے پہلے کی دوسری امت میں بھیجا گیا تھا۔ لہذا اگرتم سنو کہ کی شہر میں طاعون بھیل رہا ہے تو اس شہر میں موجود ہوتو و ہان سے بھا گوئیں "۔

سعید بن جبیراورمحد بن منکدروغیره کاقول ہے کہ فرعون نے چارسو برس حکومت کی اور چیہو ہیں برس کی عمریائی۔اس مدت میں اگر اس کوا یک دن بھی بھوک کی بیاا یک رات بخار کی بیاا یک گھنٹہ بحر کی بھی درد کی اذبیت پہنچتی تو وہ ہرگز ر بو بیت کا دعویٰ نہ کرتا۔ فاکدہ :۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے جون کو مجبور کی تنصلی ہے مارنے کو منع فر مایا۔ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجبور کی تنصلی بہت می ضر دریات میں کام آتی ہے۔عرب کےلوگ بوفت ضرورت منتشلی کو کھالیا کرتے تھے۔ایک وجہ پینچی ہوسکتی ہے کہ کہتے ہیں کہ مجور کی تشفلی کی پیدائش اس مٹی ہے ہو کی تھی جومھرت آ دم علیہ السلام کا پتلا بناتے وفت فتا گئے تھی۔ دوسرے پید کہ تشفلی عرب کے جانوروں کا چارہ (غذا) بھی ہے۔ یہ ع جکھ

جووں کو کھانا بالا تفاق منع ہے۔ محرم مے بدن پرجوئیں پڑجائیں تو ان کو بدن پرے دورکر دینا مکر دہ نہیں ہے اوراگرم جوں کو مار ڈالے تواس پرکوئی شے واجب نہیں ہوتی ۔ لیکن محرم کے لئے بیجائز نہیں کہ دہ اپنے سریا ڈاڑھی ہے جوئیں نکالے اوراگرایا کرلیا اور سریا ڈاڑھی ہے نکلی ہوئی جووں کو مارڈ الا تو اس پرصد قہ واجب ہوگا اگر چہ ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اکثر مشائخ نے فرمایا ہے کہ بیصد قہ صدقہ مستجہ ہے لیکن بعض نے واجب بھی کہا ہے لیکن بیصد قہ جوں کا فدینہیں ہے کہ اس کے کھانے (حلال ہونے) پر دلالت کرے۔ بلکہ بیصد قہ اس آسائش (سکون وآ رام) کے لئے ہے جواس کو جائے احرام میں سریا ڈاڑھی ہے جو کیس نکلانے پر حاصل ہوا ہے۔

ترندیؒ نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی مخض رفع حاجت (بیت الخلاء) کے وقت جوں کود کھے تو اس کو مار نے بیس بلکہ وفن کردے اور بیہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی خفس رفع حاجت کے وقت کوئی جوں بلاک کردیا تا ہے تو شیطان اس کے بالوں میں شب باشی کرتا ہے اور اس مخض کو بالیس دن تک ذکر اللہ سے عافل کردیتا ہے اور ایسا مخض میں میں گھر رہتا ہے۔ فقاوی قاضی خاں میں ہے کہ جوں کوزیرہ مجینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیاں کو مارڈالے۔

طبىخواص

اگرگونی فضی معلوم کرنا جا ہے کہ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی تو اس کو جا ہے کہ دہ ایک جوں پکڑ کرا پی تھیلی پر رکھ لے اور حالم عورت اس پراپنا دودھ (دوھ کر) نکال کرایک قطرہ نپکا دے۔اگر جوں اس دودھ کے قطرے میں سے ریگ کرنکل آئے تو حمل لڑک کا ہے اوراگر دودھ سے نہ نکل سکے تو لڑکا ہے۔اگر کسی کو پیٹا ب کا بندلگ جائے تو بدن کی ایک جوں لے کراحلیل میں رکھنے سے پیٹا ب جاری ہوجائے۔

۔ اگر خورت اپنے سرکے بالوں کوآب سلق (چقندرکا پانی) سے دھونے گلے تو اس کے سر بیس بھی جو نہیں پڑھتی۔ای طرح روغن قرطم سر میں لگانے سے جوں پیدانہیں ہوتی۔اوراگر بدن کوسر کداور سمندر کے پانی سے دھودیں تو بدن پر موجود تمام جو میں مرجا کیں گی۔ اگر تلی کے تیل میں پارہ طاکر سراور بدن پر طاجائے تو سراور کپڑوں میں جو کی نہیں پڑیں گی۔

جاحظ نے کہا ہے کہ مجذو مین (جزام کے مریض) کے کپڑوں اور بدن پرجو کمیں پیدائمیں ہوتمیں۔ ابن جوزی نے فر مایا ہے کہاس کی حکمت بیہ ہے کہ جذام والے کو جوؤں سے سخت اذیت ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر جو کمیں اس کے بدن پر کاشتیں تو اس کے خارش ہوتی اور وہ سخت اذیت میں جٹلا ہوجایا کرتا۔ چنانچہ جذام کے مریض کو اللہ تعالی نے جوؤں سے مامون فرماویا۔

اگرزندہ جوں کھانے میں گرجائے تو اس کھانے کو کھانے سے نسیان پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن عدی نے اپنی کامل میں ابوعبداللہ الحکم بن عبداللہ اللہ کے حالات میں باسناد سیح کھھا ہے:۔

''رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا ہے كہ چھ خصائل ایسے ہیں كہ جن سے نسیان پيدا ہوتا ہے۔ چو ہے كا جھوٹا كھانا' زندہ جوں كو بغير مارے مچينك دينا' بند( مخمرے ہوئے ) پانی میں پیٹا ب كرنا' قطار كاتو ژدينا' گوند پنیانا اور ترش ( كھٹا) سیس كھانا''۔ بعض حضرات كا قول ہے كہ قبروں كی تختیاں ( كتبہ ) پڑھنا' دوعورتوں كے درمیان چلنا' مصلوب یعنی جس كوسولى یا پھائى دی جائے اس کود یکھا' ہراد حنیا کھانا اور گرم رونی کھانا'ان سب چیزوں سے نسیان پیدا ہوتا ہے۔عام لوگوں کا خیال ہے کہ کالے رنگ کے جوتے پہننے سے بھی نسیان لاحق ہوتا ہے۔حلوہ کھانے' شہد پینے'اور شنڈی روٹی کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔

مسکہ:۔ شیخ ابو حامد نے فرمایا ہے کہ اگر مصلی اپنے کپڑوں پر جوں یا پہود کیجے تو اولی بیہے کہ اس کوچھوڑ دے اوراس کی طرف ہے عافل ہوجائے کیکن اگراس کوکا پنے ہاتھ سے جھاڑ دے یا اس کونماز ہے فارغ ہونے تک رو کے دیکھے تو اس میں کوئی جج نہیں۔

قولی نے کہا ہے کہ مناسب بیہ ہے کہ مصلی جوں کونمازے فارغ ہونے کے بعد مجدے باہر پھینک دے۔ کیونکہ حدیث میں ہے

''رسولانٹنصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جبتم میں ہے کو کی فخص مجد میں جوں کوکہیں پالے(اپنے کپڑوں یا کسی اور جگہ) تو اس کوچا ہے کہ وہ اس کواپنے کپڑوں میں رکھے اور نمازے فارغ ہوکراس کومجدے باہر پھینک دے''۔ تعبہ

اگر کسی نے خواب میں جوں کوز مین پررینگتے ہوئے دیکھا تواس کی تجیر کمزورد جمن سے لی جاتی ہاورا گرخواب میں جوں کے کاشنے سے خارش ہونے لگے تواس کی تجییر ہیں ہے کہ قرض خواہ اس سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کررہے ہیں۔ مونث جوں کی تجییر عورت سے کہ جاتی ہے۔ ایک فض علامہ این سیرین کے پاس آیا اور اپنا خواب بیان کیا کہ خواب میں ایک فض آیا اور آگر میری آستین سے جوں پکڑ لی اور پھراس کوز مین پر گرادیا۔ علامہ این سیرین نے اس فض کو تجییر دی کہتم اپنی ہوی کو طلاق و سے دو گے اور طلاق کا سبب وہ فخض ہوگا۔ چنا نچہ کچھ دن بعد ایسا ہوا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ جوں اس کے سینے پراڈرین ہے تواس کی تجییر ہیہ ہے اس کا نوکر یا غلام بیاس کا لڑکا ہما گ جا ہے۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جوں کھا رہا ہے تواس کی تجییر ہیہ ہے کہ وہ خواب میں دیکھا کہ وہ جوں کھا رہا ہے تواس کی تجییر ہیہ ہے کہ وہ خواب میں دیکھا کہ وہ جوں کھا رہا ہے تواس کی تجییر ہیہ ہے کہ وہ خوص کسی مال دار آ دی کی غیبت کرے گا۔

القمقام

ق مقام: چیوٹی چیوٹی جوول کو کہتے ہیں۔ یہ جوول کی ہی ایک تم ہوتی ہے جو بالوں کی جروں میں تختی سے چیکی رہتی ہیں۔اس کا واحد تقامة ہے۔اس تم کی جول کو عامة الطبوع بھی کہتے ہیں۔

قُنُدُرُ

(جندبادستر)قندد: قزوی نی نے کہا ہے کہ بیا یک ایساحیوان ہے جوفظی و پانی دونوں جگہ میں رہتا ہے لیکن زیادہ تربی پانی میں رہتا ہے۔ اس کے گھر میں دودروازے ہوتے ہیں۔ مجھلیوں پند کرتا ہے۔ بن ی بن کنروں میں پایا جاتا ہے اوران کے کناروں پر اپنا گھر بنا تا ہے۔ اس کے گھر میں دودروازے ہوتے ہیں۔ مجھلیوں

کو کھاتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ قندرایک آئی جانور ہے۔جس کارنگ سرخ اور دم چوڑی ہوتی ہے اوراس کی کھال سے پوشین بنائی جاتی ہے۔

## القندسُ

( پانی کا کتا )قند میں: ابن وحیہ نے کہا ہے کہ قندس پانی کے کتے کو کہتے ہیں۔اسکی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ باب الکاف میں کلب الماء میں آئے گی۔

#### القنعاب

قنعاب: سنجاب کے مانتدایک جانور ہے جو پہاڑی بکرے کی قتم میں ہے ہے۔

#### القنفذ

(سیمی خاریشت) قسندند: فاء پرضمه اور فتر دونو ن مستعمل میں۔ بیا یک خشکی کا جانور ہے اس کی کنیت ابوسفیان ابوالشوک میں۔ مادہ کی کنیت ام دلد ہے اور اس کی جمع'' فنافذ'' آتی ہے۔ اس کو'' عساعس'' بھی کہتے ہیں (عساعس رات میں شکار ڈھونڈ ھنے والے بھیڑ یے کو کہتے ہیں) بسبب اس کے رات کو کثرت ہے نگلنے ہے۔ اس کو انقذ بھی کہتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ جب یہ جانور (سیمی) بھوکا ہوتا ہے تو سراوندھا کر کے انگور کی بیلوں پر چڑھا جاتا ہے اوانگور کے خوشے کا ٹ کا ٹ کر نیچے گرا دیتا ہے۔ پھر نیچے اتر کرضرورت کے مطابق اس میں سے کا ٹ لیتا ہے اور باقی خوشوں پرلوٹ کران کواپنے ٹانگوں میں پھنسالیتا ہے اور پھران کو لے جاکراپنے بچوں کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ یہ جانور صرف رات کو ہی لکاتا ہے۔

سیمی برانپوں کو بہت شوق سے کھاتی ہے اور اس ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر سانپ بھی اس کو ڈس لیتا ہے تو یہ فعر برگ (پودینہ) کھا کر شفایا بہوجاتی ہے۔ قنفذ کی دواقسام ہیں۔ ایک تو وہ ہے جس کو قنفذ کہتے ہیں۔ یہ مصر میں پائی جاتی ہے اور چوہ کے برابر ہوتی ہے۔ ان دونوں برابر ہوتی ہے۔ ان دونوں برابر ہوتی ہے۔ ان دونوں قسموں مین وہینسبت ہے جو چوہے اور گھونس میں ہوتی ہے۔ یہی کے مند میں پانچ دانت ہوتے ہیں۔ فظی کا خار پشت (زیسی) کھڑا ہو کر جفتی کرتا ہے۔ اس طریقے پرکے زکی پشت مادہ کے شکم سے چسپاں ہوجاتی ہے۔

حضرت فنادة كم باته ميس تحجور كى شاخ كاروش موجانا

طبرانی نے اپنی بھم الکیر میں اور حافظ ابن المنیر اکتلمی ودیگر محدثین نے حضرت قیادہ بن النعمان سے روایت کی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رات بہت ہی اند جبری تھی اور ہارش ہور ہی تھی۔ جب عشاء کس وت قریب آیا تو میں نے سوچا کہ اگر آج عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنے کا موقع مل جائے تو میں اس کو بہت غنیمت سمجھوں۔ چنا نچہ میں چا دیا اور جب محبد شریف میں پہنچا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے جھے کود کمچہ کر فر مایا۔'' قیادہ!'' میں نے جواب دیا''لیک یا رسول اللہ!'' پھر میں نے عرض کیا کہ میر ) نے میں کہ تھے کر آج کی رات نمازیوں کی تعداد کم ہوگی تو کیوں نہ میں حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کروں۔ یہ میں

كرحضور ففرمايا كدنماز عفارغ موكرمير عياس آنا\_

چنانچہ جب میں نمازے فارغ ہوا تو خدمت اقدی میں حاضر ہوا۔ آپ نے بھجور کی ایک شاخ جو کہ آپ کے دست مبارک میں تھی جے کوعنایت فرمائی اور فرمایا کہ بید (شاخ) تمہارے آگے اور تمہارے بیچھے دی چاغوں کا کام دے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہاری عدم موجود گی میں ایک شیطان تم ہارے گھر میں تھی میں آیا ہے لہذا بیشاخ لیجاؤ بیراستہ بحرتم کوروشن دے گی۔ جب تم گھر پہنچو گے تو وہ شیطان تم کو گھر کے ایک گوشہ میں بیٹھا ہوا لیے پس ای کواس شاخ سے مارتا۔

حفزت قادہ فرماتے ہیں کہ میں مجدشریف سے نکل کر گھر کی طرف روانہ ہوا تو وہ شاخ تمام راستے مشعل کی طرح روش رہی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ تمام گھر والے سور ہے ہیں۔ چنا نچہ میں گھر کے گوشہ کی طرف گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک خار پشت (سیمی) جیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کواس تھجور کی شاخ سے مارا۔وہ مارکھا کر گھرسے بھاگ گیا۔

جینی نے دلائل النبو ق کے آخر میں حضرت ابود جاندرضی اللہ عند ہے جن کا نام'' ساگ بن خرش' تھا' روایت کی ہے وہ فرہاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ جب میں رات کے وقت سونے کے لئے بستر پر لیٹا تو جھے چکی کے چلنے اور شہد کی محصوں کی طرح بھنجھنانے کی آ واز سنائی دی اور الیکی روشنی معلوم ہوئی جیسیا کہ بجلی چپکتی ہے۔ جب میں نے سراٹھا کرو یکھا تو جھے کو صحن میں کسی چیز کی سیاہ پر چھائی معلوم ہوئی جو تبدر تنج بلند ہوتی اور پھیلتی جا رہی تھی۔ مین اٹھا اور اس کے قریب جا کر اس پر ہاتھ پھیرا تو مجھے کو ایسا معلوم ہوا کہ گویا میں کسی خار بہت کی کمر پر ہاتھ پھیرر ہا ہوں۔ پھر میرے سینہ پر ایک آگ کی کی لیٹ آگرگی۔ بیوا قعد من کرآں تخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اے دجانہ! بیتمہاری گھر بلوآسیب ہے۔ پھرآپ نے کا غذاور قلم طلب فر ماکر حضرت علی رضی اللہ عند سے کہا کہ کھو۔

"بسم الله الرحمٰن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول رب العالمين الى من يطرق الدار من العمارو الزوار الاطار قايطرق بخير اما بعد!فان لنا ولكم فى الحق سعة فان كنت عاشقاد و لعااو فاجرًا مقتحمًا فَهذا كتاب الله ينطق علينا و عليكم بالحق إنّا كُنّا نستنسخُ مَاكَنتُمُ تَعُمَلُونَ وَرُسُلُنا يَكُتُبُونَ مَاتَمُكُرُونَ اتر كو اصاحب كتابي هذاو انطلقو الى عباسة الاصنام والى من يزعم ان مع الله الها اخر آلا إله إلا هُو كُلُ شَيئ انطلقو الى عباسة الاصنام والى من يزعم ان مع الله الها اخر آلا إله إلا هُو كُلُ شَيئ هالكم الله عبالك" إلا وَجُهَة لَهُ الهُكُم وَ إلْهِ تُرجعون خم لا ينصرون خم عَسَق تفرق اعداء الله وبلعت حجة الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظم فَسَيَكُفِكهُمُ الله وهُو السَّمِيعُ المُعلى العظم فَسَيَكُفِكهُمُ الله وهُو السَّمِيعُ

حضرت ابود جانہ فرمائے ہیں کہ جمنے نے نہ کورہ کلمات حضرت علی ہے کاغذ پر لکھوا کر مجھے عنایت فرمائے۔ میں نے اس کاغذ کو
لپیٹ لیا اور مجراس کو گھر لے کرآیا اور سوتے وقت اس کو اپنے سرکے بیچے رکھار سوئیا۔ پھودیر بسد ہے ہو ، مجھے کس کے چیخنے کی آواز
سانگ دی جس سے میری آ کھ کھل گئی او میں اٹھ جیٹا۔ میں نے سنا کہ کوئی کہدرہا ہے کہ اے ابا د جانہ تُو نے ہم کو چھو تک دیا۔ بھھ کو اپنے
صاحب کی ضم اس خط کو اپنے پاس سے بنا لے ہم تیرے گھریا تیرے پڑو نی یا جہاں کہیں بھی بین خط ہوگا بھی نہیں آئیں گے۔ حضرت ابو
د جانہ نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیرانہ انہیں کرسکتا۔

حضرت ابود جاندفر ماتے ہیں کہ پھراس کے بعد جنوں کی چنج و پکارے تمام رات میں نہ سوسکا اور مجھے رات کا نئی دو بھر ہوگئی۔ چنا نچہ جب مبح ہوئی تو میں نماز پڑھنے مبحد نبوقی پہنچا اور بعد فراغت نماز میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے رات کا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے تمام واقعہ من کر فرمایا اے ابود جانڈ اب تم اس خط کو وہاں ہے ہٹا وو ورنہ اس ذات کی قتم جس نے مجھ کو نبی پر حق بنا کر بھیجا ہے (جن وغیرہ) قیامت تک اس عذاب میں جتلار ہیں گئے۔

شرع علم

طبي خواص

اگر خار پشت کا پتا بدن کے اس حصہ پرل دیا جائے جہاں کے بال اکھاڑے گئے ہوں تو پھراس حصہ پر بال نہ پیدا ہوں گے۔اگر
اس کا پتا آتھوں میں بطور سرمہ کے استعمال کیا جائے تو آتھوں کی سفیدی کو تھیک کردے گا ادراگراس کے پتا کو بہت (برص) پر قدرے
گذھک کے ساتھ ملا کر لگا نمیں تو بہت زائل ہوجائے گا۔ادراگراس کا پتا تھوڑا سا پی لیا جائے تو جذا م سل اور زہر (پیچٹ (کوفائدہ ہوتا
ہے۔اگراس کے پتا کوروخن گلاب میں طل کر کے کسی بہرہ مختص کے کان میں ٹرکایا جائے تو انشاء اللہ اس کا بہرہ پن جا تارہ ہے گا۔ بشرطیکہ
اس علاج کوئی دن تک کیا جائے ۔۔۔ بی کا گوشت کھانے سے مندرجہ ذیل بتاریوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ جذا م سل اور تشخی ۔ اگراس کی چربی خون اور اس کے پنجہ کی بالش اس محفق کے جائے جو عورت سے صحبت کرنے کے قابل نہ ہوتو بالش کرنے ہے اس کی ہی کرور کی جائی رہے گا۔اگراس کی تی شہد کی شراب میں ملا کراس محفق کو پلائی جائے جو تی کے درد میں جتلا ہوتو انشاء اللہ اس کوفائدہ ہوگا۔اگراس کو سکھا کر سیاہ چے کے پانی کے ساتھ ہی لیس اور پھراس محفق کو پلائی جو تی کے درد میں جتلا ہوتو انشاء اللہ اس کوفائدہ ہوگا۔اگراس کو سکھا کر سیاہ چے کے پانی کے ساتھ ہی لیس اور پھراس محفق کو پلائی جو بھائی گئی ہواور ہراس سرکوکسی مجنوں یا مصروع یا کسی جو اس باختہ کے جسم پر لاکھایا جائے جو کسی انسان پر نہ چلائی گئی ہواور ہراس سرکوکسی مجنوں یا مصروع یا کسی جو اس باختہ کے جسم پر لاکھایا جائے اللہ اس کی یہ بیاریاں جائی رہیں گی۔

۔ اگر زندہ سیمی کے داہنے پاؤں کا ایک پارچہ (کلاا) اس فخص پر جوگرم دسرد بخار یعنی تپ لرزہ میں مبتلا ہواس کی بے خبری میں کسی کتان کے کپڑے میں لیٹ کراس کے بدن پرلٹا دیا جائے تو اس کا بخارجا تا رہے گا۔اگر سیمی کی دائنی آ کھے میں اوٹا کرتا ہے کے برتن مین رکھ کی جائے اور پھر جو بھی فخص اس کو بطور سرمداستعال کرے تو رات کے دفت بھی کوئی شے اس کی آ تکھوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی اور ہر چیزاس کواس طرح دکھائی دے گی جیے دن میں نظر آتی ہے چنا نچہاس کا استعال عاراور چالاک لوگ جیسے چور دغیرہ کرتے ہیں۔

اگراس کی بائیں آئھ تیل میں ابال لی جائے اور پھر اس ٹیل کو کسی شیشی میں بھر کر رکھ لیا جائے اور پھراس ٹیل میں ایک سلائی ڈبوکر کسی ایسے خض کوسونگھا دیا جائے جس کوسلانا (نیندلانا)مقصود ہوتو وہ خض فوراً سوجائے گا۔اگراس کے داہنے ہاتھ کے ناخنوں کی دھونی کسی بخاروا لے خض کودی جائے تو اس کا بخارختم ہوجائے گا۔

اگراس کی تلی پکا کرکھالے تو انشاء اللہ اس کو آرام آجائے گا۔ اگراس کا بتا پرانے تھی میں ملا کرعورت اس کی مالش کرے تو اس کا حمل ضائع ہوجائے گا۔ اس کا خون اگر کتے کے کاشنے کی جگہ پرلگایا جائے تو کافی سکون ملتا ہے۔ اس کا نمک پڑا ہوا گوشت (جس گوشت میں نمک ملایا گیا ہو ) داء الفیل (فیل پاک بیاری) اور جذام کو نافع ہے۔ اور جوشش فیز میں بستر پر چیشا ب کر لیتا ہواس کے لئے بھی بہت

فائده مندب-

اگراس کوشراب میں ملاکرا یے مخص کو پلایا جائے جو بیاری سے عاجز آچکا ہوتو اس کی بیاری شتم ہوجائے گی۔اگراس کا دل چوتھیا بخار والے کے بدن پراٹکا دیا جائے تو اس کا بخار جا تارہے گا۔اگرمجذوم کے بدن پراس کی چربی کی مالش کی جائے تو کافی فائدہ ہوگا۔ تعبیر

سیمی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر مندرجہ ذیل امور کی طرف دلات کرتی ہے:۔ مکر' دھوکہ بازی' بختس' کسی کوحقیر سمجھنا' میک دلی' جلدی غصر آنا۔ اور بعض اوقات اس کی تعبیرا سے کینہ وفساد پر دلالت کرتی ہے جس میں نوبت جنگ وجدال تک پہنچ جائے۔واللہ اعلم بالصواب

## القنفذ البحرى

قنفذ بحری : دریائی سیم قروی نے کھا ہے کہ دریائی سیمی کا اگلاحصہ خار پشت بری جیسااور پچھلاحصہ مجھلی جیسا ہوتا ہے۔اس کا گوشت نہایت عمرہ ہوتا ہے اور عسر البول کے علاج میں بے حدمفید ہے۔اس کے بال بہت زم ہوتے ہیں۔

#### القنفشة

قنفشة: ایک کیرے کو کہتے ہیں اس کودیہاتی لوگ خوب پہچانے ہیں۔ ابن سید ا نے ایسانی لکھاہے۔

## ألقهبي

هبى: قاف رفت بعض معزات نے كہا ہے كرز (ذكر) چكوركما ہاوربعض نے كہا ہے كتبى كرى كو كہتے ہيں۔

## القهيبة

قهيبة ايك پرنده بجومكم إياجاتا بريسفيداور سزرنگ كابوتا برابن سيدة نے كہا كريد چكورك فتم ميں سے ب

## القوافر

إ الو:ميندك كوكت بير-اس كابيان ضاد معجمه كي باب من ضفادع كعنوان عرر وكا ب-

## القواع

قواع قاف پرضمه بـ فركر (ز) فرگوش كوكت ين-

القوبع

قولع قاف برضمداورباء برفت ب-ایکسیاه رنگ کاپرنده بجس کی دم سفید جوتی ب-بیاپی دم کوسلسل بلاتار بتاب-

القوثع

قوقع: الرفق بي رشرم ع كوكت بي -اس كابيان باب الظاء من كرركيا-

القوق

قوق: قاف رضمه ب-ايك آبى راء عوكم بين جس كاردن لمي موتى ب-عباب مي ايماى لكهاب-

## قوقيس

ایک پرندہ فو قبس : قزوی گا کابیان ہے کہ یہ پرندہ ہندوستان میں پایاجا تا ہے۔ اس کا خاصہ یہ ہے کہ جب اس کو شہوت ہوتی ہواں کی جفتی کا وقت آتا ہے تو بیا ہے گھونسلہ میں بہت کی کلڑیاں اوسو کھا ہوا گھانس پھونس جمع کر لیتا ہے۔ پھر نراپی چوپی مادہ کی چونس سے رکڑتا ہے۔ یہاں تک کہ اس رکڑ ہے ایک آگ پیدا ہو کر گھانس پھونس میں لگ جاتی ہے۔ چنا نچھاس آگ میں دونوں جل کر خاکسر ہوجاتے ہیں۔ پھر جب بارش کا پانی ان کی راکھ پر پڑتا ہے تو اس پانی ہے اس راکھ میں کیڑے پیدا ہوجاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ان کیڑوں کے بال و پرنگل آتے ہیں اور پھروہ اپنے ماں باپ کی شکل وصورت اختیار کر لیتے ہیں۔ آخر کار جب یہ بچ بڑے ہوجاتے ہیں اور ان کی جفتی کا وقت آتا ہے تو یہ می جل کر راکھ بن جاتے ہیں جس سے پھر نے بچے پیدا ہوتے ہیں اور پیسلسلہ یونہی چلار ہتا ہے۔

قوقي

( مچھلی ) فوق ہے: پہلے قاف پرضمہ اور دوسرے قاف پر کسرہ ہے۔ یہ ایک عیب وغریب تم کی بحری مجھلی ہے اس کے سرپرایک نہایت طاقتور کا نثاہ وتا ہے۔ جس سے وہ اپنے وہمنوں کو ہلاک کرتی ہے۔ ملاحوں کا بیان ہے کہ جب اس مجھلی کو بھوک گئی ہے تو یہ کئی جانور پر جاگرتی ہے۔ جس سے وہ جانوراس کونگل جاتا ہے چنانچہ جب بیاس کے پیٹ میں پہنچ جاتی ہے تو اس کی آنتوں اور معدہ میں اپنا کا نثا مارنا شروع کر دیتی ہے جس سے اس جانور کوشد یہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ تڑپ تڑپ کر مرجاتا ہے۔ جب اس کو محسوس ہوجاتا ہے کہ وہ مر چکا ہے تو بیاس کا ہیٹ چرکا باہرنگل آتی ہے اور وہ مردہ جانوراس کی اور دیگر پائی کے جانوروں کی خوراک بن جاتا ہے۔ جب کوئی شکاری اس کا شکار کرتا جا جاتے ہیں اور اس کی خوا ہو ہی ہے جس سے شکاری بھی ڈوب جاتے ہیں اور اس کی غذا بن جاتے ہیں۔ ملاح گوگلہ خوداس کی کھال کے محادیتے ہیں۔ کوئکہ خوداس کی کھال کے ناائر نہیں کرتا ہے۔ قزوی نے ایسے بھی بیان کیا ہے۔

حيات الحيوان

قيدالاوابد

(شریف النسل گھوڑا) قید الاوابد: اس کوقیدالا واہداس وجہ سے کہتے ہیں کہ بیا پنی تیز رفتاری کی بناء پرشکاری جانوروں کواپنی گرفت سے نکلنے بیس ویتا یعنی کوئی بھی جانوراس سے تیز نہیں دوڑ سکتا۔ گرفت سے نکلنے بیس ویتا یعنی کوئی بھی جانوروں کو کہتے ہیں۔ چنانچہ امرائقیس شاعر کا قول ہے ''اوابد''و''حوش'' جنگلی جانوروں کو کہتے ہیں۔ چنانچہ امرائقیس شاعر کا قول ہے ''بمجود قید الاوابد ھیکل'' ایک کم اور مضوط گھوڑے کے ذریعے' جووحثی جانوروں کی قیدیعنی بیڑی ہے۔ یعنی ان کوآ کے نہیں بڑھنے ویتا۔

### قيق

"قیسق" (پہلے قاف پر کسرہ ہے) اس مرادایک پرندہ ہے جو جسامت میں فاختہ کے برابر ہوتا ہے۔ اہل شام اس پرندے کو "ابازریق" کہتے ہیں۔ یہ پرندہ لوگوں سے مانوس ہوتا ہے اور جلد ہی تعلیم وتربیت کوقبول کر لیتا ہے۔ تحقیق" باب الزاء "میں بھی اس کا تذکرہ گذر چکا ہے۔

ام قشعم

"ام قشعم" ( قاف كفته كساته )اس مرادشترم غ، كزى، بجو،شيرني وغيره بير-

## ابو قير

"ابوقيو"ابن اشروغير ان كهاب كماس عمرادايك معروف برنده ب\_

ام قیس

"ام قیس"اس سےمرادین اسرائل کی گائے ہے۔ تحقیق" باب الباء" میں اور" بب بعین" میں بھی اس کا تذکرہ گزرچکا ہے۔

## بابُ الكاف

الكبش

کیش: مینڈ ھے کو کہتے ہیں۔اس کی جمع اکبش اور کہاش آئی ہیں۔ ابوداؤ داورابن ملجہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں ذبی اُجہ کو دوسینگ، دار خصی مینڈ ھے جورنگ میں سفید ماکل میسیا ہی تھے ذرج فر مائے اور جب ان کوقبلہ رخ لٹایا تو آپ نے بیر آیت تلاوں نرمائی۔ " إِنِّي وَجُّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي دَفَطَرَ السَّمْوَاتِ وَالْاَرُضَ حَنِيُفًا وَّمَاأَنَامِنَ الْمُشُرِ كِيُنَ الى قوله وَانَامِنَ الْمُسُلِمِينَ". "

پر فرمایا" اللهم منک والیک من محمد و امتک بسم الله و الله اکبو "بیکهکران کے گلے پر چری پھیردی۔ عاکم فرماتے بین کہ بیصدیث بشرط سلم بچے ہے۔

ابن سعد نے اپنی طبقات میں روایت کی ہے کہ نبی علیدالسلام کو ہدید میں ایک ڈھال ملی جس پرایک مینڈ ھے کی تصویر بنی ہو فی تھی۔ آپ نے اس تصویر پراپنا دستِ مبارک رکھ دیا تو اللہ تعالی نے اس کو محوفر مادیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس ڈھال پرعقاب کی تصویر بنی ہوئی تھی جو آپ کو بری معلوم ہوئی۔ جب آپ سوکرا تھے تو دیکھا کہ اللہ تعالی نے اس کومحوفر مادیا ہے۔

سنن ابی داؤد وابن ماجہ میں حضرت ابو در دائٹ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے کئی ہی پروتی ناذل فرمائی اور حکم دیا کہ ان لوگوں ہے جو ماسوائے ( دین ) کے لئے فقیہ بنتے ہیں۔علم حاصل کرتے ہیں محراس پڑھل نہیں کرتے ،عمل آخر ہ کے ذریا ہو دی ہے دنیا طلب کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لئے مینڈ ھے کی اُون کے کپڑے پہنتے ہیں لیکن ان کے دن ایلوہ سے زیادہ شخ ہیں۔ آپ کہد دیں کہ دہ بھی کودھو کہ دے رہے ہیں اور جھے ہے فداتی کررہے ہیں لیکن میں ان پرایسی بلا مسلط کردوں گا کہ جس کے دفعیہ میں تھیم تھیم جس کے دفعیہ میں تھیم تھیم عاجز وجیران ہوجائے گا''۔

پیقی نے شعب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر اللہ علیہ وسلم نے شعب میں حضرت مصعب بن عمیر اللہ علیہ سامنے ہے آتے ہوئے دیکھا کہ وہ مینڈ ھے کی کھال پہنے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام ہے مخاطب ہو کرفر مایا کہ اس صحف کو دیکھواس کا دل اللہ تعالی نے منور فرما دیا ہے۔ ایک دن وہ تھا جب میں نے دیکھا تھا کہ اس کے والدین اس کو عمدہ سے عمدہ کھا تا کھلاتے تھے اور پلاتے تھے اور یہ ایسا فیمتی لباس پہنے ہوئے تھا جس کو دوسو درہم میں خریدا گیا تھا مگر اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس اس حال میں پہنچا دیا۔ اور بیتمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔

سے دسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ میں جورت کی البذاہ ارااجراللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہوگیا۔ ہم میں سے وہ بھی ہیں جوم گئے اورائے سے دسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ کم کے ساتھ بجرت کی ۔ لبذاہ ارااجراللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہوگیا۔ ہم میں سے وہ بھی ہیں جومر گئے اورائے اجر میں سے (ونیا میں) کچھ نہ کھایا اوران میں حضرت مصعب ہیں تھیں بھی ہیں۔ آپ غز وہ احد میں شہید ہوئے تو ان کو کفنانے کے لیے ایک پار چہ صوف (اون) کے علاوہ ہم کو کچھ وستیاب نہ ہوسکا۔ چنانچہ جب آپ کوشسل دے کر وہ اونی پارچہ (کپڑا) ان پر ڈالا گیا تو وہ اس قدرتک (چھوٹا) تھا کہ اگر ہم آپ کے پاؤں ڈھکتے تو سرکھل جاتا اوراگر سرڈھکتے تو پاؤں کھل جاتے۔ بید کھے کررسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے سے ان کا سرڈھک دواور ہیروں پر گھاس ڈال دواور ہم میں وہ بھی ہیں کہ جن کا کھل پختہ (کپ گیا) ہوگا اوراب وہ اس کوٹو ڑنے والے ہیں (اس کھل سے دہ فتو حات اسلامی مراد ہیں جوعہد خلافت میں حاصل ہوئیں)۔

قرآن ياك مين ميند هي كاتذكره:

قرآن پاک سیمینڈھے متعلق بیآیت کریمہ موجود ہے ''وَفَ مَدُیْنَاهُ بِلَدِبُحِ عَظِیْم '' یعنی اللہ تعالی نے معزت اساعیل علیہ السلام کے عض میں ذرج ہونے کے لئے جنت سے ایک مینڈ حابھیج دیا۔

اس كوعظيم اس وجه عي فرمايا كيا كيونكه "بقول حضرت ابن عباس" بيميندُ ها چاليس سال تك جنت من جرتا پرتا تها۔ كتب بين كريد

وہی مینڈ ھاتھا جس کو ہابیل نے نذر میں چڑھایا تھااوراس کی نذراللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوئی تھی۔

حعزت ابن عباس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ اگر حصرت اساعیل علیہ السلام کی قربانی حصرت ابراہیم علیہ السلام کے دسب مبارک سے تمام کو کافتے جاتی تو یہ بھی ایک سنت قائم ہو جاتی اور مسلمانوں کو اپنے فرزندان کی قربانی کرنی پڑتی ۔

اس بارے میں علاء کا اختلاف ہے کہ ذرج کا حکم حضرت اساعیل علیہ السلام کے لئے تھایا حضرت اسحاق علیہ السلام کے لئے۔ چنا نچے قرائن و دلائل سے میہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالی کا حکم قربانی حضرت اساعیل علیہ اسلام کے لئے ہی تھا۔ چنانچے اس سلسلہ میں علاء نے مندرجہ ذیل دلائل دیے ہیں۔

پہلی دلیل:۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت ذبح کے قصہ سے فراغت کے بعداوراس کے مصل دی ہے۔ چنانچے فرمایا'' فَبَشُو کَاهَا بِا مسحقَ وَمِن وُرَآءِ اِسْحَقَ یَعُقُوبَ ''بینی بشارت دی ہم نے حضرت سارہ کوالحق کی اور الحق کے بینے بیقوب کی۔ اب اگر حضرت الحق علیہ السلام کو ذبح مانا جائے تواس آیت پر (نعوذ باللہ) بیاعتراض وارد ہوسکتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت الحق کی پشت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وعدہ فرمایا تو پھران کو ذراع کرنے کا حکم دینے کے کیا معنی ؟

دوسری دلیل: یحیر بن کعب قرقی کابیان ہے کہ ایک بارا میرالموشین حضرت عربین عبدالعزیز نے ایک ایسے یہودی عالم ہے جو کہ مسلمان ہوگئے تقے اوراسلام میں پختہ ثابت ہوئے تقے دریافت فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوکس بیٹے کے ذریح کرنے کا تھم دیا گیا تھا اس نے جواب دیا کہ حضرت اساعیل علیہ السلام پھراس کے بعداس نومسلم یہودی عالم نے کہا کہ اے امیرالموشین یہودی اچھی طرح جائے:
جی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اساعیل علیہ السلام کے ذریح کرنے کا تھم دیا گیا تھا تگر یہودی محض مسلمانوں سے حسدر کھنے کی وجہ ہیں کہ حضرت اساحق کی طرف منسوب کرتے ہیں کیونکہ دو آپ کو اپنا باپ بچھتے ہیں۔

تیسری دلیل: حضرت اساعیل علیه السلام کے عوض میں جومینڈ ھا اللہ تعالی نے بھیجا تھا اس کے سینگ عرصے دراز تک خانہ کعبہ میں گئے رہے اوران پر بنی اساعیل یعنی قریش کا قبضہ تھا۔لیکن جب حضرت عبداللہ ابن زبیر اور تجاج بن یوسف کے درمیان جنگ ہوئی اور تجاج کی آتش بازی سے خانہ کعبہ میں آگ لگ ٹی تو دیگر سامان کے ساتھ ریسینگ بھی جل کرخا کستر ہو گئے ۔حضرت ابن عباس اورا مام معمی ان سینگوں کے چٹم دید کواہ متھے۔

چوقی دلیل: عرب کے مشہورادیب اصمعی کابیان ہے کہ میں نے ابوعمرو بن العلاء سے دریافت کیا کہ آیاذی حظرت اساعیل علیہ السلام تضمیل کا بیان ہے کہ میں اسلام علیہ السلام کو انہوں نے جواب دیا کہ اے اسمعی اتمہاری عقل کہاں جاتی رہی محفرت الحق کہ میں کب رہے۔البتہ محفرت اسمعی علیہ السلام شروع ہے تنجیر تک مکہ میں رہا در آپ نے بی اپنے والد ماجد کے ساتھ خانہ کعبہ کی تھیں گئی ہے۔ بیا نچویں دلیل: محمد بن الحق کا بیان ہے کہ جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام محضرت حاجرہ اور حضرت اساعیل علیہ السلام کود کی تصد فرماتے تو براق پرسوارہ وکرمکتہ المکر مربینی جاتے اور وہاں شام تک رہ کررات کوا ہے تھریعیٰ "جزون" واپس آجاتے۔

جب حضرت اساعیل علیدالسلام این والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیدالسلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے اور پاربررگوار کوان سے اللہ کی عبادت اوراس کی حدود کی تعظیم کے سلسلے میں جوامیدیں وابستہ تھیں ان کو پورا کرنے کی صلاحیت حضرت اساعیل کے اعد پیدا ہو اُن ایس کی نہ اوندی بیہوا کہ اے ابرا جم اساعیل کومیری راہ میں قربان کردو۔ بیٹھم آپ کوبذر بعد خواب دیا گیا۔ آپ نے ذی الحجہ کی آٹھویں شب میں بید یکھا کہ کوئی کہنے والا آپ ہے کہدرہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کواس بیٹے کے ذرح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب سے ہوئی تو دل میں بیر خیال پیدا ہوا کہ بیر خواب منجا ب اللہ ہے یا شیطانی وسوسہ ہے۔ ای وجہ ہے اس دن یعنی ۸/ ذی الحجہ کو یوم ترویہ یعنی یوم شک کہتے ہیں۔ پھر جب رات ہوئی تو وہی خواب آپ نے دوبارہ دیکھا۔ جب آپ سوکرا شھے تو آپ کو یقین ہوگیا کہ قربانی کا حکم اللہ ہی کی طرف ہے ہے۔ چنا نچہ اور کی الحجہ کو عرف کہنے کا بیسب ہے۔ اس یقین کے بعد آپ نے حضرت اساعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم اللہ ہی کی طرف ہے ہے۔ چنا نچہ کو یوم آخر جس کو قربانی کا دن کہتے ہیں۔ آپ نے حکم خداو تدی کی قبیل فرمائی اور اللہ رتعالیٰ کے قرزندار جمند کے وض میں ذرج کرنے کے لئے ایک مینڈھا بھیج دیا۔

فائدہ :۔ بخاری مسلم ٹرندی اورنسائی نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جا ئیں گے تو موت کو ایک سفید مینڈ ھے کی شکل میں جنت اور دوزخ کے درمیان لاکر کھڑا کیا جائے گا اور پھراس کو ذرخ کر دیا جائے گا۔ جنتیوں ہے کہا جائے گا کہ ابتم کوموت نہیں آئے گی اورتم ہمیشہ ہمنے میں رہو گاور پھر بید دوزخیوں ہے بھی کہا جائے گا کہ ابتم کوسدا کے لئے دوزخ میں رہنا ہے۔

موت کے مینڈ ھے کوذ نے کرنے والے حضرت بیخی بن ذکر یا علیہ السلام ہوں نگے اور بیرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگ میں زنج کیا جائے گا۔حضرت بیخی علیہ السلام کے اسم گرامی میں حیات ابدی کی طرف اشارہ ہے۔

مولف ''کتاب الفردوس' نے لکھا ہے کہ موت کے مینڈ ھے گوذی کرنے والے حضرت جیر، سل علیہ السلام ہوں گے۔ واللہ اعلم علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میں نے ابولیم کی کتاب''الحلیہ'' میں وہب ابن من بہ میں سوائح میں دیکھا ہے کہ ساتویں آسان پراللہ تعالیٰ کا ایک مکان ہے ممکان ہیں مومنین کی ارواح مرنے کے بعد جمع ہوتی ہیں۔ جب کوئی مومن مرکر یہاں سے وہاں پہنچتا ہے تو بیر وعیں اس سے ملئے آتی ہیں اور اس سے دنیا کے حالات معلوم کرتی ہیں۔ جیسے کوئی خض پر دلیں میں ہواور اس کے وطن کا کوئی خض اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اس سے اپنے گھر کے حالات معلوم کرتا ہے۔

اس کے وطن کا کوئی خض اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اس سے اپنے گھر کے حالات معلوم کرتا ہے۔

ایک عجیب عمل

یں بونی نے اپنی کتاب' اللمعة النور انبه' میں ایک عجیب رازی بات کلسی ہاوروہ یہ ہے کہ اگر کسی کوتل یاعذاب وغیرہ سے اپنی بان گا اندیشہ ہوتو اس کو جا ہے کہ و ماصل کرے اور پھراس کو گاندیشہ ہوتو اس کو جا ہے کہ و ماصل کرے اور پھراس کو گئے سنسان جگہ پر قبلدرخ کر کے جلدی ہے ذیج کر وے اور پوقت یہ دعا پڑھے ؛

'' اللّهم هَذَالَکَ وَمنکَ اللّهم هذَا فِدَانِی فَتَقَبَلُه ءُ مِنْی 'کین ذیج سے قبل بیا ہتما مضرور کرے کہ ایک گڑھا کھود کرتیار رکھے تا کہ اس مینڈھے کا تمام خون اس گڑھے میں جمع ہوجائے اور پھراس گڑھے کومٹی ہے اچھی طرح دبا دیاجائے تا کہ اس کا خون کی کے پاؤں کے بنچے نہ آئے۔ اس کے بعد اس کے گوشت کے ساٹھ جھے کرے سری اور پائے کیجی اور کھال وغیرہ بھی تقسیم کردے ۔ لیکن اس کے گوشت میں سے پچھ بھی نہ تو خود کھائے اور نہ اپنے اتلی وعیال ودیگر رشتہ واروں کو کھلائے۔ بونی نے لکھا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کے گوشت میں سے پچھ بھی اس کے سرے وہ بلائل جائے گی۔ یہ کمل متفق علیداور مجرب ہے۔

فائدہ ۔ اگر کوئی ڈرکامعاملہ (ندکورہ بالا سے کم درجہ کا ہو) ہوتو اس صورت میں ساٹھ مسکینوں کو پیٹ بھر کرعمہ وہم کا کھانا کھلائے اور بیدعا

" اللهم ان استكفى الامر الذي اخافه بهم هو لا ء و اسالك بانفسهم وارواحهم و عزائمهم ان تخلصني بما اخاف واحذر"

انشاءاللهاس عمل سے اس کی کلفت دور ہوجائے گی۔ بیمل بھی مجرب اور متفق علیہ ہے۔

مینڈھوں کومرغوں کی طرح آپس میں لڑانا حرام ہے۔ چنانچہ ابو داؤ دُتر ندی نے مجاہد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہائم کے درمیان لڑائی ہے منع فر مایا ہے۔

کتاب''الکامل''میں غالب بن عبداللہ جزری کی سوانح میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی جوصدیث مذکور ہے اس کے الفاظ میہ ہیں''ان السلّمه تسعالی ٰ لعن من یحوش بین البھائم ''اس صدیث شریف کی بناء پر علیمی نے تحریش (آپس میں لڑنے کو) حرام وممنوع قرار دیا ہے۔امام احدؓ کے اس بارہ میں دوقول ہیں یعنی تحریم اور کراہت۔

طبىخواص

اگر مینڈھے کا خصیہ تل کرا سی محفل ایا جائے جورات کو بستر پر پیشا ب کردیتا ہوتو اس کا ایسا کرنا بند ہو جائے گا۔ بشر طیکہ اس کے کھانے پر مداومت کرے۔اگر کو بی عورت عمر ولا دت میں مبتلا ہوتو مینڈھے اور گائے کی چربی آب گند نامیں ملا کرعورت کی اندام نہانی میں رکھی جائے تو انشاءاللہ بچہ آسانی ہے پیدا ہو جائے گا۔مینڈھے کا گردہ معذنسوں کے نکال کردھوپ میں سکھا کرروغن زرین میں ملاکر اس جگہ پر ملا جائے جہاں پر بال نہ آگتے ہوں تو اس جگہ بال نکل آئیں گے۔اگر مینڈھے کا پتا عورت کی چھاتیوں (پیتانوں) میں ملا جائے ودودھ لکانا بند ہوجائے گا۔

حضرت امام احمد بن عنبل نے باسناد سیجے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرق النساء کے علاج کے لئے عربی سیاہ مینٹہ ھے کی دم کی تعریف کی ہے کین یہ مینٹہ ھانہ بہت بڑا ہوا اور نہ بہت چھوٹا ہو بلکہ درمیانی ہو۔اور فرماتے سے کہ کہ اس کی دم کے تین جھے کہ کہ اس کی دم کے تین جھے کئے جا ئیں اور ایک حصہ کوروز اندا بال کر تین دن تک پیاجائے۔اس صدیث کو حاکم وابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور اس کے الفاظ میہ ہیں کہ ''رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرق النساء کی شفا (دوا) اس میں ہے کہ مینڈ ھے کی وُم لئے کراس کے تین جھے کئے جا ئیں اور پھریہ تینوں جھے ایک ایک دن (تین دن تک) روز اند نہار منہ دئے جا ئیں۔

عبداللطيف بغدادي كاكهنام كرييعلاج ان د مقانيوں كوزياده فائده ديتا ہے جن كويدمرض (عرق النساء) فتكى سے لاحق موامو

مينده هي وعلف حالات مين خواب مين ويكف كي تعير حب ويل ب: ـ

مردشریف القدر کیونکہ ابن آ دم کے بعد مینڈ ھااشرف الدواب ہے۔اس لئے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کے بدلہ میں اس کا رید دیا گیا تھا۔

۔ اگرکوئی فخض اپنے پاس (خواب میں) مینڈھے کا خصیہ دیکھے تو اس کی تعبیر ہیہ ہے کہ اس کو کسی شریف مرد کا مال حاصل ہوگا یا کسی شریف فخض کی لڑکی ہے اس کا نکاح ہوگا۔ اگر کوئی شخص بلاضرورت (خواہ تخواہ یعنی اس کو کھانے کی ضرورت نہ ہو ) خواب میں مینڈ ھاذر مجلس کے تعبیر ہیں ہے کہ وہ کسی بڑے فخض کر ہے تو اس کی تعبیر ہیں ہے کہ وہ کسی بڑے وہ کسی بڑے ہوں کے ہاتھوں (یعنی ظلم) سے نجات یائے گااورا گریا شخص خواب میں مینڈ ھے کو کھانے کی غرض سے ذکے کرے تو اس کی تعبیر ہیں ہے کہ وہ

تمام تفکرات والجھنوں سے نجات پا جائے گااورا گرخواب کوئی قیدی دیکھے تواس کوقیدے رہائی مل جائے گی اورا کریمی خواب کوئی مقروض دیکھے تواس کا قرض ادا ہوجائے گااورا گروہ بیار ہے تو اچھا ہوجائے گا۔ واللہ اعلم

## الكركند

کو کند: گینڈاکو کہتے ہیں۔علامددمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بی نے اساعیل بن محدالا میر کے ہاتھ کی بی ہوئی گینڈاکی ایک تصویرد یکھی ہے۔ گینڈ اجزائر چین وہند میں پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی لمبائی سوہاتھ اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے تین سینگ ہوتے ہیں۔ ایک سینگ اس کی چیٹانی پراور بقیہ ایک اس کے دونوں کا نوں پر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے سینگ بڑے مضبوط اور طاقت ور ہوتے ہیں اور بیا ہے سینگوں سے ہاتھی کو مارکراس کوسینگوں پرافعالیتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پرافعالیتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پرافعالیتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پرافعالیتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پرافعالیتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پرافعالیتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پرافعالیتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کے سینگوں پرافعالیتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پرافعالیتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پرافعالیتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پرافعالیتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پرافعالیتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پرافعالیتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پرافعالیتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پرافعالیتا ہے اور آرام سے میں میں سینگوں پرافعالیتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پرافعالیتا ہے اس سینگوں پرافعالیتا ہے اور آرام سینگوں پرافعالیتا ہے دولوں کی سینگوں پرافعالیتا ہے دولوں کو سینگوں پرافعالیتا ہے دولوں کی سینگوں پرافعالیتا ہے دولوں کو سینگوں پرافعالیتا ہے دولوں کے دولوں کے دولوں کو سینگوں کو سینگوں پرافعالیتا ہے دولوں کو سینگوں کو

گینڈے کا بچرائی ماں کے پیٹ میں چارسال تک رہتا ہے۔ جب ایک سال پورا ہو جاتا ہے تو بچرائی ماں کے پیٹ سے اپناسر باہر نکال لیتا ہے اور آس پاس کے درخت چر لیتا ہے۔ جا حظ نے کہا ہے کہ بیقول لغو ہے۔ پھر جب چارسال پورے ہوجاتے ہیں تو یہ ماں کے پیٹ سے نکل کربجلی کی تیزی ہے ماں سے دور بھاگ جاتا ہے تا کہ اس کی ماں اس کوچاٹ نہ سکے۔ کیونکہ ماں (مادہ) کی زبان پرایک بڑا موٹا کا نثا ہوتا ہے۔ اگر وہ بچرکوچاٹ لیتی ہے تو لھے بھر میں بچرکا کوشت ہڈیوں سے جدا ہوجاتا ہے۔

کتے ہیں کہ شاہان چین جب کسی کو تیزی ہے سزا دیتا چاہتے ہیں تو اس فض کو گینڈی (مونٹ گینڈا) کے ساسنے ڈلوا دیتے ہیں۔ چنا نچہ وہ چند کھوں میں اس کے تمام جم کوچاٹ کر ہڈیوں کے ڈھانچہ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ کرکند کوجا حظنے نے ''کرکدن'' لکھا ہے۔ اس کو حمار ہندی اور حریش بھی کہتے ہیں۔ یہ ہاتھی کا دغمن ہوتا ہے۔ اس کی جائے پیدائش بلاد ہندا ور نوبہ ہیں۔ اس کے سر میں ایک بڑا سینگ ہوتا ہے جس کے وزن کی وجہ سے یہ اپنا سر بہت زیادہ او پڑئیں اٹھا سکتا اور ہمیشہ اس کا سر جھکا ہوار ہتا ہے۔ یہ سینگ اس کے سریا چیشانی پر بہت ہی مضبوطی سے قائم ہوتا ہے اور اس کی نوک (سرا) بہت ہی تیز ہوتی ہے۔ اس سینگ سے وہ ہاتھی کا مقابلہ کرتا ہے اور ہاتھی کے دونوں دانت اس کے ساسنے کچھکا مذہبیں کرتے۔

اگر گیندے کے سینگ کو لمبانیمیلا دیاجائے تواس میں مختلف قتم کی تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ کہیں مورکی تصویر کہیں ہرن کی کہیں مختلف قتم کے پرنداور درخت اور کہیں آ دمیون کی شکلیں نظر آتی ہیں۔ کہیں صرف رنگ سیاہ وسفید نظر آتے ہیں۔ چنانچان عجیب وغریب نقوش کی بناء پراس کے سینگوں کی تختیاں بنا کران کو شاہی تختوں اور کرسیوں پرلگایا جاتا ہے اور سودا کرلوگ اس کے سینگ سے بنی ان تختیوں کو بہت کراں قیت پرفروخت کرتے ہیں۔

اہلی ہندکا کہنا ہے کہ جس جنگل میں گینڈا ہوتا ہے اس میں دور دور تک کوئی دوسرا جنگلی جانور نہیں رہتا۔ تمام جانوراس سے ڈرکر بھاگ جاتے ہیں۔ دیگر جنگلی جانور کم سے کم ہرست ہے سوفر سنگ کا فاصلہ اس کے مقام رہائش سے اپنی رہائش گاہ کے درمیان برقرار رکھتے ہیں۔ گینڈاانسان کا بھی شدید دخمن ہوتا ہے۔ چنانچہ جب بھی یہ کی انسان کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی تلاش میں لگ جاتا ہے اور جہ بسک اس کو ہلاک نہ کردے اس کوسکون نہیں ملتا۔ گینڈائی ایک ایساجانور ہے جس کے سبنگ دونوں جانب سے مشقر ق لیعنی ج ہے ، و ع ہوتے ہیں۔

فرع علم

ا الم شافعي كفتوى كم مطابق اس كا كعانا حلال ب يكرامام ابوصنيفة ويكر حضرات في اس كوحرام كهاب\_

طبىخواص

گینڈا کے سینگ کے سرے پر موڑ کے مخالف جانب ایک شاخ ہوتی ہے۔ اس کے خواص بڑے عجیب وغریب ہیں۔ اس کے شیخ ہونے کی علامت بیہ ہے کہ اگر اس میں جھا تک کر دیکھا جائے تو اس میں ایک گھوڑ ہے سوار کی صورت نظر آتی ہے۔ یہ چیز بہت قیمتی ہوتی ہے اور بادشاہ لوگ ہی اس کور کھ سکتے ہیں۔ اس کا خاصہ بیہ ہے کہ اس کے ذریعہ ہرضم کا عقدی (حابت یا تکلیف) حل ہوجا تا ہے۔ مثلاً اگر کوئی ورد قولنج کا مریض اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیے تو فوراً دردختم ہوجائے گا۔ اوراگر درد زہ میں جٹلاعورت اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیاتو فوراً ولادت ہوجائے گی۔ اوراگر اس کو تھوڑ اسا تھس کرمرگی والے مریض کو چلا دیا جائے تو وہ فوراً ہوش میں آجائے گا۔

اور جوفض اس کواین پاس رکھ وہ نظر بدے محفوظ رہے گااورا گر گھوڑے پرسوار ہوتو گھوڑ اس کو لے کرنے گرے۔اگراس کو گرم پانی

من ڈال دیا جائے تو وہ یانی فوری شنڈ اہوجائے گا۔

اگر گینڈا کی دا ہنی آنکھ کی انسان کے بدن پرائکا دی جائے تو اس کی تمام کلفتیں دور ہوجائیں گی اور وہ جن دسانپوں سے محفوظ رہے گا۔اس کی بائیں آنکھ تپ لرز ہیں نافع ہے۔اس کی کھال ہے ڈھالیں بنائی جاتی ہیں۔ چنانچیاس کی کھال سے بنی ڈھال پر کلوارا ٹرنہیں کرتی۔

26

ابوعر بن عبداللہ کتاب الام میں لکھتے ہیں کہ اہلی چین کا سب سے بڑھیا وقیمتی زیور گینڈے کے سینگ سے تیار ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں طرح طرح کے نقوش ہوتے ہیں۔ ان سینگوں کی پٹیاں بھی بنائی جاتی ہیں۔ اس کے سینگ سے بنی ایک پٹی کی قیمت چار ہزار مثقال سونے تک کہن جاتی ہے۔ اہلی چین کے نزدیک بیسونا سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ دہ سونے کے مقابلے میں اس کے سینگ سے ہے زیورات کو قیمتی بھیمتے ہیں اور سونے سے بیا ہے مگوڑوں کے لگام اور کتوں کی زنجیریں بنواتے ہیں .

کہتے ہیں کہ چینی لوگ سفیدرنگ مائل برزردی ہوتے ہیں ان کی ناک چیٹی ہوتی ہے۔ بیلوا گ ز ، کومباح کہتے ہیں۔اوراس فعل سےان لوبالکل اٹکار نہیں۔

جب آفآب برج حمل میں پینچتا ہے تو ان کے یہاں ایک تیو ہار (عید ) ہوتا ہے ان کی بیعید سات دن تک چلتی ہے اور ان سات دنوں میں بیخوب کھاتے ہیں۔ ان کی ولایت بہت وسیع ہے۔ اس میں تین سوشپر ہیں اور عجا ئبات کی کثر ت ہے۔

اس ملک یعنی چین کی آبادی کی ابتداءاس طرح ہوئی کہ عامور بن یافث بن نوح علیدالسلام نے سب سے پہلے یہاں نزول فر مایا ار رانہوں نے اور اُن کی اولا دنے بہت سے شہرآباد کے اور ان میں طرح طرح کے بجائبات رکھے عامور نے چین میں تین سوسال تک حکومت کی ۔اس کے بعد اس کالڑکا صابن بن عامور اس کی سلطنت کا مالک ہوا اور اس نے دوسو (۲۰۰) سے حکومت کی ۔ چنانچہای کے مام پراس ملک کا بام 'صین'' پڑھر اور بعد میں صین سے چین ہوگیا۔

صاین نے اپنے باپ عامور کی شکل کا ایک سوے کا نہیں بنوا کر ایک سونے کے تخت پر رکھوالیا تھااور اس کی رعایانے اس کی پرستش شروع کر دی۔ چنانچے صاین کے بعد جتنے بھی بادشاہ ہوئے۔انہوں نے بھی یہی طریقہ جاری رکھا۔ کہتے ہیں کہ صائبی ند ہب کے موجد

يهي لوگ تھے۔

کتے ہیں کہ چین کے عقب میں تا تکوں یعنی بر ہنداوگوں کی ایک قوم آباد ہے۔ان میں سے بعض تو اپنے بالوں سے اپنی سر پوشی کرتے ہیں۔لیکن بعض ایسے ہیں جن کے بال ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ بر ہندہی رہتے ہیں۔ان کے چبرے سرخ ہوتے ہیں اور ان کے بال سرخ وسفید ہوتے ہیں۔ان میں بعض فرتے ایسے ہیں جوسورج نکلتے ہی بھاگ کر عاروں میں داخل ہوجاتے ہیں اور غروب آقاب تک ان میں رہتے ہیں۔ان کی خوراک ایک بوٹی ارقتم کما ق (سانپ کی چھتری) اور بحری محجیلیاں ہیں۔

ان تمام تفسیلات کے بعد ابوعر نے اپنی کتاب میں یا جوج ماجوج کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مورضین کا اس پراجماع ہے کہ یا جوج ماجوج یافٹ بن نوح کی نسل سے ہیں۔آخیر میں ابوعر نے اپنی کتاب کواس حدیث پرختم کیا ہے:

'' کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی وعوت یا جوج ماجوج تک پیچنی تو آپ نے فرمایا کہ شب معراج کی ہرا گزر جب ان پر ہواتو میں نے ان کواسلام کی دعوت دی تھی مگرانہوں نے پچھے جواب نہ دیا''۔

تعير

گینڈے کی خواب میں و کیھنے کی تعبیر عظیم و جابر بادشاہ سے وی جاتی ہے۔واللہ اعلم

الكركي

(بڑی بطخ)السکو کی: قازیابڑی بطخ۔اس کی جمع''کرا گئ' آتی ہے۔اس کی کنیت' دریان' ابوعینا' ابوالعیز اور' ابوقیم اور ابواہشیم آتی ہیں۔ بیا لیک بڑا آئی پرندہ ہے۔اس کا رنگ خاکی ہوتا ہے اور اس کی ٹانگیس پنڈلیوں سمیت کمبی ہوتی ہیں اس کی مادہ جفتی کے وقت بیٹھتی نہیں اور زومادہ اس کام سے بہت جلد فارغ ہوجاتے ہیں۔

یہ پرندہ رؤ ساکے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ پیر طبعاً بہت چو کنااور پاسبان واقع ہوا ہے۔ چنا نچہ یہ پاسبانی (پہرہ داری) کا فرض باری باری انجام دیتا ہے۔ جس کی باری ہوتی ہے وہ آ ہستہ آ ہستہ گنگنا تار ہتا ہے تا کہ دوسروں کومعلوم رہے کہ وہ اپنا فرض (پہرہ داری) انجام دے رہا ہے۔ جب ایک کی باری (پہرہ دینے کا وقت) ختم ہوجاتی ہے تو دوسرا نیند سے بیدار ہوجاتا ہے اور بالکل ای طرح پہرہ دینے لگ جاتا ہے۔

بیان پرندوں میں ہے ہے جوموسم کے اعترارے اپنی رہائش تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ چنانچے میگرمیاں کسی مقام پراورسردیاں کی دوسرے مقام پرگزارتے ہیں اور بعض دفعہ بیقل مکانی کرنے کے لئے ہزاروں میل کاسفر کرتے ہیں۔ان میں سے پچھالی قسمیں بھی ہیں جو پورے سال ایک جگہ ہی رہتی ہیں۔

قاز (بڑی بطخ) کی خلقت میں تناصر (ایک دوسرے کی مدوکرنا) بہت پایاجا تا ہے۔ بیطیحدہ پرواز نہیں کرتمی ۔ بلکہ ایک قطار بائدھ کر (جس کوڈار کہتے ہیں) ایک ساتھ اڑتی ہیں۔اس ڈار میں ایک قاز بطور رئیس سب سے آگے رہتی ہے۔ باقی سب اس کے پیچھے چیھے رہتی ہیں۔ پچھ عرصہ تک بہی تر تیب قائم رہتی ہے گروقنا فو قنا بدلتی رہتی ہے اور مقدم کی ڈیوٹی بھی پاسبانی کی طرح باری باری انجام دی جات ہے جی کہ جونٹر وع میں سب سے آگے ہوتی ہے دہ تبدرت کس سے پیچھے ہوجاتی ہے

كتے بيں كة قاز كى سرشت ميں يد بات بھى موجود ہے كہ جب اس كے مال باب بوڑ نصے ہوجاتے بيں توان كى اولا دان كى معين و

مددگارہوتی ہے۔ چنانچابوالفتح کشاجم نے اس میں پائی جانے والی اس عادت کی اس طرح مدح کی ہے۔ چنانچہوہ اپنے لڑکے کو مخاطب کرکے کہدد ہاہے

اتخذفي خلة الكراكي اتخذفيك خلة الوطواط

تو میرے لئے قازی عادت اختیار کراور میں تیرے لئے وطواط یعنی چگاوڑ کے عادت اختیار کروں گا۔

انا ان لم تبرني في عناء فبرى ترجو جواز الصراط

اگرٹو میرے ساتھ بھلائی نہیں کرے گا تو جھ کورنج ہوگا اورا گر بھلائی کرے گا تو ( قیامت کے دن ) تو بل صراطے گزرنے کی اُمید کرسکتا ہے۔

قاز بسااوقات زمین پرایک ٹانگ ہے کھڑی رہتی ہےاوراگراٹی دوسری ٹانگ زمین پررکھتی بھی ہے تو بہت آ ہتہ ہے رکھتی ہے مباداوہ زمین میں ندھنس جائے۔

بادشاه اورامراءمصرقاز کے شکار میں بہت غلواور مال زیادہ خرج کرتے ہیں۔

فائدہ:۔ این الجی الدنیا اور دیگر محدثین حضرات نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی سندے بیصد یہ فقل کی ہے۔ '' حضرت ابوذر ' فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وضی کیا کہ آپ کو یہ کیے معلوم ہوا کہ آپ نبی ہیں اور اس علم کے آپ کے پاس کیا ذرائع سے ؟ تو حضورا قد س سلی اللہ علیہ و فرمانے کی اس کو در از مین و حضورا قد س سلی اللہ علیہ و فرمانے میں اللہ علیہ و فرمانے میں اللہ علیہ و قراب کے در میان معلق اللہ علیہ و فرمان میں ہے ایک نے دو سرے ہا کہ کیا ہی و وضی ہیں؟ اس کے دفتی نے جواب دیا کہ ہاں بہی و آساں کے در میان معلق اللہ علیہ سے مانی ہے ایک کہ ان کا (ان کی امت کے ) ایک سردے وزن کرو ۔ چنا نچہ ہے کو تو الا گیا تو میں ہماری اترا۔ پھر جھے کو دن کرو ۔ چنا نچہ ہے کو تو الا گیا تو میں ہماری اترا ۔ پھر جھے کو دن کرو ۔ چنا نچہ ہے کو تو الا گیا تو میں ہماری بار میر ابلا ان کی ہماری بار میر ابلا ان کی ہماری بار میر ابلا ان کا ہم جو ایک کیا گیا اور دل بار میر ابلا ان کی ہماری و دن کرو ۔ چنا نچہ ہما ہوا نون خارج کردیا گیا ۔ پھر اس نے دوسرے سے کہا کہ ان کے شکم کو خوب ما مجھواور ان کے دل کو کہ بی کو بھر کے دھو ڈالو ۔ چنا نچہ جسب بھرا ہے کہ دیا گیا ۔ پھر اس کے دوسرے سے کہا کہ ان کے شکم کو خوب ما مجھواور ان کے دل کو کر کے دھو ڈالو ۔ چنا نچہ سبب پھراس نے حسب بھا ہے کہ درکھ کی گا کہ ان کے شکم دیا گئے دیا ہے اور (جیسا کہ تم دیکھ چکے ہو) میں سے جلے گئے ۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اس حدیث نے یہ پہتہ چاتا ہے کہ اس واقعہ نے پہلے مہر نبوت آپ کے جمم مبارک پرنہیں تھی۔اس مہر نبوت کے بارے میں کہ یہ کس طرح کی تھی علاء کرام کے ہیں اقوال ہیں۔کوئی کہتا ہے کہ وہ تچھنے جیسا نشان تھا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کے اردگر دخل تھے اور ان پرسیاہ بال تھے۔کی نے کہا ہے کہ وہ سیب کی شکل وصورت کی تھی اور اس پرکلمہ لا کالے آلا اللّٰہ نہ مقعد اور اس پرکلمہ لا کالے اللّٰہ اللّٰہ نہ کہ اور اس پرکلمہ لا کالے اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ نہ کہ اور اس پرکلمہ لا کہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ نہ کہ اور اس برکلمہ اور اتھا۔

شرعي حكم

(بڑی بطخ) کا کھانا سب کے نزدیک جائز ہے۔

ا وطاط بعنی چگاوڑ پرواز کے وقت اپنے بچول کوا پے جم سے چمٹائے رہتی ہے۔

طبىخواص

قاز کا پتا قراع (مخباین) کے لئے بہت نافع ہے۔اگراس کا پتااور دماغ زین میں ملاکراس مخف کے دماغ میں ڈالا جائے جس کو نسیان (جس کی یا دواشت چلی گئی ہو) تو اس کوتمام بھولی ہوئی ہا تیں یادا ً جا کیں گی۔اگر کسی کی بیخواہش ہوکہاس کے بدن پر ہالکل بال نہ انگیس تو اس کو چاہیے کہ تھوڑ اساذ راری (ایک قسم کا مرغ) کا گوشت اوراس کے ہم وزن قاز کی ہڈی کا گودالے کرآپس میں اچھی طرح ملاکراس جگہ دگائے جہاں بال ذکلنا مطلوب نہ ہواس عمل ہے بال نہیں نکلیں گے۔

تعبير

۔ قازوں کا مالک بن گیا ہے یااس کوکس نے بہت می قازیں ہے جو سکین اورغریب ہو۔اوراگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت سے قازوں کا مالک بن گیا ہے یااس کوکس نے بہت می قازیں ہیہ کر دی ہیں تو اس کی تعبیر مال کا حصول ہے اوراگر کو کی فخص خواب میں قاز کو کچڑ ہے تو وہ ایسی قوم کا صبر ( داماد ) ہے گا جو بدخلتی ہوں گے۔

الكروان

کووان: بفتح الکاف والراء المجمله \_اس کامونث "كروانه" اور جمع" كروان" كاف كىكر و كےساتھ آتى ہے ـ بيدبط كى طرح ايك پرنده ہے جورات بجرنبيں سوتا \_اس كارنگ بجورا ہوتا ہے \_اوراس كى چونچ لمبى ہوتى ہے ـ كروان كے معنی نيند كے ہيں ـ چنانچاس كانام اس كى ضد ہے ـ كيونكہ بيا ہے نام كے برعكس رات بجرنبيں سوتا \_

طرفه شاعر کے ان اشعار میں کروان کا تذکرہ آیا ہے اور یہی اس کے قبل کا سبب تھاجس کا مختصر حال لفظ قنیر (چنڈول) کے تحت گزر

-6

طرفه ثاع کے اشعاریہ ہیں:۔

لنا يوم الكروان يوم لعوم الكروان يوم

ہمارے گئے ایک دن اور ایک دن کروان کے لئے بھی ہے گر کروان اور ہم میں بیفرق ہے کہ وہ خشک میدانوں میں اڑجاتے ہیں گر ہم نہیں اڑ سکتے۔

> فاما یومهن فیوم سوء تطاردهن بالعرب الصقور مرکروانوں کادن برادن ہے کونکہ صقور (شکاری پرندے) ان کوائر کر بھگا دیتے ہیں۔

واما يومنا فنظل ركبا وتوفا ما نحل والانسير

لیکن ہمارادن ہمارے لئے ایسامنحوں ہے کہ ہم اونٹوں پرسوار برابر کھڑے رہتے ہیں 'نہ ہم اتر ہی سکتے ہیں اور نہ جاہی سکتے ہیں۔ چونکہ ان اشعار میں در پر دہ عمر دبن الہند کی طرف اشارہ تھا اس نے طرفہ اور ملتمس کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرلیا تھا۔ چنا نچہ اس نے ایک خطامتمس کواورا کیک طرفہ کو دیا اور تھم دیا کہ وہ ان خطوں کو اس کے عامل مکعمر کے پاس لے جا کیں۔

ان خطوں میں اس نے ان دونوں کوزندہ در گور کرنے کی ہدایت مکعبر کودی تھی ٹیم ملتمس تو خط کامضمون جان کرنچ عمیا مگرطرفہ ماراعیا اوراس طرح ملتمس کا خط عرب میں ضرب المثل بن عمیا۔

چنا نچسنن ابی داؤد میں (کتاب الزکاۃ کے آخیر میں) اس خطاکا ذکر آیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دو قض (جن کے نام عیینہ بن حصن الغو اری اور اقرع بن حابس جمیعی نے )رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ہے کوئی حاجت طلب کی۔ چنا نچہ محضور صلی الله علیہ وسلم نے ان کی حاجت پوری کرنے کا حکم فر مایا اور اس بارے میں خطوط کھوا کران دونوں کے حوالے کردیئے۔ اقرع نے تو اپنا خط لے کراپنے محامہ میں لیسٹ لیا اور اپنی قوم کی طرف چل دیا۔ لیکن عینیا پنا خط لے کر آپ کی خدمت میں پھر پہنچا اور کہنے لگا کہ اس جمد ا آپ کی خدمت میں کیا لکھا ہے؟ چنا نچہ کہ اس کی مثال تو وہی ہوئی جو متن کہ میں آپ کا خط لے کر آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس محضوم بیں کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ چنا نچہ اس کی مثال تو وہی ہوئی جو متن کی کھرے راپ کے اس پر آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس محض کے پاس اس قدر ہو کہ جو اس کو دوسروں سے سوال کر سے تو ایسا محض اپنے جن میں دوز نے کی آگ کی کھڑے کرتا ہے۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اوہ کیا چواس کو سوال کے متنفی کر دے۔ آپ نے جواب دیا کہ اس قدر کھانا جو اس کے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اوہ کیا چواس کو سوال سے مستغنی کر دے۔ آپ نے جواب دیا کہ اس قدر کھانا جو اس کے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اوہ کیا چواس کے صحابہ نے عرض کیا کہ ہو۔

ضربالامثال

اہلی عرب بولتے ہیں'' اجب میں کسووان ''بعنی کروان سے زیادہ ڈر پوک۔ بیمثال اس دجہ سے کہ جب شکاری کروان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے۔''اطوق کووان النعام فی القوی'' تو کروان زمین پراُتر آتی ہےاور شکاری اس کو کپڑاڈال کر پکڑلیتا ہے۔ طبی خواص

قزویی نے لکھا ہے کہ کروان کا گوشت اور چر بی کھانے سے قوت باہ میں عجیب تحریک پیدا ہوتی ہے۔

# الكلب

سک: کما کو کہتے ہیں۔ مؤنث کے لئے ''کلبة''استعال کرتے ہیں اوراس کی جمع اکلب وکلاب آتی ہیں۔ ابن سیدہ نے ایسانی کصا ہاور کلاب آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ایک فخص کا تام ہے۔ پورا شجرۂ نسب یوں ہے:۔

" محمد علی بن عبدالله بن عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن قضى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوى بن عالب بن فهر بن ما لك بن نضر بن كناف بن خزيمه بن مدركه ابن اياس بن مصر بن نزار بن معد بن عد نان "\_

کتانہایت مخنتی اور وفا دار ہوتا ہے۔اس کا شار نہ سہاع ( درندوں ) میں اور نہ بہائم ( مواشی ) میں ہے بلکہ بیان دونوں کے بین بین ایک خلق مرکب واقع ہوا ہے۔ کیونکہ اگر اس کی طبیعت درندوں جیسی ہوتی تو بیانسانوں سے مانوس نہ ہوتا اورا گر اس کی طبیعت میں ہیمیت ہوتی تو میکوشت نہ کھا تا لیکن حدیث شریف میں اس پر بہیمہ کا بی اطلاق ہوا ہے۔

کتے کی دوفتمیں ہیں؟۔(۱)صلی (۲)سلوقی سلوقی مسلوق کی طرح منسوب ہے جو یمن مین ایک شہر کا نام ہے۔لین باعتبار طبیعت دونوں فتمیں برابر ہیں۔ کہتے ہیں کہ کتے کواحتلام اور کتیا کوچش ہوتا ہے۔کتیا ساٹھ دن میں اور بعض اوقات ساٹھ ہے بھی کم دنوں میں بیاحتی ہے۔اس کے بچے پیدائش کے وقت اند ھے ہوتے ہیں اور پیدا ہونے کے بارہ دن بعدان کی آٹکھیں کھلتی ہیں۔

نرمادہ ہے بل صد بلوغ کو پہنچ جاتا ہے۔ مادہ کو ایک سال پورا کرنے کے بعد شہوت ہوتی ہے اور بعض اوقات اس ہے بھی کم مدت میں اس کو شہوت ہونے گئی ہے۔ جب کتیا مخلف رنگ کے کتوں ہے ہم جفت ہوتی ہے تو اس کے بچوں میں سب کتوں کا رنگ آ جاتا ہے۔ کتوں کے اندر نشانا ہے قدم کے بیچھے چلنے اور بوسو تکھنے کا جو ملکہ ہے وہ دوسر ہے جانوروں میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر پکھ خرابیاں بھی ہیں وہ بید کا تاریخ کو شت ہے زیادہ پہند ہے۔ چنا نچے بیدا کشر گندی چیزیں بی کھاتا ہے تھی کہ بعض دفعہ اپنی کی ہوئی نے کو بھی دوبارہ کھالیتا ہے۔ کتے اور بچو میں بڑی عدادت ہے۔ اگر چاند ٹی رات میں کتا کی بلند مقام یا مکان پر ہواور اس کی پر چھائیں پر کو گاقدم پڑجائے تو کتا ہے۔ اگر کتے کو بچوکی چربی کی دھوئی دے دی جائے تو کتا بھوکا تھا ہے۔ اگر کتے کو بچوکی چربی کی دھوئی دے دی جائے تو کتا ہے۔ اگر اس بی جو کئیں گے اور پڑھا کریں گے۔

کتے کی طبیعت میں میہ بات بھی عجب ہے کہ میہ بڑے اور وجیہدلوگوں کا اگرام کرتا ہے اروان پر بھونکا نہیں اور بعض اوقات ان کو کھے کررائے ہے بھی ہٹ جاتا ہے۔ مگر کا لے اور غریب لوگوں خاص طور سے میلے کچیلے کپڑے بہتے ہوئے انسانوں پرخوب بھونکا ہے۔ کتے کی فطرت میں میہ بجیب بات ہے کہ دم ہلاتا اپنے مالک کو راضی رکھنا۔ اس سے مجت والفت ظاہر کرنا بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے۔ کتے کی فطرت میں میہ بجیب بات ہے کہ دم ہلاتا ہوا چلاآتا ہے۔ کتے کے دانت انہائی تیز ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کو بار بار دھتکار کر پھر بلایا جائے تب بھی میڈور آدم ہلاتا ہوا چلاآتا ہے۔ کتے کے دانت انہائی تیز ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کتا غصے کی حالت میں پھر پراپ وانت مار دے تو پھر میں بھی تھس جا کیں۔ مگر جب میا ہے مالک یا کسی دیگر محف سے مانوس ہوجاتا ہے کہ آدی کو اس سے خوب کھیل جی کھیل میں بھی کہ بھی وہ اپنے مالک کی ٹا تک یا ہاتھ کو منہ سے پکڑ لین ہے مگر اس قد رنزی سے پکڑتا ہے کہ آدی

کتے میں تا دیب تعلیم وتلقین قبول کرنے کا جو ہرموجود ہے بیتعلیم کو بہت جلد قبول کر لیتا ہے خی کہ اگر اُس کے سرپرچراغدان رکھا ہوا ہواورالی حالت میں اس کے سامنے کھانے کی کوئی چیز ڈال دی جائے تو وہ مطلق النفات نہیں کرے گا۔ ہاں اگر اس کے سرے چراغدان ہٹالیا جائے تو وہ ضروراس کھانے کی طرف متوجہ ہوگا۔

پچھ خاص دنوں میں کتے کوامراض سوداوی لاحق ہوتے ہیں۔اس کے اندرا یک قتم کا جنون جس کو ہڑک کہتے ہیں 'عارض ہوتا ہے۔ اس مرض کی علامات سے ہیں۔ دونوں آئکھوں کا سرخ ہو جانا اور ان میں تاریکی چھا جانا' کا نوں میں استر خاء پیدا ہو جانا'زبان کا لئک جانا'رال کا بکثرت بہنا' تاک کا بہنا' سر کا نیچے لئک جانا اور ایک جانب کو ٹیڑھا ہو جانا'ؤم کا سیدھا ہو کر دونوں ٹانگوں کے درمیان آجانا' جلنے میں لڑکھڑانا۔

مِزْک (جنون) کی حالت میں کتا بھوکا ہوتا ہے گر کچھ کھا تانہیں۔ پیاسا ہوتا ہے گر پانی نہیں پیتا اور بعض اوقات پانی ہے بہت ڈرا تا ہے ٹنی کہ بھی بھی پانی کے خوف سے مربھی جاتا ہے۔ جنون کی حالت میں جب کوئی بھی جاندار شے اُس کے سامنے آتی ہے۔ یہاس کوکاٹ کھانے کو دوڑتا ہے ایسی حالت میں صحت مند کتے بھی اس ہے بھا گئے گئتے ہیں اور کوئی کتا اس کے قریب نہیں جاتا اور اگر بھی بھولے ہے کوئی کتااس کے سامنے آبھی جاتا ہے قومارے ڈرکے اپنی ڈم دبالیتا ہے اوراس کے سامنے بالکل ساکت ہوجاتا ہے۔ اگر پاگل کتا کسی انسان کے کاٹ لیتا ہے قو وہ مختص امراض، ردبید میں گھرجاتا ہے اور ساتھ ساتھ کتے کی طرح پاگل بھی ہوجاتا ہے۔ اور کتے کی طرح انسان کو بھی بہت پیاس لگتی ہے گر پانی نہیں پتیا اور پانی ہے کتے کی طرح ہی ڈرتا ہے اور جب بیمرض کسی مختص پر پوری طرح مشخکم ہوجاتا ہے تو اس وقت اگر مریض پیشا ہے کرتا ہے تو اس کے پیشا ب میں کوئی چیز چھوٹے چھوٹے پلوں کی صورت میں خارج ہوتی ہے۔

صاحب''الموجز فی الطب''(نام کتاب( کا قول ہے کہ ہڑک جذام کی طرح ایک قتم کی بیاری ہے جو کتوں' بھیڑیوں' گیدڑوں' نیولوں اورلومڑیوں کو عارض ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بیاری گدھوں اوراونٹوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ باؤ لے کتے کا کا ٹاسوائے انسان کے ہر پہنفس کو مارڈ الٹا ہے کیونکہ انسان تو بسااو قات علاج کرنے ہے بچ بھی جاتا ہے گردیگر جانو زمیس بچتے۔

قزویٰ نے عبائب المخلوقات میں لکھا ہے کہبلب کے علاقہ میں کسی بھی ایک کنواں ہے جس کو ' بیئر المکلب'' کہتے ہیں۔اس
کے پانی کا پین خاصہ ہے کہ اگر سگ گزیدہ اس کو پی لیتا ہے تو اچھا ہو جا تا ہے۔ یہ کنواں مشہور ہے۔ قزوی فی فرماتے ہیں کہ جھے کو اس بہتی کے
رہنے والے بعض اہخاص نے اطلاع دی ہے کہ اگر چالیس دن گزرجانے سے پہلے تی پہلے کوئی مریض اس کا پانی پی لیتا ہے تو اچھا ہو جا تا
ہے اور اگر چالیس دن گزرجا کیں اور اس کے بعد اس کنو کی کا پانی ہے تو پھر کوئی فاکدہ نہیں ہوتا۔ اس بہتی کے لوگوں نے بید بھی بیان کیا
کہ ایک مرتبہ ہڑک کے تین مریض ہماری بہتی میں آئے۔ ان میں دومریض تو ایس ہتھ کہ انہوں نے چالیس دن کی مہلت پوری نہیں کی
تھی اور ایک ایسا تھا کہ وہ چالیس دن کی مدت پوری کرچکا تھا۔ چنا نچھان قدن ہوا اور وہ مرکیا۔
تو اجھے ہوگے مگر جومریض چالیس دن کی مدت پوری کرچکا تھا۔ چنا نچھان قدنہ ہوا اور وہ مرکیا۔

سلوتی کئے کی عادت ہے کہ جب وہ کسی ہرن کو پاس سے یادور سے دکھے لیتا ہے تو اس کو بیشنا خت ہوجاتی ہے کہ ڈار (قطار) میں انگا کون سا ہے اور بید کہ ان میں کتنے نراور کتنے مادہ ہیں۔ بید بات کتوں کوان کی چال سے معلوم ہوجاتی ہے۔ کئے کی ایک خاصیت بیجی ہے کہ وہ مردہ اور بے ہوش انسان کی بھی شناخت کر لیتا ہے۔ چنا نچے اہل روم اپنے مردہ کواس وقت تک فن نہیں کرتے بہ بتک کہ دہ کسی کے سے اس کی تقعد بی نہیں کر الیتے۔ مردہ کوسونگھ کرکتے کے پیش نظر پچھا کی علامات آ جاتی ہیں کہ جس سے اس کو معلوم ہوجا تا ہے کہ بیانسان مردہ یااس کو کوئی تکچاری (از قتم سکتہ یا بے ہوشی) لاحق ہوگئی ہے۔

کتے ہیں شخص کا پید ملکہ سلوق کتے گی اس تم میں پایا جاتا ہے جس کو قلطی کتے ہیں۔ یہ کناؤیل ڈول میں اور ہاتھ پاؤں میں بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کوھینی (چینی) کہتے ہیں ۔ سلوقی کنا دوسرے کتوں کے مقابلہ میں بہت جلد تعلیم قبول کرلیتا ہے جبکہ تیندوے کا مقابلہ اس کے برعکس ہے۔ کالاکتا دوسرے کتوں سے زیادہ بے مبرا (عجلت پہند) ہوتا ہے۔

كة كاحديث ين تذكره:

محدین طف مرزبان کی کتاب 'فسط الکلاب علی کثیر معن لبس الشیاب ' میں بسلمہ جدو پدر عمروبن شعیب سے یہ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ مقتول فض نظر پڑا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کسے مارا گیا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس فض نظر پڑا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کسے مارا گیا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس فض نے بی زہرہ کی بحریوں پر ملمہ کیا اوراس کو نے بی زہرہ کی مقرد کردہ پہرے دار کتے نے اس پر تملمہ کیا اوراس کو ہلاک کردیا۔ یہ بین کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی خض اپنی جان سے تو گیا ہی ساتھ ساتھ اپنی دیت بھی کھو میٹھا۔ علاوہ ازیں اس

نے اپنے رب کی بھی نافر مانی کی اور اپنے بھائی کی خیانت بھی کی۔ لہذااس سے اچھاتو کتابی رہا۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں گدامانت دار کہ رفیق خائن ہے بہتر ہے۔ چنا نچاس کی مثال یہ ہے کہ حرث بن صحصہ کے کھی دوست سے جو ہروفت اس کے ساتھ رہتے تھے اور دن رات اپنی محبت والفت اس پر ظاہر کرتے رہتے تھے۔ چنا نچے حرث بھی ان پر بہت مہر بان تھا اور ان کو بہت چاہتا تھا۔ ایک و فعہ کا ذکر ہے کہ حرث نے شکار کا ارادہ کیا اور اپنے ان دوستوں کے ہمراہ شکار کو چلا گیا گراس کا ایک دوست اس کے ساتھ نہ گیا اور اس کے گھر پر بی رہ گیا۔ گھر پر رہنے والے اس دوست نے جب دیکھا کہ حرث اور دیگرا حباب شکار کو جا چکے اور اب میدان خالی ہے تو وہ حرث کی بیوی کے پاس پہنچا اور اس کے ساتھ کھانا کھایا اور شراب نوشی کی ۔ پھر دونوں ہم آغوش ہوکر لیٹ رہے سرتھ کے بیا کہ اس کے ماکھ کی بیوی غیر کے ساتھ ہم آغوش ہوتو اس نے ان پر حملہ کر دیا اور دونوں کو بیان سے مارڈ الا۔ چنا نچہ جب حرث کھر والی آیا اور دونوں کو ایک جگہ مرا ہواد یکھا تو اس پر ھیقت حال منکشف ہوگئ اور اس کی زبان پر ماشار جاری ہوگئے۔

بیا شعار جاری ہوگئے۔

وما زال پرعی ذمنی ویحوطنی ویحفظ عرسی والخلیل یخون ''کتے گی توبیثان ہے کہ وہ میری ذمہ داری کی رعایت کرتا اور مجھے احتیاط دلاتا رہے لیکن دوست کی بیحالت ہے کہ وہ میرے ساتھ خیانت کامعاملہ کرے۔''

فيا عجبا للخل يهتك حرمتي ويا عجبا للكلب كيف يصون

''لپن ایے دوست پرتعجب ہے جومیری بے جمعیری کے اورا سے کتے پرتعجب ہے کہ کیے اس نے میری آبر و کی حفاظت کی' امام ابوالفرج ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مخف سنر کو لکلا۔ راستہ میں اس نے کسی جگہ ایک قبد دیکھا جو بہت ہی خوبصورت تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ اس کی تغییر بڑے سلیقہ ہے گئی ہے۔ اس قبہ پر بیرعبارت کندہ تھی'' جو مخف اس قبہ کی تغییر کی وجہ دریافت کرنا جا ہے وہ جاکراس گاؤں میں دریافت کرے''۔

بنانچودہ فخض اس گاؤں میں گیا اور لوگوں سے اس قبد کی تغییر کی وجد دریافت کی مگرکوئی نہ بتا سکا۔ آخر کار معلومات کرتے کرتے اس کو ایک ایسے فخص کاعلم ہوا۔ جس کی عمر دوسو برس تھی۔ بیصا حب ان کے پاس گئے اور ان سے قبد کے متعلق دریافت کیا تو اس ضعیف العرفخص نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سناتھ اکر اس گاؤں میں ایک ملک (زمیندار) رہتا تھا اور اس کے یہاں ایک کتا تھا جو ہروقت اس کے ساتھ درہتا تھا اور کی بھی وقت اس سے جدانہیں ہوتا تھا۔

ایک دن وہ ملک (زمیندار) کہیں سیر کرنے گیا اوراپ کتے کو گھر پر ہی با عمدہ گیا تا کہ وہ اس کے ساتھ نہ جا سکے اور چلے وقت اپنے باور چی کو بلا کر ہدایت کی کہ میرے لئے دودھ کا کھانا تیار کر کے دیکھے۔ اس کھانے کا ملک کو بڑا شوق تھا۔ ملک کے گھر میں ایک اپانچ اور کو گئی لوغذی بھی تھی۔ چنا نچہ جب ملک چلا گیا تو وہ لوغذی اس بندھے ہوئے کتے کے قریب جا کر بیٹے گئی۔ کچھ دیر بعد ملک کے باور چی نے اس کا پہندیدہ کھانا تیار کیا اور اس کو ایک بڑے پیالہ میں رکھ کراس کو گئی لڑکی اور کتے کے قریب لاکر کسی او نچی جگہ پر رکھ دیا تا کہ جب ملک واپس آئے تو اس کو آسانی سے کھانا مل جائے۔ چنا نچہ باور چی جب پیالہ رکھ کرچلا گیا تو اس جگہ ایک کالا ناگ آیا اوراس او نچی جگہ پر کھر کے باور پی جب پیالہ رکھ کرچلا گیا تو اس جگہ ایک کالا ناگ آیا اوراس او نچی جگہ پر کھر کے اس بیالہ میں سے دودھ بینے کے بعد چاتا بنا۔

كجدورك بعد جب ملك والهن آيا اوراس في اپنا پنديده كهانا بياله من تيارر كهامواد يكها تو بيالدا مخاليا اورجيعي اس كوكها في كا

ارادہ کیا گونگاڑی نے بڑے زورے تالی بجائے اور ساتھ ساتھ ملک کو ہاتھ سے اشارہ سے بھی کہا کہ دہ اس کھا تا کونہ کھائے مگر ملک گونگی کی بات نہ بچھ سکا اور ایک نظر کونگی کود کھیر کچر پیالہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس میں کھانے کے لئے ہاتھ ڈالا کہاتے میں کتا بہت زورے بھونکا اور مسلسل بھونکٹا رہا اور جوش میں اپنی زنجے بھی تو ڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ ملک کوان دونوں کی ان حرکتوں پر تبجب ہوا اور کہنے لگا کہ آخر بیہ معاملہ کیا ہے؟

چنا نچہ وہ افھا اور بیالہ کور کھ کرکتے کے پاس گیا اور اس کو کھول دیا۔ کتے نے زنجیرے آزادی پاتے ہی اس بیالہ کی طرف جشت کا کی اور جھپٹا مار کراس بیالہ کو گرادیا۔ ملک میہ مجھا کہ یہ کتا اس کھانے کی وجہ ہے جتاب تھا اور یہ کہ اس نے اس کا پہندیدہ کھانا گرادیا اس وجہ ہے اس کو خصر آگیا اور اس نے طبر اٹھا کرکتے کو مارا۔ کتے نے جب دیکھا کہ ابھی بھی بیالہ بیس کچھ دودھ باتی ہے تو اس نے فوراا بنامنہ اس بیالہ بیس ڈال دیا اور بچا ہوا دودھ فی گیا۔ چنا نچہ دودھ کا کتے کے حلق سے اتر ناتھا کہ دو ذیمین پر تڑ ہے لگا اور پچھ دیر بعد مرگیا۔ اب ملک کو اور بھی تبجب ہوا اور اس نے کو گی لڑکی ہے لیے تجھا کہ آخر اس دودھ بیس کیا بات تھی کہ کتا اس کو چیتے ہی مرگیا۔ کو گئی نے اشاروں سے ملک کو بھیایا کہ اس دودھ بیس سے ایک کا لا ناگ پچھ دودھ فی چکا ہے جس کے زہر کی وجہ سے کتا مرگیا اور وہ خوداور کتا اس وجہ سے تم کو اس نے کھانا ہوا کیوں رکھا۔ اس کے بعد ملک کی بچھ بیس ساری بات آگئی تو اس نے باور پی کو بلایا اور اس کوسر ڈنش کی کہ اس نے کھانا ہوا کیوں رکھا۔ اس کے بعد ملک نے اس کتے کو دفتا کر اس کے اور پر چر تھی کر کرا دیا اور اس پر وہ کہتہ لگا دیا۔

ابوعثمان مدینی نے ''کتاب النشان' میں لکھا ہے کہ بغداد میں ایک فخف کو کتوں کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ دہ کی ضرورت سے ایک گاؤں کے لئے روانہ ہوا تو اس کے کتوں میں سے کوئی کتا جس کو وہ بہت چاہتا تھا اس کے ساتھ ہولیا۔ مالک نے جب دیکھا کہ کتا اس کے چیچے چیچے آرہا ہے تو اس نے اس کوسرزنش کی اوررو کا مگر کتا کسی طرح بھی واپس نہ ہوا۔ چنا نہ جب وہ محض گاؤں میں وافل ہوا تو وہ کتا بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس گاؤں کے لوگ اس محض سے عداوت رکھتے تھے۔

چنا نچے گاؤں کے لوگون نے جب اس خض کو تنہا اور نہتا دیکھا تو اس کو پکڑلیا اور گھریں لے گئے۔ چنا نچے اس کا کتا بھی ان کے بیچے ان کے ساتھ گھریں داخل ہو گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس خض کو ہلاک کر دیا اور اس کو ایک سو تھے ہوئے کو نیس بیں ڈال کر اس پرایک تخذر کھ کر اس کوئی سے چھیا دیا اور کتے کو مار مار کر گھر سے اہر کر دیا۔ کتا مار کھا کر گھر سے لگلا اور اپنے مالک کے گھر پہنچ کر خوب زور ذور سے بھو تکنے لگا گرکی نے اس کی پرواہ نہ کی ۔ اوھر کتے کی مالک کی والدہ نے اپنے بیٹے کو بہت تلاش کرایا گر اس کا کہ چھے پہتہ نہ چلا تھک ہار کر اس کی ماں خاموش ہوگئی اور بچھ گئی کہ اس کے بیٹے نہ بھا ۔ کھک کے کہ اس کے بیٹے کہ تمام ماتی رسوم اوا کر کے تمام کو کی کتام ماتی رسوم اوا کر کے تمام کو کی کتار نہ ہوا۔ تھگ آکر کو گھر سے نگلے پر تیار نہ ہوا۔ تھگ آکر کے مالک کی ماں نے اس کولوگوں کی عدد سے گھر سے باہر کرا دیا اور گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ کتا گھر سے باہر دروازہ پر پڑھیا اور برابر و بیں پڑار ہا۔

یں ہے۔ بہ بہ اس کے مالک کے قاتلوں میں ہے ایک مخص کا اس کھر کے سامنے ہے گزرہوا۔ کتے نے فوراً اس مخص کو پہچان کراس کا دامن پکڑلیا اور اس پرخوب بھونکنا شروع کردیا۔ چتا نچہ آس پاس کے بہت سے لوگ اکشا ہو گئے اور انہوں نے ہر چند کوشش کی کہ کتا اس مختص کا دامن چھوڑ دے۔ مگر کتے نے دامن ہرگزنہ چھوڑ ا۔ ای شوروغل کی آ واز اندر کھر میں گئی تو مقتول کی والدہ کھرے باہر آسمی اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے جیئے کے کتے نے ایک شخص کا دامن پکڑر کھا ہے تو وہ اور قریب آسمی تب اے علم ہوا کہ بیتو ان لوگوں میں جب اس نے دیکھا کہ اس کے جیئے کے کتے نے ایک شخص کا دامن پکڑر کھا ہے تو وہ اور قریب آسمی تب اے علم ہوا کہ بیتو ان لوگوں میں

ے ایک ہے جومیرے بیٹے کے دخمن تھے اور اس کی تلاش میں رہتے تھے ضرورای نے میرے لڑکے گوٹل کیا ہے۔ یہ کہد کروہ بھی اس مخض کولیٹ گئی۔

ادھر کوتوال شہر کواس واقعہ کاعلم ہوا تو وہ بھی جائے وقوعہ پرآ گیااوراس نے جب بیہ ماجراد یکھا تو کہنے نگا گرضرور پچھے دال میں کالا ہے اور کتے کے جسم پر جوزخم ہیں وہ ضرور کسی پراسرار واقعہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچے لوگ دونوں (کتااوراس فخض) کو خلیفہ راضی باللہ کے پاس لے گئے۔

مقتول کی ماں نے ملزم پراستغانہ دائر کیا۔ خلیفہ راضی باللہ نے ملزم کوزردکوب کرایا گراس نے کسی طرح بھی جرم کا قرار نہ کیا۔ آخر
کار خلیفہ نے اس کوقید خانہ بیں بھیج دیا۔ چنا نچہ وہ کتا بھی قید خانہ کے دروازہ پر جا پڑا۔ پھر پچھ عرصہ بعد خلیفہ کواس ملزم کا خیال آیا۔ چنا نچہ
اس نے اس کی رہائی کا تھم دے دیا۔ چنا نچہ جب اس کورہا کیا گیا اور وہ جیل ہے باہر آیا تو کتے نے اس کو پھر پکڑ لیا۔ لوگوں نے اس کو چھڑا نے کی بہت کوشش کی گر جب تک کتا بالکل ہے بس نہ ہو گیا اس نے ملزم کو نہ چھوڑا۔ چنا نچہ اس واقعہ کی پھر خلیفہ راضی ہاللہ کو خبر دی
گئی۔ خلیفہ نے اپنے ایک غلام کو تھم دیا کہ مراور کتے کو چھوڑ دیا جائے اور تم ان دونوں کے پیچھے چاؤ اور جو بھی بات ہواس کی فوری
مجھے اطلاع دو۔

چنانچے فلیفہ کی ہدایت پڑمل کیا گیا۔ جب ملزم اپنے گھر میں داخل ہوااوراس کے پیچے فلام اور کتا بھی گھر میں داخل ہو گیا تو غلام نے گھر کی تلاثی کی ۔ گرکتے کی بید کیفیت تھی کہ وہ برابر بھو تک رہا تھا اور کو تکوئی کی ۔ گرکتے کی بید کیفیت تھی کہ وہ برابر بھو تک رہا تھا اور کو تین کی جگہ کو ایس کے بیروں سے کربیرتا جاتا تھا۔ فلام نے جب کتے کی اس حرکت پرغوریا تو اس کو جیرت ہوئی۔ چنانچے اس نے فلیفہ کو اس کی اطلاع دی۔ فلیفہ کے کارندے اس کو پھر پکڑ کر فلیفہ کے پاس لے گئے۔ وہاں پر اس نے کافی مار کھانے کے بعد جرم کا قرار کیا اور اپنے ساتھیوں کے نام بھی بتائے۔ چنانچے فلیفہ نے اس کو آل کراویا اور بقیہ ملزمان کو پکڑنے کے لئے کارندے روانہ کئے مگر بقیہ ملزمان کو پکڑنے نے لئے کارندے روانہ کئے مگر بقیہ ملزمان کو چونکہ واقعہ کا ملام ہو چکا تھا اس لئے وہ ہاتھ نہ آسکے اور کسی غیر معلوم جگہ پر فرار ہو گئے۔

عجائب المخلوقات میں کلھا ہے کہ اصنبان میں ایک شخص نے کئی کوئل کر کے کئی کئوئیں میں ڈال دیا۔ مگر مقتول کا کتابوقت واردات اس کے ساتھ تھا۔ وہ کتاروزانہ اس کئوئیں پر آتا اورا پے پنجوں ہے اس کی مٹی ہٹا تا اوراشاروں ہے بتا تا کہ اس کا مقتول مالک یہاں ہے ار جب بھی قاتل اس کے سامنے آتا تو اس کو بھو نکنے لگتا۔ لوگوں نے جب بار باراس بات کودیکھا تو انہوں نے اس جگہ کو کھدوایا۔ چنانچہ وہاں ہے مقتول کی لاش برآ مدہوئی اور پھر قاتل کو سزائے موت دے دی گئی۔

#### ايكنكته

ابن عبدالبرنے اپنی کتاب "بچتہ المجالس وانس المجالس" میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق سے دریافت کیا گیا کہ خواب کی تعبیر کتنے عرصہ تک موخر ہو علی ہے۔ امام صاحب نے جواب دیا کہ بچاس سال تک کیونکہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے بیخواب دیکھا تھا کہ ایک چت کبراکتا آپ کا خون پی رہا ہے۔ اس کی تعبیر آپ نے بیانتھی کہ ایک مخفس آپ کے نواسہ حضرت امام حسین میں ہوگا۔ چنا نچہ بچاس سال بعد شمر بن جوش کے ذریعہ اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔

مرین جوش کے جسم پر برص کے داغ تھے۔ لبذاخواب میں نظر آنے والا چت کبرا کتا یہی تھی تھا۔ علامہ ومیری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب (حیاۃ الحیوان) میں ایسی باتیں (کارآمہ) درج کی ہیں جو یا در کھنے کے قابل ہیں۔ انہی قیمتی باتوں میں سے پچھاور

ياتس درية ذيل بين:\_

أنخضورصلي الله عليه وسلم كاخواب

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ايک مرتبہ خواب ديکھا کہ آپ جنت ميں داخل ہوئ تو آپ نے وہاں انگور کا ایک خوشہ لئکا ہواد يکھا جوآپ کو بہت شاق گزرا۔ جوآپ کو بہت شاق گزرا۔ جوآپ نے فرمایا کہ جنت ہے دریافت فرمایا کہ ہیں کے لئے ہے جواب طاکر ابوجہل کے لئے۔ بیرجواب آپ کو بہت شاق گزرا۔ چنا نچہ آپ نے فرمایا کہ جنت تو صرف مونین کے لئے چنا نچہ آپ نے فرمایا کہ جنت تو صرف مونین کے لئے ہے۔ جب ابوجہل کے فرزند حضرت عکر مدرضی اللہ عند فتح کہ کے بعد خدمت اقدیل میں حاضر ہو کرمسلمان ہو گئے تو آپ بہت خوش ہوئے اوراس وقت آپ کو بیخواب یا د آیا اور آپ کو محقق ہوا کہ وہ خوشہ ابی جہل کے فرزن ار جمند حضرت عکر مراج تھے۔

أيك شامى غلام كاخواب

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص ملازم تھااور میخض شام کار بنے والا تھا۔ ایک دن اُس شخص نے عرض کیا کہ امیر المومنین رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ یہ کہ چا عدسورج میں لڑائی ہور ہی ہے اور ستاروں کی ایک جماعت سورج کے ساتھ اور ایک چا عہ کے خواب دیا کہ جا عت سورج کے ساتھ اور ایک چا عہ کے اس سے پوچھا کہ تُوکس طرف تھا؟ اُس شخص ہے، جواب دیا کہ چا تھ کی طرف حضرت عمر نے یہ بات شن کرکہا کہ تُونے نے اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کا ساتھ دیا جو محوجہ و نے والی ہے۔ جامیں تجھ وَنوکر نہیں رکھ سکتا'' سید کہ کرآپ نے اس کو برخاست کردیا۔ چنانچہ یہ شخص جنگ صفیان میں حضرت معاویہ کی طرف سے مقتول ہوا۔

حفرت عائثة كاخواب

ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے خواب دیکھا کہ تمن چاند آکرآپ کے ججر و مبارک بیں گرے۔آپ نے اپنا یہ خواب اپنے والدیعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائش اگر تیرا خواب سچا ہے تو دنیا کی تمن بزرگ ترین ہمتیاں تیرے کمرے بیں مدفون ہوں گی۔ چنا نچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی اور آپ حضرت عائشہ کے ججر و مبارک بیں مدفون ہوئے تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے عائش بیتیرے خواب کا پہلا چاند ہے جو تین میں ہے بہترین ہستی ہوگاں دوجاند خود حضرت ابو بکراور حضرت عمر فاروق تھے )۔

فائده

امالی ابی بحرالقطیعی میں حضرت ابو دروا سے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پیچے نماز پڑھ رہے تھے کہ ہمارے سامنے سے ایک کناگر را ابھی اس کے قدم آگے بڑھنے بھی نہ پائے تھے کہ وہ ایکدم مرگیا۔ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ اس کتے پر کس نے بدوعا کی۔ چنانچ نماز یوں میں سے ایک فخص نے جواب دیا کہ رسول الله! میں نے کہ تھی ۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس کے کیا الفاظ تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے یہ کہا تھا 'السلم انی استلک بان میں نے کہ تھی ۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس کے کیا الفاظ تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے یہ کہا تھا 'السلم انی استلک بان لک الحمد لا اِلله اِلا انت المنان بدیع السموات والارض یا ذالجلال و الاکرام اکفنی ھذا الکلب بماشنت' بیالفاظ می کر دریو دعا ما تکی ۔ جو خص اس تام سے دعا ما تکا ہو وہ کہ اوراس کومنہ ما تکی مراو کمتی ہے۔

علامه دمیری فرماتے ہیں کہ مندرجہ بالا حدیث سنن اربعهٔ متدامام احدٌ 'حاکم اورابن حبان کی کتب احادیث میں موجود ہے مگر آخر

کی دو کتابوں میں کتے کا واقعہ مذکور نہیں ہے۔

طبرانی نے حضرت ابن عمر کی حدیث سے افادہ کیا ہے کہ نماز ندکورہ بالا نماز عصر تھی اور بیددن جعہ کا تھااور بددعا کرنے والے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہتم نے ایسے دن ایسی گھڑی اورایسے الفاظ سے دعا ما تکی کہ اگران ہے آسان وزمین والوں کے لئے دعا کرتے تو وہ بھی قبول ہوتی اے سعد خوش رہو۔

برے ہم نقیں سے بچو

ا مام احمد فراتے وہ کتاب الزمد میں حضرت جعفر بن سلیمان ۔۔ عروایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینار کے پاس ایک کتاد یکھا تو میں نے ان سے پوچھا کدا سے اہا بچی آپ نے اس کتے کو کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ کتا برے ہم نظین سے بہتر ہے۔

#### خوف خدا

منا قب امام احمدٌ میں فذکور ہے کہ امام صاحبؓ کو معلوم ہوا کہ ماوراء النہر میں ایک فخض کے پاس تین احادیث ہیں۔امام صاحبؓ فرماتے ہیں کہ میں وہ احادیث میں اور وہ ایک کتے کو کھانا کھلانے میں معروف ہیں۔ میں اور وہ ایک کتے کو کھانا کھلانے میں معروف ہیں۔ میں نے قریب جاکران کو سلام کیا۔انہوں انے سلام کا جواب دیا اور پھرکتے کو کھلانے میں معروف ہوگئے۔امام صاحبؓ فرماتے ہیں کہ جھےان صاحب کی بیہ بات اچھی نہ گل کہ ہ بجائے اس کے کہ میری طرف متوجہ ہوتے انہوں نے کتے کی طرف منہ پھیر لیا۔

چنانچہ کچھ دیر بعد جب وہ کتے کو کھلا پلا چکو میری طرف متوجہ ہو کرفر مایا کہ آپ نے اپ ول پرنا گواری محسوس کی ہوگی کہ بیس آپ
کوچھوڑ کر کتے کی طرف کیوں متوجہ ہوگیا۔ بیس (امام صاحب) نے جواب دیا کہ بی ہاں ہوا تو ایسانی ہاں صاحب نے بین کرفر مایا
کہ ہم سے بیصد یک بیان کی ہے ابوز تا دیے 'ان سے اعرج اوران سے حضرت ابو ہریں ہے۔ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو
صحف کی دوسر مے خص کے پاس کوئی امید لے کرآیا اور وہ خص اس کی امید منقطع کر دی تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی امید منقطع کر
دیں گے اور وہ محض جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھران صاحب نے فر مایا کہ ہمارے علاقہ میں کتا نہیں ہوتا مگریہ کتا کہیں سے میرے پاس
موکا آگیا۔ لہذا میں نے اس ڈرے کہ کہیں اللہ تعالی قیامت کے دن جھے کو مایوس نہ فرما دے میں نے اس کو کھانا کھلا ویا۔ امام صاحب
فرماتے ہیں کہ میں نے بین کرکھا کہ بس میرے لئے بہی اصدیث کافی ہے۔ چنانچہ میں ان کے پاس سے والیس آگیا۔

حقيقي سخاوت

''رسالہ قشیری'' میں حضرت عبداللہ بن جعفر کے متعلق لکھا ہے کہ ایک دن وہ اپنی کی جا گیری طرف جارہے تھے کہ راستہ میں آپ نے کئی نخلتان میں قیام فرمایا۔ اس نخلتان میں ایک جبٹی غلام کام کر رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ جبٹی کا کھانا آیا تو اس کھانے میں تمین روٹیاں تھیں۔ چنا نچ جبٹی نے اپنے کھانے میں سے ایک روٹی افا اوراس کو کتا کہ روٹیاں تھیں۔ چنا نچ جبٹی نے کوڈال دی۔ جب وہ کتا اس روٹی کھا چا تو جبٹی نے اپنی کو کھا چکا تو جبٹی نے اس کو بھی کھا لیا۔ اس کے بعد جبٹی نے اپنی تعلیم کا ورائی جب کی کھا گیا۔ اس کے بعد جبٹی نے اپنی تعلیم کا ورائی کو کھا چکا تو جبٹی کھا گیا۔ آپ بیٹھے ہوئے بوئے ورسے میہ اجراد کھ رہے تھے۔ چنا نچہ آپ بیٹھے ہوئے بوئے ورسے میہ اجراد کھ رہے تھے۔ چنا نچہ آپ بیٹھے ہوئے بوئے ورسے میہ اجراد کھ رہے تھے۔ چنا نچہ آپ بیٹھے ہوئے بوئے ورسے میہ اجراد کھ رہے۔ خواب دیا کہ

بسوہ تمن روٹیاں جوابھی میں نے کتے کو کھلائیں۔آپ نے فر مایا کہ پھڑٹو نے وہ متنوں کتے کو کیوں کھلا دیں اورخود کیوں بھوکارہا؟ غلام نے جواب دیا کہ ہمارے اس دلیں میں کتے نہیں ہوتے بیا تاکسی غیر دلیں ہے بھوکا آیا معلوم ہوتا تھا۔ لہٰذا میں نے اس کو بھوکا ی لوٹا دینا مناسب نہ مجھا۔ پھرآپ نے اس سے پوچھا کہ آج ٹو کیا کھائے گا؟ اس نے جواب دیا کہ اب کھاؤں گا کہاں ہے آپ تو بھوکا ہی رہوں گا۔

حضرت عبداللہ نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فر مایا کہ دیکھا تخی ایسے ہوتے ہیں۔ مخاوت کی بدولت بیہ خود بھوک کی تکلیف افھائے گا۔ گراس نے کتے کو بھوک کی تکلیف ویٹا مناسب نہ سمجھا۔ بچ ہو چھئے تو بیاڑ کا مجھ سے زیادہ تخی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا اور جس نخلستان میں وہ کام کر رہا تھا اس کو بھی خرید کرس غلام کو ہبہ کر دیا۔ (رسالہ قشیری باب الجود والسخا) ایک عقاب کے ذریعہ ظہور اسلام کی تصدیق

" کتاب البشر بخیر البشر" میں مالک بن تقیع کا ایک واقعہ مذکو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میرا ایک اونٹ باہر نکل گیا۔ چنانچہ ش اپنی ساتھ نی پرسوار ہوکراس کی تلاش میں لکلا۔ چنانچہ وہ کافی دور جنگل میں ایک جگہ بھے کول گیا۔ میں اس کو لے کر گھر کی طرف چل دیا اور رات بھر چلتا رہا۔ میج جب ہوئی تو میں نے اپنے دونوں اونٹوں کو بٹھا کران کو ایک ری سے باعدہ دیا اور پھر میں ایک ریت کے شامہ کی چوٹی پرلیٹ گیا۔ میری آنکھوں میں ابھی نیندآ نے ہی والی تھی کہ میں نے کی ٹیبی پکار نے والے کی آ وازش اس نے میرانام لے کر پکار ااور کہا کہ جہاں تیرا اونٹ بیٹھا ہوا ہے اگر تُو اس جگہ کو کھود ہے تو تھے کو وہاں سے ایک ایسی چیز ملے گی جس سے تو خوش ہوجائے گا۔

چنانچہ میں اپنی جگہ ہے اٹھا اور اونٹ کو اس جگہ ہے ہٹا کر میں نے وہ زمین کھودنی شروع کردی۔ پچھ کھدائی کرنے کے بعد زمین میں ہے ایک بت لکلا جو کورت کی شکل کا تھا اور زرد پھر کا بنا ہوا تھا اور اس کا چہرہ چک رہا تھا۔ میں اس کو نکال کر کپڑے ہے صاف کیا اور میں ہے ایک اور اس کو نکار کر کپڑے ہے صاف کیا اور پھر سیدھا کھڑا کر دیا اور اس کو تجدہ کیا اور اس کا خون اس بت پر چھڑک دیا اور پھر میں نے کافی غور کے بعد اس بت کا نام' نظاب' رکھ دیا۔ پھر میں نے اس کو اپنی سائڈنی پر رکھا اور گھر کی طرف چل دیا۔ میری قوم کے لوگوں کو جب اس بت کے متعلق پند چلا تو وہ تمام جمع ہو گئے اور اصر ار کرنے گئے کہ بت کو کس ایک جگہ نصب کردیں جہاں پر بھی لوگ اس کو پوجا کر سیس میں نے اس کو پوجا کر سیس میں نے اس پر جمال کے گئے دیا۔ پھر روزانہ میں اس کے لئے ایک بکری کا قربانی کرنے لگا۔ یہاں تک کہ میرے پاس جنتی بکریاں تھیں وہ سب کی سب میں نے اس پر جھینٹ چڑھادیں۔

جب ميرے پاس بعين كے لئے كھوند بچاتو جھ تثويش ہوئى۔ كونكه بن بنيں چاہتا تھا كه ميرى نذر ميں ناغه ہواس لئے ميں پر يثانی كے عالم مين اس بنت كے سائے اور اس سے بي ناوارى كا شكوه كيا۔ ميرا فتكوه أن كربت كا ندر سے آواز آئى۔ "مسال لا تماس على مال سو الى طوى الارقم فحذ الكلب الاسود الوالغ فى الدم المه صديد تعنم "\_(اے مالك اے مالك مال نه ہونے پرافسوس مت كر بلك طوى الارقم پر جااور و بال سے وه كالاكتا جوخون چائدر با ہوگا بكر اكراوراس سے شكار كر جھكو مال ملے كال نه ہوئے پرافسوس مت كر بلك طوى الارقم پر جااور و بال سے وه كالاكتا جوخون چائدر با ہوگا بكر اكراوراس سے شكار كر جھكو مال ملے كال

ما لک کہتے ہیں کہ بُت کی اس ہدایت کوئ کر میں فوری طور سے طوی الارقم پہنچا۔ دیکھا تو وہاں ایک ڈراؤنی شکل کا کالا کتا کھڑا ہے۔اس کود کیلیکر جھے ڈرمعلوم ہونے لگا کہ اس اثناہ میں اس کتے نے ایک جنگلی بیل پرحملہ کر دیا اوراس کو مارکراس کا خون پینے لگا۔ میں بہت ہا ہوا تھا مگر بُت کی ہدایت یاد آتے ہی ہمت کر کے کئے کی طرف بڑھا۔ مگر چونکہ وہ اپنے مارے ہوئے شکار میں مصروف تھا اس لئے اس نے مجھ پرکوئی توجہ نہ کی۔ وہ آگے بڑھا اور اُس کے گلے میں رسی ڈال دی اور پھراس کواپٹی طرف کھینچا اور وہ گوشت کے مکڑے کرا کے ناقہ پرلا ددیئے۔اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ کتا اس میں بندھا ہوا میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔

دوران راستہ کتے کوایک ہرنی نظر آئی تو وہ اس کی طرف لیکا اور میرے ہاتھ ہے ری چیٹر آنے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلے تو مجھے کتے کو چھوڑ نے میں تر دوہ واگر جب وہ نہ مانا اور مشتعل ہونے لگا تو میں نے ہاتھ ہے ری چھوڑ دی۔ کتا تیر کی طرح ہرن کی طرف دوڑا اور اس کے جا دیا ہے۔ منہ سے چھڑا لیا اور انتہائی خوشی کی حالت میں گھر پہنچا۔ چنا نچہ ہرنی تو میں نے غلاب پر چڑھا دی اور تیل کا گوشت برادری والوں میں تقسیم کردیا۔

رات بجر میں عافیت سے سویا۔ جب شیخ ہوئی تو سے کو لے کرجنگل کی طرف روانہ ہوا۔ چنا نچہ جو جانوراس کے سامنے آتا وہ اس کو گیا لیتا۔ اس کی زوے نہ ہران نہ پاڑھانہ گرخوش کہ کوئی جانور نہ بچا۔ اس سے بچھکو بہت خوثی ہوئی اور میں کئے کی خوب آؤ بھگت کرنے لگا اور اس کا نام بھی میں نے ''مسجام' بعنی کا لور کھ دیا۔ ایک زمانہ میراای طرح عیش و آرام میں گرزگیا۔ ایک دن میں کئے کہ ہمراہ جنگل میں شکار کر رہا بھا کہ میرے قریب سے ایک شرم رخ گرزا میں نے کے گوشتر مرخ پر چھوڑ دیا لیکن شرم رخ بھاگ گیا میں نے شرم رخ کو پکڑنے نے کے اس کے چیچھا پنا گھوڑا ڈال دیا۔ قریب تھا کہ کتا اس شرم رخ پر جھوڑ دیا لیکن شرم رخ بھاگ گیا میں نے کھرلوٹ کر میری طرف آیا۔ میں نے اس کو مار نے اور بھاگنے کی کوشش کی گروہ نہ بھاگا۔ چنا نچہ میں نے اپنا گھوڑا روک لیا۔ استے میں عمام بھی اس عقاب کی ٹاگوں کے درمیان میں آگر کھڑا ہوگیا۔ عقاب اُڑ کر میر سے سامنے والے ایک درخت پر بیٹھ گیا اور پھر کیا اس سے معام بھی اس عقاب کی ٹاگوں کے درمیان میں آگر کھڑا ہوگیا۔ عقاب اُڑ کر میر سے سامنے والے ایک درخت پر بیٹھ گیا اور پھر کیا اس کے نام سے پکارا۔ کئے نے عقاب کے پکار نے پر لیک کہا۔ پھر عقاب نے پکار کر کہا کہ بنت بلاک ہوئے اور اسلام کا ظہور کی طرف دیکھا تو اس کو بار و اور اسلام کا خوات کی طرف دیکھا تو اس کو بھی نہ پیایا اور و بھی کہیں عائب ہوگیا۔ چنا نچہ بیاس کتے سے میری آخرت ملا تات یا تھی۔

عاکم نے متدرک میں ام المونیون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ دومتہ الجندل
کا ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چندروز ابعد آپ کی تلاش میں میرے پاس آئی۔ اس کے آنے کی غرض بیتھی کہ بحر
کے متعلق اس کے دل میں پچھنلجان پیدا ہو گیا تھا۔ اس کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہے رفع کرنا چاہتی تھی۔ چنا نچہ جب اس کو
معلوم ہوا کہ آپ کی وفات ہو چک تو وہ اس قدرروئی کہ جھے کو اس پرترس آگیا وہ روروکر کہدرہی تھی کہ جھے کو ڈر ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو
جاؤں۔ میں نے اس سے اس کا قصہ پو چھا۔ اس نے بیان کیا کہ میرا شوہر جھے کو چھوڑ کر کہیں لا پیتہ ہوگیا تھا۔ میں ایک بوھیا کے پاس گی
اور اس سے اپنا حال بیان کیا۔ بوھیا نے کہا کہ گرتم میرے کہنے پرچلوگ تو تمہارا شوہر تمہارے پاس آجائے گا۔ میں نے جواب دیا کہ میں
ضرور تمہارا کہنا مانوں گی۔

چنا نچہ جب رات آئی تو وہ بڑھیا دو کالے کتے لے کرمیرے پاس آئی اوراس کے کہنے سے میں اُن میں سے ایک پرسوار ہوگئی اور

ے علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں پراس قصہ کوشم کر دیا ہے گر ظاہر أمعلوم ہوتا ہے کہ دوبا نُف جس نے جنگل میں ما لک کو پکارااور جس نے کہ ہُت کے پیٹ میں سے کلام کیا وہ شیطان تھا۔ بیٹ میں سے کلام کیا وہ شیطان تھا۔ بیٹ میں سے کلام کیا وہ شیطان تھا۔ بیٹ نے بعد سے ایسے تمام شیطانی کرجوں برمنجانب اللہ تعالی روک نگادی گئی۔ (از مترجم عفی عنہ)

ایک خالی رہا۔ تھوڑی ہی در کے بعدان کوں نے مجھ کوشہر بابل میں لا کھڑا کیا۔ میں نے دیکھا کہ دو مخص سر کے بل لیٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے یو چھا کہ تو یہال کس غرض ہےآئی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ جادو سکھنے آئی ہوں۔ بین کرانہوں نے کہا کہ ہم یہاں يرآز مائش كے لئے رکھے گئے ہيں تو جادو سيكه كركافر موجائے گی۔جا كھر لوٹ جااور كافره مت بن۔ ميں نے جواب ديا كہ سيكھے بغير ہرگز نہیں جاؤں گی۔میرایہ جواب من کرانہوں نے کہا کہ تُو اگرنہیں مانتی تواس تندور میں جا کر پیٹا ب کرآ۔ چنانچہ میں گئی اوراس کود مکھتے ہی میرے بدن کے رو تکٹے کھڑے ہو گئے اور میں ڈرے کا بینے لگی۔ چنانچہ میں بغیر پیشاب کئے بی ان کے پاس کوٹ آئی۔ توان دوآ دمیوں نے جھے یو چھا کیا تونے تندور میں بیٹاب کیا ہے۔ میں نے کہا کہیں بین کرانہوں نے جھے سے پھروہ ہی کہا کہ كفرا فتيارمت كراور ا ہے کھر چلی جا میں نے گھر جانے سے اٹکار کیا تو انہوں نے مجروی پیٹا برنے کا حکم دیا۔ چنا نچہ میں گئی اور بغیر پیٹاب کئے واپس آ ۔ گئی۔اوراُن سے جموٹ بول دیااور پھرانہوں نے مجھے گھر جانے کی ہدایت کی۔ چنانچے تیسری بار جب میں تندور کے پاس گئ تُو میں نے ہمت كركاس ميں بيشاب كرى ديا۔ جول على ميں بيشاب سے فارغ ہوئى تو ميں نے ديكھا كدايك شہوار آئنى زرد يوش ميرے اعدر ے نکلا اور آسان پر چڑھتا چلا گیا۔اس کے بعد میں ان کے پاس کی اور واقعہ بیان کیا۔انہوں نے س کرکہا'' تج ہے کہ وہ تیراایمان تھاجو تجھے رخصت ہوگیا'ابٹو یہاں سے چلی جا''۔

حضرت عائشه فرماتی ہیں کہ میں نے اس عورت سے پوچھا کیاانہوں نے بچھ کو جادو سکھایانہیں؟اس نے جواب دیا کہ ہاں!انہوں نے مجھے کہا کہ جو کچھڑو جا ہے گی وہ موجایا کرے گا۔ بدیبوں کے دانے لے اوران کو گھر جاکر بودے۔ چنانچہ وہ دانے میں نے لے لئے اور گھر پہنچ کران کو بودیا۔ پھر میں نے ان دانوں ہے کہا کہ اُگ جاؤ تو وہ اُگ گئے۔ پھر میں نے اُن سے کہا کہ یک جاؤ تو وہ یک مے غرض کہ جو کچھ میں نے اُن سے کہاانہوں نے وہی صورت اختیار کرلی حتی کہ میرے تھم سے انہوں نے بکی پکائی روٹی کی شکل اختیار کرلی۔ پھریدنوبت پیچی کہ جو چیز میں جا ہتی وہ ہوجاتی۔ یاام لمومنین واللہ! مجھ کواپنی پیھالت دیکھ کربہت ندامت ہوئی۔ میں نے بیہ ہاتیں تبھی نہ کی تھیں اور نہ آئندہ کرنے کا ارادہ ہے۔ چنانچہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے اس بارے میں استصواب کیا مگروہ اس بارہ میں کوئی فتویٰ نہ دے سکے۔ انہوں نے صرف یہی فر مایا کہ اگر تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہوتا تو تیری پچھ مدو كت\_عاكم كتي بي كه بيعديث يح ب\_

ہشام بن عروہ جوابے والد کے واسلے سے حضرت عائشہ کی اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ چونکہ سحابہ کرام رضی الله عنہم اجمعین نہایت متی و پر ہیز گارواقع ہوئے تھے اوروہ کی بھی دینی معاطے میں بہتکاف کی قتم کی رائے زنی کی جراُت نہیں کرتے تھے اس لئے انہوں نے اس عورت کے بارہ میں کوئی فتویٰ دینے میں معذوری کا اظہار کر دیا۔لیکن اگر وہ عورت اس زمانے میں ہوتی اور ہمارے ياس آتى تو بتيجه دار كون موتا\_

علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ تحراور ایمان دل کے اندرایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔اس لئے وہ مخص جس کے دل میں ایمان ہوگا ساحزہیں ہوسکتا۔لبذااس عورت مسکینہ کی حالت ہے ہم کوعبرت حاصل کرنی جا ہے کہ اس بے جاری کوشیطانی خواہشات اورنفس امارہ نے ورطنہ ہلاکت میں ڈال دیا اوراس کی اس مصیبت کا کوئی تدارک نہ ہوسکا۔ چنانچہ یہی تتجبہ تمام معاصی کا ہے کہ اُن کی وجہ سے ذات اٹھانی پڑتی ہے اور قید بھکتنی پڑتی ہے اور عذاب کی بختی بردھتی ہے۔

كى شاعرنے اس بارے ميں كيا خوب كہا ہے \_

اذا ما دعتک النفس يوما لحاجة و كان عليها للخلاف طريق اگرتيرانش كى دن تجھے كوئى عاجت طلب كرے اور تجھ كواس كى نخالفت كرنے كاكوئى ذريع بھى عاصل ہوئ فخالف ھو اھا ماستطعت فائما ھو اھا عدو و الخلاف صديق توجہاں تك ہو كے اس كى مخالفت كراس لئے كفس كى خواہش تيرى دغمن اوراس كى مخالفت تيرى دوست ہے۔

هقت

علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محر (جادو) کی حقیقت بھی ہے اور اس میں تا فیر بھی ہے۔ بعض لوگ اس عقیدہ کے خلاف ہیں محریح قول اول ہی ہے کیونکہ قرآن پاک کے ظاہری معنی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صحت پر دال ہیں۔ بقول مادر دی علاء کا اس بارے میں اختلاف واضطرب ہے کہ جادو کس حد تک موثر ہوسکتا ہے۔ چنانچ بعض علاء کہتے ہیں کہ اس کی تا فیر صرف اتنی ہے کہ یہ میاں ہوی کے درمیان جدائی پر اکر دے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جادو کا اثر اتناہی بڑھا کر بیان کیا ہے کہ جتنا اس کے نزدیک ہوسکتا ہے۔ لہٰذاا گر اس کی تا فیراس ہوئی تو قرآن پاک میں ضرور نہ کور ہوتی ۔ کیونکہ اگر کی فیض کے وصف کو مبالغہ کے ساتھ بیان کرتا ہوتو کہا جائے گا کہ دہ تو گھوڑے ہے بھی زیادہ تیز رفتار ہے۔ مثلاً اگر کی فیض کی زودر فتاری کو مبالغہ کے ساتھ بیان کرتا ہوتو کہا جائے گا کہ دہ تو گھوڑے ہے بھی زیادہ تیز رفتار ہے۔

کین اشعریین کے زویک بھر میں میاں ہوئی کے تفریق سے زیادہ اڑ موجود ہاور" بازری کے نزدیک بھی قول سے بھی ہے۔

کیونکہ بحر میں اثر پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہاس کا جواثر ہوتا ہے وہ ایک شم کی عادت ہے جواللہ تعالیٰ کی جاری کی ہوئی ہے۔ آ ہے قرآنی میں جومیاں ہیوی کے تفرقہ کا ذکر آیا ہے وہ عدم زیادتی تا ثیر پرنھ نہیں ہے۔ آگر کوئی بیا بھتر اض کرے کہ جب اشعر بین کے نزدیک ساح کے ہاتھ پرخرق عادت نبی ولی اور ساح سے صادر ہوتا کے ہاتھ پرخرق عادت نبی ولی اور ساح میں فرق کیا ہوا؟ تو اس کا جواب میہ ہے کہ خرق عادت نبی ولی اور ساح سے صادر ہوتا ہے وہ اپنی نوعیت میں میکنا اور منجانب اللہ ہوتا ہے اور غیر نبی اس کے اتیان سے عاجز اور قاصر ہوتا ہے۔ اس کو جوخرق سے جوخرق عادت کی انہوں ہوتا ہے۔ وہی اور ساح کے ہاتھوں سے جوخرق عادت کا ظہور ہوتا ہے وہ ہالکل مجزہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ ایک ولی سے جوکرا مت ظاہر ہوتی ہے وہ دوسرے ولی سے بھی ظاہر ہوسکتی عادت کا ظہور ہوتا ہے وہ ہالکل مجزہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ ایک ولی سے جوکرا مت ظاہر ہوتی ہے وہ دوسرے ولی سے بھی ظاہر ہوسکتی مسلمین ہے کہ حرکا ظہور سوائے قاسق کے اور کسی سے بیس ہوتا اور کرا مت صوف ولی سے صادر ہوتی ہے قاسق سے نہیں ہوتی۔

مسلمین ہے کہ بحرکا ظہور سوائے قاسق کے اور کسی نہیں ہوتا اور کرا مت صرف ولی سے صادر ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی۔

دوسرا فرق بیہ بردوں میں سے بروں سے بین ہوہ بردوں سے رکھڑاگ کرنے پڑتے ہیں گر کرامت کے صدور میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی اور وہ بغیراستدعا کے اتفاقیہ طور پر ظاہر ہوجاتی ہے۔

علامه دمیری رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ فقہ میں ایک فروق مسئلہ ہاور وہ یہ کہ جادو سیکھنا اور سکھانا دونوں حرام ہیں۔ چنانچہ اما مالک 'امام ابوطنیقہ اور امام احمد کا فد بہ ہے کہ ساحر کو کا فرکہا جا سکتا ہے۔ ان سب حضرات کا استدلال ان دوآ یتوں پر ہے (ا)'' وَمَا كَفَرَ مُسْلَيْمَانُ ''(سلیمان نے کفرنیس کیا) (۲)' إِنْسَمَا نَـ خَنُ فِئْنَـة فَلاَ فَكفو" ''(بم آزمائش کے لئے ہیں اس کا فرمت بن) پہلی آیت میں اس امرکی تر دید ہے کہ بنی اسرائیل جو جادو کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم کو جادو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ دوسری آیت میں ہاروت ہاروت کا مقولہ ہے کہ جولوگ ان سے جادو سیکھنے آتے تھے وہ ان کو پہلے سمجھاتے تھے کہ جادو سیکھرکا فرمت بنو۔ چنانچے ساحرہ عورت کے قصہ سے (جوابھی گزرا) اس کی بخو بی تا سکہ ہوتی ہے۔

امام شافعی کے نزدیک ساحر کی تکفیراس وقت ہو علی ہے جبکہ اس سے کوئی قول وفعل ایساسرز دہو جو کفر کا مقتضی ہو۔ اگر ساحر تو بہ کرے تو امام شافعی کے نزدیک اس کی تو بہ قبول ہو علی ہے۔ لیکن امام مالک اور ابو صنیفہ کے بیر قول ہیں کہ محرز ندقہ ہے اور زندیق کی تو بہ قبول نہیں ہو۔ اس بارے میں امام احمد کے متعلق دور دائیتی ہیں۔ ایک روایت میں وہ امام شافعی کے قول سے اور دوسری روایت میں ابو صنیفہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے قول سے متفق ہیں۔

امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساحرہ عورت قبل نہیں کی جائے گی۔ بلکہ اس کوقید کر دیا جائے گا۔امام شافع کی کے نز دیک ڈی ساحراس وقت قبل کیا جاسکتا ہے جبکہ مسلمانوں کواس سے ضرر پہنچے۔لیکن امام اعظم کے مذہب میں مطلقاً بعنی بغیر کسی شرط کے قبل کیا جاسکتا سیر

### اصحاب كهف اورأن كاكتا

ان جرت کے کہا ہے کہ وہ ایک شیرتھا کیونکہ کلب کا طلاق شیر پر بھی ہوتا ہے ای لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن الي لہب سے حق میں بید بدد عافر مائی تھی:

> "انهم سلط علیه کلبامن کلابک" (اےاللہ! کول میں ےایک کتاس پر مسلط فر ادے) چٹانچہ آپ کی اس بددعا کے نتیجہ میں اس کوایک شیرنے آکر بھاڑ ڈالاتھا۔

حضرت آبن عبائ نے کہا ہے کہ وہ ایک سیاہ رنگ کا کتا تھا۔ مقاتل کا کہنا ہے کہ وہ ایک زردرنگ کا کتا تھااور قرطبی کے مطابق وہ ایک زرد مائل بدسرخی کتا تھا۔لیکن کلبی نے کہا ہے کہ وہ طلخی (خدگی) رنگ کا کتا تھااور بعض مفسرین کے مطابق وہ آسانی رنگ کا اور بعض کے مطابق سفیدرنگ کا کتا تھااور کچھنے کہا ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا کتا تھااور بعض نے سرخ رنگ کا کتا کہا ہے۔

مفترین کے درمیان اس کے نام میں بھی اختلاف ہے۔ چنانچہ کچھ نے تو اس کو کتا کہا ہے اور پچھ حضرات نے اس کتا کا نام بھی لکھا ہے۔ چنانچہ حضرت علی بن طالب ٹے فرمایا کہ اس کا نام' ریان' تھا۔اوزاعی کے مطابق اس کا نام مشیر تھا اور سعید حمال نے کہا ہے کہ اس کا نام' حران' تھا۔حضرت عبداللہ بن سلام کے مطابق'' بسیط' اور حضرت کعب احبار کے مطابق اس کا نام' مصیحا''اور وہب کے نزویک'' نقیا'' تھا۔

ایک فرقہ کا پہمی گمان ہے کہ بیاصحاب کہف کا باور پی تھااور بعض نے کہا ہے کہ وہ اصحاب کہف ہی کا ایک فر دفھا جس کو غار کے دروازے پر بطورطلیحہ بٹھا دیا گیا تھالبندااس کومجازا کتا کہددیا گیا کیونکہ حراست کتا کا ہی خاصہ ہے۔مثلاً اس ستارہ کوجو برج جوزاء کا تالح ہے کلب کہتے ہیں۔ابوعمرومطرزی نے اپنی کتاب''الیواقیت' میں اور دیگرمضرین نے تکھا ہے کہ حضرت جعفر میں محمرصا دق نے بجائے '' کلبھم'' کے'' کالبھم'' پڑھا ہے۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیاصحاب کہف میں ہے ہی کسی کا نام تھااوراس کوبطورطلیحہ کے درواز ہ پر بٹھایا گیا تھا۔گرعلامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہاس قول کی تضعیف اللہ تعالیٰ کے قول ہے ہوتی ہے کیونکہ اٹکے پاؤں پھیلا کر بیٹھنا کتے ہی کا خاصہ ہے انسان کانہیں۔

خالدین معدان کا قول ہے کہ سگ اصحاب کہف' خرحصرت عزیر علیہ السلام اور ناقہ حصرت صالح علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی بھی جانور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ' سَبُعَة' وَ ثامِنُهُمْ كَلَبُهُمْ قُلُ رَّبِیْ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ ''(لوگ كہتے ہیں كه اللہ تعالى ان كے ثمارے واقف ہے نہیں جانے ان كو مُرتھوڑے اسحاب كہف سات تھے اور آٹھواں اُن كا كتا تھا آپ كہدویں كه اللہ تعالیٰ ان كے ثمارے واقف ہے نہیں جانے ان كو مُرتھوڑے لوگ سال آیت میں اللہ تعالیٰ كا' اعلمیت' (بصیغے تفضیل ) اورتھوڑے ہے لوگوں كے لئے عالمیت كا ثبوت موجود ہے۔

ابن عطیہ کا قول ہے کہ میرے والدنے مجھے بیان کیا کہ میں نے ۱۹ سے میں ابوالفضل بن جو ہری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو مخص اہلِ خیرے محبت رکھتا ہے وہ ان سے برکت حاصل کرتا ہے۔ چنا نچے سگ اصحاب کہف نے اہلِ فضل سے محبت رکھی اور ان کی صحبت اختیار کی تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کی محبت میں اس کا بھی ذکر فر مایا۔

آیت فدکورہ بالا میں جولفظ''وصید'' آیا ہے اس کے متعلق بھی مفسرین کا اختلاف ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ
''وصید'' سے مرادُ' قباع الکہف'' یعنی حن خانہ ہے۔ سعید ابن جبیر نے کہا ہے کہ وصید سے مراد مثل ہے۔ مگر سدی کے مطابق وصید سے مراد
دروازہ ہے اور حضرت مجاہد نے بھی اس سے دروازہ ہی مرادلیا ہے۔ علی نے کہا ہے کہ وصید سے مراد غار کے او پراور نیچے کی عمارت ہے۔
آیت فدکورہ بالا میں جولفظ'' وَ لَمُ لِمُنْتَ '' آیا ہے اس کے معنی رعب کے ہیں اور اس سے مراد اس غار کی وہ وحشت ہے جواللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی تھی تا کہ کوئی شخص ان تک نہ بینی سکے اور نہ ان کود کمھے سکے۔

تعلى وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ ہے درخواست کی کہ اصحاب کہف کو ہیں دیکھنا چاہتا ہوں تو تھم ہوا کہ آ ب ان کو بالکل نہیں دیکھ سکتے۔ البتہ اپ صحابہ کہار میں سے چارخض ان کے پاس روانہ کردیں تا کہ وہ آپ کا پیغام اُن تک پہنچادیں اور وہ یعنی اصحاب کہف آپ پرائیان لے آپ میں۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ہیں اپ لوگوں کوان کے پاس کس طرح بھیجوں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ آپ اپنی جا در بچھا دیں اور اس کے چاروں کونوں پر اپنے چاروں صحابہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق \* مصرت عمل محضرت فاروق ' حضرت عثان غی \* اور حضرت علی حید رکرارضی اللہ عنہم اجمعین کو بھادیں اور اس مواکو جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر کی گئی تھی طلب فرمائیں اور اس کوا پی اطاعت کا حکم فرمائیں۔ چنا نچہ آپ نے ایسانی کیا تو وہ بواان چاروں حضرات کواس غار کے دروازہ تک اڑا کر لے گئی۔

جب صحابہ نے عار کے منہ سے پھر ہٹایا تو کتے نے بھونکنا شروع کر دیا۔لیکن جب اُس نے صحابہ کی صورت دیکھی تو خاموش ہو گیا اورا پنے سر سے عار میں داخل ہونے کے لئے اشارہ کیا۔ چنا نچہ چاروں حضرات عار میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیم ورحمتہ اللہ و برکا تہ۔ چنا نچہ اصحاب کہف کھڑئے ہو گئے اور کھڑ ہے ہو کر انہوں نے انہیں الفاظ میں سلام کا جواب دیا۔ پھر صحابہ نے اُن کی طرف مخاطب ہوکر فر مایا کہ اے محاشر فتیان (ائے گروہ نو جواتان) نبی محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صاحبان کوسلام کہا ہے۔انہوں نے جواب دیا کہ جب تک زمین و آسان قائم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پراور آپ لوگوں پر بھی آپ کا سلام پہنچانے اور آپ کا دین قبول کرنے پرسلام پینچتارہے ہیے کہہ کراصحاب کہف پھرسو گئے اور ظہورا مام مہدی علیہ السلام تک سوتے رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب امام آخر الزمان مبعوث ہوں گے تو آپ اصحاب کہف کوسلام کریں گے۔اصحاب کہف زندہ ہوکر سلام کا جواب دیں گے اور پھرسوجا کیں گے اور پھراس کے بعدوہ قیامت کے دن بیدار ہوں گے۔

جب اصحاب کہف میں کہہ کرکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمار اسلام کہدویں 'پھرسو گئے تو چاروں صحابہ حضرات کو جوانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچادیا۔ آپ نے صحابہ سے اصحاب کہف کا حال دریا فت فرمایا۔ چنانچے صحابہ نے وہ گفتگو جواصحاب کہف سے جوئی تھی آپ کوسنادی۔ چنانچہ آپ نے ان کی گفتگوین کریہ دعا ما تگی:۔

اللهم لا تفرق بیسنی وبین اصحابی و انصاری و اغفولمن احبنی و احب اهل بیتی و خاصتی. ''اےاللہ! میرےاورمیرےاصاب وانسارے دمیان جدائی مت ڈالنااوران کی جو بچھے میرےاہل بیت اور مخصوصین سے محبت رکھتے ہیں مغفرت کرتا۔

مفسرين كاس باره مين بهي اختلاف ب كداسحاب كهف كاغار مين بناه لينه كاكيا سبب تفا؟ چنانچداس سلسله مين مختلف اقوال بين \_ محمد بن اسحاق نے کہا ہے کہ اہلِ انجیل یعنی نصاریٰ کے عقائد فاسد ہو چکے تھے اور ان کے معاصی حدے تجاوز کر گئے تھے اور اس ورجد مرکش ہو مجئے تھے کہ وہ بُت پرست اور شیاطین کے نام پر قربانی کرنے لگے تھے۔لیکن ان میں کچھلوگ ایسے بھی تھے۔جودین سیحی پرقائم تھے اور الله تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ان کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ بیہ بادشاہ بُت پرست اور شیاطین کونذ رچ ما تا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ بیہ بادشاہ اصحاب کہف کے شہر 'افسوں' میں پہنچا۔اس کے پہنچتے ہی اہلِ ایمان نے وہاں سے راہ فرارا ختیار کی۔ کیونکہ وہال پہنچ کر بادشاہ نے تمام المل شمر کوجمع کیا اور ان کوجواس کے ہاتھ آئے کہا کہ یا تو وہ بُت پرتی اختیار کریں یاقتل ہونے کے لئے تیار ہوجائیں۔ چنانچدان لوگوں میں سے پچھلوگ جوخام تھے انہوں نے زندگی کوایمان پرتر جے دی اور بُت پرست بن گئے ۔لیکن جولوگ اپنے ایمان پر پختہ تھے اور جن کی نظر میں بید نیا نیج تھی انہوں نے اٹکار کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کوتل کرادیا اوران کے سرول کوشچر پناہ کے وروازوں پراٹکا دیا۔ مومنین میں ایک گروہ اصحاب کہف کا بھی تھااس گروہ کو جب دیگرمومنین کے قبل کا واقعہ معلوم ہوا تو یہ بہت رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے نماز میں اور دعاء کوئی سے پکڑلیا۔ اس گروہ کی تعداد آٹھ تھی اور پیسب اپنی قوم کے اشراف لوگ تھے۔ دقیانوس بادشاہ کو جب اس گروہ کے بارے میں معلوم ہوا تو اُس نے ان کوطلب کرلیا اور ان کو بھی دوبا توں کا اختیار دیا کہ بُت پری قبول کرلیں یا پھرقتل کے لئے تیار ہو جائيں۔اس كروه ين ايك مخض جس كانام "مكسلمينا" تقااور جوعريس سب يوا تقااس نے بادشاه كوجواب ديا كه جارامعبودتووه ہے جوز مین وآسان کا مالک اور ہر شے سے بزرگ و برتر ہے۔ ہم سوائے اس کے اور کسی کومعبود نہیں بنا سکتے۔ بیس کر بادشاہ نے کہا کہ مجهة تبارى طرف يردح آتا بورندتم سبكوابحى قل كراويتا -للذاهل تم كومهلت ديتا بول كرتم اب معامله مين غوركرواورعقل سكام لو-چنانچہ بادشاہ نے ان کوجانے کی اجازت دے دی اور بیاوگ اپنے اپنے کھروالی آگئے اور ہرایک نے اپنے اپنے کھرے زادِراہ لی اور ایک جگہ جمع ہوکرمشورہ کیااور پھروہ سب ایک عار کی طرف روانہ ہو گئے۔ان میں سے کسی کا کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتا حمیااوران کے ساتھاس غار میں بیٹنج کیا۔

کتے کے متعلق بھی چنداقوال ہیں:۔

کعب کہتے ہیں کہوہ کتا اصحاب کہف میں ہے کی کانہیں تھا بلکہوہ ان کوراستہ میں ملاتھا۔ جب یہ کتا ان کوراستہ میں ملاتو ان پر

بھو نکنےلگا۔انہوں نے اس کو بھگایا مگر جب بھی وہ بھگاتے تو وہ چلا جاتا ہے اور جیسے ہی وہ چلنے لگتے پھرلوٹ آتا اوراُن کے چیچے چلنےلگا۔ جب اصحابِ کہف نے کافی کوشش کی کہ سم طرح ہیں تما بھاگ جائے اور وہ تختی پر آمادہ ہوئے تو کتا گویا ہوا اور اپنے پچھلے ہیروں پر کھڑ ہے ہوکر آسان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اور پھراصحابِ کہف سے مخاطب ہوکر کہنے لگا کہ تم لوگ جھے ہے مت ڈرو جھے کو اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں سے محبت ہے۔لہٰذا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلؤ تم لوگ آرام کرنا ہی تمہاری تکہبانی کرتارہوں گا۔

۳۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اصحاب کہف سات تھے اور رات کے وقت فرار ہوئے تھے۔ راستہ میں ان کوا کیہ چرواہا ملا۔ اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ وہ چرواہا بھی انہی کے دین پران کے ساتھ ہولیا۔ چنا نچہ بیسب لوگ غار میں پہنچ کرعبادت الی میں مصروف ہو گئے اور انہوں نے اپنی فورد ونوش کا انظام ایک نو جوان کے پر وکر دیا جس کا نام ملیخا تھا۔ بینو جوان ان سب میں خوب صورت اور چست تھا۔ بید سما کین کا لباس پین کر بازار جاتا اور کھانا وغیرہ فرید کر لاتا اور یہی اپنے لوگوں کے لئے جاسوی کا کام بھی کرتا تھا۔ چنا نچہ ایک عرصہ تک بیتمام لوگ ای طرح رہے رہے۔ ایک دن ملیخا نے آگر یہ فہرسائی کہ باوشاہ ابھی بھی ہم لوگوں کی چیتو میں لگا ہوا ہے۔ چنا نچہ بی خرین کروہ وڈرے اور رہجے دیا ہوگا ۔ ای حالت میں وہ ایک دن غروب آفیاب کے وقت ایک دوسرے کو مجھارہ ہوگئے کہ ایک اللہ تھا تھا وہ بھی ان کے ماتھ سوگیا۔
اُن کے ماتھ سوگیا۔

کچھ دن کے بعد دقیانوس بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ پہاڑ میں چھپے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ای وقت اُس کے دل میں بیہ بات ڈال دی کہ ایک و یوار تغییر کرکے پہاڑ کی آ مہ ورفت کا راستہ بند کر دیا جائے تا کہ وہ لوگ بھو کے پیا ہے مرجا کمیں۔ کیونکہ ان کے گمان میں جھی بیات نہیں کہ وہ سور ہے ہیں اور چونکہ اللہ تعالی کی مشیت رہتی کہ ان کا اگرام کرے اور اپنی مخلوق کے لئے ان کواپئی قدرت کا ملہ کی ایک نشانی قرار دے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے دقیانوس کے ذریعہ سے ان کو دنیا کی نظروں سے او جھل کرا دیا اور ان کی ارواح کو بصورت نوم ( نیند ) قبض کرلیا اور ملائکہ کوان کے دائیں بائیس کرومیں ولانے پر مامور فرما دیا۔

وقیانوس کے گھرانے میں اس وقت دومردمومن تھے۔ چنانچہان دونوں مومن حضرات نے اسحاب کہف کے نام ونسب و دیگر حالات ایک سیسیہ کی مختی پر گندہ کرا کر محفوظ کر دیئے اور پھراس مختی کوایک تا نبے کے صندوق میں رکھ کراس صندوق کوایک مکان میں چندہ

۔ عبید بن عمیر نے کہا ہے کہ یہ سب لوگ ( یعنی اسحاب کہف ) نو جوان سے اور گلوں میں طوق اور ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے تھا ور ان کی زلفیں ( بال ) دراز ہے۔ ان کے پاس ایک شکاری کتا تھا۔ ان کے یہاں ایک عید ہوتی تھی۔ ایک دن وہ عید منانے کے لئے نگے اور ساتھ میں اپنی پوجا کا ایک بُت بھی لینے چلے۔ دفعتا اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کونو را بیان سے منور فر ما دیا۔ ان لوگوں میں بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا ہرایک نے اپنی وجی تھا ہرایک نے اپنی وہی تھا ہرایک نے اپنی دو سرے سے پوشیدہ رکھا۔ ان میں سے ایک جوان کی درخت کے سابیمی بیٹھ گیا۔ چنا نچہ اس کود کھے کر دوسر ابھی اس کے پاس درخت کے بینچ تھا ہر کے بعد دیگر ہے سب کے سب اس درخت کے بینچ تھے ہوگئے گرکسی اس کو دیکھ ہوئے ہیں گرکوئی بھی جو اب نہ نے دل کی بات دوسرے پر ظاہر نہ کی آخر کا ران میں سے ایک بولا کہ ہم لوگ اس جگہ کس لئے جمع ہوئے ہیں گرکوئی بھی جو اب نہ و سے سالا اور ہرایک اپنا راز چھپائے رہا۔ لیکن پھر ان سے ضبط نہ ہو سکا اور ان میں سے ایک بول پڑا اور جو پچھا س کے دل میں تھا دہ ظاہر کر دیا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ہم سب ایک ہی رشتہ ( اسلام ) میں دیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے دھیرے ہی نے اپنے مومن ہونے کا اظہار کر دیا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ہم سب ایک ہی رشتہ ( اسلام ) میں دیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے دھیرے دھی نے اپنے مومن ہونے کا اظہار کر دیا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ہم سب ایک ہی رشتہ ( اسلام ) میں

مسلک ہیں تووہ بہت خوش ہوئے۔

پھرانہوں نے آپس میں مشورہ کرکے طے کرلیا کہ بھی جا کر کئی غار میں جیپ جا نمیں وہاں (انشاءاللہ)اللہ تعالے ہم پراپی رحمت کی بارش فرمادیں گے اور ہمارے کام میں آسانی پیدا فرمادے گا۔ چنانچہوہ ایک غار میں جا کر پناہ گزین ہو گئے اوران کا کتا بھی ان کے ساتھ درہا۔اس غار میں وہ نواو پر تین سوسال تک سوتے رہے۔

ادھر جب شہروالوں اور اُن کے عزیز وا قارب نے نہ پایا تو انہوں نے ان کے نام معدولدیت وسکونت اور تاریخ سم مشتکی اور ہادشاہ وقت کا نام ایک مختی پر ککھوا کراس کوشاہی خزانہ میں جمع کرادیا۔

٣- سدى نے کہا ہے کہ جب اسحاب کہف غار کی طرف چلتو راستہ میں ان کوا یک چروا ہا اللہ چروا ہے نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ چنا نچرانہوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ چروا ہے کا کتا بھی ان کے بیچھے بیچھے چل پڑا۔ جب انہوں نے کتے کو دیکھا تو چروا ہے کہا کہ اس کتے کوئم بھی دو۔ کیونکہ بیٹونک بھونک کرہم کوسو نے نہیں دےگا۔ چنا نچہ چروا ہے نے اس کو بھیگانے کی بہت کوشش کی گرکتا نہ بھاگا۔ آخر کا راللہ تعالیٰ نے اس کتے کو گویا کر دیا اور وہ کہنے لگا کہ جھے کو نہ بھی گاؤ اور نہ مارو میں تم سے چالیس سال قبل اللہ تعالیٰ پرایمان لا چکا ہوں۔ کتے کا پیملام س کران کو بہت تجب ہوااور اُن کے ایمان میں مزید ترقی ہوگئی۔

محمر باقر" فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف میالقد یعن قلعی گرتھے۔

الله تعالى كُول " أم حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكُهِفِ وَالرَّ قِيْمِ كَانُو امِنُ آيَاتِنَا عَجَبًا"

(اے محمد کیا آپ کا خیال ہے کہ اصحاب کہف ورقیم ہماری نشانیوں میں عجیب تھے) کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ بیرواقعات عجیب نہیں ہیں بلکہ جوعجا ئبات اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان اوران میں رہنے والوں کی پیدائش میں رکھے ہیں وہ ان سے بھی عجیب ترہیں۔

علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کا واقعہ تو ہم بیان کر بچکے اور اب رہاا صحاب رقیم کا واقعہ تو اس میں بھی مفسرین کا مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ و ہب فرماتے ہیں کہ مجھے کو نعمان ہن بشیر انساری سے بیصدیٹ پیچی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کورقیم کا ذکر کرتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا کہ تین شخص اپنے گھر والوں سے ناراض ہوکر باہر نکلے۔ راستہ میں بارش آگئ وہ بارش سے نہینے کے لئے ایک عارض واغل ہو گئے۔ بارش کی تیزی سے پہاڑ سے ایک بہت بڑا پھر لڑھک کراس عارے مُنہ پرآ گرا جس سے اُن کے نکلنے کا راستہ بند ہوگیا۔

بیماجراد کیوران تیوں میں ہے ایک شخص بولا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم نے اپنی اپنی زندگی میں جوا محال حند کئے ہیں ان کو یا دکر کے ایک دوسرے کو سنادیں جمکن ہے کہ اللہ تعالی ان کی ہرکت ہے ہمارے حال پر دم فرما کیں چنا نچیان میں ہے ایک شخص بولا کہ میں نے ایک کام اچھا یہ کیا تھا کہ ایک ہار میرے یہاں مزدور کام پر گلے ہوئے تنھان کی صبح ہے شام تک کی مزدوری مقرر تھی ۔ ایک دن ان میں ہے ایک مزدوری آدگی کردی۔ چنا نچیدوہ آدھی مزدوری ہے کہ بعد آیا ۔ لہذا میں نے اس کی مزدوری آدگی کردی۔ چنا نچیدوہ آدھی مزدوری پر ہی کام کرنے لگا گراس نے ایک مزدوری دھادن گزرتے کے بعد آیا ۔ لہذا میں نے اس کی مزدوری آدگی کردی۔ چنا نچیدوہ آدھی مزدوری ہے تھے اس کی مخت ہے خوش ہو کہ کہ ہوئے ہوں ہے ہیں تھا اس کی مزدوری دے دی۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے اعتر اض کیا۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ بندہ کو ایک مزدوری مزدوری میں تو کہ کی گئیس کی ۔ میرامال ہے جس کو چا ہوں دوں اور جس کو چا ہوں نے دوں گا مرکے کی گوشہ میں دکھ ہے جم میری اس بات پروہ بہت خصہ ہوااور اپنی مزدوری جھوڑ کر چلا گیا۔ چنا نچیش نے اس کی مزدوری کے دام گھرے کی گوشہ میں دکھ

دیئے۔ کچھ دیر بعد میرے پاس سے ایک بچہ والی گائے گزری۔ میں نے اس گائے کے مالک سے بات چیت کر کے اس کے بچہ کو اُس مزدوری کے داموں خرید لیا۔ چنانچہ اس بچہ کو میں نے پالا وہ بچہ بڑھ کر گائے ہوگئی اور پھروہ گا بھن ہوکو کربیا بی اور اس طرح اس کی نسل بڑھتی رہی۔

کی سال بعدایک بوڑھا میرے پاس آیا میں اس کو پہچا تائیں تھا اور کہنے لگا کہ آپ کے ذمہ میرے کی دام ہیں اور پھرائی نے تفصیل بتا کر مجھ کو یا د دلایا۔ جب میں نے اس کو پہچان لیا تو میں نے کہا کہ میں تو خود تمہاری تلاش میں تھا۔ یہ کہ میں نے اس کے سامنے دہ گائے اور جس قدراس سے بچے پیدا ہوئے تھے سب لا کھڑے کئے اور اس سے کہا کہ یہ تیری مزدوری ہے۔ یہن کر وہ محض کہنے لگا کہ کیا آپ مجھ سے خداق کر رہے ہیں؟ میں نے تتم کھا کر کہا کہ غداق نہیں کر رہا ہوں بلکہ بچے بچے بیترائی حق ہے میرااس میں کچھ صد نہیں۔ پھر میں نے اس سے گائے کی خریداری کا واقعہ بیان کیا۔ یہن کر وہ بہت خوش ہوا اور اپنا مال لے کر رخصت ہوا۔

ا پنی بیسرگزشت اپنے ساتھیوں کوسنانے کے بعد اُس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یااللہ!اگر توسیحتا ہے کہ میں نے وہ کام تیری رضا کے لئے کیا تھا تو اس پھرکو ہمار ہے او پر سے اٹھالے۔ چنا نچہ اس کے بیہ کہتے ہی وہ پھر چنٹا اورا کیک تہائی ہٹ گیااور عار میں آئی روشنی ہوگئ کہ ہم ایک دوسرے کود کیھنے لگے۔

اس کے بعدان میں سے ایک دوسرافخض بولا کہ میں نے بھی ایک نیک کام کیا تھا اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے شہر میں گرائی ہوئی ہما لوگ اس گرانی ہے پریشان حال ہو گئے تگر میرے یہاں اللہ کافضل تھا۔ چنا نچہ میرے پاس ایک عورت آئی اور مجھ سے خیرات طلب کرنے گئی۔ بین نے اس کو جواب دیا کہ خیرات جب ملے گی جب تم میرے ساتھ ہم بستری کروگی لیکن اس عورت نے انکار کیا اور واپس چلی گئے۔ ان کار کیا اور واپس چلی گئے اور تم کھا کر کہنے گئی کہ اللہ کو تی علم ہے کہ میں جس حال میں ہوں۔ میں نے بھروہی شرط لگائی۔ چنا نچہ وہ اس مرتبہ بھی نہ مانی اور واپس چلی گئے۔ مگر دہ گھر پنچی تو آس نے اپنے شوہر سے تذکرہ کیا۔ شوہر نے کہا کہ مجبوری ہے تو ایسا کرلے کیونکہ اس سے تیرے بچوک سے نجات یا جا کمیں گئے۔

چنا نچے تیسری مرتبہ وہ پھرآئی اور اللہ کا واسط دیے گئی۔ گرمیری جانب ہے اس کو پھروہی جواب ملا۔ اس پراس بار وہ راضی ہوگئی اور
سر کھول کر پڑھئی۔ جب میں نے اس ہے برے کام کا ارادہ کر لیا تو وہ کا پننے گئی میں نے اس ہے سب پوچھا تو وہ بولی کہ میں اللہ رب
العالمین کے خوف ہے کا نپ رہی ہوں۔ میں نے اس ہے کہا کہ اس بخی اور تنظی میں بھی بچھ کو اس کا ڈر ہے اور افسوس کہ اس نے بچھے ہر
طرح ہے، اپنی رحمت ہے نو ازا گرمیں پھر بھی اس ہے بے خوف ہوں۔ یہ کہہ کرمیں نے فوری طور ہے اس کوچھوڑ دیا اور ول ہی ول میں
بہت شرمندہ ہوا۔ پھر میں نے اس عورت کو کافی کچھ دے کر رخصت کر دیا۔ یہ قصہ سنا کر اس فیض نے اللہ تعالیٰ ہے وہا ما تنگی کہ اے
اللہ ااس دن میرادہ فعل اگر تیرے نزد یک تیرے خوف کی وجہ سے تھا تو آج ٹو ہمیں اس پھر کے خوف سے نجات و لا دے۔ چنا نچے وہ پھر
فوراً ایک حصہ اور کھ سک گیا اور غار میں پہلے سے زیادہ روشیٰ وہوا داخل ہوگئی۔

اس کے بعد تیسر فی خفس نے اپنی سرگزشت اس طرح بیان کی کہ میرے والدین بوڑھے اور ضعیف تھے اور میں نے بھریاں پال رکھی تھیں۔ میراروزانہ کا بیہ معمول تھا کہ پہلے میں اپنے والدین کو کھلاتا پلاتا اور اُن کی تمام ضروریات پوری کر کے پھر بھریاں چرانے جنگل چلا جاتا۔ چنانچہ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ بارش کی وجہ ہے مجھ کو جنگل میں زُکنا پڑ گیا اور پھر میں رات کو گھر پہنچا۔ گھر وینچتے ہی میں نے سب سے پہلے بھریوں کا دودھ دوبا۔ اور بھریوں کو کھلا ہی چھوڑ کراس دودھ کو لے کروالدین کی خدمت میں حاضر ہواتا کہ ان کو دودھ پلا

سکوں یکر جب میں اُن کے پاس پہنچاتو دیکھا کہ وہ دونو ل سور ہے ہیں۔

ید کی کرجھ کوتشویش ہوئی اور میں دشواری میں پڑگیا کیونکہ والدین کو نیندے جگانا جھے کوشاق معلوم ہوا۔ چنانچہ میں دودھ لے کران کے قریب بیٹھ گیا تا کہ اگر اُن کی خود سے نیند کھلے تو میں ان کو دودھ پیش کرسکوں۔ادھرمیری تمام بکریاں بغیر بندھی ہوئی تھیں اور بیامر خطرہ سے خالی نہ تھا۔ چنانچہ اس کشکش میں مبح ہوگی اور میں ہاتھ میں دودھ کا برتن لئے اپنے والدین کے پاس بیٹھار ہااور جب وہ جاگ گئے تو میں نے ان کو دودھ یا با۔

یہ قصہ بیان کر کے اس تیسر مے فض نے بھی ای طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ما تھی (حضرت نعمان ؓ بن بشرفر ماتے ہیں کہ بیصدیث بیان کرتے وقت مجھ کوابیا معلوم ہور ہاہے کہ گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیالفاظ من رہا ہوں) چٹانچے جیسے ہی اُس نے دُعافِیم کی پہاڑ بولا'' طاق طاق' اور غار بالکل کھل گیا اور تینوں حضرات غارہے باہر آگئے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ''رقیم'' عمان اور ایلہ کے درمیان فلسطین کے قریب ایک وادی ہے اور بیوبی وادی ہے جس میں اصحاب کہف کی خواب گاہ ہے۔ کعب الاحبار نے کہا ہے کہ رقیم اصحاب کہف کے شہر کا نام تھا۔ حضرت سعید عبن جبیر فرماتے ہیں کہ رقیم جمعنی مرقوم اس مختی کا نام تھا جس پر کہا صحاب کہف کے نام وغیرہ کندہ تھے محفوظ کردیۓ گئے تھے۔

اصحاب کہف کا انجام بیہ ہوا کہ جب وہ سوکرا شھے تو آپس میں ندا کرہ کرنے گئے کہ ہم کتنی دیرسوئے ہوں سے ؟ ان میں ہے کی نے
کہا کہ ایک دن یا اس ہے کم ۔ دوسرے نے کہا کہ بیٹلم تو خدا ہی کو ہے کہ ہم کتنی مدت سوئے اس لئے ابتم ایک کام کرو کہ ایک آ دمی کو
روپید دے کرشر بھیجوتا کہ وہ کسی دوکان سے حلال اور اچھا کھانا خرید لائے گر جوکوئی بھی جائے وہ بیکام بہت ہوشیاری اور تدبر ہے کرے
تا کہ کی بھی شہر والے کو ہمارا پند نہ چلے۔ کیونکہ اگر ظالم دقیا نوس کو ہمارا پند چل گیا تو وہ یا تو ہم کوسنگسار کرا دے گایا پھر ہم کو دین حق سے پھیر
دے گا اور اگر ایسا ہوا تو ہم کو خاطر خواہ فلاح حاصل نہیں ہوگی۔

چنانچان میں سے ایک شخص جس کانا تم ملیخا تھارہ پیہ لے کرشم پہنچا تو اس کو ہر چیز عجیب اور بدلی بدلی کنظر آئی (اور بیاس وجہ سے کہان کو غیند میں کئی صدیاں بیت گئی تھیں ) شہر کے لوگوں نے جب اس کے پاس اتنا پرانا دقیانوی سکد دیکھا تو وہ بہت متبجب ہوئے اور کہنے گئے کہ بیسکہ کس بادشاہ کے نام کا ہے؟ کوئی کہنے لگا کہ ضروراس شخص کوکوئی پرانا دفیند (یا خزانہ ) مل گیا ہے۔ چنانچ شمر میں ہر طرف اس بات کا چرچا ہو گیا اور شدہ شدہ بید معاملہ بادشاہ وقت تک پہنچ گیا۔ چنانچہ بادشاہ نے وہ پرانی شخص جس پر کہا صحاب کہف کے نام وغیرہ درج سے خزانہ سے نکلوائی۔ چنانچہ اس ختی پردرج سے۔ چنانچہ درج سے خزانہ سے نکلوائی۔ چنانچہ اس ختی ہوگئی کہ بی خض ای جماعت کا ایک فرد ہے جن کے نام اس مختی پردرج سے۔ چنانچہ بہت سے لوگ اس عار اور ان لوگوں کو دیکھنے کے لئے تملیخا کے پیچے روانہ ہو گئے گروہ (تملیخا) ان سے پہلے اپ ساتھیوں کے پاس عار میں اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر فیند طاری کردی اوروہ سب کے میں ہوگئے۔

اس وقت اس شہر میں''بعث بعد الموت'' کے متعلق بہت جھڑا پھیلا ہوا تھا کوئی کہتا تھا کہ مرنے کے بعد جینانہیں ہے۔کوئی محض روحانی بعث کا قائل اور جسمانی کامنکر تھا۔کوئی روحانی اور جسمانی دونوں کا قائل تھا۔ بادشاہ اس وقت حق پرست تھااور وہ چا ہتا تھا کہ کوئی الی نظیر ل جائے کہ جس سے بعث کے متعلق بیاستبعاد عقل کم ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اصحاب کہف کی نظیر مہیا کردی اور اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ منکرین آخرت بھی اس واقعہ سے قائل آخرت ہو گئے اور اچھی طرح سمجھ گئے کہ اصحاب کہف کا استے عرصہ تک سوکر جاگ المعنا دوسری بارجینے سے کم نہیں۔اہل شہرنے ان کے عجیب وغریب حالت کوئن کراور دیکھیکر چاہا کہ اس غارکے پاس کوئی مکان تغییر کر دیں تا کہ زائرین کو سہولت ہوگراس بارہ میں ان میں اختلاف ہوگیا کہ ریقمیر کس نوعیت کی ہونی چاہیے۔ چنانچے جولوگ صاحب افتدار تخصان کی یہ رائے ہوئی کہ ایک مجد تقمیر کر دی جائے۔

اصحاب کہف کے متعلق بیامرتو قطعی طور پر ٹابت ہے کہ وہ موحدا در متی لوگ تھے گریقینی طور پر بیہ معلوم نہیں کہ وہ کس نبی کی شریعت کے تبع تھے ۔ مگر جن لوگوں نے معتقد ہوکر وہاں مکان یا مجد بنائی وہ نصار کی تھے۔

اصحاب کہف کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ان قلیل التعدادلوگوں میں ہوں جنہوں نے سیاق قرآن سے معلوم کرلیا ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد سات تھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دوا قوال کو' دَ جُسمَ بِالْعَیْبِ ''فرمایا ہے۔ تیسرے قول کے متعلق بینہیں فرمایا۔ اس کے علاوہ اسلوب بیان بھی بدلا ہوا ہے۔ پچھلے دو جملوں میں''واؤ عطف'' نہیں ہے۔لیکن تیسرے جملہ یعنی' و قسامِنهُ مُ کُلِبُهُمُ ''عطف کے ساتھ لانے سے اس امرکوگویا موکد کرنامقصود ہے کہ اس قول کا قائل پوری بصیرت اور وثوق کے ساتھ واقعہ کی تفصیل سے واقف ہے۔

كہف جبل منحلوس وبقول ديگر بناجيوں ميں ايك غار ہے اوراس كا نام' حرم' ويقول ديگر' خدم' ، ہے۔

اصحاب كهف كاساء كراى يدين-

(۱) مکسلیمنا (۲) تملیخایا املیخا (۳) مرطونس (۴) بوناس (۵) سارنبوس (۲) لطینوس (۷) کندسلططنوس به ساتوال مخض را ی یعنی چروا با تھااوراس کے کتے کانام' 'قطمیر'' تھا۔

ذہبی کی تاریخ اسلام میں (۳۹۹ه) لکھا ہے کہ مشاد دنیوری ایک مرتبدا پے گھرے لگے تو آپ پر کتا بھو نکنے لگا۔ آپ نے فورا کہا۔ کتا فورا مرگیا۔

سب سے پہلے جس شخص نے حراست کی غرض سے کتا پالا وہ حضرت نوح علیدالسلام تھے اوراس کا سبب میہ ہوا تھا کہ جب اللہ تعالی فی آپ کو شقی بنانے کا تھم دیا تو آپ نے کشتی بنانی شروع کردی۔اورآپ جتنا کام کرتے رات کوآپ کی قوم کے لوگ چوری ہے آکر اس کو بگاڑ و ہے ۔آپ نے اللہ تعالی سے اس کو بگاڑ و ہے ۔آپ نے اللہ تعالی سے اس کی شکایت کی ۔ چنا نچہ جب رات کو آپ کی قوم کے لوگ آپ کا تیار کردہ کام پھر بگاڑ نے کے لئے آتے تو کتا ان پر بھونکتا اوراس طرح آپ جاگ جاتے اور ڈیڈا لے کر ان کے پیچھے دوڑ جاتے تو وہ بھاگ جاتے اور ڈیڈا لے کر ان کے پیچھے دوڑ جاتے تو وہ بھاگ جاتے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاس قول ( ملائكه اس كهر مين داخل نبين موتے جس كهر مين كتابا تصوير مو) كى تفيير مين علاء دين كا قول ہے كه كهر مين كسى جان داركى تصوير مونے كى صورت مين فرشتے اس وجہ سے اس مين ظاہر نبين موتے كه تصوير كاركھنا معصية، فاحشہ ہے۔
كيونكہ تصوير مين خلق الله سے مشابہت ہے اور اس وجہ سے بھى كہ بعض تصويرين ان چيزوں كى موتى بين كہ جن كى ماسوائے الله تعالى پرستش كى جاتى ہے۔
كى جاتى ہے۔

کتے والے گھرے فرشتوں کے رکنے کا سب یہ ہے کہ کتا کثرت سے نجاست کھا تا ہے اور دوسرا سب یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بعض کتے شیطان ہوتے ہیں اور ملا تکہ شیاطین کی ضد ہیں۔ لہذا ضداد کا جمع ہونا محال ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کتے میں بد بوہوتی ہے اور ملائکہ چونکہ پاک وصاف ہستیاں ہیں وہ بد بوکونا پسند کرتے ہیں اور اس سے بیخنے کی ان کومنجا ئب اللہ ہوا ہت ہے۔

لبذا گھر میں کتے کا رکھنے والا فرشتوں کے دخول ان کی رحمت استغفار اور برکت ہے محروم ہوجاتا ہے۔ جب کسی گھر میں فرشتے واخل ہوتے ہیں تو اگر اس گھر میں شیاطین وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں لیکن کتا پالنے والے اس رحمت سے بھی تہی وست رہے ہے۔

. وہ فرشتے جوتصویراور کتے کی وجہ سے گھروں میں داخل نہیں ہوتے وہ وہ فرشتے ہوتے ہیں جواللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت لئے ہوئے و نیا میں گھومتے رہتے ہیں۔لیکن وہ فرشتے جو' حفظہ'' کہلاتے ہیں یاوہ جوروح قبض کرنے پر مامور ہیں وہ ہر گھر میں داخل ہوجاتے ہیں۔ کتے یاتصویر کے ہونے سے ان پر پچھفر ق نہیں پڑھتا۔حفظۃ لیننی کرا ما کا تبین کی حال میں بھی انسان سے جدانہیں ہوتے کیونکہ وہ انسانوں کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں۔

امام غزالی علیہ الرحمتہ نے اپنی کتاب'' احیاء العلوم'' میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے درواز ہ پر'' کلب عقور' بیعنی کفکھا کتا موجود ہواوراس ے لوگوں کواذیت پہنچتی ہوتو مالک مکان پراس کتے کو دہاں ہے ہٹا تا شرعاً واجب ہوگالیکن اگر ایسا ہوکہ اس سے کا شنے کی اذیت تو نہیں پہنچتی بلکہ وہ لوگوں کی آمدورفت کے راستہ کونجس کر دیتا ہے اور اس نجاست سے ان کے لئے احتر از بھی ممکن ہے تو اس صورت میں اس کا دفع کرنا واجب نہ ہوگا۔ ہاں اگر وہ یاؤں پھیلا کر بیٹھے اور اس سے لوگوں کی آمدورفت میں تنگی واقع ہوتو اس سے اس کورو کا جائے گا۔

الله تعالیٰ کے قول 'نُعَلِمُونَهُنَ مِمَّا عَلَمَکُمُ اللّهُ '' (تم سکھاؤان کووہ چیز جوتم کواللہ تعالیٰ نے سکھائی) کی تغییر میں کہ بیآیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ عالم کووہ فضیلت حاصل ہے جو جاہل کوئیں۔ای طرح اگر کتے کوتعلیم دے دی جائے تو اس کوغیر معلم کتے پر فنسیلت حاصل ہو جاتی ہے۔لہٰداوہ انسان جوعلم کا حامل ہوا در بالحضوص جبکہ وہ نامل بھی ہواس انسان سے افضل ہوگا جو ہاہل ہے۔ جنانچہ حنزت علی رضی؛ للہ عند فرماتے ہیں کہ ہرشے کی قیمت ہوتی ہا درانسان کی قیمت رہے کہ وہ نیکو کاری کرے۔

اللہ تعالیٰ کے قول: '' وَاتُلُ عَلَيْهِم نَبَاءَ الَّذِی آتَيْنَاهُ آيَاتِنا فَانُسَلَخ مِنْهَا فَاتَبُعَهُ الشَّيْطانُ فَكَانَ مِنَ الْعُويُنَ وَتُو شِنْنا لَكُلُبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلُهَىٰ اَوْ تَتَوْكُهُ يَلُهَىٰ ''(اور آب ان قَعْنَاهُ بِهَاوَلِكُنه اَخْلَة اللّٰي الارْضِ وَاتَبُعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكُلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلُهَىٰ اَوْ تَتَوْكُهُ يَلُهَىٰ ''(اور آپان لوگول کواس فض کا عال بيان کرديج جمل وہم نے اپنی آيتي ديں گروه ان سے بالكل ہى تكل گيا۔ پھر شيطان اس كے پيچے لگ گيا اوراس كا شارگم اولوگول بي موگيا اگر ہم چا جي تو اُسے بلند مرتب بحى بانچا ہے اور آوارہ چھوڑ دوت بھی ہا نچا ہے ) کا فير من خواہشات كی پيروی کرنے لگا۔ اس کی مثال کے گی ہے کہ اس کو ماروت بھی ہا نچا ہے ) کا فير من من ایک فض حضرت ابن عباس ' محضرت مجاہد" وديگر مفرين " كا قول ہے کہ الل کنعان جو کہ جبارين کے لقب ہے مشہور ہيں۔ ان ميں ايک فض بلغ ميں باعورا کے تام ہم معروف تھا۔ بعض کے مطابق بلغ ميں بامر کے تام ہم معروف تھا۔ بيخض اصل ميں امرائيل تھا اور شہر بلقاء كا رہے والا تھا۔ اس كا قصہ بيہ ہوا کہ جب حضرت موئی عليہ السلام جبارين ہے جگ کرنے کے ادادہ سے کتعان کی سرز مين ميں واض ميں اترائي تھا اور کہا کہ حضرت موئی عليہ السلام بجارين ہو جگ کرنے کے ادادہ سے کتعان کی سرز مين ميں واض ميں اعرائي کو ہمارے مال عبت طاقتور ہيں اوران کے پاس انگر بھی ہے۔ وہ کو ان سے اس وجہ ہے آئی ہیں آئی اور کہا کہ حضرت موئی عليہ السلام بہت طاقتور ہيں اوران کے پاس انگر کھی ہے۔ وہ کتان سے اس وجہ ہے آئی ہیں کہ ہم کوئی اور وجل وظرت میں علی میں اتارہ ہیں۔

آپ چونکہ ستجاب الدعوات ہیں آپ کواسم اعظم آتا ہے لہٰذا آپ نکل کراللہ تعالیٰ سے دعا فر مائیں کہ حضرت موی میہاں سے چلے م

بلعم نے اپنی قوم کی بات سُن کران کو جواب دیا کہ کم بختو! حضرت موی علیه السلام الله تعالی کے نبی بیں اور اُن کے ساتھ ملائکہ اور

مومنین کالشکر ہے۔ میں کیے اُن پر بددعا کرسکتا ہو۔ بیاور ہات ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتا ہوں لیکن اگر میں نے تمہارے مشورہ پڑمل کیا تو میری دنیاوآ خرت دونوں پر ہا دہوجا کمیں گے۔اس لئے میں تمہاری اس سلسلہ میں کچھید دنہیں کرسکتا۔

بلعم کا جواب سن کراس کی قوم نے اس کی بوی منت ساجت کی اوراس پر بردااصرار کیا۔ چنا نچہ جب بلعم مجبور ہوگیا تو اُس نے کہا کہ اچھا پہلے میں اپنے پروردگارے مشورہ کرلوں۔ بلعم کی شان میتھی کہ جب وہ کسی چیز کے لئے وُ عاکا قصد کرتا تو خواب میں اُس کواس چیز کا ہونایا نہ ہونا دکھلا دیا جاتا تھا۔ چنانچہاس کوخواب میں حضرت موکی علیہ السلام پر بدد عاکرنے سے منع کردیا گیا۔

بلعم کی قوم نے جب و بکھا کہلعم نے انکارکردیا ہے قو پھرانہوں نے بیرچالا کی کی کداس (بلعم ) کونڈ رانے پیش کرنے وشروع کر و یے بلعم نے نذرانے قبول کر لئے اوراپی قوم سے وعدہ کرلیا کداچھا بیں اپنے رب سے پھرمشورہ کروں گا۔ چنانچہاس نے بددعا کرنے کی اجازت پھرطلب کی مگراس کواس بارکوئی جواب نہ ملا۔اس پراس کی قوم کہنے گئی کداگر آپ کا رب بدعا کرنے کو براسجھتا تو صاف طورے آپ کوئع کردیتا۔جیسا کہ پہلی بارٹنع کیا تھا مگراس مرتبہ تو اس نے کوئی جواب بی نہیں دیا۔

غرض کہ وہ نوگ اس کے سامنے بہت گر گڑائے اور انتہائے خوشا کہ در اید کر کے اس کو اپنی طرف موہ ہی لیا۔ چنانچہ بلتم اپنی گدھی پر سوار ہوکر پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ اس پہاڑے بنی اسرائیل کالشکر دکھائی دیتا تھا۔ ابھی وہ کچھ دور ہیں چلاتھا کہ اس کی گدھی نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑی۔ چنانچہ بلتم اس پر سے اتر ااور اس کو مارنے لگا۔ مار کھا کر گدھی پھر کھڑی ہوگئی اور وہ اس پر سوار ہوگیا۔ ابھی پچھ دور ہی چلاتھا کہ وہ گر پڑی۔ چنانچہ بلتم نے اس کو پھر مارا۔ مار کھا کر گدھی پھر چل دی اور بلتم پھراس پر سوار ہوگیا۔

غرضیکہ وہ کئی بارائ طرح گرتی اور مارکھاتی رہی۔ چنانچہ آخری بار جب وہ گری اور بلعم نے اس کو مارنا چا ہا تو اللہ کے تھم ہے وہ بول پڑی اور کہنے گئی کہ اے بلعم بڑے شرم کی بات ہے کیاتم کو نظر نہیں آتا کہ فرشتے تیرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور جب میں چلتی ہوں تو یہ میرا منہ دوسری طرف چیر دیے ہیں کیا تو اللہ تعالی کے نبی اور مومنین پر بددعا کرنے جار ہا ہے۔ گدھی کی تنبیہ کا جب بلعم پرکوئی اثر نہ ہوا تو اللہ تعالی نے اس کا راستہ صاف کر دیا اور وہ پہاڑ پر پہنچ گیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر بلعم نے اسم اعظم کے ذریعے سے بددعا کرنی شروع کی۔ چنانچہ اس کی دعا مقبول ہوئی اور حضرت مولی علیہ السلام مع اپنے افتکر کے میدان تیہ میں جا بھنے۔

حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالی ہے عرض کیا کہ اے میرے رب جھ سے کیا گناہ سرز دہو گیا تو نے مجھ کواس میدان میں لا ڈالا۔ جواب ملاکیلعم بن باعوراکی بدوعا ہے ایہا ہوا ہے۔حضرت موی ؓ نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار جب ٹو نے بلعم کو بدؤعا میرے اوپر قبول فرمائی تو اس سپرمیری بدؤ عابھی قبول فرما لے۔ چنانچ آپ نے وُعامانی کہ یاالٹی بلعم سے اپنااسم اعظم واپس لے لے۔ چنانچ حضرت موی علیہ السلام کی وُعا قبول ہوئی اور بلعم ہے وہ چیز سلب ہوگئی اور سفید کبوتر کی شکل میں اس کے سینے ہے نکل کراؤ گئی۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بیقول''مقاتل' کا ہے۔لیکن حضرت ابن عباس وسدی نے کہا ہے ، کہ اللہ تعالی نے اس کی زبان الف دی۔ کیونکہ اس کی قوم نے اس سے کہا کہ بیآ پ کیا کر رہے ہیں بجائے حضرت موکی کے حق میں بدؤ عاکرنے کے ہمارے حق میں بدؤ عاکر رہے ہیں۔بلعم نے جواب دیا کہ بیمیرے بس کی بات نہیں ہے بلکہ بیمنجانب اللہ ہے۔

بلعم اہم اعظم بھول گیااوراس کی زبان لنگ کراس کے سینہ پرآ پڑی۔ چنا نچدا پی بیدحالت دیکھ کروہ اپنی قوم سے کہنے لگا کہ میری دین اور وُنیا تو جاتی ہی رہیں۔ مگراب میں بھی اُن کے خلاف مکروفریب سے کام لوں گا۔ چنا نچداس نے تھم دیا کہ اپنی عورتوں کوخوب ہجا بنا کر بنی امرائیل کے لئکر میں بھیجواور پہلے ان کو پچھے مال ومتاع دے دواوران سے کہدد و کہوہ لٹکر کے ساتھ ساتھ ہی رہیں اوراسرائیل لٹکر کا جوبھی شخص ان ہے ہم بستری کا خواہش مند ہواس ہے اٹکار نہ کریں۔اگران میں ہے ایک شخص نے بھی زنا کرلیا تو دوسرے بھی اس کود کھیے کراس گناہ میں جتلا ہوجا کمیں گے۔

چنا نچہ جب مورش نی امرائیل کے لفکر میں پہنچیں تو ان میں سے ایک مورت جس کا نام'' کتی بنت صور نھا بی امرائیل کے ایک امیر کیپر شخص کے پاس سے گز ری۔ اس شخص کا نام'' ذمیری بن شلوم' نھا اور بیٹے معون بن لیفتوب کی اولا دمیں سے تھا۔ اس شخص نے اس مورت کو جیسے تی و یکھا کھڑا ابور گیا اور اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کراس کا ہتھ پیڑا بیا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر حضرت موئی علیہ السلام کے سامنے گیا اور کہنے لگا کہ آپ تو بیضر ور فرم انمیں گئے کہ بیٹورت میر سے لئے ترام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بے ڈنگ بیٹیرے لئے ترام ہما اس کے ساتھ قریت ہرگز نہ کرنا کہ بیٹین اُس نے کہا کہ میں اس معاملہ میں آپ کا کہنا ہرگز نہ مانوں گا اور بی ہرکز نہ کرنا کے بیٹین اُس نے کہا کہ میں اس معاملہ میں آپ کا کہنا ہرگز نہ مانوں گا اور بی ہرکز ان کو را طاعون کی و باء مسلط کردی۔ تبدیلی چاہو گیا گیا اور وہاں اس ہے ہم بستر ہوا۔ چنا نچے اس جرم کی پا واش میں انشاد تھائی نے بی اسرائیل پر فوراً طاعون کی و باء اور اُس کے ہوئے تھے ان کا نام مخاص بن عجر اربین بارون تھا۔ بیا نہنا کی طاقتور تھے۔ چنا نچے جیسے بی بیرواپس آئے اور ان کو طاعون کی و باء اور اُس کے سب کا علم ہوا تو بیڈ فر اُس تبدیل کا میں وہا کہنا میں وہا کہ اور اُس کے میں وہا کہنا وہا کہنا ہیں وہا کہنا ہم کے جس میں زمری بن شلوم اور وہ عورت معصیت میں جاتا تھے۔ چنا نچے انہوں نے ان اور وہ کو اس کی طرف بلند کر کے انڈ تھائی ہے عوش کرنے کی اللہ ایس کی طرف بلند کر کے اللہ تو کا کی بعد فوراً اللہ تعالی ہے وہن کو اٹھائیا۔ بھی وہائی اس کی اس کی عام کی بعد فوراً اللہ تعالی ہے وہن کو اٹھائیا۔

کتے ہیں کدارتکاب زنا کے وقت سے مخاض کی وُعا کرنے تک کی مدت میں بنی اسرائیل کے ستر ہزار آ دمی طاعون سے ہلاک ہو گئے تھے

علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص اور سعیہ بن میتب وزید بن اسلم کے قول کے مطابق یہ آیت ''وَالل'' عَلَیْهِمُ نَبا اَلَٰذِیُ الْحِ ''امیہ بن ابی اصلت کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ گرمفسرین کی ایک جماعت کا بیان ہے کہ یہ آیت بنی اسرائیل کے ایک فخص کے بارے میں بطور تمثیل نازل ہوئی تھی۔ اس فخص کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تین دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ دیا گیا تھا تگریہ سب دعائیں رائیگاں گئیں تھیں۔ جس کی وجو ہات حسب ذیل ہیں:۔

ال فض کی ایک بیوی اورایک لڑکا تھا۔ ایک مرتبداس کی بیوی نے اس ہے کہا کہ آپ ایک دعا میرے تن میں کردیں۔ شوہر نے کہا کہ بول کیا چاہتی ہے؟ وہ کہنے گلی کہ آپ میرے لئے بید عاکر دیں کہ میں تمام بنی اسرائیل کی عورتوں سے زیادہ حسین وجیل ہو جاؤں۔ چنا خچاس کے شوہر نے دُعا کی اوروہ انتہائی حسین وجیل بن گئے۔ گراس کے بعداُس نے اپ شوہر سے بر بنبی شروع کر دی اوراس سے بوفائی کرنے گلی۔ شوہر کے اس برخت صدمہ دفعہ آیا اوراس نے دوسری دُعاما تگ کراس کوایک کتیا ہیں تبدیل کرادیا اور وہ کتیا بن کرتمام شہر میں بھوکتی پھر نے گلی۔ اس کے لڑے نے جب بید یکھا کہ اس کتیا ہوگئ ہے۔ اور تمام شہر میں بھوکتی پھرتی کے جب بید یکھا کہ اس کی ماں کتیا ہوگئ ہے۔ اور تمام شہر میں بھوکتی پھرتی کے جب بید یکھا کہ اس کی ماں کتیا ہوگئ ہے۔ اور تمام شہر میں بھوکتی پھرتی کے جب بید یکھا کہ اس کی ماں کتیا ہوگئ ہے۔ اور تمام شہر میں بھوکتی پھرتی کے جب بید یکھا کہ اس کی ماں کتیا ہوگئ ہے۔ اور تمام شہر میں بھوکتی پھرتی کی ہوئی ہوگئی کے اس آیا اور کہنے لگا کہ اہم جان کے بیاس آیا اور کہنے لگا کہ اہم جان کہ بیاں آیا اور کہنے لگا کہ اہم جان کے دعافر ما کمیں کہ دوا بی ابتدائی صورت انسانی میں آجائے۔ چنا نچہ باپ نے بینے کے اصرار پردُعا کی اوروہ عورت اپنی ابتدائی صورت آئی۔ چنا نچہ سے طرح اس محض کی تینوں دعا کمیں دیا گیاں گئیں۔

حسن اورا بن کیسان کا قول ہے کہ ندکورہ بالا آیت منافقین اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی تھی جوحضور علیہ السلام کو بہ حیثیت پنجبر ہونے کے اس طرح پیچانتے تھے جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو پیچا نتا ہے۔

قادہ گاقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کوبطور مثال بیان فر مایا ہے اس مخض کے لئے جس کودعوت دی جائے اور وہ اس کوقبول کرنے ہے انکار کرے۔

اس آیت میں اس شخص کو جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی (وہ شخص خواہ کوئی بھی ہو) کتے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ عربی
زبان میں ' طہب ' (یابٹ ) کے معنی بیاس یا تکان کی وجہ سے زبان کا ٹکالنا ہے۔ اس کی تفسیر میں قرطبی کا قول بیہ ہے کہ ہر جا ندار چیز ہانچی 
ہے اور اس ہانچنے کا سبب انتہائی تفتی یا تکان ہوتا ہے۔ لیکن کتا اس قاعدہ سے منتشنی ہے کیونکہ وہ ہر حالت میں ہانچتا ہے خواہ وہ پیاسا تھکا ہوا
ہو یا نہ ہوااس کا ہانچتا برقر ارر ہتا ہے۔ کیونکہ ہانچتا اس کی فطرت میں وافل ہے اس لئے وہ آزادنہ کرنے اور پانی پینے کے بعد بھی ہانچتا ہی
رہتا ہے۔

علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ بلعم بن باعورائے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پربیانعام فرمایاتھا کہ اس کواپنے اسم اعظم کا عطیہ عطافر مایا تھا اس کے علاوہ اس کوستجاب الدعوات بنایا اورعلم وحکمت عطافر مائی۔ چنانچہ اس کا فرض تھا کہ وہ ان نعمتوں پر مالکہ حقیقی کاشکر گزار بندہ بنتا لیکن اس نے اللہ کے دُشمنوں سے محبت کی جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اس سے تمام نعمتیں چھین لی گئی اور وہ زبان نیچے لئکا کر کتے گی طرح باعیے لگا۔

باؤلے كتے ككافے كامجرب علاج

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے باؤلا کتا کا ٹ لے تو نقش ذیل کو کسی نئے برتن پر لکھ کراور زیتون کے تیل یا کسی بھی تیل میں بھگو کرم پیف کو پلادیں انشاءاللہ اس کوشفاء ہوگی۔ بیٹمل مجرب ہے۔

نقش يه اب واع وزب باللد

طبىخواص

اگرسیاہ کتے کی زبان کاٹ کرکوئی شخص اپنے ہاتھ میں رکھ لے تواس پرکوئی بھی کتانہ بھو نظے گا۔ اگر کتے کے کان کی چیخ کی کوئی شخص اپنے ہاتھ میں رکھ لے تواس کے مطبع ہوجا نمیں گے۔ اگر کتے کا دانت کی بیچ کے گلے میں ڈال دیا جائے تو آس کے دانت آسانی سے نکل آئیں گے۔ اگر کتے کا اگلا دانت اس شخص کے گلہ میں لٹکا دیا جائے جس کو کتے نے کاٹ لیا ہوتو انشاء اللہ اس کے درد میں سکون آجائے گا۔ اگر کتے کا آگے کا بی دانت کی برقان کے مریض کے گلے میں لٹکا دیا جائے تو انشاء اللہ یہ بیاری جاتی رہے گا درائراس دانت کو کئی شخص اپنے پاس رکھے تو اس پر کتے نہ بھونکیں گے۔

اگر کتے کاعضو تناسل کاٹ کرران پر ہا ندھ لیا جائے تو ہاہ میں زبر دست بیجان پیدا ہوجائے گا۔اگر کوئی فخض شدید در دِقو کنج میں مبتلا ہوتو اس کو چاہیے کہ دہ کس وتے ہوئے کتے کواٹھا کراس کے سونے کی جگہ پر پیشا ب کر دے تو اس کا در دختم ہوجائے گااور دہ کتا مرجائے گا۔

اگر کتے کا ناب (وہ دانت جس سے کتا چیر پھاڑ کرتا ہے) ایک مختص کے لٹکا دیا جائے جو نیند میں باتیں کرنے کا عادہ ہوتو انشاء اللہ اس کی بیعادت ختم ہوئے گی۔اگر کتیا کا دودھ کی کے بالوں پرمل دیا جائے تو اُس کے تمام بال جھڑ جا کیں گے۔اوراگراس کا دودھ پانی میں ملاکر بی لیاجائے تو پرانی سے پرانی کھانی فورا ختم ہوجائے گی۔

اگرنگتے کا پیٹاب مسوں پرٹل دیا جائے تو وہ سوکھ کر گرجا ئیں گے۔اگر کتے کی چیچڑی شراب بیں ترکر کے اس شراب کو پی لے تو فورا نشر میں چور ہو جائے گا۔اگر سیاہ کتے کے بال کسی مرگ کے مریض کے بدن پر با عدھ دیا جائے تو اس کی مرگی میں سکون ہوگا۔مہلک زہروں میں کتیا کے دودھ کا پلانا فائدہ مند ہے۔

اگر کوئی مخض کتیا کا دو دھ آتھوں میں بطور سرمہ لگا لے تو اس کوتمام رات نیئد نہیں آئے گی۔ اگر کتے کا فضلہ پیں کر دھینے کے پانی میں گوندھ لیا جائے اور پھراس کوبطور لیپ اورام مادہ پرلگایا جائے تو وہ تحلیل ہوجا ئیں گے۔

تعبير

کتے کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر غلام ہے کی جاتی ہے اور بھی اس سے ایسا شخص مراد ہوتا ہے جوار تکاب معاصی میں دلیر ہو۔اگر کوئی شخص خواب میں بیدد کیھے کہ کتے نے اس کوکاٹ لیا ہے یا اس کے کھر و نچے لگا دیئے ہیں تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ اس کو دشمنوں سے اذیت پہنچے گی۔اگر کسی نے شکاری کتے کوخواب میں دیکھا تو بید حصول رزق کی دلیل ہے۔کتیا کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر معاندین کی قوم کی کمینی عورت سے کی جاتی ہے جوز مین پر پڑا ہوا ملے۔ واللہ اعلم۔

## كلب الماء

(پانی کا کتا)باب قاف میں قندس کے نام سے گزر چکا ہے۔ ' عجائب المخلوقات' میں لکھا ہے کہ پانی کا کتامشہور جانور ہے۔ اس
کے ہاتھ' پیروں کی بہنست لمبے ہوتے ہیں۔ اپنے بدن کو کیچڑ میں تھڑ لیتا ہے۔ گر مچھا اے مٹی بجھ کر عافل ہو جاتا ہے اور بیگر مچھ کے
پیٹ میں تھس کر پہلے اس کی آنتوں کو کاٹ کر کھالیتا ہے۔ پھراس کا پیٹ بھاڑ کرنگل جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتے کی چربی کی خاصیت
بیسے کہ اگر کوئی اپنے پاس رکھے تو مگر مچھ کے تملہ سے محفوظ رہے گا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے جند بادستر (ایک آبی جانور) جس کا خصیہ دوا
کے لئے مشہور ہے' بھی ہے۔ اس کی تفصیل باب الجیم میں گزر چکی ہے۔

شرعي حكم

کیٹ بن سعدے پانی کے کتے کو کھانے کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ کھا تھتے ہیں اور عام مجھلیوں کے تھم کے دوران گزر چکا ہے کہ چارکوچھوڑ کرسب حلال ہیں اور بیان چار میں سے نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ ختکی میں اس جیسا جانور (کتا) حلال نہیں ہے۔

طبىخواص

اس کاخون زیرہ سیاہ کے عرق میں ملا کر پینا بخارے لئے مفید ہے۔ پیٹا ب کے قطرات آنے اور پیٹا ب میں سوزش کے لئے نافع ہے۔اس کا مغز سرمہ کے طور پر استعمال کریں تو رتو ندھی میں فائدہ ویتا ہے۔ ایک نقطہ کے برابراس کا پید زہر قاتل ہے۔ ابن سینانے کہا ہے کہ اس کا خصیہ سانپ کے کاٹے ہوئے کو آرام پہنچا تا ہے اور اس کی کھال کے موزے نقرس (بیاری) کا مریض اگر پہنچ تو شفایاب جلد دوم

# الكشوم

(ہاتھی)اس کا بیان اور حکم باب الفاء میں آچکا ہے۔

## ألكلكسة

(نیولا) کچھلوگوں کا کہنا ہے کہ نیولا ہے۔لیکن دوسر ہلوگوں نے کہاہے کہ وہ کوئی اور جانور ہے نیولانہیں ہے۔ طبىخواص

اس کی لیدسو کھنے کے بعد اگر سرکہ میں ملا کر چیونٹیوں کے بلوں میں لگا دی جائے تو فوراً چیونٹیاں وہاں سے بھاگ جا کیں۔ ديمقراطيس كى كتاب مين لكھا ہے كەكلكىة اپنے مندسے انڈاديتا ہے۔

## الكميت

كميت: نهايت سرخ رنگ كے محوارے كو كہتے ہيں \_ كميت صرف اى محوارے كو كہتے ہيں جس كى كردن بيثانى اوردم كے بال سياه موں اور اگریہ بال بھی سرخ موں تو اس کو"افتر" کہتے ہیں۔اور کمیت اور افتر کے جے کارنگ موتو"الورد" کہلاتا ہے۔دراصل کمیت شراب كانام ب-

# الكندارة

كنداره: ايكمشهورمحملى بحسى پشت يربراساكا ناموتا باورسمندريس يائى جاتى بـ

# اَلكُنُعَيَة

(افٹن) كنعبه: برى افٹنى كوكتے ہيں جس كاتذكره آ كے بابنون ميں آر ہاہے۔ تاقة كے تام سے ملا خطفر مائيں۔

# الكنعدو الكعند

(ایک قتم کی مجھلی)الکنعد و الکعند: ایک قتم کی مجھلی ہے۔

## الكندش

لال کوا: جو بہت بولتا ہے۔ ابوالمغطش حنی نے کہا ہے کہ عورت کوزیادہ بولنے کی وجہ سے الکندش سے تشبید دی جاتی ہے۔

# الكهف

(بوڑھی بھینس) کھف: اُس بھینس کو کہتے ہیں جو بوڑھی ہوگئی ہو۔ باب جیم مین جاموس کے نام سے اس کا ذکر آچکا ہے۔

# الكودن

(گدها) کودن گدها۔اس پر بوجھلا دتے ہیں۔بوقوف کواس سے تثبیہ دی جاتی ہےاورا بن سیدہ نے کہاہے کہ گدھے کوکون (بغیر دال) کہتے ہیں۔بعض نے کہاہے کہ کودن خچر کو کہتے ہیں۔

اس كاذ كرحديث مين يول ع:-

" حضرت ابن عباس رضی الله عند نے قتل کیا ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے بے وقوف کو پچھے حصہ نبیس دیا" ۔ اور دوسری روایت مین ہے کہ اس کو عظمند کے حصد سے کم دیا۔

الكوسج

کو مسیج: ایک سمندری مچھلی ہے جس کی سونڈ آرے کی مانند ہوتی ہے جس ہوہ شکار کرتی ہے بھی انسان کو پا جائے تو وہ دوککٹرے کرکے چباجاتی ہے۔اس کو'' قرش''اور''لخم'' بھی کہاجاتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہا گررات میں اس کوشکار کرلیں تو اس کے پیٹ سے خوشبودار چر بی نگلتی ہے لیکن اگر دن میں اس کا شکار کریں تو پہ چر بی نہیں نگلتی۔

قروی نے کہا ہے کہ بیدا یک قتم کی مجھلی ہے جو سمندر میں تھی کے شیر سے زیادہ خطرناک ہے۔ اپنے دانتوں سے پانی میں جانوروں کواس طرح کا اللہ اللہ کے جوایک ہاتھ یا جانوروں کواس طرح کا اللہ اللہ ہے جوایک ہاتھ یا دوہاتھ کی ہوتی ہے۔ اس کے دانت انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اس سے سمندری جانوردور بھا گتے ہیں۔ بھرہ کے دریا ہے وجلہ میں ایک خاص وقت میں اس کی پیداوار کٹرت سے ہوتی ہے۔

۔ امام احمد بن عنبل کے نزدیک اس کا کھانا حرام ہے اور ان کے شاگر دابو حامدنے کہا ہے کہ گر چھاور کو بچے دونوں حرام ہیں۔ کیونکہ میہ آدمی کو کھاتے ہیں اواس کئے کہ یہ '' ذونا ب'' کچلیوں والے ہیں۔ حالانکہ ام احمد ؒ کے ند ہب کا تقاضا یہ تھا کہ بیان کے نزدیک حلال ہو۔

# الكهول

از ہری نے لکھا ہے کہ کہول مروی کو کہتے ہیں تفصیل "عکبوت" کے نام سے باب العین میں گزر چی ہے۔

# بابُ اللام

### لاي

لای: جنگلی بیل \_امام ابوحنیف یے کہا ہے کدلای گائے کو کہتے ہیں۔

### اللياد

لباد: ایک پرنده بجوزین پربی رہتا ہے۔ بغیراڑا نے نبیں اڑتا۔

# اللُّبُوَّةُ

(شرنی)لباة اورلبوة:شرنی كوكت بين اس كو معرس على كهاجاتا ب-

بير

خواب میں اس کی تعبیر شنرادی ہے ہے۔ اگر کسی نے بید یکھا کہ وہ شیرنی ہے جماع (وطی) کررہا ہے تو سخت مصیبت سے نجات پائے۔ بلند مرتبہ ہواور دشمنوں پر غالب ہو۔ اگراہے کوئی بادشاہ دیکھے تو جنگ میں کامیاب ہواور بہت سے ملکوں کا فاتح ہو۔

#### اللجاء

( کچوا)لے جاء:ایک قتم کا کچوا ہے۔ خطکی ٹری دونوں میں رہتا ہے۔ شکار کرنے کی اس کی ترکیب بھی بڑی عجیب ہے۔ جب تک کسی پرندے وغیرہ کا شکار نہیں کر لیتا تد ہیر میں لگار ہتا ہے۔ پانی میں فوط لگانے کے بعد مٹی میں اپنا جسم لوٹ پوٹ کر لیتا ہے۔ پھر گھاٹ پر پرندہ کی گھات میں بیٹھ جاتا ہے۔ پرندہ اس کا اصلی رنگ د کھینیں پاتا بلکہ مٹی بچھر کر پانی چینے کے لئے اس پر بیٹھ جاتا ہے اور ریہ کچھوااس کو مندمیں دبا کر پانی میں ڈوب جاتا ہے یہاں تک کہ پرندہ مرجاتا ہے۔

ثرعظم

علامه بغوی نے اور علامہ نو وی رحمتہ اللہ علیہ نے ' شرح مہذب' میں اس کے ناجائز ہونے کا فتوی دیا ہے۔

طبىخواص

ارسطونے کہا ہے کہ پھوے کا تازہ کلیجہ کھانا امراض جگر میں مفید ہے اوراس کا گوشت سکباج کے طرح بنایا جائے اوراستقاء کا مریض اس کاشور بہ پی لے تواس کوفائدہ ہو۔اس کی بیاس بچھ جائے اور بیدل کوتقویت دیتا ہے۔ کیس خارج کرتی ہے۔

ا سكباج ايك تم كاكماناب جوكوشت كوسركه ش مصالحه وغيره كساته يكاكر بناياجاتاب-

تعبير

اس کی تعبیر پاک دامن عورت ہے اور آئندہ سال میں دولت ملنے کی اطلاع ہے۔ بھی اس کی تعبیر دشمنوں سے حفاظت ہے کی جاتی ہے۔ کیونکہ لوگ اس کی پیٹے کی ہڈی کی زرہ بنا کرلڑائی میں پہنا کرتے ہیں۔

# ٱللَّحَكَةُ

لحد کھ : چکنے بدن کا چھکلی کی طرح ایک جانور ہے جوریت میں اس طرح چاتا ہے۔ جیسے آبی پرندہ پانی پر دوڑتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ چھلی کی شکل کا جانور ہے جوریت میں رہتا ہے۔ انسان کود کھے کرریت میں تھس جاتا ہے۔ ابن السکیت نے کہا ہے کہ بیچھکلی کے مشابدا یک جانور ہے جونیلگوں اور چمکدار ہوتا ہے۔ جس کی دم چھپکلی کی طرح بری نہیں ہوتی اور جس کے پیرچھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ بھی بہتر قول ہے۔ دے حکا

اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ بیرحشرات الارض میں سے چھکلی کی قبیل کا ہے۔

ٱللُّخُمُ

لخم: ایک متم کی مچھل ہے جس کوکو ج اور قرش بھی کہتے ہیں۔

شرعيظم

( ظاہری علم اس کی حلت بی کا ہے۔ یہ وہی سمندری مجھلی ہے جے قرش کہاجا تا ہے جس کا علم پہلے گزر چکا ہے۔

# اللعوس

لعوم : بھیڑیئے کا نام ہے۔ کیونکہ بہت جلد کھا تا ہے لعس کے معنی عربی " جلدی جلدی کھانا" کے ہیں۔

## اللعوة

لعوة: كتياكوكمتية بين تفصيل باب الكاف مين كلب كي من مين آچكى ب\_الل عزب كهتية بين أَجُوَعُ مِنْ لَعُوَةٍ (فلان كتياب بھى زياده بھوكا ہے۔

# اللِّقحَةُ

لقحد: دودهاری اونٹنی اوراس گا بھن اونٹنی کوبھی کہتے ہیں جو بچہ دینے کے قریب ہو۔ حدیث میں ہے:۔ '' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ قیامت آئے گی اور آ دمی اپنی اونجی کا دود ھدھو رہا ہوگا۔ دودھ کا برتن اُس کے مُنہ تک چنچنے سے پہلے ہی قیامت قائم ہوجائے گی۔'' (رواہ سلم )

## اللقوة

لـقـو\_ة: ماده بازكوكتے بيں \_لقوه أيك يهارى كانام بھى ہے جس ميں چيره ثيرُ ها موجاتا ہے \_ نيز تيز رفقاراؤمُنى كو بھى لقوه كهددية بيں \_

#### اللقاط

لفاط:ایکمشہور پرندہ ہے جوز مین سے دانا چکتا ہاس لئے اس کانام لقاط پڑ گیا۔

شرعيظم

عبادی نے کہا ہے کہ لقاط حلال ہے مرشرح مہذب میں ہے کہ اس میں سے ذی مخلب (پنجوں والا) متنتیٰ ہے۔ مگر مولف کہتے ہین کہ لقاط تو ای کو کہتے ہیں جو صرف دانہ چکتا ہوالبذا استثناء درست نہیں ہے۔

## اللقلق

ساری کمی گردن کا ایک آبی پرندہ ہے جو مجم کے علاقوں میں ہوتا ہے اس کی غذا سانپ ہیں۔اوراس کی ہوشیاری مشہور ہے۔ قزویٰ نے نکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس پرندہ کی تقلندی کی دلیل ہیہ کہ بیا ہے دو گھونسلے بنا تا ہے۔سال کا پچھ حصہ ایک میں اور پچھ دوسرے میں بسر کرتا ہے۔ جب وہائی امراض پھیلنے کے اثر ات فضا کی تبدیلی ہے محسوس کر لیتا ہے اپنا گھونسلہ چھوڑ کراس علاقہ سے دور چلا جا اہے اوراکٹر ایسے موقعہ پر اپنے انڈے بھی چھوڑ جاتا ہے۔ نیز انہوں نے بیہ بھی لکھا ہے کہ کیڑے مکوڑوں (سانپ بچھووغیرہ) کو بھٹانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سارس کو گھر میں پال لیا جائے۔ کیونکہ سانپ وغیرہ اس کے خوف سے وہاں نہیں رہ سکتے جہاں سارس ہو۔ اگر نکل آئیں تو یہان کو ہارکر کھالیتا ہے۔

شرعي حكم

اس کی حلت اور حرمت میں دوقول ہیں (۱) حلال ہے۔ بیشخ ابومحد کا قول ہے امام غزالی " نے اس کورائح بتلایا ہے۔ (۲) حرام ہے۔ علامہ بغوی " نے اس قول کو درست کہا ہے اور عباری نے ای قول کولیا ہے اور یوں استدلال کیا ہے کہ بیسارس سانپ کھا تا ہے اور اڑنے بیں اپنے پروں کو پھیلا کررکھتا ہے۔

طبىخواص

اگرساری کا بچہ ذرائ کر کے مجد وم کے بدن پراس کا خون لگا ئیں تو بہت فائدہ ہواور ایک دافق کے بقدراس کا مغزاور فرگوش کا پیتہ ہم وزن لے کرآئ کی پہلالیس تو اگر کسی کا نام لے کراس کو کھایا جائے تو کھانے والے کی محبت اُس محض کے دل میں پیدا ہوجائے گی۔ جس کا نام لیا جائے گا۔ اور ہر س نے کہا ہے کہ اپنے پاس سارس کی ہڈی رکھنے سے فم دور ہوجا تا ہے خواہ پریشان عاشق کا بی فم کیوں نہ ہو۔ اور اس کی دا ہنی آئے کھا ہے پاس رکھے اور جب تک وہ ڈھیلا اُس سے جدانہ کردیا جائے بیدار نہ ہوگا۔ اس کی آئے ہا سے اس کی سے خوالا پانی میں نہیں ڈو ہے گا۔ اگر چہ وہ انچھی طرح تیز بھی نہ سکتا ہو۔

سارس کےخواب کی تعبیر

سارس کوخواب میں دیکھنا شرکت پیندقوم کی علامت ہے۔اگر کی مخص نے بید یکھا کہ بہت سا سے سارس کسی جگہ جمع ہیں 'تاس كى تعبيري ہے كداس جكدير چور ۋاكوا كشے بيں \_اورائ نے والے وغمن وہاں موجود بيں \_بعض نے كہا ہے كدسارس كا و يكهناكى كام بيس تر دد کی علامت ہے۔اگر کوئی سارسوں کوادھرادھر بھھراہواد کیھےتو بیاس کے لئے بھلائی کی پہچان ہے۔اگروہ مسافر ہے یاسفر کاارادہ رکھتا ہے۔ کیونکہ بیساری گرمیوں میں آتے ہیں۔اوران کا خواب میں دیکھنا مسافر کےاپنے وطن بسلامت اور مقیم کے خیریت سے سفر کرنے کینشانی ہے۔

## اللوب والنوب

(شہد کی کھیاں) لوب اورنوب شہد کی تھیوں کے ٹولہ کو کہتے ہیں۔حضرت ریان بن قسور کی حدیث میں اس کا ذکر ہے وہ فر ماتے ہیں كدمين في حضور صلى الله عليه وسلم سے جب كرآب وادى شوط مين مقيم تھے ملاقات كى اور آنخصور صلى الله عليه وسلم سے مين في عرض كيا کہ یارسول اللہ! ہمارے پاس ہماری لوب (شہید کی کھیاں) تھیں ہم نے اُن کو پال رکھا تھاوہ ایک چھتے میں رہتی تھیں ہمیں اس میں سے شہداورموم دستیاب ہوتا تھا فلاں مخف نے آ کران کو مار ڈالا اور جوزندہ بچی تھیں سب کا ایک ساتھ کفن دفن کر دیا۔وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ آ گ جلا کر دھواں دکھایا تو تھیاں تو بھاگ گئیں اور چھتہ میں اپنے انٹرے بچے چھوڑ گئیں۔اس نے چھتہ کا ٹا اور رفو چکر ہو گیا۔ آپ سلی الله عليه وسلم نے فرمایا كه جس نے كسى قوم كى ملكيت چرائى اوران كونقصان پہنچايا وہ انتہائى لعنت كامستحق ہے۔ كياتم نے اس كا پیچھانہيں كيا اوراس کا حال معلوم نہیں کیا؟ حضرت ریان فرماتے ہیں کہ مین نے کہا: اے اللہ کے رسول وہ ایسے لوگوں کی بناہ میں واخل ہو گیا جو ہمارے یرُ وی میں یعنی قبیلہ مذیل نو حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:۔

''اچھاصبر کرو!تم جنت میں ایک ایک نہر پر پہنچو گے جس کی کشادگی کا فاصلہ عقیقہ اور بحیقہ کے درمیان فاصلہ کے برابر ہے جس میں گردوغبارے صاف سفاف شہد جاری ہوگا جونہ کی 'لوب' کاقے ہوگا اورنہ کی 'نوب' کے منہ سے پیداشدہ ہوگا'۔

۔ ہیں ہے۔ السلیاء: ایک تنم کی سمندری مچھلی ہے جس کی کھال سے ذرہ بنتی ہے جس کے پہننے والے پر ہتھیار کا اثر نہیں ہوتا۔ نہ تکواراس کو کاٹ عتی ہے۔

اس عمرادشر باس كى جمع ليوث آتى باس كاتفعيلى ذكر "الاسد" كے تحت باب الالف ميس گذر چكا بـ

لیسل: ٹیڑی کے بچہ کو کہتے ہیں۔بعض لوگوں نے کہا ہے کہ لیل ایک پرندہ کا نام ہے گرابن فارس نے بیرکہا ہے کہ میں اس پرندہ کو

نہیں پیچانتا کہ کون ساپر غدہ ہے۔

# بابُ الميم

# ٱلۡمَارِيَّةُ

مادیدہ بعث تیتر کانام ہے جور گیتانی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ ماریہ نیل گائے کو کہتے ہیں۔ مسادیدہ : ظالم بن وہب کی صاحبز ادی کا نام ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے خانہ کعبہ کے لئے اپنی کان کی بالیاں ہدیہ کی تھیں۔ جن کے اوپر کبوتر کے انڈے کے برابر دوموتی جڑے ہوئے تھے۔ اسی وجہے عربوں کے پیہان محاورہ بن گیا'' خصفہ ولسو بھڑ طبی مادیدہ ''بعنی میدچیز لے لواگر چہ اس کی قیمت ماریہ کی دونوں بالیوں کے برابر ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ماریہ "قبطیہ ہیں جن کاذکر بعد میں آئے گا۔

### الماشية

مویٹی:اونٹ' گائے' بیل' بھینس اور بکری وغیرہ چو پایوں کو کہتے ہیں۔ چلنے کی دجہ ہے ماشیتہ کہا جا تا ہے۔بعض نے کہا ہے کہ ماشیہ کہنا اُن کی کثر تینسل کی دجہ ہے ہے۔حضرت سمرہ بن جندب بضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ:۔

'' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی صحف (جنگل میں) مویشیوں کے پاس پہنچے تو اگر دہاں اُن کا مالک موجود ہوتو اس سے دودھ لینے کی اجازت مانٹے۔اگر وہ اجازت دیدے تو دوھ کر پی لے۔لیکن اگر وہاں مالک موجود نہ ہوئو تین مرتبہ آواز دے۔اگر کوئی جواب نہ دے تو وہ دوھ کر پی لے گراپئے ساتھ نہ لے جائے''۔ (رواہ التر ندی)

یادرہے کہ استعمال معمولی سمجھا جاتا ہو اور مالک اس کے لئے کسی کونع نہ کرتا ہو لیکن اگر عام طور پر مالک اس طرح کی چیز استعمال کرنے کی اجازت نہ دے تو کسی طرح جائز نہیں ہے۔ فان اذن لہ (اگر مالک اس کو اجازت دے دے) کی قید ہے بھی بھی معلوم ہوتا ہے۔ نیز ایک اور حدیث شریف اس سلسلے میں ہے جس سے اس کی بالکل وضاحت ہو جاتی ہے۔

وه حديث شريف به ب: ـ

" حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی کے مویش ہے دودھ ہرگز نددو ھے۔ ہاں اگر وہ اجازت دید ہے تو حرج نہیں کیا تم میں ہے کوئی یہ پہند کرتا ہے کہ اس کے کھانے پینے کے کمرے میں پہنچ کراس کی الماری تو ڈکر کوئی اس کا کھانا اٹھالے جائے۔اسی طرح مویشیوں کے تھن لوگوں کی غذا کا فزانہ ہیں (لہذا کسی طرح بلاا جازت دودھ تکالنا حرام ہے)"۔

مسكله

اگرمویٹی کی کی بھتی تباہ کردے اور اس کا مالک اس کے ساتھ نہ ہو۔ پس اگرمویٹی نے بیکام دن کے وقت کیا ہے تو پھراس کے مالک پر صان ( یعنی تاوان ) نہیں ہوگا اور اگر موثی نے رات کے وقت کسی کی بھیتی کو ہر باد کیا ہے تو مویٹی کے مالک پر صان ( تاوان ) واجب ہوگا۔اس کی دلیل وہ حدیث ہے جوامام ابوداؤرؓ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔حضرت حرام بن سعیدابن محیصة ہے مروی ہے کہ حضرت براء بن عازبؓ کی اونٹنی کسی قوم کے کھیت میں داخل ہوگئے۔ پس اس نے کھیت کو برباد کر دیا۔ پس نبی اکرم افکے نے اس کے متعلق فیسلہ بیصا در فر مایا کہ بے شک دن کے وقت مولی والوں متعلق فیسلہ بیصا در فر مایا کہ بے شک دن کے وقت مولی والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ این مولی کی کا خاطت کریا ہے در راہ ابوداؤد)

# مالك الحزين

جوہری نے کہا ہے کہ مالک الحزین ایک آئی پرندہ ہاور ابن بری نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ وہ '' بگلا' ہے۔ اس کے پیراورگردن کمی ہوتی ہے۔ جاحظ نے لکھا ہے کہ یہ پرندہ دینا کا بجو بہے۔ کیونکہ یہ پانی کی نہروں' چشموں' تالا بوں پر پڑار ہتا ہے۔ جب اس کا پانی سو کھ جاتا ہے تو یہ غز دہ ہوجا تا ہے اور بیاس سے دم تو ڑ دیتا ہے۔ گر جاتا ہے تو یہ غز دہ ہوجا تا ہے اور بیاس سے دم تو ڑ دیتا ہے۔ گر اس فررے پانی بیتا کہ اس کے چنے سے پانی اور کم ہوجائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شم کا معاملہ کچھ جگنو کا بھی ہے جو چراغ کی طرح رات میں چکتا ہے اور دن کو اڑ تا ہے۔ اس کے پنگھ ہرے دیگ کے ہوتے ہیں۔ بدن چکتا ہوتا ہے۔ یہ ٹی کھا تا ہے گرمٹی بھی ہیں بیٹ بھر کر نیس کھا تا تا کہ کہیں اس کے کھانے سے زمین کی ساری مٹی ختم نہ ہوجائے۔ چنا نچہ بھوک سے مرجا تا ہے۔ اس کے بہت سے فوائد میں۔ یہ پرندہ پانی پرمسلسل ہم کر ہیشتے ہے مالک کہلاتا ہے اور پانی کے سوکھ جانے پرغیز دہ ہونے ہے'' حزین' کہا جاتا ہے۔

تو حیدی نے اپنی کتاب "الا مسناع و الموانسة "میں لکھا ہے کہ مالکہ تن پانی کے سانیوں کو شکار کر کے کھا تا ہے بہی اس کی غذا ہیں۔ اچھی طرح پانی میں تیز نہیں سکتا۔ جب اے شکار نہیں ملتا اور بھوکا ہوتا ہے تو سمندر کے کنارے پر اڑتار ہتا ہے۔ جب چھوٹی چھوٹی مجھلیاں اُس کے پاس جمع ہوجاتی ہیں تو جلدی ہے ان کوا چک کرجتنی کو پکڑسکتا ہے پکڑلیتا ہے۔

شرع حكم

اس كاكھاناحلال ہے۔

طبى نقصانات

اس کا گوشت شندااوردر بہضم ہوتا ہے۔اس کے شور بے سے بواسر کا مرض پیدا ہوتا ہے۔

## المتردية

(گرکرمرنے والا جانور)منسو دیدہ:اس جانورکوبھی کہتے ہیں جوکی کنویں میں گرجائے اورائے بھی جوکس سبب سے کی او فچی جگہ سے نیچے گرکرمرجائے۔ شرعی تھم

- テリアけんり

#### المجثمة

مجشمه: (جيم كفتة اورثاء مشدد كرساته) خواه بائده كريونجى چهوژ ديا جائے اوروه بحوك سے ہلاك بوجائے ياس كوكى بتھيار كانشانه بناكر قبل كرديا جائے حضرت ابن عباس سے روايت ہے كه نبى اكر صلى الله عليه وسلم نے المجلالة (گندگی کھانے والے جانور) لمسجنه مة (گركرم نے والا جانور) المخطفة (بائده كرچھوژ ديا جانے والا جب كه اس كى موت واقع بوجائے) كے كھانے سے منع فرمايا ہے۔

# ٱلۡمُرُبَحُ

ابن سیدہ نے کہا ہے کہ مرن کا ایک آئی پرندہ ہے جونہایت بدشکل ہوتا ہے۔

# ٱلۡمَرُءُ

موء: آدى \_ الموء الصالح: نيك آدى \_ بھير يئ كوبھى مرء كهددية بين تفصيل باب الالف مين انسان كے تحت آچكى ہے \_

# ٱلۡمَرُزَمُ

مسر ذہ: ایک آبی پرندہ ہے جس کی گردن اور پیر لمے ہوتے ہیں۔ چونج ٹیڑھی ہوتی ہے۔اس کے پرون کے کنارہ کا پکھ حصد سیاہ ہوتا ہے۔اکٹر مچھلی کھاتا ہے۔ شرع تھم

اس کا کھانا حلال ہے۔

# آلُمَرُعَة

الموعة :ايك خوش رنگ پرنده ب كمان ميل لذيذ بوتا ب بير كربر بروتا باورا بن السكيت نے لكھا ب كريتر كى طرح كا ايك پرنده ب-

شرع تقم

اس كاكمانا حلال بـ

طبىخواص

ابن زاہر نے لکھا ہے کہ اگر اس کا پیٹ چاک کر کے جسم میں چھے ہوئے تیراور کانٹوں کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو تیراور کانٹے بغیر تکلیف کے نکل جائیں گے۔

#### مسهر

مسهد: ایک پرنده ہے۔ ہرمس نے تکھا ہے کہ یہ پرندہ رات بجرنہیں سوتا۔ دن کواپٹی روزی تلاش کرتا ہے رات کوسریلی آ وازیش باربار بولتا ہے۔ جو بھی سنتا ہے مست ہوجا تا ہے اوراس کی لذت ہے اُسے نیندا چھی نہیں گلتی۔

طبىخواص

اگراس کا مغزسامیہ میں خٹک کرکے باریک پیس کرایک درہم کے ہم وزن روغن بادام میں ملالیں اوراہے کی کوستگھا دیا جائے تو اے بالکل نینڈنییں آئے گی اور تکلیف سے بے قرار ہوجائے گا اور دیکھنے والا اے شراب کے نشہ میں دھت سمجھے گا۔ جواس پر ندے کا سر اینے ہاتھ میں رکھے یا تعویذ بنا کر پیمن لے تو خوف و دہشت اس ہے و ورہوا وربے ہوشی کی صد تک اُسے مستی آجائے۔

### المطية

مطية: اوْنْنى \_سوارى كوبحى مطيه كهدية بي-

حديث شريف مي ب:-

" حضور صلّی الله علیه وسلّم نے فر مایا که وُنیا کو برا بھلانہ کہواس لئے که دنیا مومن کے لئے عمدہ مطیه (سواری) ہے۔ای پر چڑھ کر جنت میں جائے گا اور ای کے ذریعہ جہنم سے نجات پائے گا۔یعنی دنیا میں ہی عمل کرکے جنت میں جائے گا اور دنیا ہی میں عمل کرکے (صدقہ خیرات وغیرہ کرکے) جہنم سے نجات پائے گا''۔(رواہ البطر انی)

المعراج

معواج: مرجاء بوکوکہاجاتا ہے۔ایک براجانور ہے جوفر کوش کے ہم شکل ہے بجیب دغریب ہے۔ پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔اس کے سر پرصرف ایک کالاسینگ ہوتا ہے۔کوئی بھی درندہ اور چو پایہ جواسے دیکھے لیتا ہے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔

### المعز

( بکری) ایک جانور ہے جس کابدن بالوں ہے ڈھکا ہوتا ہے۔ دُم چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ بھیڑے مختلف ہے۔ حدیث شریف ہے:۔

'' بکری کے ساتھ اچھا برتا و کر دُینفیس مال ہے اوراس کے بیٹھنے کی جگہ کوکا نے اورگندگی سے صاف کردیا کرو''۔

یہ بکری نا دانی و کم عقلی میں ضرب المثل ہے۔ یہ بھیڑ سے زیادہ دودھ دیتی ہے اوراس کی کھال بھی بھیڑ سے موٹی ہوتی ہے اس کے

پچھلے حصہ پر جتنا گوشت کم ہوتا ہے اتن بی اس کی چربی بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے مشہور ہے کہ بکری کی البتہ ( چکتی ) اس کے پہیٹ میں

ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے چونکہ بکری کی کھال موٹی بنائی ہے اس لئے اس کے بال کم کردیئے ہیں اور بھیڑکی کھال باریک بنائی تو اس کے

بال کھنے کردیئے۔ یہ قدرت کی کاریگری کا تماشہ ہے۔

طبىخواص

اس کا گوشت کھانانسیان کا سبب ہے۔ بلغم پیدا کرتا ہے۔ بت میں حرکت پیدا کرتا ہے لیکن اگر کی کو پھنسیاں نگل رہی ہوں اس کے لئے بے حدمفید ہے۔ سفید بکری کے سینگ سکھا کرا یک کپڑے میں لیبٹ کرا گرسونے والے کے سرکے نیچے رکھ دیا جائے تو جب تک سے سینگ اس کے سر بانے دہے گا وہ نہیں جاگے گا۔ اگر بکرے کا بہتہ گائے کے بہتہ کے ساتھ ملا کرا یک بتی میں لگا دیا جائے اور اسے کان کے سوراخ میں رکھ دیا جائے تو اس سے بہرہ بن کا علاج ہوجاتا ہے اور کان اگر بہتا ہوتو بہنا بند ہوجائے گا۔

پلکوں کے اندرونی حصہ کے بال اکھاڑنے کے بعد اگر نکری کا پیة سرمہ کے طور پر آنکھ میں لگائیں دوبارہ اندر بال نہیں جمنے دیتا۔ آنکھ کا جالا دورکرتا ہے اورنگاہ کی کمزوری دورکرتا ہے۔ نیز آنکھ کے اندر بڑھ جانے والے گوشت کو بھی گلاویتا ہے۔

فیل پا(بیاری) میں اس کے بیتہ کی مالش نفع بخش ہے۔ بکری کے ہڈیوں کا گودا کھانے والے کورنج اورنسیان پیدا ہوجا تا ہاور پتہ میں تحریک پیدا ہوجاتی ہے۔اور بکری کی مینٹنی کے اندر بیصلاحیت ہے کہ کنٹھ مالا کو گھلاد بی ہے۔اورا گرعورت اس مینٹنی کو اُونی کپڑے میں رکھ کراستعال کرے تو اس کی شرمگاہ سے نکلنے والاخون بند ہوجائے اور لیکوریا کا مرض ختم ہوجائے۔

### ابن مقرض

(میم کے ضمداورراء کے کسرہ کے ساتھ) اس سے مرادا یک سیاہ رنگ کا جانور ہے جس کی پشت کمبی ہوتی ہے۔ ( نیولا کے مشابدا یک جانور ) نیز اس کے چار پاؤں ہوتے ہیں بیرجانور چو ہے سے چھوٹا ہوتا ہے اور کیوتر وں کو ماردیتا ہے اور کپڑوں کو کتر دیتا ہے اس لئے اس کو ابن مقرض کہا جاتا ہے۔

ثرعظم

رافعی نے "ابن عرس" کے شرع تھم کے تحت اس کی (یعنی ابن عرس کی) حلت کی دوصور تیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت نیولے کے حلال ہونے کی بیہ ہے کہ یہ 'ابن مقرض' طلال ہونے کی بیہ ہے کہ یہ 'ولق' (ایک جانور) ہے۔ 'المهمات الصحیح ''نامی کتاب میں بھی مذکور ہے کہ 'ابن مقرض' طلال ہو اور 'ابن عرس' (نیولا) حرام ہے۔ چقیق ''باب الدال' میں 'الدلق' کے تحت بھی ہم نے ''نیولے' کا تذکرہ کیا ہے۔ واللہ الموفق۔

## المقوقس

مقوقس: (فاختہ) کیوتر کے شل ایک پرندہ ہے جس کے رنگ بیں سفیدی بیں سیابی کی آمیزش ہوتی ہے اور مصر کے بادشاہ جربج بن بینا قطبی کا لقب بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر قل بادشاہ نے جب مقوش جو نصر انی تھا' کا میلان اسلام کی طرف دیکھا تو اس سے قطع تعلق کرلیا۔ بیدو بی مقوش ہیں جن کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا اور اسلام کی دعوت دی تھی۔ وہ اسلام تو نہیں لا یا مگر حضور کا احتر ام اور آپ کے قاصد کا اعزاز کیا۔ خط کوعزت کی نگاہ ہے پڑھا۔ پھر حضور کو اس نے ایک گھوڑا جس کا نام'' کر از' تھا'ایک فچرجس کا نام' دلدل' تھا'ایک گدھا اور ایک تھی غلام جس کا نام'' مابور' تھا ہدیہ بیں بھیجا تھا۔ ماریہ قطبیہ کو بھی اس نے بھیجا تھا۔

اس غلام اور باندی کا ایک عجیب قصر بھی چیش آیا۔ چونکہ حضرت ماریہ اور بیغلام دونوں قریبی رشتہ دار نتے پچازاد بھائی بہن تتے۔ مصرے دونوں حضور کے پاس آ گئے تصالبذا باہم مناسبت زیادہ تھی۔ چونکہ ماریہ قبطیہ صفور کی باندی تھیں ایک دن حضور نے دونوں کو بیٹھ کر گفتگو کرتے دیکھ لیا۔ دل میں کھٹک پیدا ہوئی۔ آپ کے چبرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت عمرؓ سے ملاقات ہوئی چبرے کے رنگ بدلنے کا سبب معلوم کیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی بات کہہ دی۔ای دوران حضرت ماریدؓ حمل سے تحصیں لبذا لوگوں کا شک اور بڑھ گیا۔

حضرت عمراس غلام کوتل کرنے کے لئے چل پڑے۔ وہاں پنچاتو غلام کو ماریہ کے پاس بینھا ہوا پایا قبل کرنے کے لئے تلوار کھنج کی ۔ فلام کو معلوم ہوگیا کہ وجہ کیا ہے۔ چنا نچہ انہوں نے اپنے کپڑے بدن سے ہٹا دیئے۔ جب حضرت عمرض اللہ عنہ نے ویکھا کہ ان کا عضوی کٹا ہوا ہے تو شرمندہ واپس آئے اور حضور سلی اللہ علیہ وکلم سے قصہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا۔ اے عمر ابجی معلوم ہا بھی ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے جھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ماریہ اور اُس کے رشتہ وار فلام کو اس بات سے رک کردیا ہے جو تیرے والی میں کھنگ رہی تھی اور جھے بشارت دی ہے کہ ماریہ کے اور میں جولڑ کا ہے میرا ہے اور جھ سے مشابہ ہے۔ اور جھے یہ بھی تھم ملا ہے کہ اس لڑ کے کا نام میں ایرا ہیم رکھوں۔ اگر جھے وہ کنیت بدنی نا گوار نہ ہوتی جس سے جھے لوگ پہچانے ہیں تو میں اپنی خصے یہ بھی تھم ملا ہے کہ اس لڑ کے کا نام میں ایرا ہیم رکھوں۔ اگر جھے وہ کنیت بدنی نا گوار نہ ہوتی جس سے جھے لوگ پہچانے ہیں تو میں اپنی کنیت ابوا براہیم کہ کر پکارا تی۔ اس غلام نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وہ کم اس کا میں اور کو حس کو ان کی دیا تھی ہیں وفات پائی۔ حضرت عمر شنے آن نے جنازہ میں لوگوں کو اکھا کیا اور خود نمان وہ جو جنازہ جس سے جھی تھی دنی کیا۔ (رواہ الطبر انی)

مقوص کی وفات اس وقت ہوئی جب حضرت عمروہ بن عاص مصرے گورز تنے مقوص کو (کنیسندہ اہی یعنس ) میں وفن کیا گیا۔
مقوص کی وفات نفرانیت پر ہی ہوئی تھی ۔ نبی اکر مقطعہ نے حاطب بن بلتعہ کو بطور قاصد مقوض کی طرف بھیجا تھا۔ حاطب کہتے ہیں کہ جب ججھے نبی اکر مقطعہ نے مقوص کی طرف بھیجا تو میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا خط لے کر اس کے پاس گیا اور مقوص کے ہاں ایک رات قیام کیا۔ پھر اس کے بعد مقوص نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے جھے پیغام بھیجا کہ میں تم گفتگوکر تا چا ہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پس مقوص نے کہا کہ کیا تہارات جب ساتھیوں کو جمع کے بیاں میں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے کہا ہوا واللہ کے رسول ہیں۔ مقوص نے کہا کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو انہوں نے اپنی قوم کے ان مخالفین کے لئے بددعا کو ل نہیں کی جنہوں نے ان کو اپنے وطن کر دیا؟ حاطب کہتے ہیں "میں نے کہا کہ کیا تم گوائی دیتے ہوکہ حضرت عیلی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ مقوص نے کہا ہاں۔ حاطب کہتے ہیں ہیں نے کہا کہ کیا تم گوائی دیتے ہوکہ حضرت عیلی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ مقوص نے کہا ہاں۔ حاطب کہتے ہیں ہیں نے کہا کہ کیا تم کو ابنی دیتے ہوکہ حضرت میں علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ مقوص نے کہا ہاں۔ حاطب کہتے ہیں ہیں نے کہا کہ کیا تم خود بھی دانا ہوا درجس کے باس سے آئے ہودہ بھی دانا ہیں۔ مقامیہ کہتے ہیں کی کہا لاک کردے ''

## ٱلۡمُكَاء

مكاء: سنگوارىيە پرندە تجازىمى پاياجاتا ہے۔سفيدرنگ كابوتا ہے۔اس كى آوازسىنى كى طرح ہوتى ہے۔بيا كثر باغوں ميں بولٽار ہتا ہے۔ باغات سے اس كو بہت انسيت ہے۔كہاجاتا ہے كما گريہ باغات سے باہر ميدانوں ميں بولنے گئے توبيآنے والى زبردست قحط سالى كى علامت ہے جس ميں چو پائے مورشی ختم ہوجاتے ہیں۔

قزویی نے کہا ہے کہ بیجنگلی پرندہ ہے۔اندا دینے لئے بیر عجیب انداز کا گڑھا کھودتا ہے۔اس کی اور سانپ کی وشنی ہے کیونکہ

سانپاس کے انڈوں بچوں کو کھالیتا ہے۔

ایک عجیب قصہ

۔ ہوتام بن سالم نے بیان کیا ہے کہ ایک سانپ نے شکنو ارکے انٹرے کھالئے تھے سنگنو اراس سانپ کے سر پرمنڈ لا تار ہااوراس سے قریب ہوتار ہاجیے ہی سانپ نے منہ کھولا تو ایک کا نئے دار پودا جو شکنو ارنے منہ بی لے رکھا تھا سانپ کے منہ بی ڈال دیا اور وہ سانپ کے حلق میں کا نٹا کچنس گیا اور سانپ مرگیا۔۔

## ٱلْمُكَلَّفَةُ

(ایک پرنده) جاحظ نے لکھا ہے کہ چونکہ باز پرندہ کی عادت اچھی نہیں ہے تین اعثرے دیتا ہے جب نکلتے ہیں تو دو کی پرورش کرتا ہے۔ گویادہ اس کا مرح کے لئے ہاں پڑے ہونے باز کے چوزہ کو چونکہ یہ پرندہ اٹھا کراس کی الی پرورش کرتا ہے۔ گویادہ اس کا م کے لئے مامور ہے اس وجہ سے اس کا نام السم کلفة (وشوار خلاف عادت کا م پر مامور) ہے۔ اس کا دوسرانام ' کھاسر العظام' (بڈی تو ڑنے والا) بھی ہے۔ اور باز کی اس حرکت کے اسباب میں اختلاف ہے۔ پچھلوگوں کا خیال ہے کہ باز صرف دوانڈ سے میتا ہے۔ مگر دوسری جماعت سے کہا ہے کہ اعثر ہے تنوں سیتا ہے مگر تمین بچوں کے دز ق حال کرنے کو بھاری بچھکر ایک کو بھینک دیتا ہے۔ ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ باز اس طرح نہیں کرتا ہے دہ وہ گار کرنے میں کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ جس طرح ولا دت کے بعد نفاس والی عورت کمزورہ وجاتی ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ بدخلق تنم کا پرندہ ہے اور بچہ کی پرورش بغیر صبراور تکلیف اٹھائے ممکن نہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بینہا بیت لا لیکی پرندہ ہے اس لئے ایسا کرتا ہے۔

## ٱلْمَلَكَةُ

مَلَکُهُ:ایکِتَم کاسانپ ہے جو بالشت یااس نے تعوز ابڑا ہوتا ہے۔اس کے سرپرسفید مینا کاری کاسانشان ہوتا ہے۔اس کے ذمین پررینگنے ہے وہ گھاس وغیرہ جل جاتی ہے جس پراس کا گزر ہوتا ہے۔اس کے اوپر سے اڑکر جانے والا پر ندہ اس پرگر پڑتا ہے۔اگر کوئی درندہ وغیرہ اس سانپ کو کھالے تو فوراً ختم ہو جاتا ہے۔اس کے رینگنے کی سرسرا ہٹ سُن کرتمام جانور بھاگ جاتے ہیں۔ بیسانپ انسانوں کو کم ہی دکھائی دیتا ہے۔

ملكته كاايك انوكهااثر

اس سانپ کومارنے والے کی قوت شامہ (سو تکھنے کی طاقت) فوراختم ہوجاتی ہے۔اور پھرکوئی علاج کارگرنہیں ہوتا۔

المنارة

منساد۔ ق: ایک سمندری مجھل ہے جو مینارہ کی شکل کی ہوتی ہے۔ سمندرے مینارہ کی طرح نکل کر کشتی پر گر پڑتی ہے جس سے کشتی کلڑے کلڑے ہوجا تا ہے اور کشتی والے ڈوب جاتے ہیں۔ جب ملاح اس کی آہٹ پالیتے ہیں تو نرستگھااور پکٹی وغیرہ بجانے لگتے ہیں تا کہ آواز سُن کروہ بھا گ جائے۔ سمندر میں پیکشتی والوں کے لئے ایک بڑی آفت ہے۔

#### المنخنقة

من بعنقة : وه حلال جانور ہے جس کے گلے کوری کا پیندالگا کر گھونٹ دیا گیا ہوجس سے اس کی موت واقع ہوگئی ہو۔ ایام جاہلیت میں عرب جانور کا خون بدن میں رو کنے کی غرض سے ایسا کرتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ اس خون کو کھاتے تھے اور اس کا نام اُن کے یہاں ''المفصید'' تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ گوشت جما ہوا خون ہے جب بیکھا نا درست ہے تو خون کھانا بھی جائز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے منہ خنقة کوحرام قرار دیا کہ اس میں وہ خون رُک جاتا ہے۔ جس کو بہانے کے لئے ذبح کیا جاتا ہے۔

ستله

رافع نے کہا ہے کہ جنین ( ذبیحہ کے پیٹ کا بچہ ) منعنقتہ ہے متعفیٰ ہے۔ کیونکہ سائس کے رک جانے ہے مراہ نہ کہ گاگھو نے سے اگر کسی جانور کو ذری کر کے اس کی گردن کی رکیس کا ٹ دی جا کیں پھراس کا گلا گھونٹ کرخون کوروک دیا جائے تو وہ حال ہے کیونکہ ذکا قشر می ( ذری ) تحقق ہو گیا اورخون رُکے کا کوئی اثر وہاں موجو ذہیں ہے جیسے شکاری جانوروں سے شکار کیا ہوا جانوریا غیر دھاری دار چیز کا شکار جس کو ذری نہ کیا جاسکا ہویا تیر کا شکار بیسب حلال ہیں اگر چہان میں خون رُک گیا ہو۔ گر حرمت کا اختال تو می ہے۔ کیونکہ ذری کرنے کی حکمت ہی خون بہانا ہے اورخون بہتائیس پایا گیا۔ لہذا وہ منعنقته کی طرح ہوگیا۔ بیدہ جو شخص سنوی نے دیا ہے اور ذری کے جانور اور شکاری در تدہ کے شکار میں فرق تھم میں اس لئے ہے کہ شکار میں ذری اصلی پر قدرت نہیں ہے۔ لہذا ذری اضطراری کا فی ہے اور یہاں منعنقته میں ذری اصلی پر قدرت ہے۔ وہاں یہ حکمت ساقط کرنے کے لئے ایک عذر ہے جو یہاں نہیں ہے۔

### المنشار

(آرہ کے مشابہ ایک سمندری مچھلی) مشار'' بحراسود' میں پہاڑجیسی ایک مچھلی ہوتی ہے جس کے سرے لے کرؤم تک پیٹے پرآبنوں کی طرح کا لے کالے بڑے بڑے بڑے کا نئے ہوتے ہیں جوآرہ کے دندانہ کی طرح ہوتے ہیں اس کا ایک ایک دندانہ دودوہ ہاتھ کے برابر ہوتی جلی جاتی ہے۔ جس سے خوفناک آواز سنائی دیتی ہے۔ اپنے منداور تاک سے پانی کی پچپاری نکالتی ہے جوآسان کی طرف فوارہ کی شکل میں نظر آتا ہے۔ پھراس کے قطرے کشتی وغیرہ پر بارش کی بوعدوں کی طرح گرتے ہیں۔

یہ مچھلی جب کشتی کے بیچے بیٹنی جاتی ہے تو کشتی کوتو ژ ڈالتی ہے۔ جب کشتی والے اسے دیکھتے ہیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہوکر گڑ گڑ ا کر دعا کرتے ہیں تا کہ اللہ تعالیٰ اُن سے بیہ بلا دُورکر دے' 'عجا ئب المخلوقات'' میں اسی طرح لکھا ہے'۔

### الموقوذة

(وہ جانورجو مارنے کی چوٹ سے مراہو) موقو ذہ: چوٹ سے مراہوا جانوراس کا کھانا حرام ہے۔ ای کے حکم بیں اس تیر کا شکار بھی ہے جس بیں دھاروغیرہ ندہو۔ حضرت عمر "سے بندوق سے شکار کئے ہوئے پرندے کے متعلق معلوم کیا گیا تو آپ نے فر مایا وہ وقیذ ہے

لعني موقوزه كے حكم ميں ہے۔

### الموق

پردار چیونی اس کا ذکر انشاء الله انعل کے تحت باب النون میں آئے گا۔

## المول

اس سے مراد چھوٹی مکڑی ہے۔

#### المها

مھا :مھا ۃ کی جمع ہے۔نیل گائے کو کہتے ہیں۔بعض نے کہا ہے کہ پینیل گائے کی ایک قتم ہے۔ جب اس کی مادہ گا بھن ہوتی ہے تو نرے بہت دور بھا گتی ہے۔ بی فطر تا کثیرالشہوت جانور ہے۔شہوت کے غلبہ میں ایک نر دوسرے نر پر چڑھ جاتا ہے۔ بیہ پالتو بکری کے زیادہ مشابہ ہوتی ہے۔اس کی بینگیس بہت بخت ہوتی ہیں۔عورت کے حسن و جمال اوراس کے موٹا پے کواس جانور سے تشبید دیتے ہیں۔ طبی خواص

در دِگردہ میں اس کا گودانہا یت مفید ہے۔ اگراس کے سینگ کا ایک فکٹراکوئی اپنے پاس رکھے قو درندے اس سے دورر ہیں گے۔ کس گھر میں اس کے سینگ یا کھال کی وُھونی وے دی جائے تو وہاں سے سانب بھاگ جا کیں گے۔ کیٹر ہے گئے ہوئے دانت میں اس کے سینگ کا کوئلہ لگانے سے درد سے فوری آ رام ملتا ہے۔ اس کے بالوں کی وُھونی اگر گھر میں دے دی جائے تو چو ہے اور گہر ملے بھاگ جا کیں گے۔ اس کے سینگ جلا کر میعادی بخار والے کو کھانے میں ملا کر کھلا دیں تو انشاء اللہ بخار ٹھیک ہوجائے گا۔ کسی مروب میں ملاکر پیتا توت باہ میں اضافہ کرتا ہے اور اعصاب میں مضوطی لاتا ہے۔

تکسیروالے کی تاک میں ڈال دینے سے خون بند ہو جاتا ہے۔اس کے دونوں سینگوں کی را کھسر کہ میں ملاکر برص (سفید داغ) پ دھوپ میں مالش کریں تو انشاءاللہ برص دور ہوجائے گا۔اگر کوئی ایک مثقال کے برابر سونگھ لے تو جس سے بھی مقابلہ کرے غالب ہو۔ تعبیر

مہات کا خواب میں دیکھنا۔ عابدز اہدسر دار شخص مراد ہے۔ گرکوئی مختص مہاۃ کی آنکھ دیکھے تو سر داری ملے یا موٹی خوب صورت کم عمر عورت حاصل ہو۔ جس مہاۃ کا سر دیکھے تو اس کے سرکی طرح سر داری مالی غنیمت اور حکومت پائے اور جوبید دیکھے کہ وہ مہات کی طرح ہے تو وہ جماعت سے کٹ جائے گا اور بدعت میں مبتلا ہو جائے۔

#### المهر

"المهر"اس مراد كور كا يجهال كرجع"امهاد، مهادة" أنى جاورمؤنث كے لئے"مهرة" كالفظمتعل بالم مديث شريف من خدور كا كري النسل كور اور كجوروں كادے ہوئ درختوں كے جند ہيں۔"

ابوعبداللہ محمد بن حسان بسری صاحب کرامت اولیاء میں سے ہیں۔ان کے احوال عجیب وغریب ہیں۔ایک بارابوعبداللہ محمد بن حسان بسری سفر میں جارہ ہے۔ پس جب آپ ایک جنگل میں پہنچ تو آپ کا گھوڑا جس پرآپ سوار تنے مرگیا۔ پس آپ نے فر مایا اللہ جمین میگھوڑا عاریح عطام رکھا۔ پس جب آپ اللہ تعالی کے حکم سے انکا (مردہ گھوڑا) زندہ ہوکر کھڑا ہوگیا۔ پس جب آپ ابسر کے مقام پر پہنچ اور آپ نے گھوڑے کی زین کھولی۔ پس ای وقت گھوڑا مردہ ہوکر گر پڑا۔ابن سمعانی نے ''الانساب'' میں لکھا ہے کہ ابوعبداللہ کا تعلق بھرہ کے ایک قبیر کے جو تعلق بھرہ کے ایک قبیر نے جارہ کہ ابس کے دیے بات ٹھیک نہیں ہے بلکہ ابوعبداللہ کا تعلق 'بر'' سے ہو ایک مشہورگاؤں ہے۔ حقیق حافظ ابوالقاسم بن عطاء دشقی نے بھی'' تاریخ دمشق'' میں لکھا ہے کہ ابوعبداللہ ''بر'' نامی گاؤں کے رہنے والے تھے۔

## مُلاعِب ظله

''ملاعب ظله ''اس مرادایک بد کے والا پانی کا پرندہ ہے جے' القربیٰ' بھی کہتے ہیں۔اس کا تذکرہ باب القاف میں گزر چکا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس پرندے کا نام' خاطف ظله'' بھی ہے۔

جوہری نے کہا ہے کدابن سلمہ کہتے ہیں کہاس سے مرادایک پرندہ ہے جے''الرفراف'' کہاجاتا ہے۔ جب وہ پانی میں سامیدد کھے لیتا ہے تواس (سائے) کی طرف لیکتا ہے تا کہاس کو (یعنی سامیکو) ایک لے۔

# ابُو مُزَينَه

آبُوُ مُؤَیننة :انسان کی طرح ایک سمندری مجھلی ہے جواسکندرید وغیرہ کے بعض علاقوں میں ملتی ہے اس کی شکل وصورت انسان کے مانندہوتی ہے۔کھال لیس داراور چکنی ہوتی ہے۔ یہ مجھلیان انسانوں کی طرح ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کریہ کہ رونے اور چیخ ویکار کی آ واز بھی ٹکالتی ہیں۔جب یہ سمندر کے ساحلوں پرنکل کرانسانوں کی طرح چلے گئتی ہیں۔شکاری لوگ انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ میں تو بیرونے گئتی ہیں۔شکاری ان پردم کا کراُن کو چھوڑ دیتے ہیں۔

# إبُنَةُ الْمَطَو

(كينجوا) مرصع مي بكريرخ رعك كاايك كيراب جوبارش كے بعد لكا برجب في سوكھ جاتى بويد بھى مرجاتا ہے۔

## ابوالمليح

(شكره)اس كاحكم "صقر" كے تحت باب الصاديس كزر چكا ہے۔

## ابن الماء

ابس المماء: پانی میں رہے والے پرندہ کو بھی کہتے ہیں اور ان پرندوں کو بھی جو پانی سے مانوس ہوتے ہیں۔ پانی کے اروگر دزیادہ رہا

کرتے ہیں۔ ابن الماء کا اطلاق کسی خاص نوع پرنہیں ہوتا ہے 'برخلاف ابن عرس اور ابن آویٰ کے کہ اس سے مخصوص نوع مراد ہے۔ ابن عرس نیولا اور ابن آویٰ گیدڑ کو کہا جاتا ہے۔

# بابُ النون

#### ناب

ناب: صرف بوڑھی او نمنی کو کہیں گے۔ اونٹ پراس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ اس کا نام" ناب" اس کے دانت کے بڑے ہونے کی وجہ سے ہے۔

### الناس

الناس: انسان کی جمع ہے۔ جو ہری نے لکھا ہے کہ الناس بھی بھی جنات اور انسان دونوں کے لئے مستعمل ہوا ہے۔ اکثر مفسرین نے اللہ تعالی کے قول '' لَمنحلُقُ السمون تِ وَالْاَرْضِ الْحَبَرُ مِنْ خَلْقِ النّاسِ ''' میں''' الناس' سے سے وجال کومرادلیا ہے اور ان مفسرین کے قول کے مطابق اس آیت کے علاوہ قرآن پاک میں کہیں پرمسے وجال کا ذکر نہیں ہے۔

بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالی کے قول ' یَـوُم یَـا أَتِـی بَـعُضُ ایَاتِ رَبِّکَ لاَ یَنفَعُ نَفُسًا اِیُمَانُهَا لَمُ تَكُنُ امَنَتُ مِنُ قَبُـلُ ''میں''ایات' ہے مرادی وجال ہے'لین مشہور قول یہ ہے کہ اس جگہ آیات سے مرادسورج کا مغرب سے طلوع ہوتا ہے جس کے بعدایمان کی ایسے مخص کے لئے نافع نہ ہوگا جواس سے پہلے تک ایمان نہ لایا ہو

# اَلنَّاضِحُ

(پانی ڈھونے والا اونٹ یا اونٹی) ناصعہ:اس اونٹ یا اونٹی کو کہتے ہیں جس پر پانی لایا جائے جمع نواضح ہے۔جبیبا کہ حدیث شریف اے:۔۔

'' حضور صلی الله علیه وسلم سے صحابہ کرامؓ نے غزوہ تبوک کے دن (جبکہ لوگوں کے پاس موجود تو شختم ہو گیا تھا)اجازت ما تکی کہ یا رسول الله علیه وسلم اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے'' پانی لانے والے اونٹوں'' کوذنح کرکے کھالیں اور اس کی چربی اپنے بدن پر بطورتیل مل لیں؟ تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان کواجازت دیدی''۔

حضرت عمر نے کہایار سول اللہ اگر ایسا ہو گیا تو سواریاں کم ہوجا ئیں گ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تدبیر کریں کہ لوگوں سے ان کے بچے ہوئے تو شہ کومنگوا کر برکت کی دعا کریں۔ امید ہے کہ اللہ تعالی وہی ان کے لئے کافی کر دے گا۔ حضور نے فرمایا ہاں ایسا ہی کرو۔ چنا نچے حضور صلی للہ علیہ وسلم نے چڑے کا ایک دستر خوان منگوایا اور اس کو بچھوا دیا۔ پھرلوگوں سے ان کے پاس بچا ہوا تو شہلانے کو کہا۔ کوئی ایک مضی تو شہ لے کرآنے لگا کوئی ایک مضی مجور لانے لگا۔ کوئی روٹی کا کھڑا۔ یہاں تک کہ دستر خوان پر پچے معمولی چیزیں اکشمی ہو گئیں۔ رسول صلی للہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فر مائی۔ پھرلوگوں سے مخاطب ہوئے اور فر مایا کہ اپنے اپنے برتن اور تھیلے یہاں سے بھر لو۔ پھرسب بھرنے گئے تی کاشکر میں موجود ہر برتن (بورا تھیلا بھرلیا گیا۔ پھرلوگوں نے اس میں سے کھایا پھر بھی تھوڑا سانچ گیا۔ حضور نے کہا''اَشْھد ان لا َالله الله و ابّی مُحَمَّد رسول الله. لا یلقی الله بھا عَبُد'' غیرَ شاک فیحجب عن الجنة''کہ جواس کلمہ کویقین سے پڑھے گا اور اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اسے جنت سے نہیں روکے گا

حضورصلي الله عليه وسلم كاايك معجزه

اور حافظ اپوئیم نے غیلان "بن سلم تعفی کے طریق نے نقل کیا ہے کہ جم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نظافو ایک جیب واقعہ چیش آیا۔ ایک خض آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہے لگایار سول اللہ اجرا ایک باغ تھا جس پر ہمار اور ہمارے بچوں کا گزر بسر ہوتا ہماری دواونٹیاں رہتی تھیں۔ اب وہ اونٹیاں نہ ہمیں باغ میں جانے دیتی جیں اور جھے ان کے پاس جاتے ہوئے وگل آئے۔ چونکہ باغ بھی وہاں جھے ان کے پاس جاتے ہوئے وگل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اُٹھ کراس باغ کے پاس پہنچے۔ چونکہ باغ بھی وہاں چلے دور اور ایوراری میں گھر ابوتا ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک ہے درواز وگھو لئے کو کہا۔ مالک باغ نے کہا کہ یار سول اللہ! اس وقت اونٹیوں سے خطرہ ہے۔ حضور نے فرمایا درواز وگھولؤ درواز و میں حرکت ہوتے ہی دونوں آگے برحیس۔ دونوں عجیب جسم کی خوفا ک وقت اونٹیوں سے خطرہ ہے۔ حضور نے فرمایا درواز و کھولؤ درواز و میں حرکت ہوتے ہی دونوں آگے برحیس۔ دونوں عجیب جسم کی خوفا ک نے دونوں کا سرکی کرکران کے مالک کے حوالہ کردیا اور فرمایا گلہ علیہ وسلم کود یکھا تو دونوں کا سرکی فرکران کے مالک کے حوالہ کردیا اور فرمایا کہا کہ کیا ہم کواوران کواچھی طرح چارہ دیا کرو۔ لوگوں نے کہا آپ کو دونوں کا سرکی کرکران کے مالک کے حوالہ کردیا اور فرمایا کہ کہا کہا کہ جاتے دیا ہے جو جو اور کی جدہ کرتے جی جسم میں اجازت ہو کہ ہم آپ کو تجدہ کیا کریں۔ حضور نے فرمایا کہ تجدہ صرف ای ذات کے لئے زیبا ہے جو بیٹ جدہ کرتے جی جسم میں مورت طاری نہیں ہوگی۔ آگر میں کی کوکی (غیر اللہ) کا تجدہ کرنے کا تھم دیتا تو عورت کو تھم دیتا کہ دور کیا گلہ دہ کیا گرے۔

ايك اور مجزه

ای متم کاایک قصاور نقل کیاجاتا ہے کہ یعلیٰ بن مرۃ نے روایت کیا ہے کہ ہم حضور کے ساتھ جارہے تھے کہ ہم نے ایک اون دیکھا جس پر پانی لا یا جارہا تھا۔ جب اونٹ نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا تو بلبلا نے نگا اورا پئی گردن اور نکیل زمین پر رکھ دی۔ حضور وہیں تھم رکئے۔ پوچھا کہ اس کا مالک کہاں ہے؟ جب وہ آیا تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے مالک ہے کہا کہ بیاونٹ ہم سے فروخت کردو۔ مالک نے کہا کہ نہیں بلکہ ہم آپ کو ہدیہ کرتے ہیں۔ البتہ بیا بسے خاندان کا ہے جن کے پاس اس ، کے سواکوئی ذریعیہ معاش نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے کام زیادہ لئے جانے اور چارہ کم ملنے کی شکایت کی ہے۔ تم اس سے کام اس کی طاقت کے حساب سے لواور چارہ اچھی طرح دیا کرو۔

دوسری جگداس قصد میں اتنااضاف بھی ہے کہ بیاونٹ آیا تو اس کی آنکھوں ہے آنسو جاری بیجے۔ ایک روایت میں بیجی ہے کہاس نے حضور کو بجد و کیا۔

#### الناقة

(اونٹنی)اونٹنی کی مختلف کنجنیں ہیں:ام بور،ام حائل ام حوار ام السقب ام مسعود کے الفاظ مستعمل ہیں نیز اس کو بنت المحل اور بنت الفلاۃ اور بنت النجائب وغیرہ بھی کہاجاتا ہے۔ مسلم 'ابوداؤ'دُاورنسائی اوراحمہ نے عمران بن حصین ؓ ہے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اورایک انصاری خاتون ناقہ پر سوار تھیں کہ انہوں نے اس ناقہ پر لعنت بھیجی ۔حضور صلی اللہ علیہ ولم نے سُن لیا۔ آپ نے فر مایا کہ ناقہ پر جو پچھ ہے اُتار لواور اس کو چھوڑ دو کیونکہ وہ ملعون ہوگئی۔حضرت عمران ٌفر ماتے ہیں کہ ممیا لے رنگ کی وہ اؤ منی ابھی میری نگا ہوں میں گھوم جاتی ہے کہ لوگوں کے درمیان چلتی پھرتی ہے مگر کوئی اُسے نہیں چھیڑتا۔

ابن حیان کہتے ہیں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کو چھوڑ دینے کا حکم اس لئے دیا تھا کہ آپ کواس کے متعلق بدؤ عاکی مقبولیت معلوم ہوگئی تھی۔لہذا ہمیں بھی اگر کسی محنت کرنے والے کی لعنت کی مقبولیت معلوم ہوجائے تو ہم بھی اسے اس جانورکوچھوڑ دینے کا حکم دیں گے۔لیکن چونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہوچکا ہے لہٰذاؤ عاکی مقبولیت کاعلم ممکن نہیں رہا۔لہٰذاکسی کے لعنت کرنے ہے اسے جانورکو میں میں در بھان

چوڑ نے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کواور دیگر لوگوں کو ( دھم کی کے طور پر ) بیتھم دیا تھا لہذا مراداس سے بہی ہوگی کہ اس پرسواری مت کرو لیکن اس کے علاوہ کی اور جگہ اس جانور کا استعمال مثلاً اس کا بیچنا یا کھانا اور دوسر سے استعمال جواس سے پہلے جائز تھے سب اب بھی بدستور جائز رہیں گے۔ کیونکہ نبی صرف اس پرسواری کرنے سے ہے یا صرف اس سفر میں سوار ہونے سے ممانعت تھی ورند دوسر سے سفر میں ممانعت نہیں تھی ۔ اعت کرنے کوشر بعت میں پہندنہیں کیا گیا۔ ترندی روایت میں ہے:۔

"كەموم لعن طعن نبيس كرتا اپ مُنە كخش اور يكواس نبيس نكاليا" \_

سنن ابوداؤ دیمی حضرت ابودرداءرضی الله عندے مروی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کسی پرلعنت کرتا ہے تو وہ
لعنت آسان پر چڑھتی ہے گراس کے وینچنے سے پہلے ہی آسان کے دروازے بند ہوجاتے ہیں۔ پھر زمین پر اُتر تی ہے تو زمین کے
دروازے اُس کے لئے بند ہوجاتے ہیں۔ پھردا کیں با کیں ادھراُدھر گھوئتی رہتی ہے۔ جب اس کوکوئی جگہنیں ملتی تو جس پرلعنت کی گئی ہے
اس کی طرف جاتی ہے پس اگر وہ اس لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو اس پر تازل ہوجاتی ہے در نہ لعنت کرنے والے کی طرف پہنچ کراس سے
متعلق ہوجاتی ہے۔

الله تعالی کا قول' نَاقَة الله ''یهال اضافت تشریفی ہے بعنی اس کے شرف دمر تبہ کو بردھانے کے لئے اللہ نے اپی طرف نبست کر دی در نہ دیگر مخلوقات بھی اللہ بی کی ہیں۔اس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی مراد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور مجزہ آپ کی نبوت کی تقمدیق کے لئے پہاڑے بیدا کیا تھا۔

فائده

روایت اس طرح ہے کہ قوم خمود کے سردار جندع بن عمرو نے حضرت صالح علیہ السلام ہے کہا اے صالح! اس چٹان ہے (جو تجر کے ایک کنار سے برتھی جس کا نام'' کائبۃ' تھا ) ایک ایس اونٹنی نکال دے جس کی کو کھ بڑی ہواور جس کے بال زیادہ ہوں یعنی حاملہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دور کعت نماز ادا کی۔ پھراپنے رب سے دُعا کی۔ چٹان میں ایسی حرکت پیدا ہوئی جس طرح جانور میں بچہ دینے کے وقت حرکت ہوتی ہے۔ پھر چٹان ملنے گلی اور دیکھتے ہی ویکھتے پھٹ گئی اور قوم کے مطالبہ کے موافق ایک بڑی کو کھوالی بالوں دالی حاملہ اونٹنی اس سے ظاہر ہوئی ۔ اس کے پہلو میں کوئی ہٹری پہلی ظاہر نہیں تھی ۔ قوم شمود کے لوگ بحوتما شد تھے۔ اُونٹنی نے اس وقت ایک مجے جناجواس اونٹنی کے برابر تھا۔ یہ مججز ہ دیکھ کے کر جند ع بن عمر واور اس کی قوم میں سے ایک گروہ نے ایمان قبول کرلیا۔ حضرت صالح علیدالسلام نے قوم عمود کے لوگوں ہے کہا کہ بیاللہ کی اوفئی ہے۔ ایک دن پانی پینے کی اس کی ہاری ہوگی دوسرے دن تمہاری اور تمہارے جانو روں کی۔ وہ تمہاری ہاری کے دن پانی نہیں ہوگے۔ کچھ دنوں تک وہ تمہاری اور تمہارے جانو روں کی۔ وہ تمہاری ہاری کے دن پانی نہیں ہوگے۔ کچھ دنوں تک وہ اوفئی اور اس کا بچی عمود کی سرز مین پر رہے اور اُوفئی گھاس جی تی رہی البتہ وہ پانی پینے کے لئے ہر دوسرے دن آیا کرتی تھی۔ جب اس کی ہاری کا دن ہوتا تھا تو ''جج'' کے ایک کنو ئیس میں اپنا مندر کھ دیتی تھی جس کا نام' 'بڑ ناقہ'' پڑ گیا تھا اور جب تک سارا پانی نہیں پی لیتی تھی جس کا نام' 'بڑ ناقہ'' پڑ گیا تھا اور جب تک سارا پانی نہیں پی لیتی تھی سرنہیں اٹھاتی تھی۔ وہ سات تھی ہوں کا نام ' بڑ تا قہ' بڑ گیا تھا دودھ چاہتے نہیں پی لیتی تھی سرنہیں اٹھاتی تھی۔ جب کنو ئیس میں ایک قطرہ بھی پانی نہ بچتا تھا تب اپنا سرا ٹھاتی تھی۔ لوگ اس سے جننا دودھ چاہتے دوھ لیتے تھے بھی تھے اور اپنا تمام برتوں میں بحرکر ذخیرہ بھی کر لیتے تھے۔ پھر دوسرے راستے سے لوٹ جاتی تھی۔

یدافتنی گری کے موسم میں وادی کے اُوپر کے حصہ میں رہتی تھی۔ دوسرے مویشی اس کے ڈرے وادی کے نظیبی حصے میں جماگ جاتے جہاں گری زیادہ ہوتی تھی اور زمین پر گھاس وغیرہ نہیں ہوتی تھی اورسردیوں کے موسم میں بدافتنی وادی کے نظیبی حصہ میں آ جاتی تھی۔ مویشی اس کے خوف سے اُوپر کے حصہ میں جاکر پناہ لیتے جہاں سردی سے تشخیرتے رہتے ۔ قوم شود کے لوگ بدامتحان اور اپنے جانوروں کے لئے اور کئی کی اور بھی چیز اُن کے لئے اور تمنی کی کونچیں جانوروں کے لئے اور تمنی کی کونچیں کا شخ کا باعث بنی کی گردن میں محمدی بائد ہے کہا حکون؟

ایے بہادری تاش جاری ہوئی اوراولین بد بخت 'قداراہن سالف' اس کام کے لئے تیارہوگیا۔ بیحرای تفا۔اس کی ماں کا نام ' تقدیرہ' ہے جو' مسالف' کی بیوی تھی۔ تحریبان کیا جاتا ہے کہ بیا ہے باپ کا نہیں تھااس کے چہرے کی رنگت میں سرخی اور شلے پن کی ملات تھی۔ تھانو ' چھوٹے چھوٹے ہاتھ بیر تھے۔اپی قوم میں باعزت اور طاقت ورتفا۔ شتی میں کوئی اس کومغلوب نہیں کر پا تا تھا۔ایک برخصیا جس کے یہاں اونٹ بیل اور جم بول کی شرت تھی اور جس کی کئی حسین لڑکیاں تھیں۔اس نے قد ارے کہا کہ اگرتم اس اونٹی کو مار والو میری جس کے یہاں اونٹ بیل اور جم بول کی شرت تھی اور جس کی کئی حسین لڑکیاں تھیں۔اس نے قد ارے کہا کہ اگرتم اس اونٹی کو مار والو تھا اور جس کی کئی حسین لڑکیاں تھیں۔اس نے قد ارے کہا کہ اگرتم اس اونٹی کو مار میں کہ خصاطی والوقو میری جس لڑکی کوتم ہے شادی کر دوں گی۔ قد ارفوراً تیار ہوگیا اور اونٹی کے زائی آئی اور فقت کی بڑ میں گھات لگا کر بھی گیا۔ گھات لگا کر بھی گیا۔ کہ تعییر کیا ہے کہ اپنے بیٹوں کے بل کھڑے ہوگی ہوا گراس نے تعوار ماری اور اس کی کونچیں کا ندویس ۔ آونٹی ہوا گی اور فقت فی ہوا گراس نے تعیر کیا ہے کہ بوٹر بلی کہ اور ہوسکا ہے ہوئی کو مارڈ الاگیا تو وہ تو میار ہوا گیا کہ اس کی تھی اسلام نے فر مایا کہ اچھا جاتو اور اسکے بچو کئی کہ دیں ہوئی ہوا گراس کی تلاش میں چاروں طرف قتل کے ہے جہاری کوئی تھی وروں گی دیا۔المام نے فر مایا کہ بھیا جاتو اور اسکے بچو کو میر کے بیاڑ کو تھی دیا گراس کی تاش میں چاروں طرف قتل کیا ہے ہوئی کہ دیا گیا گیا تھا گیا گیا ہوں کی خوالی نے بہاڑ کو تھی دیا۔المام نے جہا کہ بہاڑ پر چڑ ھرکراس کو بکر لیں ۔ کین اللہ تعالی نے بہاڑ کو تھی دیا گیا کہ بھی اور وہ آسان کی طرف بلند ہوتا چاگیا گیا ۔ کو دہ بچد دکھائی دیا۔انہوں نے چاہا کہ بہاڑ پر چڑ ھرکراس کو بکر لیں ۔ کین اللہ تعالی نے بہاڑ کو جھر کی اس کی طرف بلند ہوتا چاگیا گیا ۔

اورکوئی اس کی گردہمی نہ پاسکا۔ اُونٹنی کے قل سے عذاب اللی اور قوم شمود کا سنخ

علامہ دمیری نے فرمایا ہے کہ قدار قاف کے ضمہ کے ساتھ ہے المبذ ب کے باب الحدی میں فدکور ہے کہ اونٹی کی کونچیں کا نے والے کا نام عیز اربن سالف ہے بیان کا وہم ہے نیز اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اونٹنی کی کونچیں بدھ کے دن کا ٹی گئی تھیں اور قوم شمود جعرات کے دن محکواس حال میں بیدار ہوئے کہ ان سب کے چرے پیلے رنگ کے ہوگئے جیسے ان پر خلوق (ایک فتم کی خشیوجس کا رنگ زردہوتا ہے )لیپ دی گئی ہو۔ ہرخض مرد عورت بچہ بوڑھاسب اس مصیبت میں جٹلا ہو گئے اوران کوعذا ب النی کا یقین ہوگیا۔
حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو پہلے ہے بتا دیا تھا کہ عذا ب کاظہور چہروں کے رنگ بدلنے ہوگا۔ چہرے پہلے زرداور پھر
سرخ اور پھرسیاہ ہوجا کمیں گے اور تیسرے دن سب کا خاتمہ ہوجائے گا''۔ بیلوگ تو اپنی مصیبت میں گرفتار تھے۔حضرت صالح علیہ السلام
ان کو چھوڑ کرمومنین کی جماعت کے ساتھ دھزموت کی طرف ہجرت کر گئے ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام اوراس جگہ
آپ کا انتقال ہو گیا اس وجہ ہے اس بستی کا تام خصر موت پڑ گیا ( یعنی کہ موت حاضر ہوگئی) بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ حضرت صالح علیہ
السلام کی وفات مکہ کرمہ میں ہوئی تھی۔

جب انہوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھااور ملک کا تغیرایک دوسرے کو معلوم ہوا تو شام کوسب رونے چلانے گئے۔ موت کے انتظار کا ایک دن گزرگیا۔ دوسرے دن جعد کوان کے چہرے اس طرح شرخ ہو گئے گویاان پرخون لگا ہوا ہو۔ شام کوسب نے بیک زبان ہو کہا کہ موت کے انتظار کا ایک دوسرے دون گزر گئے۔ سینچر کوان کے چہرے ایسے سیاہ ہو گئے جیسے ان پر تارکول کا لیپ کردیا گیا ہو۔ شام کو صرف بھی آوازیں فضا میں گونجیں:۔ ''موت کا وقت بالکل آچکا ہے''۔اور''عذاب اللی پہنچ چکا ہے''۔

اتوار کے روز آفتاب کے اُجالے کا پھیلنا تھا کہ آسان ہے ایک'' چیخ'' کی آواز آئی جس میں روئے زمین کی ہرخوفناک آوازاور ہر کڑک اورگرج کی آوازیں شامل تھیں۔اس چیخ ہے ان کے دل سینوں میں ریزہ ریزہ ہو گئے اور بیسب کے سب گھٹوں کے مل اپنی ہی سرزمین میں خود فن ہوگئے۔حضرت صالح علیہ السلام پرائیمان لانے والوں کی تعداد چار ہزار کے قریب بتلائی جاتی ہے۔

ا ونٹنی کا شرعی تھم اوراس کے طبی فوائد وہی ہیں جو' جمل''اونٹ کے بیان میں گزرے۔

نعبير

ناقہ خواب میں دیکھنے کا تعبیر عورت ہے ہوتی ہے۔اگر کسی نے بختی اونٹنی دیکھی ہے تو اسے غیر عربی عورت حاصل ہوگی اورا گرغیر بختی اونٹنی دیکھی ہے تو عربی عورت مراد ہوگی۔اگر اونٹنی ہے دودھ نکالتے دیکھا تو نیک عورت سے شادی ہوگی اورا گرشادی شدہ نے کسی اونٹنی سے دودھ نکالتے ہوئے اپنے آپ کوخواب میں دیکھا تو زینداولا دپیدا ہوگی۔ بھی بھی لڑکی پیدا ہونے کی بھی اُمید ہوتی ہے۔اگر کسی نے اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی دیکھا تو رہے کی نشانی قدرت کے ظاہر ہونے اور لوگوں کے عام فتنہ میں جتلا ہونے کی علامت ہے۔

ابن سیرین "نے لکھاہے کہ بوجھ لدی ہوئی اونٹن و مکھنا خطکی کے سفر کی دلیل ہاور بھگائی ہوئی اونٹنی و مکھنا سفر میں لوٹ لئے جانے کی خبر ہے۔جس نے بہت ساری اوٹلیوں کا دود ھدو ہاوہ کہیں کا حاکم ہوگا اور زکو ۃ وصول کرےگا۔

ابن سرین کے پاس ایک محض نے آکر خواب بیان کیا کہ میں نے ایک محض کو پختی اونٹیوں سے دودھ دو ہے ہوئے دیکھا۔ پھر دیکھا کہ دودھ کے بجائے ان کی چھاتیوں سے خون نگلنے لگا ہے۔ ابن سرین رحمتہ اللہ علیہ نے تعبیر بیان کی کہ وہ محض عجمیوں پر حاکم ہوگا اوران سے زکو قوصول کرے گا (جسے تم نے دودھ دیکھاہے)اوران لوگوں کا مال زبردی چھین لے گا (بیخون ہے جوتم کونظر آیاہے) لہذا بعد میں ایسانی ہوا۔

جس نے بیددیکھا کہ اس نے اونٹنی کی کونچیں کا ٹ ڈالی ہیں وہ اپنے سے ہوئے پر پچھتائے گااور اس کے کرقوت کی بنا پراس کوکوئی مصیبت پیش آئے گی۔ ا ذمنی پرسواری کسی عورت سے نکان کی اطلاع ہے۔اگرید دیکھا کہاؤنٹنی خچریااونٹ بن گئی ہے تو اس کی بیوی حاملہ نہ ہوگ۔ اگر کسی نے دیکھا کہاس کی افٹٹن مرگئی ہے تو اس کی بیوی کا انقال ہو جائے گایا اس کا سفر ملتوی ہو جائے گا۔ بھی بھی جھڑ الوعورت ملنے کی بھی چیش گوئی ہوتی ہے۔اگراؤنٹنی کو کسی آبادی میں داخل ہوتے دیکھا تو اس جگہ کوئی فتنہ پیدا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم باالصواب

النّاموس

ناموس: مچھرکو کہتے ہیں۔باب الباء میں تفصیل آچکی ہے۔لیکن ابو حامد اندلی کا کہنا ہے کہنا موس چیونٹی کی طرح کا ایک کیڑا ہے جو کا ٹ لیتا ہے۔جو ہری نے یہ بھی لکھا ہے کہنا موس راز دار کو بھی کہاجا تا ہے۔اہل کتاب حضرت جریل علیہ السلام کو بھی ناموس کہتے ہیں کیونکہ وہ راز دارانہ طور پر نبی سے گفتگو کرتے رہے۔ حدیث میں ورقہ بن نوفل کا قول مذکور ہے لیک ایٹی المنہ المؤمل اللیٹی یا توٹی مؤمسی ا (کہ بینا موس یعنی جرائیل فرشتہ) ہے جو حضرت مولی علیہ السلام کی طرف آیا تھا۔اس کا کچھ ذکر باب الفاء میں ''فاعوس'' کے تحت آچکا

# النّاهض

(عقاب كاچوزه)اس كاذ كرعقاب كے من ميں گزرا ب

## النباج

(زورزورے بولنےوالا بدبد) بدبد كاتفصيل باب الهاء ميس آربى ب\_

### النِبر

نِبو : بیچچڑی کےمشا بدایک کیڑا ہے جو جانور کے بدن پررینگتا ہے تورینگنے کی جگہ پرسوجن ہوجاتی ہے۔ مکڑی کو بھی کہتے ہیں اور نبر ایک درندہ بھی ہے۔

### النجيب

(شریف)انسانوں اور اونٹوں کھوڑوں میں سے شریف اور عمدہ نسل والوں کو نجیب کہتے ہیں۔اس کی جمع کے لئے نجاء، انجاب، نجائب کے الفاظ مستعمل ہیں متدرک حاکم میں ہے کہ:۔

" حضرت حسن بن على رضى الله عنهما نے پیدل چل کر پچتیں جج کئے اور اُونٹنیاں آپ کے آگے آگے چلتی تھیں'۔

دوسرى حديث شريف بجوحفرت على عنقول بكند

" نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه ہر نبى كوسات شريف اور مدد گار دوست عطا كئے گئے اور مجھے چودہ دوست ملے جن كى

فهرست درج ذیل ہے:۔

(۱) حَزِةً (۲) جَعفرٌ (۳) علیٌ (۴) حسنٌ (۵) حسینٌ (۲) ابو بکرٌ (۸) عثمانٌ (۹) عبدالله بن مسعود (۱۰) ابوذرٌ (۱۱) مقداد ۱۳) عمارٌ (۱۳) سلمانٌ (۱۳) بلال ٔ ایک حدیث میں ہے کہ الله تعالی شریف تا جرہے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابن مسعود نے فر مایا ہے کہ سورۃ انعام نجا ئب القرآن ہے یعنی قرآن کریم کی افضل ترین سورۃ ہے۔ (رواہ امام احمد والمحر المحر المحر المحر المحر المحر المحر المحر المحر النی وابن عدی)

النحام

السنحام: بطخ کے مشابدایک پرندہ ہے۔ یہ الگ الگ بھی اڑتے ہیں اور ایک ساتھ بھی۔ جب کہیں بیرات بسر کرنا چاہتے ہیں قو
سب استحقے ہوجاتے ہیں۔ زسوتے ہیں اور مادہ جاگئی ہے اور نرکے لئے شب ہاشی کی جگہ بناتی ہے اور مادہ کو اگر ایک نرے نفرت ہوجائے
تو دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ مادہ صرف نرکے چوگا دینے سے انثراد ہیں ہے اسے جفتی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انڈاد ب
کر مادہ دور چلی جاتی ہے اور زو ہیں رہتا ہے۔ پھر نرانٹروں پر بیٹ کردیتا ہے اور یہی بیٹ انڈوں کو سینے کا کام کرتی ہے۔ جب مدت
پوری ہوجاتی ہے تو انڈوں سے چوزے ہے جس و حرکت نکل آتے ہیں۔ پھر مادہ آکر ان چوزوں کی چونچ ہیں پھونک مارتی ہے اور یہی
پوری ہوجاتی ہے تو انڈوں سے چوزے ہے بھر نزمادہ دونوں ال کر پرورش کرتے ہیں لیکن زمخت طبیعت اور بے قابو ہوتا ہے۔ جب وہ
ان چوزوں کو پی غذا حاصل کرنے کے قابل سجھ لیتا ہے تو انہیں مار بھگا تا ہے۔ مادہ ان بچوں کے ساتھ چلی جاتی ہے اور دوبارہ انڈاد سے
کے وقت نرکے ہائی آجاتی ہے۔

حكم شرعي

یے طلال پرندوں میں سے ہے لہذااس کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ابن النجار نے تاریخ بغداد کے حاشیہ پرایک حدیث نقل کی ہے جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نحام کھایا ہے۔

الفاظ بيرين:\_

" حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نحام ہریہ میں بھیجا گیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے کھایا اور آپ نے اس کو پہند فر مایا"۔ آگ حدیث میں ہے کہ اس موقع پر آپ نے فر مایا کہ" اے اللہ! اس وقت میرے پاس اپی مخلوق میں سے سب سے محبوب شخص کو پہنچا دے"۔ حضرت انس دروازے پر پہرے دارمقرر تھے۔ اچا تک حضرت علی پہنچے اور اجازت طلب کی۔حضرت انس نے فر مایا کہ حضور اس وقت ایک کام میں مصروف ہیں۔ چنانچے حضرت علی "حضرت انس" "کے سینہ پر دھکا مارکرا ندر داخل ہو گئے اور فر مایا کہ یہ ہمارے اور حضور سے درمیان آڑبن گئے تھے۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھا تو فر مایا کہ اے اللہ! جس شخص سے بید دوتی اور محبت رکھیں تو بھی اس شخص سے محبت فر ماریکر دوسری روایت میں ہے کہ وہ بھنا ہوا پر ندہ چکور تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ سرخاب تھا۔ النحل

نحل : شہد کی ملتی کو کہتے ہیں۔باب الذال میں 'الذباب' کے ذیل میں کچھاس کا ذکرا چکا ہے۔ بین خدا کی طرف سے انسانوں کے لئے ایک عطیہ ہے جس میں گوتا گوں فوائد ہیں۔اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلتی کو شہد بنانے اوراس کی تمام ضروریات کا طریقہ سمجھا دیا ہے اوراس نے ساری با تیں اپنے حافظہ خانہ میں محفوظ کرلی ہیں۔اس کو پہتہ ہے کہ مجھے بارش کی جگہوں پر رہنا ہے ہے آب وگیاہ میدان میں نہیں۔لعاب سے عمدہ تم کا مشروب (شہد) تیار کرتی ہے۔

قزوی کی کابیان ہے کہ عید کے دن کورحت کا دن کہنے گی ایک وجہ بیتی ہے کہ ای دن میں اللہ تعالی نے شہد کی کھی کوشہد بنانے کاعلم سکھایا۔ لہذا اللہ کے کلام کے مطابق شہد کی کھی میں بڑی عبرت ہاور بیا جانور ہے جونہایت ہوشیار زیرک اور بہا در ہے۔ انجام سے باخبرا ورسال کے موسموں سے انجھی طرح واقف ہے۔ بارش کے اوقات کاعلم رکھتا ہے۔ اپنے کھانے پینے کے لئے انتظام کرنا اسے خود معلوم ہے۔ اپنے بڑے کی بات مانتا ہے اور اپنے امیرا ورقائد کی فرما نیر داری کرتا ہے۔ نرالاکار مگر اور انو کھی طبیعت کا مالک ہے۔

ار سطوکا کہنا ہے کہ شہد کی تعلقی کی نوشتمیں ہیں جن میں سے چھ نتمیں ایسی ہیں جن میں ایک دوسرے کا باہم رابطہ ہوتا ہے اورایک جگہ استھی بھی ہوجاتی ہیں اار سطوتی کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہد کی تھی کی غذا عمدہ پھل اور میشی رطوبت ہے جو پھولوں اور پتیوں سے ملتی ہے۔ یہ ان سب کوا کشھا کر کے شہد تیار کرتی ہے اور اپنا چھتہ بھی بناتی ہے مگر اس کے لئے اس کو چکنی رطوبت الگ سے جمع کرتی ہوتی ہے جس کوموم کہتے ہیں۔ پہلے یہ موم کی رطوبت اپنی سونڈ ہے ہوس کر نکالتی ہے اور اسے اپنی ٹاگلوں کے موٹے جھے (رمان) پرجمع کرتی ہے۔ پھر اسے ران سے کی طرح اپنی ہیٹے پرلادتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے کا م میں مصر وف رہتی ہے۔

قرآن کریم ہے بھی پی معلوم ہوتا ہے کہ یہ پھولوں سے غذا حاصل کرتی ہے جواس کے پیٹ میں جا کر شہد سے تبدیل ہوجاتی ہے۔
پھرا پنے منہ سے اس کو نکالتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کے پاس شہد کا فزاندا کشاہوجاتا ہے۔ قبال السلّه تبعالی فُم کُلِی مِنْ کُلِ الشَّمُواتِ مِن کل فصرات سے مراد بعض پھل ہیں ۔شہد کے رنگ الشَّمُواتِ میں من کل فصرات سے مراد بعض پھل ہیں ۔شہد کے رنگ کا اختلاف غذا اور شہد کی کھی ووثوں کی وجہ ہوتا ہے اور بھی غذا کے فرق سے ذاکھ بھی بدل جاتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ کے قول اختراف نَفذا اور شہد کی کھی ووثوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور بھی غذا کے فرق سے ذاکھ بھی بدل جاتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ کے قول ' بُحرَ سَتُ نَد حُلَلُهُ الْعُورُ فُطُله'' کا مفہوم بھی ہے کہ کھی نے مغافیر لے کی شاخ میں چھت لگایا ہوگا۔ لہٰذا اس کے پھول وغیرہ کے رس سے ذاکھ ای قتم کا ہے۔ اور اس میں اس ورخت کی ہوآر ہی ہے۔

شہدی کھی اپنی روزی حاصل کرنے کا انظام اس طرح کرتی ہے کہ جب کہیں صاف سخری جگدا سے ل جاتی ہے تو سب سے پہلے وہاں چھتہ کا وہ حصہ بناتی ہے جس میں شہد جمع کرنا ہے۔ پھر''رانی'' کھی کے لئے رہنے کا گھر تغییر ہوتا ہے اوراس کے بعدز کھیوں کے لئے جگہ بنائی جاتی ہے۔ جوروزی کمانے میں حصہ نہیں لیتے۔ یہ مادہ کھیوں سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ مادہ کھیاں چھتہ کے خانوں میں شہد جمع کرتی ہیں۔ سب کی سب ایک ساتھ اُڑ کر فضاء میں بھر جاتی ہیں۔ اس کے بعد شہد لے کر چھتہ میں واپس آ جاتی ہیں۔ زمکھی پہلے چھتہ بناتی ہیں۔ سب کی سب ایک ساتھ اُڑ کر فضاء میں بھر جاتی ہیں۔ اس کے بعد شہد لے کر چھتہ میں واپس آ جاتی ہیں۔ زمکھی پہلے چھتہ بناتی ہیں کہ جس طرح پر ندے اعثرے سیتے ہیں اوراس عمل سے بناتی ہیں کہ جس طرح پر ندے اعثرے سیتے ہیں اوراس عمل سے اس نتا ہے۔ اس کی نشو و نما ہوتی راتی ہے۔ خود سے کھانے لگتا ہے اور چند دن میں اُڑنے کے قابل ہوجا تا ہے۔ یہ کھیاں مختلف شم کے پھولوں سے نہیں بلکہ صرف ایک ہی تھم کے پھولوں کارس نکانی ہیں۔

ان کی ایک عادت فطری ہے ہے کہ جب کی تھی کے اندر کوئی خرائی دیکھتی ہیں تو گویا اے بالکل اپنے چھتہ ہے ہاہر ہوگا دیتی ہیں یا پھراس کو جان ہے مارڈ التی ہیں۔ اکثر تو چھتہ ہے ہاہر ہی اس کا خاتمہ کردیتی ہیں۔ اس کام کے لئے اُن کے یہاں در بان بھی مقرر ہوتے ہیں۔ اور رانی کھی اکیلے کہیں نہیں جاتی بلکہ اس کے ساتھ سب کشکر کی طرح ایک ساتھ چلتی ہیں اگر وہ اُڑنہ سکے تو دیگر کھیاں اے اپنی چپنے ہیں۔ اور رانی کھی اس کے ساتھ ہیں۔ اس '' رانی کھی'' میں ایک خاص بات میہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس ڈیگٹ نہیں ہوتا جس سے کس کو گزند بہنچا سکے۔

سب سے عمدہ رانی مکھی وہ ہوتی ہے جس کارنگ سُرخی مائل بہزردی ہواورسب سے بے کاروہ ہوتی ہے جس کی سُرخی میں سیاہی ملی

شہد کی تھیاں سب اکھی جمع ہو کرتھیم کارکرلیتی ہیں کچھتو شہد بنانے میں منہمک ہوتی ہیں اور پچھکا کام موم بنا نا اور اس سے چھتے تھیر کرنا دوسروں کے ذمہ ہوتا ہے اور پچھ تھیاں صرف پانی لانے پر مامور ہوتی ہیں اور اس کا گھر نہایت بجیب وغریب چیز ہے۔شکل مسدس پراس کی تھیر ہے جس میں کوئی ثیرُ ھا بن نہیں ہے۔ ایسالگتا ہے کہ اس نے انجیسٹر نگ ہے اس شکل میں اپنا گھر بنایا ہو۔ پھراس گھر کے ہر فانے ایسے برابر مسدس دائر ہے ہیں جس میں ہاہم کوئی فرق نہیں ہے۔ اس وجہ ہے ایک دوسرے سے بالکل ایسے ملے ہوئے ہیں گویا کہ سب دائر سے لی کرایک ہی شکل ہوں۔ اور سوائے مسدس کے تین سے دس تک کا کوئی بھی دائر والیا نہیں بن سکتا کہ ایک دوسرے کے درمیان کشادگی نہ ہو۔ کیونکہ مسدس کے ہم شکل چھوٹے وائر وں کو ملاکراس نے ایک ہی دائر والیا نہیں بن سکتا کہ ایک دوسرے کے درمیان کشادگی نہ ہو۔ کیونکہ مسدس کے ہم شکل چھوٹے دائر وں کو ملاکراس نے ایک ہی ڈھانچے بنادیا ہے۔

مزید تعجب خیز بات بیہ سے کداس تغییر میں اس نے کوئی پیانہ آلہ یا کوئی پر کاراستعمال نہیں کیا ہے۔ بلکہ یہ سب قدرت کی اس تربیت کا کرشمہ ہے۔ جس میں خبیر وبصیر پروردگار نے اس کوصنعت کاری کا بیطریقہ سکھایا ہے اور جس میں رب رحمان نے اے اس فن میں اشارات دیئے ہیں۔ارشاد باری تعالی ہے:۔

'' وَأَوْ حَى رَبُّكَ اِلَى النُّحُلِ أَنِ اتَّحِذِى مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّحَدِ وَمِمَّا يَعُوِ شُوُنَ. الايه''۔ (تمہارے پروردگار نے شہد کی کھی کو بیتھم دیا ہے کہ وہ اپنا چھت پہاڑوں درختوں اورانسانوں کے مکانات میں بنائے )

ذ راغورکریں کہ کس طُرح شہد کی کھی اپنے رب کے حکم کی فر مال بردار ہےاور کس طرح عمد گی سے حکم الٰہی کو بجالاتی ہے۔ کس طرح ان متیوں جگہوں میں اپناچھتہ بناتی ہے۔ آپ ان جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ اس کو چھتہ بناتے نہیں د کیجہ سکتے ۔

خداوندقد وس نے اُن کے درمیان عدل وانصاف کرنے پرقدرت دی۔ یہان تک کہ چھتہ میں گندگی لانے والی کھیوں کو درواز ہ ہی پرقتل کر دیتا ہے۔ وشمنوں سے دشمنی دوستوں سے دوئتی بھی ان کی فطرت میں داخل ہے۔

سب کچھ چھوڑ وصرف اس کا چھے ورکھوٹ موم کی طرح بنی ہوئی جو بلی ہے اور کس طرح اُس نے تمام شکلوں بیس سے شکل مسدس کو منتخب کیا ہے۔ گول چوکوراور تخس شکل کوئیں لیا بلکہ شکل مسدس بیس ایسی بات موجود تھی جہاں تک کسی انجینئر کا ذہن بھی نہیں پہنچ سکنا تھا اور وہ یہ ہے۔ گول چوکوراور تخس شکل کول اور کہی ہے۔ شکل مربع بیس ہے کہ اس نے اس وجہ سے چھوڑ دیا تا کہ جگہ بیکار نہ پڑی رہاور گول بنانے کی صورت بیس خانوں سے باہر شکل گول اور کہی ہے۔ شکل مربع کو اس نے اس وجہ سے چھوڑ دیا تا کہ جگہ بیکار نہ پڑی رہاور گول بنانے کی صورت بیس خانوں سے باہر بہت کی جگہ بیکار ہوجاتی ۔ کیونکہ گول شکلیں اگرا کیک ساتھ ملائی جا کیں تو باہم مل کرایک نہ ہو سکیں گی بلکہ درمیان بیس کچھ جگہ خالی ضرور نج گی ۔ اللہ جائے گی ۔ بیخاصیت صرف شکل مسدس بیس موجود ہے کہ اگر کئی ایک کوایک بیس ملادیں تو درمیان بیس بالکل کوئی جگہ نہیں ہیچ گی ۔ اللہ جانہ وتعالی نے کس طرح ساس ذراسے جانور کے ساتھ لطف ومہر بانی کا معاملہ فر مایا ہے اور کس طرح اس کی زندگی کی ضرورت مہیا کر دی بین تا کہ خوشگوار طریقہ پرائی ذرائے ۔

ا پنجھتہ میں ایک دوسرے سے لڑتا یہاں تک کہ جان ہے مار ڈالٹا اورایک دوسرے کے خوف ہے اس ہے دورر ہنا بھی اُن کی فطرت میں داخل ہے۔ چنا نچہ ہے تھتہ کے پاس اگر دوسرے پھتے کی کھی آ جائے تو اس کوڈنگ مارتی ہیں بھی بھی تو وہ کھی مربھی جاتی ہے جس کوڈنگ ہے۔ اس کے مزان میں صفائی سخرائی بھی بہت ہے۔ چنا نچہ پھتہ کے اندرا گرکوئی کھی مرجائے تو اندر کی کھیاں اُسے باہر نکال دیتی ہیں۔ نیز پھتے میں سے اپنا پا خانہ بھی برابر صاف کرتی رہتی ہیں تا کہ اس سے بد بونہ پھیلے کھیاں رہتے اور خریف دونوں موسوں میں اپنا ممل جاری رکھتے ہیں۔ لیکن موسم رہتے کا تیار کیا ہوا شہدا چھا ہوتا ہے۔ چھوٹی کھیاں بڑی کھیوں سے زیادہ محنت سے کام کرتی ہیں۔ صاف اور عدہ بی پانی چی ہیں جا اور بقدر ضرورت ہی شہد کھاتی ہیں اور جب پھتے میں شہد کم ہونے لگتی ہے تو اس کے ختم ہونے پراپی جان کے خطرے سے اس میں پانی ملادیتی ہیں۔ کیونکہ چھتے میں جب شہد ختم ہوجا تا ہے تو کھیاں خود بی اپنا چھتے اجا ڈ

یونان کے ایک علیم نے اپنے شاگردول ہے کہا تھا کہتم لوگ چھتہ میں رہنے والی شہد کی تھیوں کی طرح بن جاؤ۔ شاگردول نے پوچھا کہ دہ چھتہ میں کس طرح رہتی ہیں؟ علیم نے جواب دیا کہ وہ اپنے چھتہ میں تکمی مکھی کور ہے نہیں دیتیں بلکہ اُسے اپنے چھتہ سے نکال دیتی ہیں اور اپنے گھرہے باہر کردیتی ہیں کیونکہ وہ بے مقصداُن کی جگہ تنگ کردیتی ہے اور شہد کھا کرختم کرڈالتی ہے۔ اُسے معلوم ہے کہ کون مستعدی سے کام کرتی ہے اور کون سستی کرتی ہے۔ یہ کھیاں سانپ کی طرح اپنی کیٹھی اتارتی ہیں۔ان کوسر یکی اور اچھی آواز ہے لذے ملتی ہے۔

ان کھیوں کوایک بیاری (جس میں گھن جیسے باریک کیڑے ان کے جم کو کھاتے رہتے ہیں) بہت تنگ کردیتی ہے۔اگراس میں کھیاں جتلا ہوجا ئیں تو اس کا علاج ہیں کہتھ کے کہتھ تھیں ایک مٹھی نمک چھڑک دیں ادر ہر ماہ ایک بار چھتہ کھول کراس میں گائے کے گویر کی دھونی دیدیں۔ان کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ یہ چھتہ ہے اُڑ کرغذا حاصل کرنے جاتی ہیں جب لوٹتی ہیں تو ہر کھی اپنے ہی خانہ میں جاتی ہیں بالکل غلطی نہیں کرتی۔

معرے لوگ تو کشتوں میں کھیوں سے بحرے چھے لے کرسفر کرتے ہیں۔ جب درختوں اور پھولوں سے ہرے بحرے میں چہنچے

ہیں تو وہاں تھبر کر مکھیوں کے چھتے کے دروازے کھول دیتے ہیں دن بحر کھیاں رس چوس چوس کراکشا کرتی ہیں شام کولوٹ کرکشتی میں اپنی

متدرك حاكم مي ابوسره بذلى سے ايك روايت منقول ب\_وه كہتے ہيں كه حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عند نے مجھ سے ايك

حدیث بیان کی ہے جس کو میں نے سمجھا ہے اور جس کوا بے ہاتھوں سے لکھ کربھی محفوظ کرلیا ہے وہ سے:۔

" بسم الله الوّحمن الوحيم "يوه صديث بحسكومفرت عبدالله بن عمرة مضور صلى الله عليه وسلم فقل كياب كدالله تعالی صدے تجاوز کرنے والے اور بدکلای کرنے والے نیز بدترین پڑوی اور قطع رحی کرنے والے کو پہند نبیس کرتا۔ پھرآٹ نے فرمایا کہ مومن کی مثال شہد کی ملعی کی سے کہوہ اپنے چھت سے تکلتی ہے طلال کھاتی ہے بیٹ کرتی ہے مگر نہ تو کسی کوکوئی نقصان پہنچاتی ہے نہیں توڑ پھوڑ کرتی ہے۔ای طرح مومن بھی اپنے کام سے کام رکھتا ہے کسی کوایڈ انہیں پہنچا تا''رزق طلال کھا تا ہے''۔

ابن اٹیر نے لکھا ہے کہ مومن کوشہد کی کھی سے تشبید دیے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں میں مشابہت بہت ی چیزوں میں ہے۔مثلاً فہم و فراست مسی کو ضرر نہ پہنچاتا 'وعدہ پورا کرنا' دوسروں کو فائدہ پہنچانا' قناعت کرنا' دن میں تلاش معاش محندگی ہے دور رہنا' حلال کمائی کھانا اور اپنی کمائی کھانا امیر کی اطاعت کرنا۔ نیز کچھ پریشانیاں شہد کھی کا کام کاج بند ہونے کا سبب بن جاتی ہیں۔مثلاً تاریکی بادل آندهی دھواں بارش اورآگ۔ای طرح بچھاسباب ہومن کا بھی کام رک جاتا ہے( یعنی اعمال صالحہ جوآخرت کے لئے ذخربیکرتا ہے) اور وہ غافل ہو جاتا ہے۔مثلاً غفلت کی تاریکی شک کے بادل فتنون کی آندھیاں حرام مال کا دھوال مالداری کا یانی'نشداورخواهشات نفسانی کی آگ۔

مند داری میں حضرت علی رضی الله عندے روایت ہے کیلوگوں میں اس طرح رہوجیے پرندوں میں شہد کی مکھی رہتی ہے کہ تمام پرندے اے معمولی کمزورونا توال سجھتے ہیں لیکن اگر انہیں شہد کی کھی کے پیٹ کاشہداوراس کی برکت اور فوائد کاعلم ہو جائے تو وہ اے معمولی نہ مجھیں ۔لوگوں کے ساتھ اپنے حکم اور زبان ہے میل جول رکھولیکن اپنے اعمال اور دلوں کوان ہے الگ رکھؤ آ دمی کوای کا کھل ملے جواس نے دنیا میں کرلیا ہے اور قیامت کے دن ہر مخص ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن ہے اے محبت ہوگی۔

اور حفرت علی رضی الله عندے دنیا کی عدمت میں بدروایت مشہور ہے کہ آئ نے فرمایا دنیا میں چھتم کی چیزیں ہیں۔ مطعوم مشروب الموس مركوب منكوح امشموم رسب بهتر كهانے كى چيز شهد بے جوايك ملحى كا تھوك ہے۔سب سے عمدہ پينے كى چيز پانی ہے جس میں اچھے برے سب برابر کے حصد دار ہیں۔سب سے اچھالباس ریٹم ہے جوایک معمولی کیڑے کا بنایا ہوا ہے۔سب سے افضل سواری محور اے جس پر بیٹھ کرانسانوں کاقتل ہوتا ہے۔سب سے شان دارخوشبومشک ہے جوایک جانور کاخون ہے۔سب سے بردھیا منکوح عورت ہے جو پیشاب کرنے کی جگہ ہے اور ایس ہی گندی جگہ سے نکل ہے۔ ( یعنی اس کی پیدائش بھی پیشاب والی جگہ سے ہوتی

تکته: ۔ الله تعالی کاشهد کی میں زہراورشهد دونوں جمع کردیتااس کی کمال قدرت کی نشانی ہے۔ ای طرح مومن کے اعمال خوف ورجاء امدويم عركب بوتے بيں۔

طبىخواص

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو حض ہر مہینے میں تین دن صبح نہار منہ شہد جا ٹ

لیا کرے تو کوئی اہم بیاری اے لاحق نہیں ہوگی۔ حضرت عمر کو جب کوئی مرض لاحق ہوتا تھا آپ شہد میں سے علاج کرتے تھے یہاں تک کہ پھوڑے پھنسی پر بھی شہد کا ہی مرہم لگاتے تھے اور کی جانور کے ڈینے کی جگہ بھی شہدل لیتے تھے اور شہد کے فوائد کی آیتیں تلاوت کرتے تھے۔

ابووجره كم متعلق آيا به كدوه شهدكوبطورسر مداستعال كرتے تصاور برمرض بين اس علائ كرتے تھے۔حضرت عوف بن مالك كي بارے بين بيان كيا جاتا ہے كدا يك باروه بيار بوگ فرمايا كه پانى لا وَاور "فرمايا كه الله تعالى كارشاد ہو انزلنا من السماء مآء صبار كا (اور بم نے آسان سے بابركت پانى تازل كيا)" كار كم اشهدلا وَاوراس كم متعلق آيت وَ اَوْ حَى رَبُكَ إِلَى النّه كول سے شفاء اللناس تك پرهى \_ كار تيون كا تيل منكوايا اور پرها: "شجوة مباركة زيتونة" كه يه مبارك ورخت ہے كار تيون كولا كرنوش فرمايا \_

الله تعالى في شفا بخش دى \_

ا یک سحابی کو دست آرہے تھے حضور نے ان کو شہد پینے کے لے کہا۔ شہد پیا تو دست میں اضافہ ہو گیا حضور نے بار باران کو شہد پلوایا۔ یہاں تک کہ صحت یاب ہو گئے۔

فائده: اس مديث ير (جس من اسهال (وست) كاعلاج شهدكو تلايا كياب (اور" عليكم بهذا العود الهندى فان فيه سبعة اشفية منها ذات الجنب اور الحملي من فيح جهنم فاطفؤ هابالماء" اور:

ان فی البحبة السوداء الشفاء من كل داء الاالسلام يعنى الموت ل ان احاديث پرطب كاصول كولے كربعض لوگوں نے اعتراض كيا ہے كدان احاديث سے تو ماہرين اطباء كے اقوال كے خلاف بات معلوم ہور ہى ہے۔

اعتراض یہ کیے ممکن ہے؟ اوراس پر بھی اطباء کا اتفاق ہے کہ بخار زوہ کے لئے شدند کے پانی کا استعال خطر باک بلکہ اس کوموت کے مند میں لے جانے والا ہے۔ کیونکہ شدندا پانی مسامات کو بند کر ویتا ہے جس کے پنچے میں تبلیل شدہ بخار باہر نگلنے ہے ژک جاتا ہے اور حرارت جم کے اندرلوث جاتی ہے اور یہ ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ نیز اطباء ذات البحب کے مریض کے لئے کلونجی کا استعال منع کرتے ہیں کیونکہ اس میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے جو مریض کے لئے مہلک ہے۔ اس محد نے نہایت جہالت کی بات کی ہے اور بینا دائی اور کم علمی کا متبحہ ہے۔ ہم یہاں ان احادیث کی وضاحت کرتے ہیں اوراطباء کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں تا کہ اس کی جہالت کا پردہ آتھوں ہے جائے اور اسے جے بات معلوم ہوجائے۔

بہلی حدیث شہدے اسہال کاعلاج

اس سے پہلے ایک ضروری بات لکھنا ضروری سجھتا ہوں وہ یہ کہ اطباء نے ہر جگہ طب کی وہ تفصیل نہین کی ہے جس سے ہر مخض صحیح بات سجھ سکے علم طب میں بہت ی تفصیلات کا جاننا ضروری ہے۔ مثلاً یہی کہ مریض کے لئے بھی ایک ہی چیز دوااور بھی بعینہ وہی چیز مرض کا سبب بن جاتی ہے اور ایسا کسی خارجی عارض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثلاً عارضی غصہ جس سے اس کے مزاج میں گرمی پیدا ہوجاتی ہے لہذا علاج کارگر نہیں ہوتا یا فضاء میں حرارت یا برودت کے باعث دوا کا مناسب الرنہین ہوتا۔ لہذا اگر کسی حال میں طبیب کسی مریض

لے تم اس عود ہندی یعنی قسط (ایک متم کی دوا ہے) کولازم پکڑلواس میں سات تم کے مرض کی دوا ہے جس میں سے ایک ذات الجست بھی ہے۔ بخار جنم کے سائس لینے سے ہوتا ہے لہذاا سے پانی سے بچھاؤ کے وکلہ دو آگ کا اثر ہے۔ موت کے علاو وکلوٹی مین ہر مرض کا علاج موجود ہے۔

میں کسی دوا سے شفاء کا احساس کر لے تو ای ایک دوا سے ہر حال میں ہر مریض کا علاج ہو جائے بیضر وری نہیں ہے اوراطباء کا اتفاق ہے کہ ایک ہی مرض کا علاج عمر' موسم' وقت' عادت' غذا (جو پہلے کھائی ہے ) مناسب تدبیراور طبیعت کی قوت دفاع وغیرہ سے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہوجا تا ہے۔

نیزیہ بھی جانتا ضروری ہے کہ دست آنے کے بہت ہے اسباب بین جن میں ایک سبب بدہضمی اور کھانے کی ہے احتیاطی ہے اس فتم کے دست میں اطباء کی رائے یہ ہے کہ ایسے مریض کواپنے حال پر چھوڑ دیا جائے بلکہ اگر کسی پھل کی ضرورت بھی پڑے تو دے دیا جائے اس کا علاج یہی ہے۔ اگر مریض کمزور نہ ہوا اور اس فتم کے دست کوروک دینا ضرر رسال ہے اور اس سے دوسری بیاری پیدا ہو سکتی ہے۔ جب اتنی بات مسلم ہے پھروہ مریض جس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسبال میں شہد کا ستعال فر مایا تھا ہمیں مان لیمنا چاہیے کہ بدہضمی اور کھانے کی بداحتیاطی سے دست کا شکار تھا لہٰ ذااس کا علاج دست آنے کواپنے حال پر چھوڑ دینا یا اس میں اضافہ کروینا ہی تھا۔ اس کے لئے شہد کا علاج تجویز فر مایا۔

پھر شہد پلانے سے دست زیادہ آنے گئے۔شکایت کرنے پر آپ نے فر مایا اورشہد پلاؤیہاں تک کہ پیٹ کےاندر کا فاسد مادہ ختم ہو گیا اور دست خود بخو دبند ہو گیا۔ ہمارے بیان سے بیہ بات معلوم ہوگئی کہ شہدےعلاج اطباء کے یہاں رائج ہے۔

بخار كاعلاج محندك يانى س

ای طرح ہم یہاں بھی کہیں گے کہ عرز موسم مریض اور آب وہوا کے اختلاف سے علاج کے طریقے بھی بدل جاتے ہیں۔ اولا تو ہم
یہ جواب دیں گے کہ میاں نا دان! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں شعند اپانی کہاں ہے آپ نے صرف پانی فرمایا ہے۔ اس کو پانی سے
بجعادو۔ شعند اگر م تو آپ نے بچھ بھی نہیں فرمایا۔ ٹانیا ہم یہ کہیں گے کہ اطباء نے بھی یہ کہا ہے کہ صفراوی بخار کے مریض کا علاج مریض کو
شعند اپانی پلانے بلکہ برف کا پانی پلانے اور اس سے اس کے ہاتھ پاؤں دھونے سے کیا جائے۔ تو کیا بعید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
بخار کی اس فتم کا علاج یانی سے بتلایا ہو۔

عود ہندی سے ذات الجحب كاعلاج

ای طرح ذات البحب میںعود ہندی ہے شفاء کاانکار بھی درست نہین ہے۔ کیونکہ افیاء نے لکھا ہے کہ ذات البحب اگر بلغم کے سبب ہوتو اس کاعلاج قبط (عود ہندی) ہے۔ نیز جالینوں اودیگر ماہراطباء نے لکھا ہے کہ عود ہندی سے سینے کا در دفھیک ہوجا تا ہے۔

عود ہندی سات مرض کی دوا

تمام ماہرین اطباء نے اپنی کتابوں میں یہی بات تکھی ہے کہ عود ہندی حیض اور پیشاب جاری کرتی ہے۔زہر کا اثر کم کرنے میں مفید ہے۔ شہوت میں بیجان پیدا کرتی ہے۔ پیٹ کے کیٹر وں اور کدودانے کا صفائی کرتی ہے اگر شہد کے ساتھ ملا کر پلایا جائے۔ سیاہ چھا ئیوں پرل دینے سے جھائیاں دور ہوجاتی ہیں۔معدے اور جگر کی برددت میں نافع ہے۔مومی اور باری باری آنے والے بخار میں نفع بخش ہے اس کے علاوہ اور امراض کی بھی دواہے۔

عود (قبط) کی دونتمیں ہیں (۱) بحری (۲) ہندی۔ بعض نے کہاہے کہاس کی اور بھی قتمیں میں یعض نے بیوضاحت کی ہے کہ بحری ہندی سے علیحدہ ہوتی ہے۔

بحری سفید ہوتی ہاور ہندی ہاس میں حرارت کم ہوتی ہے۔ مگر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دونوں تیسرے درجے کی خشک اور گرم

میں مگر ہندی میں حرارت زیادہ ہے۔ مگرابن بینا کا کہنا ہے کہ قسط میں حرارت تیسرے درجہ کی ہے مگر نتھی دوسرے درجہ کی ہے۔ کلونچی ہر مرض کی دوا

حبتہ السوداء کلونجی جس کوشونیز بھی کہا جاتا ہے۔اطباء نے اس کے بہت سے فوائدا در عجیب وغریب خاصیتیں لکھی یں جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تقدیق ہوتی ہے۔ <sup>ل</sup>ے چنانچہ تکیم جالینوں سے منقول ہے کہ کلونجی سوجن کو تحلیل کر دیتی ہے اور کھانے اور پیٹ کے اوپراس کالیپ کرنے سے پیٹ کے کیڑے مرجاتے ہیں۔

اگر پکا کرایک کپڑے میں بائدھ کرا ہے سونگھا جائے تو زکام میں مفید ہے اور اُس بیاری (چیک ) میں بھی نافع ہے جس میں بندن پر خاتے ہیں اور باہر نکلے ہوئے اور کھال کے اندر پھلے ہوئے میہ وغیرہ کوختم کردیتی ہے۔ اُرکے ہوئے چیف کو جاری کرتی ہے۔ وہ چربی کی وجہ ہے اُرک گیا ہو ہو بیٹا نی پر ملنے ہے سرکا در در فع ہو جاتا ہے۔ تھجلی وغیرہ کو ٹھیک کرتی ہے۔ پیٹا ب جاری کرتی ہے۔ وودھ بڑھاتی ہے۔ سرکہ میں ملاکرا گربلغی ورم پرپٹی باندھ دی جائے تو ورم دور ہو جاتا ہے۔ اگر باریک چیس کرا تکھوں میں لگا کمیں تو آئے۔ سے نکلے والے پانی کو بند کردیتی ہے۔ مواد بہنے میں بھی نفع دیتی ہے دانت کے در دیس اس کی کلی کرنا مفید ہے۔ زہر ملی کمڑی کے کاشنے کا علاج ہے۔ اس کی دھونی دینے ہے۔ سانپ 'بچھو بھا گ جاتے ہیں۔ بلغی اور سوداوی بخار کوٹھیک کرتی ہے۔

ز کام کے مریض کے گلے میں اس کا لٹکا نا بھی فائدہ دیتا ہے۔ موتی بخار میں بھی نافع ہے اور دوسری گرم دواؤں ہے اس کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ بھی پیدیغیر کسی چیز میں ملائے اور بھی ملا کراستعال کی جاتی ہے۔

ان احادیث سے بیہ جو تفصیلات معلوم ہوئیں ان سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اور دنیا کے کتنے علوم حاصل تھے۔ نیز علم طب کا درست ہونا اور بیہ کہ کی نہ کی درجہ میں علاج معالجہ کرنا بھی درست ہے۔ اور بیہ بالکل واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں طرح طرح کے رموز واسرار رکھ دیے ہیں اور اللہ جل جلالہ نے ہرمرض کی دوا پیدا کر رکھی ہے البتہ بیا نسان کی عقل وفہم اور اس کے ادراک دوجدان کی کوتا ہی ہے کہ دو کسی مرض کی دوامعلوم نہ کر سکے۔

شهدكي كمحى كاشرعي حكم

مجاہد کہتے ہیں کہ شہد کی تعنی کو مار نا مکروہ ہے اوراضح قول کے مطابق شہد کی تھی کا کھانا حرام ہے بعض متقد مین نے اس کھی کوئڈی کی طرح حلال بھی لکھا ہے اوراس مجھی کے مارنے کو مکروہ تحر کی کہا ہے۔اس کے حرام ہونے کی بناء یہ ہے کہ جب اس کو مار کراس سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا تو پھر بلاوجہ کی جا ندار کے ہلاک کرنے سے کیافا کدہ ؟ لیکن قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ اس کو مارڈ الناجائز ہے۔ کیونکہ اس کے وگئہ اس کے ڈیگ بھی ہوتا ہے اور بسااوقات وہ انسان اور دیگر جانوروں پر حملہ کر کے انہیں بہت تکلیف پہنچاتی ہیں۔لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو مارنے کی ممانعت کروی ہے لہذا ہم نے کہا کہ مارنا مکردہ ہے۔

شہد کی کھی کا بیچنا امام ابوطنیفہ کے فزد یک ناجائز ہے کیونکہ کھی کوئی مال نہیں ہے۔ جس طرح بھڑوں کا بیچنا حرام ہے۔ لیکن امام شافعیؓ وغیرہ نے فرمایا ہے کہ کھیوں کو دوشرطوں کے ساتھ ﷺ بیں۔اول میہ کہ کتنی کھیاں ہیں خریداراُن کود کھیے لے۔ دوسرے میہ کہ چھت میں بیچنا درست ہے۔اگر چہ کچھے کھیاں چھتہ ہے باہر آ جاری ہوں کیونکہ ان کوغذا مہیا کرنا انسان کے بس کا روگ نہیں وہ خودا پی کمائی

ال اگرچہ حاری سیات پرایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوفر مایاوہ بالکا صحح ہے حکر جاہلوں کے لئے بیطریقہ افتار کیا گیا ہے۔

کھاتی ہیں لہذا چھتے سے باہرآ نا جانا ضروری ہے۔لیکن اگرتمام کھیاں فضا میں اڑر ہی ہوں تو ان کے نزدیکہ بھی نا جائز ہے۔ شہد کے طبی فو ائد

شہدگرم خشک ہے۔ عدہ شہدوہ ہے جو چھت کی موم ہے الگ ندکیا گیا ہو۔ مسہل ہے پیشاب جاری کرتی ہے۔ قے بیل اضافہ کرتا ہے۔ پیاس لگا تا ہے۔ صفرابن کرگرم خون پیدا کرتا ہے۔ پانی میں ملاکر پنانے اوراس کا جماگ نکال دینے ہے اس کی حرارت ختم ہو جاتی ہے اور مشاس کم ہوجاتی ہے۔ فیشاب جاری کرنے میں زیادہ مفید ہوجاتا ہے۔ جاتی ہوجاتا ہے۔ میں ملتا ہے جس کے دعگ میں سرخی ہوتی ہے۔ سب سے عدہ شہدموسم خریف کا ہوتا ہے جس کی مشعاس عدہ ہوتی ہے اور زیادہ شہدموسم رقع میں ملتا ہے جس کے دعگ میں سرخی ہوتی ہے۔ شہد کنقصان کو کھٹا میشا سیب ختم کردیتا ہے۔ جو چیزیں جلدی ہے خراب ہوجاتی ہیں۔ مشال گوشت وغیرہ اگران کوشہد میں رکھوں میں کافی مدت تک خراب نہیں ہوتیں۔ اگر خالص شہد (جس میں پانی کا گھول میں کو میں اور اس کے اعتمال کر آتھوں میں سرمہ کی طرح لگا کیں تو آتھوں سے بہنے والا پانی بند ہوجاتا ہے اور اس میں لگانے سے جو کیں اور اُس کے اعتمال کے اور بھن نے ہیا ہو گا کہ اس کے اور بھن نے ہیا ہو گا گور ہوگی مگروہ احتمام سے محفوظ رہے گا۔

خواب میں شہد کی تعین دیکھنا دیکھنے والے کے لئے خطرہ کے ساتھ مال جمع کرنے اور مالداری کی علامت ہے۔اگر کسی نے تھیوں کا پہتے دیکھا اور اس سے شہد نکالا تو حلال مال حاصل کرے گا۔ پھراگر پورا شہد نکال لیا بالکل نہیں چیوڑا تو وہ کسی تو م پرظلم کرے گا اوراگر کھیوں کے لئے کچھ چیوڑ دیا ہے تو اگر وہ حاکم یا اپنے حق وصول کرنے کا دعویدار ہے تو اپنے معاملہ میں انساف کرے گا۔اگر کسی نے بید و یکھوں کے لئے کچھ تی اور کسی ملک پر قابض ہوگا۔ نہی دیکھیوں کے لئے مجالہ کہ بی تو وہ کسی ملک پر قابض ہوگا۔ نہی تعمیر کھیوں کے ہاتھ پر جینے کی بھی ہے۔ کسانوں کے لئے شہد کی کھیاں اچھی علامت ہیں۔لیکن فوجی اور غیر کسانوں کے لئے جنگ کی دلیل ہے۔ کیونکہ کھیوں کی آ واز اوران کا ڈیگ مار نااس تھم کی چیز ہے۔

شہدی تھیوں کا دیکھنالشکر کے آمد کی بھی دلیل ہے کیونکہ بیانیٹے امیر کی اس طرح اطاعت کرتی ہیں جس طرح لشکراپنے امیر کی اطاعت کرتا ہے۔اگر کسی نے خواب میں شہد کی تھی کو مارڈ الاتو وہ اس کا دشمن ہے جس کو مارڈ الے گا۔کسان کے لئے شہد کی تھیاں مارٹا اچھا نہیں کیونکہ بیاس کی روزی اورمعاش کی علامت ہے۔شہد کی تھی دیکھنے کی تعبیر علاءاورمصنفین بھی ہیں۔

شہد خواب میں دیکھنا حلال مال ہے جو بلامحت و مشقت حاصل ہوگا یا کسی مرض سے شفاہ حاصل ہوگی۔جس نے خواب میں دیکھنا کہ وہ لوگوں کو شہد کھلا رہا ہے تو وہ لوگوں کو عمدہ یا تیں سنائے گا یا اچھی راگ میں لوگوں کو قرآن شریف سنائے گا۔ جس نے بید یکھا کہ وہ شہد چاٹ رہا ہے تو وہ کسی عورت سے شادی کرے گا۔ لے شہد کھانا محبوب سے ملا قات اور اس سے بوس و کنار ہونے کی خبر ہے اور موم ملا ہوا شہد و کیمنا میران کا مال یا کسی تجارت میں نفع کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے اپنے سرامنے شہدر کھا ہوا دیکھا تو اس کے پاس بہت علم ہوگا لوگ اس سے سننے کے لئے آئیں گے۔ اگر صرف شہد دیکھا ہے تو مال خنیمت ہے اگر شہد برتن میں دیکھا ہے تو عالم دین یارز ق حال مراد ہے۔

### النحوص

نصوص: نون كے فتر كے اور حاء كے ضمد كے ساتھ با نجھ گدھى كو كہتے ہيں۔ اس كى جمع كے لئے تھ اور نحاص كے لفظ مستعمل ہيں۔ تفصيل باب الالف ميں گزر چكى ہے۔

النسر

نسو: گدھ کو کہتے ہیں۔اس کی جمع قلت النسر اور جمع کثرت النسور آتی ہے۔اس کی مختلف کنجیں ہیں(۱)ابعالا برو(۲)ابوالا سمج (۳)ابو مالک (۴)ابومنهال (۵)ابو سمجی مؤنث کوام قطع کہتے ہیں۔

گده کی وجهشمیه

گدھ کونسر کہنے کی وجہ تسمیدیہ ہے کہ نسر کے معنی نوچ کر کھانا اور یہ کوشت نوچ کرنگل لیتا ہے یہ ایک مشہور پرندہ ہے۔

انسانون كوكده كابيغام

حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ گدھا پی آواز میں لوگوں ہے کہا ہے کہ: ''ابن اُدم عسش مَساشِفُتَ فِسَانِ الْمَوْتَ مُلاَ قِیْکَ ''اےانسان تو جس طرح بھی جا ہے: ندگی گزار لے تھے کوایک دن یقیناً موت آجائے گا''۔

مصنف کہتا ہے کہ گدھ کی بات اس کی طویل عمر کی بنا پر ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ عمر کا پرندہ گدھ ہے یہ ہزار سال زندہ رہتا ہے۔ گدھا پی چوپنج سے شکار کرتا ہے پنجوں سے شکارنہیں کرتا۔البتہ اس کے پنجوں کے ناخن بہت تیز ہوتے ہیں۔

بازاورگدھ کرغ کی طرح جھتی کرتے ہیں۔ بعض اوگوں کا خیال ہے کہ گدھ کی مادہ نرکی طرف صرف دیکھنے کی وجہ سے اعثرے دین ہے۔ گدھا تھ نے نہیں سیتا ہے بلکہ مادہ دھوپ پہنچنے کے قابل او نجی جگہ پراعثرے دے کرا لگ ہوجاتی ہے اور سورج کی دھوپ ہی اس کے اعثرے کو سینے کا کام کرتی ہے۔ گدھ کی نظر بہت تیز ہے۔ کہتے ہیں کہ چار سوفر نخ سے مردار دیکھ لیتا ہے۔ اس طرح اس کی قوت شامہ بھی نہایت تیز ہے لیکن اگر وہ خوشبوسونگھ لے تو فورا مرجائے گا۔ تمام پرغدوں میں تیز اڑنے والا ہے اور اُس کے بازو بھی سب سے مضبوط ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ بیا یک من دن میں شرق سے مغرب تک کا سفر کر لیتا ہے۔ اگر کس مردار کے پاس آکر وہاں عقاب کو دیکھ لے تو جب تک عقاب اس میں سے کھا تارہے گا گدھ نہیں کھا سکتا بلکہ تمام شکاری پرندے عقاب سے ڈرتے ہیں۔ گدھ نہا ہے تریص کا الحج کی اور سے گا کو دکرتارہے گا اور بیٹو ہوتا ہے۔ جب کس مردار پرائر تا ہے تو اس میں سے اتنا کھا لیتا ہے کہ اُڑ تا جا ہے تو فور انہیں اڑ سکتا۔ پہلے کی بارا چھل کو دکرتارہے گا اور ہمتنا ہے کے طرف بڑھتا ہے۔ پھر ہوا کے دوش پر پہنچ کر اڑنے گئا ہے۔ بھی بھی اس حال میں ایک معمولی بچ بھی اس کا شکار کر لیتا ہے۔ کو سے نیا کھا کہ گرمی کی اس حال میں ایک معمولی بچ بھی اس کا شکار کر لیتا ہے۔ اس میں ایک معمولی بچ بھی اس کا شکار کر لیتا ہے۔ بھی بھی اس حال میں ایک معمولی بچ بھی اس کا شکار کر لیتا ہو تی اس حال میں ایک معمولی بچ بھی اس کا شکار کر لیتا

، اوراس کی مادہ کواپنے انڈے اور بچوں کے سلسلے میں چیگا وڑ سے خطرہ ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اپنے گھونسلہ میں چنار کے درخت کا پتہ بچھا دیتی ہے تا کہ چیگا دڑوہاں ندآ سکے۔

مادہ گدھا ہے جوڑے کے جدا ہوجانے پرتمام پرندوں سے زیادہ مسکین ہوجا تا ہے حتی کہ اگر ایک دوسرے سے الگ ہوکر کہیں چلا جائے تو دوسراحزن و ملال سے جان کھودیتا ہے۔ گدھ کے مادہ کے جب انڈادینے کا وقت آتا ہے تو ہندوستان میں آکر اخروٹ کی طرح کی ایک پھری حاصل کرتا ہے اگر اے ہلایا جائے تو اس کے اندایک دوسرے پھر کی حرکت کی آواز سائی دیتی ہے جیسے کھنٹی کی آواز ہو۔ جب گدھ وہ پھری مادہ کے اوپریااس کے نیچے رکھ دیتا ہے تو اس کو انڈادینے میں ہمولیت ہوجاتی ہے۔ اس اس طرح کی بات عقاب کے بارے میں بھی گزری ہے۔

یں جہ براکا کہ ہے جیسا کہ یافعی نے اپنی کتاب ''لمحات الانواز'' میں حضرت علی بن طالب ہے ایک حدیث نقل کی ہے۔ فرمایا ہے جبرائیل میرے پاس آئے اور کہنے گئے اے تحد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہر چیز کا ایک سردار اور بادشاہ ہوتا ہے۔ انسانوں کے سردار آدم میں اور بنی آدم کے سردار آت ہیں۔ زوم کے سردار صبیب ہیں اور ایران کے سردار سلمان فاری ہیں۔ اور حیش کے سردار بلال ہیں۔ درختوں میں سردار ہیر کا ورخت ہے اور پر ندوں کا سردار گدھ ہے۔ مہینوں میں رمضان دنوں میں جعد کا دن سردار ہے۔ زبانوں میں عربی زبان میں قرآن کریم اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ۔

#### بخت نفر کا تذکره

اور'' حلیہ'' میں وہب بین مذہہ کے حالات میں ذیل کا بیقصہ منقول ہے کہ بخت نفر کا منے پہلے شیر کی شکل میں ہوالہذا شیر درندوں کا راجہ بن گیا۔ پھر دوبارہ اس کا منح گدھ کی شکل میں ہوالہٰ دہ وہ پر ندوں کا راجہ بن گیا۔ پھر اس کا منح بیل کی صورت میں ہوا تو بیل مویشیوں کا بادشاہ کہلایا۔ اس طرح بخت نفر کا مسلسل سات برس تک ہوتا رہا گرتمام جسموں میں اس کا دل انسان ہی کا دل رہا۔ اس وجہ ہے وہ تمام صورتوں میں انسانی عقل کے مطابق کا م کرتا رہا اور اس کا ملک اس وقت تک باتی تھا۔ پھر اللہ تعالی نے بخت نفر کو انسانی قالب میں تبدیل کردیا اور اس کی روح بھی لوٹا دی۔ تفریخ و کوٹ نفر کی دوت دی اور وہ کہا کرتا تھا کہ اللہ کے علاوہ ہر معبود باطل ہے۔ بخت نفر کس دیا وہ کہا کرتا تھا کہ اللہ کے علاوہ ہر معبود باطل ہے۔ بخت نفر کس دین کا پیروکارتھا

وہب بن مدیہ سے دریافت کیا گیا کہ بخت نصر مسلمان ہو کر مرا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بیں نے اہل کتاب ہے اس بارے میں مختلف با تیں تی ہیں۔بعض لوگ تو بیہ کہتے تھے کہ موت ہے پہلے ایمان لے آیا تھاار دوسر ہے لوگوں کا کہنا تھا کہ اس نے نبیوں کوئل کیا۔ بیت المقدس (محید اقصلی) کو کھنڈر بنا دیا اور وہاں موجود مقدس کتابوں کونذر آتش کر دیا۔اللہ تعالی کا اس پر غضب نازل ہوا اور پھراس کی تو بہتو لنہیں ہوئی۔

## بخت نفر کافتل ای کے دربان کے ہاتھوں

اس ہے متعلق ایک دوسرا قصد یوں منقول ہے کہ جب اللہ تعالی نے بخت نفر کو دوبارہ اصل صورت میں لوٹا دیا اوراس کواس ک بادشاہت بھی مل گئی۔ تو اس وقت حضرت دانیال اور اُن کے ساتھی نفر کے نزدیک سب سے زیادہ معزز تھے۔ یہود کواس پر حسد ہوا اور انہوں نے بخت نفر کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف ورغلا یا اور خوب برائی کی اور کہا کہ دانیال جب پانی پی لیتے ہیں تو ان کو پیشا ب پرقابؤ کنٹر ول نہیں ہوتا۔ چونکہ یہ بات اُن کے یہاں بہت عار کی تھی۔ لہذا بخت نفر نے اس بات کی حقیقت کا اندازہ کرنے کے لئے ایک تہ بیر سوچی اس نے سب لوگوں کی دعوت کی اور دربان سے یہ کہد دیا کہ و کیمتے رہو کھانے کے بعد جوسب سے پہلے چیشاب کرنے کے لئے باہر نظم اس کو کلباڑے سے قبل کر دینا۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں بخت نفر ہوں تب بھی نہ چھوڑ تا۔ اس سے کہنا کہ بخت نفر نے تو مجھے تیرے قبل کرنے کا تھم دیا ہے۔

اتفاق کی بات کہ بخت نصر خود ہی بیٹاب پر کنٹرول نہ کرسکا اور سب سے پہلے وہی بیٹاب کرنے کے لئے نکلا۔ دربان نے ویکھتے

ہی اند حیرے میں سیمجھ کر کہ دانیال ہیں فوراً حملہ کر دیا۔ اُس نے کہاارے تھبر وابھبر وابھی بخت نصر ہوں۔ دربان نے کہا کہتم جبو نے ہو بخت نصر نے تو مجھے تمہارے قبل کا تھم دیا ہے۔ پھر کلہاڑے ہے وار کر کے اسے قبل کر دیا۔

آ سان کی جانب نمرود کاسفراوراس کی تدبیر

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے ہیں روایت ہے کہ ظالم نمرود نے جب حضرت ابراتیم ہے ان کے رب کے متعلق کٹ جتی کی اور

گفتگو میں ہارگیا تو اُس نے کہا کہ اگر ابراتیم کی بات درست ہے تو ہیں ضرورا سمان تک جڑھر جاؤں گا اوراس خدا کا پید لگاؤں گا۔ پھر

نمرود نے گدھ کے چار چوزے متعوائے اوران کی تربیت کی۔ یہاں تک کہ دہ گدھ جوان ہو گئے۔ پھر ایک تا بوت بنوایا جس میں او پر نیچ

دونوں طرف دروازے لگا دیے۔ اس میں نمرود اپنے ایک مصاحب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تابوت کے کناروں پر ڈیٹھ نے لگا کر اس میں

دونوں طرح نے دروازے لگا دیے اور تابوت سے ان گدھوں کے پیروں میں اتنی کمی رہی با ندھ دی کہ وہ گوشت تک نہ بڑھ تکیں۔ اور ڈیٹھ کے

گوشت کے لوقھوٹ سے اور تابوت سے ان گدھوں کے پیروں میں اتنی کمی رہی با ندھ دی کہ وہ گوشت تک نہ بڑھ تکیں۔ اور ڈیٹھ کے

اس طرح لگائے کہ بوقت ضرورت اُن کو بنچ او پر کیا جا سکے۔ پھر گدھوں نے گوشت و کھے کر اُس کی لا کچ میں اڑنا شروع کیا۔ اڑتے گے

اوراو پر چڑھتے گئے بہاں تک کہ پوراون ختم ہوگیا اور وہ فضاء کی طرف بڑھتے رہے۔ نمرود نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ اور کا ذو کو کو

وروازی کھول کر زمین کا جائزہ لو کیا صورت حال ہے۔ اس نے دیکھ کر بتایا کہ آسان کا فاصلہ پہلے تی کی طرح اور پہاڑ دہو تھیں کی طرح اور پہاڑ دہو تھیں کی طرح اور پہاڑ دہو تھیں کی طرح اور بہاڑ دہو تھیں کی طرح اور پہاڑ دہو تی کا دروازہ کھول کر دیکھا تو آسان کوائی میں ڈو بی ہوئی نظر آئی۔ پھر ایک کہ ایک کہ ایک تیز ہوا اُن دیکھا تو آسان کوائی حالت پر پایا اور پنچ کا دروازہ کھولا تو اس کوز مین بالکل تاریک سیاتی میں ڈو بی ہوئی نظر آئی۔ پھر ایک آواز سنائی دیکست کی سیاتی میں ڈو بی ہوئی نظر آئی۔ پھر ایک آواز سنائی دیکست کی سیاتی میں ڈو بی ہوئی نظر آئی۔ پھر ایک آواز سنائی دی سیاتی میں ڈو بی ہوئی نظر آئی۔ پھر ایک آواز سنائی دی سیاتی میں ڈو بی ہوئی نظر آئی۔ پھر ایک آواز سنائی دی۔ انگل تاریک سیاتی میں ڈو بی ہوئی نظر آئی۔ پھر ایک آواز سنائی دی۔ ان کھول کر دی۔ آٹیھا المطاعی آئی ڈو یڈ ڈ (اے سرح شمی میر میر میں آسان کا جائی اور سیائی دی بھر ایک آواز سنائی دی۔ ان کھول کر دی۔ آٹیھا المطاعی آئی گوری دیا دی تو بھول کر دی دی ہول کر دی دی ہوئی نظر آئی۔ پھر ایک آواز سنائی دی کے دی دی دور کے کھول کر دی دی دی ہوئی نظر آئی گوری کی دی کور کے اور اس کی دور کی کھول کور کور کی کور کور کی کھول کر دی کے

حضرت عکرمہ فر آتے ہیں کہ اس تا ہوت میں ایک لڑکا بھی تیر کمان لئے ہیٹھا تھا۔ اُس نے وہاں آسان کی طرف ایک تیر چلایا تو اُس کا تیرسمندر کی ایک مچھلی کےخون سے (جواو پراڑ کر پہنچ گئی تھی ) یا فضاء میں اڑنے والے ایک پرندہ کےخون سے )آلود ہوکرای کے پاس واپس پہنچ گیا۔ اس نے کہا آسان کےخدا کا تو میں نے کام تمام کردیا۔ پھرنمر وونے اپنے ساتھی سے کہا کہ گوشت لکے ہوئے انڈوں کو نیچے جھکا دو۔

چنا نچاس نے ایسا بی کیا تو گدھ تا ہوت کو لے کرینچے کی طرف اتر نے لگے۔ پہاڑوں نے گدھوں اور تا ہوت اڑنے کی آواز نی تو ان پرخوف طاری ہو گیااوران پہاڑوں نے سمجھا کہ ضرور آسان سے کوئی آفت آگئی اروقیامت نازل ہوگئی للبذاوہ خوف سے لرزنے لگے اور قریب تھا کہ اپنی جگہ سے لڑھک جاتے۔اس کے متعلق قرآن کریم میں ہے:۔

"وَإِنْ كَانَ مَكُورُ هُمْ لِتَزُولُ مِنْهُ الْمِجِبَالُ" (قريب تعاكدان كى سازش سے پيار بھى اپنى جگەسے ئل جائيں)

ید معنی اس قرائت کے مطابق ہوں گے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے وان کا وَ وال کے ساتھ منقول ہے۔ ورند مشہور قرائت و ان کان بالنون ہے۔جس کی صورت میں مفہوم دوسرا ہوگا کدان کی تدبیروں سے پہاڑا پنی جگہ سے نہیں ٹل سکتے۔

جوہری نے کہا ہے کہ 'نسز' قبیلہ وی الکلاع کے بت کا نام تھا۔ بیقبیلہ میر میں رہتا تھا۔ یغوث قبیلہ ند ج اور ' ایعوق' ہمان کے بتوں کے نام ہیں جوان کے بزرگوں کی صورت پر بنائے گئے تھے۔قرآن میں ای کے متعلق ' وَ لا يَنْعُونَ وَ يَنْعُونَ وَ نَسُوا '' آیا

ہے۔ دارقطنی نے حضرت عقبہ بن عامر جہنی ہے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے شب معراج میں آسان و نیا پر لے جایا گیا تو میں'' جنت عدن' میں داخل ہوا۔ میرے ہاتھ میں ایک سیب گرا۔ جب میں نے اس کواپنی تضیلی پر رکھا تو وہ ایک بوی آنکھوں والی خوب صورت حورے بدل گیا۔ اس حور کی آنکھوں کی پتلیاں گدھ کے اسکے بازؤں کی طرح تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہوئوکس کے لئے ہے؟ کہنے گئی کہ آپ کے بعد آنے والے خلیفہ کے لئے۔

شرع حكم

گدھ کی گندگی اوراس کے مردار کھانے کی وجہے اس کا کھانا حرام ہے۔

حکایت:۔ لقمان بن عاداصغرکوان کی قوم (قوم عادجن کا تذکرہ قرآن میں آیاہے) نے حرم مکہ میں بھیجا تا کہ دعاکر کے اُن کے لئے اللہ سے مدد طلب کریں۔ جب بیلوگ مکہ پہنچے قومعاویہ بن بکر کے بہاں مہمان ہوئے۔ ان کا مکان حرم کے باہر مکہ کی آبادی کے کنارے پر تھا۔ انہوں نے ان کوخوش آمدید کہا۔ کیونکہ قوم عادے معاویہ کا ماموں کا رشتہ تھا۔ (اورسرالی رشتہ بھی ) بیلوگ معاویہ بن بکر کے یہاں مہینہ بھر مقیم رہے۔ ان کے وطن کا فاصلہ بھی ایک مہینہ کے برابر تھا۔ جب معاویہ بن بکر نے دیکھا کہ بیلوگ اب بھی جانے کے لئے انٹر تعالی سے تیار نہیں ہیں اوران کی قوم نے ان لوگوں کو حرم میں اس لئے بھیجا تھا کہ ان پرآنے والی اس مصیبت کے دور کرنے کے لئے انٹر تعالی سے مدد طلب کریں جس سے وہ تک آ چکے تھے تو ان کو بہت تا گواری ہوئی اور سوچا کہ میرے ماموں وغیرہ (سرال والے ) تباہ ہوجا کیں گدد طلب کریں جس سے وہ تک آ چکے تھے تو ان کو بہت تا گواری ہوئی اور سوچا کہ میرے ماموں وغیرہ (سرال والے ) تباہ ہوجا کیں گدد لیارگ یہیں پڑے رہیں گ

چنانچانہوں نے اپنی دوخاص کنیروں ہے اس کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے بیتد بیر بتائی کہ ایسا شعر لکھ کرجمیں دیجے جس کے کہنے والے کا پند نہ ہواوران اشعار میں ان کوان کا وہ کام یا دولا ہے جس کے لئے وہ یہاں آئے تھے جمکن ہے بیات ان کے لئے یہاں ہے جانے کا سبب بن جائے۔ چنانچانہوں نے ایسے شعار لکھ کران کنیزوں کو دیئے۔ انہوں نے وہ اشعار قوم عاد کے ان مہمانوں کے سامنے پڑھے تو بیا گئے۔ جم کو ہماری قوم نے اس مصیبت سے نجات طلب کرنے کے لئے یہاں بعیجا تھا جس میں وہ جتا ہیں۔ ہم نے بہت دیر کردی ہے لہذا اب ہمیں چا ہے کہ اس وقت حرم میں جاکر دعاکر میں اوراپی قوم کے بہاں بعیجا تھا جس میں وہ جتا ہیں۔ ہم نے بہت دیر کردی ہے لہذا اب ہمیں چا ہے کہ اس وقت حرم میں جاکر دعاکر میں اوراپی قوم کے کئے بارش طلب کریں۔ اس موقعہ پر مرحد بن سعد (جو حضرت ہو وعلیہ السلام پر خفیہ طور پر ایمان لا چکے تھے (نے کہا کہ بخد ااتم کو تہماری کو عاصت بارش نہیں ال سکتی۔ یہاں تک کتم اپنے نبی (ہوڈ) پر ایمان لے آؤاوراللہ کی طرف متوجہ ہوجاؤ۔ اگر ایسا کرلو گئو تم کو سیراب کردیا جائے گا۔ اس کے بعد اپنا ایمان ظاہر کردیا اورا یک شعر پڑھا جس سے بیہ بات چھی ندرہ کی۔

جب قوم عاد نے بید یکھا تو انہوں نے معاویہ بن بکرے کہا کہ مرقد بن سعدگو ہمارے ساتھ جانے ہے روک لیجئے بیہ ہمارے ساتھ کمہ نہ جاسکے کیونکہ بیہ ہوڈ پر ایمان لے آیا اور اس نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے۔ پھر بیلوگ مکہ جانے کے لئے لگلے۔ جب بیلوگ پچھ دور چلے گئے تو مرقد بن سعد معاویہ بن بکر کے گھرے نگلے اور ان لوگوں کے دعاما تکنے سے پہلے اُن کے پاس پہنچ گئے۔ جب اُن کے پاس حرم میں پنچے تو مرقد اور ان کی قوم کے لوگ دعا کرنے میں مصروف ہوئے۔ مرقد بن سعد نے بیدو عاکی کہ:۔

"ا الله إميرى دعا قبول يجيئ اورقوم عاد كاوفد جو كچه ما تك مجصاس من شريك نه يجيئ" ـ

قوم عاد كے سردار قبل بن عتركى دُ عااور قوم عِا دكى ہلاكت

اوراس وفد کاسر براہ قبل بن عتر تھا۔لبذا تو م عاد کے وفد نے اپنی دعاؤں میں کہا کہا سے اللہ! قبل بن عتر کی دعا قبول سیجیج اوران کی دعا ہے ہمیں بھی کچھے حصہ عطا سیجئے۔ پھر قبل بن عتر نے دعا کی:۔

یا الهناان کان هو دًا صادقا فاسقنا فانا قد هلکنا (اے ہمارے معبود اگر حود اپنی باتوں میں سے ہیں تو ہمیں سراب کو دیجئے کیونکہ ہم قط سالی سے ہلاک ہی ہوگئے۔

اس کے بعداللہ تعالی نے تین رنگ کے (سفید سرخ سیاہ)بادل بھیج۔ پھر بادلوں کے بیچھے ہے آوار آئی۔ (اے قبل ان بادلوں میں سے اپنے اورا پی قوم کے لئے منتخب کرلے۔ قبل نے کہا میں نے سیاہ بادل کو منتخب کیا جس میں پانی زیادہ ہوتا ہے۔ آواز آئی تم نے خاک اور دا کھ منتخب کرلیا اور اب قوم عاد کی آبادی کی طرف برو حدا اور اکھ منتخب کرلیا اور اب قوم عاد کی آبادی کی طرف برو حدا اور کھنے تھا تو م عاد کی آبادی کی طرف برو حدا اور میں تھا ایک وادی کی طرف ہے اُن کے سامنے آیا۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور کہنے گئے کہ یہ بادل ہمارے لئے بارش برسائے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا بارش نہیں بلکہ بیدہ معذا ب جس کے لئے تم جلدی مجار ہے تھے۔ بیہوا ہے جس میں تمہارے لئے ایک دردناک عذا ب ہے۔

سب سے پہلے بس نے اس کے اندموجود مہلک ہوا کو دیکھا''مہد'' ٹائی قوم عاد کی ایک عورت تھی جب اس کو واضح طور پروہ عذا ب نظر آگیا اُس نے ایک چیخ ماری اور ہے ہوش ہوگئے۔ جب اے افاقہ ہوا لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا۔ کہنے گئی کہ جھے اس میں آگ کے شعلوں کی طرح ایک ہوانظر آئی ہے جس کے آگے کھوآ دی ہیں جوائے تھین رہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پراس ہوا کو مسلسل آٹھ دن اور سمان میں اندی ہوگیا۔ اور ہو وعلیہ السلام اور موہنین ایک پناہ گاہ میں قوم عاد سے کو مسلسل آٹھ دن اور سمان کی بیاہ گاہ میں قوم عاد سے الگ ہوگیا۔ اور ہو حلیہ السلام اور موہنین ایک پناہ گاہ میں قوم عاد سے الگ ہوگیا۔ اور ہو جائے ایس اور تو ہما و پر بیہ وا بہت تیز الگ ہوگیا۔ اور ان کوز مین وآسان پر بیہ وا جا کر زم ہو جائی تھیں اور طبیعت میں فرحت وا نبسا دا پیدا کر دیتی تھیں اور قوم عاد پر بیہ وا بہت تیز جاتی اور ان کوز مین وآسان کے درمیان لے جا کر پہاڑوں پر شخ دیتی جس سے اُن کے بیسے بھر جاتے اور بدن کے گلزے کو سے جاتے تھے۔ یہاں تک کہا کہ کر کے سب ختم ہو گئے۔

جب قوم عاد کاستیاناس ہو گیا تو لقمان بن عاد کوا نقیار دیا گیا کہ چاہوتو خاکستری رنگ کی ہرنوں سے زیادہ دودھ دینے والی سات گاپوں کی عمر کے برابرتم کوعمر دے دی جائے یا سات گدھوں کی عمراس طرح کہ جب ایک گدھ مرجائے تو دوسرااس کا جانشین ہوگا۔اور لقمان نے پہلے سے زیادہ عمر کے لئے دُعا کی تھی انہوں نے گدھوں کوا ختیار کرلیا۔لہٰذاا نڈے سے نگلے والے گدھ کی پرورش کرتے تو ایک گدھای برس تک زندہ رہتا۔ پھر دوسرا بھی ای برس۔اس طرح سات گدھ جیتے رہے اور آخری ساتویں گدھ کا نام''لید'' تھا۔

جب وہ نہایت بوڑھا ہو گیا اورا نڈے کے قابل نہ رہا تو لقمان اس گدھ ہے کہا کرتے تھے کہا ہے اُٹھ!وہ اُٹھ جاتا تھا۔ جب وہ مڑکیا تو لقمان کا بھی انقال ہو گیا۔

ایک روایت اس طرح کی بھی ہے کہ اللہ تعالی نے ہوا کو حکم دیا کہ قوم عاد پر ریت کے تو ڈے برسادے .. چنانچہ وہ اوگ سات دن تک ریت کے بیچے دیے رہے۔ پھر ہوا کو حکم ہوااوراس نے ان پر سے ریت کواڑا دیا۔ اورا یک سیاہ پرندہ ان کے پاس بھیجا گیا جو اُن کو اُنما اُنھا کر سمندر میں ڈالٹا جاتا تھا یہاں تک کہ صفائی ہوگئی۔

#### گدھ کے طبی فوائد

اگرگدھ کا دل بھیڑئے کی کھال میں رکھ کرکٹی شخص کی گردن میں اٹکا یا جائے تو لوگ اس سے محبت کرنے لگیں اوراس کا خوف بھی لوگوں پر غالب رہےگا۔ بادشاہ کے یہان جائے تو مقصد پورا ہواس کوکوئی درندہ گزند نہ پہنچا سکے۔ اگر کسی عورت کو ولا دت میں دشوراری ہوا دراسکے بنچ گدھ کا کوئی پر رکھ دیا جائے تو ولا دت میں ہولت ہوجاتی ہا اور جلدی سے بچہ پیدا ہوجاتا ہے اوراگراس کی سب سے بڑی بڈی لے کر بادشا ہوں اور آقاؤں کا خدمت گارا پی گردن میں پہن لے تو بادشا ہوں کے خضب وغصہ سے مامون رہتا ہے اوران کے نزد یک مجبوب بن جاتا ہے۔

اگرگدھ کے ہائیں ران کی ہٹری پرانے دست کا مریض پہن لے قومض نجات پائے اوراگراس کے پیروں کے پیٹھے نقرس کا مریض تعویذ بنا کر پہن لے نواسے شفاء حاصل ہو۔ داہنے حصہ کے لئے داہنے ہیر کا پٹھااور ہائیں حصہ کے لئے ہائیں ہیر کا پٹھااستعال کیا جائے اوراگر کسی گھر میں اس کا پر جلا دیا جائے تو اس کے دھوئیں ہے تمام کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے اوراگراس کا کلیجہ جلا کر پی لیا جائے تو تو ت باد کے لئے از حدم ضید ہے۔ اوراس کے انڈوں کو لے کرآپس میں نگرا کر چھوڑ دیں۔ پھرا تناملا دیں کہ یکجا ہوجا کمیں اوراس کو جائے تو تو ت باد کے لئے از حدم ضید ہے۔ اوراس کے انڈوں کو لے کرآپس میں نگرا کر چھوڑ دیں۔ پھرا تناملا دیں کہ یکجا ہوجا کمیں اوراس کو تنام دان تک عضوتنا سل پر ملیس تو جیرت انگیز تو ت حاصل ہوگی۔ اس کا پیدا گر خصندے پانی میں ملاکر آنکھوں میں سامت مرتبد لگایا جائے اور آنکھوں کے اردگر دیل دیا ہے تو آنکھوں سے گرنے والے پانی کو بند کردیتا ہے۔

اوراگراس کے اوپر کی چونچ ایک کپڑے میں لپیٹ کرانسان کی گردن پرلاکادی جائے تو سانپ بچھواس کے قریب نہیں آئیں گے۔ مبیر

خواب میں گدھ ہے مراد بادشاہ ہوتا ہے۔ لہذاا گر کسی نے گدھ کواپنے سے لڑتے و یکھاتو کوئی بادشاہ اس سے ناراض ہو کراس پر کسی ظالم کو مسلط کردے گا۔ جس طرح حضرت سلیمان نے پرندوں پر گدھ کو مسلط کر دیا تھا اور پرندے گدھ سے ڈرتے تھے۔ اگر کوئی شخص کسی فریا نہروار گدرے کا مالک بن جائے تو بہت بڑا مال اس کے ہاتھ آئے گا اورا گرگدھ کا مالک تو بنالیکن وہ گدھ اڑ گیا اور گدھ کواس کا خوف بھی نہ تھا تو اس کا معاملہ خراب ہوجائے گا اور وہ ظالم و جابر با دشاہ بن جائے گا جس طرح نمرود کے سلسلہ میں ابھی گزراہے۔

اگر کسی نے خواب میں گدھ کا بچہ پایا تو اس کے یہاں بچہ پیدا ہو گا جو باو قاراور بڑا آ دمی ہے گا۔لیکن اگر یہی چیز دن میں دیکھے تو وہ بیار ہو گا۔لہٰذا گرخواب میں اس بچہ کونوچ دیا ہے تو اس کا مرض دیر پا ہوگا۔اور کسی فرخ کئے ہوئے گدھ کو دیکھنا کسی باوشاہ کے مرنے کی اطلاع ہے۔اگر کسی حالمہ عورت نے گدھ کو دیکھا تو اس نے دودھ پلانے والی عورتوں اور دائیوں کو دیکھا۔

یبود یوں کا کہنا ہے کہ گدھ کا دیکھاا نہیاءاور صالحین کی بھی علامت ہے کیونکہ تو رات میں صالحین کو گدھ ہے تشبیہ دی گئی ہے۔جو اپنے وطن کو پہچانتا ہےاورا پنے بچوں کے پاس منڈ لا تار ہتا ہےاوران کودانہ کھلا تا ہے۔

ابراہیم کر مانی کا کہنا ہے کہ گدھ کی تغییر بہت بڑے بادشاہ ہے بھی دی جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ گدھ کی شکل کا بنایا ہے جو پرندون کارزق مبیا کرنے پرمقرر ہے۔اور جاماسب کا کہنا ہے کہ جس نے گدھ کودیکھایا اُس کی آ واز سی تو وہ کسی انسان ہے جھڑا کرےگا۔

ابن مقری نے کہا ہے کہ اگر کوئی خواب میں گدھ کا مالک بن گیایا اس پرغلبہ عاصل کرلیا و واپنے وشمنوں پر قابو پائے گااور خالب ہوگا اور مدت دراز تک جائے گا۔ پھراگر دیکھنے والامحنت و مشقت کرنے والا ہے تو لوگوں سے یکسو ہوکر گوشدنشنی انقیار کرے گااور تنہاز ندگی گزارےگا۔ کی کے پاس نہیں جائے گااوراگرد کیجنے والا بادشاہ ہوتا ہے دشمنوں سے انتقام لےگااور کبھی اُن سے مصالحت کر کے ان کے سراوراُن کی سازشوں محفوظ ہو جائے گااوراُن کے پاس موجود مال اور ہتھیار نفع حاصل کرے گااوراگرد کیجنے والا عام آدمی ہوتو اپنے شایانِ شان اُسے مرتبہ حاصل ہوگایا اُسے مال ملے گااور اپنے دشمنوں پر غالب ہوگا۔ کبھی کبھی گدھ کی تعبیر صلالت و گراہی اور بدعت بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ '' وَلاَ یَنعُون وَ وَیَعُون وَ وَیَسُوا'' میں نسر (گدھ) ایک بُت کانام ہاورا گے'' اضلو اکٹیوا'' (کالفظ وضاحت کے ساتھ اس بات کو بتلار ہا ہے۔ مادہ گدھ دیکھناز تاکار عورت اور ولد الزتا پر دلالت کرتا ہے بسااوقات اس کی تعبیر موت سے بھی کی جاتی ہے۔ والتُداعلم

# اَلنَّسَّافِ

(بڑی چونے کا ایک پرندہ) نون کے فتہ اورسین مشدد کے ساتھ۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد ایک ایسا پرندہ ہے جس کی چونے بڑی ہوتی ہے۔

# اَلنَّسْنَاسَ

محکم میں لکھا ہے کہ نستاس انسانوں کی شکل کی ایک مخلوق ہے جوانہیں کی نسل سے ہاورصحاح میں ہے کہ وہ ایسی مخلوق ہے جوایک پیرے کودکود کرچلتی ہے۔مسعودی نے ''مروخ الذھب' میں لکھا ہے کہ بیانسان کی طرح کا ایک جانور ہے۔جس کے صرف ایک آٹکھ ہوتی ہے۔ یہ یانی میں رہتا ہے۔ یانی سے نکل کربات بھی کرتا ہے۔انسان پر قابو پالے تو اُس کو مارڈ التا ہے۔

اورقزو نی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بیستقل ایک قوم ہے جن میں ہرایک کوانسان کا آ دھاجہم ملا ہے۔آ دھاسرایک آ کھایک کان ایک ہاتھ ایک پیر جیسے کی انسان کو چرکر دو ککڑے کر دیا گیا ہو۔ایک پیر پر بہت تیز پچد کتا ہے اور بہت تیز دوڑتا ہے۔ دریائے چین کے جزیروں پر پایا جاتا ہے۔ دنیوری کی کتاب' المجالسة' میں ابن الحق سے نقل ہے کہ' نستاس' بین میں ایک کلوق ہے جس کے ایک آ تکھا کی ہاتھ اورا یک پیر ہوتا ہے جس سے وہ چھلا تگ لگاتے ہیں۔اہلی بین ان کا شکار کرتے ہیں

میدانی نے لکھا ہے کہ بچھے ابوالدقیں نے بتایا کہ لوگ نستاس کو کھاتے ہیں اور بیالی گلوق ہے جس کے صرف ایک ہاتھ ایک پیر' آ دھا سراور آ دھا بدن ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ارم بن سام کی نسل سے ہیں گران میں عقل نہیں ہوتی ۔ بح ہند کے ساحل کے نزدیک مکانوں میں رہتے ہیں۔ اہلِ عرب ان کا شکار کرکے کھاتے ہیں۔ بیگلوق عربی میں کلام کرتی ہے اورنس بھی پیدا کرتی ہے اورعوب کی طرح اپنے تام بھی رکھتی ہے۔ اشعار بھی کہتی ہے۔ تاریخ صنعاء میں فہ کور ہے کہ ایک تا جران (نستاسوں) کے بلاد میں پہنچا تو آئیں ایک پیر پرکود کرچلتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ وہ درختوں پر چڑھ رہے ہیں اور کتوں کے پکڑنے کے ڈرے اُن سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اور ''حلہ'' میں حضرت ابن عمالی'' ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا۔''قال ذھب الناہ و مقد النسناہ قبل ما النسناہ سے

اور ''حلیه' میں حضرت ابن عبال عروایت بے کہ انہوں نے کہا۔''قال ذھب الناس و بقی النسناس قبل ما النسناس ؟ عقال اللذین یتشبھون بالناس ولیسسو ا بالناس '' (فرمایا کہ انسان توختم ہو گئے صرف نستاس رہ گئے۔ پوچھا گیا کہ نستاس کیا بلا ہے؟ فرمایا کہ وہ ایس مخلوق ہے جو انسانوں جیسی ہے گرانسان نہیں ہے اور حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عندے بھی ای فتم کی روایت منقول ایک قول میہ ہے کہ نستاس یا جوج ما جوج کو کہتے ہیں۔ پچھالوگوں کا خیال ہے کہ نستاس انسانوں کے مشابہ ایک مخلوق ہے جو پچھ چیزوں میں توانسان کے مثل ہے اور پچھے میں انسان سے مختلف ہے انسان نہیں ہے۔ اس کے متعلق وہ صدیث بھی ہے جس میں آیا ہے کہ قوم عاد کے ایک قبیلہ نے اپنی نبی کی بات نہ مانی تو اللہ تعالی نے ان کوسٹے کرکے نستاس بناویا۔ ہرایک کے سرایک ایک ہاتھ 'ایک ایک پیر اور آ دھے جم رہ گئے جو پر ندوں کی طرح دانہ چکتے ہیں اور چو پایوں کی طرح چے ہیں۔

شرع حكم

قاضی ابوالطیب اور شیخ ابو حامد نے کہا ہے کہ نسناس چونکہ خلقتا انسانوں کے مشابہ ہے لبذا اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔لیکن وہ جانور ''بن بانس''جس کو عام لوگ نسناس کہتے ہیں'ا کیک شم کا بندر ہے جو پانی میں نہیں رہتا۔ چونکہ بیخلقت' عادات' ہوشیاری اور تقلندی میں بالکل بندرجیسا ہے لہٰذااس کی حرمت بقینی ہے اوراسی شم کا جو سمندری جانور ہے اس کے تھم میں دوقول ہیں۔

(۱) ويرمجيلون كي طرح يبي علال --

-C17 (r)

قاضی ابوالطیب اور شیخ ابو حامد کا یمی قول ہے اور ان دونوں صاحبان کے نز دیک میر مچھلی کے علاوہ پانی کے جانوروں سے متعنی ہے۔ لبندانطبیق اختلاف اس طرح ہوگی کہ اگر ہم مچھلی کے سواتمام پانی کے جانوروں کوحرام کہیں تو نستاس حرام ہے اوراگر پانی کے تمام جانوروں کو مچھلی کی طرح حلال سمجھیں تو پھرنستاس میں دونوں صورتیں ہی ممکن ہیں:۔

(۱) مینڈک کیڑا مگر مجھ کی طرح حرام ہے۔

(r) كلب الماءاورانسان الماء كي طرح نستاس حلال إ-

امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے مذہب سے قریب یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ اور اگرنستاس ایک حدیث کے مطابق کہ یہ ایک جنگلی جانور ہے جس کوشکار کر کے کھایا جاتا ہے انسان کی شکل کا ہوتا ہے گرانسان کا آ دھا ہوتا ہے تو پھر (شکار کر کے کھایا جاتا ہے ) کے لفظ سے بیدواضح ہوتا ہے کہ بیدجانور کھانا حلال ہے۔

تعبير

نستاس کوخواب میں دیکھنے سے مراد وہ کم عقل آ دی ہے جوخودکشی کرے گا اور ایسا کام کرے گا جس سے لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے گا۔

#### النسسنوس

(بوے سرکاایک پرندہ) ینسوس بہاڑوں پربسراکرتا ہے۔

## النَّعَابَ

( کوا) ابن صلاح نے اپنے فقاویٰ میں تحریر کیا ہے کہ نعاب ساری کو کہتے ہیں مگر مشہور یبی ہے کہ ' نعاب' کوے کو کہتے ہیں۔

النعاب كوے كاحكم

نسخی قول کے مطابق اس کا کھانا جرام ہے۔ دنیوری نے اپنی کتاب "المجالسة "کے دسویں حصہ کے شروع میں اخوص بن عکیم نے قتل
کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام جب وُ عاکر تے تھے کہتے تھے اس کو سے کو اس کے گھونسلے میں رزق دینے والے!

اس کی اصل وجہ رہے کہ جب کو ااپنے انڈے کو سینے کے بعد تو ڈتا ہے تو اس سے سفید بنچے نکلتے ہیں۔ کو ان کو سفید د کچے کر ان سے نفرت کرنے لگتا ہے اور دور ہوجاتا ہے۔ یہ بنچ اپنا منہ کھول کرر کھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن کے لئے تکھی جسیجتا ہے جو اُن کے پیٹ میں چلی علی ہوتی ہے اور بیان بچوں کی غذا بن جاتی ہے اور برابر اس طرح اُن کوغذا ملتی رہتی ہے۔ جب وہ بنچ اس غذا کے سہارے پچھے دنوں کے بعد کا لے ہوجاتے ہیں پھر کو اان کے پاس آگران کوغذا پہنچا تا ہے کھیوں کا سلسلہ قدت کی طرف سے ختم ہوجاتا ہے۔

بعد کا لے ہوجاتے ہیں پھر کو الان کے پاس آگران کوغذا پہنچا تا ہے کھیوں کا سلسلہ قدت کی طرف سے ختم ہوجاتا ہے۔

قدرت اللی اور رحمت اللی ای طرح آئی تھے۔ مثل تر مذی کی روایت۔

"عن ابى الدرداء رضى الله عنه ان رسول الله عليه وسلم قال كان من دُعاء داؤد عليه السلام الله الذي يبغلني الى عليه السلام الله الذي يبغلني الى حُبَكَ اللهم اجْعَلُ حيك احب الى من نفسى و من اهلى و من الماء البارد.

'' حضرت ابودردا " بروایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که حضرت داؤ دعلیه السلام اس طرح وُعا کیا کرتے تھے۔ اور کتاب'' حلیته الاولیاء''میں فضیل بن عیاضؓ سے مروی ہے کہ حضرت داؤ دعلیه السلام نے وُعا کی:۔

"اے اللہ! میرے بیٹے سلیمان کے لئے ای طرح کا معاملہ شجیجے جس طرح آپ میرے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اے داؤ د!ا پنے بیٹے سلیمان سے کہدو کہ وہ میرے لئے ای طرح بن جائیں جس طرح تم میرے لئے ہو۔ پھر میں بھی اُن کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو تمہارے ساتھ کرتا ہوں''۔

ای طرح کی وُعا ہمارے نبی محمصلی الله علیہ وسلم ہے بھی مروی ہے:۔

عن معاذ بن جبل قال احتبسس عنارسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلومة الصبح حتى كدنا فتراءى عين الشمس فخرج سريعا فثوب بالصلوة فصلى و تجوّز في صلاتة فلما سلم دُعا بصوته فقال لنا على مكانكم كما انتم ثم انفتل الينا فقال اما ني ساحد ثكم ماجسسنى عنكم الغداة انى قمت من الليل فتو ضأت و صليت ما قدرلى فنعست في صلاتي حتى استثقلت فاذا نابِربي تعالى في احسن صورة فقال يا محمد افقلت لبيك ربى قال فيم يختصم الملاء الاعلى قلت رب لا ادرى قال تعالى في الكفارات والدرجات قال فما هن قلت مشى الاقدام الى المجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات و اسباغ الوضوء على المكروهات قال ثم فيم قلت في اطعام الطعام ولين الكلام و الصلوة باليئل على المنكرات و حبً

جلد دوم

المساكين وان تغفرلي وترحمني واذاردت بعبادك فتنة فاقبضني اليك غير مفتون اسشالک حُبّک و حب من يحبک و حب كل عمل بريبلغني الى حبك فقال رسول اللُّ صلى الله عليه وسلم انها حق فادرسوا تعلموها (رواه الترمذي)

" حصرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کدایک صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک اپنے جرے سے بیں نکا۔ یہاں تک کہ قریب تھا کہ ہم سورج طلوع ہوتا دیکھ لیتے۔ پھرآٹ جلدی سے نکلے اقامت کھی گئی۔ پھرآٹ نے نہا ہت مختصر نماز پڑھائی۔سلام پھیرنے کے بعد بلندآ واز میں ہم لوگوں ہے کہا جہاں ہو وہیں تفہرے رہو۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں تمہیں وہ بات بتانا جا بتا ہوں جس نے مجھے آئے ہے روک لیا تھا۔قصہ یہ پیش آیا کہ میں رات کو بیدار ہوا وضو کر کے جتنا مقدر میں تھا نماز پڑھی پھر مجھے نیندآنے لگی یہاں تک کہ میں سوگیا'ا جا تک کیا دیکھٹا ہوں کہ اللہ رب العزت نہایت حسین صورت میں میرے سامنے ہاور جھ سے کہدرہا ہا ہے تحمد امیں نے عرض کیا پروردگار حاضر ہوں کہا کہ ملاء الاعلیٰ کس چیز کے سلسلے میں جھڑ رہ جي ؟ على في كهايروردگار! مجهي خبرنيس - كها كه كفارات اورورجات كسلسل مين اوردوسرى روايت مين بيه به كه مين (حضور صلى الله عليه وسلم) نے کہا کہ کفارات اور درجات کے سلسلے میں جھکڑر ہے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے پوچھا کفارات اور درجات کیا ہیں؟ میں نے کہا جماعت میں شرکت کے لئے پیروں سے چل کرجاتا منازوں کے بعد مجد میں بیضنا ٹا گواریوں کے باوجودا پھی طرح وضوکرتا باری تعالی نے کہا كاس كے بعد كس چيز كے ( اواب ) كے سلسلے ميں جھ رہے ہيں تو ميں نے كہا كھانا كھلان، ميشى بات كہنے رات كوجب سارى كلوق كو خواب مونماز پڑھنے کے ( ثواب ) کے سلسلے میں۔ باری تعالی نے فرمایا کہ جو مانگنا ہو مانگو۔ میں نے کہاا ساللہ! میں آپ سے بھلائیاں كرنے اور گناموں كوچھوڑنے كى توفيق مانكتاموں۔اوربيك ميں مسكينوں سے محبت كروں اوربيك تو ميرے گناه بخش وے اور مجھ پررتم فر ما۔اوراگراہے بندوں کوکسی آ ز مائش میں مبتلا کرنا ہوتو مجھےاس میں مبتلا کرنے سے پہلےا پنے پاس بلا لے۔ا ۔اللہ! میں تجھ سے تیری مجت تیرے چاہنے والوں کی محبت اور تیری محبت ہے قریب کرنے والے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فر مایا کہ میرخواب بالكل مج بالبذائم اسے پڑھواور یاد کرلؤ'۔

النعام

(شتر مرغ) نعام :شتر مرغ ایک مشہور پرندہ ہے۔ زاور مادہ دونوں کے لئے یہی لفظ برلا جاتا ہے۔ جاحظ نے لکھا ہے کہ اہل ایران اے شرمرغ کہتے ہیں جس کے معنی''اونٹ اور پرندہ'' ہے۔اس کی کنیت ام العیض'ام ثلاثین ہے۔ پورے ٹولے کو'' بنات اکھیق''اور " نات نظیم" بھی کہتے ہیں۔اس کے پیرکو بھی اونٹ کی طرح اہلِ عرب" خف یعنی ٹاپ کہتے ہیں۔ای طرح" تلوص" جیسے اونٹنی کو کہتے میں ای طرح مادہ شتر مرغ کو بھی قلوص کہتے ہیں۔ کیونکہ سے پرندہ کافی حد تک اونٹ کے مشابہ ہے۔

بعض ابل، عرب كاخيال ب كمشرم مع الله تعالى كے يہاں اپنے سينگ ما تكنے كے لئے كيا تو فرشتوں نے اس كے كان بھي كاك ان ای دجہ سے اس کظلیم جمعتی مظلوم " کہنے گئے گریدرائے فاسد ہے بالکل درست نہیں ہے۔ البتہ شتر مرغ کے پیدائش طور پرکان ى نبيں بيں بلكدوہ ببرا ہے۔ليكن اس كے ساتھ ساتھ اس كى قوت شامداتى تيز ہے كدا كثر دورى سے شكارى كابية لگا ليا ہے اور جہاں بھى ئن كركمي چيز كاپية لگانے كى ضرورت مود بال بدائي ناك سے كام ليتا ہے۔ ابن خالوبیا پی کتاب میں رقمطراز ہیں کہ دنیا میں شتر مرغ کے علاوہ کوئی ایسا جانورموجو دنہیں ہے جونہ بھی سنتا ہونہ بھی پانی پیتا ہو۔ گوہ بھی اگر چہ پانی نہیں پیتا مگراس میں سننے کی صلاحیت موجود ہے۔اس کی ہڈیوں میں گودا بالکل نہیں ہوتا۔اگراس کا ایک پیرزخی ہو جائے تو دوسرے پیر کے نفع ہے بھی محروم ہوجاتا ہے۔اس کا جوڑا بھی ہوتا ہے لیکن وہ چلنے اورا پی جگہ سے اٹھنے میں اس کی مدونہیں کرتا۔ بسااوقات پڑے پڑے بھوک ہے أہے موت بھی آجاتی ہے۔

شتر مرغ اگر چاہ ایک اوراس کے باز داور پھی ہوتے ہیں لیکن ماہرین نفسیات نے بتلایا ہے کہ اس کی فطرت جانوروں کی سے پرندوں کی سی نہیں ہے۔ جس طرح انہون نے چیگا دڑکو پرندوں میں شارکیا ہے حالانکہ وہ گھا بن ہوکر بچے بھی دیتی ہے۔ اڑنے کے باوجوداس کے پرنہیں ہیں۔ اس کے کان بھی باہر کی طرف کو نکلے ہوئے ہوئے ہیں اس کے پر بھی نہیں ہوتے لیکن (۱) چونکہ بیاڑتی ہے البندااس کو پرندوں میں شارکرلیا ہے۔ اس طرح: (۲) ' وَاذُ اَسَخُدُلُ فَی مِنَ السطینِ کَھَینُنَةِ الطّنبِ بِاذُنِی ''اور جب تم گارے سے پہنداس کو پرندوں میں شارکرلیا ہے۔ اس طرح: (۲) ' وَاذُ اَسَخُدُلُ فَی مِنَ السطینِ کَھَینُنَةِ الطّنبِ بِاذُنِی ''اور جب تم گارے سے پرندے کی شکل بنادیتے تھے اوراس میں چھونک ماردیتے تھے تو وہ چے گی پرندہ بن کراڑ جاتا تھا۔ اس پرندے سے مراد چیگا دڑتی ہے۔ جبیبا کہ تنہ ہی تاہوں میں جاتھ کے برندوں میں سب سے کامل کے جو پرندہ بنایا تھا وہ چگا دڑتھا۔ کیونکہ پرندوں میں سب سے کامل ہے۔ ہاتھ کی پرندہ میں نہیں ہے۔ بہاں بھی اس کو پرندہ کہا ہے۔ (انتیٰ)

(٣) اورجس طرح مرغی اڑتی نہیں ہے مگر پرندوں میں داخل ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شرم رغ مرغ اور اونٹ دونوں کی تلوط نسل ہے۔ گراس بات کی صحت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔
اور اس کا ایک بجو ہیہ بیجی ہے کہ جب بیا نفرے دیتا ہے تو وہ اتنے باریک اور لمبے ہوتے ہیں کہ اگر اس انڈے پرآپ کوئی دھا کہ پھیلا دیں تو دونوں ایک دوسرے سے لل جا کیں گے اور آپ کو ایک دوسرے سے الگ نظر نہیں آسکتا کیونکہ انڈ ادھا کے کی طرح لمبا اور باریک ہوتا ہے۔ پھر چونکہ اس کا بدن ایک ساتھ کئی انڈ وں کوئییں ڈھک سکتا لہذا یہ ہرانڈ سے کو باری باری سیتا ہے۔ نرو مادہ دونوں باری بیا ہے۔ نرو مادہ دونوں باری بیا میں گریدا ہے انڈے کو چھوڑ کر جب سی طرف کھانے کی تلاش ہیں لگتا ہے تو اپنے انڈے کو بھول جاتا ہے اور اگر کسی دوسرے شرم غ کا انڈ امل جائے تو ای وسینے لگتا ہے۔ سوچتا ہے کہ ہیں اس کو چھوڑ کر چلا جائے تو کوئی اس کا شکار نہ کرلے اور وہ اس انڈے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک روایت ہیں شتر مرغ کا تذکرہ یوں آیا ہے:۔

'' کعب احبارے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کوز مین پراتا را تو حضرت میکا ٹیل علیہ السلام ان کے پاس گیہوں کے کچھ دانے لے کرآئے اور فرمایا یہ آپ کی اور آپ کے بعد آپ کی اولا وکی غذا ہے۔ زمین جو سے اور اس میں یہ وانے ہوں گئے ہوں کا واند شتر مرغ کے انڈے وانے ہوں کا واند شتر مرغ کے انڈے کے برابر رہا۔ پھرلوگوں کے تفراور خدا کا افکار کرنے کی ٹوست سے گھٹ کر مرغی کے انڈے کر برابر ہوگیا اور اس کے بعد کبوتر کے انڈے کے برابر ہوگیا اور اس کے بعد کبوتر کے انڈے کے برابر ہوگیا اور اس کے بعد کبوتر کے انڈے کے برابر ہوگیا اور عزیز مصر کے زمانے میں بچنے کے بقدر تھا۔

شتر مرغ کی حمافت اور بے وقوفی ضرب النقل ہے مشہور بھی۔ شلا''احمق من نعامۃ ''شتر مرغ ہے بھی زیادہ بے وقوف ہے۔ اس کی حمافت کی ایک جھلک اس کے انڈوں کے سینے کے سلسلہ میں گزری ہے۔ دوسری یہ کہ جب یہ شکاری کو دیکھ لیتا ہے تو صرف اپنا سرریت کے قودے میں گھسا دیتا ہے اور یہ جھتا ہے کہ میں بالکل شکاری کی زدھے چھپ گیا۔ شکاری اس طرح بڑی آسانی سے اس کا شکار کر لیتا ہے۔ جلد دوم

بیا ہے انڈول کے تین جھے کرکے پچھ کو سیاتا ہے پچھ کی زردی کوخود کھالیتا ہے اور پچھ کو پھوڑ کر ہوا میں چھوڑ ویتا ہے۔جس میں سرنے کے بعد کیڑے پیدا ہوجاتے ہیں جواس کے بچوں کی غذا بنتے ہیں۔ پانی کوچھوڑ دینے میں نہایت توت برداشت رکھتا ہے۔اس طرح آندھی میں ہوا کے مخالف ست میں بڑا تیز دوڑتا ہے۔جتنی تیز آندھی چلتی ہےاس کی رفتار میں تیزی بڑھتی چلی جاتی ہے۔شتر مرغ یخت چیزیں مثلاً بڈی ککر پھر اور لو ہاوغیرہ نگل لیتا ہے جواس کے معدہ میں جا کرگل کریانی ہوجاتا ہے یہاں تک کہ لوہا بھی پکھل جاتا

جاحظ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی میں مجھتا ہے کہ شتر مرغ کے پیٹ میں پھڑاو ہاوغیرہ اس کی پیٹ کی شدت حرارت سے پکھل جاتا ہے یہ اُس کی بھول ہے اور غلط بنبی ہے۔ کیونکہ اگر محض حرارت سے پھر پکھل جاتا ہوتو پھر ہانڈی میں پھر رکھ کر پکانے ہے گل جانا جا ہے۔ حالا تکہ مہینوں بھی اُسے پکایا جائے تو وہ پھر ہاغدی میں نہیں گل سکتا۔اس سے معلوم ہوا کہ حرارت کے ساتھ کوئی دوسری طبعی چیز بھی اس میں موجود ہے جو پھر وغیرہ کواس کے معدے میں گلادی ہے۔جس طرح کتے اور بھیڑ یے کے معدے میں بڈی گل جاتی ہے لیکن مجور ک تحفل نہیں گلتی اور جیسے کہ اونٹ کانے دار درخت کے ہے اور کانے ہی کھاتا ہے خواہ کتنے ہی بخٹ کانے ہوں جیسے کہ بول وغیرہ۔اور کانے کھا کرلید کرتا ہے جس میں کانے کوکوئی اثر نہیں ہوتا اور اگر یہی اونٹ بھو کھالے تو بھواس کی لید میں سیجے سالم نکل آتا ہے کیونکہ اس کا معده أع بضم كرنے كى صلاحيت نبيس ركھتا۔

شتر مرغ اگر کسی چھوٹے بچے کے کان میں کوئی موتی یا بال لکلی ہوئی دیکھیے لیو فورانے اُچک کرنگل لیتا ہے۔ای طرح وہ انگارے بھی نگل لیتا ہے۔اس کا پیدا نگارے کو شندا کردیتا ہے۔انگارااس کے پید کو بھی نہیں جلاسکتا۔

شرمرغ میں دوعجیب باتیں ہیں:۔

(١) ايك تويدكر جو چيز كهاكئ نبيل جاتى أے بيائي غذا بنا تا ہے۔

(٢) دوسرے بدکدان چيزوں کووه مزے سے کھاتا ہے اور ہضم بھی کر ليتا ہے اور بدکوئی تعجب کی بات نبيس ہے نہ عقل سے بعيد ہے كيونكن سندل ا" " آگ يس د بتا إوروبين پراغ عن يج ديتا إراس كوبا برنكال دين تومرجا تا ب\_ جياراس كاذكر پہلے آچا ہے۔

شترمرغ كاشرع حكم

شرمرغ كاكھانابالا تفاق حلال ہے۔ كيونكه بيطيبات "حلال چيزوں" ميں سے ہاورحلت كى دليل بيجى ہے كما كركوئى محرم ياكوئى یا کوئی غیرمحرم میں اُسے مارڈالے تو اس کے عوض اُسے ایک اونٹ دینا پڑتا ہے۔ بیفتو کی مختلف سحابۂ حضرت عثان "حضرت علی " حضرت ابن عباس" و حضرت زید بن ثابت اور حضرت معاویه رضی الله عنهم سے منقول ہے۔ امام شافعیؓ نے بیرحدیث روایت کی ہے کیکن انہوں نے پھرآ آ گے تحریرفر مایا ہے کہ بیصدیث محدثین کے یہاں درست نہیں ہے۔علامددمیری کلھتے ہیں کہ میرے اساتذہ میں سے اکثر ک رائے بھی یمی ہے مرحکم وہی ہے جوحدیث سے نہیں بلکہ ہم نے قیاس سے ثابت کیا ہے کہ بیاونٹ کے مثل ہے لہذا اس کابدلہ اونٹ ہی

البنة فقهاء كرام كاس مسئله ميں اختلاف ہے كا كركوئى محرم شتر مرغ كے اندے ضائع كردے تواس كاكيا تھم ہے؟ تو حضرت عرق '

ا ایک حما کراہے جوآگ شررہاہ۔

حضرت عبدالله بن مسعود " معمی بختی زہری شافعی ابوثوراور دیگرا سی اے نے کہا کہ فدکورہ بالا مسئلہ میں انٹرے کی قیت واجب ہو
گی اور حضرت ابوعبید " محضرت ابوموی " اشعری نے فرمایا کہ اس صورت میں محرم کے ذمہ ایک دن کا روزہ یا ایک فقیر کو کھا نا کھلا نا
ہے۔امام مالک نے فرمایا کہ اس صورت میں اونٹ کی قیمت کا دسوال حصہ لازم ہوگا۔ جس طرح آزاد عورت کے پیٹ کے پچکو مارڈ النے
سے ایک غلام یا ہا ندی کا دینا واجب ہوتا ہے جس کی قیمت اصل ویت کے دسویں حصہ کے برابر ہو۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ انڈاشکارا یک
ایک جزوز اند خارج ہے جس کی جانوروں میں کوئی نظیر نہیں ملتی لبندا ہم نے (ان تمام چیزوں کی طرح جن کومرم نے تلف کر دیا ہواوران کی
مثل نیل سکے تو وہاں ان کی قیمت واجب ہوتی ہے ) انٹرے کی قیمت واجب کردی اور ابوالہ درم کی وہ صدیث جو ابن ماجہ اور دار قطنی نے
روایت کی ہے۔

''حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شتر مرغ کے ان انڈوں میں جس کو کسی محرم پنچایا ہو قیمت واجب کی ہے''۔

، ابوالہر م کوتمام محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے پہال تک کہ بعض لوگوں نے مبالغتا یہ بھی کہا ہے کہاس کو (ابو ہزم کو) چند محکے دے دؤ ستر حدیثیم تم سے فوراٰ بیان کر دے گا۔لیکن ابو داؤ ڈنے اپنی مراسل میں ایک روایت نقل کی ہے:۔

حفرت عائشہ رضی عنہا ہے روایت ہے کہ حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شتر مرغ کے انڈوں کے متعلق حکم بتایا تو آپ نے فرمایا کہ ہرا نڈے کے بدلے ایک دن کاروز ہ ہے۔

کھرآ کے چل کرامام ابودائد نے اس پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگ اس حدیث کومند نقل کرتے ہیں لیکن سیجے میہ ہے کہ یہ حدیث رسل ہے۔

اور''مہذب'' میں اس جزاء کے لئے یوں استدلال کیا ہے کہ بیا تڈ اایک شکارے نکلا ہے جس سے اس قتم کا جانور پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا صان دینا ضروری ہے جیسے کہ پرندے کے چوزے کا صان ہوتا ہے لیکن اگرا نڈ اتو ڑ دیا ہے تو اس انڈے کا استعال محرم کے لئے کسی کے زد یک جائز نہیں ہے۔

اور غیر محرم کے لئے اس انڈے کے استعمال میں دوقول ہیں مگر سے قول بہی ہے کہ غیر محرم کے لئے حلال ہے اور وہ اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ کیونکہ بیا نڈ اند قو جا ندار ہے جس میں روح ہوتی ہے اور نہ بی اس کو ذرح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھرا گریہ غیر محرم (حلال) کے کسی پرندے کے پڑے ہوئے انڈوں کو تو ڈوالے تو اگر وہ انڈے شتر مرغ کے علاوہ کسی اور پرندے کے ہیں تو اس سے صاب نہیں لیا جائے گا اس لئے کہ وہ بے قبت ہوتے ہیں لے اور اگر شتر مرغ کے انڈے شھے تو صاب دینا پڑے گا کیونکہ اس کا خول بکتا ہے اور کام میں آتا ہے۔

#### ايكمئله

امام شافعی ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی کا شتر مرغ دوسر مے خص کا موتی نگل جائے تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اے پہر نہیں بتاتا کیا کرے؟ ہاں اگر موتی کا مالک عظمند ہوتو وہ خودا پی بجھ سے شتر مرغ کی کر کر ذیح کرے اور اپنا موتی نکال لے تو اُسے شتر مرغ کے ذیدہ اور نہ ہوتے کی حالت کے درمیان کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔

ا اگرانلے کی قیت ہومثلاً مرفی و کیرہ کا اندانو ضان دینایز سے اجیبا کہ اس زمانہ میں ہے۔

ایک عجیب داقعہ

حضرت عمرض الله عند كم متعلق حضرت عائش في ايك قصد قال كيا به كداس آخرى في كي موقع پر حضرت عمر في المومنين كي ساتھ في كيا تھا۔ ہم لوگ ايك وادى ميں سے گزرے۔ ايك فض اونٹ پر سوار ہوكر آيا اور أس في بلند آوازے بيا شعار پڑھے۔
حزى الله حبوا من امام و باركت يد الله في ذاك الاديم المموزق الله تعالى الله عند الله عند في خاك الاديم المموزق الله تعالى الله ويار ہوگئ۔

فمن یسع او ہر کب جناحی نعامہ لیدرک ما قدمت بالامس یسبق جو خص دوڑے یا شرمرغ کے بازوؤں پرسوار ہوکر چلے تا کدان کا مول کو حاصل کرلے جو حضرت عمر کے زمانہ میں ظہور پذیر ہوئے تو وہ یقیناً پیچھے رہ جائے گا۔

فضیت امراً اٹم غادرت بعدها بوائق فی اکمامها لم تفتق آپ نے ایک ایک ایک ایک ایک مصائب چھوڑ گئے جواب تک حل نہ ہو ا آپ نے اپ عہد خلافت میں بڑے بڑے سائل کا فیصلہ کیا۔ پھرا پنے غلاموں میں ایسے مصائب چھوڑ گئے جواب تک حل نہ ہو گئے۔

حضرت عائشد رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں کہ اس وقت کی کو پد نہ چل سکا کہ وہ اونٹ سوار کون تھا؟ ہم اس کے متعلق پیکہا کرتے تھے کہ وہ کوئی جن تھا۔ حضرت عمرؓ اپنے اس جے سے والہی تشریف لائے تو آپ کوزخی کر دیا گیااور آپ رحلت فرما گئے۔ انا للّٰہ و انا الیہ راجعون

طبىخواص

اس کا پیتہ زہر قاتل ہے۔اس کی بٹریوں کا گودا کھانے والا''سل'' کے مرض میں مبتلا ہوجاتا ہے۔اگر اس کا پاخانہ جلا کر را کھ کر لیا جائے اور تیل میں ملا کرسراور چہرے کی پھنسیوں پر لگایا جائے تو فوراً وہ پھنسیاں ٹھیک ہوجا ئیں گی۔اگرشتر مرغ کے اعثرے کا مادہ الگ کرکے اس کا خول سرکہ میں ڈال دیا جائے تو وہ سرکہ میں تیرتارہے گا اورا یک جگہ ہے دوسری جگہ ہلتارہے گا۔

اگروہ لوہا جس گوشتر مرگ نے کھالیا ہواس کے پیٹ سے کئی طرح نکال کرکوئی شخص اس کی تچیری پیاتلوار بنا لے تو تبھی اے کوئی کام سپر دنہ کیا جائے گااورکوئی اس کے سامنے تھبر نہ سکے گا۔ میں

تعبير

خواب میں شتر مرغ دیکھنا'' ویہاتن عورت' کی اطلاع ہے بعض لوگوں نے کہا ہے شتر مرغ سے مراد نعمت ہے۔ لہذا اگر کوئی مخض یددیکھے کہ وہ شتر مرغ پرسوار ہے تو وہ ڈاک گھوڑے پرسوار ہوگا۔ یعنی ڈاکیہ ہے گا۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر کسی عورت نے دیکھا کہ وہ شتر مرغ پر سوار ہے تو اس کا نکاح کسی نامر دے ہوگا۔ شتر مرغ بہر مے فض کی بھی علامت بن سکتا ہے کیونکہ بیخو د بہرا ہوتا ہے۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ شتر مرغ کسی کی موت کی خربھی بن سکتا ہے۔اس طرح خود کیھنے والے کی موت اور دوسرے کی موت کی اطلاع بھی ہوسکتی ہے۔باس طرح خود کیھنے واللہ تعالی اعلم۔

## **النَّعُثل** (زبجو)حضرت عثانً كوآپ كر بِثمن نعثل كها كرتے تھے۔

#### النعجة

(مادہ بھیر ) نصحة: بھیر کی کنیت ام الاموال ام فردة ہے۔ اس کی جمع نعاج اور نیجات آتی ہے۔ نیجیۃ امر نی اور نیل گائے کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ ایک روایت اس سلسلہ میں ابن لہیعہ سے احمد بن صالح نے نقل کی ہے جس میں ہے:

''ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک بھیڑگزری آپ نے فرمایا بیدوہ جانور ہے جس میں اور جس کے بچون میں برکت ہے''۔

مگریدانتهائی درجہ کی منکر روایت ہے۔ بسااوقات نعجہ کالفظ عورت کی کنیت کے لئے بی استعال کیا جاتا ہے اللہ تعالی کاارشاد ہے۔ ''ان ھذا اخبی له تسع و تسعون نعجہ ''(یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننا نوے دنبیاں ہیں (سورۃ ص آیت ۲۳) مبر دے ایک سوال اور حضرت داو ڈکا ایک دلچسپ قصہ

مبردےان کے تلاقہ و نے اللہ تعالی کے آول '' اِنَّ هلہ ااَخ ، یُ لَهُ تِسْع '' وَ تِسْعُوْنَ نَعُجَهُ وَ لِنَی نَعُجَهُ وَ لِنِی بَعُجَهُ وَ اِللّهِ مِن کَهِ مِن کِی اِن ہِیں ہوتیں پھراس قیم کا مسئلہ کس طرح پیش آیا۔ دراصل بیہ قصہ یوں ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کے پاس نانوے یو یاں تھیں۔ ایک دن اتفاقا کی عورت پرآپ کی نظر پڑگی اور آپ کو وہ عورت پیندا گئی۔ گراس عورت کے بارے بی معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ چنا نچہ حضرت داؤ دعلیہ السلام نے اس کے شوہر ہے اس عورت کو طلاق دینے کو کہا چونکہ ان کے قہ بہ بیس بیجائز تھا کہ کوئی شخص پی کی اس کے طلاق دیدے کہ دومرااس سے نکاح کر لے اور اس طرح کا ایٹاراس ذیانہ کے لوگ کر دیا کر دیا کرتے تھے۔خصوصاً اگر وہ کوئی بڑا آ دمی ہواور لوگوں کے دلوں بین اس کی اہمیت اور عظمت بیٹھی ہوئی ہو۔ اس شخص کے پاس اگر چہ بیکا ایک بیوی تھی چر بھی اُس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور حضرت داؤ دعلیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا۔ گر چونکہ اس شخص کو بیات طبعاً ناگوارگر دری تھی اور حضرت داؤ دعلیہ السلام کی بات کو وہ محکرانہ سکا۔ اس لئے ابیا قصہ چیش کرا کے فیصلہ معلوم کیا تا کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کو احساس ہو تھا کہ اور حضرت داؤ دعلیہ السلام کو احساس ہو تھا نے اور حضرت داؤ دعلیہ السلام کی عمادت کی اور جس نے فلال شخص کے ساتھ منا منا سبسلوک کیا ہے۔ علیہ السلام کو احساس ہو تھا نے اور حضرت داؤ دعلیہ السلام کی عمادت کی اور جسلام کی عمادت کی اور جسلام کی حساتھ منا منا سبسلوک کیا ہے۔ حیث خوان دو شون کے اور میں نے فلال شخص کے ساتھ منا منا سبسلوک کیا ہے۔ حیث خوان دو شون کی نے خوان دو شون کے اور جسلام کی عمادت کی وقت حضرت حضرت کیا تھیں دیا ہو تھا گی کر چینچ گئے تھے۔ کو فکہ عمادت کی وقت حضرت حضرت کیا تھیں دیا ہو تھیں اس کی دیا کہ حساتھ کیا میں کیا دیا ہو تک میں دیا ہو کہ کیا ہوگی کیا ہوئی کے موادت کی وقت حضرت دیا ہو تک کو تار کو اس کے خوال کی میں دیا دیا ہو کیا کہ کو تی کی عمادت کے وقت حضرت کیا دورت حضرت کیا ہوئی کے اور کیا کیا گیا گیا گور کیا۔ اس کے دورت دھنر سے دورت حضرت کیا ہوئی کیا کہ کیا کیا گیا گیا گیا گیا گئی کیا گئی کیا گئی کورک کے کا کھی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا کہ کیا کیا گئی کیا گئی کی کیا کے کیا کہ کیا کیا کیا کیا کیا کیا کورک کیا گئی کیا کیا کیا کورک کیا کیا کیا کیا کورک کیا کیا کیا کیا کی

چنا نچان دوفرشتوں نے جوحضرت داؤ دعلیہ السلام کی عبادت گاہ میں دیوار پھلا تک کر پہنچ گئے تھے۔ کیونکہ عبادت کے وقت حضرت داؤ دعلیہ السلام کے بہاں کسی کو باریا بی کا موقع نہیں تھا اور دروازے بند کر دیئے جاتے تھے۔ جب ان فرشتوں کو دیوار پھلا تگ کر آتے دیکھا تو چونک پڑے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈریس ہم تو دوفریق ہیں جو اپنا معالمہ لے کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں تاکہ آپ محالت معالمہ میں درست فیصلہ کریں۔ اور ہمارے ساتھ انصاف کریں۔ پھر ایک نے دوسرے کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ بیہ ہمارے ہمائی ہیں ان کے پاس نتا تو ہے بھیڑوں میں ملائی تو انہوں بھائی ہیں ان کے پاس نتا تو ہے بھیڑوں میں ملائی تو انہوں نے کہا کہ اس نے ہم سے تبہاری بھیڑوا پی بھیڑوں میں ملائی تو انہوں نے کہا کہ اس نے ہماری بھیڑوا پی بھیڑوا پی بھیڑوں میں ملائی تو انہوں نے کہا کہ اس نے ہم ہے تھیں درسے پرظلم کیا ہی کرتے ہیں۔ لیکن

جولوگ نیک ہوتے ہیں وہ ظلم نہیں کرتے۔اس مقدمہ کوشن کراور فیصلہ دے کر حضرت داؤ دعلیہ السلام کو تنبیہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آز مائش کی خاطران کے پہال بیمقدمہ بھیجا ہے۔

چنا نچہ حضرت داؤ دعلیہ السلام نے اپ رب سے مغفرت طلب کی اور فوراً خدا کے سامنے سرگوں ہوئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے ۔ قر آن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چوک کو معاف بھی کر دیا اور تعریف فر مائی ۔ تو سوال کے جواب میں مبر و نے اپ شاگر دوں سے کہا کہ تجۃ سے مراداگر بیوی لیتے ہوت بھی یہ مسئلہ بطور فرض اور تقذیر کے ہے کہ اگر بالفرض ایسا ہو کہ فلاں کے پاس نٹانو سے بیویاں ہوں اور میری ایک ہی بیوی ہواور وہ اُسے بھی مجھ سے لے لے تو کیا فیصلہ ہوگا؟ اور ہم تو ہمیشہ تم کو مثالوں میں سمجھاتے رہے ہیں کہ مثال میں کہ خوات کے متعلق ایک مدیدی آئی ہی کرتا رہتا ہے بلکہ یہ بطور فرض ہے کہ اگر ایسا مان لیا جائے اور مشدداری میں حضور صلی اللہ علیہ وکل متال کی حدیدی آئی ہی کرتا رہتا ہے بلکہ یہ بطور فرض ہے کہ اگر ایسا مان لیا جائے اور مشدداری میں حضور صلی اللہ علیہ وکل وی تا کہ عدیدی آئی ہے:۔

" حضرت عبداللہ بن ابو بکڑے روایت ہو وہ ایک عرب محض نقل کرتے ہیں کہ حنین کے روز میں بھیڑ میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم

کے پاس بینج گیا۔ میرے پیر میں موٹی چیل تھی میں نے اس سے حضور کا پیر کیل دیا تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوڑے ہے جوآپ

کے ہاتھ میں تھا جھے ہلکی ہی چوٹ ماری اور فر مایا ہم اللہ "و نے بھی کو تکلیف پہنچائی۔ میں پوری رات اس کوسو چنار ہا کہ میں نے حضور سلی

اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے اور میری رات کس طرح گزری خدائی بہتر جانتا ہے۔ جب میں جوئی تو (ہم نے و یکھا کہ ) ایک مخص آ واز

دے رہا تھا فالال کہاں ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ یقینا ہے وہی قصہ ہے جوکل میرے ساتھ پیش آیا ہے گہتے ہیں کہ میں آگ

بڑھا لیکن میں خوف زدہ تھا۔ حضور نے بھے نے رہایا کہ کل تم نے اپنی چیل سے میرا پیر کیل دیا تھا جس سے مجھے تکلیف پیچی تھی اس وقت

میں نے تم کوڑے سے ماردیا تھا۔ لہٰذا ہے ای بھیڑیں ہیں اُس کوڑے کے عوض انہیں لے جاؤ''۔

بعير كفوائد

ایک مجرب عمل بیہ ہے کہ اگر بھیڑی سینگ لے کراس پر تین مرتبہ ''یومَ قسجد کُلُ مَفْسِ مَاعَدِلْتُ مِنْ حَیْر مُحضوا وَمَاعَدِ لَتُ مِنْ سُوْءِ تُوَدُّ لَوْاَنَّ بَیْنَهَا وَبَیْنَهُ اَمَدًا بِعَیْدًا ''۔ پڑھ کردم کردیا جائے اورائے کی سونے والی عورت کے سرکے نیچ اس طرح رکھ دیا جائے کہ اسے خبر نہ ہوتواس سے جو بات بھی پوچھی جائے وہ بتادے گی اگراہے معلوم ہوگا تو چھپانہیں سکتی۔ طبی خواص

اس کا پیة جلا کرتیل میں ملا کر بھوؤں پر لگانے سے بھوؤں کے بال زیادہ ہوجائے ہیں اوران کی سیابی بھی بڑھ جاتی ہے۔

تعبير

خواب میں موٹی بھیڑو کھنا شریف مالدار عورت کی نشانی ہے۔ کیونکہ عورتوں کوعربی میں بعید (بھیڑ) کہدویا جاتا ہے۔اگر کسی نے دیکھا کہ دہ کسی بھیڑکو کھار ہا ہے تو اسے کوئی عورت حاصل ہوگ ۔ بھیڑکا بال (اُون) اوراس کا دودھ مال سے کنا یہ ہے۔اگر کسی نے دیکھا کہ بھیٹراس کے گھر میں تھس کئی ہے تو اس سال اس کوخوب نفع حاصل ہوگا۔گا بھن بھیٹر سربزی ہے اور مال ہے جس کی پہلے تو قع تھی۔اگر کسی نے دیکھا کہ اس کی بھیٹر و نہ بین گئی ہے تو اس کی بیوی بھی حامل ہیں ہوگ ۔ اورای پر مادہ جانور کی تعبیر قیاس کرلیں۔ بہت ساری بھیٹرین نیک وصالح عورتوں کی علامت ہیں۔گر بھی بھی اس سے رنج و ٹم کی بھی تعبیر لی جاتی ہے۔ای طرح بیویوں سے ہاتھ دھونے اور بھیٹرین نیک وصالح عورتوں کی علامت ہیں۔گر بھی بھی اس سے رنج و ٹم کی بھی تعبیر لی جاتی ہے۔ای طرح بیویوں سے ہاتھ دھونے اور بھیٹرین نیک وصالح عورتوں کی علامت ہیں۔گر بھی ہوگا۔السواب

# اَلنُّعُبُولُ

عالبًا كوے سے مشابہ كوئى پرندہ ہے جس كى آواز كونا پسند كيا جاتا ہے۔

النُّعُرَةَ

(ایک نیلی کھی) نعسر ۃ:ایک کھی ہے جوعام کھیوں ہے جسامت میں بڑی ہوتی ہے جس کی آٹھیں بالکل نیلی ہوتی ہیں۔ دم کے پاس ڈنگ بھی ہوتا ہے جس سے وہ خاص کرچو پایوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ بھی بھی وہ گدھے کی ناک ہے کھس کر دماغ کی طرف چڑھ جاتی ہے وہاں سے اس کو نکالنے کی کوئی صورت نہیں ہے یہاں تک کہ وہ تکلیف سے مرجا تا ہے۔ شرعی تھم

ال كا كھانا حرام ہے۔

النَّعَمُ

(مویشی) اہل افت کے یہاں 'نَسعَسمُ ''کااطلاق اونوْں اور بکریوں پر ہوتا ہے خواہ زہوں یا مادہ۔اور فقہاء کی اصطلاح میں ''نَعَمُ ''اونوْں' گائیوں' بھینوں' بھیٹر بکریوں سب کو کہا جاتا ہے۔قشریؒ نے آیت'' اَوَلَمُ یَسَرَ وُا اَنَّا حَلَقُنَا لَهُمُ ممَّا عَصِلَتُ اَیْدِیُنَا اَنْعَامًا فَهُمُ لَهَا مَالِکُوْنَ '' کی تغییر میں'' اَنْعَامًا ''ے اُونٹ' بیل' بھینس' بکری' گھوڑا' گدھا' خچر سب کومرادلیا ہے۔مطلب یہ ہے کہ تم ان جانوروں کے مالک ہو۔

' بخاری ومسلم نے حضرت بہل بن سعدرضی اللہ عنہ کی روایت کر دہ ایک صدیث نقل کی ہے جس میں نعم کا تذکرہ آیا ہے:۔ '' حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو مخاطب کر کے فر مایا اے علی!اگر اللہ تعالیٰ تمہاری بدولت ایک فخض کو بھی راہ حق کی راہنمائی کرادے تو تمہارے حق میں یہ'' سرخ اونٹ'' ہے بھی بڑھ کر ہے''۔

اس حدیث سے علم (وین) سیکھنے سکھانے کا اور علماء کرام کا درجہ معلوم ہوجاتا ہے نیز ان کی فضیلت معلوم ہوجاتی ہے کہ ایک فخض کو بھی جودین کی معلومات ندر کھتا ہوؤ مین حق کی رہنمائی کر دینا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اور اونٹوں والے اچھی طرح جانے ہیں کہ سرخ اونٹ کی کیا قدرو قیمت ہے؟ مجران لوگوں کا کیا کہنا جن کے ہاتھ پر روز اندلوگ جوق در جوق اسلام قبول کرتے ہوں۔

مویشیوں کے بہت سے فاکدے ہیں بینہایت آسانی سے قابو میں آجاتے ہیں۔دوسرے جانوروں کی طرح بدمزاجی اوردرندوں کی طرح ان میں وحشیانہ پرنہیں ہوتا۔

اور چونکہ لوگوں کوان مویشیوں کی بخت ضرورت پڑتی ہے اس لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جسم میں کوئی خطرناک قتم کا ہتھیار نہیں بنایا جیسے کہ در ندوں کے دانت اور پنچے اور سانپ اور پچھوؤں کے زہر ملے دانت اور ڈنگ ہوتے ہیں اور ان کی فطرت میں مستقل مزاجی اور تھکن اور بھوگ پیاس برداشت کرنے کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کے لئے مسخر کردیا اور ان کا تالع و فرمانبردار بنادیا ہے۔ان کی سینگوں کو معمولی ہتھیار کے طور پر اس لئے بنایا تا کہ وہ اپنے دشمنوں سے اس کے ذریعے اپنی حفاظت کرسکیں۔

چونکدان کی خوراک گھاس ہے لہذا حکمت الٰہی کا نقاضا بہی تھا کدان کے منہ کو کشادہ اور ان کے دانتوں کو تیز اور ڈاڑھوں کو مضبوط بنایا جائے تا کہ وہ اسے گھاس داندا چھی طرح پیس کر باریک کریں۔

جابليت كى چنداحقاندركتيں

الله تعالى نے ان مویشیوں کوانسانوں کے نفع کے لئے بطور نعت پیدا فر مایا اور اس نعت کوشار بھی کرایا۔ قال الله تعالى و ذلگنها لَهُمُ فَصِنْهَا رَكُوبُهُمُ و منها یَا کُلُونَ وَلَهُمْ فِیْها مَنَافِعَ وَمَشَادِ بُ أَفَلاَ یَشکُرُونَ (سوریسن: آیت ۲۵-۵۳)'' ہم نے ان (انسانوں) کے لئے ان مویشیوں کومخر کردیا ہے کہ ان میں سے کسی پر بیسوار ہوتے ہیں اور کسی کا بیگوشت کھاتے ہیں اور ان کے اندر انسانوں کے لئے طرح طرح کے فائدے اور مشروبات ہیں پھر کیا بیشکرگز ارنہیں ہوتے۔

مگرز مانہ جاہلیت کے لوگ ان جانوروں سے نفع اُٹھانے کے راستے بند کردیتے تھے اور اللہ کی نعمتوں کو ضائع کردیتے تھے اور اپنی نا ہنجاری کی وجہ سے ان مویشیوں میں انسانوں کے لئے موجود منفعت اور فائدوں کو بیکار کردیتے تھے۔ چنانچہوہ'' بحیرۃ'' سائبۃ' وصیلہ اور حام کانام تجویز کرکے بیٹمل انجام دیتے تھے جس کی قرآن نے یوں تروید کی ہے۔:

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيْرٌ وَ وَلا سَائِبَةٍ وَّلا وَصِيْلَةٍ وَلا حَام الايه

'' یعنی اللہ تعالیٰ نے (جانوروں میں ) بحیرۃ' سائبۂ وصیلہ یا حام کچھٹیں بنایا ہے مگر بیہ محکرین خدا'اللہ کے خلاف جھوٹ گھڑا کرتے ہیں اوران میں اکثر ناسجھ ہیں''۔

ابان کی تفصیل ملا خط ہو۔

### 1.375

افغنی جب پانچ بچے جن دیتی تو اس کے کان کو پھاڑ دیتے تھے اوراس پرسواری کرنے اور ہو جھلا دنے کو ناجا مُز سیجھنے لگتے تھے۔اب نہاس کا بال کا ثبتے اور نہ اُے کہیں ج نے سے اور پانی پینے سے روکتے خواہ کہیں سے بھی کھائے ہے۔ پھر اگراس کا پانچواں بچیز ہوتا تو اس افغنی کو ذرح کر ڈالتے اور مردعور سب میل کر کھائے اور اگر پانچواں بچہ ماوہ ہوتو اس افغنی کا کان پھاڑ کراس کو چھوڑ دیتے تھے اور کوئی عورت اُس کے دودھ یا اس کی کسی بھی چیز کو استعمال نہیں کر عتی تھی بلکہ اس کے منافع صرف مردوں کے لئے خاص ہوتے تھے۔لیکن جب وہ اور فنی مرجواتی تو مردعورت سب کے لئے حلال ہوجاتی تھی۔

بعض لوگوں نے اس کی دوسری تغییر بھی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اونٹی جب مسلسل بارہ مادہ بچے جنتی تو اُسے جاہلیت کے لوگ چھوڑ
دیتے ۔ نداس پرکوئی سوار ہوتا نداس کے بال کا فے جاتے اور سوائے مہمان کے کوئی اُس کا دود ھے بھی نہیں پی سکتا تھا۔ پھراگراس کے بعد
پھروہ مادہ جنتی تو اس اونٹنی کے بچہ کا کان بھاڑ دیتے اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ اونٹوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ نہ کوئی اس پر سوار ہوتا نہ
اس کے بال کا شااور ندم ہمان کے سواکوئی اس کا دود ھاستعال میں لاتا۔ جس طرح اس کی ماں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا تو اس تغییر کی بنیاد
پر میہ بجیرۃ سائبہ کی مادہ اولا دہوئی۔

#### ۲\_سائبته

وہ او نمنی جس کوآ زاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ دورِ جا ہلیت کا کوئی شخص اگر بیار ہو جاتا یا اس کا کوئی رشتہ دار کہیں غائب ہو جاتا تو وہ نذر مانیا تھا کہ اگر خدانے مجھے یا میرے مریض کوشفاء دے دی یا میر اگمشدہ رشتہ داروا پس لوٹا دیا تو میری بیاونٹنی خدا کے لئے آزاد ہے۔لہذااس کو چرنے یا پانی پینے ہے کوئی نہیں رو کتا تھااور نہ ہی اس پر کوئی سواری کرتا تھا۔

حضرت سعید بن المسیب فرماتے بین کہ سائبہ وہ او ختی ہے جس کواہلِ جاہلیت اپنے بنوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور اس سے پھر کوئی کا منہیں لیا جاتا تھا اور بحیرہ وہ او ختی جس کا دود ھے بنول کے نام پر روک لیا جاتا تھا۔لہٰذا کوئی انسان ان کا دود ھے نہیں نکالٹا تھا۔ بعض لوگوں نے کہاہے کہ سائبہ اس او ختی کو کہتے ہیں جس نے بارہ مادہ بچے جنے ہوں اور پھراس کوآزاد چھوڑ دیا گیا ہو۔

محمدابن اسحاق نے ایک حدیث نقل کی ہے جس سے خدا کی نعمتوں (مویشیوں) میں نصرف کرنے والے پہلے مخص کا انجام معلوم ہوتا ہے جس نے ان جانوروں کو بحیرہ 'سائبہ وصیلہ اور حام کے نامناسب نام لے کران کے منافع سے انسانوں کومحروم کرنے کی ناپاک سازش کی ہے۔

'' حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ (ایک دن) حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے آگم بن ہون فزاگل سے فرمایا۔ آگم! میں نے اس نے عمروبن کی کوجہنم میں اپنی آئتیں تھیٹے ہوئے دیکھا ہے میں نے اس سے زیادہ تمہارے مشابداورتم سے زیادہ اس کے مشابہ کوئی انسان نہیں ویکھا ور میں نے اُسے جہنم میں اس حال میں دیکھا ہے کہ اس کی آئتوں کی بدئو سے دوسرے جہنمی پریشان ہیں۔ حضرت آگم نے پوچھا اے اللہ کے رسول! کیا میرااس کے مشابہ ہونا میرے لئے نقصان دہ تو ٹابت نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں تم مومن ہودہ کا فرے'۔

عمرو بن لحی بی وہ مخص ہے جس نے سب سے پہلے حصرت اساعیل علیہ السلام کے دین میں تحریف کی۔ بتوں کونصب کیا اور بحیرہ 'سائیۂ وصیلہ اور حام کی ایجاد کی۔

#### ٣\_وصيلت

وصیلہ بکر یوں میں ہے ہوتی ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ بکری جب تین بچے دیدی بھی یا دوسرے اقوال کے مطابق پانچ یا سات بچے دے دیتی تھی۔ اب اگراس کا آخری بچیز ہوتا تو اے بُت خانوں میں ذنح کر کے مرد عورت بھی مل کر کھاتے اور اگروہ بچہ مادہ ہوتا تو ہے باتی چھوڑ دیتے اور گر بکری نرو مادہ دونوں ایک ساتھ جنتی تو نرکو مادہ کے لئے چھوڑ دیتے اور اس کو ذرح نہیں کرتے تھے اور اس مادہ بچہ کا دودھ آئندہ عور توں کے لئے جائز نہیں بچھتے تھے۔ پھراگر کوئی بچہ مرجا تا تر مرد عورت دونوں مِل کراُے کھایا کرتے تھے۔ مادہ بچہ کا دودھ آئندہ عور توں کے لئے جائز نہیں بچھتے تھے۔ پھراگر کوئی بچہ مرجا تا تر مرد عورت دونوں مِل کراُے کھایا کرتے تھے۔

اونٹ جب اس کے نطفے ہے دی بچے پیدا ہوجاتے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جب وہ اونٹ دی سال تک جفتی کرچکا ہوتا اور بعض نے کہا ہے کہ جب اس کے بچے کا بچسواری کے قابل ہوجا تا تو اہی اونٹ پرکوئی بوجہ وغیرہ نہیں لا داجا تا تھا اور نہ اے کسی جگہ ہے گھا س' پانی ہے روکا جا تا تھا۔ جب وہ اونٹ مرجا تا تو اُسے مردوعورت سب کھایا کرتے سے۔اللہ تبارک و تعالی نے ان جانوروں کے منافع کو نہ تو مرد عورت میں ہے کسی کے لئے مخصوص کیا تھا نہ ان کو کسی کے لئے حرام کیا تھا گر وہ نہ مانے جا ہلیت کے دلدادہ ان احموں نے ان کو حرام کرنے کی کوشش کی۔ پھر اللہ تعالی نے ان کو جا ہلیت کے ان کا موں سے منع کیا گروہ نہ مانے اورا پی جال چلتے رہے۔

# النُّغَرُ

جو ہری نے لکھا ہے کہ'' نُغَو ''چڑیوں کی طرح کا ایک پرندہ ہے۔جس کی چوٹج لال ہوتی ہے۔ مدینہ والے اسے بلبل بھی کہتے ہیں (ہندوستان و پاکستان میں بھی اسے بلبل کہا جاتا ہے ) بخاری وسلم میں ایک حدیث نقل کی ہے جس میں بلبل کا اس طرح ذکرآیا ہے:۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے دل گلی کرنا

" حضرت انس سے روایت سے فرماتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بہتر اخلاق والے تھے میراایک مال شریک بھائی تھا جس نے دود ھ بینا چھوڑ دیا تھا اُس کا نام عمیر تھا' تو جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمارے گھرتشریف لاتے تو بیہ جملہ فرمایا کرتے تھے۔ یا ابا عمیر حافعل النغیر" اے ابوعمیر تمہاری بلبل کا کیا ہوا؟"

دراصل واقعہ میہ ہواتھا کہ انہوں نے ایک بلبل پال رکھی تھی۔قضائے اللی سے ایک دن وہ مرگئ جس سے عمیر کو بہت رنج ہوا۔جس طرح بچوں کوعمو ما ہوتا ہے تو اس کے متعلق حضور ان سے میہ جملہ بطور مزاح فر مایا کرتے تھے۔

شیخ الاسلام امام نو وی رحمته الله علیہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے کئی با تیس معلوم ہوتی ہیں \_مثلاً \_

- (۱) جس مخض کے کوئی اولا دندہوا ہے بھی گئیت سے پکار ناصیح ہے۔خواہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔
  - (٢) اوراس طرح كى ككنيت ركهنا جهوث بولنے كے تحت نبيس آتا۔
- (٣) كلام من بلاتكلف الرمقضي مجع جملة جائين تو درست باس من كوئي قباحت نبيس بـ
  - (٣) بچول سے انسیت اور پیارومحبت کوئی نامناسب بات نہیں ہے۔
- (۵) حضور صلی الله علیه وسلم کے اخلاقِ فاصله اور آپ کا تواضع اور بچوں ہے آپ کی حدورجہ شفقت و محبت۔
- (٢) اپنے رشتہ داروں کی زیارت کرنا۔ کیونکہ حضرت انس وابوعمیر کی والدہ آپ کے محارم لے میں سے تھیں۔

اس صدیث سے بعض مالکیہ نے حرم مدینہ سے شکار کرنے کا جواز نکالا ہے۔ حالانکہ حدیث میں اس کی کوئی ولیل نہیں ہے۔ اس کے
کہ صدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ بلبل حرم مدینہ سے شکار کی ہوئی تھی بلکہ وہ مدینہ سے باہر ''حل'' کا شکار تھی اور اس کو حرم مدینہ
میں لے آیا گیا تھا اور حلال کے لئے یہ چیز جائز ہے کہ حل سے شکار کر کے اس کو حرم میں لے جاکرر کھے مگر حرم سے شکار کرے یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔

نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کی احادیث منقول ہیں جن ہے حرم مدینہ میں بھی شکار کرنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے۔لہذا اس حدیث میں محض احتال کی بنیاد پر دوسری صرح کا حادیث کوتر کنہیں کیا جائے گا اور نداُن حدیثوں سے اس حدیث کا معارضہ درست

(4) بحديده على سكاب

علامہ ابوالعباس قرطبی نے لکھا ہے کہ پرندہ سے بچہ کا کھیلنا جائز ہے۔ بشرطیکہ صرف اس کو پنجرہ میں بند کر کے کھیلے۔اس کو تکلیف پنجانا اوراس سے کھیلنا جائز نہیں۔

إ آپ كارضاعي خالداور بقول بعض تى خالتم

امام سلم نے وجال کی حدیث روایت کی ہے جس میں "نغف" کا بھی تذکرہ ہے:۔

'' کہ اللہ تعالیٰ (قیامت کے قریب) یا جوج ماجوج کو ظاہر کر دےگا۔ پھر ( پچھے دنوں کے بعد ) ان کی گردنوں میں لگنے والا ''نغف'' کیڑا بھیجگا۔ پھروہ سب کے سب ایسے مرجا ئیں گے جیسے کہ ایک جان ( یعنی بیک وقت ختم ہوجا ئیں گے )۔'' دوسراا مام بیعتی ''نے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے بیان میں جہاں '' کف'' ہضلی کا تذکر و کیا ہے وہاں جدیرہ میں بھی نغف

دوسراا مام بیمقی کے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے بیان میں جہاں'' کف'' جھیلی کا تذکرہ کیا ہے وہاں حدیث میں بھی نغف کاذکر آیا ہے۔

'' حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہماا سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کو پیدا فر مایا تو اُن کو تو شددان کی طرح جھاڑا تو اُن کے بدن سے (باریک باریک) کیڑے جیسی چیزیں تکلیں۔خدائے عزوجل نے اُس میں سے دو مشحی اُٹھایا اور دونی مشحی کے اندر موجود چیز کے بارے میں فر مایا کہ ریہ جنت میں جانے والے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں اور با کمیں مثحی کے متعلق فر مایا کہ ان کا ٹھکانہ جنم ہے مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے''۔

## النَّفَارُ

(ایک قتم کایرنده) "نقار ":ان چریوں کو کہتے ہیں جودور بی سے انسان کود کھے کراڑ جاتی ہیں۔

# النَّقَازُ

ایک چھوٹی سی چڑیا جس کو'' پدی'' بھی کہتے ہیں۔ چڑیوں کے چوزوں کو بھی کہتے ہیں۔

## النَّقَاقَة

(ٹرٹر کرنے والامینڈک)''نقیق:مینڈک کی ٹرٹر کو کہتے ہیں۔ کیونکہ بیا کٹرٹر بولتا ہے۔خصوصآبارش کے دنوں میں کہتے ہیں کہ اس کی پیاس بھی نہیں بچھتی اور اگریدیانی سے الگ ہوجائے تو زندہ نہیں رہگا۔

### النَقَدُ

"المنقد"اس مرادچھوٹی بحری ہے۔اس کے واحد کے لئے" نقدة" کالفظ متعمل ہے۔اس کی جع" نقاد" آتی ہے۔جو ہری نے کہا ہے کہ"المنقد" بحریوں کی ایک قتم ہے جس کے پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں نیز اس بحری کا چپرہ فتیج ہوتا ہے۔ یہ بحری بحرین میں پائی جاتی ہے۔اس کے واحد کے لئے" نقدة" کالفظ متعمل ہے۔

امثال

اہل عرب کہتے ہیں ''اذل من النقد'' (چھوٹی بحریوں سے بھی زیادہ ذلیل) اصمعی نے کہا ہے کہ سب سے بہترین اون''النقد'' (چھوٹی بحری) کی اون ہوتی ہے۔

## النَّكل

''النكل''اس مرادسدها يا بواطاقتور كھوڑا ہے۔ صدیث میں ہے كہ اللہ تعالی مضبوط سدهائے ہوئے گھوڑ سے پر بہادر، ماہر مخض كو پسند كرتا ہے۔ ایک دوسری روایت مین ہے كہ مضبوط گھوڑا جو حمله كرتا ہو پھر مڑتا ہواور پھر حمله كرتا ہو،اس گھوڑ سے پر سوار ہوكراس فتم كا حملہ كرنے والا، پھر مزكر حمله كرنے والا بہا در مخص اللہ تعالی كومجوب ہے۔''علامہ دميریؒ نے فرمايا ہے كہ تحقیق''باب الفاء'' ميں' الفرس' كے تحت اس كاتفصیلی تذكر وگزر چکا ہے۔

## النَّمِرُ

نسمسو: نون کے فتہ اورمیم کے کسرہ کے ساتھ ایک قتم کا درندہ (چیتا ) ہے جوشیر کے مشابہ ہوتا ہے۔لیکن شیر سے چھوٹا ہوتا ہے۔اس کے جم پرسفیداور سیاہ نقطے ہوتے ہیں یاای طرح دورنگا ہوتا ہے مثلا سیاہ 'سرخ وغیرہ۔

چیتا شیرے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔غصہ آنے کے بعدا پنے اوپراے قابو ( کنٹرول )نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ بھی ہمی وہ اس حال میں خودکشی کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔

ال كى تنجيل بهت بيل مثلًا" ابو الابرد ابو الاسود ابو الجعدة ابو الجهل ابو خطاف ابو الصعب ابورقاش ابو سهل ابو عمرو ابو المرسال "اور ماده كى تنيت ام الابرد ام رقاش ب\_ چيتے كى فطرت در ندول كى ب\_اس كى دوسميں بوتى بين :\_

(۱)جم بردادم چهونی مو\_(۲) دم بری موجم چهونا مو\_

دونوں طرح کے چیتے نہایت طاقت در بہا دراور نڈر ہوتے ہیں۔ان کی چھلا تگ بہت تیز ہوتی ہے بیدجانوروں کا بدترین دخمن ہے کسی جانور سے نہیں ڈرتا۔نہایت متکبر ہوتا ہے۔ جب پیٹ بحر کر کھالیتا ہے تین دن تک سوتا رہتا ہے۔ درندوں کی طرح اس کے بدن سے بد بونہیں آتی۔ بیار ہوجانے پر چو ہا کھا کر شفایا ب ہوجا تا ہے۔ گویا چو ہااس کی سب سے عدہ دوا ہے۔

جاحظ نے لکھا ہے کہ چیتا شراب کا دلدادہ ہوتا ہے۔اگر جنگل میں رکھ دیا جائے تو اس کو پی کرمت ہوجا تا ہے۔ بہت سے لوگ ای طرح اس کا شکار کرتے ہیں۔

کچھلوگوں کا گمان ہے کہ چیتے کی مادہ جب بچہ دیتی ہے تو اس کے گلے میں سانپ لیٹ جاتا ہےاوروہ اے ڈستار ہتا ہے مگروہ اُس کزبیں مارتی ۔

درندون میں اس کوشیر کے بعد دوسرا درجہ حاصل ہاس کا سینہ کمزور ہوتا ہے۔ نہایت لا کچی ہمر وقت حرکت کرتا رہتا ہے۔ اس کی فطرت میں شیر کی دشمنی واخل ہے۔ کبھی شیر اس کو مغلوب کر لیتا ہا اور کبھی میدشیر سے جیت جاتا ہے۔ گوشت نوج کو کھا تا ہے۔ اُ چک فظرت میں بڑا بہا در ہے۔ اس کی چھلا نگ بہت زیادہ ہے۔ کبھی کبھی میداو نچائی میں چالیس ہاتھ چھلا نگ نگالیتا ہے اور جب کودنے پر قادر نہیں ہوتا تو کہو ہیں کھا تا۔ دوسرے کا شکار کیا ہوا شکار نہیں کھا تا۔ مردار سے بہت دور رہتا ہے۔ طبرانی نے اپنی بھم الاوسط میں ایک صدیث نمال کی ہے جس میں چستے کا ذکر آیا ہے:۔

'' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موئی علیہ السلام نے وُ عاکی اے پروردگار! مجھے
اپنی مخلوق میں ہے اپنے نزدیک معزز دخص کی خبر دیجئے۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ جومیری مرضیات کی طرف ایسی تیزی ہے بر حستا ہے جیسے
گدھا بنی خواہشات کی طرف بر حستا ہے اور جومیرے نیک بندوں ہے ایسی ہی مجبت کرتا ہو جیسے کوئی بچہ کھلونوں ہے کرتا ہے اور جومیری
حرمتوں کی آبروریزی کرنے پرا ایسے ہی خصہ میں بچر جاتا ہو جیسے چیتا خصہ میں بچر جاتا ہے۔ کیونکہ چیتا جب خصہ ہوتا ہے تو جا ہے دیکاری
کم ہوں یازیادہ بالکل پرواہ نہیں کرتا اور حملہ کردیتا ہے''۔

شرعيظم

چونکہ بیا یک ضرررسال درندہ ہے لبذااس کا کھانا حرام ہے۔

چیتے کی کھال کا حکم

بی ابوداؤدگی روایت ہے: لا تبصحب الملائکة رفقة فیھا جلد النمر '' (فرشے اس جماعت کے ساتھ نہیں رہے جس کے پاس چیتے کی کھال ہو) شیخ ابوعمر و بن الصلاح نے اپنے فقاوئی میں لکھا ہے کہ چیتے کی کھال دیا غت سے پہلے نجس (ناپاک) ہے۔ چاہے چیتے کوؤئ کر دیا گیا ہویاؤئ نہ کیا گیا ہو۔ لہٰذا اس کھال کا استعال اس جگہ ہوئے کی کھال دیا تھیں کے سرح ہے کہ اس کا استعال اس جگہ بالکل جائز نہیں ہے جہاں نجاست سے بچنا ضروری ہو۔ مثلاً نماز وغیرہ میں۔ لیکن چیتے کی کھال کا استعال مطلقاً جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں دوقول ہیں (۱) جائز ہے انہ از ہے را بالبت دیا غت کے بعد کھال پاک ہوجاتی ہے لیکن اس کا بال اب بھی ناپاک ہے کیونکہ اس کی اصل ناپاک ہے۔

نیز حدیث شریف میں جب عام طور سے استعال کرنے کی چیز '' کھال' کے استعال سے بالکل ممانعت کردی سکی تو عادما غیر مستعمل چیز کا استعال یقیناً ممنوع ہوجائے گا۔ایک روایت ہے (چینوں پرسواری ندکیا کرو) ایک روایت ہے لا تسو کبو النسمود (چینوں پرسواری ندکیا کرو) ایک روایت ہے ''نہی النبی صلی الله علیه و صلم عن جلو د السباع ان تفتو میں ''کرحضور صلی الله علیه و سلم عن جلو د السباع ان تفتو میں ''کرحضور صلی الله علیه و سلم نے در عدوں کی کھال بچھانے ہے روک دیا ہے اور چیتا بلا شہدر عدہ ہے۔ بیصدیث نہایت توی معتبر ہیں اور ان میں تاویل فاسد درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان احادیث کے خلاف کوئی حدیث کہیں سے لے کرآتا تو وہ اس کی متاع گشدہ ہے اور اس سے وہ میں ماسل کرلے کوئی اے اس منع نہیں کرتا مگر سے جوہم نے قبل کردی ہے۔

امثال

ایک محاورہ ہے جوعرب میں کثرت سے متعمل ہے:۔

(استین سیٹ لے مرکس لے اور چیتے کی کھال پہن لے)

كى كام ميں خوب محنت اورلكن پيدا كرنے كے لئے كى كو كہتے ہيں۔ اردو ميں بھى كمركسنااى مفہوم كے لئے بولا جا تا ہے۔

طبىخواص

اگر کہیں چینے کاسر ڈن کردیا جائے تو وہاں بہت سے چوہا کھے ہوجا کیں گے۔اس کا پید بصارت نگاہ یس تیزی پیدا کرتا ہے۔ اگر بطور سرمدلگایا جائے۔ نیز اس سے آ کھے سے پانی نگلنا بند ہوجا تا ہے۔اس کا پیدز ہر قاتل ہے۔اگر کسی کوایک دانق کے ہم وزن کسی چیز میں ملاکر پلادیا جائے تو پینے والا زندہ نہیں چی سکتا۔ ہاں اگر خدائی بچالے تو کون کسی کو مارسکتا ہے اور ارسطونے ''طبائع الحوان' میں لکھا ہے کہ اگر چیتے کا سڑا ہوا بھیجا (مغز) کوئی سونگھ لے تو فورامر جائے گا۔

نہتے ہیں کہ چیتا انسان کی کھوپڑی دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ اگر چیتے کے بالوں کی کسی گھر میں دھونی دے دی جائے تو بچھوہ ہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور چیتے کی چربی بچھلا کر پرانے گہرے زخموں پرلگانے سے زخم ٹھیک اور صاف ہوجاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چیتے کا گوشت پانچ ورہم کے برابر کھالے تو زہر کا کام کرسکتا ہے۔ خصوصا اس کا پیتہ جی جات بھی ہے۔ اگر اس کاعضو تناسل پکا کرشور بدوہ شخص پی لے جس کو پیشاب کے قطرے آتے رہے ہیں یا جس کے مثانے میں کوئی تکلیف ہوتا فائدہ حاصل ہواورا گر بواسیر کامریفن چیتے کی کھال پر بیٹے جائے تو اس کامرض زائل ہوجائے گا اورا گر کوئی شخص چیتے کی کھال کاکوئی تکلیا ہے پاس دھے تو لوگوں میں بارعب ہوجائے گا۔ اس کا ہاتھ اور اس کے پنچ آگر کسی جگر فون کردیا ہوتو جو ہے گا۔ اس کا ہاتھ اور اس کے پنچ آگر کسی جگر فون کردیے جائیں تو وہاں چو ہے نہیں رہ سکتے۔ اگر کسی انسان کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ لہذا اگر بھی اس کی خلاقی میں دہے ہیں۔ اگر موقع پالیس اس پر بیٹا ب کردیتے ہیں جس کے نتیج میں انسان کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ لہذا اگر بھی اس کی فوبت آجائے تو اس محضول گاگر ان اور دھا تھت بہت ضروری ہے۔

"عین الخواص" کے مصنف نے لکھا ہے کہ اگر کوئی فخص اپنے جسم پر گوہ کی چربی نگالے تو چیتا اُس کے قریب نہیں آسکتا۔

نعير

خواب میں چیتا دیکھنے سے ظالم بادشاہ یاوہ دشمن مراد ہوتا ہے جوشان وشوکت والا ہواور جس کی دشمنی واضح ہو۔اگر کسی نے بید دیکھا کہ چیتے کو مارڈ الا ہے تواس تم کے آدمی کو تل کرے گا۔اگر کسی نے چیتے کا گوشت کھاتے ہوئے اپنے آپ کود یکھا مال و دولت عزت و مرتبہ پائے گا۔ جو چیتے پرسوار ہواس کو بردی سلطنت حاصل ہوگی اور جس نے بید یکھا کہ چیتا اس پر غالب آگیا ہے تو اس کو کسی ظالم بادشاہ یا کسی دشمن کی طرف سے گزند پہنچے گا۔اگر کسی نے دیکھا کہ اُس نے چیتا کی مادہ سے جماع کیا ہے تو کسی ظالم قوم کی عورت سے تکاح کرے گا۔اگر کسی نے دیکھا کہ چیتا اُس کے گھریں آگیا ہے تو اُس کے گھریر کوئی فاسق آدمی تملہ کردے گا۔

اوراگر کسی نے دیکھا کہ اس نے چیتا یا تیندوا کا شکار کرلیا ہے تو اِن جانوروں کے غصہ کے برابراس کو منفعت حاصل ہوگی اور "ارطا میدورس" نے لکھا ہے کہ چیتا دیکھنا' مرداورعورت دونوں کی علامت بن سکتا ہے کیونکہ اس کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔نہایت چالاک فریجی ہوتا ہے۔ بھی اس کادیکھنا بیاری یا آشوبے چٹم کی دلیل بھی ہوتی ہے۔اس کا دودھ دشمنی ہے اس کے پینے والے کوضرر پہنچےگا۔

## النَّمِس

(نیولے کی صفت کا ایک جانور) دنمس: ایک چوڑے بدن کا چھوٹا جانور ہے جود کیضے میں سو کھے ہوئے گوشت کا نکٹرامعلوم ہوتا ہے۔ بیسرز مین مصر میں پایا جاتا ہے۔ باغبانوں کو جب سانپ سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اس جانور کواپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ کیونکہ بید سانیوں کو مار کر کھا جاتا ہے۔ بیقول جو ہری کا ہے۔ کچھلوگوں نے بید کہا ہے کہ دخمس''ایک جانور ہوتا ہے جس کی وُم کمبی اور ہاتھ ہیر مجھوٹے ہوتے ہیں۔ بیچو ہے اور سانپ کا شکار کرتا ہے اور انہیں کھالیتا ہے۔

مفضل بن سلمه کا کہنا ہے کئمس'' اُود بلاؤ'' کو کہتے ہیں۔جاحظ نے لکھا ہے کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کئمس مصر میں پایا جانے والا ایک قتم کا کیڑا ہے جوسکڑ تا اور پھیلٹار ہتا ہے۔ جب سانپ اس پر لپیٹ جاتا ہے تو سانس لےلیکرا پنے بدن کو پھلا لیتا ہے یہاں تک کہ سانپ کلڑے کھڑے ہوجاتا ہے۔ ا بن قنید کہتے ہیں کئمس نیو لے کو کہا جاتا ہے اور ٹمس نیو لے کو کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کئمس کے معنی چھپانا ہمس الصائداس وقت بولتے ہیں جب شکاری شکار کرنے کے لئے گھات میں چھپ جائے۔ای طرح یہ جانور بھی سانپ کے لئے گھات لگا کر جیٹار ہتا ہے۔ بھی بھی وہ اپنے آپ کومر دہ ظاہر کرکے ہاتھ ہیر ہے مس وحرکت کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ سانپ آ کراُسے کھانے کے لئے چاشنے لگتا ہے بھر بیاس کا شکار کرلیتا ہے۔

شرع حكم

طبعًا اس میں گندگی ہے لہذا اس کا کھا ناحرام ہے اور رافعی نے '' کتاب الجج'' میں تحریر کیا ہے کیمس کی بہت می تشمیس ہیں۔لہذا مخلف متضا داقو ال کوجع کرنا اس قول کی بنیا دیر آسان ہوجا تا ہے۔

طبىخواص

وہ گنبدیا وہ عمارت جس کو کپوتر وں نے اپنامسکن بنالیا ہو۔ اگر وہاں اس کی دھونی دی جائے تو کپوتر وہاں ہے بھاگ جا کیں گے۔
انٹرے کی سفیدی بیٹ نمس کا پند طاکر آنکھ پر لیپ کرنے ہے آنکھ کی حرارت ختم ہوجاتی ہے۔ آنبو لگنا بند ہوجاتا ہے اورا کی قیراط کے برابراس کا خون عورت کے دودھ بیس طاکر مجنون کی ناک بیس ٹرکایا جائے اوراُس کی دھونی اے دیدی جائے تو اُسے افاقہ آجاتا ہے۔
پیٹا ب کے قطرے آنے اور در دِمثانہ کے لئے اس کا عضو تناسل پکا کراس کا شور باپینا مفید ہے۔ مولی بخارز دہ کے گلے بیس اگراس کی بیٹا ب کے قطرے آنے اور در دِمثانہ کے لئے اس کا عضو تناسل پکا کراس کا شور باپینا مفید ہے۔ مولی بخارز دہ کے گلے بیس اگراس کی مقدیم انگراس کا مغرع ق مولی دوہ تن بخارہ ایس آجاتا ہے۔ اگراس کا مغرع ق مولی میں خوب ملالیا جائے اوراس کے بدن میں محلی ہونے لئے میں خوب ملالیا جائے اوراس کے بدن میں میں گرجائے اوراس کا طاب ہے۔ اگراس کا پا خانہ پانی میں گرجائے اوراس کا طاب ہے۔ اگراس کا پا خانہ پانی میں گرجائے اوراس کا طاب ہے۔ اگراس کا پا خانہ پانی میں گرجائے اوراس کا طاب ہے۔ اگراس کا پا خانہ پانی میں گرجائے اوراس کا طاب ہے۔ ہروقت اُس کے ول میں خوف و دہشت موجود ہوگی اور دیکھنے میں ایسا گلگا جیسا کہ شیطان اُس کی تلاش کر سے ہول۔۔
درجہوں۔۔

تغير

خواب میں نمس (نیولہ) دیکھناز ناپر دلالت ہے کیونکہ یہ چیکے ہم غیال پکڑ کرلے جاتا ہے اوران کے ساتھ زنا کرتا ہے۔اگر کوئی نیولوں کا پوراگر وہ دیکھے تو اس کی تعبیر عورتیں ہیں۔

اگرکوئی فخص نیولے ہے آپ آپ کو جھڑتے دیکھے یااےا ہے گھر میں دیکھے تواس کی تعبیر بیہ ہے کہ دہ کسی زانی فخص سے جھڑا کر ہاہے۔

النَّملَ

(چیونی)ایک مشہور جانور ہے۔اس کی کنیت ابومشغول ہے مادہ کی کنیت ام تو بدام مازن ہے۔ چیونی کی بہت ی خصوصیات ہیں نہ تو ان میں باہم جوڑے ہوتے ہیں نہ بی ان میں جماع کا طریقہ ہے بلکہ ان کے بدن سے ایک معمولی پیز نگلتی ہے اور بوجے بوجے وہ انڈے کی شکل میں بدل جاتی ہے۔اس سے اُن کی نسل بوھتی ہے۔ ہرانڈے کو بیضہ اور بیض کہتے ہیں لیکن چیونٹی کے انڈے کو بیظ کا ہ کے ساتھ بولتے ہیں۔ چیونٹی رز تی کی تلاش میں بری بری تد ہیریں کرتی رہتی ہے۔ جب کوئی چیز اسے ال جاتی ہے تو دوسری چیونٹیوں کوفور آبلا لیتی ہے تا کہ سب بل کروہ خوراک کھا کیں اوراُ ٹھا کر لے جا کیں۔کہاجا تا ہے کہ بیکام کرنے والی چیونٹی تمام چیونٹیوں کی سردار ہوتی ہے۔ اس کی فطرت اور عادت بیہ ہے کہ گرمی کے موسم میں سردی کے لئے بیا پی غذاا کٹھا کر لیتی ہے۔

اور دزق اکٹھاکرنے میں اس کی بجیب بخیب تدبیریں ہیں۔ مثلاً اگرائی چیز کا ذخیرہ جنع کیا ہے جس کے اُگنے کا اُسے خطرہ ہوتا ہے اے دوکلٹرے کر دیتی ہے اور'' کسفر ہ'' (دھنیا) کے چار نکٹرے کر دیتی ہے جس کے بارے میں اے علم ہے کہ اس کے دونوں ھے اُگ جاتے ہیں اور جب دانہ میں بدیواور سٹراند پیدا ہونے کا خطرہ محسوں کرتی ہے تو اے زمین کی سطح پر لا کر بھیر دیتی ہے اور اے سکھا کر پھر اپنے بل میں واپس لے جاکرر کھ لیتی ہے۔ اکثر بیٹل چاند کی روثنی میں کرتی ہے۔

کہاجاتا ہے کہاس کی زندگی کی بقاءاوراس کا وجوداس کے کھانے کی وجہ نے نہیں کیونکہ اس کے جسم میں ایسا پہیٹ نہیں ہے جس میں کھانا جائے بلکہ اس کے بدن میں دوجھے ہیں اور دراصل دونوں الگ الگ ہیں اور اس کو دانہ کا شخے وقت جواس سے بونکلتی ہے صرف اس کوسونکھ کرطاقت ملتی ہے اور بہی اس کے لئے کافی ہوجاتی ہے اور عقعتی اور چوہ کے بیان میں حضرت سفیان بن عیدیہ ہے جومروی ہے گزر چکا ہے کہ انسان عقعتی 'چوفی'چو ہا کے علاوہ کوئی جانورا پنی خوراک اکٹھانہیں کرتا۔بعض لوگوں سے اس قتم کی ہات منقول ہے کہ بلبل بھی ذخیرہ کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عقعتی اپنے لئے خوراک ذخیرہ کرنے کے لئے خفیہ جگہ بنا تا ہے لیکن وہ اپنی جگہ بھول جایا کرتا

۔ چیونئی کی ناک بہت تیز ہوتی ہاں کی موت کے اسباب میں ہے اس کے پروں کا نکل آنا اور اس سلسلہ میں شاہری مشہور ہے کہ
'' چیونئی کے پرنکل آئے ہیں''۔ جب کسی کے زوال کا وقت قریب سمجھا جاتا ہے اس وقت یہ شل بولتے ہیں۔ جب چیونئیاں اس حال پر
گہنچ جاتی ہیں تو پرندوں کی زندگی میں خوشحالی آ جاتی ہے کیونکہ وہ اڑتی ہوئی چیونئیوں کا شکار کر لیتے ہیں۔ چیونٹی کے چیوبر ہوتے ہیں۔ یہ
اپنے ہیروں سے کھود کر اپنا بل بناتی ہے۔ جب بیا پنا بل بناتی ہیں تو اس کو چے در پچے ٹیٹر ھاکر کے بناتی ہیں تاکہ وہاں بارش کا پانی ند پہنچے
سکے اور بھی بھی اسی مقصد سے بیا پنا گھر دومنز لہ بھی بناتی ہیں تاکہ ان کی خوراک کا ذخیرہ نم نہ ہوجائے۔

جیمی نے ''شعب' ہیں لکھا ہے کہ جاتم طائی کے صاجر اوے ''عدی'' چیونیوں کے لئے کھانے کی چیز وں کا چورا بھیرا کرتے تھے
اور کہتے تھے کہ یہ ہماری پڑوین ہیں ان کا ہم پر چق ہاں طرح کی بات جانوروں کے بیان ہیں آنے والی ہے کہ زاہد فتح بن حرّب چیونیٹیوں کے لئے روثی کے نظر و ڈال دیا کرتے تھے گرعاشور ہے دن وہ اے نہیں کھاتی تھیں۔ جانوروں میں چیونی کے علاوہ کوئی ایسا جانور نہیں ہے جواسے بدن کو دوگنا (ڈیل) ہو جوائھ کر ہار ہار لے جائے اور بہتو اپنے سے کئی گئی گنا اٹھانے کے لئے تیار ہوجاتی ہے بلکہ بھی کو مجبور کو گئی گئی گنا اٹھانے کے لئے تیار ہوجاتی ہے بلکہ بھی کھی تو مجبور کو گئی گئی گنا اٹھانے کے لئے تیار ہوجاتی ہے بار کہ بھی کہ ہوتے ہے گئی گئی سال سے زیادہ نہیں ہے اور بھی جانور ہو جائے تو کئی گئی سال سے زیادہ نہیں ہے اور نہیں ہوئی کی سال سے زیادہ نہیں ہوئی ہیں۔ اندر ایک میں گھر اور اُن کے مرے دہلیزیں بھی ہوتی ہیں۔ نیز ایسے لئے جیب وغریب بات میہ کہ بہتی ہوتی ہیں۔ نیز ایسے لئے ہوئے کا نے بھی ہوتے ہیں جن میں سردی کے موسم کے لئے دانے اور دیگر چیزیں تیج کرتی ہیں ان ہی بھن چیونٹیوں کو'' ڈرفاری'' بھی ہوتے ہیں جن میں سردی کے موسم کے لئے دانے اور دیگر چیزیں تیج کرتی ہیں ان ہی بھن چیونٹیوں کو'' ڈوفاری'' بھی کہتے ہیں جن کا سرکا حصہ شیر کی طرح ہوتی ہیں۔ ایک شم کو ''ممل الاسد'' بھی کہتے ہیں جن کا سرکا حصہ شیر کی طرح ہوتی ہیں۔ ایک شم کو ''ممل الاسد'' بھی کہتے ہیں جن کا سرکا حصہ شیر کی طرح ہوتا ہے اور دیکھلا حصہ چیونٹی کی شکل کا ہوتا ہے۔

بخارى ومسلم ابوداؤ دُنساني ابن ماجه مين ايك روايت نقل كي في ب: -

حضرت ابو ہریرہ حضور سلی اللہ علیہ و سلم ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک بی ایکدرخت کے نیچ (آرام کرنے کے لئے (مخبرے کہ ایک چودئی نے ان کوکاٹ لیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ سما مان استر وغیرہ وہاں ہے اُٹھا لیا جائے لہذا اُٹھایا لایا گیا اور حکم دیا کہ حیونٹیوں کو آگ بیل جلا دیا جائے۔ چنا نچے حکم کی حمیل ہوئی۔ اللہ تعالی نے اُن کے پاس وی بھیجی کہ ایک ہی چیونی کو کیوں نہ جلایا۔ امام ترفہ می ایک میں جلا دیا جائے۔ چنا نچے حکم کی حمیل ہوئی۔ اللہ تعالی نے اس نبی پر چیونٹیوں کے جلانے کی وجہ سے حما بنیس فر مایا بلکہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مجرم کے ساتھ ساتھ بری اور فیر مجرم کو بھی سزا دی تھی ۔ اور قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ نی موی بن عمران علیہ السلام ہیں۔ چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اے پر دردگا را آپ کی بہتی والوں کوان کے گنا ہوں کی پاداش میں عذاب ہیسج ہیں اور ان میں نیکو کار بھی ہوتے ہیں اور گنا ہما رہ کہ کہ انہوں نے دہا تھی کہ اس کہ چیونٹیوں کو ایک کی شدت ہے وہ نی ایک درخت کے ساتے میں آرام کرنے کے لئے پہنچا ور اس جگہ چیونٹیوں کا بل تھا ان کو فیندا آگی۔ جسے ہی نیند کا لطف ملا ایک چیونٹی نے اُن کوکاٹ لیا۔ انہوں نے وہاں موجود تمام چیونٹیوں کوارے نی بیرے مسل دیا اور اُن کو مار ڈ اللہ کے مران کے گھر میں آگ لگا دی۔

اللہ تعالی نے اس واقعہ میں ان کونشانی دکھلا دی (اور جواب سمجھا دیا) کہ س طرح ایک چیونٹی نے کا ٹا اور دوسری چیونٹیوں کواس کی سزا ملی (گویا کہ) اللہ تعالی نے جاہا کہ ان کو تنبیہ کردے اور آگاہ کردے کہ اللہ کی طرف سزا نیک و بد دونوں کو ملتی ہے۔ پھر بیسزا اور بیہ عذاب نیک لوگوں کے لئے بھی عذاب بدلہ اور سزا بن جاتی ہے اور گناہ گاروں کے لئے بھی عذاب بدلہ اور سزا بن جاتی ہے۔ اور گناہ گاروں کے لئے بھی عذاب بدلہ اور سزا بن جاتی ہے۔

اس کے باوجود (چیونٹیوں کو جلانے پر نبی کو حنبیہ ہورت ہے) حدیث بیں کوئی ایسالفظ نہیں ہے جس سے چیونٹیوں کو مارنے اور جلانے کی ممانعت اور کراہت معلوم ہو۔ کیونکہ جس چیز ہے بھی انسان کو تکلیف پنچانسان کے لئے اس کورو کنااوراپنے آپ کو بچانا جائز ہے اور مومن کی حرمت ہے بڑھ کر کمی مخلوق کی حرمت نہیں ہے اور مومن سے بھی اگر کسی مومن کو جان کا خطرہ ہوتو اس کو مار کر بھگانا یا ضرورت پراس کوئل کر دینا جائز ہے جیسی ضرورت ہوتو کیڑوں کو فروالوالنا کیسے جائز نہ ہوگا جن کوانسان کے لئے مخر کر دیا گیا ہے اور بھی بھی وہ انسان کو لئے میں الہذا جب بھی وہ تکلیف پہنچا تیں ان کو مارڈ النامومن کے لئے جائز ہے۔

كسى جانوركوآ ك بين جلانا

دوسری بات بیہ ہے کہ اس نبی کی شریعت میں جانوروں کوجلا کرسزادینا جائز تھا اس وجہ سے اللہ تعالی نے جو تنبید کی ہے تو اس بات پر کی ہے کہ تمام چیونٹیوں کو کیوں جلا دیا ایک ہی کوجلانے پراکتفار کیوں نہیں کیا۔لیکن ہماری شریعت میں کسی جانورکوآگ میں جلانا حرام ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانورکوآگ میں جلا کرسزاد ہے ہے منع فر مایا۔ نیز فر مایا ہے کہآگ سے صرف اللہ سزاد بتا ہے بندہ کے لئے جائز نہیں ہے۔لہذاکی جانورکوآگ میں جلاناکی طرح درست نہیں ہے۔

ایک مئلہ ک سے جلانے کا قصاص

سین اگر کوئی انسان کی انسان کوآگ میں جلا کرقل کردے تو مقتول کے دارثوں کے لئے مجرم قائل کوآگ میں جلا کر قصاص لیما جائز ہے۔ مگر حنفیہ کے نزد یک مدیث ' لا قَدُودَ اِلا بالسّیف '' کی دجہ سے قصاص صرف کوارے لیا جا تا ہے اور کسی چیز سے قصاص لیما درست نہیں ہے۔

#### چيونځ کو مار نا

اور چیونٹی کو مارنے کے بارے میں علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ہمارا مسلک اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کیونکہ حضرت ابن عباس کی روایت میں حضور نے کچھے جانوروں کے قبل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ منجملہ ان کے چیونٹی بھی ہے:۔

روایت ای طرح ہے:۔

"حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جارتھ کے جانوروں کو مارنے سے روکا ہے(1) چیونی (۲) شہد ک مکھی (۳) ہدید (۴) اثورا''۔ (رواہ ابوداؤد)

اور یہاں چیونی سے مراد بری چیونی ہے جس نے سلیمان علیدالسلام سے گفتگو کی تھی۔

خطابی نے اور بغوی نے شرح السنتہ میں اس طرح تحریر فر مایا ہے۔ کیکن چھوٹی لال چیونٹی جس کو'' ڈر'' کہتے ہیں اس کا مار تا جائز ہے۔ لیکن امام مالک نے چیونٹی کو بھی مار تا تا پہند کیا ہے۔ ہاں اگر اس کو ہٹانے اور اس کے نقصان سے بچنے کی مارنے کے علاوہ اور کوئی صورت نہ ہوتو پھران کے نزد میں بھی مار تا جائز ہے اور ابن ابی زیدنے ہر شم کی چیونٹیوں کو مار تا جائز کیا ہے۔ شرط ان کے یہاں سرف یہ ہے کہ اس سے تکلیف بہنچے۔

بعض لوگوں نے بہاں بیلکھا ہے کہ اس نبی کے چیونٹیوں سے انقام لینے پر اللہ تعالی نے جو تنبیہ کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو صرف ایک ہی چیونٹی نے تکلیف پہنچائی تھی۔ لہذا صبر کر لیما اور درگز رکرنا ان کی شایانِ شان تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام کو بیہ خیال آیا کہ چیونٹیوں کی بیشم انسانوں کے لئے اذبت رسال ہے اور انسان کی حرمت تو جانور سے بڑھ کر ہے۔ اگر ان کا بیہ خیال باقی رہ جاتا اور ان کو حنید نہ کی جاتی تو ان کا خیال وہ کی رہتا اور ان کو شفی نہ ہوتی ۔ لیکن تنبیہ کردی سم کی کہ آپ کا خیال درست نہیں ہے۔ ایک نے تکلیف پہنچائی ہے اس کے علاوہ دوسرے کو مارنا درست نہیں۔

وارقطنی نے اور طبرانی نے اپنی مجم میں حضرت ابو ہرری ہے نقل کیا ہے۔

"انہوں نے فرمایا کہ جب موی علیہ السلام سے اللہ تعالی نے گفتگو فرمائی تو اس وقت موی علیہ السلام تاریک رات میں پہاڑ پر چلنے والی چیونٹی کی جال کودس فرسخ سے دیکھ رہے تھے"۔

اور ترندی نے اپنی نواور میں معقل بن بیارے ایک روایت نقل کی ہے:۔

'' حضرت معقل بن بیارے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی اور انہوں (معقل بن بیار) نے بھی اس کو حضور سلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا ہے۔ حضور نے شرک کا تذکرہ کیا اور فر مایا کہ شرک تمہارے درمیان چیوٹی کے پیروں کی آ ہٹ ہے بھی ہلکا ہے ( یعنی اس کی آ مدکا پہنہیں چاتا) اور ش تم کوایک دعا بتلا تا ہوں کہ اگر اسے پڑھا کرو گے تو اللہ تم ہے چھوٹا اور بڑا دونوں شرک دور فر مادیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں جو تین مرتبہ پڑھے جا کیں گے:۔

اَللَّهُمَّ إِنِى اَعُوُدْبِكَ من ان اشرك بك شيباً و انا اعلَم و استغفرك لما تعلم و لا اعلم. "ا الله! من اس بات سے آپ كى بناه چاہتا ہوں كہ جان ہو جوكر آپ كے ساتھ كى كوشر يك كروں اور آپ سے اس كناه سے مغفرت طلب كرتا ہوں جس كوآپ جانتے ہيں اور ميں أے نہيں جانتا"۔

حضرت ابوامامه با على عروايت بو وفرماتي بين ؛ \_

"حضور صلی الله علیه وسلم کے سامنے دو مخصول کا تذکرہ ہوا کہ ایک عابد ہدوسراعالم (کون افضل ہے) آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ عابد ہوں مالم کی فضیت عابد پرایہ ہے جیسے میری فضیت تم میں ہے کسی ادنی شخص پر پر پھر آپ نے فرمایا کہ سن او الله اور اس کے فرشتے اور تمام زمین و آسان کی مخلوقات کی کہ چیونیاں اپنی بل میں اور مجھلیاں سمندر میں لوگوں کو فیر (بھلائی) کی تعلیم و سینے والوں کے لئے رحمت کی و عاکرتی ہیں"۔

حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ ' عالم اور پھراس پڑھل کرنے والے اور لوگوں کواس کی تعلیم دینے والے کا آسانوں کے فرشتوں میں بہت چرچا ہوتا ہے''۔

#### ايك عجيب وغريب واقعه

روایت ہے کہ وہ چیونی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی تھی اس نے حضرت سلیمان کوا یک ہیر ہدیہ میں پیش کیا اور
اسے حضرت سلیمان کے ہاتھ پر کھ دیا اور کہا کہ ہم ای طرح اللہ کو بھی اس کی دی ہوئی چیز ہدیہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہے نیاز ہوتا تو اللہ سے
بڑھ کر کوئی نہیں اور اگر اس عظیم الشان ذات کواس کی شایا نِ شان پیش کش کی جائے تو ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر بھی حق ادانہ کر سکے لیکن ہم
اس کو ہدید دیتے ہیں جو ہمیں محبوب ہے تا کہ وہ ہم سے خوش ہوجائے اور ہدید دینے والے کی قدر دانی کرے اور بید معمولی ی چیز ایک
شریف کا عطیہ ہے ورنداس سے بہتر ہماری ملکیت ہیں کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں برکت دے۔
اس میز بانی اور دُعاکی برکت سے بہتر ہماری ملکیت ہیں کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں برکت دے۔
اس میز بانی اور دُعاکی برکت سے بہتر ہماری ملکیت ہیں کوئی چیز نہیں سب سے زیادہ شکر گزار اور سب سے زیادہ اللہ برتو کل کرنے والی

#### كايت

بعض لوگوں نے بیقصہ بیان کیا ہے کہ ایک فخص نے آ کر مامون الرشیدے کہا کہ کھڑے ہوکر میری بات بن لیں پس مامون اس کے لئے کھڑے نہیں ہوئے تو اس فخص نے مامون ہے کہا کہ اے مامون! الله تعالیٰ نے سلیمان بن داؤ دکوایک چیونٹی کی بات سننے کے لئے کھڑا کیا تھااور اللہ کے نزدیک میں چیونٹی ہے کم درجہ کانہیں اور آپ حضرت سلیمان سے بڑھ کرشان وشوکت والے نہیں ہیں۔مامون نے جواب دیا کہتم نے بچ کہا۔ پھر کھڑے ہوکراس کی بات تی اور اُس کی حاجت پوری کردی۔

فائدہ:۔ علام فخرالدین رازی نے 'نحتی إذَ الله اعلی وَادِ النَّمُلِ '' کی تفیرے تحت میں لکھا ہے کہ' وادالسندل' سےمراد شام میں ایک وادی ہے جہاں چیو نثیاں بہت ہیں۔

## امام الوصنيفة كاحضرت قنادة كوچي كرادينا

روایت ہے کہ حضرت قادہ ہ کوفہ تشریف لائے تو اُن کے پاس لوگوں کا بہت مجمع اکٹھا ہوگیا۔انہوں نے لوگوں سے مخاطب ہوکر فر مایا کہ جو پوچھنا چاہو پوچھو۔ دہاں پرامام ابوحنیفہ موجود تھاس وقت وہ بچے تھے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ پوچھلوکہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جس چیونٹی نے بات کی تھی وہ زختی یا مادہ۔ چنانچہلوگوں نے پوچھا حضرت قادہ ہ نے کوئی جواب نہ دیا تو امام ابو صفیقہ نے کہا کہ وہ مادہ تھی اُن سے پوچھا گیا کیسے؟ جواب دیا کہ قرآن میں لفظ قالت آیا ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مادہ تھی کیونکہ رہے مید مونٹ ہی کے لئے مستعمل ہے اگر وہ زہوتی تو قال کالفظ آنا جا ہے۔

علامه دميريٌ فرماتے بين كه يس في بعض كتابول ميں يه روحا ب كه اس چيوني في اپني رعايا كوا بي بلول ميں جانے كا حكم اس لئے

دیاتھا کہ کہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اوران کے نظر کے ناز وہم کود کھے کراللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری نہ کرنے لگیں اوراس میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ و نیا واروں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے تا کہ اللہ تعالی کی نعمتوں پرشکر کرنے کا جذبہ باتی رہے اوراس طرح کی بھی روایت ہے کہ جب چیونی نے دیگر چیونیٹوں کو بلوں میں چھینے کا حکم دیا تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ تو نے ان کو مجھے سے چھینے کا حکم دیا تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ تو نے ان کو مجھے خطرہ ہوا کہ وہ آپ کا لفکر آپ کا جاہ وجلال اور حسن و جمال دیکھ کر کہیں اللہ تعالی کی اطاعت سے روگر دانی نہ کرنے لگیں۔

تخلبی اور کچھاوگوں کا کہنا ہے کہ وہ چیونٹی جس نے حضرت سلیمان سے کلام کیا تھااس کا بدن بھیڑ ہے کے برابرتھا، کنگڑی تھی اوراس کے دو پر تھے بعض لوگوں نے بیکہا ہے کہ اس وادی کی چیونٹیاں بختی اونٹوں کے برابرتھیں اوراس کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض نے طانحیہ اور بعض نے حزمی لکھا ہے (حضرت مقاتل سے منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی گفتگو تین میل کی دوری سے بی س کی تھی)

سیملی نے اپنی کتاب "التعریف والاعلام" شی لکھا ہے کہ میں نہیں بچھ سکا کہ چونی کے لئے کس طرح نام کا تصور کرلیا گیا حالا نکہ نہ

یہ چیونٹیاں ایک دوسرے کا نام رکھتی ہیں اور نہ انسانوں ہے کسی چیونٹی کا نام رکھنامکن ہے کیونکہ آ دی چیونٹیوں میں انتیاز نہیں کر سکتے پھر

نام رکھنے سے کیا فائدہ؟اگرکوئی ہے کہنے گئے کہ دوسری جنسوں میں بھی نام رکھنا پایا جاتا ہے۔ مثلاً بجو کے ناموں میں تعالیہ اُسمالہ دوسری حم کواور

ہوتاس کا جواب بیہ ہے کہ بیہ بجو کی چیفتہ میں ہیں نہ کہ ان کے خصی اور انتیازی نام کیونکہ اس قسم کے ہر بجو کو شعالہ یا امسالہ دوسری حم کواور

ای طرح تیسری قسم کے بجو وک کو چھتمیں ہیں نہ کہ ان کے خصی اور انتیازی نام کو نگر کے اس قسم کے نام کو اس کے اس خسم کے نام کا دکر ہے۔ اس کے باوجو داگر ان کی بات درست مان کی جائے تو بیا حتمال ہے کہ تورات یا زبور یا دوسرے آسمانی محیفوں میں اس چیونٹی کا ذکر آیا اور وہاں اے اس نام ہے ذکر کیا گیا ہو۔ جس سے یہ مشہور ہوگئی اور دیگر نہیں کواس کا علم ہوگیا۔

#### چونی کاایمان

اوراس کا خاص نام اس کے بات کرنے اوراس کے ایمان کی بناء پر کھا گیا ہے اور جوہم نے ایمان کی بات کی ہے اس کی ولیل اللہ تعالیٰ کا قول ' وَ هُمُ لَا يَشُعُووُنَ ' ہے جس کو چوفی کی طرف سے نقل کیا گیا ہے کہ اس چیوفی نے دوسری چیونیٹوں کو آگا ہو کے کہا تھا کہ تم اپنی بلوں میں تھس جا وکہیں ایسانہ ہو کہ سلیمان اور آن کا لشکر ہے جبری میں تم کوسل ڈالے یعنی سلیمان کے عدل وانصاف اور آن کے لئکر کی شرافت کا تقاضا تو یہ ہے کہ چیوفی بلک اس ہے بھی کمتر کسی جا ندار کو تکلیف ند پہنچا میں گر چونکدان کو اس کا احساس ندہو سکے گا اور متم اراضا خاتمہ ہوجائے گا ایسا کر تا ان کی طرف سے جان ہو جو کرنہیں بلکہ لاشعوری میں ہوگا اور چیوفی کی اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم فر مانا خوفی کا تبسم تھا۔ اس وجہ سے بان کی تا کید ' حضا جکا'' سے گائی ورنہ جسم کم سرت کی بنیاد پر' کھی خصہ میں کہمی خوش السلام کا جسم فر مانا خوفی کا تبسم اور مسکرا ہے میں خوفی کا اظہار ہووہ تبسم'' مؤل ' کہلاتا ہے اور کوئی نبی کی و نیاوی چیز ہے بھی خوش السلام کا جسم فر مانا خوفی کا ایمان خاب ورچوفی کا اظہار ہووہ تبسم'' مؤل ' کا کہلاتا ہے اور کوئی نبی کی و نیاوی کی و نیاوی کی دنیاوی کیا ہوں کر دہا ہے خوب سے اس چیوفی کا ایمان خاب ورچوفی کا قول'' و گھٹم لا یَشْعُووُنَ '' و مین اور عدل وانصاف کی غمازی کر دہا ہے جس سے اس چیوفی کا ایمان خاب ہوتا ہے۔

#### نملة كے لئے جمار پھوتك كاعمل

ابوداؤد اورحاكم نے روايت كيا ہے كە د حضورصلى الله عليه وسلم نے شفاء بنت عبدالله سے فرمايا كه حفصه د ملية "كى جهاڑ پھونك بھى سكھادوجس طرح اس كوتعويذ لكھتاتم نے سكھاديا ہے "۔

' دخملتہ'' پہلو میں نکلنے والی پھنسیوں کو کہتے ہیں اوراس کے جھاڑ پھونک کے لئے عور تیں اس وقت کچھالفاظ پڑھا کرتی تھیں جنہیں ہر سننے والا جانتا تھا کہاس جملہ سے کوئی نفع نقصان نہیں ہوسکتا اور وہ الفاظ ریہ تھے:۔

" العروس تحتفل و تختضب و تكتحل و كُلِّ شئي تفتعل غير ان لا تعصى الرجل".

حضورٌ نے بیالفاظ ساعت فر ما کراُن ہے جماڑ پھونک کی اجازت بھی دی ہے۔

### أيك اورعمل

علامہ دمیریؓ لکھتے ہیں کہ میں نے بعض حفاظ ائمہ کی تحریر کتابوں میں پڑھی ہے کہ'' نملہ'' پچنسی کی جھاڑ پھونک کا طریقہ ریجھی ہے کہ آ دمی تین دن تک مسلسل روز ہ رکھے۔ پھرروز انہ صبح صورج نکلتے وقت بیالفاظ کہہ کرجھاڑے:۔

"اقسطري وانبرجي فقد نوه بنوه بريطش ديبقت اشف ايها الجرب بالف لا حول ولا قوة الا بالله العظيم".

اور ہاتھ میں کوئی خوشبودارتیل لے کر پھنسیوں پرال دیا کرے اور بیمنتر پڑھنے کے بعد تیل ملنے سے پہلے پھنسیوں پر تفکار دے''۔ دارقطنی اور حاکم نے حضرت ابو ہر بر ہے نقل کیا ہے:۔

" حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چیونی کومت مارو۔اس لئے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام استیقاء کے لئے لئے۔اچا تک کیاد کھتے ہیں کہ ایک چیونی گردن کے بل اپنے ہیروں کواٹھا کر کہدری ہے۔"اے اللہ!ہم تیرے احسان ہے مستغنی نہیں رہ سکتے۔اے اللہ!ہم تیرے احسان سے مستغنی نہیں رہ سکتے۔اے اللہ!ہمیں اپنے گناہ گار بندوں کے گناہوں کی وجہ سے سزانہ دیجئو۔ہمارے لئے بارش برساکراس سے درخت اُ گا دیجئو اور ہمیں اس کے پھل سے رزق مہیا کچو"۔حضرت سلیمان نے بیدد کھے کراپنی قوم سے فرمایا کہ اے لوگو! واپس چلو تمہارا مطلب حل ہو گیا اور دوسروں کی بدولت اب تم کو بارش ل جائے گی۔

### چیونٹوں کو بھانے کے لئے مجربمل

احف بن قیس کی ہائدی حبیبہ کابیان ہے کہ ایک دن احف نے ان کودیکھا کہ ایک چیوٹی کو مار رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ چیونٹیوں کو مت مارواور ایک گرسی منگوائی اُس پر بیٹھے اور اللہ کی حمروثناء کے بعد بیہ پڑھا:

"انى احرج عليكن الا خرجتن من دارى فاخر جن فانى اكره ان ثقتلن فى دارى".

لبداوہ تمام چیو تیاں وہاں سے تکل کئیں اور اس دن کے بعد وہاں کوئی چیونی نظر نہ آئی۔

عبدالله بن امام احمدر حمته الله عليه كتبت بين كه بين كه بين اپن والدكواى طرح چيوننيوں كو بھاتے ديكھا۔وه وضوكر كرى پر بين كراى طرح كويوننيوں كو بھاگ جاتے۔ پر بھى وہاں نظر نہيں كراى طرح كهد ديا كرتے تھے۔ چنانچ بين نے ديكھا كه براے برے كالے چيونئے وہاں سے بھاگ جاتے۔ پر بھى وہاں نظر نہيں آتے تھے۔

### أيك اورعمل

علامہ دمیری کھتے ہیں کہ میں نے بعض مشائخ کی تحریروں میں چیونٹیوں کو بھگانے کے لئے بیمل پڑھا ہے کہ ایک صاف برتن میں مندرجہ ذیل ناموں کولکھ کرپانی ہے دھولیا جائے اور وہ پانی گھر میں چیزک دیا جائے چیونٹیاں چلی جائیں گی اور پیۃ بھی نہ چلے گا۔وہ اساء یہ ہیں:۔۔

" الحمد الله با هيا شر اهيا سأ ريكم باهيا شر اهيا.

ایک دوسراعمل

اورا یک جگہ یوں لکھا ہے کہ چارٹھکیر یوں پرمنرجہ ذیل آیات کولکھ کراس گھر کے چاروں گوشوں میں رکھ دیا جائے جس میں چیونٹیاں میں تو چیونٹیاں بھاگ جائیں گی یامرجائیں گی آیات یہ میں:۔

"وَ اِذَقَالَتُ طَآئِفَة" مِنْهِهُمْ يَآاَهُلَ يَثُرِبُ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارُ جِعُوا. لاَ تَسُكُنُو افِي مَنْزِ لنا فَتُفُسِدُ وُا. وَاللّٰهُ لاَ يُصلِبُ عَمَلَ المُفسِدِينَ. أَلَمْ تَرَالَى الَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوف" حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوا فَمَاتُوا كَذَلِكَ يَمُوتَ الْنَمَلُ مِنْ هذا الْمَكَانِ وَيَذُهَبُ بِقُدُرَةِ اللّٰهِ".

ايك اور مجرب عمل

بَرى كَ بِرَى بِيْ كَلْصِ مِو عَكَمَات لَكُ كَرِي نَيْول كَ بَلُول بِرَكَه وَاجَاتَ تَوْجِي وَثَيَال بِهَا كُ جَا مَي كَلَ وَهَ كَمَات بِهِ إِن اللهِ وَقَد هَدَانَا سُبُلَنَا "قَ وَل ه ال ح ق و ل ه ال م ل ك الله الله وَمَالَنَا انُ لاَنتَوَ كُلُ عَلَى عَلَى اللهِ وَقَد هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَى مَا الْذِي تُمُونَ اللهِ وَلَد هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَي مَا اللهِ فَلَى مَا اللهِ فَلْيَتَو كُلُ الله الله وَمَالَنَا أَن اللهِ الله وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَو كُلُ الله الله وَمَالَتُ نَمُلَة " يَآ أَيُّهَا النَّمَلُ الحُحُلُ المَسَاكِنَكُمُ وَلَى الله وَعَلَى الله وَالله وَالله وَلَا قُوهُ الا الله العلى العظيم. ف ق ج م م ت.

میشی چیزوں کو چیونٹیوں ہے محفوظ رکھنے کاعمل

یہ بھی مجرب ہے کہ شہد یا مضائی یاشکر یا اس متم کی میٹھی چیزیں جس برتن میں موجود ہوں اس برتن کے مُنہ پر یہ پڑھ کر ہاتھ پھیر دوتو چیو ننیاں اس کے قریب نہیں جا کیں گی۔ بار ہااس کوآ زیایا جا چکا ہے اور اس کا مشاہدہ کیا جا چکا ہے۔ عمل یہ ہے کہ کہو:۔

هذا لوكيل القاضي يا هذا لرسول القاضي يا هذا لغلام القاضي".

حكم شرعي

چیونی جس چیز کواپ مند میں یا ہاتھوں میں لئے ہوئے ہواس کا کھانا کردہ ہے کیونکہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ "نہی النبی صلی الله علیه و سلم ان یو کل ما حملته النمل بفیها و قوائمها "۔اوررافعی نے چیونوں کے بیچنے میں ابوالحسن عبادی کا ایک قول یہ کھھا ہے کہ چیونٹیاں بیچنا" سکر کرم" اور" نصیب" (ید دونوں جگہوں کے تام ہیں) میں جائز ہے۔ کیونکہ عسر کرم میں ان سے نشر آور چیزوں کا علاج ہوتا ہے اور نصیب میں ان سے نشر یاں جھائی جاتی ہیں۔

سیرت ابن ہشام میں غزوہ ٔ حنین کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ میں نے قوم کی فکست سے پہلے جبکہ

لوگ قبال میں مصروف تھے کالے اور بہترین نسل کے گھوڑوں کے مانند آسان سے اترتے ہوئے ویکھا۔ یہاں تک کہ وہ ہمارے درمیان اورقوم کے درمیان اتر گئے۔ پھر دیکھاتو وہ کالے چیونٹیوں کی شکل میں پھیل چکے تھے۔ یہاں تک کہ میدان اُن سے بھر گیا۔ میں نے یقین کرلیا کہ بیفرشتے ہیں اوراب کا فروں کی فٹکست لازی ہے۔

طبىخواص

چیونٹی کے انڈوں کو لے کراگر سکھالیا جائے اورا ہے کی جگد لگایا جائے تو اس جگہ بالنہیں آگیں گے۔اوراگران انڈوں کو کسی قوم کے درمیان جوائشی ہو پھینک دیا جائے تو وہ تتر بتر ہوکر بھا گ جائیں گے۔اوراگر کسی کو بیانڈے ایک درہم کے برابر کسی چیز میں ملاکر پلا دیئے جائیں تو اپنے نچلے جھے پر قابونہ پاسکے اوراس سے برابر گوزنگلتی رہے۔

چیونٹیوں کو بھگانے اور مارنے کی دوا

اوراگر چیونٹی کی سوراخ پرگائے کا گوہر رکھ دیا جائے تو وہ اے نہ کھول سکے بلکہ دہاں ہے بھاگ جائے یہی کام بلی کا پا خانہ بھی کرے گااوراگر چیونٹی کے بل پرمقناطیس رکھ دیا جائے تو چیونٹیال مرجا ئیں گی اوراگر ذریرہ چیس کر چیونٹیوں کے بل میں ڈال دیا جائے ، تو چیونٹیال نہ نکل سکیس گی۔ای طرح سیاہ زیرہ بھی کام کرتا ہے۔

اگر چیونٹیوں کے بل میں آب سنداب (بد بودار پودے کا پانی) ڈال دیا جائے تو مرجا ئیں گ۔اگر کسی گھر میں چیزک دیا جائے تو وہاں سے پہو بھاگ جائیں گے۔ای طرح مجھروں کو بھگانے کے لئے آب ساق (ترش پھل والے درخت کا پانی) کارآ مد ہے۔اگر چیونٹیوں کے بل میں ذراسا تارکول ٹیکا دیا جائے تو چیونٹیاں ختم ہوجا ئیں گی۔ای طرح گندھک پیس کربل میں ڈالنے ہے بھی چیونٹیاں مرجاتی ہیں۔اگر حائصہ عورت کے چیش کے کپڑے کو کسی چیز کے پاس لٹکا دیا جائے تو وہاں چیونٹیاں نہیں جائیں گی۔

ايك ابم فائده

اگرسات بڑے چیونٹوں کو پکڑ کرروغن پارہ ہے بھری ہوئی شیشی میں ڈال کراوراس کا ڈھکن بند کرکے کوڑی میں ایک رات اورایک دن تک گاڑ دیں۔ پھراس کو نکال لیں اور تیل صاف کر کے اُسے ذکر کے اوپر ملیں تو قوت باہ میں بیجان پیدا ہوا ورشہوت بڑھ جائے اور دیر تک امساک کرنا آسان ہوجائے۔

تعبير

خواب میں چیونٹیاں دیکھنا کمزور حریص لوگوں کی علامت ہے۔ نیز چیونٹیاں دیکھنالشکر ادراولا د کی بھی نشانی ہے۔ نیز اس سے زندگی پر بھی دلالت ہوتی ہے۔اگر کسی نے دیکھا کہ چیونٹیاں کسی گاؤں یا کسی شہر میں داخل ہوگئ ہیں تو لشکرآنے کی پیشین گوئی ہے۔اگر کوئی محض چیونٹیوں کی بات سنے تو وہ مال ودولت حاصل کرےگا۔اگر کسی نے دیکھا کہ چیونٹیاں وزنی بوجھلا ولا دکراُس کے گھر میں آرہی ہیں تواسے خوب دولت حاصل ہوگی۔

اگر کی نے اپنے بستر پر چیونٹیال دیکھیں تو اس کی اولا وکٹرت ہے ہوگی۔اگر کی نے دیکھا کہ چیونٹیال کی مکان ہے اُڑکر جارہی ہیں تو اگر اس جگہ کوئی سریض ہے تو اس کا انتقال ہو جائے گایا وہاں ہے کچھ لوگ سنر کر کے کہیں اور چلے جا کیں گے اوران کو تکلیف پہنچے گی۔اگر سمی سریض نے دیکھا کہ اس کے بدن پر جیسے چیونٹیال ریک رہی ہیں تو وہ سرجائے گا۔ کیونکہ چیونٹی زبین میں رہنے والی مخلوق ہے جس کا مزاج سرد ہے اور جا ماسب نے کہا ہے کہ جس نے دیکھا کہ چیونٹیال اس کے مکان سے نکل رہی ہیں تو اسٹے مراح ہوگا۔ واللہ اعلم

## النهار

(سرخاب کا بچہ) اور بطلیموی نے اپنی کتاب''شرح اوب الکا تعب' میں لکھا ہے کہ اہلِ لغت کا نہار کے معنی میں اختلاف ہے۔ کچھلوگوں نے کہا کہ بھٹ تیتر کے بچے کو کہتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ زاُلوکو کہتے ہیں۔ کسی نے کہا نرسرخاب ہے اور ماوہ کولیل کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ سرخاب کا بچہ ہے۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بھی قول سچے ہے۔واللہ اعلم۔

## النهَّاس

(نون مشدد کے ساتھ )اس سے مرادشیر ہے۔

### النهس

(ایک متم پرندہ)انہ سس: نئورے کے مشابہ ایک پرندہ ہوتا ہے لیکن وہ اثورے کی طرح رنگین نہیں ہوتا۔ اپنی وُم ہروفت ہلاتارہتا پے چٹنوں کا شکار کرتا ہے۔ مگرا بن سیدہ کا کہنا کہ تھس لٹورے بی کی ایک نوع ہے اور اس کو تھس اس لئے کہتے ہیں کہ یہ کوشت نوج کر کھاتا ہے۔

منداحداور مجم طبرانی میں زید بن ثابت سے ایک روایت ہوہ کہتے ہیں کہ:۔ ''میں نے حضرت شرجیل بن سعد کود یکھا کہ انہوں نے''اسواق''میں ایک نہس کا شکار کیا پھرا کسے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر چھوڑ دیا''۔ اسواق حرم مدینہ میں ایک جگہ کا نام ہے اور امام دمیریؒ فرماتے ہیں کہ اس کواس لئے چھوڑ دیا کہ حرم مکہ کی طرح حرم مدینہ کا شکار بھی

حرام ہے۔ شرعی حکم

ً المام ثافعیؓ فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام ہے جیسے دوسرے درندے حرام ہیں کیونکہ یہ بھی (درندوں کی طرح) نوج کر گوشت کھاتا --

# النَّهَام

(ایک معم کارنده) سیلی نے حضرت عرق کے اسلام لانے کے قصد میں اس برندے کا ذکر کیا ہے۔

## النَّهُسَرُ

بعض نے کہا ہے کہ ہم بھیڑیے کو کہتے ہیں۔لیکن دوسر اوگوں نے خرگوش کے بچے کو بھی کہا ہے کی نے بجو ( کفتار ) کو بھی بتایا

-4

النُّواح

(قمری کے مثل ایک پرندہ)قمری اور اس کے احوال تقریباً برابر ہیں مگریقمری ہے گرم مزاج ہوتا ہے اور اس کی آواز قمری ہے دھیمی ہوتی ہے اور سے ہوتا ہے اور اس کی آواز قمری ہے دھیمی ہوتی ہے اور سے بالکا بیا ہے گویا خوش الحان سریلی آواز وں والوں کے پرندوں کا بادشاہ ہو۔ بیا پنی آواز سے تمام پرندوں کو بولئے پرمجبور کردیتا ہے کیونکہ اس کی آواز نہایت سریلی اور نہایت خوش لہجہ ہے۔ تمام پرندے اس کی آواز سننا پہند کرتے ہیں اور بیا پنی ہی آواز سے مست ہوجاتا ہے۔

## النوبَ

(شہد کی تھیاں) شہد کی تھیوں کا تفصیلی بیان چند صفحات پہلے گزر چکا ہے۔اس لفظ کا کوئی واحد نہیں ہے بی تھی کہا گیا ہے کہاس کا واحد نائب ہے۔

## النورس

(کیور کے مشابدایک آبی پرعدہ) زیج الماء کے نام سے اس کا ذکر آچکا ہے۔ مجھلیاں اس کی خوراک ہیں مگر پانی کے اوپر فضاء سے یانی میں غوطدلگا کر شکار کرتا ہے۔

## النوصَ

(نون كے فقر كے ساتھ )اس مرادجنگلي گدھا ب (جمارالوحثي)

## النونَ

اس سے مراد مچھلی ہے اس کی جمع کے لئے نینان انوان کے الفاظ مستعمل ہیں جیسے حوت کی جمع حیتان اور احوات آتی ہے اس کا تغصیلی حوت کے تحت ذکر گزر چکا ہے۔ یہاں دوسری چند ہاتی تین نقل کی جاتی ہیں۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے کیا کھائے کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا مچھلی کے کلیجہ کا کلڑا۔

حاكم في حضرت ابن عباس عدوايت كياب كه: ـ

''انہوں نے فرمایا: کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ پھراس سے کہا لکھ!قلم نے کہا کیا لکھوں ؟ارشاد ہوا''قدر'' (نقدیر) لکھ! تو قلم نے اُس دن سے قیامت تک پیش آنے والے تمام حالات اور تمام چیزیں لکھ دیں اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پرتھااور پانی سے بھاپ اُٹھی اور اس سے آسان بن کرظا ہر ہوگیا۔ پھراللہ تعالیٰ نے چھلی کو پیدا فر مایا اور ذیمن کواس پر بچھا دیا گیا ز بین مجھلی کی پیٹے پڑھی مجھلی نے کروٹ بدلنا جابی تو زبین ملئے گئی۔لہذا پہاڑوں کو پیدا کیا گیااور پھرید پہاڑ زمین پر عالب ہیں (جس

ے زمین نہیں ہلتی)۔

اور کعب احبار کہتے ہیں کہ ابلیس جلدی ہاں مچھلی کے پاس پہنچا جس کی پیٹے پر پوری زمین رکھی ہے اُس کے ول میں وسوسہ ڈالا کہ اے لوتیاء (مچھلی کا نام) کتھے پچھ نبر بھی ہے کہ تیری پیٹے پر کتنے لوگ اور کتنے جانو رُ درخت اور پہاڑ وغیرہ ہیں۔ اگر ٹو ان سب کو جھاڑ کرا پی پیٹے ہے گراوے تو تھے آ رام مل جائے ۔ لوتیاء نے جیسے ہی بیارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے ای وقت اس کے پاس ایک کیڑا بھیج دیا جواس کی ناک میں داخل ہو کراس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ چھلی اس کی (شدت تکلیف ہے) اللہ ہے گربیدوزاری کرنے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ناک میں داخل ہو کراس کے دماغ تک ہائچ گئے ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو نکال دیا۔ کعب کہتے ہیں کہ اس ڈات کی تم اجس کے قبضہ میں میری جان ہو وہ چھلی اس کیڑے کو اور وہ کیڑا اس مچھلی کو برابر دیکھتے رہے اگر چھلی پیراس حرکت کا ارادہ کر بے تو پھر کیڑا اس کے دماغ میں داخل ہو جائے گا جیسے کہ پہلے داخل ہوا تھا۔

اور مند داری کی روایت گزر کی ہے کہ رسول الد صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر آئی ہی ہے جیسی کہ میری فضیلت تم میں ہے اور مند داری کی روایت گزر کی ہے کہ رسول الد صلی الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ " تلاوت فرمائی کہ اللہ کے بندوں میں صاد فی شخص پر ۔ پھر آپ نے بیآیت آپائی کہ اللہ اور اس کے فرشتے تمام آسان وز مین کی مخلوقات یہاں تک کہ چیونٹیاں سے اللہ تعالی سے صرف علاء ربانی ڈرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے تمام آسان وز مین کی مخلوقات یہاں تک کہ چیونٹیاں مندر میں اس عالم کے لئے دعائے خرکرتی رہتی ہیں جولوگوں کو بھلائی کی ترغیب دیتا ہے اورلوگوں کو خیر کی بات بتاتا

يعقى كى روايت من نون كا تذكره يول ب: ـ

حضرت خولہ بنت قیس زوجہ منز واور حضرت ابن عباس سے مردی ہودنوں کہتے ہیں کہ حضورا کرم نے فرمایا کہ جو مخص اپنے قرض دار کے پاس اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لئے جاتا ہے اس کے لئے زمین کی مخلوقات پانی کی محصلیاں رحمت کی دعا کمیں کرتی ہیں اور اللہ تعالی اس کے ہرقدم کے بدلے جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں اور جو قرضدار اپنے قرض خواہ کے حق کی ادائیگی ہے قدرت کے باوجود ٹال مٹول کرتار ہتا ہے۔اللہ اس کے تامیہ اعمال؛ میں ہردن ایک گناہ لکھتے رہتے ہیں۔

جعدكے دن احرّ ام ندكرنے كا انجام

اور دینوریؓ نے ''المجالہ'' کے چھنے جھے کے شروع ہی میں امام اوزا کی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک شکاری تھا جو مچھلیوں کا شکار کیا کرتا تھا اور روزانہ شکار کے لئے جایا کرتا تھا۔ جمعہ کے دن بھی جمعہ کا احترم اس کے لئے شکارے مانع نہیں بنتا تھا لہذا ایک دن وہ اپنے خچرسمیت زمین میں دھنتا ہوا چلا جارہا تھا اور خچر کے انوں اور دُم کے سواکوئی چیز نظر نہیں آربی تھی اور اس کے بعدوہ بھی زیرز مین ہوگیا۔

كمزور بظلم كاانجام

اور فذکورہ کتاب میں بیسویں صدے شروع میں زید بن اسلم ہے روایت کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک فخض بیٹا تھا جس کا داہتا ہاتھ مونڈ ھے ہے کٹا ہوا تھا اچا تک وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ جو میرا حال دیکھ رہا ہووہ کی پرظلم نہ کرے۔ میں نے پوچھا کہ تیراکیا قصہ ہے؟ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میں ساحل سمندر پر جارہا تھا کہ میں ایک جبٹی کے پاس ہے گزراجس نے سات مجھلیاں شکار کردگی تھیں۔ میں نے اس ہے کہا کہ ایک مجھلی مجھے دیدے۔ اس نے دینے ہے انکار کیا۔ میں نے اس ہے ایک مجھلی زیروی لے لی۔ اس تھیں۔ میں نے اس سے ایک مجھلی خروش پیدا ہوگئی۔ اس ناگوار ہوا چھلی جو زیرہ تھی میری طرف برجی اور اس نے میرے ہاتھ کے انگوشے میں کاٹ لیاجس ہے معمولی ی خراش پیدا ہوگئی۔ اس

ے بچھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ میں وہ مچھلی لے کرائے گھر پہنچا گھر والوں نے مچھلی لکائی اور ہم سب نے مل کراہے کھایا۔ اس کے بعد میرے انگو شمے میں کیڑے پڑگئے اور تمام ڈاکٹر وں نے متفقہ فیصلہ دیا کہ میں اس انگو شھے کوکٹو ادوں۔ چنانچہ میں نے اُسے کٹو ادیا۔ پھراس کا علاج کرایا گیا اور مجھے خیال ہوا کہ میں ٹھیک ہوگیا۔ لیکن چند دنوں کے بعد میری بتھیلی میں کیڑے پڑ گئے اور پھر اس کوکٹو ادیا۔ پھرآ گے بڑھ کر کلائی میں پھر بازو میں یہاں تک کہ بیے حشر ہوا۔ لہٰذا جو میرا حال دیکھ رہا ہوا سے چاہیے کہ کی پڑھلم کرنے سے بحے۔

ذولنون (مچھلی والے) اللہ کے تبی یونس بن متی علیہ الصلوة كالقب ہے كيونكہ انہيں مچھلی نے نگل ليا تھا۔

ا مام ترفدی نے متجاب الدعوۃ حضرت سعد بن ابی و قاص نے نقل کیا ہے انہوں نے کہا کہ بیں نے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم ان فرماتے سنا ہے کہ بیس تم کوایک ایسی دعا بتا تا ہوں جو مصیبت زدہ بھی اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت دور کردے گا اور جومسلمان بندہ بھی اس سے دعا کرے گااس کی دعام تعبول ہوگی۔ وہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کی وُعا ہے:۔

"لاَ إِلهُ إِلَّانُتَ سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَّ الظَّالِمِينَ"

اور افقادی فی السظلمات " کی تغییر میں ظلموں ( تاریکیوں ) سے مرادرات کی تاریکی گیر چھلی کے پیٹ کی اور پھر سمندر کی تاریکی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس چھلی کی تاریکی ہوں کو دوسری سمجھلی نے ذکل لیا تھا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کتی مدت تک پہلے کے پیٹ میں رہے اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا سات گھڑی ' بعض نے کہا تمن دن ' بعض نے دود و دن اور سمجھلی کے پیٹ میں دیا ہے کہ پائی کے شل تیرتے رہتے تھا ور اس کی گا تول ہے کہ چالیس دن تک آپ چھلی کے پیٹ میں رہے۔ اس سمجھلی کے پیٹ میں دریا کے پائی کے شل تیرتے رہتے تھا ور امام اسکا نے کہا کہ دھڑت یونس علیہ السلام سمجھلی کے پیٹ میں چالیس دن امام اسکا نے کہا کہ دھڑت یونس علیہ السلام سمجھلی کے پیٹ میں چالیس دن خس رہے تھا ور میں ہوگئی ہے کہا کہ دھڑت یونس علیہ السلام سمجھلی کے پیٹ میں دن کے صرف معمولی وقت تک رہے۔ دد پہرے کچھ پہلے چھلی نے آپ کو ڈگٹا تھا اور عصر کے بعد غروب میں کے قریب می جھلی کے پیٹ میں دن کے صرف معمولی وقت تک رہے۔ دد پہرے کچھلی نے آپ کو ڈگٹا تھا اور عصر کے بعد غروب میں کے قریب میں کہا کہ دیا اور دھڑت یونس علیہ السلام پھلی کے پیٹ کی گری کی وجہ سے گل کہ اس کے خات میں از اربھی لگا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں از اربھی لگا سکتا ہے۔ تھرے اللہ کا اٹکار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں وقد میں از اربھی لگا سکتا ہے۔

بزاز نے محج سند کے ساتھ حضرت ابو ہر برہ ہے۔۔

''وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت یونس کو فیجلی کے پیٹ میں قید کرنے کا اداوہ کیا تو مجھلی کو تھے دیا کہ وشت کو نہ کھائے اور ان کی ہٹری نہ تو ڑے۔ چنا نچے مجھلی نے یونس کو فکل لیا۔ پھر سمندر میں اللہ تعالی کی طرف اپنے مسکن کی طرف دوانہ ہوئی۔ جب سمندر کی تہہ میں بہتی گئی تو نوس نے پچھ آ ہٹ کی۔ دل میں سوچا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کی طرف سے پیغام ملا جبکہ وہ مجھلی کے پیٹ کے اندر تھے' کہ یہ سمندر کی تلوقات کی تبیع ہے۔ یہ نن کر حضرت یونس نے چھلی کے پیٹ میں اللہ کی یا کی بیان کی۔ فرشتوں نے نوس کی تبیع سے بیاں کی۔ فرشتوں نے نوس کی تبیع سے بیاں کی۔ فرشتوں نے نوس کی تبیع سے بیاں کی۔ فرشتوں نے نہا کہ دوہ میر ابندہ یونس ہے جس نے اے چھلی کے پیٹ میں سمندر کے اندر قید کر دیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ دوہ تو کہا ہے جس نے اے بیٹ میں سمندر کے اندر قید کر دیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ دوہ تو کہا ہے۔ اللہ عزوج کی دیوائی نے فرمایا ہے وقت کی خدمت میں عمل صالح آتا ہے۔ اللہ تارک د تعالی نے فرمایا ہے وقت سے کی خدمت میں عمل صالح آتا ہے۔ اللہ تارک د تعالی نے فرمایا ہے وقت سے کہا ہے کہا ہے۔ اللہ تارک د تعالی نے فرمایا ہے وقت سے کہا ہے۔ اللہ تارک د تعالی نے فرمایا ہے وقت سے کہا ہے۔ اللہ تارک د تعالی نے فرمایا ہے وقت سے کہا ہے۔ اللہ تارک د تعالی نے فرمایا ہے وقت سے کہا ہے۔ اللہ تارک د تعالی نے فرمایا ہے وقت سے کہا ہے۔ اللہ تارک د تعالی نے فرمایا ہے وقت سے کہا ہے۔ اللہ تارک د تعالی نے فرمایا ہے وقت ہے۔ ایک ہے۔ انہ تارک د تعالی نے فرمایا ہے وقت ہے۔ ایک ہے۔ انہ تارک د تعالی نے فرمایا ہے وقت ہے۔ کا معالی ہے کہا ہے۔ ایک ہے۔ انٹر تارک د تعالی نے فرمایا ہے وقت ہے۔ کا معالی ہے۔ کا معالی ہے۔ کہا ہے۔ انٹر تارک د تعالی نے فرمایا ہے۔ وقت ہے۔ کی خدمت میں عمل صالح آتا ہے۔ اللہ تارک د تعالی نے فرمایا ہے۔ وقت ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے۔ د تعالی ہے فرمایا ہے۔ وقت ہے۔ کہا ہے۔ کر دولا کے کہا ہے۔ کر دولا کے کہا ہے۔ کر دولو کے کہا ہے۔ کر دولو کی کو دولوں کی دولوں کے۔ کر دولوں کی دولوں کی

فرشتوں نے یونس" کے لئے سفارش کی۔اللہ تعالی نے مجھلی کو تکم دیا تو اس نے یونس کوساحل پر ڈال دیا۔جیسا کہ فرمان باری تعالے ہے۔" ہم نے یونس کوایک تھلے میدان میں بیار کے حال میں ڈال دیا"۔

اور روایت ہے کہ پھلی ان کو پورے سمندر میں لئے پھرتی رہی یہاں تک کہ لاکر موصل کے کنار نے تعیین میں ان کوڈال دیا۔
اللہ تعالی نے ان کو عراء میں یعنی ایسے ہے آ ب و گیاہ اور چیٹیل میدان میں ڈال دیا جو درختوں پہاڑوں وغیرہ سے خالی تھا اور وہ ایسے ہی بیار کی طرح تنے جیسے گوشت کے لوقع سے میں جان پڑنے کے بعد بچہوتا ہے جبکہ اس کے اعضاء انچی طرح واضح نہ ہوں۔الا یہ کہ حضرت یونس کے اعضاء میں ہے کئی عضو کا نقصان نہیں ہوا تھا اور اللہ تعالی نے ان کوایک کدو کی بیل کا سایہ پہنچا دیا اور ایک پہاڑی بگری صبح شام آ کراُن کو دود چیا جایا کرتی تھی۔ بعض او گوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہیں بلکہ ای کدو کی بیل سے ان کوغذا ملتی تھی۔ یعنی ای سے رنگ برگ کے کھانے اور قتم قتم کی من پہند چیزیں ان کو ملاکرتی تھیں۔

اور وہاں یؤنس کے اور کدو کی تیل اگانے ہیں مصلحت پیتھی کہ اس کی خاصیت سے ہے کہ کھیاں اس کے پاس نہیں جا تیں۔ جس طرح اُس کے چوں کاعرق اگر کسی جگہ چیزک دیا جائے تو وہاں بھی کھیاں نہیں جا تیں۔ چنانچے دھنرت یونس علیہ السلام اس کدو کی تیل کے پنچ تاصحت قیام پذیر رہے اور آپ کا بدن ورست ہوگیا۔ کیونکہ اس تیل کے بتے اس مخص کے لئے بہت مفید ہیں جس کے بدن ہے یونس علیہ السلام کی طرح کھال نکل کر موشت فلا ہر ہوجائے۔

اور روایت ہے کہ اس موقعہ پر ایک دن حضرت یونس " سوئے ہوئے تھے اللہ تعالی نے اس بیل کوخٹک کر دیایا بعض کے قول کے مطابق و بیک کو بھیج دیا جس نے بیل کی جڑیں کا ٹ دیں۔ یونس " بیدار ہوئے تو سورج کی گری محسوس ہوئی اور اس کی تاب نہ لا سکے لہٰذا گھبرا کر اظہار رنج وغم کرنے گئے۔ اللہ تعالی نے ان کے پاس وی بھیجی کہ اے یونس " ایک بیل کے سو کھنے پر تو اظہار غم کرتے ہواور لاکھوں انسانوں کی موت پر اظہار غم نہیں کرتے جنہوں نے تو بہ کی تھی اور اُن کی تو بہ قبول بھی ہوگئی تھی "۔

دینوری نے ''مجالس'' میں ایک قصافال کیا ہے اور ابوعر بن عبد البرنے '' تمہید'' میں نقل کیا ہے جو حضرت ابن عباس سے منقول ہے کدوم کے بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ کے پاس ایک خط لکھا جس میں در بن ذیل سوالات ہو چھے:۔

- (۱) اعظل الكلام كون سا ب اوراس كے بعددوسرا تيسرا چوتھااور يا نجوال كون سا ب؟
  - (٢) الله تعالى كنزويك بزرگ رين بنده كون باور بزرك رين بندى كون ب
- (٣) وہ چارنفوں کون ہیں جو ہیں تو ذی روح کیکن انہوں نے اپنی ماؤں کے پیٹے میں پیرنہیں پھیلائے۔
  - (٣) وه كون ك قبر ب جوصاحب قبركو لئے ہوئے چلتى پرتى رى ب\_
    - (۵) مجرة \_آمدورفت كى جكدكيا ب\_
    - (٢) قوس يعنى وهنك (كمان) كياجيز ٢٠
- (2) وہ کون ی جگہ ہے جہاں آفاب مرف ایک بارطلوع ہوا ہے تہ بھی اس سے پہلے طلوع ہوا ہے تہ بھی اس کے بعد طلوع ہوگا۔ حضرت معاوید رضی اللہ عنہ نے جب بیزول پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ خدااس کوذلیل کرے ہم کوان باتوں کا کیاعلم؟ آپ کوکی نے مضورہ دیا کہ آپ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس خط لکھ کرمعلوم کر لیجئے۔ چنا نچھ انہوں نے حضرت ابن عباس کے پاس خط لکھا تو وہاں سے بیچواب طا۔

- (۱) افضل الكلام "كلمه اخلاص لا الدالا الله" باس ك بغيركونى عمل نيك متبول نبيس بوتا اوردوس فيمسر رسمبُ حسانَ الله وبِ عَمدِهِ ب جوالله كى رحمت لا في من معين ب اورتيس غير ركلم شكر" الحمد لله "ب اور چو تضيم رر" الله اكبو" الله اكبو" اور پانچويس نمبر رر" لا حول و لا قُوْةَ الله الله الله "ب -
- (۲) الله عزوجل كنزد يك بزرگ تن بنده حضرت آدم عليه السلام بين كونكه الله تعالى في ان كواپن باتھوں سے وجود بخشااور پران كو پچھ چيزوں كاعلم سكھايا اور بزرگ ترين بندى حضرت مريم عليه السلام بين جهوں في اپنى عصمت محفوظ ركھى تو الله تعالى في ان كے شكم ميں اپنى پيدا كرده روح چونك دى۔

(m) وہ چارنفوس جنہوں نے اپنی مال کے پیٹ میں پیزنبیں پھیلائے یہ ہیں:۔

ا حضرت آدم عليه السلام وحضرت حواعليه السلام سرناقئه حضرت صالح عليه السلام سروه ميندُ ها جي حضرت اساعيل عليه السلام كفديه مين الله تعالى في نازل فرمايا تھا۔

(٣) و وقبرمجملی ہے جو يونس كواسي شكم ميس لئے دريا ميس محومتى پحرتى تقى۔

(۵) وهباب السماء آسان كادروازه بـ

(١) قوس يعنى دھنك قوم نوح كغرق مونے كے بعدابل زمين كے لئے امان كى نشانى تھى۔

(2) وہ جگہ بحرقلزم کا وہ راستہ ہے جواللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے لئے دریا سے پار ہونے کے لئے خٹک کر دیا تھا اور فرعون اور آل فرعون کوغرقاب کرنے کے لئے بنادیا تھا۔

جب بیخط حضرت معاوید کے پاس پہنچاتو آپ نے بیخط شاوروم کو بھیج دیا۔اس نے اس خط کو پڑھ کرکہا کہ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ امیر معاوید ان سوالات کا جواب نہیں دے سکیں گے۔البتہ نبی علیہ الصلو ۃ والسلام کے اہل بیت میں سے ایک محض اب بھی موجود ہے جس نے اس کے صبح صبح جوابات دیدیۓ۔

مچھلی کے خواص وغیرہ'' حوت'' کے تحت باب الحاء میں گزر چکے ہیں۔

## بابُ الهاء

الهالع

(تیزرفارشرمرغ) مونث کوهالعه کہتے ہیں تفصیل نعام کے ذکر میں آپکی ہے۔

### الهامة

(بوم) اُلو:مشہوریمی ہے کہ هامہ اُلوکو کہتے ہیں جس کوطیر اللیل رات کا پرندہ بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ زیوم (الو) کو الصدی اورالصید ح کہتے ہیں۔

اورالو پران تمام ناموں کا اطلاق ہوتا ہے۔ بوم صدی ہامہ وغیرہ۔اورصدیٰ کے معنی پیاس کے آتے ہیں۔ عالبًا اس کی وجہ تسمیہ

یمی ہے کہ اہلِ عرب کاعقیدہ ہے کہ میہ پرندہ مقتول کی کھوپڑی ہے پیدا ہوتا ہے اور برابر مقتول کے خون کا پیاسا ہوتا ہے اور 'اسقونسی اسقونسی من دم فاتل'' کہتار ہتا ہے کہ بچھے پلاؤ! بچھے پلاؤ' یہاں تک کہ قاتل ہے بدلہ لے لیاجا تا ہے تو چپ ہوجا تا ہے۔صادی کا اطلاق بیاہے پر ہوتا ہے۔ اہلِ عرب آواز کی ہازگشت کو بھی الصدیٰ کہتے ہیں۔

ای طرح اگرکی کوبدد عادینا ہوتا ہے کہ وہ گوتگا ہوجائے تو اصب الله صداہ ہولتے ہیں جس کا مطلب سے ہے کہ اللہ اس کی گشت اس کے کانوں تک والی نہ کرے۔ صدی کا اطلاق و ماغ پر بھی ہوتا ہے کیونکہ ذبن میں صدی کا تصور آتا ہے۔ اس وجہ سے دماغ کو ہامہ بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ و ماغ الصدی الو کے سرکے مشابہ ہوتا ہے اور چونکہ الوکا اس بڑا ہوتا ہے آئکھیں کشادہ ہوتی ہیں اور سے انسان کے سرے یک گونہ مشابہت رکھتا ہے۔ اس لئے انسان کے سرکو بھی الوکا نام ' ھامہ' وے ویا گیا ہے اور الوکو هامہ کہنے کی وجہ سے بھی ہوگئی ہے کہ ھامہ کا مادہ اہتقاق ہیئے ہے۔ اس لئے انسان کے سرکو بھی الوکا نام ' ھامہ' وے ویا گیا ہے اور الوکو هامہ کہنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اس معنی میں '' فَعَشَاوِ بُونَی بلاتے ہیں گروہ سے اس بھی ہوتا ہے۔ اس معنی میں '' فَعَشَاوِ بُونَی بلاتے ہیں گروہ سے اس بھی ہوتا ہے۔ اس معنی میں '' فیشنے کہ ہوتا ہے اور اس کی بناء پر ھامہ کہ دیا گیا ہو۔ بعض الوکا کی کو معاص (چوستے والا) کہا ہے اور اس کی وجہ سے کہ سے کہ ہوکوں نے (الو) کو معاص (چوستے ہیں کیونکہ وہ بھی لفظ بولا تے ہیں لہذا اس مناسبت سے سے نام پڑ گیا اور بعض الوکا کو کو بی میں ''بومہ '' بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی لفظ بولا تے ہیں لہذا ای کو معاش الوکا کی کہتے ہیں امرون کی قبل کے جیں اور بعض الوکا کی کہتے ہیں۔ بیتمام الوکا کی کہتے ہیں۔ بیتمام الوکا کی کہتے ہیں اور بعض کی ہوتے ہیں۔ بیتمام الوکا کی کہتے ہیں۔ بیتمام کی کہتے ہیں۔ بیتمام الوکا کی کہتے ہیں۔ بیتمام الوکا کی کہتے ہیں۔ بیتمام الوکا کی کہتے ہیں۔ بیتمام کو کہتے ہیں۔ بیتمام کو کہتے ہیں۔ بیتمام کو کہتے ہیں۔ بیتمام کی کہتے ہیں۔ بیتمام کو کہتے ہیں۔ بیتمام کی کہتے ہیں۔ بیتمام کو کہتے ہیں۔ بیتمام کو کہتے ہیں۔ بیتمام کی کہتے ہیں۔ بیتمام کی کو کہتے ہیں۔ بیتمام کی کو کی کو کی کو کی کو کہ کو کی کھتے ہیں۔ بیتمام کی کو کو کھتے کی کو ک

### ألوسے بدفالی کی ممانعت

مسلم شریف کی روایت ہے کہ'' حضرت جابر رضی اللہ عند نے فر ماتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ صفرا واور هامہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے'' ۔

اس کی دوتاویلین ہیں (۱) هامہ ہے مراد (الو) مشہور برندہ لیا جائے تو ممانعت یہاں پرالوہ بدفالی لینے کی ہاور بعض نے کہا ہے کہ یوم (الو) کسی کے گھر پرگراتو خودگھر کے مالک بیاس کے کسی رشتہ دار کی موت کی خبر دیتا تھا۔ بینفیر امام مالک بین انس کی ہے۔ (۲) دومری تغییراس حدیث کی ہیہ ہے کہ اہل عرب کا اعتقاد تھا کہ اس مقتول کی روح جس کے خون کا بدلہ نے لیا ہوا کو بین کراس کی قبر کے پاس چلاتی رہتی تھی اور 'اسقونی اسقونی امن دم فاتلی '' کہا کرتی تھی جب اس کے خون کا بدلہ لے لیا جاتا تو اُڑ جاتی تھی ۔ اور بعض کا خیال ہے کہ وہ بچھتے تھے کہ مردہ کی ہڈی یا اُس کی روح ھامتہ (الو) بن جاتی تھی۔ اس کو بیاوگ صدی کہا کرتے تھے اور ای تغییر کوا کش علاء نے اس حدیث میں مرادلیا ہے کیوں سے منع کیا ہو۔ کونکہ آپ کا کام جامع ہوتا تھا۔

#### حضرت سليمان كاالو سے سوال وجواب

ابولعیم نے''حلیہ' میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے روایت کرتے ہوئے تحریفر مایا ہے انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہاں حضرت کعب احبار بھی موجود تھے۔کعب نے حضرت عمر سے مخاطب ہوکر کہا اے امیر المومنین! کیا میں آپ کوایک نہایت عجیب قصہ نہ سناؤں جو میں نے انبیاء کے حالات کی کتاب میں پڑھا ہے۔وہ قصہ رہے کہ ایک بار حضرت سلیمان بن داؤ دعلیجا السلام کے پاس ایک الو (حامہ) آیا اور آکر کہا السلام علیک یا نبی اللہ! حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وعلیک السلام یا هامتہ'' پھر حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کہ اچھا مجھے بتا کہ ٹو دانے کیونکرٹبیں کھا تا؟اس نے جواب دیا کہ حضرت آدم کوائی وجہ سے جنت سے نکالا گیا۔ پوچھا کہ اچھا ٹو پانی کیوں نہیں پیتا۔ اُلونے کہا کہ اس میں قوم نوح ڈوب کر ہلاک ہوئی تھی اس لئے میں پانی نہیں پیتا۔

حضرت سلیمان علیدالسلام نے پوچھا کہ تُو نے آبادی کو کیوں خیر باد کہددیااور دیرانہ میں رہنا تُو نے کیوں پسند کیا؟اس نے کہا کہ دیرانداللہ کی میراث ہے میں اللہ کی میراث میں رہتا ہوں جیسا کہ قرآن کی آیت ہے:

" وَكُمْ اَهُلَكُنَا مِنْ قَرْ يَةٍ بَطِرَ ثُ مَعِيْشَتَهَا فَتِلُكَ مَسَا كِنُهُمْ لَمُ تُسُكَنُ مَنُ بَعُدهم إلَّا قَلَيْلاَ وَ كُنَّا نَحُنُ الْوَارِثِيْنَ "

'' آورہم بہت ی ایسی بستیاں ہلاگ کر چکے ہیں جوا پے سامان عیش پر نازاں تھیں سو( دیکیدلو) بیان کے گھر (تمہاری آ تکھوں کے سامنے پڑے ہیں) کدان کے بعد آبادی نہ ہوئے گرتھوڑی دیر کے لئے اور آخر کاران کے سب سامانوں کے ہم ہی وارث ہوئے۔'' (القصص آیت:58)

حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تو کسی ویرانہ میں بیٹھتا ہے تو کیا بولٹا ہے؟ اُس نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں۔وہ لوگ کیا ہوئے جواس جگہ مزے سے رہنے تھے۔حضرت سلیمان نے پوچھا کہ جب تُو آ بادی سے گزرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اُلونے کہا کہاس وقت میں یہ کہتا ہوں'' ہلاکت ہونی آ دم پران کو نیند کیسے آ جاتی ہے حالانکہ مصائب کے طوفان ان کے سامنے ہیں''۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تُو دن میں کیوں نہیں لگتا؟ کہا کہ انسانوں کے ایک دوسرے پرظلم کرنے کی وجہ ہے میں دن میں نہیں لگتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا مجھے بتا کہ تُو برابر بولٹار بتا ہے اس میں تیرا کیا پیغام ہے؟ اُلونے کہا میرا پیغام یہ موتا ہے ''اے عافل لوگو! زادِراہ اورا پے سفر آخرت کے لئے تیار ہوجاؤ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے نور (روشن) کو پیدا کیا''۔اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے فر مایا کہ پر ندوں میں اُلو ہے زیادہ انسانوں کا خیرخواہ اور ہمدردکوئی نہیں ہے اور جا ہلوں کے دلوں میں اُلو سے زیادہ کوئی پر ندہ برانہیں ہے۔

ألوب متعلق ايك مئله

قاوی قاضی خان میں لکھا ہے کہ اگر اُلو کے بولنے پر کسی نے کہا کہ کوئی شخص مرجائے گا بعض فقہاءنے کہا ہے کہ اس جملے کا کہنے والا کفر کی حدود میں داخل ہوجائے گالیکن دوسر نے فقہاءنے میتفصیل کی ہے کہ اگر اُس نے بدفالی کی نیت سے بیہ جملہ کہا ہے تب تو وہ کا فر ہوجائے گاور نہیں۔

ملمة كى جمع هام اورهامات آتى ہے۔ميم كى تخفيف كے ساتھ ہا اورتشديد كے ساتھ هام كى جمع هوام ہے جس كے معنی سانپ بچھو وغيرہ كے بيں بلكه تمام حشرات الارض (زمين كے كيڑے مكوڑوں) كو كہتے بيں اورابوداؤ دطيالى نے حضرت ابوسعيد خدرى رضى اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صدیث روایت كی ہے جس ميں ''حوام'' كاذكر ہے۔

'' حضرت ابوسعید خدری گہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیٰہ وسلم نے فر مایا کہ بیسانپ جنات میں ہے بھی ہوتے ہیں لہذااگرتم سے کوئی ان کودیکھے تواس کو تین مرتبہ تنگی میں جتلا کرے'' نہا ہے'' میں لکھا ہے کہ تنگی کا مطلب بیہ ہے کہ اس سے کے کہ''اگر تُو دوبارہ یہاں آیا تو تیرے لئے بیرچکہ تنگ ہوجائے گی۔لہذااگر ہم تجھے تلاش کر کے بھا کیں یا ماریں تو ہمیں پھر برا بھلانہ کہنا''۔ اور بخاری ابوداؤ و رزندی نسانی این ماجه میں حضرت ابن عباس ہے مروی ہے:۔

"حضوراً گرم صلی الله علیه وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنها کو ان کلمات سے الله کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔
"اعید حکما بسکسلمات الله من کل شیطان و هامة و من کل عین لامة "(که میں تم دونوں کوالله تعالی کے کلمل کلمات کے
ذریعے الله کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور سانپ بچھو وغیرہ سے اور ہر قتم کی نظر بدسے) پھر آپ فر مایا کرتے تھے کہ تمہارے والد
حضرت ابراہیم" محضرت اساعیل وحضرت اسحاق علیما السلام کو انہی کلمات کے ذریعے الله تعالی کی پناہ دیا کرتے تھے"۔
خطابی نے لکھا ہے کہ حوام عامتہ کی جمع ہے اس سے زہر یلے جانور مراد ہیں جیسے کہ سانپ بچھووغیرہ۔

ايك اعتراض اورأس كاجواب

اب یہاں اگرکوئی کہنے لگے کہ اس حدیث میں هامه موجود ہے معلوم ہوا کہ هامه کی پچھے نہ پچھے حقیقت اور اہلِ عرب کاوہ خیال صحیح ہے جبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے هامتہ سے پناہ ما تھی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ هامتہ جس سے اہلِ عرب بدفالی لیا کرتے سے تحقیق اللہ میں ہے اور اس سے مرادسانپ پچھووغیرہ زہر یلے حاثور ہیں۔

حاثور ہیں۔

نیز خطابی نے بیجی تحریر کیا ہے کہ بیجی احمال ہے کہ حامتہ سے مراد ہروہ چیز ہے جواذیت پہنچانے اور تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے۔ ھَمْ بَیَھَمْ ہے جس کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب بیہ ہے کہ اعید کھا من شر کل مَسمَة یَهَمْ بالاذی یعنی ہراس چیز کے شرے اللہ پناہ مطلوب ہے جوگز ند پہنچا سکتی ہو۔

بكلمات الله التَّامَة قرآن ك غير تلوق مون كى دليل

نیز خطابی نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ امام احمد بن صنبل رحمتہ اللہ علیہ فرمان نبوی اللہ کہ السامات "سے اس بات پ استدلال کیا کرتے تھے کہ قرآن غیر مخلوق ہے کیونکہ سیلمات اللہ المتامة سے مراد قرآن کریم ہے اور حضورا کرم کی عادت شریفہ بیتی کہ آپ بھی کسی مخلوق ہے بناہ نہیں مانگتے تھے۔ کہ آپ بھی کسی مخلوق سے بناہ نہیں مانگتے تھے معلوم ہوا کہ قرآن غیر مخلوق ہے درندا آپ بھی کسی مخلوق سے بناہ نہیں مانگتے تھے۔

حضرت كعب بن عجر ورضى الله عنه بروايت بوه كمت بيل كه: \_

'' فَسَنَ کَانَ مِنْکُمْ مِوِ یُضَا اَوْبِهِ اَذِی مِنْ رَّاْسِهِ''میرے سلیے میں نازل ہوئی ہے میں حضور سلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ 'میں قریب ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ۔ پھر میں اور قریب ہو گیا تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہا ہے کعب! تمہارے سرکی جو مُمِن تم کو تکلیف و بی ہیں (حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فرماتے ہیں کہ میراخیال ہے انہوں نے فرمایا کہ ہاں) پھر آپ نے مجھے روزہ یاصد نے کافدیہ یا قربانی کرنے (جو بھی آسان ہو) کا تھم دیا''۔

اس جگه حوام سے مراد جو ئیں ہیں اور سی مسلم میں حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ:۔

'' نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ الله تعالے نے سور حمتیں پیدا فر ما نمیں ہیں 'پھرا یک رحمت کوانسان' چو پایوں' جنات اور حشرات الا رض میں تقسیم کردیا۔ جس سے ان میں ہاہم مہر ہائی اور رحم دلی کا معاملہ ہے اور اس رحمت کی بناء پر جانور اپ بچوں سے پیار کرتے ہیں' اور دوسری ننا نوے رحمتیں الله تعالے نے اس لئے بچار کھی ہیں کہ ان سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا''۔ اور'' احیاء'' میں یوم جمعہ کی فضیلت میں لکھا ہے کہ: '' کہاجا تا ہے کہ پرندے اور دیگر جانور جعدے دن ایک دوسرے سے بین پھرآ پس میں سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ مسلام سلام یوم صالح (آج کا دن بہت اچھاہے)۔

سانپ مجھووغیرہ سے حفاظت کے لئے

"فردوس الحكمت "من لكها ب كرقر آن شريف من ايك آيت بجواس كو پڙه لے سانپ چھوے محفوظ رُبتا ہے۔ وہ آيت بير ب: "إليَّى تَوَ كُلُتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُمُ مَامِنُ دَآبَةٍ إِلاَّهُوَ احدْ" بِنَا صِيْتِهَاإِنَّ رَبِّى عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمٍ "" ايك دوسراعمل

نیز این الی الدنیا'' کتاب الدنیا'' میں رقمطراز ہیں کہ افریقہ کے ایک حکمران نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خطاکھا جس میں اُس نے حضرت سے سانپ چھوؤں کی شکایت کی تھی کہ یہاں بہت کثرت سے ہیں اور لوگ بہت پریشان ہیں کیا کیا جائے؟ حضرت عبدالعزیز نے درج ذیل آیت کھی کہ جیج دی کہ اس کو ہرخص صبح وشام پڑھا کرے۔ "وَ مَالَنَا اَنْ لَانَتُو کُلَ عَلَى اللّٰهِ وَ قَدْ هَدْنَا شُهُلَنَا الایه" پارہ نمبرسا' سورۃ ابراہیم آیت نمبر۱۲

ایکسیاح جوسانی اور در ندول سے نہیں ڈرتا تھا

اور "کتاب النصائے" میں ہے کہ ایک سیاح ہرائی خوفتاک چیز کے پاس بے خطر چلا جاتا تھا جس سے عوماً مسافر ڈراکرتے ہیں اور سانپ پچھوؤں سے بالکل اپنی تھا ظت نہیں کرتا تھا 'ندر ندوں سے ڈرتا تھا۔ لوگوں کوائ مل سے تجب ہوااور انہوں نے اُسے ڈرایا کہ خود فرجی میں مبتلانہ ہو کہیں کوئی خطرہ پیش آسکتا ہے۔ کہنے لگا کہ جھے اپنے معاملہ میں بصیرت اور تجر بہ حاصل ہے اور دراصل قصد یوں ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ سوداگر بن کر تجارت کے سفر میں اُللا۔ ایک جگہ دیباتی لئیرے رات کو ہمارے اردگر دچکر لگایا کرتے تھے اور تاک میں گئے ہوئے تھے۔ میں اپنے ساتھوں میں سب سے زیادہ جاگتا تھا اور کثرت سے ذکر کیا کرتا تھا۔ میں ایک مرتبہ تھوں کے ساتھ جاگ کر پہرہ دے رہا تھا۔ جس اُللہ کے حضور دیباتی محضور کے ساتھ جاگ کر پہرہ دے رہا تھا۔ جس کا تام صلاح الدین تھا۔ جب اُس نے میری بیات مختص مجھے جگانے لگا۔ میں گھراگیا۔ مسلی اللہ علیہ وکون ہے؟ اس نے کہا کہ جھے پرتم کر واور میری غلطی معاف کرو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟

کہنے لگا کہ میراہاتھ تمہارے سامان سے چیک گیا ہے۔ بیل نے جب فورے دیکھا تو دیکھا کہ اس چور نے وہ گھڑی بھا (رکھی تھی جس پر بیں سور ہا تھا اور اس بیں ہاتھ ڈال کر کپڑے نکالنا چاہتا تھا۔ گراپنا ہاتھ ڈکال ندسکا۔ بیس نے اپنے سردار کو جگایا اور اسے صورت حال سے خبر دار کیا۔ پھراس سے درخواست کی کہ اس کے لئے آپ ڈھا کر دیں۔ اس نے کہا کہتم اس سلسلہ بیس دُھا کرنے کے زیادہ تن وار ہو۔ کیونکہ تمہاری ہی وجہ سے بیاس مصیبت بیس پھنسا ہے۔ چنا نچہ بیس نے دُھا کی اور اُسے اس سے نجات مل گئی اور اس آدمی کا ہاتھ جھوٹ گیا۔ میری نظروں بیس آج بھی وہ ہاتھ ہے جس بیس د جن وجہ سے خون کی سیابی جھلک رہی تھی۔

حضرت صديقي اكبر كاحضور صلى الله عليه وسلم يرايني جان قربان كرنا

نیزروایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غارثور میں پہنچ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تھے حضرت ابو بکر عار کے اندر جلدی ہے گئے۔ جب حضور کو پہنہ چااتو آپ نے بو چھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ اگر اس میں کوئی موذی جانور ہوتو اپنی جان فدا کر کے آپ کو بچالوں اور بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک فیمتی چا ورتھی اس کو بچاڑ اور بچاڑ کر سوراخوں کو بند کر دیا۔ جب ایک سوراخ بھی گیا اور چا در حضرت ابو بکر نے ختم ہو گئے تو اس پراپ پری ایری رکھ دی۔ چنانچوا کے سانپ نے آپ کی ایڑی پرکا ہے بھی لیا گرچونکہ رسالت آب ملی اللہ علیہ وسلم کا سرمبارک آپ کی گو دمبارک میں تھا تو تکلیف کی شدت ہے آپ کھوں ہے آنسوں رواں ہو گئے جور خسار بنوت پر گر ہے آپ نے بیدار ہوکر جب صورت حال دیکھی اور پو چھا۔ تو حضرت ابو بکرٹ نے بتلایا کہ کی چیز نے پیر میں کا ٹ لیا ہے۔ حضور نے اس جگہ اپنالعاب دبن لگادیا اور تکلیف فورا ختم ہوگئی۔

شرعيظم

اس کا کھانا حرام ہے۔

تعبير

ھامتدد کھنا ، فرمال بردارعورت کی نشانی ہاوربعض نے کہاہے کداس سے مرادزانی عورت ہے۔

ٱلْهُبَعُ

مُبع: اوْمُن كَ آخرى بِح كوكت بين جس كے بعداونمنى ادركوئى بچرند جن مونث كو هبعه كت بين

الهِبُلَعُ

(سلوتی کتا)'' یہ کتا شکار میں مشہور ہے۔ کتے کے متعلق باب الکاف میں کلب کا بیان گزر چکا ہے۔ (سلوں ایک جگہ کا نام ہے جہاں کے اچھے شکاری کتے مشہور ہیں)

## الهجاة

(مینڈک) بیابن سیدۃ کا قول ہے کہ حجاۃ مینڈک کو کہتے ہیں۔ورنہ مشہور بیہ ہے کہ مینڈک کو '' ھاجھ'' کہتے ہیں۔باب الضاد میں اس کا بیان ہو چکا ہے۔

الهجرس

(لومزئ كابچ.)"هجوس":لومزى كے بچه كوكتے ہيں بعض نے كہا ہے كہ جرس ريھ كے بچكو كتے ہيں۔ابوزيدنے كہا ہے كه هجرس بندركو كہاجا تا ہے۔

حدیث میں ہے کہ عینیہ بن حصن فزاری نے آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا پیر پھیلا رکھا تھا۔ حضرت اُسید بن حفیر نے میہ و کچھ کرفر مایا کہائے 'لومڑی کے بچۂ' کی آنکھ (عینیہ سے کنامیہ کرکے ) تو نے اپنا پیرحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے پھیلا رکھا ہے۔ عامر بن طفیل اور اربد کا عبرت انگیز واقعہ

"استیعاب" میں حضرت اُسید بن تغییر کے حالت عیں لکھا ہے کہ عامر بن طفیل اور اُر بدونوں حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت عیں آئے اور آگر کہا کہ مدینہ کی مجوروں عیں جمیں بھی ایک حصہ مانا چاہے ۔حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے حصہ وسیع ہے اٹکار کرویا تو عام طفیل نے دھم کی دی اور کہا کہ میں آپ کے مقابلہ عیں مدینہ کو مصور طاحوڑ وں اور بہا درنو جوان شہروانی الله عنہ نے نو ہا تھا یا اور اس الله علیہ وسلم نے وُعافر مائی کہا ہے الله اعام بن طفیل کے شرے تو میری حفاظت قربا۔ پس اسید بن حفیررضی الله عنہ نے نو ہو الله الله جسوسان "اے کہ در ایجان دونوں (عام بن طفیل اور اربدم کے مربی حضر براگانے کے اور فرباتے جاتے ہے" انسو جا ایھا الله جسوسان "اے اور کی کے بچوتم دونوں یہاں سے فکل جا وہ لیس عام نے کہا کہ تم کون ہوفر مایا عمل اسید بن حفیر ہوں باس عام نے کہا کہ تم کون ہوفر مایا عمل اسید بن حفیر ہوں عام نے کہا کہ تم کون ہوفر مایا عمل اسید بن حفیر ہوں عام نے کہا کہ تم کون ہوفر مایا عمل الله علیہ ہوں کا مرب کے باس عام نے کہا کہ تم کون ہوفر مایا کہ کہا کہ تم کون ہوفر میں جا کہ جبار سے وہ تھا گیا کہ جو سے کو چھا گیا کہ جو سے کہ ہوں اور میرے والد سے تم کو کیا واسط جو میں الله علیہ وہ کہ جو کہ اس سے لوٹے اور ایک راستہ عمل جا ہو کہا گیا گیا تھوں ہو گیا تھوں ہو گیا اور کی ایک ہوں کورت کے گھر میں اے موت نے آگر دیوج کیا اور "کیا وہ بنا وہ کیا وہ موتا وہ کی بیت سلولی کی ایک موت نے آگر دیوج کیا اور کیا مول کون ہو گیا اور دیا مولی وہ دیا اور کیا مول کون ہو گیا اور دیا مولی وہ کو گیا وہ موتا وہ کو تم کیا اور کیا ہوگیا۔ مطلب یہ ہے کہ اونٹ کی طرح عام کو طاعوں ہو گیا اور طوبی کورت کے گھر میں اسی کی موت وہ تق جو کیا ہوگیا۔

عامر كامسلمان ہوتا ثابت تہيں

مستغفری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عامر بن طفیل بعد میں مسلمان ہو گیا تھا تکریدہ ہم اور دھوکہ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم سے تھیجت کی درخواست کی تو آپ نے فر مایا تھا:

" يا عامر افش الاسلام واطعم الطعام واستحى من الله حق الحياء و اذا اسأت فاحسن فان الحسنات يذهبن"

السسیے ات : کراے عامر سلام کورواج دو بھوکوں کو کھانا کھلاؤاوراللہ سے حیا کرتے رہوجیسا کہ اُس کاحق ہے۔ جبتم کوئی برائی کروتواس کے بعدینکی کرلیا کرو کیونکہ نیکیاں برائیوں کومٹادیتی ہیں۔

مگر حقیقت بیہ کہ بیدہ ہم اور دھو کہ ہے۔ عامر نے ایک لحد کے لئے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔اس بات پرتمام ناقلین تاریخ صحابہ کا اتفاق ہے۔اوراً ربد جس کا ذکر آیا ہے بید حضرت لبید شاعر کا بھائی تھا۔ حضرت لبید نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اسلام کے بعد ساٹھ سال تک زندہ رہے۔اس ساٹھ سال کے عرصے میں آپ نے کوئی شعر نہیں کیا۔

ایک بار حضرت عمر رضی الله عند نے ان سے شغر گوئی ترک کرنے کا سبب پوچھاانہوں نے جواب دیا کہ جب الله تبارک ہوتعالی نے مجھے سور و بقرہ اور سور و آل عمران کاعلم دے دیا پھر مجھے شعر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر نے اس جواب سے خوش ہو کر اُن کے وظیفہ میں پانچے سودرہم کا اضافہ فرما دیا اور اس اضافہ کے بعد آپ کا وظیفہ اڑھائی ہزار درہم ہو گیا۔ جب حضرت معاوید کا دور خلافت آیا تو آنہوں نے ان کے وظیفہ میں سے پانچ سوکی رقم کم کرنی چاہی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ حضرت عرص نے جواضافہ کیا تھااس کی کیا ضرورت؟ لبیڈنے کہا کہ میری موت کا وقت قریب آچکا ہے اور میرے مرنے کے بعد اضافہ اور معمولی وظیفہ سب آپ ہی کا ہوجائے گا۔ حضرت معاویڈ پراس جواب سے رفت طاری ہوگئی۔ اور تخفیف وظیفہ کا ارادہ آپ نے بدل دیا۔ اس واقعہ کے چند ہی دنوں بعد حضرت لبیڈ کی وفات ہوگئی۔

کہاجاتا ہے کہ حفزت لبیدرض اللہ عند نے اسلام لانے کے بعد صرف ایک شعر کہا ہے اور وہ ہیہ:۔
الحمد للله اذلم یاتنی اجلی حتی لبسست مِن الاسلام سر بالا
خدا کا شکروا حسان ہے کہ میری موت اس وقت تک نہیں آئی جب تک میں نے جامئے اسلام زیب تن نہیں کرلیا۔
اور بعض کا کہنا ہے کہ وہ شعریہ ہے ۔

وقد سنمت من الحياة طويلا سوال هذا الناس كيف لبيد كمين اس زندگي اوراس كي درازي اورلوگول كاس وال كيلبيد توكيما كيا اكتا گيا مول

## الهجرع

ابن سیدہ نے بہی لکھا ہے جرع سلوتی کتے کو کہتے ہیں۔

## الهجين

هجین:اس دو غلے ( دونسلی )اونٹ یا آ دی کو کہتے ہیں جس کی ماں عجمی ہوا در باپ عربی ہو۔

## ٱلۡهُدُ هُدُ

ھدھ۔ :ہدہدایک مشہور پرندہ ہے۔جس کے بدن پر مختلف رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں۔اس کے سر پرتاج ہوتا ہے۔اس کی کنیت ابوالا خبار ابونٹما متذا بواالر بچے 'ابوروح 'ابو ہجا ذابوعباد ہے۔اس کو ھداھد بھی کہتے ہیں۔

یفطرتابد بوداراور بد بو پہند پرندہ ہے۔ بیا پنا کھونسلہ گندی جگہوں پر بنا تا ہے اورعادت اس کی تمام ہی جنسوں کی ہے۔ اہل عرب کا اس کے متعلق کہنا ہے کہ بیز مین کے بنچے پانی کواس طرح دیکھ لیتا ہے۔ جس طرح انسان گلاس کے اندر پانی دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشینگوئی

نیزید پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پانی کے سلسلہ میں رہبرتھا۔ای وجہ سے اس کی عدم موجودگی میں اس کی تلاش کی گئی تھی اور ہدہا حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تغییر سے فارغ ہدہا حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تغییر سے فارغ ہوئے تو آپ نے بح کی نیت سے سرز مین مکت المرمہ کی طرف سفر کا ارادہ کیا لہٰذار خت سفر با ندھا اور اپنے ساتھ انسان جنات شیاطین ہوئے تو آپ نے بحج کی نیت سے سرز مین مکت المرمہ کی طرف سفر کا ارادہ کیا لہٰذار خت سفر با ندھا اور اپنے ساتھ انسان جنات شیاطین پرندے اور حقے دوں کو ساتھ لیا جس کی وجہ سے لشکر سوفر سخ کے دائر سے میں پہنچ ہزار اور شخیاں پانچ ہزار اور شیل اور اپنی ہزار کے اور جتنے دنوں قیام کا ارادہ تھا اور اپنے قیام کے دوران روز انہ مکہ مکر مہ میں پانچ ہزار اور ٹیل اور ہیں ہزار

#### بريان ذاع كياكرت تق

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس موجود قوم کے سرداروں ہے کہا کہ بھی جگہ ہے جہاں فلاں فلاں صفت کے نبی پیدا ہوں گے اور ان کارعب و دبد بدایک ماہ کی مسافت تک پہنے جائے گا۔ حق کے معاملہ میں رشتہ داراوراجنبی ان کے یہاں برابر ہوں گے۔ آئیس کی ملامت کرنے والے کی ملامت کچھ نقصان نہ دے گی۔ لوگوں نے دریا فت کیا کہ اے اللہ کے نبی اس میں ہوگا؟ آپ نے فرمایا دین حنیف پر۔وہ بڑا خوش نصیب ہوگا جو ان کے زمانہ کو پائے گا اور اُن پر ایمان لے آئے گا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ ہمارے اور ان کی تشریف آوری درمیان کتنی مدت ہاتی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ایک ہزار سال لہذا جو یہاں موجود ہیں وہ غیر حاضر لوگوں تک میری یہ بات پہنچادین وہ انبیاء کے سردار اور خاتم انبیتین صلی اللہ علیہ وس کے ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جے کے ارکان کھمل کرنے تک مکہ بین مقیم دے۔

## حضرت سليمان كاليمن كاسفراور ملكه بلقيس

پھر جہ صورے مکہ کرمہ ہے بین کے لئے روانہ ہو گئے درمیان میں صنعاء میں دو پہر کا وقت ہو گیا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری ( ہوا ) کا کمال تھا درنہ اس وقت کی عام سواریوں کے لحاظ ہے یہ ایک مہینہ کی مسافت تھی۔ وہاں کی سرز مین کی سرسبزی وشادا بی د کھے کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہیں پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کرلیا تا کہ نماز بھی اداکرلیں اور کھانے ہے بھی فارغ ہوجا کیں۔ جب حضرت سلیمان نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا تو ہد ہدنے سوچا کہ حضرت سلیمان تو یہاں تضہر گئے اب مجھے ذراسیر کرلینی جا ہے۔

چنانچ فضاء میں بلندہ وکرؤنیا کے طول وعرض کا جائزہ لیااردائیں بائیں نظر ڈالی اوراُ سے بلقیس کا باغ نظر آگیالہذا سبزہ دکی کہ دہد ہد وہاں بی بینی ہد ہد سے ہد ہدسلیمان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت سلیمان کے ہد ہد کا نام' یعفور' تھا۔ یمنی ہد ہدنے یعفور سے کہا۔ کہاں سے آئے ہواور کہاں کا قصد ہے؟ یعفور نے کہا کہ میں ملک شام سے حضرت سلیمان علیمان علیمان علیہ السلام کے ہمراہ آیا ہوں۔ یمنی ہد ہدنے یو چھا سلیمان کون ہیں؟ یعفور نے کہا کہ سلیمان شیاطین پر ندوں اور علیمان علیہ السلام کے ہمراہ آیا ہوں۔ یمنی ہد ہدنے یو چھا سلیمان کون ہیں؟ یعفور نے کہا کہ سلیمان جنات انسان شیاطین پر ندوں اور جانوروں اور ہواؤں کے بادشاہ ہیں اور یعفور نے حضرت سلیمان کی شان وشوکت اور تمام چیزوں کی تا اجداری وغیرہ کا تذکرہ کیا۔ پھر یعفور نے یمنی ہد ہدے یو چھا کہ آپ کہاں کے باشندے ہیں؟

یمنی ہد ہدنے کہا کہ میں ای شہر کا باشندہ ہوں اور یہاں بلقیس نام کی ایک ملکہ ہے جس کے زیر نگین بارہ ہزار سیہ سالار ہیں اور ہر سیہ سالار کے ساتھ ایک لاکھ جنگ جوسپانی ہیں آپ میرے ساتھ چلیں تو میں آپ کو بلقیس کامل وغیرہ دکھاؤں ۔ یعفورنے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کے وقت سلیمان ' کو پانی کی ضرورت پڑے تو مجھے تلاش نہ کریں اور مجھے نہ پائیں تو برا ہوگا۔ یمنی ہد ہدنے کہا کہ اگرتم ملکہ بلقیس کی خبرا ہے آقا کو دو گے تو وہ خوش ہوجا کمیں گے۔

چنانچے یعفوراس کے ساتھ بلقیس کی سلطنت اور وہاں کے حالات کا پید لگانے کے لئے چلا گیا اور حضرت سلیمان کے پاس عصر کے بعدوالیس ہوا۔

دوسری طرف حضرت سلیمان " نے جہال پڑاؤ ڈالا تھا دہاں پانی نہیں تھا۔ پانی کی ضرورت ہوئی تو انسانوں ' جنانوں اورشیاطین کو پانی تلاش کرنے کا تھم دیا مگر کوئی پانی کی خبر نہ لا سکا۔ پھر پرندوں کی حاضری لی اور جب ہد ہد کونہ پایا تو پرندوں کے سروار گدھ کوطلب کیا اور اس سے ہد ہدے متعلق دریافت کیا لیکن سروار کو بھی ہد ہد کا پندنہ تھا۔اس وقت حضرت سلیمان " کو بڑا غصہ آیا اور فرمایا:۔ "لِا أُعِذَّبِنَّهُ عَذَاباً شَدِيُداً أَوُلا ذُبَحَنَّهُ أَوُلَيُ أَتِيَنِّي بِسُلُطَنِ مُبِينٍ".

(كمين أع تحت سزادون كايا أع ذرح كردون كاياوه كوئى واضح عذر في كرآع )

چر پرندوں کے تمران عقاب سے تخاطب ہوئے اور کہاای وقت ہد ہدکو میر سے سامنے کہیں ہے بھی لاکر پیش کرو۔ البذاعقاب نے

اڑان جری اور اتن بلندی پر گیا کہ دنیا ہے اسے نظر آنے گئی جیسے آدمی کے ہاتھ میں پیالہ نظر آتا ہے۔ پھر چاروں طرف نظر دوڑائی اے

مدہد یمن کی طرف سے آتا ہواد کھائی دیا۔ عقاب دیکھتے تی اس کی طرف لپکا اور جھیٹ کرائے پکڑنا چاہا۔ ہد ہد نے اس کواللہ واسط دے کر

کہا۔ اس اللہ کے واسطے جس نے تھے کو بھی پہ غلبہ اور سرداری دی ہے بھی پردم کر اور میرے ساتھ برائی کا قصد نہ کر۔ البذاعقاب نے أے

پہوڑ دیا۔ اور کہا تیرا برا ہو تیری مال تھے کوروئے۔ اللہ کے نی سلیمان سے ختاب کہا کہ بال قربا تو ہے '' آؤ لیا تینئی بیشلطن

ڈالیں۔ ہد ہد نے یہ س کر کہا کیااللہ کے نی سے اس میں استحنا نہیں فربا ہے ؟ عقاب نے کہا کہ بال فربایا تو ہے '' آؤ لیا تینئی بیشلطن

ڈالیں۔ ہد ہد نے یہ س کر کہا کیااللہ کے نی سے اس میں استحنا نہیں فربا ہے ؟ عقاب نے کہا کہ بال فربایا تو ہے '' آؤ لیا تینئی بیشلطن

ڈالیں۔ ہد ہد نے یہ س کر کہا کیااللہ کے نی سے اس میں استحنا نہیں فربا ہے ؟ عقاب نے کہا کہ بال فربایا تو ہے '' آؤ لیا تینئی بیشلطن

ڈالیں۔ ہد ہد نے یہ س کر کہا کیااللہ کے نی سے اس میں استحنا نہیں فربا ہے ؟ عقاب نے کہا کہ بال فربایا تو ہے ۔ اس گفتگو کے بعد ہد ہداور

میں میں اور اس کی خدر سے میں کہائی تھا کیونکہ مجھ ایک بدید اس کے بعداس کی غیر حاضری کا سب دریافت کیا۔ ہد ہد کہا ایسانیا ہے اور اتی فوجس میں اور اسے میا کہا تھی ہوں اور بتا ہو ہوں کہا کہائی تی اللہ! آپ خداس کی خبرال نے کے لئے یہاں سے چاگیا تھا کیونکہ مجھ ایک ہد ہد طلائی وی میں نے چاہا کہ تحقیق حال کیاس کونکہ مجھ ایک ہد ہد طلائی نے بھے بیا طلاع وی میں نے چاہا کہ تحقیق حال کونکہ مجھ ایک ہد ہد طلائی نے بھے بیا طلاع وی میں نے چاہا کہ تحقیق حال کیاں کائونکہ مجھ ایک ہد ہد طلائی وی میں نے چاہا کہ تحقیق حال کیاں کائی ایسان نے بچھ بیا طلاع وی میں نے چاہا کہ تحقیق حال کونکہ مجھ ایک ہد ہد طلائی کے دور اس کی خبرال نے کے لئے کہاں کائی ایسان نے بچھ بیا طلاع وی میں نے چاہا کہ تحقیق حال کیاں کائی کہا کہا کہا گوئا کہ کہائی کائی کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کی کہائی کو کہائی

### حضرت سليمان كايرندول كوسزاوينا

حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کوان کے مناسب حال سزا دیا کرتے بتھے تا کہ ان کے ہم جنسوں کوعبرت ہو۔بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان میں ندوں کو بیسزا دیتے تھے کہ اُن کے پراور دُم نوج دیتے تھے اور دھوپ میں ای حال میں ڈال دیتے تھے اب وہ نہ تو چیونڈوں سے اپنا بچاؤ کرسکتا تھانہ کیڑوں سے دفاع کرسکتا تھا۔

ایک قول میہ ہے کہ تارکول لگا کراہے دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ایک قول میہ ہے کہ پرندے کو چیونٹیوں کو کھانے کے لئے دے دیا جاتا تھا۔ بقول بعض پنجرہ میں بند کر دیا جاتا تھا۔ بقول دیگراس کے اوراس کے متعلقین میں تفریق وجدائی کر دی جاتی تھی۔ دوسری جنس کے پرندوں کے ساتھاس کار جنالازم کر دیا جاتا تھایا غیر ہم جنس کے ساتھا ہے پنجرہ میں بند کر دیا جاتا تھا۔

یا بعض کے قول کے مطابق اپنے لوگوں کی خدمت اس پرلازم کردی جاتی تھی۔ بقول بعض اس کا جوڑا (بطورسزا کے ) کسی بوڑھے سے نگادیا جاتا۔ بہت سے اقوال ہدید کی سزامیں واردہوئے ہیں۔

### ايكمضحكه خزميز باني كاقصه

تو و بنی نے حکایت بیان کی ہے کہ ایک دن ہر ہدنے حضرت سلیمان سے کہا کہ میراارادہ ہے کہ آپ کی میز بانی کروں۔حضرت سلیمان نے کہا۔صرف میری؟ ہد ہدنے کہانہیں بلکہ آپ اور آپ کے ساتھ آپ کا پورالشکر فلاں دن فلاں جزیرے ہیں میرے مہمان موں گے۔ چنانچے حضرت سلیمان نے وعوت قبول کرلی اور معینہ وقت پر مقرہ جگہ پہنچے۔ ہد ہد وہاں موجود تھا۔ ہد ہدنے پروازکی اور ایک نڈی کا شکار کرکے اُسے مار ڈالا اور اس نڈی کوسمندر میں ڈال دیا اور نخاطب ہوکر کہا۔اے اللہ کے نبی! آپ اپنے لشکر کے ساتھ تناول فرمایئے جس کے حصد میں کوشت ندآئے اے شور بہتو مل ہی جائے گا۔اس معتحکہ خیزمہمانی پر حضرت سلیمان اور آپ کالشکرا یک سال تک یاد کر کرکے ہنتے رہے۔

حضرت عکرمہ ہ کابیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی غلطی سے اس لئے درگز رکیا تھا کہ ہدہدا ہے ماں باپ کا بہت فرماں بردارتھا کہ ہد ہد بڑھا ہے میں اپنے ماں باپ کے لئے رزق تلاش کر کے لا تا اور اُن کے منہ میں بچوں کی طرح کھلا تا تھا۔

جاحظ نے لکھا ہے کہ یہ پر ندہ نہا ہے۔ وفا دار وعدہ پورا کرنے والا اور مجت کرنے والا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر اس کی مادہ کہیں چلی جائے ۔ اگر تو بہتر کی خوات ہے۔ کیونکہ اگر اس کی پاس لوٹ آئے۔ اگر مادہ کی حادثہ کا شکار ہوجائے اور کی حادثہ کا شکار ہوجائے اور کی مردہ وہ الس کے اس لوٹ آئے۔ اگر مادہ کی حادثہ کا شکار ہوجائے اور کی مردہ وہ الس کے اس خوات ہے جس سے جان بی جائے ۔ کچھے ہیٹ بحر کرنہیں کھا تا پیتا یہاں تک کہ موت کے منہ میں پہنی ہو اس جال میں صرف بقد رسدر می کھا تا ہے جس سے جان بی جائے ۔ کچھے ہیٹ بحر کرنہیں کھا تا پیتا یہاں تک کہ موت کے منہ میں پہنی جا ہے اور اس حال میں اُسے بردی آسانی سے کوئی بھی پکڑ سکتا ہے۔ '' کتاب الکامل 'اور پہنی کی شعب الا بمان میں درج ہے کہتا فع بن جا ہے اور اس حال میں اُسے بردی آسانی سے مول کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بری سلطنت عطا کر رکھی تھی اور کتنی دولت اور ساری چیز میں ان کی خدمت گارتھیں ۔ پھر بھی بد ہوجیے معمولی پر ندہ کی ان کوکیا ضرورت پڑگئی کہ اہتمام کے ساتھ اسے پال رکھا تھا اور ہر وقت اُس کا خیال رکھتے تھے۔

حضرت ابن عباس نے جواب دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوسفر میں جا بجا پانی کی ضرورت پڑتی تھی اور ہد ہدیا نی کوز مین کے یعجے دیکے لیا کرتا تھا۔ ابن ازرق نے کہا کہ اے علم دان ابھہر جائے ہدہدا یک اُنگل زمین کے یتجے چھپے جال کوتو و کیج بیس سکتا پھرز مین کی تہہ میں پانی کیسے دیکے سکتا ہے؟ حضرت ابنِ عباس نے فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ آ جا تا ہے تو نگا ہیں اپنا کام کرنا بندکردیتی ہیں۔

یہ نافع ابن ازرق جس کا ذکر یہا آیا ہے خوارج کے ایک ذیلی فرقہ کا بائی مبائی تھا جس فرقہ کا نام اس کی نبعت ہے ''ازَارَفَیہ'' ہے۔جس کے زویک حضرت علی تھا جا جا ہے ہے تو یہ فرقہ کا عام اس کی نبعت ہے دست کے خورت علی تعلق کے تو یہ فرقہ کا اور حضرت علی اور حضرت نازگانے والے پر حد جاری کرتے ہیں۔اس کے علاوہ ان کے دیگر خیالات وعقا کہ ہیں۔

### ایک خواب ادراس کی تعبیر

کہا جاتا ہے کہ حافظ حدیث امام ابوقلابہ جس کا نام عبدالملک بن محدرقا تی ہے۔ جس وقت بیا پنی مال کیطن میں تھے ان کی مال نے خواب و یکھا کد اُن کیطن سے ایک ہد ہد پیدا ہوا ہے کسی نے اُن کے خواب کی تجیر بتائی کداگرتم اپنے خواب میں پچی ہوتو تمہاراایک لڑکا پیدا ہوگا جونمازیں کثرت سے پڑھےگا۔ چنانچہ پیدا ہوکر جب امام ابوقلا بہ بڑے ہوئے تو روزانہ چارسور کعتیں پڑھا کرتے تھے اور اپنے حفظ سے انہوں نے ساٹھ ہزار حدیثیں بیان کی ہیں اور دوسوچھتر ۲ ساتھ میں وفات پائی۔اللہ اُن پر رحمت کی بارش نازل فرمائے۔

بدبدكاحكم شرعي

ایک قول بیہ ہے کہ اس کا کھانا حلال ہے کیونکہ امام شافعیؓ ہے اس سلسلے میں فدید کا وجوب منقول ہے۔ اگر کوئی صحف حرم میں یا کوئی . محرم اے شکار کرلے۔ کیونکدان کے فزویک فدید کا واجب ہونا صرف حلال جانور کے شکار میں ہے۔ مرضحے قول بیہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ے۔ کیونکداس کی بدبوکی بناء پرحضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے اس کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔

الامثال

الل عرب كتي بين ألبصَورُ مِنْ هُدهُد (بدبد سيزياده توت بصارت ركف والا) كيونكه يهل كذر چكا ب كدبد بدزيين كي ينج یانی و کی لیتا ہے ای طرح کہاجاتا ہے اسجد من هدهد (بدہدے زیادہ تجدے کرنے والا)

طبىخواص

اگر کسی گھر میں اس کے بروں کی دھونی دے دی جائے تو وہاں ہے کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ بدہد کی آنکھ اگر کوئی بھولنے والا اپنی گردن میں اٹکا لے تو اے بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ای طرح اگراس کادل بھون کرسنداب میں ملا کر کھالیا جائے تو نسیان دور كرتا باورقوت حافظ كے لئے نافع ب\_ ذبن تيز كرتا ب\_ ذبن ود ماغ تيزكرنے والى دواؤل ميں سب عدہ باوراس ميں كى نقصان کا خطرہ بھی نہیں رہتا ہے۔اگر کوئی آ دمی دس بدہد لے کراوران کے بال ویرنوچ کر کسی مکان یا کسی دوکان میں ڈال دے تو وہ مكان يا دوكان بميشه كے لئے غيرا باد ہوجائے اور وريان ہوجائے۔

اگر ہد بدی آنتیں کے کرکسی تکیروالے پراٹکا دی جائیں تو اُسے فائدہ پہنچے۔اگر بد بد دمردہ کی چونچ کے کراس کی کھال کواس کی چونچ پر چڑھادیا جائے توجب تک میہ جو پچ کس کے پاس رہے گی اس کی کوئی چیز ضا کُع نہیں ہوگی اوراے لے کر کسی باوشاہ کے پاس پینچ جائے گا تووه اس کا خیر مقدم کرے گا۔اس کا احتر ام کرے گا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اگر کوئی ہدید کے گھونسلہ کی مٹی لے کر قید خانہ میں ڈال دے تو تمام قیدی ای وقت باہر آ جا کیں گے۔اگر اس کا ایک پنجہ لے کرکسی بچہ کی گردن میں لٹکا دیا جائے تو اُسے بھی نظر نہ لگے اور اس كے گرون ميں رہے تك وہ عافيت كے ساتھ رہے۔ اگر كوئى أس كى دم لے كراس ميں ذراسااس كا خون لگا كى درخت كے اوپر لؤكا دے تو وہ درخت بھی بارآ ورنبیں ہوگیا۔اوراگر کسی انڈادینے والی مرغی پراٹکا دیا جائے تو وہ مرغی انڈے دینا بند کردے اوراگر تکسیروالے پر

الكادياجائة واس كاخون بند بوجائے گا۔

اگر کوئی ہد ہد کی زبان لے کرروغن کنجد میں ڈال دے اور پھراس کواپنی زبان کے پنچےر کھ کرجس محض ہے بھی کمی ضرورت کا مظالبہ کرے تو وہ اس کی ضررت پوری کر دے۔ اگر اس کے پر کوئی شخص اپنے پاس رکھے تو اپنے فریق مخالف پر غالب ہوا اور اس کی تمام ضرورتیں بوری ہوں اور ہر کام میں اس کو کامیا لی ہو۔ ہد بد کا گوشت پکا کر کھانا در دقو گنج میں مفید ہے۔ بد بد کا د ماغ فکال کرآئے میں ملاکر اے کوندھ لیا جائے اوراس سے روٹی بنا کرسائے میں خٹک کر کے کئی انسان کو کھلا دی جائے اور کھلانے والی پیہ کہے کہ اے فلال بن فلال میں نے بچتے بد بد کھلایا ہے اور تجتیے اپنی بات سنے والا اور فر ما نبر دار بنالیا ہے تا کہ تو میرے یاس اس طرح حاضر باش رہا کرے جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہد بدأن کے پاس حاضر باش رہا کرتا تھا تو اس عمل کے اثرے کھانے والا کھلانے والے سے بے پناہ محبت كرنے لكے كا۔ اگراس كى كھال كے كركوئى اسے باكيں بازور باعدھ لے اور اس كى چوچ اور زبان برن كى كھال ميں آنے والے كلمات لکھ کراس سکھال میں یہ چونے اور زبان رکھ دے اور أے سرخ یا کالے یا سرمیں رنگ کے اُون کے دھاگے ہے باعد ھ کرجس مخض کی

مہر بانی اور محبت مطلوب ہواُس کے آنے جانے والے درواز ہ کے نیچاس پھڑہ کی تھیلی کو ڈن کر دیتو مطلوب میں ہدر دی مہر بانی اور محبت اتنی پیدا ہوجائے گی جتنی وہ چاہتا ہے۔وہ کلمات یہ ہیں:۔

فطيطم مارنور مانيل و صعانيل"

ہدہدکا خون اگر کمی بیٹی میں کے کراس کی آنکھ میں ٹیکا دیاجائے جس میں بال جم گیا ہوتو وہ بال دور ہوجا کیں گے۔اوراگر ہدہدکو ذرج کر کے اس کا د ماغ نکال کر سکھالیا جائے اور اُسے بار یک پیس کر لیسی ہوئی مصطلی روی میں ملاکراکیس عدد ورق آس خوب کوٹ چھان کر اس میں ملالیا جائے ۔اس سفوف کو جے سونگھا دیا جائے وہ سونگھنے والے سے محبت کرنے لگے۔اور اگر ہد بدکی وائنی آنکھ کسی نئے کپڑے میں لیبیٹ کرکوئی محنص اس کواپنے واپنے بازو پر بائدھ لے تو جس کے پاس بھی جائے گا وہ اس سے محبت کرے گا اور جو بھی اے دیکھے گا جائے گئے۔

۔ اوراگر کسی کواپنے یا کسی اور کے بال سیاہ کرنے ہوں تو وہ ہد ہدگی آئتیں لے کران کو سکھالے پھرا سے روغن کنجد میں ملا کر جس مختص کے ڈاڑھی یا سرکے بال سیاہ کرنے ہیں ان پر تمین دن تک بیرتیل ملے تو وہ بالکل سیاہ ہوجا ئیں گے۔ ہد ہد کا خون گرم ہوتا ہے اگراس کے خون کو آئکھ کی اس سفیدی پر جو بیاری کی وجہ ہے ہوگئی ہو ٹرکالیس تو وہ سفیدی ختم ہوجائے گی۔ اگر ہد ہد کے گود سے کو لے کر کبوتروں کے جیضنے والے برج میں اس کی دھونی دے دی جائے تو وہاں کوئی ضرررساں چیز نہیں پہنچ سکتی۔

اگر ہد ہدذئ کرکے پورے کا پوراکس گھر میں اٹکا لیا جائے تو اس سے گھر والوں پر جادوا ٹرنہیں کرے گا۔ جو محض ہد ہد کے جڑے کا خپلاحصہ اپنے او پر لٹکا لےلوگ اس سے محبت کرنے لگیس۔اگر کسی مجنون کو اُس کے تاج کی دھونی دے دی جائے تو اُسے افاقہ ہوجائے۔ اگر نامر دیا محرز دہ کو اُسکے گوشت کی دھونی دے دی جائے تو وہ شفایا بہوجائے۔

اور جابر نے کہا ہے کہ ہد ہدکا دل بھون کر سندا ہے ہمراہ کھانا حافظ کے لئے اکسیر ہے۔ اگر ہد ہد کے بائیں باز و کے تین پر لے کر کسی کے گھر کے درواز بے پر تین دن تک سورج نگلنے بہلے کوئی جھاڑو دیا درجھاڑو دینے والا بیہ کہے کہ جس طرح اس درواز بے بہر کو کا اور گردوغبار دور ہوگیا ہے اس طرح فلال بن فلانۃ اس گھرے دور ہوجائے۔ اس عمل کے اثر بے وہ خض جس کا نام لیا گیا ہے مکان چھوڑ کر چلا جائے گا اور بھی واپس نہیں آئے گا۔ اگر ہد ہد کے بائیں باز وکو جلا کراس کی راکھ کی شخص کے راستہ میں بھیر دی جائے تو جواس پر پرر کھے گا بھیر نے والے سے محبت کرنے گے گا۔ اگر ہد ہد کے باز وکا ایک پر اور اس کی چونچ کوئی چڑے میں بند کر کے اپنے او پر لاکائے اور لاکا تے وقت مطلوب اور اُس کی مال کا نام لے تو وہ اس سے مجبت کرنے گے اور ہد ہد کے بائیں باز وکا سب سے بروائہ مقبولیت کے لئے ہے۔

مدہدد کیمنائسی مالدارعالم خض کی علامت ہے جس کی برائیاں بیان کی جاتی ہوں۔اگر کسی نے ہد ہد کوخواب میں دیکھا تو وہ عزت و دولت پائے گا۔اگر کسی نے ہد ہدے گفتگو کی تو اُسے کسی بادشاہ کی طرف سے نفع حاصل ہوگا اور ابن سیرین نے لکھا ہے کہا گر کوئی ہد ہڈ دیکھے تواس کے پاس کسی مسافر کی آمد کی دلیل ہے۔ بعض کے بقول ہد ہدد کیھنے سے مراد کسی ہوشیار جاسوس کا دیکھنا ہے جو ہادشاہ تک حادثات کی خبر پنجا تا ہے اور مچی خبر دیتا ہے۔ بھی بھی ہد ہدکا دیکھا خوف سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔

اوراین مقری نے کہا ہے کہ ہد ہد کا ویکھناکس آباد گھر کے گرنے پاکسی آباد چیز کے نقصان کی نشانی ہے۔ بسااوقات سے قاصد کی

علامت ہوتا ہے اور باوشا ہوں ہے قرب کی علامت ہے یا جاسوس یا کسی جھڑ الواور بڑے عالم کی پہچان ہے۔ بہی بھی مصائب وآلام سے بچنے اور نجات پانے کی پیشین کوئی ہوتا ہے اور اللہ تعالی معرفت اور نماز روز ہ کی علامت بھی بن جاتا ہے۔ اگر کسی پیاسے نے بد بدکو پیاسا دیکھا تو اُسے پانی مل جائے گا۔

#### الهدى

ھسدی:ان جانوروں کو کہتے ہیں جنہیں حرم ہیں قربان کرنے کے لئے لے جاتے ہیں۔حدی اورحدی تشدید اور تخفیف دونوں طرح ای معنی میں ہے۔اورحضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سال جو جانور حدی کے طور پر لے سکتے تھے اُن کی تعداد سوتھی۔لیکن مسور بن مخر مداور مردان بن حکم کا کہنا ہے کہ کل ستر اونٹ تھے۔لوگ سات سوتھے۔اسس طرح ہراونٹ دس آ دمیوں کی طرف سے ہوجا تا ہے مگر اُن کی بیردوایت غریب ہے۔

"مصعب" بن ثابت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بخدا مجھے بیروایت پینچی ہے کہ تھیم بن حزام عرفہ کے دن مکہ مکرمہ گئے اوران کے ساتھ سوغلام تنے 'سواونٹ' سوگا ئیں سوبکریاں تھیں' غلاموں کوآ زاد کر دیا اور جانوروں کے متعلق تھم دیا اوران تمام جانوروں کوڈ نج کر دیا گیا''۔

۔ سیحین میں حضرت عائش کی روایت ہے کہا یک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بکری حدی کے طور پر لے صحے''۔ امام شافعیؓ نے فرمایا کہاس حدیث ہے بکری کوبھی قلادہ پہنچانے کا استخباب معلوم ہوتا ہے مگرامام مالکٹ اورامام ابوحنیفٹ نے فرمایا کہ بکری کے لئے قلادہ مستحب نہیں ہے بلکہ قلادہ صرف اونٹوں اور گائیوں کے لئے خاص ہے۔

بری کے لئے قلادہ متحب نہیں ہے بلکہ قلادہ صرف اونٹوں اور گائیوں کے لئے خاص ہے۔ علمائے کرام کاس بات پراتفاق ہے کہ ہدی اگر نقلی ہواور ہدی لانے والا ذرج کرنے کے بعداس کا کوشت کھا سکتا ہے۔ بہی تھم تمام نقلی قربانیوں کا ہے۔

''اس روایت کی بنیاد پر جوحفرت جابڑنے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ججتہ الوداح بیں سواونٹ ھدی کے طور پر لے گئے اوران بیں سے تریس شی خودا پنے ہاتھوں سے ذرج کئے۔ پھر حضرت علی تو تھم دیا اور بقیہ جانوروں کو انہوں نے ذرج کیا۔اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہراونٹ سے ایک بوٹی کاٹ کرایک ہانڈی میں پکالی جائے اور پھراس ہانڈی میں سے کوشت اور پھی شور بہ آئیے نے نوش فرمایا''۔

اور جوقربانی شریعت کی طرف سے واجب ہو مثلاً دم تمتع اور دم قرآن یا ج فاسد کرنے کی وجہ سے واجب ہویا ج کے فوت ہوجانے کی وجہ سے واجب ہویا گاری کی وجہ سے واجب کر لی ہوائی کا حتم کی کئی بھی قربانی میں سے کھانا قربانی والے کے لئے جائز نہیں ہے۔ ای طرح نذر کی قربانی میں سے کھانا ورست نہیں اور ان کے علاوہ قربانی میں سے کھانا ورست نہیں اور ان کے علاوہ قربانی میں سے کھانا ورست نہیں اور ان کے علاوہ قربان میں سے کھانا جائز ہے۔ امام احتماد اور اسحال کی بھی بھی دار اے ہے۔ اور امام مالک نے فرمایا کہ فدید اُذگی جزائے شکاراور نذر کے علاوہ ہر واجب قربانی کا گوشت کھانا ورست ہے اور اصحاب الرائے کی رائے ہے کہ دم تمتع اور دم قربان میں سے کوئی کھانا اُس کے لئے جائز ہے گئن دوسری واجب قربانی میں سے کوئی کھانا اُس کے لئے جائز ہے گئن دوسری واجب قربانیوں میں سے نہیں کھاسکتا۔ واللہ اعلم

# ٱلهَدِيْلُ

(زكبور) كبورك حالات ' حمام' كتحت باب الحاء من گزر يجه بين \_ هَــدِيْـل ' كبوركي واز (غرمغوں) كوبھى كہتے بين اى طرح قمرى كى آ وازكوبھى كہاجا تا ہے۔ نيز كچھلوگوں كاخيال ہے كہ هَـدِيْـل ' حضرت نوح عليه السلام كن مانے ميں كبوركا چوزہ تھا كى شكارى پرندے نے اس كاشكاركرليا تو تمام كبور اى كے تم ميں روتے بين اور قيامت تك روتے رہيں گے۔ واللہ اعلم

#### الهرماس

ھے ماس : شیر کا ایک نام ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہر خطر ناک درندے کوھر ماس کہتے ہیں۔ نیز ہر ماس ایک بھری صحابی کا نام ہے۔ ان کی کنیت ابوزیاد ہے بابلی ہیں۔ عمر طویل پائی تھی۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوحدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ ایک ابوداؤ دمیں ہے دوسری نسائی میں ہے اور کھر میس کینڈے کو بھی کہا جاتا ہے۔ بیابن سیدہ کا قول ہے۔

### ٱلُهرُّ

( بلی ) شیر کے خواص میں میہ بات گزر چکی ہے کہ بلی کی تخلیق شیر کی چھینک ہے ہوئی ہے۔ امام احمد اور بزار اورامام احمد کے مجھ ثقة شاگر دول نے حضرت ابو ہریر ہ کی حدیث روایت کی ہے:۔

'' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھڑے ہو کر پانی چیتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فر مایا اس طرح مت پیا کرو کیا تم اس سے خوش ہوگے کہ تمہارے ساتھ بلی پانی ہے۔ اس نے کہا بھی نہیں' آپ نے فر مایا کہ شیطان تمہارے ساتھ پانی پی چکا''۔ '' تاریخ ابن النجار'' میں مجمد بن عمر جن کے حالات میں حضرت انس سے ایک روایت ہے کہ:۔

''ایک دن میں حضرت عائش کے پاس بیٹھا اُن کو برائت کی خوشخبری سنار ہاتھا'انہوں نے جھے کہا کہ تم اپنوں اور بیگانوں سب فے جھے چھوڑ دیا یہاں تک کہ بلی نے بھی جھوڑ دیا یہاں تک کہ بلی نے بھی جھوڑ دیا یہاں تک کہ بلی نے بھی جھوڑ دیا۔ جھے کھا تا پانی بھی نہیں میسر ہوتا تھا بیں بھوگی ہی سوجایا کرتی تھی۔ آج ہی رات میں نے خواب میں ایک نو جوان کو دیکھا کہ اُس نے بھے کہا کہ کیا ہوا آپ غمز دہ ہیں؟ میں نے کہا کہ اپنے بارے میں لوگوں سے (برے) تذکرے می کراس نے کہا کہ ان کلمات کو پڑھ کردعا کریں آپ کا فم دور ہوجائے گا۔ میں نے کہا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ دورہ وجائے گا۔ میں نے کہاوہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ ان کلمات کو پڑھ کردعا کریں آپ کا فم الظلم' ویا اعدل من حَکم' و یا حسیب من ظلم و کہو دورہ وہا گئی من اُمری فر جُاو مخر جُا'' کہا اول بلا بدایہ' و یا اُخویلا نھا یہ' و یامن لہ اسم بلا کنیة . اجعل لی من اُمری فر جُاو مخر جُا'' فرماتی کو جب میری آ کھی اور میرار نے وَم دورہ و

ایک شیطان کابلی کی صورت میں سامے آنا

ایک می صدیث میں حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند نے فر مایا کہ ایک مرتبہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ایک شیطان بلی کی صورت میں نمودار ہوا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ اس شیطان نے میری نماز منقطع کرنے کی بہت کوشش کی محر اللہ تعاذٰ )

نے مجھےاس پر قابودیدیا۔ چنانچہ میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کومتجد کے کسی ستون ہے بائدھ دوں تا کہ تم لوگ صبح اے اچھی طرح د کچھ لیتے ۔لیکن مجھےاس دقت اپنے بھائی حضرت سلیمان کی بیدُ عایا دآگئی:

"زَبّ اغْفِرُلِي وَهَبُ لِي مُلْكَالَّا يَنْبَغِي لَاحَد مِّن بَعُدِي"

(ائے میرے پروردگار! میری مغفرت فر مااور مجھ کوالی سلطنت عطا فر ماجومیرے بعد دوسرے کونصیب نہ ہو)۔للبذااللہ تعالیٰ نے اس کومیرے پاس سے تا کام واپس کردیا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں وصیت فر مائی اور فر مایا:۔ ''ایک عورت کو بلی باندھنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کردیا گیا''۔

اورامام احمد کی کتاب'' الزمد'' میں بیاضافہ بھی ای روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس عورت کوجہنم میں دیکھا کہ وہ اینے جسم کے اسکا اور پچھلے حصے کونوج رہی تھی اور وہ عورت جے عذاب میں مبتلا کیا گیاوہ کا فروتھی۔

جیسا کہ بزاز نے اپنی مند میں اور حافظ ابونعیم اصبانی نے تاریخ اصبان میں نقل کیا ہے اور پہنی نے ''بعث ونشور' میں حضرت عائشہ ہے روایت کیا ہے کہ وہ عورت اپنے کفراور ظلم دونوں کی وجہ ہے گرفقار عذاب ہوئی ای طرح قاضی عیاض نے ''مسلم'' کی شرح میں لکھا ہے کہ اس عورت کا کافرہ ہونا معلوم ہوتا ہے گرنو ویؓ نے اس امکان اوراحتمال کی بھی نفی کر دی ہے کہ وہ عورت کافرہ تھی۔ شایدان دونوں صاحبان کواس سلسلہ میں کوئی حدیث نہیں مل سکی ہے۔

مندابوداؤ دطیالی پین شعبی نے علقہ نے تقل کیا ہے کہ ہم حصرت عائش گی خدمت بین حاضر تھے۔ ہمارے ساتھ حضرت ابو ہریرہ گیا ہے ہم حصرت عائش کی ہے کہ ایک عورت کوایک بلی کے ستانے پر جہنم بھی موجود تھے۔ حضرت عائشٹ نے فر مایا کہ اے ابو ہریرہ کیا آپ نے وہ حدیث بیان کی ہے کہ ایک عورت کوایک بلی کے ستانے پر جہنم بین عذاب دیا گیا حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ ہاں! میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا کیا جائے۔ وہ عورت اس ظلم کے مومن اللہ کے نزد کے اس سے زیادہ قابلِ قدر ہے کہ اس کو صرف ایک بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ وہ عورت اس ظلم کے ساتھ ساتھ کا فرہ بھی تھی اور ابو ہریرہ اُل آپ س لیں! جب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرنی ہوتو پہلے غور کرلیا کریں کہ کس طرح بیان کرنی جاتے۔

ایک بلی کے بچے کوا ہے کپڑے میں چھیانے سے نجات

ابن عساکر نے اپنی تاریخ بیں شبکی کے ایک دوست نے قل کیا ہے کہ انہوں نے شبکی کو وفات کے بعدد یکھا۔ پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فر مایا ؟ شبکی نے جواب دیا کہ اللہ نے بچھے ہے ماشے کھڑا کرکے بچھے بوچھا کہ اے ابوبکر الجھے بچھے ہت ہے کہ میں نے تچھ کو کس عمل کی بدولت بخش دیا ہے ؟ شبکی نے کہا میرے اچھے کا موں کی بدولت۔ اللہ تعالی نے فر مایا نہیں ! بیس کہا کہ عبادت میں میرے اخلاص کی وجہ ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا نہیں۔ میں نے کہا کہ میرے جج 'روز ہاور نماز کے سبب جواب ملا نہیں ، میں نے ان چیز وں ہے تبہاری معظرت نہیں کی ۔ میں نے عرض کیا نیک لوگوں کے پاس میرے بجرت کرنے کے لئے اور طلب علم کے لئے مسلسل سفر کے باعث ۔ خدا کی طرف سے جواب اٹکار میں ملا۔ میں نے عرض کیا اے پروردگار! بہی چیزیں تو معظرت اور نجات دلانے والی میں ۔ میرا خیال تھا کہ ان پیز وں کو میں نے مضوطی ہے تھام کی اور جھ پررتم فر ما نمیں گے ای لئے ان چیز وں کو میں نے مضوطی ہے تھام کہا تھا۔

الله تعالى نے فرمایا كه ميں نے ان ميں سے كئول كى بنياد پرتمبارى مغفرت نبيس كى ہے۔ ميں نے پوچھا پھرا سے ميرے مولى! كس

عمل سے میری مغفرت فر مائی ہے؟ تو اللہ تعالی نے فر مایا تھے کچھ یاد ہے جب تو بغداد کی سڑکوں پر مارا مارا پھر رہاتھا اور تو نے وہاں بلی کا ایک بچدد یکھا جے شعندک نے کمزور کردیا تھا اور سردی کی شدت سے دیواروں کے کنار سے کنار سے لگا گھر رہاتھا اور برف سے نیچ رہا تھا تو نے رقم کھا کرا سے اپنے اونی چوغہ میں چھپالیا تھا تا کہ وہ سردی سے نیچ جائے اور اس کو تکلیف سے نجات مل جائے میں نے عرض کیا کہ بیشک اللہ تعالی نے فر مایا کہ میں نے تھے اس بلی کے بچے پر رقم کھانے کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ ابوکرشیلی کا نام دلف بن مجد رہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جعفر بن یوسف فراسانی ہے۔ یہ بہت نیک عالم اور سردار محدث تھے۔ اور مسلکا مالکی تھے۔

میں بھی معزت جنید کے صحبت یافتہ ہیں۔اپنے ابتدائی زمانے میں ''نہاوند''کے حاکم رہ چکے ہیں بعد میں''خیرالنساج'' کی خدمت میں جاکرتو بہ کی۔خیرالنساج بہت بڑے بزرگ تھے۔صاحب حال بیٹھان پراکٹر وجدطاری رہتا جس کی وجہ سے ہروقت مست اور یا دخدا میں ڈو بے رہتے تھے اوراس وجد کی بناء پران پڑخشی طاری ہوجایا کر ٹی تھی۔ پھر حضرت شبکی حضرت جنید کی خدمت میں پچھ دنوں تک رہے اور وہاں رہ کرفیض حاصل کیا۔حضرت شبکی کی وفات ۳۳۳ ھیں جب کی اوران کی عمرستاسی (۸۷) برس تھی۔

کائل بن عدی نے امام ابو حنیفہ کے شکر ردامام یوسف کے تذکرے میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے عروۃ سے انہوں نے حضرت عاکشہ سے بیر دوایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلی آیا کرتی تھی تو آپ اس کے لئے پائی کا برتن جھکا دیتے تھے اور بلی اس میں سے پائی پی لیا کرتی تھی۔ امام ابو یوسف اس حدیث کو بیان میں سے پائی پی لیا کرتی تھے۔ امام ابو یوسف اس حدیث کو بیان کر کے کہا کرتے تھے۔ امام ابو یوسف اس حدیث کو بیان کر کے کہا کرتے تھے جس نے مجیب وغریب حدیثیں تلاش کرنے کی فکر کی اُس نے جھوٹ بولا۔ جس نے کیمیاء سے مال حاصل کرنا چا با وہ قلاش اور فقیر ہوگیا۔ جس نے کیمیاء سے مال حاصل کرنا چا با وہ قلاش اور فقیر ہوگیا۔

#### ایک بلی کامقدمهاور فیصله

حاکم ابوعبداللہ نے ''کتاب منا قب الشافعی' میں تحریر فر مایا ہے کہ محد بن عبداللہ بن عبدالکم کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے سنا ہے کہ دو مخصوں نے ایک بلی کا مقدمہ کی قاضی کے پاس چیش کیا۔ ہر فریق کا دعویٰ بیرتھا کہ یہ بلی اوراس کے بچے میرے ہیں۔ پھر قاضی نے اس مقدمہ کا فیصلہ یوں سنایا کہ دونوں کے گھر کے بچوں نچ بلی اوراس کے بچوں کولا کرچھوڑ دیا جائے پھر جس کے گھر میں بلی داخل ہو جائے اس کی ہوجائے گی۔

. امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ میں بھی وہاں ہے بھاگ نکلا اور دوسر ہادگ بھی کیکن بلی ان دونوں میں ہے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوئی۔

#### ايك عبرت ناك داقعه

کتے ہیں کہ مردان جعدی جو' حمار' کے لقب سے مشہور تھا بنوا میہ کا آخری خلیفہ تھا جب کوفہ ہیں سفاح لی کاظہور ہوااوراس کے ہاتھ پرلوگوں نے بیعت خلافت کی ۔ بیعت سے فراغت کے بعدا یک لفکر جرار تیار کر کے سفاح نے مردان سے مقابلہ کے لئے روانہ کر دیا۔ مردان کوفکست ہوئی وہ بھا گتا ہوا مصر پہنچا اور اابو میر (جو باخوم کے قریب ایک گاؤں ہے) میں داخل ہوا' مردان نے دریافت کیا کہ اس بھی کا کیانام ہے؟لوگوں نے بتایا کہ اس کا نام ابو میر ہے۔مردان نے کہا کہ '' فَالِی اللّٰهِ الْمَصِینُو'' پھر تو اللّٰہ تی کی طرف لوٹنا ہے۔

اس کے بعدوہ ایک گرجا گھر میں روپوش ہوگیا۔ وہاں اے معلوم ہوا کہ اس کے کسی خادم نے دشمن سے اس کی مخبری کردی ہے۔ اس نے حکم دیا اور اس خادم کا سرفلم کردیا گیا اور زبان تھینج کرز مین پرڈال دی گئی۔ایک بلی آئی اور زبان چیٹ کرگئی۔

کچھ بی عرصہ کے بعد عامر بن اساعیل نے اس گرجا کا محاصرہ کرلیا۔ مردان نگی تکوار ہاتھ میں لئے ہوئے دروازہ سے ہابر انکلا۔ جاروں طرف فوجوں کا گھیرا تھاطبل جنگی نج رہے تھے۔مردان کی زبان پر تجاج بن عکیم اسلمی کا پیشعر جاری تھا۔

وهم متقلدين صفائحا هندية يتركن من ضربوا كان لم يولد

وہ ہاتھوں ہندوستانی تکواریں لیے ہوئے ہیں ن کی خوبی ہیے کہ جس پراُن کا دار وہ ، ہے وہ ایسا ہوجا تا ہے کویا پیدای نہیں ہوا ا۔

پھروہ بڑی جوانمردی سے لڑا یہاں تک کہ مقال ہوا۔ عامر بن اساعیل نے تھم دیا کہ اس کی گردن کا یہ کرمیرے سامنے لائی جائے۔ چنانچیا بیا بی کیا گیااور پھر مروان کی زبان تھنج کر نکال لی گی اور زمین پرڈال دی گی۔خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھئے کہ وہی ہلی پھر آئی اور مردان کی زبان بھی کھا گئے۔ بیدد کیھ کر عامر ہو ۔ کہ بجا ئبات دنیا میں سے بیدوا قعہ عبرت کے لئے کافی ہے کہ خلیفہ مردان کی زبان ہلی کے منہ میں ہے۔

مردان کے قبل کے بعد عامر بن اسلعیل اس کلایہ میں داخل ہوا اور مردان کے فرڈ ) پر بیٹھ گیا جس وقت کہ کلیں۔ پرحملہ ہوا تھا مردان جیٹھا ہوا رات کا کھانا کھار ہاتھا۔ جب اس نے محاصرین کا شور وغل سنا تو جلدی ہے دستر خوان سے اٹھ کھڑا ہوا تھا' وہ بچا ہوا کھانا عامر نے کھایا۔ پھر عامر نے مردان کی سب سے بڑی لڑکی کو طلب کیا۔ چنانچہ وہ لڑکی آئی اور عامر۔ یا س طرح ہم مکل م ہوئی:۔

''اے عامر گردش زمانہ نے مردان کواس کے فرش ہے اُ تار کر بچھ کواس پر بٹھا دیا حتی کہ تُو نے اس کا کھانا تک کھالیا اوراس کے چراغ ہے تُو نے روشنی بھی حاصل کرلی اوراس کی لڑکی کواپنا ہم کلام بنایا۔لہذا تجھ کو نصیحت کرنے، اورخواب غفلت ہے بیدار کرنے کے لئے یمی چیزیں بہت ہیں''

عامرازی کی اس تفتگو سے متاثر ہوااوراس پرشرمندہ ہوکراس اڑی کووا پس کردیا۔ مردان کا قبل ۳۳ھ میں ہوا۔ مردان کے قبل پر ہی بنوامیہ کا فمٹما تا ہوا چراغ ہمیشہ کے لئے گل ہوگیا۔

رے ا اصح قول کےمطابق بلی کا کھانا حرام ہے۔ گرلیٹ بن سعداور شوافع میں سے ابوالحن او تیجی نے کہا ہے کہ بلی کھانا جائز ہے کیونکہ یہ حیوانِ طاہر ہے جیسا کہ روایت جس کوامام احمد دارقطنیؓ ' بیبیقی مدح اور تھمؓ نے روایت کیا ہے:۔

" حضرت ابوہریرہ ہے روایت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلوگوں نے دعوت کی آپ وہاں تشریف لے گئے۔ پھر دوسرے لوگوں نے دعوت کی تو آپ تشریف نبیں لے گئے۔ آپ سے سبب دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا کہ فلاں کے گھر میں کتا ہاس لئے میں نبیں گیا۔ آپ سے کہا گیا کہ فلاں کے گھر میں بلی ہے ( تو آپ کیوں گئے ہیں ) آپ نے فرمایا کہ بلی نجس نبیں ہے بلکہ بیاتو تمہارے یاس آتی جاتی رہتی ہے'۔

امام نودیؓ نے شرح مہذب میں تحریر فرمایا ہے کہ گھریلو بلی کی خرید وفروخت بالاتفاق جائز ہے۔ مگرامام بغویؓ نے ''شرح مختصر المزنی'' میں ابن القاص کا قول عدم جواز کا بھی لکھا ہے مگرا کٹر علاءاس بات متفق ہیں کہ حرام ہے اور اس مسئلہ میں ابن القاص کی رائے شاذ و تا در ہے۔ لہذا اس پر عل نہیں کیا جاسکتا۔ ابن المنذ رنے فر مایا ہے کہ تمام علاء بلی کو پالنے کی اجازت دیے ہیں اور حضرت ابن عباس 'حسن بھری 'ابن سیرین 'حکم' حماذ مالک 'وری 'اسحاق 'امام ابو حفیقہ اور تمام اسحاب رائے نے بلی کی خرید و فروخت کی اجازت دی ہے مگر دوسری ایک جماعت میں حضرت ابو ہریں 'طاؤس 'عباہد 'جا بر دی ہے مگر دوسری ایک جماعت میں حضرت ابو ہریں 'طاؤس 'عباہد 'جا بر بن بزید وغیرہ شامل ہیں اور ابن المنذ رنے تعلق کے ساتھ کہا ہے کہ اگر اس کی تاج کے سلسلے میں (آخصور سلی اللہ علیہ وسلم ) سے نہی وار دی بزید وغیرہ شامل ہیں اور ابن المنذ رنے تعلق کے ساتھ کہا ہے کہ اگر اس کی تاج کے سلسلے میں (آخصور سلی اللہ علیہ وسلم ) سے نہی وار دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جا بڑے ہے تا ور بلی کی قیمت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فع اشایا جا تا ہے فر مایا ہے (ملامہ دمیری فرماتے ہیں) کہ ہمارے احباب نے اس طرح استعدال کیا ہے کہ یہ جا تر ہے اور حدیث جا برکا جواب اور طرح بھی و یا جا سکتا ہے:۔

(الف) ای مدیث ہے حرۃ ہے مراد جنگلی بلی ہے جس نفع حاصل کرناممکن نہیں لہذائع جائز نہیں ہے۔

(ب) نی عرادنی تزیی ہے۔

یمی دو جواب زیادہ بہتر ہیں اور قابلِ اعتاد ہیں۔اور خطابی اور عبدالبر کا بیہ جواب کہ بیصدیث ضعیف ہے درست نہیں ہے کیونکہ یمی صدیث سیح مسلم میں سیح سند کے ساتھ موجود ہے۔اگر کسی شخص نے بلی پال رکھی ہے جو پرندوں کو پکڑتی رہتی ہے اور ہانٹریاں الٹ دیا کرتی ہے۔ پھراگریہ بلی کسی کا پچھ نقصان کرد ہے تو کیا اس کے مالک پر صنان ہوگایا نہیں؟اس کی دوصور تیں ہیں:

(۱) پہلی صورت اوراس کا جواب ہیہ ہے کہ ہاں صان لازم ہوگا خواہ بلی نے پینقصان دن میں کیا ہو بارات میں \_ کیونکہ جب پید بلی

نقصان کرنے کی عادی ہے تو اس کابا ندھنااور رو کناما لک کے ذمہ ہے۔ یہی علم ہراس جانور کا ہے جونقصان کرنے کاعادی ہو۔ (۲) کیکن اگروہ بلی اس قتم کے نقصان کرنے کی عادی نہ ہوتو صحیح ہیہ ہے کہ ضان نہیں ہوگا اس لئے عام طور ہے لوگ بلی وغیرہ سے

ا پے سامان کھانے وغیرہ کی حفاظت کرتے ہیں اور بلی کو باندھانہیں جاتا۔ بیدوسری صورت ہے۔ الم الم ملر عیسہ : مل ک نتہ اللہ میں مثال الذوریہ : علم سابط میں کندریں ککھیا ہوں

امام الحرمين نے بلى كے نقصان سے صان لازم ہونے ميں چارطرح كے صال كھے ہيں:

- (۱) مطلقاً ضمان دینا ہوگا۔
- (٢) مطلقاً ضان نبيس موگا\_
- (٣) رات كے نقصان كاسمان دينا موكا دن كائبيں\_
- (٣) دن كے نقصان كا حان دينا ہوگارات كانبيں\_

اگر بلی زندہ کبوتر یا کسی مردہ مرغی وغیرہ کر پکڑ لے تو بلی کا کان اینصنا اور اس کے مُنہ پر مارنا درست ہے تا کہ وہ کبوتر یا مرغی چھوڑ دے۔ لبندااگر بلی نے کبوتر کر پکڑنا چا ہااوررو کئے بیں بلی ماری گئی تو مارنے والے پر صان نہیں ہوگا۔ ای طرح اگر بلی کچھ نقصان کر کے کسی کو ضرر پہنچاد بی ہواراس حال میں کسی نے نقصان ہے بچاؤ کرتے ہوئے اس کو مارڈ الا تو اس کے ذمہ منمان نہیں ہوگا جیسے کہ جملہ آورکو روکئے کے لئے تل کرنے سے قصاص نہیں ہوتا ہے اور نقصان اور ضرر کے بغیر مارڈ النے میں چھچ جواب تو یہ ہے کہ منمان نہیں ہے لیکن صان دلایا جا تا ہے۔ قاضی حسین نے لکھا ہے کہ بلی کا قبل کرنا جا تر ہے اور اس میں مار نے والے پرکوئی تا وان نہیں ہے اور بیٹو اس خسمہ ا

مي شار -

ایک بزرگ کی کرامت

مین اور خی اور خی ایک اور خی ایک صالی نے مجھے بتایا ہے کہ شیخ عارف 'اصدل' کے پاس ایک بلی آیا کرتی تھی اور شیخ احدل اس ایک بلی آیا کرتی تھی اور شیخ احدل اس ایک دات کے کھانے میں سے کھلایا کرتے تھے۔ اس بلی کا نام اؤلؤ ہ تھا۔ ایک رات شیخ کے خادم نے بلی کو مارا جس سے اُس کی موت واقع ہوگئی۔ خادم نے چیکے سے بلی کی لاش ایک ویران جگہ لے جا کر پچینک دی تا کہ شیخ کو اس کی خبر نہ ہو۔ شیخ اس وقت کہیں مجھے ہوئے سے بجہ دب واپس ہوئے تو بلی کو فرزنہ آئی تو خادم سے پو چھا اور قادم سے بو چھا کے جب واپس ہوئے تو بلی کو فرزنہ آئی تو خادم سے پو چھا لوادہ اور اور ایس ہوئے تھوڑی دیر میں وہ بلی زندہ ہوکردوڑتی ہوئی' آپنی اور آپ نے حسب معمول بلی کو کھانا کھلایا۔

بلي ي تعبير

خواب میں بلی دیکھنا گھر کے خافظ ٹوکری طرف اشارہ ہے۔ اگر بلی کو پھیجھٹے دیکھا تواس سے مراد گھریلوچور ہے۔ بلی کا پنجہ مارنا اور کا شاخادم کی خیانت کی دلیل ہے۔ این سیرین نے فرمایا ہے کہ بلی کا کا شائیک سال یا رہونے کی علامت ہے۔ ای طرح اس کا پنجہ مارنا بھی مرض کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی بلی دیکھے اور اس حال میں دیکھے کہ وہ میاؤں میا، ان تہ کرری ہوتو و کیمنے والے کے لئے ایک سال کی خوشحالی کا چیم نے میں دیکھا کہ وہ بلی بھی سال کی خوشحالی کا چیم نے میں دیکھا کہ وہ بلی بھی رہا ہے کہ بلی سال کی خوشحالی کا چیم کے ایک ہودی کہا ہے کہ بلی کی تعبیر حملہ آور ان اور چوروں سے دی جاتی ہے۔ ارطامیدوس نے کہا ہے کہ بلی و کیمنا میکا میان کا در ان اور چوروں سے دی جاتی ہے۔ ارطامیدوس نے کہا ہے کہ بلی دیکھنا میکا راور جھٹر الوجورت کی خبر ہے۔

ابن سرین کے پاس ایک عورت آئی اوراس نے کہا ہیں نے خواب ہیں دیکھا ہے کہ ایک بلی نے میرے شوہر کے پیٹ ہیں اپناسر ڈال کراس سے ایک بوٹی نوج کی ہے۔ ابن سیرین نے اس خواب کی تعبیر بید دی کہ تمہارے شوہر ؛ تمین سوسولہ درہم چوری ہوگیا ہے۔ عورت نے کہا کہ فعمل کے نام ۔ کے حروف کے ابجد کے حماب ہے کورت نے کہا کہ بلی کے نام ۔ کے حروف کے ابجد کے حماب سے کہ ''سنور'' ہیں سین کا ۲۰'نون کا ۵۰' واو کا ۱۲ اور را وکا دوسواس حساب سے کل ۱۳۱۷ درہم ہوئے۔ اس کے بعد پڑوس کے ایک غلام پر لوگوں کوشک ہوا۔ چنا نچے ز دوکوب کرنے پراس نے اقر ارکرلیا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اُس نے بلی کا گوشت کھ لیا ہے تو وہ خص جادو سکھے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔

( بلی کے طبی فوائد "سنور" کے تحت باب السین میں بیان ہو چکے ہیں جے ارورت ہووہاں سے رجوع کرے)

الهِرِ نضَانَة

"الهر نضائة"اس عرادايك مم كاكثراب جس كو "السوفة" كتي بي تحقق باب"السين" من اسكاذ كركزر چكاب

هَرُ ثُمَة

"هُوَ فَعَة"ابن سيده نے كہا ب كرشركامول ميں سے (ايك نام) بـ

الهرهير

"الهوهيو" يوچيلى كى ايك تتم بيل مبردنے كہا ہے كه "الهوهيو" كچفوے اور سياه سانپ سے ل كر پيدا ہوا ہے مبردنے كہا ہے كہ بياه سانپ بہت خبيث (يعنی خطرناک) ہوتا ہے۔ بيرسانپ چيد مبينے تک حالت نيند ميں (يعنی سوتا) رہتا ہے۔ پھراگر بيرسانپ كى كوڈس لے تو وہ مخص زئدہ نبيس رہتا (يعنى ہلاک ہوجاتا ہے)

### الهرزون والهرزان

"الهرزون والهرزان"ال عراو الظليم" (لعنى زشرم غ) ب تحقيق" بابالظاء "من اسكا تذكره كزرچكا ب-

### الهزَار

"الهازار" (باء كفت كرماته) اس مرادبلبل ب يختين اس كاتذكره (باب الصاد) من "الصعوة" كتحت كزرچكا

الهزُبَر

جو ہری نے کہا ہے کہ شرکو کہتے ہیں مگر دوسر سے لوگوں نے بیکھا ہے کہ جنگلی بلی کے مشابدایک جانور ہے جس کا قد بلی کے برابر ہوتا ہے۔ البتدرنگ میں مختلف ہوتا ہے۔ اس کے شکار کرنے کے دانت بھی ہوتے ہیں۔ حبشہ کے علاقے میں بہت ہوتا ہے۔ لیکن دوسر ب لوگوں نے جو ہری کے قول کی تائید کی ہے۔

اوابوالھز بریمن کے شہنشاہ داؤر بن الملک المظفر یوسف بن عمر کالقب بھی تھا۔اس نے یمن پر بیس برس سے زیادہ حکومت کی۔ یہ بہت بڑا عالم فاضل اور جوانمر دبادشاہ تھا۔اس کے پاس تقریباً ایک کروڑ کتا بیں موجود تھیں اور'' حبیب' وغیرہ کا تو حافظ تھا۔ مگراس بادشاہ کا لڑکا الملک المجاہداوراس کا باپ الملک المنظفر دونوں علم میں اس سے برتر مقام پر فائز تھے اور اس سے زیادہ ذبین اور فطین اور مقبول عوام تھے (اللّٰد تعالے ان سب کواپٹی مغفرت کی چا در سے ڈھانپ لے)

#### الهرعة

(هُول) كهاجاتا كه كم بلقيس كتخت پريداشعار كهي بوئ تقى من الهوعة الاجدل ستاتى سنون هى المعضلات يواع من الهوعة الاجدل يدكم عن تريدا عن من الهوعة الاجدل يدكم عن تريدا يسمعائب اوردواريول والحمال آئيل عجن من بها درخض جووَل عن أريكا وفيها وفيها يهين الصغير الكبير و ذو العلم يسكته الاجهل اوران سالول من چيونا بركو دليل كريكا اورعالم كوجائل فاموش اورلا جواب كرد عكار

الهَف

(ایک تنم کی چھوٹی چھوٹی مجھلیاں) تھف: ایک تنم کی چھوٹی مجھلیوں کو کہتے ہیں'' حساس''کے نام سے باب الحاء میں اس کا ذکرآ چکا ہے۔

الهِقُلُ

(جوان شتر مرغ) نیز هِسفُ لُ: امام اوزاع ی کے میر منٹی محمد بن زیاد دمشقی کالقب بھی ہے۔ یہ بیروت میں مقیم ہو گئے تھے وہاں ان کا یہ لقب پڑگیا۔ ابن معین کہتے ہیں کہ ملک شام میں ان کے دور میں اُن سے زیادہ معتبر کوئی عالم نہیں تھا۔ امام اوزاعی رحمتہ اللہ علیہ کے حالات اور اُن کے فتو وَں کا جانے والا کوئی اُن سے بڑھ کرنہیں تھا۔ محدثین میں ان کا شارتھا۔ امام بخاری کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی ان کی روایات اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں۔

٩٤٥ يسان كى وفات موكى

## الهَقُلَسُ

( بھیریا)''ذنب'' کے ذیل میں بھیڑئے کے احوال گزر چکے ہیں جوباب الذال میں دیکھے جا سے ہیں۔

ألهَمُجُ

(چھوٹی کھیاں) واحدهمجة بیان چھوٹی کھیوں کانام ہے جو جمامت میں مچھروں کے برابرہوتی ہیں۔ بریوں اور گدھوں کے منداور آنکھ پر خاص طور سے بیٹھی ہیں۔ ای سے مشتق کر کے ھائج اس گدھے کے لئے بولتے ہیں جس کے مند پر بیکھی بیٹھا کرتی ہے۔ ای طرح کہا جاتا ہے کہ '' السوَ عَماعُ من النّاس احمقی انعالُهُ مُ الْهُمُحَ '' (کہ بیوتو فوں کی جماعت کے دؤیل اوگ کھیوں کی طرح ہوتے ہیں۔

حفرت علی کا قول ہے:۔

"میں اس ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس نے چیونی اور مکھی کے بیر لگاد یے"۔

ممل بن زیادے سی نے کہاتھا:۔

"اے کمیل لوگ برتنوں کے مثل ہیں اور سب سے اچھا برتن وہی ہے جس میں اچھی باتوں کا ذخیرہ ہو۔اور انسان تین قتم کے ہیں (۱) عالم ربانی جس کاعلم بھی اچھا ہواور عمل بھی ٹھیک ہو(۲) نجات ولانے والے راستہ کا سیھنے والا (۳) کسی بھی کا ئیس کا ئیس کرنے والے کے پیچھے چلنے والے رذیل لوگ'۔

اور'' توت القلوب'' كے مصنف فے حضرت علی عقول كى تفيير ميں تھىج ہے مرادوہ پروانہ مرادليا ہے جواپنی نادانی كے سبب آگ ميں كود پڑتا ہے اوراپنی جان كھوديتا ہے اور'' رَعَاع'' كى تشریح ميں انہوں نے كھاہے كدوہ كم عقل جس كی عقل نہونے كے برابر ہوجولا کچ کاغلام ہواور جے غصہ یک دم آ جائے۔ جوخود پہندی میں مبتلا ہواور کبروغرورے بھر پورہو۔اس تشریح میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کہہ کر حضرت علی "آبدیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ علم دین اس طرح کے علاء کے ساتھ ختم ہوجائے گا۔

# الهَمَلُعُ

( بھیڑیا) کی شاعرنے کہاہے ک

"الوَّاء الاَ تَمُشِيُ مَعَ الهَمُلَّع "(كهريال بحيرية كسامنده كرنبيل بوه سَتَيل) مَشَاءُ كَمعنى مال وغيره كيوهن كآتے بيں -كہاجاتا ہے "مُشى الرجل وامسى" آدى مالدار ہوگيا اوراس كے موثى بره گئے۔

سیملی نے تکھا ہے کہ اللہ تعالی کے قول '' اَن المشوا وَ اصبِرُو اعلی الِهَیْکُمُ '''''امٹوا'''دمٹی''' ہے نہیں ہے جو چلنے کے معنی میں ہے بلکہ'' مشاء' سے ہے جس کے معنی زیادتی اوراضا نے کے بیل کہ'' تہماری دولت بڑھتی رہے گی اورتم اپنے بتوں کے پاس بیٹے رہو ہو تم ہے اس چیز کا مطالبہ ہے۔ یہ کا فروں کے قول کی حکایت ہے۔ جب وہ نبی کی دعوت تو حیدکوئ کر بھاگ کھڑ ہے ہوئے اورکی معبود وں کی جگہ ایک معبود کے مانے ہے افکار کردیا اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل پڑے ''اَنِ المُشُو اَوَاصبِو ُ واعلی اللهَۃِ کُمُهُ اِنَّ معبود وں کی جگہ اِنگ کے سفر سے پہلے کا ہے۔ آگا نہون نے تکھا ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ نفل اور کے مائے کہ اللہ علیہ وہ کہ وہ تہمارے ساتھ ساتھ مربے بنت عمران کہ لائوم اخت موسلی اور خدیجہ نفل سے بھی ذکر ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو جنت کا انگور میں بھی ذکر ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو جنت کا انگور بھی کھلایا۔

# اَلْهَمُهُمُ

(شير)الاسد: من تفصيل كزر چكى ب\_

اَلهنبَرُ

( بجوکا بچه ) ابوزید کہتے ہیں کہ بجوکو بی فزارۃ کے لوگ' اُم ھنبو " کہتے ہیں۔ ابوعمر کا کہنا ہے کہ هنمر گدھے کے بچےکو کہتے ہیں۔ ای وجہ سے گدھی کوام هنم بھی بعض لوگوں نے کہا ہے۔ اہل عرب ضرب المثل کے طور پر کہتے ہیں احسق من الهنبو ( گدھی سے زیادہ احتی )

الهَوُدَعُ

(شرمرغ)شرم ع کان ذکرنعامه 'کے ذیل میں آچکا ہے۔

### الهَوُٰذَة

(ایک مم کاپرنده) قطرب کا کہنا ہے کہ " هو ذة "" قطاة " ( بحث تیتر کو کہتے ہیں۔

ابن علی حقی کا نام بھی'' ھوز ۃ'' ہے۔ بیدہ فحض ہے جس کے پاس حضورا کرم سلی اللہ علیہ دسلم نے حضرت سلیط بن عمر و عامر کوا پنا نام نہ مرارک دے کر روانہ کیا تھا۔ ابن علی نے نہایت اعزاز واکرام ہے آپ کا خطالیا اور پڑھا۔ پھر حضور سلی اللہ علیہ دسلم کے خط کے جواب میں اس نے لکھا تھا کہ آپ نے جس چیز کی دعوت دی ہے بے شک وہ بہت اچھی اور بہتر ہے۔ مگر چونکہ میں اپنی قوم کا سردار ہوں للبذا مجھے کومت میں پچھے حصور سلی اللہ علیہ وسلم نے ہوڈ ۃ ابن علی کا یہ مطالبہ ردکر دیا۔ حضرت سلیط جس نامہ مبارک کو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ھوز ۃ بن علی کے پاس لے کر گئے تھے وہ نامئہ مبارک ہوئے۔۔

بسم الله الرَّحمين الرَّحيم ط

"مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ سَلاَم" عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى وَاعْلَمُ أَنَّ دِيُنِي سَيَظُهُرُ اللَّهِ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى وَاعْلَمُ أَنَّ دِيُنِي سَيَظُهُرُ اللَّهِ مُنْتَهِى النُحْقِ وَٱلْحَافِرِ فَٱسُلِمُ تَسُلَمُ وَٱجْعَلُ لَکَ مَاتَحْتَ يَدَيُکَ".

'' کہ بیخط اللہ کے رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے حوذۃ بن علی کے نام ہے۔ ہدایت کے بیروکار پرسلامتی ہوتم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا (لا یا ہوا) دین جلد ہی اونٹوں اور گھوڑوں کے پہنچنے کے آخری حصہ تک پھیل جائے گا۔لہذا اگرتم ابھی اسلام قبول کرلوتو امان یاؤگے اور تمہاری موجودہ حکومت برقر اررکھی جائے گئ'۔

یہ خط پڑھ کراس نے اس کواحترام ہے رکھااوراس کا اچھا ساجواب لکھااور قاصد''سلیط بن عمرو'' کوانعامات ہے نوازااور هجر کے بنے ہوئے کپڑوں کا جوڑا عنایت کیا۔ جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح کمد کے بعد مدینہ منورہ والپس تشریف لائے تو حضرت جرائیل نے آپ کونجر دی کہ''حوذ ہ'' وین مسیحیت کے ساتھ اس دنیا ہے کوچ کر گیا۔

### الهَوُزَنُ

(ایک پرنده) ابن سیده نے کہا ہے کہ هوزن ایک پرندے کو کہتے ہیں اور اُلْھَیْنے نُ (ایعیٰ ' واؤ'' کی جگہ'' کی 'آ جائے تو اس ہے) مراد (ایران) اس دیباتی کا نام ہے جس کے قول کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں یوں نقل کیا ہے:۔

'' قَالُوُ ابنُولَه بُنْيَانًا فَٱلْقُوهُ فِي الجَحِيْم '' كه حضرت خليل الله ابرا بيم عليه السلام كو پچهاوگوں نے بير كہا كہ ايك چهار ديوارى بنا كراس مِين آگ جلاكرابرا بيم كواس مِين ڈال دو۔

اورای فخص کے متعلق مسلم کی وہ روایت بھی ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ایک فخص اپنے فیتی لباس میں جار ہاتھا اورخود پسندی اور عجب میں مست تھا۔اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسادیا اوروہ قیامت تک ای طرح زمین میں برابردھنستا ہوا چلا جائے گا۔

# الهُلاَبعُ

"الهُلاَ بعُ" (باء ك بيش كساته )اس عراد بهيريا إلى عرب كول دُجُلَ هلابع كامطلب" حريص آدي" -

#### الهلال

"الهلال" (بائے کسرہ کے ساتھ )اس سے مرادسانپ ہے۔ بعض نے مطلقاً ہرسانپ کو کہا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ هلال صرف زسانپوں کو کہتے ہیں۔ هلال اس اوٹٹ کو بھی کہتے ہیں جو تھجلی کے باعث بالکل کمزور ہو گیا ہواور ہلال سے مراد ہلال مشہور چا ندہھی ہے۔

#### الهيثم

(باء کے فتہ کے ساتھ) اس سے مراد سرخاب کا بچہ ہائ سے ایک آ دی کا نام بھی ہشیم ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ پیشم عقاب کے پچکو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ پیشم گدھ کے بچکو بھی کہتے ہیں۔" کفایة المتحفظ" میں ای طرح لکھا ہے۔

### الهَيْجَما نة

(چپوٹی لال چیونی)اس کا ذکر ہا ب الذال میں ذر کے ضمن میں گزر چکا۔

# الهَيُطَل

(اومری) باب الثاء میں تعلب کے ذکر میں تفصیل آ چکی ہے۔

### الهَيْعَرَة

(چڑیل)غول بیابانی۔ هیسعَورَة: ہیغول بیابانی کی ایک تتم ہے۔ شریقتم کی عورت کو بھی مجاز آ کہددیتے ہیں۔ کم عقلی اور پاگل پن کو بھی الهیعوہ کہتے ہیں۔ تفصیل اس سے پہلے دوسری جگہوں پرمشلا سعلاق کے ضمن میں آپجی ہے۔

### الهَيُقُ

(زشرمرغ) هيق اورهيقم دونول كمعنى زشرمرغ كيي-

# الهَيُكُلُ

(بڑے ذیل ڈول کا مھوڑا) ھیکل موٹے اور لمے مھوڑے کو کہتے ہیں۔ بہادر کو بھی کہتے ہیں۔ای طرح مجسمہ وغیرہ کو بھی ھیکل کہا جاتا ہے۔قوی بیکل پہلوان فخص کو بھی کہتے ہیں۔

### أبُوهَرُوَنُ

(ایک خوش گلوپرندہ) کو کہتے ہیں اس پرندے کی آواز میں وہ سوز وگداز ہے کہ نوحہ کرنے والی عورتوں کی آواز و لیکنہیں۔اورکوئی بھی گویاس کی آواز پرنوفیت نہیں لے جاسکتا۔ بیرات بھر بولٹار ہتا ہے۔ مبع صادق کے وقت چپ ہوجا تا ہے۔ رات میں پرندے اس کی آواز کی لذت حاصل کرنے کے لئے اس کے گر دجمع ہوجاتے ہیں اور بھی بھی عاشق اس کے پاس سے گزرتا ہے اوراس کی آواز من کراس کے قدم رک جاتے ہیں اور بیٹھ کراس کی درد بھری آواز پررونے لگتا ہے۔

### باب الواو

الوَاذِعُ

( کتا)واذع کے معنی منتشر کردیتا۔ کتے کوداز گاس لئے کہتے ہیں کہ پیمریوں سے بھیڑیے کو بھگادیتا ہے۔ کتے کی خوبیاں کلب کے بیان میں آچکی ہیں۔

### الوَاقْ واق

(ایک فتم کی مخلوق ہے) جاحظ کابیان ہے کہ یک جانوراور کسی درخت سے پیدا ہوئی۔(واللہ تعالی اعلم بالصواب)

#### الوَاقي

اس کی آواز واقی واق ہاس لئے اس سکانام واقی پڑگیا ہاس سے مرادلٹورا ہے۔ نیز واقی ایک پانی کاپرندہ بھی ہے جوائ قتم کی آواز نکالنا ہے اوراس کی حلت میں وہی اختلاف ہے جوطیر الماء کے بارے میں ہے۔ گر پہلے گزر چکا ہے کہ سیحے قول حلت کا ہی ہے۔ گر لقلق (سارس) اس حکم ہے مستفنی ہے۔ جیسا کہ رافعی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کے متعلق لکھا ہے۔

### الوَبُرُ

(بلی کے مشابہ ایک جانور)''ویس '': خاکستری رنگ کا ایک جانور ہے جو بلی سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کی دم اتن چھوٹی ہوتی ہے گویا ہے نہیں۔ یہ گھروں میں رہتا ہے اور لوگ''ویز'' کو بنی اسرائیل کی بکری کہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ''ویز'' مسنح شدہ بنی اسرائیل کی بکری کہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ''ویز'' مسنح شدہ بنی اسرائیل کی بکریاں ہیں۔ یکونکہ ویر کی دم چھوٹی ہونے کے باوجود بکری کی چھی کے مشابہ ہوتی ہے۔ مگریہ قول شاذ ہے اور نا قابل توجہ ہے اس کی جمع کے لئے دبوردوبارواوردبارۃ کے الفاظ مستعمل ہیں اس کی مؤنث دیرۃ آتی ہے۔

بخاری میں کتاب الجہاد میں حضرت ابو ہر رہ گی ایک روایت ہے جس میں وبر کا تذکرہ ہے۔ '' حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر میں خیبر فتح ہونے کے بعد پہنچا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی مال غنیمت میں حصہ و بیجے ۔ ابان بن سعید بن العاص نے کہا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم !ان کوحصہ ہرگز نہ و بیجے ۔ حضرت ابو ہر پر ڈنے کہا کہ یہ یہ! ابن قو قل کا قاتل ( بیجھے حصہ دینے ہے روک ربا ہے ) اس پر ابن سعید نے کہا کہ تعجب ہے اس' و بر'' پر جو'' قد وم'' پہاڑ کے پاس سے رینگتا ہوا ہمارے پاس آگیا ہے اور مجھ پر ایک مسلمان کے قبل کا عیب لگا رہا ہے حالا تکہ اللہ تعالی نے اس مقتول مسلمان کو میرے ذریعے عزت بخشی اور مجھے اس کے ہاتھوں ذکیل ہونے سے بچالیا''۔

. شارعین نے کہا ہے کہ 'ف ڈوُم' 'قبیلئے'' دوُس'' کا پہاڑ ہے جس قبیلہ سے حضرت ابو ہریرہؓ ہیں'' الیکری'' نے اپنی مجم میں ای طرح لکھا ہے:۔

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ بعض شارعین حدیث نے'' وہ'' کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بلی کے مشابہ ایک جانور ہے۔ میراخیال ہے کہ وہ حلال ہے اور کھایا جاتا ہے اور ابن اثیر نے'' نہایتۂ'' میں تحریفر مایا ہے کہ'' وہ'' بلی کے برابرجہم کا ایک جانور ہے اور اس جانور سے تثبیہ دینے کا مقصد تحقیر ہے۔ بعض لوگوں نے'' وہ'' سے اونٹ کا بال مرادلیا ہے اور اس سے بھی تحقیر ثابت کی ہے۔ گرصیح بات پہلی ہے۔ اور ابن قوقل جن کا نعمان نام ہے ان کو حالت کفر میں ابان ابن سعید نے اپنے کفر کے زمانہ میں شہید کر دیا تھا اور صلح حدیبہ اور فتح خیبر کی درمیانی مدت میں بیدابان ابن سعید مشرف باسلام ہوئے اور صلح حدیبیہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضر سے عثمان غنی رضی اللہ عدیمی انہوں نے بی بناہ دی تھی۔

علم شرعی

اس کا کھانا طلال ہے کیونکہ جرم اور حالت احرام میں اس کے شکار کرنے والے سے فدید دلایا جاتا ہے۔ یہ جانور خرگوش کی طرح گھاس اور ہے گھا تا ہے۔ ماوردی اور رُویا فی نے کہا ہے کہ یہ جانور بڑے چوہوں کے برابر ہوتا ہے گرچو ہے کی طرح اس کی طبیعت میں فسار نہیں بلکہ اس کی طبیعت میں شرافت ہوتی ہے اور چو ہے سے بڑا ہوتا ہے۔ اہل عرب اسے کھاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ایک کالا جانور ہے جوخر گوش کے برابر اور نیو لے سے بڑا ہوتا ہے۔ رافع ٹی نے بھی اس کے قریب تریب ہی بات کھی ہے۔ امام مالک عطاء مجاہد طاؤس عمر و بن وینا رابان المنذ رابام ابو یوسف نے کہا ہے کہ اس کے کھانے میں کوئی مضا کھ نہیں ہے اور کھم ابن سرین محاد امام ابو حفیقہ قاضی حنبل نے کر دو کہا ہے کین ابن عبد البرکا کہنا ہے کہ جھے امام ابو حفیقہ ہے اس سلسلہ میں کوئی بات نہیں ملی ہے۔ میں جھتا ہوں کہ اس کے کھانے میں کوئی حق نہیں میں کوئی جو ترسی میں جو تا ہوں کہا ہے۔ میں جھتا ہوں کہ اس کے کھانے میں کوئی حق نہیں ہے کوئکہ یہ خرکوش کی طرح گھاس ہے کھا تا ہے۔

# الوَحرَةُ

وَحَوَة : ایک سرخ کیڑا ہوتا ہے جوچھکل کے مشابہ ہوتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ گرکٹ کو کہتے ہیں جوچھکل ہے مشابہ ہوتا ہے۔ زمین سے چھٹا کی ایک متم ہے۔ یہ کی کھانے پینے کی چیز پر جب بھی گزرتا ہے اسے سوکھنا ضرور ہے۔ چھپکلی کا ہم شکل ہوتا ہے۔ یہ لفظ ترخدی کی روایت میں اس طرح فہ کور ہے اگر چدو وسرے معنی میں ہے لیکن اس معنی سے مشابہت ضرور ہے۔
'' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہتم ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجا کروکہوںکہ بدیہ سے کے کہنے کو دورکر دیتا ہے۔ کوئی پڑوین دوسری پڑوین کو تقیر نہ سمجھ (ہدیہ بھیج دے) خواہ وہ بکری کی ایک کھر ہی کیوں نہ ہو'۔

" وَحُرُ الصدر " كمثارض ف عنقف معانى بيان ك ين ..

(۱)دل کاوسوسہ(۲)صد(۳) خصہ(۴)دشمنی(۵) تیز غصہ(۲)دل کا کین کیث جودل سے اس طرح چمٹار ہتا ہے جیسے کرگٹ زمین سے چمٹار ہتا ہے۔

اور بخاری اور بہتی نے اچھی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر برہ کی بیروایت نقل کی ہے:۔

'' حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدید دیا کرو کیونکہ ہدید پرمحبت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے دل کے کینے دور ہوجاتے ہیں''۔

بدلفظ لعان كي روايت من يول ع:-

"كراكرده مرخ تحكف بدن كابدن بيعي كركث موتا بواس (عورت) كي شو بركاالرام غلط ب"-

#### الوحش

''وحسٹ'' کااطلاق ان تمام جانوروں پر ہوتا ہے جوانسان سے مانوس نہیں ہوتے اور خفکی پر بہتے ہیں۔روایت ہے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے کہ:۔

"الله تعالی فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے! میرے عزت اور میرے جلال کی قتم! تُو اس دنیا ہے راضی اورخوش ہوگا جو میں نے تجھے کو دے رکئی ہے تو میں کتھے سکون عطا کر دول گا اور تُو میرے نزدیک پہندیدہ ہوگا اورا گر تُو میری دی ہوئی چیز ول سے راضی نہ ہوگا تو میں تجھے پر دنیا مسلط کر دول گا۔ پھر وحثی جانوروں کی طرح تُو اس دنیا میں لاتیں چلاتا پھرے گا۔

مر پر بھی تھے کو وہی ملے گا جو میں جا ہوں گا اور اس حال میں تُو میرے نز دیک تا پندیدہ ہوگا''۔

احیاءالعلوم میں روایت ہے کہ:۔

"الله تبارک و تعالی نے حضرت داؤ دعلیہ الصلوق والسلام کے پاس دی بھیجی اے داؤ داؤ و کچھے چاہتا ہے اور میں کچھ جاہتا ہوں یکر میران چاہا ہوتا ہے۔اگر تو میری جاہت پر راضی ہوتا ہے تو تیری جاہت بھی میں پوری کردیتا ہوں اورا کر تو میری جاہت پرتسلیم ور نسا کا اظہار نہیں کرتا تو میں تجھے تیری جاہت میں تھکا دیتا ہوں۔اوراس کے بعد بھی میری جاہت کے مطابق ہوتا ہے"۔

ابوالتاسم اصبانی نے ''الترغیب والتر ہیب' میں لکھا ہے کہ قیس بن عبادۃ کہا کرتے تھے کہ جھے خبر ملی ہے کہ وحقی جانورعاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے ہیں۔اور فتح بن حرب کا کہنا ہے کہ میں روزانہ چیونٹیوں کے لئے روٹی کے فکڑے بھیرا کرتا تھا۔ جب عاشورا کاون آتا تھاتو چیونٹیاں اسے نہیں کھاتی تھیں۔

ی الاسلام محی الدین نووی اپنی '' کتاب الا ذکار' بین ''باب اذکار المسافر عندارادیة الخرون من بییة'' که مسافر جب اپنے گھرے کئے وقت اپنے الل خانہ کے پاس دورکھت پڑھنامسافر کے لئے مستحب ہے۔
کیونکہ منظم بن مفادام کی صدیث ہے کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کوئی فض سفر کے لئے جاتے وقت ان دورکھتوں سے افضل کوئی چیز اپنے گھر والوں کے لئے چھوڑ کر نہیں جاتا جو و د جاتے وقت گھر بیری پڑھ کر جاتا ہے۔ بیروایت طبر انی نے نقل کی ہے :۔۔
امام شافعی کے ایک شاگرونے کہا ہے کہ مسافر جب دورکھتیں گھر بیں پڑھے تو مستحب ہے کہ پہلی رکھت میں سور وَ فاتحہ کے بعد '' فُلُ

اَعُوْ ذُہِوَبَ الْمُفَلَقِ ''اوردوسری رکعت میں''قُلُ اَعُوْ ذُہُرَ بِ النَّاسِ'' پڑھےاورسلام پھیرنے کے بعد آینۃ الکری پڑھے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جوشن اپنے کھرے نکلنے سے پہلے آینۃ الکری پڑھ لے گا تو سفرے واپسی تک اے کوئی نا گوار چیز پیش نہیں آئے گا۔

نیزسورہ "لا یسلف قسویس "پڑھنالیما بھی مستحب ہے۔ کیونکہ صاحب کشف وکرامت فقیہ شافعی جناب عالی ابوالحن قزوی نے فرمایا ہے کہ مسبور قب لا بیلیف بربرائی سے تفاظت ہا ورابوطا ہر بن جھو یہ کابیان ہے کہ جھے ایک سفر در پیش تھالیمن بجھے اس سے خطرہ محسوں ہورہا تھا۔ جس قزوی کے پاس گیا تا کہ اُن ہے دُعا کی درخواست کروں آپ نے کہا کہ دعا خودی کروجو بھی سفر کاارادہ کر سے اور اے کی دخمن یا کی وحقی جانور (در ندہ ) کا اندیشہ ہوتو وہ سورہ "لایسلیف" پڑھے۔ کیونکہ بیخطرہ سے تفاظت کرنے والی ہے۔ لہذا (ابوطا ہر کہتے ہیں کہ ) جس نے سورہ قریش پڑھ کی اور آئ تک مجھے کوئی خطرہ پیش نہیں آیا۔ علامہ دمیری نے فر بایا کہ المقطم الصحابی کے الفاظ جوش الاسلام کی الدین نووی نے نقل کے لیس بیان کاوہم ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کریم میں سے مقطم کام کا کوئی صحابی نہیں ہے۔ طہرانی نے مقطم بن مقدام صنعانی ہے دوایت نقل کیا ہے لیکن شاید طہرانی کے نیخ میں کتا ہت کی غلطی کی بنا پر مقطم کو صحابی لکھ دیا گیا ہے واللہ اعلم ۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ الصنعانی کی نبیت صنعاء عین کی بجائے صنعائے شام ہے۔

''وَإِذَالُو عُو مَنْ حُضِرَتُ '' كَيْ تغير مِن علاء مغرين كالختلاف ب\_ حضرت عكرمة فرمايا كه جانورون كاحشران كي موت باور حضرت الى بن كعب كاقول بك " حشرت " كاتر جمه به اختلطت يعنى تمام جانورا يك دوسر بي من كذاته موجا كيس مي \_

حضرت ابن عبائ فے فر مایا کہ ہر چیز کا حشر اس کی موت ہے البتہ انسان اور جنات قیامت کے دن اٹھائے جا کیں گے گرجہور کا قول بیہ ہم تمام جا ندار روز قیامت زندہ کر کے اٹھائے جا کیں گے۔ حتی کہ کھیاں بھی زندہ کی جا کیں گا اور ایک دو رے ہے بدلہ دلوایا جائے گالبذا ہے سینگ کے جانوروں کو سینگ والے جانوروں سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک وتعالی ان فرمادے گا ''کو نوا تسوابا ''تم مٹی ہوجاؤ ۔ لہذاوہ مٹی بھی اللہ جا کیں گے۔ اس موقہ پر کا فرتمنا کرے گا۔ '' یالیٹنیٹ کٹٹ تُوابًا ''کاش! بھی بھی مٹی ہو جا تا (علامہ دمیری کھیے ہیں) کہ بھی نے تعمیر کی کتاب بھی و یکھا ہے کہ یہاں آیت بھی مراد کا فرنہیں بلکہ ''ابلیس مردود' ہے۔ اور دراصل بات یوں ہے کہ اس نے ازل بھی حضرت آ دم علیہ السلام پر ان کے مٹی سے پیدا ہونے پرعیب لگایا تھا اور اپنے آگ سے پیدا ہونے پرفتر کیا تھا گر جب قیامت کے دن وہ آ دم علیہ السلام اور تمام مونین کو آرام وراحت'ر تمت اور عمرہ جنت بھی و کھے گا اور خود کو انتہا کی کرب و کم اور دردنا کے عذاب بھی دیکھے گا تو مٹی ہوجانے کی تمنا کرے گا جسے کہ چنڈ پر نداور درنا مٹی ہوگئے۔

" بہت سے لوگوں نے رافع بن خدیج سے بیردوایت کی ہے کہ ہم ایک سفر میں حضورا کرم سلّی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اچا تک ہم سے چھوٹ کرایک اونٹ بدک کر بھا گئے لگا۔ایک سحائی نے اس کو تیر ماردیا۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقعہ پر ارشاوفر مایا کہ ان چو پایوں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح وحثی ہوتے ہیں لہٰذا جس کوتم نہ پکڑ سکواس کواسی طرح قابو میں کرلیا کر ''

میخ قطب الدین قسطلانی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ام محمآ منہ (جن کی وفات ۱<u>۹۳ جیس ہوئی) ہے بی</u>دُ عاس کریا دکر لی تھی جو شمنوں اور بدمعاشوں کے شرے محفوظ رہنے کے لئے مفید ہے۔ اَللَّهُمَّ بِتَلا لُو نُوْدِ بَهَاءِ حَجُبِ عَرُشِكَ مِنْ اَعُدَائِي إِحتَجَيْتَ وَبِسَطُوَتِ الْجَبُرُوْتِ مِمَّنُ يَكِيُدُنِى السَّتَسَرُثُ وَبِطُولِ حُولَ شَدِيْدِ قُوِّتِكَ مِنْ كُلِّ سُلُطَانِ تَحَصَّنُتُ وَبِدَ يُمُوْمِ قيوم دَوَامِ اَبُدَيْتِكَ مِنُ كُلِّ شَيْطَانِ اِسَتَعَدُّتُ وَبِطُولِ حَوْلَ شَدِيْدِ قُوِّتِكَ مِنْ كُلِّ شُلُطَانِ تَحَصَّنُتُ وَبِدَ يُمُومِ قيوم دَوَامِ اَبُدَيْتِكَ مِنْ كَلِّ شَيْطَانِ اِسَتَعَدُّتُ وَبِمَكُنُونِ السِّرِ مِنَ سِرِّ سِرِّ كُ مِنْ كُلِّ هَمْ وَغَمْ تَخَلَّصُتُ يَاحَامِلَ الْعَرُشِ كَلِّ شَيْطَانِ اِسَتَعَدُّتُ وَبِمَكُنُونِ السِّرِ مِنَ سِرِّ سِرِّ كُ مِنْ كُلِّ هَمْ وَغَمْ تَخَلَّصُتُ يَاحَامِلَ الْعَرُشِ عَنْ مَنْ ظَلَمُنِي وَ اعْلَب من غَلَبَني عَنْ حَمْلَةِ الْعَرْشِ يَاشَدِيدُا لَبطش يَاحابِسِ الْوَحِشِ اِحْبِسُ عَنِّى مَنْ ظَلَمُنِي وَ اعْلُب من غَلَبَني "كُتَبَ اللَّهُ لا غِلَيْنٌ أَنَاوَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قُوى" عَزِيدٌ " .

علامدد ميريٌ كت بين كرُ يُا حَابِسَ الوَحْشِ "كمعنى من جب من فوركياتو مجصمعلوم بواكماس فرمان نبوي (جوقصه حديبيكموقعه يرآب فرماياتها) كاطرف اشاره بي حبسها حسابس الفيل "اورقعد فيل مشهور ب جس كاذكر بهي بهلة چكا

أيك اوردعا:

من قطب الدين نے يه وُعالمى اپنى والدو ، سُن كريادكر لى تقى جود شمنوں كى نگاموں سے رويوش مونے كے لئے يرجى جاتى

اَللّٰمُ إِنِّى اَسْنَالُكَ بِسِرِّ الذَّاتِ بِذَاتِ السِّرِّ هُوَ آنُتَ آنُتَ هُوَ لاَ إِللهُ إِلاَّ آنُتَ إِحْتَجَبُتُ بِنُوْدِ اللّٰهِ وَمِنُ اَسْنَالُكَ بِسِرِّ الذَّاتِ بِخَانِهِ اللّٰهِ مِن عَدُوِّ يُ وَعَدُوِّ اللّٰهِ وَمِنُ شَرِّ كُلِّ حَلَقِ بِمِائَةِ اَلْفِ وَمِنُ اللهِ وَمِنُ شَرِّ كُلِّ حَلَقِ بِمِائَةِ اَلْفِ الْمَعُودِ عَرُشِ اللّٰهِ وَمِنُ شَرِّ كُلِّ حَلَقِ بِمِائَةِ الْفِ اللهِ لاَ حَوَلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ حَتَمَتُ عَلَى نَفْسِى وَدِيْنِى وَاهْلِى وَمَالِى وَوَلَدِى وَجَمِيعَ مَا عَطَانِى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوتِهُ وَلَا مُعَنِيعِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ اللهُ وَنِعُمَ اللهِ وَمَالِى اللهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ وَصَلَّى اللّهُ عَلَى سَيِّدِ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَلَّى اللّٰهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَلَى اللّٰهُ وَلِعُمَ الْوَكِيلُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ.

ايك تيرى دعا:

نیز ای طرح بیدهٔ عابھی مفید ہے اور دشمنوں سے پوشیدہ رہنے اور ہر بادشاہ شیطان ور ندہ اور سانپ بچھو کے شرسے حفاظت ہے کہ مندرجہ ذیل دُعا کوسورج نکلتے وقت سات مرتبہ پڑھے:۔

"أَشُرَقَ نُورُ اللّهِ وَظَهَرَ كَلامُ اللّهِ وَأَثْبَتَ أَمُو اللّهِ وَنَفَذَ حُكُمُ اللهِ استَعَنتُ بِاللّهِ وَبَفِينَ عَلَى اللّهِ مَاشَاءَ اللّهَ لاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاّ بِاللّهِ مَحسنتُ بِحَقِى لُطُفِ اللّهِ وَبِلَفِيفِ صُنعِ اللّهِ وَجَمِيل سِتُرِ اللّهِ مَاشَاءَ اللّهَ لاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةِ اللّهِ بَاللّهِ وَحَمْثُ بِحَقِى لُطُفِ اللّهِ وَاستَجَرتُ بِرَسُول اللّه صَلّى اللّه على اللّه على وسلم بَرِنتُ مِنْ حَوْلُ وَقُوَّتِى وَاستَعَنتُ بِحَوْلِ اللّهِ وَقُوِّتِهِ اللّهِ اسْتُرنِى فَى نَفْسِى وَدِينِي على وسلم بَرِئتُ مِن حَوْلُ وَقُوّتِى وَاستَعَنتُ بِحَوْلِ اللّهِ وَقُوّتِهِ اللّهِ السّرُونِي فَى نَفْسِى وَدِينِي على وَاللّهِ وَقُوّتِهِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ وَاللّهِ وَقُوتِهِ اللّهِ وَاللّهِ وَقُوتِهِ اللّهِ وَاللّهِ وَقُوتِهِ اللّهِ وَاللّهِ وَوَلّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه صَلّى اللّه وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى الله وَاللّهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْحَمُدُ لَلّهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللله

# الوَداعُ

(سمندری کھونگھا) بیجانورسمندر کی تہ میں رہتا ہے۔ پھر کی طرح سخت ہوتا ہے چکداراورخوبصورت ہوتا ہے۔ اس کواگر سمندرے نکال کر باہرڈ ال دیا جائے تو مرجا تا ہے۔ اس میں سوراخ کر کے عورتیں اور بیجے زینت کے طور پراستعمال کرتے ہیں۔

### الوَرَاءُ

( بچيزا) بچيز \_ كاذكر بقرة كي ذيل مين آچكا ب\_

#### الورد

(شیر) شیرکووَرد(گلاب) اس لئے کہتے ہیں کہ شیر کارنگ ورد کے مشابہ ہوتا ہے۔ اس مشابہت کی بنیاد پر اس رنگ کے محوث کو ''ورد'' کہتے ہیں۔

اس سلسلہ میں ایک موضوع حدیث مروی ہے جس کوابن عدی اور دیگر لوگوں نے حسن بن علی بن زکریا بن صالح عدوی بھری ( جن کالقب'' ذئب'' بھیٹریا ہے ) کے حالات میں ذکر کیا ہے وہ بیہے:۔

'' حضرت علی رضی اللہ عند نے روایت کیا ہے کہ نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس رات مجھے آسان پر لے جایا گیا میرے پیدنہ کا ایک قطرہ زمین پرفیک گیااوراس سے گلاب پیدا ہوالہذا جومیری خوشبوسو گھنا جا ہے وہ گلاب کا پھول سونگھ لے''۔

### الوَرُدَانِيُ

(قمرى اوركورت بيداشده ايك برنده) يه عجيب وغريب تم كابرنده ب-اس كارتك بحى نهايت عجيب اورمضك خيزب-

#### الورشان

(زقری) بعض لوگوں نے بیکہا ہے کہ "وسرشان" فاختہ اور کیوتر کی جوڑی سے پیدا ہوا ہے۔ اس کو "وَشِین" بھی کہتے ہیں۔ اس کی گئے تیں۔ اس کی گئے تیں۔ بیکا لے دیگ کا ہوتا ہے اور ایک تجازی کہلاتا کنیت" ابوالا خصر ابوعران اور ابوالنائے "ہے۔ اس کی گئے تسمیں ہیں ایک کو "نوبی" کہتے ہیں۔ بیکا لے دیگ کا ہوتا ہے اور اس کی آواز اس کی ہے۔ گرنو بی کی آواز جی کرنو بی کی آواز جی کے سرداور مرطوب ہوتا ہے اور اس کی آواز اس کی دیگر قسموں کے درمیان اس طرح سریلی ہوتی ہے جس طرح سار تھی کی آواز دیگر باجوں کے مقابلہ میں عمدہ ہوتی ہے۔ دیگر قسموں کے درمیان اس طرح سریلی ہوتی ہے۔ سرطرح سار تھی کی آواز دیگر باجوں کے مقابلہ میں عمدہ ہوتی ہے۔ اس کی کو تھی کہتا ہے بیکوں کو شکاری کے ہاتھوں میں دیکھ کرغم کے مارے سے دورشان اپنی جان کی ہوتی ہوتا ہے تی کہ یہ درشان اپنی بولی میں کہتا ہے لیکو اللموت و ابْدُو لِللموت و ابْدُو لِللموت اللہ موت و ابْدُو لِللموت اللہ موت کے دارے ابنی جان کی جانہ میں کہتا ہے لیکو اللموت و ابْدُو لِللموت و ابْدُو لِللموت کے ابْدُو اللہ موت کے دارے ابنی جان کی جانہ کی جانہ کی مور جان کی جانہ کی جانہ کی جانہ کی کہتا ہے کی کو اللموت و ابْدُو لِللموت و ابْدُو لِللموت و ابْدُو لِللموت کے ابْدور اب

شاعرنے اس طرح کھا ہے۔

لِدُوُ لِلْمَوْتِ وَابْنُوُا لِلْخَرَابِ

لَهُ مَلَك " يُنَادِئ كل يَوْم

الله تعالیٰ کا یک فرشته روزانه بیاعلان کرتا ہے کہ دنیا میں جتنا چاہواولا دپیدا کرلو''محلات وبلڈ تکیں تغییر کرلونا زوقع سے فائدہ اٹھالوگر سب کا انجام موت اور ویرا تکی ہے۔ایک دن بیسب چھوفناء ہوجائے گا۔

ایک بزرگ کی کرامت

قشیریؒ نے اپنی کتاب کے'' باب کرامات الا ولیاء'' میں لکھا ہے کہ عقبہ غلام بیٹھ کریدآ واز لگاتے بتھے کہ اے ورشان!اگر تُو مجھ سے زیادہ اللہ تعالے کا فرمانبردار ہے تو' میری ہختیلی پر بیٹھ جاتو وہ پر عمدہ آکراُن کی ہخیلی پر بیٹھ جایا کرتا تھا۔

شرى حكم

بيطيبات من سے بلندااس كا كھانا حلال ب\_

7

عثان بن سعیدابوسعد معری قراء سبعہ میں ہے نافع مدنی " کے مشہور شاگر دہیں جوان کے راوی بھی ہیں 'یہ ورش کے لقب ہے مشہور ہیں۔ قد ان کا چھوٹا تھا بدن موٹا تھا۔ آئھیں سرخ اور نیلی تھیں نہایت گورے رنگ کے بتھار بڑی عمدہ آ واز ہے قر آن شریف کی تلاوت کیا گرتے تھے۔ ای وجہ ہے اُن کے استاذ نے ان کا لقب'' ورشان' رکھ دیا تھا لہذا استاد اُن ہے کہا کرتے تھے'' اقراء یا ورشان '' ورشان پڑھو!''اف عمل یا ورشان نے تھے بلکہ اے اور پند کرتے تھے۔ اور کہا کرتے تھے کہ میر اپنا مرکھا ہے۔ لینی ورشان رکھا ہے ہیں اس کے بعدوہ ( یعنی عثمان بن سعید ابوسعد ) ای نام ورشان ہے مشہور ہوگئے تھے پھر کھڑ ہے استعال ہے الورشان کے آخرے الف ونون حذف ہوگیا اور ان کانام'' ورش' پڑگیا۔

ورث کابیان ہے کہ میں اپنے وطن مصر سے حضرت نافع مدنی ہے قر اُت سکھنے کے لئے مدینہ پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت نافع مدنی کے پاس طلباء کی اتنی زیادہ تعداد ہے کہ ابسمزید کی اور طالب علم کو پڑھانے کے لئے اُن کے پاس وقت نہیں ہے بلکہ موجودہ طلباء کو بھی ایک خاص مقدار میں سبق پڑھایا کرتے۔ لہٰذا کی بھی طالب علم کو بیں آبنوں ہے زیادہ قر اُت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ اس طرح محنجائش تکلنی مشکل ہے تو میں نے اُن کے ایک شہری دوست سے رابطہ قائم کیا اور ان کو لے کر حضرت نافع مدنی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس محنوں نے استاد سے کہا کہ بداڑکا مصر سے صرف آپ سے قر اُت پڑھنے کے لئے آیا ہے۔ سبجارت یا تی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس محنوں مالا کہ بداڑکا مصر سے میں کہ مہاجرین وانصار کے طلباء کا کس قدر ہجوم ہوارت یا اُن کے ارادہ سے نہیں آبا۔ حضرت نافع '' نے فرمایا کہ بدآپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ مہاجرین وانصار کے طلباء کا کس قدر ہجوم ہمارے بیاں ہے۔ اس صاحب نے عرض کیا گرآپ اس مصری طالب علم کے لئے کوئی نہ کوئی وقت نکال ہی دیں۔

ورش کہتے ہیں کہ اس پر حضرت نافع نے جھے پوچھا کہ لڑے! کیاتم رات مجد میں گزار کتے ہو؟ میں نے جواب دیا۔ کیوں نہیں؟ ضرور گزارلوں گا۔ چنانچہ میں نے وہ رات مجد نبوی میں گزاری۔ جب میں ہوئی تو حضرت نافع مجد میں آئے اور پوچھنے لگے وہ غریب الوطن مسافر کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حاضر ہوں۔اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے آپ نے مجھے فرمایا کہ پڑھو۔ چنانچہ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ چونکہ میری آوازا چھی اور بلند تھی رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی مجد کو نجے گئی۔ جب میں تمیں آئیتیں پڑھ چکا تو ہی نے اشارہ فرمایا کہ خاموش ہوجاؤ۔ چنانچہ میں نے قرآت بند کردی۔ای وقت ہمارے صلفتہ درس سے ایک نوجوان طالب اشمااور حضرت نافع" ہے کہنے گا:

"اے خیراور بھلائی سکھانے والے ہم لوگ تو مدینہ ہی میں آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں اور یہ بیچارہ تو پر دلی ہے صرف آپ ے قرات میلے کے لئے آئی دورے آیا ہے۔ لہذا میں اپنی باری میں سے دی آیتیں اس کودیتا ہوں اور باقی ہیں آیتیں اسے لئے رکھ چھوڑی ہیں۔حضرت تاقع" نے جھے نے مایا اچھار حور چنانچہ میں پھر راجے لگا۔ پھر جب وہ دس آیتیں بھی مکمل ہو گئیں تو ایک نوجوان اور کھڑا ہوااوراً س نے بھی اپنی باری میں سے دس آیتیں مجھے عنایت کردیں۔ البذامیں نے دس آیتیں اور تلاوت کیں۔ای طرح باری باری ہرطالب علم مجھے اپن قر اُت میں سے دس دس آیتیں ویتار ہا۔

پھر میں بیٹھ گیا اور دوسرے طالب علم سنانے لگے۔ جب سب سنا چکے تو پھراستاد نے مجھے فر مایا کہ پردھو۔ چنانچہ میں نے پھر بچاس آیتی قرات سے پڑھیں۔اس طرح مدینه منورہ سے واپسی سے پہلے میں نے پورے قرآن شریف کی قرات سکھ لی'۔ ورش" كى ولا وت واله ين موكى اور كاه ين مصرين وفات ياكى \_

طبي خواص

ورشان کاخون آئے کی چوٹ میں مفید ہے۔اس کوآ تھ میں ٹرکایا جاتا ہے اس سے چوٹ یاکس بیاری کی وجہ سے آٹھ کا جما ہوا خون تحلیل ہوجاتا ہے۔ای طرح کبور کاخون بھی نافع ہے''حرم'' کا کہنا ہے کہ جو مخص مداومت کے ساتھ ورشان کے انڈے کھا تارہے اس کی قوت جماع میں اضافہ ہوتار ہتاہے یہاں تک کداس کے اندرعشق کا مادہ پیدا ہوجاتا ہے۔

ورشان کوخواب میں دیکھنے سے مسافر اور حقیر محف مراد ہے۔ نیز خبروں اور قاصدوں کی بھی علامت ہے۔ اس لئے کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں آ کر طوفان کے پانی کے کم ہونے کی خبر دی تھی بعض لوگوں نے ورشان سے عورت مراد لی ہے۔

#### الورقاء

ورقاء: اس کیوتر کو کہتے ہیں جس کا رنگ مائل برسزی ہواور ورقہ اس کا لےرنگ کو کہتے ہیں جو خاکی رنگ ہے ملتا جلتا ہو۔ای مناسبت برا كاكور أورَق "كت بين اور بميزية كوورقاء كتبة بين صحيحين اور ديكر كتب احاديث مين حضرت ابو بريرة سيدوايت

" بنی فزارہ کا ایک مخص حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایتا عرض کیا کہ میری ہوی نے کالاکلوٹالژ کاجنم دیا ہے۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سہ بات سن کراً س سے کہاا چھا بتا وُتمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اُس نے کہاباں ہیں۔آپ نے اس سے یو چھا کہ اُن کارنگ کیسا ہے؟اس مخف نے عرض کیا کہ وہ سرخ رنگ کے ہیں۔آپ نے یو چھاا چھا یہ بتاؤ كدان ميں خاكسترى رنگ كا بھى كوئى ہے؟ أس مخص نے كہا بال! خاكسترى بھى بيں۔آپ نے فرمايا كدسرخ اونوں كے چ بيا خاكسترى کہاں ہے آگیا؟ اُس نے کہاممکن ہے کہ کسی رگ نے اُسے چینج لیا ہواس پر حضور نے فر مایا کہ تنہار سے لڑکے کا بھی یمی مسلہ ہے''۔

سہیلی " نے سواد بن قارب کے قصہ میں لکھا ہے کہ سوداء بنت زہرۃ بنت کلاب کا رنگ بھی ای طرح خاتمشری تھااوراس عورت کا ضہ یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوئی اوراے اس کے باپ نے دیکھا کہ اس کارنگ خائشری مائل بہسیابی ہے تو اس نے اس کوزندہ درگور کرنے کا تھم دے دیا۔ کیونکہ زمانئہ جاہلیت میں اہلِ عرب کا دستورتھا کہ جب کوئی لڑکی اس طرح کی پیدا ہوتی تو اس کو بھو ن' لیمں لے جا کر فن کر دیا کرتے تھے۔للبذا اس ارادہ سے سوداء بنت زہرہ کر قون لے جایا گیا۔ جب گورکن نے اس کے لئے قبر کھود ڈالی اور اے دفن کرنا چاہا تو ایک آواز سنائی دی کہ اس بجی کو دفن نہ کرو بلکہ اے جنگل میں چھوڑ دو۔

گورکن نے ادھرادھرد کیھا گراہے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر دوبارہ اے زمین میں چھپا دیے ارادہ کیا۔ پھر آواز آئی کہ کوئی کہنے والا کہدرہاہے کہ اس پچی کو فن مت کروا ہے جنگل میں چھوڑ دو۔ چنا نچہ دہ گورکن پچی کو لے کرا س کے باپ کے پاس پہنچا اور ساری واستان سائی۔ یہ داستان سن کرا سکے باپ نے پار کہ کہا کہ اس لڑی میں ضرور کوئی اہم بات ہے۔ لہذا اس کو زندہ چھوڑ دیا گیا۔ بری ہوکر وہ قریش کی کا ہوئے۔ بنی اور اُس نے ایک دن لوگوں کو یہ پیشین گوئی دی کہ اے بنی زہرہ انتہارے قبیلہ میں ایک عورت نذیرہ ہوگی جو ایک نذیر کو ایک نذیر کو جنم دے گی ۔ لہذا تم اپنی لڑکوں کو میرے پاس پیش کرو۔ چنا نچ قبیلہ کے تمام لوگوں نے اپنی اپنی لاکرا س کے سامنے کھڑی کردی۔ ان لڑکوں کو دیکھنے کے بعد ظاہر ہوا۔ : ب اس کا ہند کے سامنے حضرت آمنہ بنت وہ ہوگوں گیا گیا تو کا ہند نے کہا کہ یہی وہ نذیرہ عورت ہے جس سے ایک لڑکا نذیر پیدا ہوگا۔ غرضیکہ یہ نفصیلی سے جس سے ایک لڑکا نذیر پیدا ہوگا۔ غرضیکہ یہ نفصیلی تصد ہے۔ جس سے ایک لڑکا نذیر پیدا ہوگا۔ غرضیکہ یہ نفصیلی تصد ہے۔ جس سے ایک لڑکا نذیر پیدا ہوگا۔ غرضیکہ یہ نفصیلی تصد ہے۔ جس سے ایک لڑکا نذیر پیدا ہوگا۔ غرضیکہ یہ نفصیلی تصد ہے۔ جس سے ایک لڑکا نذیر پیدا ہوگا۔ غرضیکہ یہ نفصیلی تصد ہے۔ جس کو تفصیل درکار ہووہ تاریخ کی کتابوں میں پڑھ ہے۔

# الوَرَلُ

( گوہ کی مانندا کی جانور ) گوہ کی شکل کا ایک جانور ہے گریہ جسامت میں اس سے بڑا ہوتا ہے یہ ابن سیدہ کا قول ہے اور قزویٰ "
کا کہنا ہے کہ ورل گرگٹ اور چھپکل سے بڑا ایک جانور ہے اس کی دم کمبی ہوتی ہے۔ یہ بڑا تیز چلنا ہے لیکن اس کے بدن میں حرکت کم ہوتی
ہے اور عبد اللطیف بغدادی نے کہا ہے کہ ورل نسب 'حرباء جممۃ الارض اور وزغ یہ سب کے سب متنا سب الخفت ہیں اور قریب قریب
ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور ورل'حرزون ( سوسار ) کو کہتے ہیں۔ جانوروں میں اس سے زیادہ جماع کرنے والا کوئی جانورہیں پایا
جاتا۔ اس کی اور گوہ کی دشمنی چلتی ہے۔ لہٰذا جب یہ گوہ پر غالب آجاتا ہے تو اُسے مارڈ التا ہے لیکن اسے کھاتا نہیں ہے۔

ورل اپنے لئے بھی گھرنہیں بنا تا نہ خود صورائ کھودتا ہے بلکہ گوہ کے سوراخ (گھر) میں گھس کرا ہے ذکت کے ساتھ وہال ہے نکال دیتا ہے اور ورل کے پنجا گرچہ گوہ ہے کمزور ہوتے ہیں لیکن یہ گوہ پر غالب آجا تا ہے چونکہ یہ ظالم ہوا ہے لہٰ ذااس کاظلم اے خود ہے اپنا گھرینا نے ہے مانع ہوتا ہے۔ اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ورل سانپ کو کھا کراس کا گھر پر قابض ہوجا تا ہے۔ سانپ کوسیدھانگل جا تا ہے بیااوقات ورل کا شکار کرلیا جا تا ہے تو اس کے پیٹ میں سے بڑا سانپ لکلتا ہے۔ بیسانپ کو اُس وقت تک نہیں نگلتا جب تک اس کا سر نوچ کرا لگ نہ کردے۔

کہا جاتا ہے کہاس کی گوہ سے کشتی ہوتی ہے گر جاحظ نے لکھا ہے کہ وَ رَل حرز ون کونہیں کہتے۔ بلکہ حرذ ون دوسرا جانورے اور حرذ ون کا تعارف جاحظ نے اس طرح کر دیا ہے کہ بیرجانورمصر میں زیادہ ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔اس کے بدن پرمختلف تشم

ا ایک قبرستان کانام جبال ایل عرب از کیوں کوزندہ درگورکیا کرتے تھے۔

ع آئندہ کے احوال کی خبردینے والی عورت

ح ورانے والی

کے رنگوں کانقش ونگار ہوتا ہے۔انسان کی طرح اس کا ہاتھ ہوتا ہے اورانسان ہی کے ہاتھ کی طرح اس کی انگلیوں کے پورے ہوتے ہیں۔ بیرسانپوں کو پکڑنے میں ماہر ہوتا ہے اوران کو بڑے مزے سے کھا تا ہے۔سانپوں کوان کے بل سے ڈکال کراس میں خودر ہے لگتا ہے۔ یہ بڑا ظالم جانور ہے۔

شرعى حكم

اس جانور کی غذا کے متعلق جو مضمون ابھی گزرا ہے کہ بیرمانپ کھا تا ہے۔ اس کا تقاضا تو بہی ہے کہ بیرجانور حرام ہو متعقد مین کے قول ہے بہی معلوم بھی ہوتا ہے۔ گررافع "نے بیرہا ہے کہ اس میں ہم اہل، عرب کا عمل دیجسیں گے (آیا وہ الورل کو طبیب بچھتے ہیں یا نہیں ) اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ' یَسْنَلُوْنَکَ مَاذَا اُحلُّ لَهُمْ قُلُ اُحِلُّ لَکُمُ الطِّیِبَاتِ ''(لوگ پوچھتے ہیں کہ الحے لئے کیا حلال کیا گیا ہے؟ آپ فرمادی کے تہرارے لئے ساری پاک چیزیں حال کردی گئی ہیں اس آیت میں الطبیات ہے مراد' حلال' نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب بیر ہے کہ وہ جانور تہرارے لئے حلال ہیں جس کو اہل عرب اپھا بچھ کرکھاتے ہوں یا جس کا کھانا اُن کے یہاں موجوب و پہندیدہ ہو۔ چنا نچرانہوں نے خوداس کی وضاحت بھی کی ہے کہ یہاں طبیات ہمراوطال نہیں ہوا کہ چھرمطلب ہوگا۔ کیونکہ میں اور اس کی اللہ علیات کے مطلب ہوگا۔ کیونکہ میں سوال کا جواب ہے کہ کوگئہ یہاں طبیات کو حلال ہے؟ تو جواب کے مطلب ہوگا۔ کیونکہ سے اس موبات کو حل اس میں اللہ علیہ وہاں کا جواب ہے کہ کہ ہمارے لئے کیا حلال ہے؟ تو جواب بید یا گیا ہے کہ وہ جانور سے تہرارے لئے ملال ہیں جن کو اہل عرب رغبت اورشوق سے کھاتے ہیں۔ اب اگر یہاں جواب بیدے دیا جاتا کہ حلال جانور سب تہرارے لئے ملال ہیں جن کو اہل عرب رغبت اورشوق سے کھاتے ہیں۔ اب اگر یہاں جواب بیدے دیا جاتا کہ حلال جانور سب تہرارے لئے ملال ہیں جن کو اہل عرب رغبت اورشوق سے کھاتے ہیں۔ اب اگر یہاں جواب بیدے دیا جاتا کہ حلال جانور سب تہرارے لئے ملال ہیں جن کو بات بچھ میں نہیں آتی ہے اور جواب بے فائدہ بن جاتا ہے۔

اوراہلِعرب کومعیاراس کئے بنایا گیا ہے کہ وہی معیار کے مستحق ہیں کیونکہ دین کاظہور عرب ہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں کو نکہ دین کاظہور عرب ہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں گراس ہیں معیار شہروں اور بڑی بڑی آبادیوں کے بستے والے ہوں گے نہ کہ دیباتی اور خانہ بدوش لوگ کیونکہ وہ تو زندہ مردہ سب کھا جاتے ہیں اور انہیں اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی ۔ نہان میں حلال وحرام اور ایتھے برے کی تمیز ہوتی ہے اور شکی اور خراخی کی حالت کا لحاظ کئے بغیر بیسب کچھ کھا لیتے ہیں گوشگی میں حکم اور ہے۔ کیونکہ مصلط مجبور اور ضرورت منداس طرح قمط اور بھوک کی شدت کا حکم الگ ہے۔ وہاں تو بھذر سدر مق حرام بھی حلال ہوجاتا ہے۔

بعض لوگ صرف عہد نبوی کے اہل عرب کے مزاح کا عتبار کرتے ہیں اورائ کو معیار تفہراتے ہیں اوراستدلال یوں کرتے ہیں کہ قرآن کے براہ راست مخاطب وہی تھے اورا بن عبدالبرنے '' تمہید' میں لکھا ہے کہ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ جھے سعید بن المسیب کے خاندان کے ایک فخص نے خبر دی ہے کہ بھے بچی بین سعید نے بتلایا کہ میں سعید بن میتب کے پاس بیٹھا ہوا تھا 'قبیلئہ غطفان کا ایک فخص خاندان کے ایک فخص آیا اوراس نے سعید بن میتب "نے جواب دیا کہ ورل کے کھانے میں کوئی مضا کقت نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس اس کا گوشت موجود ہوتو مجھے بھی کھلاؤ۔عبدالرزاق " کا کہنا ہے کہ ورل کوہ سے ملتا جاتم ایک جانور

، اور" رفع التسمويه فيما يو دعلى التنبيه "مين جومضمون آيا ہاس كا خلاصه بيہ كدراصل مَّر چھكا بچہ كونكه مَر چھ خشكى پراغ ديتا ہے جب اغداثوث جاتا ہے اور اس سے بچ تكل آتے ہيں تو كچھ بچے وہ ہيں جو پانى ميں اتر جاتے ہيں اور پچھوہ ہيں جو خشكى پر بى رہ جاتے ہيں لہٰذا پانى ميں رہنے والے تو مَّر چھ بن جاتے ہيں اور خشكى پر رہنے والے ورل كہلاتے ہيں۔ اس تفصيل كى بنياد پر ورل کی حلت وحرمت میں ای طرح دوقول ہو جا کیں سے ۔ جیسے تکر مچھ کے بارے میں دوقول ہیں:۔

محرعلامہ دمیری کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ کیونلہ وَ رَل مِن مَر مِجھ کی خصوصیات اوراس کی شکل اور صورت نہیں پائی جاتی ۔ مثلاً وَ رَل کی کھال نرم ہوتی ہے اور محر مجھ کی بخت ہوتی ہے۔ اس طرح اگر ورل محر مجھ کے اغرے سے پیدا ہوا ہوتا تو اُسے محر مجھ کے برابر ہوجانا چاہیے۔ حالا تکہ ایسانہیں ہوتا۔ ورل زیادہ ویز جھیادو گز لمباہوتا ہے اور محر مجھودس گزیا اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔

سنكى جانور كى حلت وحرمت معلوم كرنے كا قاعدہ

یہ بات جان لینا نہا ہت ضروری ہے کہ اس کتاب میں بہت ہے ایسے جانوروں کا تذکرہ آیا ہے لیکن ان کی حلت وحرمت کے متعلق کوئی بحث نہیں کی گئی ہے۔لیکن فقہائے کرام نے اس سلسلہ میں پچھ عام کلی قاعدے اور پچھ خاص کلی قاعدے بیان کئے ہیں۔ کیونکہ جانوروں کی اقسام مخصر کرنا ایک مشکل امرتھا۔لہٰذا کچھ خاص خاص قواعداوراصولوں کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے:۔

(الف) ہر کیلی والا درندہ (ب) ہر پنجہ سے کھانے والا پرندہ (ج) ہروہ جانور جو پاخانہ اور گندگی کھا تا ہو(د) ہروہ جانور جس کواس کی کسی فطری خباشت کی وجہ سے مارا ڈالنے کا شریعت میں تھم ہو(ہ) ہروہ جانور جس کے مارنے اور شکار کرنے سے شریعت میں ممانعت آئی ہو۔ (ہ) ہروہ جانور جو ماکول اللحم اور غیر کول اللحم کی جوڑی سے پیدا ہوا ہو(ز) ہرنوچ کر کھانے والا جانور (ج) تمام حشرات الارض (کیڑے کوڑے) مگراس سے کوہ اور بوع' سیم' نیولہ وغیرہ مستقیٰ ہیں۔ان صفات والے جانور حرام ہیں۔

مندرجه ذیل صفات والے جانورحلال ہیں:۔

(۱) ہروہ پرندہ جس کی گردن میں ہاری طرح دھاری نبی ہوئی ہو(۲) ہردانہ تھنے والا پرندہ (۳) پانی کے تمام پرندے (سارس کو چھوڑ کر)۔

ان قواعداوراصولوں کے پیش نظرورل حرام ہونا چاہیے کیونکہ بیرحشرات الارض کے قبیل کا ہے اور اس کا استعناء بھی نہیں کیا گیا ہے۔ای طرح دیگر حشرات الارض جیے چھپچھوندر حرام ہونا چاہیے۔اگر چدامام ما لک ّے اس کے کھانے میں رخصت منقول ہے۔ نیز ورل کی حرمت جا حظا اور دیگر حضرات کے اس قول ہے بھی معلوم ہوتی ہے کہ بیسانپ کے بل میں کھس کرائے مارڈ الٹا ہے اور مزے سے کھالیتا ہے۔

اصول میں یہ آیا ہے کہ ہروہ جانور جس کے مارڈالنے کا شریعت میں تھم آیا ہے وہ حرام ہے۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس کے اندر کسی خبافت کی بنیاد پراسے مارڈالنے کا تھم دیا گیا ہے۔ورنہ خارجی عارض کی بناء پراگر مارڈالنے کا تھم ہوتو وہ جانور حرام نہیں ہوگا۔ جیسے ماکول اللحم جانور جس سے کسی بد باطن نے بدکاری کر کی ہوتو اس کو ذرح کرڈالنا واجب ہے اور تھے تول کے مطابق اس کا کھانا حلال ہے اور مار ڈالنے کا تھم دینے میں مصلحت پوشیدہ ہے اور وہ بیہ ہے کہ اگر اس کو زندہ چیوڑ دیا جائے تو اس سے غلط کاری کی شہرت ہوگی اور اس سے بدکاری کرنے والے کی رسوائی بھی ہوگی۔ جب بھی کوئی اسے دیکھے گاتو اس شخص کے خلاف نفرت پیدا ہوگی جو معاشرے میں فساد کا باعث ہے گا۔

ای طرح قاعدہ ہے کہ ہروہ جانور جس کو مارنے کی شریعت میں ممانعت آئی ہوفقہاء کرام نے اس سے بیمرادلیا ہے کہ اس جانور کی کسی شرافت کی وجہ سے اس کو مارنے سے منع کے شرافت کی وجہ سے اس کو مارنے سے منع

کیا ہے۔ کیونکہ اس نے ایک نبی ( حضرت سلیمان علیہ الصلو ۃ والسلام ) کے لئے خادم کا کام کیا تھا۔ منع کرنے کا مطلب بیٹییں ہے کہ یہ حرام ہے اور ہد ہد کے متعلق بیتھم لٹورے کے مسئلہ کو بھی واضح کر دیتا ہے۔ کیونکہ اے بھی مارنے کی مدینے میں ممانعت آئی ہے۔ لیکن ممانعت کسی خارجی سبب سے ہے نہ کہ اس کے اندر موجود کسی برائی کی وجہ سے۔ لہذا اس کی حلت کا قول رائج ہوجائے گا۔

اوران اصول وقواعد (جوبیان ہوئے) کے تحت تمام قتم کے جانور داخل نہیں ہو سکتے ۔ تو فقہاء شوافع نے ایک عمومی قاعدہ بیان کر دیا جس ہے کسی جانور کی حلت یا حرمت کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اوروہ قاعدہ'' استطابتہ'' اور'' است بخب اٹ'' یعنی اہلی عرب پھکسی جانور کے متعلق زوق وشوق ان کی رغبت یا بے رغبتی اور تا پہندیدگی' یہ کسی جانور کے حلال اور اس کے حرام ہوئے کا معیار ہے گی اور اس پر حلت و حرمت کا دارویدار ہوگالیکن اہل عرب کا اطلاق عرب کے تقلندلوگوں پر ہوگانہ کہ اہل عرب کے دیمہاتی اور بے وقوف لوگوں پر۔

رافعی" كى عبارت اس طرح ب: "من الاصول المرجوع اليها فى التحريم التعليل الاستطاية والاستخباث "ك طت ورمت كر بنيادى اصول استطابت (اچها مجمنا) اورا تخباث (برا مجمنا) بين -

المام شافعي "كي يمي يهي رائي باورية قاعده دراصل قرآن كي آيت " وَيَسْسَلُونَكَ مَاذَاأُحِلَ لَهُمْ قُل أَحلَ لَكُمْ

الطّيبَاتُ" ے ماخوذ ہے جس كا مجھ ذكر ابھى اى بات ميں كرراہے۔

باب العین میں ایک قصدگر را ہے اس ہے بھی اس قاعدہ کا سیحے ہوتا معلوم ہوتا ہے اور بیوہ قصد بیہ ہے کہ ابوالعاصم عبادی شخ ابوطا ہر نے بین کہ شخ ابوطا ہر نے ایک ہم العصاری ( ٹڈی کی ایک ہم ہے جس کارنگ سیاہ ہوتا ہے ) کوترام بچھتے ہے اورای کا فتو کی بھی دیا کرتے ہیں کہ فعد شخ ابوائحن ماسر جینی ہمارے نہاں تشریف لائے ہم نے ان سے بوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ طلال ہے لہذا ایک تصلے میں ہم نے غصار کی بھر کرد یہاہ میں ہم بھیجا اوراہلی عرب سے اس مے متعلق سوال کیا اہلی عرب کا جواب بیتھا:

" بیتو وہی مبارک ٹڈیاں ہیں' ۔ لہذا اس سلسلہ میں اہلی عرب کے قول کی طرف ہم نے رجوع کر لیا اورا گراستطا ہت اورا سخیا ہے میں اہلی عرب کا اختلاف ہو جائے ہوگا ہوں گار دونوں فریق برابر ہر ابر ہو جا کمیں تو '' اور'' ابوائحس عبادی گئی اس کے کہا ہے کہ قریش کی بات تسلیم کی جائے گار کے وک کہ بیاد ہیں اور نبوت کا سلسلہ بھی ان کے فائدان پر منقطع ہوا ہے ۔ لیکن اگر میں میں وہ انور سے ہو جانور سے ہو اور کے قریب کر بیٹل وصورت یا عا دات و مزاج میں جو جانور مشابہ ہوگا اس کا تھم جو ہوگا ہی تھم ہم اس جانور پر بھی لگا دیں گے جس کا تھم ہمیں معلوم نہ ہو سے نور پر بھی لگا دیں گے جس کا تھم ہمیں معلوم نہ ہو سے نور پر بھی لگا دیں گے جس کا تھم ہمیں معلوم نہ ہو سے نور پر بھی لگا دیں گے جس کا تھم ہمیں معلوم نہ ہو سے نور پر بھی لگا دیں گے جس کا تھم ہمیں معلوم نہ ہو سے نور پر بھی لگا دیں گے جس کا تھم ہمیں معلوم نہ ہو سے نور پر بھی لگا دیں گے جس کا تھم ہمیں معلوم نہ ہو سکا ہو

، اور بیدمشا بہت بھی توشکل وصورت میں ہوگی بھی مزاج وعادات میں ہوگی اور بھی بھی مشا بہت بھن گوشت کے ذا کقتہ وغیرہ میں معتبر ہوگی لیکن اگراس جانور کے مشابہ جانور حلال وحرام دونوں ہوں یا مشا بہت بالکل ہی ند ملے توالی صورت میں دوقول ہیں:

(۱)طال ع(۲)رام -

ربی من میں ہوئی ہے۔ اس اس میں ہے۔ اس اس بات پر ہے کہ اشیاء کی'' علت وحرمت' میں شریعت کا حکم وار دہونے سے پہلے کیا حکم ہے؟ اس ملہ میں اصولاً فقہاء شوافع میں چونکہ اختلاف یہی ہے کہ ایک ملہ میں اصولاً فقہاء شوافع میں چونکہ اختلاف میں ہے کہ ایک ماعت کا تول جواز کا ہے۔ وہ اختلاف میں ہے کہ ایک ماعت کا تول جواز کا ہے۔

ابوالعباس" نے یوں تحریر کیا ہے کہ جب کی جانور کا حکم جمیں معلوم نہ ہو سکے تو ہم اس جانور کے متعلق اہلِ عرب سے دریافت کریں

گے۔اب اگر دہ اس جانورکو حلال جانور دں میں کسی کے نام ہے موسوم کریں تو وہ حلال ہے۔اگر دہ اے حرام جانوروں میں ہے کسی کا نام دیں تو وہ حرام ہے ۔ اگر اس جانور کا اُن ۔ کے یہاں کوئی نام معلوم نہ ہو سکے تو حلال یا حرام جانوروں میں جس نام کے مشاہروہ جانور ہوگا ای کا تھم اس جانور کا بھی ہوگا۔ای طرح کی وضاحت امام شافعی "کے اقوال میں بھی ملتی ہے۔

اور رافعیؓ یوں تحریر فرماتے ہیں کہ ہماری شریعت ہے پہلی شریعتوں میں ( کسی جانور کے متعلق ) حرمت کا جوتھم موجود ہے اس کواس طرح ہاتی رکھاجائے گایانہین اس بارے میں دوقول ہیں:۔

(۱) جب تک ہمیں اس حکم کے خلاف کوئی حکم معلوم نہ ہوائ حکم (حرمت) کو باقی رکھیں گے۔

(ب) حلت کی مقتضی آیت کے ظاہر کا لحاظ کرتے ہوئے ہم حلت ٹابت کردیں گے اوراس اختلاف کی بنیا دابن طاہر کی عبارت کے مطابق میہ ہے کہ کیا پہلی شریعتوں کا قانون ہمارے لئے بھی ہے یانہیں؟اس مسئلہ بیر،اصولی اختلاف ہے۔

فقہاء کے قول سے قریب تربات یہی ہے کہ پہلی شریعتوں کا تھم ہاتی رکھنا ہا، کے لئے ضروری نہین ہے (ہمارے لئے مستقل شریعت ہے ہاں اگر ہماری شریعت ہی ہے وہ تھم ثابت ہوجائے جو پہلی شریعت کا ہے، پھراس کا اٹکار کرنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی ) دوسرا قول میہ ہے کہ اگر قرآن وحدیث سے دوا ہے محض جو ترین سے کہ تو لیف کا علم رکھتے ہوں اور مسلمان ہونے کی بعداس بات کہ شہادت دیں کہ اس چیز کا حرام ہنا پہلی شریعت میں معلوم ہے تو ان کی بات تسلیم کر لی جائے گی۔ لیکن ان اہل کتاب میں کیا ہے۔

نیز حاوی میں مزید بیلکھا ہے کہ اگر کوئی جانور مجم کے کسی ملک کا ہوااور اس کا تھم معلوم نہ ہوتو اس جانور کے مشابہ قریب ترع بی ملک میں جو جانور ہوگا اس کا تھم اس جانور کا بھی ہوگا۔اور عربی ملک میں کوئی ایساج اور نہل سکے جس سے اس کی مماثلت ہوتو اسلامی شریعتوں سے قریب ترممالک میں اس کا مثل تلاش کیا جائے گا اور نہ ملنے کی صورت میں وہی پہلے دوقول معتبر ہوں گے جن کا تذکرہ ابھی ہوا ہے کہ پہلی شریعتوں کے تھم کو ہاتی رکھا جائے یاندر کھا جائے۔

علامددميري" نے تحريفر مايا ہے كداس جگدرك كردوباتوں كوغورت بن ليناضروري ہے:

ا - بیرکه پہلی شریعت کا حکم اس وقت باقی رکھا جائے گا جبکہ وہاں دوشرطیر ، کفق اور ثابت ہو جا کیں۔

(الف)ال متعین چیز کے سلسلہ میں دوشریعتوں میں مختلف تھم ہو کہ ایک میں تو حرام ہواور دوسری میں حلال ہو کے ونکہ اگر دو شریعتوں میں مختلف تھم ہومثلاً کوئی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تو حلال تھی مگراس کے بعد کسی کی شریعت میں حرام ہوگئی تو یہاں دواحثال ہیں۔ایک بید کے بعد والی شریعت کا تھم لے لیے نائخ ہے تو ہوں دوسرے بید کہ بمیں بیمعلوم نہ ہو کہ دوسری شریعت پہلے کے لئے نائخ ہے اور اس سے پہلے یا بعد کی کسی دونوں میں اختیار ہے۔لیکن اگر بیاثات ہو کہ دوسری شریعت اس تھم میں پہلے کے لئے نائخ ہے اور اس سے پہلے یا بعد کی کسی شریعت میں اس کا حرام ہوتا معلوم نہ ہوتو اس میں تو قف کیا جائے گا اور اشیاء کی اباحت اصلیہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے دونوں صور تیں (حلت وحرمت) ثابت ہوجا کیں گی۔

۲۔ دوسری بات میہ ہے کہ (حلت یا حرمت) اہل کتاب کی تحریف وتبدیل سے پہلے ٹابت تھی لیکن جب بیشر بعت منسوخ ہوگئی توان اہلِ کتاب کے حلال یا حرام بچھنے سے ہم کو کیا سرو کا راور ہم ان کی شریعت کا اب اعتبار اور لحاظ کیوں کریں۔

طبي خواص

اگر وَ رَل کے بال کی عورت کے باز و پر باندھ دیئے جا نمیں تو جب تک وہ باز و پر رہیں گے عورت حاملہ نہیں ہوگی۔اس کا گوشت اوراس کی جربی عورتوں کوموٹا کرتی ہے۔اوراس کی جربی میں بدن میں چھبے ہوئے کا نثوں میں تھینچ کر نکال دینے کی حیرت انگیز صلاحیت موجود ہے۔اس کی کھال کوجلا کراس کی را کھ تیل کی تلجھٹ میں ملا کرکسی شل اور بے حس وحرکت عضو پر لگانے ہے اس کی طاقت دوبارہ لوث آتی ہےاوراس کی لید کالیپ چرے کے داغ اور چھائیوں کو دور کر دیتا ہے۔

وَ رَلَ كَاخُوابِ مِينِ وَ كِيمَنا كَسِي خَسِيسٌ كُم بهت اور بزول وَثَمَن كَي علامت ہے۔

الوَزَعْة

( گرگٹ) گرگٹ ایک مشہور جانور ہے۔ گرگٹ اور چھکلی دونوں کی جنس ایک ہی ہے لیکن چھکلی گرگٹ ہے بڑی ہوتی ہے اوراس پرتمام علاء کا تفاق ہے کہ گرگٹ موذی جانور ہے۔ لہذااس کو مارڈ الناحاہے۔

امام بخاریٌ مسلم اورا بن ماجہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں گر گٹ کو مارڈ النے کا حکم ہے:۔

" حضرت ام شریک رضی الله عنهانے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ہے گر گٹوں کو مارڈ النے کی اجازت ما تکی تو آپ نے ان کو مارڈ النے

اور بخاری ومسلم کی روایت بیہے:۔

'' حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے گرگٹوں کو مارنے کا حکم دیا اوراس کوشریر کہا اور فرمایا کہ بید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف آگ میں پھونکیں مارر ہاتھا۔اورایک سیجے حدیث حضرت ابوہریں " ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ جو محض گرگٹ کو پہلے دار میں مارڈالےاس کواتی اتنی نیکیاں ملیں گی اور جوأے دوسرے دار میں مارڈ الےاس کو پہلے ہے پچھیم اتنی اتنی نیکیاں ملیں گی اور جو تیسرے وار میں مارڈ الے أے دوسرے سے کچھ کم اتنی اتنی نیکیاں ملیں گی اور ای روایت میں (اس طرح وضاحت بھی ہے) کہ جواس کو پہلے وار میں مارڈ الے اُس کوسونیکیاں ملیں گی اور دوسرے میں اس سے کم اور تیسرے میں اس سے کم "۔ طبرانی نے حضرت ابن عباس " سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''گرگٹ کو مارڈ الوجاہے وہ کعبہ کے اندر بیٹھا ہو''۔

سنن این ملجه میں: ۔

"ام المومنین حضرت عائشہ" ہے مروی ہے کہ ان کے گھر میں ایک نیزہ (بھالا) رکھا ہوا تھا 'کسی نے اُن ہے یو چھا کہ اس سے آپ کا کیا کام؟ تو حضرت عائشہ "نے فرمایا کہ اس سے میں گرگٹ مارا کرتی ہوں اس لئے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو زمین پرموجود ہر جانوراس آگ کو بجھار ہاتھا مگر بیگر گٹ اس آگ میں پھونک ماركراً سے بعر كار باتھا۔ لبذاحضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے اس كومار ڈالنے كا حكم ديديا''۔

ای طرح امام احمہ" نے اپنی مند میں اور تاریخ ابن النجار میں عبدالرحیم بن احمد بن عبدالرحیم کی سوائح میں حضرت عا تشہ " کی پیہ

حدیث مردی ہے کہ دو کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو محض گرمٹ کو مار ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کی سات خطائیں معاف کردیں ہے۔

> ای طرح" کامل" میں وهب بن حفص کی تذکرے میں حضرت عبداللہ بن عباس عصد ایت منقول ہے کہ:۔ "جس نے گرمٹ کو مارااس نے کو یاشیطان کو مارڈ الا"۔

اورحا کم نے اپنی متدرک کی'' کتاب الفتن والملاح'' میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا ہے:۔ '' دو کہتے ہیں کہ (حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ) کسی کا جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا تھا اُسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا یا جاتا تھا اور آپ اس کے لئے دُعا کرتے تھے۔ جب مردان بن الحکم آپ کے پاس لا یا گیا تو آپ نے فرمایا یہ گرمٹ کا بیٹا گرم 'ملعون کا بیٹا ملعون ہے''۔

پر حاکم نے لکھا ہے کہ بیرحد بیث سیح الاستاد ہے۔

"اس کے بعد کچھ دور چل کر لکھتے ہیں کہ محمد بن زیاد ہے روایت ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید (کی خلافت) کے لئے لوگوں کو بیعت کرنا چاہا۔ مردان نے کہا بیابو بکڑو عظر کی سنت ہے تو حضرت عبدالرحمٰن بن الی بکڑ نے کہا کہ بیتو ہرقل اور قیصر کا طریقتہ کارہے۔ اس پر مردان نے حضرت عبدالرحمٰن بن انی بکر کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے بی سلسلے میں اللہ تعالی نے (اور جس نے اپنے والدین کو کہا تمہارا براہو) نازل کیا ہے۔

جب بیقصہ حضرت عائش کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے فر مایا کہ'' مردان نے بالکل جھوٹ کہا بخدااس ہے وہ مراد نہیں ہیں۔ البتہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مردان کے باپ پراس وقت لعنت فر مائی تھی جب مردان اپنے باپ کی صلب (پشت) میں ہی تھا''۔ آگے چل کر حاکم حضرت عمرو بن مرق جہنی سے نقل کرتے ہیں (اور عمرو بن مرق جہنی "کے پاس (مردان کے باپ) کا افعال بیشنا

ا کے پال ارجام حضرت عمرو بن مرق بہی ہے س کرتے ہیں (اور عمرو بن مرق بہی ہے پاس (مردان کے باپ) کا اتھنا بیضنا تھا) عمرو بن مرق کہتے ہیں کہ تھم بن العاص نے حضور سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں باریابی کی اجازت ما تکی حضور سلی الله علیہ وسلم نے اندر سے اس کی آواز پہچان کر فر مایا اس کو آنے دو (اللہ اس پر اور اس کی اولا د پر لعنت برسائے ( مگرمومن اس سے مستشنی ہے ) کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں دنیا میں اعلے مرتبہ حاصل ہوتا ہے مگر آخرت میں بے حیثیت ہوتے ہیں۔ وہ چالاک مکار اور دھو کہ باز ہوتے ہیں۔ دنیوی مال ودولت سے ان کو وافر حصال جاتا ہے مگر آخرت سے پچھ حصر نہیں ملتا۔

ا بن ظفر کا کہنا ہے کہ حکم بن العاص اور ای طرح ابوجہل دونوں ایسے لاعلاج مرض کا شکار ہو مھئے جس ہے بھی بھی سفایاب نہ ہو سکے۔ بیر حضور کی اس بدؤ عا کا نتیجہ تھا جوآٹ نے ان کے لئے کی تھی۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے گرفن کو'' فویس '' کہا ہے اس کی نظیر وہ پانچ جانور بھی ہیں جن کو آپ نے فر مایا کہ ان پانچ فاس جانوروں کو حرم میں بھی مارڈ الا جائے گا کیونکہ فت کے معنی ہیں اطاعت اللی ہے ہٹ کرسید ھے رائے ہے تجاوز کر جانا۔ چونکہ یہ جانور دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں حدے تجاوز کر محتے ہیں لہٰذا ان کو فاس یا فویس کہا گیا ہے۔ فوسیق تصغیر ہے اور تصغیر یہاں اس کی حقارت اور ذات کو بیان کرنے کے لئے ہے۔

ايك اعتراض اورأس كاجواب

پہلے وار میں مرمث کو مار ڈالنے میں سونیکیاں اور دوسرے وار میں مارنے پرستر نیکیاں ،جس طرح بعض روایات میں ہاس

اختلاف کی کیاوجہ ہے؟ تواس کا جواب ہے کہ اس سے یہاں قیداور حصر مراذ ہیں ہے کہ اتن ہی نیکیاں ملیں گی بلکہ یا تو مراد یہاں اسرف
کھڑت ہے یا اس کا مطلب ہے ہے کہ پہلے اللہ کی طرف سے جو دی آئی اس میں سر نیکیوں کی فبر دی گئی اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان
نیکیوں میں اپنی طرف سے اضافہ فر مایا۔ یا مطلب ہے ہے کہ بیا ختلاف ( ثواب اوراً س کی کی اور زیادتی ) مارنے والوں کے اظلام اور
نیکوں میں اپنی طرف سے اضافہ فر مایا۔ یا مطلب ہے کہ میا اختلاف ( ثواب اوراً س کی کی اور زیادتی ) مارنے والوں کے اظلام اور
نیکوں میں اپنی طرف سے اوراُن کے حالات کے مالات کے مالا اور نقص کی وجہ سے ہے۔ لبند انخلصین کا ملین کوتو سوئیکیاں ملتی ہیں اوران سے متر
دوب ان کے اعتبار سے ہوں اُن کے حالات کے کہ من میں موجود کی بھی چیز کو استعمال کو مارڈ الوں ہید بجھے اس سے زیادہ پہند یدہ ہے کہ سوغلام آزاد کر
دوب ان کے اس طرح کی بات کہنے کی وجہ ہے کہ گرگٹ بڑا خطرنا کہ خبیث فطرت کا جانور ہے۔ بیسا نبوں کا زہر پی کر برتن میں
دوب ان کے اس طرح کی بات کہنے کی وجہ ہے کہ گرگٹ بڑا اختلاما کر سے قواس کی وجہ سے خت مصیبت میں جتلا ہوجا تا ہے۔

ق کردیتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس برتن میں موجود کی بھی چیز کو استعمال کر سے قواس کی وجہ سے خت مصیبت میں جتلا ہوجا تا ہے۔
اور پہلے ہی وار میں نیکیوں کی کشرت کا سب غالبا ہے کہ مارنے میں گئی وار کر نااورا یک بی وار میں کا میاب نہ ہونا تھم رسالت کے بیاد نے میں بے بروائی کی دلیل ہے ورندا گر کوئی عزم مصم اور حوصلہ کے ساتھ مارنا چا ہے تو آسے بہلے بی وار میں ختم کر ڈالے گا۔ اس

اورعزالدین بن عبدالسلام نے پہلے وار میں زیادہ تو اب ملنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تل میں بھی احسان کرو کہ
کی وار میں مارنے سے جانورکو تکلیف زیادہ نہ ہواوراس مطلب کی صورت میں پیچکم فرمانِ نبوی سلی اللہ علیہ وسلم ''إذا قَتَ لُتُمُ فَاحُسِنُو
القَتُلُمَةُ ''(کہ جب تم کسی کو تل کرو تو ایجھے طریقہ پر تل کرو) کے تحت داخل ہو جائے گا' کا مطلب یہ ہے کہ ایجھے اور نیک کا موں میں جلدی
کرنا چاہیے۔اس صورت میں پر فرمانِ اللی'' ف استبقو المحیوات ''کرنیکیوں میں جلدی کرو گے تو ذیل میں آ جائے گاکوئی بھی معن لیا
جائے گرمٹ کا قبل مطلوب ہے اور سانپ بچھوؤں کے ضرراوراُن کے فساد کی زیادتی کی وجہ سے ان کا مارڈ النااس ہے بھی زیادہ ضروری

کچھالوگوں نے لکھا ہے کہ گرگٹ بہرا ہوتا ہے اور اس کے بہرا نہونے کا سب بیہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف آگ بجڑ کائی تھی للبندا اس کو بہر ہ کر دیا گیا اور اس کا رنگ سفید کر دیا گیا گرگٹ کا مزاج بیہ ہے کہ جس گھر میں زعفران کی خوشبو ہواس میں واخل نہیں ہوتا۔

سانیوں ہے اس کامیل ہے جس طرح بچھوؤں کامیل گہریلوں ہے ہوتا ہے۔ بیہ منہ کی طرف ہے بار آور ہوتا ہے اور سانپ کی طرح اندے دیتا ہے اور عالی ہے اس کا علم اس طرح اندے دیتا ہے اور چھوٹیں کھا تا۔''سام ایرس'' کے ذیل میں اس کا حکم اس کے خواص گزر چکے ہیں جے ضرورت ہووہ باب السین میں مطالعہ کرلے۔

۔ خواب میں گرگٹ دیکھناا ہے کمنام معتز لی محض کی علامت ہے جو بھلائی ہے روکتا ہوااور برائی کا تھم دیتا ہو۔ یہی تعبیر چھپکلی کی بھی ہے۔ بھی بھی گرگٹ دیکھنا بدکلام اور فحش کووٹمن کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور کہیں اس طرح سے سنر کرنے کی بھی دلیل ہوسکتا ہے۔

الوَ صَعُ

(ممولاً بيجيًا)الوَصَعْ اور الصَعْوَةُ :مولے كوكمة إلى -باب الصاديس اس كابيان موچكا ميد العضاوكوں نے كلما م

چریوں سے چھوٹے ایک پرندے کانام ہے۔ حدیث شریف میں وضع کاذکریوں آیا ہے:۔

. ''حضرت اسراقیل علیه السلام کا ایک باز ومشرق میں اور دوسرامغرب میں ہے اور عرش اللی حضرت اسرافیل'' کے کا ندھے پر ہے مجھی جھی وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت سے کڑ کرممولے کے برابر ہوجاتے ہیں''۔

سيلى كى كتاب "التعريف والاعلام" ميں لكھا ہے كه ملائكہ ميں سب سے پہلے حضرت آدم كو يجده كرنے والے حضرت اسرافيل عليه السلام بيں۔

بقول محمد بن حسن النقاش الله تعالى نے ان كواى وجه بے لوئے محفوظ كاذ مددار بنايا ہے۔

### الوطواط

(چگادڑ)اس کابیان باب الخاء می خفاش کے ذیل میں گزرچکا۔

حافظ ابن عساکرنے نے اپنی تاریخ میں حماد ابن محد کی سند سے تحریر کیا ہے کہ کی مخص نے حضرت ابن عباس سے ان معمول کاحل پوچھااور آپ نے وان کے بیرجوابات دیئے:۔

- ا۔ وہ کیا چیز ہے جس میں نہ گوشت ہے نہ خون مگروہ بولتی ہے۔
- ۲۔ وہ کیاچیز ہے جس میں نہ گوشت ہے نہ خون مگروہ دوڑتی ہے۔
- ٣- وه كياچيز بجس مين نه كوشت ب نه خون مروه سانس ليتي بـ
- ۳۔ وہ دو چیزیں کوئی ہیں کہ جن میں نہ گوشت ہے نہ خون مگر جب ان سے خطاب کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا۔
  - ۵۔ وہ کون سافرشتہ ہے جس کواللہ تعالی نے مبعوث فر مایا مگروہ ندانسان ہے نہ جن اور نہ فرشتہ۔
    - ٧- وه کون ساجاندار ہے جومر گیااوراس کی وجہ سے دوسراجاندار جومر چکا تھا جی اٹھا۔
- ے۔ حضرت مویٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو دریا میں ڈالنے سے پہلے کتنے دنوں اُن کو دودھ پلایا اور ان کوکس دریا میں ڈالا اور کس دن ڈالا؟
  - ٨۔ حضرت آدم ك قد كى لمبائى كتنى تقى آپكى عمر كتنے برس بوئى اور آپكاوسى كون تقا؟
    - 9۔ وہ کون سایر ندہ ہے جوانڈ نے بیں دیتا ہے اورا سے بیض آتا ہے؟

#### جوامات:

- ا۔ وہجہم ہے۔قیامت کے دن جب باری تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تیرا پیٹ بحرگیا' تو گویا ہوگی کیا کچھ اور بھی ہے؟
  - ٢- وه عصائے موی (مویٰ کی لائھی) ہے کہ جب وہ اڑ دھابن جاتا تھاتو زندہ سانیوں کی طرح دوڑتا تھا۔
- ٣- وه صبح بي كونكة قرآن شريف ميس بي و الصبح إذاتك فس "كه بارى تعالى فرمايا بي تم ب م ي جب وه سانس لي
- ۳۔ وہ زمین وآسان ہیں جب اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان کو تکم دیا کہ چلے آؤخواہ خوثی سے خواہ زبر دکی انہوں نے کہا ہم خوثی سے حاضر ہوتے ہیں۔
- ۵۔ یہوہ کوا ہے جس کواللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کے فرزند قابیل کے پاس بھیجاتھا تا کہ وہ کوا قابیل کواپنے بھائی ہابیل کی لاش

دفن کرنے کا طریقہ سکھلا دے۔

۲۔ وہ بنی اسرائیل کی وہ گائے کہ جس کا ذکر سور ہ بقر ہ بیں آیا ہے جس کو ذرائے کر دیا گیا تھا اور اس کے گوشت کے لوتھڑے ہے وہ مقتول زندہ ہو گیا تھا جس کو بنی اسرائیل کے ایک فخض نے مار ڈ الا تھا۔

کے تین ماہ دودھ پلایا۔ بحقلزم میں ڈالا۔ اور جمعہ کے دن ڈالا۔

بح قلزم فیوم سے بہت دور ہے جہاں فرعون کے محلات تھے مصر میں دریائے نیل بہتا ہے اور دہیں فرعون کے محلات تھے۔روا نیوں سے بھی یہی پیۃ چاتا ہے کہآپ کوایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہادیا گیا تھا۔

۸۔ قدی لمبائی ساٹھ ذراع عمر نوسو چالیس برس ہوئی اور آپ ئے وصی حضرت شیث علیہ السلام تھے۔

9۔ وہ پرندہ چگادڑ ہے جس کواللہ تعالی کے حکم سے حضرت میسی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں بنایا تھا۔ چھگادڑ بچے دیتی ہے اور اسے حیض بھی آتا ہے۔

شرع حكم

پہلے گزرچا ہے کہ چگاوڑ حرام ہے۔

تعبير

چگادڑ کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر حق ہے ہٹ جانے اور گمراہ ہو جانے ہے دی جاتی ہے۔ بسا اوقات اس کا دیکھنا ولد الزناء (حرامی) ہونے کی علامت ہوتی ہے کیونکہ اسے پرندہ کہا جاتا ہے۔ گرحقیقت میں پرندہ نہیں ہے۔ بیانسان کی طرح اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ اس کا دیکھنا کبھی نعمت کے ختم ہونے اور اپنی من پہند چیز ول سے دور ہو جانے کی بھی علامت ہوتی ہے کیونکہ چیگادڑ منخ شدہ قوم ہے۔ گرعلامہ دمیری لکھتے ہیں کہ یہ بات سجھ میں نہیں آتی۔ چیگادڑ دیکھنا کسی چیز کی دلیل ٹابت ہونے کی بھی دی جاتی ہے۔

# الوَاعُوَاعُ

( گیدڑ) ابن آ وی کے نام ہے اس کا ذکر باب الھمز ہیں آ چکا ہے۔

# الوَعِلُ

(پہاڑی بحرا)واؤ کے فتہ کے اورع کے کسرہ کے ساتھ۔

موت كوقت أمير بن الى الصلت كاحال: ـ

ابن عدى نے اپنى كتاب "الكابل" ميں محمد بن اساعيل بن طرح كے حالات ميں رقم كيا ہے اور انہوں نے اپنے باپ اور داداك روايت ذكركى ہے كہ مير بے والداميا بي المصلت كى وفات كے وقت اس سے ملنے گئة و يكھا كه أس پر بے ہوشى طارى ہے۔ جب تھوڑا افاقہ ہواتو أس نے سرا محاكر كھر كے دروازے كى طرف و يكھا اور كہنے لگا: "لبيد كے مما لبيد كہما ہا انالديكها لا عشيوتى تحمينى ولا ما لمى يسفدينى "ميں حاضر ہوں ميں حاضر ہوں ميں تو يہيں آپ دونوں كے پاس موجود ہوں۔ نہ ميرا خاندان ميرى جمايت كرسكتا ہے اور نہ ميرے مال كوفد يہ ميں دے كر چھڑايا جاسكتا ہے۔ پھراس پر دوبارہ بے ہوشى طارى ہوگئى۔ جب پھراسے ہوش آيا كہنے لگا ہے کل حی واں تطاول دھوا ایل آمرہ الی ان یزولا مخض کا انجام بی ہوگا کہ وہ فتا ہوجائے گا اگر چہکوئی ایک لمیں مدت کی زندگی پالے۔ لیتنسی کنت قبل ما قدیدالی فی رء وس الجبال ارعی الوجو لا کاش میں اس حادثے کے آنے ہے پہلے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بحریاں چرایا کرتا۔ اس کے بعد اس کی روح قبض کر لی گئی۔

دكايت

شہرین حوشب سے دوایت ہے کہ جب عمرو بن العاص کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے صاحبز اوے عبداللہ میں بر رہ آپ سے عرض کیا کہ ابا جان! آپ بیفر مایا کرتے تھے کہ کاش میں کی تقلمندا ور مجھدار فخص سے ایسے وقت ملاقات کرتا جب اس کے سر پر موت کھڑی ہوتی تو وہ مجھے موت کی ان مختبوں کی خبر دیتا جے وہ محسوس کر رہا ہو۔ اس وقت آپ بن ایسے فخص ہیں جس پر نزع کا عالم ہے۔ لہذا آپ مجھے یہ بتا ہے کہ موت کس طرح آتی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا بتاؤں بیٹا! بخدا کہتا ہوں مجھے اس وقت یہ محسوس ہورہا ہے کہ جیسے آسان وزمین بالکل ایک دوسرے سے ل مجھے ہیں اور کو یا میرا پہلوکی تخت کے نیچے دبا ہوا ہے اور میں نبو کی کے تا کہ میں سانس لے رہا ہوں اور گویا ایک کا نے دارشاخ میرے بیروں سے سرتک تھینجی جارتی ہے۔ پھرآپ نے بہی مندرجہ بالاشعر پڑھا۔

موت کے عقت عبدالملک بن مروان کی کیفیت اوراُس کی تمنا

اموی خلیفہ عبدالملک بن مردان کے مرنے کا وقت جب قریب آیا اُس کا کل چونکدایک نبر کے کنارے پرواقع تھا۔اُس نے دیکھا کدایک دھو لی نبر پر کپڑے دھور ہاہے۔اے و کی کرعبدالملک نے کہا۔ کاش! میں بھی ایسا بی ہوتا کدروز کی مزدوری روز کمایا کرتا اوراس ے زندگی بسر کرتا اور پی خلافت مجھے نہلی ہوتی۔ پھراس امیہ بن الصلت کا وہ شعر پڑھا جو فدکور ہوا۔

اس کے بعد خلیفہ کو بھی وہی حادثہ پیش آیا جوامیہ کواس شعر کے پڑھنے سے پیش آیا تھا۔ یعنی شعر پڑھتے ہی روح قفس عضری سے پرواز کرگئی۔ جب ابوحازم کو بیاطلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ خدا کاشکر ہے اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں اورشہنشاہوں کو بھی موت کے وقت اس حالت کی تمنا کرنے پرمجبور کردیا جس حالت ہیں ہم ہیں اور ہمیں اس حالت کی تمنا کرنے سے بازر کھا جس میں بیہ بادشاہ ہیں۔

''استیعاب' میں فارعہ بنت ابی الصلت ہمشیرہ امیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ فنتے طائف کے بعد وہ حضوراً کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ۔ بیا یک ہوشیار' پاکدامن اور صاحب جمال عورت تھی ۔حضور ' کووہ عورت پسند آئی ۔ ایک دن آپ نے اس سے پوچھا کہ اچھا تا! مجھے اپنے بھائی کے پچھا شعار یا دہیں تو اُس نے اپنے بھائی کے بیا شعار سنائے ۔

بو الها والمستعبد عنه المستحديد والمستحدث والمستعبد وال

جو من راضی برضا قابلِ رشک موت مرتانبیں چاہتاوہ برحابے میں یقینا موت کا شکار ہوجائے گا۔موت کی شراب کا جام ہر مخص

ك لئة تارى

پراس نے پیشعر پڑھ کرسایا ۔

ليتني كنت قبل ما قديدالي في رء و س الجبال ارعى الوعولا

اور کہا کہ یمی شعر پڑھنے کے بعد میرا بھائی مجھے داغ مفارقت دے گیا۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے بھائی کی مثال اس مخص کی ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بھیجیں مگر اُس نے ان سے روگر دانی کی جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور اس کا شار کمرا ہوں میں ہونے لگا۔ اِ

پہاڑی بکریوں کی پیخصوصیت ہے کہ پیخت زمین اور کنگر بلی اور پھر بلی زمین میں بی رہنا پیند کرتی ہیں۔ عام حالات میں ایک بی حکم طرکر رہتی ہیں گر جب ان کے بچہ دینے کا وقت آتا ہے تو سب الگ الگ ہوجاتی ہیں۔ مادہ کے تعنوں میں جب دودہ جمع ہوجاتا ہے تو وہ اس کو چوس لیتی ہے۔ اور زکی توت جماع جب کمزور ہوجاتی ہے اور جفتی کے قابل نہیں رہتا تو وہ درخت' بلوط' کے پیچ کھا کرطا قتور ہو جاتا ہے اور اس کی شہوت اوٹ آتی ہے۔ جب نشر کی حالت میں اے کوئی بکری نہیں ملتی تو وہ اپن ذکر کومنہ سے چوس کرمنی خارج کردیتا ہے۔ جب اے کہیں زخم ہوجاتا ہے تو پھروں میں اُسے والی ایک ہوٹی کو تلاش کر کے اُسے چبالیتا ہے اور زخم پر نگالیتا ہے جس سے اس کا زخم بحرجاتا ہے۔

۔ جب سنی بلندجگہ سے بیبراکس شکاری کود کمیے لیتا ہے تو چت لیٹ کراپے سینگوں کوسرین سے اڑا کراور سانس روک کرنیچے کی طرف پھسل جاتا ہے۔ بیسینگ پھروں ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نیز چکنے ہونے کے باعث پھسلنے میں اس کا تعاون کرتے ہیں۔

علامات قيامت ميں وعول كاذكر

کتاب''الترغیب والتر ہیب' میں اور ابوعبیدا وردیگر راویوں کی غریب روایات میں حضرت ابو ہریرۃ ہم وی ہیں کہ نبی کریم سلی
الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک فیش کوئی اور بخل کا ظہور نہ ہوگا اور جب تک امانت وار خیانت
نہ کرنے گئیں گے اور خائن کو امانت وار نہ مجھا جانے گئے۔ وعول ہلاک نہ ہوجا عُیں اور تحوت کا ظہور نہ ہوجائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا
رسول الله صلی الله علیہ وسلم مورول التحوت کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الوعول سے مراد تو م کے شرفاء ہیں اور المتح ت مراد جوشریف
لوگوں کے ماتحت تھے لیکن ان کوکوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ تو م کے شرفاء کو الوعول سے تثبید دیے کی وجہ یہ ہے کہ
پہاڑی بحریاں پہاڑ کی چوٹوں پر رہتی ہیں اس لئے تو م کے شرفاء کو صدیث ہیں الوعول سے تشبید دی گئی ہے۔ واللہ الله م

امام احمہ" ' ابوداؤد" ' ترفدی وغیرہ نے تقل کیا ہے کہ حضرت عباس" بن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وکلم ہماری ایک جماعت کے ساتھ ایک وادی میں بیٹھے تھے۔ ایک بادل آیا اس کود کھی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بو چھا کہ تم کو معلوم ہماری ایک جماعت کے سماتھ ایک وادی میں بیٹھے تھے۔ ایک بادل آیا اس کود کھی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے عرض کیا جی بال ایس کا کیا نام ہے؟ ہم نے عرض کیا جی بال ایس کا اور عنان کہتے ہیں۔ پھر آپ معلوم ہماری کا کیا نام ہے؟ ہم نے عرض کیا جی بال ایس کا دور کیا تھے ہیں۔ پھر آپ

أِلْلُ عَلَيْهِمُ لَبَاللَّذِى انْبُنَاهُ ايَاتِنَا فَانْسَلْحَ. مِنْهَا فَاتْبَعَهُ اشْيُفَنْ فكان مِنْ الْعَوِين.

ع قرآن كي آيت" ، آنتُم آنُوَلَتُمُوهِ مِنَ المُؤْنِ آمُ نَحَنُ الْمُنْوِلُونَ " كي طرف اثاره ب\_

نے پوچھا کہتم کومعلوم ہے کہ زمین وآسان کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیانہیں۔آپ نے فرمایا کہا کہ یا ۳ کیا ۳ کسال کی مسافت کا فاصلہ اور پہلے آسان اور اُس کے اُوپر دوسرے آسان کے درمیان بھی ای قدر فاصلہ ہے ای طرح آپ نے ساتوں آسان گنوا دیئے۔ پھر فرمایا کہ ساتوں آسانوں کے اوپر ایک سمندر ہے۔اس سمندر کے اوپر اور پنچے کے حصہ کے درمیان بھی انتاہی فاصلہ ہے جتنا کہ ایک آسان سے دوسرے آسان کے درمیان ہے۔ سمندر کے اوپر چار پہاڑی بھرے ہیں۔

ہر بکرے کے گھر وں اور رانوں کے درمیان بھی اُتنائی فاصلہ ہے جتنا ایک آسان سے دوسرے آسان کے درمیان ہے۔ ان بکروں کی پیٹے پرعرش ہےاورعرش کے بالائی اور زیریں حصہ کے درمیان بھی ای قند رفاصلہ ہے۔

حاملين عرش الهي

ابن عبدالبر کی کتاب''التمهید'' میں حضرت عروۃ بن الزبیر '' سے مروی ہے کہ حضورا کرتم نے فرمایا کہ حاملین عرش چار ہیں ایک انسان کی شکل میں' دوسرا بیل کی صورت میں' تیسرا گدھ کے روپ میں اور چوتھا شیر کی صورت میں ہے۔اور نظلبی'' کی تفسیر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عیاراورکؤان کے ساتھ بڑھا دیا جائے گا۔

سنن ابی داؤ و میں حضرت جابڑے روایت ہے کہ رسول الدّسلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا کہ مجھ کو اللّه تعالیٰ کی طرف سے بیا جازت ملی ہے کہ میں آئی کو ان فرشتوں میں سے ایک کا حال بیان کردوں جوعرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ان میں سے ہرایک کی کان کی لُو سے اس کندھے کے درمیان سات سوبرس کی مسافت کا فاصلہ ہے۔

شرع علم

اس کا کھانا بالا تفاق حلال ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس ﴿ فرماتے ہیں کہا گرکوئی محرم یا کوئی حلال حرم میں پہاڑی بکری کوشکار کر لے تواس پرایک بکری کادم واجب ہوگا۔

قزو نی نے''اشکال''میں ابن فقیہ نے قل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے'' جزیرہ رانج'' میں عجیب وغریب شکل وصورت کے مخلف جانور دیکھے۔انہی میں پہاڑی بکریوں کے طرح کا ایک جانورتھا جس کارنگ سرخ تھااوراس پرسفیدنشا نات تھے۔نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ ان کا گوشت کھٹا ہوتا ہے۔

مولف فرماتے ہیں کہ اگریہ بات صحیح ہے تو مشابہت صوری کی وجہ ہے اس کا تھم بھی حلت کا ہوگا۔ کیونکہ یہ ماکول اللحم جانور کے مشابہ ہے۔ اس کے فوائد ''فرویہ '' کے تحت باب الالف میں گزر چکے ہیں۔ نیز ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی ہٹریوں کا گودااس عورت کے لئے نہایت مفید ہے جس کوسیلان الرحم کا مرض ہواس طرح کہ عورت اس گودے کوئی کپڑے میں لیبیٹ کراندام نہائی میں رکھ لے۔ اوراگراس کا گوشت اوراس کی چربی دونوں سکھا کراس پرایلوا' موتھا'لونگ زعفران اور شہدڈ ال کرسب کوا تناملا کمیں کہ ایک جان ہو جا کمیں پھراسے ایک مشاف میں پھری ہوگئی ہوتو باذن النی صحبت جا کمیں پھراسے ایک مشاف میں پھری ہوگئی ہوتو باذن النی صحبت یا بہ وجائے گا۔

# اَلُوَقُواق

"ألْوَقُواق " (بروزن فطفاط) ابن سيده في كباب كماس مرادايك مم كابرنده ب-شايدات "القاق" بهى كمت بين جس كا

تذكره' بإب القاف مي كزرچكا بـ

### بَنَاتُ وَرُدَان

اس کا دوسراتام فالبیتہ الا فاعی بھی ہے۔ بیایک کیڑا ہے جونم جگہوں میں پیدا ہوتا ہے اور اکٹر عسل خانورں اور حوض وغیرہ کے یاس ر ہتا ہے۔ کالابھی ہوتا ہے۔ سرخ اورسفید نیز سرخ وسیاہ بھی ہوتا ہے۔ جب بیابتدا نمی سے پیدا ہوجاتا ہے تو پھر جفتی بھی کرتا ہے اورسفید لمجاندے دیتا ہے۔ بیگندگی سے مانوس ہوتا ہےاورگندگی کے لئے یہاں مولف نے اکٹش ( نخلستان ) کالفظ استعال کیا ہے۔ فائدہ:۔ جاحظ کا کہنا ہے کہ حش جس کی جمع حشوش ہے۔ دراصل اس کے معنی نخلستان کے بیں مگراس سے مراد بیت الخلاء (letrine) ہے۔وجداس کی مدے کدمدیندمنورہ میں پہلے گھروں میں بیت الخلانبیں تھاس وقت لوگ قضائے حااجت کے لئے نخلتانوں میں جایا كرتے تصلبذااہل عرب اس موقع پر بجائے صاف لفظ استعال كرنے كے كنايہ بولتے ہيں \_لبذاليٹرين كوش ( نخلستان )''الحلا'''فخر مخرج متوضا" مذہب" غانط" قضاءالحاجة لل كہتے ہيں۔اىطرح وه يہ كتے ہيں نجات حاصل كرنے كيا فارغ ہونے كے لئے كيا اور بیسب الفاظ اس لئے استعال کئے جاتے ہیں تا کہ بالکل صراحتا ہے کہنے کے لئے مجبور نہ ہو تا پوے کہ مجنے کے لئے گیا۔ ع

بنات وردان كاشرع حكم

اس کی گندگی کی وجہ سے اس کا کھانا حرام ہے۔ نیز پیچشرات الارض میں سے ہاس وجہ سے اس کی خرید وفروخت بھی نا جائز ہے۔ جس طرح ويكركيروں كى خريدوفروخت ناجائز ہے جس ہے كوئى نفع حاصل نہيں كيا جاسكتا ليكن اگريدياك يانى ميں گرجا كيں توان ہے یانی نایا کے نہیں ہو گیااوراس قدر بات شریعت میں معاف ہے۔جس طرح دیگروہ کیڑے جس کے اندر بہنے والاخون نہیں ہےان کے گر جانے ہے یانی کی طہارت پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔

ابك فقهي مسئله

فقهاء شوافع نے کہا ہے کہ جس جانور کے مارڈ النے سے نہ کوئی نقصان ہونہ فائدہ جیے بَسَاتَ وَرُدَان ' عَ مُحسَاهِ س ' مُعُلانً دُودُ كَكِرُا الله ه شرم غ جهوتي چريال اور كهيال أن كومار نا مكرده ب مكرحرام نبيل ب-اوررافعي في اس فهرست ميس نه كاشخ والي كت کو بھی شار کرایا ہے اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ چیونی شہد کی کھی شکرہ مینڈک وغیرہ کا مارنا تا جا ترنہیں ہے۔

ا میدان تطفی جگه جهال جانے سے وضوفتم ہوجاتا ہے۔ جانے کی جگد فییب اگر ها۔ ضرورت پوری کرنا

ع استم كاتبير عنى طرح ديكرز بانون من بحى بها كدكندى اورنا قابل ذكر چيز كانام ندليمايز ب

ع تل چنا، كبريلا تريلي كاطرت كاليك كيزار

بابُ الياء يَاجُوُج وَمَاجُوُج

(ایک عجیب الخلقت توم) بید دونوں لفظ ہمزہ کے ساتھ اور بغیر همزہ دونوں طرح پڑھے جاتے ہیں جوہمزہ کے ساتھ پڑھے ہیں دہ (گرمی کی شدت) ہے مشتق مانتے ہیں ہے کونکہ بیگرم مزاج مخلوق ہے۔ اور از ہری " نے کہا ہے کہ یا جوج فعل کا صیغہ ہے اور ماجوج مفعول کا صیغہ ہے۔ یہ بھی احتال ہے کہ دونوں مفعول ہوں۔ دونوں لفظ غیر منصرف مستعمل ہیں۔ تا نیٹ اور علم دوسیب اس میں موجود ہیں کیونکہ یہ قبیلوں کے نام ہیں۔ لیکن اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شتق نہیں ہیں بلکہ مجمی نام ہیں۔ ای وجہ ) ہے وہ بغیر ہمزہ کے پڑھتے ہیں اور عجمت اور علم کی بناء پر غیر منصرف پڑھتے ہیں۔ سعید انفش نے کہا ہے کہ یا جوج سے اور ماجوں سے شتق ہے۔ قطرب نے بید کہا کہ جوبغیر ہمزہ پڑھتے ہیں وہ یا جوج ہے اور ماجوں کے دزن پر استعال کرتے ہیں او قاعول کے دزن پر احتاج ہی عاموں کے دزن پر احتاج ہی ہونا ہوا نے لگا۔ چونکہ بھی ناموں کوبغیر ہمزہ پڑھا جاتا ہو۔ کا اوت طالوت والوت داؤد۔ ای طرح ان دونوں کو بھی بغیر ہمزہ پڑھا جاتا ہو۔ ''یا جوج ماجوج'' اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اصل میں تو ہمزہ ہی ہولیکن تخفیف کرتے بغیر ہمزہ بھی پڑھا جاتا ہو۔

یہ بھی احمال ہے کہ دونوں یا جوخ و ماجوخ آ بخدہ ہے مشتق ہوں جس کے معنی ال جانا جیسا کے قربانِ ہاری ان کے ہارے میں ہے ''وَفَسُو کَمَنابَعُضِهُمْ یَوُمُنِدُ یُنمُوجُ فَی بَغْضِ ''اس کی تغییر میں آیا ہے۔ای مُخْتَلِطَیْنِ یعنی ایک درسرے سے ل جا کیں مے۔اور شاید آسے جس کے متعلق اُتفش کا کہنا ہے کہ یا جوج اس ہے مشتق ہے۔دراصل اُتے ہے کیونکہ یا اورجیم کا ساتھ ساتھ عربی زبان میں تلفظ دشوار ہے اس لئے نہیں آتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمزہ اور بغیر ہمزہ دونوں لغتیں جائز ہیں اور قراء سبعہ میں سے اکثر نے بغیر ہمزہ (تسہیل) کے ساتھ بڑھا ہے۔

ياجوج ماجوج انسان

ان کی پیدائش کے متعلق مقاتل کا تول ہے کہ بید حضرت یافٹ بن نوح " کی اولا دہیں۔ ضحاک" کہتے ہیں کہ بیرترک ہیں مگر کعب الا حبار نے کہا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کوایک دن احتلام ہوگیا اور آ پ کا نطقہ ٹی میں مخلوط ہوگیا۔ جب آپ کوافسوس ہوا اللہ تعالیٰ نے اس سے یا جون آ ماجون پیدا کر دیئے ۔لیکن مولف کا کہنا ہے کہ کعب الا حبار کی پیٹھیق درست نہیں ہے کیونکہ بیسلم ہے کہ انجیا علیم الصلو ق والسلام کواحتلام نہیں ہوا۔ اصحک اللہ تعالیٰ۔

یا جوج ماجوج کی شکل وصورت اوراُن کی خوراک

طرانی نے یا جوج ماجوج کے سلسلہ میں حضرت حذیفہ بن الیمان سے ایک روایت کی ہے:۔

'' بن اکر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا یا جو نا ایک قوم ہے کہ چارسوامیر ہیں۔ای طرح ما جوج بھی ان میں سے کوئی فرد جب تک ابنی اولاد میں سے ایک ہزار شہسوار نہیں دکھے لیتا نہیں مرتا ہے۔ان کی ایک قتم تو وہ ہے جو صنو بر کے درخت کے برابر لیے یعنی تقریباً ایک سو میں ذراع لیے ہوتے ہیں اور دوسری قتم وہ ہے جو اپنے ایک کان کو بچھا لیتے ہیں اور دوسرے کان کو اوڑھ لیتے ہیں۔ان کے سامنے کوئی خزیر یا ہاتھی آ جائے تو اے کھا جاتے ہیں اور دائے مردوں کو بھی کھا لیتے ہیں۔ان کا اگلا قدم شام میں تو بچھلا قدم خراسان میں ہوگا۔ ا

ا ال كَ ايْ رَقَّ إِنَّ رَقَّ عَرِي مِوكَى \_

تمام سمندروں اور دریائے طبری کا پانی پی جا کیں گے گر اللہ تعالی انہیں کمہ کر سند پید منورہ اور بیت المقدی میں جانے تہیں وے گا اور حصب بن مذہ کا کہنا ہے کہ یا جوج ماجوج گھاس پھوی ورخت اور کنڑیاں گھاتے ہیں اور جس انسان پر قابو پالیتے ہیں اے بھی گھا جاتے ہیں ہے۔ گئین میں کہ کر مساور مدینہ منورہ اور بیت المقدی میں جانے پر قادر نہیں ہیں۔ ان کی ایک تم تو لمبائی میں ایک بالشت کے برابر اور دوسری مشم ضرورت سے زیادہ لمبی ہوتی ہے پر غدوں کی طرح ان کے پنجاور در ندوں کی طرح ان کے دانت ہیں۔ کیوتروں کی کی آواز کا لتے ہیں اور چو پایوں کی طرح بھی ہوتی ہے پر غیر سے کی طرح ان کے بال سردی گری ہے ان کا بچاؤ کرتے ہیں۔ ان کا کان بہت بڑے ہیں دو ہوا بغیر کی گوئر دی گھا ہوتی کی طرح ہیں ہوئے کی اور خیر ہیں اور جع ہیں دو ہرا بغیر رو کئی کا صرف کھال کا ہوتا ہے۔ جوگری میں ان کے کا م آتا ہے۔ ذوالقر نین کی بنائی ہوئی دیوار کو کھود تے رہتے ہیں جب اس میں سوراخ ہوئے کو ہوتا ہے شام ہو جاتی ہو اور پوگا ہوتا کی اس میں سوراخ ہوئے کو ہوتا ہے شام ہو جاتی ہو اور پوگا ہوتا کی طرح سے جاتر کی طرف تیر جاتا کی طرح سے جاتر کی طرف تیر جاتا کی سے دو آن کی طرف تیر جاتا کی سے جو آن کی طرف تیر جاتا کی گر قالوں اس کی سے دو الی میں دائوں میں آج کا ہے "۔

ياجوج ماجوج كس كى اولاديس؟

یا جوج و ماجوج کے متعلق مینے مجی الدین نوویؒ ہے ہو چھا گیا کہ کیا ہے آ دم وحوا کی نسل سے ہیں اور ان کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اکثر علماء کے نزدیک ہے آ دم وحوا کی نسل ہے ہیں محرحوا ہے نہیں ہیں ای طرح وہ ہمارے سرف باپ شریک بھائی تفہرے اور ان کی عمر کے متعلق کوئی سمجے بات منقول نہیں ہے اور سے باب الکاف میں ''الکر کنڈ' کے بیان میں حافظ ابوعمر بن عبدالبر کا قول گزرچکا ہے کہ اس پرعلماء کرام کا انقاق ہے کہ یا جوج ما جوج حصرت یافٹ بن نوح کی اولا دہیں۔

اور پیجی گزر چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ یارسول اللہ! آیا آپ کی دعوت یا جوج و ماجوج تک پیچی ہے یانہیں؟ آپ نے فرمایا کہ شب معراج میں میراگز راُن کے پاس سے ہوا۔ میں نے ان کو دعوت اسلام بھی دی مگرانہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔

بخاری ومسلم اورنسائی میں ایک روایت اُن کے متعلق بی بھی ہے کہ:

" معزت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ و شکم نے ارشاد فر ہایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز حضزت آ دم م کا طب فرما کیں گئے۔ حضرت آ دم علیہ السلام جواب دیں گے اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا اے آ دم بعث النار (جہنمی لشکر) کو نکا لئے۔ حضرت آ دم بوجیس کے بعث النار کیا چیز ہے؟ اللہ تعالی فرما کیں گے۔ ہر ہزار میں نے نوسونٹا نوے دوزخ میں ایک ایک جنت میں جائے گا۔ پر حضور " نے فرمایا یہی وقت ہوگا جبکہ بچے بوڑھے ہوجا کیں گے اور حالمہ عورتوں کا حمل ساقط ہوجائے گاتم ہے مجموعے کہ لوگ نھے میں بدمست ہیں حالا فکہ دونشہ میں نہ ہوں کے بلکہ اللہ تعالی کا عذاب بہت بخت ہے "۔

یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین پر بہت گراں بار ہوئی۔انہوں نے عرض کیایارسول "اللہ!ہم میں ہے وہ کون ایک مختص ہو گا جو جنت میں جائے گا۔اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ نوسونتا نوے یا جوج ماجوج میں ہے

ہوں گے اوروہ ایک جنتی تم میں سے ہوگا۔

علاء کرام کا کہنا ہے کہاں کام کے لئے حضرت آ دم علیہ السلام کوطلب کرنے کی وجہ رہے کہ دہ سب انسانوں کے باپ ہیں۔اورابو داؤر "کوچھوڑ کردگر بہت سے محدثین ؓ نے حضرت زینب " بنت جحش کی بیدروایت نقل کی ہے دہ فرماتی ہیں کہ:۔

''ایک روز حضور صلی الله علیه وسلم با ہرتشریف لائے اور آپ پر گھبرا ہٹ کا عالم طاری تھا'چہرہ مبارک سرخ ہور ہا تھا اور زبان پر یہ الفاظ جاری تھے' لا الله ''بلاکت ہے عرب کے اس شرے جو قریب آچکا ہے یا جوج و ماجوج کی دیوار کا کھلنااس طرح قریب آچکا ہے یا جوج و ماجوج کی دیوار کا کھلنااس طرح قریب آچکا ہے اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے انگو شھے اور شہادت کی انگلی ملاکر اشارہ کیا۔ حضرت زینب رضی الله عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول الله! علیہ تھے ہم میں صافعین (نیک لوگ) موجود ہوں گے جب بھی ہم ہلاک ہوجا کمیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں! جب خبث کی کشرت ہوجائے گی۔

اس صدیث شریف میں لفظ ویل آیا ہے جس کا ترجمہ ہلاکت ہے کیا گیا ہے۔ مولف فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے جس کی تہ تک چینچنے کے لئے جہنمی کو جالیس برس لگ جا کیں گے لیے

اور''نحَبَت'' ہے مراد فسق و فجو کر ہے۔خاص طور ہے اس ہے مراد زنالیا ہے۔ بقول بعض خبث ہے مراد''اولا دزنا'' ہے۔مولف کے نز دیک خبث ہے مطلق گناہ مراد ہیں لہذااس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب معصیت ( فسق و فجور ) کی کثر ت ہوجائے گی تو اس کا نتیجہ عام ہلاکت کی صورت ہیں خلا ہر ہوگا اور بروں کے ساتھ نیک اور بچھلے لوگ بھی ہلاک ہوجا ئیں گے۔

#### سذ سكندرى:

بزار نے یوسف بن مریم حنی کی ایک حدیث نقل کی ہے:۔

''وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکڑ کے پاس میٹا ہوا تھا کہ ایک صاحب آئے اور آپ کوسلام کیا اور کہنے گئے کیا آپ نے جھے کوئیس پہچانا؟ حضرت ابو بکڑنے بوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس محض سے واقف ہیں جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ پھر آپ کو ہتا یا تھا کہ میں نے سندِ سکندری دیکھی ہے۔ حضرت ابو بکر "بین کر بولے اچھا تو وہ آپ ہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تی بال میں وہی ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں اور ہمیں بھی اس دیوار کا حال سنا دیں نے چنا نچھان کا بیان یہ تھا!

" بین اپنے سفر کے دوران ایک ایس جگہ پہنچ گیا جہاں کے لوگوں کا کاروبار صرف آئین گری (لوبار سے) تھا بین ایک گھر بین مہمان ہوا اور دیوار کی طرف پاؤں کرکے لیٹ گیا۔ جب غروب آفاب کا وقت آیا تو جھے ایسی آواز سائی دیے گئی جواس سے پہلے بین نے بھی نہیں کی تھی اور جھے اس آواز سے خوف دہشت معلوم ہونے گئی۔ بیدد کھے کرصا حب خانہ نے جھے تیلی دی کہ گھبرانے اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بیان لوگوں کی آواز ہے جواس وقت سامنے کی دیوار سے والیس جارہ ہیں۔ اگر آپ کو تنظیف نہ ہوتو آپ اس ویوار کود کھے سے ہیں۔ بین نے کہا میں اُسے ضرور دیکھوں گا۔ چنا نچہ میں نے جاکراس دیوار کود کھا اس میں گئی ہوئی تو ہے کی اینیش ایسی گئی کی اور کے حواس وقت سامنے کی طرح معلوم ہوری تھیں۔ وہ دیوار دورے کی اینیش ایسی گئی کی ایسی کی طرح معلوم ہوری تھیں۔ وہ دیوار دورے دیوار دورے دیاں بوئے ہے ہوئے ہیں۔ جب بیں سفرے والیس

إ عاليس سال تك اور ي فيح كرنا مواجلا جائكا-

ا پنے وطن پنچا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدی میں حاضر ہوااور آپ کواس واقعہ کی اطلاع دی۔ آپ نے مجھ ہے اس کی کیفیت دریافت فرمائی۔ چنانچہ میں نے اُس کا پورا پورا حال بیان کر دیا۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ جو شخص سندِ سکندری دیکھنے والے کو دیکھنا چاہتا ہوتو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔حضرت ابو بکڑ نے بین کر فرمایا کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا''۔

حضرت سکندر ذولقر نین کے دیوار بنانے قصہ

کہتے ہیں کہ حضرت سکندر ذوالقر نیمن اپنی سلطنت کا دورہ کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچے جس کے دونوں طرف پہاڑ تھے۔ بیج میں وادی تھی۔ وہاں کے بہنے والوں کی گفتگوان کی سمجھ میں نہ آئی (یا وہ قوم آپ کی گفتگو بجھنے پر قادر نہ تھی) مگرانہوں نے کسی طرح حضرت سکندر ذوالقر نیمن سے بیشکایت کی کہ یا جوج ماجوج ماجوج ہماری تھیتیاں جاہ کر دیتے ہیں۔ کیونکہ یا جوج ماجوج ان غریبوں کی بہتی میں آکر گھاس کیتے اور سبزیاں تھا جاتے تھے۔ اس قوم نے آپ گھاس کیتے اور سبزیاں تھا جاتے تھے۔ اس قوم نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کے لئے چندہ کر دیتے ہیں آپ ہمارے اور ان یا جوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار ہنوادیں۔

حفزت سکندرڈ والقرنین نے کہاتم کوتمہاری دولت مبارک ہو یم صرف کام کرانے میں میراتعاون کرو۔ساز وسامان ہمارے پاس کافی موجود ہے۔خدنے مجھے بہت پچھ دے رکھا ہے۔

اس کے بعد حضرت سکندر نے جا کر دونوں پہاڑوں کے درمیان کے فاصلہ کا اندازہ لگایا تو فاصلہ سوفرنخ کے برابر تھا۔ چنانچہ بنیادیں کھودنے کا تھم دیا اوراتنی گہری بنیادیں گھودوا کیں کہ پانی نگلنے لگا اور یہ بنیادیں چوڑائی میں پچاس فرنخ تک کھودی گئیں اوراس بنیاد کا بھراؤ بڑی بڑی چٹانوں سے کیا گیا اوراس کا گارا پھلے ہوئے تا نے کو بنایا گیا۔ وہ دیوارالی تار ہوگئی گویاز مین کے اندر سے نکلا ہوا بہاڑ ہو۔

دوسرا قول میہ ہے کہ بنیادوں میں اور دیوار میں بھی پھر نہیں بلکہ لوہ کے بڑے بڑے کلڑے لگائے گئے۔ پھر ان مکڑوں کے درمیان لکڑیاں اور کو کئے چن دیئے گئے اور بھٹی جلا دی گئی۔ جب لوہ کے فکڑے بالکل سرخ ہو گئے تو اس کے اور پھلا ہوا تا نباؤال دیا گیا جس سے لوے کے فکڑے ایک دوسرے سے جڑ گئے اور ایسا لگنے لگا گویا لوہ کا کوئی ٹھوس پہاڑ ہوا اور اس پرلوہ اور تا نبے کی کیلیں ٹھوک دی گئی ہوں۔ چونکہ درمیان میں پچھ پٹیل بھی لگایا گیا تھا لہذا دور سے وہ دیوار نقش ونگار سے مزین چا در کی طرح نظر آتی تھی۔ اس کے بعد وہ یا جوج اس دیوار کے چئی ہونے کی وجہ سے نہ تو اس پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں وہ سوراخ کر سکتے تھے کیونکہ وہ بہت مضبوط ہے۔ ایک طرف سے دیواراور دوسری طرف سے سمندر کے درمیان ان کوقید کر دیا گیا ہے اور وہ اب تک ای جگہ قید

ان کی خوراک وہ محصلیاں ہیں جوموسم رہ میں میں ان پر بارش کی طرح برتی ہیں۔بعض نے سانپ کہا ہے۔ وہی وہ پورے سال کھاتے ہیں اور ان کی تعداد کی کم نہیں ہونے پاتی۔ یہ باری تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب)

# اليَامُوُر

ا بن سیدہ کا بیان ہے کہ یامور پہاڑی بکروں کی ایک تتم ہے یااس کے مشابہ کوئی جانور ہے جس کے پچے سر میں ایک سینگ ہوتا ہے

جس میں مختلف شاخیں ہوتی ہیں۔ دوسر بے لوگوں میہ کہا ہے کہ یا مور نزبارہ سنگھا ہے جس سے سینگ آرا کی طرح ہوتے ہیں۔ میا کثر باتوں میں گورخر کے مشابہ ہے۔ تھنی جھاڑیوں کے پاس رہتا ہے۔ پانی پینے کے بعداس میں پھرتی پیدا ہو جاتی ہے اور درختوں جھاڑیوں کے نچا چھل کو دکرنے لگتا ہے۔ بھی بھی اس کے سینگ درخت کی شاخوں میں اٹک جاتے ہیں اس وقت میٹور کرنے لگتا ہے۔ شکاری اس کی آواز من کرا کے پکڑ لیتے ہیں۔

ثرعظم

پيطال ہے۔

طبىخواص

اس کی کھال کی خاصیت سے کہ بواسر کامریض اگراس پر برابر بیشار ہے تو بواسر تھیک ہوجاتی ہے۔

## اليؤيو

اس پرندہ کی کنیت اُبور ماح ہے۔ بیشکاری پرندہ ہے۔شکرہ کے مشاب ہوتا ہے۔ باب الصادیس''الصتر'' میں مفصل بیان آچکا ہے۔ محمد'' بن زیاد زیادی کا لقب بھی یو یوتھا۔ بیابل بھرہ کے امام تھے۔محدث تھے تماد بن زیداور دیگرراویوں سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابن ملجہاور بخاریؓ نے ذیلی طور پران سے روایت کی ہے۔ ۲۵ ھیں ان کی وفات ہوئی۔

شرعيظم

حرام ب- كونكدىد پنجدے شكاركرتا ب-

طبىخواص

اس کا د ماغ اگر خنگ کر کے کوزہ مصری میں حل کر کے اس میں کوہ کا پاخانہ ملالیا جائے اورائے آنکھوں میں بطور سرمہ لگایا جائے تو آنکھ میں پیدا ہونے والی سفیدی ختم ہو جاتی ہے۔اوراس کا پت ماء شہدانہ (ایک نتم کی بوٹی) میں ملاکر تاک میں ٹپکایا جائے تو سردردوفور آ تھیک ہو جاتا ہے۔

# اليَحُبُور

(سرخاب كابچه)باب الحاءمين حبارى "كيبيان مين اس كااحوال وفوائد وغيره ذكر كيّ جا ي ي ي-

اليَحُمُورُ

(ایک جنگلی جانور: جھکاڑ) ایک جنگلی جانور ہوتا ہے جوانسانوں کود کھے کربدک کر بھا گتا ہے۔ اس کی دوسینگیس ہوتی ہیں جو بالکل آرہ کی طرح دھار دار ہوتی ہیں اس سے وہ درختوں کی شاخیس کا ٹ ڈالٹا ہے۔ مشہور سے ہے کہ جب سے پیاسا ہوتا ہے اور نہر کے پاس پانی کے لئے جانا چاہتا ہے مگر راستہ میں تھنی جھاڑیاں اُس کے آڑے آ جاتی ہیں تو وہ اپنی سینگوں سے اُنہیں کا فنا ہوا آ کے بڑھ جاتا ہے۔ پچھ لوگفوں کا خیال ہے کہ بحمور کیا مور ہی ہے جس کا ذکر ابھی گزرا ہے اور اس کی سینگیس بارہ سکھے کی طرح ہوتی ہیں۔ ہرسال بچے دیتا ہے۔

اس کارنگ سرخ ہوتا ہاوراس کابدن ٹھوس اور کشیلا ہوتا ہے۔

شرى علم

اس کی برقتم حلال ہے۔

طبىخواص

اگرروغن بلسه میں اس کی چر بی ملا کر مالش کی جائے تو فالے میں بہت مفید ہے۔

جرت انكيز داستان

علامہ ابوالفرج ابن جوزی کی کتاب "العرائس" میں لکھا ہے کہ ایک طالب علم تحصیل علم کے لئے اپنے وطن ہے کہیں جار ہا تھا راستے میں اس کی ملا قات ایک فض ہے ہوئی جواس کے ساتھ ہوگیا۔ جب وہ طالب علم اس شہر کے قریب پہنچا جہاں جانے کا قصد کر کے وہ گھراس کی ملا قات ایک فض نے اس طالب علم کو ناطب کر کے کہا کہ ہم سفر ہونے کی وجہ سے تھے پر میراحق رفافت لازم ہوگیا اور میں قوم جن کا ایک فرد ہوں مجھے تم ہے ایک کام ہے۔ طالب علم نے بوچھا کیا کام ہے؟ جن نے کہا جب تُو فلال مقام پر پہنچ گا تجھے وہاں پکھر مرغیاں ملیس گی ان کے بچ میں ایک مرغا ہوگا۔ اس کے مالک کا پہر انگا کر اس مرغے کو تربید لیمتا اور اس قد کی کر ڈالنا۔ بس تھھ سے میرا ہی کام ہے۔ اس طالب علم نے اس جن ہو کہا کہ بھائی میرا بھی تم ہے ایک کام ہے۔ جن نے بوچھا تیراکیا کام ہے؟ اس کی دوایہ بالفرض اگر کوئی سرکش جن کی انسان پر سوار ہو جائے اور اس پر کی عمل کا اثر نہ ہوتا ہوتو اس کا علاج کیا ہے؟ جن نے کہ کراس کی دوایہ ہوئی مرکش جن کی انسان پر سوار ہو جائے اور اس پر کی عمل کا اثر نہ ہوتا ہوتو اس کا علاج کیا ہے؟ جن نے کہ کراس کی دوایہ ہوئی میرائی خوب جگر کر باندھ دی جائے پھر سنداب بری کا گیا اور کے واقع کر طار قطرے آسیب برجی بھی تھے میں اور تین قطرے ہا کی نتھنے میں ڈیا دیئے جا کمیں اس ہے دو آسیب مرجائے گا اور میں کوئی دوسرا آسیب بھی بھی نہیں آئے گا۔

اس طالب علم کا کہنا ہے کہ وہ جن جھے جدا ہوگیا۔ جب بی شہر کے اس مقام پر پہنچا جہاں کا اس نے پند دیا تھا تو جھے وہاں مرغیاں نظر آئیں اوران میں ایک مرغا بھی تھا۔ بیا یک بڑھیا کی ملکیت میں تھا۔ میں اس ہے وہ مرغا خرید تا چاہا گراس نے صاف اٹکار کر دیا۔ آخر کار بہت اصرار کرکے میں نے وہ مرغا دوگئی قیمت میں خرید لیا۔ پھر وہ جن بجھے نظر آیا اور اس نے اشارہ سے بجھے کہا کہ ''اس مرنے کو ذرئ کردیا۔ پھر چھے مردو کورت پاس کے ایک گھرے نظے اور جھے جا دوگر کہہ کر مارنے گئے۔ میں نے اُن سے کہا کہ میں جا دوگر کہہ کر مارنے گئے۔ میں نے اُن سے کہا کہ میں جا دوگر نہیں ہوں۔ وہ کہنے گئے جب سے تیونے یہ مرغاذی کیا ہے ایک جن آگر ہماری جوان لڑکی پرسوار ہوگیا ہے اور دہ کی طرح اس کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔

میں بچھ گیا کہ یہ جن وہی میرار فیق سفر ہے چنانچہ میں نے اُن سے کہا کہ بھولاد میمور'' کی تانت اور آ ب سنداب لا کردو میں اس کا علاج کروں گا۔ جب یہ چیزیں انہوں نے مہیا کردیں۔ میں نے جا کرتانت سے اس آسیب زدولا کی کی انگلی خوب کس کر با ندھ دی۔ باندھتے ہی وہ جن چلانے نگا اور کہنے لگا کیا میں نے اس کے تجھ کو یقمل سکھایا تھا کہ تو بچھ ہی پراسے آزمائے۔ میں نے اُس کی ایک نہ تی اور پجراس تیل کے جار قطرے اس کے دا ہے نتھنے اور تیمن قطرے اُس کے با کیں نتھنے میں نیکا دیئے۔ ٹیکا تے ہی وہ جن مردہ ہوکرای وقت گر پڑا اورلا کی بھلی چنگی ہوگئی۔ پھراس کو کس آسیب کی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔

## اليحموم

(تیتر کی طرح کا ایک پرنده) یہ حموم: ایک خوبصورت پرنده ہے جو جاز کے خلتانوں میں کثر ت سے پایا جاتا ہے۔ مولف کا خیال ہے کہ بیتیتر ہے۔ یہ حصوم نعمان ابن المنذ رکے گھوڑے کا نام بھی تھا۔ یخوم عربی میں سیاہ دھو کیں کو بھی کہتے ہیں۔ چنانچی قرآن میں سیحموم سے یہی دھواں مراد ہے۔ جب اہل عرب کی انتہائی کالی چیز کو بتانا چاہتے ہیں تو ''اسود بحوم'' کہتے ہیں۔ یعنیٰ کالا بجبگ '۔ کہتے ہیں کہ '' بھتے ہیں۔ یعنیٰ کالا بجبگ '۔ کہتے ہیں کہ '' بھتے ہیں کہ '' بھتے ہیں۔ یعنیٰ کالا بجبگ '' یہ ہوگا''لا باردوالا کہتے ہیں کہ '' بعنیٰ نداس کی مٹی میں خصند این ہوگا نداس کا منظر بی اچھا ہوگا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بحوم جہنم کا ایک نام بھی ہے۔ ضحاک قرباتے ہیں کہ جہنم بالکل سیاہ ہوا دراس میں جانے والے لوگ بھی کالے بچھگے ہوجا کیں گے۔ نعو ذ باللہ من شر ھا

## اليراعة

( جگنو )اڑنے والا ایک چھوٹا ساکیڑا ہے۔ دن کو عام پٹنگوں کی طرح دکھائی دیتا ہےاورا ندھیری راتوں میں ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے کوئی چمکدارستارہ زمین پراتر آیا ہویا جیسے کوئی چراغ اڑر ہاہو۔

ابوعبیدہ نے کہا ہے کہ براع مجھر اور مکھی کے درمیان کی ایک مخلوق کھی ہے جومنہ پر بینے جاتی ہے مگر کا ٹی نہیں ہےاور براعیة شرمرغ کوبھی کہتے ہیں۔اس کا بیان تفصیل سے گزر چکا ہے۔

اليربوع

چوہے نے زرابڑاا کی جانور ہے جس کی اگلی ٹائٹیں بہت چھوٹی اور پچھلی بہت بڑی ہوتی ہیں۔اس کی دم چوہے کی ہی ہوتی ہےاور دم کے آخری کنارہ پر ہال کلی کے مانند لگتے ہیں۔ بیا پٹی دم اٹھا کر چلتا ہے۔ ہرن کی طرح اس کارنگ ہوتا ہے۔

جانوروں کی نفسیات کے ماہرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے جن جانوروں میں خباشت کوٹ کوئر کر بھردی ہے۔ ان میں اکثر کے ہاتھ چھوٹے اور پیر لمج ہوتے ہیں۔ کوٹکہ جب اُنہیں کی چیز کا خطرہ ہوتا ہے تو چھلا نگ لگا کراس خطرے ہے اپنی تفاظت کر لیتے ہیں۔ میرجانورز مین کے اندر رہتا ہے تا کہ اس کی نمی اس کے لئے پانی کا کام دے بیاچھی ہوا کو پند کرتا ہے۔ دریاؤں سے اسے وحشت ہوتی ہے اس وجہ سے بیا بی بیل بلند جگہوں پر بناتا ہے۔ پھر بیا بی بل کو ایسی جگہ بناتا ہے جہاں چہار سوکی ہوا گلے اس لئے وہ اپنی بل میں چاروں طرف درواز سے کھولتا ہے تا کہ ہوا اندر جا سے۔ اس کے ان درواز وں کا نام الگ الگ ہے۔ ایک کو 'السناف قلے ء'' دوسر سے ورول طرف درواز سے کو '' السوا ھطاء'' کہتے ہیں۔ اگر کوئی شکاری اس کے ایک سوراخ کے پاس اس کی تلاش میں ہوتا ہے تو وہ دوسر سے سوراخ سے فیل جا تا ہے۔ اس بل کے باہم ٹی اور اندر گڑھا ہوتا ہے۔ نافقاء اس کی چھی ہوئی بل کو کہتے ہیں۔ اس منافق دوسر سے سوراخ سے نگل جا تا ہے۔ اس بل کے باہم ٹی اور اندر گڑھا ہوتا ہے۔ نافقاء اس کی چھی ہوئی بل کو کہتے ہیں۔ اس منافق مشتق ہے کہ ظاہر میں اس کی زبان پر ایمان ہوتا ہے۔ منافق مشتق ہے کہ ظاہر میں اس کی زبان پر ایمان ہوتا ہے۔ منافق مشتق ہے کہ ظاہر میں اس کی زبان پر ایمان ہوتا ہے۔ منافق مشتق ہے کہ ظاہر میں اس کی زبان پر ایمان ہوتا ہے۔

اس جانور کی خاص فطرت یہ ہے کہ زم زین پر چلتا ہے تا کہ اس کے پیروں کی آ ہٹ من کرکوئی شکارنہ کرلے۔ ای طرح خرگوش بھی ایسے بی کرتا ہے یہ جگالی کرتا ہے اور مینگنی کرتا ہے۔ اس کے اوپر ینچے دانت اور ڈاڑھ بھی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں جا حظ اور قزوینی کا کہنا ہے کہ بیہ جانور چوہے کی ایک تئم ہے۔ قزو بنی نے بیجی کہاہے کہ بیان جانوروں میں سے ہے جن کے سردار ہوتے ہیں اوران کی تھم کا تغیل کیجاتی ہے۔ جس وقت کہ سرداراُن کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کسی او خی جگہ یر پھر وغیرہ پر کھڑا ہوکرادھرادھر دیکھار ہتا ہے۔ اگراسے کوئی خطرے کی چیز آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو وہ دانتوں کو کٹکٹا کرخاص قٹم کی آواز نکالتا ہے جس کوئ کرسب اپنے بلوں بیس کھس جاتے ہیں۔ اگرا تفاق سے سردارا پی اس ڈیوٹی میں پچھ خفلت برتے اور اس کی اس کوتا ہی کے نتیجے میں کوئی جانور کسی ایک کو پکڑ لے جائے تو سب مل کر سردار کو مارڈ التے ہیں اور اُس کی جگہ دوسر اسردار چُن لیتے ہیں۔

جب بیمعاش کی تلاش میں باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا سردار باہر نکلتا ہے۔ اِدھراُ دھر جھا تک کردیکھتا ہے جب کوئی خطرہ کی چیز نظر نہیں آتی تو خاص انداز سے دانتوں کو کنکٹا کر آواز نکالتا ہے جس سے سب کومعلوم ہوجاتا ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے اس وقت سب باہر نکل آتے ہیں۔

شرعيحكم

۔ شوافع کے یہاں پیجانورطلال ہے۔ مگر حنفیہ کے یہاں پیرام ہے کیونکہ پیرحشرات الارض کے قبیل ہے ہے۔ طبی خواص

اگر پوٹوں کے اندربال جم آتے ہیں اوران کوا کھاڑ کر پوٹوں پر یر بوع کا خون مل دیا جائے تو پھروہ بال نہجیں گے۔

تعبير

۔ کر ہوع کوخواب میں دیکھنا بہت جھوٹے اور جھوٹی قسمیں کھانے والے فیص کی پیچان ہے۔اگر کوئی خود کواس سے جھکڑتے دیکھے تو ای قسم کے آدمی سے اس کی لڑائی ہوگی۔

# اليَرُقَان

یہ وہ کیڑا ہے جو تھیتوں میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ اڑنے لگتا ہے اور اس کا نام ''ذرع میر وق'' بھی ہے جیسا کہ ابن سیدہ نے کہاہے:

#### اليسف

(مکھی)باب الذال میں ' ذباب' میں پورابیان گزر چکا۔

# اليَعُرُ

بحری کے اس بچہ کو کہتے ہیں جو شیر اور بھیڑیے کی کچھار کے قریب باندھ دیا جاتا ہے اور اس کے سامنے ایک گڑھا کھود کراُ ہے گھاس وغیرہ سے چھپا دیتے ۔اس بکری کے بچہ کی آواز سُن کر بجواُس کی تلاش میں آتا ہے اور گڑھے میں بڑر جاتا ہے۔ نیز پھر نام کا خراسان میں ایک جانور ہوتا ہے جومحنت ومشقت کے باوجود موٹا ہوتا ہے۔

## اليعفور

یعفود: ہرن یا نیل گائے کے بچہ کو کہتے ہیں۔ بقول دیگر زہرن کو بھی کہاجا تا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت ہے روایت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعفورنا می گدھے پرسوار ہوکران کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ اس گدھے کا نام ''یعفور''اس کے خاکشری رنگ کی بنیاد پر رکھا گیا۔ جس طرح سزرنگ کے جانورکو یعغود کہد ہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام یعفوراس لئے پڑا کہ اس کی رفتار ہرن کے مشابھی۔

## اليعقوب

یعقوب: نرچکورکو کہتے ہیں۔اس معنی میں بیلفظ خالص عربی کا ہے۔ گریعقوب جوایک نبی علیہ السلام کا نام ہوہ یوسف ویونس کی طرح مجمی لفظ ہے۔ لہذا بقول جو ہری اگریعقوب کی شخص کا نام ہوتو یہ مجمد اور علیت کی وجہ سے غیر منصرف پڑھا جائے گا۔لیکن تجبل (چکور) کے معنی میں منصرف ہوگا۔ کیونکہ وہ خاص عربی زبان کالفظ ہاوراس میں غیر منصرف ہونے کے لیےکوئی سبب موجود نہیں ہے۔ چکور کا تھکم

رافعی نے کہا ہے کہ مرغی اور چکورے پیداشدہ پرندے کواگر کوئی محرم شکار کر لے تو جزا مال زم ہوگی۔

#### اليعملة

اس سے مراد کام کرنے والا اونٹ یا اونٹی ہاس کی جمع کیلات آتی ہے۔

## اليمام

اصمعی کے بقول فاختہ کو کہتے ہیں اور کسائی کے بقول وہ جنگلی کبوتر جو گھروں میں رہتا ہے اور بمامتداس کرنجی آ تکھوں والی لڑکی کا نام بھی تھا جو تین دن کی مسافت کے فاصلہ ہے کسی چیز کود کھیے لیتی تھی۔ جاحظ کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی لقمان بن عاد کے خاندان سے تھی اوراس کا اصل نام ' معز'' تھا۔ ہی کی آئکھیں ۔ ای طرح '' الزباء ''اور ''البوس' نامی دوعور تیں بھی ای طرح آ تکھوں والی تھیں ۔ سب سے پہلے اس لڑکی نے اٹھ کا سرمداستعال کیا تھا۔

#### ایک عورت کی تیزنگای کا عجیب قصہ

"إَبُتِلاَءُ الْاَخْيَارِ بِالنِّسَاءِ الْاَشُرَارِ "مِن لَكُما بِ كَرَبِ مِن بِالْجُعُورَ مِن سِلِهُ المثل بن چَى بِن: زرقاء اليمامه المسامه والمنطقة الرامة وقد -بسوس وغة طلمة اور ام قرفة -

زوقاء البهامة: يديمامه كى رہنوالى بنونميركى ايك لاكتى جوتاريك رات بيس فيد بال اور تين دن كى مسافت كى دورى سے كھوڑے مواركود كيدليا كرتى تقى اوروه لوگ اس كتكرے نمٹنے كے لئے تيار

ہوجاتے تھے۔

میں گئر کے پہر سالار نے ان کے خلاف بید بیر کی کدایے لکٹر کو تھم دیا کہ ہر خض درخت کی ایک شاخ کاٹ کراہے ہاتھ میں لے لے اورائس کی آڑ میں آگے بڑھے۔ زرقاء نے جب اس کو خورے دیکھا تو اُے ایساد کھائی دیا جیے ایک درخت اس کی قوم کی طرف بڑھا چلا آر ہا ہو۔ اس نے اپنی قوم کو اس کی اطلاع دی کہ جھے تو سامنے ہا کی درخت آتا ہواد کھائی دے رہا ہے۔ قوم نے اس کا غداق اڑا یا کہ تیری عقل ماری گئی ہے بھلا کہیں درخت بھی چلا ہے۔ اس نے کہا کہ جو میں کہدر ہی ہوں وہی تھے ہے۔ اس پراس کی قوم نے اسے جبٹلا دیا درانہوں نے دعمن سے مدافعت اورا پی حفاظت کا کوئی کا منہیں کیا۔ تیجہ بیہ واکد دعمن ان پرمنج میں پہنچ میا اور ذرقا کوئل کر دیا۔ جب انہوں نے دعمن کے تیجہ کی اور ذرقا کوئل کر دیا۔ جب انہوں نے اس کی آئکھیں چر کر دیکھیں تو اُن کی رگوں میں اٹھری اٹھ (اصفہائی سرمہ) بجرا ہوا تھا۔ کیونکہ بیہ بھڑت بھی سرمہ استعمال کیا کرتی تھی ۔ غالبا یمی اس کی بصارت کی تیزی کا سبب بنا تھا۔

(۲) بسوس: اس کے بارے میں عرب میں بیمش رائے ہے'' اُشام من بسوس ''نعنی بسوس سے زیادہ منحوں۔ بیمورت جساس بن مرة بن ذیل بن شیبان کی خالہ تھی۔ اس کی ایک اوخی کی وجہ ہے' کلیب بن دائل مار ڈالا عمیا جس کی وجہ ہے بی مجراور بی تغلب میں زبردست جنگ چیز گئی جو چالیس سال تک جاری رہی۔ بیاڑائی'' حرب بسوس'' کے نام سے مشہور ہے۔

(٣) دُغة: اس عورت كام مر يش مشهور من احسق من دغة "وغه ناده المتحق اس كاتعلق بن عجل مقااس كا الكاح بن العنم من موا تفا طلعة (ظلم من زياده زانى) يقبيله بنيل كاعورت تقى اس في چاليس سال تك زنا كرايا اور چاليس سال تك حكومت بحى كرتى ربى جب برها كى وجه الن دونو ل كامول معذور موكى أس في ايك بكرا اورا يك بكرى فريدى دوه بكر كوبكرى پر چيوژ ديا كرتى تقى به جب اس من يو چها كيا كرتو ايها كول كرتى من اقواس في كه جب بكرا بكرى پر چراهتا مهاور جماع ك وقت سانس ليني كا واز ميركانول من آتى ميتو ميرا جي فوش موجاتام -

(۵) اُم قرفة :اس كمتعلق يمثل بيان كى جانى ب "امنع من ام فرفة"ام قرفه ب زياده محفوظ "بيما لك بن حذيف فزارى كى بوئ تحى اس خاسية مريس بياس تلواري لفكار كمي تعين ان من برتلواراس كرسى ذى عرم كے لئے مخصوص تقى۔

عورتوں کے متعلق حکماء کے تذکرے

محد بن سرين كى خورتول كمتعلق سوال كياتو آپ كاجواب ياتها:

'' بیر عور تمی فتنوں کے دروازے کی تنجیاں ہیں اور رنج وغم کا خزانہ ہیں۔اگر عورت تیرے ساتھ کوئی بھلائی کرے گی تواحسان ضرور جنگا دے گی۔ تیرے داز کوفاش کردے گی۔اگر تُو اے کسی کام کا حکم دے تواس کوٹال دے گی اور تیرے غیر کی طرف مائل ہوگی۔ کسی اور کا قول ہے:

عور تیں رات کوتو خوشبو ہیں اور دن میں کا نتاہیں کے عقلندآ دی کواس کے دشمن کی موت کی خبر دی مٹی اُس نے کہا کہ اگرتم ہے کہتے اُس نے شادی کرلی ہےتو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ۔

كتے بيں كرآ دى تمن باتوں سے مجور موتا ہے:۔

(۱) این مصلحت کے کاموں میں بیدارر بے میں کوتا ہی کرنا۔ (۲) خواہشات نضانی کی مخالفت کرنا (۳) جس بات کا اے علم نہ ہو

اس میں عورت کی بات مان لیٹا۔

كى عكيم كاقول ك حبالت ، وهركوئى مصيب نبين اورعوت ، وهركوئى برائى نبين -

# ٱلۡيَوَصِّیُ

''اَلُوْضِی''(یا واور واؤ کے فتحہ کے ساتھ اور صادمشد د کے کسرہ کے ساتھ )اس سے مراد باز کے مشابدایک عراقی پرندہ ہے جس کے بازو''الباشق''(باز) سے لمبے ہوتے ہیں اور بیہ پرندہ شکار کرنے میں بہت تیز ہوتا ہے۔ شرع حکم

يرام عجيها كماب الحامين" الحر"كام عاس كابيان كررچكا عد

# اليَعُسُوُب

ا۔(ملک انحل) بعسوب: بیلفظ عربی میں مشترک ہے تئی معنوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ ٹڈی کے برابرایک کیڑے کو بھی کہددیے بیں۔اس کے چار پرہوتے ہیں۔ بیا پنے پروں کو بیمٹنائبیں ہے۔ بیکھی بھی چانا ہوانظر نبیس آیا بلکہ یا تو کسی درخت کی شاخ پر ہیٹھار ہے گا یااڑتار ہے گا۔ بیٹلی کی ایک قتم ہے جس کے چار پُر ہوتے ہیں۔ جسم ٹڈی کی طرح لمباسا ہوتا ہے اور جو ہریؒ نے کہا ہے کہ بیٹڈی سے بڑا ہوتا ہے۔اگر بیگر پڑتا ہے تواسے پرنبیں سیٹتا۔

۲\_ یعسوب گھوڑے کا نام

عسوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گھوڑے کا نام بھی تھا اور اسی طرح حضرت زبیر ہے گھوڑے کا بھی نام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ان تینوں گھوڑوں میں سے ایک ہے جو جنگ بدر کے دن مسلمان فوج میں موجود تھے۔

٣- يعسوب محور على بيثاني كاسفيدى كوبهي كتي إلى-

۴ ۔ یعسوب: چکور کی ایک قتم کو بھی کہتے ہیں۔

۵۔ یعبوب: شہد کی تحصیوں کے سردار کو کہتے ہیں جس کا نام رانی تمھی ہے۔ یہ تمام تحصیوں کی سردار ہوتی ہے اور ہرکام ای کے اشارہ سے ہوتا ہے۔ چھتہ ہیں آ نا جانا چھتہ تیار کرنا اور شہد چوس کر لا کراس میں اکٹھا کرنا۔ ہرحال میں یہ تحصیاں اپنے سردار کی فرما نبرداری کرتی ہیں۔ بیاب خت تکھیوں کا انتظام ای طرح کرتی ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنی رعایا کا انتظام کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ تحصیاں چھتہ میں والیس آتی ہیں تو بیرانی تک تھی دروازے پر کھڑے ہوجاتی ہے اور کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے سے پہلے داخل ہونے کے لئے جھڑا کرے۔ بلکہ سب قائدہ کیے بعدد گرے چھتہ کے اندر جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کودھیلتی ہوئی یادھکاد بی ہوئی دکھائی نہیں دیتیں۔ ان کا بیٹل بالکل ایسان ہے جیسے کوئی امیر لشکر کسی تھگ کر رکاہ پرایک ایک کر کے اپنا لشکر گڑا درتا ہے۔

ان محصول کے اندریہ عجیب وغریب بات ہے کہ ایک چھت میں بھی دوامیر جع نہیں ہو سکتے۔ اگر بھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ دوگروہ اپنا

امیرالگ الگ منتخب کرلیں تو وہ کھیاں ان میں ہے ایک کو مارڈالتی ہیں اور صرف ایک امیر کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ایسا کرنے کی وجہ سے اس میں باہم کوئی عداوت یا دشمنی نہیں تھیلتی بلکہ دوامیر ہوتا ہی ان کے لئے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔لہٰڈا سب مل کرایک جان دو قالب ہو جاتی ہیں۔

ابن السنی نے اپنی کتاب 'عمل الیوم واللیلۃ'' میں لکھا ہے کہ حضرت ابوا مامہ باہلی ﷺ روایت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی شخص مجد ہے باہر نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو ابلیس اپ نشکر کوآ واز دیتا ہے اور دہ اپنے امیر کے پاس ایسے ہی جمع ہوجاتے ہیں جس طرح شہید کی کھیاں' لیعسوب' کے اردگر دجمع ہوجاتی ہیں۔ لہٰذا جبتم میں سے کوئی مسجد کے درواز ہے سے نکلنے کے لئے کھڑا ہوتو یہ دُعا پڑھ لیا گرے:''اللَّهُ مَّائِنَی اَعُو دُہِکَ مِنْ اِبْلِیْسَ وَ جنودِہ'' کے لئے کھڑا ہوتو یہ دُعا پڑھ لیا اوراس کے لئے کہ راض ہوتا ہوں''۔

(اے اللہ! میں ابلیس اوراس کے لئے کہ اس کا نشکر اُسے بالکل نقصان نہیں پہنچا سے گا۔

اگر کوئی یہ دُعا پڑھ لے گا تو شیطان اوراس کا لئٹکر اُسے بالکل نقصان نہیں پہنچا سے گا۔

#### اتكوشى سےموت كااطلاع

لفظ یعسوب صرف سردار کے لئے بھی استعال ہوتا ہے۔ چانچے حضرت علی نے جب حضرت عبدالرحمٰن بن عمّاب بن اسیدکو جنگ جمل کے روزمقق لی ہوکر پڑاد یکھاتو فر مایا: ''ھندا یعسوب النقویش '' یقریش کے سردار تھے۔ حضرت عبدالرحمٰن نے اس روز بڑی جانبازی اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ آپ کا ایک ہاتھ جس میں انگوشی تھی اس روزکٹ گیا تھا۔ ایک گدھ آیا اور اس ہاتھ کو انگوشی سمیت اٹھا کر لے گیا اور پیامہ میں گرادیا۔ اس انگوشی ہے اس ہاتھ کی شناخت ہوگئی اور لوگوں نے بچھالیا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ لہذا انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن کی نماز جنازہ پڑھی اس پرتمام مورضین متفق ہیں کہ جنگ جمل کے معرکہ میں اس ہاتھ کو اُٹھا کرکوئی پرندہ لے گیا ہوا اور اس کو تجاز میں گرادیا ہے۔ پھر نماز جنازہ پڑھ کراس کو فون کردیا گیا ہے۔ گراس میں اختلاف ہے کہ وہ پرندہ کون ساتھا اور کس جگہ لے جاکر ہاتھ کر ایا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ گدھ نے اس روز لے جاکر بیامہ میں گرایا تھا۔ ابن تحدید کا خیال ہے کہ عقاب نے اس وان اور شخ نے اس ہاتھ کو بیامہ میں گرایا۔ اور شخ نے اس ہاتھ کو بیامہ میں گرایا۔ اور شخ نے اس ہاتھ کو بیامہ میں گرایا۔ اور شخ نے اس ہاتھ کو بیامہ میں گرایا۔ اور شخ نے اس ہاتھ کو بیامہ میں گرایا۔ اور شخ نے اس ہاتھ کو بیامہ میں گرایا۔ اور شخ نے کہ کر مہ میں لے جاکر گرایا۔

صحیح مسلم شریف میں نواس بن سمعان کی ایک طویل حدیث ہے کہ وجال کے ساتھ ساتھ زمین کے فزانے چلیں گے اوراس کے جاروں طرف اس طرح جمع ہوجائیں گے جیسے شہد کی کھیاں اپنے سردار کے اردگر وجمع ہوجاتی ہیں۔

بب حضرت ابو بمرصد بین می وفات ہوگئ تو حضرت علی کرم اللہ وجہاس مکان کے دروازے پر ( کھزے ہوکر) جہاں آپ کو گفن و یا گیا تھا فرمانے گئے: '' بخدا آپ یعسوب المومنین تھے۔ آپ ایک ایسے پہاڑتھے جس کوز بردست آندھیاں بھی نہیں ہلا سکتی تھیں اور نہ سمندر کی جھڑ دار ہوائیں آپ کی کشتی حیات میں جھولے پیدا کر سکتی تھیں'۔ اس تقریر میں حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق می کو یعسوب سے اس بناء پر تشبیہ دی ہے کہ یعسوب بوقت پرواز تمام کھیوں ہے آگے دہتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برائیان لانے میں تمام مومنین ہے آگے تھے۔

"كامل بن عدى" ميں عبدالله بن واقف واقفى نے عيلى بن عبدالله بن محمد بن على بن ابي طالب كے حالات ميں لكھا ہے كہ حضور صلى

الله عليه وسلم في حضرت على عفر ما يا تعا " أنْتَ يَعْسَوُبَ الْمُؤمِنِيْنَ وَالْمَالُ يُعْسُوبُ الْكُفَّادِ " كرآب مومنوں كے يعسوب اور مال كا فروں كا يعسوب ہے اور ايك روايت ميں يعسوب الظلمة اور ايك روايت ميں يعسوب المنافقين كے لفظ مرقوم بيں يعنى مال كے ذريعے كفار ظالم منافق لوگ مومنين كونقصان بنجاتے بيں۔ايك روايت ميں ہے۔ حضرت على كو" امير الخل بھى" كما كيا ہے۔

خاتمهالكتاب

کتاب' معیوۃ الحیوان' میصوب کے بیان پرختم ہوگئی۔ خاتمہ پرمولف علامہ شیخ کمال الدین الدمیری فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے مسودہ سے ماہ رجب سی بی بھی فراغت حاصل ہوئی (اس کتاب کی ابتداء ملک الوحش جانوروں کے بادشہ''شیر'' سے ہوئی جو شجاعت میں ضرب المثل ہے اور اس کی انتہاء ملک النحل (شہد کی تھیوں کے بادشاہ) پر ہوئی جو موم اور شہددیے میں مشہور ہے۔موم سے روشنی حاصل ہوتی ہے اور شہدے شفاء ملتی ہے۔

